" المِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَوِّدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُولِ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْلِلِدُ لِلْمُؤِنِ لِلْمُؤْلِلِدُ لِلْمُؤْلِلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِلِدُ لِلْمُؤْلِلِلْمُؤِلِلِينَالِمُؤْلِلِلْمُؤِلِلِينَالِمُؤْلِلِلْمُؤِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤِلِلِلْمُؤِلِلْمُؤِلِلِلْمُؤِلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤِلِلْمُؤِلِلْمُؤِلِلْمُؤِلِلِلْمُؤِلِلْمُؤِلِلِلْمُؤِلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤِلِلِلْمُؤِلِلْمُؤِلِلِلْمُؤْلِلِلِلْمُؤْلِلِلِلْمُؤِلِلِلِلْمُؤِلِلِلْمُؤِلِلِلِلْمُؤِلِلِلِلْمُؤِلِلِلِلِلْمُؤِلِلِلِلْمُؤِلِلِلِلْمُؤِلِلِلِلْمُؤِلِلِلِلْمُؤِلِلِلِلْمُؤِلِلِلِ



مااتكم السواع العنادة وفانها عناتها



COE Sand All and - IA

ئالىپ ، إِمَّا لَمُ الْوَحْنِ الْوَحْنِ لِيكِيا إِنْ الشَّعَةُ بِثَنِيكِ لِلْمُ الْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُؤْمِنَ متره ، مولما خور مشيد حق مى (فيق دارالافقار دارامونم درّبند)

تطفاف حا فط محبوب احمد خان

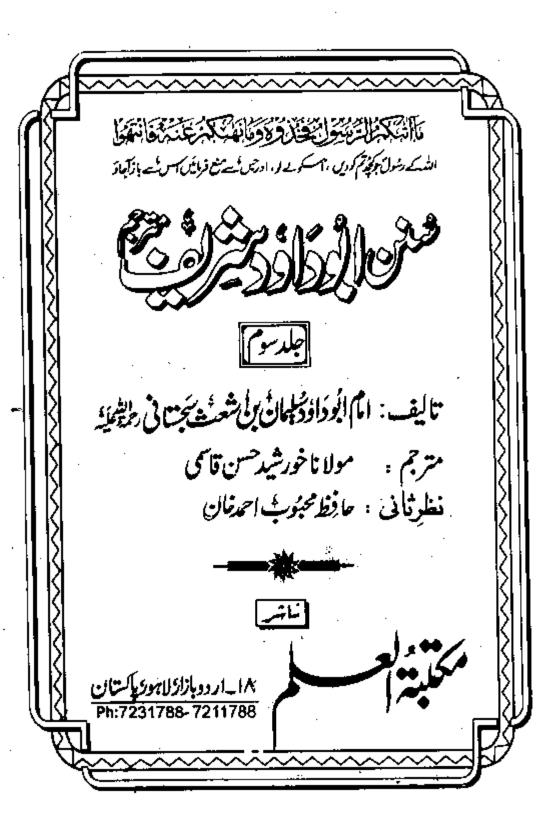

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں۔

| سنن ابود دا ؤ دشريف جلد سوئم                                                      | نام كتاب . |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| سنن ابود دا وُ دشریف جلد سومَ<br>روایشاری<br>امام ابودا ؤ دسلیمان بن اشعث سجستانی | تاليف:     |
| مولانا خورشيد حسن قاسمي                                                           | _          |
| ما فيظ محبُوبُ احمرخان                                                            |            |
| خالد مقبول                                                                        |            |
|                                                                                   | مطبع       |



| بتب يرحانيب اقراء منفر،غزني سٹريث،اردوبازار،لا جور۔ 🖪 7224228        | <u> </u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <del></del>                                                          |          |
| مكام المراجع المسامية السدامة عنى سريك، أردو بانار، لا بور 🖪 7221395 | <b></b>  |
| <del></del>                                                          |          |
| المحرّة وهوريه وريان وريانان والأمن وباكستنان 🗷 2240700              |          |



| جمع کیا ہوا دورہ ہو پھراہے تا پہند ہوتو کیا کرے؟ ۳۵                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ز خیره اندوزی کی ممانعت                                                                                  |
| سر قرائے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| نْرخ مقرر كرنے كاييان                                                                                    |
| ملاوت كي مما تعت مستناسب                                                                                 |
| فردخت گننده اورخر بدار کے اختیارات                                                                       |
| الع عم كرني كي فضيلت كابيان                                                                              |
| ایک معاملہ میں دوئیج کرنے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔                                                              |
| يع عينه كي مما نعت                                                                                       |
| بيع سلف يعني بيع سلم                                                                                     |
| مخصوص درفت کے پیل میں بھے سلم کرنا تھی نہیں ہے - ۲۹<br>بھے سلم میں جس چیز ک بھے متعین ہوئی اس کو ہدلنے ک |
| ت سلم میں جس چیز ک ایج متعین ہوئی اس کو ہد لئے ک                                                         |
| مماتعت                                                                                                   |
| اگر کھیت دغیر و برکسی قتم کی آفت آ جائے تو خریدار کونقصال                                                |
| وضع كرنا حايث مستسمين                                                                                    |
| آنت کی تخریج                                                                                             |
| إنى كروكنى كممانعت كابيان                                                                                |
| بيج موت ياني كافروخت كرتا                                                                                |
| يلى كوفروخت كرنا                                                                                         |

| لك زمين كى اجازت كے بغير ميتى كرنے كابيان ٣٢           |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| فابره كا بيان                                          | f |
| ساقة كاييان                                            | • |
| چلول كادرنتوں پرتخمینه لگانا ۲۶                        | ŗ |
| عليم دينے والے كوتعليم كى أجرت لينا                    | j |
| خياء كوأجرت لينا كيهاب؟                                | Ļ |
| ينتى لگانے كى أجرت                                     | _ |
| انديون كي آمدني لين كايان                              | Ļ |
| ئونٹ پر ند کرکو چڑھانے بعن جفتی کرانے کی اُجربت ··     | ^ |
| ننار سيمتعلق فرمان نبوي                                | - |
| ۔<br>گروئیک غلام فروفت کیا جائے اور اس کے پاس مال موجو | í |
| بوتو مال کا کون حقدار ہے؟                              | ĩ |
| مودا کروں سے بازار میں آئے ہے قبل ملا قات کرنا۔۔۔ rr   | , |

شہروالے مخص کا دیباتی مخص کوسامان (محرال کرنے کے

کوئی مخص ایسی بکری خرید لے کہ جس کے تھن میں کئی روز کا

لئے )فروخت کرنے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

| تخفے تبول کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ہے میں دیوع کرنے کا بیان۔۔۔۔۔۔۔ ۲۸                                      |
| سن من فنم کی ضرورت بوری کرنے پر ہدیتیول کرنا 19                         |
| ا بے بیٹوں میں سے کی ایک کوسب سے زیادہ دینے کا                          |
| ييان ٥٥                                                                 |
| بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| دےدے؟                                                                   |
| تمام مر کے لئے کوئی چیز دینا درست ہے                                    |
| جو محض کو کی چیز تمام زندگی کے لئے دے اور دیتے وقت وراہاء               |
| کابحی تذکره کردے؟                                                       |
| رتنی کا بیان ۸۱                                                         |
| جو فخص کوئی چیز ما تک کر لے پھر ضائع ہو جائے؟ Ar                        |
| جو مخض کسی کی کوئی شے ضائع کر دے تو اس جیسی شے ضان                      |
| عن اواکرے ۸۲                                                            |
| میں اوا کرے ۸۲<br>اگر کسی کے چوپائے دوسر شخص کی میتی پر باد کردیں؟ ۔ ۸۳ |
| كتاب القضاء                                                             |
| منعب تضاه كامطالبه كرتا                                                 |
| اگرقامنی مے فلعلی سرز د ہوجائے؟                                         |
| فيعلد مين عجلت كرفي اورمنعب تضاء كي خوابش كرف كا                        |
| يان                                                                     |
| يذمت رشوت                                                               |
|                                                                         |
| قاضيوں کوتھا نف ملنے كے احكام                                           |
| فيعل كرنے كا طريق                                                       |

كتول كى قيت لينه كابيان ............ a• شراب اورمر داركي قيت لين كابيان ..... ١٥ غله برقبضه عقل اس كوفروشت كرنے كابيان ..... ٥٢ کوئی شے فروخت کرتے وقت کوئی میہ کہدوے اس چیز میں وموكانيل بواسكاكياتكم بي؟ ..... اہے یاس جو شے موجود شہواس کوفرو دست کرنا درست نہیں يج ينشرط لكانا غلام اور باندی خرید نے کا بیان ...... ایک مخص نے غلام خرید اور اس کو استعال کیا کام لیا چراس میں عیب ظاہر ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جس وفت فروخت كرف والے اور خريدار كے ورميان اختلاف بوجائ اورئ موجودمو ..... ٨٥ شغدےا حکام ..... کوئی مختص کسی مختص ہے کوئی شے لے کرمفلس ہو جائے پھر قرض دين والاايناسامان ديكه التوكياتكم بي ١٠٠٠ ١٠ جو خض ناکار و قرار دیے ہوئے جانور کوغذایا دوا کے ذریبے **نمک** کر لے؟ گردی ریحے کا بیان -----جوفض اپنی اولا دی آمدنی استعال کرے تو جائز ہے ۔۔ ۱۳ کوئی مخص ائی شے بعیت دوسر مے مض کے پاس دیکھے تو اپنی اگر کوئی مخض مال امانت ہے اپنے حق کے بعقدروصول کرے؟

| نیں؟۔۔۔۔۔                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|
| سمسی آ دی کوئسی واقعہ کے علم کی بنا پرفتم دینا جبکہ وہواقعہ        |
| اس کی موجودگی میں نبیں ہوا                                         |
| كا فرؤى كويكس طريقة بيضهم ولا في جائي؟                             |
| ا ہے خق کی خاطر سمی کافتم کھانا۔۔۔۔۔۔                              |
| قرض کی بنام پر کسی کوتید کرنے کا بیان                              |
| وكالت كابيان                                                       |
| تضاه کے مزیداد کام                                                 |
| كتاب العلم                                                         |
| نغيلت علم                                                          |
| الل كتاب مروايت بمان كرنے كاميان ١١٥                               |
| علم كى يا تول كوكيين كابيان                                        |
| المخضرت تُخْتُمُ أَي مَرْف جِعوت منسوب كرنے كى شديد وحميد          |
|                                                                    |
| قرآن كريم كي بغير مجهي موئ معنى بيان كرنا                          |
| ا يك ايك بات كوچندمرتبه كمني كابيان ١١٨                            |
| جندی جلدی یا تمی کرنے کا بیان                                      |
| فمقو کُ دینے میں احتیاط کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| علم چمپائے کا ممناه ۱۱۹                                            |
| علم کی نشروا شاعت کی فعنیات کا بیان                                |
| ئی اسرائیل سے روایت کرنے کا بیان ۱۴۰                               |
| غیرانتہ کے لئے علم حاصل کرنے کا بیان                               |
| تة 'كانا بران كرارا الله الله الله الله الله الله الله             |

فيصله ميں اپني رائے کو وخل دينا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ كونى مخص قريفين بين تمي ايك كانتعادن كرے اوراس كا علم نه هو که کونسا فریق حق پرہے؟ ...... ۵۸ حبمونی شهادت دینا ...... سن مخص کی موانی تبول نہیں ہوگی ..... ۸۸ جنگل کے رہنے والے فخص کی شہر والوں پر گواہی ..... دورھ ملانے کی شہادت ۔۔۔۔۔۔ دوران سغر ومیت ہے متعلق کا فرا ذمی کی حمواہی ۔۔۔۔۔۔ ۱۰۰ جس وتت ایک مخص کی شہامت برقامنی کو یقین ہوجاسے کہ يحاب تواس يرفيعلدد سكتاب ..... ایک حلف اورایک کوا و کی محواجی پر فیصله کرنے کا بیان - ۱۰۶ دوآ ومیوں کے ایک شے کے مدمی ہونے اور کسی کے باس کواہ شہونے کا بیان -----ا گريدي كے ياس كواه موجود شهول تو مدعا عليد كو حلف لينا طف لینے کا مگریف ۔

جس وقت مدعا عليه كافر ذمي موتو اس ہے حنف لها جائے يا

#### كتاب الاطعمة

| دموت قبول کرنے کا بیان                                  |
|---------------------------------------------------------|
| نکاح کے لئے وہیمہ کے مستحب ہونے کا بیان ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۷      |
| سفر ہے دالیس سے بعد کھا : کھلا نے کا بیان ۔۔۔۔۔۔        |
| مبمان نواز کی کرنے کا بیان 🕟 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 🚧            |
| دعوت وليمه كتنے روز تك كى جائے؟                         |
| مهمانداری کامزید بیان ۱۵۰                               |
| دوسر مے مخص کا مال کھانے کے حکم کے منسوخ ہونے کا بیان   |
| باره                                                    |
| بطور فخرا ایک دوسرے کی ضد کے لئے کھا تا کھلاتے والوں کا |
| بيان بيان                                               |
| وعوت والے گھر میں خلاف شریعت کام ہورہے ہون تو           |
| د موت منظور کرنا جا ئزنمین                              |
| جب بیک وفت ووافخاص مرعوکری تو سم محض کے یہاں            |
| نام نام نام الله الله الله الله الله الله الله ال       |
| جب شام کا کھانا پیش ہو اور عشاء کی نماز کا وقت بھی ہو   |
| نياً ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| کھٹانا کھانے کے وقت دونوں ہاتھوں کو دھونا جاہتے ۔۔ ۱۵۵  |
| كعانے ہے قبل ہاتھة دھونا                                |
| عجلت کے وقت باتھ دھوئے بغیر کھانا                       |
| کھانے کی غدمت کرنا پری یات ہے ۔۔۔۔۔۔۔                   |
| تماملوگوں کا کیجا کھانا باعث برکت ہے۔۔۔۔۔۔              |
| المراه في على التي قبل لسمانة موجود من الدور            |

#### كتاب الاشربة

| 1PP  | گرمت <i>بر</i> اب                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      | شراب بنائے کے لئے انگورنچوڑنے کا بیان                             |
| Ita  | شراب كامركه بنائه كابيان                                          |
|      | کون کونسی اشیاء ہے شراب تیار کی جاتی ہے؟                          |
| I#Z  | نشكابيان                                                          |
| 1174 | شراب كی قتم داز ق سے حرام ہونے كابيان                             |
| IFI  | شراب کے برتوں کا بیان                                             |
| mo   | مخلوط اشیاء سے نبیذ بنانے کا بیان                                 |
|      | کچی کی محبور کی نبیذ بنانے کا بیان                                |
|      | مبيذ كب لل جائتي بي؟                                              |
| iès. | نبیذ کب تک پل جانحق ہے؟ ۔۔۔۔۔<br>شہد کے شربت پینے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1874 | جب نبيذ من شدت پيدا بوجائة واسكاستعال كرنا؟                       |
|      | کفرے ہوکر پانی چینے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
|      | مشکیزے کے مُنہ سے چنے کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
|      | منک کامنه مور کراس میں ہے اِنی چنے کا بیان                        |
| llu1 | بیالہ میں ہے ٹوٹی ہوئی جگہ یاسوراٹ میں سے پینا                    |
|      | ۔<br>سونے میاندی کے برتن میں کھانے پینے کا بیال ۔۔۔۔۔             |
|      | من برتن مين منه ذال كريا في مينا                                  |
|      | ساقی پانی کب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
|      | ہ ان جن میں مجموعک مارنے کامیان                                   |
|      | •                                                                 |
|      | ووده ني کرئيا ذعا ما تکی جائے؟                                    |
|      | ېرتنوں کو ڈھکننے کا بيان                                          |

|                                                                                                                             | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| سرکه کھانے کا بیان cr                                                                                                       | سبارالگا كركھانا كھائے كا بيان                              |
| لبسن كمائي كابيان                                                                                                           | پیالہ یا بلیٹ کے درمیان سے کھانے کا بیان ۔۔۔۔۔۔             |
| ستحجور کھانے کا بیان۲۵۰                                                                                                     | جس دستر خوان پر نا جا زُز چیزیں جوں و بال نہیں بینصنا ہو ہے |
| و تحجور کھاتے دفت تھجور کود کھنااوراس کوصاف کرتے جانا                                                                       | دائيں ہاتھ ہے کھانے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۰                      |
| ا یک مرشید میں دو دونتین تین تحجوروں ہے ملا کر کھانا                                                                        | گوشت کھانے کا بیان·                           کا بیان·      |
| دوطرح کے کھانوں کو ملا کر کھاتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                         | كدوكهائے كاپيان                                             |
| ا ہل کتاب کے برتوں کے استعال کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔ ۸۵۱                                                                            | ژ بد کا بیان                                                |
| ستدری جانور کے بارے میں احکام                                                                                               | کی کھائے سے فغرے کرنا تا جائز ہے                            |
| چو بالمی میں گر جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ ۱۸۰                                                                               | نا پاکی کھانے والے جانور کے موشت کھانے اور دودھ پینے        |
| اگریکسی کھانے میں گرجائے تو کیا تھم ہے؟ ۱۸۱                                                                                 | ے ممانعت                                                    |
| کھاتے وفت اگرافمہ ہاتھ ہے جھوٹ جائے ؟                                                                                       | مُحورُ ہے کا گوشت کھائے کا بیان                             |
| ملازم اورغادم کوساتھ کھا تا کھلاتا افضل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۸۲                                                                     | خر گوش کھانے کا بیان ۔۔۔۔۔۔ ۱۹۳                             |
| رومال ہے ہاتھ خشک کرنے کا بیان                                                                                              | گوه کھانے کا ہیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| کھانا کھانے کے بعد کی ؤعا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                     | حباری (نامی چڑیا ) کے گوشت کھانے کا بیان ۱۲۹                |
| کھانے کے بعدامچی طرح ہاتھ صاف کرنے کا تلم ۱۸۳                                                                               | ز مین کے کیٹر ہے مکوڑ ہے کھانے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| کمانا کھلانے والے مخص کے لئے ذعائے خیر کرنے کا بیان                                                                         | بحو کھانے کا بیان                                           |
| جن حیوانات کی حرمت کا قرآن دحدیث میں تذکر ونیس ہے                                                                           | ورندوں کا گوشت کھانے کی ممانعت کا بیان۔۔۔۔۔۔ ۱۲۷            |
| كتاب الطبّ                                                                                                                  | پالتو گذهوں کے گوشت کھانے کا بیان                           |
| با المعلى<br>الماد الماد ال | نڈی کھانے کا بیان ۔۔۔۔۔۔ند                                  |
| ا علماج کرناچاہتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                      | جو مجھلی مرتے کے بعد یانی پر تیرتے ملک اس کے کھانے کا       |
| پرہیز کرنے کابیان ۱۸۸                                                                                                       | يانا                                                        |
| سیتنلی نگانے کا بیان                                                                                                        | ہیں۔<br>خت ترین مجبوری میں مُر دار کھانے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔    |
| كس جكه ينكى لكا لى جائے؟                                                                                                    | یک وقت مختلف می کری کری کا ما اور کھاٹا ۱2۲                 |
| سینٹی لگوانا کے مستحب ہے؟                                                                                                   | ن کار ایک است.<br>انگار ایک است.                            |

# باره ١

# كتاب العتق

| غلام آ زاد کرنے کابیان                                   |
|----------------------------------------------------------|
| مکاتب اپنے برل مکا ثبت میں سے پکھادا کروے پھروہ          |
| عاج بوجائ إمرجائ                                         |
| جب كمابت كاعقد فتخ موجائ تومكاتب كوفروخت كرنا جائز       |
| · +14"                                                   |
| كونى شرط لكا كرآزادكر في كابيان                          |
| جو خص غلام میں سے پچے حصد آزاد کردے؟                     |
| جوفض مشترک غلام میں سے اپنا حصد آزاد کردے ١١٧            |
| غلام آ زاد کرنے والا اگر غریب ہے تو غلام سے مزدوری کرائی |
| جائے کی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| جن حفرات کے نزد کیک مال نہ ہونے کے باوجود (غلام          |
| ے) مردوری نہ کرائی جائے انگی دلیل ٢١٩                    |
| جورشته دارا نمن محرم كاما لك بوجائة تووه آزاد بوجائے كا  |
|                                                          |
| أم ولدائية آ كاكانقال كيعد آزاد موجائك - ٢٢٢             |
| د برکوفروخت کرنے کا بیان                                 |
| جو خض اینے غلاموں کو آزاد کردے آگروہ غلام تباقی مال ہے   |
| زياده مول تو كيافكم ٢٠٠٠                                 |
| جو مخص ابنے دولت مند غلام کوآزاد کرے تو اس کے مال کا     |
| ما لک کون ہوگا؟                                          |
| زنا سے پیداشدہ بائدی غلام آزاد کرنے کا تھم               |

| (A¶ -    | زگ كافئے اورسنگل لكائے كى جكد                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| (9+ -    | داغ لگانے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| -        | ناك من دواۋالنے كابيان                                           |
| ن        | نشرہ (شیاطین کے ناموں کے )ایک بشم کے منتر کا بیاد                |
| 191      | تريا <b>ن</b> کابيان                                             |
| -        | کرد و دواؤں کے استعال کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 191" .   | کوه محبور کی (ایک اعل <sup>ی</sup> شم) کی ن <b>غ</b> نیات کابیان |
|          | بچوں کے حلق وہانے کا بیان                                        |
|          | سرمه لگانے کا بیان                                               |
|          | نظرنگ جانے کا بیان                                               |
| ن ندکی   | جب مورت بح كو دوده باللَّ ب تو اس معيد                           |
|          | <u>2.</u>                                                        |
|          | تعويذ ۋالنے کا بیان                                              |
|          | مِمارُ پِيونک کرنے کا بيان                                       |
|          | مجماز پودکک کیسے کی جائے؟                                        |
| -        | نرب <i>ر کے کابیان</i>                                           |
|          | كتاب الكهانة والتطير                                             |
| . واسسلے | غیب کی با تمی ملائے والے یا پیشین موئیاں کرنے                    |
| r+1" .   | عنس کے باس جانے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| -        | علم تجوم                                                         |
| ل لينے   | رل کی باتوں پر ایمان اذا اور پر عدوں کی آواز سے فا               |
|          | کی ممانعت کابران                                                 |
| -        | يُري فال لينا اوررل كرنے كابيان                                  |

| سفيدلباس كى نضيلت                                                                          | غلام آزاد کرتے کے ثواب کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| یرانے کیڑوں کا دھونا اور صاف تقرار ہنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵۸                                       | سن منتم کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟                         |
| زُرورنگ کے استعمال کا بیان                                                                 | تندری کی حالت میں غلام بائدی آزاد کرنے کا بیان ۔ ۲۴۸       |
| سبزرنگ کابیان                                                                              | كتاب الحروف والقراءت                                       |
| لال رنگ کے بارے میں ۔۔۔۔۔۔۔<br>لال رنگ کی رفصت واجازت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | كتاب الحمام                                                |
| کا لے رنگ کے استعال کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔                                                   | نظے ہونے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| کپٹرے کا کنارا استعمال کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔                                                | بر ہندہوکر چلنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۳۱                        |
| عمامہ کے استعمال کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | كتاب اللياس                                                |
| بطور صماء کیژانپیشنامنع ہے۔۔۔۔۔۔۔<br>قیم کے کریبان تھلے رہنے کا بیان۔۔۔۔۔۔                 | نیالباس میننے والے کے لئے کیاؤ عارزهی جائے؟ ١٩٨٧           |
| کیٹرے سے مرڈ هائینے کا بیان                                                                | تیم کامیان<br>قبا کامیان ۴۳۵                               |
| تبیند کونخنوں سے نیچ لٹکائے کا بیان ۔۔۔۔۔۔ ۲۲۷                                             | شرت ماصل کرنے کیلئے لباس پیننے کابیان                      |
| تحکیراورغرورکی بُرائی                                                                      | كمال اور بالون كالباس بينغ كابيان                          |
| تېپندېس جگه تک پاندھي؟                                                                     | خز (ایک قتم کے رہیٹی کپڑے) کے استعمال کا بیان              |
| ئرن وي                                                                                     | ریشم پیننے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔<br>رئیشم لباس پیننے کی ممالعت   |
| خواتین کے لباس کا بیان                                                                     |                                                            |
| آيت: ﴿ يُدُدِّينُ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِ إِنَّ اللهِ ( عورش اللهِ                     | کپڑے پراگررکیٹمی نفوش ہوں یا کپڑاریٹم سے سلا ہوا ہوتو<br>۔ |
| ما درين لفكا كررتيس ) ٢٥٦                                                                  | وهمنوع شيل                                                 |
| آبت کریمہ: "اور وہ پٹوں کوگر بیانون پر ڈالے رکھیں" کے                                      | بوجه عذر رئیٹمی کیٹر ایہننا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| يارے على                                                                                   | خواتین کے لئے خالص ریشی لباس پہننا جائز ہے۔۔۔۔ ۲۵۱         |
| عورت كونساستكهار فا بركر سكتي ہے؟                                                          | حبر و (ایک فتم کے بمنی تعش و نگاروالے) کپڑے کے سینے کا     |
| غلام کا ای ما لکه کام کهاا جواد تکھتر کامیان                                               | بيان                                                       |

| F+*                 | بال ركھے كابيان                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| r•o                 | (سريس) ما تك تكاليخ كابيان                                |
| ۳۰۷                 | مرك بال لمبار كفئ كابيان                                  |
|                     | مرد کے مرکے بالول کو گوند ہے کا بیان                      |
|                     | سرمنڈانے کابیان                                           |
| P•A                 | لژ کوں کی زلفیں ر کھنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|                     | بچوں کو ڈلفیس ر کھنے کی اجاز ت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔            |
| <b>r-</b> 9         | مونچين کتر نا                                             |
| ۳۱•                 | (واڑھی یامرے)سفید بال أكھاڑنے كابيان                      |
| 7711                | خضابکاییان                                                |
|                     | زردرنگ كاخضاب استعال كرنے كابيان                          |
| mir                 | کا لے رنگ ہے فضاب کر ہ                                    |
|                     | كتاب الخاتم                                               |
| rip                 |                                                           |
|                     | بالتمى كردانت استعال كرف كابيان                           |
|                     | ہاتھی کے دانت استعال کرنے کا بیان<br>انگوشی بنانے کا بیان |
|                     | •                                                         |
|                     | انگوشی بنائے کا بیان                                      |
|                     | انگوشی بنانے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳۱۸                 | انگوشی بنائے کا بیان                                      |
| MIA<br>MIN          | انگوشی بنائے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| PH<br>PH<br>TTF     | اگوشی بنانے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| MIA<br>MIII<br>MITE | انگوشی بنانے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

ارشاد بارى تعالى: ﴿ عَمْر أولِي الْإِدْبَةِ ﴾ ك بارى يى ارشادِريَا في ﴿وَقُلُ لَلْمُوْمِنَةِ يَفُضُضُ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ خواتمن کے لئے باریک کیڑا سننے کابیان ..... عورت تبيند كتنالغكائج ..... مرے ہوئے جانور کی کھال کے بارے میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۸۲ جن حضرات کی رائے میں مرے ہوئے جانور کی کھال' دباغت دیے سے پاکٹیں ہوتی .....دہ چیتوں کی کھال کے بارے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۸۵ جوتے سننے کے إرب میں ..... جس كرز برصليب كي تسوير بني بوئي بو ..... تصاور کابیان ...... كتاب الترجل خوشبواستعال کرنا آب النظام کی سنت ہے .... بالوں کوٹمیک ر کھنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خواتین کے لئے مہندی لگانے کا بیان ...... دوسرے کے بال اپنے بالوں میں ملانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خوشبو واپس کردینے کا بیان ..... کوئی خاتون اگر کھرے نکلنے کے لئے خوشبواستعال کرے؟ مردوں کے لئے خلوق لگانے کا بیان ....... ۲ ہم

|                       |                             | <b>U</b>        | ~~~_                  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| ٣١٥                   |                             |                 |                       |
| F11,                  | جال كا نكمنا                | ہے <u>سلے</u> و | تيامت.                |
| بين ٣٩٩               | اسوسوں کے بارے              | ون کے جا        | وجال فمع              |
| r4r                   |                             |                 |                       |
| مے منع کر: ۔۔۔۔۔ ۲۷۴  |                             | •               |                       |
| <b>121</b>            | .كاييان                     | قائم ہوتے       | قيامت                 |
|                       | كتاب الحدو                  |                 |                       |
|                       |                             |                 | . ≜                   |
| FAT                   | ئے ۔۔۔۔۔۔                   | وتدبوجا به      | جوحضم                 |
| rx1                   | بَعْیَانِ) کی سزا           | رسول (منز       | حُمَّتنَا خِ          |
| ra4                   | ن                           | رئے کا بین      | ر بزنی کم             |
| ی کرنے کا میان ۔ ۳۹۰  |                             |                 |                       |
| ،ساہنے پیش نہ ہوتو اس |                             |                 |                       |
| rar                   | ب ،                         | _ کرنا 'حجعا    | كومعاف                |
| جہال تک ہو سکےاس کو   | م صادر ہوجائے تق            | ے حدہ ک         | اٌ رکسي ۔             |
| rgr                   |                             | <u>٤</u>        | چھپ <sub>ای</sub> ا ہ |
| قرارکر کے             | ہ کم کے پاس آ کرا           | زم کر کے۔       | حدوالاج               |
| -ar                   | كِ َجانے كابيان             | لتة لقين        | مدکے۔                 |
| لرے کیکن بیاند کیے کہ | <sub>ا</sub> ہونے کا اعتراف | ل حد لا زم      | كوئي فتحف             |
| rao                   |                             | بنج             | کوشی حد               |
|                       | رم کو مار نا ماینینا        | 82 C            | القتيش:               |

سن قدر مال میں چور کا ہاتھ کا خادر ست ہے؟ ۔۔۔۔۔ ۲۹۶

جن اشیاء کی چوری کرنے کی وجہ سے باتھ نہیں کا ٹا

# کتاب الفتن آخضرت تَّفَقِیْمُ نَهِ جِن فَتنوں کی چیشین موٹی فرمائی ... پاره ﴿ فِیْمَ

#### كتأب الملاحم

| F04                        | جرایک صدی کابیان · · ·           |
|----------------------------|----------------------------------|
| ں                          | روم کےمعرکوں کے بارے ج           |
| ور دیمتگوں کی علامات 💎 ۳۵۸ | آپ کے بیان فرمود افتوں ا         |
| ت                          | کے بعد دیگرے معروں کا بیار       |
| : : 500                    | ابل اسلام پراتوام نالم کاچ ه     |
| بِكُ تِيام بوگا؟ ٣٢٠       | بنگ چی ایل اسلام کا کیس خ        |
|                            | لزائيول ستے فتنوں کا پیدا ہو:    |
| يُ کي مما نعت              | ترک اورجیش کو باما وجه بجنز کانے |
| ry                         | ترک کفارے جنگ کرنا ۔۔۔۔          |
| rsr                        | شربصروکے یارے میں                |
|                            | حبشاكا تذكره                     |
| E70                        | # # # 1 1 1 c                    |

| <del></del>                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|
| اغلام بازی کرنے والے کی سزا                                       |
| جانورہے بدکاری کرنے والے کی سزا                                   |
| ا گر کوئی مردا قرار زنا کر لے اور عورت مشکرر ہے؟ ۔۔۔۔             |
| کو کی محفص کسی عورت سے محبت کے علاوہ تمام کام کرے گھڑ             |
| پکڑے جانے ہے قبل تائب ہوجائے؟ ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۰                         |
| غیرشادی شده با ندی زنا کرے تو اس کی سز ا ۳۲۱                      |
| مريق پرحد جاري كرنے كابيان                                        |
| حيمونى تبهت لكان والى عدكابيان                                    |
| حدثراب                                                            |
| جوفع کی مرتبر شراب ہے تو اسکی کیاسر اے؟                           |
| مسجد میں حداگائے جانے کا بیان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| حدیث مُند بر ماریهٔ کابیان                                        |
| تعزیر کا بیان                                                     |
| - P. L.                                                           |
| كتأب الديات                                                       |
| جان <i>ڪيو</i> ض جان لينا                                         |
| بھائی یا والدے قصور کرنے کی دجہ سے جمائی یا بیٹے پر مرضت          |
| ئىيىن كى جائے كى                                                  |
| اگر حاکم صاحب حق کوخون کی معاتی کانتم وے۔۔۔۔۔                     |
| مقتول كاولى أكرديت لينع بررضامند بيوتو ديت ولائي جائية            |
| می                                                                |
| تاتل سے دیت وصول کر کے تل کرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کام                      |
| ز ہر کھلاتے والے مختص ہے قصاص لیا جائے گایا نہیں؟                 |
| جوفص اینے غلام کولل کروے یا اس کا کوئی عضو کاٹ دے تو              |

# أره 🛞

| علی الاعلان کوئی چیز حصینے یا امانت میں خیانت کرنے والے    |
|------------------------------------------------------------|
| كا باتحدثين كانا جائے گا                                   |
| جو محض کی شے و محفوظ مبکہ ہے چوری کر لے؟ م                 |
| عاريت يركوني شے لے كركر جانے والے كا باتھ كاث ويا          |
| جائے گا                                                    |
| جائے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| نبین لگائی جائے گی:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| اس لڑکے کے بارے میں جو کہ لاکن حدجرم کرے سم                |
| جو محض ستر جہاد کے دوران چوری کر لے تو اس کا ہاتھ میں کا ا |
| 824                                                        |
| کفن چوری کرنے والے کے ہاتھ کا فے جانے کا بیان ۲۹۸          |
| متعدد مرتنبہ چوری کرنے والے مخص کی سرّ ا                   |
| چوری کرتے والے فخص کا ہاتھ کائے کے بعداس کے مطل            |
| ميں لئکا دینے کو بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| سَنْکُساد کرنا ۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| قبيله جبيد كي ايك عورت كا واقعد كم جس نے زنا كا ارتكاب كيا |
| اورا ب في ال كوستكاركرف كالحكم قر مايا                     |
| يبودي اوريبوديد كوزتا مين سنگسار كرنا مسسسس                |
| امرکوئی فخص اپنی محرم عورت سے زنا کا مرتکب ہوتو اس کی سزا  |
| MLA:                                                       |
| اً رکوئی مخص بوی کی باندی سے زنا کر لے تو اس کی کیاسزا     |
| Mrc                                                        |

| دانت كاتصاصدانت كاتصاص                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کوئی جانورکس کے لات مارہ ہے قواس کے مالک نے وارو                                                         |
| ميرنه بوگي                                                                                               |
| اس آئٹ کے بارے میں جو کہ پھیلتی چلی جائے ۔۔۔۔۔                                                           |
| اگر فادار فقیر آدی کا بچکی فتم کی جنایت کرے تو اس ہے                                                     |
| ديت كى دارو كير شهوكى                                                                                    |
| ریک ن پرور پر کاری<br>جوفض اند میر تکری میں تنق کیاجائے؟                                                 |
|                                                                                                          |
| كتاب السُّعة                                                                                             |
| سنت کی تشریح                                                                                             |
| قرآن كريم كے بارے ميں جھڑا كرنے اور قرآن كريم كے                                                         |
| متثابهات کی جنجو                                                                                         |
| بدعی لوگوں کی محبت ہے بہتے اوران سے بغض رکھنے کا بیان                                                    |
| الل بدعت كوسلام ك جواب نددين كابيان ١٨٦                                                                  |
| قرآن كريم من جمكز نے كى ممائعت                                                                           |
| سعب تبوی کی امتاع لازی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |
| اتباع سنت کی نضیات کابیان                                                                                |
| محاب الم من سب من الده كون افضل في المساهم                                                               |
| ظافت كاييان ١٩٥٠                                                                                         |
| فعنائل محاب كرام رضى الله عنهم كابيان ٥٠٥                                                                |
| حفال کابرام رضی الله عم میان مست کی ممانعت کابیان معزات محابد کرام رضی الله عنم کی ندمت کی ممانعت کابیان |
| سترات فابرام رى الله بمن يرسك في ماعت وبيان عده<br>سيدنا الو بمرصد ين كوخليفه مقرر ك جائي كابيان عده     |
|                                                                                                          |
| قتنہ کے زمانہ میں خاموش رہنے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| . Ala ir an i 2007 - 2007 (b. 17.98%), i sil at 1202                                                     |

قصاص لياجائ كالمستسبب

### بإره

تسامت میں تصاص ترک کرنے کا بیان کیا جس طرح قاتل نے پھروغیرہ کے آل کیاای طریقہ ہے ا ہے بھی قبل کیا جائے۔۔۔۔۔۔۔ مسلمان کوکا فر کے بدلے آئی کئے جانے کا بیان ۔۔۔۔۔ ۴۵۷ ج<sup>و</sup> محض اپنی ہوی کے باس کسی غیر محض کو یائے کیاد واس محض کو<del>ل</del> کردیدے ۔۔۔۔۔۔۔ اگرعال کے ہاتھ سے تلعی ہے کس کے چیٹ لگ جائے؟ مارنے پیٹنے کی وجہ سے تصاص لینا اور حاکم کوایے سے قصاص دلانے کابیان ۔۔۔۔ خواتين بعي قصاص معاف كرسكتي بين مقداردیت ۔۔۔۔۔۔۔ قتل خطااور قل شبه عمد کی دیت کا بیان ....... اعضا وکی دیت کابیان ...... پیٹ کے بچے کی ویت ہے متعلق ..... م کا تب کی ویت ۔۔۔۔۔۔۔ ذى كى ويت ...... کوئی مخص کسی سے اوائی کر رہا ہو اور وہ اپنا وفاع کرتے ہوئے اس کا نقصان کردے جوفض علم طب سے واقف نہ ہواور وہ کسی کا معالجہ كرتے موئے **نقصان پہنچاوے؟** 

# سنن لبود لؤدس على الله الله الله المست فهرست

| حسن معاشرت اورمبذب رہنے کا بیان ۵۷۰                   | فرقه مربيه کی تر ديد                                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| شرم وحیا کے بارے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | ومیان کے کم زیادہ ہوتے کے دلائل ۵۱۵                                     |
| خوشِ اخلاقی کابیان ۲۳۵                                | : (*)./ <b>.</b>                                                        |
| شیخی بعگارنے کی ممانعت                                | یا معمدیہ<br>تقدیر کے بارے میں ارشادات رسول مُلاہیم میں ہے۔۔۔۔۔۔۔ ۵۱۹   |
| خوشابهٔ عالمیوی کی ندمت ۵۲۵                           | •                                                                       |
| زی کرنے کا بیان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | اولادِ شرکین کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| احسان کاشکراوا کرنالازی ہے                            | و بذار الى ara                                                          |
| راسته من میضنے کا بیان                                | ویدارا بی<br>قر آن کریم کامیان                                          |
| كشاده بوكر بيتيمنا                                    |                                                                         |
| کچه دهوپ اور پهچه سایه بین میضنه کا بیان              | قیامت اور دوبار و اُٹھائے جانے والے صور کابیان ۵۳۹<br>شفاعت کابیان      |
| حلقه بنا کر بیتھنا کیبا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔                   | شفاعت کا بیان<br>- جنت ٔ دوز خ دونوں کواہند تعالی پیدا کر چکے میں مہرہ  |
| طلقہ کے درمیان میں بیٹھنے کا بیان                     | عند دور ک دونو ک نوامد ملای چید اگر چیند می است.<br>حوش کور میر         |
| مسی مخص کا دوسرے کے لئے اپنی جگہ ہے اُٹھنا۔۔۔۔۔ ۵۵۰   | •                                                                       |
| سن معنف کی صحبت میں بیٹومنا جائے؟ اے                  | قبر میں سوال اور عذاب قبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| چنگڑ ہے فسادکی مما نعت کا بیان                        | میزان کا بیان                                                           |
| الطريق ً تعتكو                                        | وجال کا تذکرہ<br>درجاگ کا تزکرہ میں |
| خطبہ کے ہارے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | خار جی لوگوں کو آل کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ہرایک شخص کواس کے درجہ پر رکھنا جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ۵۲۴     | چورون سےمقابلہ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| کوئی مخص دوآ دمیوں کے درمیان ان کی بلاا جازت نہ بیٹھے | كتاب الادب                                                              |
| سن طرح بيئمنا حاج؟                                    | محمل اورا خلاق نبوى تَنْ شِيغَ لِم                                      |
| ناپند پرونشست                                         | باو قارر ہنے کی نصیلت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| بعدعشاء مُعَتَّلُوكر نے كابيان ٢٥٥                    | غصه رير قابور يكينے كى تضيلت                                            |
| آلتی پالتی مار کر بیشنے کا بیان عده                   | غِيداً نَهُ كُوفَت كَيَارُ صَنَاعِ البَيْعَ؟ ٥٥٨                        |
| سر گوژی کرنے کا بیان                                  | معاف کردینے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |

# سنن ابوداود بلس کارگای ایک کارنت

| حسدکا بیانکا                                                         | ` كونَى فخص ا فِي جُكه ہے أَنْ مُدَكَّر مُما اور دوبار وآ حميا ٥٧٨ |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| لعنت کے ہارے میں 898                                                 | آ دمی کا کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کئے بغیر اُ ٹھ جا ٹا مکروہ ہے     |
| ظالم کے لئے بدؤ عاکر نے کا بیان                                      | مجلس کا کفاره ۲۵۹                                                  |
| ناراض بوكرائي بهائي سے ماد قات چھوڑ نا عدد                           | شكايت لگائے ئی ممانعت كا بيان                                      |
| بذگمانی کرنے کے بارے میں                                             | H syl                                                              |
| خیرخوای کرنے کا بیان                                                 | لوگوں سے پر بیز کرنے کا بیان ۱۸۵                                   |
| تعلق درست کرانے کی نضیلت۔۔۔۔۔۔۔                                      | بإل چلن                                                            |
| گائے ہے متعلق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | پ ک<br>لیفتے دانت ایک ٹا تک کودوسری ٹا تگ پڑئیس رکھنا جا ہے '      |
| گائے بجانے کی ممانعت کا بیان                                         | رازگی بات کس کویتانا                                               |
| میروں کے بارے میں                                                    | چغل خور کے بارے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| گزیوں ہے کھیلنے کا بیان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | ووزينه پن کابيان                                                   |
| حبولے کے بارے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | تیبت کے بارے میں                                                   |
| شطرنج تحلينے كى ممانعت كابيان                                        | کوئی مخفس اینے مسلمان بھائی کی عزت کی تفاظت کے لئے                 |
| کبوتر بازی کا بیان                                                   | ٥٨٤                                                                |
| شفقت كرنا                                                            | ال مخف كابيان كه جس كي فيبت كرنا فيبت بس ثار نيس بوتا              |
| خیرخواتی کے بارے میں ۔۔ ۔۔۔ ۱۱۰                                      | نوولگانے کی ممانعت                                                 |
| مسلمانوں ہے تعاون کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | مسلمان کے عیب کو پوشید و رکھنا بہتر ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ٥٩٠                 |
| نام تبديل كرنا                                                       | بيما كَي حارة اور أخرت كابيان                                      |
| برے نام کوتبدیل کر لینا جاہے                                         | بعائی چاره اور أخوت کا بیان                                        |
| برےالقاب ۔۔۔۔۔۔ ۲۱۷                                                  | تواضع اورعاجزي اختيار كرنا                                         |
| چوخش ابومیسی کنیت ر <u>کھ</u> ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | انقام لينے كابيان                                                  |
| کوئی مخض دوسرے کے بیٹے کو کیماے میرے بیتے ا                          | مرود ل كو برا كينے كى ممانعت ۵۹۲                                   |
| ابوالقائم كنيت ركيتے كابيان                                          | شرارے اور غرور کی ممانعت                                           |
| جس کی رائے میں نام محمد رکھنا اور کنیت اُو الغاسم رکھنا ورست         | ĺ                                                                  |

| جمائی کینے کا بیان                                                         | تېيں اس کی دلیل                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| حجينكتا                                                                    | كنيت اورنام دونو س ركفنے كى اجازت كا بيان ١١٩                                          |
| حِيسَيْنَةِ وَالْفِحْصَ كَا بِمَسْ طَرِحَ جَوَابِ دِينَاحِاتِعَ؟ ١٨٧       | کوئی آدمی کتیت تور کھے محراس کے بیٹانہ ہو                                              |
| . كتنى مرتبه چھينك كا جواب و ماجائے؟                                       | عورت کی کنیت ر تھنے کا بیان                                                            |
| كافردى كى چينك كاكس طريقة سے جواب دينا جائے؟                               | ذومعنى مُفتَّلُو كرنا                                                                  |
| جس مخض كو چينك آئے اورو والحد للدند كي قو؟ سام                             | لفظ زَعموالیعنی لوگوں کا ممان ہے کہنا                                                  |
| ايواب النومر                                                               | خطبه پير اُ ما بعد كهنيكان                                                             |
| اگر کوئی پید کے بل لینے تو کیما ہے؟                                        | انگور کو کرم سمنے اور زبان کومشتبداور مشکوک الفاظ سے رو کنے کی                         |
| جوآ دی کسی چیت پرسوئے کہ جس پر کوئی رکاوٹ نہ ہو                            | ممانعت                                                                                 |
| باوضوبونا ۱۹۸۳                                                             | باندی یاغلام اینے مالک کواے میرے دب نہ کمے ۱۲۴                                         |
| جس وفت انسان سوئے تو کیس طرف چیرہ کرے؟ ۔۔ ۱۳۵                              | ای طرح نه کهو کدیمراننس خبیث بو گیا ہے                                                 |
| سوتے وقت کیاؤ عالمائے ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           | نماز عشاء کوعتمه کبنا؟                                                                 |
|                                                                            | مجموث يو لننے كي وعبير                                                                 |
| أرنو                                                                       | اس کے متعلق اجازت کا بیان                                                              |
| انسان کی جب رات میں آگھ کھل جائے تو کیاؤ عاما تھے؟                         | برایک فخص کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا تھے۔۔۔۔۔۔ ۹۲۹                                     |
| سوتے وقت مبحان اللہ کی نعنیلت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | وعره كاييان                                                                            |
| بوفت منع کیاؤعاما تکے؟                                                     | جو فض بلور فخریا دوسر فض کو تکلیف پنجانے کے لئے وہ                                     |
| جب جاندو کیھے تو کیا دُعارِ ہے؟                                            | چزیں بیان کرے جواس کے پائنیں                                                           |
| ممرے نکلتے وقت کی دُعا                                                     | خوش طبعی کرنے کا بیان                                                                  |
| معمر میں داخل ہوتے وفت کی دُعا۔۔۔۔۔۔۔ ١٦٥                                  | تغری طبع میں کسی کی کوئی شے لے لین                                                     |
| آندهی طوفان کے وقت کی دُما؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      | ترتر با تیں بنانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| بارش کے بارے میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | (چِرْ چِرْ عَنْظُورَ t)                                                                |
| مرغ اورچوپاؤں کے بارے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     | شعرکے بارے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳۳۲<br>شعر کے بارے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| یجے کے کان میں (اس کی پیدائش کے بعد )اڈ ان دیتا                            | - 1-7                                                                                  |

# INCOME SE LE SE ا جازت حاصل کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔ انسان اجازت لینے کے لئے کتنی مرتبہ سلام کر ہے۔۔۔ ۱۸۷ بوقت اجازت دروازه كمتكينانا ...... كياكى محض كابلايا جاناس كي لئے اجازت موكا ؟ ... ١٩٠ علىحد كى كتين اوقات ميراجازت لين كانتهم ..... ١٩١ ابوا ب السلام بوفت ملا قات سملام كرنا ...... سمن طریقہ ہے سلام کیا جائے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۹۳ سلام میں پہل کرنے کی فعنیات ..... سلام بکس کوکر ہے؟ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔ سب سام جب کو ل محص دوسرے سے علیحد ہ بوکر دوبارہ ما قات کرے توسلام كرنا جائب ..... بچول کوسلام کرنے کابیان ..... خواتین کوسلام کرنے کا بیان .... كفاركوبكس طريق يسسلام كياجائ ؟ ..... تحلس سے أشھنے وقت سملام كرنا جا ہے .....١٩٦ لفظ عليك السلام تميني كي كراست ..... جماعت میں ہے کوئی ایک مخص سلام کا جواب دے وہے تو . کا تی ہے ۔۔۔۔۔

معافی کرنے کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کسی کی عظمت وعزت افزائی کے لئے کھڑے ہونے کا بیان

معانقة كرثے كابيان .....

اپنے بیچے کو بیار کرنا۔

| كوئي مخف كسي مخفس سے بناہ مائلے تو كيسا ہے؟ ١٧٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ويوردنغ كرنے كا طريقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جوغلام اینے آزاد کرنے والے کوچیوڑ کر دوسرے کواپتا آزاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97 d= dt 7 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ر به والا بملاح: مسب ونب پرتاز کرنا میسید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تعصب كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تعصب کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أيك محفص كادوسرے سے كسى نيك كام كى وجہ سے محبت ركھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مسوره فا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نیک کام کی رہنمائی کرنے والا نیک کام کرنے والے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| برابرہے<br>خواہش نقس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سفارش ہے متعلق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شفارل سے میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خط لک <b>صتے</b> وقت اپنا نام <del>پہل</del> ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خط تکھتے وقت اپنا نام پہلنے<br>کا فرومشرک کو کس طریقہ سے خطاتح پر کمیا جائے؟ ۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خط نکھتے وقت اپنانام پہلنے۔۔۔۔۔۔<br>کا فرومشرک کو کس طریقہ سے خط تحریر کمیا جائے؟ ۔۔۔۔<br>والدین سے حسن سلوک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خط تکھتے وقت اپنانا م پہلنے۔۔۔۔۔۔<br>کا فرومشرک کو کس طریق سے خط تحریر کیا جائے؟ ۔۔۔۔<br>والدین سے حسن سلوک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خط تکھتے وقت اپنا نام پہلنے۔۔۔۔۔<br>کافر ومشرک کو کس طریقہ سے خطائح ریکیا جائے؟ ۔۔۔۔<br>والدین سے حسن سلوک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خط تکھتے وقت اپنا نام پہلے۔۔۔۔۔<br>کافرومشرک کو کس طریقہ سے خطائح بر کیا جائے؟ ۔۔۔۔<br>والدین سے حسن سلوک ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۵۲<br>پٹیم بچوں کی پرورش کرنے کا ثواب ۔۔۔۔۔۔ ۱۲۸<br>یتیم بیچ کی پرورش کی ذمہ داری کہنے واللخفس ۔۔۔۔۔۔<br>پڑوی کاحق ۔۔۔۔۔۔۔ پڑوی کاحق ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                          |
| خط تکھتے وقت ابنانا م پہلے۔۔۔۔۔<br>کا فرومشرک کو کس طریقہ سے خط تحریر کیا جائے؟ ۔۔۔۔<br>والدین سے حسن سلوک ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۵ میٹم بچوں کی پرورش کرنے کا ثواب ۔۔۔۔۔<br>میٹیم بچوکی پرورش کی ذمہ داری کینے واللخف ۔۔۔۔۔<br>بڑوی کاحق ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۹ غلام باندی کے حقوق ۔۔۔۔۔۔ غلام باندی کے حقوق ۔۔۔۔۔۔                                                                                                              |
| خط تکھتے وقت اپنا نام پہلے۔۔۔۔۔ کافروشرک کو کس طریقہ سے خطائح بر کیا جائے؟ ۔۔۔۔ والدین سے حسن سلوک ۔۔۔۔۔ پہتم بچوں کی پرورش کرنے کا ثواب ۔۔۔۔۔ بہتم بچوں کی پرورش کی ذمہ داری لینے والا تحق ۔۔۔۔۔ بہتم بچوک کردرش کی ذمہ داری لینے والا تحق ۔۔۔۔۔ بہتم بیادی کے حقوق ۔۔۔۔۔۔ بہتم مائدی کے حقوق ۔۔۔۔۔۔ بہتم بیادی کے حقوق ۔۔۔۔۔ بہتم بیادی کریں تو ان غلام یا باعدی جب اپنے مالک کے ساتھ جعلائی کریں تو ان |
| خط تکھتے وقت اپنا نام پہلے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خط تکھتے وقت اپنا نام پہلے۔۔۔۔۔ کافروشرک کو کس طریقہ سے خطائح بر کیا جائے؟ ۔۔۔۔ والدین سے حسن سلوک ۔۔۔۔۔ پہتم بچوں کی پرورش کرنے کا ثواب ۔۔۔۔۔ بہتم بچوں کی پرورش کی ذمہ داری لینے والا تحق ۔۔۔۔۔ بہتم بچوک کردرش کی ذمہ داری لینے والا تحق ۔۔۔۔۔ بہتم بیادی کے حقوق ۔۔۔۔۔۔ بہتم مائدی کے حقوق ۔۔۔۔۔۔ بہتم بیادی کے حقوق ۔۔۔۔۔ بہتم بیادی کریں تو ان غلام یا باعدی جب اپنے مالک کے ساتھ جعلائی کریں تو ان |

نن ابوداؤدبارس کاک کاک کاک

# سند البود الإدبيس عالى والله الله المحالي فهرست

| ا کیک مخص دوسرے سے کہانند تعالی تم کو بنت رکھے ۔۔ ۷۰۸ | ٠                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| مکان تیار کرتا                                        |                            |
| بالاخانه بنانا                                        | -,                         |
| بیری کے درخت کا ثما ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | ۱۵۰۳                       |
| راستدے تکلیف دہ چیز کو مٹانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | ۷+۵                        |
| السوية وقت جراغ بجهادينا حاسب الماء                   | تم پر بح <u>ه</u> کوقر بان |
| سانپون كويارۋالنا                                     | ۷۰۲٫                       |
| گرگنت کو مار ژالنا ۲۵۵                                | . تعالی تمباری آنکھیں      |
| چيونځ مارنا                                           | 44                         |
| مینژک مار ژالنا                                       | يتم كوا في حفاظت ميں       |
| تنظريان مارنا ـ بين مناه                              |                            |
| ختنه کرنے کا بیان                                     | أبيان                      |
| راستہ میں خواتین کس طریقہ ہے چلیں                     | <b>4-</b> 4                |
| زماندکو برا کہنے کے بارے میں 14                       | ۷۰۸                        |

| ۲•۳   | وونوں آ محموں کے درمیان بوسے بنا                  |
|-------|---------------------------------------------------|
|       | ر خسار پر بوسہ دینا کمیاہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔              |
|       | باتھ کا بوسہ لیٹا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 4.14  | بدن کی دوسری جگد کابوسه ینا                       |
| ۷•٥   | بير كابور ليها                                    |
|       | كو كى ووسر سے سے الشعز وجل تم پر جھ كوقر بان      |
| Z+Y   | رے <u>ء</u> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| تكهيس | کوئی مخص دوسرے ہے کیے کہ اللہ تعالی تمباری آ      |
|       | خوندی رکھیں؟                                      |
| ن میں | کوئی شخص دوسرے سے کیے اللہ تعالیٰ تم کواپی حفاظلہ |
|       | <u>&amp;</u> ,                                    |
|       | كى كى تعظيم كے لئے كھڑے ہوئے كابيان               |
| ۷٠۷   | كسى كاسلام پېنچانا اور جواب دينه                  |
|       | كى كى كار برلبيك كين كايان                        |

# بفالفالخالجي



#### باب ممانعت مزارعت

ا:عبدالملک بن شعیب ان کے والدان کے دادا محقیل ابن شہاپ سالم ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبماا بی اراضی کو بنائی ہر ۔ ویتے تھے یہاں تک کہ بن کواس بات کی اطلاع می کہرا فع بن خدیج ۔ رضی اللہ عندصہ بیٹ نقل کرتے ہیں کہ آمخضرے مُلْتَقِظُ رُثِين کو بنا تَی براً و بینے سے منع فرماتے متصلوعبداللہ بن عمر نے راقع بن خد ت کرمنی الله عند ہے ملا قات کی اور کہا:اے ابن خدیج اتم ہمخضرت مُلِّقِیْظ ے زمین کا کرایہ دینے ہے محلق کیا حدیث بیان کرتے ہو؟ رافع نے بیان کیا کہ میں سنے اپنے وونوں بچاؤں سے جو کہ غزوہ بدر میں شریک تھے سنا ہے وہ گھر والوں سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آ تخضرت كن زيين كوكرابدير ديي عصمع فرمايا . حفرت عبدالله بن عمرٌ نے کہا کہ اللہ کی فتم مجھے علم ہے کہ دور نبوی میں زمین کرایہ پر وی جاتی تھی چرحصرت عبداللہ کو خیال ہوا کہ ہوسکتا ہے آمخضرت نے اس سلسلہ میں کو گی جدید تھم جاری فر مایا ہو کہ جس کی اطلاع انہیں شہوئی ہوتو انہوں نے زمین کوکرایہ پر دینا چھوڑ دیا۔ نام ابوداؤ د ا فرما تے تیں کہ اس روایت کو ایوب' عبید اللہ بن کثیر بن فرقعہ اور ما لک نے نافع سے رافع المخضرت سے روایت کیا ہے اور اوز اِی نے حفیص بن عنان کے واسطہ سے نافع' رافع سے روایت بیان کی ۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سخفرت سلی اللہ عاب وسلم سے سنا ہے۔اس طرح حضرت زیدین انی برد و نے تنکم کے واسطہ سے انہوں نے نافع ہے اور انہوں نے حضرت این عمر سے اور انہوں نے حضرت دافع سکے میں سرمعلوم کیا کہ آب نے آتخضرت ہے ت

### بَابِ فِي التَّشْرِيدِ فِي ذَلِكَ

ا: حَدَّقَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنَّ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّلَنِي أَبِي عَنْ جَذِى اللَّبُثِ حَدَّلَنِي عُقَيْلٌ عَن ابُنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي سَالِمُهُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَرً ۗ أَنَّ ابْنَ عُمَّرَ كَانَ يَكُرِى أَرْضَهُ حَتَّىٰ بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ الْأَنْصَارِئَ حَذَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يَنْهَىٰ عَنُ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَّهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجِ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ سَمِعْتُ عَشَىٰ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدُرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْجُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ ٱلْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَغْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ نَكُرًى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ أُخْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْنًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَكَثِيرٌ بِّنُ فَرُقَدٍ وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ رَافِع عَنْ النَّبِي جِيمَ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَفْصٍ بُنِّ عِنَانِ الْحَبِّفِيِّ عَنْ نَافِعِ عَنْ رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَتَى وَكَذَّلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ مُنُ أَبِي أُنِّيسَةً عَنِ الْحَكْمِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لِجِي فَقَالَ نَعَمُ ے؟ تو انہوں نے بیان کیا جی ہاں۔ اس طرح عکرمہ بن ممار نے ابونی ہی کے واسطہ سے روایت کیا انہوں نے رافع سے روایت کیا ہے اور اوز اعلی نے ابوالتی بی کے واسطہ سے انہوں نے رافع بن خدیج سے اور اکلے چھا ظہیرین رافع نے آتحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

النَّجَاشِي عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ عَنْ عَيْدٍ ظُهَيْرٍ بُنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ فَلَنْهُ .

وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةً بُنُ عَمَّارٍ عَنُ أَبِى النَّجَاشِيِّ

عَنْ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ قَالَ سَعِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَمْلُهِ

الصَّلَاة وَالسَّلَامُ وَرَوَاهُ الْآوُزَاعِيُّ عَنُ أَبِي

ز مین بٹائی سے جواز کی بحث:

ند کورہ صدیمے کی تشریح میں بعض مصرات نے فرمایؤ ہے آپ نے جس مزارعت سے نع فرمایا تھاہ وہ وہ مزارعت تھی کہ جس میں کوئی فاسد شرط لگائی گئی ہوجیسے کوئی مختص میہ شرط لگائے کہ میں کس ضاص جگد کی پیداوارلوں گا وغیرہ وغیرہ ببرعال آ دھے تہائی پیداوار سے لینے پر بٹائی کا معاملہ کرنا ورست ہے۔ ہدا میہ آخیرین کتاب بلیوع میں اس مسئند کی مفصل بحث ندکور ہے۔ وہاں ملاحظ فرمائی جاسکتی ہے۔

٢: حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَكِيمًا نَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَلِيعِ قَالَ كُنَا لَخَايِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ عَنْ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَنَاهُ فَقَالَ نَهْى رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ كَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيةُ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ كَنَا وَاللّٰهِ عَنْ كَالَ وَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ وَلَنْ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ وَلَا يَعْلَى وَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ وَلَا يَعْلَى وَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ وَلَا يَعْلَى وَلَا يَشَلُكُ وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى مُنْ مُنْ اللّٰ وَلَا يَعْلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ وَلَا يَعْلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ وَلَا يَعْلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّ

۴ عبیداللہ بن عمر خالد بن حارث سعید بھی بن تھیم سلیمان بن بیار الفع بن خدیج رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ دور نیوی میں ہم لوگ مزارعت کرتے تھے تو ایک مرتبد میرا ایک چچا آیا اور انہوں نے کہا کہ آئخضرت کا فائدہ تھا لیکن اللہ ہے مع فرمادی ہے کہ جس میں ہم لوگوں کا فائدہ تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول ( منی فیلی کی فرما نبرداری کرنا ہم لوگوں کیلئے بہت زیادہ فائدہ بخش ہے ہم لوگوں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ سے فرمای جس محتم کے یاس زمین سوجود انہوں نے بیان کیا کہ آپ سے فرمای جس محتم کے یاس زمین سوجود اس فرمای جس فوق وہ محتم نود کا شت کر سے یا اپنے بھائی کو کا شت کیسے دے دے اور اس فرمان کو بیت کہ سے دے دے اور سے میں فلہ یہ دے۔

ممنوع صورت:

مطلب یہ ہے کہ کوئی مخص ایک کوئفل دو کوئنل پرز بین شد ہے کیونکہ اس کا کسی کوئلم نہیں کہ کس قدر غلبہ پیدا ہوگا اور بیدا بھی ہو گاہائیں ؟

﴿ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنْ عُينُهِ حَدَثَنَا حَمَّادُ مُنْ زَيْدٍ عَنُ
 ايُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَى يَعْلَى مُنْ حَرِيمٍ أَنِى سَمِعْتُ
 سُلِنْمَانَ مُن يَسَارٍ بِمَعْنَى إِسْنَادٍ عُينُدِ اللَّهِ وَحَدِيثِهِ

. سم: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُنْ إِنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثُنَا وَكِيعٌ

حَدَّلَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرَّ عَنْ مُكَاهِدٍ عَنِ ابْنِ رَافِعٍ بُنِ

ا الحدين عبيدا حاوين زيدا ايوب يعلى بن حكيم سليمان بن بيار ہے الات مدين جيسي روايت بيان کي تي ہے۔ سابقد حديث جيسي روايت بيان کي تي ہے۔

سم: ابوبکرین ابی شیبہ وکیع عمروین ذر مجامد ٔ رافع احضرت رافع بین خدیج رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہان کے والیہ ابورافع ' انتخضرت مُنْ اَلْمَيْنَا کُسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرُفُقُ بِنَا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقْبَنَهَا أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلَّ .

تحديد عن أبيه قال جَاتَنَا أَبُو وَافِع مِنْ عِنْدِ إِلَى آئدادانبول فيان كيا كربس أخضرت في الريات سے مع قرمایا جو ہمارے لیے آسان تھالیکن ہم لوگوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرواری کرنا زیادہ آسان ہے۔ آتحضرت ملی فیم ئے جس منع فرمادیا ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کی زمین کاشت ند کرے الله بدكدوه خوداس كاما لك جوياكوكي دوسرا آدى اس بديدو يدر

#### عاريخاز مين دينا:

مطلب بیہ برکرانی زمین بطور عاریت فلہ بیدا کرنے کے لئے دے دے البت زمین کی بیداوار میں سےایے لئے کوئی حصەمقرر نەكر ہے په

> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كِلِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أُسَيُّدَ بُنَ ظُهَيْرٍ قَالَ جَانَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِقًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ أَنْفَعُ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقُّلِ وَقَالَ مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمُنَحْهَا أَخَاةً أَوْ لِيَدَعْ قَالَ أَبُو دَارُد وَهَكُذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُقَطَّلُ بُنُ مُهَلِّهَلٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ شُعْبَةُ أُسَيْدٌ ابْنُ أَخِي رَافِع بْنِ

تحذيج-حميج-٢: حَدُّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّلَنَا بَخْتِي حَدَّلَنَا ٢: حَدُّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّلَنَا بَخْتِي حَدَّلَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ قَالَ بَعَنِي عَمِي أَنَا وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَقُلُنَا لَهُ شَيْءٌ بَلَغَنَّا عَنْكَ فِي الْمُزَّارَعَةِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ حَدِيثُ فَأَنَّاهُ فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ أَتَى بَنِي حَارِلَةَ فَرَأَى زَرُعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ فَقَالَ مَا أَخْسَنَ زَرُعَ ظُهَيْرٍ قَالُوا لَيْسَ لِطُهَيْرٍ قَالَ ٱلْيْسَ أَرْضُ ظُهَيْمٍ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ زَرْعٌ فَلَانِ

٥ امحد بن كثير سفيان منصور مجامد أسيد بن ظهير عدمروي ب كدرافع بن خدیج مارے باس آئے اور فرمانے ملے کہ آنخضرت می لوگوں کو اس کام ہے منع قر مائے ہیں جس میں تم لوگوں کا فائدہ تھا لیکن القداور اسکے رسول کی فرمانبرواری تم اوگوں کو زیادہ فائدہ بخشے گی۔ بلاشد آنخضرت تم لوگول كونكل سے بعنی مزارعت سے منع فرمایا اور آپ نے ارشادفر مایا جس مخص کوائی زین کی کاشت کی ضرورت نه بوتو وه محض یا تو وه زمین کو ( بلاقیت ) این بھائی کود برد بریایوں ہی چپوڑ دے۔ ابوداؤ دفر مائے ہیں کدائ طرح شعبدنے بیان کیا ہے اور معضل بن ملحل في منصور بروايت كيار شعبد في بيان كيا كما سيد بن ظهير رافع بن خدت کے بیٹیج میں۔

٢: محمد بن بشار کیلی محضرت ابوجعفر تعظمی ہے مروی ہے کہ میرے پچائے مجصاوراب ايك غلام كوحفرت معيد بن المسنب كي خدمت على بعيجار ہم نے بیمعلوم کیا کہ آپ کی طرف سے مزادعت سے سلسلے عیں آیک روایت بینی ہے۔ معترت سعید بن مینب نے بیان فرمایا کد معزت عبد التدمين عمردضى التدعنما مزادعت عمركسي فتم كاحزرة نبيس بجحق يتحق يهال تک کدان کوهنرے رافع بن خدیج رضی الله عند کی حدیث کاعلم ہوا تو و ہ راقع بن خدیج کے باس آئے اور ان سے معلوم کیا۔ راقع نے بیان کیا كر الخضر - مَنْ الْفِيْمُ فِي قِيلِد فِي حادث ك إلى تشريف لا ع آب مَنْ اللَّهِ فَعَلَم مِن كَا رَبِّين مِن مُعيت ويكما أور قر ما يا ظهير كا كيا اي عمره

أَفْهِرُ أَخَاكَ أَوْ أَكْرِهِ بِالذَّرَاهِمِ.

قَالَ فَخَذُوا زَرْعَكُمْ وَرُكُوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ ﴿ كَمِيت بِالرَّونِ نِهِ بَايَاكُ يَظْهِيرِكَا كميت ثبيل بِدرَآ بِ كُلِّيْظُمْ وَافِعٌ فَأَخَذُنَا زَرْعَنَا وَرَدَدُنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ سَعِيدٌ ﴿ فَي دريافت فراياكه بيز مِن ظهير كن مين به؟ لوكون في بيان كيا. كدجى بان زمين توظييركي بالبتدكيين دوسر في عن كاب آب

نے فرمایا تم اپنا کھیت واپس نے لواور محنت کرنے والے فخص کواس کی اُجرت اوا کردو۔ رافع نے کہا کہ ہم نے اپنی کھی لے لی اور محنت کرنے والے کواس کی اُجرت اوا کردی۔ سعید نے کہایا تو اسے بھائی کی نا داری دور کردو ( لیعنی کرامیے کے بغیر عاریثا زمین اس کو دے دوتا کرو واس سے نفع حاصل کرے )یادراہم کے عوض زیبن کرانے پردے دو۔

٤: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا أَبُو الْآخُوصِ حَدَّقَنَا ٤: مسددُ الوالاحومُ طارقُ سعيد بن مسيّب رافع بن خديج رضى التدعند سے روایت ہے کہ آنخضرت نے محا قلداد رمزابند سے منع فر مایا اور فر مایا که زراعت کی تین صورتیں ہوتی ہیں:ایک تو وہ مخص زراعت کرتا ہے میس کی اپنی زمین ہو۔ دوسرے و چھف کہ جس نے مانکی ہوئی زمین کی ہوا دروہ اس میں زراعت کرتا ہے۔ تیسرے وہ محص کہ جس نے جاندی وَدَجُلٌ مُنِيحَ أَدُّصًا فَهُوَ يَوُدَعُ مَا مُنِحَ وَزَجُلٌ ﴿ يَا سُونَ كَ مُوضَ زَمِينَ كُرَابِهِ بِرِلى بوداؤد في بيان فرمايا كدهن في سعيد بن يعقوب طالقاني كويز حكر سايا كد أوب سع عبداللد بن مبارک نے مدیث کو بیان کیا انہوں نے سعید بن الی مجاع سے انہوں نے بیان کیا کہم سے بیعد مے بیان کی عثمان بن سبل بن رافع ین خدتیج نے کدیں پتیم تھا رافع بن خدتیج کی گودیک پرورش یا رہا تھا اور میں نے استھ ساتھ جج ادا کیا توان کے پاس میرے بھائی عمران بن سمیل آنے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں خاتون کواچی زمین دوسو ورہم کے وش کرائے پر دے دی ہے۔ دافع نے ان سے کہا کہتم اس معاملہ کوچھوڑ وو کیوکہ نی نے زین کو کراب پروے سے متع فرمایا ہے۔

طَادِقَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عُنُ رَافِعِ بُنِ خَلِيحٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ رَقَالَ إِنَّمَا يَزُرَعُ تَ لَائَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزُرَعُهَا ﴿ الْسَتَكُرَى أَرْضًا بِنَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ قَالَ أَبُو دَاوُد قَرَأْتُ عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ يَعْفُوبَ الطَّالُقَانِي قُلْتُ لَهُ خَذَتُكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدٍ أَبِي شُجَاعٍ حَدَّقِتِي عُنْمَانُ بْنُ سَهُلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ إِنِّي لَيْتِيمٌ فِي حِجْرٍ زَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَحَجَجُتُ مَعَهُ فَجَانَهُ أَحِي عِمْرَانَ بْنُ سَهْلٍ فَقَالَ أَكُرَيْنَا أَرْضَنَا فَلَانَةَ بِمِانَتَىٰ دِرْهَم فَقَالَ دَعُهُ فَإِنَّ النَّبِيُّ عِجَةً نَهَى عَنُ كِوَاءِ الْآوْضِ۔

#### محا قلهُ مزابنه كي تعريف:

ند کورہ صدیمے میں محاقلہ عرابت کا تذکرہ ہے محاقلہ کہتے ہیں کہ کوئی فضی کیہوں کے کھیت کوسو کھے ہوئے کیبوں کے موض فروخت کرےاور مزاینہ اس کو کہا جاتا ہے کہ درختوں پر پھل مجمور انگورا آمروغیر ہ کا تخبینہ لگا کراس کوسوکھی ہوئی محجور وغیرہ کے عوض فروخت کیاجاتا ہے ہدایہ خیرین کتاب البیوع میں مذکور واتسام کی مفصل بحث ندکورے۔

٨: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُّ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَنَا الْفَصْلُ بُن ١٨: بارون بن عبدالله فطل بن وكين كيز حفرت ابن الي تعيم فرمات دُكَيْنِ حَدَّثَنَا مُكَيْرٌ يَعْيِي ابْنَ عَامِرِ عَنِ ابْنِ أَبِي ﴿ بِن كَرَافَع بَن خَدَنَ لِي تَحِيدِ بنايا كدانهوں نے ايك زين كاشت نَعْمٍ حَدَّقَنِي وَافِعُ بُنُ حَدِيعٍ أَنَّهُ زَدَّعَ أَوْضًا فَمَرَّ كَداس زين بِهَ كَاكْرُ دِمِوا جَبَدِ دافع البي كميت مِس ياني دست

بِهِ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الْأَرْضُ فَقَالَ زَرْعِى بِهَذْرِى وَعُمَلِى لِى الشَّطُرُ وَلِيَنِى فَكَانِ الشَّطْرُ فَقَالَ أَرْبَيْتُمَا فَوُدَّ الْآرُضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ

٩: حَتَّلَنَا قَتُنِيَّةً بُنُّ سَعِيدٍ حَتَّلَنَا شَوِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْلَحْقَ عَنُ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَلِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَنْهِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ.

بَابِ فِي الْمُحَابُرَةِ

١٠: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُّ حَنْهَلٍ حَتَّلَنَّا إِسْمَعِيلُ حِ و حَيِّنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ حَمَّادًا وَعَبْدَ الْوَارِثِ حَتَّالُهُمُ كُنُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَسَعِيدِ بْنِ مِهِنَاءَ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ عَنِ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُزَاسَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ و قَالَ أَحَمُهُمَا وَالْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ الْآخَرُ بَيْعُ السِّينِينَ لُمَّ اتَّفَقُوا وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخُعَسَ فِي الْعَوَايَارِ

بكب فِي زُرِّعِ الْأَرْضِ بِغَيْمِرِ إِذْنِ

باب: ما لک زمین کی اجازت کے بغیر کھیتی کرنے

رے تھے۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کدید کھیت سم مخص کا ہے اور ب

زین سمخفس کی ہے؟ رافع نے عرض کمیا کہ بیکھیت میرا ہے اور چے بھی

میراب اور محنت بھی میری ہے اس شرط پر کہ جھے آ دھی پیداوار ملے اور

(زمن كاجوما لك) قلال محض باسكوآ وهي بيدادار طيرآب في فرمايا

تم نے سود کا سعاملہ کیا تم زمین کولونا دواور اسپنے اخراجات وصول کراو۔

٩: حتيبه بن سعيد شريك ابواتحق عطاء حضرت را فع بن خديج رضي الله عنہ ہے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ جس محض نے کسی قوم کی ز بین اس کی ا جازت کے بغیر کاشت کی تو اس کا شت میں اس مخص کا کوئی حصرتیس البتداس کی لا گت کود صول کرنااس کاحق ہے۔

#### باب بخابره كابيان

۱۰: احمد بن طنبل اساعیل (ووسری سند) مسدد مهاد عبد الوارث اليوب معفرت ابوزبير حما داورسعيدين بيناء تتنول مصرت جابرين عبد الله رسی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ المخضرت صلى الدعليه وسلم في ممانعيت بيان فرماني كي موع كميت کو قروشت کرنے اور درشت بر پھل کو قروشت کرنے سے اور مخابرہ ے اور معاوم سے اور استثناء كرنے سے البت آب في عرايا كى اجازت دی۔

چند سالوں تک کے لئے چیل فروخت کرنے کے معاومہ کہا جاتا ہے یعنی آئندہ آنے والی نصلوں کوفرو فت کرنا' معاومہ کہا جاتا ہے بینا جائز ہے۔ کیونکہ پیداوار ہی نامعلوم ہے۔ یہی بات استثناء میں بھی ہے کہ مثلاً سارایاغ فروخت کرویاجائے اوراس کا ا معلوم حصد فرو دست سے بچالیا جائے بیسورت بھی تا جائز ہے کیونکہ معلوم بیس کدکتا حصد مستنی ہوا ہے۔

 إِنْ حَدَّقَ أَبُو حَفْصٍ عُمَّرٌ بْنُ يَزِيدَ النَّبَادِيُّ النَّارِيُّ المعروبين بإياعها وبن عوام سفيان يونس عطا وحضرت جابر بن عبداللد حَدَّقَا عَبَادُ بِنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَفْهَانَ بْنِ حُسَبِي عَنْ رضى القدعد عروى عمَّا تخضرت كَافْتُو كُون ما ورخت برجمل كو

يُونُسَ بْنِ عُبَيدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَرُوحْتَ كَرِبْ سِنَ اور بَكْ بوے كيت كوفروشت كرنے سے اور قَالَ نَهَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُوَّاتِنَةِ اسْتَنَاءَكِرِ خِسِاسَ كَيْمَقْدَادَكَاعَلْمُهُو وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ النُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعُلَّمَـ

#### کھیت فروخت کرنے کی ایک صورت:

<u>مطلب یہ ہے کہ وکی صحف اس طریقہ سے کئے کہ میں نے اس باغ کے کھٹوں انگوروں تھجوروں وغیرہ کوفروخت کیا لیکن میں</u> نے ایک حصہ فرو خت نہیں کیا تو بیدرست نہیں ہے لیکن اگر جس حصہ کوششنگ کیا ہے و ومعلوم ہو جیسے تہائی ''او صاوغیر ہاتو جا کز ہے۔ ٣: حَدَّقَنَا يَعْنِي بْنُ مَعِينِ حَدَّلَنَا ابْنُ رَجَاءٍ يَعْنِي ١٢٠ يَكُل بَنْ عَين أَبِن رَجَاءً ابْن ظَيم الورْبِيرُ معرت جابرة ناعبدالقدرض الله عند سے مروی ہے کہ میں نے آخضرت مختلف سنا آپ مختلف لُمَكِيَّ قَالَ ابْنُ خُنَيْمٍ حَدَّقِنِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ فرماتے تھے کہ جس محفس نے مخابر و کوئیس جیموڑ اتو و ہمخص (مطلع رہے ) جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَيَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ لَمْ يَدُو المُسْخَابَرَةَ ﴿ كَاللَّهُ الرَّاسِ كَرَّولَ ( مَنْ يَثَمَّ ) ع جَنَّك كرر باب-فَلْيَأْذَنَّ بِحَرُبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

#### يثاني كامعاملية

اس حدیث کے بارے میں بعض حضرات کی رائے ہے کہ قد کورہ حدیث تحییر کے واقعہ کی حدیث سے منسوخ ہے اور المخضرت مُؤَيِّزُ أِنْ ان لوگول كيسيّ كوينا أن يروينج بر فيصله قر مايا ـ

٣٠ حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا عُقَرُ بْنُ ١٣٠ الويكر بن ابي شيهً عمر مَن ايوب جعفر بن برقان تابت بن حجاجٌ ' وَمُمَّا الْمُحَابَرَةِ قُلْتُ وَمَا الْمُحَابَرَةُ قَالَ أَنُ تَأْخُذُ الْأَرْضَ بِنِصْفِ أَوْ لُكُتِ أَوْ رُبُعٍ.

أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَدٍ بُنِ بُرُقَانَ عَنْ قَابِتِ بُنِ حضرت زيدِ بَن ثابت رضى القدتع ل عند مروى بكدآ تخضرت صلى الْحَجَجَاجِ عَنْ زَيْدِ بَنِ قَابِتٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ المُلْهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ آ پ صلی امله علیه وسلم نے فر مایا کہتم آ دھی منہائی یا چوتھائی پیداوار کے بدلے میں زمین کے کرکاشت کرو۔

#### بإب:مساقاة كابيان

جه: احمد بن هنبل مجمي " مبيد الله ' افع' حصرت ابن عمر رضي الله لعا لي عنهما ہے مروی ہے کہ نمی کریم صلی اللہ عالیہ وسلم نے بیل کیبر سے تھیتی اور مچنوں کی کل پیراوار کے آ و ھے جھے مرمعامد فرمایہ۔

۵ از قنییه بن سعید نبیث محمد بن عبدالرحمّن نا فع احضرت ابن محررضی الله تعالی عنها ہے مروی ہے کدا مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کو خیبر کی زمین اور محجور کے درخت اس شرط پر دانیں کئے کہوہ اس زمین کو

# بَابِ فِي الْمُسَاقَاةِ

١٣: حَذَّقُنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنَّلَ حَذَّلُمَا يَحْبَى عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ النِّبِيَّ ﴿ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرٌ بِشَهِٰلِ مَا يَخُرُجُ مِنْ لَمْ إِلَّهُ زَرْعٍ. فَا حَدَّثَنَا قُنَّيْهُ فَنُ سَعِيدٍ عَنِ اللَّبُثِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبُدِ الرَّحْمَنِ يَعُنِي ابْنَ غَنَج عَنْ فَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ ذَفَعَ إِلَى يُهُودٍ خَبِّيرٌ نَخُلَّ

خَيْتُرَ وَأَزْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمُوَالِهِمْ وَأَنَّ لِوَسُولِ اللَّهِ ﴿ خَطُو ٓ لَمَوْتِهَا ـ

١٢: حَدَّلُنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقِيُّ حَدَّلُنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّقَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَهْمُون بُنِ مِهْوَانَ عَنُ مِفُسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالً افَتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْهُرَ وَّاشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرًاءَ وَبَيْضًاءَ قَالَ أَهْلُ خَيْبُرَ نَحْنُ أَغْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمُ فَأَغُطِنَاهَا عَلَى أَنَّ لَكُمْ نِصْفَ التَّمْرَةِ وَلَنَا نِصْفٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا كَاِنَ حِينَ يُصُوَمُ النَّحُلُ بَعَثَ اللَّهُمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رُوَاحَةَ فَحَزَرَ عَلَيْهِمُ النُّخُلِّ وَهُوَ الَّذِي يُسَهِّيهِ أَهُلُ الْمَدِينَةِ الْخَرُ صَ فَقَالَ فِي ذِهُ كَذَا وَكَذَا قَالُوا أَكُثَرُتُ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ قَفَالَ قَأَنَا أَلِي حَزْرَ النَّحُلُ وَأَعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِى قُلْتُ قَالُوا هَذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ قَدْ رَضِينَا أَنْ تَأْخُذَهُ بِالَّذِي قُلُتَّ \_

£ا: حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ بِإِمْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَحَزَرَ وَقَالَ عِنْدَ قُوْلِهِ وَكُلُّ صَفْرًاءَ وَبَيْضًاءَ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَهُ.

# يبود يعطيدالله بن رواحه ذاتينا كالمل:

کے وہیبود یوں سے پیدادار کی وصولیا بی میں اعانت کریں لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے صاف اٹکار فریادیا۔

آباد کریں کے اور اس زمین کی کل پیدادار میں ہے آدھی پیدادار می سريم صلى الله عايية وسلمري جوگ \_

١٠ الهِب مُن محمرُ عمر بن الهِب جعفر بن برقال معيون مقسم 'ابن عماسُ ے مروی ہے کہ انخضرت نے تیبر کو فتح فر مایا اور آپ نے بیشر طامقرر قرمائی کدو بین سونا اور میاندی سب جارا ہوگا اہلِ خیبر نے عرض کیا یارسول اللہ ہے بوگوں کی بہتسیت زمین کے متعلق ہم لوگ زیادہ واقف میں ۔ تو آپ بیز مین اس شرط پر ہمارے حوالے فرمادی کہ آدهی پیداوارآ پ کی خدمت میں بیش کریں کے اور آدهی بیداوار ہم رتھیں گے راوی کا خیول ہے کہ آپ نے اس شرط پر وہ زمین ان لوگوں كوعنايت فرماوى ببس وتست كمجورك كفتحا وقت أثاثو آب عبدالله بن رواحه کوجمیج و بیتے وہ جا کر تھجوروں کا انداز ہ کریلیتے اور اُس تخمیند لكانے كواتل مدينة الخرص كہتے ہيں اور فرماتے كه اس باغ ميں اس قدر محجورين تكليل كى -ابل خيبربيان كرتة اے عبدالله بن رواحد كرتم نے بہت زیادہ اندازہ لگایا یعبدالقدین رواحہ فرماتے کہ میں اوّلا تھجوروں کے تو ڈینے کا انظار کروں گا اور میں نے جوانداز ولگایا ہے اس کا آوھا حصرتم لوگوں کو وے دول گا۔اہل خیبر میہ بات من کر کہتے کہ بلاشیا آنا کو حق کہتے ہیں اور اس وجہ ہے زمین وآ سان قائم ہیں۔ہم لوگ تمہار ہے حخينه كے مطابق كلل لينے سے لئے تيار جي ۔

12: حضرت على بن سهل الرطي زيد مجعفر بن برقان سے سابقہ حدیث كى طرح روایت ہے اوراک حدیث ش لفظ فَحَوَّدٌ ہے اور ٹکُلُّ صَفُرًاءٌ وَبَيْضًاءٌ كَاتشرتُ عِيامَى الوف سيان كَ تَل بد

؟ بيك مرتب مبود يون نے حضرت عبداللذين رواحه الأثارُ كو بلاكرز يورات بطوررشوت الش كاس ہے مقصدان و كول كا ميقا ١٨: حَدَّقَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سُلِيْمَانَ الْآبُارِيُّ حَدَّقَنَا - ١٨: حُمرين سنيمان كثيرُ جعفرين برقان معنزت يمون مقسم رضي الله

كييرٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ عند عمروى بُرُسول اللهُ لَأَيْرُ فِي جب فيبر مُنْ فرمايا يجرؤو بركى حَدَّقَهَا حَيْمُونٌ عَنُ مِفْسَعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ صديث كي لحرح دوايت كياا دراس بين جيك معرست عبرالتدين دواحد

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَخَ خَيْبَرَ فَذَكَّرَ نَحْوَ حَدِيثِ زَيْدٍ قَالَ فَحَزَرَ النَّخُلَ وَقَالَ فَآنَا أَلِي جُذَاذَ النَّحْلِ وَأَغْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ.

# بكب فِي الْخُرُّص

19: حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ مَعِينِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أُخْبِوْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوِّةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخُرُصُ النَّخُلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيْرُ يَهُودَ يَأْخُلُونَهُ بِلَالِكَ الْحَرْصِ أَوْ يَدُلْعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِلَذِلِكَ الْحَرْصِ لِكُي تُحُصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تَوْكُلَ اللِّمَارُ وَتَفَرَّقَ. ٢٠: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ فَأَقَرَّهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُمَّا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَيَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ رَوَاحَةَ فَخَوَصَهَا عَلَيْهِمُ. ٣١: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ حَنُبُلٍ حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّزَّافِي وَمُحَمَّدُ بُنُ يَكُو قَالَا حَدَّلَنَّا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ ٱلْفَ وَسُقِ وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةً أَجَذُوا الثَّمَرَ وَعَنَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسُقٍ ـ

رضی اللہ عند نے معجوروں کا تخمینہ لگایا اور فرمایا کہ میں تھجور کے أثر نے تک انتظار کروں گا اور میں نے جوتخمینہ لگایا ہے اس کا آ دھاتم لوگوں کو و ہے دول گا۔

# باب: کھلوں کا در ختوں پر تخمینہ لگا نا

١٩! يَجِيُّ بن معينُ حجاجٌ ' اين جريحُ' ابن شبابٍ عردهُ مصرت عا مَثبه صديقه رضى التدعنها مروى ب كه آخضرت الكيناع بدائته بن رواحه رضي القدعنه كوخيبر مين بيبيعية وه محجورول كانتخمينه لكاتني جب محجوري يكنيه ' لکتیں اس سے بہنے کہ و و کھائے کے لائل جوں پھرآ پ بہور یو*ل کو* اختیار و بے کرتم لوگ اس تخمینه کا نصف قبول کر کے اپنے تحویل میں رکھولو یا اسی انداز کے مطابق وہ مسلمانوں کو دیسے دیں تا کہ ز کو قا کا حساب ہواس سے نہیلے کو گوگ بھلوں کو کھا تھی اور تلیحد و ہوجا تھیں۔ ٢٠ ابن الي خلف محمد بن سابق ابن طهيان ابوزييرُ حضرت عبررضي الله تغالى عند مع مروى ب كالله تعالى في جب اين رسول كونيبر عنایت فرمایا تو آپ نے وہاں کے لوگوں کواس پر برقرار رکھا اور بھی ت میں شریک ہو گئے گھر آ پ آئی تی آئے۔ حضرت عبدالقدین رواحہ رضی اللہ عنه کوروان فرمایا انہوں نے وہاں بیٹی کر پھلوں کا تخبینہ کیا۔

٢٠: احدين طنبل عبدالرزاق محمد بن بكراين جريج الوزييز حضرت جابر ہن عبدالقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ عبدالقدین رواحہ رضی القہ تعالیٰ عندئے تھجوروں کا تخبینہ چالیس بزاروس نگایا۔راوی کا خیال ہے کہ جب حضرت عبداللہ بہن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے ہیں یہود کو اختیار دیاتوان لوگوں نے کھل اپنی تحویل میں رکھے اور میں ہزاروس ادا کر ہ منظور کراییا۔

# ﴿ أَبُوَابُ الْإِجَارَةِ ﴿ ﴿ الْعَالَٰ الْإِجَارَةِ ﴿ الْعَالِكُ الْإِجَارَةِ الْحُلَاثِ الْإِجَارَةِ

باب:تعلیم دینے والے کوتعلیم کی اُجرت لیما فِی کُسُبُ الْمُعَلِّمِ ﴿ بِاللّٰهِ اللّٰمُعَلِّمِ ﴾ باب: لعلیم دینے والے کو تعلیم کی اُجرت کیما ۲۲: حَدَّقَ اَبُو بَکُرِ بْنُ أَبِی شَیْبَةً حَدَّقَ وَ بِیعٌ ۱۲۲: ابوبکر بن ابی شِیباً کیج حمید مغیرہ بَن زیادہ بن کی اسوا عفرت

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہمروی ہے کہ بی نے اصحاب صفہ
میں ہے کچے دعرات کوتر آن کریم پڑھایا اور قرآن کریم کے تکھنے کی تعلیم
دی تو میر بر علافہ ویش سے ایک نے جھے ایک کمان تعقادی میں اس سے
موجا کہ بیکوئی مالیت کی چیز تبین ہا اور بی اللہ کے داستہ میں اس سے
تیر جلاؤں گا لیکن میں خدمت نبوی میں حاضر ہوں گا اور آپ سے
دریافت کروں گا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض
کیا ایک مختص نے کہ جس کو میں نے قرآن کریم کی تعلیم دی اور اس کو
قرآن پڑھنا سکھایا اس نے جھے ایک کمان تحققا چیش کی اور میں اس
سے اللہ تعالی کے داستہ میں جہاد کروں گا۔ آپ نے ارشاد قرمایا اگر تم
ہم کی کا ایک طوق بہنا جا ہوتو تم ہی کمان دکھاو۔

وَحُمَيْدُ أَنُ عَلَمِ الرَّحْمَنِ الرَّوَاسِيُّ عَنْ مُغِيرَةً أَنِي زِيَادٍ عَنْ عُهَادَةً أِن نُسَكَّى عَنِ الْاَسُودِ أَنِ لَعُلَمَةً عَنْ عُهَادَةً أَنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ الْكِمَاتِ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَىَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قُوسًا فَقُلْتُ لِيَسَتُ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبيلِ اللهِ عَزَ وَجَلَّ لَآتِينَ رَسُولَ اللهِ فَقَا فَلاسَأَلَنَهُ فَاتَيْنَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَىَّ قَوْسًا مِمَنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ مِمَالُ وَأَرْمِى عَنْهَا فِي سَيلِ اللّٰهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوِّقَ طَوْقًا مِنْ نَادٍ فَاقْبُلُهَا \_

### تعليم قرآن پراُجرت:

ندکورہ حدیث سے حضرت امام اعظم امام ابوصیفہ رحمت اللہ علیہ نے تعلیم قرآن پر معاوضہ بینے کے تاجائز ہونے پر استدلال قرمایا ہے لیکن بعد کے زمانہ میں اسلامی ہیت المال ختم ہو مجے اس لئے بعیہ ضرورت متاخرین حنفیہ نے تعلیم قرآن امامت وغیرہ پر اُجرت لینے کودرست فرمایا ہے شرع عقو درسم المفتی میں اس مسئلہ کی تفصیل بحث فدکور ہے۔

۱۲۰ حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ عُفَمَانَ وَ تَكِيرُ بَنُ عُبَيْدٍ بن عَبَان كَثِرِينَ عَبِيدُ بِقِي إِنْ عَبَان كَثِرِينَ عَبِيدُ اللهِ بَن عَبَان كَثِرَ بن عبد اللهِ بَن عَبَان كَثِرَ اللهِ بَن عَبَان كَثِرَ اللهِ بَن يَسَادٍ بن صاحت رضى الله عند سے الى طريقة بر روايت ہے ليكن كرشة قال عَمْرُو و حَدَّقِنى عُبَادَةً بُن نُسَى عَن جُنادَةً بُن اللهِ بن يَسَادٍ بن صاحت رضى الله عند سے الى طريقة بر روايت ہے كہ ش نے عمل كا عَمْرُو و حَدَّقِنى عُبَادَةً بُن الْمَقَامِتِ نَحُو مَدْ اللهِ بن ياربول اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ إِن اللهِ بن يَسَادٍ بن آپ نے ارشاد وَاللهُ عَنْ عُبَادَةً بن الفَّامِتِ نَحُو مَدْ اللهِ بن ياربول اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ إِن اللهِ بن يسَادِ بن اللهِ بن يسَادِ بن اللهِ بن يسَادُ بن الله بن الله

ی الرست الرست المراق ا

بَابِ فِي كُسِّبِ الْأَطِبَّاءِ

٢٣: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُّ حَدَّثَنَا ۖ أَبُو عَوَانَهُ عَنْ أَبِي يِشُو عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحَلَّرِي أَنَّ رَهُطًا مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفُرَةٍ سَافَرُوهَا فَنَزَّلُوا بحَى مِنْ أَخَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ قَالَ فَلُدِ غَ سَيْدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَشَفُوا لَهُ بكُلُّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لَوْ أَتَيْنُمُ هَوُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَوَلُوا بِكُمْ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ يَغُضِهِمُ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ سَيْدَنَا لَّذِخَ فَضَفَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَلَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيُّ ۚ يَشْفِي صَاحِبَنَا يَعْنِي رُقْيَةً فَقَالَ رَحُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إِنِّي لَّأَرْقِي وَلَكِنْ اسْتَصَفَّنَاكُمُ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُطَّيِّفُونَا مَا أَنَّا بِرَاقِ خَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعُلًا فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِّنْ الشَّاءِ فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَيَنْفِلُ حَتَّى بَرِءَ كَانَّهَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالِ فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمْ ۚ الَّذِي صَالَحُوهُ عَالَيْهِ فَقَالُوا الْتَسِمُوا فَقَالُ الَّذِي رَقَى لَا تَفُعَلُوا حَنَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَأْمِرَهُ فَغَدُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرُوا ذَلِكَ لَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقُيَّةً أَحْسَنَتُمْ وَاصْرِبُوا لِى مَعَكُمُ بِسُهُمٍ۔

# باب: اطباء كوأجرت ليمّا كيما ب؟

٣٧٠: مسددة ؛ يوعوانية ابوالبشر ٔ ابوالتوكل ٔ حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عند سے مردی ہے کہ سحا بہ کرا مرضی القہ عنیم کی ایک جماعت سفر میں حمٰی اور د ولوگ عرب سے کسی فلیلہ کے باس پہنچے اور ان لوگوں سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیالیکن ان لوگول نے مہمانی قبول کرنے ہے انکار کر و یا پھر قبیلہ کے سروار کو ( سانب یا بچھونے ) ڈس لیا اوران لوگوں نے ہر طرح ہے اس کا علاج کیا لیکن کسی فتم کا فائدہ نہیں ہوا۔ ان میں ہے کچھو گوں نے کہا کہ ان لوگوں کے باس جلو جو کہ یہاں پر تھبرے ہیں ً ہوسکتا ہےان لوگوں کے پاس کوئی دوا ہو کہ جس ہے تمہار کے دوست کو كي تعنفع مو \_ بحران الوكول مين سے يكونوگ ان صحاب كرام رضى التعتبم کے باس آئے اور کہا کہ جارے سروار کو (سانے با مجھوتے ) وس فیا ہے تو تم لوگوں کے باس کو لُ تعویز ہے؟ ایک محص نے کہا ہاں میرے پاس آھويد اور ذم بے ليكن الموكوں نے تم سے مہمان نواز كا كا مطالب کیا گرتم نے انکارکر دیا میں اب ذم نیس کروں گا جب تک تم معادضد شد ادا کرو ۔ ان اوگوں نے بکریوں کا ایک ربوز دینامقرر کیا چرو و مخفس آ یہ ادراس نے المدشریف پڑھ کرتھو کناشروع کیا یہاں تک کے و چھس چنگا یھلا ہو گئیا کو یا کہوہ و خص رہا ہو گیا تھا۔ پھران لوگوں نے جو معاوضہ متعين كيا قعاد واداكر ديا \_صحابة كرام رضى التدعتهم نے عرض كيالا ؤاس كو تقتيم كرليل مرجس فخص في وم كما تفاس في كبر تبيل تم لوك مسرجاؤ جب تک که ہم حضرت رسول کریم منافقاً کی خدمت میں حاضر ہوں اور آخضرت مُفَاتِّعُ ہے دریافت نہ کر لیں۔ پھرضی کو آپ کی خدمت الندس میں حاضر ہوے اور آپ ہے تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہتم کو ب بات كهال من معلوم بوأي كرسورة فاتحمل (وم) ب قير علوثم في اجها كياميرابهي ايك حصدات ساته مقرر وو

تعويذ كرنا:

غاكور وحديث مصعلوم بواكمكل يأوظيف كرنا درست بإوراس برمعاوض لينا درست باليكن بيضروري بركة تعويذ كرن والا اس فن سے واقف بواور جائز أجرت لے اور مذكور وحديث كالجملية "رسيول ميں جكڑا بوائفا" إس كا مطلب بيا سے كه عمل ہے

ص وحركت تعاسورة فاتحدكى بركت عدا جما موكيا

٢٥: حَدَّقَا الْحَسَنَ إِنْ عَلِى حَدَّقَا يَزِيدُ بِنُ
 عَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بِنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ
 سِيرِينَ عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ

الْحُدُرِيْ عَنْ النَّبِي وَ اللَّهِ عَنْ النَّبِي

11: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ الصَّلْبِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَأَتُوهُ فَقَالُوا إِنَّكَ حِثْتَ مِنْ عِبْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِغَيْرِ فَارُقِ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ فَأَتُوهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهٍ فِي الْقَبُودِ فَرَقَاهُ بِأَمْ الْقُرُآنِ فَلاَقَةً أَيَّامُ مُعْتُوهٍ فِي الْقَبُودِ فَرَقَاهُ بِأَمْ الْقُرُآنِ فَلاَقَةً أَيَّامُ مُعْتُوهٍ فِي الْقَبُودِ فَرَقَاهُ بِأَمْ الْقُرُآنِ فَلاَقَةً أَيَّامُ عَلْمُوهُ مَنْ عَقَالِ فَاعْطُوهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُوهُ لَمْ فَقَالَ النّبَيْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُوهُ لَهُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُوهُ لَهُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلُ فَقَالُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلُ فَقَالُ الْمُعْمُونَ الْمَنْ أَكُلُ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدُ أَكُلُتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

78 بحسن بن علی میزید مشام مخمد بن سرین معبد بن سیرین حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه نے حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہےاسی طرح روایت کیاہے۔

ﷺ ﴿ الْمُبَاتِ اللّهُ اللّهِ اللهِ مَنتر'' اليم جها أو پھونک کو سمجتے ہیں جس میں ستاروں اورارواح نبیشہ جنات اورائند کے علاوہ دوسری چیزوں کا ذکر ہواوران میں سے مدو ما تکی جاتی ہو چنا نچدا ہے عملیات جوغیر اللہ کے ذکریا غیرائند سے مدو ما تکنے کی وجہ سے غیرشری ہوں جس طرح ان کوا تعتیا رکرنا نا جائز ہے ای طرح ان کی اجرت کھانا بھی حرام ہے۔

'' حق منتر''السی جماڑ بھونک اور مملیات کو سمبتے ہیں جن میں ذکر انتداور قر آن کریم کی آیتیں ہوں خواہ ان کا تعلق پڑھ کر دم کرنے سے ہویا تعوید وغیر ولکھ کرویئے ہے ہو۔

صدیت کے الفاظ نفکھٹری (پس شم ہے اپنی زندگی کی) سے بیاشکال واقع ہوسکتا ہے کہ القد تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزول کی شم کھانا منع ہے چیر آپ ٹائٹیکل نے اپنی زندگی کی شم سرطر ح کھائی ؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ لفظ 'فکھٹری'' سے شم مراد تیں ہے بلکہ دراصل بیدائل عرب سے کلام کا لیک خاص لفظ ہے جو اکثر و بیشتر دوران گفتگوان کی زبان پرجاری ہوتا ہے یا بھر بیکہاجا ہے گا کہ بیاس وقت کا واقعہ ہے جب کہ غیرالند کی شم کھانے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی۔ اور علامہ طبی میہ کہتے تیں کہ ہوسکتا ہے کہ تخضرت ٹی ٹیٹر کوال قتم کی تشمیس کھانے کی اجازت حاصل ہولبذا اس کا تعلق ان چیزوں سے ہوگا جو آتخضرت ٹیٹر ٹیٹر کے ساتھ مختص میں کہوو آپ ٹیٹر ٹیٹر کے لئے تو جائز تقیس دوسروں کے لئے جائز نہیں میں۔

# بَابِ فِي كُنْبِ الْحَجَّامِ

٢٤: حَدَّنَا مُوسَى بُنُ إِسُمْعِيلَ أَخْبَرَنَا أَبَانُ عَنْ يَخْبَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ يَعْنِى ابْنَ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ فَالَ كَسُبُ الْحَجَامِ خَبِيثٌ وَلَهُنُ الْبَغِي خَبِيثٌ وَمَهُرُ الْبَغِي خَبِيثٌ وَمَهُرُ الْبَغِي خَبِيثٌ وَمَهُرُ الْبَغِي خَبِيثٌ وَمَهُرُ الْبَغِي خَبِيثٌ .

٢٨: حَدَثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة الْقَعْنِي عَنْ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة الْقَعْنِي عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَة عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَة عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فِي إَجَارَةِ المُحَجَّامِ النَّهُ عَنْهَا فَلَمْ يَوَلُ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأَذِنَهُ حَتَى أَمَرَهُ أَنْ أَعْلِفُهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ.

٢٩: حَدَّلُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَنْ عَكُرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْحَنَجَمَ رَسُولُ اللّهِ فِيْ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ خَيِيدًا لَمُ يُعْطِهِ.

#### میں میں میں ہے۔ تھام یعنی میگی لگانے والے کی اُجرت:

ا جامت مراویتی نگان ہے بیکی لگانے کو پیشہ بتالین کروہ ہاوراس کی اُجرت میں کراہت ہے۔ آپ ساس کی ممانعت اور بیٹی پر اُجرت دینا وونوں فابت ہے۔ بہر صل بیٹی لگانے کی اُجرت جرامتیں ہاور لفظ طبیعت سے مراوکراہت ہے او کسب المحتصام حبیث مع اند لیس بحرام اتفاقا فقولہ عبیث ای نیس بطیب فہو مکروہ ۔ (بدل السحود ص ١٦٠٥ ح ٤) المحتفاء اللّه عَنْ عَنْ مَالِلُو عَنْ حُمَیْدُ الطّویلِ مِس اَتّعنیٰ بالک حید انس بن بالک ایوطیب نے آتھ مرت سلی اوند عابہ عنیٰ اُنکس بن بالک ایوطیب نے آتھ مرت سلی اوند عابہ عنایت عَنْ اُنکس بنی مَالِلُو اُنکہ قال حَدِمَ اُبُو طَیبَة وَلَمْ کُو اِنکی لَمُوالَی ۔ آپ مَالِیُو اُنکہ قال حَدِمَ اُبُو طَیبَة وَلَمْ کُو اِنکی لَمُوالَی ۔ آپ مُنگہ اُنگہ اُن یک فاقع اُنکہ مِن حَدَاجِه ہے۔ کے خراج میں کہ تحقیقہ کردیں ۔ اُنکہ قالُو اُنجہ مِنْ حَدَاجِه ہے۔ کے خراج میں کہ تحقیقہ کردیں ۔

# باب بنینگی لگانے کی اُجرت

21: موئی بن: ساعیل ابان کیلی ابرا نیم سائب بن یزید حضرت رافع بن خدیج رضی القد تعالی عند سے مروی ہے کہ آمخضرت صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایاسینگی گا کر اُجرت نینے کا پیشدا فتیار کرنا نمرا ہے اور کتے کی قیمت ٹاپاک ہے اور بدکار عورت کی اُجرت ٹاپاک ہے۔

174: عبدالقد بن مسلمہ الک ابن شہاب ابن محیطہ ان کے والدا حضرت محیطہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول القد مُلَّ الْتُحَلِّم ہے سِینگی لگا کر آجرت لینے کی اجازت جاتی تو آپ نے ان کواس ہے منع قریادیا۔ پھروہ ابیشہ آپ ہے اس کی اجازت جاہتے رہے یہاں تک کرآپ نے قریادا کہ اس سے اسپتے آونٹ کو گھاس (وغیرہ) کھلا دویا تا ام کودے دو۔

74: مسددُ یر بیدُ خالدُ تحریدُ حضرت این عباس رضی القدعنها سے مردی ہے کے جسفور مُناکِیْنِظ نے سینگی لگوائی اور آپ نے سینگی لگوا نے دائے محض کو اس کی اُجرت عمایت قرمائی ۔ آپ اگراس کو برا خیال فرماتے تو اُجرت نہ عمایت فرماتے ۔

خراج سے مُر اد:

خراج سے مرادیہ ہے کہ باندی کی آمدنی میں سے جوالیاجاتا ہے اس میں سے کسی قدر تخفیف کردی جائے۔

# باب:باندبول کی آمدنی لینے کابیان

۳۹ عبیدائندین معافر ان کے والد شعبہ محدین بھادہ ابور زم حضرت ابو ہریرہ رضی الندتعالی عند ہے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی الندعاییہ وسلم نے باندیوں کی آمدنی ( نینے ہے ) منع فرمایا۔

#### بكب فيي كنسب الباماءِ

الله عَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَافٍ حَدَّقَنَا أَبِي حَدَّقَنَا أَبِي حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ فَيْدَ عَنْ خُسُبِ الْإِمَاءِ۔
 عَنْ خُسُبِ الْإِمَاءِ۔

# بانديون کي آمدني:

بعض حفزات قربائے جیں کہ کمائی سے مرادز تا ہے بہر حال حاصل حدیث یہ ہے کہ بائدیوں کی کمائی تا جائز ہے جب تک کہ ان کی آمد نی کا ذریعیہ معلوم نہ ہو۔عرب میں ان پرلوگ نیکس محصول مقرر کرتے وہ اس کو پورا کرتے کے لئے جائز ناجائز ذریعہ ہے آمد نی کرتیں میبان تک کرزنا کرا کر بھی لا کردی آپ لئے ان کی آمد نی ہے نع فر مایا گیا۔

۳۳ بارون بن عبدالته باشم طارق بن عبدالرطن قرقی سے مروی ہے کہ
رافع بن رفاعہ انصار کی مجلس میں آئے اور بیان کیا کہ آخضر سے مُحقظہ اللہ میں آئے ہمیں آج ہمیں آج کھواشیاء سے منع فر مایا پھرانبوں نے ان چیز وں کا تذکر و
سیار اور کہا گہ آپ نے نے ہمیں منع فر مایا با ندی کی آمد نی ( لینے سے ) مگر
جوآند نی و محنت کر کے حاصل کرے پھرانبوں نے آگھیوں سے اشار و
فر مایا جیسے دونی پکا نا جے جد کا تخاور تھی دنگار و تھرہ۔

٣٣: احمد بن صافح این افی قدیک عبیداندان کے والدان کے دادا رافع بن خدیج سے مروی ہے کہ انخضرت الجیجیج نے بمیں باعدی کی آمدنی لینے سے منع فرمایا جب تک کدائی کے حال کاعلم ند بو ( کہاں سے آمدنی ہوئی اگر جائز طریقہ پر آمدنی حاصل کی تولینا درست ہے) باب: مؤنث پر فدکر کو چڑ تھانے لیعنی جفتی کرانے

#### کی اُجرت

سه ۱۳۷۷ سددین مسربد اساعیل علی بن تھم نافع احضرت این عمر رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی الله عابید وسلم ف ندکر جالورکوم و شف جانور پر چڑ حاتے کی مزدوری لینے سے منع فر مایا۔

٣٠ عَدَّقَنَا هَارُونَ بُنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّقَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَقَنَا هَارُونَ بُنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّقَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَقَنَا عِكْوِمَةً حَلَقِي طَارِقُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَرَشِيُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بُنُ رِفَاعَةً بِلَى مَجْلِسِ الْآنُصَادِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُ اللّهِ هِ الْهُوْمَ فَلَاكُو أَشَيَاءً وَنَهَى عَنْ كَسُبِ الْآمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتُ بِيَدِهَا وَقَالَ عَنْ كَسُبِ الْآمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتُ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكُذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْحَبْرِ وَالْغَوْلِ وَالنَّفْشِ مَا عَمِلَتُ بِيدِهَا وَقَالَ هَكُذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْحَبْرِ وَالْغَوْلِ وَالنَّفْشِ مَا عَلَى اللهِ عَلْمَ بُولُ وَالنَّفْشِ مَا عَلَى اللهِ عَلْمَ بُولُ اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلْمَ مِنْ أَيْنَ هُورَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ مِنْ أَيْنَ هُورَ اللّهِ عَلَى مَعْمَ اللّهِ عَلْمَ مِنْ أَيْنَ هُورَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ مِنْ أَيْنَ هُورَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

# باَب فِي عَسْسِ الْفَكُول

٣٣: حَدَّقَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَّرُهَ ﴿ حَدَّقَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَلِي بُنِ الْمُحَكَّمِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ۔

## سنن ابوداؤدمرم کی کی کی کی کی کی کی کتاب البیوع

ہ یں طور کہ نر جانو مجھی تو جست کر جاتا ہے اور بھی جست نہیں کرتا ای طرح مادہ بھی تو یار ؟ ور ہوتی ہے اور بھی نہیں ای لئے اکثر صحاباً ورفقہا ً و نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں ٹر جانور کو ماو و پر جست کرنے کے لئے عاریناً وینامتحب ہے۔ البنة عارینہ ویے کے بعدا کر مادہ کا مالک اپنی طرف سے اسے پچھ بطریق انعام دیتے ہیں کوتیول کر لیناورست ہے۔

# بَابِ فِي الصَّائِغِ

٣٥: حَذَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَقَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنِّ إِسْطَقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي مَاجَدَةً قَالَ قَطَعْتُ مِنَّ أَذُن غُلَامِ أَزُ قُطِعَ مِنْ أَذُنِيَ فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكُمِ حَاجُّنا فَأَجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَوَفَعَنَا إِلَى عُمَرَ بُنَّ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ ادْعُوا لِي حَجَّامًا لِيَقْتَصَّ مِنْهُ فَلَمَّا دُعِيَ الْحَجَّامُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ١ يَقُولُ إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلَامًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا ۗ فيه فَقُلْتُ لَهَا لَا تُسَلِّمِيهِ حَجَّامًا وَلَا صَانِعًا وَلَا قَصًا بًا\_

٣٦: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَصْل حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْخَقَ عَنِ الْعَلَاءِ مُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيِّ عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ عَنَّ عُمَرَ بُنِ الْخَطَابِ عَنِ النَّبِيِّي ﴿ لَكُونَهُ -

٣٤٪ خَدَّلُنَا الْفَصْلُ بُنُّ يَعْقُوبَ خَدَّلُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِلْـحَقّ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ الْحُرَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّي عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّي ﴿ نَحُوَةً ـ

# باب فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

# باب: سنار کے متعلق فر مان نبوی

۵۰۰ موک بن اساعیل حماد محمر بن آخل علاء بن عبدالرحمٰن ابو ماجده 🗂 مردی ہے کدیں نے کئ لڑ کے کا کان کا ث و پایر اکان کی مخص نے کاٹ دیا (راوی کووہم ہے حدیث کے راوی ابوماجدہ نے کیا جملہ بیان كيا) بمرابو بكر مارے ياس حج كيلي تشريف لائے - بهرتن م لوگ ائى فدمت میں اکٹھا ہوئے۔ انہوں نے عمر یکی خدمت میں جھیج ویا۔ حصرت عمرٌ نے فرمایا اس میں قصاص واجب موسکتا ہے۔ تم لوگ کسی عجام کو بلالا ؤ تا کہ وہ قصاص میں اس محض کا کان کاٹ وے جب عجام آیاتو عمرٌ نے فرمایا میں نے آنخضرت کے سنا آپ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی خالد کی خدمت میں ایک غلام بطور ہید بیش کیا مجھ کوتو تع ہے کہ ۔ اس غلام میں انکو خیرو برکت حاصل ہوگی میں نے ان سے کہا کہ اس غلام كوجيام ياسناريا قصاب كيحوا ليستدكرناب

٣- وقضل بن يعقوب عبدالاعلى محمد بن الخق علاء بن عبدالرحمن بنوسهم کے ایک مخص ابو ماجدہ محضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے أتخضرت صلى الله عليه وسلم عي كرشته حديث كي طرح روايت بيان قر ما کی ۔

يه ايوسف بن مويل السلمه بن نصل ابن الحق علاء بن عبد الرحن ابو ماجده سهی' حضرت عمر فاروق رضی امتد تعالیٰ عند ہے آنخضرت صلی القدعلية وسلم نے ای طرح روایت بیان کی ہے۔

باب:اگرایک غلام فروخت کیا جائے اوراس کے یاس مال موجود ہوتو مال کا کون حقدار ہے؟ ٣٨: حَدَّثَنَا أَخْصَدُ مِنْ حَنْبَلِ حَدَّقَنا مُفْيَانُ عَنْ ١٣٨ احدين ضبل سفيان زبري سالم في الي والد بروايت كياب

الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبُدًا وَلَهُ مَالٌّ فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ إِلَّا أَنْ يَشْفَرِطُهُ الْمُبُنَّاعُ وَمَنُ بَاعَ نَحُلًا مُؤَيِّرًا فَالفَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّهِ أَنْ يَشْفَرِطَ الْمُبْقَاعُ۔ الْمُبْقَاعُ۔

٣٩: حَدَّلَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِي عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ هِ الْفِيقِيةِ الْعَلْدِ وَعَنْ نَافِعِ عَنِ الْبُنِ عُمَرَ عَنِ النّبِيِّ هِ اللّهِ بِقِصَةِ النَّخُولِ۔ ٣٥: حَدَّقِي سَلَمَةُ مِنْ كُهِيلٍ حَدَّقِنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ مُنْ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ هِ اللهِ هَنْ مَنْ بَاعَ عُبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطُ الْمُهْتَاعِ.

### بكب فِي التَّلَقَدِ

٣٢. حَدَّقَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عَمْرِو الرَّقْقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْجَلَبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقِّى وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْجَلَبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقِّى مُشْتَرِ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتُ السُّوقَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّى سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ وَرَدَتُ السُّوقَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّى سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ

نی نے ارشاوفر مایا کہ جس محض نے قلام فروخت کیا اور غلام کے پاس مال موجود ہوتو غلام کا مال فروخت کرنے والا موجود ہوتو غلام کا مال فروخت کرنے والے علی موگا مگر میہ کہ فرید نے والا شرط کرے ( کہ مال سمیت فریدونگا) جس محض نے ہوندشدہ مجمود فروخت کیا اس کا مجمل فروخت کرنے والے سے شرط مقرر کرے ( کہ مال یا مجمل جس لوں گا اور فروخت کرنے والہ محض اس وقول کر لے تو فرید نے والا تی ہے گا)۔ فروخت کرنے والہ محض اس وقبول کر لے تو فرید نے والا تی ہے گا)۔ اس جس قبل کا ایک نافع این عمر حضی القد تعالی عند استحضرت صلی القد علیہ وسلم سے صرف مجمود کا واقعہ بیان کیا ہے۔ استحضرت سلی القد علیہ وسلم سے صرف مجمود کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس معلی القد علیہ وسلم سے صرف مجمود کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس معلی القد علیہ وسلم میں خصرت سلمہ بن محسل فرماتے ہیں کہ ایک محتف میں القد عند کو بیشر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے حضرت کے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غلام فروخت کیا اور غلام کے باس مال موجود ہوتو اس بقلام کے مال کا حقدار فرد خت کرنے والا مختف کے باس مال موجود ہوتو اس بقلام کے مال کا حقدار فرد خت کرنے والا مختف کے باس مال موجود ہوتو اس بقلام کے مال کا حقدار فرد خت کرنے والا مختف کیا میں مقبل میں کے باس مال موجود ہوتو اس بقلام کے مال کا حقدار فرد خت کرنے والا مختف کیا ہوتوں گا)

# باب:سوداگروں ہے بازار میں آنے سے جل ملا قات کرنا

اسم: عبدالله بن مسلمه تعنبی ما لک تافع عبدالله بن عمر رضی الله عنبا سے مردی ہے کہ تخضرت نے ارشا و نر مایا کہ و فی فحض کی فروخت پر اپنا سامان فروخت نہ کرے (بیعنی دوسرے کا خریدار اس دوران وخل انداز کی نہ کرے ادر سودا نظے ہوئے دے) جب تک تاجر ہازار میں اپنا مال نہ اُنا ردے نواس کے مال کا آعے ہے جا کر سودانہ کرے۔

۱۳۲ رہے بن نافع عبید انتذا ہوب ابن میرین مضرت ابو ہر یرورضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر مال خرید نے سے منع فر ماید اور جس مختص نے آگے جا کر مال خرید نیا (یعنی کم قیمت میں مال خرید لیا) تو تلہ کے ما مکہ کوسامان کے بازار میں آئے کے بعد افتیار ہے۔ امام ابود او دفر ماتے ہیں کہ حضرت سفیان نے بیان کیا کہتم اوگوں میں سے کوئی محض دوسرے کے سودے یر اپنا سودا

### سنن البود الأدمير مر المراكب المراكب المراكب المراكب البيرع

یقُولُ قَالَ سُفْیَانُ لَا یَبِعُ بَغُصُکُمْ عَلَی بَنْعِ بَعْصِ ﴿ فَرَوْفَتَ تَذَكُرِكَ لِينَ بِينَ بِينَ كَم أَنْ يَقُولَ إِنَّ عِنْدِى خَيْرًا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ ﴿ ﴿ ﴿ وَفِي ثِلْ إِلَا لَا عَالِمُ اللَّهِ عَلَمَ عِيرَا

بستى سے باہر جاكر مال خريدة:

آگے جاکر مال خرید نے کامنبوم یہ ہے کہ بازار میں آئے ہے تیل ہی بہتی وغیرہ سے باہر جاکر مال خرید ہے۔ اس سے شریعت نے منع کیا کیونکہ اس میں دوسر ہے لوگول کا نقصان ہے اور کارو باری معاملات میں یہ چیزیں باعث نزاع بنتی جی ۔ ہدا یہ وغیرہ کتاب المبع ع میں یہ مسائل موجود جی ۔

باب بنجش کی ممانعت

سوم : احمد بن محرواسفیان زهری سعید بن سینب حضرت ابو جریره رضی القد عنه سے مروی ہے کہ انخضرت منی تینی نے ارشاد فر مایا تم ٹوک بحش ند کنا کرو۔

يَابِ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ ٣٣: حَذَقَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ الشَّرْحِ حَذَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيْ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَبِّ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَنَاجَشُواً.

منجش کیاہے؟

۔ بچش کا مقبوم بیہ ہے کہ کسی مخص کا کوئی چیز خود خرید نا مقصد نہ ہوسرف دوسر سے فریدار کو دھوکہ دینے کئے لئے ٹر ٹی بڑھا یا جائے شریعت نے اس ہے منع کیا۔

> بَابُ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبِيعِ حَاضِرٌ لِبَادِ

٣٥: حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بُنْ حَرْبِ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الزِّبْرِقَانِ أَبَا هَمَّامِ حَدَّنْهُمْ قَالُ رُهَيْرٌ وَكَانَ يُقَةً عَنْ بُونَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ عَنْ أُنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ خَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ خَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ أَنْ أَبَاهُ قَالَ أَنُو دَاوُد سَمِعْتُ حَفْضَ بُنَ كَانَ أَحَاهُ أَنْ فَتَرَ

ہاب:شہروا لے مخص کا ویہاتی مخص کوسامان ( گراں کرنے کے لئے ) فروخت کرنے کی ممانعت

۱۳۳۰ تحدین مبیدا بوقو (معمرا این طاقات ان کوالد محضرت این عمیاس رمنتی الله طنبا سے مروی ہے کہ آنخضرت سختیزی نے شہر والے تخص کو ریبات کے شخص کی شفروخت کرئے سے منع فرمان تو میں نے عرض کیا کہ شہروال دیبائی کا مال فروخت نے کرے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمانا ایس کی دلالی ٹیکرے۔

۴۵: زبیر بن حرب محد نن زبرقان ای ماز بیر پونس مسن احضرت انس بین ما یک رسی الله عند سے مروی ہے کہ سخطرت مخافیظ نے ارشاد قرمایا کرشیر کا رہنے والافخض دیباتی کا مال فروخت نہ کرے اگر چدو دہس کا بھائی یا والد ہی کیول نہ ہو۔ (بلکہ اس ویباتی کو اپنی چیز خود فروخت شرید دے ) نمام زوداؤ دفر ماتے ہیں کے حفص بین عمرے واسط ہے

يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو هَلالِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنُس بْن مَالِكِ قَالَ كَانَ يُقَالُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لَا يَسِعُ لَهُ شَيْنًا وَلَا يَبَتَاعُ لَهُ شَيْنًا. ٣٢: حَدَّثُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحٰقَ عَنْ سَالِمِ الْمَكِيِّي أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَذَّلَهُ أَنَّهُ قَادِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ عَلَى. طَلُحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَهَى أَنُ يَبِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَكِن اذْهَبُ إِلَى السُّوقِ فَانْظُرُ مَنْ يَبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِي

حضرت بلال محمدُ انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں کریدائی جامع کلام ہے میمنی ویماتی کے لئے نہ کوئی چیز فروخت نہ التحريب اورندي خريدي

٣٧١ موي بن اساعيل حماد محد بن الحق سلم عمل سے مروی ہے کہ ایک د يهاتي نے ان سے بيان كيا كريس أي كردوريس دووھ ديج والى اُوَتَّتَیٰ یا اس نے کہا کہ مامان تجارت لایا تو میں طلحہ بن عبید اللہ کے باس مفہرارانہوں نے فر مایا کہ استحضرت ٹائٹیٹا نے شہری محض کود بیاتی کے لئے سامان فرد خت کرنے ہے منع فر مایاتم خود بازار میں جاؤ اور دیکھو کہ کون مختص تمہارے ساتھ خرید و قروخت کا سعاملہ کرتا ہے۔ پیحرتم بھھ ہےمشور والے بینا مچر ٹیل حمہیں کہدووں گا کہ چ دویامنع کر دوں گا ( گمریذبیں ہوگا کہ میں تمہار ہے ہمراہ چنوں اور تمہارا دلال بنوں )۔

#### حلوبه كامفهوم:

حَتَّى آمُرَكَ أَوْ أَنْهَاكَ\_

٣٤: حَدَّثَنَا عُبُدُ اللَّهِ بُنُ هُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّلَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَذَرُّوا النَّاسَ يَرُزُقُ اللَّهُ يَغْضَهُمْ مِنْ يَغْضِ

> باكب مَنِ اشْتَرَى ء مربعاً مصراة

#### فكرهكا

٣٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَالَ لَا تَلَقَوْا الرُّكُبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعُ بَغْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَغْضٍ وَلَا تُصَرُّوا ۖ الْإِبِلَ وَالْغَنَّمَ فَمَنِ ابْنَاعَهَا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُوَ بِخُيْرٍ النَّظَرَيْنِ مَعُدَّ أَنْ يَخُلِّهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمُسَكَّهَا

صوبير بي زبان ميں دووه و ہے والى أوشى كوكر، جاتا ہے اور جلوب اس مال كو كہتے ہيں جو كه فروخت كرنے كيليخ لايا جاتا ہے۔ ٧٤٤ عبدالله بن محمدُ زبيرًا ابوالزبيرُ معنرت جابر رضي الله عند ہے روایت ہے کہ استحضرت ملائقیم نے ارشاد قرمایا شہر والا و بیباتی مخص کی جیز فروخت ته كرے اور لوگوں كو چھوڑ دو تاكه اللہ تعالى لوگوں كو أيك دوس ہے کے ذریعہ رزق کانچاہئے۔

باب کوئی محص الیی بکری خرید لے کہ جس کے تھن میں کئی روز کا جمع کیا ہواد و دھ ہو پھرا سے ناپسند ہوتو کیاکرنے؟

٣٨؛ عبداللدين مسلمدًما لك الوالزيادُ إعرجُ " حضرت الوجريرة سعمروى ہے کہ آمخضرت نے ارشاوفر مایا آھے ہر حکر قافلہ سے نہ مو ( سستا مال خرید کے مبنگا فروخت کرنے کے لئے ) کوئی مخض دوسرے کی چی پر پیج نه کرے اور اُونٹنوں اور بکریوں کے تقنول میں دود ھاجھ نہ کرو جو تھی اس تتم کی بکری یا اُونٹی خریدے کا تو اس مخص کودود ھا تکا لینے کے بعداس کے رکھیے اور واپس کرنے میں اختیار ہے اگر پیند ہوتو رکھ لے اور پیند

ت ہوتو تھجور کا آیک صاع دے کرواپس کردے۔

وَإِنْ سَخِطَهَا رَقَهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْوٍ .

#### دوسرے کے خریدار کو بلانا اور تصربہ کی وضاحت:

۔ بذکورہ صدیت میں دوسرے کی خرید و فروخت کواپنی چیز فروخت نہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ کسی کے فریدار کو دوسرا مخفس شہ بلائے اور تصریبیانہ کرنے کا مطلب میہ ہے کہ آئیک روزیا دوروز کا دورھان کے تعنوں میں اکتھا کر کے فروخت نہ کرو کیونکہ بیدھوکہ کی ایک صورت ہے۔

٣٩: حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَمْ أَيْ السَّمِعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهِ شَامٌ وَحَبِيبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُ وَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُ وَيُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنِ اشْتَوَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُو بِالْجِيارِ وَسَلَمَ قَالَ مَنِ اشْتَوَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُو بِالْجِيارِ لَكَامَ إِنْ شَاءً رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرًاءَ.

ثن حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَخْلَدِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا الْمَنْ جُويُعِ حَدَّثَنَا الْمَنْ جُويُعِ حَدَّثَنَا الْمَنْ جُويُعِ حَدَّثَنَا الْمَنْ جُويُعِ حَدَّثَنِي الْمَنْ يَعْمِى الْمَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْمِنْ جُويُعِ حَدَّثَنِي إِنْ وَيُدِ أَخْبَرَهُ اللّهَ مِنْ وَيَادُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ الوَّحْمَنِ مِنْ وَيْدِ أَخْبَرَهُ اللّهُ مَنِي وَيَادُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَنِ الشّهِ عَنْهُمْ مَنِ الشّهِ عَلَيْهَا فَإِنْ وَصِيهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَهِى خَلْيَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ـ

الله حَدَّثُنَا أَبُو كَامِل حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَدَقَة بُنُ سَعِيدٍ عَنُ جُمَعُع بُنِ عُمَيْرِ التَّبِمِيّ فَالَ رَسُولُ قَالَ رَسُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَن ابْتَاعَ مُحَقَّلَةً فَهُوَ بِالْجِيَارِ ثَلاَقَة أَيَّامِ اللهِ عَنْ مَن ابْتَاعَ مُحَقَّلَةً فَهُوَ بِالْجِيَارِ ثَلاَقَة أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدِّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَى لَيْنِهَا فَمُحَد.

باكِ فِي النَّهُي عَنِ الْحُكْرَةِ ١٥: حَدَّلَنَا وَهُبُ لِنُ بَقِيَّةً أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنُ عَمْرِو لِن يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ لِن عَمْرِو لِن عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ لِنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ لِنِ أَبِي مَعْمَرِ أَحَدِ نِنِي عَدِي لِن الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ أَنِ أَبِي مَعْمَرِ أَحَدِ نِنِي عَدِي لِن كُعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

۳۹: موی بن اساعیل حماد ایوب بشام حبیب محد بن سیرین معزت ابو ہریر قاسے روایت ہے کہ آمخضرت فاقیق نے ارشاد فرمایا جس محف نے تصریب کی ہوئی بکری خرید کی تو و وقفس تمن روز تک اس بکری کو والیس سرتے کا اختیار رکھتا ہے آگر چاہے تو و و بکری والیس کروے اور اس کے ساتھ ایک صاح غذر ہے نہ کہ گیبوں ۔ لیٹن کھانے پینے کی سی بھی چیز کا ایک صاح و سے دے ضروری نہیں کہ گیبوں بی ہو۔

۵۰: عبد الله بن مخلد کی بن ابرائیم ابن جرتج نیاد تابت حضرت ابو بریره رضی اندتعالی عند سے مروی ہے کہ حضرت بی کریم صلی الله علیہ وکل ہے کہ حضرت بی کریم صلی الله علیہ وکل ہے ارشاد فریایا جس مخص نے تصریب کی بوئی بکری کی خرید اری کر کے اس کا دود ھا نکا لاؤ آگر اس کو پہند بھوتو بکری رکھ لیے اور پہند نہ بھوتو اس کے دود ھا کے عوض تھجور کا ایک صاح ادا کر دے ادر بکری (جس سے خریدی ہو) اسے دالچس کرد ہے۔

#### باب: ذخیرهاندوزی کی ممانعت

۵۲ : وہب بن بقیہ ُ غالدامعم ُ محمد بن عمر و بن عطا ماسعید بن مسبّب ُ معمر ین ابی معمر سے جو کہ تعدی بن کعب کی اولا دیش سے بین مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا گنبگار مخص کے علاوہ کوئی مختص فرخیرہ اندوزی شہیں کرتا۔ (بیر ہات بن کر ) محمد بن عمر نے کہا کہ بین نے سعید بن سیّب عَلَىٰ لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِءٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَخْتَكِرُ قَالَ أَبُو دَاوُد تَخْتَكِرُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَسَالِمَتُ أَخْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ الْآوْزَاعِيُّ الْمُخْتَكِرُ مَنْ يَخْتَرضُ الشَّوق.

"هَ: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضِ حَدَّنَا الْمُحَنَّى حَدَّنَا يَخْيَى بْنُ الْمُكَنَّى حَدَّنَا يَخْيَى بْنُ الْمُكَنَّى حَدَّنَا يَخْيَى بْنُ الْمُكَنَّى حَدَّنَا يَخْيَى بْنُ الْمُكَنَّى قَالَةَ قَالَ لَيْسَ فِى النَّمْ حُكْرَةً قَالَ ابْنُ الْمُكَنِّى قَالَةَ قَالَ لَيْسَ فِى النَّحْسَنِ قَالَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَبُو دَاوُد كَانُ فَقُلْنَا لَهُ لَا تَقُلُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَبُو دَاوُد كَانُ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ قَالَ أَبُو دَاوُد كَانُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَحْتَكِرُ النَّوى وَالْحَبَطَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَحْتَكِرُ النَّوى وَالْحَبَطَ وَالْمُرْرَ و سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ يَقُولُ وَالْمَرْرَ و سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ يَقُولُ كَانُوا سَالِّتُ شَيْلِ الْقَتِي فَقَالَ كَانُوا يَكُوا لَكُوا كَانُوا يَكُولُوا الْمُحْتَولُولُ اللّهُ يَكُولُوا يَكُولُوا يَكُولُوا يَكُولُوا يَكُولُوا اللّهُ يَكُولُوا يَكُولُوا يَعْلَى اللّهُ يَكُولُوا يَكُولُوا يَعْلَى اللّهُ يَعْتَمُولُ اللّهُ يَكُولُوا الْمُحْتَولُوا الْمُحْلُولُ اللّهُ يَكُولُوا اللّهُ يَكُولُوا اللّهُ يَكُولُوا اللّهُ يَكُولُوا اللّهُ اللّهُ يَكُولُوا اللّهُ يَكُولُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ يَكُولُوا اللّهُ يَعْلَى اللّهُ اللّ

بَابُ نِي كُنُو النَّدَاهِمِ

٥٣: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ حَنَّالِ حَدَّثَا مُعْتَمِرٌ قَالَ

سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ فَضَاءٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ عَنْ

عَلْقَمَةَ مَٰنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ

تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِعِينَ الْجَائِزَةُ بَيَّتَهُمُ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ.

ے عرض کیا کہ آپ تو فیر وا اندوزی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقم بھی و فیرہ اندوزی کرتے تھے۔ ابوداؤ د فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بین ضبل ہے دریافت کیا کہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے انہوں نے کہا جس چیز پرلوگول کی زندگی کا مدار ہو۔ ابوداؤ و فرماتے ہیں کہا م اوزائل نے بیان کیا متحت کر وہ فیص ہے جو غلہ بازار میں آنے ہے دو کے۔ سے بیان کیا متحت کر وہ فیص ہے جو غلہ بازار میں آنے ہے دو کے۔ حضرت قماد و رضی القد عند سے مروی ہے کہ مجور میں احکار نیس ہے۔ دئین مینی اے حسن ہے مروی بتاتے ہیں۔ محمد بن کیلی کہتے ہیں کہ ہم ابوداؤد فر ماتے ہیں کہ بیروایت ہمارے نزدیک باطل ہے۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ معید بن مسیب مخطبوں اور تیل نکالے والے بیجوں کی فرماتے ہیں کہ معید بن مسیب مخطبوں اور تیل نکالے والے بیجوں کی فرماتے ہیں کہ معید بن مسیب مخطبوں اور تیل نکالے والے بیجوں کی فرماتے ہیں کہ معید بن مسیب مخطبوں اور تیل نکالے والے بیجوں کی

باب سکہ تو ڑنے کے بیان میں

ہ خیرہ اندوزی کے بارے میں دریافت کیاتو انہوں نے جواب دیا کہ

سلف تو اس کو بھی اچھانہیں سمجھتے ہتھے۔ میں نے یہی بات ابو بمرین

العیاش ہے ہوچھی تو انہوں نے جواب دیا روک سکتے ہو (لیعنی اسکی

زخیرهاندوزی میں کوئی حری<sup>ن</sup>ہیں )

۵۴ : احمد بن طنبل معتمر محمد بن قضاء ان کے والد مصرت علقمہ بن عبد القدائیے والدہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول القد فَا اَتَّا اَلَّهُ اَلَّا اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

۔ ان ایک کی جونک سکہ خرید وقروضت کے سلسلہ میں بنیادی اور اہم چیز ہے اس سلتے رسول القدی کی کی اس کو اور نے سے مع قرما دیا ہے کیونکہ اس میں مال کی ہے قدری ہے۔

ر و کو کی گئی : اس کا ایک مغیوم بیجی ہوسکتا ہے کہ سلمان مما لک اپنی کرنی علیحد و علیحد و شاپنا تھیں بلک اپنی کرنی ایک کرلیں اور تمام مسلمان مما لک بین و ورائج ہواور نبی کر یمن آتیج کے اس فرمان کے قمرات سے بہا سے اغیار جونو اندا تھارہے ہیں و وآج یورپ کی مشتر کہ کرنی (Euro) کی مقبولیت و کھ کرتمام ڈتیا کے سامنے عیاں ہیں۔(ماتھ)

بكب فِي الشُّمُعِير

٥٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُفْمَانَ الذِّمَشُقِيُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ بِلَالِ حَذَّلَهُمُ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الوَّخْمَنِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقِرٌ فَقَالَ بَلْ أَدْعُو ئُمَّ جَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَغِرْ فَقَالَ بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَانِّى لَّارِجُو أَنْ ٱلْفَى اللَّهُ وَلَيْسَ لِاحْدِ عِندِی مَطُلَمَةً ۔

٥٣ حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَس بْنِ مَائِلِكٍ وَقَتَادَةُ وَخُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعُرُ فَسَعِّرُ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ الرَّازِقُ وَالِّتِي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهُ وَلِيْسَ أَحَدٌ

مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَطْنَمَةٍ فِي دُم وَلَا مَالٍ.

کے کا بڑا کا ایک اللہ ہی ترخ مقرر کرنے وال ہے کا مطلب میرے کہ کرونی اور ارزائی اللہ تعالی ہی کے ہاتھو میں ہے۔ نرخ جس کا ظاہری سیب بنتا ہے چنانچہ یہ اللہ تعالی ہی ہے جو بھی تو نرخوں میں کی اور ارزانی کے ذریعہ لوگوں کے رزق میں وسعت و فرافی پیدا کردیتا ہے' ی کوبعض لوگ' 'نرغ آ سانی'' ہے تعبیر کرتے ہیں نہذا جب گران بازاری کا دور بواور نرخوں میں اضافے ہو جا کمیں تو انتدکی طرف رچوع کیا جائے اور اس سے بدو ما گئی جائے اسے عقائد اور اعمال میں درتی اور اصلاح کر کے خدا کی رضاو خوشنود کی کاسامان کیوجائے تا کیدہ اسپیغ بندوں ہے خوش ہواور ان پرارز انی دسعت رز ق کی رحمت نازل فرمائے۔

حدیث کے آخری جزمیں اس بات کا امیدواراورخواہشمند ہوں ہے دراصل اس طرف اشار ومقصود ہے کہ سرکار وحکومت کی طرف ہے ترخ مقرر کیاجا ناممنوع ہے کیونکہ اس طرح اوتوں کے معاملات میں بے جاوال اندازی ہوتی ہے اوران کے مال میں ان کی اجازت ومرضی کے بغیرتصرف کرہ لازم آتا ہے جو کلم کی ایک صورت ہے بھرز خ مقرر کرنے کا دیک برا نتیجہ ریھی برآ مدہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بسازو قامت نوگ کارو ہار بند کرو ہے ہیں اور تجارتی زندگی میں اضحان پر پیدا ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے قبط وقتُ تَک کی نوبت آجاتی ہے انجام کار جو چیز مخلوق شد؛ کی بھلائی کیلئے اختیار کی جاتی ہے وہی ان کی پریشانیوں اورمصیبتوں کا

#### باب: نرخ مقرر کرنے کا بیان

۵۵ بمحمد بن عنمان سنيمان بن يا ال عناء بن عبدالرحلن السلكے والدالا و هرير و ے روایت ہے کہ ایک محف خدمت نبوی میں آ کرعرض کرنے لگایار سول الله إنز أَ مقرر كرد بيجةَ -آب نے قرابایا (نمیں)البته میں وَ عاكرونگا مجر ا بک محض آیا اور کہنے لگا بارسول اللہ! (چیزوں کے ) نرخ مقرر کرد پیجئے۔ آب نے فرمایا حقیقت ہے ہے کہ اہتدتعالیٰ ہی فرخ گھناتے اور بر حاتے تیں ۔ میں اللہ تعالی سے لیک صالت میں ملز ج بتا ہوں کرمیرے ذمہ کی محض پر ک گئی کوئی زیادتی نه ہو (اگر بین نُرخ مقرر کر دوں اور سی فروخت كننده ياخر ببركننده كواس كي وجد سے نقصان موجائے تو بيا يك قتم ک زیاد تی ہوگ اور میں سی پرزیادتی کر کے اللہ ہے کیسے ملول؟)

٥٤ :عنَّان ائن الي شيبهُ عفان حماد ثابتُ انس ، قيَّا و واورهميد انسَّ ہے مروی ہےلوگوں نے عرض کیا پارسول اللہ ؟ (اشیاء کا) بھاؤ مہنگا ہوا ے۔ آپ ہمارے سے بھاؤ مقرر فرما دیجئے تو آپ نے ارشاد فرمایا باشباللدو ہے جو کہ بھاؤمقر رفر ما تا ہے بھگی کرتا ہے وسعت پیدا فرہ تا اللَّهِ ﷺ إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّوُ الْقَابِصُ الْبَاسِطُ ﴿ جُرَزِقَ وَيَا بِي يَحْصَامِيدِ بِكه بمن الله ساس عال عن حول كه ۔ خوننا یا مال کے سلسنہ میں کوئی بھی محفق اپنے اُوپر کی گئی کی زیروتی کا مطالبہ نے کرندا کے ( ہذاہیں چیزوں کے زخ مقرر کیس کرونگا)۔

ۇرى**يە**ىن جاتى ہے۔

لہٰدا آپ مُنْ اَنْتُمْ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نرخ مقرد کر کے لوگوں کو تکلیف و پریشانی میں بہتلانہ کیا جائے اور تاجروں پر کوئی نرخ لازم نہ کیا جائے بلکہ اس کی بجائے تاجروں کو اس بات پر بجبور کیا جائے کہ وہ قلوق خدا کے ساتھ ہوروی و افساف اور خیرخوابی کا معاملہ کریں اور ان کے تعمیر و احساس کو اس طرح بیدار کیا جائے کہ دراز جوزخوں بھی کی کر کے لوگوں کی پریشانی و تصعیب دورکریں۔

#### يك فِي النَّهُي عَنِ الْغِشِ بِابِ ملاوث كَي مما نعت

٥٨: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ عَنُ عَلِيٌ عَنْ يَحُنَى قَالَ كَانَ سُفْيَانُ يَكُرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ لَيْسَ مِثَّا لِيْسَ مِعْلَنَا۔

#### رِب میں پیست ملاوٹ کرنا:

مرادید سب کد طاوت کرتا اسلام سے طریقہ کے خلاف ہے اور رسول اللہ کا ٹیٹلے نے طاوت کرنے والے کے بارے میں کنیس مِنَا فر مایا ہے کہ اس کا تعلق ہم سے بیس ہے۔ لبذا اگر کوئی کیٹس مِنّا کی تشریخ کنٹس مِفْلَدَا سے کرے تو کو یا اس نے مسئلہ کی شدت کو سم کرنے کی کوشش کی ہے جس کو معتربت مقیان رمنی اللہ عنہ پسندنیس فرماتے تھے۔

باب في خِيارِ الْمُتَبَايِعَيْن

بِ بِي مِنْ مُسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَلَى قَالَ اللهِ عَلَى قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

باب : فروخت کننده اورخر بدار کے اختیارات ۵۹:عبدالله بن مسلمهٔ الک ناخ حضرت عبدالله بن عمر دسنی الله عنها سے مروی ہے کہ اسخضرت کی تاہمے ارشاد فرمایا کہ باہمی طور پرخرید نے اور بیچے والے فریق جب تک علیحدہ نہ ہوں ایک دوسرے پر اختیار رکھتے تیں علاہ وخیار کی بیجے ہے۔

ك تشريح كيس مفلعًا (يعن وه حارى طرح تيس ب) كى

#### ئ<del>ى</del> بالخيار:

10 موی بن اساعیل حمادً ایوب نافع این عمر پیچه نے آنخفرے مُنْ لِیْکُم ے ای طرح روایت کیا ہے ( تعنی کروہ دونوں قریق) جس وقت تک علیمد ہ نہوں یا ایک فریق دوسرے سے کہددے کہ تو اس کوافتیا رکر۔ الا بتنبيه بن معيدليث 'اين محلان عمرو بن شعيب الحكي والدعبدالله بن عمرو ین العاص من سے مردی ہے کہ نی نے ارشاد قرمایا فروخت کرنے والا اور خریداری کرنے والا جب تک علیحدہ ندہوجا کیں انگوافقتیار حاصل رہتا ہے (خریدی بوئی چیز کودائس کرنے کا) گرید کہ ج کا اعتبار بو (نج خیار می علیحدہ ہونے کے بحد بھی اختیار حاصل رہتا ہے ) اور فروخت کرنے والے خریدے والے دونوں میں ہے کسی کیلئے طال نہیں کہ خریدی ہوئی شے لونائے کے اندیشہ سے اپنے ساتھی سے ایکدہ وہوجائے (مجلس بدل وے)۔ ٦٢: مسدوع حاد جيل بن مره حضرت ابوالوضي رضي القدعند ع مروي ہے کہ ہم اوگوں نے ایک جہاد کیا تو ہم ایک منزل میں تفہرے۔ ہمارے ساتھی نے علام کے بدلے میں آیک محمور افروخت کیا چھر فروخت کرنے والا اور خریدنے والا تمام ون رات و بی*ں پر تھ*ہرے ر ہے۔ جب آگلی صبح ہوئی تو روانگی کا وقت ہوا تو جس مخص نے محمور ا فرو خت کیا تھا وہ مخص اسپے محصوڑے پر زین کننے لگا پھراس کوندامت محسوس ہوئی (لیعنی اس کو تھوڑ افر وخت کرنا اچھانیس لگا ) وہ خریدار کے یاس محمور اوابس لینے سے لئے میاراس نے محمور اوابس دیے سے الکار كرويا ـ اس بات يراس في كها جلو صحافي رسول ابوبرز أجو فيصله كرين مجروه وونول لفكر كاكيك كنار بي بل الوبرزة ك ياس آئ اورواقعه عرض کیا انہوں نے کہا کہتم دونوں اس پر راضی ہوکہ میں تمہارے

درمیان نمی کے فیعلہ کے مطابق فیعلہ کروں ( پھروہ کہنے گئے ) کہ نبی

نے قرمایا فروخت کرنے والے اور خرید نے والے کو اختیار ہے جب

تك عليجد و ند بول توش د يكما بول كرتم دولول عليجد ونيس بوئے۔

#### ایجاب و تبول سے تعلق لازی ہوجاتی ہے:

حصرت امام ابوصنیفدر تمدة القدعلید کنز ویک ایجاب و تبول کے بعد ہی تنظ لازم ہوجاتی ہے اور تنظ کے منظ کرنے کا اختیار نہیں ربتالیکن اگر تبع بشرط الخیار کی گئی ہوتو صرف اس صورت میں اختیار رور ہتا ہے۔ کویا حضرت امام مالک رحمة البندعلیہ کے زدیک تع لازم ہونے کے لئے مجلس تیدیل ہونا شرط نیس ہے صرف ایجاب وقبول سے تھے لاز می ہوجاتی ہے ہداریا خیرین کتاب المبع عیس اس مسئلہ کی مفصل بحث مع اختلاف انکہ فدکور ہے۔

١٣٠ حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم الْحَرُجَرَائِيُّ قَالَ مُرُوانُ الْفَزَارِئُ أَخْبَرَنَا عَنْ يَخْيَى بُنِ أَيُّوبَ قَالَ كُمْ يَقُولُ الْفَزَارِئُ أَخْبَرَنَا عَنْ يَخْيَى بُنِ أَيُّوبَ قَالَ كُمْ يَقُولُ قَالَ لُمْ يَقُولُ قَالَ لُمْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ لَا يَفْتَرِقَنَ الْنَانِ إِلّا عَنْ تَرَاضِ مِنْ عَنْ أَنِي الْفَيَالِيسِيَّ حَدَّقَا اللّهِ عَنْ عَنْ إِلَيْهِ الْفَيَالِيسِيَّ حَدَّقَا اللّهِ عَنْ عَنْ أَبِي الْفَيلِلِ عَنْ عَنْدِ اللّهِ مُنْ عَنْ عَنْدِ اللّهِ مَنْ عَنْ عَنْ أَبِي الْفَيلِلِ عَنْ عَنْدِ اللّهِ مَنْ عَنْ عَنْ اللّهِ مَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُؤْتِقِ اللّهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

۱۹۳۰ بحدین حاتم امروان حضرت کی بن ایوب سے مروی ہے کہ جب ابوز ریہ خرید و اور وہ کتے ہیں بالوز ریہ خرید و اور وہ کتے تھے کہ بیں نے حضرت ابو ہریر افرات کہ جھے اختیار دو اور وہ کتے تھے کہ بیں نے حضرت ابو ہریر افرات سے سا ہے کہ رسول اللہ آلی ہی رضامندی ہے تھے کہ دونوں لیعی فروخت کرنے والا یا جمی رضامندی ہے تھی کہ دونوں لیعی فروخت کرنے والا یا جمی رضامندی ہے تی الگ ہوں۔
مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا فروخت کرنے والے اور خرید نے والے اور خرید نے والے اور خرید نے والے اور بہتی طور پر سیح کمیں اور فروخت کرنے والے اور باہمی طور پر سیح کمیں اور فروخت کرنے والے اور باہمی طور پر سیح کمیں اور فروخت کی چیز کا عیب بیان کردی تی توجی و شراہ بی دونوں کو برکت ما میں ہوجائے گی یامٹ جائے گی۔ ابوداؤ و شرائے فی وشراء میں فیر و ہرکت کم ہوجائے گی یامٹ جائے گی۔ ابوداؤ و فرائے فی کھر اور مسجد نے اسی طرح روایت کیا ہے گی۔ ابوداؤ و فرائے والے اور فرائے میں کہ والے کا میں ہوجائے گی یامٹ جائے گی۔ ابوداؤ و فرائے والے کا فروخت کرنے والے اور فرید نے والے وافعی رضافی ہے ہے ہیں تک وہ دونوں علیجد و شہون یا وہ تمن مرجباختیار کی شرط کریں۔

باب: بع ختم کرنے کی فضیلت کا بیان

48: یحی بن معین حفص احمش البوصال محترت ابو ہر پر ورضی الندعنہ اللہ علیہ معین حفص کی مسلمان سے معروی ہے کہ رسول الند مختر کی اللہ تعالی اس کا تصور معاف فر راوے گا۔ اقالہ کر ہے تو تیا مت کے روز الند تعالی اس کا تصور معاف فر راوے گا۔

باَب فِي فَضْلِ الْإِقَالَةِ

اخَدَّقَنَا يَخْبَى أَنُّ مَعِينَ حَدَّلَنَا خَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَثِي عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللهُ عُمْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَنْوَتَهُ.

#### سستاخر يدكرواليس كرنا:

مطلب بیہ کہستا خرید کروائی کردے یا مہنگا فروخت کر کے واپس لے تنظ میں اگر خرید نے والا اور فروخت کرنے والا ا ایک دوسرے کے ساتھوزی کا محاملہ کریں اور ایک دوسرے کو فقصان سے بچانے کے لئے تنظ فتم کردیں تو پیمل باعث آجرہے۔

باب: ایک معاملہ میں دوئیج کرنے کی ممانعت ۱۶: ابوبکرین ابی شیہ بھی محمد بن عمرۂ ابوسلمۂ حضرت ابو ہر یہ ورضی اہتد

يَابِ فِيمَنُ بِاعَ يُمْعَنِّنِ فِي بَيْعَةٍ ١٩٢: حَدَّلْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ عَنْ يَخْيَى بْنِ

زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ هُلِيَّ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ فَلَدُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَال

عند سے مردی ہے کہ سخضرت آنجیز آن ارشاد فرمایا کہ جس مخص نے ایک رقع میں دو رقع کی تو رقع میں جو کم ہوتو اس کو اختیار کیا جائے ورند سے معاملہ سود کا ہوجائے گا۔

#### باب: تقاعينه كي ممانعت

المنظمان بن داؤدابن وبب طوق (دوسری سند) جعفر بن مسافرا عبد الته حیواق بن شرح اسمانی عبد الته حیواق بن شرح اسمانی ایوعبد الرحمن الخراسانی عطاء قراسانی الغراسانی عظاء قراسانی الغراسانی عظاء قراسانی الته علیه وسلم حضرت دین عمر رضی الته نق ال عنها سے مروی ہے تدرسول اکرم مسلی الله علیه وسلم قرماتے تھے کہ جسب تم لوگ تی عید کرو گاورگائے تیل کی ؤم چولو گاورگیتی بازی سے خوش رہو گے (یعنی ہر دفت و نیا داری میں مشغول رہو گے ) اور جباد ترک کر دو گے تو الله تعالی تم البح و ین جباد ترک کر دو گے تو الله تعالی تم نوگوں پر ذلت و رسوائی ڈال و یں گے۔ بھرتم لوگوں سے ذلت و رئیس کرے گا بہاں تک کرتم البح و ین کی جانب اوٹ جاؤے ایم ابوداؤ درجمۃ الله علیہ نے قربایا کے بیالفائظ جعفر کے ہیں۔

#### بَابِ فِي النَّهُي عَنِ الْعِينَةِ

#### تضعينه

تعظیمید کی صورت ہیے کے مثلاً خالداً بھر کے ہاتھ دس رہ پیدکا ایک تھان اُدھارایک یا دو ماہ بعد تیمت ادا کر نے معامد پر فروخت کرے پھر آتھ روپید نقدا داکر کے ندکورہ تھان بکرے فریدے ادرصد بیٹ کے آخری جملہ کا مغموم بیرے کہا گرتم دین پر جے رہوئے اور جہا دکرہ گے قوتم کوذیبا ہیں بھی عزیت نے گی۔

### باب: بيع سلف يعني بيع سلم

17. عبداللہ بن محد تفیلی 'سفیان' این ائی بچنے 'عبداللہ بن کثیرا ابوالمعبال' حضرت این عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہ استحضرت صلی اللہ علیہ وک ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور ہیں تشریف لائے اور وہاں کے لوگ بھلوں میں ایک سمال دو دو اور تمین تمین سلف کیا کرتے تقعیق آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس مختص نے کھل فرید نے کے لئے بیٹنی قیمت دی تو اس کو جا ہے کہ بس کی عدت اور وزان یا نا ہے مقرد کروے۔

#### بكب فِي السَّلَفِ

مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ.

بيع سلف اور بيع سلم:

'' بیوع'' کی کی جمع ہے۔ پہال بیسوال ہوگا کہ لفظ تھ مصدر ہے اور مصدر کا شنیہ اور جمع نہیں آتا۔ پس بہال بیوع بسیفہ جمع ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کا ایک جواب تو بیہ ہے کہ' بیتے'' جمع اسم مفعول کے معنی میں ہے اور میبعات کی بہت می انواع اور اقسام جیں۔اس لیے اس کوجمع کے میبغہ کے ساتھ وکر کیا گیا۔ووسرا جواب ہے کہ بااشریج مصدر ہے لیکن انواع کی کے مختلف ہونے کی وجہ ہے اس کوجمع کے صیغہ کے ساتھ وکر فرما دیا ہے۔

لفظامی اصداد علی سے بیسی لفت بیس می کا لفظ افران الفی عن الملک بمال اور ادخال الشی فی الملک بمال پر بولا جاتا ہے۔ لین مال کے عوض کی چیز کوملک سے نکالے پر بھی بولا جاتا ہے اور مال کے عوض کی چیز کوملک کے اندرواخل کرنے پر بھی
بولا تا جاتا ہے۔ حاصل برکد لفظ تھے کے معنی چینے کے بھی آتے جیں اور قرید نے کے معنی بھی آتے جیں۔ صدیت: ((افا احسلف
النوعان فبیعوا کیف شنتم)) میں معنی اول (چینا) تی مراد جیں اور صدیت: ((الابیع احد کم علی بیع اعید)) جی معنی
ائی (فریدنا) مراد جیں۔ لیمنی تم جی سے کوئی آ دی اپنے بھائی کے فرید نے کی صورت میں نرفریدے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان
کوئی چیز قرید نے کے ادادہ سے بھاؤ کرتا ہے تو تم اس کوفرید نے کے ادادہ سے درمیان جی امت کھو۔

فخر الاسلام كابیان ہے كما صطلاح شریعت میں "آئیس كى رضامندى ہے مال كے ساتھ مال بدلنا" بچ كہلاتا ہے: نچ كى شرعیت: چھ بینی خرید وفروخت كاشرى مونا قرآن كريم كى اس آيت : ﴿ وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِيوا ﴾ [البغرة: ٥٧٠] (الله نے نچ كوحلال كيا ہے اور سودكو حرام قرار دیا ہے )اور رسول الله فائيل كا ماو ہے (جوآ كے آئيس كى) سے ثابت ہے۔

شریعت کی اصطلاح میں وج "مبادلة المال بالمال بالراضی بطرین التجارة کو کہتے ہیں لینی باہمی رضامندی سے تجارت کے طریقہ پر مال کو مال کے بدلے میں لینا۔ مبادلة المال بالمال کی قید سے اجارہ اور نکاح خارج ہو گئے کیونکہ اجارہ میں مبادلة المال بالمال کی قید سے عرہ کی تھ خارج ہوگئے کیونکہ اجارہ میں مبادلة المال بالمنافع ہوتا ہے اور نکاح میں مباولة الممال بالبضع ہوتا ہے اور بالتراضی کی قید سے عمرہ کی تھ خارج ہوگئے ہے کیونکہ مقصود تھ نافذ کو بیان کرنا ہے اور مبادلہ بلاتراضی کی شری نہیں ہوتا۔ چنا نچہ ارشاد باری ہے: ﴿ إِلَا أَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

ثبات ہے قرآن مثلاً جیسا کہ ابھی بیان کیا: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَأَكُلُوا الْمُوالْكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنُ تَكُونَ تِبَعَادَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ ﴾ النساء: ٢٩ الساليان والوائد كھاؤ مال ايك دوسر شدك آپس ميں ناحق مگر يدكر تجارت ہوآ بي كي فوش سے اس آبت سے معلوم ہوا كہ باہمى رضامتدى سے بح شراء جائز اور مشروع ہے۔ دوسرى آبت ﴿ وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا﴾ إلى فرة: ٢٧٠ مالانك الله نے طال كياہے تا كواور حرام كياہے موكوية بت بھى جوازت جيرولالت كرتى ہے۔

جمع لیتی قروخت کی جانے والی چیز کے اعتبار ہے بھی جمع کی چار قسمیں جی میں (۱) مقائضہ (۲) صرف (۳) سلم (۳) ہے مطلق۔ تبع مقائضہ ہے کہ جبع بھی مال اور حمن بھی مال ہو مثلاً ایک فضی کیڑا دے اور دوسرا فحض اس کے بدلے میں اس کوغلہ دے۔ کویا تبع کی ہیوہ صورت ہے جے عرف عام میں ' تبادلہ مال' کہا جاتا ہے۔ تبع صرف بینے کہ نفقہ کا تبادلہ نفقہ سے کیا جائے مثلاً ایک فحض ایک دو بینے کی نیوہ کے مثلاً ایک فحض ایک دو بین کا نوٹ و ہے اور دوسرا فحض اس کے بدلے میں ایک دو بینے جبعد دے یا ایک فحض اشر فی و ساور دوسرا فحض اس کے بدلے میں ایک دو بینے کہا ہے کہ فحض اس کے بدلے ہوجائے کہ خوش اس کے بدلے ہو جائے کہ خوش اس کے بدلے ہوجائے کہ خوش اس کے بعد لے لیے عالم خوش کی بعد لے لیے مطلق ہے کہ کہی چیز کی بیج نفتہ کے بوج ہوجائے کہ خوش کی بیار یہ چیز اتنی مدت مثلاً ایک دو مہینے کے بعد لے لیے مطلق ہے کہ کہی چیز کی بیج نفتہ کے بوج ہوجائے مثلاً بیک من گینوں دے اور خریدار اس کی قیمت کے طور پر تمیں رو ہے اوا کر ہے۔

میم است کے بیٹی قیمت کے اعتبار سے نیٹے کی چارتشمیں ہے ہیں: (۱) مراہحت (۲) تولیت (۳) وہ بیت (۳) مساومت مراہحت کی میصورت ہے کہ بیٹیے والاجمی کو بلا نفع کے میصورت ہے کہ بیٹیے والاجمی کو بلا نفع کے میصورت ہے کہ بیٹیے والاجمی کو بلا نفع کے اس قیمت پر فروخت کر سے جس قیمت ہیں اس نے خود فریدی ہو۔ وہ بیت کی صورت میہ کہ بیٹی والاجمی کواس قیمت سے بھی کم میں فروخت کر سے جتنی قیمت میں اس نے خود فریدی ہواور مساومت کی صورت میہ ہے کہ بیٹی والا اور فریدار آبل کی رضامندی سے کسی چیز کی فریدو فروخت ہا ہے جس قیمت پر کریں اور اس میں بیٹیے والے کی قیمت فرید کا کوئی کھا لا فہ ہو۔

یہاں ہم ان کی بچھ مزید تفصیل میان کے دیتے ہیں۔

#### جوازيت كي شرائط:

جواز تح كى مندرجه ذيل شرائط بين: ) عاقد كا عاقل ہوتا ٢٠) ميچ كا مال مقوم اور مقد ورانسليم ہوتا۔ بيچ كاركن ايجاب اور قبول ہے۔ایجابوہ کلام ہے جو پہلے بولا جائے خواہ ہائع کی طرف ہے ہویامشتری کی طرف ہے ہواوراس کے متعلق ووسرے مکلام کو قبول *کہتے ہیں۔* 

#### أيع كي ذات كے اعتبار ہے اقسام:

سی کی اس کی ذات کے اعتبار سے جارفتسیں ہیں: ا) بھی نافذ ۴) تھے موقوف ۳) تھے فاسد سم) تھے باطل ۔ ان جاروں کے احکام ان کےموقع پر ذکر کیے جائیں گئے۔

#### بیع کی مبیع کے اعتبارے اقسام:

اور من كانتبار يبي من كي جارتهميل بين الكي مطلق يعن من العن بأعمن ٢) من مقايضه يعن من العين بالعين ٣) من صرف يعنى نَثَا الثمن بالثمن " ) بيع سلم يعني بيع الدين بالعين \_

#### بيع كي تمن كاعتبار يدافسام:

اورشن کے اعتبار ہے بھی جارفتسیس بین: ۱) نیچ مراہبحد یعنی شن اذل ہے زائد کے موض بھیٹا م) میچ تولید یعنی شن اول کے عُوض بيجينا ٣) تيج وضيعه يعني شن اوّل سے تم يحوض بيجينا ٣٠) تيج سياو مديعني اس شن يحيوض بيجينا جس پرنا قدين القاق كرليس \_ ۲۹ جفعل بن عمرُ شعبه ( دومري سند )ابن كثيرُ شعبهُ محمرُ عبدالله بن محالد نے روابیت کیا ہے کدان سے ای طرح روابیت ہے کہ عبداللہ بن شداد اور ابو بردہ تے باہمی طور برسلف کے سلسلے میں اختلاف کیا۔ برستلہ دریافت کرنے کے لئے این ابی اوفی کے باس مجھے بھیجا میں نے اِن سے مسلد معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بے شک مبد نبوی اور حصرت ابوبكر معفرت عمر فاروق كي زمان يل كيبول جو مجوراورا كور خریدنے بیں سلف کرتے تھے این کیٹرنے بیاضا فہ کیا کہ ان لوگوں ے ت سلف کرتے تھے کہ جن کے پاس سے چھل موجود نہ ہوتے پھر ودنوں کی روایت ایک جیسی ہے ابن ایزئی سے دریافت کیا ممیا تو انہوں ني بھي اى طرح بيان كياجس طرح دين افياو في فيان كيا-

٥ ٤ جمد بن بنار كيل أبن مهدى شعبه عبدا عبدا نقد بن الى مجالد يا حضرت ائن مجالد سے اک طرح روایت ہے کہ وولوگ ان لوگوں کے ساتھ تع ملم كرتے كہ جن كے باس بيد مال موجود نه ہوتا امام ابوواؤ د نے ٢٩: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ و حَدَّلَنَا ابْنُ كَلِيرِ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُجَالِدٍ قَالَ اخْتَلَفَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرُدَةَ فِي السَّلَفِ فَيَعَنُونِي إِلَى ابْن أَمِى أُوْلَى فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ إِنْ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُمْ وَعُمَوَ فِي الْمِعْطَةِ وَالشَّهِير وَالشُّمْرِ وَالزَّهِبِ زَادَ ابْنُ كَلِيمِ إِلَى قُوْمٍ مَا هُوَّ عِنْدَهُمُ لُمَّ اتَّفَقَا وَسَأَلْتُ ابْنَ أَيْزَى فَقَالَ مِثْلُ

20: حَلَقَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ حَلَكَا يَحْنَى وَأَبْنُ مَهُدِئَ قَالَا حَلَمْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى الْمُجَالِدِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ بِهَذَا

الْحَدِيثِ قَالَ عِنْدَ قَوْمِ مَا هُوَ عِنْدَهُمُ قَالَ أَبُو دَاوُد

الصَّوَابُ ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ وَشُعْبَةُ أَخُطَأَ فِيهِ. ا/: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصْفِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ جَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَيْنَةَ حَدَّثَنِي أَبُو إَمْنَحُقَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن أَبِي أُوْفَى الْأَسْلَمِينَ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّامَ فَكَانَ يُأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ لَنُسْلِقُهُمْ فِي الْبُرِ وَالزَّيْتِ سِعُرًا مَعْلُومًا وَأَجَلًّا مَعْلُومًا فَقِيلَ لَهُ مِشَنْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مَا كُتَّ

# باك فِي السَّلَمِ فِي ثُمَرَةٍ

٢٢. حَذَقَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ كَلِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلِ نَجْوَانِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رُجُلًا أَسُلَفَ رُجُلًا فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجُ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَانْحَصَمَا إِلَى النَّبِي اللَّهِ فَقَالَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدُ عَلَيْهِ مَالَهُ ثُمَّ قَالَ لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخُلِ حَتَّى يَبُدُوَ صَلَاحُدُ.

## بَابُّ السَّنَفِ

٣٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو بَدُرِ عَنْ زِيَّادٍ بُن خَيْفَمَةً عَنْ سَغَلٍ يَغْنِي الطَّائِيَّ عَنْ عَطِيَّةً بُن سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصُرفُهُ إِلَى غَيْرِهِ۔

فرمايا ائين ابي مجالد درست هيں اور اس بيس شعبه سے غلطی صاور

ا ٤: محمد بن مصفى الوالمغير و عبدالملك الواتحق مصرت عبدالله بن ابي اوفی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم نے آتخضرت ٹالٹینے کے ساتھ شام کے جباد کاسفر کیا۔ وہال جارے یاس ملک شام کے شت کرنے والےلوگ آئے تھےاور ہم لوگ ان سے تیل اور گیہوں میں سلف کیا كرت تح يعني يبلي بي قيت إداكرت تتحد إن اشياء كا زخ ( قیمت ) ادا کرتے تھے ان کا بھاؤ بور مدت متعین کر کے۔ اُن لوگوں ے کی نے در یافت کیا کہم لوگ ان لوگوں سے بیع سلم کرتے رہو مے بجن کے باس مال موجود ہوتا ہوگا انہوں نے جواب دیا ہم ان سے مید بات میں یو چھا کرتے تھے( کہتمہارے یاس پیزیں میں یامیں) ما۔ بخصوص درخت کے کھل میں بیچ سلم کر ناسیجے

۲۷ محدین کثیر سفیان ابواعق نجرانی مخص این عمرٌ سے مروی ہے کہ ایک تخض نے ایک خاص درخت کے کیس پرسلم کا سعاملہ کیا اس سال درخت میں پھل ندآ یا تو دونوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کراپنا جھٹڑا پیش کیا۔ آب نے فروفت کرنے والے سے فرمایاتم کس شے کے وض ال مخض کا مال لیتے ہو؟ تم اسکا مال وائیس کردو۔ پھر آپ ئے فر مایا تھجود کے در خست ے پھل میں ملم کا معاملہ نہ کیا کروجب تک کہ کھل یک نہ جائے۔

باب: بيچسلم ميں جس چيز کي بيچمتعين ٻو کي اس کو بدسلنے کی ممانعت

١٤٠٠ بحد بن نعيسي ابو بدرا زياد بن ضيفها سعدا عطيه بن سعد حضرت ابوسعید ضدری رضی القدعشہ ہے روایت ہے کہ آ ہیا نے فرمایا جو مخص وَيَفْتَى قِيتَ اوا كَرْئِ كُونَى شَيْخَرِيدِ بِيرَوْوهِ شِيمَ كَا اور شِيرَ سِيرَبِدِ لِنَ ندکرے ( یعنی مثال کے طور پر اگر گندم کے سلسد میں بیچ سلم ضے ہوگئی ہے تو وہ گندم ہی رہے گی کئی اور چیز میں تبدیل نہیں کی جاسکتی )

### باب:اً گرکھیت وغیرہ پرکسی شم کی آفت آ جائے تو خریدار کونقصان وضع کرنا جاہئے۔

۳۷: تتبیه بن سعید الیت اسکی عیاض بن عبد الله ابوسعید خدر ن سے مردی ہے کہ عبد نبوی میں ایک خفس نے چھل خرید ہے کا عبد ان کھل پر کوئی آفت ناز ل بوگئی اور اس محفس پر کائی قرض ہوگیا تو آپ نے لوگوں کو اس محفس کو حصد قد اسے معد قد دیا۔ وہ صد قد کا مال بھی اس محفس کے قرض اوا کرنے کے لئے ناکوئی دہا تو تی نے اسکے قرض خواہوں سے ارشاو فر مایا تم لوگوں کو اس محفس کے پاس سے جو اسکے قرض خواہوں سے ارشاو فر مایا تم لوگوں کو اس محفس کے پاس سے جو کہا ہے دی وصول کر نواور اسکے معلاو تنہیں اور کی تعییں طری گا۔

20: سلیمان بن واؤ دُاحمد بن سعید این و بہ این جریج ( دوسری سند ) محمد بن معمر ابوعاصم ابن جریج ابوز بیر کی مضرت جاہر بن عبد اللہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اگرتم اپنے مسلمان بھائی کو کھل فروخت کرو پھراس کچل برکوئی آفت آ جائے تو تمہارے لئے خرید نے والے فحص ہے کچھ وصول کرنا جائز نہیں ہے ۔ اپنے بھائی کا مال ناجائز طور پر کس طرح کا سے میں اللہ عرق

#### باب: آفت کی تشریح

۲۵: سلیمان بن داؤ دا ابن و ب مینان بن ظلم ابن جریج اعظاء سے مروی ہے کہ آفت ہے مراد دو ہے جو کھلی ہوئی تباہی ہے جو کھلی ہوئی تباہی ہے جیسے بارش اسروی انڈیوں کا آتا آندھی کا جلنا یا کھیتی شیں آگ لگ جانا۔

22: سلیمان بن داؤ زابن وہب عثمان بن تھم یکی بن سعید ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا اگر تبائی حصہ ہے کم مال پر آفت آ جائے تو اسکو آفت نہیں کہا جائے گا ۔ کبی نے کہا پیمسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ( لیمنی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ( لیمنی مسلمانوں کا روائے ہے آگر تبائی ہے کم درجہ کا نقصان ہوتو خرید ارکیٹے

#### بَابُّ فِي وَضُعِ الْجَائِحَةِ

٣٤: حَدَّقَنَا قَشِيَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ بِكِيدٍ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ بِكَيْرٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ النَّعَدُرِيّ أَنَّهُ قَالَ أَصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ.

بَابِ فِي تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ

الد: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ الْمَهْرِئُ أَخْبَرَنَا الْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنَا الْنُ وَهُبِ أَنْ الْحَكْمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْبَجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِيدٍ مِنْ مَطْرِ أَوْ بَوَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ. مِنْ مَطْرِ أَوْ بَوَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ. مِنْ مَطْرِ أَوْ بَوَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ. مِنْ مَكْرَدُ أَنْ الْحَكْمِ عَنْ يَعْجَرَفُ الْبُنُ وَهُدٍ أَنَّهُ قَالَ لَا جَائِحَةً فِيمَا أُصِيبَ دُونَ لَلْتُ وَلِيلً فِي سُنَةٍ لَيْكُ وَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْحَةً فِيمَا أُصِيبَ دُونَ لَلْتُ وَلَيلًا فِي سُنَةٍ فَيمَا أُصِيبَ دُونَ لَلْتُ وَلَى اللّهِ عَلَيْحَةً فِيمَا أُصِيبَ دُونَ لَلْتُ وَلَى اللّهِ وَأَلِى قَالَ لَا جَائِحَةً فِيمَا أُصِيبَ دُونَ لَلْتُ وَلَيلًا فِي اللّهِ عَلَيْحَةً فِيمَا أُصِيبَ دُونَ لِللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ قَالَ لَا جَائِحَةً فِيمَا أُوسِبَ دُونَ لِللّهِ مَا أُصِيبَ دُونَ لِلّهِ مَا أُسِيبَ دُونَ لِلّهُ لَا أَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

انقصان وضع نیں کرتے)۔

#### باب فِي مُنْعِ الْمَاءِ

24:حَثَّقَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَثَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيمٌ لَا يُمْنَعُ فَصْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَّارِ

#### قديم عرب كاايك دستور:

آس حدیث میں اہل عرب کے ایک دستور کی جانب اشارہ فر مایا گیا ہے۔ وہ دستور بیتھا کہ و ولوگ کتوؤں ہے پانی مجر کرکھ حوض یا گڑھے میں جمع کرتے اورا پنی سواری وغیرہ کے جانوروں کووہ یاتی پلاتے دوسرے لوگوں کے جانور کو بھی یاتی پلانے کا سور گ دیتے گربعض اوگوں نے اس بیجے ہوئے بانی ہے تع کرنا شروع کرویا تا کہان کی گھاس خراب شہو۔ اس صدیث میں لوگوں کو اس سنجوق ہے منع فرمایا گیا ہے۔

23: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ٱلْاعْمَشُ عَنْ َلْهِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثَةٌ لَا يُكْلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ الشّبيل فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلُعَةٍ بَعْدَ الْعَصُرِ بَعْنِي كَاذِبًا وَرَجُلٌ مَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ ..

٨٠ خَلَّاتُنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَغْمَشِ بِإِلْسُنَادِهِ وَمَغْنَاهُ قَالَ وَلَا يُزُكِّهِمُ وَلَهُمُ عَذَّابٌ أَلِيمٌ وَقَالَ فِي السِّلْعَةِ بِاللَّهِ لَقَدُ أُغْطِيَ بِهَا كُذًا وَكُذًا فَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فَأُخَذَهَا.

 ٨: حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَا أَبِي حَدَّثَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَّارِ بُنِ مُنْظُورٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةً عَنْ

باب: یائی کےرو کئے کی ممانعت کابیان 24 عثمان بن الي شيبه جريراً عمش ' ويوصالح ' حضرت ايو برير ورضي الله

تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: صرف گھاس کی حفاظت کے لئے فاصل یائی شروکا جائے۔

24: ابو بكرين افي شيباً وكيع أعمش الوصالح ابو بريرةٌ مع مروى ہے ك نبی نے ارشاوفر مایا تیامت کےون اللہ تمن اہنخاص سے مفتکونییں فر مایکا ایک تو و مخض جس کے پاس ضرورت سے فاضل بالی موجود ہواوروہ چخص کسی مسافر کواس بیانی ہے روک وے دوسرے و چخص جوعصر کے بعداینا سامان فروشت کرنے کے لئے جھوٹی تشم کھائے ۔ تیسر او چھس جس نے امام ہے بیعت کی بھر آگرامام نے اسکو نیادی مال ہے نواز ویا تواس نے امام سے پاسعا جدو ہورا کرلیا اورا گرا مام نے ان کو پھیٹیس دیا تو اس نے اپناوعد و بورانیس کیا ( بعن اس نے و نیاداری کیلئے بیعت کی )۔ ٨٠عثان بن الي شيه جريز أعمش سيداى طرح روايت سيدالبنداك میں بداضافہ ہے کہ اند تعالی (ان قیوں شخصوں سے گفتگو نہ قرما کمیں عے ) اور نسان لوگوں کو گنا ہوں ہے یا ک فر ما تیں مجے اور ان لوگوں کو "تکلیف ده عذاب ہوگا اور سامان پرتشم کھا تا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی قشم فلال صحص اس چیز کواسے رویے میں فرید رہا تھا یہ بات سی کرخرید نے والا مختص فروخت کرنے والے کی بات سیح سمجھے اور وہ سامان خرید لے۔ ٨١: عبيدالله بن معاذ المنبج والدكهمس "سيار بن منظور تبيله يني فزاره كا ا کیک فخص ایکے والد ایک عورت جس کا نام بھیسہ تھا اینے والد سے روایت کرتی میں کہ میرے والدینے نبی سے اجازت طب کی چرآ پ

أَيِهَا قَالَتُ اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ ﴿ اللَّهُ فَلَاحُلَ بَيْنَهُ وَيَنْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَيِّلُ وَيَلْتَزِمُ فُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيُّءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْهَاءُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيُّءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ أَنْ تَفْعَلَ الْحَيْرَ خَيْرٌ لَكَ.

١٨: حَلَقَنَا عَلِى بَنُ الْجَعْدِ اللَّوْلُونَ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بُنُ عُنْمَانَ عَنْ حِبَّانَ بَنِ زَيْدِ الشَّرْعَيْقِ عَنْ رَبِّلِ الشَّرْعَيْقِ عَنْ رَبُولِ مِنْ قَرْنِ ح و حَلَقَنَا مُسَلَدٌ خَلَقَنا عِبْسَى بُنُ يُونُسَ خَدَّقَنَا حَرِيزُ بُنُ عُنْمَانَ حَلَقَنَا أَبُو خِدَاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي الثَّيْقِ اللَّهُ قَالَ غَزُونُتُ مَعْ النَّبِي اللَّهُ قَالَ غَزُونُتُ مَعْ النَّبِي اللَّهُ قَالَ غَزُونُتُ مَعْ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ المُسْلِمُونَ مَنْ الْمُسْلِمُونَ مَنْ الْمُسْلِمُونَ مَنْ كَاءً فِي ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ مَنْ كَالَةً فِي الْكَالِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ.

پاب فِي يَنَّجِ فَصَٰل الْمَاءِ ٨٣: حَذَّكَ عَبْدُ اللهِ يُنَّ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ حَذَّكَ دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَظَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ فِيْ نَهَى عَنْ بَيْعٍ فَضْلِ الْمَاءِ۔ رَسُّولَ اللهِ فِيْ نَهَى عَنْ بَيْعٍ فَضْلِ الْمَاءِ۔

باب بیج ہوئے یانی کا فروخت کرنا

كامبارك كرتا أغما كرا ندرمند وال دياادر جد من اور ليننه لكا يحر ال مخض

نے کہا یارسول اللہ او مکنی شے ہےجس مصمع کرنا جائز نہیں ہے؟

آب نے ارشاد قرمایا: یانی ۔ مجراس محض نے دریافت کیا اے اللہ کے

نی اوه کونی چیز ہے جس کوروک لیما جائز شیں؟ آپ نے قر مایا: تمک چر

أس نے دریافت کیاا سالتہ کے نبی او وکون می چیز ہے جس کوروک لینا

۸۴ علی بن جعداللولوی جربرین عثان حبان بن زید فتبیله قرن کا ایک

محنص (دوسری سند) مسدد عیسی بن بونس جربر بن عنان ابو خداش

مہاجرین میں سے ایک صاحب سے مروی ہے کہ میں نے تمن مرتبہ

آ تحضرت فَافَيْنَا كُلِي ساتھورہ كر جہادكيا مس نے سنا آپ قرماتے تھے

مسلمان تمن اشياء يعني كهاس ياني اورآم ك بين شريك جي . .

جائز نبیں۔آپ نے فرمایاتم جس قدر نیک کام کروا ک قدر بہتر ہے۔

۸۳ عبداللد بن محدُ داؤُد بن عبدالرحمَن العطارُ عمرو بن دینارُ ابوالمعبالُ دعرت اینارُ ابوالمعبالُ دعرت این میدار ملی الله حضرت الله عند سے مروی ہے کدآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس بانی کے فروخت کرنے ہے منع فر مایا جوضرورت نے فاصل ہو۔

ياني كي تع:

ندگورہ مدیث میں جو پانی فروخت کرنے کی ممانعت فرمائی ہاس کا تعلق پینے کے پانی سے ہے البتہ کا شت کا ری کرنے کے لئے بانی فروخت کرنا جا کڑے۔

باب: بلی کوفروخت کرنا

باَب فِي ثَمَن اليِّنُّورِ

الْأَغْمَشِ عَنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النِّينَ ﴿ نَهَى عَنُ لَمَنِ الْكُلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. ٥٨: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ مُنَّ حَسَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَا الزُّيْرَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ لَهُا نَهَى عَنْ لَمَنِ الْهِرَّ۔

بكب فِي أَثُمَانِ الْكِلَاب

٨١. حَدَّثُنَا فُعَيَّةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٌ عَنِ النَّبِي ﴿ أَنَّهُ نَهَى عَنْ لَمَنِ الْكُلِّبِ وَمَهْدِ الْبَغِيُّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ۔

تمن حرام أمور: .

الْكُلْبِ فَامْلُا كُفَّةُ ثُرُ اللَّهِ

٨٨: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِينُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنِي عَوْنُ ابْنُ أَبِي جُحَيْقَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ نَهَى عَنُ لَمَنِ الْكُلِّبِ -

٨٩: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ مَعَدَّقِينِي مَعْرُوكُ بْنِّ سُويْدٍ الْجُذَامِيُّ أَنَّ عُلَيَّ بْنَ

٨٥: احد بن منبل عبد الرزاق عمره بن زيد صنعاني عمروى بك انہوں نے معزت ابوز پیرے روایت کی انہوں ئے معرت جابر سے . روایت کیا ہے کہ انخضرت والفائم نے بنی کی قبت لینے سے مع فر ایا۔

#### باب: كول كى قيمت لينے كابيان

٨٦ . فخنيه بن سعيد سفيان و برى ابوكر معرست ابوسسود رصى الله عند ے مروی ہے کہ اعظرت کا فیانے کے کی قیت لینے اور زائیا کی أجرت ليني باوركابن يعنى فال فكالندوا في المدنى سيمنع

وغیرو کے لئے پرورش کیا جائے باس میں ویکرمنفعت ہوتو اس کی قیت لینے کی مخبائش ہے اور اس کے ضائع کرنے والے پر تیمت واجب ہو**گ البن** دیمرا تمدے نز دیک ہرتم کے کتے کی تیمت لیماویٹا حرام ہے۔ والسحسہور عنی انہ لا یصبع بیعه وان لا قيمة على متلقه سواء كان معدما اولًا واحاز ابوحنيقة بيع الكنب الذي فيه منفعة واوجب القيمة عني متلفه النع (بدل السعد و مس ۱۸۷ ج ٤) اورزائيد كي أجرت بهرحال ترام سيداوركا بن اس مخص كوكيت إن جوك غيب كي خرس بالاست اور پیٹینگوئی کرے کیاس محض کاایہا حال ہوگا وغیرہ وغیرہ ۔ بہرحال بیسب حرام أمور ہیں ان سب سے نیچنے کا تھم ہے۔ ١٨ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةَ حَكَفَا عُبَيْدُ ١٨٠ رَزَةٍ بن الغ عبدالله بن مرعبدالكريم في معرت عبدالله بن

کتے کی قیت کالینا دینا حرام ہے اور اس سلسلہ میں حضرت امام ابوصنیفہ دحمۃ القد علیہ کا فد ہب ہیہ ہے کہ جو کماشکار یا حفاظت

اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْكُورِيمِ عَنْ مَيْسِ عباس رضى الله عنها عدروى ب كرحنور صلى الله عليدو كلم في كن كل بْنِ حَنْتُو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ - تمت لين منع فرمايا اورارشادفرمايا جوفض كن كي تمت لينه آسة اللَّهِ عَنْ قَمْنِ الْكُلُبِ وَإِنْ جَاءَ يَعْلُلُ لَمَنَ ﴿ تُواسَ كُمْ مِي صَاكَ بَرُودٍ ﴿ لِعِنْ مَكِتْ كَ قَمْتُ ندو)

٨٨: ابوالوليد شعب معترت عون بن الى خيف في اسين والد ي روایت کیا کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے سے کی قبت لینے سے منع

۸۹:احمدین صالح 'این وجب معروف بن سوید علی بن ریاح' حفرت ابو ہررہ رضی التد تعالی عندے مروی ہے کہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم رَبّاح اللُّخُمِيَّ حَدَّقَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبّا هُويَنُومَ بَقُولُ فَ أَرْتَادَرْماياكَ كَي قِمت فال تكالت والمعضى آماني اورزانيه

قَالَ ۚ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا يَبِحِلُّ فَمَنُ الْكُلُبِ وَلَا ۚ كَى أَجَرَتُ مِا تَرْفَيْسِ \_ حُلُوَانُ الْكَاهِنِ وَلَا مَهُرُ الْيَعِيـ

### باب:شراب اورمُر دار کی قیمت لینے کابیان

٩٠: احمد بن صالح' عبدالله ين وهب مفاويهٔ عبدالو ماب ايوالزنا دُ اعرج' حضرت ایو ہرمرہ وضیٰ اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کر میمصلی الشعليه وسكم في ارشاد قرمايا ب شك الله تعالى في شراب اوراس کی قیمت مردار اورای کی قیمت ادر خزیر اورای کی قیمت کوحرام - قرارویا ہے۔

٩١ تنييد بن معيد ليد أيزيد بن الي حبيب عطا وبن الي رباح عارين عبدالند عروی ب كرانبون نے ني سے فتح مُلَد كرال ساجبُد آ پ مُلّہ میں تھے آ پ فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تعالی نے شراب ' مردارا خنز برادر بتون کی فرید وفروخت حرام قرار دی تو کسی محض نے عرض كيايارسول اللدة بكوهم بكرمرداركى جربي كمتعلق آب كيافرمات میں کہاس سے مشتی کو پینٹ کیا جاتا ہے اور اس سے کھال کوتیل نگایا جاتا ہاوراس ہےلوگ روشی حاصل کرتے ہیں آپ نے قرمایا نہیں۔ وہ تو سپر حال حرام ہے چھرای وقت آپ نے ارشاد قرمایا اللہ میبودیوں پر احت فرمائے کدأس نے ان الوگوں پرجانور کی چربی حرام کی تو انہوں نے اُس ج. لِي كو تجھلا كرفروخت كيااورائنگي قيمت مُعائي ( استعمال كي ) \_ ا ٩٢ جحد بن بشار الوعامهم عبدالحمية يزيد بن الي هبيب عطاء اور حضرت جابر رضی امتدعنه سنت بھی ای طریقته برروایت ہے کیکن اس روایت میں بدالفا وانبیں ہیں کہ آپ نے قربایا جمیں وہ تو حرام ہے (بقیدروانت وی ہے جو کہ اُو پر ند کورہے )

٩٢٣: مسددُ بشرُ خالدُ فالدحدُ اءُ بركهٔ حضرت ابّن عباس رضي الندعنها 🕳 مروی ہے کہ آخضرت تنافیز کا ورکن (حجرا سودیا رکن شامی وغیرہ) کے یاس بیٹے ہوئے دیکھا۔ راوی بیان کرتے تیں پھرآپ نے آسان کی جانب و یکھنا اور تیمنام تبہ ہنتے ہوئے آ پ نے فر مایا المند تعالی بہوریوں

#### باب فِي ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

٩٠: حَدَّثَنَا أَخُمَدُ بُنُ صَالِحٍ خَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ بُنِ يُنْحَبُ عَنْ أَبِي الزِّفَادِ عَنِ الْإَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرُّمَ الْحَمُرَ وَلَمَنَهَا وُحَرَّمَ الْمَيْنَةَ وَلَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنُويرُ وَلَمَنَكُ ا9: حَدَّثَنَا قُصِيةً بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْنَةُ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ فَقِيلَ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْنَةِ فَإِنَّهُ يُطُلِّى بِهَا السُّفُنُّ وَيُدْهَنُّ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ خَرًامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ لُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا لَمَنَهُ: ٩٢: حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرِ عَنْ يَزِيدٌ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ لَمْ يَقُلْ هُوَ

٩٣: حَدَّلُهُا مُسَدَّدٌ أَنَّ بِشُرَّ بْنَ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّلَاهُمُ الْمَعْنَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ بَرَكَةَ قَالَ مُسَدَّدٌّ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بُن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَرَّكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنِ الْبِي عَبَّاسِ

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ جَالِكًا عِنْدَ الرُّكُنِ قَالَ فَوَ فَعَ بَصَرَهُ إِلَى الشَّمَاءِ فَصَبِحِكَ فَقَالَ لَعَنَ اللُّهُ الْيَهُودَ ثَلَانًا ۚ إِنَّ اللَّهَ خَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذًا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكُلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ لَمَنَهُ وَلَمْ يَقُلُ فِي حَدِيثٍ خَالِدٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّخَانِ رَأَيْتُ رَقَالَ قَاتَالَ اللَّهُ الْيَهُو دُرِ

٩٣: حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ وَوَكِيعٌ عَنُ طُعْمَةَ بُنِ عَمْرٍو الْجَعْفَرِيّ عَنْ عُمَرَ بُنِ بَيَانِ التَّغُلِبيِّ عَنْ عُرُوَّةً بُنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً غَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصْ المنحنازيرً

٩٥: حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلِيْمَانَ عَنْ أَبِي الصَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَمَّا نَوَلَتُ الْآبَاتُ الْآوَاحِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأُهُنَّ عَلَيْنَا وَقَالَ خُرِّمَتُ النِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ -

حرمت شراب کی آیت کریمه:

سورة يقره من القدرب ذوالجاء ل والأكرام كا فرمان ب: ﴿ يَكُ مُنَدُّونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ النفرة: ١١٩ اليعني المحمد ( سُلْ الْمِيْلِ) آپ قرماد بيجة شراب اورجوئ كے بارے بن آپ سے دريافت سرتے كين آپ فرماد بيجة ان مين شديد كناه اور لوگوں کے لئے نغع ہاوران کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔

عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ الْآيَاتُ الْأَوَّاخِرُ فِي الرِّبَاب

بكب فِي بَيْعِ الطُّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِي عَدُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ

یر لعنت فرمائے کہ امتد تعالی نے ان کے لئے جانور کی چر کی حرام قرار دی تو انہوں نے اس چر نی کوفروخت کر کے اس کی قیمت وصول کر کے استعال کی اور بے شک التدتع الی جب کسی قوم برکسی چیز کا کھانا حرام قراروية بين تواس كي قيمت يعي ان لوكون يرحرام كرت بين فالد ین عبدالقد کی حدیث میں بدند کورٹیس کہ میں نے کھیٹریف کے رکن کے قریب آپ کو دیکھا اور اس روایت میں اس طرح ہے القد تعالی يبوويول كويريا دكرد ے:

٩٤٠عثان بن دني شيبه ابن اورليس وكميع اطعمه عمرين نيان عروه وبن مغيره تن شعبہ اُسے مروی ہے کہ نبی تے ارشاد فرمایا جس مخص نے شراب فروخت کی تو اے جائے کہ وہ فنزیر (ے گوشت) کے <u>کڑ</u>ے کرنا بھی شروع كردے\_(يعنى جب الكي خريد و فروخت شروع كردى بي قو چر وسكوذ أح كرنا اوراس كم موشت ك تكز يركرة بى بالى في كي بيا بياده بحى شروع کردے۔ کیونکہ حرام ہونے میں دونوں کا تھم ایک بی ہے )۔

96 مسلم بن ابراجيم شعبهٔ سنيمان ابواصحي اسروق حضرت عائشه صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے جب مورو بقرہ کی آخری آیات کریمہ مازل ہوئیں تو آپ صلی القد علیہ وسلم تشریف لاے اور آ پ صلی انته عابیه وسلم نے وہ آبات کر بیر ہمیں پڑھ کر سنائنیں اور ارشاد فرمایا شراب کی تجارت حرام بروگنی ہے۔

97: حُدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِيةَ ١٩٦عنان زن اليشيب ابومعادية مفرت أمش سنداى طرح روايت ہے ابستہ اس روایت میں اس طرح ندکور ہے کہ سود کی حرمت میں آخر گ س<sub>نا</sub>ت مازل ہوئیں۔

باب: غله پر قبضه ہے بل اس کوفر وخت کرنے کا بیان 92: عبدالله بن مسلمهٔ ما لک مصرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت

نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ﷺ كَدَيْ سَدَارِثادِفر ما يا جِوْض كَعاتِ كَى جِيزِ فريدِ سَوَا أَسَ كُوفروخت ندكرے جب تك كداس كووزن كر كے اپنى تحويل ميں ندلے لے۔

الْبَنَاعُ طَعَامًا فَ لَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتُوْفِيَهُ \_

#### نفذخرید نے والے کوغلہ کا قبضہ دیتا ضرور کی ہے:

نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ لِمُثِّنَّا نَبْنَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُونَا بِانْتِقَالِهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلِّي مَكَّانِ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ يَعْنِي جُزَافًا.

99: حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُمَيُدِ اللَّهِ أُخْتَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطُّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ ـ

١٠٠: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنِ الْمُنْفِرِ بْنِّ عُيِّيْدٍ الْمَدِينِي أَنَّ الْقَاسِمُ بْنَ مُحَمَّدٍ حِدَّقَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۞ نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدُّ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكُيْلِ حَتَّى يَسْتَوُفِيَهُ.

ا ا: حَدَّثُنَّا أَبُّو بَكُرٍ وَعُثْمَانُ ابْنِي أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُنْفَيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ ابْنَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ زَادَ أَبُو بَكُو قَالَ قُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمُ يَتَبَايَعُونَ بِالدُّهَبِ وَالطُّعَامُ مُرَجِّي.

١٠٢: حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنَا مُبَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

ائمہار بعہ کے نز دیک نفقہ خرید نے والے مخص کو بغیر قبضہ دیئے غلہ فرو خت کرنا جائز نہیں ان حضرات کی دلیل مذکورہ حدیث ہے۔ ٩٨؛ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنُ مَالِلِ عَنْ ١٩٨؛ عبدالله بن مسلمهٔ ما لك تافع عفرت عبدالله بن عروض الله عنها ع مروى ہے كہ تي كريم خُلْقُظُم ك دور يس ہم لوگ ظار فريد سے مقع ہو آپ ہمارے پاس ایک فخص کو بھیجتے جو ہمیں تھم دیتا تھا کہ اس جگدے نلدا تھا ا کر لے جاؤجہاں اس کی خریداری کی ہے اس سے پہلے کہ ہم توگ اس غلد کوفروخت کریں تول کریاوزن کر کے۔

99: احدین طنیل کیلی عبیدالند نافع معرت این عمر فاق سےمروی ہے كدلوك بازارك بالالى حصرين فلدك انارخريدت عفو نيكن اسکوفروخت کرنے ستے منع فرمایا جب تک کہ اس غلہ کواس مقام ہے وومرےمقام پر ند کے جایا جائے (تاکدیملے خریدار کا قضہ وجائے) • • ا : احمد بن صالح ' ابن وہب عمر وا متذرا عبید ٔ قاسم بن محمرا حضرت عبداللدين عمر رضي الله تعالى عنها ہے مروى ہے كه آنخضر متاصلي الله علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ کوئی فخص غلہ فروخت نہ کرے جس کو اس نے اپ یا تول پرخر بداہے جب تک اس غذ کوا پی تحویل میں نہ

١٠١: الوكِروعَةَانُ أبن الى شيهُ وكيعٌ "سفيانُ ابن طاوَّسُ السُّكِ والدَّ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو مخص غلے فریداری کرے تووواس غله کوفروخت ندکرے جب تک کماس غلہ کوتول نہ لے۔ ابو بکر نے بیاضافہ کیا کہ میں نے ابن عہائ سے عرض کیا کہ یہ ممانعت کس وجہ 🕆 ے ہے؟ انہوں نے فرمایالوگ اشر فیوں کے عوض غلہ فرو خت کرتے تھے صالا نکہ ایھی تک انہیں اس غلہ کے ساننے کی اُمید ہی ہوتی تھی (یعن وہ غلما بھی ان کے تبغیر میں بھی نہ آیا ہوتا کہ وہ اس کوفرو خت کردیتے )۔

۱۰۲:مسدداً سلیمان ٔ حماد (دوسری سند) مسدواً ابوعوانهٔ عمره بن ویناراً طاؤس ان کے والدا حضرت ابن عیاس رضی الندعنهما سے مروی ہے کہ

وَهَذَا لَفُطُ مُسَدَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيَدُ إِذَا اشْعَرَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيَدُ إِذَا اشْعَرَى بَمْ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ سُلَيْهَانُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّقامِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّقامِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّقامِ اللهَ عَنْ الزَّقَ اللهَ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ الِي عَنْ اللهِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّ اللهِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ وَأَلْتُ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ وَاللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهِ وَلَا الطّعَامِ جُوَاللّهُ أَنْ وَلُكُونَ الطّعَامَ جُوَاللّهُ أَنْ وَلُكِ وَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

الله المُحَدِّدُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ا

. بَابِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فِي الْبَيْعِ

#### لَا خِلَابَةً

٥٠١ حَدَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِلِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلَمَةَ عَنْ مَالِلِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكْرَ لِمُسَلَمِ بْنَ رَجُلًا ذَكْرَ لِمِرْسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقَلْ لَا خِلَابَةً.

حفوراً کرم فاقیم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی مخص نلہ فرید ہے تو جب تک اس اور دھت فرید ہے تو جب تک اس کو است قبصر نداد ہے کسی کے ہاتھ فرد شت میں میں اللہ عنما نے فرمایا میر سے فزد کے ہر ایک چیز کا بھی تھم ہے ( یعنی جو چیز کوئی مختص فرید ہے تو جب تک اس پر قبطر نہ کرے اے دوسرے کے ہاتھ فرد شت نہ کرے )

۱۰۱۰ حسن بن علی عبدالرزاق معمراز بری سالم حضرت ابن عمر رضی الندعنها سے مروی کے اللہ عمر و کی الندعنها سے مروی کے اللہ عندی کے دیا ہے کہ اللہ عندی کے دور نیوی میں لوگوں کو مار کھاتے و کی اللہ عندی کے دور اللہ کا اللہ عندی کے دور اللہ کا اللہ عندی کے دور الاگری غلہ کوائے قبضہ میں کہنے ہے قبل ہی فروضت کرؤا لئے اس مے منع فرمانے میں)

ہاب: کوئی شے فر وخت کرتے وفت کوئی ہے کہددے اس چیز میں دھوکانہیں ہے تو اسکا کیا تھم ہے؟

۵۰۱: عبدالله بن مسلمهٔ ما لک عبدالله بن دینار این عمرٌ ہے مروی ہے کہ ایک فخص نے حدمت نبوی عبی ایک فخص نے حدمت میں دھوکا دیتے ہیں۔ وھوکا دیتے ہیں۔ وھوکا دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس فخص سے فرمایا جب کوئی چیز خربیدا کرو تو ریہ بات کہدد یا کروکہ اس چیز میں دھوکا نہیں جے گا۔ تو وہ فخص جب بھی کوئی چیز خربید اس کے گا۔۔ کوئی چیز خربید و فروخت کا سعاملہ کرتا تو کہنا دھوکا نہیں جلے گا۔۔

مرادیہ ہے کہا گر قروخت ہوجائے کے بعداس ہے ہیں کوئی جعل مبازی اور دھو کہ محسوس ہوتا د ہاس معاملہ کو تنتخ کرویتا۔

١٠١١ محمد بن عبد الله ابراتيم عبد الوباب سعيدُ قبَّاوهُ حضرت الس بن ما لک مصروی ہے کہ دور نبوی میں ایک مخص خرید وفروخت کرتا تھا اس معنص کے دیاغ میں خلل تھا تو اس کے رشنہ دار نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ اس مخض پر یابتدی لگا و بیجے تا کہ ال مخفس كاكوني لين وين ورست نه جو (مراويد ب كدلوكون كومطلع فرما و بیجے اس محض ہے کوئی محض لین دین تہ کرے ) کیونکہ و دخض کارویار ا كرتا ہے اوراس كے دماغ ميں خلل ہے۔ آپ نے بير وات بن كروس مخض کو بلوایا اورا سے خرید و فروخت کی ممانعت فرمائی۔اس مخص نے عرض کیا یارسول اللہ ؟ عمل خرید وفروخت کے بغیر نہیں رہ سکتا اس پر ہی ا نے فر مایا اگرتم خرید وفروخت نہ چھوڑ سکوتو بھے کرتے وقت ہیہ کہدویا کرو كه باخبرر بهواس معامله مين مكر وفريب نبيس يطيع كاب

#### باب: تصحربان

٤٠١:عبدالله بن مسلمهٔ ما لک بن انس' حصرت عمرو بن شعيب الحيجه والد' ا کے داوا سے مروی ہے کہ نی نے تی مربان سے مع فرمایا۔ امام مالک نے قرمایا جارے بزر کیک تھ عربان کے بید عنی جیں کہانسان ایک غلام یا باندی خرید کے یا کرائے پر جانور کے لیے پھر فروخت کرنے والے ا مخص یا جانور واسلی خص ہے کہددے کہ میں تم کواس شرط پرایک ویٹار وے رہا ہوں کہ اگر میں اس غلام یا باندی کوخر بدلوں گا تو وہ و بیٹار اس کی ۔ 'نیمت میں ہے بچھ لیڈایا میں جانور پرسواری کروں گا تو کرائے ہیں وضع

تر نینادرنه اگریس غلام پایاندی تههیس واپس کردون پایین جانور پرسوارند بون تو دود بینارمفت میں تمهارا ہو جائیگا میں واپس نہیں لونگا (ویا بوادیناریارقم قیمت خریدیا کروئے میں وضع تو بوسکتی ہے ترسودانہ ہونے پروومفت میں بی فرد خت کنندہ کا مال نہیں ہو سکتے )۔

باب:اینے یاس جوشے موجود نہ ہواس کوفر وخت کرتا درس**ت** بیں

١٠٨ حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا أَبُو عَوَالَهَ عَنْ أَبِي بِشُو ١٠٨ : مسددًا يوعوان الويشر يوسف بن ما بك معرت تحيم بن حزامٌ س

١٠٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِدِ اللَّهِ الْأُرُزِّيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو قُوْرٍ الْكُلُبِيُّ الْمَعْنَى قَالًا حَدَّكَا عَبْدُ الْوَقَابِ قَالَ مُتَحَمَّدُ عَبْدُ الْوَقَابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنَس بُن مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَيُنْ كَانَ يَبْنَاعُ وَفِي عُفْدَتِهِ صَعُفٌ فَأَتَى أَهُلُهُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ اخْجُرُ عَلَى فَكَان فَإِنَّهُ يَبُنَاعُ وَفِي عُفْدَتِهِ ضَّعُفٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ وَلَيْهُ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّى لَا أَصْبِرُ عَنِ الْنَبْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا حِلَابَةَ قَالَ ٱبُوْ نَوْرٍ عَنْ سَعِيدٍ.

بكب فِي العربانِ

٤٠١: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسُلِّمَةً قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَائِكِ بْنِ أَنْسِ أَنَّهُ بَكَفَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَمُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ بَيْعِ الْعُرُبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَغُلَمُ أَنْ يَنْشَفَرِى الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَنَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أَعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَيِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعُةَ أَوِ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْنُكَ لَك.

بَابِ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِي الْبُيْعَ لَيْسَ عِنْدِى أَفَالْبَنَاعُهُ لَهُ مِنُ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ \_ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ \_

104 حَدَّقَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّلَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّقِنِي عَمُرُو بُنُ شُعَبْ حَدَّقِنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَثَنَّ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَان فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمُ تَضْمَنُ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

يع ميں شرط لگانا:

<u>ں بین مرد میں ہوں۔</u>
مطلب بیہ کہ کی مخص کو کوئی شے فروخت کرنا اوراس سے بیشر طامقر دکرنا کرتم بھوکواس قد درقم وغیر وقر ضد دینا۔ اس فتم کی شرط لگانا جا کرنئیں۔ حدیث میں ہے کہ ((نہی و سول الله صلی الله علیه و صفع عن بیع و شوط ) بھی آپ نے تک اورشرط لگانا جا کرنئیں ہے منع فر مایا کہ کوئی فخص کی کو اورشرط لگانے ہے نے اس سے منع فر مایا کہ کوئی فخص کی کو قرضہ درے اوراس کو اپنی کوئی شخص کی کو قرضہ میں ایک شرط لگانی جائے یا ایک سے زائد بہر حال تا میں شرط لگانی جائے یا ایک سے زائد بہر حال تا میں شرط لگانی درست تیس ہے تھے میں دوشرط کی صورت میں کہ کوئی مخص ( یعنی ہائع ) خربدار سے کہے کہ میں نے یہ کیتر اتم کو اس شرط پر فروخت کریا کہ میں یہ کہر ادھلوا کر بھی دوں گا اور سائل کر اگر بھی ۔

#### بَاب فِي شَرْطٍ فِي بَيْهِ

وا: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَا يَخْتَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ زَكْرِيَا حَدَّقَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بِعُنهُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ بِعُنهُ يَعْنِى اللَّهِ عَنْ النَّتِي عَنْ وَاشْتَرَ طُتُ حُمُلَانَهُ إِلَى أَهْلِى قَالَ فِى آخِرِهِ تُرَانِى إِنَّمَا مَاكَسُتُكَ لِآذُهَبَ بِجَمَلِكَ حُدُ جَمَلَكَ وَلَهَنهُ فَهُمَا لَكَ.

الله عَلَيْنَا مُسْلِمُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ خَلَّكَنَا أَبَانُ عَنْ
 قَتَادَةَ عَنِ الْحَسْنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِمٍ أَنَّ رَسُولَ

مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول القدمیر ہے پاس کوئی مختص آتہ ہے اور وہ جھ سے آیک چیز خرید تا ہے جو میر ہے پاس موجود نہیں تو اگر اس صحص کو بازار سے دہ چیز خرید کر لا دول ( تو کیبا ہے ) آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس جو شے موجود نیس اس کوفروخت نہ کرو۔

ان ہیر ہن ترب اساعیل ایوب حضرت عمرہ بن شعیب ان کے والدا ان ہیر ہن ترب ان کے والدا ان کے دادا حضرت عبد اللہ بن عمرہ کن العاص رضی اللہ عنی سے مرد ک ہے کہ نی کریم شکا فی آئے ہے ارشاد فر مایا کہ ادھارا و ربی جہ تر نبیس اور شایک ہیں دوشر طیس دگا : اور نداس شے کا نفع جس میں کدا پی فر مدواری ند لی جائے اور نداس شے وفرو فت کرو جو تہارے پاس موجود شہو۔

باب: تع من شرط لگانا

۱۱۱ مسدهٔ کی از کریا عامرُ جابر بن عبدالقد سے مروی ہے کہ میں نے کی اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے مکان تک وزن لا دینے کی شرط لگائی چھروا قعد بیان کیا۔ آپ نے اخیر میں جھے ہو کہ میں تمہارا اُوٹ خرید نے میں اس بنا پر تال کر رہا ہوں کہ میں تمہارا اُوٹ نے جاوک تھے۔ جاوک تھے ہوئے ہو کہ میں تمہارا اُوٹ کے جاوک تھے۔ جادک تھے۔

باب: غلام اور باندی خرید نے کابیان

الا المسلم بن ابرائهم ابان قادة حسن عقيد بن عامر رضى التدعند سے مروى مي كد الخضرت الله عند سے مروى مي كد الخضر

#### الله البيوع المراكب البيوع البيوع سنن ابوداؤدباس كالركاكي

(فروفت كرنے والے ير)عبد كيدت تمن دن تك بـــ

اللَّهِ ﴿ قَالَ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ لَلَالَةُ أَيَّامٍ \_

#### باندی غلام کی واپسی کی صورت:

مرادیہ ہے کہ خریدارا گر جا ہے تو تعیب شہونے کی صورت میں بھی یا ندی اور غلام فروخت کرنے والے کوواپس کرسکتا ہے اور تمن دن کے بعدوالیس کرنا جا ہے تو عیب ٹابت کر کے واپس کرسکتا ہے۔ بیصدیت ایک ضعیف حدیث ہے اور بیصدیث معمول بہا

> \* جَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّقِيي عَبْدُالصَّمَدِ حَلَّكُنَّا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِاسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلَاثِ لَيَالِي رُدَّ بِغَيْرٍ بَيِّنَةٍ وَإِنْ وَجَدَ دَاءٌ بَعْدَ الثَّلَاتِ كُلِّفَ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا النَّفُسِيرُ مِنْ كَلَامِ قُتَادَةً ـ

بكب فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدُنَّا فَاسْتَعْمَلَهُ

ثُمَّ وَجَدُيهِ عَيْبًا

٣٠ حَدَّكَا أَحْمَدُ بُنَّ يُونُسَ حَدَّكَا ابْنُ أَبِي ذِنْب عَنْ مَخْلَدِ بُنِ خُفَافٍ عَنْ عُرُّوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْحَرَاجُ بِالصَّمَانِ.

#### غلام کی محنت کا حقدار:

مرادیه به کرخریداراس غلام کا هنامن اور ذمه دارخها کیونکه اگر غلام فوت جوجا تایا باندی مرجاتی توخریدار کا نقصان جوتا اس لئے غلام کے محت مردوری کرنے سے جومعاوضہ عاصل ہوا وہ بھی خریدار ہی لے گا فروخت کرنے والے کوشد سے کا خواہ غلام یا با تدی کوعیب کی بنا پروایس کیا ہو۔

٣٣: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سُفُيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَخْطَدِ بْن خُفَافِ الْغِفَارِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنَاسٍ شَرِكَةٌ فِي عَبْدٍ فَاقْتَوَيْتُهُ وَبَغْضُنَا غَانِبٌ فَأَغَلَّ عَلَيَّ غَلَمٌّ فُخَاصَمَتِي فِي نَصِيدِ إِلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ فَأَمَرَنِي أَنُ أَرُدُّ الْغَلَّةَ فَأَتَيْتُ عُرُوَةً بُنَ الزُّبَيْرِ

Ht: بارون بن عبدالله عبدالصمة بهام فخارة ف اى طريقد روايت بیان کی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بیاضا فرکیا کہ اگر غلام اور ہاندی میں تین دن کے اندر ( اندر ) عیب طاہر ہوجائے تو خریدار بغیر شہادت کے لوٹا سکتا ہے اور اگر تین روز کے بعد عیب ظاہر ہونو خریدار ے کواہ طنب کے جاکیں گے اس بات پر کہ جس وقت اس فریدا تھاتو عیب موجود تھا۔ امام ابوداؤر نے فرمایا بہتشریج قباوہ کا کلام ہے۔ باب: ایک مخص نے غلام خریدااوراس کواستعال کیا'

### كام ليا بهراس مين عيب طاهر ہوا

١١٢: احمد بن يولسُ ابن الي ذئبُ مخلد عروهُ حضرت عائشه رضى الله عنباے مروی ہے کہ آنخضرت کا فیلم نے ارشاد فرمایا خرائ کا وہی حقدار ہے جو کہ ضامن ہو۔

١١٣ مجمود بن خالد مفرياني سفيان محمد بن عبد الرحمن مخلد غفاريٌّ سے مردی ہے کدمبرے اور بعض افراد کے درمیان ایک غلام مشتر کے تھا میں نے اس غلام ہے (دیگر شریکوں کی منظوری کے بغیر ) کام لینا شروع کر ویااس غلام نے پھھ آمدنی کی۔ جوشر یک عائب تھااس نے بھھ سےاس بارے میں چھکڑا کرنا شروع کیااورمطالبہ کیا کہ میرابھی اس میں حصہ اوا کرواور قاصٰی کے یہاں اس نے میرے خلاف وعوکی کردیا۔ قاصٰی نے

رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الُحَرَاجُ بِالطَّمَانِ.

١٥: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرُوَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ ٱلرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ اسْتَغَلَّ غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَاجُ بِالطَّمَّانِ قَالَ أَبُو دَاوُد . هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسُ بِذَاكَ.

بكب إذا اختلف البهمان

٣١: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ يَخْيَى بُنِ فَارِسٍ حَدَّلَنَا عُمَرٌ بُنُ حَفْص بُن غِيَاتٍ حَلَّثَنَا أَبِي عَنُ أَبِي عُمَيْسِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدُ بُنِ الْاشْعَتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالُ اشْتَرَى الْأَشْقَتُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمْسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرِينَ أَنْفًا فَأَرْسَلَ عَبُّدُ اللَّهِ إِلَّيْهِ فِي تُمَنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاخْتَوْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ الْأَشْعَتُ أَنْتَ بَيْنِي رَبَيْنَ نَفْسِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِنِّنِ سَمِعْتُ رُسُولَ اللَّهِ عَيْنَ يَقُولُ إِذَا الْحَيْلَاقِ -الْيَغَانِ وَلَئِسُ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلُعَةِ أَوْ يَتَثَارَ كَانِ.

فَحَدَّنْتُهُ فَالْنَاهُ عُرُواهُ فَحَدَّقَهُ عَنْ عَانِشَةً عَنْ شَريك كوهداداك عِافِي فيعلد كيا اسك بعد عروه بن زبير كل خدمت میں حاضر ہوا اور ان ہے واقعہ بیان کہا تو عروۃ نے ان ہے وہ حدیث بیان کی جوصد یث عائشہ سے می تھی کہ نبی نے ارشاد فرمایا (غلام ہاندی وغیرہ کے ) منافع ال مخص کے ہوئے جو کہ ذمہ دار ہوگا۔

١١٥: إبرائيم بن مروان أن كوالد مسلم بن خالد بشام عروه حضرت عا کشرضی اللہ عنبا ہے روایت ہے کدا بیک مخص نے ایک غلام خریدا بھر القد تعالی کوجس قدرمنظور تعاوه غلام اس مخص کے پاس موجودر بااس کے بعداس غلام میں عیب طاہر ہو گیا تو اس نے اسخضرت مُزَاثِدُمُ کی خدمت میں مقدمہ پیش کر دیا۔ آپ نے وہ غاہم فروخت کرنے والے کو واپس سراویا۔ قروخت کرنے والے نے عرض کیایارسول الدمنگائی اس مخص نے میرے غلام سے مزدوری کے ذرابعہ آمدنی کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فوا کدای مخص کے بول مجے جو کہ ذمہ دار ہو۔ امام ابوداؤر فرماتے ہیں اس حدیث کی سند غیرمعتبر ہے۔

باب: جس وفت فروخت کرنے والے اورخریدار کے

ورمیان اختلاف ہوجائے اور بیج موجود ہو

١١٧: محمد بن نجيلُ ' عمر بن حفصُ ان كے والدُّ العِثميس' عبدالرحمٰن بن قيس' ا نکے وابدا انکے دادامجرین اشعیف ہے مروی ہے کہ انکے والد اشعیف نے عبداللہ بن مسعودؓ ہے کچھ غلام تنس ہزار میں خریدے جو کہ ابن مسعودؓ كو بانجوس حصدين مل تقرعبدالله بن مسعود في ان غامول كي قیت کا اشعث سے مطالبہ کرایا۔ اشعث نے کہا بی نے وہ غلام دی براريس خريد سه بي رحضرت عبداللدين مسعود رضي اللدعن سفر مايا تم سی مخفس کا امتخاب کرو جو کہ میرے اور تمبارے درمیان فیصلہ كرے\_اشعث نے كہاتم اى ميرے اورائي درميان (منصف) ہو جاؤ ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے قر مایا میں نے استحضرت نے سنا آپ فرما ہے تھے جب خریدار اور قروشت کرنے والا آپس میں جَفَرٌ نِے نَکیسِ اور دونوں کا کوئی محوا وموجود نہ ہوتو جو ہات مال والا کھے خرید رو بی بان لے بادونوں ( لطے کر کے ) بڑھ کوفتح کر لیں ۔

١٤: حَدَّقًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّقَوْلِيُّ حَدَّقَا هُنسيم . ١١:عبد الله بن محرَّ بههم ١١بن الي ليلي قاسم حضرت عبد الرحن البينة أُخْبَرَنَا ابْنَ أَبِي لَيْكَي عَنِ الْقَامِيم بْنِ عَبْيِهِ الرَّحْمَنِ - والد ہے بھی واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حفزت عبدائندین مسعود رضی اللہ اعندنے اشعث کوایک غلام فروخت کیا اور روایت میں کچھالفاظ میں کی فَيْسِ رَقِيقًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْكَلَامَ يَزِيدُ وَيَنْفَصُّ . ﴿ بِيشَ ہِـــ ﴿

#### بكب فِي الشَّفْعَةِ

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ مَسْغُودٍ بَاعَ مِنْ الْأَشْعِثِ بُنِ

١٨: حَتَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْيَلِ حَدَّلَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُعَةَ فِي كُلِّ شِرُّكِ رَبُعَةٍ أَزُ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِعَ حَتَّى بُؤُذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقَّ بِهِ حَتَّى يُؤَذِنَّهُ ـ

#### یاب:شفعہ کے احکام

۱۱۸: احمد بن صبل اساعمیل این جرائج ابوزیر جابرٌ ہے مروی ہے کہ ئی نے ارشاد فرمایا شفعہ ہرا یک مشتر کہ ہے میں ہے۔ مکان ہویا یاغ ہو جب تک اینے شریک کی اجاز بت نہ ہواس کا فروخت کر ، اچھاتہیں اور بلا اجازت جواس کوفروخت کر دیا گیا تو اس کے وصول کرنے کا وہی شر کیب زیاد وحقدار ہے جب تک کرو ومنظوری ندوے۔

#### حق شفعه كامقبوم:

حق شفعہ کا مطلب میہ ہے کہ زشن جائمیراد کے فروخت ہوئے کے وقت شریک کو جوانتحقاق خربیراری ہوتا ہے اس حق کوحق شفعہ کہاجا تا ہے مثلاً کوئی وُ کان مکان وغیرہ یا بچھخصوں کے درمیان مشتر کہ تھااب ان میں سے ایک آ وی نے اپنے حصہ کے بقد ر کسی غیر مخص کوفروفت کر دیا تو باقی شرکا ءکوخق شفعہ حاصل ہوگا و وفر پدار کوفر بدی منی قیمت ادا کر کے زبرد متی وہ حصہ لیے سکتے ا

 إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكُ خَنْكُ حَدَّلُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّقَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهُويِّي عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بُن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عُنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفَعَةَ فِي كُلُّ مَا لَمْ يُقَسِّمُ فَاذًا وَقَعَتُ الْحُدُودُ وَصُرَفَتُ الطُّرُقُ فَلَا شُفَعَةً ـ

٣٠: حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى بُنِ فَارِسٍ حَذَّلَنَا الْمُحَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ غَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّي عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَوْ عَنَّ مَعِيدٍ بِّنِ الْمُسَيِّبِ أَوْ عَنْهُمَا جَمِينًا عَنْ أْبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قُيْسَمْتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلَا شَفَعَةَ فِيْهَا.

٣١ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ النَّقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا

189 احمد بن طلبل عبدالرز ق معمرُ زبريُ ابوسلمه حصرت جابر بن عبد انتدرض التذتعالي عند عصمروي بكر الخضرت صلى الله عليدوسكم في ارشاوقر مایا شفعه برایک فی می ب جو کتشیم تیس بونی جس وات که حدود مقرر بهو جائين اور رائع عليجد و بموجا كين توشفعه ( باقي ) نيين ريابه کیونکه ژرکت و تی نهیں ری 🌂

۱۴۰ از محمد بن مجي بن فارک حسن بن رايع اين ادرنس اين جرزي ز هري ا ابوسلمهٔ سعیدین میتب یا دونون حضرات ٔ حضرت ابو بریر درضی القدتعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمخضرت صلی اللہ عنیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وفت زمین کی تقیم ہو کر صدمقرر ہوگئی تو کھراس ( زمین میں ) شفعہ جيمين ريا۔

٢١:عبد الله بن محمرُ سفيانُ ابراتيمُ عمرو بن شريعُ حضرت ابورا لع رضي

#### سنن لبود اوْ دېرې کا کې کې کې کې کاب البيوع

سُفُيَانُ عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ مَيْسَوَةَ سَيِعَ عَمْرُو بْنَ اللَّدْتُعَالَى عَدْ ہے مروى ہے كہ يْں فِ مُعْرَت نِي كريمِ ملى الله عاليہ وَاللّٰمَ الْمُشَوِيدِ سَمِعَ أَبَّا رَافِعِ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَيْنَ يَقُولُ ہے تا آپ فَلْ يُظْفِرُها نَے شَمْعِ بِرُوى بہت زیادہ سَمِحَ ہے اینے نزو کِی الْمُجَارُ أَحَقُّ بِسَفَیِدِ۔

#### شفعہ پڑوی کاحق ہے

مرا دیدے کہ پڑوی کے ہوتے ہوئے وہ پڑوی اپنے پڑوی کے مکان کی خریداری کا زیادہ حقدار ہے اور پڑوی کے سوجود ہونے کی صورت میں غیر مخص نہیں خرید سکتا۔ حفرت امام ابو حقیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک پڑوی کوچی شفعہ حاصل ہوتا ہے تفصیل کے لئے فناوی شامی کتاب الشفعہ ملاحظہ فرمائیں۔

حالات النبائي: ""شفعه" شفق بي وصفع" ها جس كانوى معنى جن" ما نا اور جفت كرنا" شفعه اصطاح فقه من المن المسائل المناسبة بالدوس من المناسبة بالمن شفعه اصطاح فقه من المن بمسالية بالدوس من بمسالية بالدوس من بحسالية بالدوس من بحسالية بالدوس من بحسالية بالدوس من بحضوص عن حاصل جوز بها اور بيان صرف زمين يا مكان كم سرقة حاصل جوز بها اور بيان صرف زمين يا مكان كم سرتي مخصوص بوتا به جس محفق كويان كم بيان المناسبة بين ماس بوتا بها بيان مكان كم بيان المناسبة بين ماس من المناسبة الم

حضرت امام شافعی ٔ حضرت امام ما لک اور حضرت امام احمد کے نزویک حق شفعہ صرف شریک کو حاصل ہوۃ ہے ہمسانیہ کو بیاحق حاصل میں ہوتا۔ جب کہ حضرت امام عظم ابو صنیفہ رہنیہ کا مسلک سیا ہے کہ حق شفعہ جس طرح شریک کے لئے نابت ہے اس خرج ہمسایہ کے لئے بھی فابت ہے۔

ا کے منتج روایت کے مطابق مفترت امام احمد بھی اسی کے قائل میں ہمساریہ کے قت شفعہ کے ثبوت میں احادیث منقول ہیں جو ، لکل صبح ور ہے کی ہں ان کی موجود گی میں ہمساریکونق شفعہ دینے سے الکارائیک ہے دلیل بات ہے۔

'منقی مسلک کے مطابق شفیع کے تنین در ہے تیں اول: ''محلیط فی النفس المعبیع''لینی فروخت ہونے دالے مکان کی مکیت میں کئی آ ومی شریک ہوں خوا وو و مکان ان سب شرکا رکو دراخت میں پہنچا ہویا ان سب نے مشتر کیہ طور پر اسے خریدا ہواور یا ''س نے ان سب کومشتر کے طور پر ہید کیا ہو۔ دوم ''مخلیط بھی حق المعبیع''لینی اس فروخت ہونے والے مکان یا زیمن کی مکیت میں شریک نہ ہوبلکہ اس زمین یا مکان کے حقوق میں شریک ہوجیسے حق مرور (یعنی آید ورفت کا حق) حق مسیل (یعنی پائی کے نکاس کا حق) اور حق شرب (یعنی تھیت دغیر و کومیراب کرنے کے لئے پائی لےجاتے والی : لی وغیرہ کا حق)۔

سوم "جاد" بیعتی ہمسامیہ جس کا مکان قروخت ہونے والے مکان ہے تصل ہواوران دونوں مکانوں کی دیواریں لی ہوئی ہوں نیز دونوں کے درواز وں کاراستدا کیک ہی ہو۔

ان مینوں کے علاوہ اور کوئی شفیع نہیں ہوسکا للفراسب سے بہلے توحق شفعہ اس مخض کو حاصل ہوتا ہے جواس فروخت ہوئے۔
والے مکان یاز مین کی مکیت میں شریک ہو۔اس کی موجودگی میں حق شفعہ نتو حقوق میں شریک کو حاصل ہوگا اور نہ ہمساریکوا اگریہ شریک حق شفعہ سے دست کشی اعتبار کر سے تو پھر حق شفعہ اس مخف کو پہنچے گا جوحقوق میں شریک ہواور یہ بھی وست کشی اعتبار کرلے حب حق شفعہ ہمسایہ کو حاصل ہوگا اور اگر یہ بھسانیہ بھی اسپنے اس حق سے دست کش ہوجائے تو اس کے بعد کمی کو بھی حق شفعہ حاصل مہیں ہوگا۔

> باَب فِي الرَّجُٰلِ يُغْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُٰلُ مَتَاعَهُ

٣٠٤ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ ح رِ حَدَّقَنَا النَّقَلِلَيُ حَدَّقَنَا زُهَيْرٌ الْمَعْنَى عَنْ يَحْمَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدِ قَالَ أَيْمًا رَجُلِ آفُلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَنَاعَهُ بِعَنْبِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

باب کوئی شخص کسی شخص ہے کوئی شے کے کرمفلس ہو جائے پھر قرض دینے والا اپنا سامان دیکھ لے تو کیا تھا ہے؟

۱۴۷ عبدالندین مسلمه ما لک (ووسری سند) نفیلی از بیز بیخی ابو بحرا مر بن عبدالعزیز ابو بکر حضرت ابو بربر ورضی الند تعالی عندے مروی ہے کہ استخفرت مسلی الند ماید وسلم نے ارشا دفر مایا جس مخص نے مفلس کے پاس اینا مال بجند بویا تو دیگر قرض خوا ہوں کی بہنسیت و وخص اپنے مال کی زیز دوحقد ارہے۔

مفلس مقروض:

مظلب یہ ہے کہ جس مخص نے اپنا، ل واسباب کسی مخص کوفروخت کیااور خرید نے والامخص ناوار اور مقروض ہو گیا قیت اوا تیس کرسکیا تو حضرت امام شافعی رحمۃ القدعلیہ کے زوی نے فروخت کرنے والاا تربعینہ اپنا، ال پائے تو اصل مال لے کرج کو باطل کر سکتا ہے اور حضرت امام اعظم ابوصنیفدر حمۃ القدعلیہ کے زویک اس مال کا فروضت کرنے والا مخص و گیر قرض کا مطالبہ کرنے والوں ک طرح اپنے قرضہ کا مطالبہ کرسکتا ہے اور خریدار کے قیمت اوانہ کرسکتے کی وجہ سے بچے کو باطل نہ کرے۔

٣٥: حَذَنَكَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِلِهِ عَنِ ١٢٥: عبدالله بن مسلماً لا لك ابن شباب معزت الوبكر بن عبدالرحن بن

حارث بن دشام ہے مروی ہے کہ حفرت دسول کر پیمٹی فیٹنے نے ارشاد قربایہ جس مختص نے اپنا مال فراؤ شت کیا پھر خریدار مفلس ( قلاش ) ہوگی اور فروخت کرنے والے کواہنے مال کی پچھ قیمت نہیں کی اور اس نے اسپنے مال کو تجلسہ خرید نے والے مختص کے پاس بایا تو اس مال کے پلنے کا وہی فروخت کرنے والا محتص زیادہ حقد ارہ اور اگر خرید نے والا مختص فوت ہو گیا تو مال کا ما لک وہ مرے قرض خوا ہوں جیسا ہے۔ ابُنِ شِهَابِ عَنُ أَبِي يَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَّنِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ هِشَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هِجَهُ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفَلَسَ اللَّذِي ابْنَاعَهُ وَلَمَّ يَقْبُطُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ لَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَنَاعَهُ بِعَبُيهِ فَهُوَ أَخَقُ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِى فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَشْوَةُ الْمُعْرَمَاءِ

#### اگرخریدارفوت ہوجائے:

مرادیہ ہے کہ دوسرے قرض خواہوں کی طرح وہ اپنے مال کا مطالبہ کرنے کا حقدار ہوگا۔ تفصیل کے لئے شروحات عدیث ملہ حظ فرمائمیں۔

٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَوْفِ نَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ يَعْنِى الْحَبَائِرِيَ نَا السَّطِعِيلُ بَعْنِى ابْنَ عَبَدِ عَمَّاسٍ عَنِ الرَّبَيْدِي عَنْ الزَّهْرِي عَنْ أَبِى بَكْرِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهْرِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهْ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهَ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم

2/ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ يَغْيى ابْنَ رَهُ أَبُو يَغْيى ابْنَ رَهُ أَبُو يَغْيى ابْنَ شِهَامٍ قَالَ أَخْرَنِي أَبُو بَكُو بَنْ عَنِي ابْنِ شِهَامٍ قَالَ أَخْرَنِي أَبُو بَكُو بَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْنِي أَنْ وَسُولُ اللّهِ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ مَوْدَ وَأَوْ وَلَا أَنْ وَأَوْ وَعَلِيثُ مَالِكُ مَا فَهُو أَسُوةً اللّهُ الْعُرَمَاءِ فِيهَا قَالَ آبُو دَاوُدَ حَدِيثُ مَالِكُسْ اَصَحَد الْعُرَمَاءِ فِيهَا قَالَ آبُو دَاوُدَ حَدِيثُ مَالِكُسْ اَصَحَد الْعُرَمَاءِ فِيهَا قَالَ آبُو دَاوُدَ هُوَ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِي الطَّيَالِيسِي حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِي عَنْ عَمْرَ بْنِ خَلْدَةً قَالَ الْاَفْصِينَ فِيكُمْ بِقَصَاءِ عَنْ عَرَادٍ فَي اللّهُ مَنْ أَبِي الْمُعْتَمِي عَنْ عَمْرَ بْنِ خَلْدَةً قَالَ الْاَفْصِينَ فِيكُمْ بِقَصَاءِ صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ لَافْضِينَ فِيكُمْ بِقَصَاءِ صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ لَافْضِينَ فِيكُمْ بِقَصَاءِ صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ لَافْضِينَ فِيكُمْ بِقَصَاءِ مَا عَلَى الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِي الْمُعْتَلِقَ فَي الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِي الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعْتَمِي فَعَلَى الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِيلُ فَيْ فَلَى الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِي الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَاءِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ اللْمُعْتَمِ اللْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعِيْقِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَعَامِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْم

171: محر بن عوف عبداللہ بن عبد البجار اساعیل بن عیاش زبیدی الرم الا الوجر بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ الوجر یقت سے الرح اللہ سے دوایت ہے اور اس روایت میں اس طرح ہے کہ اگر خرید نے والاضخی فروخت کرنے والے کو قیمت کا بھی حصدادا کر چکا ہے تو وہ دوسرے قرض خوابوں جیسا ہوگا اور جس خض کا انتقال ہو گیا اور اس مخص کے پاس کوئی شے بعیشہ کی محف کی نکل آئی (بعین اس محف سے خریدی ہوئی تو) فروخت کرنے والے خض کے بائد ہوئی تو) فروخت کرنے والے خض سے تربیدی تو) فروخت کرنے والے خض سے تربیدی ہوئی تو) فروخت کرنے میر حال وہ تمام قرض خوابوں (جیسا اور قرض خوابوں ) سے برابر ہوگی۔ بہر حال وہ تمام قرض خوابوں (جیسا اور قرض خوابوں ) سے برابر ہوگی۔ بن عبد اللہ بن عبد الرحن اللہ بن حارب بیا ہوگا ہے کہ اگر خرید اراس مال کی کسی قدر قیمت بوا کہ الرون کے سادی ہوگا۔ الم الوداؤ دفر ماتے ہیں کہ مالک کی حدیث زیادہ درست ہے۔ البود کو درست ہے۔ البود وادور وارست ہے۔

۱۳۸ا: محرین بیتار ابوداؤ داین الی ذیب ابوعتم احضرت عمرین خلدہ ہے مردی ہے کہ ہم لوگ ابو ہر بر ہا کی خدمت میں ایک مخص کے معاملہ کے سنسند میں حاضر ہوئے جوسفلس ہو گئے تھا تؤ ہنہوں نے کہا ہی تمہارے معاملہ میں نی کے فیصلہ جیسا فیصلہ کرتا ہوں ( دو فیصلہ یہ ہے ) جو محض رَسُولِ اللَّهِ مَنْ أَفْلُسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَقَلَى بَوْكِياياس كانقال بوكيا يجرمال كم ما لك في يخ كوبينه بالیا توده دیمرقر من خواموں کی بانسست زیاد وحقد ار ہے۔

باب: جَوَّخَصْ نا كار ه قرار ديئے ہوئے جانو ركوغذايا دوا

#### کے ذریعے تھیک کرلے؟

۱۲۹ موک بن اساعیل حماو ( دوسری سند ) موک ایان عبیدانند مصرت عامر معنی سے مروی ہے کہ ای مخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خف سی ایسے جانورکو پائے جس کولوگوں نے جارہ ڈالنے سے عاجز بوكر جيموز ديا بو چرو و محض اس جالوركو في كردو بار و ( كمانا بلاكريا علاج كرك ) زنده (بعن نعيك اوركارآيه ) كرينة وه جانو راس فخص كابو جائے گا۔ آبان نے کہا می نے عام تعلی سے در یافت کیا۔ آپ سلی القدعليدوسلم في بيعديث تس مخص سيسي سي؟ انبول في جواب ديا ا كي تيس متعدد محاب كرام رضى التعتبم سيسى ب-امام البوداة ورحمة التدعلية فرمات مين بيحادكي روايت باور بيزياده وامتح اور ممل روايت سي۔

١١٣٠ جميرين عبيدا حماد أبن زيد خالد حداء عبيد التد حضرت عام محتمى ع ای روایت می مذکور ہے کہ انخضرت نے ارشادفر مایا جو منف کسی جانور کوحالت تباہی میں چھوڑ دے پھرکوئی محص اس جالورکو کے کر دوبارہ زنده (لعنى علاج وغيره سياس كوتتدرست) كردية وه جانوراى محض کا ہوجائیکا کہ جس نے اس جانورکودوباروزندہ ( نمیک ) کیائے۔

#### باب: گروی ر کھنے کا بیان

١٣٦: بهنا داين مبارك زكريا اهعني الوجريرة عصروى بركرتي في ارشاد فرمايا دود هدا كها نوركا وودهاى كفرچه پردو باجازيگاجب چانور دبن بو ای طریقد سے اس برسواری بھی اس کے قرید برکی جائے گی اور جو حض چانور کا دود دنا لوای کے قرمه جانور کا کھانے کاخر چدہ ادر جوسواری كرے اسكے دسار كاخر چرہ الاواؤد فرائے بيل بيصديث أكر چد قياس کے خلاف ہے لیکن سند کے اعتبارے جارے نز دیک زیادہ میج ہے۔

مَنَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

### بكب فِي مَنْ أَحْلِي

٣٩: حَلَّانِنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّلُنَا حَمَّادٌ ح و حَقَقَنَا مُوسَى حَلَّاقَنَا أَبَانُ عَنُ عُنَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ الشَّغْبِيِّ وَقَالَ عَنْ أَبَانَ أَنَّ عَامِرًا الشُّفْيِيُّ حَلَلُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنَّ يَعُلِفُوهَا فَسَيَّتُوهَا فَآخَذَهَا فَأَخْيَاهَا فَهِيَ لَهُ قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ عَمَّنُ قَالَ عَنُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدُ وَهَذَا حَلِيثُ حَمَّادٍ وَهُوَ أَبِينٌ وَأَلَكُمُ

٠٠٠: حَلَّكَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّادٍ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الشَّعْبِي يَرُفُعُ الْحَدِيثَ إِلَى النِّيقِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَكَ دَائِلًا بِمَهْلَكِ فَأَخْهَاهَا رَجُلُ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَار

#### يكب فِي الرَّهْنِ

اسُمْ خَذَلُنَا مَنَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُهَارَكِ عَنْ زَكَرِيًّا عَنْ الشُّعْيِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِينًا الدَّرِّ ٱيُخلَبُ يَنفَقَيهِ إِذَا كَانَ مُرُّهُونًا وَالظَّهُرُ يُرْكُبُ بِنَفَقِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِى يَرْ كَبُ وَيَنْحُلِبُ النَّفَقَةُ قَالَ أَبُو ذَاوُد وَهُوَ عِنْدَنَا مُحِحَـ

حضرت الم ابوصنیفہ رحمۃ الندعایہ کے نز و کیک گروی رکھی ٹن چیز ہے تغیر صاصل کرنا جائز نہیں ہے البیتہ اگر کسی نے گروی رکھی گئی چیز سے نقع حاصل کیا جیسے کہ جانور مرجہ ہے تفع حاصل کیا تو وہ نفع اپنے اصل قرض میں محسوب کر لیے اور اس جانور وغیر و کاخرج ' اس کے مالک کے ذمہ ہے۔ کتب فقد پیں اس کی تفصیل ہے۔

### بَابِ فِي الرَّجُل يَأْكُلُ مِنْ

مَال وَلَدِه

١٣٢: حَدَّقِهَا مُحَمَّدُ بُنُّ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ا مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ عُمِّيهِ أَنَّهَا سَأَلُتُ عَائِشَةً ﴿ فِي حِجْرِي يَتِيمُ أَفَاكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ ا مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ

باب: جوَّخص اپنی اولا دکی آمد نی استعمال کرے تو جائز

۱۳۲ا محمد بن کنٹیز سفیان منصور ٔ ابراہیمٔ حضرت کلارہ بن عمیر کی چھو بھی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد غنیا ہے دریافت کیامیں ایک بیٹیم کی بدورش كرتى مول تو كيامين اس يتيم بجيكا مال كهاسكتي مون؟ تو معرت عا تشصديق رضى الندعنهان فرمايا المتحضرت النَّفِيَّا في ارشاد فرمايا انسان کی بہت یاک وصاف خوراک وہ ہے جو کداس کی محنت ہے حصل ہوئی ہواور ہے کی آلدنی والدکی آلدنی ہے۔

انسان کی اولادیمی اس کی آمدنی ہے بلکہ (وہ)عمدہ آمدنی ہے تو تم لوگ

#### والدين كےنقفہ كاحكم:

مرا دیہ ہے کہ لڑے کے ذمہ والدین کے افراجات کی کفالت ضروری ہے بیتھم اس صورت میں ہے جبکہ والدین کا اپنا کوئی ذ ربیدنہ ہواوراس صورت میں اگر لڑکا والدین کی کفالت نہ کرے تو لڑ کے کے مال بیں سے والدین کونقلہ حاصل کرنا جا کڑ ہے۔ ١٣٣٣: حَدَّقْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةً ١٣٣١: عبيدالله اورعثان بن الى تيبه محر بن جعفر شعبه تقم مطرت مماره وَ عُشْمَانُ مِنْ أَبِي شَيْئَةَ الْمُعْنَى فَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ٪ بنعميزان كما في دالده ماجده =اورد وحضرت عا مَشْصد يقدرضي الله

عنها ہے روایت کرتی ہیں کہ آنخضرت صلی انتہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا بْنُ جَعْفَرٍ عَنَّ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسُبِهِ مِنْ أَظْيَبِ كَسُبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَ الْهِمْ قَالَ أَبُو دَاوُد حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ

زَادَ فِيهِ إِذَا احْتَجْتُمُ وَهُوَ مُنْكُرٌ.

اولاد کے مال میں سے کھاؤ (استعال کرو) امام ابوداؤ در حملة القد عاليه فرمات مين حمادين افي سليمان تاس روايت من الفظافة المُعتَجم كا بھی اضافہ کیا ہے لیکن بیاضا فیمنکر ہے۔

الرائيل المينالية: ﴿ وَلَا وَلَوْ كُمَّا فَي أَسِ اعْتَبَارِ سَهِ كَمَا أَمَا إِنَّا بِاللَّهِ عَلَى مَ وَلَا م حمویاس ارشاد کے ذریعیاس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان باپ اگرخود کمانے کے قابل نہ ہوں تو ان کے لئے اپنی اولا دی کمائی کھانا جائز ہے ہاں اگر ماں باپ اپ وست و ہا زوگی محنت ہے اپنے رز ق کی رامیں خود بنا سکتے ہوں تو پھران کے لئے بیہ جائز نهیل بوگا کهٔ و داینی اولا دیر باربنیل البینه اولا دکی خوشنو دی ومرضی اگریمی بوکه مان باپ اس کی کمانی کھا تھی تو بھرببرصورے اولا د کی کمائی کھانا جائز ہوگا چنا نچیوشفی علام کا ہی تول ہے اورا حناف کے قول کی حزید تصدیق تریذی نسائی این باجہ وواری میں موجرو اک حدیث مبارکہ ہے بھی ہوتی ہے کہ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اطْيَبَ مَا اكْلُنُمُ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ اَوْلَادَ كُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ \_

علامہ طبی لکھتے ہیں کدا گروالدین مختاج ہوں تو ان کی ضروریات زندگی کی کفالت لڑ کے برواجب ہے کیکن معزرے امام شافعی

کے مسلک میں اس وجوب کی شرط بیہ ہے کہ وہ کمائے سے معذور بھی ہول جب کہ دوسرے علماء کے ہاں بیشر طانبیں ہے۔

١٣٨٠ : حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَال حَدَّقَنَا يَزِيدُ بْنُ ١٣٨٠ : محر بن منهال بن ير صبيب معلم حضرت عمره بن شعيب ان ك زُرِیْع حَدَّقَا حَبِیبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ والدَّان كے داوا حضرت عبدالله بن عمروبن العاص رضی الله عنماے شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَيِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ روايت بيكة تخضرت فَالْتُؤَلِّ كَ خدمت ص ايك فخص حاضر بهوا اور الله عَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ عَرْضَ كَيامِرے بِأَسَ مالَ بَعي موجود باورميرے اولاد بعي باور اور وَ اللِيرِي يَعْمَاجُ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَ اللِيكَ مررد والدَّمير عال كَمُتَاجَ بِن تَو آب سن ارشاد فرماياتم اور إِنَّ أَوْ لَا ذَكُمْ مِنْ أَهْلَتِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ تَهارا مال تهارے والدنی کے لئے بین کونکداولا وتهاری عمده آمدنی ہے تم اپنی اولا دکی آمدنی ہے کھاؤ (استعمال کرو)

كُسُب أَوْلَا دِكُمُ

#### خدمت والدين كاعكم:

''تم اورتمهارا مال والدہی کے لئے ہے' اس سے مرادیہ ہے کہ والدین کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ لازم ہے لقولہ علیہ السلام ٱنْتَ وَمَالُكَ لِوَ الِدِكَ \_

بَابِ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدُ

٣٥٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوِّن حَدَّقَا هُشَيْمٌ عَنْ سَمُّرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَّ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ البيع مَنْ بَاعِمُ

> باكِ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مُن تُحت يَبِهِ

٣٣٧: حَدَّكَنَا أَخْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّكَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا

باب: کوئی شخص اپنی شے بعینہ دوسر سے مخص کے پاس و کمھے توا بنی شے لے سکتا ہے

١٣٥٤ عمرو بن عون المصيم المويل الآود احسن حضرت سمره بن جندب مُوسَى بُنِ السَّانِبِ عَنْ فَعَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ﴿ رَضَى اللهُ عند ﴾ مروى ہے كه آخضرت تَفَاقَيْظ نے ارشا دفر مايا جس مختص نے بعینہ اپنامال کسی دوسر مصحف کے پاس دیکھا تو اس مال کا وہی حفس زیاد و مستحق ہے اور جس محض نے وہ مال خریدا ہے تو وہ محض فروخت كرنے والے ہے مطالبہ كرے۔

باب: اگر کوئی شخص مال امانت سے اپنے حق کے بقدر وصول کر ہے؟

- ۱۳۳۱: احمد بن یونس ٔ زبیر ٔ بشام بن عروهٔ عا کشتہ ہے مروی ہے کہ معاویةً

هُ مُنَامُ بُنُ عُرُورَةً عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا أَمَّا مُعَاوِيَةً جَانَتُ رَسُولَ اللّهِ فَيْنَا فَقَالَتُ إِنَّ أَبَا سُفَيَانَ رَجُلَّ شَجِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكُفِينِي شَفْنَا وَبَنِي فَهَلُ عَلَيْ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْنًا فَالَ خُنِي مَا يَكُفِينِي وَيَنِيكِ بِالْمُعُرُوفِ. عَلَى اللّهُ مُروفِ. عَلَى اللّهُ فَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهِ فَقَالَتُ يَا اللّهُ وَلَوْ عَنْ مُروفَةً عَنْ وَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبَا مُنْفِيانَ وَجُلّ مُمْسِكُ فَهَلُ عَلَى عَلَى عِبَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْوِ وَلَهُ عَلَى عَبَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْوِ وَلَهُ عَلَى عَبَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْوِ وَلَهُ عَلَى عَبَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْوِ وَلَيْكِ أَنْ النّهِ عَلَى عَبَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْوِ وَلُولَ اللّهِ بَعَنْ عَلَى عَبَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْوِ وَلَهُ عَلَى عَبَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْوِ وَلَى اللّهِ عَلَى عَبَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْوِ وَلَهُ مَا لَهُ مُولَ عَلَى عَبَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْوِ وَلَهُ مَنْ مَلِهِ بَعْنَى عَبَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْوِ وَلَى اللّهِ بَعْنِهِ وَلَى اللّهِ بَعْنَى عَلَى عَبَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْوِ وَلَى اللّهِ بَعْنِهِ فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ فَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٣٨: حَدَّثُنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ يَوِيدَ بُنَ زُرَيْعٍ
حَدَّلَهُمْ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَغُنِى الطَّوِيلَ عَنْ بُوسُفَ
بُنِ مَاهَكَ الْمَكِي قَالَ كُنْتُ آكُتُ لِفُلان نَفَقَةَ
أَيْنَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَقَالَطُوهُ بِأَلْفِي دِرْهَمٍ فَأَذَاهَا
إلَيْهِمُ فَأَدْرَكُتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِفْلِيَهَا قَالَ قُلْتُ
أَيْنِهُمْ فَأَدْرَكُتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِفْلِيهَا قَالَ قُلْتُ
أَيْنِهُمْ الْأَلْفَ الَّذِى ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ قَالَ لَا أَنْفَى اللّهُ حَدَّيْنِي أَبِي أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى مَن انْسَمَنكَ وَلَا تَعْمَلُوا اللّهِ مَن انْسَمَنكَ وَلَا تَعْمَلُ اللّهُ مَن انْسَمَنكَ وَلَا تَعْمَلُ اللّهُ مَن انْسَمَنكَ وَلَا تَعْمَلُ اللّهُ مَن انْسَمَنكَ وَلَا تَعْمَلُ مَنْ خَانكَ.

کی والده "بهندا" خدمت نبوی مین حاضر بو مین اور آب نے عرض کیا ابوسفیان سخون مخفس بین وه مجهدکواننا مال تیس دیتے جو کد مجصد اور میری اولا دکوکانی موکیا اگریس ان کے مال میں سے یکھ لے لیا کروں تو جھے پر سی مشم کا مناہ ہے؟ آپ نے ارشاد قرمایا دستور کے مطابق آئی مقدار میں مال لے لوجوتم کواورتہارے بیٹوں کیلئے کافی ہو۔ (اس سے زائد نہاو) ٣٤ اجتيش بن اصرم عبدالرزاق معمرُز بري عرده سيّده عا تشميد يقد رحنی الندعنها سےمروی ہے ہند (نامی عورت ) خدمت نبوی بیں حاضر بهونی اورعرض کیایارسول القدمنگانیز فل ابوسفیان توسمجوس آ دی بین تو کیا مجھ براس بات میں کسی فتم کا حراج ہے کہ اگر میں ان سے مال میں سے بلا اجازت ليلون اور (وه مال) ان كاولا و كه كمان ييغ من خرج. كردون؟ آپ نے ارشاد فرمايا أكرتم دستور (كاعده) كے مطابق ان بچوں برخرج كرونو تمهارے ليےاس ميں كسي تتم كا مضا كقتبيں ہے۔ ١٣٨: ابوكال يزيد بن زريع ميدطويل حضرت يوسف بن ما مك كل سے مروی ہے کہ میں ایک مخص کا حساب تحریر کمیا کرتا تھا جو کہ و وان چندیتا کی پرفزچ كرنا تفاجوان كې زېر پرورش تضا (جس وقت وه پيتم ينځ بالغ مو مے )ان بچوں نے اس مخص کو مفالط دیا اور اس محص نے ایک برار در بم انتين بعي ديدئيه بمجر مجه كوان يتيم بجون كامال دو كي مقدار مين بإتهة آ عمیا۔ میں نے اس مخص سے کہاتم اپنے ایک بزار وصول کراو (جو کہتم کو مغالط دے كرتم سے غلط طور يروصول كر لئے تھے ) اس مخف نے كہائيس میں نے اپنے والد سے سنا کہ نی کر مائے تھے جو محض تبہارے یاس امانت ر کھوائے تو تم اس کی امانت اوا کردواور جو محض تمہارے مال میں خیانت کا مرتکب ہوتو تم اس مخف کے مال میں (مسیقم) کی خیانت نہ کرو۔

#### امانت سے حق وصول کرتا:

آرکورہ فرمانِ رسول ٹُلائیٹٹا آرراہ حسن اخلاق بیان فرمایا گیا ہے ور نہ سئلہ یہ ہے کہ اپنا جائز حق وصول کرنے کے لئے امانت کے مال میں سےاپنے مال کے بعقد روصول کرسکتا ہے۔ مال میں سے اپنے مال کے بعقد روصول کرسکتا ہے۔

٩٣٩ بعَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ وَأَخْمَدُ بُنُ إِنْوَاهِيمَ ١٣٩ عَر بن علاءً احد بن ابراتيم طلق بن غنام شريك تيس ابوهين المساحة وتنا طلق بُنُ عَنَام شريك تيس ابوهين كالآخة الم

الْعَلَاةِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنِ عَنْ أَبِي صَالِح فَارثادنرمايا بس فض فتهارب إس امانت ركى باس فتم ك عَنُ أَبِي هُوَيُواَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ كَا أَيَّدُ المائت اداكرواورجس محص في من عنائت كي باس عيم خيانت الْآمَانَةَ إِلَى مَنُ انْتُمَنَكَ وَلَا تَخُنُ مَنْ خَانَكَ. اندكروبه

### بَابِ فِي قَبُولِ الْهَدَايَا

٣٠: حَذَنَا عَلِينُ بُنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفِ الرُّوَّاسِئُي قَالَا حَدَّلُنَا عِيسَى وَهُوَّ ابْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْلِحَقَ السَّبِيعِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانًا

يَقُبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُحِيثُ عَلَيْهَا.

٣١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَغْنِى ابُنَ الْفَصْلِ حَلَّقَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْخَقَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَفْتَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَآبُمُ اللَّهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرًا فُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا أَوْ دَوْسِيًّا أَوْ تَقَفِيًّا.

## باب: خُفّے قبول کرنا

۱۴۰۰علی بن بح عبدالرحیم عیسیٰ بن پونس مشام بن عروه ان کے والدا حطرت عائشه صديقة رضى الله عنها سے مروى ہے آتخضرت صلى الندعليه وسلم بديه (تحقه ) قبول فرمات اوراس كابدله عنايت

الها! محمد بن عمروا سلمہ بن فضل محمد بن اسخق معید ان کے والد ا حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی فتم میں آج ہے کمی مخص کا بدید (تخذ) نہیں قبول کروں م کیکن مہا جر قریق مخص یا انصاری یا قبیلہ دوس کے مخض ياثقفي كا \_

#### آب كن افراد كے ہدايا قبول فرماتے:

خد کورہ حضرات کے تحفہ بدید تبول کرنے کی بیروجہ بیان قرمائی من ہے بیلوگ شائستداور تبذیب یافتہ ہوتے ہیں اور غیرمبذب مخض کے ہدیم تبول کرنے ہی بعض مرجہ خودکوشر مندگی اُٹھانی پڑتی ہے اس لئے آپ نے مذکورہ حضرات کے ہداری تبول کرنے کی صراحت فرمادی۔

یهاں پر میں اس حدیث کا کیچمہ پس منظر بھی بیان کے ویتا ہوں اور اور تنا گف کی بابت آب ٹائیڈیٹا کی عادت مبارکہ بھی۔ المراق المراق المراقب كا كوك كوك بيز بطور بدية وقف ين قواس كوض وبدلد كي قوق ركهنا آب عظوس كمنا في موكا لیکن اگر آ ب کوکوئی مختص اپنی کوئی چیز بطور تحدو جدید د ہے تو کسی بھی صورت میں آ ب مُخافِظ کی طرف ہے اس کے بدلے کی ادا میکی آ ب کی عالی ہمتی بلند حوصلگی اور آ پ کے احساس سروت و محبت کے تین مطابق ہوگا۔ چنا تھے آ پ تُحَافِيْ آ کو کی محالی اپنی کو کی چیز بطور بدید سیتے تھے تو اس کا بدلد ملنے کی ہلکی می خواہش بھی ان کے ذہن میں نہیں ہوتی تھی کیونکدان کا بدید مرا یا خلوص اور ہمہ تن نیاز مندی کا ایک اظہار محبت ہوتا تھا جواہیے وامن عرکسی مادی خواہش کا ادنی ساشائے بھی نیس آئے ویتا تھا۔لیکن اس کے باوجود آ تخضرت فَالْقَيْزُ كاليه معمول تفاكد جب بحي كون محض آب في فير أي خدمت من كونى چيز بطور بديد بيش كرنا تؤ آب في فيرا كم ندكسي صورت میں اس کواس کا بدلداس ہے کہیں زیادہ کر کے عطافر ماتے تھے ادر آپ فائن کا میامول صرف آپ فائن کرے جذب خاوت

و فیاضی اور آ ب من فی فی عالی بمتی تیزیا ہمی ربط و تعلق کے ایک عظیم جذب کا مظہر موتا تھا۔

چنا نچر جب ایک دیباتی آپ تُلَقِیْقُ کی خدمت میں بطور بدیدایک اُڈٹی کے کرآیا تو آپ تُلَقِیْقُ نے حسب معمول اس کے بدید ہے کی گنا زیادہ بدایت چیر جوان او تغیاں اسے دین مگراس پر بھی وہ خوش نیس ہوا ہیں بات بیٹینا بزی جیب تھی۔ ایک تواس وجہ کے دینا ہروہ اپنے بدید میں کو یا تغلیم نیس تھا اس کا صاف مطلب بیتھا کہ وہ آپ تُلَقِیْقُ کی خدمت میں اُوٹی اس لئے سے کرآیا تھا کہ آپ تُلَقِیْقُ اے بدلد دیں اور بدلہ بھی ایسا جواس کی خواہش کے مطابق ہو چنا نچہ جب آپ تُلَقِیْقُ نے اسے جھا اسٹیاں دیں تو وہ اس پر توش نہیں ہوا اور اس طرح اس نے دنیاوی مال میں اپنے جذبہ حرص کا اظہار کیا 'چنا نچاس کی میہ بات آئے تفرید کا ارادہ باکوار یونی کی آپ بنگا تھا کہ بی بیٹول نہ کرنے کا ارادہ کی ایسادی کو تا ہو دولی کے علادہ اور کرکی کا ہدیہ تیول نہ کرنے کا ارادہ کرلے۔

قریشی ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کاتعلق قبیلہ قریش ہے ہے اور''انصاری'' سے مرادانصاریہ بینہ ہیں۔ ثقفی اور دوی دوقبیلوں کے نام ہیں۔ آپ بنگائیڈ کا نے آپ ان قبیلوں کوبطور خاص اس لیئے ذکر کیا اور ان کا استثناء کیا کہ بیہ قبیلے عالی بمتی بلند حوصتگی اور خاوت و نیاضی میں امتیازی حیثیت کے مالک تھے۔

#### باب الرَّحُوعِ فِي الْهِيَةِ

٣٢ بَحَدَّقَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمٌ حَدَّقَنَا أَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةً قَالُوا حَدَّلَنَا قَنَادَةً عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي عَلَيْهِ وَلَا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا فَيَادَةً وَلَا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا عَمَامًا وَقَالَ قَنَادَةً وَلَا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا عَمَامًا لَقَيْءً إِلَّا عَمَامًا

١٣٣ حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنُ زُرَيْعِ حَدَّقَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَعْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّ وَالْنَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجْلِ أَنْ يُعْطِى عَطِيَّةٌ أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الْبَى يُعْطِى الْعَطِيَةَ لُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَالِ الْكَلْبِ يَاكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِى قَلِيهِ

٣٠٠: حَلَّتُكَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْمَهْدِئُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ

#### باب: ہبدمیں رجوع کرنے کابیان

الما المسلم بن ابراہیم ابان جام شعبہ قادہ سعید من سیب حضرت الما اللہ عبد اللہ عبد من ابراہیم ابان جام شعبہ قادہ سعید من سیب حضرت فرانی اللہ عبد اس کو واپس لینے والافخص ایسا ہے کہ جیسے کوئی مخص اپنی نے کوخود کھانے والا ہو (بیان کر) راوی جام نے کہا کہ ہم لوگ تو تے کو حرام سجھتے ہیں تو ہبہ کر کے واپس لیما بھی حرام ہوگا (حالا کہ بہ کر کے واپس لیما بھی حرام ہوگا (حالا کہ بہ کر کے واپس لیما بھی حرام ہوگا (حالا کہ بہ کر کے واپس لیما بھی حرام ہوگا

۱۳۳۳: مسدد زیز بیز حسین معلم عمروین شعیب طاق ک حضرت این عمره اور حضرت این عمره اور حضرت این عمره اور حضرت آن عمره این شعیب طاق ک حضرت آن عمره کی اور حضرت آن شخی کی ارشاد فر مایا کسی شخص کے لئے کوئی شے ہیں کوئی شے کسی کو دکھے کر والیس کیما اس شے میں جو کہ والدائو کے کودیتا ہاور جو محض ہبدکر کے والیس کے اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ جس نے پیٹ بھر کر کھایا اور قے کی بیٹ بھر کر کھایا اور قے کی بھرا کرائی نے نے کو کھالیا۔

سہ السلیمان بن داؤ ڈابن وہب اسامہ بن زیز عمرو بن شعیب ان کے والد معفرے عبداللہ بن عمرورض اللہ تعالیٰ عتما ہے روایت ہے کہ

شُعَيْبٍ حَدَّقَهُ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَيْمٌ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَسُتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكُلُبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْمَةً فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوقَفُ فَلْيُعَرَّكُ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ.

آ پخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ہایا اس مختص کی مثال جو ہبہ گرنے کے بعدوالی لےا ہے ہے جیسے کتاتے کر کرنے کے بعدا پی تے کوئعائے ہیں جو مختص ہبہ کرےاوروہ ہبہ کووالیس لیٹ عیاہے تو جسےوہ چیز ہبہ کی گئی ہے وہ والیس کرنے کی وجہ معلوم کرے۔

باَب فِي الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

١٣٥ : حَدَّلْنَا أَحُمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرُحَ حَدَّلَنَا الْمُ وَهُبِ عَنُ عُمَدُ اللهِ بُنِ الْمَنْ وَهُبِ عَنُ عُمَدُ اللهِ بُنِ اللهِ عَنْ عُمَدُ اللهِ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنِ اللّهَ اللهِ عَنْ اللّهِ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةً عَنْ النّبِي فَيْ قَالَ مَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةً عَنْ النّبِي فَيْ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِلْاحِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهُدَى لَهُ خَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَدُ أَنِي بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبُوابِ الرّبَا لِـ الرّبَا ـ فَقَبِلَهَا فَقَدُ أَنِي بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبُوابِ الرّبَا ـ

باب: کسی قسم کی ضرورت پوری کرنے پر مدید قبول کرنا ۱۳۵ اور بن عمرو این و بهب عمرو بن ما لک عبیدالغذ خالد و قاسم حضرت ابوا مامدرضی الغد تعالی عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الغد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محض اپنے بھائی کی سفارش کرے پھرو و محض اس کے عوض ہدیہ اور تحفہ بھیجے اور بھیمض ہدید تبول کر لے تو وہ مود کے بزے دروازے میں داخل ہو گیا۔

ﷺ کُلاَ اَنْ اَلْکُنَا اَنْ اِللّهِ عَلَى مناسب جانا کہ بہاں پرسودی ہاہت کچھ بیان کروں کیونکداغیار کا تو خیر کیا کہنامسلمان اس لعنت میں اس طرح مبتلا ہوئے جارہے ہیں کہ برے بھے کی تمیزای ختم ہوئی جاتی ہے یادر کھئے!''سود' ایک معاشر تی لعت وعفریت ہے جس کی اقتصادی تباہ کا ریوں نے ہمیشہ بی غربت کے لبو سے سرماییداری کی آبیاری کی ہے اورغریب کے سکتے وجود سے سرماییدار کی ہوں کوغذا پخشی ہے چنا نچیاس لعنت ہیں جتلا ہوئے والوں کواللہ تعالیٰ نے ہوں تنبید کی ہے:

ۚ ﴿ فَإِنْ لَهُمْ تَفْعَلُوا فَأَفَانُوا مِحَرُّبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (البقرة:٧٧٩)

'' پھرا گرتم اس ( مودخوری میں چھوڑنے کے تقم ) پڑھل نہ گروتو ایس اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ من الو'۔ اسلام نے تنجارت اور قرض دونوں میں سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ارتکاب گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ جو سلمان سود کے حرام ہونے کا قائل نہ ہواسلامی قانون کا پہ فیصلہ ہے کہ وہ کا فرجوجا تا ہے۔

میلعت بہت پرانی ہے اسلام ہے تبل زمانہ جاہیت ہیں بھی اس کا طریقہ رائے تھا۔ چنا نچے ترلیش مکہ اور یہو دمدیتہ ہیں اس کا عمر رواج تھا اور ان میں سرف شخصی صرورتوں مثلاً قرض وغیرہ ہی ہے گئے تیس بلکہ تبارتی مقاصد کے لئے بھی سود کا لین دین جنری تفار اس طرح سود کی تیا دکاریاں بھی بھیشہ ہی تسلیم شدہ رہی جیں اور اس کو اختیا رکرنے والے بھی بھی اس کے مقرائر است کے مشرفیس رہے ہیں البتہ ایک بنی بات ریفروری ہوئی ہے کہ جب سے پورپ سے دلائں دنیا کی مسندا قدّ ارو تجارت پر جھائے ہیں انہوں نے مہاجنوں اور میبود بوں کے اس خاص کا روبار کوئی شکلیں اور نئے ہے نام دے کراس کا دائرہ استاعام اور وسیح کرویہ ہے کہ وہ کی مواجی نئی کی معاشرتی زندگی کا ایک تھی سمجھا جاتے تھا آج معاشیات انتہادیات اور تجارت کے لئے ریز دھی بڈی سمجھا جانے لگا ہے اور سطی ذبن وگئر رکھے والوں کو یقین ہوگیا ہے کہ آج کوئی تجارت یا صنعت یا اور کوئی معاشی نظام سود کے بغیر

جل بی نیس سکتا اگر چہ آج بھی اہل بورپ ہی ہیں ہے وہ اوگ جوتظ پر بھن اور عصبیت سے بلند ہو کروسیج نظر سے معاملات کا جائزہ لینتے ہیں اور جوسعا شیات (Economics) کا وسیع علم ہی نہیں رکھتے بلکہ اس کے تملی پہلوؤں پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں خود ان کا بھی بھی فیصلہ ہے کہ موڈ معاشیات اور اقتصادی زندگی کے لئے ریز ھی ہڈی نیس بلکہ ایک ایسا کیڑا ہے جوریز ھی ہڈی میں لگ گیا ہے اور جب تک اس کیڑے کوند نکالا جائے گاوئیا کی معیشت میں جواضطراب و بیجان ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔

اس شی شرنیس کرآئ دنیا شی سودکالین و بن جتناوسیج ہوگیا ہے اور دنیا کے اس کونہ سے لے کراس کونہ تک تمام ہی تجارتوں شی اس کا جال جس طرح بچھا دیا حمیا ہے افراد واشخاص کی کیا حیثیت اگر کوئی پوراطبقہ و جماعت بلکہ کوئی پورا ملک بھی اس سے نکلٹا چاہیے تو اس کے سوااور پچھ حاصل نہ ہوگا کہ یا تو اپنی تجارت ہی سے ہاتھ دھو جیٹے یا نقصان ہر داشت کرتا رہے ہی وجہ ہے کہ اب تو عام مسلمان تا جرا لگ دہے وہ و بندارو پر ہیزگار مسلمان تا جرجن کی اعتقاد کی وعملی زندگی ہوئی پاکیز واور مثالی ہے اب انہوں نے بھی بیسوچنا چھوڑ دیا ہے کہ سود جوجرام ترین چیزا اور بدترین سرمایہ ہے اس سے مس طرح نجات حاصل کریں جس کا نتیجہ بیہ ہے ان دینداراور بابندشر بعت مسلمانوں اورائیک خالص و بندار مہاجن میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔

البذاسود کی ہمہ مجری کا بیں مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اس عام مجبوری کا سیارا کے کراتنی ہوئی اعت ہے یا لکل ہے پرواہ ہوکر پیٹھ جائیں اوران کے ول میں ذرہ ہرابر کھنگ بھی پیدائے ہوکہ و کئی ہوئی جن حرام چیز ہیں جنا ہیں آج سود کے بارے میں جو تاویلیس کی جاتی ہیں یااس کو جونی نی شکلیس دی جاتی ہیں یادر کھنے وہ سب ای درج میں حرام ہیں جس درج میں فود سود کی حرمت ہے۔
اس لئے مسلمانوں کا فریقہ ہے کہ وہ اسپے تجارتی معاملات کو اس انداز میں استوار کریں جس سے حتی الا مکان اس لعنت سے تجارتی معاملات کو اس انداز میں استوار کریں جس سے حتی الا مکان اس لعنت سے تجارتی معاملات کے بس میں نہیں ہے کہ جس میں سود کا دخل نہ ہوتو کم سے کم اپنی زندگی اور تھی معاملات ہوئے کہ ایس میں کی ہی ہوجائے اور مسلمان زندگی اور تی معاملات ہی کو درست کریں تا کہ مود کی لعنت سے آگر ہالکل نجات ند الحق کم از کم اس میں کی ہی ہوجائے اور مسلمان ہوئے کا بیاد نی تقاضا تو پورا ہو کہ وہ جی الا مکان حرام سے نیجنے کی فکر ہیں رہے۔

سبر کیف اس باب میں اس موضوع ہے متعلق احادیث و کر بیوں گی جن کے عمن بیں حسب موقع سود کے احکام و مسائل میان کتے جائیں سے لیکن بیضروری ہے کہ مہلے اس موضوع ہے متعلق چند بنیا دی با تیں بتا دی جا کیں۔

ر ہا کی تعریف: افت کے اعتبار سے رہا کے معنی 'زیادتی 'برحوتری بلندی'' کے آئے ہیں اور اصطلاح شریعت ہیں ایسی زیادتی کو رہا کہتے ہیں جوکسی مالی معاوضہ کے بغیر حاصل ہو۔

ر ہا اور سود میں قرق: قرآ ن کریم میں جس لفظ کو' رہا'' کے ساتھ حرام قرار ویا عمیا ہے اس کا ترجمہ اردو میں عام طور پر' سود'' کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے عمو آلوگ غلط بھی میں جتلا ہیں کے رہا اور مروجہ سود دونوں عربی اور اردو میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں بعنی جس چیز کوعر بی ہیں رہا گئے ہیں ہی کوار دو میں سود کہا جاتا ہے حالا تکہ ایسانیس ہے بلکہ '' رہا'' ایک عام اور وسیع مفہوم کا حال ہے جبکہ مروجہ سود رہا کی ایک حتم بیاس کی ایک شاخ ہے۔ کو تکہ مروجہ سود کے معنی ہیں' رو پہلی ایک متعین مقد اراکی متعین میعاد کے لئے قرض و سے کرمتھیں شرح کے ساتھ نفع یا زیادتی لیتا''۔ بلاشبہ سیعی رہا کی تعریف میں داخل ہے مرصرف اس ایک صورت بعنی قرض و اور حار پرفع و زیاد تی ایک مورت بینی کی دوشن قرض واد حار پرفع و زیادتی لینے کا تام رہائیں ہے بلکہ رہا کا مفہوم اس سے بھی وسیع ہے کیونکہ آسخضرے تو الی کی دوشن میں رہا ہے مفہوم کو وسعت و سے کرلین و بین اور قرید و فرو خت کے معاملات میں بھی ایک صورتیں بھی بیان فرمائی ہیں جن میں جیزوں کے باہم لین و بین یا ان کی یا ہمی ترید و فرو خت بھی کرنا بھی رہا ہے اور ان میں ادھار لین دین کرنا بھی رہا ہے جن میں

اگر چداس ادهار میں اصلی مقدار پر کوئی زیادتی ند ہو بلکہ برابر سرابر لیا دیا جائے۔

رہا کی قتمیں اور ان کے احکام: رہا کے قد کورہ بالا وسیج مقہوم کے مطابق فقہا ہے رہا کی جوفتمیں مرتب کی جیں ان جس سے عام طور پر بید پانچ فتمیں بیان کی جاتی جیں: (۱) رہا قرض (۲) رہا رہاں (۳) رہا شراکت (۴) رہا نسید (۵) رہافضل۔

ر با وقرض: کا مطلب ہے کہ قرض خواہ کا قرض دار ہے بحسب شرط متعینہ میعاد کے بعد اپنے اصل مال پر پچھیزا کد مقد ار لینا۔ اس کی مثال مروج سود کی صورت ہے بعنی ایک مخص کسی کواپنے رو پید کی ایک متعین مقد ارایک متعین میعاد کے لئے اس شرط پر قرض دیتا ہے کہ اتنارہ بیداس کا ماہوار سود کے حساب سے دینا ہوگا اور اصل رو پید بدستور باقی رہے گا۔ رہا کی بیصورت کھیٹا حرام ہے جس میں کسی شک وشید کی مجنی کشن ہیں ہے۔

ر ہارہین: کا مطلب ہے ' ہلاکی مائی معاوضہ کے و انفع جومرتین کورا ہین ہے یا شے مر ہونہ سے عاصل ہو''۔اس کی مثال ہیہے کہ 'ایک مختص (بعنی را ہمن ) اپنی کوئی حکیت مثلاً زیور یا مکان کسی دوسر سے منص (بعنی مرتبن ) کے پاس بطور صاحت رکھ کراس ہے پچھے رو پہتر خل سے اور و دمرتین اس رئین کی ہوئی چیز ہے فائدہ اٹھا ہے مشالاً اس مکان میں رہے یا اسے کرا یہ پرچلا ہے اور یا پہکرائ رئین رکھی ہوئی چیز ہے فائدہ ندا تھائے بلکدرائین سے لئع حاصل کر ہے بایں طور کہ قرض دی ہوئی رقم پر سود حاصل کرے رئین کی بید دونوں بی صورتی جرام بیں۔

ر باشرا کت: کامطلب ہے' 'کسی مشتر ک کاروبار میں ایک شریک اپنے دوسرے شریک کا نفع متعین کردے'۔اور جملہ نقصانوں ادر فائدوں کا خوم سختی بن جائے ۔۔۔ بھی حرام ہے۔

رہا ،نسبہ: کا مطلب ہے '' دو چیز وں کے ہاہم لین دین یا دو چیز ول کے ہاہم خرید وفر وخت' 'میں ادھار کرنا خواہا س ادھار میں اصل مال پر زیاد تی لی جائے ۔ مثلاً ایک مختص کی دوسرے کوائیک من گیہوں دے اور دوسر اختص اس کے بولد میں اے ایک ہی من گیہوں دے مگرا کیک دودن یا ایک دو ماہ بعد دے ۔ بیاس صورت کی مثال ہے کہ دو چیز ول میں ہا ہم تبادلہ ہوا مگر بیتبادلہ دست نہیں ہوا بلکہ ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار معامد ہوا نیز اس ادھار میں اصل مال پر کوئی کی ویدشی نہیں ہوئی ۔ کی وہیشی کے ساتھ ادھار لین دین کی مثال بیہ ہے کہ مثلاً ایک مختص کی دوسرے کوالیک من گیہوں دے گا۔ رہا ،نسبہ کی ہی وہ وصورت ہے جو زمانہ جا بلیت میں بھی رائے تھی اور اب بھی مرویہ سود کی شکل میں موجود ہے اور ڈیک اعتبار سے بیا" رہا قرض" کی قتم میں بھی واشل

رہا فضل: کا مطلب ہے وہ چیز وں بیں ہاہم کی بیٹی کے ساتھ دست بدست لین وین ہو۔ مثلاً ایک محض کی کوایک من گیہوں دے اوراس ہے ای وقت اپنے ایک من گیہوں کے بدلہ میں سوامن گیہوں لے۔ رہا کی بید ونوں تشمیل لیجی نسیداور فضل چونک وہ ہم لین وین کی وہ بنیادیں صور تھی چین اپنر لاعلمی کی بناء پر عامطور پرنوگ ان بھی سود کے پیدا ہونے والے تھم سے ناجد جیں اس لئے مناسب ہے کدان کے احکام بیان کرنے سے پہلے چند ہاتھی لطور تمہید و قاعدہ بیان کر دی جائیں تا کدان احکام کو تیجھتے ہیں۔ وقت نہ ہو۔

﴾ نین دین اور خوارت کا معاملہ جن چیز وں ہے متعمق ہوتا ہے وہ تین شم کی جیں: (۱) یا تو ان کالین دین وزن ہے ہوتا ہے۔ ۲) پؤ کسی برتن سے تا پی جاتی میں (۳) یا نہ تو وزن کی جاتی جیں اور نہ کسی برتن سے نا پی جاتی ہیں۔ پہی اور دوسری شم کی مثال غلہ ہے کہ کسیس تو غلہ کوٹول کر بیچنے کا دستور ہے اور کسیس برتن میں بھر کر نا ہے کا ۔ لین دین دورخر بید وقر وخت میں جو چیز میں تو لی جاتی جیں ان کو''موزون'' کہتے ہیں اور جو چیزیں تا فی جاتی ہیں ان کو''مکیل'' کہتے ہیں سکی چیز کے موزون پامکیل ہونے کی صفت کواصطلاح فقہ بیں''قدر'' کہتے ہیں اس مختصر سے لفظ' قدر'' کوذہن ہیں رکھئے۔

- جرچیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے مثلاً کیبون کا گیبوں ہوتا جاندی کا جاندی ہوتا اور کپڑے کا کپڑا ہوتا'ای حقیقت کو ''حبن'' کہتے ہیں اوراس لفظا' 'حبن'' کوبھی یا در کھنا جا ہے۔

اس تہبید کوجان لینے کے بعد چیزوں کے باہم لین وین اور تجارت کے سلیلے میں وہ قاعدہ کلیے بچھ لیجے جواگر ذہن میں دے تو نیصر خداس باب کے دکام وسیائل بچھے میں آسانی ہوگی بلکہ اپنی ملی زندگی میں بھی رہا اور سود چیے گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔وہ قاعدہ کلیے بیہ کہ جودو چیزیں تتحد انقدروائجنس ہوں ان کے باہم تبادلدہ تجارت میں شرقی طور پر دو چیزیں شروری جی ایک تو یہ کہ وہ دونوں چیزیں در وہن کی بیٹ کی بیوں کو کہ وہ دونوں چیزیں در ان پر بیانے میں برابر ہوں دوسرے یہ کہ دونوں وست برست ہوں مثلاً اگر ہم دوخش آپس میں گیبوں کو گیبوں دے اور دوسرا سوا گیبوں سے بدلنا چاہیں تو اس میں کی بیٹی ورست نہیں ہے بیٹ یہ درست ہے کہ ایک تو سردست لے لیادور درسرا کل یا سیر دے بلکہ دونوں ہی کوسر سر تھر یا سواسیر ہی دینا ضروری ہے اور نہ بیدرست ہے کہ ایک تو سردست لے لیادور درسرا کل یا پرسوں یا تھوڑی دریر کے بعد بلکہ ایک ہی بھی جی دائی ہی دائیت میں دونوں کو اپنا اپنا حق لینا واجب ہادر جو چیزیں متحد القدر سے مراد مار جا کر تھر القدر ہوں ان دونوں کی جن ایک ہے وہ میں کہ ان کے باہم لین وین میں کی بیٹی تو جا کر ادھار جا کر تیں مثلاً گیبوں کو چنے سے بدانا چاہیں کہ ان دونوں کی جن تو اگف الگ ہے گر قدرا کیے ہے اس لیے ان دونوں کے جا دلیا ہی جا کہ ایک میں ایک ہیں دونوں کی جن تو اگل الگ ہے گر قدرا کی ہیں دیں میں کی بیٹی تو جا کر ہوں کی جن تو اور دوسرا اس کے بدلے میں سواسیر چنا دے گر ان دونوں کی جن اور دوسرا اس کے بدلے میں سواسیر چنا دے گر ان کے جادلہ کی کی بیٹی تو جا کر ہوگی کہ ایک میں ایک ہیں ہیں کی جن اور دوسرا اس کے بدلے میں سواسیر چنا دے گر ان کے جادلہ کے کہ دوسرا اس کے بدلے میں سواسیر چنا دے گر ان کے جادلہ کی

میں کے وقد ان میں میں میں میں ہونے کو کہتے ہیں اور بکری نہ کمیل ہے اور نہ موزون ابنداان ہیں بھی کی بیشی جا تز ہے کہ ایک مخص تو ایک بکری دے اور دوسرا اس کے بدلے میں دو بکریاں دے گران کے تباد لے میں بھی ادھار جا ترقیس ہوگا اور جو چیزی نہ متحد انجلس ہوں اور نہ متحد القدر ہوں ان میں کی بیشی بھی جائز ہے اور نقد وادھار کا قرق بھی جائز ہے مثلاً رو پیداور خاری باہم تجارت ( جیسا کہ آئ کی کی رائے ہے کہ اشیاء کا لین و بین رو پیرے فرر بعیہ ہوتا ہے ) کہ ان دوتوں کی شوق جنس ایک ہے اور شدان کی قدر ایک ہے۔ البقد السرکوئی محفق رو پیدے کہ لین کی بیٹی بھی جائز ہے کہ جائز ہے کہ جائے اس محرج اس صورت میں اوھار لین و بین ہی ہوئی ہے۔ ایک سیر غلد لیا و یا جائے اور جا ہے ایک رو پیرے یہ لیا ہے میں دوسیر خارای ویا جائے اس طرح اس صورت میں اوھار لین و بین ہو ہے۔ جائز ہے کہ جائے آئا مصل جائے اور جا ہے ایک رو پیرے یہ دھار کی صورت میں اب اس قاعد وکلیے کا حاصل جائز اعمار جائے ہوئے۔

- 🕥 اشیاء شحد القدر دمتحد الجلس کے لین دین میں برابری اور دست بدست ہو : واجب ہے۔
- 🕜 اشیاء متحد القدرو غیرمتحد اُکینس کے لین دین میں نہ برابری واجب ہے اور نہ دست ہو ہو ہوا واجب ہے۔
  - 🕜 اشیا متحد کیلس غیر متحد القدر کے لین دین میں دست بدست ہو: ضروری ہے تکریرابری ضروری نہیں ۔
  - 😙 اشیا و متحدالقدر غیر متحد انجلس کے فین دین میں دست پاست ہونا ضروری ہے گر ہرا ہری ضروری تہیں۔

ان تمام بنیا دی اورتمہیدی؛ تول کوذبن میں رکھ کراب رہا کی ان دونوں اقسام بعنی نسیہ اورفضل کے احکام کی جانب آؤ ہے جن کا تذکرہ شروع میں کیاتھا چنانچیا گرلین و بین ایس دو چیزوں کے درمیان ہوجن میں اتھا جنس بھی پایا جائے اور اتھا وقد ربھی یعنی و ہ دونوں متحدالجنس بھی ہوں اور متحدالقدر بھی ( جیسے "یہوں ) تو حضرت ا مام عظیم ابوطنیقی ؒ کے تر و یک اس لین و بین میں ربانسیہ بھی حرام ہاور رباقضل بھی اور رہے ، ت پہلے بتائی جا چی ہے کہ' جنس' سے مراداس چیز کی حقیقت ادر قدر سے مراوہ اس چیز کا مکیل یا موزون ہونا کیونکہ لین وین اور تعارت کے معاملات میں شرعی معیار یہی کیل ہے یاوزن۔اس منمن میں یہ یات ذہن تقین وہی حاسبتے کہ شارع نے جس چیز کوکمیل ( یعنی ہے نہ سے نا ٹی جانے والی ) کہا ہے وہموز ون ( یعنی تو لی جانے والی ) تبیس ہوگی اگر چہ عرف عام اوررواج کے اعتبار سے دوموزوں ہی ہوں اس طرح جس چیز کوموزون کہاہے و مکیل نہیں ہوگی اگر چیوف عام اور رواج کے اعتبار ہے و کمیل ہؤ مثلاً ٹیہوں کوشار ٹانے ان چیزوں میں شار کیا ہے جن کالین وین پیانہ سے ناپ کر ہوتا ہے آئر چہ آ ج کل عام طور پر گیہوں کالین وین وزن کے ذریعے ہوتا ہے (می بعض علاقوں میں اب بھی اس کالین وین تاپ سر ہی ہوتا ہے) اس لئے گیبوں کا گیبوں کے ساتھ لین وین کر ، وزن کے ذریعے جائز نیمس ہوگا ای طرح جا ندی اورسونے کوشارع نے چونکہ موزون کہا ہے اس لئے جا ندی کا جا ندی ہے ساتھ ٹیا سونے کا سونے کے ساتھ لین دین کیل کے ذریعے جا ترشیس ہوگا'اس عظم کی وجذبیے کہ کسی معالمے میں شارع کاواضح تھم عرف عام اوررواج ہے کہیں قوی اور برتر ہوتا ہے۔ ہاں جن چیزوں کوشارع نے ته کمیل کہا ہے اور ندموز ون اُن کے لین دین ہی عرف عام اور رواج ہی کا اعتبار ہوگا۔لیکن بیہ بات خوظ وَی ع ہے کہ منفیہ ہیں ے حضرت امام ابولوسٹ نے مطلق طور برعرف عام اور روائ بن کا اختبار کیا ہے ان کے نزد کیک ان چیزوں کا لین وین وزن کے ذریعے جائز ہے جن کوشر بعت نے مکیل کہا ہے۔ بشرطیکہ عرف عام اور دواج 'وزن کے ذریعے ہی اس کے لین دین کا ہو۔ چنانچہ کمال تے حصرت امام ابو پوسٹ بی محقول کوتر جیج دی ہے اور اس بنا میرانہوں نے نقو دسکو کد ( بعنی سونے اور جاندی کے سکد مثلاً اشرنی وغیرہ کا تنتی کے ذریعے بعلور قرض لین دین یا آئے کی وزن کے ذریعے خرید وفروخت کوجائز قرار دیا ہے نیزمتند ترین سنتاب کانی بین بھی بین ہے کہ حنفیہ کے ہاں اس بارے میں حضرت امام ابو یوسٹ بی کے قول پرفتویٰ ہے جس کا مطلب سیے کہ اگر چہشار ع نے کیبہوں (یادوسرے علوں ) کو کمیل کہاہے لیکن ان کالین وین وزن کے ذریعے بلاشبہ جائز ہے کیونکہ آج کل عام طور پران کالین دین وزن بنی کے ذریعے ہوتا ہے۔

مبر کیف اتحاد جنس اور اتحاد قدروالی چیزوں کے لین دین کے بارے ہیں تو معلوم ہوگیا کدان ہیں ربانیہ بھی جوام ہواربا
قضل بھی۔ای طرح اگر لین وین ایک وو چیزوں کے درمیان ہوجن ہیں جنس وقد رش سے کی ایک اتحاو پایا جائے مثلاً وہ حد المجنس تو ہوں گرمتحد انقدرت ہوں۔ تو ان کے بارے ہیں بیتم ہے کدائی چیزوں کے لین دین ہیں ربانیہ تو جوام ہے گرد بافضل حرام نہیں ہے۔ لبندا اگر گیہوں کا گیہوں کے ساتھ فیاچو نے کاچو نے کاچو نے کہ ساتھ یاسونے کاسونے کے ساتھ فیا اور نے کا بونے کے ساتھ فیا وہ نے کاسونے کے ساتھ فیا اور نے کہ اس تھ لین وین کیا جائے ہوں کے ساتھ فیا وہ نہیں کہ ساتھ ویاں ہوگا کہ وقت برست لین وین) بھی جرام ہوگا اور نیسی اور اور کی گیا ہوں کے ساتھ اور اور ہے کا جائے ہوں اور نہیں ہوگا کہ ویک یہاں اتحاد قدر بھی پایا جاتا ہوں اور نہیں اور اگر گیہوں کا چیز کے ساتھ اور اور ہے کا جائے کے ساتھ اور کی کیا جائے تو اس صورت میں ضمل (لیتی کی بیشی کے ساتھ اور اور کی کیا ہوا ہو گا کہ وقد اس کے ساتھ اور کی کیا جائے تو اس صورت میں ضمل (لیتی کی بیشی کے ساتھ دور اور کی کیا ہوا ہوگا کہ وقد اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اور ہوا کہ کیا ہوا ہوا کہ کی کہ کین وین کیا جائے تو اس صورت میں ضمل (لیتی کی بیشی کے ساتھ ور کہ ہوگا کہ کی ہوئے کے ساتھ ور کہ ہوئی کو جہ کی گین وین وین کی ساتھ ہوتا ہے تو ہو ہوئیں ہوگا کہ کیا ہوئی کہ کی ہوئی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہوئی ہوئی ہوئی گین کے ساتھ ہوتا ہے تو ہوئی ہوئی ہوئی گین کیا ہوئی کہ کہ ہوئی ہوئی ہوئی کی گین کے ساتھ ہوتا ہے تو ہوئی کہ کہ ہوئی ہوئی کی گین کے ساتھ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی گین کے ساتھ ہوئا ہے تو ہوئی کی گین وی کی گین کی ہوئی کی گین کے ساتھ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی گین کے ساتھ کی کی کہ کی گین کے ساتھ کی کہ کی کہ کی کہ کی گین کے ساتھ کہ کی کہ کی کہ کی گین کی کہ کی گین کے ساتھ کی کوئی کے ساتھ کی کہ کی گین کے ساتھ کی کہ کی کہ کوئی کے ساتھ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ ک

اوراگر فین دین ایسی دو چیز وں کے درمیان ہوجن میں نہ تو اتھا دقد رہواور نہ اتھا دہش تو ان کے بار کے میں ہے تھا ہے کہ ایسی
چیز وں کے لین دین میں فضل بھی علال ہوگا اور نہ بھی مشاؤا گر گیہوں کا چاندی یالو ہے کے ساتھ لین وین کیا جائے تو اس صورت
میں فضل اور نہید دونوں جائز ہیں اس کئے کہ بہاں نہ اتھا دہش ہے اور نہ اتھا دقد رہایں طور کہ گیہوں تو تمیل ہے اور چاندی یا لوہا
موز ون ہے اس طرح لو ہے کا سونے کے ساتھ یا سونے کا لو ہے کے ساتھ لین وین کرنے کی صورت میں بھی فضل و نہ دونوں
جائز ہیں کیونکہ بہاں بھی نہ اتھا دہش ہوتی ہے۔ گیہوں کا چونے کے ساتھ فین وین کرنے کا بھی بھی تھے اور لوہا جن بات
تر از و سے تو لاج تا ہے ان کی علیمہ وہتی ہے۔ گیہوں کا چونے کے ساتھ فین وین کرنے کا بھی بھی تھے کہونکہ ان میں بھی
سی صورت ہے کہ گیہوں کے لین دین کا بیا نہ الگ تھم کا ہوتا ہے اور چونے کے لین دین کا بیا نہ الگ تھم کا ہوتا ہے (لیکن بیان

، ت اگر چدکانی طویل ہوگئی لیکن کروں اس موضوع پاکھنا شروع کیاتو مسائل کا جم غیر ہے کہ سامنے آتا ہی جار با ہے ان شاء اللہ اس موضوع یہ ایک بلیحد وتصنیف کروں گا' قار کین کے لئے اُمید ہے کہ کافی پہلوطشت از بام ہو محتے ہوں گے۔

باب فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ فِي ﴿ بِابِ: اسِيَ بِيُوْلِ مِن سَكَى الكِكوسب سَازياده

#### وینے کا بیان

٣٦٠: احمد بن صَبَلْ بمصيم ' سيارْ مغيرهٔ داؤُ ذلحعنی ' مجالدُ اساعيل' ضعبی ' نعمان بن بشير عمروي ب كدمير ، والدف بحد كو يحد عنايت قرمايا اس حدیث کے راویوں میں ہے ایک راوی اساعیل بن سالم نے بیان كيا كەنىپول ئەفىغمان كواكيە غادم عنايت كيانقا تۆمىر ئى والدە ماجدە عمرە بنت رواحہ نے میرے والد ہے کہاتم جاؤ اور نی کو گواہ بنا دَ' وہ خدمت نبوی میں عاضر ہوئے اور عرض کیا میں فے اسپنے بیٹے نعمان کو ایک چیز مبدكى ب مجمد ع محروب كما كديس آب كواس معامد كالمحاد بنادون \_ آ ب نے فرمایا نعمان کے علاوہ تمہارا اور یھی کوئی لڑکا ہے؟اس نے کہا بان! كيون تيس؟ آب نفر ماياتم مفتن ماركول كوابيا اى مجدديا ب کہ جیبا نعمان کو دیا۔ انہوں نے جواب دیا جیس بعض روایات میں آج ہے آپ نے ارشاد فرمایا بی اللہ ہے جبکہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے قر مایانیاتو مجبوری اور احتیاج کی وجد سے برا بعنی تم بیا کام بخوش میں انعجام و ے رہے ہو )تم میر ہے علاوہ کی دوسر مے فخص کو کواہ بنالو مغیرہ ئے ؛ بی روابت میں بیون کیا کہ بی نے ارشاد فرمایا کیاتم کو بیا چھانہیں لگنا كرتمباري اولا دتمباري فرما نبرداري كرنے ميں ايك جيسے ہوں اس خض نے کہاجی ہاں۔ چھرہ پ نے قرمایا سی اور معنص کواس معاملہ کا مواہ بنالو رمجالد کی زوایت میں ہے نی نے ارشاد فرمایاتم بران سب کا بدیق بي كرتم الكے درميان انصاف كروجيساتم باراحق ان تمام لوگوں بريد ب كيتمبارى فرمانبردارى كرين -ابوداؤ دفرمات يين زبرى كى حديث من بيالفاظ بيان ك مح ع جن المحُلُّ مِنينك اوربعض راويون في لقظ وَلَدِكَ بيان كياب - ائن اني خالد في إراسط معنى بيالفاظ اللَّكَ بَدُونٌ سِواهُ ( نعین کمیا تمہار ہے اس کے علاو و بیٹے موجود ہیں ' کے الفاظ نقل کئے ہیں ادرا يواضى نے بواسط نعمان بن بشير "ألكَ وَلَدْ غَيْرُهُ" بيان كيا ہے۔ ع. الفحل

٣١: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَبُرُكٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْرَنَا سَيَّارٌ وَأَخْبَوَنَا مُغِيرَةً وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّغْبَى وَأَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَعِيلُ بُنُ سَالِمٍ عَنَّ الشَّهِيلِي عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ يَشِيرٍ قَالَ النَّحَلَّيٰيَ أَبِي نُحُلًّا قَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نِحْلَةً غُلَامًا لَهُ . قَالَ فَقَالَتُ لَهُ أُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ اءْ تِ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَأَشْهِدُهُ فَأَتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشُهَدَهُ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النَّعْمَانَ نُحُلًّا وَإِنَّ عَمْرَةَ سَٱلۡتَٰنِي ۚ أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ فَقَالَ أَلَكَ رَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النَّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ بَعْضُ هَوُلَاءِ الْمُحَذِيْنِينَ هَذَا جَوْرٌ وَقَالَ بُعْضُهُمُ هَذَا تُلُجِئَّةٌ فَأَشُّهِدْ عَلَى هَذَا غَيُري قَالَ مُعِيرَةً فِي حَدِيقِهِ ٱلنِّسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبَرِّ وَاللَّطُفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَشُهِدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي وَذَكَرَ مُجَائِلًا فِي حَدِيدِهِ إَنَّ لَهُمُ عَلَيْكَ مِنْ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَرْتُهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمُ مِنْ الْحَقِّي أَنْ يَبْرُّوكَ قَالَ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ الزُّهْوِي قَالَ بَغْضُهُمْ أَكُلُّ يَبِيكَ وَقَالَ بَغْضُهُمْ وَلَدِكُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ الشَّغْبِيّ فِيهِ أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ وَقَالَ أَبُو الصَّحَى عَنُ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَلَّكَ وَلَلَّهُ عَيْرُهُ-

بوری اولا و سے برابری کا تھم:

۔ فرمان نبوی ٹی آئی کا حاصل ہے ہے کدا گرتم چاہتے ہو کہ تمہاری اولا د تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے تو تم کو بھی میا ہے کہ پوری اولا دے ساتھ برابری کا معاملۂ کروتا کہ کسی ایک کی دِل قلمیٰ شہووا تھے رہے کدا گر کوئی مخص زندگی بیس اپنا ول تقسیم کر ، چاہتے تو پوری اولاد کے ساتھ برابری اس میں بھی کرنا ضروری ہے البتہ اگر اولا ومیں ہے کوئی زیادہ خدمت گز اراور دین وار ہوتو اس کو دوسروں ف زياده ويناورست ب مديث يمن فرمايا مياب: ((انقوا الله واعدلوا او لادكم)) يعي لوكوا الله س ذرواوراولاوي برابری کرو (مسلم شریف ص ۱۳۷۰ ج۲) نیز البحرالراکن میں ہے: یکوہ تفضیل بعض الاولاد علی البعض فی الهبة حالت الصحة الا لزيادة فصل له في الدين الخ (البحر الرائق باكستان ص ٢٨٨) ج ٧)

> عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ حَذَّقِيى النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ أَغُطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّا هَذَا الْغُكُرُمُ قَالَ عُكَرِمِي أَعُطَانِيهِ أَبِي قَالَ فَكُلَّ اِخُوٰتِكَ أَغْطَى كُمَّا أَغْطَاكَ قَالَ لَا قَالَ فَارْ ذُدُهُ۔

> ٣٨: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَصَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُمِعْتُ النَّعُمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِجُدِلُوا بَيْنَ أَوُلَاَّدِكُمُ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ.

> ١٣٩: حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَلَّالُنَا يَحْيَى بُنُ آهَمَ حُدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَتُ امْرَأَةُ بَشِيرِ الْحَلِّ الْنِي عُلَامَكَ وَٱلْشُهِدُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةً فُلَانِ سَأَلَتُنِي أَنُ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامًا وَقَالَتُ لِي أَشُهِذًّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْحُوَّةُ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ فَكُلَّهُمُ أَعْطَبُتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَيْسٌ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقّ.

١٣٧٤ حَدَّ لَنَا عُمُمَانُ بُنُ أَبِي صَيْبَةَ حَدَّ لَمَنَا جَوِيوٌ ١٩٧٤ عَمَّان بن اليشيب جرية بشام بن عروه أن كوالد نعمان بن بشيرٌ ے روایت ہے کدان کے والد نے ان کوایک غلام عطافر مایا۔رسول كريم كُنْ يَكُمُ فَي أن سے يوجها كدية فلام كيدا بي قوانبوں في موض كيا بيميرانلام ہے جو كه بجھ كوميرے والد نے عطا كيا ہے۔ آ ب نے قرمایا كياتمهار يات جمام بحائبول كواح قتم كاغلام دياب جيدا كرتم كوعنايت كيا ہے؟ انبوں نے کہا بمیں آپ نے فرمایا بتم بیفلام والی کردو۔

۱۹۷۸: سلیمان بن حرب مهادٔ حضرت حاجب بن مفضل بن مهلب این والدے روایت کرتے ہیں وہ فراتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللدعندے سنا و وفر ماتے تھے کد آنخضرت تَخْفِیْ اللّٰہ ارشاوفر مایا تم لوگ اپنی اولا دے درمیان مساوات قائم کیا کرو دورانیخ لڑکوں میں مساوات رکھا کرو۔

۱۳۹: محمد بن رافع محیلی بن آوم ز بیرا بوزبیر جابرٌ ہے روایت ہے کہ بشیر ک اہلیے نے بشرے کہاتم اپناغلام میرے اڑے ( یعنی جواڑ کا سکے بیٹ ميں تعااس ) کو ہيہ کر دواوراس بات پر نبی مُکانِیْزُ کو گواہ بنا دوتو بشیر خدمت نیوی میں ما ضربوے اور عرض کیا فلا اُس مخفس کی بٹی نے بھو سے کہا ہے کدین اس کے بیٹے کوالیک غلام ہدیے کرووں اور بیکھا ہے کہا س بات پر آ پ کو کواہ بنادو۔اس پر آنخضرت ٹُلاَیْز اسٹ ارشاد قرمایا: کمیاس کے اور میمی کوئی بھائی ہیں؟ اس نے عرض کیانی بار۔ چرآ ب نے ارشاد فر مایا کیاتم نے ان سب بھائیوں کو (غلام) دیا ہے جیسا کیتم نے اس کو علام دیا ہے۔ تو اس نے عرض کیا بنیس تو آپ نے قرمایا: یہ بات نا من سب ہاور میں تنجی بات کے علاوہ کی شبادت تیں دیتا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کدائی اولا و کے درمیان قرق واغیاز کرنا انتہائی نامناسب بات ہے چنانچہ خلاصتاك ارشادگرامی کی روشی میں بیستحب ہے کدکوئی چیز اینے کسی ایک بیٹے میں کونددی جائے بلکدوہ چیز برابری کے طور پرسب بیٹے بیٹیوں کودی جائے۔

حضرت بشیررضی القد عند کو آنخضرت کافیر گا میشکم که''اس غلام کووا پس لے لو''اولو بہت پر محمول ہے' جس کا مطلب یہ ہے کہ اس غلام کووا پس لے لیمنا بی اولی اور زیادہ بہتر ہے۔ چنا نچہ حضرت امام اعظم الوحنیف میزید' مصرت امام شافعی اور حضرت امام مالک فرماتے جیں کہ آگر کوئی محنص اپنی اولا دھی بعضوں کو کچھ دیے آس کا ہم جسمیح ہوگا محرکرا ہت کے ساتھ د

اس کے برعکس حصرت امام احمر عُوری اوراسحان وغیرہ کے نز دیک بیرترام ہے آ ب کُانٹیڈ کا بیارشاوگرا می ( میں ظلم پر مواہ نہیں بنآ ) ان حصرات کی دلیل ہے جب کہ اول الذکر یعنی حضرت امام ابو حقیقہ میں "آ پ کُانٹیڈ کے ان الفاظ مبارک ہے استدلال کرتے میں جوانیک روایت میں منقول میں کہ خاشہ دعلی ہذا غیری لیمنی آ پ مُنٹیڈ کینے بیٹررضی اللہ عنہ ہے کہا کہ تم اس بارے میں میر سے علاوہ کی اورکو کوا و بتالو۔

سیدهترات فرماتے ہیں کیا گرمیہ ہبد( لینی حضرت بشیررضی الله عند کا اپنے ایک بیٹے کوغلام دینا) حرام باباطل ہوتا تو آپ ٹی ٹیڈٹی مید ندفر مانے کہ کسی اور کو گواہ بنالو۔ کیونکہ آپ ٹی ٹیٹٹی کا میا ارشاد اس بات پر د طالت کرتا ہے کہ بشیر د ضی اللہ عند کا میہ ہبہ ہبر حال تھیجے اور جائز تھالیکن چونکہ غیر پہندیدہ اور کروہ تھا اس لئے آپ ٹی ٹیٹٹی نے خود کواہ بنتا مناسب نہیں سمجھالور بیفر مادی کہ کسی اور کو گواہ بنالو۔

### باب: اگر بیوی شو ہر کی اجازت کے بغیر شو ہر کے مال میں ہے کچھ دے دے؟

104: موی بن اساعیل مماؤ داؤ و حبیب معلم حضرت عمرو بن شعیب ان کے دالد ان کے دادا سے مروی ہے کہ استخضرت مُلَّظِیم نے ارشاد قربایا کہ کسی عورت کو اپنے خاد ند کے مال میں تضرف جائز تہیں جب تک کہ شوہرائ عورت کی عصمت کا مالک ہے ( یعنی دوعورت جب تک ان محض کی منکوحہ ہے )

ا 13: ابو کامل خالدا حسین عمر و بن شعیب ان کے واقد حفزت عبد اللہ بن عمر ورضی اولا حسین عمر وربی ہے کہ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا عورت کے لئے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ ویٹ جائز میں ہے۔ انسیس ہے۔

باب: تمام عمر کے لئے کوئی چیز وینا ورست ہے۔ ۱۵۲: ایو الولیدا جام قاد ہا تصرین انس بثیرین نہیک حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بوزی زعم کی کے لئے کوئی ہے کئی کودے دینا

### بَابِ فِي عَطِيَّةِ الْمُرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

منا: حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَارُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْدٍ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْدٍو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ لَعُمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِهِ أَنْ رَسُولَ مَلَكَ رَوْجُهَا عَضْمَتَهَا.

الله عَدَلَانا أَبُو كَامِلِ حَدَّلَانا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّلْنَا خَسَيْنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيْبِ أَنَّ أَبُدُهُ أَخْرَهُ عَنْ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ لَا يَخُوزُ لِامْرَأَةٍ عَظِيَّةٌ إِلَّا يَافُن زُوجِهَا۔

#### باب فِي الْعَمْرَي

٢٥٢: حَدَّكَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَائِسِيُّ حَدَّفَ هَمَّامُّ عَنْ قَنَادَةً عَنِ النَّصْوِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةً \_ الْعُمْرَى جَائِزَةً \_

#### تمام زندگی کے لئے ہبہ کرنا:

مطلب بیرے کدا گرکوئی مخص اپنا مکان وغیرہ کسی کو بدکہہ کردے کہ میں نے تم کو پیرمکان دوکان وغیرہ تمہاری زندگی کے لئے دی تو اس طرح دینا جائز ہے اوراس مختص کے انتقال سے بعد اس سے ورثاءاس مکان وغیرہ کے مرنے والے کے دیگر ترک کہ کی طرح مالک ہوجا کمیں گئے۔

> ١٥٣: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ الثَّلَا مِثْلَةً \_

> ٣٥٠ بَحَدَّكَ مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلَنَا أَبَانُ عَنْ يَخْنَى عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ أَنَّ نَبِى اللّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتُ لَدُ

100: حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ مِنْ الْفَصَٰلِ الْحَرَّائِيُّ حَدَّلَنَا مُحَمَّلُهُ مُو مَلَّا الْفَصَلِ الْحَرَّائِيُّ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ مِنْ شُعَيْبِ أَخْبَرَنِي الْأُوزَاعِيُّ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ مَنْ عَمْوَى فَهِي لَهُ وَلِعَقِيهِ يَرِثُهُا مَنْ يَرِثُهُ مَنْ عَقِيه يَرِثُهُا مَنْ يَرِثُهُ مَنْ عَقِيه .

١٥٦: حَدَّقَ أَحْمَدُ مُنَ أَبِي الْحَوَارِيَ حَدَّقَ الْوَلِيدُ عَن أَبِي سَلَمَةً الْوَلِيدُ عَن أَبِي سَلَمَةً وَعُرْرَةً عَن أَبِي سَلَمَةً وَعُرْرَةً عَن جَابِرِ عَنِ النَّبِي فَشَ بِمَعْمَاةً قَالَ أَبُو دَوْدُ وَ مَكَذَا رَوَاهُ اللَّهِثُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ الزَّعْمِرِيَ دَاوُد وَ مَكَذَا رَوَاهُ اللَّهِثُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ الزَّعْمِرِيَ عَنْ الزَّعْمِرِيَ عَنْ أَبِي سَلْمَةً عَنْ جَابِرٍ.

#### بَابِ مَنْ قَالَ فِيهِ

#### وكعقبه

كا احَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخَيَّى بُنِ فَارِسٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَخَيَّى بُنِ فَارِسٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ يَغْنِى ابْنَ آنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ هَيْمَ قَالَ أَيْمَا رَجُلٍ أَغْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلّذِى

۱۵۳: ایوالولیدا بهام آمآدهٔ حسن سمره رضی الله تعالی عند نے حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے اس طریقه پر روایت بیان کی ہے۔ ۱۵۳: مولی بن اساخیل ایان کیل ایوسلمۂ حضرت جابر رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم مظافیظ فریاتے تھے کہ تمام زندگ کے لئے دی بول چیز اس کی ہے جسے دی گئی ہے۔

۵۵ انسؤش مین نفشن محمد بن شعیب اوزائی زهری عروه اجار سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جس مخفس نے کسی مخفس کوکوئی شے زندگی تھر کے لئے دی (ہیدکی) تو وہ ہے اس مخفس کی ( مکیت ) ہوگئی کہ جس کووہ شے دکی گئی ہے جب تک وہ حیات ہے (وہ مخفس ما لک رہے گا) اور اس مخفس کے انقال کے بعدوہ شے اس کے درج وکو سلے گی۔

۱۵۱ احمد بن ابی حواری ولیدا اوزاعی زبری ابوسلمهٔ عروه و حضرت جابر رضی الند علیه و محرت جابر رضی الند علیه وسلم سے اس طرح روایت کیا۔ امام ابوداؤ در مینید فرمات جی لیت بن سعد نے زبری الاسلمه اور حضرت جابر رضی الند تعالی عندای طرفیقه سے روایت م

## ہاب جو شخص کوئی چیز تمام زندگی کے لئے دے اور دیتے دفت ور ٹاء کا بھی تذکرہ کر دے؟

 يُعْطَاهَا لَا تُرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِلْآلَةُ أَعْطَى ﴿ لَكِيت بِكِرِوه بَهِكِرَ فِوا لِي تَعْلَى ا ایساعطید کمیا ہے کہ جس میں دراخت کاعمل دخل ہو گیا ہے۔

عَطَاءً وَقَعَتُ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

#### بهك لئ تضد شرطب:

واضح رے کہ بہدے لئے قیصر شرط ہے ہی جب لینے والے نے ندکور وصورت میں بہدوالی شے پر قیصد کرایا تو وہ شے وصول کرنے والے کی مکیت ہوگئی اوراس کے مرنے کے بعد حسب ضابط شرع اس چیز میں ورافت جاری ہوگئی۔ کتب فقد میں اس کو

> ١٥٨ : حَدَّثُنَا حَجَّاجُ بِنُ أَبِي يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَلَّلُنَّا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِكَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَلَلِكَ رَوَاهُ عَقِيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى الْآوُرْزَاعِي فِي لَفُظِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَرَوَاهُ فَلَلْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِلتٍ.

١٥٩: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّلْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَوْ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنَّ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا الْعَمْرَى الَّتِي أَجَازُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى ضاجبهار

٢١٠: حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ جُوبُهِعِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا تُرُقِيُواً وَلَا تُغْمِرُوا فَمَنْ أَزُقِبَ شَيْئًا أَوْ أغمرة فهو لوركيه

#### رقمیٰ اور عمریٰ:

۔ 'قوی کا مطلب میہ ہے کہ کوئی محص اس طرح کیے بیرمکان' ڈکان دغیرہ میں نے تم کواک شرط پر بہہ کی اگرتم مجھ ہے اس انتقال سر گئے تو یہ چیز میں واپس فےلوں گا اورا گرتم ہے تیل میر اانتقال ہو گیا تو یہ مکان وغیرہ تنہارا ہے اور تمریٰ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کسی کوزندگی بھرکے لئے دینااوراس کے مرنے کے بعدورہ وکودینا۔

١٥٨: حجائ بن الي ليعقوب ليعقوب الوصالح " معفرت ابن شباب ہے اس طریقہ سے روایت ہے۔ امام ابوداؤ دفر ماتے بیں ابن شباب سے ای طریقہ سے مقبل کیزیرین الی صبیب نے روایت کیا ہے اور اوزا ک کے الفاظ میں بواسطہ این شہاب (والی روایت میں) الفاظ میں و ختلاف ہے اس کے علاوہ طبیح بن سلیمان نے اس طریقہ ہے اس روایت کوبیان کیاہے۔

٩٥ا: احمد بن صبل عبدالرزاق معمرُ زبريُ حصرت جاير بن عبداللهُ رضي الله عند عروى ب كه الخضرت مَنْ فَيْرَان فِي مِن عمري ( يعنى زندگ ك لئے ) دینے کی اجازت عطافر مائی وہ پیہے دینے والا (ہمبہ کرنے والا) جس مخض کوکوئی چیز دیتا ہے اس مخف سے اس طرح کیے کہ (یہ چیز) تمبارے اور تمہاری اولا و کے لئے ہے۔ اِٹر اِس طرح نہیں کہا بلکہ اِس طرح کہایہ چیزتمبارے لئے ہے جب تک کرتم زندہ بوتو دہ چیز ( لینے واللے کے انتقال کے بعد ) دینے والے کی طرف واپس ہوجائے گی۔ ١٦٠: الحق بن اساعيل مفيان أين جريج عطاء جابر رضي الندعت ... مروی ہے کہ آنخصرت مُلْاَثِیَّا نے ارشاوفر مایاتم لوگ رقبی 'اور عمر کی نہ کیا ڪرو ۔اگر کو کی مختص رقبي يا عمر کا کرے تو وہ چيز جس مختص کو دي ہے اسکی اورا سکے در تا ء کی ہوجائے گی۔ اول یہ کہ کوئی مختص مثلاً اپنا مکان کسی کو دے اور یہ کہے کہ بیس نے اپنا یہ مکان تمہیں وے ویا جب تک تم زندہ رہوگے یہ تمہاری ملکیت میں رہے گا'تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثوں اور اولا دکا ہوجائے گا۔ اس صورت کے ورے میں تمام علاء کا بالا تفاق یہ مسلک ہے کہ یہ ہیہ ہے اس صورت میں مکان مالک کی ملکیت سے نگل جاتا ہے اور جس محفق کو دیا گیا ہے اس کی ملکیت میں آجاتا ہے اس محفق کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء اس مکان کے مالک ہوجاتے ہیں اگر ورثاء نہ ہوں تو بہت المال میں واضل ہوجاتا ہے۔

عمریٰ کی دوسری صورت میں ہوتی ہے کہ دینے والا بلاکسی قیدوشر خرے بعنی مطلقاً میہ ہے کہ میدمکان تمہار کی زندگی تک تمہار ا ہے۔ اس صورت کے ہارے میں علاء کی اکثریت ریکہتی ہے کہ اس کا بھی تقم وہی ہے جو پہلی صورت کا تقم ہے۔ چنانچ چنفنے کا مسلک بھی یسی ہے اور زیادہ تھیجے یہ ہے کہ حضرت امام شافع کی اقول بھی ہی ہے۔ لیکن بعض علاء میہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ مکانت اس مختص کے مرتے کے بعد اس سے وارثوں کا حق نہیں ہوتا بلکہ اصل ما لک (بیعنی جس نے اس قحص کو دیا تھا) کی ملکہت میں وہ پس آ جاتا ہے۔

تیسر فاصورت یہ ہے کدو بینے والایوں کیے کہ یہ مکان تمہاری نوندگی تک تمہارا ہے تمہارے مرنے کے بعد میری اور میرے وارثوں کی مکیت میں آجائے گا''۔اس صورت کے بارے میں بھی زیادہ صحح کبی بات سے کہ اس کا حکم بھی وہی ہے جو پہلی صورت ہے۔ حضیہ کے زویک ریشر طاکہ'' تمہارے مرنے کے بعد میری اور میرے وارثوں کی ملکیت میں آجائے گا'' فاسد ہے اور مسئلہ ہے کہ کی فاسد شرطی وجہ سے مہد فاسد نہیں ہوتا۔

حصرت امام شافعی کابھی زیادہ منتج قول بہی ہے' لیکن حصرت امام احمدٌ بیقر ماتے ہیں کے عمریٰ کی بیصورت ایک فاسد شرط کی وجہ • سے فاسد ہے۔

عمریٰ کے پارے میں مصرت امام ما نک کا بیتول ہے کہاس کی تما مصورتوں میں بنیا دی مقصد دی جائے والی چیز کی منفعت کا با لک کرنا ہوتا ہے۔

(١٢١ حَدَّلُنَا عُنْهَانُ مِنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّلُنَا مُعَاوِيّةُ مِنْ ١٢١ عَنان بن الى شيه معاوية سفيان صبيب عيد اعرج عارق معترت

هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَابِتٍ عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ عَنْ طَارِقِ الْمَكِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَصْنِي رَسُولُ اللّهِ هِنْ فِي الْمُرَأَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةٌ مِنْ نَخْوِ فَمَاتَتُ فَقَالَ ابْنُهَا إِنَّهَا أَعْطَيْتُهَا حَيْبَهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ هِنْ هِي لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا قَالَ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا قَالَ ذَلِكَ وَمَوْتَهَا قَالَ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا قَالَ ذَلِكَ أَنْعَدُ لَكَ.

باب فِي الرقبي

۱۲۲ بَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللهِ الْمُمْرَى جَانِزَةٌ لِلْأَهْلِهَا وَالرُّقْبِي جَانِزَةٌ لَاَهْلِهَا وَالرُّقْبِي

الله عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الله بْنِ مُوسَى عَنُ عُنْمَانَ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ الْجَرَّاحِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْاَسُودِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْمُشْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هُوَ لَكُ هُوَ لَكُ فَلَوَ اللَّهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَقِيهِ وَالرَّقُبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ هُوَ لِللَّاحِرِ مِنْى وَمِنْكَ.

جایر بن عبدائندرض الندعنما ہے مردی ہے کہ آپ نے ایک افساری فاتون کے بارے میں فیصد قربایا کہ جس کے لائے نے اس کوایک باغ دیا تھا جب وہ عورت فوت ہوگئ تو لا کے نے کہ میں نے (یہ باغ) اس کی زندگی تک کے لئے اسے دیا تھا اور اس وقت اس کے اور یعائی بھی موجود تھے۔ آپ تُل فیٹا نے فرمایا وہ باغ صوت وزندگی دونوں میں اس عورت کا ہے۔ لا کے نے کہا میں نے باغ صدقہ کی تھا۔ آپ تُل فیٹا نے اس نے لین تم سے بہت حیرت کی بات میں اس عورت کی بات میں اس عورت کی بات میں اس عورت کی بات

#### باب:رقىل كابيان

۱۹۲: احمد بن حنیل مصیم اداؤ دالو زبیر جابر سے مردی ہے کہ نی نے ارشاد فرمایا عمری ( بعضیم اداؤ دالو زبیر جابر سے مردی ہے کہ نی نے ارشاد فرمایا عمری ( بعنی زندگی تعریبیات ویڈ اور منہوم صدیت یہ ہے کہ ندکورہ استکالی کا ہوتا ہے ۔ ( رشی کی تشریبی عمر ربیتی استکالی مدیت یہ ہے کہ ندکورہ دونوں صورت میں رسینے دالے کودہ شے والی نبیس استکالی )۔

۱۹۳۱: هبداللہ بن محد المعقل المحروبان دینار طاؤی المحر حضرت زید تن المال المال اللہ محروق ہے کہ المحضرت نے ارشاد فرمایا جس محف نے کھ عریٰ کیا (یعنی کوئی چز کی کوزندگی بھر کے لئے دی) تو وہ شے اس محف نے کہ ہے کہ جس محف کے جہ محل کیا میا (یعنی جس کودی می کا فرندگی میں اور اس کے مرف کیا میا (یعنی جس کودی می فرندگی میں اور آس کے مرف کے بعد بھی اور آم لوگ رقبی شکیا کرو کوئکہ جس محف کوئی چز رقبی میں دی تئی تو وہ شے ای محف کی ہوجائے گی۔ جس محف کوئی جی اس اور انجابہ ہے المحف کوئی جز رقبی میں دی تئی تو وہ شے ای محف کے بید چیز مروی ہے کہ کوئی محف کے بید چیز اس محروی ہے کہ وہ نے کہ کوئی محف کے بید چیز اس محروی ہے کہ وہ نے کہ ایک محف کے بید چیز اس محف کے بعد تم ہارا جائے گی اور آبی کا مطلب میں ہے کہ ایک محف کے بید چیز ہم ووٹوں میں انتقال ہوا تو بید چیز تم ہار کی ہوگی جو بعد میں مرے کا بیٹی آگر میر ہے مرفی کے بعد تم ہارا انتقال ہوا تو بید چیز تم ہار کی ہوگی جو بعد میں مرے کا بیٹی آگر میر ہے مرف کے بعد تم ہارا انتقال ہوا تو بید چیز تم ہار کی ہوگی جو بعد میں مرے کا بیٹی آگر میر ہے مرف کے بعد تم ہارا انتقال ہوا تو بید چیز تم ہار کی ہوگی جو بعد میں مرے کا بیٹی آگر میر ہے مرفی کے بعد تم ہارا انتقال ہوا تو بید چیز تم ہار کی ہوگی جو بعد میں مرے کا بیٹی آگر میر ہے مرفی کی ہوگی جو بعد میں مرے کا بیٹی آگر میں ہوگی کو بعد میں مرے کا بیٹی آگر میں ہوگی کی ہوگی جو بعد میں مرے کا بیٹی آگر میں ہوگی کو بعد میں مرے کا بیٹی آگر میں ہی کی دوروں گیں۔

باب فِي تَضْمِين الْعَارِيةِ!

١٢٥: حَذَقَنَا مُسَدَّدُ مُنُ مُسَرُهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْمِن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَمَادَةَ عَنِ الْمُحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنْ النّبِي عَنْ سَمُرةً عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَلَى النّبِدِ مَا أَخَذَتُ حَتَى تُودِي النّبِدِ مَا أَخَذَتُ حَتَى تُودِي النّبِدِ مَا أَخَذَتُ حَتَى تَوْوَذِي ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِى لَقَالَ هُوَ أُمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

الله حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةً بْنُ شَيِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةً بْنُ شَيِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَمْيَةً بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمْيَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ الْمَيْعَارَ مِنْهُ أَفْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ أَعْصِبٌ يَا السَّتَعَارَ مِنْهُ أَفْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ أَعْصِبٌ يَا السَّتَعَارَ مِنْهُ أَفْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ أَعْصِبٌ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ أَعْصِبٌ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ أَلَا أَبُو دَاوُد وَقَذِهِ رِوَايَتِهِ بِوَاسِطٍ وَقَذِهِ رِوَايَتِهِ بِوَاسِطٍ تَغَيَّرُ عَلَى غَيْرٍ هَذَا۔

1/1: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَبِّةَ حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبُ أَنَاسٍ مِنْ آلِ عَبِ اللّهِ مُن عَبُو اللّهِ مَنْ آلَا عَبِ اللّهِ مُن صَفُوانَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ مِن سِلَاحٍ قَالَ عَوْرٌ أَمْ عَصْبًا فَالَ لَا بَلْ عَوْرٌ فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الشّلَالِينَ إِلَى الْآرْبَعِينَ دِرْعًا وَعَزَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُيّنًا فَلَمّا هُرِمَ الشّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُيّنًا فَلَمّا هُرِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُيّنًا فَلَمّا هُرِمَ أَذُرَاعًا فَلَهُلْ أَذُرَاعًا فَقَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَذُرَاعًا فَقِلْ أَذُرَاعًا فَقِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مِنْ أَذُرَاعِكَ أَذُرَاعًا فَقِلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ يَكُنْ يَوْمَتِهُ وَسَلّمَ اللّهِ لِلّانَ فِي قَلْمِي اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مِنْ أَنْ أَنْ فِي قَلْمِي اللّهُ مِنْ أَنْ فِي قَلْمِي اللّهُ مِنْ أَنْ مُن اللّهِ لِللّهُ فِي قَلْمِي اللّهِ مِنْ أَنْ فِي قَلْمِي اللّهُ مِنْ أَنْ مَن مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا إِنْ وَسُولَ اللّهِ لِلْا قَالَ لَا يَا وَسُولَ اللّهِ لِلْا يَا وَسُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

١٨٨: حَدَّثُنَّا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ حَدَّثَنَا

باب: جو تحض کوئی چیز ما تک کرلے پھرضا کع ہوجائے؟ ۱۲۵: مسدد کی ابن الی عروب قادہ حسن مضرت سمرہ رضی القدعند سے سروی ہے کہ انخضرت کا پینے ارشاد فرمایا باتھ کے ذسوہ چیز واپس کرنا ہے جو کہ اس نے لی یہاں تک کہوہ چیز ادا کرے پھر حسن مجلول کے اور انہوں نے بیان کیاتم جس چیز کوما تک کرلوتو دہ امانت دار ہول کے اور انہوں نے بیان کیاتم جس چیز کوما تک کرلوتو دہ امانت دار

۱۹۷: حسن بن محم سلمد بن هبيب بيد شرك عبدالعزيز و مفرت اميد بن صفوان معفرت مغوان سے روایت كرتے ہیں كر انخضرت سائين فلا اسے غزوة حنين ك ون ان سے عاريفا زر ہیں لیس تو انہوں نے كہا: اے محم كيا جبراً (زر ہیں لینا جا جے ہیں؟) آپ نے فرمایا جبرانہیں ليك بيتو عاريفا نے رہا ہوں جو والیس كروى جائيں گی۔ امام الوداؤو فرماتے ہیں بيروايت بي بيكى بغداد ميں تحقى اور (مقام) واسط ميں ان فرماتے ہیں بيروايت بيان كي تي ہاس ميں (بغداد والى روايت سے) كي حوروايت ميان كي تي ہاس ميں (بغداد والى روايت سے) كي حوروايت ميان كي تي ہاس ميں (بغداد والى روايت سے) كي حوروايت ميان كي تي ہے۔

۱۲۱: ابو بکر بن الی شید جریا عبدالعزیزا آلی صفوان کے بعض حضرات مروی ہے کہ صفوان ہے گئی نے ارشاد فریایا اے صفوان! کیا تہمارے پاس بجھ بتھیار ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کیا (وہ بتھیار) آپ مائے ہوئے این چاہتے ہیں یا جرآ لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فریایا رزق یا جرآ لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فریایا نے بین اور تی یا جرآ لینا چاہتے ہیں؟ آپ کوئیس فررق یا جرآ لینا چاہتے ہیں اور تی نے فریایا سے چاہتی و انہوں نے آپ کوئیس سے چاہتی و انہوں نے آپ کوئیس میں اور تی نے فریایا اسلام کی در ہیں انہوں کی کئیس میں بین کے خریایا اسلام توان اور کی تر بین انہوں کا تاوان اواکر ویں؟ صفوان ہے کہا نہیں یارسول اللہ ایم سے دیں جو کہ اس سے آبی نہیں یارسول اللہ ایم سے دیں جس آب وہ بات وہ بات اسلام تول کر چاہوں ابین تھی۔ (مراد ہے کہ پہلے جس شرک تااوان اور کی اسلام تول کر چاہوں اب ہیں آپ ہے کس طرح تاوان وسول کر مکما ہوں؟)

ے ای طریقہ سے مروی ہے کہ آخضرت صلی انتہ علیہ وسلم نے زرین مستنعار ليتمين به

179:عبدالوباب ابن عماش معنرت شرصیل بن مسلم سے روابیت ہے کہ على في الوالمامة سي سناوه كميتم تص كه من في سي سنا ب أب قرماتے مقصے بلاشبدالقد تعالیٰ نے جرایک حق دارکواس کاحق اوافر مایا دیا تو اب وارث كين وصيت جائز نبيل ب-كونى خاتون ايخ مريل سكونى شے فرج شکرے مرابع شوہر کی اجازت سے عرض کیا گیا یارسول اللہ! بلا اجازت کھانا بھی ندوے۔آپ نے فرمایا غلیتو تمام مالوں میں عمدہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مستعار کی ہوئی چیز کوواپس کرنا جا ہے اور معجد والبس كى جائے كى اور اوا يكى قرض لازم باورسى كى ذمدوارى لينے والا ضامن ہے یعنی جس شے کی قرمدداری لی اسکی ادا کیگی لا زمی ہے۔

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُكِيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ نَاسٍ مِنْ آلِ صَفُوَّانَ قَالَ اسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﴿ فَلَا فَذَكُو مَعْنَاهُ ﴿

١٢٩: حَدَّقَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِئُّى حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ شُرَحُيِيلَ بْنِ مُسْلِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعُطَى كُلُّ ذِى خَقٍّ ا حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ يُرْجِهَا إِلَّا بِهِاذُن زَوْجِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَاكِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَوَرُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَاللَّذِنُ مَقْضِيٌّ وَ الزَّعِيمُ غَارِمٍ.

#### وارث کے لئے وصیت:

وصیت غیروارٹ کے لئے درست ہوتی ہے وارث کواس کا مقرر کروہ شرعی حصد ملے گا دارٹ کے لئے وحیت درست تہیں ہے اور منجہ کا مطلب یہ ہے اگر کو کی مخص کسی کواپنا دود ہد ہے والا جانور عارینی دے تو جب اس جانور کے دود ہ ختم ہوجائے تو وہ جانوراک کے مالک کووالیک دے دینا جاہتے۔

١٤٠: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِ الْعُصْفُرِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى عَنْ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى عَنْ طَلَقِ اللهِ عَنْ إذَا أَتَشُكَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عِنْ إِذَا أَتَشُكَ رُسُلِي فَأَغْطِهِمْ لَلَاثِينَ دِرْعًا رَلَلَاثِينَ بَعِيرًا قَالَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَوَرٌ مَضُمُونَةٌ أَوْ عَوْرٌ مُؤَدَّاةً.

وكالإرائيم حبان بن بلال مشام قاده عطاء مفوان بن يعلى أية والد بعلى سے روايت كرتے بيل كد الخضرت كلين ألم فرما إجب تمہارے باس میرے قاصد آئیں تو تم اِن کوتمیں زرہ اورتمیں اُونٹ وے دینا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس عاریت کے طریقہ میرووں جس کا ضان لازم ہوتا ہے یا اس عاریت كے طور ير جوكه ما لك كو وائيس ولا وى جاتى ہے؟ آپ ئے قرمايا اس عاریت کے بطور جوکہ مالک کووالیس کی جاتی ہے۔

### باب فِيمَن أَفْسَدَ شَينًا رور و درو يُغُومُ مِثْلُهُ

باب: جو شخص کسی کی کوئی شے ضائع کر دیے واس جیسی شےضان میں اوا کرے

الما: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْمِنِي ح و حَدَّثَنَا الما: سدداليلي (دوسري سند) محمد بن ثني العالم حيد معترت السياسي مُحَمَّدُ بنُ الْمُفَتَّى حَدَّقَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمِّدٍ عَنْ الدعند عمروى المَكَنَفِرت الْمُثَنِّي الذي المدعن المدعن المرادي الم

أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدُ يَغْضِ نِسَائِهِ أَأْرُسَلَتْ إِحْقَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمِهَا قَصْعَةً فِيهَا طَعَامٌ قَالَ فَضَرَبَتُ بِيَدِهَا فَكَسَرَتُ الْقَصْعَةَ قَالَ ابْنُ الْمُقَتَّى فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأَحْرَى فَجَعَلَ يُجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ وَيَقُولُ غَارَتُ أُمُّكُمْ زَادَ ابْنُ الْمُنَنَّى كُلُوا فَأَكَلُوا حَنَّى جَانَتْ قَصْعَتُهَا الَّبِي فِي بَيْتِهَا لُمَّ رَجَعْنَا إِلَى لَفُظِ حَدِيثٍ مُسَدَّدٍ قَالَ كُلُوا وَحَسَنَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّعِيحَةَ إلَى الرَّسُولُ وَحَبَّسَ الْمَكُسُورَةَ فِي بَيْتِهِ.

٢١٤: حَدَّقًا مُسَدَّدُ حَدَّقًا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِينَ فُلَيْتُ الْعَامِرِيُّ عَنْ جَسُرَةً بِنْتِ دَجَاجَةً قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةٌ مَّا رَأَيْتُ صَانِعًا طَعَامًا مِعْلَ صَفِيَّةَ صَنَعَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ۞ طَعَامًا فَهَعَمُتُ بِهِ فَأَخَذَنِي ٱلْمُكُلُّ لِمُكَسِّرُتُ الْإِنَاءَ فَقُلْتُ يَا رَسُولً اللَّهُ مَا كُفَّارَةُ مَا صَنَعْتُ قَالَ إِنَاءٌ مِعْلُ إِنَاءٍ وَ طَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ\_

حضرت عائشەرضى الله عنها كى ناگوارى كى وجه:

حضرت عائشة صعد يقته رضى القدعنها كواس للئے نا كوارى ہوئى كدآئ كى رات آخضرت مُثَاثِيْنَ كى ميرے يبال آ رام كرنے ك رات مقرد تھی میرے گھریرد وسری زوج مطبرہ کے پہال سے کھانا کیوں بیک کرآ ہے؟

باَب الْمَوَاثِينِ تُغْسِدُ

تے آپ کی از واج مطہرات رضی القد عنبن میں ہے کسی ایک نے اپنے فادم کے باتھ آ پ کی خدمت میں ایک بیالہ میں کھا ، بھیجا۔ حضرت عا تشرصد يقدون القدعنها في باته ماركره ويالدتور ويا-انت أمثى في **بیا**ن کیا استخضرت مُثَالِیَّ اِن دونوں گلزوں کو لیے کر جمایا اور اس پیالہ میں وہ ہارہ کھانا جمع کیا پھرآ پ نے سحابہ کرام رضی التدعمنم سے فر باياتم لوكول كى مال كوغيرت أمكى (ليننى حصرت ما أشرصد يقدرضى الله عنهاكو) الناتي في بياضافه كياب كرة ب في ارشاوفر ماياتم أوك كهاة کھاؤ سب نے کھانا نوش کر ناشروع کرویا۔ بیباں تک کدان زوجہ مطہرہ ے گھرے بیالہ آیا کہ جن کے گھریمی آپ تھریف فرماتھے۔ آپ نے فر مایا کو، نا کھاؤ اور آپ نے خادم کورو کے رکھا اور آپ نے پیالہ کو بھی رہنے دیا جب لوگ فارغ ہو مکے تو آپ نے سیح سالم پیالداس خادم کے حوالہ قرمایا اور ٹوٹا ہوا پیالہ آپ نے اسپنے گھر میں رکھارے۔

اعدا مسدوليكي اسفيان فليت الحطرت جمره بنت وجاجه مصروي ہے كد حضرت عائشرضى الله منهائے فرمايا كەمىن ئے كسى كواس فشم كا (عمده) کمان لکاتے ہوئے تہیں ویکھا کہ جس فتم کا (عمده) تھانا حضرت صغید یکاتی تھیں۔ ایک وان انہوں نے آپ کے لئے کھانا یکا کر مجیجا جھے کو غصبہ آسمیا۔ میں نے برتن تور دیا۔ پھرعرض کیا یارسول اللہ میرے اس فعل کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا برتن کا عوض اس فتم کا (بعنی اس جبیا) برتن ہے اور کھانے کاعوض ایبابی دوسر اکھا نہے۔

باب: اگر کسی کے چو یائے دوسر مے خص کی کھیتی ہر باد

الما: حَدَّقَا أَخْمَدُ إِنْ مُحَمِّدِ إِن قَابِتِ ١٤٢٥مر بن فَرَعبد الرزاق معمزز بري حرام بحيصه عاورا كحوالد الْمَوْوَذِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ﴿ عِمروى بِكريراء بن عارْبٌ كَل أوثن الكفف ك باغ يس داخل

الزُّهْرِيِّ عَنْ حَوَامِ بْنِ مُحَيِّصَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ خَائِطُ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتُهُ عَلَيْهِمْ فَقَصَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى أَهْلِ الْامُوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّبُلِ.

الآوُزَاعِي عَنِ الزَّهُرِي عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُحَيَّصَةً الآوُزَاعِي عَنِ الزَّهُرِي عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُحَيَّصَةً الآنصارِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَتُ لَهُ الدَّنُصَارِيَةٌ فَلَدَّحَلَتْ حَايَطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَكُلِيم اللَّهُ صَارِيَةٌ فَلَدَّحَلَتْ حَايَطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَكُلِيم رَسُولُ اللَّهِ هِنَ فِيهَا فَقَصَى أَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيةِ بِاللَّيْلِ بالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيةِ مِا أَصَابَتُ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ عَلَى أَهُلِ الْمَاشِيةِ مَا أَصَابَتُ مَاشِيتُهُمُ باللَّيلِ.

ہوئی اور اس نے اسکے باغ کو اجاز ڈالا۔ تو نی نے اس معاملہ کا اس طریقہ سے فیصلہ فر مایا کرون کے وقت تو باغ کی و نیم بھال باغ کے مالک کے ذمہ داری ہے اور دات کے وقت جانوروں کی دیم بھال ان کے اسکے مالک کی ذمہ داری ہے اور دات کے وقت جانوروں کی دیم بھال ان کے مالک کی ذمہ داری ہے (یعنی اگر دات کے وقت جو بائے وغیرہ نے کی کاباغ محبی جو ان کے دفیرہ نے کی کاباغ محبی جو ان کے دفیرہ نے کا ان کا باغ میں اور ای تا کہ اور ای تا کہ اور ای تا کہ اور ایک کے اس ایک اور ای تا کہ اور کی میں اور اس نے باغ میں مروی ہے کہ ان کے باس ایک اُوٹی شاریہ تھی وہ اُوٹی ایک باغ میں مروی ہے کہ ان کے بائ جا کہ کو اور جانوروں کی حفاظت کا کام میں باغ والے کی ذمہ واری ہے اور جانوروں کی حفاظت کا کام دن میں باغ والے کی ذمہ واری ہے اور جانوروں کی حفاظت کی ذمہ واری میں باغ والے کی ذمہ واری ہے اور جانوروں کی حفاظت کی ذمہ واری میں باغ والے کی ذمہ واری ہے اور جانوروں کی حفاظت کی ذمہ

داری رات کے وقت جانوروا لے لوگون کی ہے (اگرانہوں نے رات

کے وفت اپنے جانورول کوچھوڑ ویا اور وہ جانورسی کا باغ یا کھیت کھا

منتيق جونفسان رات كوموكاه وجانور والون عدومول كياجات كار

<u>ضاربیہ کامفہوم:</u> ضاربیا*ں اُدینی کو کہاجا ہا ہے جس کی بیعادت ہو کہ*وہ دلوگوں کے کھیت یا باغات تیاہ کرتی کھرے۔

## اول كِتَابُ الْقَضَآءِ ﴿ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تعشویہے: قاضی اسلامی عدالت کاسر براہ ہونے کی حیثیت ہے شہر یوں کے حقوق (امن آؤ زادی مساوات) کا می فظ ہوتا ہے اور وہ معاملات کا فیصلہ کرنے میں شریعت کی طرف ہے حکم کی حیثیت رکھتا ہے اس کی سب سے بڑی و مدداری ہیہ ہوتی ہے کہوہ لوگوں کے نزائی مقدمات کا شریعت کے مطابق فیصلہ کرے اوراس کا اس سے بڑا فرض ہیہ ہوتا ہے کہ وہ عدل والعماف دیا تت داری اورا بھا نداری کے نقاضوں کو ہرحالت میں مدنظر رکھے۔

اسلام ونیا کا یکات غیرب بھی ہے اور دنیا کی سب سے بوی طاقت بھی اسلام جس طرح انسانیت عامد کی دیل ندہیں اور اخلاقی اخروق فلاح کا سب ہے آخری اور کمل قانون ہوایت ہے اس طرح وہ ایک الی لا فاقی سیاس طاقت بھی ہے جوانسانوں کے عام فائد نے عام بہتری اور عاشظیم کے لئے حکومت وسیاست سے اسے تعلق کا برطا اظہار کرتی ہے۔

سیایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کداسلام صرف ایک فد بہب ہی نہیں بلکہ فد بہب کی حیثیت سے پکھادر بھی ہے اس کو حکومت حاکمیت سیاست اور سلطنت سے وہی تعلق ہے جواس کا کتا ہے کی سی بھی بڑی حقیقت سے بوسکتا ہے اس کو تعش ایک ایسانظام نہیں کہاجا سمتا جو صرف باطن کی اصلاح کا فرض انجام دیتا ہے بلکہ اس کو ایساد بی نظام بھی مجھنا جا ہے جو خدا ترس وخدا شناس دوح کی تو ت سے دنیا کے مادی نظام پر عالمکیر غلبہ کا دعویٰ رکھتا ہے بھی وجہ ہے کہ قرآن کریم جواسلای تصورات ونظر یا ہے کا سرچشمہ ہے اورا حاویث نبوی جوقر آئی ہدایات کی شارح وز جمان میں ان کا ایک بہت بڑا حصداسان مادر حکومت وسیاست کے تعلق کو ہبت کرتا ہے کئیں تاریخی انداز میں کمیس تعلیمات کے بیرایہ میں اور کمیس نعمت المی کو ظاہر کر تے ہوئے ہم پر بیدو سنح کیاجا تا ہے کہ اسلام اور حکومت کے درمیان تعلق ہی تیس ہے ملکہ اسلام کے بنیا دی عقبیر ہے تصور کے مطابق پیونکہ بیز مین خدا کی مکیست ہاور اس زمین پر حکومت خدا کا حق ہے اسلئے اسلام کا ایک بنیا دی مقصد بیا ہی ہے کہ اس زمین پر خدا کی حکومت قائم کی جائے اور اس کا اس زمین پر حکومت خدا کا حق ہے اسلئے اسلام کا ایک بنیا دی مقصد بیا ہی ہے کہ اس زمین پر خدا کی حکومت قائم کی جائے اور اس کا

ہم میں سے جو بچ فکرلوگ'' نے بہب اور سیاست'' کے درمیان تفریق کی دیوار حائی کر کے اسلام کو سیاست وحکومت سے بالکل بے تعلق و بے واسط رکھنا چاہجے ہیں وہ دراصل مسلم مخالف عناصر کے اس شاطر دیائ کی سازش کا شکار جی جوخود تو حقیقی معنی ہیں '' جے تک حکومت کو'' نے بہب'' سے آزاد شکر سکا لیکن مسلما نوں کی سیات پرواز اور ہمہ کیر پیش قدمی کو مسلمل کرنے کے لئے '' نے بہب'' اور سیاست وحکومت کی مستقل بحشیں پیدا کر کے مسلما نوں کے جیشر کھر قبل اور دنیا کی پلیدگ کا زہر کھول رہاہے۔

#### باب:منصب قضاء كامطالبه كرنا

۵ کاانصر بن علی فضیل بن سنیمان عمرو بن الی عمرهٔ سعید مقیری حضرت ابو بربره رضی القد تعالی عنه ہے مروی ہے کے استخضر سے صلی اللہ ما پیدوسلم نے ارش دفر مایا جو محض قاضی بناویا عمیا تو معویا کیدو ابنیر جا تو کے فرکے کر دیا عمیا ۔

12: نصرین می ایشرین عمرا عبدالقدین جعفرا عثمان بین محمد مقبری اعریق ا حضرت ابو ہربر و رضی القدعت سے مروی ہے کہ آنخضرت تنی نینی آئے۔ ارشا وفر مایا لوگوں میں سے جس محض کو قاضی بنایا گیا اسے بغیر ہائو کے ذریح کیا عمیا ۔۔

#### يَابَ فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ

421: حَدَّقَنَا نَصُرُ بَنُ عَلِكُى أَخْبَرَنَا فُصَيْلُ بَنُ سُلِهُمَانَ حَدَّقَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِى عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقُبُرِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدُ ذُبِحَ بِغَيْرٍ سِكِينٍ

العَادَ خَدَّنَا نَصْرُ بُنُ عَلَيْ أُخْبَرْنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ
 عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُمْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ
 الْأَخْنَسِتِي عَنِ الْمُفْرِيِّ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي هِيْ قَالَ مَنْ جُعِلَ فَاضِيًا بَيْنَ
 هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي هِيْ قَالَ مَنْ جُعِلَ فَاضِيًا بَيْنَ

النَّاسِ فَقَدُّ فُرِيخَ بِغَيْرٍ سِكِينٍ.

### قاصنی کی ذمیدداری کی مثال:

تدکور دوونوں :حادیث کا حاصل میہ ہے کہ قاضی بنتا یہت بڑی ذامہ داری کی چیز ہے اور میدائنی بھاری ذامہ داری ہے کہ اس کے مقابلہ میں چھر کیا جاتو سے ذرئے ہونا آسان ہے۔

### باب: اً رُقاضی ہے فلطی سرز دہوجائے؟

ے ابھرین صان طف بن فلیفا ابوباشما ابو بریدہ اسکے والد ہریدہ ہے۔ مروی ہے کہ نمی نے ارشاد فرمایا قاضی تین لتم کے ہوئے ہیں: ایک الناضی تو جنت میں اور دو قاضی دوزخ میں (داخل ہوئے ) تو جو قاضی

### . بَابِ فِي الْقَاضِي يُخْطَيءُ

22/ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ حُدَّنَا ﴿ كَالْمَانَ السَّمْتِيُّ حُدَّنَا ﴿ كَالْمَ الْمُ الْمُولِيَّةُ أَلِي هَاشِهِ عَنِ ابْنِ الْمُرْمَدُةُ عَنُ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّهِ عَنْ النَّبِي النَّهِ عَنْ النَّبِي النَّهُ قَالَ الْقُطَاةُ لَلاَئَةً ۗ الْمُرَّلِّةُ اللهُ عَنْ النَّبِي النَّهُ عَالَ الْقُطَاةُ لَلاَئَةً ۗ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْكُونَا الْمُعْمَالُةُ لِللْمُقَالَقُونَا الْمُعْمَالُونَا الْمُعْمَالَةُ لِللْمُقَالَةُ اللَّهُ عَنْ الْمُعْلَقُونَا الْمُعْمَالُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقُونَا الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمَالُهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمُعْمَالُهُ لَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمْ عَلّهُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَمْ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ

وَاحِدٌ فِي الْمَحَنَّةِ وَافْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْمَحَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْمُحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْمَحَقَّ فَجَارَ فِي الْمُحَكَّمِ فَهُوَ فِي النَّارِ \_ : النَّارِ \_ :

٤٨٪ حَدَّلْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةً حَدَّلْنَا

عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَقِّدٍ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بُنُ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ ٱلْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرٍ بْنِ شَعِيدٍ عَنْ أَبِى قَيْسٍ مُولَنَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا حَكُمَ الُحَاكِمُ ۚ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ فَحَدَّلْتُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ بْنِ حَرْم فَقَالَ هَكُذًا حَدَّثِينِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً. 24 : حَدَّلُنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِئُ حَدَّلْنَا عُمَّوُ بْنُ يُونُسَ حَدَّلَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرِو حَدَّلَنِي مُوسَى بُنُ نَجُدَةَ عَنْ جَدِّيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبُدِّ الرَّحْمَنِ وَهُوَ أَبُو كَيْبِيرٍ قَالَ حَلَّتَنِي أَبُوا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ۖ ۞ قَالَ مَنْ طُلَبَ قَضَاءَ الْمُسُلِمِينَ حَتَّى يَثَالَهُ لُمَّ غَلَبٌ عَدُلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَذْلَهُ فَلَهُ النَّارُ \_ ١٨٠: حَدَّلُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي يَخْيَى الرَّمْلِيُّ حَدَّقَا زَيْدُ مِنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّقَا الهُنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيُّدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن عُثْنَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا

اگرقاضى خلاف شرع فيصندكر \_؟

الْيَهُودِ خَاصَّةً فِي قُرَّيْظَةً وَالنَّضِيْرِ.

ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ إِلَىٰ قَوْلِهِ

الْفَاسِقُونَ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ النَّلَاثِ نَزَلَتُ فِي

جنت میں ہے جس نے حق شنای سے کا مرایا اور استے مطابق فیصلہ کیا اور ایک وہ ہے کہ اس نے حق پہچانا گھراس نے اپنے فیصلہ میں ظلم سے کا مرایا تو وہ قاضی (دوزخ کی) آھے میں ہے اور ایک وہ کہ جس نے جہالت ہے اوگوں کا فیصلہ کیا تو وہ قاضی بھی (دوزخ کی) آھے میں ہے۔

۱۷۸: عبیدالقد بن عمر عبدالعزیز بیزید بن عبدالقد محد بن ابراہیم بسر بن سعید الوقیس حضرت عمر و بن العاص سے مردی ہے کہ آنخضرت صلی القہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جب کسی حاکم نے فور وفکر کے بعد کسی معاملہ کا فیصلہ کیا اور اس نے صحیح سمجھا تو ایسے حاکم کے لئے در گنا تو اب ہاور جب حاکم نے فور وخوض کے بعد فیصلہ کیا اور اس نے سمجھے بین فلطی کی تو اس کے لئے آگر الواب ہے۔

4 ا: عیاس عبری اعمر بن بونس المازم بن عمروا موئی بن نجد و ایر یو حضرت ابو جریره رضی التدعنہ سے مروی ہے آنخضرت می انتخاب ارشاد فر مایا جو مختص الل اسلام کا قاضی بن عیاب تیبال سک کہ ووقحض قاضی بن جائے تو ایسے جائے بھر اس قاضی کے نظام پر اس کا انصاف یا کب آ جائے تو ایسے قاضی کے انصاف پر اس کا ظلم قالب آ جائے تو ایسے قاضی کے انصاف پر اس کا ظلم قالب آ جائے تو ایسے جائے تو ایسے جائے تو ایسے کے انصاف پر اس کا ظلم قالب آ جائے تو ایسے جائے تو ایسے کے انصاف پر اس کا ظلم قالب آ جائے تو ایسے جائے تو ایسے کے انصاف پر اس کا ظلم قالب آ جائے تو ایسے جائے تو ایسے کے انسان کی آ جی ہے۔

۱۸۰۰ ابراہیم بن حز و ترید بن افی الزرقا و این افی الزنا و ان کے والد عبید الله بن عبدالله عبد الله بن عباس رضی الله تعد فی عنها سے مروی ہے کہ مندرج ویل تین آیا سے کریمہ: ﴿ وَمَنْ لَهُمْ يَدَّحُكُمُ بِهَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ الللّٰهُ اللّٰل

مرادیہ ہے کہ اگر مسلمان قرآن وسنت کے خلاف فیصلہ دیسے گا تو آگر جددہ دئر داسلام سے خارج شہو گالیکن خلا کم و قاسق تو ہوجائے گا۔

## باب فیصله میں عجلت کرنے اور منصب قضاء کی

#### خوابش کرنے کا بیان

۱۸۱: محد بن علاء محر بن متی ابو معاویه امش رجاء انساری عبد الرحمن بن بشر ارزق سے مروی ہے کہ (قبیلہ) کندہ کے دو اشخاص (جھڑا کہ کرتے ہوئے) آئے اس وقت ابوسعو والعباری ایک علقے میں تشریف فرما تھے ان دونوں نے کہا کہ کیا کوئی محض موجود ہے جو کہ ہم دونوں کا فیصلہ کر دے؟ اہل حلقہ میں سے ایک محض سے جو کہا کہ بال میں فیصلہ کر دونگا۔ این مسعود نے ایک مثمی میں کنگریاں نے کہا کہ بال میں فیصلہ کر دونگا۔ این مسعود نے ایک مثمی میں کنگریاں نے کراس محض کے ماریں اور کہا ذرائھ ہو وا تو این مسعود نے فیصلہ کرنے میں جلدی کر نے کو خدموم خیال فرماتے ہے (کیونکہ جلد بازی میں خلطی کا ذیادہ امکان ہے)۔

۱۸۱: جمد بن کثیر اسرائیل عبدالاعلیٰ بلال حضرت انس بن مالک ہے مروی ہے بی ہے جو خص منصب مروی ہے بی ہے جو خص منصب قضاء کی درخواست کر بیگا اور اس منصب کیلئے لوگوں ہے اسداد جا بیگا تو دہ اسکے حوالے کر دیا جا بیگا بعنی اللہ تعالی اس مخص کی امداد تبیی فرما بیگا اور جو مخص اس منصب کیلئے ورخواست نہ کر بیگا اور نہ سفارش کرا بیگا تو اللہ ایک فرشتہ کوناز لِ فرما بیگا جو کہ اس مخص کے معاملات کو درست کر بیگا۔

۱۸۳: احمد بن طنبل کی بن سعیدا قره بن خالد حمید بن بلال ابو برده محترت ابوموی رضی الله عند سے مروی ہے کہ تخضرت کا آخذ کے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی ایسے فض کوکام پر (عبدة قضاء پر) مقررتیس کریں گے جو کہ اس کام کی درخواست دے ( اینی منصب قضاء کی خواہش کرے )

خُلاَ النَّهِ النَّهِ النِّهِ النِهِ وَ تَحْضَرت لَنَّ النِّمُ كَا يَهِ مَعْ وَلَهُ مَا كَهِ جَعْفُ كَى خَدَمت و فسد دارى كاطالب بوتا اور آپ لَا لَيْنَا ہے اس كى درخواست كرتا تو آپ تَنْ تَنِّلُاس كواس كام پرمقرر نه فرياتے كيونكه كى منصب كاطالب بوناحب جاہ پر دلالت كرتا ہے جو آخر كار طالب كے قل ميں خرالي كا باعث بوتا ہے۔

#### باب: ندمت رشوت

۱۹۸۳ احمد بن بونس ابن الی ویب حارث بن عبد الرحل ابوسلمهٔ حضرت عبد الدحل ابوسلمهٔ حضرت عبد الله عند عبد الله عند عبد الله عند الل

### بَاب فِي طَلَبِ الْعَضَاءِ وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِ

الا: حَدَّنَا مُحَمَّدُ مِن الْعَلاءِ وَمُحَمَّدُ مِن الْمُتَمَّى فَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَن رَجَاءٍ الْاَنْصَادِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنِ بِشُو الْآنْصَادِي الْآنْصَادِي الْآنْصَادِي الْآنْصَادِي فَلَا أَبُوابِ كِسُدَةً وَأَبُو مَسْعُودٍ الْآنُصَارِئُ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ فَقَالَا أَلَا مَسْعُودٍ الْآنُصَارِئُ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ فَقَالَا أَلَا رَجُلٌ مِنَ الْحَلْقَةِ أَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَلْقَةِ أَنَا فَآخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ كُفًّا مِنْ حَصَّى فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ مَهُ إِنَّهُ أَبُو مَسْعُودٍ كُفًّا مِنْ حَصَّى فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ مَهُ إِنَّهُ كَانَ بُكْرَةُ النَّسَرُعُ عَ إِلَى الْحُكْمِ.

١٨٢ : حَلَقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيمِ أَخْبَرَنَا إِسُوَالِيلُ حَلَقَنَا عَبُدُ الْاعْلَى عَنُ بِلَالٍ عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بَقُولُ مَنُ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمُ يَطُلُبُهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْوَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسْلِدُهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْوَلَ اللَّهُ مَلَكًا

4/٣٠ وَكُلُكُ أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّكَا يَخْبَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّكَا يَخْبَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّكَا خُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنِى حَدَّكَا خُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثِنِى أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ خَلَهُ لَنُ لَيْوَ مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ خَلَهُ لَنُ لَلْكُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَنُ لَلْكُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ خَلَهُ لَنُ لَاللَّهُ مِنْ أَرَادَهُ لَلْمُ مَنْ أَرَادَهُ لَا مَنْ مَا مُنْ أَرَادَهُ لَا مَنْ اللَّهُ مِنْ أَرَادَهُ لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَرَادَهُ لَا مَنْ اللَّهُ مِنْ أَرَادَهُ لَا مَنْ اللَّهُ مِنْ أَرَادَهُ لَا مَنْ اللَّهُ مُنْ أَرَادَهُ لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرَادَهُ لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرَادَهُ لَا لَهُ مُنْ أَرَادُهُ لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَرَادُهُ لَا لَكُونُ مُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَوْلُولُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرَادُهُ لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَمُنْ أَمُ لَا لَهُ مُنْ أَمْ لَاللَّهُ مُنْ أَمُنْ اللَّهُ مُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَلَالِمُ مُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَلِمُ لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَمُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمْ لَا لَمُ لَاللَهُ مُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمْ لَا مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمُ لَا مُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمُنْ أَمُ لَا مُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمُنْ أَمُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمُنْ أَمْ لَا مُنْ أَلَا مُعْمُ لَا مُنْ أَمْ لَا مُعْمُلُولُ مُنْ أَلَا لَا مُعْلَقُولُ مُولِكُونُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمْ لَمُنْ أَمْ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلَالِمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ أَمْ لَا مُنْ أَمْ مُنْ أَلِمُ لَا مُولِمُ مُنْ أَمْ مُلْكُولُولُولُولُولُ مُنْ أَمْ أَمْ لَا مُنْ أَا

بَابِ فِي كَرَاهِيَةِ الرَّشُوَةِ

١٨٣ بَعَدُّنَا أَخْمَدُ أَنُّ يُونُسَّ خَدَّنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَادِثِ بُنِ عَلْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ عَلَيْهِ وَلَمْ نِهِ رَشُوت لِينَ والح ( دونو س ) پر المرَّائِسي وَالْمُوْتَشِيء ﴾ للمستخدم المنت فرمانی ہے۔

خَيْلاَ صَنْتَهُ ۚ الْبَيَانِ ۚ الله موایت کے علاوہ تر غمی سے اس روایت کوحفرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما اور حضرت الوہر بریرہ رضی اللہ عند سے اوراحمہ اور نیکل نے شعب الایمان میں حضرت ثوبان رضی اللہ عند سے قبل کیا ہے۔ نیز نیکل کی روایت میں سانفا فابھی بین کہ '' مخضرت مُلْفِظِ کے راکش لیعنی وقعف جورشوت و سینے والے اور رشوت لینے واسے کے درمیان واسطہ و فر بعد ہے اس پر مجھی لعنت قرمائی ہے''۔

رشوت (یا راء کے چیش کے ساتھ لیعنی زشوت) اس مال کو کہتے ہیں جو کسی (حاکم و عامل وغیرہ) کواس مقصد کے لئے دیا جائے کہ وہ وطل (ناحق) کوحق کر دے اور حق کو وطل کر دے۔ ہاں اگر اپناحق ہیں تکرنے یا اپنے او پر ہونے وائے ناحق کے دفعید کے لئے کچھ دیاجائے تو اس میں کوئی مضا لکتے ہیں۔

#### باب فِي هَدَايَا الْعُمَّال

140: جَدَّكَ مُسَدَّدٌ حَدَّقَ يَحْمَى عَنْ إِسْمَعِيلَ بُنِ أَبِي حَالِمٍ حَدَّقِينِي قَيْسٌ قَالَ حَدَّقِينِي عَدِيُّ بُنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عُشِلَ مِنْكُمُ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عُشِلَ مِنْكُمُ لَكَ عَلَى عَمَلِ فَكَنَمَنا مِنْهُ مِحْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُو كُنَا عَلَى عَمَلِ فَكَنَمَنا مِنْهُ مِحْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُو عَلَى عَلَى عَمَلِ فَكَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْقَيْلُ عَنِى عَمَلِكَ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ اللهُ عَلَى عَمَلِكَ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ اللهُ عَلَى عَمَلِكَ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ اللهُ عَلَى عَمَلِكَ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَاكُ عَلَى عَمَلِكَ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ اللهُ عَلَى عَمَلُكَ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ السَعْمَلِنَاهُ عَلَى عَمَلِ فَلَكَ وَانَا أَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ السَعْمَلِكَانَاهُ عَلَى عَمَلِ فَلَيْاتِهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَلِ فَلَيْاتِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى عَمَلُكُ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالُ يَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَمَلُكَ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ اللّهَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَمَلُكُ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالُ وَالْمَا أَوْتِي مِنْهُ أَخَذَةٌ وَمَا لُهِي عَمَلُ عَلَيْهِ عَمَالُهُ عَلَيْهِ عَلَى عَمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَا أُورِي مِنْهُ أَخَذَةٌ وَمَا لُهِي عَلَى عَمْلُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَمَالُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَمَالُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### باب قاضیوں کوتھا نف ملنے کے احکام

الا اسدا کی اساعیل قیس حضرت عدی بن عمیر و کندی ہے مردی ہے کہ بی اساعیل قیس حضرت عدی بن عمیر و کندی ہے مردی ہے کہ بی نے ارشاد فر مایا اے لوگو! ہماری طرف تم بیس سے جو محض عال (حاکم قاضی) مقرر ہو چھراس نے (جو اشیاء اس کو وصول ہو کیں بینی) محاصل میں سے آیک سوئی کے جرابر یا اس سے بھی کم کو چھیا لیا تو وہ خیات ہیں واخل ہے اور وہ حاکم قیامت کے دن اسی شے کے ساتھ جیش ہوگا۔ اسی وقت انسار میں سے سیاور نگ کا ایک محض کھڑا ہوا۔ راوی بیش ہوگا۔ اسی وقت انسار میں سے سیاور نگ کا ایک محض کھڑا ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ کو یا میں اس محض کو و کھر ما ہوں۔ اس نے مرض کیا بیار سول النہ آئے ہی ہے ہو؟ اس محض کو و کھر ما ہوں۔ اس نے مرض کیا بیار سول نے قر مایا تم کیا گئیں ہے ہو اسی میں ہے آ ہے اسیا فرمار ہے بھی ۔ آ ہے نے فرمایا میں تو اب بھی ہے بات کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا تو اسکو جو پھی ہوں کہتم میں ہے جس محض کو کی کی مربر بھیجا او خواہ کم یازیادہ اسکو جو پھی ہوں کہتا ہوں کر اسی وہ سے اس کے وہ ہے کرآ نے اور اسکوا سے کام کا جو محاوف ہے وہ وہ لے کرآ نے اور اسکوا سے کام کا جو محاوف ہے وہ وہ لے کرآ نے اور اسکوا سے کام کا جو محاوف ہے وہ وہ لے کرآ نے اور اسکوا سے کام کا جو محاوف ہے وہ لے کرآ نے اور اسکوا سے کام کا جو محاوف ہے وہ لے کرآ نے اور اسکوا سے کام کا جو محاوف ہے وہ لے کرآ نے اور اسکوا سے کام کا جو محاوف ہے وہ لے کرآ نے اور اسکوا سے کام کی جو محاوف ہے اس کے دو اسکو کو کھیا اس میں جز سے اس کوروکا ہو ہے اس سے خرک جائے۔

#### حاكم كوسلے ہوئے ہربيكا تحكم

معلوم ہوا کہ جاتم کو جو ہدیے تختہ ملااس کوسر کاری فزاند ہیں جمع کرنا جا ہے اس کوخود رکھ لینار شوت کے تھم میں داخل ہے۔ خیلان کیٹر آلیٹ آئی آئی ہے : یہاں پر اگر کسی کوکوئی سر کار ٹی عہدہ عطاء کیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں میراگز ارائیس ہوتہ اور یقین جانے کہ وہ اپنی سرکاری فرصد داری ہے دو پہر دو بہتے کے قریب فارغ ہوجاتا ہے اور یاتی سارا دن لغوکا موں میں صرف کرتا ہے

اور بهارے اسلاف كا طريقة كارتھاك.

حضرت ابو بحرصدیتی رضی الله عند بازار میں کیڑے کی تجارت کرتے تھے اور اس کے ذریعہ اپنے اہل و عمیال کے مصارف پورے کرتے تھے لیکن جب مسلمانوں نے ان کومنصب خلافت پر فائز کیا تو انہوں نے سحابہ جھاٹھ کواخلائے دے دی کہا ب میں امور خلافت کی انجام وہی اورمسلمانوں کی خدمت میں مشغول ہوگیا ہوں اس لئے اپنا کاروبار جاری نیس رکھ مکٹا 'لبذا اپنے اور اپنے اہل وعیال کے 'اخراجات کے بقدر'' بیت المال ہے تخواہ لیا کروں گا۔

حضرت ابویکررضی الندعند کے بارے میں تو معلوم ہوا کہ دو کپڑے کی تجارت کرتے تنے اس طرح حضرت عمر فاروق رضی الندعنه غله کی تجارت کرتے تھے۔حضرت عثان رضی الندعند کے ہاں تھجوروں اور کپڑ کے کارو بار ہوتا تھا اور حضرت عماس رضی الند عنه عطار ک کرتے تھے۔

#### بَابِ كَيْفَ الْقَضَاءُ

141: حَدَّكَنَا عُمْرُو بُنُ عَوْنِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَوِيكَ عَنْ صِمَاكِي عَلَيْهِ السَّلَامِ عَنْ صِمَاكِي عَلَى حَلَيْهِ السَّلَامِ قَلْ مِسْمَاكِي عَلَى حَلَيْهِ السَّلَامِ قَلْ اللَّهِ قَلْهُ إِلَى الْيَعَنِ قَاصِبًا فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَرْشِلِينِي وَأَنَا حَدِيثُ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ اللَّهِ السِّيْنِ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَصَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ سَيَهُدِي قَلْبَكَ وَيُعَبِّثُ لِسَائِكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ اللَّهُ مَسْمَعُ مِن يَنْ اللَّهُ فَي النَّالِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَسَمِّعَ مِن الْآوَلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُرَى أَنْ اللَّهُ مَا وَلَكَ الْقَصَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِبًا أَوْ مَا الْآوَلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ مَا يَشَعَلُ اللَّهُ مَا وَلَّا لَي الْقَصَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِبًا أَوْ مَا اللَّهُ مَا وَلَكُ مُن فَى قَضَاءِ بَعُدُد

#### ، باب: فیصله کرنے کا طریقتہ

۱۸۱۱ عمره بن عون نظر کیا ساک احتش اعلی سے مروی ہے تی نے جھے کو بھن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ اُ آ ب جھے کو ملک یمن کا قاضی مقرر قرم اگر بھیج رہے جیں اور بھی آو تو عمر اور نوجوان محض ہوں اور بھی کو تھا ، کا عم بھی نہیں ہے۔ تو آ پ نے جھے سے فرمایا "متہارے ول کو اللہ راستہ دکھائے اور تمہاری زبان کو تابت رہے گا۔ جب تمہارے ول کو اللہ راستہ دکھائے اور تمہاری زبان کو تابت رہے گا۔ جب تمہارے یاس دو محض کمی تم کا مقدمہ لے کرآ کی تو جب تک تم دوسر فیض کی بات بھی ندین اوجی طرح تم نے پہلے کی تی فیصلہ شانا اور تمہارے لئے بہت بہتر طریقہ سے مقدمہ کی (اصل) حقیقت فاہر ہو جا بیک ہے تی تھریس جیشہ فیصلہ کرتا رہا یا حقیقت فاہر ہو جا بیک ہے تھی تھر ہیں جیشہ فیصلہ کرتا رہا یا اور مایا کردا تا ہا یا کہ داکھ کا مقدمہ سے فیصلہ کرتا رہا یا

#### يب طرفه فيصله:

ا یک بی فریق کا بیان من کر فیصله دے دینا ناجائز ہے قاضی سے لئے دونون فریق کی بات سنتا اور فریقین کوصفائی اور ثیوت پیش کرنے کاموقع وینا ضروری ہے تفصیل سے لئے مولانا مجاہد الاسلام قامی کی تالیف نظام قضاء ملاحظہ قرما کیں۔

باب: اگر قاضی فیصلہ کرنے میں غلطی کر دے؟ ۱۸۵: محد بن کیٹر سفیان ہشام بن عروہ اُ عردہ اُ نینب اُمْ سکر ﷺ سروی ہے کہ نی نے ارشاد فر مایا میں بھی ایک انسان ہوں اور تم لوگ میرے باس اینے مقد مات لے کرآئے ہو۔ بوسٹ ہے کہ تم دونوں فریقین میں

بَابِ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخُطَأَ ١٨٤ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ عُرُوةً عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمِّ سَلَمَةً عَنُ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَا إِلَى وَلَعَلَ عَالِيكَ فَرِينَ بَهِمْ بِن اورشير بِن زبان والا ہواوردوسرے فراق ہے مِنْ بَعْضِ زیاوہ تیز زبان ہواور میں اُسی فراق کی خواہش کے مطابق اسکا حال بن مَنْ قَطَیْتُ کُرِیْمَ اَسِکَ بِمَالَی کردوں تو میں نے جس خفس کے حق میں اسکے بھائی کے حق کا اُسْیَدُا اُلِاَمَا فیصلہ سنا دیا اسکے بھائی کی چیز کے بارے میں تو اس کو جا ہے کہ وہ اس چیز کونہ لے کیونکہ میں اس کو آگے کا کلڑا وے رہا ہوں۔

إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمُ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَغْضَكُمُ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِخُجَّتِهِ مِنْ بَغْضِ فَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنُ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَحِيهِ بِشَىءٍ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ إِظْعَةً مِنَ النَّارِ۔

#### اگرقاضی حقیقت کے خلاف فیصلہ کروے؟:

مفہوم حدیث بیہ کدا گرکوئی مدتی یا مدعا علیہ چرب زبانی سے قاضی سے فیصلہ کرائے تو وہ فیصلہ حقیقت کے خلاف ہوتو دیا تا ایسے فیصلہ پرتمل نہ کیا جائے کیونکہ وہ چیز عنداللہ نا جائز وحزام ہے۔

١٨٨: حَدَّثُنَا الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةً حَدَّلْنَا الْمُبَارِكِ عَنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَيْدِ اللهِ بُنِ رَيْدٍ عَنْ عَيْدِ اللهِ بُنِ رَيْدٍ عَنْ عَيْدِ اللهِ بُنِ رَافِعِ مَوْلَى أَمْ سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيتَ لَهُمَا لَمُ وَسَلَمَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيتَ لَهُمَا لَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمّا إِذْ فَعَلَيْمَا مَا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمّا إِذْ فَعَلَيْمَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمّا إِذْ فَعَلَيْمَا مَا وَقَوَتَي الْحَقَى لَكَ فَقَالَ لَهُمَا مُا وَقَوَتَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمّا إِذْ فَعَلَيْمَا مَا وَتَوَتَّى الْحَقَى ثُمّ اسْتَهُمَا فُمْ الْحَقَى ثُمَّ السَتَهُمَا فُمْ الْحَقَى ثُمَّ السَتَهُمَا فُمْ الْحَقَى ثُمَّ السَتَهُمَا فُمْ الْحَقَى ثُمَّ السَتَهُمَا فُمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمّا إِذْ فَعَلَيْمَا فَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

- ۱۸۸: ربع بن نافع ابن مبارك أسامه بن زبد مبدالله بن رافع أخ سلمہ " ہے مروی ہے کہ نی کی خدمت اقدس میں دوا شخاص ورافت کے مقدمه میں چھکڑا کرتے ہوئے حاضر ہوئے اور ان دونوں میں ہے کسی کے پاس گواہ موجود نہ تھا لیکن وہ صرف دعو بیدار تنے نو آپ نے سابقہ كلام ارشاد قربايا (كديس ايك انسان بول جمع سفلطي سرز دبوجاتي ے کیونکہ میں فلاہر ہر فیصلہ کرتا ہوں) یہ بات س کر دونو ل مخص نے رونا شروع کردیا اوران دونول میں سے ہرایک دومرے سے کہنے لگا كميس في ابناحق تم كود عديا- (لعني مي اين وعوى عدستبردار ہوگیا )اس کے بعد آپ نے ان دونوں سے قرمایا جب تم ایک بات کر رہے ہوتو تم آپی میں مال تعتب كراوا درجن اللاش كرے اس برعمل كرو اورقم عائدازی کرے حصدوصول کرواورایک دوسرے کومعاف کردو۔ ١٨٩: ابرابيم بن مويل عيلي أسامه عبدالله بن دافع معترت أخ سلمه رضی الله عنها سے یک حدیث مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ خدمت نبوی میں دو محض ورافت میں جھٹر اکرتے ہوئے اور برانی چےوں کے بارے میں جھڑتے ہوئے آئے تھے تو آپ نے فرمایا جس معامله ميں مجھ پر وحی نازل تبیں ہوئی میں تم دونوں کا فیصلہ اپنی رائے ہے کروں **گا۔** 

المَّارِقَدُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّارِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا أَسَامَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعِ قَالَ سَيعَتُ أَمَّ سَلَمَةً عَنِ النَّيِيِّ فَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَيعَتُ أَمَّ سَلَمَةً عَنِ النَّيِيِّ فَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَالَّ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَامَ قَدْ دَرَسَتُ فَالَ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَامَ قَدْ دَرَسَتُ فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا أَفْضِى بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُتُولُ عَلَى فِيمَا لَمْ يُتُولُ عَلَى فِيهِ اللهِ عَلَى فِيهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

۱۹۰:سلیمان بن واؤ دُ این وہب کونس این شہاب سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے منبر پرارشاوفر مایا اے لوگو! تی کی رائے گرامی ٠٩٠ بِحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُولُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ

عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا أَيُّهَا اللَّهِ الْمُؤْمِنِ إِلَّا أَيُّهَا اللَّه النَّاسُ إِنَّ الرَّأَى إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي مُصِيبًا لِلْنَ اللَّهَ كَانَ يُرِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّلُّ وَالنَّكَنُّفُ.

الان حَدَّلْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّنِيِّ أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو عُفْمَانَ الشَّامِيُّ وَلَا إِخَالَٰنِى رَأَيْتُ شَأْمِيًّا أَفْصَلَ مِنْهُ يَعْنِى حُرَيْزٌ بْنَ عُنْمَانَ... رَأَيْتُ شَأْمِيًّا أَفْصَلَ مِنْهُ يَعْنِى حُرَيْزٌ بْنَ عُنْمَانَ...

بَابِ كَيْفَ يَجْلِنُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَكَيْ

القاض

بَابِ الْقَاضِي يَقُضِى وَهُو غَضْبَانُ ١٩٣٠ حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَبِيرِ أَخْبَوَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُسَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى انْبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَا يَقْضِى الْحَكْمُ يُثُنَ الْنَبْنِ وَهُو غَضْبَانُ۔ اللهِ عَنْ لَا يَقْضِى الْحَكْمُ يُثُنَ الْنَبْنِ وَهُو غَضْبَانُ۔

درست تقی کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو تھی راو وکھائی تھی ارشادِ الی: المؤنق حکم بین الناس بہا اراك الله بلا اور جاری رائے ایک گمان اور محنت ہے (مطلب بیہ ہے کہ ہم کوشش اورغورو فوض کے بعد ایک رائے قائم کرتے ایں پھرای رائے پراعماد نہ کرنا جاہے)

ا 19 احمد بن عبد ہ طفرت معافر بن معافر فرمائے ہیں کہ ایوعثیان شامی نے مجھے بنایا کہ میری رائے میں شام کا رہنے والا کوئی محض حریز بن عثمان سے افضال نہیں ہے۔

### باب: قاضی کے روبرؤمدی مدعاعلیہ کس طرح بیٹھیں؟

198/ احمد ہن ملیج این مبارک مصعب بن فابت طفرت عبد اللہ بن زبیر رضی المدعنیا ہے مروی ہے کہ آنخضرت تعلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرویل ہے کہ مدل کدنیا علیہ (مقدمہ کے وقت) دونوں جا کم کے سامنے جیجیں۔۔۔

باب: قاضی عصد کی حالت میں فیصلہ (ند) کرے؟

198 محمد بن کثیر سفیان عبدالملک عبد الرحن بن ابل بکرہ حضرت
ابو یکرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے انہوں نے اپنے صاحبز اوہ کو تحریر کیا ۔
آخضرت می تیز فرنے ارشاوفر مایا۔ قاضی خصد کی حالت میں ووضعوں کے ورمیان فیصلہ نیکرے۔

#### غصہ کے وقت فیصلہ نہ کرے :

مفہوم یہ ہے کہ جالت اعتدال ہیں۔ کم یا قاضی کو مقدمہ کا فیصلہ کرنا چاہئے کیونکہ غصہ کی حالت ہیں فیصلہ کرنے ہیں خطی یا کسی سکے جا وجی خل ف فیصلہ وہنے کا حمال ہے تناوی شامی کرتے ہیں۔ القاضی '' کی مفصل بحث فدکور ہے۔

خرار کی نے الرائی اعتدال حالت ہیں چونکہ غور ونکر کی توت مغلوب ہوجاتی ہے اور الیں صورت ہیں تی ہرانصاف ہے فیصلے کا صاور ہو دیکل نظر ہوجاتا ہے اس کے تقصر ویا گیا ہے کہ کوئی حاکم وقاضی غیض وغضب کی حالت ہیں کسی تضیہ کا فیصلہ نہ کرے تا کہ اس کا غیض وغضب کی حالت ہیں کسی تضیہ کا فیصلہ نہ کرے تا کہ اس کا غیض وغضب اس کے غیض وغضب اس کے غیض وقت سردی اس کا غیض وغضب اس کے غیض وقت اور وہ منصفانہ فیصلہ ویا ہی جاتے ہوئی ویشت ہوئے اور وہ منصفانہ فیصلہ ویا ہی جاتی اور وہ شعب اور کی خاتم وقاضی ان احوال ہی تھم وفیصلہ ویات ہیں بھی حواس پوری طرح قابو ہیں تیس ہوئے اور وہ منصفانہ ویا ہے داری و نافذ ہوگا۔

و ماغ جانبر نیس رہتا۔ ابندا اگر وئی حاسم وقاضی ان احوال ہی تھم وفیصلہ و ہے تو وہ کراہمت کے ماتھ جاری و نافذ ہوگا۔

بِكُ الْحُكُمِ بِيْنَ أَهُلِ الذِّمَّةِ

١٩٣: حَذَّكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثِيي عَلِنُّى بُنُّ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحُومِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ فَإِنْ جَاءُ وُكَ فَاحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَغْرِضُ عَنْهُمْ فَنُسِخَتُ قَالَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ.

190: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْخَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فَإِنْ جَالُوكَ فَاخْكُمُ بُنْهُمْ أَوْ أَغُرضَ عَنْهُمْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ الْآيَةُ قَالَ كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إذًا قَتَلُوا مِنْ يَنِي قُرَيْظَةَ أَذَرُا نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِذَا قَثَلَ بَنُو قَرِيْظَةَ مِنْ نِنِي النَّضِيرِ أَقَوْا إِلَيْهِمْ اللِّيمَةَ كَامِلَةً فَسُوَّى رَسُولُ اللَّهِ الذِي يَسُهُمُ .

باب: قاضی کفارے درمیان کس طرح فیصلہ کرے؟ ١٩٢٢: حمر بن محمدُ على بن هسينُ الحكي والدائع يدتحويُ عكرهـ أين عماسٌ معروى مب كسريل من يهم قداع فأن جَانُوك فأحُكُم لينفهم في لیعنی اے نبی جس وقت آپ کے یاس کفار (اسپینے معاملات کا) فیصد كرائة أثمي تو تاپ موسيما كافيصله كرين يانه كرين ( دونون كا عقيار ب ) يَتِهُمْ الْمُؤَلِّحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ الْمُ الْمُعْبَدِ عَصْدَرْ بُوكِيدٍ 190: عبداللله بن محد عَيْنَ مُحرِّ بن سلمه محرِّ بن آخَقٌ داؤ دين خصيمن سُمرَمهُ حفزت این عماس رضی الله مخبما ہے مروی ہے کہ جب یہ آپیت کریمیہ عَزْفَانَ جَآءُ وَكَ فَاخْكُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ اور ﴿أَغْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ تازل ہوئی بیٹی جس وقت آ ہے کے باس کفار آئیں تو آ ہےان لوگوں کا فیصد كرين ياندكري أكر فيصله كروتو عدل ہے كروتو سابق ميں بيامعمول تقا کد جب قبید بونفیر قبیلہ بن قریط کے توگوں میں ہے کسی کوفل کرو ہے تتھانو و واس کی نصف ویت اوا کرتے تھے اور جب قبید ہو قریفہ کتبیلہ بنونفير کے سی مخفس کل کر دیتے تھے تو پوری دیت ادا کرتے تھا ان آ بہت کریمہ کے ڈال ہوتے ہی سخضرت نے دیت برابرکردی۔

. خالات کرتے ہیں کہ (ایک ایک مدیث میں سعیدین میتب رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت عمرانا روق رضی الله عندى خدمت مين ايك مسلمان اورايك ميووى إينا جمكز الے كرآ ئے حضرت عمر منى الله عند نے جب ( تضيري حقيل كے بعد ) يدويكها کہ بیبودی جن پر ہے تو انہوں نے ہیں(بیبودی) کے حق میں فیصند دیا اس بیبودی نے ( اسپے حق میں فیصند س کر ) ہرا' خدا کی متم ! آ پ نے حق کے مطابق فیصندویا ہے یا ہے کہ آپ نے حق تق فی کو فیش وتا تمیر سے منصفانہ فیصند ویر سیاحضرت عمر رضی اللہ عند نے (بیرین کمر) اس کے آیک در ہ فار ااور فر مایا تھیے کیسے علم ہوا کہ بیں نے حق کی مطابق فیصلہ ویا ہے۔ ؟

اس میں ایک ضجان توبیدوا تع ہوسکتا ہے کہ عمر نے اس میبود کی کواسیے ڈرزے سے کیوں ، رادر آ تھا یک اس نے ایکے فیصلہ کے منصفانہ اور برحل ہونے کا اقر ارواعتر افساکیا تھا؟ اورا کیسا شکال یہ پیدا ہوسکتا ہے کہ عمر کے سوال التجھاکو بیاسے معلوم ہوا الح الاور میبوو ک کے جواب ''ہم نے تورا قاطل پایا ہے اٹنے ''میں مطابقت کیا ہو گیا۔ پہلے ہجان کا جواب تو یہ ہے کہ بھڑنے یہودی کو تکی سز ایا غصہ کے طور پرنہیں ورا تھا پکسٹری اورخوش طبعی کےطور پر ہاراتھ اوردوسزے اشکال کا جواب سے ہے کہاس بات کو یہودی ہے ذیاد واورکون جان مکٹ تھا کہاس تن زید میں حق پر کون ہے لہذا جب اس میبودی نے ویکھا کہا گرعمرٌ حق ہے بھراف کرتے تو فریق مخالف بعنی مسلمان کے حق میں فیصلہ کرتے اس صورت میں ان کا فیصلیٹن برانصاف ہوتا اور نہا نکاحق پر قائم رہنا کا برہوتا۔ابندا جب انہوں نے مسلمانوں کے خناف یہووی کے جس میں فیصلہ ویا تو معلوم ہوا کے تمرّ حق پر قائم ہیں اورانہوں نے انصاف ہے آخراف نہیں کیا ہے ''۔اور بھی طریقہ کار ہمارے لئے مشعل راہ ہے ۔

# بنياللافرادي

# ۱

### باب: فیصله میں اپنی رائے کو دخل وینا

1917 حفص بن عمر شعبہ ابی عون حارث بن عمر و مص کے پی حضرات معافر بن جیل کے ساتھیوں ہے مروی ہے کہ جب اسخضرت نے معافر کو یمن کی طرف رواند قر مانے کا ارادہ فر مایا (بینی قاضی مقرر فر ما کرمعافر کو یمن بھیجا) تو آپ نے حضرت معافر سے فرمایا جب بہرارے پاس کوئی معاملہ آئے گا تو تم کس طرح سے فیعلہ کرو گے؟ معافر نے فرمایا قر آن کریم کے مطابق فیعلہ کروں گا؟ آپ نے فر مایا گرتم (وہ بات) قر آن میں نہ پاؤٹو انہوں نے عرض کیا آنخضرت کی سنت سے مطابق قر آن میں نہ پاؤٹو انہوں نے عرض کیا آنخضرت کی سنت سے مطابق پاؤٹا ورقر آن کریم میں بھی وہ بات نہ پاؤ ؟ معافر نے عرض کیا پھر میں اپنی بھر میں رہائی کہ میں انہوں کے مور کیا اور (معاملہ کا فیعلہ کرتے میں کی سنت میں کھی وہ بات نہ باؤ ؟ معافر نے عرض کیا پھر میں اپنی معافر سے دریا فت کروں گا در (معاملہ کا فیعلہ کرتے میں کی معافر سے دھنرے معافر سے معافر سے دریا فت کروں گا درا ورا سے دریول سے قاصد کوائی انتہ انہ کی تو فیق عطافر مائی کہ جس نے القدادرائی کے رسول سے قاصد کوائی بات کی تو فیق عطافر مائی کہ جس ہے اس کا دریول نے قاصد کوائی بات کی تو فیق عطافر مائی کہ جس سے اس کا دریول نے قاصد کوائی بات کی تو فیق عطافر مائی کہ جس سے اس کا دریا کی دریول سے قاصد کوائی بات کی تو فیق عطافر مائی کہ جس سے اس کا دریول نے قاصد کوائی بات کی تو فیق عطافر مائی کہ جس سے اس کا دریول نے قاصد کوائی بات کی تو فیق عطافر مائی کہ جس سے اس کا دریول نے قاصد کوائی بات کی تو فیق عطافر مائی کہ جس سے اس کا دریول نے قاصد کوائی بات کی تو فیق عطافر مائی کہ جس سے اس کا دریول خوش ہے۔

### بَابِ اجْتِهَادِ الرَّأْمِي فِي الْقَضَاءِ

191: حَدَّنَا حَفْصُ بُنُ عُمَّرَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ آبِي عَوْنِ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمْرِو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بُنِ عَمْرِو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بُنِ عَمْرِو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بَنِ خَبْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَادًا إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَادًا إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَادًا إِلَى قَطَاءً وَسَلَّمَ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فِي سُنَةٍ وَسُولِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فِي سُنَةٍ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَدُرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَدُرَهُ وَقَالَ اللّهِ لِمَا يُرْضِي اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَلَا اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَلَا اللّهِ لِمَا يُرْضِى اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَقَقَ رَسُولَ اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَقَقَ رَسُولَ اللّهِ لِمَا يُرْضِى اللّهِ لِمَا يُرْضِى اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَقَقَ رَسُولَ اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَقَقَ رَسُولَ اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَقَقَ رَسُولَ اللّهِ لِمَا يُرْضِى اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَلَى اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَقَقَ رَسُولَ اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَلَا اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَلَوْلَ الْمُعَدِي وَمُولَ اللّهِ عِلْمَا يُرْضِى وَلَوْلَ الْمُعَلِي وَلَا اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَلَوْلَ الْمُعْدِلِي وَلَمْ اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَلَى اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَلَوْلَ الْمُعْدِلِي وَلَمْ اللّهِ لِمَا يُرْضِى وَقَقَى وَاللّهِ الْمُعَلِي وَلَمْ اللّهُ الْمُولِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

#### قياس واجتها وكاشوت:

عاصل حدیث سے ہے کہ سب سے پہلے سئلہ کی دلیل قرآن کریم میں تلاش کی جائے اس میں نہ مطحقو حدیث شریف میں حلاش کرے اور اس میں بھی نہ مغیقو حصرات صحابہ کرا مرضی التدعنیم کے اجماع کودیکھا جائے اورا گرکسی مسئلہ میں اجماع بھی نیش سکے تو پھر قیاس کیا جائے بشرطیکہ وہ قیاس قرآن وسنت کے خلاف نہ ہو۔

ندكور وبالاحديث شريف سے قياس واجتها دے دليل مونے كى وضاحت ہواراجتها دوتھليدو قياس كے جمت شرعيہ ونے پر تحكيم الامت تقانوى رحمة القدعليدكى كتاب "الاقتصاد منى التقليد والاجتهاد" اور مفترت مفتى محدر فيع عثانى كى تاليف فقد ميں اجماع كامقام تقليد كيا ہے؟ اور مفترت مفتى شيع جينيدكى تاليف تقليد تحقى مطبوعہ (جواہر الفقہ جلداؤل ميں) الماحظ فرمائى جائے۔ خُلاَ الْمَيَا الْمَيَا الْهِيَ الْمِيهِ اللّهِ بَحِقا ورغور وقكر ہے دریافت کروں گا' کا مطلب سے ہے کہ میں اس قضیہ کا تقم ان مسائل پر قیاس کے ڈریعہ عاصل کردں گا جونصوص یعنی کتاب وسنت میں ہذکور ہیں بایں حور کہ کتاب وسنت میں اس قضیہ ہے مشابہ جومسائل مذکور ہیں ان کے مطابق اس قضیہ کا تقم و فیصلہ کروں گا۔

ہمبرہ ال بیصدیث قیاس واجتہاد کے مشروع ہوئے کی بہت مضبوط دلیل ہے ادرانسجاب فلواہر (غیر مقلدین ) کے مسک کے خلاف ہے جوقیاس واجتہا و کے منکر ہیں۔

۱۹۸۱ سلیمان بن داؤ ڈابن و بہٹ سلیمان بن بال (سند: ۴) احمد بن عبدالواحد مروان بن محمد سلیمان بن بال عبدالعزیز بن محمد سلیمان بن بلال عبدالعزیز بن محمد سلیمان بن بلال عبدالعزیز بن محمد سلیمانوں کے درمیان صلح درست ہے ۔ امام احمد رحمة اعتد علیہ کی روایت میں اتفاق ہے کہ گر و وصلح (درست نہیں) جو کہ حرام کو طال اور حلال کو حرام قرار د ہے۔ سلیمان بن داؤ دکی روایت میں سیاضان این عامد علیہ کی مطابق اللہ مسلمان این داؤ دکی روایت میں سیاضان این محمد اسلیمان بن داؤ دکی روایت میں سیاضان این میں انتہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا مسلمان این شرا کیا برعمل کریں ۔

194: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَحْتَى عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُعَافٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبّلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِبْدُ لَمَّا بَعْنَهُ إِلَى الْبَمَنِ فَدَكُو مَعْنَاهُ. وَسُولَ اللهِ عِبْدُ لَمَّا بَعْنَهُ إِلَى الْبَمَنِ فَدَكُو مَعْنَاهُ. ١٩٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلال ح و حَدَّثَنَا اللهُ وَهِبُ أَخْبَرَنَى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال ح و حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلال ح و حَدَّثَنَا مُلْكِمِ بْنِ يَعْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ مَلَى اللهِ مَشْقِى حَدَّثَنَا مَرُوانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ مَن اللهِ مَشْقُ الشَيْخُ عَنْ كَبِيرٍ بْنِ مَن بَعِيرٍ بْنِ مَنْ أَبِي هُويَرُوهَ قَالَ قَالَ قَالَ وَلِي اللهِ مَنْ أَبِي هُويَرُوهَ قَالَ قَالَ قَالَ وَلَيْ اللهِ وَهُولُ اللّهِ وَلَيْ الصَّلْحِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالُولُ اللّهِ وَلَا السَّلْمِينَ وَالْمَا اللهِ عَنْ الْمِي هُويَوْمَ قَالَ قَالَ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَا الْمُسُلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ۔

199: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبِ الْحُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللّهِ بُنُ كَعْبَ بُنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ اللّهِ بُنُ كَعْبَ بُنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَنْ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ كَعْبَ بُنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَقَاطَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ فَي عَهْدِ فِي الْمُسْجِدِ فَارْبَقَعَتُ رَسُولُ اللّهِ فَي عَهْدِ أَصُولُ اللّهِ فَي عَهْدِ فَي بَنْتِهِ فَعَرَبَ إِنَّهِمَا رَسُولُ اللّهِ فَيَحْبَ بُنَ مَالِكِ فِي بَنْتِهِ فَعَرَبَ إِنِهِمَا رَسُولُ اللّهِ فَيَحْبَ بُنَ مَالِكِ فَي بَنْتِهِ فَعَرَبَ إِنَّهِمَا رَسُولُ اللّهِ فَيَحْبَ بُنَ مَالِكِ كَفَى بَيْنِهِ فَي الشَّهُ وَهُو كَنَا وَسُولُ اللّهِ فَاشَارَ لَهُ كَفَى بَرْسُولُ اللّهِ فَاشَارَ لَهُ فَيْلِ يَعْبُ فَلَى عَنْهُ فَلَى تَعْبُ فَلَى السَّيْقُ فِي لَهُ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ ال

قاضی کے ملح کرانے ہے متعلق:

ندکورہ بالا حدیث ہے تا ہت ہوا کہ قاضی کو افہا م وتغنیم ہے فریقیتن میں مصالحت کر: دینا جائز ہے کیکن اس کے لئے زور زبروتی ورست نہیں ۔اگروٹوی کرنے والامخض اپناحق معاف نہ کرنے تو قاضی کہ عاعلیہ ہے دی کامطالبہ بورا کر؛ نے گا۔

بكب في الشَّهَاداتِ باب: شها دات كابيان

و الحَدَّقَة الْحَدُدُ بَنُ مَعِيدٍ الْهَمَدَائِيُّ وَأَحْمَدُ بَنُ السَّرَحِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بَنُ السَّرَحِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بَنُ السَّرِحِ قَالَا أَخْبَرَهُ اللَّهِ بُنِ أَنِي بَكُو أَنَّ آبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَنْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بْنِ عُلْمَانَ بَنِ عَفَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَنْدَ اللَّهُ عَمْرَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَسُولَ اللّهِ الْمَ عَنْدَ الرَّحْمَةِ بَنْ أَنِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ بَنْ أَنِي تَعْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسُلِلُهَا عَبْدُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْلُلُهَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ أَبِي بَكُو السَّهُ اللّهِ بُنُ أَبُو دَاوُد قالَ اللّهِ اللّهِ بُنُ أَبِي بَكُو السَّهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْلُلُهَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ أَبِي بَكُو السَّهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْلُلُهَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ أَبِي بَكُو السَّهُ اللّهِ عَلْ اللّهِ مِنْ الْجَعْدَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ بَهَا الّذِي مَالِكُ اللّهِ مَنْ أَبِي بَكُو السَّهَادَتِهِ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا الّذِي مَالِكُ اللّهِ مَنْ أَلِي يَعْلَمُ بِهَا الّذِي

۱۳۰۰ این السرح اجمد بن سعید این و ب با لک بن الس عبد الله بن ابن عبد الله بن ابن عبد الله بن ابن عبد الله بن ابی برا عبد الله بن ابی برا عبد الله بن عمر و عبد الله بن ابی برا و عبد الله بن عمر و ی ہے کہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر ما یا کیا ہم تم کوسب ہے بہتر کو ابدوں کی خبر نه دوں ۔ جو محص شہادت دیتا ہم تو ربیان کرتا ہے کہ بی (اس معاملہ کا) کو او بدوں اس ہے پہلے کہ ان کراس ہے اسے کہا جائے عبد الله بن ابی برکو شک ہے کہ ان دونوں میں ہے کو کہ ان دونوں میں ہے کو کہ ان موداؤ د کے فرمایا امام مالک نے بیان کیا اس ہے دوگر اپنی شہادت کا عمر نہ بوکرای کی ہے شہادت کی شخص کے لئے فائد و مند ہے۔ بمدانی نے بیان کیا کہ س شہادت کی شخص کے لئے فائد و مند ہے۔ بمدانی نے بیان کیا کہ س

هِيَ لَهُ قَالَ الْهَمَدَانِيُّ وَيَرْفَعُهَا إِلَى السَّلُطَانِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ أَوْ يَأْتِي بِهَا الْإِمَّامَ وَالْإِخْبَارُ فِي حَلِيثِ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ لَمْ يَقُلُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ۔

کوباد شاہ کے پاس لے جائے این مرح نے بیان کیا کہ گوائی کواہم کے پاس لے جائے۔ ہمدانی کی روایت میں لفظ اخبار ندکور ہے اور ابن سرح نے (اپنی روایت میں) عبدالرحمٰن فیس بیان کیا بلک این ابی عمر وکہا ہے۔

#### حق کی گوائی دینے کی تا کید:

### ياب فِي الرَّجُلِ يُعِمَّنُ عَلَى خُصُومَةٍ مِّنُ غَيْر أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَا

٢٠٠ : حَدَّقَ أَخْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّقَ وَهُوْ حَدَّقَ الْحَدُو حَدَّقَ عُمَارَةً بُنِ عَزِيَّةً عَنْ يَخْيَى بُنِ رَاشِيدٍ قَالَ حَلَمُنَا لِعَيْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْهَ فَجَلَسَ خَلَشَا لِعَيْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْهَ فَجَلَسَ فَقَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللّهِ فَقَدْ يَقُولُ مَنْ حَالَتُ فَقَالَ صَعَدَ وَاللّهِ فَقَدْ صَادَّ اللّهَ فَقَادَ صَادَّ اللّهَ وَمَنْ خَلُودِ اللّهِ فَقَدْ صَادَّ اللّهُ سَخَطِ اللّهِ حَتَى يَنْزِعُ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ مَا لَكُونَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ مَا لَكُونَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ مَا لَكُونَ عَلَيْهِ اللّهُ رَدْعَةَ الْمُعَالِ حَتَى يَنْوَلُ فِي مُؤْمِنِ مِنْ فَيْ اللّهُ وَدْعَةَ الْمُعَالِ حَتَى يَنْوَلُ فِي مُؤْمِنِ مِنْ اللّهُ وَدْعَةَ الْمُعَالِ حَتَى اللّهُ وَدُعَةً الْمُعَالِ حَتَى اللّهُ وَدُعَةً الْمُعَالِ حَتَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

٢٠٢: حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُصَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

# باب: کوئی مخص فریقین میں کسی ایک کا تعاون کرے اوراس کاعلم نہ ہو کہ کونسا فریق حق پرہے؟

مَعَلَمُ الْوَرَّاقِ عَنُ نَافِعِ عَنِ الْبِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ. ﴿ لَهُمَّا يَهَمُعُنَّاهُ قَالَ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلُمٍ ﴿ مِنْ صُرور رسوا مِوكًا ﴾ \_ فَقَدُ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ ـ

بَابِ فِي شُهَادَةِ الزُّور

٢٠٣: حَدَّثَنِي يَخْيَى بُنُ مُوسَى الْبُلُخِيُّ حَدَّلَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّقِنِي سُفْيَانُ يَعْنِي الْعُصْفُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ النَّعْمَانِ الْآسَدِي عَنْ خُرَيْعِ بْنِ فَاتِلِكِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَوَكَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتُ شَهَادَةً الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ قَلَاكَ مِرَارٍ فُمَّ قَرَأَ فَاجْتَيْبُوا الرِّجْسُ مِنَ الْأُوْلَانِ وَاجْتَيْبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِيد

باب مَن تُردُّ ثُهُادَتُهُ

٢٠٣: حَدَّقَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَوْ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاهِدٍ حَدَّقَا سُلَبْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ عَمْرِه بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَرَدَّ شَهَادَةَ الُخَانِينِ وَالْخَانِئَةِ وَذِى الْغِمُوِ عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمُ قَالَ أَبُوَ دَاوُدِ الْغِمْرُ الْحِنَةُ

٢٠٥: حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَفِ بُنِ طَارِقِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُوَاعِيُّ حَدَّلْنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْغَزِيزِ عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجُوزُ

حَدَّقَنَا عَمَو بُنُ بُونُسَ حَدَّقَا عَاصِمُ بنُ مُحَمَّدِ ابن عُرِّت روايت بهي الكاطرية عمروى إلبتراس روايت بن بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ حَدَّثِنِي الْمُعَنِّي بْنُ بَرِيدٍ عَنْ بِاضاف بها يجرفن نساوي نافق اورظم براء أوكر رعا توايسا مخض الند تعالى كى نار الملكى يل رب كا (اوروه ونيايس رسوا موكا أور آخرت

#### باب:حجوتی شهاوت دینا

٢٠١٣ كي بن موى محمر بن عبيد مفيان ان ك والد حبيب بن نعمان حفرت خريم بن فاحك سمروى بكر الخفرت كأفيظ في أماز فجرادا فرمانی اور نمازے فراغت کے بعد آپ کھڑے ہوگے اور آپ نے تین مرتبہ فرمایا: حجموئی شہاوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینے ك براير ب مرآب في سيآيت كريمه: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ ﴾ تلاوت فرمائی بعتی اے لوگواتم بتوں کی نجاست سے بچتے رہواور جھوٹی یات سے بیجے رہوایک اللہ ہی کی طرف (متوجه) ہو کرند کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کرے۔

## باب: کِس شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی

٢٠١٣ : حقص بن عمر محمد بن راشد سليمان بن موكل عمره بن شعيب السكي والدُّاك عَدادات مروى بي كريّ ن خيانت كرن والم مرواور خیانت کرنے والی عورت اور اپنے (مسلمان) بھائی سے کیندر کھے واليخض كى شباوت كوروكيا اوراپ الل خانه پر گھر كے ملازم اور توكر کی کوائی کویھی رد کر دیا البتہ دوسروں کے حق میں اس ملازم کی کوائی کو بجائز قرارويا \_ امام ابوداؤو ئے فرمایا لفظ حِفْدا شبحناء آیک عی مغہوم میں استعَال ہوتا ہے۔ اور قانع جو کہ برائے ملازم کے معنی میں آتا ہے۔ اس کائتم بھی خاص مزدور کی طرح ہے۔

۵۰: محد بن خلف زیدین نجی سعیدین عبدالعزیز حفرت سلیمان بن موی سے ای طریقہ سے روایت ہے کہ معترت رسول کریم مُلْکِیْمُ نے ارشاد فرمایا خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورت کی شہادت جا زنہیں اور جو خض اپنے (مسلمان ) بھائی ہے

شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَائِيَةٍ وَلَا ذِى غِمْرٍ عَلَى أَخِيدِ

### بَابِ شَهَادَةِ الْيَلَوِيِّ عَلَى أَهُل الْامْسَار

٢٠٧: حَلَقَنَا أَحْمَدُ بَنُ سَعِيدِ الْهَمَدَانِيُّ أَعْبَرَنَا ابْنُ وَهُمِ أَخْبَرَنِى يَبْعَنِى بَنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بَنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بَنِ عَطَاءِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى هُرُيْرَةَ أَنَّهُ سَعِعَ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَتُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةً بَنِعِعَ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَتُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةً بَنَوِي عَلَى صَاحِبِ قَرْبَةٍ.

### بكب الشَّهَادَةِ عَلَى الرَّضَاءِ

١٠٠٤: حَدَّقَ سُلِيْمَانُ بْنُ حَوْبٍ حَدَّقَ حَمَّادُ بْنُ رَبِيْدٍ عَنْ أَيْلِ حَدَّلَنِ حَمَّادُ بَنُ رَبِيْدٍ عَنُ أَيْلِ عَنْ أَيْلِ أَيْلِ مَلَيْكَةَ حَدَّقَنِي عَنْهُ مُنُ رَبِيْدٍ عَنْ أَيْلِ أَيْلِ مَلَيْكَةَ حَدَّقَنِي عَنْهُ وَأَنَّا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَخْفَظُ قَالَ تَزَرَّجْتُ أَمَّ وَأَنَّا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَخْفَظُ قَالَ تَزَرَّجْتُ أَمَّ يَعْهُ يَعْمَى بِنْتَ أَبِي إِفَالٍ فَلَدَّخَلَتُ عَلَيْنَا امْرَأَةً يَعْمَى بِنْتَ أَبِي إِفَالٍ فَلَدَّخَلَتُ عَلَيْنَا امْرَأَةً لَمَّا لَمْ اللهِ عَلَيْ لَلْهُ فَاعْرَضَ عَنِي اللهِ عَلَيْ إِنَّهَا لَكَادِينَةً قَالَ وَمَا فَلْكُ وَعَلَى وَمَا لَلْهِ عَلَى إِنَّهَا لَكَادِينَةً قَالَ وَمَا يَدُولِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِي فَعَلَى وَمَا عَنِي اللهِ عَلَى وَمَا لَكَادِينَةً قَالَ وَمَا يَدُولِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِي فَعَلَى وَمَا لَكَادِينَةً قَالَ وَمَا يَدُولِكَ وَقَدْ قَالُتُ وَقَدْ قَالُتُ مَا قَالَتُ دَعْهَا عَنْكَ \_

٣٠٨: حَدَّكَ أَحْمَدُ بَنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّكَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّكَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّكَ الْحَرْقِيْقِ حَدَّكَ الْمُصْرِيُّ حَ وَ حَدَّكَ عُدُمُانُ بُنُ أَبِي شَيَّةَ حَدَّكَ إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً كَدُمُانُ بُنُ أَبِي مُلَيَّكَةً عَنْ عُيْدٍ كَلَاهُمَا عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيِّكَةً عَنْ عُيْدٍ بَنِ أَبِي مُلْكَلَةً عَنْ عُيْدٍ بَنِ أَبِي مُلْكَلِقةً عَنْ عُيْدٍ مَنْ عُشْهَةً أَنِي الْحَادِثِ وَقَدْ سَيِمْتُهُ مِنْ عُشْهَ وَلَكِنِي لِحَادِثِ عَيْدٍ أَحْمَلُكُ فَلَاكُونَ مِنْ عُشْهَةً وَلَكِنِي لِحَادِثِ عَيْدٍ أَحْمَلُكُ فَلَاكُونَ مِنْ عُشْهَ وَلَكُونَ الْمُعَالِيثِ عَيْدٍ أَحْمَلُكُ فَلَاكُونَ مِنْ عُشْهَ وَلَكِنِي لِحَادِثِ عَيْدٍ أَحْمَلُكُ فَلَاكُونَ مِنْ عُنْهِ الْمُعْمَلِقِينِ عَيْدٍ الْحَمْلُكُ فَلَكُونَ الْمُعَلِيثِ عَيْدٍ الْحُمْلِكُ فَلَكُونَ الْمُعَالِقُ فَلَاكُونَ مِنْ عُنْهُ اللّهَ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيثِ عَيْدٍ الْمُعَلِيثِ عَيْدٍ الْحَمْلِيثِ الْمُعَلِيثِ عَيْدٍ الْمُعْلِقُ فَلَكُونَ الْمُعَالِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِيثِ الْمُعْمَاعِينِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيثِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُ

بغض رکھے تو اس کی شہادت بھی جائز نہیں ( یعنی وَ نیاوی غرض ہے وَشَنی رکھے )۔

# باب جنگل کے رہنے والے شخص کی شہر والوں پر گواہی

۲۰۱۱ احمد بن سعید ابن وجب یخی بن ابوب نافع بن بزید ابن الها و محد بن عمر و عطار بن بیدا بن الها و محد بن عمر و عطار بن بیدار حضرت ابو جریره رضی الشد تعالی عند سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراح تے شہروا لے حض پر دیہات کے دہئے والے حض پر دیہات کے دہئے والے حض کی شہادت نہیں۔ (کیونکہ اکثر و بیشتر دیہاتی ایم بوتے ہیں)۔ س

#### باب دودھ پلانے کی شہاوت

کہ اسلیمان بن حرب مادین زید ایوب حضرت این افی ملیکہ سے مروی ہے کہ جمع سے عقبہ بن حادث نے حدیث بیان کی اور میرے ایک فوست نے عقبہ سے حدیث بیان کی اور جمعے اپنے دوست کی روایت اچھی طرح یاد ہے حقبہ نے کہا جم نے آئم کی بنت اباب سے دائی کیا۔ ہارے باس ایک مرتبہ ایک سیاہ رنگ کی مورت آئی اوراس فکاح کیا۔ ہارے باس ایک مرتبہ ایک سیاہ رنگ کی مورت آئی اوراس نے کہا جس نے مودوں کو دوورہ بالایا ہے (یعنی شوہرو ہوی کو) یہ بات من کر جس خدمیت ہوئی جس ماضر ہوا اور آپ سے مرض کیا آپ نے توجہ نہ دی۔ میں خدمیت ہوئی جس ماضر ہوا اور آپ سے مرض کیا آپ نے فر مایا تم کو کیا علم ہو وہ اب ایسا کہدری ہے تم اپنی ہوگ کو چھوڑ دو۔ فر مایا تم کو کیا علم ہو وہ اب ایسا کہدری ہے تم اپنی ہوگ کو چھوڑ دو۔ فر مایا تم کو کیا علم ہو وہ اب ایسا کہدری ہے تم اپنی ہوگ کو چھوڑ دو۔ فر مایا تم کو کیا علم ہو وہ اب ایسا کہدری ہے تم اپنی ہوگ کو چھوڑ دو۔ شیب اسلیم کی بات بال میں ابی ملیکہ نے بات کی مردوایت ای طرح نقل بین جمول کی جس طرح بی مردوایت ای طرح نقل کی جس طرح بی مردوایت ای طرح نقل کی جس طرح بی مردوایت ای طرح نقل کی جس طرح بیلی دوایت نہ کو کو بیات نہ کو رہے۔

بُنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ هَذَا مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِ أَيُّوبَ ـ بَكِ شَهَاكُوا أَهْلِ الذِّهَةِ وَفِى الْوَصِيَّةِ فِى السَّقَرِ الْحَدَثَةَ الْمُشَيَّمُ أَخْبَرَنَا وَكُوبَا عَنْ الشَّهْمِينَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَرِيًّا عَنْ الشَّهْمِينَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَحَمَّا مُنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَى وَصِيَّمِهِ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَى وَصِيَّمِهِ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَى وَصِيَّمِهِ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَى وَصِيَّمِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللّهِ الْمُسْلِمِينَ اللّهِ الْمُسْلِمِينَ اللّهِ الللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَ اللهِ الل

مَعْنَاهُ قَالَ أَبُو قاوُد نَظَرَ حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ إِلَى الْحَارِثِ

باب: دوران سفر وصیت معلق کافرز دمی کی گواہی ٢٠٩: زيادين الوب مشيم "زكريافعي سصردايت ب كدايك مسلمان كَ تَوْ قَا ( نا مي بستى ) يم موت كاو تت آهميا اوراس كوكو تي مسلمان ميس ملا کدوہ جس کوائی ومیت بر گواہ مناہے۔ تو اس نے اہل کتاب سے وو آ دميوں كو كواه ينايا چروه وونوں كوف ميں آئے اور انبوں نے ايوموى اشعری سے بیان کیا اور اسکار کہ بھی کے کرآ ہے اور انہوں نے ومیت مجی بیان کی -ابوموی نے فر مایا بیتو ایسی بات ہے جو کہ نی کے دور میں ایک مرتبہ پیش آئی تھی مجراسے بعد پیش نیس آئی اس کے بعد ابد موی نے ان دونوں آ دمیوں کوعمر کے بعد حاف دلایا (فتم معلوائی) کمالندی حتم اہم نوگوں نے خیانت میں کی رجوٹ بولانہ بات تبدیل کی زکوئی بات بوشيده ركمي نه ي كونى تبديلي كي اور بلاشيد المحص كي يمي وميت تھی کی ترک مفائد رحفرت ابوموی نے ان او کوں کی شبادت برتھم دیا۔ ٠١٠:حسن بن على بيجي بن آوم أبين الي زائده محمد بن القاسم عبد الملك بن سعید بن جیر این عباس رضی الله عنها عدوی ب کدا یک مسلمان مخض تبیلہ تی سم میں سے تمیم داری اور عدی بن بدا م کے ساتھ نکلا پھر اس مختص کا ایسے ملک میں انتقال ہو کمیا کہ جہاں پر کوئی مسلمان موجود ندتها جب وه دونو بمحض اس كالركه في كرآ عي تواس مي جاندي كا ایک گلاس کہ جس پر سونے سے بترے لگے ہوئے تھے نہ ملا پھر آ یخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان دونوں کو حلق دیا۔ مجروہ مکاس مُلّه كرم بيل ملاجن كے ياس ملاانبول نے كہا ہم نے اس كوتيم اور عدى ے خریدا' اسکے بعد و چفس اس سبی کے ولی میں سے کھڑے ہوئے انہوں نے قتم کھائی کہ جاری شباوت ان دونوں کی شباوت سے زیادہ معترب ادرگان مار فحص (سمی کاب) اس بربدآیت کرید: ﴿ يَاتُّهُمَّا الَّذِيْنَ امَّنُوا شَهَادَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ احَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ نازل ہوگی۔

بَابِ إِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَجُوزُ لَهُ أَنَّ يَتَّضِىَ بِهِ

اً ١٦١: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ لِمَارِسٍ أَنَّ الْحَكَّمَ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَهُمُ أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ ُ الزُّهُوِيِّ عَنُ عُمَّارَةً بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَبَّهُ حَدَّلَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِيَّ ﴿ ابْنَاعَ لَمُرَسًّا مِنْ أَعْرَابِينَ كَاسْتُسْبَقَهُ النَّبِي ﴿ لِيَقْطِيَهُ فَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمَشْنَى وَأَبُطُأَ الْآغْرَابِيُّ فَطَلِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْآعُرَابِيُّ لَمَيْسَادٍمُونَهُ بِالْقُرَسِ وَلَا يَشُغُرُونَ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ ابْنَاعَهُ قَنَادَى الْآغْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ 📾 لَغَالَ إِنْ كُنْتَ مُبَّمَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلَّا بِغُنَّهُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ حِمِنَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَغْرَابِيُّ فَقَالَ أَرُ لَيْسَ قَمَٰدِ ابْتَغَنُّهُ مِنْكَ فَقَالَ الْآغُرَابِيُّ لَا وَاللَّهِ مَا بِغَنْكُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلَى قَدُّ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ الْآعُرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمٌّ شَهِيدًا فَقَالَ خُزَيْمَةُ بُنُ قَابِتٍ أَنَّا أَشُهَدُ أَنَّكَ قَدُ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ بِعَصْدِيقِكَ يًا رَسُولَ اللَّهِ لَمَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ شَهَادَةَ خُزَيْمُةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. ﴿

باب جس وقت ایک مخص کی شهادت پر قاضی کویقین

ہوجائے کہ بیسجا ہے تواس پر فیصلہ دے سکتا ہے اا ۴ بحمد بن بچی ، تحكم بن نافع شعیب ز بری عماره بن خزیمهٔ مصامروی ب كرامبول نے اپنے بيا سے سنادہ أي كے محابض سے بيمك آ تخفرت نے ایک دیمائی سے ایک محوز اخریدا پر آپ نے اس احراليا كواسينة بيحيية بيني كوفر ماياتا كداسة محوزت كي قيت ادافر مادي تو آب جلدی جلدی چلنے محکے اور اس و یہاتی نے اس میں تا خمر کی اور کچھلوگوں نے دیہاتی کے ساہنے آنا شروع کر دیا اور اس محوزے کا بماؤ تاؤ کرنے کے اوران لوگوں کواس کاعلم نہ تھا کہ اس محوز ہے کوآ ہے۔ خرید مجے میں۔اس پردیمانی نے نی کوآواز دی اور کہنے گا اگر اس محمورت كوآب خريدت إلى توخريدليس ورنداس محوز يويس فروفت كرديا مول يد بات من كرآب كرب موسك اورآب ن فرایا کیا میں نے تم سے اس محوزے کوئیس خرید کیا؟ دیہاتی مخص نے كهائيس الله كالتم إيس في بكومورا فرو دست فيس كيار إب في افرمایاتم محور امیرے باتھ فروخت کر میکے مور ویہاتی مخص نے کہنا شروع کردیا کہ آپ کواہ ویش فرمائیں اس وقت فزیمہ بن قابت نے کہا میں شہاوت و بتا ہوں ( اسکی کہ آ پ محوز اقیمتا خرید بچے ہیں اور و مجنس مکھوڑا فروشت کرچکاہے) تو ٹی خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے (فزیمہ بن ابت سے)فرمایاتم کس بنیاد پرشہادت وے رہے ہو؟انبوں نے عرض کیااس وجہ سے کدیس آپ کوسیا مجمعتا ہوں۔اس پر نی نے معزرت خزیر کی شہادت کودوشہادت کے قائم مقام قرار دیا۔

حفرت خزيم اك المخصوص علم:

نہ کورہ تھم کے بارے میں جمہور علاء کی بیردائے ہے کہ فد کورہ تھم تعفرت فزیر کے ساتھ دفاص تھا دوسرے کے لئے بیتھم نہیں ہے۔ حضرت دسول اللہ کا فیٹر کا فیٹر کے دوسال کے بعد جس وقت حضرت ذید بن ٹابت آئر آن کریم جمع فرماتے ہتے تو لوگ ان کے پاس آیت کریمہ لکھ کرلاتے تنے وہ ہرایک آیت کریمہ کے لئے دوگواہ ما تکتے تھے لیکن سورہ برائت کا اخیر حصہ حضرت فزیمہ آئے پاس ملا تو آپ نے ان کی اس خصوصیت کی بنا پر دوگوا ہوں کا مطالبہ نہ کیا بلکہ ان کی آیک کوائی کودوگواہیوں کے برابر قرار ویا۔

## باب: ایک حلف اور ایک گواه کی گواهی پر فیصله کرنے کابیان

۲۱۲: عثمان بن ابی شیبهٔ حسن زید بن حباب سیف کی قیس بن سعد عمر و بن دینار مصرت ابن عباس رضی الند تعالی عنبها سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم نے ایک مواہ اور ایک قسم پر فیصلہ فریادیا۔

### باب الْقَضَاءِ بِالْيَهِينِ وَالشَّاهِدِ

٣٣: حَدَّكَ عُنْهَانُ بُنُ أَبِي شَيِّبَةً وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ أَنَّ زَيْدَ بُنَ الْحُبَابِ حَدَّقَهُمْ حَدَّقَا مَيْفٌ الْمَكَّىُّ قَالَ عُنْمَانُ سَيْفُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ قَلِسِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ عَمُوهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَتَنَ قَضَى بِيَجِينِ وَضَاهِدٍ.

#### ایک بی گواه بر فیصله:

مراویہ کدوئی کرنے والے فض کے پاس ایک ہی کوا موجود تھا آپ نے دعویٰ کرنے والے سے تم کے کرفیعلد قربایا۔
یہ تم ایک گواہ کے قائم مقام تھی۔ یہ می خصوصی تم کا مقدمہ ہے جس میں ایک گواہ و را یک تنم پر آپ نے فیعلد فربایا۔ امام شاقعی اور
امام ما لک رحمۃ الندعلیجا اس حدیث کے تحت ایک گواہ اور ایک تنم سے مدعی کے تن میں فیعلہ کوجائز قرار ویتے ہیں۔ تاہم احمال
کے ہاں دومرد گواہوں یا ایک مرد اور دومورتوں کی گواہی ہوٹا ضروری ہے۔ ان کا استدلال قرآن کریم کی آے تا اور کی متعدوا حادیث ہیں۔
شہید تین میں رِجَائِدگُد کی البغرہ: ۲۸۲ اور ویکم متعدوا حادیث ہیں۔

٣١٠ : حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْبَى وَسَلَمَةُ بُنُ شَيِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِم عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سَلَمَةً فِي حَدِينِهِ قَالَ عَمْرٌ وَفِي الْحُقُوقِ.

٢١٣ حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي بَكُمِ أَبُو مُصْعَبِ الزَّهُوِيُّ عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي بَكُمِ الْوَ مُصْعَبِ الزَّهُوِيُّ عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الْوَخْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ بُنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّهِ عَنْ أَبِيهِ النَّهَاهِدِ قَالَ أَنِي وَاوُد وَزَافَنِي الوَّبِيعُ بْنُ سُلَمَانَ الشَّافِعِيُّ النَّهَا فَقَالَ أَخْبَرَنِي النَّهَافِعِيُّ النَّهَا فِيقَالَ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ الْمُؤْمِنِ وَقَلْ كَانَ أَصَابَتُ النَّهَالِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةً وَهُو عِنْدِي فِقَةً أَنِي حَدَّثُتُهُ إِيَّاهُ وَلَا أَخْبَرَنِي رَبِيعَةً وَهُو عِنْدِي فِقَةً أَنِي حَدَّثُتُهُ إِيَّاهُ وَلَا أَخْبَرَنِي رَبِيعَةً وَهُو عِنْدِي فِقَةً أَنِي حَدَّثُتُهُ إِيَّاهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلِيقِ وَقَلْ كَانَ أَصَابَتُ سُهِيلًا

۲۱۳ جحر بن مجی 'سلمہ بن هیب عبدالرزاق محر بن سلم عمرو بن دینار محمد بن سلم عمرو بن دینار محمد بن سلم عمرو بن دینار محمد این موایت میں اس محمد مینان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ دینے محمد حقوق کے سلسلہ میں محال مدود ہے محمد نہیں تھا) م

ابو ہرری اپنی کر دراوردی رسید سیل ان کے والد حضرت ابو ہرری ہے کہ انحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کواواور ایک ہی ہے کہ انحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کواواور ایک قتم پر فیصد فرمادیا۔ امام ابوداؤ در حمۃ اللہ علیہ قرمائے ہیں کہ جھے سے رقع نے اس حدیث کی سند میں بیاضاف بیان کیا کہ شافعی عبدالعزیز تو میں نے سیل سے اس کو بیان کیا۔ انہوں نے بتای کہ جھے سے در بیعہ نے بیان کیا اور میر سے نزد کیک و مستند ہیں کہ میں نے بی حدیث سائی می کی میں بھی کو بیہ حدیث سائی می اسیل کو الک ایک بھی حدیث یا ونیس ہے۔ عبدالعزیز نے فر مایا سمیل کو الک بیاری لاحق ہوئی کی کہ جس سے ان کی عشل میں بھی خلل آسمیل کو اللہ بیاری لاحق کو بیول میں کی جوال سے والد

عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَغُضَ عَقْلِهِ وَتَسِى بَغْضَ حَدِيدٍ كَواسط عروايت كرتے ہے۔ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعُدُ يُحَدِّلُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ ..

#### حفید کرز دیک نصاب کوای:

حعرت امام ابوحنیغدر تمنة الله علیه سجنز و یک سی معامله سے فیصلہ کے لئے دومسلمان عاقل بالغ مردیا ایک مرداور وعورتوں کا ہوتا ضروری ہے۔حفید کے زویک ایک کواہ اور تسم پر فیصلہ جائز تبیں ہے۔ شرد حات عدیث بذل، انجمو و فقح اللبم اشرح مسلم میں اس مسئلہ اور مذکورہ حدیث کے جواب میں تعصیلی بحث فدکور ہے۔اور حنفیہ کی دلیک دوسری روایات ہیں۔

ria: حَدَّقَنَا مُعَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمُاسْكُنْدَرَانِيَّ ria: محرين واؤرزياد سنيمان بن بلال نے ربيد سے الي مصعب کی سند کے ساتھ ای طریقتہ ہے روایت کیا ہے۔سلیمان نے بیان کیا کہ من فے سیل سے ملاقات کر کے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو وہ کہنے گے کہ بھے علم نہیں۔ میں نے کہا کہ ربیعہ نے تو آپ کے ذراید سے جھے کو بیاحد بیٹ بتلائی ہے انہوں نے کہا أثرابيا بياقي تم مجرال حديث كوربيدا درميرے ذريعه سے بيان

٢١٦: احد بن عبدة حصرت عمار بن شعيب اين والدان كوادا زبيب عنری ہے مروی ہے کہ تخضرت مُؤلفِظ نے قبیلہ بن العمر کی جانب أيك فككرروانة فرمايا الل فككرن ان كوركمه (طاكف كقريب كاؤل) یس گرفآر کرلیا اور ان کو گرفآر کرے خدمت نبوی میں لے کر حاضر ہوئے (تو میں سواج خص تھا اس بتاء یر ) میں آئے آیا اور میں نے آپ کو سلام كيايس في كهاالسُّلام عليم يا في القدورجمة القدويركات! آب كالشَّكر ہمارے پاس آیا اور اس نے ہم کو پکڑلیا حالا نکہ ہم اسلام لا بچکے تھے اور ہم لوگوں نے جانوروں کے کان کاٹ ڈالے سے جس وت قبیلہ فی العقيم كافرادآ عاقو محصب معترت رسول كريم فأفيني في ارشاد قرمايا کیا تمہارے یاس کوئی مواہ موجد ہے کہم کرفنار ہونے سے بل اسلام لا ميك مع من فروش كيا في بال ب- آب فرمايا كون محض ہے؟ میں نے عرض کیا سمر واجو کہ قبیلہ ٹی العمر میں ہے ایک صحف تھے اورایک صاحب جن کا زبیب نے نام کیا۔ پھراس محف نے تو شہاوت پیش کی اور سمرہ نے شہاوت سے افکار مردیا۔اس برا تخضرت مُلَافِقَةُ فِن

حَلَّكُنَا زِيَادٌ يَغْنِي ابْنَ يُونُسَ حَلَّلَنِي سُلَبْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنُ رَبِيعَةَ بِإِسْنَادِ أَبِي مُصْعَبِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سُلَّيْمَانُ قَلَقِيتُ سُهَيِّلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا أَغُرِفُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَبِيعَةَ أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ قَالَ فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ أَخْبَرَكَ عَنِي فَحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَبِيعَةَ عَيِّي.

٣١٢: خَلَّاتُنَا أُخْمَدُ بُنُّ عَيْدَةَ خَلَّانَا عَمَّارٌ بُنُ شُعَيْثِ بُن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْبِ ٱلْعَنْبُرِئُ حَدَّلِنِي أَبَى قَالَ سَمِعْتُ جَدِّى الزُّبَيْبَ يَقُولُ بَعَثَ نَبَيُّ اللَّهِ ﴿ جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةَ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ فَاسْنَا أُوهُمْ إِلَى نَبِّي اللَّهِ ﷺ فَرَكِبْتُ فَسَيَقُتُهُمْ إِلَى النَّبِيّ ﴾ لَقُلُتُ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبَى اللَّهِ وَرَحُمَّةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَحَصْرَمْنَا آذَانَ النَّعَعِ قَلَمًا قَدِمَ بَلْعَنْبَرِ قَالَ لِي لَبَيُّ اللَّهِ ﴿ قَلُ لَكُمْ إِنَّنَّةٌ عَلَى أَنَّكُمْ إِنَّا لَهُ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبُّلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هَلِيَهِ الْآيَّامِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَنْ يَنْتُكَ قُلْتُ سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ وَرَجُلُ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَتِيَ سَمُرَةً أَنْ يَشْهَدَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﴿ فَلَا فَتُو

ارشاوفرمایا کرسمرہ نے تو شہاوت دیے سے اٹکار کردیا اب کیاتم اینے مواہ کے ساتھ متم کمالو کے؟ عرض کیاتی ہاں۔ پھرآ ب نے جھے اللہ کی فتم دلوائی تو میں نے اللہ کی حتم کما کر کہا کہ بااشبہ ہم فلال فلال دن اسلام لے آئے تھے اور ہم نے اپنے جانوروں کے کان چرد نے تھے آب نے اہل لشکرے فرمایاتم لوگ جاؤ اوران کا آ دھا مال تقییم کرلواور ان کی اولا دکو ہاتھ شدا کا وَاگر اللّٰہ تعالی مجاہدین کی کوشش ضائع ہونا غدموم نەخيال فرمائة توجم لوگ تمهار برمال دولت بيس سنة ايك رشي بعي ند لينة رزبيب في بيان كيا جهدكوميرى والده في باا يا اورقر مايا المحض نے میری توشک چھین لی ہے میں ضدمت بوی میں حاضر موا اور آپ ے واقع عرض کیا آپ نے فرمایا اس کو پکڑلواور میں نے اس فخص کے مکلے میں کیزا ڈال کراس کو پکڑا اور میں اپنی جگداس فخص کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔آپ نے ہم دونوں کو کھڑا ہواد کی کرفر مایاتم اپنے قیدی سے کیا واعد ہو؟ میں نے اس کوچھوڑ دیا۔ پھر آنحضرت کا فیٹم کھڑے ہو سے اورآب نے اس مخص سے فرمایاتم اس کی والدہ کی توشک دے دو جوتم نے کی ہے۔ اس مخص نے عرض کیا یارسول الله وہ تو شک میرے یاس ہے منائع ہوگئی ہے آپ نے اس مخص کی تلوار بھے کوعنایت فرمادی اور اس مخص ہے فرمایا تم جاؤ اوراناج کے کئی صاع اس مخص کومزید وے دو اورزبیب کہتے این کہاس نے مجھے چندصار جو کے دیے۔

أَبَى أَنُ يَشْهَدَ لَكَ فَتَخْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الْآخَرِ قُلْتُ نَعَمُ فَاسْتَخْلَفَنِي فَخَلَفْتُ بَاللَّهِ لَقَدُّ أَسْلَمُنَا يَوُمُ كَلَا وَكَذَا وَخَضُرَمُنَا آذَانَ النَّكَمِ فَقَالَ نَبِئُّ اللَّهِ ﷺ اذْخَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَاكَ الْأَمُوَالِ وَلَا تَمَسُّوا ذَرَارِيَّهُمْ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ حَلَالَةً نَمَل مَا رَزَيْنَاكُمُ عِقَالًا قَالَ الزُّبَيْبُ فَلَدَعَتْنِي أَمِي فَقَالَتْ هَذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زِرْبِيَتِى فَانْصَوَ لُمُتُ إِلَى الْنَبِيِّ ۞ يَعْنِى فَأَخْبَرُتُهُ لْحَقَالَ لِى احْبِسْهُ فَأَخَذُتُ يَتَلْبِيهِ وَقُمُتُ مَعَهُ مَكَانَنَا كُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ مَنَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمَيْنِ فَقَالَ مَا نُويدُ بِأَسِيوِكَ فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ بَدِى فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ رُدًّ عَلَى هَذِه زِرْبِيَّةَ أَيْهِ الَّتِي أَخَذُتَ مِنْهَا كَفَالَ يَا نَبِئَ اللَّهِ إِنَّهَا خَرَجَتُ مِنْ يَدِى قَالَ فَاخْتَلُعَ نِينًى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـٰكُمَ مَـٰكُ الرَّجُلِ فَأَعْطَانِيهِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ اذْهَبُ فَزِدُهُ آصُعًا مِنْ طَعَامِ قَالَ فَزَادَنِي آصُعًّا مِنْ شَعِيرٍ۔

ورمبيانه درجه كأنقكم

منہوم حدیث بیہ ہے کہ آگر ان کا کفر ثابت ہو جاتا تو ان کا تمام اٹا ٹیمسلمانوں کی مکیت ہوجاتا اور آگر ان کا مسلمان ہوتا ثبوت شرعی سے ثابت ہوجاتا تو وہ بالکل آزاور سپتے اور ان کا مال مسلمانوں پر حلال ہوتا کیونکہ ثبوت متوسط درجہ کا ہے اس لئے اس کی مناسبت سے تھم بھی درمیانہ ورجہ کا تھم دیا گیا کہتم دونوں آ دھا آ دھا مال نے کرمصالحت کرلواورا ختلاف نہ کرو

> بَابِ الرَّجُلُمْنِ يَنَّكَعِيَانِ شُهُنَّا وَكُمْسَتُ بِعَرَ سَيْ

لَّهُمَا يَيِّنَةً

٢١٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ الطَّوِيرُ حَدَّقَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الْمُنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنُ قَنَادَةَ

ہاب: دوآ دمیوں کے ایک شے کے مدعی ہونے اور سمسی کے پاس گواہ ندہونے کا بیان

ے ۲۱: محدین منہال بریدین زراج این انی مروب قادہ سعیدین انی بردہ ان کے والد ان کے والد ان کے واوا حصرت ابوسوی اشعری سے کردو

عَنْ سَعِيدٍ بُنِ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَهِيرًا أَوْ دَائِّةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُسْتُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةً فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ ﴾ يَنْهُمَا.

٢٨: حَدَّثَنَا الْحَسُنُ بُنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدُمَ حَذَّكَنَا عَبُدُ الرَّحِيعِ بُنُّ سُلَيْمَانَ عَنَّ سَعِيدٍ بِاسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ \_

٣٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ لَنَادَةً بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَّا بَعِيرًا عَلَى عَهْدُ النَّبِيِّ ﴾ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ بَيْنَهُمَا نِصُغَيْنِ.

٢٣٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ خَدَّلَنَا ابْنُ أَبِي غَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً غَنْ حِلَاسٍ عَنُ أَبِي رَافِعِ عَنُ أَبِي هُرَيْوَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ احَتَصَعًا فِي مَنَاعِ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ لَمُّا لِيسَ فِوَاحِدٍ ، مِنْهُمًا بَيْنَةٌ فَقَالَ الَّتِّيُّ ١ اسْتَهِمًا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أُحَبًّا ذَلِكَ أَوُّ كَوِهَا.

قرعداندازی کے بعدتتم:

٣٢١: حَدُّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَسَلَمَهُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا حَنَّاتُنَا عَبْدُ الرَّزَّافِ قَالَ أَخْمَدُ قَالَ خَلَثُكُ مَعْمَوْ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَيِّهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كُوِهَ الِلاَلْنَانِ الْبَيْمِينَ أَوْ السُّنَحَبَّاهَا لَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا قَالَ سَلَّمَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ إِذَا أُكُوهَ الْالْنَانَ عَلَى الْيَعِينِ.

٢٢٢: حَدُّقَنَا أَبُو بَكُرٍ بِنُ أَبِى شَيِّئَةً حَدَّثَنَا خَالِدُ

وحوی وائر کیا اور ان دونوں آ ومیوں میں ہے کسی کے باس کوا میں تھا۔ پھرآ پ نے اس جانور یا اُونٹ کوان دونوں کے درمیان مشترک قرار وستعويز

٢١٨: حسن بن على يكي بن آوم عبد الرجيم بن سليمان معزر سعيد ب الى طريق سے دوان ہے۔

٢١٩ عمد بن بنار حجاج اجام فأوه ساي سند عدمروي عبد نوى میں دوآ ومیوں نے ایک اُونٹ کے بارے میں دعوی کیااور ہرا یک محض نے اپنے دعوی کے دورو وو کواہ خدمت نبوی میں پیش کئے تو آتخضرت مُنْفِقُاً نِے اس اُونٹ کو دونوں آدمیوں کے درمیان آدھا ' آدھا (مشترک)تنتیمفرمادیار

٢٢٠: محمد بن منهال بزيد بن زريع ابن ابي عروبهٔ قلادهٔ خلاس ابورافع، حضرت ابو ہربر " سے مروی ہے کہ دو مخص خدمت بوی میں ایک شے کے بارے میں جمکڑا لے کر حاضر ہوئے اور ان دونوں مخصول بیں ے کس کے باس بھی کواہ موجود نہیں تعاق استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے تتم پر قرعه اندازی کرنے کے لئے تکم فرمایا خواہ اس فتم كمائ كاجما تجيس إبراهجين.

مغہوم حدیث بیہ کہ پہلےتم دونوں قرعہ ڈوالوجس مخص کا نام قرعہ میں نکل آئے تو وہ مخص متم کھا کروہ چیز لے سکتا ہے۔ ١٣٢١: احمد بن هنبل سلمه بن هبيب عبدالرزاق معمرُ جام حضرت ابو ہرمی ہ سے روایت ہے آنخضرت ٹانٹو کھنے ارشاد فر مایا جب دو مخص مشم كمانے يا حلف لينے كو يرامجھيں يا اچھا مجھيں تو اس پر قرعدا تدازي س میں (جس مخض کے نام پر قرید نکل ہے تو وہ مخض حلف کر کے اس شے کو لے لے ) سلمہ کہتے ہیں کہ بیاصد بہث معمر نے ستائی اور تکیوۃ الْاِلْنَانِ عَلَى الْيَعِيْنِ كَ يَخِ حَكِرِهُ الْإِلْثَانِ الْيَعَيْنَ كَهَا ـ

٢٣٢: الويمرين الي شيبه خالد بن حارث حضرت سعيدين الي عروب ست

بْنُ الْمَحَادِثِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِإِسْنَادِ ابْنِ وَمُنْهَالِ مِعْلَهُ قَالَ فِي دَابَةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيْنَةً فَأَمَرُهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ يَسْنَهِمَا عَلَى الْيَكِمِينِ ـ

بَابِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُكَّعَلَى

٢٢٣: حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنِينُ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ قَالَ كَتَبَ إِلَىّٰ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

بدعا علیہ پرتشم کھانا اس صورت میں ضروری ہے جبکد مدعا علیہ مدعی کے دعویٰ کے درست ہونے کا افکار کردے اور دعویٰ کرنے وا لے خض کے پاس کوارم وجود شہوں اگر مدی کے پاس جوت یا کواہ ہوں تو فیصلہ اس کے مطابق ہوگا جوحد یے میں ہے: ((المبنية على المدعى واليمين على من انكر)).

يَابِ كَيْفَ الْيَمِينُ

٢٢٣: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّاتِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ فَالَ يَعْنِي لِرَجُلٍ حَلَّقَهُ احْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ يَغْنِي لِلْمُدَّعِي.

باك إذا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

ای طریقد سروایت ہے کدواً دیوں نے ایک جانور کے معاملے می جھڑا کیا اور ان دونوں آ دمیوں میں ہے کسی کے باس گوا و نہیں تما تو أتخضرت فأنتج أن كحلف كرفي يرقرعه اعمازي كأتكم فرمايا

باب: آگرمدی کے پاس گواہ موجود ندہوں تو مدعاعلیہ

### كوحلف ليناحإ بئ

٢٣٣: عبد الله بن مسلمه أنا فع بن عمر معفرت ابن الي مليك س مروی ہے کہ مجھے حعرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تحریر کیا آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے مدعا علیہ کو حلف لینے کا فیعلمہ

### باب: حلف لينے كا طريقة

٣٣٣: مسددُ ابو الاحوصُ عطاء بن سائبُ ابويجيُّ ، حضرت ابن عباس رمى الله عنما ب مروى ب كرا تخضرت التي اليك فخص كوسم كملائي تو آپ نے اس مخص سے اس طرح فرمایاتم اس اللہ کی فتم کھاؤ جس کے 🌣 🖈 علاوہ کوئی عبادت کے لائق نیس کہ تمہارے ذمہ دعویٰ کرنے والفضى كى كوئى شينيس ب

یاب: جس وقت مدعاعلیه کافر ذمی ہوتو اس سے حلف لياجائ يالبيس؟

١٢٥: حَدَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّقَنَ أَبُو ٢٢٥: حمر بن يسلى الدمعادية أمش شعين صرت افعث عدروى مُعَاوِيةَ حَدَّقَ الْاعْمَانُ عَنْ شَقِيقِ عَنِ بكرير ادرايك يبودي مُعْل كدرمان كمرزين مشتركتي الدَّشْعَتِ قَالَ كَانَ آمَنِي وَبَيْنَ رَجُلِ مِنْ الْيَهُودِ يهودى في مير عصما الكاركرديا- من اس كو الخضرت المُعْفَر أَرْضُ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمُنهُ إِلَى النَّبِي فَ فَقَالَ فِي إِلَى الْأَرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّكَ بَيْنَةً قُلْتُ لَا قَالَ لِلْمَهُودِيِّ الْحَيْفُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَيْفُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِذَّا يَسْعَلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْوَلَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ يَا لَيْنِنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَالْيَمَانِهِمْ لَمَنَا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَدِ.

بَابِ الرَّجُلِ يَخْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا غَابَ عَنْهُ

٣٢٠ حَدَّقَا مَحْمُودُ بُنُ حَالِدِ حَدَّقَا الْقَرْيَابِيُّ حَدَّقَا الْقَرْيَابِيُّ حَدَّقَا الْقَرْيَابِيُّ حَدَّقَا الْقَرْيَابِيُّ عَنِ الْاَشْعَتِ بُنِ لَبْسِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةً وَرَجُلًا مِنْ كِنْدَةً وَرَجُلًا مِنْ حَضُرَمُوتُ الْحَصَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَرَجُلًا مِنْ حَضُرَمُوتُ الْحَصَةَ إِلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِ مِنْ الْبَعْنِ فَقَالَ الْحَصْرَمِي يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَرْضِى اغْمَصَنِيهِا أَبُو هَذَا وَهِيَ فِي بَدِهِ اللهِ إِنَّ أَرْضِى اغْمَصَنِيهِا أَبُو هَذَا وَهِيَ فِي بَدِهِ قَالَ هَلْ لَا وَلَيْنُ أُحَلِيْفُهُ وَاللهِ مَا يَعْنِي لِلْهُ مِن وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

٢١٤ عَذَقَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِيِّ حَدَّقَ أَبُو الْآلَامُومِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْوِ الْحَضُومِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ مِنْ اللهِ عَلَى جَاءَ رَجُلُّ مِنْ اللهِ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ مِنْ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الْحَضُومِيُّ يَا مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الْحَضُومِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا عَلَيْنِي عَلَى أَرْضِي كَانَتُ رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا عَلَيْنِي عَلَى أَرْضِي فِي يَدِي رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا عَلَيْنِي عَلَى أَرْضِي فِي يَدِي اللهِ فَلَا اللهِ وَسَلَمَ لِلْهُ فِيهَا حَلَى فَقَالَ النّبِي صَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنِي عَلَى أَرْضِي فِي يَدِي اللهُ اللهُ وَسَلَمَ لِلْهُ فِيهَا حَلَى فَقَالَ اللهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْهُ فَلِي اللهُ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ لِهُ قَالَ لَهُ فَلَى اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ لَلهُ اللهُ اللهُ

ب؟ يش في مرض كيا بنيس - آب في يهودى بفر مايا: تم صم كماؤر شى في عرض كيانيار سول القديد تم كما كر ميرا مال في أرْب كاتب الله تعالى في آيت كريمه: وإن النيان يَشْتُرُون بِعَهْدِ اللهِ وَالْهُمَانِهِمُ

### باب: کسی آ دمی کوکسی واقعہ کے علم کی بنا پرفتم دیتا جبکہ وہ واقعہ اس کی موجو دگی میں نہیں ہوا

۲۲۲ بحود بن خالد حارث بن سلیمان کردوس محفرت اضعت بن قیس سے مروی ہے کہ قبیلہ کند کا ایک فیمی اور حفر موت کا ایک فیمی زین بن کے معاملہ میں خدمت نبوی میں جھڑا کے کر آیا حفری نے عرض کیا یارسول القد میری زین کواس فیمی ہے والد نے زبر دئی جعنہ کرلیا ہے اور وہ زیمن اب اس کے بعنہ بیل ہے ۔ آپ نے اس فیمی سے فرمانی کیا تمہارے پاس کوا موجود ہے؟ عرض کیا نبیل ۔ گر میں کندی فیمی کو اس جات کی حم دیتا ہوں کہ بیفی اس بات کونیس جات کہ میں میں کہ دیتا ہوں کہ بیفی اس بات کونیس جات کہ میں میں فیمی کو زیمن ہے والد نے اس پر زبر دئی قبعنہ کیا تھا تو کندی فیمی ختم کھانے پر دامنی ہوگیا اور پھر نے کورہ حدیث بیان فرمائی ۔

۱۳۱۷ ہا دین سری ابوالاحوں ساک علقہ بن واکل معزت واکل بن جرحعرق سے مردی ہے کہ ایک حضری اور ایک کندی محفی خدمت نہوی میں حاضر ہوئے ۔ حضری نے عرض کیا یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اس محفی نے مرض کیا یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اس محفی نے مرض کیا کہ وہ میری زبین ہے والد کی زبین غصب کر فی ہے ۔ کندی محفی نے عرض کیا کہ وہ میری زبین ہے میں اس زبین بی کا اس زبین پر کوئی حق تبیس ہے ۔ آپ نے حضری سے فرمایا کیا تبیس ۔ آپ نے حضری سے فرمایا کیا تبیس ۔ آپ نے مرض کیا نبیس ۔ آپ نے مرض کیا نبیس ۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھرتمہار سے سامنے بیس کھائے گا ( لیعنی جب تمہار سے پاس کوئی موا موجود نبیس تو کندی حسم کھائے گا ( لیعنی جب تمہار سے پاس کوئی موجود نبیس تو کندی حسم کھائے گا ( لیعنی جب تمہار سے پاس اللہ بی قاس توی کندی حسم کھائے گا ) حضری محفی کے دو کس طرح کی حشم کے علاوہ رہا ہے وہ متی آ دی تبیس ہے ۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ حتم کے علاوہ رہا ہے وہ متی آ دی تبیس ہے ۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ حتم کے علاوہ تمہار سے لئے کوئی جوارہ کا رئیس ہے ۔

# بَابِ كَيْفَ يَحْلِفُ الذِّمْيُّ

٢٢٨: حَذَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْمَى بُنِ فَارِسِ حَذَّلَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الرَّهْرِيُّ حَذَّلَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةً وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ فَظَا يَعْنِي لِلْمَهُودِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ فَظَا يَعْنِي لِلْمَهُودِ عَنْ أَبِي هُرَاةً عَلَى مُوسَى أَنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ الَّذِى آنَوْلَ التَّوْرَاةً عَلَى مُوسَى مَا تَجَدُونَ فِي النَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى -

١٣٩٩ حَدَّنَكَ مُحَدَّدٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّنَتِى مُحَمَّدٌ يَغِيى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَدَّنَتِى مُحَمَّدٌ يَغِيى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَحْقَ عَنْ الزَّعْرِيِّ بِهِذَا الْحَلِيثِ وَبِالسَادِهِ قَالَ حَدَّلَنِى رَجُلٌ مِنْ مُزْيَنَةً مِمَّنْ كَانَ يَشَعُ الْعِلْمُ وَيَعِهِ لَي يَحْدِثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ مَعَدُ اللَّهُ مَنَى حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَى حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنَى حَدَّقَنَا عَبْدُ النَّحَةِ مَنْ عَلَى حَدَّقَنَا مَعْدُ أَنْ الْمُعَنَى حَدَّقَنَا عَبْدُ النَّبِي صُورِيًا أَذْ تَوْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَى حَدَّقَنَا مَعْدُ أَنْ الْمُعَنَى حَدَّقَنَا عَبْدُ النَّبِي صُورِيًا أَذْ تَوْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمُ النَّيْوَرَاةً عَلَى النَّيْرَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامُ وَالْفَعَكُمُ الْمَوْرَاةً عَلَى الْمُورَاةً عَلَى الْمُورَاةً عَلَى الْمُورَاةً عَلَى الْمُورَاةً عَلَى الْمَوْرَ وَالْمُعَلِّمُ وَالسَّلُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَعْمُ وَالْمَامُ وَلَامُ وَالْمَامُ وَلَا يَسَعْمِي أَنْ الْمُؤْمِدُونَ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُعَلِّمُ وَلَا يَسْعَلَى أَنْ الْمُؤْمِدُونَ وَالْمَامُ وَالْمُومُ وَلَا يَسْعُمُ وَلَا يَسْعُلُونَ وَالْمَامُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ فِي كِتَامِكُمُ الْرَامُ مِلْمُ الرَّومُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمَامُ وَالْمُؤْمِدُولُ وَالْمُؤْمِدُونَ فِي كِتَامِلُولُ الْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ فِي الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمِدُونَ فَالْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْ

# باب: كافرومى كوكس طريقه عضم ولا في جائع؟

۱۲۱۸ کی بن بیخی عبدالرزاق معمر زیری مزیدگا ایک فیض ابو بریدهٔ

سے مروی ہے کہ آنخضرت نے یہود ہوں سے قرمایاتم لوگوں کو بی اس
اللہ کی متم دیتا ہوں جس نے حصرت موی طابعہ پر تو رات نازل فرمالی تم

لوگ زنا کرنے والے فیض کے بارے میں توریت میں کیا تھم پاتے

ہو؟ (آپ نے بیاب اس وقت فرمائی تھی جب کہ یہود ہوں بات

کا انکار کردیا کہ زائی کوسنگہار کرنے کی سزاتو رہت میں نہ کورتیں ہے)

الا نکار کردیا کہ زائی کوسنگہار کرنے کی سزاتو رہت میں نہ کورتیں ہے)

دیمری سے بالکل ای اس اللہ تھے ، مواہد ہے کہ مجھ سے قبیلہ مزید

زیری سے بالکل ای اطریقہ سے رواہت ہے کہ مجھ سے قبیلہ مزید

کرنے والا اور علم کا فیا ظت

کرنے والا اور علم کا فیا عالم باعمل) تھا اس نے آخر حدیث تک بان کیا تک

به ۱۹۳۰ محد بن منی ' عبد الاعلیٰ سعید فاده کرمہ ہے مروی ہے کہ استحضرت نے (بیود کے ایک عالم) انن صوریا ہے یہ بات ارشاد فرمائی بین تم لوگوں کوائی اللہ کی یا و دلاتا ہوں جس نے تم لوگوں کوفرعون کی تقوم ہے بجات عطافر مائی اور تبہارے لئے سمندر میں راستہ بنادیا اور تم لوگوں پر باول کا سایہ کیا اور پھر من وسلوی نازل قربایا اور توریت کو مولی پر نازل فربایا۔ کیا تم لوگوں کی کتاب توریت میں (زنا کرنے والے فض کو) سنگسار کرنے کا تھم فدکور ہے؟ این صور یائے کہا آپ نے بہت بڑی ذات کا خوالہ دیا ہے اب (اسکے بعد) میرے لئے جموٹ بہت بڑی ذات کا خوالہ دیا ہے اب (اسکے بعد) میرے لئے جموٹ کے کہا تا کہا گیا۔

#### أيك كوان اورائيك معجزه:

آخری جملہ عدیدے کا مفہوم ہی ہے کہ این صور یا کے سکتے کے بعد زانی کوسٹگسار کرنے کا تھم توریت میں نکلا اور زنا کرنے والے یہودی کوسٹگسار کیا گیااور سمندر میں راستہ بنائے سے مراد پخ قلزم میں بطور مجزہ کے حضرت موی عع کے لئے راستہ بنائے کے مضہور دا تعد کی جانب اشارہ ہے۔

باب:اپیناحق کی خاطر کسی کافشم کھا نا

بَابِ الرَّجُٰلِ يَخْلِفُ عَلَى حَقِّهِ

٢٣١: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بْنُ نَجُدَةَ وَمُومَى بُنُ مَرْوَانَ الرِّقِيُّ قَالَا حَلَقُنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرٍ بُنِ سَعُدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ حَذَّلَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِى عَلَيْهِ لَغَا أَذْبَرَ حَسُمِيَ اللَّهُ وَمِعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ · يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبُكَ أَمُو ۚ فَقُلُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ.

بَابِ فِي الْحَيِّسِ فِي الدَّيِّنِ وَعَيِّرِةِ ٢٣٢: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ ٱلنَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ رَبْرِ بْنِ أَبِي ذُلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ لَا أَلَالُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِرْضَةً وَعُفُوبَتَهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُبِحِلُّ عِرْضُهُ يُعَلَّظُ لَهُ وَعُفُوبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ.

٣٣٣: حَدَّكَ مُعَاذُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّكَ النَّصْرُ بُنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا هِرْمَاسٌ بْنُ خَبِيبٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ اللَّهُ بِعَرِيعٍ لِي قَفَالَ لِي الْزَمُهُ لُمَّ قَالَ لِي يَا أَخَا

يَنِي تَمِيمٍ مَا تُرِيدُ أَنْ تَفُعَلَ بِأَسِيرِكَ. ٢٣٣: حَدَّكَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُومَى الرَّاذِيُّ أُخْبَرُمَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ حَبَسَ رَجُلًا فِي نَهُمَةٍ ـ

تہت کی وجہ ہے گر فقار کرما:

مغہوم یہ ہے کہ اس مخص کے خلاف ممل الروم ثابت نہیں تعاصرف اس پر آیک جرم کی تبہت گئی تھی آپ نے تحقیقات ممل ہونے تک اس کو گرفتاد کرلیا تھا۔

٢٣٥: حَدَّقَةَ مُحَمَّدُ مِنْ فَكَامَةَ وَمُوَمَّلُ مِنْ ٢٣٥: مُحدِين لَدَامِدُمُوَّلُ بِن بِشَامٌ اساعيل بنزين مَكِيمٌ في اسينة والد

ا٢٣٠:عيدالوباب موى لبقيه بن وليد بحير بن سعد خالد بن معدان سیف ٔ حضرت موف بن ما لک <u>مسیمروی ہے کہ آ</u> مخضرت مُلَّ فِیْجُرنے دو آومیوں کا فیصله قرمایا تو جو محض مقدمه بار کمیا تمااس نے فیصل ( سفنے کے بعد) کہا میرے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ أتخضرت مُلْقَيْظِ نِهِ الشَّحْصِ بِيرِمايا الله تعالى انسان كواس كي حافث پر ملامت قرما تا ہے محرتمهارے سالے سمجھ داری عقل مندی ضروری سب چرا گرتم کوکسی وجہ سے (مقدمہ میں) محکست ہوجائے تو تم بیرکہواللہ تعالی میرے لئے کافی ہے اور بہترین کارسازہے۔

باب: قرض کی بناء پرکسی کو قید کرنے کا بیان

۲۳۲:عبدانند بن محمدا عبدانند بن مبارك وبربن ابی ولیلهٔ حضرت شرید ْ ہے مروی ہے کہ آنخصرت سلی اللہ علیہ دسکم نے ارشاد فرمایا دولت مند محخص کا قرض اوا نہ کرنا اس کی عزت خراب کرنے اور اس کی سزا کو ورست قرار وے دیتا ہے۔ ابن میارک نے بیان کیا کہمز ت خراب کرنے سے مراواس سے تیز کلای اور تعبیہ ہے اور سز اسے مراواس کوقید

۲۳۳۳: معاذین اسدانضر بن همیل معنرت برماس بن حبیب جوجنگل ك ريخ والا يكم فض تع انبول في البيد والدي روايت كي انہوں نے ان کے داوا سے روایت کی شی ایک مقروض مخص کو لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ نے فرما یہ تم اس مخص کے ساتھ رہو پھر آپ نے فر مایا اے ہو تمیم کے بھائی تم اپنے قیدی سے کیا جائے ہو؟ ٢٣٣: ايراجيم بن موي عبد الرزاق معمر معنرت بنرين مكيم في اين والد سے روایت کی اور انہول نے ان کے وادا سے روایت کی کہ أتخضرت فأتفائك أيكمخص كوبهيه الزام يحكرفآ ركيا تعا-

عِشَامِ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ حَدَّلِي إِسْمَعِيلُ عَنُ بَهُزٍ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ابْنُ لُمُدَامَّةً إِنَّا أَخَاهُ أَوْ عَمَّتُهُ وَقِالَ مُؤَمَّلٌ إِنَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِي ﴿ وَهُوَ يَخُطُبُ فَقَالَ جِيرَانِي بِمَا أَخِلُوا فَأَعُرَضَ عَنْهُ مَرَّكُنِ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ لَمْ يَذُكُوْ مُوَ مَلُ وَهُوَ يَخُطُبُ..

بَابِ فِي الْوَكَالَةِ

٢٣٧: حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدِّثَ عَيْمَى حَدَّثَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْطَقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهُبِ بُنِ كُيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّهُ مَّسَمِعَهُ يُتَحَدِّثُ قَالَ أَرَدُتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّى أَرَدُتُ الْخُوُوجَ إِلَى خَيْبَوَ لَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَنُحُذُ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا فَإِنْ ابْنَعَى مِنْكَ آيَةً فَطَعُ يَدَكَ عَلَى تَرُقُوَتِهِ.

باب مِنَ الْقَضَاءِ

٢٣٧: حَذَّلْنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّلْنَا الْمُقَنَّى بُنُ سَعِيهِ حَدَّثَنَا قَنَادَةً عَنُ بُشَيْرٍ بُنِ كَغْبٍ الْعَدُويِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ إِذَا بَدَارَ أَنُّمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةً أَذْرُعٍ.

سرُک کے راستہ کی مقدار:

مغموم عدیث بیہ ہے کدراستہ میں نہ جھٹر و لیکن اگر معمی ایسا ہوجائے تو راد سیروں اور جانو روبع کے جلنے کے سات ہاتھ کاراستدخیموژ دو په

سے انہوں نے اسکے وادا ہے روایت کی ہے این قدامہ نے این روایت میں بھائی یا چھا کا تذکر وکیا ہے جبکہ مؤس نے کہا کہ وہ تی کے بإس آكر كمر أبوكميار آب اس وقت فطيدد ، دب تنصوه كين لكاكد میرے پڑوسیوں نے میراحق مارلیا ہے۔ کیکن نی نے اس پر دومرتبہ توجینہ دی چراس نے کسی شے کا تذکرہ کیا تو آنخضرت کے ارشاد قربایا اس مخفی کی اسکے رہ وسیوں سے جان چھڑاؤاس روایت میں مؤس نے وَهُوْ يَخْطُبُ لِعِيْ آ بِ مَطْبِد ، عدب مع كالقفاك مان مين كيا-

#### ماب: وكالت كابيان

٢٣٣١: عبيد الله بن سعد السك جيا ان ك والد ابن الحق الوقيم حعرت جابرین عیدالله رمنی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کدانہوں نے بیان کیا کہ میں نے فیبر کی طرف روانہ ہونے کا قصد کیا تو میں خدمت نبوی میں عاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد عرض کیا میرا خیبر جانے كا اراده ب تو آپ نے مجھ سے قرمايا جب تم جارے وكل ے ملاقات کروتو تم ان ہے مجور کے چدرہ وس کے لیما اگر وہ تم ے نشانی کا مطالبہ کریں توتم اینا ہاتھ ان کے محلے پر رکھ دینا ( یک نشانی مقرر فر مائی مخیقی)۔

#### باب: قضاء کے مزیداد کام

يهوه بسلم بن ابرائيم فني بن سعيدُ فما ده بشير بن كعب جعفرت ابو بريرةً -ے مروی ہے کہ آنخضرت ٹانگیٹائے ارشاوفر مایا جب تم لوگ راستہ میں جَنگرُ اکروتو تم سات ہاتھ (کے ببقدر) راستہ چھوڑ و۔

٢٣٨: حَدَّقَتَ مُسَدَّدٌ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالًا ٢٣٨: مددًا بن الى طف سفيان زبرى اعرج ابوبرية عصروى حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيْ عَبِنَ الْأَعْرَجِ عَنْ ﴿ يَكُو آتَحْسَرَتَ الْأَثْثَالِ الرَّا وَالْمَا أَكْرَمَ لُوكُولَ كَاكُولَ بِمَا لَى ثَمْ ﴾ تبهاری دیوار کے اندرکٹری (وغیرہ) گاڑنے کی اجازت مانکے تو تم اسکومنع نہ کرد - یہ بات من کرلوگوں نے اپنا سرینچ کرلیا بھر ایو ہر ہے ہ نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم لوگ اس حدیث کو توجہ نے بیس غنے ہو بیس میصدیث تمہارے کندھوں کے درمیان ڈالٹارہوں گا بھی تہمیں بار بار ساتا رہوں گا۔ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغُوزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمُنَعُهُ فَنَكَسُوا فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ قَلْهُ أَعْرَضُتُمْ لَالْقِيَنَهَا بَيْنَ أَكْمَافِكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا حَذِيثُ ابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَهُوَ أَتَمُد

#### يزوى كاحق:

مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا پڑوی تمہاری دیواز میں کوئی تیخ گاڑٹا چاہے یا دیوار 'لینٹر دغیرہ میں کٹڑی رکھنا چاہتو اس کوئٹ نہ کروا چھا یہ ہے کہ اجازت دے دو۔ حاصل حدیث بھی ہے لیکن واضح رہے کہ پڑوی کی بلاا جازت دیوار میں تیخ گاڑٹا' یا دیوار پر اپنی کڑی رکھنا جائز نہیں ہے اجازت لینا ضروری ہے۔

۱۳۳۹ : قنید بن سعید ایث بیخی ، محد بن بیخی الوکو و مصرت ابوصر مدامام ابودا و دفر مات بین کرتنید کے علاوہ دوسرے داویوں نے مساحب النبی منافقاً کا ذکر کیا ہے سے مروی ہے کہ معنرت رسول کریم فالفظ ہے ارشاد فر مایا جو محص کسی دوسرے کو (بلا وجہ شری ) نقصان یا تکلیف پہنچائے گاتو اللہ تعالی اس محص کو نقصان پہنچاہے گا اور جو محص کمی محص سے عداوت رکھے گاتو اللہ تعالی اس سے عداوت رکھے گا۔

٣٠٠ حَدَّلُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْعَنْكِيُّ حَدَّلَنَا وَاصِلُ مَوْلَى أَبِي عُمِيْنَةَ قَالَ حَمَّادُ خَفَادُ حَدَّلَنَا وَاصِلُ مَوْلَى أَبِي عُمِيْنَةَ قَالَ سَمُوَةً بُن عَلِي يُحَدِّدُ عَنُ سَمُوةً بُن عَلِي يُحَدِّدُ عَنُ سَمُوةً بُن عَلِي يُحَدِّدُ عَنُ مَعُولِ سَمُوةً بُن عَلَيْ يُحَدِّدُ مِنْ نَعُولِ سَمُوةً بُدُحُلُ إِلَى نَحْلِهِ فَيَتَأَذَّى إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَنِي اللّهُ عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَبِيعَهُ فَآتِي النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَبِيعَهُ فَآتِي طَلَب إِلَيْهِ النّبِي اللهِ النّبِي مَلَى اللّهُ مَلْكِ وَسَلّمَ أَنْ يَبِيعَهُ فَآتِي طَلَب إِلَيْهِ النّبِي اللهِ النّبِي اللهِ النّبِي مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَبِيعَهُ فَآتِي طَلَب إِلَيْهِ النّبِي اللهِ النّبِي اللهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَآتِي قَالَ اللّهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا وَتَكَالَ اللّهُ اللّهُ وَالِكُولُولُكُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَالْكُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الللّهُ ال

رسی و استران حاد واصل سمره بن جندب سے مروی ہے کہ ایک انساری محض کے باغ میں ان کے بھی مجود کے چندورخت تعاوران انساری محض کے بائ میں ان کے بھی مجود کے چندورخت تعاوران انساری کے ساتھ ان کے بوی نے بھی تعقومر اجبانے درختوں کے باس جاتے تو انساری محض کو (ایکے آنے جاتے ہے) و شواری بوتی تنی اسلے وہ درخت انساری بوتی تنی اسلے وہ درخت انساری نے سمرہ نے (فروخت کرنے ہے انکادکر دیا پھر دیا چاہے کیس سمرہ نے (فروخت کرنے ہے انکادکر دیا پھر دیا ) پھر وہ درخت بتاولہ پر مائے تو جب بھی سمرہ نے انکادکر دیا پھر انہوں نے تی ہے قدکرہ کیا آپ نے سمرہ سے فرمایا تم اپنے ورخت فروخت کروو۔ انہوں نے آپ کی بات نہ مانی پھر آپ نے فرمایا تم اپنے درخت ان ان سے تبدیل کرلو۔ یہ بات بھی انہوں نے فرمایا تم اپنے درخت کی بات نہ مانی پھر آپ نے فرمایا تم اپنے درخت کی ان سے تبدیل کرلو۔ یہ بات بھی انہوں نے فہیں مانی کی فرفر بایا (وہ در خت ان انساری کی) ہیکر دواوراس کے معاوضہ میں یہ کو انہوں آپیں بانی ۔ کو ان ترغیب دی گرسمرہ نے (کوئی بات) نہیں بانی ۔ کواور آپ نے کائی ترغیب دی گرسمرہ نے (کوئی بات) نہیں بانی۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْصَارِيِّ اذْعَبُ فَاقُلَعُ نَحُلَهُ.

٣٣٠: حَدِّنَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّبَالِيسِيُ حَدِّنَا اللَّينِ عَنْ الزَّهْرِي عَنْ عُوْوَةً أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الزَّبُيْرِ عَنْ الزَّهْرِي عَنْ عُووَةً أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الزَّبُيْرِ فِي شِوَاجِ الْحَرَّةِ اللَّهِ يَسَفُونَ بِهَا فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَوْحُ الْمَاءَ يَمُو فَآبَى عَلَيْهِ الزَّبَيْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلزَّبُيْرِ الشِي يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلزَّبَيْرِ الشِي يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلزَّبَيْرِ الشِي يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلزَّبَيْرِ الشِي يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلُ وَسُولَ اللّهِ فَقَلَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَيلِكَ فَعَلَوْنَ وَجُهُ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُ قَالَ اللّهِ وَسُلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُ قَالَ اللّهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُ قَلَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُ قَالَ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُ قَالَ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُ قَالَ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُمُ قَالَ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلِكَ فَلَالَ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُعَكّمُونَ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ عَتّى يُعْجَعُمُونَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّ

اس برآب نے فرمایاتم (دوسروں کو) تکلیف مکٹیائے والے ہو پھر آپ نے انساری سے فرمایاتم جاکران کے درفنق کواکھاڑ دو۔

ا ۱۳۳ : الوالوليد اليد ، زبرى عوده معزت عبدالله بن زير رض الله عنها الدي الوليد اليد ، زبرى عوالمه عنها الله الوليد اليد عروى ب كه ايك فنص في معزت زبير ساليون كمعالمه من جمير نا شروع كيا جوناليان بقر سيل مقام سه آرى تمي اوران ناليون سه كيتون و باليا با با تقا المسارى في باتم بالى كو بنيه دو و معزت زبير في الي باليا با تا تقا المسارى في باتم بالى كو بنيه دو و المن الين بروى كى طرف معزت زبير المن الين بروى كى طرف بيون دو راوى كيته بين كراس بات برانسارى كوفسه آسميا اوروه كيف لكا بارسول الشرويري آب كى بيوب كى كرا باليا وروى دو يهان تك كريا اورا ب في معزت زبير في المن الين كري بالى كوروك دو يهان تك كريا في المن الله تعالى عند في ما يان الله تعالى عند في ما يان الله تعالى عند في ما يان كريد و في الله تعالى عند في ما يان كريد و في الله تعالى عند في ما يان كريد و في الله تعالى عند في ما يان كل وروك دو يهان تك كريد و في الله تعالى عند في ما يان كل وروك و دو يهان كل عند في ما يان كل وروك و دو يهان كل عند في ما يان كل وروك و دو يهان كل عند في ما يان كل وروك و دو يهان كل عند في من الله تعالى عند في ما يان كل وروك و دو يهان كل عند في من يا يان كل وروك و دو يهان كل عند في من يا يان كل وروك و دو يهان كل عند في من يا يان كل وروك و دو يهان كل وروك و دو يهان كل وروك و دو يهان كل من من الله تعالى عند في من يا يان كل وروك و دو يهان كل

#### رسول الله مَا الله عَلَيْهُ الله مِن الميت:

فلّلا ولیک آیت کریدکا ترجمدیہ ہے کہ آپ کے پروردگاری شم وہ لوگ ایمان نیس ادکیں مے جب تک کہ آپ کواپے جھڑوں میں عالم بناویں چرآپ جو فیصلہ فر ماکیں اس سے اعراض نکریں اور وہ فیصلہ تسلیم کرلیں۔

۲۳۲: محمد بن علاء الواسامة وليد الو ما لك معرت تعليد بن الى ما لك عرب تعليد بن الى ما لك عرب مودى ہے كدانبوں نے اپنے بزرگوں ہے سنا وہ بيان كرتے تع كدائي قربند كے ساتھ بانى ش شريك تعالى الله عليه وسلم ہے ايك نالے كے بانى ش شريك كے بارے ش فرياد كى كہ جس ناله كا بانى تنام لوگ باجى طور پرتقيم كے بارے ش فرياد كى كہ جس ناله كا بانى تنام لوگ باجى طور پرتقيم كر ليا كرتے تھے۔ آپ سلى الله عليه وسلم نے فيصله فرمايا كه جسب كرليا كرتے تھے۔ آپ سلى الله عليه وسلم نے فيصله فرمايا كه جسب كى بانى ندروكے۔

٢٣٣: احد بن عبدة مغيره ان كه والد معزت عمرو بن شعيب ال

بِحَرُول مِنْ مَا مُ بِنَاوِي كَارَ بِ بِوَلَيْمَلَّ فِرَا مِنْ الْمَالِ اللهِ اللهُ أَسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ يَعَنِى اللهُ كَيْدٍ عَنْ أَبِى مَالِكِ أَنِ الْمَامَةُ عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِى اللهِ كَيْدٍ عَنْ أَبِى مَالِكِ أَنِ الْمَامَةُ لَعْنِ الْوَلِيدِ يَعْنِى اللهِ أَنْ كَيْدٍ عَنْ أَبِى مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ كُبَرَاتَهُمْ لَمُذْكُرُونَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ كَانَ لَهُ سَهُمْ فِي يَنِى قُرَيْظَةً فَخَاصَمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ سَهُمْ فِي يَنِى قُرَيْظَةً فَخَاصَمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ هَا أَنْ الْمُعَلِى اللهِ هَا أَنْ الْمُعَلِى اللهِ هَا أَنْ الْمُعَاءَ إِلَى مَالَكُ إِلَى اللهِ هَا أَنْ الْمُعَاءَ إِلَى مَالَكُ هَلِي لَكُولُولَ اللهِ هَا أَنْ الْمُعَاءَ إِلَى مَالَكُ فَيْ اللهِ هَا أَنْ الْمُعَاءَ إِلَى اللهِ هَا اللهِ هَا أَنْ الْمُعَاءَ إِلَى اللهُ عَلَى الْاسْفَلِ .

٢٣٣: حَلَّكَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةً حَلَّكَنَا الْمُغْمِرَةُ بْنُ

عَبْیہ الوَّحْمَنِ حَدَّقِیں أَبِی عَبْدُ الوَّحْمَنِ بُنُ ﴾ کے والدان کے دادا سے مروی ہے کہ آتخفرت ملی التدعایہ وسلم الْتَحَارِثِ عَنْ عَمْرِو مْنِ شَعَبْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَي مِهُ ور (ناى ميدان) كالدك سلسله عن اس طرح فيصله قرمایا کهاس ناله کایانی بند کر دیاجائے جب تک کدو ویانی فختوں تک جَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي السَّيُلِ الْمُمَهُزُورِ أَنْ يُمُسَكَ حَتَّى يَهُلُغَ الْكَامْتِينِ ثُمَّ ﴿ يَبْعِ يُهِرَأُونِ وَاللَّحْصَ يَجِ وَاللَّحْصَ كَمِيت كَ لَكَ بِإِنْ جِهُورٌ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ.

بردوی کی رعابیت کانکم:

منہوم بیہ ہے کہ جس مختص کا کمیت او نچائی پرواقع ہو جباس کمیت کا پائی مختوں تک بائج جائے تو وہ مخص اپنے کمیت سے پنچے والے دوسر کے فض کے کھیت کے لئے یانی میموڑ دے ای آیجے کے کھیت والے فخص کو بھی جاہتے کہ جس وقت پانی مخنوں تک ہو جائے تو دوسر محض کے کھیت میں پانی جموز دے۔

١٣٣٣ جمودين خالد محمد بن عثان عبدالعزيز بن محمرا ابوطواله عمر وبن يجياً ٣٣٣: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنّ ان کے والد حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کددوآ دمیوں نے عُفْمَانَ حَدَّلَهُمْ حَدَّلُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ نخلتان کے حریم (باغ کے ساتھ والی زمین) کے بارے میں عَنْ أَبِي طُوَالَةَ وَعَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ آ تخضرت المُأتَّظُم كي خدمت عن مقدمة ويش كيا- أيك راوي في كهاك أَبِي مَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ الْحَنَّصَمِّ إِلَى رَسُولِ آپ نے اس کی پیائش کا تھم فرمایا تو وہ زمین سات ہاتھ لگی دوسری اللَّهِ ﷺ رَجُلَان فِي خَرِيجٍ نَخُلَةٍ فِي حَدِيثِ روايت مين ہے كدو وزمين يائج باتھ تكلي قو آپ تا تا تا الله اس كا فيصله أخدهمنا فأمَرَ بها فذرعت فؤجدت سبقة فرماد بارعبدالعزيز في بيان فرمايا كما تخضرت فَاقَطَّ المقاس ورخت كى ٱذُرُعُ وَلِمَى حَدِيثِ الْآخَرِ فَوُجِدَتُ الْخَمْسَةَ أَذُرُعَ فَقَضَى بِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ شاخ ہے پیائش کرنے کے سلتے تھم فرمایا تو (ای درخت کی شاخ ہے)اس کی بیائش کی تی۔ بِحَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا لَذُرِعَتْ.

ورخت کے بینے کی حدے متعلق حکم:

آ تخضرت نافی کی از میں کے بینچ کی زمین کی حد سات ہاتھ قرار دی بیرمعاملہ مجورے در شت کے سلسلہ میں چیں آیا تھا مبر حال دیگر درختوں میں اس کے چھوٹے بڑے ہوئے کے اعتبار سے انداز ہ قائم کر لیماضروری ہے۔ دوسری روابیت میں درخت ک حدیا نج ہاتھ نکلنے کی وضاحت ہے۔

# ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

باب فنسيات علم

بكب فيي فِضُل الْعِلْمِ

٢٣٥ : حَدَّلُنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرِّهَدِ حَدَّكَنَا عَبْدُ ٢٣٥: مسدة عبدالله بن داؤة عاصم بن رجاء واؤو بن جميل كثير بن قيس

ے مروی ہے میں ابودر داءً کے باس معجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس وفت ان کی خدمت میں ایک فخص آیا اور نے ان سے کہا کہ میں آپ ك ياس الخضرت كُلْفِرُ كم شبرت آيا مون ايك حديث رمول ك لئے محصو اطلاع مل ب كدة ب اس حديث كو الخضرت كَا تَخْضر ت كَا الْحَيْمَ الله الله كرتے ميں اور يس آپ كے باس كى دوسرے مقصد سے بيس آيا۔ حطرت ابودرواء ، كهاب شك من في تخضرت الما يُحكِّ با ب فرماتے منے جو محض علم حاصل کرنے کے لئے راستہ چنے تو القد تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں بیل سے ایک راستہ پر خلاتا ہے اور طالب علم کی خوشی سے کئے فر شینے یکر بچھا تے ہیں اور بااشبہ جوز مین وآ سان میں رہے والے ہیں وہ سب عالم کے لئے مغفرت چاہجے جی بہال تک کہ بانی میں محیلیاں (مجمی عالم کے لئے مغفرت جا ہتی ہیں) اور عبادت گزار برعالم کی فضیلت ایسی ہے کدجس طرح چودھویں رات کے جاند کی فضیات تمام ساروں پر ہے اور بے شک علاء تی حضرت انبیاء کرام بیل کے وارث میں اور حضرات انبیاء میل نے کسی کو درہم و ویهٔ ریس اینا دارش مقررتیس قر مایا انهون نے صرف علم کی درافت کو جیوز اے توجم محص نے علم عاصل کیااس نے تمل حصر حاصل کیا۔

ٱللَّهِ إِنَّ ذَاوُدَ سَمِعُتُ عَاصِمَ بِنَ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بُنِ جَمِيلِ عَنْ كَثِيرٍ بُنِ فَيْسِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الذَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَثْقَ فَجَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرُدَاءِ إِنِّي جَنْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ ﴿ لِحَدِيثٍ مَلَقَنِى أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ مَا جِنْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَوِيقًا يَطُلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طريقًا مِنْ طُرُق الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُّ أُجْيِحَتُهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَفْهِرُ لَهُ مَنُ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْض وَالْمِحِيَّانُ لِمِي جَوُفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَصُلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصُٰلِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ عَلَى سَاتِرِ الْكُوَّاكِبِ وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَكَةُ الْآثِيَّاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّئُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّتُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظَّ وَالِمِرِ \_

#### انبياء ﷺ کي دولت:

منبوم مدیث بید به که حضرات انبیا و بنته نے جودولت حاصل قربائی وہ وُنیادی دولت نبیس تھی بلکہ علم کی دولت تھی اوران نفوں قدسیہ نے وراثت میں علم بی چھوڑا کہ جس کے این علاء کرام ہیں۔

علم کی قدرہ قیمت کوقر آن وحدیث میں بے شار موقعوں پر طشت ازبام کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے: '' حضرت انس رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ فاقٹا کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا' ' بلاشیہ قیامت کی علامتوں میں سے بیہ کہ علم اللہ اللہ عند کا (یعنی حقیق عالم اس ونیا ہے اٹھ جا کیں مے بایہ کہ علام کی قدرہ مزلت اٹھ جائے گی) جہالت کی زیادتی ہوجائے گی (لیعنی ہرطرف جائل و ناداں ہی نظر آئے گئیں مے جواگر چیم ودائش کا دعوی کریں ہے مرحقیقت میں طم ودائش سے کوسوں دورہوں مے )۔ اور آیک روایت میں (( آن گئی فقع اللّٰ عِلْمُ وَیَنْکُونُ الْعَمْهُ فَیْ)) لیعن علم اٹھالیا جائے گا اور جہالت کھیل جائے گی۔ اور جہائے کا اور جہالت کھیل جائے گی۔

٢٣٦: حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَذِيرِ الْقِصَنُيقِيُّ ٢٣٦: محد بن وزيرُ وليدُ هيب عثانَ حضرت ابودرواء رضى الله حَدَّقَا الْوَلِيدُ قَالَ لَقِيتُ شَبِيبَ بُنَ شَيْبَةً لَعَالَى عند فَاتَخضرت صلى الله عليه وسلم ساس طريقه سروايت

١٩٣٧: احمد بن يولس زائدة أعمش ابوصالح وعفرت ابو بريرة عدوي ہے كما تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا جو بعي فض علم وين كي تعلیم حاصل کرنے کے لئے تھی راستہ پر چلے تو اللہ تعالی علم کی بر تحت ے اس کے لئے جند کا راستہ آسان فر ما دیتا ہے اور جس مخص کے عمل نے اسے پیچے دھیل دیاای کانب اے آھے میں کرے گا۔

باب الل كمّاب سے روایت بیان كرنے كابيان ٢٩٧٨:احد بن محد عبدالرزاق معمر زهري ابن ابي ملة ان کے والدحفرت الونملة مع مروى ب كدوه المخضرت فالتفامك بإس بينم ہوئے تھے اس وقت آپ کے پاس ایک میرودی مخص بھی موجود تھا۔ آیک جنازه گزراتو ببودی نے کہا اے محرکمیا بد جنازه محکورتا ہے؟ آب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی خوب اجھی طرح واقف ہیں۔اس پر يبودي مخص نے كہا يہ جناز و تفكوكرة ب (ليكن وُنيا كولوك اس كى مُتَعَمَّلُونِينِ عِنْيَةٍ بِينِ) ٱلتَحْضَرِتُ مُثَاثِّقُتُمْ نِي ارشاوِفر ما ياتم لوكوں كوالل سکاب جو بانیں ہلائیں تو تم ان کی بالوں کی شقعدیق کرواور نہ تكذيب كروبك يول كبوك بم لوك الثداوراس كرسولول يرايمان لائے اس صورت میں اگروہ بات جمونی ہو کی تو تم نے اس بات کو تج حیس کمااورا گر سچی موگی تو تم نے اس کوچھوٹ نیس کما ہے۔

فَحَدَّثَكِي بِهِ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَبِي كيابٍ\_ الدُّرُ وَاءِ يَعْنِى عَنِ النَّعَنِ النَّبِيِّ ﴿ يَمَعُنَّاهُ ـ ٢٣٤ : حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنَّ يُونُسَّ حَدَّثُنَّا زَالِدَةُ عَن الْآغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوِّيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيقًا يَطُلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبُطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ.

> بكاب رواية حَدِيثِ أَهُل الْكِتَاب ٣٨ : حَدَّكُنَا أَخْمَدُ بْنُ مُبَحَّمَدِ بْنِ قَابِتٍ الْمَرُوزِيُّ حَدَّلُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ اِلزُّهْرِيِّ أَخْرَزِنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْآنُصَادِئُ عَنَّ أَبِيهِ أَنَّهُ بَيِّنَمًا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ 🚳 وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ بَا مُحَمَّدُ هَلُ تَنَكَّلُّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُ أَعْلَمُ فَقَالَ الْهَهُودِئُ إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا حَدَّثَكُمُ آلْهُلُ الْكِتَابِ لَمَالًا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ وَقُونُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكُذِّبُوهُ.

#### احتياط كاتقاضا:

لین احتیاط کا تقاضاہے کتم الل کتاب کی تعکوی ناتعمدین کروند تکذیب تا کے کمناہ سے محفوظ روسکو۔

٢٧٩. احمد بن يونس أبن الوائز ما دا تحد والد خارجه بن زيد زيد بن ابت ے مروی ہے کہ جھے نی نے میود کی تحریر سیکھنے کا تھم فر مایا چنا نچدیس نے آب کی خاطر یہودی تحریر علی اور ارشاد فرمایا کدانشد کی تتم مجھے بہود پر اعمادنیں ہے کدوہ میری طرف سے محتم تحریر کرتے ہوں ازیر کہتے ہیں کہ اُ دھا ماہ نیں گز را تھا کہ میں نے ان لوگوں کی تحریر کو اچھی طرح ہے سیکولیا چرجب آب کی تحریر کرنے کا تھم فرماتے تو میں اس کوتر پر کردیتا

٣٣٩ : حَدُّلُنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةً يَقْنِى ابْنَ زَيْدِ بَهْنِ كَايِبَ قَالَ قَالَ زَيْدُ بُنُ قَايِبَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَتَعَلَّمُتُ لَهُ كِتَابَ يَهُوذَ وَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلَّا نِصُفُ شَهْرٍ حَتَى حَلَقُهُ فَكُنْتُ ٱكْتُبُ لَكُولُهُ لَكُانَتُ ٱكْتُبُ لَهُ إِذًا

اُور جب خدمت نبوی میں کوئی تحریر پیش ہوتی تو میں اس تحریر کو پڑھ لیتا۔

# باب علم كى باتون كولكصن كابيان

۱۵۰ مسدد ابو بکرین الی شیم یکی عبد الله بن افض ولید بوسف بن ما کمی حضرت عبدالله بن عمروی ہے کہ جوحدیث عن آخضرت ما کیا حضرت عبدالله بن عمر قری ہے کہ جوحدیث عن آخضرت ما فائن ہے ہے کہ اس اس کو یا دکرنے کے لئے تحریر کر لیتا۔ پھر جھے قریش کے تحریر کرنے ہو ما لائک آخضرت کا انتخار بھی آیک ) انسان میں اور آپ خصر اور آپ خصر اور خوشی دونوں تسم کی حالت میں گفتگوفر ماتے ہیں میں نے مید بات من کر تحریر کرن جھوڑ دیا۔ پھر میں نے آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے اس اس ما تذکرہ کیا تو آپ نے اس اس ما اور تھم فر مایا آمر تحریر کیا کر و اس داست والے بھر می جان ہے تحریر کیا کرو۔ اس داست افتارہ فر مایا اور تھم فر مایا تحریر کیا کرو۔ اس داست والے بھر کی جانب اشارہ فر مایا اور تھم فر مایا تحریر کیا کرو۔ اس داست والے بھر کی کوئی بات تبین تکلی ۔

101: نصر بن علی ابواحد محیر بن زید حضرت مطلب بن عبد الله بن المحد الله بن المحد الله بن المحد الله بن المحطب سے مروی ہے کہ حضرت زید بن البت حضرت معاویہ معاویہ سفیان کے باس مجھ اوراس سے حدیث دریافت کی پھر حضرت معاویہ فی ایک محف کو تھم قربایا کہ وہ انہیں لکھ کروے ۔ حضرت زید نے ان سے کہا کہ حضرت رسول کریم المائی تا ہے ہم کوحد ہے کے تحریر کرنے سے منع فرمایا چنا نجوانہوں نے کسی ہوئی حدیث کومادیا۔

# باب فِي كِتَابِ الْعِلْمِ

كُتَبَ وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُنِبَ إِلَّهِ \_

٢٥٠ : حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً

الْآلَاحَدَّثُنَا يَحْنَى عَنُ عُيُدِ اللّهِ بُنِ الْآعْنَسِ عَنِ

الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ أَبِى مُعِيثٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ

مَا هَكَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ

كُلَّ شَيْءٍ أَسُمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ أُرِيدُ حِفْظَهُ

وَرَسُولُ اللّهِ أَرْيَدُ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ

وَرَسُولُ اللّهِ بَشَرٌ يَتَكَلّمُ فِي الْفَصَبِ وَالرّضَا

وَرَسُولُ اللّهِ مَنْهُ إِلَى فِيهِ فَقَالَ اكْتُبُ فَوَالَذِي

اللّهِ فَأَوْمَا بِأَصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ اكْتُبُ فَوَالَذِي

اللّهِ فَأَوْمَا بِأَصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ اكْتُبُ فَوَالَذِي

نَفْسِى بَيْدِهِ مَا يَخُوجُ مِنْهُ إِلّا حَقَى

٣٥١ : حَدَّقَنَا تَصُرُ بُنُ عَلِي أَخْبَرَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّقَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْطَبٍ قَالَ دَخَلَ زَيْدٌ بُنُ قَابِتٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ فَأَمَرَ إِنْسَانًا يَكُتُبُهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَمْرَا أَنْ لَا نَكُتُبَ شَيْءًا مِنْ حَدِيثِهِ فَمَحَاهُ.

#### تدوين حديث:

نزول قرآن کے وقت قرآن کریم لکھا جاتا تھا اس وقت آپ نے عدیث لکھنے سے وقتی طور پرمنع فرمادیا تھا کہ کہنں ایسانہ ہو کہا کیک ساتھ قرآن وحدیث لکھنے کی ضرورت میں خلط ملط نہ ہو لیکن بعد میں آپ نڈائٹٹر نے احادیث کے لکھنے کی اجازت عنایت فرمائی '' قروین عدیث' میں علامہ مُناظر احسن کمیلائی نے اس مسلم کی تفصیلی بحث فرمائی ہے اور ہمارے ادارہ نے اسے بہترین انداز میں مع اضافہ جات کے طبع کیا ہے۔

ہاب آنخضرت مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

۲۵۲: عمرو بن عون خالد ( دوسری سند) مسدد خالد بیان بن بشر و برهٔ

بَابِ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

٢٥٢: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ حِ و

عام و معزمت عبدالله بن زبیر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے معزمت دیر سے دریافت کیا آپ کس بنا پر آخفرت آفاؤ کے سی وجہ سے حدیث روایت کی آپ کس بنا پر آخفرت آفاؤ کے سی وجہ سے حدیث روایت کرتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا خبر دار! الله کی متم جھ کو آخفرت آفاؤ کی سے ایک طرح کا تعرب حاصل تعالیون ہیں سے نے آپ سے سنا ہے آپ فر ماتے تھے جو محص تصدا میری طرف کوئی جمو ٹی بات سنوب کرنے واس کو جائے کہ جنم میں ابنا محمال نہ بنا ہے۔

حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا حَالِدٌ الْمَعْنَى عَنْ بَيَانِ بُنِ

بِشْهِ قَالَ مُسَدَّدٌ أَبُو بِشْهِ عَنْ وَبَرَهُ بُنِ عَلْهِ

الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِهِ

قالَ قُلْتُ لِلزَّيْرِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُحَلِّكَ عَنْ وَسُولِ

اللَّهِ فَقَا كُمّا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ أَمَا وَاللّهِ

لقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَجُهُ وَمَنْوِلَةٌ وَلَكِنِي سَمِحُهُ يَقُولُ

مَنْ كَذَبَ عَلَى مِنْهُ وَجُهُ وَمَنْوِلَةٌ وَلَكِنِي سَمِحُهُ يَقُولُ

مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْبَتَهُوا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ .

مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْبَتَهُوا مُقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ .

#### تعل حديث بين احتياط:

مطلب یہ ہے کہ احادیث میان کرنے میں میں اس وجہ سے فیر معمولی احتیاط سے کام لیتا ہوں کیونکہ حدیث کے قتل میں خلطی کی سخت وصیر ہے جولوگ بلاسو ہے میں کہ دیسے ہیں کہ رسول اللہ فائی ہے اور فرمایا ہے حالا کلہ وہ آپ کا ارشاد نہیں ہوتا' وہ سوچیں کہ انہوں نے کمی قتم کا مشخلہ اپنار کھا ہے۔

ﷺ ﴿ الْمُعَالَٰ ﴾ اس ارشاد کرای کا پس منظریہ ہے کہ (ایک مرتبہ ) آنخصرت نا ایک فنس کو ( پھولو کوں کی طرف یا کسی فنس ) کے پاس بعیجا تھا اس نے آپ نا ایک طرف ہے کوئی جموثی بات بنا کر کمی (جب) رسول کر یم نا ایک خور پر سنکشف ہوا یا کسی فرر بید ہے آپ نا انگار کواس بات کی خبر ہوئی تو (آپ نا ایک ) نے اس فنس کے حق میں بددعا فرمائی۔ چنانچہ ووقف (ایک دن ) اس حال میں مردہ بایا کہا کہ اس کا پیٹ بیسٹ کہا تھا اور (جب اس کوؤن کیا کمیا تو) زمین نے اس کوٹول کیس کیا ''۔

جان ہو جد کرکوئی ہات ہی کریم کا تی آئی کمرف نسبت کرنا کینی جموئی حدیث کھڑ نا اس سے انسان کا فر ہوجا تا ہے اور ہمیٹ ہمیٹ کے لئے دوز فی ہوجائے گا۔ اس میں ہے کہ نی کریم کا تیکڑ نے پکولوگوں کی طرف ایک فخص کو بھیجا اس نے آپ کا تیکڑ طرف سے کوئی جموثی ہات نتا کر کئی۔ اس اعتبار سے میدوایت اس تول کی مؤید ہے۔

باب الْكُلَامِر فِي كِتَابِ اللهِ بِغَيْدِ عِلْمِ اللهِ بِغَيْدِ عِلْمِ اللهِ بِغَيْدِ عِلْمِ اللهِ بِغَيْدِ عِلْمِ اللهِ بَاللهِ بِغَيْدِ عِلْمِ اللهِ بَنَ مُرَاتِ اللهِ بِغَيْدِ عِلْمِ اللهِ بَنَ مُرَاتِ اللهِ بَنَ مُرَاتِ اللهِ بَنَ مُرَاتِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ قَالَ اللهُ اللهِ مَنْ قَالَ اللهِ مِنْ قَالَ اللهِ مِنْ قَالَ اللهِ مَنْ قَالَ اللهِ الل

#### تفییر بالرائے کی ممانعت:

فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأَبِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ ـ

لیمنی اپنی رائے سے پچھونہ کیے بلکہ محابہ کرام رمنی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے اقوال کی روثنی میں تغییر قرآن میان کرے ما

#### بآب تكرير الْعَدِيثِ

٢٥٣: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنَّ مَرَّزُوقِ أَخْبَرَنَا شُعُبَةً عَنْ أَبِي عَقِيلٍ هَا مُعْبَةً عَنْ أَبِي عَقِيلٍ هَا شَعِبَةً مَنْ الْجِيَةَ عَنْ الْجِيةَ عَنْ الْجِيةَ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ رَجُلٍ خَدَمَ النَّبِي أَنَّ النَّبِي اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ خَدَمَ النَّبِي أَنَّ النَّبِي كَانَ إِذَا حَدَثَ حَدِيثًا أَعَادَهُ لَلَاثَ مَوَّاتٍ ـ كَانَ إِذَا حَدَثَ حَدِيثًا أَعَادَهُ لَلَاثَ مَوَّاتٍ ـ

بَاب فِي سَرُّدِ الْعَدِيثِ

٢٥٥: حَدَّثَنَا مُعْمَدُ مِنْ مَنْصُورِ الطَّوسِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مِنْ عُينَنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ فَال جَدَّنَا سُفْيَانُ مِنْ عُينَنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ فَال جَنْبِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَهِي تُصَلِّي فَجَعَلَ يَقُولُ السُمِعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ مَرَّتَيْنِ فَلَقًا فَصَتْ صَلَاتَهَا قَالَتُ الله المُجَرِيةِ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَعْجَبُ إِلَى هَذَا وَحَدِيثِهِ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ لَيْحَدِّثُ لَوْ شَاءَ الْعَادُ أَنْ يُحْصِيهُ لَحْصَاهُ لَيْ مُعْمَادًا فَالْحَدُ أَنْ يُحْصِيهُ أَخْصَاهُ .

٢٥١: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَارُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرُونَةً ابْنَ فِهَابٍ أَنَّ عُرُونَةً ابْنَ فِهَابٍ أَنَّ عَرُونَةً ابْنَ فَهَابِ أَنَّ عَالِشَةً زَوْجَ النَّبِي فَالَتُ أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيُرَةً جَاءً فَجَلَسَ إِلَى جَائِبٍ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَهُلَّا جَائِبٍ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَهُلَّا يَسُودُ الْحَدِيثَ فَقَامَ قَبْلُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُلَّا اللهِ وَهُلُو الْمُرْتُكُةُ لُودَدُتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

باب: ایک ایک بات کوچندمرتبه کینے کابیان

۳۵۳: عمرو بن مرزوق شعبہ ابوعین سابق بن پہید ابوسلام نے استخضرت سے دوایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فادم سے دوایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث ارشاد فرماتے تو آپ اسے تین تین من مرتبدؤ ہرائے ( تا کہ اچھی طرح سجھ میں آ جائے )

### باب: جلدی جلدی با تیں کرنے کا بیان

۱۳۵۵: محمد بن منصور سفیان بن عیبید زهری عروه سے مروی ہے کہ ابد ہری اور سے مروی ہے کہ ابد ہری اور سفیان بن عیبید زهری عراقہ نے اور عالم معد الله معد الله مناز پڑھ دی تھی کہ اس حجره والی سفو!

عا کشر نماز پڑھ دی تھیں۔ ابو ہری کہ دہ ہے تھے کہ اس حجره والی سفو!

یا لفاظ انہوں نے دومر تبد کہے۔ جب انہوں نے نماز ختم کرلی تو فرمایا:

(اس عروو!) کیا تہ ہیں اس فحص (حضرت ابو ہری ا) اوران کی بات پر تعمل و تبدین آتا تھ آئے تفرید نے نواس طرح کفتگو نے باتا تو وہ آئے تفرید نے نواس طرح کفتگو فریائے کہ اگر سفنے والد فحص شار کرنا جا بتا تو وہ آئے ضربت نا فیڈ کی گفتگو کو شار کرسکت (یعنی آپ صاف صاف الفاظ می گفتگو فرمائے)۔

۱۹۵۱ سلیمان بن داؤران وبب بونس ابن شباب حضرت عرده بن زیر سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنبانے ان سے فرمایا کیاتم کوجرت بین بدوتی کہ حضرت ابو ہریر ہ آئے اور میرے مجرو کے پہلو میں بیٹھ مکے اور وہ صدیت بیان کرنے گئے مجھ کوسنانے کے لئے جب کہ میں اس وقت نماز میں مشغول تھی میری نماز سے فراغت سے پہلے انٹھ کر چلے محتے ۔ اگر وہ مجھے س جاتے تو میں آئیں بناتی کر آئخضرت ملی انتہ کہ میں الدعلیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز گفتگونیں فرمائے سے باتی کر تا تیز تیز گفتگونیں فرمائے سے۔

#### آ بِ أَنْ يُعْلِمُ كُلُّ تُعَلُّو كَالْمِرِيقِيةِ

باب: فتوى دينه ميں احتياط كاتھم

ياب التَّوقِي فِي الْفُتِيا

- ۲۵۷: ابرامیم بن مویل عیسلی اوزای عبدالتدین سعد معنرت معاویه ٌ ٢٥٤: حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِهِمُ بُنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَّا عِيسَى عَنِ الْآوْزَاعِي عَنْ عَبُلِ اللَّهِ بُنِ سَعُلٍ عَنِ ﴿ سِيمِ وَى سِهِ كَدَا يَخْسَرِت سَلَى الله عليه وَلَم نے مغالط وسينے سے منع الصَّنَابِعِيِّ عَنُ مُعَاوِيَةً أَنَّ النَّبِيُّ نَهَىٰ عَنِ الْفَلُوطَاتِ. ﴿ فَرَمَايَا ـ ﴿

#### دوسرے کورسوا کرنے کے لئے فتو کی:

مطلب ریہ ہے کہ آپ نے ایسے مسائل دریافت کرنے سے منع فر مایا کہ جس کا مقصد مفتی کا امتحان لیڈیا دوسروں کورُسوا کرنا

٢٥٨: حَدَّثَنَا الْمُعَسَّنَّ لِمَنْ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بَكُو بُنِ عَمْرِو عَنْ مُسُلِعٍ بْنِ يَسَادٍ أَبِي عُفْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَفْعَادُ. ٢٥٩ ۚ : حَدَّثَنَا مُللَّهُمَانُ بُنُ ذَاوُدُ أُخْبَرُنَا ابْنُ

وَهُبِ حَدَّقَنِي يَحْيَى بُنُ آيُوبَ عَنُ بَكُرِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَعَيْمَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانًا الطُّنْبُذِيِّ رَضِيعٍ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ ٱلْفِينَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ ٱلْفَاةُ حَلِيلِهِ وَمَنُ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشُدَ فِي

غَيْرِهِ فَقَدُ خَانَهُ وَهَذَا لَفُظُ سُلَيْمَانَ. باب كراهية منتج العِلْم

٢٦٠: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ خَدَّلَنَا حَيَّادٌ أُخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَكْمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ سُشِلَ عَنْ عِلْمِ فَكُنَمَهُ ٱلْجَمَّهُ اللَّهُ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

بكب فَعَمُل نَشُر الْعِلْمِ

٣١١: حَدَّقَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَعُثُمَّانُ بُنُ أَبِي شُبَّةَ فَالَا حَلَّكَ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَهُدٍ

۲۵۸ حسن بن علی ابوعبدالرحمن سعیدین الی ابوب تیمرین عمرو مسلم بن بیار معرت ابو ہررہ بائٹ سے مروی ہے کہ انتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جو مخص علم کے بغیر فتو کی دیے گا تو اس کاممنا واس پر

٢٥٩ إسليمان بن داؤدُ ابن وبيب ميكيُ " كبر بن عمروُ ابوعثانُ حضرت ابو ہرمیہ است مروی ہے کہ انخضرت صلی انتدعلیہ وسلم نے ارشادفر مایا جو مخص علم کے بغیر نوئ دے گا تو اس کا دبال ای پر موگا کہ جس نے نوئ ویا۔سلیمان مہری نے اپنی روایت میں بدامشا فد کیا اورجس نے استے بھائی کوقصد اس کے نقصان کا مشورہ دیا تو بے شک اس نے خیانت کی بیالفا فاسلیمان کے بیں۔

# باب علم چھیانے کا گناہ

١٠ ٢ موسى بن اساعيل حداد على بن تقلم عطاء حضرت الوجريرة ع مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ٹالٹی کم نے ارشاد فرمایا کہ جس محض ہے علم دین کا مسئلہ دریافت کیا گہا اور اس نے اسے چمیالیا تو قیامت کے ون المخض وآم كى لكام لكائي جائے كى \_

باب:علم كي نشروا شاعت كى فضيلت كابيان

٢٦١: زبير بن حرب عثمان بن الي شيبه جريراً عمش ' عبدالله بن عبدالله سعید بن جبیر حضرت این عباس رضی الله عنهاست مروی ہے کہ التحضرت المُلْقِيَّة في ارشاوفرماياتم لوگ جهدے عم كو سفتے مواورتم ے لوگ میں کے پھرجن لوگوں نے تم سے ستا ہے ال سے دوسرے الوگ سنیں میے۔

٢٦٢: مسدد كي شعبه عمر بن سليمان عبد الرحل بن ابان مصرت زيد ین فابت ہے مروی ہے کہ میں نے آنخضرت منافظ ہے سا آپ فرماتے تھے کہ القد تعالیٰ اس مخص کوٹر وہازہ رکھے جس نے ہم ہے صديد عث من كريادكر في بيهال تك كدا عدة على بيني ديا كيونك ببت سي لوگ ایسے ہیں جو کہ وین کی مجھ کی بات اپنے سے زیادہ مجھ وار مخص کو سناتے جیں اور بہت ہے فقہ کے علمبر داراس فتم کے بیں جو کہ فقیہ شہیں

اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنكُمْ.

٢٩٢ : حَدَّثُكَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّلَنِي عُمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بُن الْخَطَّابِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِّانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدٍ بُنِ قَايِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ نَضَّرَ اللَّهُ الْمَرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ لَوُبَّ حَامِلٍ فِقُهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَلْقَهُ مِنْهُ وَرُبُّ حَامِلِ فِفُهِ لَيْسَ مِفَقِيهِ۔

#### دوسرول تک حدیث پهنجایا.

منبوم حدیث بیا ہے کہ استحضرت تلفی کا جس طرح ارشادگرامی ہے لوگوں تک اس طرح پہنچاوے اور اہل علم کلام نبوی ہے استنباط كركي مسئنه ذكال ليس عجر بهرهال كلام نبوي كو بجلب نقل كرمنا جابية اور دوسرول تك يهنجانا جابية -

٣٦٣: حَدَّكَنَا سَعِيدٌ مِنْ مَنْصُورٍ حَدَّقَا عَبُدُ ١٣٦٣: سعيد بن منصورٌ عبد العزيزُ ان كے والدُ معرست بهل بن سعدٌ الْتَوْيِوْ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ يَعْنِي ﴿ بَصُروى بَ كَالْتَصْرِتُ صَلَّى القدعليدوسلم في ارشاد فرما و بحداداكر ابْنَ مَسَعْدٍ عَنِ النَّبِي قَالَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِى اللَّهُ - تمبارے ذراید الله تعالى أیک محص کو ہدایت عطا فرما وے تو بیمل

بِهُدَاكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ﴿ تَمَهَارِكَ لِخَالَ رَبُّكَ كَأُونُونَ كَهُمْر

عرب میں سرخ رنگ کے اُونٹ فیتی مانے جاتے تیں اہل عرب کے مزاج کے اعتبار سے مثال بیان فرمانی میں ہے تا کہ بید حفرات با شاخیمی طرح سمجه لیس ۔

> بَابِ الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ ٣٦٣: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَذِّلُوا عَنْ يَنِي إِشْرَائِيلَ وَلَا خَرَجٌ۔ ٣٦٥بَحَذَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُّ

باب: بن اسرائل بدروایت کرنے کامیان ٢٦٣: ابو بكرين ابي شيبه على بن مسهر محمد بن عمروا ايوسنمه مصرت ايو هريرة ے مروی ہے کہ نی کُونیٹم نے فرمایا بنی اسرائیل سے حدیث میان کرو کیونکہ ان سے روابیت کرنے میں کسی قشم کا حرج نہیں۔(بعنی اگر صحح سند کے ساتھ اہل کتاب ہے سیح بات من کیس تو اس میں حرج نہیں )۔ ٣٦٥: محمد بن تني ' معاذ' ان كے دالد' قياد ہ ابوحسان' حضرت عبداللہ بن

حَلَّكِي أَبِي عَنْ فَقَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بُنِ عَمُورِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ يُحَدِّفُنَا عَنُ يَنِي إِسْرَاتِيْلَ حَتَّى يُصْبِحَ مَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمٍ صَلَاةِ۔

بَابِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى ٢٦٦: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيَّةً حَدَّثَنَا سُرَيْعُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ أَبِى طُوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَيُّوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ نَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُنْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنيَا لَمُ يَجِدُ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا۔

بِاَبٌ فِي الْقِصَعِي

٣٦٤: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّلَتِي عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْخَوَّاصُ عَنْ يَحْيَى بُنِي أَبِى عَمْرِو السَّيْبَانِي عَنْ عَمْرِو بُنِ عَمُدِ اللَّهِ السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَوْلِ بْنِ مَالِكٍ الْإَشْجَعِيْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ.

وُنیا کے گئے علم سیکھنا:

مطلب یہ ہے کہ ڈینا حاصل کرنے کے لئے اوراو کول کوا پٹی جانب متوجہ کرنے کے لئے من گھزیت واقعات دعظا وتقبیحت میں بیان کرے جیسیا کیڈنیا طنب واعظ بیان کرتے ہیں۔اس طرح کے افعال کی شریعت میں بخت ممانعت ہے۔

عمرورضى التدعنهما سيدمروى ب كدحفرت رسول كريم مَنْ فَيْغِلْم بهم لوكور ے بی اسرائیل کے متعلق اس قدر گفتگو فرماتے کہ جمر کا وقت موجاتا بھرآ پنیں اُشخۃ ممرنماز کے خیال ہے ( لینی آپ نماز فجر پڑھنے کے للرُائعة).

باب: غیراللدے لئے علم حاصل کرنے کابیان ٣٩٧: ايوبكر بن ابي شيبهُ سرجي فليح "ايوطوالهُ عبداللهُ بن عبدالرحمٰن سعيد بن بیار معفرت ابو ہربرہ اسے مردی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا جس مخص نے رضاء اللی کے علم (بینی علم وین) کو دغوی مقصد کے لئے سیکھاتوا یسے محص کو تیا مت کے روز جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔

#### باب: قِصْهُ كَهَانيان بيان كرمّا

٣٦٤ جمودين څالد ايومسم عبادين عباد يکي ين ابي عمروا عمروين عبدانندا حضرت عوف بّن ما لک ﷺ ہے مروی ہے کہ میں نے سخضرت صلی اللہ عليه وسلم بي سناا آپ سلى الله عليه وسلم قرمات تص (وعظ تقيحت مين ) حکایات وقصص و چخص بیان کرے گا جو کہ جا تم ہو بامحکوم ہولیعن اس کو صائم اس طرح وعظ دنصیحت کرنے کا تھم کرے ) یا وہ <del>ق</del>ِصَہ محومغرور اور متنكبر ہوگا ۔

٢٦٨: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا جَعُفُورٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ٢٦٨: سيددُ جعفرُ معلى بن زيادُعلاءُ ابوصد بِنَ جعنرت ابوسعيد خدريٌ عَنِ الْمُعَلَّى بُنِ زِيَادٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ صِروايت بِكُرِينَ عَرِيبَ فَقَيْرِمِهَاج بِن مِن (شال بوكر) مِنْ عَيْرًا الْمُوزَنِي عَنُ أَبِي الصِّدِيقِ النَّاجِيِّ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ اور (ان كى فريت كابيعالم ق) نظيرون كورست ايك دوسرك الْمُحُدُّدِيِّ قَالَ جَلَسْتُ فِي عِصَابَةٍ مِنْ صُعَفَاءِ اوث من بيض تصاور بم لوكون من أيك قارلُ قرآن كريم الاوت كر

ر ہا تھا ای دوران آ تحضرت الفیلمشریف کے آئے اور آ بہم لوگوں كے سامنے كھڑے ہو مجعے قارى خاموش ہو كيا چرة ب نے ہم لوكوں سے سلام کیا اور در یافت فرمایا تم کیا کرد ہے ہے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا قاری قرآن کریم تلاوت کررے تھے اور ہم لوگ قرآن کریم من ر ہے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فر مایا تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جس نے میری اُمت میں ایسے افراد پیدا قرمائے کدان کے ساتھ جھے کو بیٹھنے کا تھم ہوا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ چھرآ پ ہماری جماعت کے بالکل درمیان تشریف فرما ہوئے تا کہ آپ کی وات ہم سب کے لئے کیسان ہو۔ پھرآ پ نے اپنے مبارک ہاتھ سے طقہ بنا کر بیٹھ جانے کے لئے اشارہ فرمایا تو تمام ٹوگ حلقہ بنا کر بیٹھ مئے اور تمام لوگول کے چبرے آپ کی جائب متوجہ ہومجے رحصرت ابوسعید خدری اُ فر مائے جن کہ جھے معلوم ہوا کہ آپ نے ان لوگوں سے میرے علاوہ سن مختص کوئییں بہجا؟ تھا۔ کھر آ پ نے ارشاد فرمایا اے فقراء اور مہاجرین کی جماعت اجتہبیں قیامت کے دن پور سینور کی بیٹارت ہوتم لوگ خوش ہو جاؤتم لوگ ہالدارلوگوں ہے آ دھے دن قبل جنت میں واخل ہو محے اور وہ آ وھاون بھی یا پچے سوسال کا ہوگا۔

الْمُهَاجِرِينَ وَإِنَّ بَعْضَهُمُ لَيَسْتَنِوُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرُي وَقَارِيْ يَقُواُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ئُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصُنَّعُونَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِنَّهُ كَانَ قَارِئٌ لَنَا يَقُرَأُ عَلَيْنَا فَكُنَّا نُسْتَمِعُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنُ أُمَّتِي مَنْ أُمِرُثُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِى مَعَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ ۚ وَسُطَنَا لِتَعْدِلُ بِنَفْسِهِ فِينَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ مَكَدًا فَتَحَلَّقُوا وَبَرَزَتُ وُجُوهُهُمُ لَهُ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًّا غَيْرِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنَّورِ النَّامِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ أَغْنِيَاءٍ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَ ذَاكَ خَمْسُ مِانَة سَنَةٍ.

#### صحابه رضى التدعنهم كى نا دارى:

مقبوم حدیث بدے کمعاب کرامرض التعظیم میں ہے اکثریت کونا داری کی وجدے کیٹر اتک مسرنیس تھا گرمقام بدے کہ ائتدرت العزّت رسول القد فأفيَّظ كوتهم فرمائے میں كه آپ انہی لوگوں كے ساتھ بينجا كريں اس عديث ہے يہ بھی معلوم ہوا كہ جو مختص تا وقة قرآن من مشغول ہواس كوسلام نبيس كرة جائے ندكورہ حديث عن آنخضرے مُلْقِيَّة كى جماعت تار بشريف فر ماہونے کی بھی کیفیت ندکور ہے کہ آپ سحایہ کرام رضی التدعنیم سے درمیان اس طرح تشریف فرما ہوئے کہ تمام صحابہ رمنی التدعنیم سے فاصله مساوی تھا اور عدیث کے آخر حصہ میں جو قیامت کے دن ہے متعلق فدکور ہے اس کامفہوم ریہ ہے کہ جس مخص پر قیامت میں جس قدر شدسته وگل اس کوقیامت کا دن ای قدرطویل معلوم هو گا ادرجس پرجس قد رکم شدسته موگ اس کووه ون ای قدرمختمرمحسوس \_69:

٢٦٩: حَلَقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَّى حَدَّقِيي عَبُدُ السَّلَامِ ٢٦٩: حجر بن ثَني عبدالسَّلَامُ موى بن علف قرارهُ حصرت الس بن يَعْنِي ابْنَ مُطَهِّي أَبُو ظَفَرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَلْفٍ مَا لَكَ الصمروى بِ كَدَا تَخْصَرت على التدعليه وسلم في ارشاوفرمايا ب الْعَقِينَى عَنْ فَقَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ ﴿ شَنَا ٱكرَصْ الرَقُومُ سَكَمَا تَص بينُه جاؤل جوكه تما زَفجر كي مورج طلوع

رَسُولُ اللّهِ لَانُ أَفْعَدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاقِ الْفَلَاقِ حَنَّى تَطَلَعَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْنِى اللّهَ يَعَالَعَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ أَعْنِى الْكَافَةِ مِنْ صَلَاقِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَعْرُبُ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ أَعْنِى الْمَعْدِ إِلَى أَنْ تَعْرُبُ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ أَعْنِى أَرْبَعَدًى مَنْ عَبِيدَةً حَدَّثَنَا حَقْصُ مَنْ عِنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً مَنْ عَبْدَةً مَنْ عَبْدِ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَنْ عَبِيدَةً مَنْ عَبْدِ وَسَلّمَ الْحَرَاقُ عَلَيْ مُورَةً النِسَاءِ قَالَ قُلْلُ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَنْ عَبِيدَةً مَنْ عَبِيدَةً اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ عَبْدِ وَسَلّمَ الْحَرَاقُ عَلَيْ مُنْ الْمِنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ہونے تک ذکرالبی میں مشغول رہتی ہے تو بھدکو (اس قدر ذکرالبی کرنا) اولا واسلعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ پہند بیدہ ہے بے شک اگر میں البی تو م سے ساتھ تیفیوں جو کہ نماز عصر سے غروب آفاب تک ذکرالبی کرتی ہے تو بھٹ کو (بیمل) بے صدید دیدہ ہے چار غلام آزاد کرنے ہے۔

معن علیان بن ابی شیبہ حفص بن خیاف اعمش ابراہیم عبیدہ عبداللہ
سے مروی ہے کہ المحضرت فالحق نے بھے سے ارشاد فر مایا کہ جھے سورة
النساء براحد کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا کیا میں آپ کو پراجہ کر سناؤں
حال نکہ آپ براتو قرآن نازل ہوتا ہے۔ آپ نے فر مایا میں چاہتا ہوں
کدومرے کی زبان سے سنوں۔ چرین نے آپ کے سامنے تلاوت
کی یہاں تک کہ جب میں آبت کر یمہ خوفکیٹ زفا جننا مین محل کی یہاں تک کہ جب میں آبت کر یمہ خوفکیٹ زفا جننا مین محلوں سے
اگر چھ تک پہنچاتو میں نے اپنا سرا تھایا تو دیکھا کہ آپ کی ہوں سے
تنورواں تھے۔ (اس خیال سے کہ بچھ کو بھی اپنی اُمت کا کواہ بنتا
براے کا اور نامطوم میری اُمت کی جمہ کے اعمال کی مرتکب ہو)۔

# اقُلُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ ﴿ الْأَسْرِبَةِ الْأَسْرِبَةِ الْأَسْرِبَةِ الْمُعْبَيْكِ الْمُعْبِينِ

باب:حرمست شراب

 ياًب في تكويير التحمو رود رود و مركز مرين ويس

14: حَدَّقَ أَخْمَدُ بْنُ حَنَّلَ حَدَّقَ إِلَى الشَّعْيِلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّقَنَا أَبُو حَيَّانَ حَدَّقِنِي الشَّعْيِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ قَالَ نَوْلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ يَوْمُ نَوْلَ وَهِيَ مِنْ حَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْعِسَ وَالنَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْمِنْطَةِ وَالْمَشِيرِ وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَقَلَاتُ وَدِدْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ فَيْقَا مُيُقَارِفْنَا حَتَّى يَعُهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَ عَهْدًا نَنْتَهِى إِلَيْهِ الْعَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبُوابٌ مِنْ أَبُوابِ الرِّبَا۔

نشہ کی ہر چیز حرام ہے:

٢૮٢: حَدَّقُنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَلِقُ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنُ إِسُوَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ عَمُوو عَنْ غُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ لُّمَّا نَوْلَ تَحْوِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيْنُ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَّلَتُ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْنَحَمُرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِنُّمْ كَبِيرٌ الْآيَةَ قَالَ فَدُعِيَ عُمَرُ . فَقُرِنَتُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ بَيْنُ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَٱلۡتُمُ سُكَّارَى فَكَانَ مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ يُنَادِى أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الطَّلَاةَ سَكُرَانُ فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِنَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيْنُ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلْتُ هَذِهِ الْآيَةُ فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ قَالَ عُمَرُ فررور انتهینا\_

٢٧٣؛ حَدَّفَ مُسَدَّدٌ حَدَّفَ يَخْتَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّفَ عَطَاءُ بُنُ السَّانِ عَنْ أَبِي عَلْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْسَنِ الشَّلَمِي عَنْ عَلَيْهِ السَّلَامِ الشَّلَمِي عَنْ عَلَيْهِ السَّلَامِ الشَّلَمِي عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبُدُ الرَّحْسَنِ بُنَ عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمُ الْخَمْرُ فَأَمَّهُمُ عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمُ الْخَمْرُ فَأَمَّهُمُ عَلِي فَي الْمَعْرِبِ فَقَرَا قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ عَلِي فَي الْمَعْرِبِ فَقَرَا قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ فَخَلَطُ فِيهَا فَنَوْلُونَ لَا تَقُرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمُ سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ـ

٢٧٣: حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيِّ حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ حُسَيْنٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ يَزِيدَ النَّحُويِّ عَنُ

المعاد عياد بن موى اساعيل وسرائيل ابواعق عرد عمر فاروق س مروی ہے کہ جب شراب حرام ہونے کا تھم نازل ہوا تو انہوں نے کہا اے ابلہ ہمارے لئے شراب سے متعلق واضح طور سے تھم بیان فرماد بیجئے جب وہ آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ بقرہ ٹی ہے لیحتی: ﴿ يُسْمُنَّكُ مُكَ عَنِ الْخَدْرِ وَالْمَدْرِرِ ﴾ "الوك آب عشراب اور جوت كي بارك عملَ وریافت کرتے کیں آپ فرما ویں وونوں میں بڑے گناہ ہیں اور اس میں لوگوں کینے فوائدومز فع بھی جیں لیکن ا نکا گناہ ا کیے منافع ہے ر یادہ ہے اتو عمر قاروق و بلایا کمیا اور ان کو میآ بت سنائی می انہوں نے کہا اے اللہ! ہم لوگوں کوساف صاف (داختے طور پر) تھم بیان قرما وے اس پر سورہ آساء کی آیت : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَقُوبُوا الصَّلُوةَ ﴾ تازل مولى ريعن "اسال ايمان الم اوك نشركي حالت میں نماز ندبزھؤ'۔ جب نماز کی تھیر ہوتی تو آپ پکار کرفر مائے کے کوئی محص عالت تشديس نمازيس نه آئے - پھرعمر فاروق كوبلا باعميا اورائعو یدآیت سنائی حمی رانہوں نے کہااے اللہ! شراب سے سنسلہ میں واضح طور برحكم نازل فرما ويجيِّ اس برآيت : ﴿عَنِ الْعُنْمِرِ وَالْعَمْيِدِ﴾ نازل مولی اس کے آخریس ہے تم لوگ اب بھی باز آئے مو یانیس ؟ اس برعمرفاروق نے کہا ہم لوگ (شراب اور جوئے سے ) ہاز آ گھے۔ ٣٤٣: مسدد كيجي ' سقيان عطاء بن سائب ايوعبد الرحمٰن جعترت عليَّ ین الیا طالب سے مروی ہے ایک انصاری نے ان کو اور حضرت عبدالرحمن بنءوف رضي الغدتعالي عندكو دعوت يربلا يااوران دونول كو اس نے شراب پلائی جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی پھر حضرت ملی ّ

ال کے سراب بول جبیدانی سراب سرام من ابول ن ایر سرت ک نے ان لوگوں کی فماز مقرب میں امامت کی اور: ﴿ قُولُ یَا کُیْهَا الْکُوْرُوُنَ ﴾ علاوت کی اور اس میں پڑھتے میں گڑ برد کر دی اس پر سے آیت کریمہ: ﴿ یَا اَیْهَا الَّذِینَ مَا مُنْوَا لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَاَنْتُمُهُ سُکُولِی ﴾ نازل ہوئی۔

ام ما الأوري المداعلي بن حسين أن كے والد يزيد توي عكرم حضرت ابن عباس رضي الله عنها سے مروى ب كه سدود آيات كريمد علاياتكا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلوةَ وَٱلْتُمْ سُكْرَى ﴾ اور ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ مورة ماكده كي آبيت كريمه: ﴿إِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ ﴾ كمسوخ مولى بير-

عِكُومَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمُ سُكَّارَى وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحَمِّرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِلَّمْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ نَسَخَتُهُمَا الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ إِنَّمَا الْحَمُرُ وَالْمَهُسِرُ وَالْأَنْصَابُ الْآيَةَ۔

#### شراب ہے متعلق آیت کا ترجمہ:

سورة مائده كي آيت كريمه: ﴿ إِنَّهَا الْحَمْرُ ﴾ (المائدة: ٩٠) كاتر جمديه بي يعني شراب اور جواو غيره تجس بين اورتم شيطان کے کا مول سے بچوٹا کرتم دوزخ کے عذاب سے نجات عاصل کرو۔

بْنُ زَيْدٍ عَنُ قَاسِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ كُنْتُ سَافِيَ الْقُومِ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي مَنْزِل أَبِي طَلُحَةً وَمَا شَوَابُنَا لِوُمَنِيْدِ إِلَّا الْفَضِيخُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ لَمُقَالَ إِنَّ الْنَحَمُرَ قَلْدُ خُرِّمَتُ وَنَادَى مُنَادِى رُسُولِ اللَّهِ ۚ فَقُلْنَا هَٰذَا مُنَادِى رَسُول

rea: حَدَّلَنَا مُلَيْمَانُ بَنُ حَوْبِ حَدَّلَا حَمَّادُ - rea: طيمان بن حرب حادُ ثابت معزت الس عروي برك جب شراب کی حرمت ہوئی تو میں اُس وفت ساتی تھا اور ابوطائد کے گھر مں لوگول کوشراب پلایا کرتا تھا اور اُس دن ہماری شراب تھجور ہے بی معنی- جارے یاں ایک محص آبادراس نے کہاشراب حرام ہوگئ ہے اور حفرت رسول کریم شانتی کی جانب سے بکارنے والے نے منادی ک بم او کول نے (منادی س کر) کہا بیتو آتخضرت مُلظفا کا منادی

بكب الْعِنَب يُقْصَرُ لِلْخَمْرِ

٢٧٦: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بَنُ أَبِي شَيَّةً حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَلْفَمَةَ مَوْلَاهُمُ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُن عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِي أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْحَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وبايفها ومبناعها وغاصرها ومعنصرها وخامِلَهَا وَالْمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

ا باب:شراب بنانے کے لئے آنگورنچوڑ نے کا بیان ٣ ١٣٠ علمان بن الي شيبه وكيع بن جراح عبدالعزيز الوعلقمه عبدالرحل ا ابن عمرة عصمروي ب كم المخضرت مَثَّ تَعْفِي في ارشاوفر ما يا الله تعالى ك لعنت ہے شراب اوراس کے پینے والے فض پر اور شراب کے پلانے والير براورا سكفروشت كرني والمفاورخريدني والمع براورا يمك تجربوائے والے پراور تچوڑتے والے پراورائے اُٹھائے والے پراور جس مخض کے کئے شراب اٹھائی جائے (غرض سب پر اللہ ک

> بَابِ مَا جَاءَ فِي الْخَمْرِ تُخَلَّلُ ٣٤٤: حَدََّكَ أُهَيُو ۗ بْنُ حَرْبِ حَدَّكَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيًانَ عَنُ السَّذِي عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَنُ أَنْسِ بُنِ

# باب:شراب کاسر که بنانے کابیان

٤٤٧: زبير بن حرب أكبع اسفيان سدى الومير وانس بن ما لك ع مردی ہے کہ ابوظلمہ نے انخضرت مُالِیکِم سے بتاک کے بارے میں دریافت کیا جہوں نے ورافت میں شراب یائی تھی۔ آپ نے قرمایا اس کو بہا دو۔ انہوں نے کہا: اس شراب کا سرکہ نہ بتالوں؟ تو آپ نے ارشا دفر مایاس کاسر که بھی ندیناؤ۔

یاب: کون کوسی اشیاء سے شراب تیار کی جاتی ہے؟ ٢٧٨: حَدَّقَنَا الْمُعَسِّنُ بْنُ عَلِي حَدَّقَنا أَيْحِينِي بْنُ ١٧٨، حسن بن على يجي بن آدمُ اسرائيل ابراهِم صحى معزرت نعمان بن بشررضى القد تعالى عند عروى بي الخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشا و فرما یا شراب انگورے تیار ہوتی ہے اور تھجورا ورشہد اور کیموں اور

مَالِكِ أَنَّ أَبَا طُلُحَةً سَأَلَ النَّبِيُّ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ أَمْرِقُهَا قَالَ أَقَلَا أَجْمَلُهَا خَلًّا

#### بَابِ الْخَمَّرِ مِثَّا هُوَ

آدَمَ حَدَّثُنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنُ الشُّغِيِّي عَنُ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ۚ إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْوًا وَإِنَّ مِنْ النَّمْوِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْجَرِّ خَمُواً وَإِنَّ مِنْ الشَّعِيرِ خَمُواً \_

### ہر تشم کی شراب حرام ہے:

عمو بأشراب نذكوره اشياء سے تیار كی جاتی متنى اس لئے اس كو بیان كيا مميا ور نداس كے علادہ اشياء ہے بھی شراب تیار كی

ے لاکھنٹ کا انتہا ہے: ایک اور موقع پر نبی کریم صلی کا فرمان ہے کہ لوگوں مختلف صلے بہانے کر سے شراب پینے کی راہ تکال ہی لیس مے مطلب بیاہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں بھی اور فساوہ وگاوہ شراب چینے کے سلسلے میں مختلف صلے بہانے کریں مے خاص طور پر نام کو برداردہ مناکمیں کے مثلا نبیذ یامباح شربت میں ماد العسل وغیرہ کونشہ وربنا کر تیس سے اور سیکمان کریں سے ک بیرام نیس ہے کیونکہ نداس کو انگور کے ذرایعہ بنایا گلیا ہے اور نہ مجور کے ذرایعہ حالا تکدان کا اس طرح مکمان کرنا ان سے حق میں ان مشرویات کے مباح وحلال ہوئے کے لئے کارگرفیس ہوتا' بلکہ حقیقت میں وہشراب چینے والے بےشارہوں کے اوراس کی ان کوسز الملے کی كونك اصل تهم بيد ب كد برنشة ورشراب حرام ب خواه و مكى بحل جزي بنابو

ا کیے صورت بیعی ہوگی کہ وہ شراب بی مکیں سے لیکن اپنی طرف ہے اس کا کوئی دوسرانا مرکھ لیس سے اس کوشراب میں مہیں مے تا کرلوگ شراب بینے کا الزام عائد ندکریں لیکن حقیقت میں نام کی بیتبدیلی ان کے حق میں قطعا کارگرٹیس ہوگی اصل میں التمارتوسي كاب ندكداهم كار

٣٤٩: حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرِيغٍ أَنَّ عَامِرًا حَدَّلَهُ أَنَّ النَّعْمَانَ بُنَّ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ الُخَمُّرَ مِنَ الْمَصِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالنَّمْرِ وَالْجِنْطَةِ

24: ما لك بن عبدالواحدُ معتمر الضيل ابوتريزُ عامرُ حضرت نعمان بن بثیر ﴿ عروى ب كدآ تخضرت صلى الله عليه وَللم س ميس في سنا ب آ پ سلی الندعلیہ وسلم فرماتے عصر اب انگور کے شیرے سے تیار ہوتی ے اور خنگ انگور سے اور مجور سے اور گیہوں جو اور جوار سے اور میں تم لوگوں کو ہرفشہ آور خیز ہے منع کرتا ہوں ۔

وَالشَّعِيرِ وَاللَّارَةِ وَإِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ ـ ٢٨٠: حَلَّلُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَلَّلُنَا أَبَانُ حَدَّلَنِي يَحْبَى عَنْ أَبِي كَلِيرٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَكِيْنِ النَّخُلَةِ وَالْعِنبَةِ.

بكب النَّهُي عَنِ الْمُسْكِرِ

٢٨١: حَلَّكَا سُلَيْمَانُ بُنُّ ذَاوُدٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ عِستى فِي آخَرِينَ قَالُوا حَلَّكَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبٍ عَنْ فَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اكْلُ مُسْكِرٍ خَمِّرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشُوَبُ الْحَمْرَ يُدُمِنُهَا لَمُ يَشُوبُهَا فِي الْآخِرَةِ.

ج س اور بيروين وغيره كانتكم:

ندکورہ حدیث کے شراب کی حرمت اوراس کی وعید شعرید واضح طور پرمعلوم ہوتی ہے آج کے دور میں گانجا' چرس بھٹک اور ميرونن كالمحى رواح چل يا اب يكى اى ندكوره وعيديس وافل بن ب

٣٨٢: حَدِّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ زَافِعِ النَّبْسَابُورِئُ حِيدُنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عُمَرَ الطَّنْعَانِي قَالَ سَيعُتُ النُّعْمَانَ بْنَّ أَبِي شَيْبَةً يَقُولُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ كُلُّ مُعَمِّمٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِم حَرَامُ وَمَنْ شَوِبَ مُسْكِّرًا بُيْعِسَتُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا لَإِنْ قَابَ قَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنُ طِينَةِ الْخَبَالِ قِبلَ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَدِيدُ أَهُلِ النَّارِ وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَوَامِهِ كَانَ إ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْنَحِبَالِ. ٢٨٣: حَدَّلُنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَغْنِي ابْنَ

جَعْفَرٍ عَنْ دَارُدَ بُنِ بَكْرِ بُنِ أَبِى الْفُرَاتِ عَنْ

٠٨٨: موی بن اساعیل ابان ميلي الوكثير حضرت ابو جريرة سے مروى ے کہ استخضرت مُنْافِقُول نے ارشاو قرمایا شراب ان دو درختوں سے تیار ہوتی ہے لیعن محجورادرانکورے۔

#### باب: نشه کابیان

١٨٨: سليمان بن وا دُورُ محمد بن ليسلي حمادُ الويبُ مَا فَعَ مُحضرت ابن عمر رضي الله تعالى عتبها سے مروى ہے كه الخضرت سلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا برنشدلانے والی شے شراب ہے اور تمام فشروالی اشیا محرام ہیں اور جو محض همیشه شراب بیتا ربا اور وه ای حالت میں انقال کر ممیا تو وه قیامت میں جنت کی شراب نہیں ہے گا۔

۲۸۲؛ محمدٌ بن رافع ابراهيم بن عمرُ نعمان بن بشيرُ طاوَسُ حضرت ابن عباس سے مروی ہے ہی نے ارشاوقر مایا جرایک مقتل زائل کرنے والی شے شراب ہے اور ہرا یک نشالا نے والی چیز حرام ہے اور جس محنق نے نشدلائے والی شے بی تو اس مخض کی جالیس روز کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی پھرا کراس مخص نے تو بہ کرلی تو اللہ تعالی اس کی تو بہ کو تبول فر مائے گا اور اگر اس نے چوتھی مرتبہ شراب کی تو اللہ تعالی نے اپنے ذربہ كلياب كدوهاس شروني كوطيئية المنحبال بالاعتد محابة تعرض كيا يارسول الله ! طِلْمُنَةِ الْمُعَمَّلُ كَاكِيامَعْهُومُ هِا؟ آب في ارشاوفرمالا جِلْمُنَةِ الْعُمَالَ ووزقَى لوگول كَى پيپ ہے پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو مخف تسي كم عمر بجدًو جس كو كبرحلال وحرام كي تميز ندود شراب بلا يسدَّ تو الله تعالی کیلئے لازی ہوگا کہا سفخص کودوز خیوں کی پیپ پلاوے۔ ٣٨٣ : قتيبهُ اساعيلُ داؤ ذُ محدين المنكد رُ حضرت جاير بن عبدالله رضي الله تعالى عند سے مروى ہے كہ الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد مُحَمَّدِ أَنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ أَنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ فَراإِ جو جَيْرَ زياده مقدار بين نشه يداكرتي باس كي كم مقدار بعي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا أَسْكُرَ كَلِيرُهُ لَقَلِيلُهُ حَرَاهٌ۔ ﴿ ﴿ مَامِ ﷺ ـ

ے الکھنٹی الٹائی : مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی الیک شراب ہوجس کی کم مقدار پینے سے نشدند آتا ہو ملکہ زیادہ مقدار پینے سے نشد آئے تواس کا کم مقدار میں بینا بھی حرام ہے۔ کیوکد حرست کی اصل وجائشہ آوری ہے خواہ زیادہ مقدار ہے ہویا کم سے مفر منیک۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے:

طِرانُیُّ نے معترت ابن عباس رضی انتدینہا ہے بطریق مرفوع تعل کیا ہے کہ: المنحسر الفواحش وانکبو المکبائر من شربها وقع على المه و خالته وعمته (حمنور فالميم أن مراب بديا يون كى جز ب اور بز ع كنابون من ساك بہت برا الناه ہے جس مخص نے شراب نوشی کی اس نے ( کویا) اپنی ماں اپنی خالدادرا پنی پھوپھی کے ساتھ ہم بستری کی '' - کہتے ہیں کہ ایک مخص کو بت کے سامنے مجدہ ریز ہونے کے لئے کہا گیا تواس نے اٹکار کردیا بھراس سے ایک آ دمی کوکل کرنے کے لئے کہا گیا تو اس نے اس کام ہے بھی انکار کیا گھراس کو ایک عورت کے ساتھ زیا کرنے کیلئے کہا گیا تو اس نے اس ہے بھی انکار کردیا اور پھر جب اس سے شراب چنے کے لئے کہا گیا تو اس نے شراب بی لی پس اس مخف نے کویا شراب ای نہیں بی بلکداس نے سارى برائيون كاارتكاب كياجن كي طرف اس كوبلايا هميا فعااوراس تي أتكار كرديا

قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْعُرْجُسِيّ حَدَّلَكُمْ مُحَمَّدُ بُنُ خَرُبٍ عَنِ الزَّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَإِسْنَادِهِ زَادَ وَالْبِثْعُ نَبِيدُ ٱلْعَسَلِ كَانَ آهُلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ قَالَ أَبُو دَّاوُد سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْهَلِ يَقُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مَا كَانَ أَلْبَعَهُ مَا كَانَ فِيهِمْ مِعْلُهُ يَعْنِي فِي أَهُلِ حِمْصٍ يَغْنِي الْجُرْجُسِيَّ۔

٣٨٣: حَدَّكَ فَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَعَةَ الْقَعْنَبِيَّ عَنْ ١٣٨٣:عبدالله بن سلمه ما لك ابن شباب ايس لمذعفرت عا تشديق الله مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عنها عمروى بركة تخضرت سلى الشعليدولكم عاجع اى شراب عَائِشَةً قَالَتُ سُنِلَ دَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْبِنْعِ فَقَالَ ﴿ كَ بِارِے مِينَ وَرِيافَتُ كِيا حَيالَ الشعاب وسلم نے قرمایا جو كُلُّ شَوَابِ أَسْكُو فَهُوَ حَرَامٌ فَالَ أَبُو فَاوُد شراب نشه پيداكرے واحرام بيانام الوواؤ وفرماتے بين بن في حديث يزيدين عبدرب الجرشى كويا فعرسناني ان سعاس مديث كوعمد بن حرب نے زبیدی عن الز ہری سے اس ملر یقد سے نقل کیا ہے۔البت اس میں اس قدراضاف ہے کہ اعظم شہد کی شراب کو کہا جاتا ہے۔رادی نے بیان کیا بمن کے لوگ اس شراب کو پیتے تھے۔امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں میں نے امام احمد بن طنبل سے سنا وہ فرمارے تھے کہ لا اِللَّہ إِلَّا اللَّهُ وه من قدر معتبر اور ثقد آدى تما قبيله معس بن اور اى ليحن يزيد جرجسی کی نظیر نہیں ملتی۔

#### بع کی وضاحت:

تع شہد کی شراب کو کہا جاتا ہے اس کا استعمال بھی حرام ہے کیونکد رہمی نشہ آور ہے بہرحال شراب سی بھی قتم کی ہوخواہ کم ہویا نرياده بهرحال ووحرام بيتراب كى انسام وانواع اوراس سلسله بن جمهوراور حضرت امام ابوحنيفدرهمة الفدعليد كى رائ كراى بذل المحبو دشرح ابوواؤ دج ٣ يش ملاحظ فرما تميں ـ ١٨٥: مناذ عبدة محد بن أيخلَّ مزيد بن الي عبيب مردد بن عبد اللهُ حعرت دیلم تمیری سے مروی ب كه آخفرت مُوافقة سے در بانت كيا بإرسول الله والمفافظ مم لوك شائر عندك من ريح بين اوراس مك میں ہم اوگ محنت ومشقت کے کام انجام وسیج بیں اور ہم لوگ ایل توانائی اور سردی وُور کرنے کے لئے جو ہمارے طاقوں میں ہوتی ہے میروں کی شراب تیار کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیادہ شراب نشد پیدا کرتی ہے؟ میں نے مرض کیا تی بال و مشراب نشد پیدا کرتی ے ۔ گارآ پ نے فرمایا اس سے احر از کرد۔ میں نے عرض کیا لوگ تو اس شراب کوچھوڑنے والے نیس ۔ آپ نے فرمایا اگر لوگ شراب نہ چھوڑیں اوتم لوگ ان سے جنگ کرو۔

٢٨٥: حَدَّكَ هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ حَدَّلَكَا عَبُدَةً عَنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْلَمَلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَوْقَدِ بُنِ عَهُدِ اللَّهِ الْيَزَنِي عَنْ دَيْلُم الْمُحِمَّيْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَقُلْتُ يَا رُسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَجِدُ شَرَّابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَغْمَالِنَا وَعَلَى بَرُدِ بِلَادِنَا قَالَ هَلُ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ قَالَ قَانُ لَمْ يَتُرُّكُوهُ فقيلوهم

#### شراني كے خلاف جہاد:

مطلب یہ ہے کدو واوک جرام تعلی پر ضد کرد ہے ہیں اس لئے ایسے افر او کے خلاف جہا و کرد\_

١٨٨٦: وبب بن بقيهٔ خالد عاصم بن كليب ابوبرده و مصرت ابوموك س عَاصِع بْنِ كُلِبْ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى مردى بكيس فَ آخَصَرت كُلَيْخُ الديمَ الريش دریافت کیاتو آپ نے فرمایا شہد کی شراب ( کانام ) فع اور میں نے ذَاكَ الْمِنْعُ فَلُتُ وَيُنْعَدُ مِنَ الشَّيعِيرِ وَالدُّرَةِ عُرض كياءَ اورجوار عي محل شراب تيار مولّ ب- أتخضرت المُعْظَرات فَقَالَ ذَلِكَ الْمِوْرُ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرُ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ ارشادفرمايا إلى جس كومزر كتيت بير ريرفرمايا تم لوك افي توم كوباخركر رو کہ ہرنشہ آورشے حرام ہے۔

٢٨٢: حَدُّكَ وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً عَنْ خَالِدٍ عَنْ فَالَ شَأَلْتُ النَّبِيُّ عَنْ شَرَابِ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ مُشْكِر حَرَامًـ

ے الاستین التی ایک ایک ایک علیہ میں صنور تا ایکا شراب کا ذکر اور اس کا تھم بیان فرمار ہے تھے کہ اسلام میں جس چیز کوسب ے پہلے الف دیا جائے گاوہ شراب ہے۔ بہر عال صدیث کا حاصل بیہے کہ جب، حری زماند میں سلمانوں کی دیلی میں بہت الث مجیز ہوجائے گا اور ند ہب کے ساتھ ان کاتعلق کرور ہوجائے گا تو اس ونت حرام و نا جائز چیزوں میں سب سے پہلے جس چیز کا مملم کھا ارتکاب ہوگا اور اسلام کے احکام میں سے سب سے پہلے جس تھم کوسا قط کر دیا جائے گاوہ شراب ہے کہ لوگ نہ مرف شراب نوشی اعتبار کریں مے ملکہ مختلف حیلوں بہانوں اور تاویلوں سے ذریعداس کوحلال و جائز قرار دیے کی سعی بھی کریں مے مثلا اس کا نام بدل کر کسی ایسے مشروب کے نام پر رکھ دیں ہے جس کا بینا جائز ہے جب کہ حقیقت میں وہ شراب ہوگی یا اس کو سکی دوسرے اجزاء بیسے شہداور میاول وغیرہ کے ساتھ بنا کیں سے اور کہیں سے کہ اسلام ش جس چیز کو مفر ''لیعیٰ شراب کہا حمیا ہے اور حس كا بياحرام بوه والكوركا يانى بيكراس سونشان بداموتا باوريد شروب چوكدا كورسي سايا كيا باس لية اس كويينا جرام نبیں ہے حالانکدو ہیں جائیں سے کہ جو بھی چیز نشہ پیدا کرنے والی ہو ہرام ہواور مخرا کے حکم میں ہے۔

٢٨٧ مويل بن اساعيل حداد محمد بيزيد ولهيد بن عبدة حضرت عبد الله بن عمرةً ہے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی انتدعایہ وسلم نے شراب ا جويئ كوبداور عميراء ع ممانعت فرمائي باورار شادفرماي برايك نشد

٣٨٤: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْلَحَقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ نَهَى عَنِ الْمُعَمُّرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ يِيرَاكِرَ وَالْكُوبَةِ مِيرَاكِر فَوَال وَ الْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ۔

#### کوبه کی تشریخ:

کو بہ باہے کو کہا جاتا ہے جو کہ ڈھول جیسا ہوتا ہے اور شمیر اجوار سے تیار شد وشراب کو کہا جاتا ہے۔

٢٨٨: حَدَّقَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّقَنَا أَبُو ٢٨٨: سعيد بن متعورًا بوشباب حسن بن عمرُ تقم شهر بمناحوشب حضرت بِيهَابٍ عَبْدُ رَبِهِ بْنُ نَافِع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو أَنْ سلم رضى الله عنها عدوى بي الخضرت كَالْيَا ف برنشه بيدا الْفُقَيْمِي عَنِ الْمَعَكَمِ مِن عُتَيْمَةً عَنْ شَهْرٍ مِن الرف والى شے عمانعت فرمانى بوارمفر لعن كامل بيداكر ف حَوْضَبٍ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَالْى شَے ہے ( مِسُلُ ) ـ

حَدَّلَنَا مَهْدِئٌ يَغْنِي ابْنَ مَبْمُون حَدَّثَنَا أَبُو عُنُمَانَ قَالَ مُوسَى وَهُوَ عَمْرُو بُنُ سَلُّم الْآنْصَارِي عَن الْقَاسِمِ عَنُ عَالِشَةَ ۚ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكُرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِ مِنْهُ حَرَاهً \_

عَنُ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَيَّرٍ. ٢٨٩: حَدَّلَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوسَى بُنُ إِسُمْعِيلَ قَالَا

بَاب فِي النَّا<u>ذِ</u>يّ

٢٩٠: حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّقَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَذَّتُنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمٍ بُنِ حُرَيْثٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ غَنْمِ فَقَذَاكُرُنَا الطِّلَاءَ فَقَالَ حَدَّلَنِي أَبُو مَالِكِ الْاَشْعَرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيَشُوبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْجِهَا۔

74.4 مسدد موک مهدي الوعمان قاسم حضرت عائشد ضي الله عنها ي مروی ہے کہ میں نے حضرت نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسکم سے سنا آ آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے متھے جس چیز سے فرق (ایک ہے نه) ک مقدار نشہ بیدا کرے اس کا ایک چلوبھی حرام ہے۔

باب:شراب کی شم دازی کے حرام ہونے کا بیان ٢٩٠: احمد بن هنبل زيدُ معاويهُ حاتم بن حريثُ حضرت ما لك بن ابي مریم ہے مروی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس عبدالرحمٰن بن عمم آئے تو ہم لوگول نے طلاء کا تذکرہ کیا۔عبد الرحمٰن نے کہا مجھ سے معترت ابوما لک اشعری نے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم فرماتے تھے بے شک میری اُمت کے پچھلوگ شراب بیکن عے اوراس کا دوسرانام ا تھیں گے ۔(لیتی اس کا نام بدل ویں گے )۔ کُلُاکُنْ اَلْمُنْ اَلْمُنْ اَلْمُورِی شراب کی ایک فاص متم ہے ہے آگ پر جوش دیا جاتا ہے۔ نیز یہ کرسی چیز کا نام تبدیل کر دینے سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی حرام بہر حال حرام ہی ہے خواہ اس کا کوئی سانا م رکھ دیں۔ آج کے اس دور جس رسول اللّٰہ کَالِیْجُلِ کی بیشینگوئی حرف میجے ٹابت ہور ہی ہے۔

#### بَاب فِي ٱلْأُوْعِيَةِ

٢٩١: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ
حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ
اللهِ عَلَى نَهَى عَنِ اللَّبَاءِ وَالْحَنْسَ وَالْمُزَلَّتِ
وَالْتَعْيَدِ -

٢٩٢ حَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسَمْعِلَ وَمُسُلِمُ بُنُ إِنْ الْمِعْمِلَ وَمُسُلِمُ بُنُ إِنْ الْمِعْمِلَ وَمُسُلِمُ بُنُ إِنْ الْمِعْمِي الْمُعْمِي اللهِ مُعْمَلُ وَلَا مَنْ قَوْلِهِ حَرَّمَ وَسُولُ اللهِ نَبِيلَةَ الْمُعْمِي الْمُعْمِي مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ الْمِي وَمَا ذَاكَ قُلْتُ الْمَعْمِ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا ذَالَةً فَيْهِ الْمُعْمِي وَمَا اللهِ نَبِيدَ الْمُعْمِ وَاللهِ نَبِيدَ الْمُعْمِ قَالَ وَمَا اللهِ نَبِيدَ الْمُعْمِ وَاللهِ نَبِيدَ الْمُعْمِ وَمُا اللهِ نَبِيدَ الْمُعْمِ وَلَى اللهِ وَمَا اللهِ نَبِيدَ الْمُعْمِ وَمُا اللهِ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٩٣: حَدَّقَ سُلَهُمَانُ بَنُ حَرَّبُ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبِيدٍ قَالَا حَدَّقًا حَمَّادٌ ح و حَدَّقًا مُسَدَّدٌ خَدَّقًا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي جَمُرَةً قَالَ حَدَّقًا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي جَمُرَةً قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ عَنِ الْنِ عَبْسٍ وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ عَنِ اللهِ فَقَالُوا يَا رَسُولِ اللهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ فَاللّهُ وَلِهُ إِنّا مَلَا اللّهِ عَلَيْهُ إِلّهُ فِي اللّهِ فَقَالُوا يَا لَهُولَ إِلّهُ فِي وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ لَوْلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

#### باب شراب کے برتوں کابیان

. 191: مسددا عبد الواحد منصور سعید بن جیر عفرت این عمر اور حضرت این عمر اور حضرت این عمر اور حضرت این عباس رضی الله عنهما دونوں حضرات سے مروی ہے کہ ہم لوگ شہاوت و یہ اور کا میں کہ استحضرت صلی الله علیہ وسلم نے کدو کے تو نے اور میز لائمی برتن اور رال می جرتن کے برتن کے استعمال سے عمر قرایا۔

۲۹۳: موی بن اساعیل مسلم بن ارا بیم جریز یعلی مضرت سعید بن جبیر فرماتے جیں کہ میں نے حضرت این عباس رضی اللہ عنجا ہے شاوہ فرمار ہے جی کہ بین کہ میں نے حضرت این عباس رضی اللہ عنجا ہے جی گرا کہ واللہ حضرت اللہ عنجانے سطح کی نبیذ کوحرام کیا ہے تو میں تھبرا کہ آئی اور ان سے کہا کہ آئی ہے نہا کہ حبرا للہ عنہا کیا کہ در ہے جیں؟ انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کیا گرم کہ اللہ عنہا کہ اللہ عنہا کہ وہ کہ در ہول اللہ عنجائے کے نبیذ کوحرام قرار دیا ہے۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا وہ بی کہ بینہ کو میں اللہ عنہا نے معلی کی نبیذ کوحرام قرار دیا ہے۔ حضرت این عباس من اللہ عنہا نے فرمایا وہ بی کہ جینہ کی جینہ کو میں اللہ عنہا کے نبید کو میں کہ جین کہ حرام قرار دیا ہے۔ حضرت این عباس من کے برتن کو کہتے ہیں۔ بی کر برتن کو کہتے ہیں۔ بی کر برتن کو کہتے ہیں۔ من کر برتن کو کہتے ہیں۔

۲۹۳ سلیمان محربن عبید ماد (دوسری سند ) مسدد عباد ابوجره ابوحزه فرماتے ہیں مسدونے من فرماتے ہیں مسدونے من ابن عباس سے شاہ و فرماتے ہیں مسدونے من ابن عباس کہا ہے اور بیصد ہے سلیمان کی ہے کہ قبیلہ عبد اللیس کے لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے انہوں نے آپ سے عرض کیا یارسول انتدا ہم قبیلہ رہید کے فرد ہیں اور ہم لوگوں کے اور آپ کے درمیان معز کے کفار ہیں قو ہم لوگ حرام مینوں کے علاوہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے اسلیم ہم لوگوں کو اس چیز کا تھم فرما کیں کہ ہم لوگ

شَهْرِ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدُعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَانَنَا قَالَ آمُرَكُمُ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنُ أَرْبَعِ اللّهِ اللّهُ أَرْبَعِ اللّهِ اللّهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إ

(این گھروں میں) رہ سے ہیں۔ آپ نے فر مایا میں آپ کو جار ہاتوں کا تھم کرہ ہوں اور چاراشیاء سے روکتا ہوں (جن اشیاء کا تھم ہے وہ یہ ہیں): (۱) اس بات کی شہاوت و بنا کہ القد تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائی نہیں اور آپ نے دست مبارک سے کیک کا اشارہ فرمایا مسدد کہتے ہیں کہ آپ نے ایمان بالقد تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق کہ اس بات کی مواق و بنا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق منیں۔ (۲) نماز کو قائم کرنا (۳) زکو آ اواکرنا (۳) بالی نہیمت میں موں۔ (۱) تو نے کہ کہ و (۲) لائھی برتن ۔ (۳) رال گئے ہوئے برتن اور (۲) لکڑی کے برتن کے استعمال سے۔ این عبید نے لفظ مقیر کی جگہ نقیر اور مسدد نے روایت ہیں ابوجر وکا نام نھر بن کران ہے۔ کیا۔ ابوداؤ دفر ماتے ہیں ابوجر وکا نام نھر بن مران ہے۔

#### شراب کے خالی برتن:

> ٢٩٣٠ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً عَنْ نُوحٍ بُنِ قَيْسٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ سِيوِينَ عَنْ أَبِى هُرَيُوةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلِمُ قَالً لِوَقُدِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْسَمِ وَالدُّبَاءِ وَالْمُؤَادَةِ الْمَجُنُوبَةِ وَلَكِنُ اشْرَبُ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِدُ

٢٩٥: حَدَّقَنَا مُسُلِمٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّلَنَا أَبَانُ حَدَّقَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَنِبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِطَّةٍ وَقَدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوا فِيمَ نَشُرَبُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْكُمُ بِأَسْقِيَةِ الْآدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفُواهِهَا.

۲۹۹۳ وہب بن بقیہ نوح بن قیم عبد اللہ بن عون محمد بن سیرین معنرت ابو ہریے قب سیرین معنرت الوہری ہے۔ حضرت الوہری ہے کہ تخضرت تا فیڈ اللہ عبدالقیس کے لوگوں کو کنٹری کے برتن کے استعال ہے منع فرمایا جو برتن ورخت کی جزا ہے تیار ہوتا ہے اور آپ نے قیر تکے ہوئے (یعنی روغن) اور لا کھی اور کدو کے تو نے اور ایسے ملک سے جس کا نیچے بندنہ ہو الیکن تم اس ملک سے بالی بیا کرواور اس کا مند با ندھ دیا کرو۔

۲۹۵ بسلم بن ابراہیم ابان قادہ کرمہ سعید بن سینب حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عنها سے وفد عبد اکتبیس کے واقعہ میں مروی ہے کہ ان لوگوں نے عرض کیا ہم لوگ کو نسے برتن میں بانی بینگر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا چڑوں کی مشکول میں بانی بینا کروجن کا مُنہ باتھ ہ دیا جاتا ہے۔۔

#### شراب کے برتن استعال کرنے کی ممانعت:

ند کورہ چھم اسلام کے شروع دور میں تھااوراس کی دینہ بیٹھی کہلوگ شراب سے برتنوں کود بکھ کرشراب کے دور کی بیا د تاز ہ نہ کریں اس لئے آب نے ملک سے پانی پینے کا تھم فر مایا تھا۔ ٢٩٦: حَدَّقَنَا وَهُبُ بْنُ بَهِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَوْفِ عَنُ أَبِي الْقَمُومِي زَيدٍ بْنِ عَلِمَّى حَدَّثَيبي رَجُلٌ كَانَ مِنَ الْوَقْدِ الَّذِينَ وَقَدُّوا إِلَى النَّبِيُّ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يَحْسَبُ عَوْفٌ أَنَّ اسْمَهُ قَيْسُ يُنَّ ا النُّعْمَانِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ وَلَا مُزَقَّتٍ

وَلَا ذُبَّاءٍ وَلَا حَنْتُم وَاشْرَبُوا َ فِي الْجِلْدِ الْمُوكَى عَلَيْهِ فَإِنَّ اشْتَذَّ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ.

٢٩٤: حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّقِنَا سُفُيّانُ عَنْ عَلِي بُنِ بَلْيِمَةَ حَدَّلَتِي لَيْسُ بْنُ حَنْثُو النَّهُشَلِئُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَلَٰذَ عَبْدِ

الْقَيْسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيهَ نَشُرَبُ قَالَ لَا تَشُرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُوَقَّتِ وَلَا فِي النَّقِيرِ وَانْشِلُوا فِي الْأَسْقِيَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

هُ فَإِنَّ اشْعَدَّ فِي الْآسْفِيَةِ قَالَ فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ لَمَانُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ فِي

النَّالِقَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ أَهْوِيقُوهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَرَّمَ

عَلَىٰۚ أَوْ حُرِّمَ الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوبَةُ قَالَ وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَوَامٌ قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَلِيَّ

بُنَ بَذِيمَةَ عَنِ الْكُوبَةِ قَالَ الطَّبُلُ.

٢٩٨: حَدَّقَنَا مُسَدَّدُهُ حَدَّقَنَا عَمُدُ الْوَاحِدِ حَدَّقَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ سُمَيْعِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عُمَيْرِ عَنْ عَلِيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ

الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَجِ وَالنَّقِيرِ وَالْجِعَةِ.

٢٩٦: وبيب بن بقيه خالد عوف مصرت ابوقموص زيد بن على يريم وي ے کہ مجھ سے ایک مخفل نے بیان کیا جو دفد عبدالقیس میں خدمت نبوی میں حاصر ہوا تھا۔ عوف میجھتے تھے اس مخص کا نام قبیس بن نعمان تھاوہ مخص کہنا تھا کہ نبی کر یم شافیخ کے ارشاد قر مایاتم لوگ فکڑی کے برتن میں نہ پیا کرواور ندرال کے روغیٰ برتن میں نہ کدو کے تو ہےاور لاکھی کے برتن میں بلکہ چڑے کی مفک ہے بیا کرو۔جس پر ڈاٹ کی ہوا گرنبیذ میں شدت پیدا ہوجائے تو پائی ڈال کراس کی شدت کو کم کردو اگراس کے

بعديهي نبيذي شدت كم نه بوتواس كوبها دو\_

٢٩٤ جمرين بشارا ابواحد سغيان على بن بديمه قيس بن جنتزا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے مروی ہے کہ قبیلہ عبد القیس کے لوحول نے عرض کیا یارسول نڈھلی انڈ علیہ وسلم ہم لوگ بکس برتن ہیں بكين؟ آب نے قرمایا كدو كے تو بنے اور رال لگے ہوئے برتن ميں نہ ہواور ندلکڑی کے برتن میں بلکدملکوں میں نبید منایا کرو۔ان الوگوں فے عرض کیا یا دسول القدا گرمشکوں میں جوش مار نے ملک تو؟ آپ نے فرمایا اس میں پانی وَ ال دو\_ پھر وہ سمنے گئے: يَارسول اللہ تو تيسري يا چوتھی مرجبہ میں آ ب نے فرمایا تم اس کو بہا دو۔ چراس کے بعد فرمایا ب شک الله تعالی مجه پرشراب جوا اور ذهول حرام قرار دیا اور آپ مَوْلِيَظِ نِهِ مِن إِي مِراكِ نَشراً ورشي حرام بي مفيان في كِها بحريم في في علی بن حزیمہ ہے کو بہ کے بارے جس دریا ہنت کیا تو انہوں نے قرمایا وہ ڈھول ہے۔

٢٩٨: مسددُ عبدالواحدُ اساعيلِ بن سيخ ' ما لک بن عمرُ معرَست على خاشيًّا ے مروی ہے کہ نی کریم کو فیائے ہے ہم او کول کو تو نے کے برت لا تھی سے برتن اور لکڑی کے برتن (کے استعال) اور جو کی شراب · ہے منع فرمای<u>ا</u>۔

799: احد بن يولس معرف بن واصل محارب بن وثارًا بن بريده بريدةً ے مروی ہے کہ بی نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو پس نے تین چیزوں ہے منع کیا تھا اب بیس تم لوگوں کوان کا موں کے کرنے کا تھم دیتا ہوں۔ (١) من في زيارت قبور ك منع كيا تعاتم لوك اب ان كي زيارت كرليا كرو يونكدزيارت قبور يونياك جانب سے بدينيق اورآخرت كى یاد آتی ہے اور (۲) میں نے تمہیں منع کیا تھا چڑے کے علاوہ دوسرے برتول میں نیذ استعال کرنے سے توابتم لوگ برایک قتم کے برتن میں سے پیا کرولیکن نشد کی کوئی چیز نہ بیا کرو۔اور (٣) میں فی حمیس قربانی کا کوشت تین ون سے دائد کھانے سے منع کیا تھا اب تم قربانی کا سوشت کھالیا کرواور حالت سفر میں اس نفع حاصل کرو۔

٢٩٩: حَدَّلُنَا أَخْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّلُنَا مُغْرِّفُ بُنُ وَاصِلُ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُويُدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ نَهَيْدُكُمْ عَنْ لَلَاثٍ وَأَنَا آمُوكُمْ بِهِنَّ نَهَيْنُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذُكِرَةً وَنَهَيْنَكُمُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْآدَمُ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنُ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَنَهَيْنُكُمْ عَنُ لُحُومِ الْاَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ لَلَاتٍ فَكُلُوا وَاسْتَمْعِعُوا بِهَا فِي أَسْفَادِ كُمْ۔

#### . زیارت تیوراورشراب کے برتنوں کی ممانعت واجازت:

اسلام کے شروع زمانہ علی لوگ بتوں کی ہوجائے تو بہر کے اسلام لائے تھے آپ نے لوگوں کوزیارت تبورے اس وجہ سے منع فرمایا تھا کہ ایسانہ ہو کہ لوگ دوبارہ شرک وکفر کی طرف ہلے جائیں بعد بیں جب دیکھا کہ اب ایمان دلوں میں پہنتہ ہو گیا ہے تو زیارت قبور کی اجازت عطافر مائی اورجس وفت حرمت شراب کا تھم ہوا تو آپ نے شراب کے خالی برتنوں کے استعمال ہے بھی منع قرمایا ایساند موکدلوگوں کو پھرشراب کی یادآئے بعد میں شراب سے برشوں کو یاک کرنے کے بعد استعمال جائز فرمایا۔

فَلَا إِذَنْ\_

٠٠٠٠: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا يَجْنَى عَنْ سُفْيَانَ ١٠٠٠: صدد كي سفيان متصور سالم عفرت جابرين عبدالله عمروى حَدَّقِنِي مَنْصُودٌ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ﴿ حِكْرِي كُرِيمُ كُلْفِظْمِنْ جبان برتول كاستعال كونع فرمايا توراوى جَابِرِ أَن عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا لَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ ﴿ كَانِهِ إِن كَانْسَارِ فَنْدَمَت بُوى شِرَعِ شَكِيابِم لُوكُوں كوان كى بهت الْكُوْعِية قَالَ قَالَتُ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مَالً عَن صرورت رِنل بي آب في ان لوكون عفر المحتمين اب مع نہیں کرتا۔

> ٣٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنُ زِيَادِ بُنِ لَيَّاضِ عَنُ أَبِي عَيَّاضِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ الَّارْعِيَةَ الذُّبَّاءَ وَالْمَحْنَعَمَ وَالْمُوَقَّتِ وَالنَّقِيرَ لَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّهُ لَا ظُرُوفَ لَنَا فَقَالَ اشْرَبُوا مَا خل.

البهوجمد بن جعفر شريك زياوين فياض الوعياض عيدالله بن عمر رضى الله عنماے مروی ہے کہ تخضرت فاٹھٹانے برتنوں کے بارے میں ارشاد فر ما یا ایک تو کدو کے تو نے کا دوسرے لائمی کا برتن تیسرے روغی برتن چو تنے کنزی کا برتن درخت کی جڑ کا۔ ایک دیباتی محض نے عرض کیا بھر مم نوگوں کیلئے کوئی برتن نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا جو چیز طال ہے اس کو ( کمی بھی ) برتن میں پو۔

٣٠٢: حَدَّثُنَا الْحَسُنُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا

۲۰۱۲ عسن بن علی بیکی بن آدم معرت شریک سے ای طریقہ سے

يَحْتَى بُنُ آدَمَ حَدُّكُنَا شَرِيكٌ بِإِسْنَاهِهِ قَالَ روايت بِآپَسَلَى الله عليه وَلَم نِ فرماياتم لوگ نشآ ورشے سے الجُعَنِيُوا مَا أَسْكَرَ

٣٠٣: حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ النَّقَيْلِيُ ٣٠٣ عبدالله بن محرا زمير ابوزير عفرت جابر بن عبدالله ع حَدَّنَا وُهَيْوٌ حَدَّنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ مروى بَرَ تَضرت سلى الله عليه وسلم كے ليے مثل من جيذ بنايا اللهِ قَالَ كَانَ بُنْبَذُ لِوَسُولِ اللهِ فِي سِفَاءٍ فَإِذَا جَانَ تَعَاور (أَكْرَكَى وجد ) مثك تين التي تو يقر كه برتن شي جيز لَمْ يَجِدُوا سِفَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْدٍ مِنُ حِجَارَةٍ عَلَى الله عَامِانا الله الله عَلَيْهِ الله الله ا

ے کا گھٹنگ کی آئی آئی۔ کی قتم ہے ہوئی ہیں ان میں سے نتیج کو بنانے کی صورت ہیہ ہوتی ہے کہ انگور یا تھجوروں کو پائی میں محتق ہمگودیا جاتا ہے اس کو جوش تہیں دیا جاتا اس طرح انگوریا تھجوروں کی متعاس اس پائی میں آجاتی ہے اور ایک عمد وسم کا شربت بن جاتا ہے اور بیشر بت بہت عزیدار بھی ہوتا ہے اور بدن کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے جہتا تھ پڑر یا کا نقیع معدہ کے نظام کو درست کرتا ہے اور کھانے کو جلد بعثم کرتا ہے جب کہ انگور کا نقیج جسم کی زائد حرارت کو دفع کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔

نبیذ بھی ای طرح بنا ہے فرق محض ہے ہوتا ہے کہ نبیذ کی صورت میں انگوریا تھجوروں کو پانی میں بھگوکر پھے غرصہ تک کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے تا کہ اس میں پھر بکلی سے تیزی اور تغیر پیدا ہوجائے کئیں آئی تیزی یا اتنا زیادہ تغیر نہیں جونشرآ ورہوجائے کی صد تک پہنچ جائے کیونکہ جس نبیذ میں نشہ بیدا ہوجاتا ہے اس کا بینا قطعاً حرام ہے اس لئے رسول کریم ٹالٹیٹیاس نبیذ کو ہر گر نہیں پہنے تھے جس پر تیمن دن سے زائد کا عرصہ گزرجاتا تھا' جیسا کہ آ گے آ ہے گا'تقیع کی طرح نبیذ بھی ایک فائدہ مندمشروب ہے ہیم کی طافت وقوت میں اضافہ کرتا ہے اور عام صحت کی مافظات کرتا ہے۔

واضح رہے کہ نبیذ انگوراور مجورے علاوہ دوسری چیز وں سے بھی بتی ہے چنا نچے نہا یہ ش انکھاہے کہ نبیذ مجورے بھی بتی ہے اور انگورے بھی شہد ہے بھی بتی ہے اور گیہوں اور جووغیرہ سے بھی ۔۔

باب بخلوط اشیاء سے نبیذ بنانے کا بیان

۳۰ ۳۰ بختید بن سعید تبت عطاء حضرت جابر بن عبدالله مروی ب که انخضرت فاین فرند انگوراور محجور طاکر خبیذ بنانے سے مع فر مایا اور پکی کی مجوراور تر مجور ملا کر نبیذ بنانے سے منع فر مایا۔

۳۰۵: موی بن اساعیل ابان بیمی مصرت عبدالله بن ابی قاده ایند والد ابوقادی سے روابیت کرتے ہیں کہ انہیں مکمش اور مجور ملا کر نبینہ بنانے اور پکی کی مجور اور شک مجور ملا کر نبیذ تیار کرنے اور شک رسمین اور تازه کی ہوئی مجور ملا کرنبیذ تیار کرنے سے مع فر مایا اور ارشاو قر ملیا تم باَب فِي الْخَلِيطَيْن

٣٠٠٠ حَذَّقَنَا فَتَهُمُّهُ أَنُ سَعِيدٍ حَذَّقَنَا اللَّيْتُ عَنْ عَطَاءِ أِن أَبِي رَبَّاحٍ عَنْ جَابِرٍ أِن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ لَهُى أَنْ يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّهُرُ وَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ لَهُى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسُرُ وَالرَّطَبُ جَعِيعًا لَجَعِيعًا وَتَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسُرُ وَالرَّطَبُ جَعِيعًا بَحَدَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنِ السَعْمِيلَ حَدَّقَنَا أَبَانُ حَدَّقَنِى يَحْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنِ أَسِعِيلَ حَدَّقَنَا أَبَانُ حَدَّقِنِي يَحْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنِ أَبِي اللَّهِ أَنِي اللَّهِ أَنِي اللَّهِ أَنِي أَبِي وَالتَّهُمُ وَعَنْ خَلِيطِ الرَّبِيبِ وَالتَّهُمِ وَالتَّهُمِ وَعَنْ خَلِيطِ الرَّبِيبِ وَالتَّهُمِ وَالتَّهُمِ وَعَنْ خَلِيطِ الرَّبِيبِ وَالتَّهُمِ وَالتَّهُمِ وَعَنْ خَلِيطِ الرَّبِيبِ وَالتَّهُمِ وَعَنْ خَلِيطِ الرَّبِيبِ وَالتَّهُمِ وَالتَّهُمِ وَعَنْ خَلِيطِ الرَّبِيبِ وَالتَّهُمِ وَالتَّهُمِ وَعَنْ خَلِيطِ الرَّبِيبِ

الزَّهُوِ وَالرَّطَبِ وَقَالَ الْتَبِدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى حِدَةٍ قَالَ و حَدَّيَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ۔

٣٠٩: حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بُنَ حَرْبٍ وَحَفْصُ بُنُ
 عُمْرَ النَّمَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنِ
 ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَفْصٌ مِنْ
 أَصْحَابِ النَّيِي عَنْ البَّبِي قَالَ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ
 وَالنَّمْرِ وَالزَّيبِ وَالنَّمْرِ

٣٠٠ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحْنَى عَنْ لَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ حَدَّلَنَا يَحْنَى عَنْ لَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ حَدَّلَنِي رَبْعَلَةُ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَتُ سَأَنْتُ أُمَّ سَلَمَةً مَا كَانَ النَّبِيُ النَّبِي عَنْهُ قَالَتُ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى عَنْهُ قَالَتُ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوى عَنْهُ أَوْ نَخْلِط الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ ـ

٣٠٨ : حُدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوَدَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُوسَى بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ يَنِى أَسَدٍ عَنْ عَاشِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنْبُدُ لَهُ رَبِيبٌ فَيُلْقِى فِيهِ تَمْرًا وَتَمْرٌ فَيُلْقِى فِيهِ الزَّبِيبَ

لوگ برایک کی علیحد وظیعد و نبیذ تیار کیار کرور راوی کیتے ہیں کہ بھو سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے ابواقیا دہ کے واسط سے معزب رسول کر یم تا تیکیا سے بیاد میں میان کی ہے۔ سے بیاد دیث میان کی ہے۔

۲۰۳۰ - الیمان بن حرب محفص بن عرفه شعبه تھم محفرت ابن انی لیل ایک آدمی سے حفص (راوی) کہتے ہیں کہ بیآ دمی اصحاب رسول ہیں سے ہیں ان سے روایت ہے کہ معنرت رسول کریم مخافظ کے بی پختہ مجور طاکر بیمگونے سے اور تشمش اور مجود کو طاکر نبیذ بنانے سے منع فریا۔

نبیزگ اقسام:

نبیزگی چندانسام ہیں بعض جائز ہیں بعض نا جائز اور نبیز کے بارے میں اختلاف ائے اور اس سلسلہ کی مختر بحث جلداق ل مزر پچک ہے۔

٣٠٩ حَدَّثُنَا زِيَادُ بُنُ يَحْيَى الْحَسَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَمُو حَدَّثَنَا عَمَّابُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْمِحَدَّنِيُّ عَلَيْكَ قَالَتُ دَحَلُتُ مَعَ مِلْكَةً قَالَتُ دَحَلُتُ مَعَ فِيلَةً قَالَتُ دَحَلُتُ مَعَ فِيلَةً قَالَتُ دَحَلُتُ مَعَ فِيسُةً فَسَأَلْنَاهَا فِيسُوةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَلْمِي عَلَى عَائِشَةً فَسَأَلْنَاهَا عَنُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَالَتُ كُنْتُ آخُدُ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَأَلْقِيهِ فِي إِلَاءٍ مِنْ زَبِيبٍ فَأَلْقِيهِ فِي إِلَاءٍ مِنْ زَبِيبٍ فَأَلْقِيهِ فِي إِلَاءٍ فَأَمُونُكُ كُنْ أَسُقِيهِ النَّبِي فَلَا مَا مُؤَدِّ النَّهِ النَّبِي فَلَا مَا مُؤَدِّ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَالَهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْهُ اللَّهِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُومِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ

9 - ۳: زیاد بن بیکی ابو بح معنرت قاب بن عبدالعزیز الحمانی کہتے ہیں کہ جھے مغید بنت عطید نے جاتا کہ بھی وفد عبدالعیس کی خواتین کے ساتھ دھنرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت بیس حاضر ہوئی اور بہم نے آپ سے مجود اور شش کی نبیذ کے بارے بیس وریافت کیا تو معنرت عائشہ منی اللہ عنہا نے فر مایا بھی آیک شت مجود اور ایک مشت منتی کے کرایک برتن میں ڈال وی تی تھی تھر بیس ان کو ہاتھوں سے مسلق منتی تھر بیس وہ آخف رست منافی تا میں ان کو ہاتھوں سے مسلق منتی تھر بیس وہ آخف رست منافی تا کہ بیال تا تھی تھر بیس وہ آخف رست منافی تا کہ بیال تھی۔

### بكب فِي تَبِيدِ البِّسْرِ

٣١٠: خَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ خَدُّتُنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّلَنِي أَبِي عَنْ قَنَادَةً عَنُ جَابِرٍ بُنِ زَيْدٍ وَعِكُرِمَةَ أَنَّهُمَا. كَانَا يَكُرَهَانِ الْبُسُوُّ وَحُدَهُ وَيَأْخُذَان ذُلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ ابْنُ عَنَّاسٍ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ ٱلْمُؤَّاءُ الَّذِي نُهِيَّتْ عَنْهُ عَبْدُ القَيْسِ فَقُلْتُ لِقَبَادَةِ مَا الْمُزَّاءُ قَالَ النَّبِيدُ فِي الْحَنْتُم وَالْمُزَفِّتِ۔

#### بكب فِي صِغَةِ النّبيدِ

٣١: حَدُّلُنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَكَّلُنَا ضَمُرَةُ عَنْ الشَّيْكِانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَهِي عَنْ أَبِيهِ٠ قَالَ أَنَيْنَا رُسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُّ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ كَإِلَى مَنْ نَحْنُ قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ لَقُلُنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ زَيْبُوهَا قُلْنَا مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ قَالَ الْبِنُوهُ عَلَى عَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمُ وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمُ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَانِكُمْ وَانْبِذُوهُ فِي الشِّسَان وَكَا تَشْبِذُوهُ فِي الْقُلُلِ فَإِنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلَار

# تتحجور کی نبیذ:

منی کے برتن میں انگور سمجور وغیرہ یانی میں ڈال کر بھکونے ہے اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے جماک نکلنے بلکتے ہیں اور اس کے پینے سے نشہ ہوجا تا ہے اس کئے اس سے منع قبر مایا البند آگر چمڑے کی منتک بیس بھگویا جائے اوراس کو بلیالیا جائے تو اس میں بیہ كيفيت پيدائيس ہوتی اورنبيذ کی تفصیلی بحث بذل انجھو ویس ديکھيں۔

# باب: کچی کی مجورکی نبیذ بنانے کابیان

۱۳۱۰ بھر بن بشار معافر بن بشام ان کے والد حضرت ابوالا ووسے روایت سے کہ جاہرین زید اور عکر مدرضی الله عنما دونوں میکی کی مجور کی نبیذ کو مروه میجھتے تھے اور وہ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے نعل کرتے تھے کہ حصرت این عبایس رضی القد عنھانے بیان کیا جھے اندیشہ ہے کہ کہیں میمزاء ندہو کہ جس سے قبیلہ عبدالقیس کے لوگوں کو منع فر مایا کمیا تھا میں نے قنادہ سے دریافت کیا کہ مزاء کیا شے ہے؟ انہوں نے فرمایالا کھی ( رنگ کے برتن ) پاروغن دار برتن میں نبینر بنانا۔

# باب: نبيزكب تك بي جاسكتى ب؟

ااسابليسي بن محمد ضمر و شيباني عبداللدان كالي والدويلي ي روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ جی کی خدمت میں صاصر ہوئے اور ہم ئے عرض کیا یارسول اللہ ؟ آپ واقف جیں کہ ہم کون لوگ جیں؟ اور تس جكمك باشتدے ين؟ اوركس كے ياس حاضر موس ين ؟ آب ف ارشادقرمایااللہ اوراس کے رسول کے باس آئے ہو۔ پھرہم نے عرض کیا یار سول اللہ ہم لوگوں کے بہاں انگور کی پیدادار موتی ہے ہم لوگ اسکا کیا كريں؟ آپ نے ارشاد فر مايا (انگوركو) فشك كراو - ہم نے عرض كيا خشک انگورکا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایاتم منج کوان کو (یانی میں) بھگو دواورشام كواس كوپيواور جب شام كوبعگود تو هيج كواسكوپيواورتم لوگ اسكو چڑے کی مشکوں میں بیٹنو یا کرو اور گھڑون اور منکول بیں نہ بیٹکو یا کرو كونك أكراسكونجوز في من تاخير موجا يَتكى تؤوه مركد بن جائيگا-

٣٣: حَدَّقَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُعْتَنَى حَدَّقِينِ عَبْدُ ٣١٠ محمد بن نَثَى عبدالوباب ينس بن عبيد حسن أن كي والده عضرت المُوهَابِ بن عَبْدِ المُعَيْمِيدِ العَقْفِي عَن يُومُسَ بن عائشها الله عنها عمروى بكر الخضرت مَنْ المَيْز ك لئ معك من نبیز ڈالا جاتا تھا اور (مشک کے ) أو پر كائند بندكيا جاتا تھا اور آپ كا الكدعزلاء تغار جونبيذ منح كوتياركي جاتى آب اس كوعشاء كےونت نوش وَلَهُ عَوْلَاءُ يَنْبُدُ عَدُوةً فَيَسْمُوكُهُ عِضَاءً وَيُنْبَدُ فرائ اورعشاء كوفت جوفيذ تيارى جاتى تو آب اس كوك ك وفتت نوش فرماتے۔

عُبَيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أُمِّهِ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتُ . كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ أَعُلَاهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُذُوَةً۔

#### عزلا ء كامفهوم:

عزلاء كمتن بي دومندوالامشكيزه \_ جباس بينا بوتا تعاتواس كأو يركامند بندكرك نيل مندس بين تعاور ذكوره حدیث میں عشاء سے مراد نماز عشاء کا وقت نیں ہے بلکہ زوال آفاب سے لے کر غروب آفاب کا وقت مراد ہے۔عرب میں عشاءاى كوكها جاتا باورنماز فجر اورسورج بلندمون كدرميان جودنت باس كوقدو وكهاجا تاب

> ٣١٣: حَدِّكُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعُتُ شَبِيبَ بُنَ عَبُدِ الْمَلِكِ بُحَدِّثُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّتِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةً أَنُّهَا كَانَتُ تُبُدُدُ لِلنَّبِيِّ ﴿ غُدُوهُ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ لَتَعَشَّى شَرِّبَ عَلَى عَشَائِهِ وَإِنَّ فَصَلَ شَيْءٌ مَبَيْنَهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ ثُمَّ تَشِدُ لَهُ بِالْلَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ نَعَدَّى فَشَرِبٌ عَلَى خَدَائِهِ فَالْتُ يُغْسَلُ السِّفَاءُ عُدُوَّةً وَعَشِيَّةً فَقَالَ لَهَا أبِي مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ قَالَتُ نَعَمُ.

> ٣٣٠ُ: حَدَّثَنَا مَخُلَدٌ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ أَبِي عُمَرَ يَحْبَى الْبَهُوَانِيّ عَنِ ابُنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّهِي ﴿ الزَّبِيبُ فَيَشُرَّبُهُ ٱلْيُوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِيَّةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْفَى الْخَدَمُ أَوْ يُهَرَّاقُ قَالَ

> أَبُو دَاوُد مَعْنَى يُسُفَّى الْمُحَدَّمُ يُبَادَرُ بِهِ الْفَسَادَ.

بكب في شركب العسك ٣١٥: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَبِّجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ

٣١٣: مسدد المعتمر الهبيب حضرت متباتل بن حيان ابني مجوي محره ے اور وہ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنها ہے روایت کرتی ہیں کدوہ المخضرت فأفيظ كم ليصبح كونبيذة الأكرتي تنيس بجر جب رات كاونت ہوجاتا تو آپ اے رات کے کھانے کے بعد نوش فرماتے اور اگر پچھ باتی رہ جاتا تو میں اس کو بہا دیتی یا قرمایا کدائ مل دیتی چررات کے ونت جونبيذ تيار كرتى مصح موتى تو آب مح كا كمانا تعاول فرمائ ك بعداس کونوش فرماتے منے اور ہم لوگ مشک کو منح وشام دھوتے تھے۔ مقاع نے بیان کیا ممرے والدحیان نے ان سے کہا ایک ون رات يل دومر تبدد حوت آپ فرماياجي بال دومر تبدد حوت -

ا اس مخلد بن خالد ابومعادية أمش ابوعر مجلي باني ابن عباس سے مردی ہے کہ آپ کے لئے مختلش کی نبیذ تیار کی جاتی آپ اس کواس دن اس سے اسم کے دن تمام دن نوش فرمائے اور تیسرے دن شام تک اس کو نوش کرتے۔ چھڑآ پ تھم فرماتے (جوباتی رہ جاتی) تو وہ خدام کو پلادی جاتی یا بہا دی جاتی (اگر اس میں شدت پیدا ہوجاتی ) امام ابوداؤ دیئے فرمايا: "يُسْقَى الْمُعَدَمُ" كامنهوم يدب كرخراب موف حيل-

#### باب:شهد كےشربت چينے كابيان

١٣١٥: احد بن محر محاج 'ابن جريح عطاء عبيد بن عمير فرمات بيل ك عا تشمديت فرماتى ين كدى نين بن جش ك ياس قيام فرمات اور شہدنوش قرماتے میں نے اور هصة نے مشورہ كيا كدہم دونوں ميں

٣١٦: حَدَّلَنَا الْحَسَنُ بُنَّ عَلِيَّ حَدَّفَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِضَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ فَقَدُ يُحِبُ الْحَلُواءَ وَالْعَسَلَ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْخَبَرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُعَلُ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ وَفِي وَسَلَّمَ يَشُعَدُ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ وَفِي وَسَلَّمَ يَشُعَدُ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ وَفِي هَدَا الْحَدِيثِ قَالَتُ سَوْدَةً بَلُ أَكُلُتَ مَعَافِيرَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى سَوْدَةً بَلُ أَكُلُتَ مَعَافِيرَ فَلَكُ سَوْدَةً بَلُ أَكُلُتَ مَعَافِيرَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِي حَفْصَةً فَقُلْتُ جَرَسَتُ نَحْلُهُ الْعُرُفُطُ نَبْتُ مِنْ نَبْتِ النَّحُلِ قَالَ بَلْ وَالْعَرْسَتُ النَّحُلِ قَالَ رَحْدَ الْمُعَلِّي مُنْ اللَّهِ النَّحُلِ قَالَ وَعِي صَمْعَةٌ وَجَرَسَتُ لَكُولِ قَالَ وَعَيْ صَمْعَةٌ وَجَرَسَتُ لَكُولُ قَالَ اللَّهُ الْعُرُفُطُ نَبْتُ مِنْ نَبْتِ النَّحُلِ قَالَ وَعَرَسَتُ النَّهُ وَالْعُرُفُطُ نَبْتُ مِنْ نَبْتِ النَّحُلِ قَالَ وَعَيْ صَمْعَةٌ وَجَرَسَتُ وَالْعُرُفُطُ نَبْتُ مِنْ نَبْتِ النَّحُلِ قَالَ وَعَى صَمْعَةٌ وَجَرَسَتُ وَالْعُرُفُطُ نَبْتُ مِنْ نَبْتِ النَّهُ عِلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى النَّهُ وَالْعَرْسَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ وَعَلَى الْعَلَيْمِ وَالْعُرُولُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالِي الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَيْلُولُ اللّهُ الْعَالَةُ الْعَلَى الْعَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَيْلُولُ الْعَلَى الْعَلَيْلُولُ الْعَلَالَةُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْلُولُولُ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْلُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُولُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ے جس کے پاس آ ب تشریف لائیں ہم عمل سے برایک آ ب سے ب کے گی کہ آپ کے مندمبارک سے مفافیر کی ہوآ رائی ہے۔ پھر آ ب ان دونول میں سے می کے باس تشریف لے محصے تو انہوں نے یمی بات کی ۔ آپ نے فر مایانہیں میں نے زینب بنت جحش کے یاس شہد بیا ے۔ آج کے بعد ہے میں برگز وہ کیل پیوں گا۔ اس پر آیت: ﴿ يَا يُعِما النَّبِيُّ لِمَ تُخَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ لعنى ال ثيم اس جيرُ وا في بیو یوں کی خاطر کیوں حرام کرتے ہو کہ جس کوانند تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور الله تعالى مغفرت قرمانے والا مهربان ہے۔ اور عائشه صد يقد أور هصه " کو حکم جوا که تم الله تعالی ہے استعفار کرواور جب نبی نے اپنی کسی زوجه مطهره کوچھیا کرایک ہاے کھی بعنی بیاکہ میں نے شہد پیا ہے۔ ٣١٦:حسن بن علی ابواسام مشام ان کے والد معفرت ما تشرصد بقد رضی الله عنها سے مروی ہے کہ کہ ئی مُفَاقِقُ مِنتمی چیز اور شہد بہت پسند فرمات بتع پھراس حدیث کا پچھ حصہ بیان کیا اور کہا آتحضرت مُلاَقْتِيْمُ کو نا گوار تھا كذا ب كجم سےكوئى بد بوتم كى چزمحسوس مواكب عديث می بے حضرت سودہ نے فرمایا کہ آپ نے مفاقیر کھایا ہے آپ نے فرمایانیس می نے شہد یا ہے اور حصد تے شہد باایا ہے میں نے کہا ہو سكتا ہے كہ شہد كى كمى ئے عرفط (نى كائے بد بوداركو چوس ليا ہو) حصرت عا تشربنی الله عنهائے قرمایا موسک اے كہ شهديس بديوآنے كا ( يى سبب بوسكنا ہے كم آب كے مند سے اس كى بديومحسوس موراى

مغافیر کیاہے؟

مَعَافِيرَا يَكِ فَهِمَ كَا كُونِدِ ہوۃ ہے اس میں بدیوہوتی ہے آنخضرت ٹل ٹیٹا ہُواس سے نفرت تھی۔ اس میں ہمیں بدیوہوتی ہے۔ باب بینہ میں شدت پیدا ہوجائے تو اس کا باب : جب نبینہ میں شدت پیدا ہوجائے تو اس کا

(ج

إِذَا غَلَى استعال كرنا؟

۳۱۷: حَدَّقَنَا حِشَامٌ بَنُ عَمَّادٍ حَدَّلَنَا صَدَفَّهُ بُنُ ۱۳۱۰: بشام بن عادُ صدق بن خالدُ زید بن واقدُ خالد بن عبداللهٔ حَالِيهِ حَدَّلَنَا وَيُدُدُ بُنُ وَاقِيهٍ عَنْ حَالِيهِ بُنِ عَبْدٍ - معرت الوبريةٌ سے مروی ہے کہ جھے معلوم تھا کہ آتخضرت صلی اللہ

رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يَصُومُ فَنَحَيَّنُتُ فِطْرَهُ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

الله بن حُسَيْن عَنْ أيي هُوَيْوَة قال عَلِمتُ أنَّ عليه وسلم اكثر وبيشتر روز وركع عظواس روز على آب صلى الشعايد وسلم کی خدمت میں نبیذ لے کر حاضر مواجو کہ کدد کے تو نے مین تقی میں بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبًّاءٍ فُمَّ أَتَبَتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنِفُ ﴿ جب اس كوكِ إِنا تَوْفِيذ جوش ماردى فحى \_ آ پ نے فرمايا اس كوديوار خَفَالَ اصْبِوبْ بِهَذَا الْحَافِطِ فَإِنَّ هَذَا شَوَابٌ مَنْ ﴿ رِيهِينَك دوبيتُوه فَعْصَ بِيَرُكَا جرك الله اورآخرت ك ون يرايمان ند

### نبيذ کي حرام قتم:

جس وقت نبیذ میں جوش اورشدت پیدا ہو جائے تو اس کا پینا جائز نہیں کیاب العسلوۃ بذل انجو و میں اس مسئلہ کی تفعیل اور اختلاف ائتد فذكور بيج بم في محل جلداة ل يس اس كاخلا مدعوض كرويا ب-

# بَابِ فِي الشَّرُبِ قَانِمًا

عَنْ قَفَادَةَ عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشُرَبَ الرَّجُلُّ قَائِمًا۔ ٣٦: حَذَّلْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلْنَا يَحْيَى عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبُرَةً أَنَّ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَانِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رِجَالًا يَكُونُهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ

# ٣١٨: حَدَّثُنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ

رَّمُولَ اللَّهِ ﴿ يَفُعَلُ مِعْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي لَعَلْتُ-

# باب الشَّرَاب مِنْ فِي السِّعَاءِ

٣٢٠:حَدَّقَا مُوسَى بُنُ إِسْمِعِيلَ حَدَّقَا حَمَّادُّ أَخُبَرَنَا لَتَنَادَةُ عَنْ عِكْدِمَةَ عَنِ إِبْنِ عَنَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّشُوْبِ مِنْ لِهِي السِّفَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ وَالْمُجَقَّمَةِ قَالَ أَبُو دَاوُد الْجَلَالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذُرَةَ ـ `

# باب: کھڑے ہوکریائی پینے کابیان

٣١٨: مسلم بن ايراجيم بشام كاوة حفرت الس مروى يه كه أتخضرت صلى التدعليه وسلم في منع فرمايا ب كرآ دى كعز ، موكر مانى

١٩٠٥ مسدد كي مسر اعبدالملك بن ميسر المعقرت نزال بن مبروب مروی ہے کہ حضرت علی نے یانی متکوایا اور انہوں نے کھڑے کھڑے یانی پیا اور فرمایا بعض لوگ اس کو قرا خیال کرتے ہیں بلاشبہ جس نے المنخضرت صلی الله علیه وسلم کوای طرح کرتے دیکھا جس طرح کرتم نے مجھ کود یکھا ہے۔

# باب بمثلیزے کے مُندے پینے کابیان

١٣٢٠: موي بن اساعيل حماد المادة عكرمة معترت ابن عباس رضي الله عنها عروى بركم الخضرت فأفظ في مقك كمند عياني ييني عمانعت فرمائی اور نایا کی کھانے والے جانور کی سواری اور جمت کے كمانے منع فرمايا۔امام ابوداو دفرمائة بين جلالداس كو كيتے بين جو کہنا یا کی کھا تاہے۔

### مجثمه کی وضاحت:

مجشمه اس کوکہا جا تاہے جو تیرو فیر و کے نشانے لگا کر بلاک کیاجا ہے اور اس کو ذرح ند کیا جائے اور اس کا کھا نا بھی حرام ہے۔

بكب فِي الحُتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

٣٢١: حَنَّكَ مُسَلَّدٌ حَلَقًا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَلَّهُ سَمِعَ عُيَدُدَ اللهِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُلْرِي

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ انْحِيَّنَاتِ الْأَسُفِيَةِــ

تنزیبی ممانعت:

حَلَّكُنَا عُبُدُ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ۗ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ دَعَا بِإِذَارَةٍ يَوْمُ أُحُدٍ فَقَالَ اخْنِتُ فَمَ الْإِذَاوَةِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَار

ياب فِي الشَّرْب مِنْ ثُلْمَةٍ

٣٢٣: حَدَّلْنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّلْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ أُخْبَرَنِي قُرَّةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُنْهُ عَنْ أَبِي شَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ أَنَّةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّوْبِ مِنْ لُلُمَّةٍ - سَلَّابٍ) الْفَدَّح وَأَنْ يُنْفَعَ فِي الشَّوَابِ.

باب فِي الشَّرُبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ

٣٢٣: حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن الْحَكْمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ حُدَّيْفَةً

باب:مشك كائمندمور كراس ميس سے يالى يمنے كابيان اس موی بن اساعیل زبری عبید الله بن عبدالله حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ آتحضر سے صلی اللہ علیدوسلم نے مشک کے دہات کو مورُ كرياني پيني سي منع قرمايا-

غه کوره ممانعت تنزیها ہے اورآ ب نے اس وجہ سے بیکھم فر مایا تا کہ کپٹر ے وغیرہ شیمنیس یا محک کا و ہاند بدیووارند ہو جائے اوروپیسے بھی احتیاط کا تقاضا بیہ ہے کہ باتی گلاس وغیرہ بٹن سے کرد کھوکر پیاجا ہے ایسانہ ہوکہ یاتی بٹن کوئی کیڑاوغیرہ گرمیا ہو۔ ٣٢٢: حَلَيْقَا نَصْوُ بْنُ عَلِيْ حَلَقَا عَبْدُ الْإَعْلَى ٣٣٢: هربن على عبدالاعلى عبدالله بن عمر عسل بن عبدالله وحفرت عبد التدانساري رمني الثد تعالى عند أوران كے والد سے مروى ہے كہ غر وهَ احد کے دن آنخضر سناملی الله علیہ وہلم نے ایک مشکیز ویانی مشکوایا پر حکم قرمایا اس کا دهاند مورد دو چرآب نے ( ضرورت کی بنایر ) اس کے دہاند ے یاتی توش قرمایا۔

باب: بياله مِن سيّةُونَى بُونَى جُكْمه ياسوراخ

#### میں ہے بینا

٣٣٣: احد بن صالح عبدالله بن وبهب قرة ابن شباب عبيدالله حضرت الوسعيد خدري والفؤاس مروى ب كه الخضرت ملى القدعليه وملم نے بیا لے کے سوراح بی سے پائی پینے اور پائی میں پھو مک مارسنے ے نع قرمایا ( کیونکہ پھونک ارنے سے مند سے پھونکل کریاتی میں گر

ہاب سونے جا ندی کے برتن میں کھانے پینے كابيان

٣٢٨ : حفص بن عمر شعبه محكم ابن الي كيل عصمروي ب كد حضرت ابن ا بی لیل فرماتے ہیں کر حضرت حد اید عشر مدائن عمل مے کدانہوں نے بِالْمَدَانِينِ فَاسْتَشْفَى فَاتَكِاهُ وَهُفَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِطَةٍ إِنْ مِانًا لَوَ الله رسيندار فض جائدي سك برتن من بالى المرآيا-

فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ بِهِ إِلَّا أَنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلْمُ يَنْتُهِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَعَنِ الشُّرُبِ فِي آنِيَةِ اللَّحَبِ وَالْفِطَّةِ وَقَالَ هِيَ لَهُمْ فِي الذُّنَّا

حذیفہ "نے اس کو پھینک ویا اور کہا اس نے اس برتن کو اس وج سے بچینک دیا که میں اس زمیندار محض کواس ہے منع کر چکا ہوں لیکن وہ باز نہیں آت ہے شک نی نے رکیتی لباس و بیاج کے کیزے اور سونے عاندی کے برتن میں یائی ہینے ہے منع فر مایا اور آپ نے فر مایا ہے اشیاء وُنياهِين كفارك لئ جي اورتمهارے لئے آخرت ميں جيں۔

#### ديباج كى تشريح:

وَلَكُمُ فِي الْآخِرَةِ..

دیباج رہیمی کیزے کی متم ہے ۔ بعض معزات جس رہیمی کیڑے پر پھول ہے ہوئے ہوتے ہیں اس کو دیبا کہتے ہیں اور سونے جائدی کے برتن میں کھانا بینا جائز نہیں۔

#### بَابِ فِي الْكُرْعِ

٣٢٥: حَدَّثُنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّلِنِي فُلَيْحٌ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ مُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﴾ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﴾ وَرَجُلٌ مِنُ أَصْحَابِهِ عَلَى رُجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِى خَانِطِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ مَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنِّ وَإِلَّا كُرَعُنَا قَالَ بَلُ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَرٍّ.

# باب نسى برتن ميں مندڈال کريائی پينا

٣٥ سوء عثان بن الي شيه يُونس فليح "معيد بن حادث هضرت جارين عنيد الله ﷺ ہے مروی ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم أیک محالی کے ہمراہ ایک الصاري كے ياس تشريف كے كئے وہ الصارى النے باغ كويانى دے ر ہاتھا۔ آپ صلی القدعلیہ وسلم نے اس سے فرمایا تمہارے باس اگر پرانی مفک میں رات کا بجا ہوا یانی ہوتو بہت بہتر ہے در ندہم مُند لگا کر نبرے بی یائی بی لیس سے ۔اس مخص نے عرض کی جی اِن میرے پاس مشک میں رات کا بچاہوا پائی موجود ہے۔

#### مُنەلگا كريانى پيا:

ندكور وحديث بمعلوم مواكد مفك وغيره ين يانبر دريا ب مندلكاكر بإنى بينا درست بالبت بهتريد بياكر برتن بأته من کے کریائی پیاجائے۔

# باب:ساتی یانی کب ہے

٣٢٧ بمسلم بن ابراتيم شعبه الوالخيّارُ حصرت عبدالله بن ابي او فيَّ ہے مروی ہے *کہ آنخصرت نافی آیا ہے* ارشاد فر مایا ساتی کوسب ہے اخبر میں

عام وعنی مالک ابن شباب حضرت انس بن مالک سے مرو کا ہے کہ آتحضرت النيز ك لي ووده آيجس بيل إني ملا بوا تعااور آپ ك دا كين جانب أيك ديهاتي تها اور يا كين جانب حضرت صديق أكبر" ·

# بَابِ فِي السَّاقِي مَتَى يَشُرَبُ

٣٢٧: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أَرْفَى أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ سَاقِي الْفُوْمِ آخِرُهُمُ شُوْبًا ـ

٣٣٠: حَدَّثِنَا الْقَعْنَبِينُّ عَبْدً اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ أَنَسٍ مُن مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُّ ﴾ أَتِي بِلَهَنِ قَدْ شِبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعُوَايِنٌ وَعَنْ مَسَادِهِ أَبُو بَكُمٍ لَشَوِبَ ثُمَّ أَعْطَى ﴿ تِحْدَةَ بِ فِي وَوَهُ وَكُومُ ال وائميں والاحخص مجمردائميں والاہے۔

الْأَعْرَابِيُّ وَقَالَ الْآيْمَنَ فَالْآيْمَنَ ـ

#### دا میں جانب سے شروع کرنا:

اس حدیث سے واضح ہے کہ ہر کام تل (سوائے استنجاء کے )وائی جانب سے شروع کرتا اولی ہے۔

٣٢٨: حَدَّقَنَا حُسُلِمٌ مِنْ إِنْوَاهِيمَ حَدَّقَنَا حِشَامٌ ٣٣٨: سلم بن ابراتيم بشامُ ابوعسامُ معرَت الس بن ما لک ؓ سے عَنْ أَبِي عِصَامِ عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مِهِوى بِكُرَّا تَحْضَرت مُنْ يَثِيَّ من سانس مِس ياني نوش قرمات تقداور تكانَ إِذَا صَوِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاقًا وَقَالَ هُوَ أَهْنَأُ آبِ فرماتَ كديرمانس لينا پياس كواچي طرح بجماتا ب اور كمان كو ہضم کرتا ہے اور تندر تی بہتر بنا تا ہے۔

#### باب: پانی میں بھونک مارنے کا بیان

٣٢٩ : عِبدَ اللَّهُ بِن مَحِدُ ا بَن عِينِدُ عِبْدِ الكريمُ \* عَكرمدُ حَفَرت ا بَن عباس رصٰی اللہ تغالیٰ عنہما ہے مروی ہے کہ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونک مار نے ست منع

والمساجعفس بناعمر شعبه بزية حفرت عبداللدين بسرست جونبيله بؤسليم میں سے تقصمروی ہے کہ نبی میرے والدکے باس تشریف الاسے اور ان كميمان موسة انبول في آب كوكهانا بيش كياراوى كيت بي كد صیس پیش کیا۔ آپ نے میس تناول فریایا پھرو ومشروب لے کرحاضر موے کے۔ آپ نے وہ نوش فرمایا اورنوش قرما کراچی دائیں جانب والے محض کوعنایت فرما دیا پھر آپ نے تھجوریں نوش فرمائیں اور ان کی محضلیاں اسپنے ورمیانی اور شہاوت کی اُنگلی پر رکھتے مگئے ۔ جب آ پ یطنے کیلئے کھڑے ہو سے تو میرے والدہمی کھڑے ہو مکے اور آپ کی سواری کے جانور کی لگام پکڑ کرعرض کیامیر ،۔ لئے اللہ تعالی سے و عا فرمائيكرة ب نے قرمايا اے القدان كوبركت عطا فرماوس چيز يل جو آپ نے ان کوعطافر مائی اوران کی مففرت فر مادے اوران پر دخم فرما۔

باب: دودھ ہی کر کیا دُ عا ما نگی جائے؟

۳۳۱: مسددٔ حماد ( دوسری سند ) موکیٰ بن اساعیل ٔ حمادُ علی بن زید عمر

### بكب فِي النَّغُرْمِ فِي الشَّرابِ

٣٢٩: حَدَّلَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ النَّفَيِّلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَبْدِ الْكُرِيعِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنَفِّحَ فِيهِ. ٣٣٠: حَدَّلُنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّلُنَا شُعْبَةُ عَنُ يَزِيدُ بُنِ خُمَيرٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍ مِنْ بَنِى سُكِيْمٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَكَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِلَى أَبِيْ فَنَوَلَ عَلَيْهِ فَقَدَّمَ إِلَٰهِ طَعَامًا فَذَكَرَ حَيْسًا أَتَاهُ بِهِ لُمَّ أَنَّاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ فَنَاوَلَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَأَكُلَ تَمُرًّا فَجَعَلَ يُلُفِي النَّوَى عَلَى ظَهْرِ أُصُبُّعَيْهِ السَّبَّابَةُ وَالْوُسْطَى فَلَتَّا قَامَ فَامَ أَبِي فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَاتِّتِهِ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمُ فِيمًا رَزَّقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّمِنَ ٣٣١: حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ

سنن ليود الإدبار م كال ال

ح و حَدَّقَ مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَ حَمَّادُ مِنْ يَعْمِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ حَرُّمَلَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ فَلِمَا وَمَعَهُ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَخَاتُوا بِصَبَيْنِ مَشُويَيْنِ عَلَى فُمَامَتُيْنِ فَجَرَّقَ لَمُحَاتُونِ فَجَرَّقَ وَمُعَهُ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ وَسُولُ اللّهِ فَيَّا فَعَنَالَ خَالِدُ إِخَالُكَ تَقَدُّرُهُ يَا وَسُولُ اللّهِ فَيَا فَعَنَالَ خَالِدُ اللّهِ فَيَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُه

باب فِي إِيكَاءِ الْآنِيَةِ

٣٣٣: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ مِنْ حَنْسُلِ حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنِ النَّبِيّ الْمَثِيّ عَلَامٌ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيّ النَّبِيّ عَلَامٌ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيّ الْمُثَيِّ قَالَ أَغْلِقُ بَابَكَ وَاذْكُرُ السَّمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيُطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُعْلَقًا وَأَفْفِ مِصْاحَتُكَ وَاذْكُرُ السَّمَ اللَّهِ وَخَيْرُ إِنَّالَكَ وَاذْكُرُ السَّمَ اللَّهِ وَخَيْرُ إِنَالَكَ وَاذْكُرُ السَّمَ اللَّهِ وَخَيْرُ إِنَّالَكَ وَاذْكُرُ السَّمَ اللَّهِ وَأَوْكُ سِقَالَكَ وَاذْكُرُ السَّمَ اللَّهِ وَأَوْكِ سِقَالَكَ وَاذْكُرُ السَّمَ اللَّهِ .

عَنْ وَمُوبِ يَسِمُ اللّهِ مِنْ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِي عَنْ اللّهِ مِنْ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِي عَنْ اللّهِ مِنْ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِي عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عِلَمَا وَكَاءً وَلَا يَكُولُونَ اللّهُ عَلْمَا وَكَاءً وَلَا يَكُولُونَ اللّهُ عَلَمَا إِنَّاءً وَإِنَّ يَعْمُ اللّهُ عَلَمَا إِنَّاءً وَإِنَّ اللّهُ عَلَمَا إِنَّاءً وَإِنَّ اللّهُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ أَوْ بَيُولَهُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ أَوْ بَيُولَهُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ أَوْ بَيُولَهُمْ اللّهُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ أَوْ بَيُولَهُمْ اللّهُ وَقَالِ اللّهُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ أَوْ بَيُولَهُمْ اللّهُ وَقَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الل

## باب: برتنول كود هكنے كابيان

۳۳۳ احد بن منبل کی این جریج عطاء حضرت جابر سے روایت بے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم الند کا نام لے کر دروازے بند کیا کرد کیونکہ شیطان بند درواز نے نیس کھول سکا اور الند کا نام لے کرا سینے جراغ گل کرداورائیتے برتن کو بھی ڈھا تک دواللہ کا نام لے کرا گر چرا یک گئڑی ہی اس کے اوپر رکھ دواور اللہ کا نام لے کرائے مقل کا مند بند کردو۔

۳۳۳: عبدالله بن مسلمهٔ ما لک ابوزییر مصرت جارین عبدالله سی مروی ہے کہ تن عبدالله اور مروی ہے کہ تخضرت جاری الله اور مروی ہے کہ تخضرت ملی الله علیہ وسلم نے اس طریقت برارشاو تر مایا شیطان "میکسل حدیث نوس ہے اور آ ب صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بندورواز وابند مشک کوئیس کھولتا ہے اور نہ سی ڈھا تھے ہوئے برتن کو کھولتا ہے۔

سس مدد فضیل جاد کثیر عطاء حضرت جابرین عبدالند سے مروی سے کہ حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: یوفت عشاء بچوں کو اسینے باس بھاؤ۔ مسدد نے کہا یا شام کے وقت۔ (بعنی ان اوقات میں بچوں کو گھرے باہر گھو منے ندوو) کیونکہ اس وقت رہات معیلتے ہیں

١٣٣٥ عنان بن اني شيبه ابوسعاد بياعمش ابوسالي معزت عابرات مروی ہے کہ ہم اوگ آخضرے مُلْقِیْم کے ساتھ عِیم آب نے پانی ما نگاتو جملوكوں من سے ايك فض نے كما كيا جم آپ كونبيذ نه بلا كي ؟ آپ نے فرمایا بان راوی بیان کرتے ہیں و وحض جلدی ہے ممیا اور ایک پیالہ میں میند کے کر ماضر ہوا۔ آپ نے قرمایاتم نے اس بیال کو کسی چیز ہے کیوں ٹیس و حافظ تھاتم اگر اس بیائے پر کم از کم ایک لکڑی ہی رکھ و بينة تو كاني تله امام ابوداؤو فرمات بين المعمعي فيهيان كياس لكزي کواک بیاله پر رکھوینامزادے۔

mm : سعيد بن منصوراً عبدالله بن محد تخبيد " عبدالعزيز" بشام ان ك والدا حضرت عا تشهمد يقدرضي الله تعالى عنها عدمروى ب کہ ٹی کر یم صلی الندعلیہ وسلم کے لئے (سقیا تا می مطعے چشمہ ہے) یانی لا یا جه تار تختید نے کہاستیا مدینة منوره سے دورروز کے فاصلہ

وَاكْفِئُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ وَقَالَ مُسَدَّدُّ عِنْدَ الْمُسَاءِ فَإِنَّ لِلْحِنِّ الْبُصَّارَا وَحَطُفَةً . ﴿ وَالْجَلِّ لِينَ مِنْ لِ

٣٣٥: حَدَّلُنَا عُفُمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرَ لَمَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَّتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَلَا نَسْقِبكَ نَبِيذًا قَالَ بَلَى قَالَ فَخَوَجَ الرَّجُلُ يَشْبَدُّ فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ۚ أَلَا خَمَّرُتَهُ وَلَوُ أَنَّ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ الْأَصْمَعِيُّ تَعْرِطُهُ عَلَيْهِ.

٣٣٦: حَدَّلُنَا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَلِلِي وَفَيْهَ ثُنُ سَعِيدٍ فَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ وَلَيْ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بِيُوتِ السُّقْبَا فَالَ قَنَيْبَةُ هِيَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ.

# ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ الْاَطْعِمَةِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِلْمُلْعُلِيلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# کھانے کابیان

باب: دعوت قبول كرنے كابيان

يسوس تعيني مالك انع حفرت عبدالله بن عمرضي الله عنها عدوى ے کہ استحضرت مُلْقِیْ نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کسی کو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُيعِي أَحَدُ كُمُ إِلَى الْوَلِيمَةِ - وعوت وليمد ك لئ يابا جائة قو أس كواس وعوت عن حاضر بونا

بَابِ مَا حَاءَ فِي إَجَالِكُ الدَّعُولَةِ

٣٣٧: حَدَّقَنَا الْفَعْنِيِيُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوقٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَلْيَاتِهَا

#### وعوت وليمه:

د موت ولیمسنت ہے اس کوقبول کرنا بھی سنت ہے۔ سمجھ مہی ہے اگر چہ بعض معترات نے اس کو واجب کہدویا ہے بہر حال ولیمه کرنے والے کو بیائے کفر با موجعی وعوت میں شریک کرے اور نصول خری شکرے۔

٣٣٨: حَدَّقَنَا مَخْلَدُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنُ آبُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطُعُمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْنَدُعُ.

٣٣٩: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الْيُوبَ عَنْ نَافِع عَنِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الْيُوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ هَيْ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَيْجِبُ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبُ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ ١٠٣٠: حَدَّقَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى حَدَّلْنَا بَقِيَّةُ حَدَّلْنَا الرُّينِيدِيُ عَنْ نَافِع بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ بِمَعْنَاهُ الرُّينِيدِيُ عَنْ نَافِع بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ بِمَعْنَاهُ المُنْ الْمُرْتَاقِ الرَّينِيدِي عَنْ نَافِع بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ بِمَعْنَاهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٣١ حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَّنْ دُعِيَ فَلْيُحِبُ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَد

٣٣٢ كُذَّنَّ مُسَدَّدٌ خَدَّلَنَا دُرُسُتُ بُنُ رِيَادٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ طَارِقِ عَنْ نَافِعِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ مَنْ مَنْ دُعِيَ فَلَمُ يُجِبُ فَقَدْ غَصَى اللّٰهَ وَرَسُولُهُ رَمَنُ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَغُوةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا.

مَّةً ٣٣٨: مُخلد بَن خالدُ ابواسا مَدَّ عبيداللهُ نافع 'حفرت عبداللهُ بَن عمر رضى ال التدعمُ بالمصروى ہے كہ آنخضرت مُلْقَلِقُلم نے اس طریقہ ہے ارشاوفر مایا اقد جس طرح سے اُوپر ندكور ہے البنتہ اس روایت میں بیاضافہ ہے اگر الماروز وسے نہ ہوتو كھا تا كھائے اوراً گرروز وسے ہوتو وعوت كرنے والے کے لئے صرف وَعائے (خیر) كرے۔

۳۳۳:حسن بن عنی عبدالرزاق معمر ایوب نافع محضرت این عمر رضی الندعتمات مروی ہے کہ آنخصرت ٹی ٹیٹٹی نے ارشادفر مایا جب تمہارا کوئی (مسلمان) بھائی تمہاری دعوت کرے آواس کی دعوت کو تیون کرنا چاہئے خواہ ولیمہ کی دعوت ہویا دلیم جیسی کوئی تقریب ہو۔

۳۳۰: این مصفی بقید زبیدی ابوب کی سند سے نافع نے بھی حدیث بیان کی ہے۔

٣٣٠ : محمد بن كثيرً مغيان الوزيرُ معترت جابرٌ عمروى بكر رسول كريم تَنْ تُنْفِرُ نِهِ ارشاد فرمايا جوفض وعوت من بلايا جائة واس و ويا بن كروعوت قبول كرے فاراً كر ويا بيتو كعانا كھالے اور ول شاچا بيتو نه كھائے ر (بلاعذر شرق الكارندكرے)

۳۳۳: مسددا و رُست بن زیاد ایان طارق نافع معترت عبدالله بن محر رضی الله عنها سے مروی ہے کہ آنخضرت تا گافیز کے ارشاد فرمایا جس فخص کی دعوت ہواور و وقحض اس دعوت کو قبول نه کرے تو ہے شک اس نے الله کی نافر مانی کی اور جو تخص بغیر بلائے چلا گیا تو محویا و وقحص چور بن کر محمر ہیں وافل ہوااور لوٹ مارکر کے با ہرآیا۔

ھریاں والے اور وقت ماہر سے باہر ہا۔
سوم سو تعنی ما فک این شہاب اعرج 'حضرت الوہریرہ ہے۔
کہ اس ولیمہ کا کھانا تمام کھانوں سے بدتر ہے جس میں کہ (صرف)
مالدارلوگوں کو بلایا جائے اور غریب مختیرلوگوں کو چھوڑ ویا جائے اور جو
مختص کسی کی وعوت میں شرکیے نہیں ہوا تو اس نے القداور رسول کی
خرمانی کی ۔

#### ممنوع وليمه:

اس مخص کی دعوت میں جائے سے افکار کرنا ضروری ہے۔

بَابِ فِي اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ لِلنِّكَامِ اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ لِلنِّكَامِ اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ لِلنِّكَامِ اسْتِهُ فَالاَ عَلَيْنَ حَمَّادٌ عَنْ قَامِنٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيحُ زَيْبَ بَشْتِ جَمْعُشِ عِنْدَ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاقِدِ مَنْ يَسْالِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاقِدِ مَنْ يَسْالِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاقِدِ مَنْ يَسْعَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَلَيْهَ أَوْلَمَ بِشَاقِدِ مَنْ يَتْحَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَلَيْهِ وَكَنَّ سُفْيَانُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَةً بِسُويِيقٍ وَتَشْرِ وَاللَّهِ عَلَى صَفِيَةً بِسَوِيقٍ وَتَشْرِ وَاللَّهِ عَلَى صَفِيَةً بِسَوِيقٍ وَتَشْرٍ وَاللَّهِ عَلَى صَفِيَةً بِسَوِيقٍ وَتَشْرٍ وَاللَّهِ عَلَى صَفِيَةً بِسَوِيقٍ وَتَشْرٍ وَاللَّهُ عَلَى صَفِيَةً بِسَوِيقٍ وَتَشْرٍ وَاللَّهِ عَلَى صَفِيَةً بِسَوِيقٍ وَتَشْرٍ وَاللَّهُ عَلَى صَفِيَةً بِسَوِيقٍ وَتَشْرٍ وَاللَّهِ عَلَى صَفِيَةً بِسَوِيقٍ وَتَشْرٍ وَالْمَ عَلَى صَفِيَةً بِسَويقٍ وَتَشْرٍ وَاللَّهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى صَفِينَةً بِسَوِيقٍ وَتَشْرٍ وَاللَّهُ عَلَى صَفِينَةً بِسَويقٍ وَتَشْرٍ وَاللَّهُ عَلَى صَفِينَةً بِسَويقٍ وَتَشْرٍ وَاللَّهِ فَاللَهُ عَلَى صَفِينَةً بِسُويقٍ وَتَشْرٍ وَلَهُ مَا أَوْلَمُ عَلَى صَفِينَةً بِسَويقٍ وَتَشْرٍ وَلَهُ مَا أَولَمُ عَلَى صَفِينَةً بِسَويقٍ وَتَشْرٍ وَلَالْمُ عَلَى صَفِينَةً بِسَويقٍ وَتَشْرِ

باب: نکاح کے لئے وکیمہ کے مستحب ہونے کا بیان ۱۳۲۲ سدد کتیبہ بن سعید حماد کا بت سے مروی ہے کہ معفرت انس بن مالک کے سامنے زینب بنت بھی کے نکاح کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے فر مایا۔ نی نے از دائج مطہرات وفائق میں سے کسی زوجہ محتر مدکے نکاح کا ایساد کیم نہیں کیا جیساد کیمہ زینب رضی افتد عنہا کے نکاح کا کیا۔ آپ نے (معفرت زینب کے نکاح میں) ایک بکری کا و کیمہ کیا۔

۳۲۵ حامد بن مجی سفیان واکل بن داود ان کے معاجب زادے معارت کر بن واکل زہری حضرت الس بن مالک سے مروی ہے کہ استخضرت بنائی فی میں ولیمہ کیا تو آپ نے سنواور محمورے ولیمہ کیا تو آپ نے سنواور محمورے ولیمہ کیا تو

حَلَا الْمَتَامُنَ الْمُتَامِنِينَ الله و لِيهِ سَكِمُعَاتَ فَي رَبِّمَت في بابت معنرت السّرضي الشّعند بيان كرتے بين كه في كريم اللّه في في محضوص تين الشخاص كو بلا في سحے بيعيا تقالي بي بورى طرح ان كے نام بعول چكا بوں اس لئے انبوں نے ان تين كے مخصوص تين الشخاص كو بلا في انبول نے ان تين كا موں كوفلاں فلاں اور فلال سے تعبير كيا ہے ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے كہ و جالاً سَمَّا هُمْ كَ الفاظ حضرت انس رضى الشّد عند كے الله عن كم بين جوثمى طور برفلان كابدل بين ياساتھ تقدرى المينى يا فعن كے بين الله بهتر جائے والا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عند سہتے ہیں کہ میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ طوہ جب میں نے رکھاتھا تب زیادہ تھا یا جب میں نے اشایا جب زیادہ تھالیکن حقیقت بہر حال ہی ہے کہ نی کریم کا تی ان کے ماتھ مبارک رکھتے سے بی ہرکت کا معجز و ہوا ہے اور سیمی حقیقت ہے کہ سب محابیہ کے کھانے کے باوجودوہ حلوہ بعد میں زیادہ تھا اور ہا ہرکت تھا۔

اس ولیمه میں اللہ نے اتنی برکت عطا قرمانی کہ انیک ہزارلوگ شکم سیر ہو ہے ۔ یس پجومنا فات نہیں ہے ان دونوں روانیوں میں اور نەبى كوئى معارضە بان دونول معجزوں ميں۔

> بَابِ الْإِطْعَامِ عِنْدَ الْقُدُّومِ مِنَ السَّغَرِ ٣٣٧ :حَدَّكَنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِلَارٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﴾ الْمَدِينَة نَحَرَ جَزُورًا أَوُ بَقَرَةً \_

> > بَابُ فِي الضِّيَّافَةِ

٣٣٧ : حَدَّثَنَا الْفَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَغْبُرِيِّ عَنْ أَبِى شُرَيْحِ الْكَغْبِيِّ أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْبُكُرِمْ صَيْفَةٌ جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ الطِيهَالَٰةُ لَلَالَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعُدَ ذَلِكَ لَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنَّ يَنُويَ عِنْدَهُ حَتَّى يخرجك

قَالَ أَبُو دَاوُد قُرِءَ عَلَى الْحَارِثِ بُنِ مِسْكِينِ

وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ وَسُئِلَ مَالِكُ

باب: سفرسے والیس کے بعد کھانا کھلانے کا بیان ٢ ١١٣٠ عثمان بن الي شيبه وكيع اشعبه محارب بن وثار معترت جاري ي مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینة منور اتشریف لاے تو آ ب صلى الله عليه وسلم في أيك أونث يأبيل و رح فر مايا -

#### باب:مہمان نوازی کرنے کا بیان

عها تعنی مالک سعید مقبری مصرت ابوشری سے مردی ہے کہ المخضرت مُثَاثِيَّةً فِي ارشاو فرمايًا جومحض القداوراس كے رسول مُثَاثِيَّةً إمرِ ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہتے کدا پنے مہمان کی بہتر طریقہ سے تعظیم و تحريم كرے اورمبان كا (جائزہ) ايك دن اورائيك رات كا ہے اورتين روز تک تو مبمانداری ہے اور اس کے بعد پر صدق ہے اور میز بان کو تکلیف میں بہٹلاکرنے کے لئے اس کے پاس قیام کرنامہمان کے لئے حلال جيس په

مبمانداری کاحکم

بہتر ہے ہے کہ تین روزمیمان نوازی کرے پہلے دن جوتکلف ہو سکے وہ کرے اور بہتر سلوک کرے اور دوسرے اور تیسرے روز جومیسر ہووہ حاضر کرے ادراس کے بعد تیسرے دن ہو سکے تو مہمان کو کچھ دے دے جس سے کہ دوسغرو غیرہ کر سکے اور ندکورہ حدیث بنی جائز ہ سے مراومہمان کو پچھ بدید ینا ہے لیکن مہمان کو ہدید سینے کا تھم اسلام کے شروع زماند بس تھا بعد میں منسوخ ہو حمیا حدیث میں مہمان کے اکرام کا تھم ہے لیکن مہمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ میزیان کو تنگ کرے معلوم ہوا کداسلامی تعلیما ہے کا بہاؤ کسی ایک طرف میں ہے بلکہ دوطرفہ جدایات ہیں۔ ٣٣٨: موى بن اساعبل محمد بن محبوب حماد عاصم الوصالح معفرت ٣٣٨ : حَذَّقَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ۚ وَمُحَمَّدُ بُنُ اليوبريرة عدمردي بكرة تخضرت فالمكاف ارشاوفرمايا مهمان وارى مُحْبُوبِ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيُّ ۚ إِلَّٰ الَّالَ الطِّيَالَهُ لَلَالَةُ أَيَّامٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَيِّكُمُّ

کی انتها تین روز تک ہے چراس کے بعدصدقد ہے۔ امام ابوداؤد قرماتے میں کہ جب میں حارث بن مسکین کی مجلس میں موجود تھا تو روابت اس طریقد سے بڑھی کی کدائسب سے بیان کیا کدامام مالک رهمة القدعليد عديث كالفاظ جَاتِزَنَّهُ يَوْمٌ وَلَيْلُهُ كَ بارك عَنْ قُولِ النَّبِيِّ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَايْوَتُهُ عَلَى دريانت كيا كيا توانبول نے جواب ديا كراس سے مراديہ ك يَوْمٌ وَلَيْكَةً قَالَ بِمُحْرِمَةً وَيُشْعِفُهُ وَيَتَعَفَظُهُ يَوْمًا الْبِيدروزتك مهمان كي عزت كريداورتخدد دوراس كي بهترطريقه ے دکھے بھال کرے اور تین روز تک اس کی مہمان داری کرے۔

وَلَيْلَةً وَقَلَالَةَ أَيَّامٍ مِنَافَةً .

ے کا کھنٹے الکیا ہے : نہا میہ جزر میہ میں اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ مہمان کی تمن ون اس طرح مہمان واری کی جائے کہ پہلے دن اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں جو تکلف واہتمام ہو سکےوہ کیا جائے اور پھر دوسرے و تیسرے دن بلا تکلف و ا بتمام جو پکھ حاضر ہواس کومہمان کے سامنے پیش کروے۔اس کے بعد اس کو کھانے پینے کی آئی چیزیں دے دے جن کے سهارے وہ ایک دن اور ایک رات کاسٹر مطے کر سکے۔

حديث: ٢١٣ مين ' جائز و' كا ..... جوافظ إياب اس كامغموم يبي بويسانعت كاعتبار ي حوائز و' كمعني تخشش تحد اور انعام کے ہیں کین یہاں وہ چیز مراد ہے جو ایک دن کی غذا کی ضرورت کے بقدر ہواس کے سہارے منزل تک پکڑے جائے مہمان کو' جائزہ'' کے بعد جو یکھ دیا جائے گا وہ ایک زائد چیز ہوگی اور صدقہ بعلائی اورا حسان کے تھم میں ہوگا۔اس وضاحت کے مطابق'' جائزہ'' بعنی مہمان کوایک دن کے بقدر زاوراو دینا خیافت بعنی مہمان داری کے بعد ہوگا ( جنب کہ مدیث میں اس کا ذکر ضانت سے پہلے کیا حمیاب ) نیز برجائزہ مہمان داری کرنے سے ایک زا کد چیز ہوگا۔

سیا حمّال بھی ہوسکتا ہے کہ بیا' جائز ہ'' تین دن معمان داری کرنے سے زائد کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ حدیث بیس اس کا ذکر اس تکلف واہتمام اورافطاف وعنایات کی وضاحت کے طور پر ہے جومیز بان مہمان داری کے تین دنوں میں سے پہلے ون اسپے مہمان کے لئے کرتا ہے چنا نچے ابوداؤ دکی عبارت ہے بھی ہی واضح ہوتا ہے کہ'' جائز ہ''مہمان کی اس فاطر داری اورتو اضع ومدارات کو کہا حميا ہے جو پہلے دن كى جاتى ہے اسى طرح حضرت مولا ناشاہ عبدالحق محدث دبلوي بھى بين فرماتے تنے كه جاراعلم بھى بير ہے كـ مُعامّزة " کے بی معنی ہیں۔

"معبمان کے لئے بیرجائز تبیں ہے ....الخ" ہے معلوم ہوا کہ جو محص کسی کے بال مبمان جائے اس کے لئے بیدمطلقاً مناسب تبیں ہے کدوہ اپنے میز بان کے بال تمن ون سے زائد تمہرے بال اگر خودمیز بان کی خواہش ہواور و و درخواست کرے تو اس کی استدعا پرتمن ون سے زائد مفہر نے بیس کوئی مضا تقد بیس ہوگا اس لئے علماء نے تکھا ہے کہ اگر کوئی مسافر (مہمان ) کسی کے یمال تغمرے اور کسی عذر مثلاً بیاری وغیرہ کے سبب اس کوتین دن سے ذائد تیام کرنا برم جائے تو وہ تین دن کے بعد اپنے پاس سے كمائے ہے صاحب فاند کونگی وكلفت میں ندؤ الے۔

باب: وموت وليمه كتفروز تك كي جائے؟ ١٩٧٩ جمر بن لمني عفان بن مسلم بهام ظاوه حسن حصرت عبدالله بن عمّان نے بیان کیا کہ میں نے ایک کا نے مخص سے منا جو کہ قبیلے تقیف میں سے تھا اس کے بھلائی کرنے کی وجہ سے اس کولوگ معروف سمتے تے خواہ اس کا نام (هینتا)معروف ہو یانہ ہو )اگراس کا نام زہیر بن

يَابِ فِي كُوْ تُسْتَحَبُّ الْوَلِيمَةُ ٣٣٩: حَدَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى حَدَّلَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِع حَدَّثَنَا هِمَامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنِ الْمَحَسَنِ غَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُلْمَانَ النَّقَفِي عَنَّ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ لَقِيفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفًا أَىٰ

يُغْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَمْ يَكُنُ السَّمَّةُ زُهَيْرًا بِنُ عُفْمَانَ فَلَا أَدْرِى مَا السَّمَّةُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قِالَ الْوَلِيمَةُ أَوْلَ يَوْمِ حَقَّ وَالنَّانِيَ مَعْرُوكُ وَالْيَوْمَ النَّالِكَ سُمُعَةٌ وَرِيَاءٌ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثِينِ رَجُلُّ أَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ دُعِيَ أَوَلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ النَّانِيَ فَآجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمِ النَّالِكَ قَلَمْ يُجِبُ وَقَالَ أَهْلُ سُمْعَةٍ وَرِيّاءٍ ـ

٣٥٠ : حَدَّلَنَا مُسْلِمُ مِنْ إِمْرَاهِيمُ حَدَّلَنَا هِشَامٌ عَنْ
 قَادَةَ عَنْ سَعِيدِ مِنِ الْمُسْتِبِ بِهَذِهِ الْقَصَّةِ قَالَ فَدُعِي الْبُومُ النَّالِثَ فَلَمْ يُجِبُ وَحَصْبَ الرَّسُولَ.

#### بَابُ مِنَ الضِّيكَافَةِ ٱللَّهُ

٣٥٠: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ وَحَلَفُ بُنُ هِ شَامِ قَالَا حَدَّقَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَامِرِ عَنْ أَبِي حَدَّقَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَامِرِ عَنْ أَبِي كَرِيمَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَشَا لَيْلَةُ الطَّيْفِ حَقَى عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ قَمَنُ أَصْبَحَ بِغِنَاتِهِ فَهُوَ عَلَمُ مَنْ أَصْبَحَ بِغِنَاتِهِ فَهُوَ عَلَمُهُ وَلَا شَاهَ ثَالَكُ اللّهِ فَهُوَ عَلَمُ مَنْ أَصْبَحَ بِغِنَاتِهِ فَهُوَ

عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ الْحَنْضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَد ۳۵۲: حَدَّقَنَا مُسَدَّدُ حَدَّقَنَا يَحُنِى عَنْ شُعْبَةً
حَدَّقَنِى أَبُو الْجُودِيِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِى خَدَيْقِيا إِنْ أَبِى الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِى كَوِيمَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْ أَيْمَا رَجُلِ أَضَافَ قُومًا فَأَصْبَعَ الطَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقَّى عَلَى كُلِ مَسْلِمِ حَتَى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ مَسْلِمِ حَتَى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ مَسْلِمٍ حَتَى يَأْخُذُ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ مَسْلِمٍ حَتَى يَأْخُذُ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ مَسْلِمِ حَتَى يَأْخُذُ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ مَسْلِم حَتَى يَأْخُذُ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بَنِ عَلَيْ اللّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا اللّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا اللّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَمَا يَقُورُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا وَشُولَ اللّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَمَا يَقُورُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا وَلَا لَهُ اللّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا وَلَى فَلَا تَعَدَى فَقَالَ لَنَا وَلَاهُ وَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا وَلَاهِ لَنَا اللّهِ إِنَّا فَيَالَ لَنَا وَلَاهِ فَيْ يَقُورُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا وَلَا لَكَا وَلَاهِ مَا يَقُورُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا وَلَالَ لَنَا اللّهُ الْمَالِكُولُولُ اللّهِ إِنْكَ فَلَالَ لَنَا اللّهُ إِلَى الْمُولِي الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِى عَلَى الْمُعَلِى عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ إِلَيْلُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

رَسُولُ ۚ اللَّهِ ۚ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمُ

عثان نیس تو پھر مجھے معلوم نہیں کہ اس کا کیا نام تھا۔ وو مخف کہتا تھا کہ اسکونٹیس تو پھر مجھے معلوم نہیں کہ اس کا کیا نام تھا۔ وو مخف کہتا تھا کہ دوسرے روز کا کھانا نیکل ہے اور تیسرے دن ریا کاری اور نام ونمود ہے۔ قیادہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک مخف نے بیان کیا ہے کہ حضرت سعید بن سینس کی پہلے دن دعوت کی تی تو انہوں نے دعوت قبول کر لی البت تیسر ے دوز دعوت قبول کر لی اور قرمایا ( یہلوگ ) نام ونمودوائے ہیں۔

۳۵۰ بسلم بن ابراہیم ہشام گاد وا حضرت سعید بن مینب سے یک واقع نقل کیا گیا ہے کہ اس بیل ہے کہ تیسرے روز جب انہیں وعوت وی گئی تو تشریف نہیں لے گئے جکہ قاصد کے پھر ماردیا۔

#### باب:مهما نداری کامزید بیان

ا ٣٥ : سده طف بن بشام ابوعوانه مصورت مر حطرت ابوكريمة مروى ب كد الخضرت الوكولنه مصورت مراحل مرايك مسلمان إليك مروى ب كد الخضرت مرايك مسلمان إليك رائد مهانى كاحل ب جوفض كى مسلمان فض ك كرين قيام كريق ايك روزك مهما ندارى كوياس كونسة رض ب جاب تو بورا كرد ب اورجا ب تو جوز د ب ...

۲۵۳ سید کی شعبہ ابو الجووی سعید بن ابی المباجر حضرت مقدام ابو کریں ہے۔ ابو الجوفی سعید بن ابی المباجر حضرت مقدام ابو کریں ہے۔ ابو کوفی کسی کے پاس مہمان ہو کر جائے اور وہفی محروم رہا (لیعن کسی نے رات میں اس کی عاظر مدارات میں کی افوائم مسلمانوں پر اس مہمان کی امداد کر خضروری ہوجاتا ہے بیباں تک کہ وہ مہمان اپنی مہما تداری اس توم کی کھیتی اور مال میں سے وصول کرلے۔

۳۵۳ قنید بن سعیدالیث ایر بدا بوالخیز عقب بن عامر سے مروی ہے کہ بم لوگوں نے درش کیا یارسول اللہ آپ ہمیں (جباداور دوسرے آمور کی انجام وای کیلئے ) روانہ فرماتے ہیں اور بم ایسے لوگوں میں جا کر تفہر تے ہیں کہ وہ جارے میں کہ دہ جارے لئے کیا مناسب خیال فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ اگر کئی

بقَوْم فَأَمَرُوا لَكُمُ بِمَا يَنْبَغِي لِلصَّيْفِ فَالْجَلُوا قوم كم بإس جاكرَ خبروه لوكة تمهار كانتام سامان كانتفام سر فَإِنْ لَّهُ يَفْعَلُوا لَمَحُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ المطَّيْفِ الَّذِي - ويرجيها كرمهان كيليح موتا بينوتم قبول كرنواور، كروه لوك إيهان كريري توتم ان مصممانی کاحق جیسا کدان او کول کو جا ہے تھا وصول کراو۔

يَنَيَغِي لَهُمْ۔

# کفاری مهمانداری:

<u> آخضرت تانیخ کے کفارے مصالحت کی تھی لیکن مصالحت تا مرتبی یہ بات ثنا ان تھی کدا ٹرا الی اسلام کفارے ملک جا کمی تو 🔹</u> ان کی ضیافت اورمہمان نوازی کی جائے گی لمرکورہ حدیث میں وی لوگ مراوییں پیمطلب تہیں کیرمسافر جبرأ میما نداری کا مطالبہ كرے \_اسلام كي شروع زماند من مهمان دارى كاتكم واجب تعااوراب مستحب ب: (( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَجِيرِ فَلْيُكُومُ صَيْفَةً) \_ (بخارل)

# بَابِ نَسُخِ الصَّيْفِ يَأْكُلُ مِنْ

#### مَال غُيُرة

٣٥٣: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُورَيُّ حَدَّقِيي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَ الكُمْ يَئِنكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يِجَارَةً عَنْ تَوَاضِ مِنكُمْ فَكَانَ ٱلرَّجُلُ يَحْرَجُ أَنْ يَأْكُلُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَوْلَتُ عَذِهِ الْآيَةُ فَنَسَخَ ذَٰلِكَ الْآيَةُ الَّتِي فِي النَّورِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ أَشْعَاتًا كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِينُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطُّعَامِ قَالَ إِنِّي لَّاجَّنَّحُ أَنْ آكُلَ مِنْهُ وَالتَّجَنُّحُ الْمَحَرَّجُ وَيَقُولُ الْمِسْكِينُ أَحَقُّ بِهِ مِنِى فَأَجَلَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ السُّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهُلِ الْكِتَابِ.

# باب: دوسر مصخص کا مال کھانے کے تھم کے منسوخ ہونے کا بیان

٣٥ ٣٥: احمد بن محمدُ على بن حسين أكح والدُّيز بدنوي عكرمه وبن عماسٌ ے روایت ہے کہ جب یہ آ بت: ﴿ لَا قَا كُلُوا اللَّهِ اللَّهُ مَيْلَكُمْ بَيْلَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ نازل بهوتی ﴿ اسے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال جموعهٔ کروفریب سے نہ کھاؤ البتہ تجارت میں دومرے کی رضامندی ہے مال لے علتے ہو) تو اس وات سے ہرا یک مخص دوسرے مخص کے یبان کمانا کمانے کوہمی گناہ سجھتا تھا پھرسورۃ ٹور کی آیت: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَاعٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيلُنَا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ عصمون بوكل يعيم الوگوں پر کسی مشم کا گناؤلیں ہے اگرتم لوگ ایے محروں میں کھا تا کھاؤیا البينة والديم محرين ياابينا بيثون فابحائيون بهنون كمكرون مل يا پچیا ' چوپھی' ماموں' خالہ کے گھر میں یا جن مکانات کی جانی اور تا لے كتم ما لك مويا دوست سفته والل تعلق والع يكمر عرب يبيا ز ماند کے لوگوں کی بیرحالت بھی کہ دولت مند محص اینے لوگوں کو کھانا کھلانے کیلئے دعوت دیتا تؤ و ولوگ تھتے کہ ہم لوگوں کواس میں ہے کھانا

ا کنا ومعلوم ہوتا ہے بلکہ اس کھانے کامسکین محق مجھ سے زیادہ ستحق ہا سکے بعد بیٹیج ہوگیا بعنی دوسرے مسلمان بھائی کا کھانا کھانا جب اس كمان برالله كانا مليا حميا جواورالل كتاب كا كمانا بعي ورست جوار

# باللاقالقال

# کیکیکی پاره 🕥 کیکیکیک

# باب: بطور فخر ٔ ایک دوسرے کی ضدے گئے کھا تا کھلانے والوں کا بیان

۳۵۵: بارون بن زیدان کے والدا جریر بن حازم زیر بن خریت عکرمہ محضرت ایک محتفرت سکی محتفرت ایک محتفرت ایک محتفرت ایک محتفرت ایک محتفرت ایک محتفرت ایک علیہ والد کے محتابے سے محتفر فرایا ہے۔ امام اید داکو درجمة القد علیہ فرماتے ہیں اکثر راولیوں نے حریر سے ایمن عباس رضی القد تعالیٰ عبر اکو روایت میں بیان میں کیا البعثہ ہارون تحوی نے اس میں محتفرت این عباس رضی القد عند کا ہے تیز حماد بن زید اس میں دیان کیا ہے تیز حماد بن زید جمی ان کو بیان کیا ہے تیز حماد بن زید جمی ان کو بیان کیا ہے تیز حماد بن زید جمی ان کو بیان نہیں کرتے تھے۔

#### بكب في طُعَامِ المُتَبَارِيَدِ،

٣٥٥: حَدَّكَ هَارُونَ بُنَ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ
حَدَّكَ أَبِي حَدَّكَ جَرِيرُ بُنُ حَازِم عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ
الْبُحِرِّيتِ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةً يَقُولُ كَانَ ابْنُ
عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ فَقَدْ نَهِى عَنْ طَعَامِ
الْمُتَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلُ قَالَ أَبُو دَاوُد أَكْفَرُ مَنْ
رَوَاهُ عَنْ جَرِيرٍ لَا يَذُكُرُ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ
وَهَارُونُ النَّعُويُّ ذَكْرَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا
وَهَارُونُ النَّعُويُّ ذَكْرَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا
وَحَمَّادُ بُنُ زَيْهٍ لَمْ يَذْكُرُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

#### ریا کارکے یہاں دعوت:

ندگورہ حدیث میں ریا کاری کرنے والوں اور آیک دوسرے کی ضدمیں آیک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دعوت کرنے والوں پر وعیداوران کے یہاں وعوت کھانے کی ممانعت طاہرے۔

# دعوت دا لے گھر میں خلاف پاشر بعت کام ہور ہے ہوں تو دعوت منظور کرنا جائز نہیں

۳۵۹: موکی بن اساعیل حماد سعید بن جمہان سفیند ابوعبد ارحل سے مروی ہے کہ آیک محض نے مان سفید کرم اللہ وجہد کی دعوت کی اور اس نے ان کیلئے کھانا تیار کیا اور (ان کے گھر پر کھانا جیجا) تو فاطمة الر ہرائے کہا کاش! ہم لوگ رسول کریم کو مدعو کرتے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ چمرانہوں نے تی کو بلایا۔ آپ تشریف لائے اور آپ

# پاپ الرَّجُل يُدُعٰى فَيَرَىٰ مَكُرُوهَا!

٣٥٩: حَدَّثَا مُوسَى بُنُ إِسْمِعِيلَ أَخْبَوْنَا حَفَادُّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُمُهَانَ عَنْ سَفِينَةَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَهُ لَوُ دَعَوْنًا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَكُلَ مَعَنَا نے اپنادست مبارک دروازہ کی چوکھٹ پررکھاتو آپ نے دیکھا کد گھر ك كوف مى تصويرول والا برده لكا بوائد ي- آب يه و كم كروايس تشریف لے محے۔ فاطمہ نے علی سے فر مایا جاؤید دیکھو کہ ٹی مس وجہ ے والیس تشریف لے جارہ میں ملی کرم اللہ وجد فرماتے ہیں کہ میں رَ دُنْكَ فَقَالَ إِنَّهُ لَهُ سَ لِي أَوْ لِلَيلِيِّ أَنْ يَدْحُلَ بَيْدًا ﴿ آ بِ كَ يَتِي كَمِا اوروريافت كيايارسول اللهُ ا آ ب كس وجد سے واپس تشریف نے جارے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے یا فرمایا کی کیلئے اليصمكان يس جانا جائز نبيس كرجهال رتقش ونكار بينه و ي مول ـ

فَدَعُوهُ فَجَاءَ فَرَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَى الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُوِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةٍ الْبَيْتِ قَرَجَعَ فَقَالَتُ فَاطِمَةً لِعَلِينَ الْحَقَّةُ فَانْظُرْ مَا رَجَعَهُ فَشِعْتُهُ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مُزُوقًا۔

# تقش وزكاروالے كحريش جانا:

مطلب ریب کدو و مکان ابیا موکدجس بین تعش و نگار ہے ہوں اور خوب زیب وزینت کی می موتیفبرا بسے مکان بی آخریف لے جانے سے احر از فر ماتے ہیں فدکورہ مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مکا ناست کوز بہت و بنا بہتر نہیں ہے اور جس جگہ شریعت کے خلاف کام ہوں و بان شرکت کرنا درست نیس \_

# يكب إذا الجتمع داعيان

٣٥٧: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّكَام بُنِ حَرُّبٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الذَّالَانِي عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْأَوْدِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمِعِمْيَوِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبُ ٱقْرَبَهُمَا بَابًا قَلِنَّ ٱقْرَبَهُمَا بَايًا ٱقْرَبَهُمَا جَوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَلُهُمَا فَأَجِبُ الَّذِى سَبَقَ.

> بَابِ إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ والعشاء

٣٥٨: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالَ أَخْمَدُ حَدَّثَنِي يَعْنِي الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّلَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى

# باب: جب بیک دفت دواشخاص مدعوکرین تو کس محص کے یہاں جانا جا ہے؟

٢٥٥: منادين مرى عبدالسلام ابوخالد ابوالعلا حبيدين عبدالرحن أيك محابی رسول رضی القد تعالی عندے مروی ہے کہ آ پ ملی الله عليدوسلم نے ارشاوفر مایا جب دوآ دی بیک وقت مدعوکریں تو جس مخص کا محر نزد یک بواس کی دعوت تبول کراو کیونکدجس مخفس کا مگر نزد یک ہے تووہ رِدُوی کے انتبارے قریب ہے۔ اگران دونوں میں کوئی پہلے آ جا کے تو ای کی دعوت قبول کراوجو پہلے آئے۔

# باب: جب شام کا کھانا پیش ہواورعشاء کی نماز کا وقت بھی ہوجائے؟

٣٥٨: احدين هنبل مسددُ احرُ بجيًّا عبيد اللهُ نافع مصرت ابن عمر رمنی الله عنها عدمروی ہے کہ استحضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کسی کا راے کا کھانا تیار ہوا ورنماز کی تجمیر

بھی ہو جائے تو جب تک کھانے ہے فراغت نہ ہونو نہ اُٹھے۔مسدد نے بداضا فہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما کے سامنے جب شام کا کھڑ تا رکھا جا تا تو آپ جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے تو نداُ تھتے اگر جہوہ ا قامت یا امام کی تلادے قر آن کی آواز بھی من کہتے۔

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَ يَقُومُ خَتَّى يَفُرُغَ زَادَ مُسَذَّدٌ وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ خَضَوَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمُ خَتَّى يَفُرُغُ وَإِنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَإِنْ مَسْمِعَ فِرَانَةَ الْإِمَامِ.

#### نمازے فیل کھانا:

مطلب مديب كديبهل كعائف سافارغ بوجاؤتما زبعديس اداكروتا كخشوع وخضوع سانما زا دابوجائ وقت كوتى بعور ٣٥٩ : حَدَّقَهٔ مُ حَمَّدُ بنُ حَالِيم بن بَوِيع حَدَّقَا مُعَلَّى ١٣٥٩ : محد بن حاتم المعلى بن منصور محد بن ميمون جعفر بن محدان ك يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مَيْمُونِ عَنْ جَعْفَو ﴿ وَالدَّحْمَرِتْ جَارِينَ عَبِدَالبَّدِرضَ اللّه عندےمروی ہے کہ مخضرت سلّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ - الله عليه وَلم في ارشاد فرمايا تماز كوكھانے ياكن اور وجہ سے مؤخر ندئيا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَوْخُرُ الصَّلَاةُ لِطَعَامِ وَلَا لِغَيْرِهِ \_ جائــــ

#### نماز کے بعد کھاتا:

ندکورہ تھم اس صورت میں ہے جبکہ کھو نے کی زیاد وضرورت ند ہوتو اس وقت تماز پڑھی جائے اور کھانا بعد بیس کھا یہ جائے پر تماز کا قضا کرہ مراد ہے۔

> ٣٦٠: حَدَّلْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسُلِمِ الطُّوسِيُّ حَدَّلْنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ عُفْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنِ عُبَيْدِ أَنِ عُمَبُرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي زَمَان ابْنِ الزَّيْبُو إِلَى جَنُبِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبَّادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبَدَّأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَيُحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمُ أَتُرَاهُ كَانَ مِعْلَ عَشَاءِ أَبِيكَ.

١٠ ٣٠على بن مسلم ابو يكر حتق شحاك بن عثان عبدالله بن عبيد بن عميسر ے مروی ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کے دور میں حفرت عبداللدبن عمررضي التدعنهاك ساتعافها تؤحضرت عبادبن عبدالله نے کہا کہ ہم نے بیستا ہے کہ (حضور تُحَافِیْ کم کے زمانہ میں) شام کے ونت کا کھانا نماز پرمقدم ہوتا تھا۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہانے کہ تم پر افسوں ہے کیا تم ان الوگوں کا کھانا اپنے والد کے کھانے جیسا س<u>مجمت</u> بهو؟

#### يملح نمازيزه كركهانا:

مفہوم یہ ہے کہتمہارے والدصاحب حضرت عبدایلتہ بن زبیر رضی التہ منہاجو کہ اس وقت مکہ مکرمہ کے حکمران جیں ان کے وسترخوان پر انواع واقتسام کے کھاتے ہوتے ہیں اور کھانے سے فارغ ہونے میں کا فی وفت گگ ہےتو تماز پہنے پر مد کھانا جا ہے دور نبوی میں تو صرف چند لقے بفتد رضرورت کھائے جاتے تھے اس لئے ووحفزات پیلے کھانا تناول فریاتے پھر نماز اوا فرماتے لیکن اگرآج بھی مسئد ریہ ہے کدا گرشد پر بھوک تکی ہوتو پہلے کھانا کھا ہے مجرنماز ادا کرے تا کہ نمازخشوع وخضوع ہے! داہو۔

# ۔ باب: کھانا کھانے کے وفت دونوں ہاتھوں کو دهونا حاجئے

٣١١: مسادة المنعيلُ الوبُ عبد الله بن الي مليكة حضرت عبد الله بن عباس رضى القد تعالى عنهما ہے مروى ہے كه آمخصرت مُلَّالْيَتِظِ بيت الخلاء ے باہرا ئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھا ، پیش کیا حمیار الو الوال نے عرض کیا کیا آپ کے وضو کرنے کے لئے پانی ندل کیں؟ آ پ اُلْکِیْلُ نے فرمایا مجھے صرف نماز کے لئے وضوکرنے کا تکم ہوا ہے۔

# بكِ فِي غَسُلِ الْمَدَيْنِ عِنْدَ

٣٦١: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثِنَا آيُّوبُ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ الْحَلَاءِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقَالَ إِنَّهَا أُمِرُتُ بِالْوُصُوءِ إِذَا فُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ.

## . کھانے ہے قبل وضو:

ند کورہ حدیث میں وضو سے مراووہ وضو ہے جوتماز وغیرہ کے لئے کیاجاتا ہے لینی پوراوضومراو ہے اور وہ وضو کھانا کھانے سے قبل سفت نبیں لیکن کھانے سے قبل ہاتھوں کا دھونا اولی ہے ہوسکتا ہے آپ نے کھانے سے قبل ہاتھ دھو لئے ہوں سے اورلوگوں نے آپ کود یکھات ہوخلاصہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے قبل ہاتھ وہووسینے کا تھم ہے نہ کہ وضو کرنے کا۔

## باب: کھانے ہے بل ہاتھ دھونا

٣٩٣:موي بن اساعيل فيس أبو نإهمُ زاذ ان معفرت سلمان فرما ج میں کہ میں نے توریت میں پڑھاتھا کہ کھانے کی برکت کھانے ہے قبل وضوكرنے ، بوتى ب - تؤيين نے آنخضرت الفيظ ، اس كا تذكره كياآب فرمايا كھانے كى بركت اس سے بوتى ب كدكھانے سے <sup>قب</sup>ل اور کھانے کے بعد وضو کیا جائے اور سفیان کھانے سے قبل وضو كرتے كو پهندئيس كرتے يتھارامام ابوداكا دفرماتے بيں بيضعيف ہے۔

#### باب: عجلت کے وقت ہاتھ دھوئے بغیر کھانا.

٣٦٣: احمد بن الي مريم معيد بن تحكم ليث ' غالد الوزيير حضرت جاير ین عبدالبدرمنی المدعند سے مروی ہے کہ آمخضرت مُلْ شِطَعِمرورت سے قارع موكرايك بهار كي كماني سه إبرتشريف لاع مار ساسن اس ونتت وُ حال برتھجوریں رکھی ہوئی تھیں یا بیا لے بیں ہم لوگوں سفے آپ کو بدعوکیا آپ نے ہمارے ساتھ مجوریں تناول فرمائیں اور یانی کو ہاتھ تبیں لگایا ( یعنی ہاتھ تبیس دھو ہے )

# بَآبَ فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ

٣٩٣: حَدَّلُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلُنَّا فَيْسُ عَنْ أَبِي هَاشِعِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِي اَلْتَوْزَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُصُوءُ قَبْلَهُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي ﴿ فَقَالَ بَرَكَةُ الطُّعَامِ الْوُصُوءُ فَبَلَهُ وَالْوُصُوءُ بَعُدَهُ وَكَانَ سُفْيَانُ يَكُرَهُ الْوُصُوءَ قَبُلَ الطَّعَامِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ ضَعِيفٌ.

# بَابِ فِي طَعَامِ الْفُجَائَةِ

٣٢٣: حَذَّكَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي مَرُيَّمَ حَدَّثَنَا عَيْمِي يَغْنِي سَعَيدَ بْنَ الْحَكْمِ خَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ٱخْبَوَيْنِي خَالِكُ بْنُ يَزِيدَ عَنُ أَبِي الزَّبْيِرِ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مِنْ شِعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ وَقَدُ قَضَى خَاجَتَهُ وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمُوْ عَلَى تُرْسِ أَوْ حَجَفَةٍ

فَدَعَوْنَاهُ فَأَكُلَ مَعَنَا وَمَا مَسَّ مَاءً..

يَابِ فِي كَوَاهِيةِ ذَمَّرِ الطَّعَامِ
٣١٣: حَدَّكَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ
عَنِ الْإَعْمَشِ عَنْ ابِي خَازِمٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكْلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

بالب فِي الاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ
٢١٥ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمْ بُنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسِلِمِ قَالَ حَدَّقِي وَحْشِيٌّ بُنُ الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّقِي وَحْشِيٌّ بُنُ حَرَّبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذِهِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَعْمُ قَالَ وَلَا نَصْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتُوفُونَ قَالُوا يَعْ مَسُولَ اللهِ إِنَّا نَعْمُ قَالَ وَلَا نَصْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتُوفُونَ قَالُوا نَعْمُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارِكُ لَكُمْ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُد إِذَا اللهِ عَلَيْهِ يُبَارِكُ لَكُمْ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُد إِذَا تُعْمُ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُد إِذَا تُحْدَى لَكُمْ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُد إِذَا تُكُمُ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُد إِذَا تُكُمْ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُد إِذَا تُعْمُ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُد إِذَا تَعْمُى كَنْ مَا عِبُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

بكب التَّسُمِيَةِ عَلَى الطَّعَام

٣٦٣ حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ حَلَقَى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ أَخْتَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَايِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَحَلَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَحَلَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُحُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا عَنْدَ كَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَسِتَ نَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَحَلَ قَلْمُ يُذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ دُحُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكُمُ الْمَبِيتَ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكُمُ الْمُبِيتَ فَإِذَا لَمُ يَذُكُرُ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكُمُ الْمُبِيتَ فَإِذَا لَمُ يَذُكُرُ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكُمُ الْمُبِيتَ فَإِذَا لَمُ يَذُكُرُ اللَّهُ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكُمُ الْمُبِيتَ وَلِهَا لَهُ إِنْ النَّهُ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكُمُ الْمُبَيتَ

# باب: کھانے کی ندمت کرنابری بات ہے

۳۱۳ اجمرین کثیر سفیان آعمش ابوحازم حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند ہے مروی ہے کہ آخضرت نوائیڈ نے بھی کھانے کی برائی نہیں فرمالی بلک اگر آپ کا کھانے کو ول جا ہتا تو آپ کھانا تناول فرمائے اور اگر ول مندجا ہتا تو چوڑ دیتے۔

یاب: تمام کوگوں کا کیجا کھانا کھانا یا عث برکت ہے والد اوروہ ان کے والد سے مروی ولید بن سلم حضرت وحثی بن حرب اپ والد اوروہ ان کے والد سے مروی ہے کہ تخضرت فالین کے صحابہ کرام رضی انتہ عمر اور کھانا کھاتے ہیں کیکن جارا ہون فائند عمر ان کے والد سے مروی ہے کہ تخضرت فالین کے مرائے ہیں کیکن جارا ہیت نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم لوگ شاید علیجد وعلیجد ہو ان لوگوں نے کہا تی ہاں۔ آپ نے فرمایا تمام لوگ کی کھانا کروائ سے برکت ہوگ والم کھانا کہ واک کھانا کہ واک کھانا نہ کھ

# باب: کھاناشروع کرنے ہے بل بسم اللہ پڑھنے کابیان

۳۹۹ کی بن خلف ابوعاصم ابن جری ابوز بیر حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے مروی ہے کہ اس نے اسخضرت می افتیا سے سا آپ فرمانے ہے جب کوئی محض اپنے گھر میں واخل ہوتے وقت بسم الله پر حلتا ہے اور کھاتے وقت بھی بسم الله پر حلتا ہے تو شیطان کہنا ہے نہ معانے کے لئے کچھ ملے گا اور جب کوئی محض گھر میں داخل ہوتے وقت بسم الله نہیں کہنا تو شیطان کہنا ہے اب محض گھر میں داخل ہوتے وقت بسم الله نہیں کہنا تو شیطان کہنا ہے اب تمارے کے بہارے کے بہارے کہنا ہے اس محض کھر میں داخل ہوتے وقت بسم الله نہیں کہنا تو شیطان کہنا ہے اس محض کے بہاں رہے کوئی جگہ تر کئی اس محض

اور کمانا بھی مل حمیا۔

الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ۔

# بىم الله كى بركت:

۔ ندکورہ حدیث ہے بہم اللہ کی برکت واضح ہے اور میہ بات تجربہ سے بھی ٹابت ہے کہ بہم اللہ پڑھنا باعث رحمت ہوتا ہے اور بہم اللہ کے فعنائل پر دسالہ فعنائل بہم اللہ تالیف خعرت مفتی اعظم پاکستان ملاحظہ فرمائیں۔

> ٣١٤: حَدَّقَا عُلْمَانُ بُنُ أَبِي هَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ عَنْ الْأَعْبَشِ عَنْ خَيْفَمَةَ عَنْ أَبِي حُلَيْلُقَةَ عَنْ حُلَيْفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرُنَا مُّعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمُ يَضَعُ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا حَضَرُنَا مَعَهُ طَعَامًا فَجَاءَ أَغْرَابِيٌّ كَأَنَّهَا بُدُلِّعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ بَدَّهُ فِي الطَّعَامَ فَأَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لُمَّ جَانَتُ جَارِيَةٌ كَانَّمَا تُدْفِعُ فَذَهَبَتُ لِتَصَعَ يَدَهَا فِي الطُّقَامَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا وَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِي لَمُ يُذُكِّرُ السُّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْآغُرَابِيِّ يَسْتَحِلُّ بِهِ فَأَخَذُتُ بِيَّدِهِ وَجَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ يَسُتَحِلُّ بِهَا فَأَخَذُتُ بِيَلِهَا قَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَلِيهِ إِنَّ يَدَهُ لَهِي يَلِين مُعَ أَيُدِيهِمَار

مَع الله بِهِ مَا اللهِ عَنْ عَلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلْمِ عَنْ عَلِيْدٍ عَنِ الْمَرَاقَ مِنْ اللهِ يُنْ عَبْدٍ عَنِ الْمَرَاقَ مِنْ اللهِ يُكُونُ عَنْ اللهِ المِلْهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ ا

٣٤٤ عنان بن الى شيه ابومعا ويه أمش خينمه ابوحد يفه رضي الندعنه ے مروی ہے کہ جب ہم لوگ آنخضرت تَلَافِيْظُ کے ساتھ کھا نا کھانے کے لئے بیٹھ جائے تو ہم لوگوں میں سے وئی فخص کھانے میں ہاتھ نہ ڈالٹار جب تک کدہ پ کھانا شروع شرقرماتے راکی مرحبہ ہم لوگ آپ كے ساتھ كمان كمان كے لئے بيٹھ كھے تواليك ويباتي فحض بھاكتا ہوا آیا وہ اس طرح دوڑ تا ہوا آیا جیسے کوئی مخص چیجے ہے دھکیل رہاہے اوراس نے کھانے میں ہاتھ و النے کا ارادہ کیا تورسول اللہ مُنْ الْفِتْم نے اس قنص کا ہاتھ پکزلیا۔ پھرا کیساز کی دوزتی ہوئی آئی جیسے کوئی مخص اس کو چیجے سے دھکے دے رہا ہو۔اس نے کھانے میں باتھ ڈالنا جا باتو آپ نے اس از کی کا ہاتھ پکڑلیا اورارشا وفر مایا شیطان اس کھانے کوحلال کر لیتا ہے جس پر اللہ تعالی کا نام نہ لیا جائے اور وہ شیطان سیفے تو اس ويهاتي تخفس كوك كرآياتا كدوه اپنے لئے كھانا حلال كر لےاس كى وجد ے میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا مجراس لڑکی کو لے کر آیا تا کہ اس کے ور بعد کھانے کوحلال کر لے لہذا میں نے اس کا باتھ پکڑ لیا۔اس وات ک فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔

٣١٩: حَدَّقَنَا مُوَمَّلُ بْنُ الْقَصْلِ الْحَوَّائِيُّ حَدَّلَنَا عَلِيمُ بَنُ صَبِّحِ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا جَابِمُ بْنُ صَبِّحِ حَدَّثَنَا الْمُعَنِّى بُنُ عَبِدِ الرَّحْمَنِ الْعُزَاعِيُّ عَنْ عَبِدِ الرَّحْمَنِ الْعُزَاعِيُّ عَنْ عَبِدِ أَمْ حَلَنَ مِنْ أَصْحَابِ عَبِهِ أُمَيَّةَ بُنِ مُخْشِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ياب مَا جَاءَ فِي الْأَكُلِ مُتَّكِنًا

٣٥٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِي بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ سَمِغُتُ أَبَا جُحَيْقَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا آكُلُ مُتَكنَّد

ا٣٤: حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّاذِيُّ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُصُعِبُ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ يَعْنَنِي النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمُوا وَهُوَ مُفْعٍ۔

إقعاء كي تشريخ

اِقعاء اُس نَشہت کو کہا جاتا ہے جو کہ دونوں سرین (کولہوں) کوزیمن پررکھ کر اور دونوں پاؤں گھڑے کر کے بیٹی اکڑون بیٹھنا۔

> ٣٧٢: حَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا حَقَادٌ عَنْ لَابِتٍ الْبُنَانِيَ عَنْ شُعَيْبٍ بُنِ عَلْيهِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنُ أَبِيهِ قَالَ مَا رُئِيَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْكُلُ مُتَكِنّا فَطُ رَلَا يَطاً عَقِبَهُ رَحُلَانِ.

۱۳۹۹ مؤل بن فقل عینی بن یوس جار بن صح حضرت می بن عبد الرحمن فزای نے اپنے بچی آمنیہ بن فیس جار بن صح حضرت می بن مول الرحمن فزای نے اپنے بچی آمنیہ بن فیش سے دوابیت کیا جو کہ صحابی رسول سحت کہ آنحضرت می گھانا کھار ہا تھا۔ اس محتص نے ابھانے کہ اس کے کھانے سے آبک لقمہ باتی رہ می جب اس نے اسے کھانے کے لئے آٹھایا تو اس نے کہا بیٹ بھی اللّٰ وَدَّ اُنْ وَاللّٰ مَا اللّٰهِ اَدَّ اُنْ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اَدِّ اُنْ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

#### باب: سبارالگا كركهانا كهاف كابيان

۱۳۷۰ محمدین کثیر سفیان علی بن اقمر حضرت ابو جید رضی الله عند سے مروی ہے کہ آنخضرت کا پیٹی نے ارشاد فرمایا ہیں تکبید کا (سہارا) لگا کر تبیس کھاتا (اس لئے کہ بیغور کرنے والوں کی عادت ہے یااس طریقہ سے کھانا چینا نقصان وہ ہے )۔

۳۷۳ موی بن اساعیل جماد گابت بنانی معبیب محضرت عبدالله بن محر رضی الله عنبها سے مروی ہے کہ آنخضرت نگافیڈ اکونکیہ (سہارا) لگا کر تناول فرماتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور بھی آپ کے پیچیے دوآ ومیوں کو چلتے مہیں دیکھا (بلک آپ منگافیڈ فرد درمیان میں یا سب سے پیچیے چلتے

باب مَا جَاءَ فِي الْآكُل مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ
٣٤٣: حَذَقَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِمِمْ حَذَقَا شُعْبَةُ
عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ عَنْ سَعِيد بُنِ جُئِمْ عِنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ
قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ طَعَامًا قَلَا يَأْكُلُ مِنْ أَعْلَى
الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلُ مِنْ أَسْقَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ
الْصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلُ مِنْ أَسْقَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ
تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهًا.

" " تَخَلَّقُنَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ الْمِعْمُصِيُّ حَلَّقَا أَبِي حَلَّقَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقِ حَلَّقَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسُرِ قَالَ كَانَ لِللَّبِي فَى عَمْدُ اللَّهِ بْنُ بُسُرِ قَالَ كَانَ لِللَّبِي فَى الْمُحَمَّةُ يَعْلَمُ اللَّهِ بُنُ بُسُرِ قَالَ كَانَ لِللَّبِي فَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا الْمُتَعَمِّرُوا عَلَيْهَا فَلَنَّقُوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثَرُوا جَعَالَ اللَّهِ فَي وَلِمُ لَكُورُوا جَعَالَ اللَّهِ فَي وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

الله المستاعمره بن عثال أن كوالدا محد بن عبد الرحل حضرت عبد الله بسر رضى الله عند عدوق به كما شخصرت في في اليك برا بياله الله حس كوچا دا شخاص أفعاني كرتے تھائى كا مام فراتھا۔ جب اشراق كا مام فراتھا۔ جب اشراق كا ممار وقت ہوا اور لوگوں نے اشراق كى تماز پڑھى تو وہ بياله لا يا سياس س اثر يد بجرا ہوا تھا تو تمام لوگ اس كے پاس المحقے ہو سكتے جب لوگوں كى جميم ہو كئے جب لوگوں كى بحيثر ہموكئى تو آپ كھنے فيك كر بينے كے دايك ديماتي نے كہا آپ كے بخصے كاريكونسا طريق ہے ؟ آپ نے ارشاد فر ما يا بلاشيد الله تعالى نے جمعے کو نيك بنده بنايا ہے اور الله ميں بنايا۔ كو نيك بنده بنايا ہے اور الله ميں بنايا۔ كو نيك بنده بنايا ہے اور الله ميں بركت بيدا ہوگى)

کھانے کے آ داب:

تریدادیک شم کا ایل حرب کا کھا ؟ ہے اس میں روتی سے کنزے کنزے کرے شورے میں بھکو دیا جاتا ہے اور آپ تھنے فیک کر اس وجہ سے بیٹھے تنے کہ جگہ ہوجائے اور زیادہ نوگ اس جگہ بیٹھ سکیں۔ ندکورہ حدیث سے کھانے کے چند آواب معلوم ہوئے۔ (۱) یہ کہ ایک ساتھ کھانے میں برکت ہے (۲) یہ کہ برتن کے کناروں سے کھانا چاہتے (۳) آگر زیادہ جمع ہوتو کس طرح بیٹھا جائے کہ دوسروں کے لئے بھی جگہ ہوجائے۔

باب: جس دسترخوان پرنا جائز چیزیں ہوں وہاں نہیں بیٹھنا جا ہئے

۵ ساعثان بن الی شیب کثر بن بشام جعفر بن برقان ز بری سالم ان کے والد حضرت ابن عمر رضی الله عنمانے مردی ہے کد آخضرت بَابِ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ عَلَى مَانِلَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكُونَا

٣٧٥: حَدَّكَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْهَ حَدَّثَنَا كَبِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ بْرُقَانَ عَنِ الوَّهُوتِي عَنْ مَثَالِثُولَاتَ ووتشم سے کھالوں سے منع فرمایا ایک تو ایسے دسترخوان پر كمان ي منع فر الياجس يرشراب استعال جورى جو دوسر الله مندلیت کر کھانے سے امام ابوداؤد نے فرمایا بیعدیث منکر ہے اس

سَالِمٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ا مَطْعَمَيْنِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَاثِدَةٍ يُشُرَّبُ عَلَيْهَا الْخَمُرُ وَأَنْ يَأْكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِعْ عَلَى بَطْيِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ صديت كَوْعَفرين برقان في زبري سينيس سار يَسْمَعُهُ جَعْفَرٌ مِنَ الرُّهُونِيِّ وَهُوَ مُنْكُرٌ۔

#### نا جائز أمور كي موجودگي بين كھانا:

خد کور وحرمت صرف شراب کے ساتھ خاص نہیں بلکہ آگر کسی بھی حرام کام کا کا 'بجانا یا کوئی ناجائز کام ہور ہا ہو جب بھی وہاں کمانا کمانے کی ممانعت ہے بلکہ طاقت کے مطابق اس ممناہ کے کام کومنا سب طریقہ سے روک دینا ضروری ہے۔

٣٤٦: حَدَّقًا عَارُونُ بُنُ زَيْدِ بنِ أَبِي الزَّرُقَاءِ ٣٤٦: إرون بن زيرُ ان ك والدُجعفرُ زهرى سے اى طريقة س حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿ رَامَت ﴾ ـ

بهذا المحيبيث

#### بكب الْأَكُل بالْيَبِين

٣٧٧: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ إِنَّ خَنْبُلِ خَدَّثَنَا شُغْيَانُ عَنِ الزُّهْوِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنُ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَأْكُلْ بِيَعِيهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بِيَعِيهِ فَإِنَّ الشَّيُطَانَ يَأْكُلُ بِسِمَالِهِ وَيَشُرَّبُ بِسِمَالِهِ ـ

٣٤٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ بِلَالِ عَنْ أَبِي وَجُزَّةً عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبْي سَلَعَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُنُ بُنَيَّ فَسَمِّ اللَّهُ وَكُلِّ بِيَجِينِكَ وَكُلُّ مِمَّا

# بكب فِي أَكُل اللَّكْمِر

مَعْشَرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً

# باب: دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم

٤٢٠- احدين منبل مقيان زبري ابوبكرين عبيدالله معزب عبداللدين عمر رضی الله عنماے مروی ہے کہ اسخضرت صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایاتم میں سے جب کوئی محض کھانا کھائے تو اس کو جا بیٹے کہ وا کیں باتھ سے کمانا کمائے اور جب پانی (وغیرہ) بے تو واکس باتھ سے مين كيونك شيطان بالمي باتحد سكما تا يتاب

٨ ١٣٤٨ بمحدين سليمان سليمان بن بلال أبووجره معنرت عمرين ابوسلمه ﴿ رضى الله عند سے مردى ب كدا مخضرت كُلْفُكْم في ارشاد قرمايا: بينيا! تريب موجاة اوربهم الله يدمواورواكين باتحد سيكعاة اورايل طرف ے کھاؤ (بعن ایک کناروے کھاؤجواہے قریب ہونے کدوسری جانب

#### باب جموشت کھانے کا بیان

٣٤٩: حَدَّقَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّقَنَا أَبُو ٣٤٩: معيدين منعورًا يومعشرُ بشام بن عروهُ استظ والدُعا كشرْ سعروى ے کہ نی نے ارشاد قربایا چمری (جاتو) ہے کوشت ندکا ٹو کو تک بدال

قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُطَعُوا اللّٰحُمَ بِالسِّكِينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْعِ الْاَعَاجِمِ وَانْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَا وَأَمْرَاً \_

٣٨٠: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَدَّقَنَا ابْنُ عُلِيدًة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْلَحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْلَحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ طَفُوانَ بْنِ أَمَنَةً قَالَ كُنْتُ آكُلُ مَعَ اللَّبِي عَنْ صَفُوانَ بْنِ أَمَنَةً قَالَ كُنْتُ آكُلُ مَعَ اللَّبِي عَنْ صَفُوانَ بْنِ أَمَنَةً قَالَ كُنْتُ آكُلُ مَعَ اللَّبِي المَعْظَمِ فَقَالَ أَذُنِ الْعَظْمِ فَقَالَ أَذُنِ الْعَظْمِ مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ أَهْدًا أُو أَمْرَأً.

٣٨١: حَلَّقَنَا خَارُونُ بُنُ عَبْدَ اللهِ حَدَّقَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ رَحَدُ أَبِي إِسْلَحْقَ عَنْ سَعْدِ بُنِ وَالْحَاضِ عَنْ مَعْدِ بُنِ عِياضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الْعُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ عُرَاقَ الشَّاةِ... الْعُرَاقِ الشَّاةِ... الْعُرَاقِ الشَّاةِ... الْعُرَاقِ الشَّاةِ...

٣٨٣ َ حَكَنَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ قَالَ وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ وَسَلَّمَ يَرْى أَنَّ الْيَهُودَ هُمْ سَمُّوهُ.

## بكب في أَكُل النَّبَّاءِ

٣٨٣ حَذَّتَ الْقَعْنَبِي عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْلَحْقَ ابْنِ عَنْ إِسْلَحْقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ عَالِمَ يَقُولُ إِنَّ حَبَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ فَلَا يَقُولُ إِنَّ حَبَّاطًا دَعَا رَسُولِ اللهِ فَلَا يَشَلُو اللهِ فَلَا إِلَى مَسُولِ اللهِ فَلَا حُبْرًا مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقُرْبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَلَا خُبْرًا مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقُرْبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَلَا أَنَسُ فَرَأَيْتُ مَنْ طَوِلِ اللهِ فَلَا أَنَسُ فَرَأَيْتُ مَنْ مَوْالِي اللهِ فَلَا أَنَسُ فَرَأَيْتُ رَسُولِ اللهِ فَلَا أَنَسُ فَرَأَيْتُ مَنْ مَوْالِي اللهِ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

عجم كاطريقة ب بلكه دانتول سے نوج كر كھاؤ كيونكداس مي زياده لذت ہوتى باورجلدى ہضم ہوجاتا ب. (مراد كوشت كينے كے بعد ندكوره طريقة سے ندكھاؤ كينے تے لئى كامية كم نيس)۔

۱۳۸۰ جمد بن عینی این علیه عبدالرحن بن ایخی عبدالرحن بن معاویه عثان صفوان بن آمید رحت و این عثان صفوان بن آمید رخی الاعند سے مردی ہے کہ بن آمید و کرر ہاتھا کے ساتھ کھانا کھار ہاتھا اور جس گوشت کو بڑی جس سے تلجد و کرر ہاتھا آ ب نے فرمایا تم بڑی آٹھا کر شد سے لگاؤ (اور گوشت کو دائق سے نوج کر کھاؤ) اس لئے کہ اس طریقہ سے گوشت کھانے سے زیادہ لذت بدا ہوتی ہے اور گوشت جلدی بضم ہوتا ہے۔

۳۸۱: بارون من عبدالله الوداؤدا زجير الواتحق سعد بن عياض المحضرت عبد الله بن مياض المحضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عند سه مروى سه كه تمام بديون من آنخصرت ملى الله عليه وسلم كوبكرى كى كوشت والى بدى ليند يدوقى -

۳۸۲: محمد بن بشار امام ابوداؤ و سے اس سند سے حضرت عبد القد بن مسعود رضی القد عند سے مروی ہے کد آخضرت بڑی فائم کو دست کا گوشت بہت مجبوب تھا اور آپ کودست کے گوشت میں ای زمرد با گیا تھا آپ کا خیال تھا کہ گوشت میں زہر یہودیوں نے طایا ہے۔

## باب: كدوكهان كابيان

سه ۱۹۸۸ جعنی ما لک ایخی بن عبدالله حضرت انس بن ما لک رضی الله عند مدوی نے کدایک در ذی نے استخفرت انگی گار کھانا کھانے کے لئے مروی نے کدایک در ذی نے استخفرت انگی گار کھانا کھانے کے لئے بیان کرتے ہیں کہ ہم ہی آپ کے ہمراہ (دعوت) میں چلا محیا۔ اس دعوت میں جو کی دوئی محدوکا شور بائمک چھڑکا ہوا خشک گوشت آپ کے سامنے چیش کیا گیا۔ میں نے آپ کود کھا کہ آپ پلیٹ کے کونوں کے سامنے چیش کیا گیا۔ میں نے آپ کود کھا کہ آپ پلیٹ کے کونوں مے کھو سے کھو سے کھو سے کھو سے کھو سے کھو ایک گارے میں اس دن سے ہیں کہو کہ کھانا کہ تاریخ کا ایک کہ کھوں کے کھواں کو کھواں کو کھواں کے کھواں کے کھواں کو کھواں کھواں کے کھواں کو کھواں کھواں کھواں کھواں کی کھواں کھو

#### ٱ بِمُنْ يُعْيَرُ كَا كُعانِ كَاطِرِيقِهِ:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ پلیٹ کے چاروں جانب سے کدو تلاش فر ما کر کھا: تناول فرمار ہے تھے جبکہ دوسری حدیث عمی فرمانی گیا ہے کھانے میں سے سامنے سے کھانا چاہئے۔ان دونوں روزیات کی تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ جب ساتھ کھائے والے راضی ہوں تو اس کی اجازت ہے کہ برتن ہے کی جگہ سے کھانا جائے چونکہ آسخضرت کا ایکٹینے کے درے میں معزات سے ابدکرام رضی انتہ عنہم سے بیاجازت حاصل تھی بلکہ صحابہ رضی انتہ عنہم کی آرزو تھی کہ آپ ہمارے سامنے تناول فرما کیں۔ ندکورہ حدیث سے کدو کی مجت کا سکت ہونا اور درزی کا پیٹر ہم ہونے کا ثبوت بھی ماتا ہے۔

# باَب فِي أَكُل الشَّريدِ

٣٨٠: حَدَّقَنَا مُعَمَّدُ بَنُ خَسَّانَ السَّمْتِيُّ حَدَّقَنَا السَّمْتِيُّ حَدَّقَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهِ الْمَارِيدُ مِنْ الْحَيْسِ قَالَ اللَّهِ الْمُورِيدُ مِنْ الْحَيْسِ قَالَ اللَّهِ وَالْفَرِيدُ اللَّهِ وَالْفَرِيدُ مِنْ الْحَيْسِ قَالَ اللَّهِ وَالْفَرِيدُ اللَّهِ وَالْفَرِيدُ مِنْ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهِ وَالْفَرِيدُ وَالْفَرِيدُ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعِيدُ فَيْعُونُ وَالْفَرِيدُ مِنْ الْمُعْلِقُ اللَّهِ وَالْفَرِيدُ مِنْ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِنِ مُنْ الْمُعْلِقِ اللَّهِ وَالْفَرِيدُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمِؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُومِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمِؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

# بَابَ فِي كُواهِيَةِ الثَّقَدُّدِ لِلطَّعَامِ

٣٨٥: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّقْيِلَى حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثِي قَيْصَةُ بْنُ هُلُبٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِيْنَا رَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا النَّهِ عَنْهُ وَقَالَ لَا يَتَحَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعُتَ فِيهِ النَّصُرَائِيَّةً.

#### باب النَّهْي عَنْ أَكُلِ الْجَلَّالَةِ مَأْلُ الْمَا

٣٨٢: حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسُلِحَقَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

#### باب: ثريد كابيان

۳۸۳ جمرین حسان مبارک بن سعیدا عمرین سعیدابھرہ کے ایک مختص! حضرت عکرمہ سے اور وہ حضرت ابن عماس رضی القد تعالیٰ عنب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کوتمام کھانوں میں روفی کا نزید اور حسیس کا نزید بہت پہند تھا۔ امام ایوداؤ و رحمۃ القد علیہ فرماتے ہیں بیضعیف ہے۔

# باب: کس کھانے سے نفرت کرتا ناجا کز ہے

۱۳۸۵ عبدالله بن محمد زبیر ساک بن حرب قبیصد بن هلب این والد هلب این والد هلب این والد هلب این والد هلب این در این این محلب این والد جبدایک محل نے آپ ہے دریافت کیا کہ کھانے کی بچوچیزیں ایس جبدایک محل نے آپ ہے دریافت کیا کہ کھانے کی بچوچیزیں ایس بیں کہ جن ہے محلے گھن آئی ہے ۔ تو آپ نے فرایا تہارے ول میں اس طرح کا طبحان پیدانہ وجس میں تصرانیت میتلادی (کده وہرچیز میں شرک کرتے ہیں)

# باب: نا پا کی کھانے والے جانور کے گوشت کھانے اور دودھ پینے ہے ممانعت

۳۸۹: عثان بن الی شید عبد فامحدین الحق الوجیح مجابد حضرت ابن عمر رضی الندعنها سے مروی ہے کہ انخضرت صلی الند علیه وسلم نے تایا کی سمانے والے جانوراوران کا دودھ پینے سے منع قرمایا ہے۔

عَنْ أَكُلِ الْجَلَلَالَةِ وَٱلۡبَانِهَا۔

٣٨٠: حَدَّثَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّلِنِي أَبُو عَامِر حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنَّ لَئِن الْجَلَالَةِ ـ

٣٨٨: حَتَكَنَا أَخْمَدُ بُنُ أَبِي سُرَيْجٍ أَخْبَرَئِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَهْمِ حَلَّقَ عُمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسِ عَنْ أَيُّوبَ المَسْخَتِيَانِي عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمُ عَنِ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُوْكَبِّ عَلَيْهَا أَوْ يُشُوَّبَ مِنْ ٱلْبَانِهَا۔

نجاست خورجانور برسوار بوناة

اس کی وجہ بیسبے کہ ندکورہ جانور اُونٹ وغیرہ پرسوار ہوئے ہاس کا پسینہ بدن کولگ سکتا ہے اور اس کا پسینہ بھی یا پاک ہے اس کئے منع فرمایا حمیا۔

> بَابِ فِي أَكُل لُعُومِ الْخَيْل ٣٨٩: حَدََّقَةَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرَّبٍ حَدَّلًا حَمَّادٌ عَنْ غَمْرِو بُنِ دِينَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٌّ عَنْ جَابِر بْن عَبُدِ اللَّهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوُمُ خَيْبُرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَأَذِنَ لَنَا فِي لُحُومِ الْحَيُلِ.

تھوڑ ہے کا گوشت:

حضرت امام ابوصنیفه بهنیله کے فزو کیک محمور سے کا گوشت کھانا تھروہ ایب بندل انججو دیش اس مسئلہ کی تفصیلی بحث نہ کور ہے۔ ٣٩٠: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ السَّمْعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِهَالَ وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَيُمُّ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَهُ يَنْهَنَّا عَنِ الْخَيْلِ. ٣٩١: خَذَّتُنَا سَعِيدُ بْنُ شَبِيبٍ وَحَيْوَةُ بْنُ شَرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ خَيْوَةً خَذَلْنَا بَهِيَّةً عَنْ نَوْرٍ لَمِنَ

٣٨٠: ابن ثنی 'ابوعامر' بشام' قمآد و عکرمه ٔ حضرت ابن عباس رضی الله عنبی سے مروی ہے کہ آتحضرت مُنْ النِّلْم نے نبیا سٹ خور جانور کے دووھ پینے سے منع فرمایا ہے (لیعنی جو جانور گندگی اور نایا کی کھائے اس کا دووھ چینا جا ئز جمیں ہے۔

٨ ١٣٠٠: احمد بن ابوسريج ، عبد الله بن جهم عمرو بن ابي قبس ابوب نافع ، حضرت ابن ممررضی الله تعالی عنهما ہے مروی ہے آمخضرت سلی الله علیہ وسلم نے غلاظت کھاتے وائے أوش كى سوارى كرتے اوراس كا دودھ ا پینے ہے منع فرمایا ہے۔

باب: گھوڑے کا گوشت کھانے کا بیان

۹۸: سلیمان بن حرب حماد ٔ عمروین دینار محمد بن علی حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے کہ ایخضرت مُؤَیِّتُمُ نے عز وہَ خیبر وا کے دن کر ھے کے گوشت کھانے ہے منع فرمایا اور آ پ سلی القہ علیہ وسلم نے ہمیں محموز سے کا حوشت کھانے کی اجازت عطاقر مائی۔

• ٩٠٠زمنوي بن اساعيل حمادُ الوزيبرُ حضرت جابر بن عبدالقدرمني الله عندے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے غزور تعبیر والے دن محوزے فیز مكد مع ذريج كو و آپ نے جمیل كد مع فير كے كوشنت سے مع قرمايا

اورآب نے کھوڑے کے کوشت کھانے سے منع تبین قر مایا۔

٣٩١: سعيد بن شويب منوع أن شريح ابقيه تؤرين يزيدُ صالح بن محيلُ ان کے والدا ان کے دادا حضرت خالد بن ولیدرمنی اللہ تعالی عند ہے

ردایت ہے کہ آنخفرت ملی القد علیہ وسلم نے محوزے اور تجرادر کدھے کا موشت کھانے کی مما نعت قرمائی ہے۔ حق ق نے اس قد راضا فد کیا کہ آنخضرت ملی القد علیہ وسلم نے ہر آیک کچلیوں والے در تدے کے موشت کھانے سے منع فرمایا۔

يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بُنِ يَخْيَى لَنِ الْمِفْدَامِ بُنِ مَغْدِى كَرِبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكُلٍ لُحُومِ الْحَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ زَادَ حَيْوَةٌ وَكُلِّ ذِى الْحَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ زَادَ حَيْوَةٌ وَكُلِّ ذِى

نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ۔

#### محمور بيسة تعلق ضعيف حديث:

ندکورہ حدیث ضعیف ہے اس پر کلام کیا گیا ہے حصرت امام اعظم ابوصیف رحمۃ القد علیہ سے نزد کیا بھی محمور سے کا کوشت کھا تا محروہ تنزیبی ہے (شروحات حدیث میں اس مسلد کی تفصیل ملاحظ فرمائی جاسکتی ہے)

#### بَابِ فِي أَكُلِ الْأَرْنَبِ

٣٩٢: حَذَّتَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَذَّتَنَا حَمَّادٌ عَنُ مِسْمِعِيلَ حَذَّتَنَا حَمَّادٌ عَنُ مَسْمِعِيلَ حَذَّتَنَا حَمَّادٌ عَنُ مَسْمِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كُنْتُ عَلَامًا حَزَوَّرًا فَصِدْتُ أَرْبَا فَشَوْيَتُهَا كُنْتُ مَعِى أَبُو طَلْحَة بِعَجُوهَا إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَتَبْتُهُ بِهَا فَقَبِلَهَا لَ

٣٩٣: حَدَّقَنَا يَخْيَى بْنُ حَلَفٍ حَدَّقَنَا رَوْحُ بْنُ عُلَفٍ حَدَّقَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى خَالِدَ بْنَ الْحُويْدِثِ يَقُولُ إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْدٍ كَانَ بِالشِّفَاحِ قَالَ مُحَمَّدٌ مَكَانٌ بِمَكَّةً عَمْرٍ كَانَ بِالشِّفَاحِ قَالَ مُحَمَّدٌ مَكَانٌ بِمَكَّةً وَإِنَّ رَجُلًا جَاءَ بِأَرْبَبٍ قَدْ صَادَهَا فَقَالَ بَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرٍ مَا تَقُولُ قَالَ قَدْ جَيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَيْهُ وَأَنَا جَالِسٌ قَلَمُ يَأْكُلُهَا وَلَمْ يَنْهُ رَسُولِ اللّهِ فَيْهُ وَأَنَا جَالِسٌ قَلَمُ يَأْكُلُهَا وَلَمْ يَنْهُ عَنْ أَكْلِهَا وَزَعْمَ أَنْهَا تَحِيضُ.

#### باب: خرگوش کھانے کابیان

۳۹۲: موئی بن اساعیل مماؤیشام بن زید حضرت انس بن ما لک سے مروی ہے کہ بن ایک طاقتو راز کا تھا تو بن سے ختر گوش کا شکار کیا اور میں نے اس کو بھونا حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے اس خر گوشت کے ذم کا حصہ میزے ہاتھہ خدمت نبوی میں بھیجا۔ میں وہ لے کر آپ کی خدمت اقدس تیں حاضر ہوا تو آپ نے خدمت اقدس تیں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو قبول فریالیا۔

سوم الدخالد بن خلف روح بن عباد و تحدین خالد کہتے ہیں کہ بیس نے والدخالد بن الحویرث سے منا محصرت عبدالند بن عمرومغال میں تقیم کہتے ہیں کہ مکر مدیس ایک جگری نام ہے۔ ان کے پاس ایک خفس خرکوش کا ایک جبدالند بن عمروا اس فرکوش کا دکار کر کے آیا اور اس نے عرض کیا اے عبداللہ بن عمروا اس کے سلسلہ بیس آپ کی کیا دائے ہے؟ انہوں نے جواب ویا آنخضرت کے سلسلہ بیس آپ کی کیا دائے ہے؟ انہوں نے جواب ویا آنخضرت میں خرکوش بیش کیا گیا اور میں اس وقت وہاں پر بیشا مواقع آنک خدرت تا کہ خوات کی عمانعت فرمانی سے اس کو خاول نمیس فرمایا اور ند آپ نے اس کے کھانے کی ممانعت فرمانی ۔ آپ کا خیال تھا کہ اس کو حیث آنا ہے۔

#### خر گوش کا گوشت:

اس بناء پر آپ نے خرکوش کونا بیند فر ما کراس کونٹاول نہیں فر مایا بہر حال ائمدار بعدر حمۃ القدملیم سے مزد کیک خرکوش حلال ہے۔

باب في أثمل العَنب باب أوه كمان كابيان

٣٩٣: حَدَّثَنَا حَفُصُ مِنْ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ٣٩٣: ففس بن عمر شعبهٔ ايوبشر سعيد بن جبيرُ معترت أبن عباس رضى

أَبِى بِشُوعَنْ سَعِيدِ بِنِ جُنَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالَتَهُ أَهُدَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَلَىْ سَمُنَا وَأَصُبَّا وَأَقِطُا فَأَكُلُ مِنْ السَّمْنِ وَمِنَ الْآقِطِ وَتَرَكَ الْاَضُبَّ تَقَدُّرًا وَأَكِلَ عَلَى مَانِدَتِهِ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكِلَ عَلَى مَانِدَةِ وَسُولِ اللَّهِ فِيْنَا۔

٣٩٥: حَدَّفَنَا الْقَعْنَيْ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْبِي شِهَابِ عَنْ أَبِي أَمَامَةُ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ حَبَيْفِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ وَحَلَى مَعْ رَسُولِ اللهِ فَيْ بَيْتَ مَنْمُونَةً فَأْتِي بِضَبِّ مَحْنُوذٍ فَأَهُوى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً فَأَتِي فَقَالَ بَعْضُ النِّسُوةِ اللاّبِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً فَقَالُوا بَعْضُ النِّسُوةِ اللاّبِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً فَقَالُوا لَخْيِرُوا النَّبِي فَيْ بَيْتِ مَيْمُونَةً فَقَالُوا هُوَ صَبَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَتُنْ بَارُضِ قَوْمِي فَأَجَدُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَكُنْ بَارُضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي وَسَلَمْ يَكُنْ بَارُضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَنْظُورُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَكُنْ بَارُضِ قَوْمِي فَا رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَكُنْ بَارُضِ قَوْمِي فَا رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَكُنْ بَارُضِ قَوْمِي فَا رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَكُنْ بَالْوَصِ قَوْمِي فَا رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَكُنْ بَالْولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَنْظُورُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَنْظُورُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللْهُ عَلْهُ عِلْهُ وَلَا لَعَلْهُ وَلَا لَعَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

٣٩٠ حَدَّقَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا حَالِدٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ عَنْ قَابِتِ بُنِ وَدِيعَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ هِي فِي جَيْشٍ فَآصَبَنَا حِبْابًا قَالَ فَشَوَيْتُ مِنْهَا صَبًّا فَآتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ هِنْ قَوَصَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْدِ قَالَ فَآخَذَ عُودًا فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ فُمَ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ الدَّرَاتِ هِي قَالَ فَلَمْ يَاكُلُ وَلَمْ يَنْهَ لَا أَدُرِى أَيْ الذَرَاتِ هِي قَالَ فَلَمْ يَاكُلُ وَلَمْ يَنْهَ.

٣٩٧: عَدَّقَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ الطَّالِئُي أَنَّ الْحَكَمَ بُنَ نَافِعِ حَدَّقَهُمْ حَدَّقَنَا ابْنُ عَبَّاشِ عَنُ

التدفعانى عنهما سے مروى ہے كدان كى خالد نے رسول القد سلى التدعائية وسلم كى خدمت ميں تحق نير اور كو دہيجى رحضور صلى التدعائية وسلم نے تحق اور پير تناول فر ماليا اور بوجافزت (كرابت) كو وكوچيوز و باليكن آنخضرت مَنْ اَيْتَةَ فِرَكَ وَسَرْخُوان بِراسے كھايا عَيا اگر و وحرام ہوتا تو آپ كے دستر خوان برندكھايا جاتا۔

٣٩٥ بعبنی ما لک ابن شہاب ابوا مام عبداند بن عباس رضی اللہ عبداردایت کرتے ہیں کہ وہ آخضرت منافیۃ کے ساتھ حضرت میمونہ کے گھریر حاضر ہوئے تو آپ کے ساختی ہوئی گوہ پیش کی گئے۔
آپ نے اس کی طرف باتھ بردھایا۔ بعض خواتین چوحفرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھیں گئے۔
اللہ عنہ کے مکان میں تھیں کہنے گئیں کہ حضور منافیۃ کا وہ کہ یہ کیا ہوگ اللہ عنہ کیونہ وضی اللہ میں کہنا ہول اللہ یہ کوہ ہے۔ یہ بات من کرآپ نے باتھ تھی کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا یہ رسول اللہ منافیۃ کیا یہ حرام ہے؟
عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا یہ رسول اللہ منافیۃ کیا یہ حرام ہے؟
آپ نے فرمایا نہیں حرام نہیں ہوتی اس ملک میں نیس ہوتی اس کو این کو این کہ میں نیس ہوتی اس کو این طرف کھی لیا اور کھانا شرد کے کر دیا اور آخضرت منافیۃ کی کے میں نے اس کو این طرف کھی کی لیا اور کھانا شرد کے کر دیا اور آخضرت منافیۃ کی کہتے ہیں کہ ہیں نے اس کو این طرف کھی کے لیا اور کھانا شرد کے کر دیا اور آخضرت منافیۃ کی کہتے۔
اس کو این طرف کھی کی لیا اور کھانا شرد کے کر دیا اور آخضرت منافیۃ کی کھیں نے اس کو این طرف کھی کے لیا اور کھانا شرد کے کر دیا اور آخضرت کا کھی کے کہتے ہوئے۔

۱۳۹۱ عمروین عون خالد حصین زیدین و به معفرت ایت بن در اید رضی الله عند سے مروی ہے کہ ایم لوگ ایک لشکر میں استحضرت آن پینے کے ساتھ تقیق ہم لوگوں نے چند گوہ پکڑ لیس ہیں نے ایک گوہ جمون کر خدمت نبوی میں حاضر کی اور آپ کے سر منے رکھ دی ۔ آپ نے ایک کنڑی لے کرائی کی اُنگیوں کو ثمار فر مایا اور فر مایا بنی اسرائیل کا ایک گروہ سنخ ہو کر جانور بن گیا تھا اور زمین میں چھوڑ دیا گیا مجھ کو معلوم نہیں کہ وہ جانور کون ہے اور راوی نے بیان کیا تجرآپ نے اس کو تناول شفر مایا لیکن اس کے کھائے کی ممانعت نہیں فر انگی۔

۳۹۷ جمد بن عوف علم بن بالغ ابن عماش ضمضم بن زرع شریح بن عبید ابوراشد حضرت عبدالرحل بن شبل رضی الله تعالی عند سے مروی

صَمُصَہ بُنِ زُرُعَةَ عَنْ شُويْحِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِى زَاشِدٍ الْمُحْبُرَانِيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِبْلِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عِنْ لَهَى عَنْ أَكُلِ لَحْمِ الصَّبِّـ

بَاكِ فِي أَكُل لَحُمر الْحُبَارَي ٣٩٨: حَذَانَا الْفَضْلُ بُنُ سَهُل حَذَانَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ مَهْدِئٌ حَذَانِي بُرْيَةً بُنُ عُمَرَ بُنِ سَفِينَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذِهِ قَالَ أَكَلْتُ عَمَرَ بُنِ سَفِينَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذِهِ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ هِمُ لِنُحْمَ حُبَارَى.

مُحَدَّفَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّفَنَا عَبُدُ الْعَلِينِ أَبُو تَوُرِ حَدَّفَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِبَسَى بُنِ نَمَيْلَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ كُنتُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِبسَى بُنِ نَمَيْلَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ كُنتُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدَ الْبِي عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكُلِ الْقُنْفُدِ فَتَلَا قُلْ عَنْ أَكُلِ الْقُنْفُدِ فَتَلَا قُلْ قَالَ لَا يَعَدُ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ شَيْحٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ شَيْحٌ عِنْدَ فَقَالَ خَبِيعَةً مِنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ خَبِيعَةً مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ خَبِيعَةً مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ خَبِيعَةً مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ خَبِيعَةً مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ فَهُو كُمَا قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذَا فَهُو كُمَا قَالَ وَسُولُ مَا لَهُ فَذَرِ لَهُ لَا لَهُ مَنْدُ وَسَلَمَ هَذَا فَهُو كُمَا قَالَ مَا لَهُ فَلَا لَهُ مَنْ اللَهُ فَلَهُ وَسَلَمَ هَذَا فَهُو كُمَا قَالَ مَا لَهُ فَذَر ـ

يَابِ مَا جَا فِي أَكُلِ الضَّبُعِ ٣٠٠: حَدَّقَا مُحَمَّدُ مُنَّ عَبُدِ اللَّهِ الْخُزَاعِقُ حَدَّقَا جَرِيرُ مُنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ

ہے کہ آنخضرت صلی انقد علیہ وسلم نے کوہ کا موشت کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔

یاب: حباری (نامی چڑیا) کے گوشت کھا۔ نے کا بیان ۱۹۸۰ فضل بن سبل ابراہیم برید بن عمر ان کے والد ان کے وادا معنزت مفیدرضی اللہ تعالی عندے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ عالیہ وسلم کے ساتھ حباری کا گوشت کھا، ہے۔

ہاب: زبین کے کیڑے مکوڑے کھانے کا بیان ۱۳۹۹: موی بن اساعبل غالب حضرت ملقام بن تلب اپ والد حضرت تلب رضی القدعنہ ہے روایت کرتے جیں کہ میں آنخضرت می آئی آئی کے ساتھ ر بالیکن میں نے آپ صلی القدعنیہ وسلم سے زمین کے کیڑے کوڑوں کی حرمت کا تھنہیں سنا۔

مه ابوقور سعیدین منصورا عبدالعزیزا عیلی شمیله سے مروی ہے کہ یل ایک مرتبہ عبداللہ بن عرفی الم بیشا ہوا تھا کہ آپ سے دریافت کیا اللہ مرتبہ عبداللہ بن عرفی اللہ علی بیشا ہوا تھا کہ آپ سے دریافت کیا اللہ اللہ فیڈ فیڈ فیڈ آڈ تھی اللہ معترضا کہ (بین کر) ایک بوز ھے فیل فیڈ آڈ تھی ایک معترضا کہ (بین کر) ایک بوز ھے فیل نے جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے حضرت ابوہریرہ دضی اللہ عنہ سے سنا کہ آنحضرت فائیڈ کے سامنے اس کا تذکرہ فرہ یا اوراد شاد فر مایا کہ جانوروں میں سے بیا لیک بھی جانور سے دھنرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ من میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ اس کے کیا ہے فیل میں اللہ عنہ اللہ من کا کہ ہم لوگوں کو بلم نہیں۔ ( بعنی زیمن کے کیا ہے تو کیا کہ کیا درست نہیں۔ ( بعنی زیمن کے کیا ہے تو کیا کہ میں کا کہ ہم لوگوں کو بلم نہیں۔ ( بعنی زیمن کے کیا ہے تو کیا ہے تو کیا کہ میا نا درست نہیں )۔

#### باب: بجوکھانے کا بیان

ا ۱۹۰۸: محمد بن عبدالله جرمیر بن حازم عبد الله عبد الرحمٰن حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عند سے مروی ہے کہ میں نے آتحضرت صلی الله علیه الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّادٍ عَنْ جَابِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ﴿ وَمَلَّم سَهِ يَوْكَ بَارِك مِن در يَافت كياتُو آ بِ مُنْ يَعْبُدُ اللَّهِ قَالَ ﴿ وَمُلَّم سَهِ يَوْكَ بَارِك مِن در يَافت كياتُو آ بِ مُنْ يَعْبُرُ أَنْ ارشا وفرما يوه سَأَلْتُ دَسُولَ اللَّهِ وَلِيَّا عَنِ الطَّهُ مِ فَقَالَ هُوَ صَيْدٌ ﴿ تَوَالِيكَ تَهُمَا مُنَارَكِ بِالصحر استهایک د نبیرم میں دینا ہوگا۔

وَيُجْعَلُ لِيهِ كَلِنْ إِذَا صَادَّهُ الْمُحْرِمُ

#### حنفیہ کے مز دیک بجو کھاتا:

حنفیہ کے تزویک بچو کھانا طال نہیں البند شوافع اس کی اجازت دینے ہیں اور حنفیہ رحمۃ الله علیہ نے بچو کے حرام ہونے پر مندرجه بالااحاديث فضاستدلال فرمايا ب

بأب مَا جَأَءَ فِي أَكُل السَّبَاعِ!

٣٠٢: حَدَّثُنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنف ابُن شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةُ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِى فَابٍ مِنَ السَّبُعِ. ٣٠٣: حَذَّتُنَّا مُسَدَّدٌّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشُوعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْوَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَىَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَعَنُ كُلِّ فِي مِخْلَبٍ مِنُ الطَّيْرِ. ٣٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْمِمْعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مَرُوَانَ مُنِ رُؤُمَّةَ التَّغْلِمِي عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُن أَبِى عَوْفٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ أَلَا لَا يَبِحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ النِّبَاعِ وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللَّقَطَةُ مِنَّ مَالِ مُعَاهَدٍ ۚ إِلَّا أَنُ يَسْتَغُنِيَ عَنُهَا وَٱنَّهُمَا رَجُلِ ضَافَ قَوْمًا فَلْمُ يَقُرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَّاهُ.

باب: درندول کا گوشت کھانے کی ممانعت کابیان ٢ مه بتعنى ما لك اين شهاب ابواوريس معزت ابوتفيد رضي التد تعالى عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پکیل والے درندے کے موشت کھانے ہے منع فرمایا۔ (بیسے ریجو شیرا لومزی بحفيزيا وغيره)

سويهن مسدداً ابوعوانه ابويشر ميمون بن مهران جعفرت ابن عباس رضي الله عنها معصروی ہے کہ آنخضرت مُؤَيَّنِعُ نے ہر پکل والے درندے اور مرینج والے پرندے کے (موشت) کھاتے سے مع فرمایا (بعتی جو پنده پنج ہے شکار کرے )

٣٠١٣ بحمد بن مصفى محمد بن حرب زبيدي مروان عبد الرحن حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ سخضرت مُلْاثِیْلم نے ارشاد فرمایا سن کؤ درندوں میں سے کچلیوں (سے چیر محال کر کھاتے )والا در تد وحلال نہیں اور نہیتی کا گدھااور ندذی کا فر کا (راستہ یں) بڑا ہوا مال مرجب اس کا قرنے وہ مال (بیکار مجھ کریا لا پرواہی ے ) خود بی چیوز دیا ہو جو خص کسی تو م کامہمان ہوااور پھراس توم نے اس کی مہمانداری شد کی تو اس محص کے لئے جائز ہے کہ آئی مہمانداری کے بھٹررز بردی ان سے دصول کر لے۔

كفار ـ بيمهمان نوازى كادور نبوى مْزَاتِيَّةُ كَالْبِكِ حَكُم:

مذكوره فقم اسلام كےشروع زمانہ میں تفااس ونت سشركين ہے مہمان نوازي كرئے كا اقرارليا عميا تفاليكن بعد ميں پيقكم منسوخ ہو گیا'اب بیٹھم ہاتی نہیں ہے۔ ۵۰۰، جمد بن بشار این عدی این انی عروب علی بن علم میمون بن مهران سعید بن جبیر حضرت این عباس رضی القد عنها سے مروی ہے کہ استخصرت من جبیر حضرت این عباس رضی القد عنها سے مروی ہے کہ وال در ندہ اور نہ ستی کا گدھا اور نہ کا فر ذمی کا پڑا ہوا مال عمر جب اس کا فر نے وہ مال خود ہی چھوز دیا ہوا در جو خص کسی قوم کا مہمان ہوا اور مجراس قوم نے اس خص کی مہمان نوازی نہ کی تو اس خص کے لئے جائز ہے کہ زیروتی مہمان نوازی نہ کی تو اس خص کے لئے جائز ہے کہ زیروتی مہمان نوازی نہ کی تو اس خص کے لئے جائز ہے کہ زیروتی مہمان نوازی نہ کی تو اس خص کے لئے جائز ہے کہ زیروتی مہمان نوازی کے بھذر او گوں سے وصول کر لے۔

۲ به با بحدین بیثار این الی عروب این تھم میمون بن مبران سعیدین جیر محصرت این عباس رضی القد عنبا سے مروی ہے کہ غزود تخییر کے ون التخضرت سلی القد علیہ وسلم نے ہر دانت والے اور پھاڑنے والے جانور اور ہرائیک چیکل سے پکڑنے والے پرندے کے گوشت سے منع فرمانا ہے۔

٥٠٠: حَنَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِى عَدِئَ عَنْ ابْنِ أَبِى عَدِئَ عَنْ ابْنِ أَبِى عَدِئً عَنْ ابْنِ أَبِى عَدِئً عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَنْحَكُم عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهُوانَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ بَهَى مِهُوانَ عَنْ النِّهِ عَنْ النِّي عَلَى ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ بَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ النِّي عَنْ النِّياعِ وَلَا اللَّهُ عَلَى ذُو نَابٍ مِنَ الشِياعِ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى مَنْ مَالِ مُعَاهَدٍ وَلَا اللَّهُ عَلَى مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغُينَى عَنْهَا وَأَثْبَهَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَشْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِحِثْلِ فِرَاهُ .

٣٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيْ عَنُ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمَحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَنِّاسٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِى نَاسٍ مِنَ النِّبَاعِ وَعَنْ كُلّ ذِى مِنْعَلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

#### چنگل ہے پکڑنے والے جانور کھا تا:

چنگل ہے پکڑنے والے پرندے ہے وہ پرندہ مراد ہے جو کہ چنگل ہے شکار کرے جیسے گدھ بانسر وغیرہ اور درندے جانور ہے مرادوہ جانور ہے جودائن سے شکار کرے جیسے ٹیر ابھیٹریاد فیمرہ۔

ے ہے، عروبی عمال محدین حرب الوسلمہ سلیمان بن سلیم صالح بن یکی ان ان کے دادا مقدام بن معدی کرب معفرت خالد بن ولیدرضی الندعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیس نے غزوہ خیبر میں رسول القد کا انتخاب کے ساتھ جہاد کیا تو آپ کا انتخاب کی خدمت میں بہود عاضر ہوئے اور شکایت کرنے گئے کہ لوگوں نے جلدی کر کے ان کے باڑے میں بندھے ہوئے جانور توٹ لئے۔ آپ کا انتخاب نے قر الما خبردار آم لوگوں سے جو کے جانور توٹ کر لیس تو ان لوگوں کے بال (دولت) لوگوں سے جو کے انتخاب کر نہیں تو ان لوگوں سے جو کے جانور توٹ کے بیش مرورت شری کی بناء پر) اور تم لوگوں پر ستی کے بیکن جن سے دولا بر ترکی والا در ندہ اور ہرا کیک پنجہ (سے کھانے) والا بر ندہ وار مراکیک پنجہ (سے کھانے) والا بر ندہ حرام ہے۔

عَنْ الْمُوْلِيَّةِ وَخَيْلُهُ وَالْمُعْتَانَ حَدَّقَا مُحَمَّدُ اللهُ عَنْمَانَ حَدَّقَا مُحَمَّدُ اللهُ عَنْمَانَ حَدَّقَا مُحَمَّدُ اللهُ عَنْ حَلَيْهِ اللهُ عَنْمَانَ اللهُ سُلَيْمِ عَنْ حَلَيْهِ اللهُ عَنْ حَلَيْهِ اللهُ عَنْ حَلَيْهِ اللهُ عَنْ حَلَيْهِ اللهُ عَنْ حَلِيدِ اللهِ اللهِ عَنْ خَالِيدِ اللهِ اللهِ عَنْ خَلِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## ذی کی تشریخا

اصطلاح شربیت میں وی اس کا فرکوکہا جاتا ہے جوکہ مسلمانوں کوٹیس (جزید) اداکر کے ان سے عبد کر کے دار الاسلام میں ر ہتا ہو۔اس کا فرکا مال مسلماتوں کے مال جیسا ہے اور اس کو بورا بورا شخفظ و بنا ضروری ہوتا ہے۔اس حدیث میں ایساہی کا فرمرا و ہے اورا یسے بی کا فر کے بارے میں فرمایا حمیا ہے: ((دمانہم محدماتنا والموالهم محاموالنا)) انتحدیث یعنی ان کے خون اموال مسلمانول کے خون اور مال و دولت جیسے ہیں۔

> ٣٠٨: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنَّهِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدٍ الْمَلِكِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ بُن زَيْدٍ الصَّنْعَانِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ نَهَى عَنْ لَمَنِ الْهِرِّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكُلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ الْمَهِيْ الْمُ

> بَابِ فِي أَكُل لُحُومِ الْحُمُّرِ الْآهُلِيَّةِ ٣٠٩ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسُوَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَمَــنِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَلْ غَالِبٍ بْنِ ٱلْمُجَرَّ قَالَ أَصَابَتُنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أَطَعِمُ أَهْلِي إِلَّا شَيُّءٌ مِنْ حُمُرٍ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْآهْلِيَّةِ فَأَنَيْتُ النَّبِيِّ \$ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتُنَا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنُ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانُ الْحُمُو وَإِنَّكَ حَرَّمُتَ لُحُومَ الْحُمُو الْإَهْلِيَّةِ فَقَالَ أَطْعِمُ أَهُلَكَ مِنْ سَمِين حُمُوكَ فَإِنَّمَا حُرَّمُتُهَا مِنْ أَجُلِ جَوَّالِ الْقُرْيَةِ ـ

٣٠٨ : احد ين حنبل محد بن عبد الملك عبد الرزاق عمرو بن زيئه -ا یوز بیر حضرت جاہر تن عید اللہ رضی اللہ عنما سے مروی ہے کہ أتخضرت صلى التدعلية وسلم في بلى كركها في اوراس كي قيت لين ہےمنع قرمایٰ ہے۔

#### باب بالتو كدهول ك كوشت كهاف كابيان

٩ مهم: عيد اللهُ عبيد اللهُ إسرائيلُ منصورً عبيداً عبد الرحمٰن حضرت عالب ئن ابجرمنی الله عند ہے مروی ہے کہ ہم لوگ قبط سالی میں جٹلا ہو گئے تو میرے باس کچھ بھی موجود نہیں تھا جو کہ اپتے اہل وعیال کو کھلاتا علاوہ چند کدهوں کے اور آنخضرت کا ایک آیا وی کے گدموں کے کوشت کوحرام فر ما کے تھے جنا نچہ میں خدمت نبوی میں عاضر ہوا اور میں نے عرض کیا يارسول المتركي ين محمال قط على بتلاجي اورير ي ياس محمال موجود نہیں ہے جواپنے اہل وعیال کو کھلاسکول کیکن سیحوموثے تازے محمد مصره جود بین اورآب نے کموسول کے کوشت کوجرام فرماویا ہے۔ بیات ک کے آپ نے قرمانی تم اسٹے لوگوں کومو نے گد سے کھلاؤ اس النے كديس فے كاؤں كے كرموں كو تا يا كيز ( كھائے ) كى وجہ سے جرام قرارد ياتھا۔

#### گدهول کا گوشت:

مطلب یہ ہے کہتی میں اکثر و بیشتر تا یا کی مندگی بڑی رہتی ہے میں نے اس بنابر گدھوں سے گوشت کو فرام مرفر ہود یا تھا۔ ا • ١٣٠٠ ايرا بيم حجاج 'وبن جريج 'عمرو بن دينار حضرت جابر بن عبدالله رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ شخضرت مُنْ النَّائِمْ نے ہم لوگوں کو گھر موں کا

٣١٠: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَسَنِ الْمِضِيضِيُّ خِدَّقَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخَبَرَنِي عَمْرُو سوشت کھانے ہے منع قربانیا اور آپ نے ہمیں کھوڑوں کا گوشت
کھانے کا تھم فرمایا۔ اس صدیث کے راوی عمروین وینار کہتے ہیں کہ یہ
صدیث میں نے ابوالشعق و سے بیان کی انہوں نے بیان کیا ہم اوگوں
میں تھم عقاری بھی اس طریقہ نے بیان کرتے تھے لیکن اس علام نے
اس کا انکار کیا (یعنی حضرت ابن عباس رضی انتدعتہائے اس کا انکار فرمایا

# محور بي بيد حضرت ابن عباس من كاخيال:

بْنُ دِينَارِ أَخْتَرَنِى رَجُلٌ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْتُرَ عَنْ أَنْ

نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ وَأَمَرَنَا أَنُ نَأْكُلَ لُحُومَ

الْخَيْلِ قَالَ عَمُرُو ۚ فَأَخْتِرُتُ هَذَا الْخَبَرَ أَبَا

الشُّهُنَّاءِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْحَكُّمُ الْجِفَارِئُ فِيهَا

يَقُولُ هَلَا وَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

مطلب یہ ہے کہ حفرت ابن عباس رضی التدعیمانے تھوڑوں کے طال ہونے سے الکار فرمایا ہے اس نئے کہ اللہ تعالیٰ نے سے مطلب یہ ہے۔ محور وں ممدعوں فیجروں کوسواری کے لئے بنایا ہے۔

٣١: حَدَّنَا سَهُلُ بْنُ بَكَارِ حَدَّنَا وُهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ تَهْمِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُّرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ عَنْ رُحُومِهَا وَأَكُلِ لَحُمِي الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَالَةِ عَنْ رُحُومِهَا وَأَكُلِ لَحُمِهَا.

الا الهل بن بكار و بيب ابن طاؤى عمرو بن شعيب النظے والد ان ك داواعبد الله بن مجروبي النظام و بن الله عند مروى ہے كہ آخضرت من الله عند محروبي ہو كہ تخضرت من الله عند من موري ہو كہ تا ہواں ہم سوارى كرنے سے اوز اسكا منع فر مايا ہے اور جوجانور كندگى كھاتا ہواں ہم سوارى كرنے سے اوز اسكا كوشت كھاتے ہے منع فر مايا۔

#### باب ٹٹری کھانے کا بیان

۱۳۱۳ بھے بین انفرج ابن زیر قان سلیمان ابوعثان نہدی اضرت سلمان رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخصرت سلمان اور خات کی کھائے متعلق در پؤفٹ کیا گیا تھا ہے کہ آنخصرت سلمانی کے متعدد الشکر جیں شقو میں اس کو کھا تا ہوں اور نہ جی اس کو ترام قرار دیتا ہوں ( جب تک کہ اس کو کھا تا ہوں اور نہ جی اس کو ترام قرار دیتا ہوں ( جب تک کہ اس کے بارے جی واقعے طور پڑھم نازل نہ ہو ) اہام ابوداؤ و فرما تے ہیں کہ اس روایت کو معتمر نے اپنے واللہ کے واسطہ کے بغیر روایت کیا ہے۔ حضرت رسول کر پم فرق بھی سلمان کے واسطہ کے بغیر روایت کیا ہے۔ مسلمان رضی النہ تعانی عنی بن عبد النہ زیریا ابو العوام ابوعثان محضرت سلمان رضی النہ تعانی عنی بن عبد النہ زیریا ابو العوام ابوعثان محضرت سلمان رضی النہ تعانی عند ہے مروی ہے کہ آخضرت سلمی النہ عایہ وسلم سلمان رضی النہ تعانی عن در پوفٹ کیا گیا تو آپ سلمی بنہ تعانیہ وسلم اس طرح ارشاد فرمایا عنی بن عبد النہ نے بیان کیا ابوالعوام کا نام فائد ہے ۔ امام ابوداؤ درجمۃ النہ علیہ فرما ہے ہیں اس روایت کو جواد نے ہے۔ امام ابوداؤ درجمۃ النہ علیہ فرما ہے ہیں اس روایت کو جواد نے

#### بآب فِي أَكُل الْجَرَادِ

٣١٠ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرِّحِ الْبَعْدَادِيُ حَدَّقَنَا الْبَيْ الْإَبْرِقَانِ حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُفْمَانَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَلَيْمَ النَّيْمُ عَنْ النَّيْمُ النَّهُ النَّهُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّيْمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّي النَّيْمُ النَّيْمُ النَّهُ الْمُعَلِّ النَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعُلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّ الْمُعُلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِ

دَاوُد رَوَاهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ لَهُ لِلْمُ يَذْكُرُ سَلُمَانَ ـ

> بَاَب فِي أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَك

٣١٣: حَلَّكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً حَلَّكَ يَعْنِى بْنُ اللهِ الطَّائِفِي حَلَّقَ إِسْفِيلَ بْنُ أُمَيَّةً عَنْ أَبِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهِ وَطَعَ اللّهُ اللّهِ وَطَعَ اللّهُ اللّهِ وَطَعَ اللّهِ وَطَعَ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَحَمَّادُ اللّهُ اللّهِ وَطَعَ اللّهُ اللّهِ وَطَعْمَ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ وَطَعْمَ اللّهُ اللّهِ وَطَعْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

نے استحفرت ٹائٹل کے روایت کیاہے۔ باب: جومچھلی مرنے کے بعد پانی پر تیرنے لگے اس کے کھانے کا بیان

ابوالعوام کے واسط سے سلمان کے تذکرہ کے بغیر ابوعثان سے انہوں

۳۱۵: حفص بن عمر شعبہ حضرت ابو احفور سے مروی ہے کہ بیں نے حضرت ابن الی اوفی رضی اللہ عند سے نڈی کے بارے بیس معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا بیس نے حضرت دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جوڈ سات غزوات میں شرکت کی اور ہم لوگ آپ فرای فی کے ساتھ نڈی کے ماتھ نے ۔

#### ئەتى حلال بىيە:

نڈی حلال ہے ایک حدیث میں فرمایا گیاہے ہم لوگوں کے لئے دومردے حلال ہیں ایک نڈی اور دومرے پھلی اور حدیث ۱۳۳ سے آپ کوندی کے حرام حلال ہونے کے بارے میں تر دوہو تا معلوم ہوتا ہے لیکن اُجِلَّتُ کُنَا الْمُمَنِّنَةَ انِ والْی مشہور حدیث سے نڈی کی حلت واضح ہوگئی ہے۔

بالب في الْمُعْسَطِّةِ إِلَى الْمُهُتَةِ بِالبَّهِ الْمَهُتَةِ بِالبَّهِ الْمَهُتَةِ بِالبَّهِ الْمَهُتَةِ بِالب ۱۳۱ : حَدَّلْنَا مُوسَى بُنُ إِلْسَلِمِيلَ حَدَّلْنَا حَمَّادُ ۱۳۱ : مؤلى بن اسائيل حادا ساك بن حرب صرت جابر بن سموة مَنَّا والله عن سماكِ بُن حَوْبِ عَنْ جَابِو بُن سَمُوةَ أَنَّ الله عندے مروى ہے كہ ايك فنص (مدينه منوره كنز ديك واقع آيك رَجُلًا فَوْلَ الْمُحَرَّةُ وَمَعَهُ أَهُلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ وَجُلٌ كُاوَل) من مِن شهراراس فنص كرماته اس كالل وعيال بعي شع

إِنَّ نَافَةً لِى صَلَّتُ فَإِنُ وَجَدُتُهَا فَآمُسِكُهَا فَوَجَدَهَا فَآمُسِكُهَا فَوَجَدَهَا فَآمُسِكُهَا فَوَجَدَهَا فَقَرْضَتُ فَقَالَتُ الْمَرَاثَةُ الْحَرُهَا فَآبَى فَنَفَقَتْ فَقَالَتِ السَّلُحُهَا حَتَى نُقَذِدَ شَحْمَهَا وَلَحُمْهَا وَتَأْكُلُهُ فَقَالَ حَتَى نُقَالَ وَسَلَّمَ فَآنَاهُ أَسْأَلُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآنَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآنَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلْ يَعْنَى يُغْنِيكَ قَالَ لَا قَالَ فَحَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآنَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلْ عِنْدَكَ عِنْى يُغْنِيكَ قَالَ لَا قَالَ فَحَالَ فَكُلُوهَا قَالَ فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَآخُبَرَهُ الْحَبَرَ قَقَالَ هَلَا كُنْتُ نَحَوْنَهَا قَالَ اسْتَحْبَشِتُ مِنْكَ.

اس سے ایک خفس نے کہا ہری اُونٹی کم ہوگئی ہے اگر شہیں و اُونٹی کے تو اس سے ایک خفس نے کہا ہری اُونٹی کم ہوگئی ہے اگر شہیں و واُونٹی کے اُونٹی کا مالک نسلار پھروہ اُونٹی بیار پڑ گئی تو اس مخفس کی بیوی نے کہا اس کو ذرئ کر لوگر اس مخفس کی بیوی نے بیوی کی بات نہیں مائی اور وہ اُونٹی مرگئی۔ اس پر اس مخفس کی بیوی نے کہا کہا کہ اس اُونٹی کی کھال اتارلوتا کہ ہم اس کی چر نی اور گوشت خشک کر کے کھا کیں۔ اس مخفس نے کہا جس (اس کے بارے جس) استخفرت فرائی ہے ارت جس کا منس حاصر اُونٹی بیارے جس) استخفرت فرائی ہے دریافت کر لوں۔ وہ مخفس خدمت نبوی میں حاصر ہوااور آ پ سے مسئلدور بیافت کیا ۔ آ پ نے ارشاد فرایا تہا رہ یا تہا دے پاس

کھانے پینے کی اتنی چیز ہے جو تنہیں (مردار کھانے ہے) بچائے اس مخف نے کہائیں میرے پاس پکھٹیں ہے۔ تو آپ نے فرمایاتم وہ اُوٹٹی کھالو۔ راوی کہتے ہیں کہاسی دوران اس اُوٹٹی کا مالک آپٹچامیاں بیوی نے سارا ماجرا کہدستایا۔ مالک نے کہاتم نے اس اُوٹٹی کوڈٹ کیوں ٹیس کیا؟ اس محص نے کہا جھے آپ سے شرم آگئی (اور میس نے اسے ڈٹ ٹر کیا)

المان ارون بن عبدالته فضل بن دكين عقب بن وبها ان كواله المان الرون بن عبدالته فضل بن دكين عقب بن وبها ان كواله معن حفرت في عامرى رضى الله عند بدوايت به كدوه خدمت نبوى عمل حاضر بوع والوح الدّمن الله عن الله عن المرداد كهانا جائز ب؟ آپ نے فر المائة بهارا كهانا كيا ب؟ الله فض عن ابراتها ماك وقت دوده كا ايك بيالداور من كوت كوت دوده كا ايك بيالداور من كروت كوت بى بنائى كدائ بيالداور دوده كا ايك بيالد من كروت كروت كوت الله كرائل المن بيالدات كواردوده كا ايك بيالد شام كوب الله عن ميرودوده كا ايك بيالد شام كوب الله عن ميرود داركوها ل قرارد بدويا۔

١٣٠٠ حَدَّتَ هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنِ حَدَّتَنَا الْفَصْلُ بُنُ وَهْبِ بْنِ عُفْبَةً بْنُ وَهْبِ بْنِ عُفْبَةً الْعَامِرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُعَذِّتُ عَنُ الْفُجَيْعِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ أَنَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ قَالَ الله فَعَيْمِ طَعَامُكُمْ فَقُلْنَا نَعْتَبِقُ وَنَصْطِيحُ قَالَ أَبُو بَعْنِم فَعَنَم فَيْنِ فَتَسْرَهُ لِي عُفْبَةً فَذَحْ عُلْوَةً وَقَدَحْ عَشِيَّةً قَالَ مَا الْمَعْتَةَ عَلَى هَذِهِ لَنَا اللهُ الْمُعْتَلَةً عَلَى هَذِهِ الْعَالَ لَهُمْ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْعَالَ لَـ الْمَالَ لَكُولَ اللّهُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْعَالَ لَهُمْ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْمُحالَ لَـ اللّهُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْمُحالِ.

#### حالت اضطرار كأتنكم!:

شریعت نے ایکی بخت حالت میں جبکہ جان جانے کا اندیشہ ہواور مردار کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ ہوائی شدیدترین حالت میں جان بچانے کے لئے بقد رضرورت مردار کی مخبائش دی ہے جیسا کدارشادر بانی ہے : ﴿ فَعَنِ اَصْطُرٌ غَیْرَ بَاخِ وَلَا عَلْمِ ﴾ -

باب : بیک وقت مختلف تشم کے کھانے بیکا نا اور کھا نا ۱۳۱۸: محدین عبد العزیز 'فضل بن موی 'حسین بن واقد' ایوب' نافع' معشرت ابن عمر رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم

باَب فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ! ٣١٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ أَبِي رِزُمَةَ أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بُنِ

وَاقِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ الْبِنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَمَ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِى خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمُرَاءَ مُلَبَقَةً بِسَمْنِ فَاتَنْحَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُكَةٍ ضَبُ قَالَ ارْفَعُهُ

نے ارشاد فرمایا سفید رونی گندم کے آئے کی دودج اور تھی ہے چیڑی ہوئی مجھے بے حدیہند ہے۔ای وقت ایک مخص کھڑا ہوا اور آپ سُڑھیڈ کے لئے وہ رونی تیار کر کے خدمت اقدی میں حاضر ہوا۔آپ سُڑھیڈ نے دریا ونت فرمایا میڈھی کو نہے برتن میں تھا؟ عرض کیا گیا ہے کوہ کی کھال کے مشکیز ہیں تھا۔آپ نے فرمایا اس کوا ٹھالو۔

## آ بِمُلَّاثِيَّةً أَكِي بِند يدِي:

رسول النَّهُ فَالْقِيْرُ مَنْ عَمَالَ مَعْ مَعْلِيزه مِن رسكم سُحَةً عَن كونا پسند فر ما يااى لئے وہ رو فی تناول ندفر مالی ور ندآ پ نے اس كے لئے پسند بدگی كا ظهار فر مايا رئيز حديث سے بيك وقت ودكھا نوں كرجمع كرتے كا جواز معلوم ہوا۔

# باكب فِي أَكْلِ الْجُبُنِ.

٣١٩: حَذَّنَا يَخْيَى بُنُ مُوسَى الْبَلْحِيَّ حَدَّنَا إِنْ الْمَلْحِيُّ حَدَّنَا إِنْ الْمَلْحِيُّ حَدَّنَا إِنْ الْمَلْحُورِ عَنِ الْمَلْحَدِينَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّحْيِقِ عَنِ الْبِي عُمَرَ قَالَ أَتِي الشَّيِّ الشَّيِّ فَلَا بِحَبْنَةٍ فِي تَبُوكَ قَدْعًا بِسِنْجِينِ فَسَمَّى وَقَطَعَ۔

## بَابِ فِي الْخَلّ

٣٠٠ : حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَاوِبِ بُنِ دِفَارِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِي فِيْ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْحَلَّـ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِي فِيْ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْحَلَّـ الثَّيَالِسِي وَمُسُلِمُ بُنُ ١٣٠ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِي وَمُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالًا حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَدَ بْنِ نَافِعِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي طَلْحَدَ بْنِ نَافِعِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي طَلْحَدُ اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلْحَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّـ وَسَلَمَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُـ

#### باب: پنیر کھانے کا بیان

۱۹۱۸: یکی بن موی ' ابراتیم' عمره بن منصور طعمی ' حضرت این عمر رضی الندعنی بن موی کا براتیم عمره بن منصور طعمی الندعنیه و منصره و و الندعنیه و مرد کا تخصرت میں فرد و و تبوک میں ایک وتیر کی تکمید لائی گئی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے جیمری مشوائی اور بسم الله یور کا کراس کو کا نا (اور تناول فر مایا)۔

#### باب:سركه كهاف كابيان

۱۳۷۰: عثمان بن ابی شیبهٔ معادیهٔ سفیان محارب مفرت جابر رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ آنخ ضربت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا بہترین سالن سرکہ ہے۔

۱۳۲۱ ایوالولید طیالسی مسلم بن ایرانیم نثنی بن سعید طلح بن نافع حضرت جار رضی الله تعالی مسلم نے جار رضی الله تعالی عند مسیم وی ہے کہ استحضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا بہتر بن سالن مرکدہے۔

## آ پِمْ النَّيْمُ أَيْ مُحبوب غذا:

آنخفرت ٹاکٹیکٹر ومرکہ بہت پہند تھا۔ مرکدے بہت ہے لین ٹوائد ہیں اور اس سے کھایت شعاری بھی ہوتی ہے ایک دوسری حدیث میں میڈمی فرمایا گیا ہے کہ آپ سرکہ تناول فرناتے جاتے تھے اور فرمائے جاتے تھے کہ سرکہ کیا عمد دسرلن ہے۔

باب بہن کھائے گابیان

بَابِ فِي أَكُلِ القُّومِ

٣٢٠ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بَنُ صَالِح حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْمَرُ بَى صَالِح حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْمَرُ بَى صَالِح حَدَّثَنِى عَطَاءُ بُنُ أَمِي رَبَاحٍ أَنَّ جَابِرَ بَنَ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُو وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلُ فُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لِيَعْتَزِلُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لِيَعْتَزِلُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَسَالً فَلْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

٣٢٣: حَذَقَنَا أَخْمَدُ إِنْ صَالِعِ حَذَقَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْرَبِنِي عَفْرُو أَنَّ بَكُو بُنِ سَوَادَةَ حَدَّلَهُ أَنَّ أَبَّا النَّجِيبِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعْدِ حَدَّلَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ النَّحِيثِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعْدِ حَدَّلَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ النَّحِيثِ مَوْلِ اللَّهِ فَيْمَا اللَّهِ فَيْمَا اللَّهِ وَالشَّدُ ذَلِكَ كُلُّهُ النَّومُ وَاللَّهِ وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلُّهُ النَّومُ النَّهِ وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلُّهُ النَّومُ النَّهِ مَا كُمُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقُرَبُ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَى يَذُهَبَ رِيحُدَ

٣٢٢: احمد بن صارح من وهب يونس أنن شهاب عطا ، حضرت جابر بن عبداللة عصروى بيك أي في ارشاوفر ما يو جحض نسن بياز كعاب تؤده بم سے ملحد در ب اور اپنے گھر میں بیٹھار ہے پھر آپ کی خدمت میں ایک پلیٹ پیش کی تن جس میں ساگ ہزی رکھی ہوئی تھی تو آپ کو اس کی بومحسوس بولی اور آب نے اس کے بارے میں ور یافت فرمایا تو آ پ کوان میز بول کے بارے بیں بتایا تمیار آ پ نے فر مایا: بدفلان صحابی جوآب کے پاس منت کے تریب کردو۔ ووصحابی اس کو ناپسند کر رہے ہیں تو فرمایاتم کھاؤ کیونکہ بیل تو اس دات سے سر کوشی کرتا ہوں جس سے تم سر کوش نہیں کرتے ( لیعنی القد تعالیٰ یا فرشتوں سے ) احمد بن صالح فرماتے ہیں کدائن وہب نے بدر کی تشریح پلیٹ سے کی ہے۔ ٣٢٣٪ احمد بن صالح ابن وبهب عمرو كمر بن سواده ابونجيب حضرت ابوسعيد خدري رضى القدت في عند عدروي بيك آ تخضر ساصلي القدعايد وسلم کے سامنے بہن اور بیاز کا تذکرہ ہوا الوگوں نے کہایارسول القداوز ان تمام میں بہن زیادہ تیز ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوحرام قر ماتے ہیں؟ آپ تُنافِیْنَا نے فرمایا اس کو صادَ کیکن جو محص ہیں کو کھائے وہ اس مجد میں داخل نہ ہو جب تک کداس کی بدیومُنہ ہے ختم نہ ہو

#### نېسن<sup>،</sup> پياز کی حلت:

سام الله عن الله المنظمة المن

عُبِيُدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَلِيهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقُرَّبَنَّ الْمَسَاجِدَ.

٣٢٦: حَدَّثُنَا شَهْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ حَدَّثُنَا ابُو هِلَالِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ هِلَالِ عَنُ أَبِي بُرُدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ أَكَلُّتُ ثُومًا فَأَتَدُّتُ مُصَلَّى النَّبِي ﴿ وَقَلْدُ سُبِقُتُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ وَجَدَ النَّبِيُّ ﴿ وِيحَ اللَّومَ لَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ صَالَاتَهُ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقُرَبَنَا حَتَّى يَذُهَبَ زِيمُهَا أَوُ رِيمُهُ فَلَمَّا قُضِيتُ الصَّلَاةَ جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَتُعْطِينِي مَهَدَكَ قَالَ فَأَذْخَلْتُ يَدَهُ فِي كُمِّ فَبِيصِي إِلَي صَدُّرِى فَإِذَا أَنَا مَعُصُوبُ الصَّلْرِ قَالَ إِنَّ لَكَ عُذُرًا۔

٣٢٥: حَذَكَنَا ٱخْمَدُ بُنُ حَنْهَا حَدَّثَنَا يَعْيَى عَنْ ١٣٥٥: احرين منيل بين عبيدالله نافع معرت ابن عررض الشانها س مروى ب كرا تخضرت مَا أَيْرُ أَن أرشاو فرمايا جوفنس اس درخت يعني لبن سے کھائے تو دومساجد میں داخل ندہو ( تا کدائ سے لوگوں کو . افعت شهو)

٣٢٦ شيبان ابوبلال ابو برده حضرت مغيره بن شعبه عدوي بك عى لبس كما كرمسجد عن واقل مواجبان ير الخضرت مَا يُعَلِم عمار اوا فر ماتے تھے اور آیک رکعت ہو پکل تھی جب میں سجد کے اندر داخل ہوا تو آب كولبىن كى بد بومحسوس مونى - آمخضرت صلى الله عليه وسلم في نماز ے فارغ ہونے کے بعد قر مایا جو فض اس درخت میں سے کھاتے وہ مارے پاس ندائے جب کے کداس کی بدبوزائل ندموجائے جب ينى نماز كسنة فارغ جوالو الخضرت ملى الله عليدوهم كى خدمت بين عاصر موااورعرض كيايارسول الله آب ملى الشعليدوسلم كوالله كالمم إآب . مُنْ الْفَيْمُ مُصابِنا باتفووي على في آب كادست مبارك يين تك اب كرتد من واخل كرايا توجيرا سيد بندها موا تكلار آب سفار شاد فرماياتم معتروريوب

# حضرت مغيره بلي كالبسن كما كرمسجديس آف كى وجد

حعرت مغيره رمنى التدعندة بيفرمايا تماكه بإرسول الشرص نا دامخص مول يجيهس المحيا تمااس وجد سينيس فيهس كماليا اورانبوں نے بھوک کی شدت کی وجد سے بیٹ با تدھ رکھا تھا۔ بعض معفرات فر ماتے تھے کدمعزت مغیرہ کوکوئی بہاری تھی اس لئے انہوں نے بسن کھایا تھا۔ آ ب نے ان کومعدور خیال فرما کراجازت دے دی۔

> ٣٤٧: حَدَّلُنَا عَبَّاسُ بِنُ عَيْدِ الْعَظِيمِ حَدَّلُنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَلَّكَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةً يَعْنِيُّ الْعَطَّارَ عَنْ مُعَاوِيَةٍ ثَمِنِ قُرَّةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ فَهَى عَنْ هَاتَمِينِ السُّمَجَرَتَيْنِ وَقَالَ مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقُونَنَّ مُسْجِئُنَا وَقَالَ إِنْ كُنُّهُمْ لَا بُدَّ آكِلِهِمَا فَآمِيتُوهُمَا طُبُخًا فَلَلَ يَعْنِى الْبَصَلَ وَالْعُومَ.. ٣٩٨: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ أَبُو وَكِيعِ

> عَنُ أَبِي إِسْخِقَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَلِيٌّ عَلَيْهُ

٣٧٤: عمباس ابوعام أخالد بن ميسره مصرت معاويه بن قره رضي الله تعالی عندایے والد سے روایت کرتے ہیں کر حضرت کی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے ان دو درختوں كے كمانے سے ممانعت قرمائى اور بيارشاد فرمایا جو مخف ان کو کھائے تو وہ جاری معجد میں داخل نہ ہواور پھرارشاد فرمایا اگر مهمیں بیکمانا ہی پڑ جا کیں تو ان کو بکا کران کی بوکوشتم کر ڈ الو۔ ان دو درختوں ہے مراد پیاز اور بہن ہے۔

٨٩٨ : مسددُ ابوركيع الواتحق شريك حضرت على رضي القدعند سے مروی ہے کہبن کھانے ہے منع کردیا ممیا باں اگر کی ہوئی ہو ( تو

کھنا لیا جائے ) امام ابوداؤ د فر ماتھ جیں شریک کے والد کا نام حنبل تھا۔

۳۲۹: ابراہیم بین موکی (دوسری سند) هنو 3 بن شریح بقید بھیرا خالدا مصرت ابوزیاد خیر مالد مصرت ابوزیاد خیر مالد مصرت ابوزیاد خیر من سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی القد عنہ سے بیاز کھانے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کے مولی کے آتھ مرت مُلَّا فِیْنَا کُلُور الله اس میں ( کی بولی) بازشا الم تھی ۔ بازشا الم تھی ۔

قَالَ أَبُو دَاوُد شَوِيكُ بْنُ حَنْبُلِ. ٢٩٥: حَدَّثُنَا إِبْوَاهِمَ بْنُ مُوسَى أَخْبَوْنَا حِ و حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُويْحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنُ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنُ أَبِي زِيَادٍ خِيَارٍ بْنِ سَنَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَّ عَنْ خَالِدٍ عَنُ أَبِي زِيَادٍ خِيَارٍ بْنِ سَنَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَّ عَائِشَةً عَنِ الْبُصَلِ فَقَالَتُ إِنَّ آخِوَ طَعَامٍ أَكَلَهُ

رَسُولُ اللَّهِ ﴿ طُعَامٌ فِيهِ بَصَلَّ ـ

السُّلَامَ قَالَ نُهِيَ عَنْ أَكُلِ النُّومِ إِلَّا مَطُبُوخًا

ے کھڑنٹر الکیٹائٹ اس حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہیں بھا نا مباح ہے لیکن اس مخص کے لئے کروہ ہے جو جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ رکھتا ہو ( یعی نہیں کھا کر نماز کے لئے معجد میں جا پائٹروہ ہے )اور بھی تھم ہراس چیز کا ہے جس سے بدیو پیدا ہوتی ہوڈ جہال تک آنخطرت کی تھی کہا کی ڈاٹ گرامی کا تعلق ہے تو چونک آپ کا ٹھیٹا ہر لوجہ وی کے ناز ل ہونے کے متوقع رہتے تھے اس لئے آپ ٹائٹیٹا کیمی بھی لہیں نہیں کھاتے تھے اوراس سے ممل اجتناب فرماتے تھے۔

اس ہارے میں علاء کے اختلائی اقوال ہیں کہ پیاز الہین اور گندۂ کا تھم آنخصرت ٹُلاٹیڈا کی واٹ گرامی کے لئے کیا تھا 'آیا یہ چیزیں آپ ٹُلٹیڈا کے لئے حرابیٹنس پر نہیں ؟ چنا نچ بعض حتی علاء نے یہ کہاہے کہ یہ چیزیں آنخصرت ٹُلٹیڈا کی واٹ خاص کے لئے حرام تیس تھیں ان کے نزویک زیاوہ میجی بات سے ہے کہ کروہ تنزیبی تھیں۔

صدیت : ۱۳۳۷ میں '' ہماری مسجد' مفر دلفظ یعنی'' مسجد'' سے بظاہر ہید معلوم ہوتا ہے کہ بیتھم صرف مسجد نہوی کی فیش کے لئے ہے اور صیفہ بشتکلم میں مع الغیر کا استعمال ( یعنی میری مسجد کہنے کہ بجائے ہماری مسجد کہنا ) مسجد نہوی کی فیش کا اور اس کے بیش نظر ہے ہیں نظر ہے ہیں ہوگئی اس خیر جیسے مجلس فروغیر وانجنس ورس و قد ریس اور اولیا ، النہ و علماء دین کی مجالس بھی شامل ہیں اس لئے جو تھم مسجد نہوی فیش کی ہے کہ بہن وغیر و کھا کر اس میں نہ جایا جائے ہی تھم و گیر مساجد و مجالس فیر کا بھی ہوگا اور اگر اس احمال کو بھی مدنظر رکھا جائے کہ اس ارشاو گرای میں مقر دلفظ مسجد سے مراوجنس ہے کہ مساجد و مجالس فیر کا بھی ہوگا اور اگر اس احمال کو بھی مدنظر رکھا جائے کہ اس ارشاو گرای میں مقر دلفظ مسجد سے مراوجنس ہے کہ ( آ پ نٹی فیز آنے لفظ مسجد بول کرتن م مساجد مراو لی جی ) تو بھر اس تاویل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی علاو وازیں بعض روایت ہیں مساجد نے لئے ہے تھم یا لکل صرح جوگا۔

# باب تھجور کھانے کا بیان

۱۳۳۰: ہارون عمر بن حفص ان سے والدا محمد بن ابی بچی میر بود حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ میں نے حضرت نبی کر پیرصلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ایک مکڑا لے کر اس پر تھجور رکھی اور فر مایا: یہ (مجمور)اس (روٹی) کا سالن ہے۔

## بكب فيي التَّمْرِ

٣٣٠: حَدَّقَنَا هَارُونَ بَنُ عَهْدِ اللهِ حَدَّقَنَا عُمْرُ بُنُ حَفْصِ حَدَّقَنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى يَحْيَى عَنْ يَزِيدُ الْأَعُورِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْرِ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ.

سنن ميداودبارم عي وي

٣٣١: حَدِّلُنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ حَدَّثْنَا مَرُوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثِنِي هِنَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ فَيُ بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُدُ

> يَاب فِي تَفْتِيشِ التَّلُمِ عِنْدَ الْأَكْمِل

٣٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِ و بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا سَلُمُ بْنُ فَعَيْدَ أَبُو فَيْبَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْلَى بَنِ عَلِيْ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَمْرٍ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَمْرٍ عَنِي النَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَمْرٍ عَنِي أَخِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَيْدٍ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِي فَقَ السَّوسَ مِنْهُ إِلْسُلَقَ بُن كَبِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِلْسُلَقَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِي فَقَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

بكب الْلِحُرَانِ فِي التَّمْرِ

عِنْدَ الْآكُل

٣٣٣: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى حَدَّلَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِى إِسُلِقَ عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنِ الْإِفْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسُتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ.

بَابِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لُوْلَيْنِ فِي الْآكُلُ ٣٣٥: حَدَّلَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّلَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ كَانَ يَأْكُلُ الْفِقَاءَ بِالرَّطَبِ. ٣٣٦: حَدَّلَنَا سَعِيدُ بُنُ نُصَيْرٍ حَدَّلَنَا أَبُو أَسَامَةَ

ا ۱۳۳۳: ولید مروان سلیمان ہشام بن عروه ان کے والد معفرت عائشہ رمنی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ استحضرت کا پیٹائے نے ارشاد فرمایا جس گھر میں مجور نہیں اس گھر کے لوگ جو کے بیل (ان کو آسودہ حالی حاصل میں ہے)

ہاب تھجور کھاتے وفت تھجور کود بکھناا وراس کوصاف کرتے جانا

۳۳۳ : محمد بن عمر و بن جلیهٔ ملم بن قتبیه ٔ جام ٔ آخق بن عبد اللهٔ معنی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ معنی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ آخضر سے ملی الله علیه وسلم کے پاس پرانی مجوری آئیں تو آپ صلی الله علیه وسلم نے اسے المجھی طرح و کیمنا شروع کیا اور کیڑ ہے نکال کر بھنگ دئے۔

۱۹۳۳ محرین کثیر مهام آنخی بن حضرت عبدالله بن افی طلحه رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیه وسلم کی خدمت میں کیڑ الگی موئی مجوریں چیش ہوتی تعیس بجرحدیث کواسی طرح بیان کیا۔

باب ایک مرتبه میں دودوتین تین تھجوروں سے ملاکر کھانا

۳۳۳: واصل ابن نفیل ابواتحق جبله بن محیم معزت ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے مروی ہے کہ آنخصرت صلی الله علیہ وسلم نے دو دو تعجوریں کھانے ہے منع فرمایا تمر جبکہ تم آپنے ساتھی سے اجازت مانگ لو۔

باب: دوطرح کے کھانوں کوملا کر کھانا

۳۳۵: حفص بن عمر ابراہیم بن سعد ان کے والد معرت عبد القد بن جعفر رضی القد تعالی عدے مروی ہے کہ حفرت ہی کریم صلی القد علیہ وسلم کھڑی کور تھجور کے ساتھ ملا کرتناول فرماتے تھے۔

٣٣٦ اسعيد ابوأسامه بشام بن عروه ان يحدواله حضرت عائشهرضي

حَدَّقَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً الله عنها عروى بكرة تخضرت على التدعليد وسلم تريوزكوآ و عرت قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مَجُورِكَ مَا تَحَدَثَاوَلَ فَرِماتِ شِحادِرفر ما ثير يَحْجُوركَ كَرى يَا كُلُ الْبِيطِيعَ بِالرَّطِبِ فَيَقُولُ مَكْسِرٌ حَوَّ هَذَا ﴿ كُورْ بُوزِ كَى شَنْدُكَ سِهِ اور تربوز كى شندُك كو مجور كى كرى سے توزيتے ہیں۔

بِبَرُدٍ هَذَا وَبَرُدَ هَذَا بِحَرٍّ طَذَارٍ

#### نبايت عمده غذاز

حاصل عدیث میرے کینز بوز ہ اور بھجور نہایت عمرہ قدرتی غنراہے اور ان دونوں کو نذکورہ طریقہ سے کھانا نہایت منید اور سنت نبوی پڑھمل ہے۔

> ٣٣٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ قَالَ حَذَّلِينِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنَىٰ بُسُرِ السَّلَمِيْيَنِ قَالَا دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدَّمْنَا زُبُدًا وَتَمُوًّا وَكَانَ يُعِبُّ الزُّبُدُ وَالنَّمُرَ ـ

عهه جمد بن وزير وليد معزت جابرين عبدالله قرمات بيل كرسليم بن عامر بسر کے دوصا جزادوں نے جو کہ ملمی تھے بیان کیا کہ آنخضرت مسلی الشعليدوكم بم لوكول كے باس تشريف لائے بم لوكوں نے آ ب صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدى بين محصن اور مجوري ويش كيس اورآب مَنْ عَلَيْكُمْ كُلُصِن اور محجور بهت پسند يده تقار

> باب فِي إِسْتِعْمَال أَنِيةِ أَهْل الْكِتُب! ٣٣٨: حَدَّثُكًّا عُثُمَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى وَإِسْمَعِيلُ عَنْ بُرْدٍ بْنِ سِنَانِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَفُزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنُ آيْنَةِ الْمُشُرِكِينَ وأسفيتهم

باب: الل كمّاب كے برتنوں كے استعال كابيان ٣٣٨ عثان بن بيشيه عبدالاعلى بروين سان عطا و حضرت جابر رضى القدعندے مروی ہے کہ ہم لوگ آمخضرت مُفَافِيَّظ کے ساتھ سفر جہاد کرتے تھے اور ہم لوگوں کومشر کین کے برتن ملتے تھے تو ہم ان برتوں ے (بانی وغیرہ) پیا کرتے تھے اور اپنے استعال میں لاتے تھے تو آ تخضرت مُلْيَّنْظُ إِس يركونى احتراض بيل فرات تحد

# مشرکین کے برتن

اس مدیث مصطوم مواک جب مشرکین کے برتن سے استعال برآب نے کیرنیس فرمائی تو سمویاان کے برتن کا استعال ورست ہوا۔ ال كتاب يبودونسارى كے برتن كااستعال يمى ضرور درست ہوگا۔

١٣٣٩: ﴿ حَدَّقَنَا مُصُورُ مِنْ عَاصِيمٍ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ ﴿ ٣٣٩: نَعْرِينَ عَامَمُ مُحَدِينَ شُعيبُ عبدالله بن علاء الوعيدالله معزب بْنُ شُعَيْبِ ٱلْجُبَرَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكِمٍ عَنْ أَبِي لَعْلَبَةَ الْمُحْشَنِيِّ أَبَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِنَّا نُجَاوِرُ أَهُلَ الْكِتَابِ وَهُمْ

تقليدهن رض الندنعالي عند عيدمروي بكرانهول في المخضرة صلى القدعليد وسلم سے دويافت كيا كه بم لوگ الل كتاب كے بروى ميں ربيع بين اور و ولوك ايني بالتريول من خزريكا كوشت كمات بين اور ا ہے برتوں میں شراب پینے ہیں تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم لوگوں کو ان کے علاوہ دوسر سے برتن ال جائیں تو ان برتنوں میں کھاؤ پو۔اوران کے علاوہ دوسر سے برتن نیلیں تو تم ان برتنوں کو پائی میں دھو لو(پاک کرلو) پھران برتنوں میں کھاؤ پیو۔ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْجِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْحَمْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنْ وَجَدْتُمُ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ـ

#### نا یاک برتن کااستعال کرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ جس وفت کس برتن میں شراب یا خزیر کے گوشت کا علم ہوجائے تو وہ برتن نہ پاک ہے۔ اس کا استعمال جائز خیس رالبت تعمل شک وشید کی بتا پر برتن کے ناپاک ہوئے کا تقیم نہوگا ۔ آلا عِبُو َۃَ بِالْوَ کھیم البت تقویٰ کےطور پر کوئی مختص مشرکیین کے برتن بالک استعمال نہ کرے تو بیاجھی بات ہوگی ۔

# بكب فِي دُوَاتِ الْبَحْر

٣٣٠: حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّقَيْلِيُّ حَدَّكَ أُهَيْرٌ حَدَّكَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبًا عُبَيْدَةً بُنَ الْجَوَّاحِ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَعُرِ لَمُ نَجِدْ لَهُ غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً يُعْطِكَ تُمْرَةً نَمْرَةً كُنَّا نَمُصَّهَا كُمَا يَمُصُّ الصَّبيُّ ثُمَّ نَشُرَبُ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ فَتَكُفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّهْلِ وَكُنَّا نَصْرِبُ بِعِصِيَّنَا الْحَبُطُ ثُمٌّ نَبُّلُهُ بِالْمَاءِ فَتَأْكُلُهُ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفَعَ لَنَا كَهَيْنَةِ الْكَثِيبِ الصَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ ذَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ فَقَالَ أَبُو عُيُدَةَ مَيْنَةٌ وَلَا تَحِلُّ لَنَا لِمُمَّ قَالِ لَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فَكُلُوا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهُرًا وَنَنْحُنُ لَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا فَلَمَّا قَدِمُنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُوْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْمُ

#### باب: سمندری جانور کے بارے میں احکام

يهم عبدالله بن محمر زهير الوزيير معترت جاير رضي الله عنه عدمروي ہے کہ آتخصرت کُلِیُوْل نے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ وقریش کا ایک قا فلہ کر نے کے لئے ہم لوگوں پر امیر بنا کر روانہ فرمایا اور آ ب نے معجور كا أيك تحميله راسته كو شد كے ملتح ساتھ ميں ويا اور جارے یاس اس کےعلاوہ کیجھٹییں تھا۔اور حضرت ابومییدہ رضی الندء نہمیں مجور کا ایک ایک داندویتے ہم اس کواس طریقہ سے چوہتے تھے کہ جس طرح کوئی بچہ چوستا ہے۔اس کے بعد ہم لوگ یائی بی لیا کرتے وہ ہارے لئے پورے دن اور رات کے لئے کافی ہوتا اور ہم لوگ اپنی لکڑ میں سے درخت کے ہے جماڑتے تقے اور پھراس کو یانی میں ہمگو کر کھا یا کرتے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ سمندر کے کنارے پر <u>پنچ</u> تو ہم لوگوں کوریت کا ایک برا فیلے جیسا محسول ہوا جب ہم لوگ اس کے نزويك آئة و (درحقيقت) آيب جانور تعاجس كوكه عبره كهاجاتا ب (وہ ایک قتم کی مچھلی ہوتی ہے کہ جس کی کھال ہے ڈھال تیار کی جاتی ہے) ابوعبیدہ نے کہا ہے تو مردار ہے اور جارے لئے حلال نہیں ہے تھر انبوں نے کہائیں ہم لوگ آپ کے قرستادہ میں اور را والی میں فکلے میں اورتم خت مجبور ہو گئے ہوتو اس کو کھا ؤ ۔حضرت جاہر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم لوگ و ہاں پر ایک مہینہ تک قیام پذیرر ہےاورہم تمن سوافراد فَهَلُ مَعَكُمُ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطُعِمُونَا مِنْهُ ﴿ تَصِهِبِ السَّهُ كَامَاتَ عَصْيِهَال كك كديم لؤك فربه وكند جب بم الوگ خدمت بول میں حاضر ہوئے تو ہم نے آپ سے اس کا تذکرہ فَأَرْسَلُنَا مِنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ۔

کیا۔ آپ نے ارشادفر مایا (وو) تم لوگول کا رزق تھا جو کہ اہتد تعالی نے تہارے لیے بھیجا تھا اب تمہارے یاس اس کا کہجھ کوشت باقی ہےتو ہمیں بھی کھلاؤ تو ہماوگوں نے آپ کی خدمت میں اس کا گوشت بھیجا (آپ نے (وہ گوشت) تناول فرمایا)۔

دريا كَي جانور كأحكم:

وحناف کے نز دیک دریا کے جانوروں میں سے صرف مچھٹی علال ہے بقید سب حرام میں اور مچھلی جا ہے زید و ہویا مری ہوئی ہو دونوں ورست اور جائز بیں البند جو مجھل تالاب میں مرنے کے بعد پانی کی سطح پر اُلٹ تیرنے سکے و دمر دارے علم میں ہے اور ناجائز ہے۔

باَب فِي الْفَأْرَةِ تَلَكُمُ فِي السَّمْن

٣٣١: حَدَٰكَ مُسَدَّدٌ حَدَٰكَ سُفْيَانُ حَدَٰكَا الزُّهْرِئُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ قَأْرَةً وَقَعَتُ فِي سَمْنِ فَأْخُبِرَ النَّبِيُّ إِلَيْهِ فَقَالَ ٱلْقُوا مَا حَوْلَهَا وَكُلُوا.

ا باب: چوہا تھی میں گرجائے تواس کا کیا حکم ہے؟ ۲۳۱: مسدداً سقیان زهری عبیدالند این عباس حصرت میمونه رضی بهند عنها ہےمروی ہے کہ ایک چو ہا، تھی میں گرعمیا تو آیخضرے مُنْ جُنْظِ ہُواس کی اطلاع کی گئی تو آپ نے ارشاد فر مایا چوہے سکے جاروں طرف سے تھی' بھینک کر ہاقی تھی کھالو۔

#### ہے ہوئے کھی کا حکم:

ندکور و تھم اس صورت میں ہے جبکہ تھی جہا ہوا ہوا گر جہا ہوا نہ ہوتو بہتھم نہیں ہے اور آج کل جیسے کہ عام طور پر آئل استعال کرنے کارواج ہےاں سارے کو بھی آلمف کرنا پڑے گا اور پینکم انا کونیں ہوگا۔

عَلِيٌّ وَاللَّفَظُ لِلْحَسَنِ قَالَا حَدَّثُنَّا عَبُدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَوَنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمُن قِانُ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَانُ كَانَ مَانِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرُبُّهَا حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيُّمُونَةَ عَنِ النَّبِيصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٣٣٣: حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِع وَالْحَسَنُ بْنُ ٣٣٣٠: حربن صالح صن بن على عبدالرزاق معمز زبرى سعيد بن مبتب عفرت ابو بریره رضی الله تعالی عندسے مروی اے کہ جخضرت مسلی امته علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جب چو باتھی میں گر کر مرجائے تو اگر تستمی جما ہوا (لیتنی بسته ) ہوتو چو ہے اور اس کے بیاروں غرف کے تھی کو بھینک دد اورا مرتھی تجھلا ہوا ہوتو پھراس کے قریب نہ جاؤ۔ حسن نے بین کیاعبدالرزاق نے فرمایا اس حدیث کوزیا وہ زمعم نے زہری کے واسطه مصعبيدالله؛ حضرت ابن عباس رضي الله عنهما، حضرت ميمونه رضي الله تعالی عنها ہے اور انہوں نے استحضرت صلی اللہ عدید وسلم ہے (مرفوعاً)روایت کیاہے۔

### نا ياك تحلى كائتكم:

َ فَتَشُعُرِفِي اللهِ عَلَيْهِ مَا يَهِ وَجِهَا بِوَا بُوادِر جَوْفَى بَيْعِطا بُوا بُوو وَاسْصُورت بين سارانجس بوجا تا ہے اور بالا نفاق تمام علاء کے نز ديك اس كا هُنا جائز نبين اس طرح اس تھى كو يَجِنا بھى اكثر اللہ كنز ديك جائز نبين ہے۔ البہۃ حضرت امام اعظم ابوضيف نے اس كے بيجنے كوجائز ركھا ہے۔

اس ورے میں علاء کے بختلاقی اقوال ہیں کرتا ہوائی ہی ہے کوئی اور فائد وافعہ یا جا شکتا ہے یانہیں ؟ چنا تی بعض حضرات کے خزد کیے اس سے کوئی بھی فائد وافعانا جائز نہیں ہے جب کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کداس کو چراخ میں جلانے استمالیوں میں سنے یا اس کے کسی اور معرف ہیں ہے اور حضرت امام شافع کی اور معرف ہیں اور حضرت امام شافع کی اور حضرت امام شافع کے دوقو لوں میں ہے ایک قول جو زیاد و مشہور ہے بھی بھی ہے ہے۔ میکن یہ جواز کرا بہت کے ساتھ ہے۔ حضرت امام ما مک اور حضرت امام ما مک اور حضرت بام ما مک اور حضرت بام ما مک کی جواز کرا بہت کے ساتھ ہے۔ حضرت امام ما مک اور حضرت بام ما حک حضرت بام ماحد ہے کہ بھی ہی ہے۔ میکن یہ جواز کرا بہت کے ساتھ کے کہ بھی ہے کہ بھی ہوں ہے جوائی میں جوان جواز کرا ہے۔

٣٣٣: حَدَّكَ أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ بُوذَوَيْهِ عَنْ الرَّحْمَنِ بُنُ بُوذَوَيْهِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ النَّبِي اللّهِ عَنْ النَّبِي اللّهِ عَنْ النَّبِي اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ عُرْفُونَةً عَنِ النَّبِي النَّهُ بِعِثْلِ عَنْ النَّهِ اللهِ اللهُ المُسَيِّبِ.

بَابِ فِي الذَّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ ١٩٣٠: حَذَّتَنَا أَخْمَدُ بُنَّ حَنْبُلِ حَدَّتَنَا بِشُوَّ يَغْنِي ١٩٠١: حَذَّتَنَا أَخْمَدُ بُنَ حَنْبُلِ حَدَّتَنَا بِشُوَّ يَغْنِي ابْنَ الْمُفَشِّرِي عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ الْمُفَيِّرِي عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمُ فَامُقُلُوهُ فَإِنَّ فِي آخِدٍ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخِرِ شِفَاءٌ وَإِنَّهُ يَتَقِي مِجَنَاجِهِ الذِي فِيهِ الذَّاءُ فَلْيَغْمِسُهُ كُلُهُ.

بَابِ فِي اللَّقْمَةِ تَسْقُطُ

الههه الحمد بن صالح عبدالرزاق عبدالرمن بن بوذ ویهٔ معمرُ زبری عبدالرمن بن بوذ ویهٔ معمرُ زبری عبیدالله بن عبدالله این عباس رضی الله تعانی عتبه معمر مصرت میموند رضی الله تعانی عبدالله عنبات نبی کریم صلی الله عابیه وسلم سے الحی طریق سے دوایت کی الله علیه وسلم سے الحی طریق سے دوایت کی الله علیه وسلم سے الحی طریق سے دوایت کی الله علیه وسلم سے الحی طریق سے دوایت کی الله علیه وسلم سے الحی طریق سے دوایت کی الله علیه وسلم سے الحی طریق سے دوایت کی الله علیه وسلم سے الحی طریق سے دوایت کی الله عبدالله وسلم سے الحی طریق سے دوایت کی الله عبدالله وسلم سے الحی طریق سے دوایت کی الله عبدالله وسلم سے دوایت کی الله عبدالله وسلم سے دوایت سے دوایت کی الله عبدالله وسلم سے دوایت کی دوایت کی

باب: کھاتے وفت اگرلقمہ ہاتھ سے چھوٹ جائے؟

٣٣٥ موئى بن اساعيل جماد ثابت انس بن مالک سے مردی ہے کہ آخفرت جب کہ آخفوں ہیں ہائی تینوں آپ کی تینوں انگیس جب کہ انگلیوں کو جائے تو آپ اپنی تینوں انگلیوں کو جائے تو آپ کی تینوں انگلیوں کو جائے تو اس کو جائے تاہم کو بیالہ یا پلیٹ سے اور آپ نے اس کو بیالہ یا پلیٹ صاف کرنے کا تھی فر مایا اور آپ فرماتے تھے کہ تم لوگوں میں سے کوئی محف واقف نہیں ہے کہ اس کے کو نے کھانے میں خیرو برکت ہے۔

٣٣٥: حَذَّتَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمُعِيلَ حَذَّتَنَا حَمَّادُّ عَنُ كَايِتِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَمِينَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاتَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتُ لُقْمَةُ أَحَدِكُمُ فَلْيُوطُ عَنْهَا الْآذَى وَلَيُأْكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمْرَنَا أَنْ نَسُلُتَ الصَّحْقَةَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَنْرِى فِي أَنْ نَسُلُتَ الصَّحْقَةَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَنْرِى فِي أَيْ طَعَامِهِ يُهَارِكُ لَهُ.

#### أثكليال حاشا:

کھانے کے بعد اُٹھیوں کو جا ٹنا اور لقمہ اُٹھا کر کھانے کی صورت میں اُٹھیوں کو جا ٹنایا عث خیر و برکت ہے۔ حاصل حدیث بخی ہے۔

خُلاَصُنَهُمْ الْمُنْالِبُ : الكليول سے كھا ؟ سنت ہے لہذا ان تینوں کے ساتھ چوتی اور پانچویں انگل نہ طائی جائے الا یہ کہ چوتی اور یانچویں انگل کوملا ؛ مفروری ہو۔

" الكيول كوچائے" سے مراديہ ہے كرجن الكيول سے كھاتے تھے ان كوچائ لياكرتے تھے چنا تچہ پہلے ج كى الكى كوچائے" پراس كے ياس كى الكى كو پرانكو شے كوچائے تھے..

طبرانی نے عامرین ربیعہ ہے اس طرح نقل کیا ہے کہ انتخفرت کا گھٹے تین انگیوں سے کھاتے تھے اور ان کی عدد کے لئے چوتنی انگی بھی ملا لیا کرتے نتنے نیز ایک حدیث مرسل میں بوں بیان کیا حمیا ہے کہ آنخضرت کا گھٹے پانچوں انگلیوں سے کھاتے تھے''۔ یا تو یہ بھی چیز کھانے پرمحول ہے یا یہ کہ آپ کا گھٹے کہیان جواز کی خاطر بھی کھی اس طرح بھی کھاتے تنے لیکن اکثر اوقات تھی بی انگلیوں ہے کھانے کی عادت تھی۔

باب: ملازم اور غلام کوساتھ کھانا کھلانا افضل ہے

ہوں اللہ میں اللہ عنہ سے

ہوں اللہ عنہ سے

ہوایت ہے کہ اسخضرت بڑا گھا ہے ارشاد فر مایا جب تم لوگوں میں سے

می فض کے لئے اس کا خادم کھانا بتائے بھر کھانا لے کر حاضر ہواور وہ

خادم (جو لیے کی) گری اور وحوال اُٹھا چکا ہے تو اس کو جا ہے کہ اس کو

اینے ساتھ بھا کر کھلائے راگر کھانا کم ہوتو اس کے باتھ میں ایک لقمہ یا

وو لقے وے دے۔

بَابِ فِي الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى الْآثِ الْقَعْنِيُّ حَدَّبُنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسِ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيُوةً قَالَ قَالَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِذَا صَنَعَ لِلْحَدِكُمُ خَادِمُهُ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ إِذَا صَنَعَ لِلْحَدِكُمُ خَادِمُهُ طَعَامًا ثُمَّ جَاتَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ طَعَامًا ثُمَّ مَعَهُ لِلْكُلُ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا فَلْيَضَعُ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكُلَةً أَوْ أَكُلَتَهُنِ .

<u>خادم کے حقوق:</u>

اس حدیث میں خادم کے حقوق کی ہدایت قرمائی ہے حاصل حدیث بدے کرخادم نے تمہارے لئے تکلیف أشمائی ہے محنت

كى براس لئے اس كى دلدارى ضرورى بر

#### بكب في الْمِنْدِيلِ

٣٣٧ حَذَّلُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلُنَا يَخْيَى عَنُ ابُنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثِنَا إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْمِقَهَا۔

٣٣٨: حَدَّقَنَا النَّقَيْلِيُّ حَدَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُورَةً عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعُدٍ عَنِ ابُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِفَلَاثِ أَصَابِعَ وَلَا يَعْسَجُ يَدَةً حَتَّى يَلُعَقَهَا۔

#### بكب مَا يَعُولُ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ

٣٣٩ حَدَّقَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا يَعْنَى عَنْ قَوْرٍ عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ الْحَصْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَلِيرًا طَيْبًا مُسَاوَكًا فِيهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَلِيرًا طَيْبًا مُسَاوَكًا فِيهِ عَبْدُ رَبُّنَا .

#### رسترخوان کے اُٹھاتے وقت کی دُعا:

الْحَمُدُ لِلَّهِ كَيْدُا اللَّهُ بِدُ عالى وقت بِرهن مستون ب جب سامنے درترخوان اُنھا في اور كمائے كے بعد كى مستون وَعالَكُ حَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطَعَمَنَا الْحَرِبِ

تعشومی : کھانے کے نمیادی طور پر تمن آ داب بیان سے جاتے ہیں سب سے پہلاا دب توبیہ کدھ نے کی ابتداء بہم التہ کہدکر ہوئی چاہئے ۔ دوسراا دب بیہ بے کہ داکمیں ہاتھ سے کھانا چاہئے اور تیسراا دب بیہ بے کہ کھانے کے برتن میں اپنے سامنے سے ھانا چاہئے ۔ جمہور علماء کار جمان اس طرف ہے کہ اس حدیث میں فدکورہ بالہ تینوں باتوں کا جوتھ ویا گیا ہے وہ استجاب کے طور پر ہے۔ ای طرح ایک اور روایت میں کھانے کے بعد خدائی حمر وشکر کا جوتھ دیا جمیا ہے وہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر ایک دستر خوان پر کی آ دگ کھانے بینجیس تو سب لوگ بسم التہ کہیں! جب کہ بعض علاء کے زویک کہ جن میں معزے امام شافق بھی شامل ہیں بیہ کہتے ہیں کہ محض ایک آ دی بسم اللہ کہ فیمنا سب کے لئے کائی ہو جائے گا۔ پائی یا دوا وغیرہ پننے کے وقت بسم اللہ کہنے کا بھی وی تھم ہے جو کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہ فیمنا سب کے لئے کائی ہو جائے گا۔ پائی یا دوا وغیرہ پننے کے وقت بسم اللہ کہنے کا بھی وی تھم ہے جو

### باب :رومال سے ہاتھ خشک کرنے کابیان

٣٣٧: مسدد كيكي عطاء ابن جرت معنرت ابن عياس رضى الدعنها على مروى به مسدد كي عطاء ابن جرات معن الدعنها على مروى به كدة مخضرت في المثليون كونه الوابنا المحاسبة المحاسب

#### باب: کھانا کھانے کے بعد کی دُعا

مسه مسدد کی اور خالد بن معدان ابوامامد بایل سے مروی ہے کہ جب وسر خوان افعایا جاتا تو آخضرت کا گیا آفرمات اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ صاف سھراشکر نہ ایا شکر جو کہ ایک مرتبہ کائی ہوادرا سے چھوڑ دیا جائے اور اسکی مجھوڑ دیا جائے در ہے۔ اے ہمارے مرودری را بہتریف کے لائن تیں۔

٣٥٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِسْمِعِيلَ بُنِ رَبَاحِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْدِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ لِمَانًا كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطُعَمَنَا وَسَفَّانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ \_ ٣٥١: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي آيُوبَ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا

بكب فِي غَسْل الْهَدِ مِنْ

أَكُلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ الْعَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَ

وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخُرَجًا.

٣٥٢: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ۚ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلُهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلَّا نَفُسَدُ.

بغير باتھ وھو ئے سونا:

بَابِ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّ

٥٥٠ بحدين علاء وكيع مقيان ابوباشم اساعيل بن رباح ان ك والد کوئی دوسر الحفق حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے سروی ہے کہ آتخضرت صلی الله علیہ وسلم جب کھانے سے قارع ہوتے تو فرماتے: ٱلْمُحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي .... الله كاشكر ب جس في كلايا إوربم كؤ اطاعت كر ارول يس سے بنايا۔ (يعن الل أيمان بنايا)

اهلا: احد بن صالح ابن وهب سعيد بن اني ايوب الوعقيل ابوعيد الرحمُن حضرت ابوابوب انضاري رضي الندتعالي عند عدروي ب كدحضرت ني كريم صلى القدعليه وسلم جب بجهة تناول فرمات يا بجه نوشما فرمات توبيه فرماتے اللہ تعالی کے لئے تمام محكر ہے جس نے ہم كو كھلايا بلايا اوراس كوعلق سے أتارا اور اس كے لئے تكلنے كارات بنايا۔ (يعنى رفع حاجت کے اخراج کے لئے داستہ بنایا)۔

باب: کھانے کے بعدا پھی طرح ہاتھ صاف کرنے

۲۵۲: احمد بن بونس زہیر مسہل ان کے والد حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عندے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مخف کو نیندآ جائے اوراس کے ہاتھ میں چکنائی تھی ہواوروہ اس کوند دھوئے اور (ای حالت میں)اس کونتصال پہنچ جائے تو و وقتص صرف اینے آپ کو ملامت کرے۔

ہاں: کھانا کھلانے والے خیر كرني كابيان

ear: حَدَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّلَنَا أَبُو صصح بحد بن بنارً الواحدُ سفيان يزيد بن الي خالد أيك آدى معرت أَخْمَة حَبِدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيداً أَبِي خَالِدٍ جابرين عبدالله بصمروى بكرابوالبيثم بن تيبان في معزت رسول

الدَّالَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَنَعَ أَبُو الْهَيْقَعِ بْنُ النَّيْهَانِ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُلَّ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيُّ ﴿ إِنَّا رَأْصُحَابَهُ ۚ فَلَمَّا ۚ فَرَغُوا قَالَ أَثِيبُوا أَخَاكُمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِلَابَتُهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ فَأَكِلَ طَعَامُهُ وَشُرِبَ شَرَابُهُ فَدَعَوا لَهُ فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ

٣٥٣: حَذَّتُنَا مَخُلَدُ بُنُ خَالِدٍ حَذَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ لَابِتٍ عَنْ أَنَّسِ أَنَّ السِّئَّى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَاءَ إِلَى سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً فَجَاءَ بِخُبُو وَزَيْتٍ فَأَكُلَ ئُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَهُ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْآبُرَارُ وَصَلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ \_

بَابِ مَا لَوْ يُذْكُوْ

وَهُمْ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ وَارُوَ بُنِ صَبِيحٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ حَذَّلَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ شَرِيكِ الْمَكِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ فِينَارٍ عَنْ أَبِي الشُّعْفَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذَّرًا فَبَعَتَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّةُ ﴿ وَأَنْزَلَ كِتَابَةُ وَأَخَلَّ خَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَجَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَوَاهُمْ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفُوْ وَتَلَا قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَىّٰ مُحَرَّمًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

كريم فَكَثِيرًا كَ لَكَ كَعَامًا مِنامِ تو انبول في معرت في كريم فَيَقِيرُ الور · حفرات صحابہ کرام رضی الت<sup>عنیم</sup> کوچھی مدعو کیا۔ جنب تمام لوگ کھانے ے قارع ہو گئے تو آپ نے ارشاد قر مایاتم اسپنے بھائی کواس کا معادضہ اوا كرو عرض كيا كيايا رسول المدفر لأي كاكيا معاوضه بي؟ آب ن فر مایا جسب کوئی محض کسی مخض کے گھریٹس داخل ہوا وروہ کھانا کھائے اور یانی ہے چراس کے لئے و عابائے تو بھی اس کا معاوضہ ہو گیا۔

٣٥٧؛ تخلد بن خالد عبد الرزاق معمرُ ثابت ُ حضرت انس رضي الله عنه ے مروی ہے کہ آخضرت شکیا فی معرب سعد بن عمادہ کے بیاس تشریف لائے وہ روٹی اورز چون کا تیل کے کرھا ضربوئے ۔ آپ نے وہ تناول فر مایا اس کے بعد فرمایا۔ روزہ رکھنے والے لوگ تمہارے یاس روزہ الفلاركرين اورصالحين تمهار؛ كلهانا كعاكبين اورتم برقر عيته رحمت بميجين -

## باب: جن حیوانات کی حرمت کا قر آن وحدیث میں

#### تذکرہ نہیں ہے

800 بحد بن داؤد محمد بن شريك عمرو بن دينار مصرت ابوالشعثاء حصرت این عمال رضی الله عنهما ہے روابیت کرتے ہیں کہ دور جا ہلیت ك نوك بعض اشياء كهايا كرتے تضاور بعض اشياء كو ندموس بحد كرجهوژويا حرتے منصور القد تعالی نے اپنے رسول مُؤَثِّرُ کو بھیجا اپنی کتاب نازل فر مائی حلال کوحلال اورحرام کوحرام قرار دیالبندااس نے چوخلال قرار دیا ہےو بی حلال ہے اور جس کو حرام قرار دیا ہے و بی حرام ہے اور جس چیز کے بارے میں خاموثی اختیار فرمائی ہے تو وہ معاف ہے اس کے بعد آ ب نے بیا آیت کریمہ ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِيلُهَا أُوْجِيَ إِلَيَّ ﴾ علاوت فر مائی ریعنی اے محمراً پ قرماویں جن اُشیاء کے بارے میں وحی نازل ہوئی ہے ان میں سے کمی کھانے والے مختص پر کوئی شے حرام نہیں یا جموں سوائے مید کے بہتے ہوئے خون اور خزیر کے کوشت

ے۔اس لئے کدوونجس ہےاوراس جانور کے جو کہ ائتذاق کی کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر فرج کیا جائے۔ ٣٥٢ : حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا يَعْنِي عَنْ زَحُويًا - ٣٥٦: سددُ كِيُ زَكَرَيَا عَامِ ْحَفرت فارج بن ملت حميمي أسين جياست

قَالَ حَدَّتَفِي عَامِرٌ عَنْ خَارِجَةً بْنِ الصَّلْبُ مواست كرتے بين كدوه ضدمت نوى ميں عاضر موكرمشرف بداسلام

النَّمِيمِيِّ عَنْ عَيِّهِ أَنَّهُ أَتَنَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسُلَمَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مُجْنُونٌ مُولَقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهُلُهُ إِنَّا حُلِلْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلُ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهِ فَرَقَيْنُهُ بِفَاتِحَةٍ الْكِنَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطُونِي مِالَّةَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ لَأَخْبَرُنُّهُ فَقَالَ هَلُ إِلَّا هَذَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعِ آخَوَ هَلُ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا قُلُتُ لَا قَالَ خُذْهَا فَلَغَمُرِى لَمَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدُ أَكُلُتَ بِرُفْيَةِ حَقَّ

ہوئے جب وہ آپ کے پاس سے والیس روانہ ہوئے تو ان کے راستہ عن أيك قوم لي كدجن عن أيك يأكل فخص زنجيروں عن بندها بواير اتحا اس با کل مخص سے اولیاء اور ورداء نے کہا کہ ہمیں میصلوم ہوا ہے کہ تهارے آقا (بعن حفرت رسول كريم تُلَقِيمٌ) فيرى فير كر كرتشريف لائے ہیں تو کیا تمبارے یاس ایس کوئی چیز شے (عمل وغیرہ) ہے کہ جس کے ذریعداس دیوانے مخف کا علائے کر سکے۔ میں نے سور و فاتحہ (الحمد شريف) براه كر فيهو مك ماروى اور وومريض فحيك موكيا-ان لوگوں نے مجھے ایک سوکریاں عمایت کیس علی نے خدمت ہوگا علی حاضر بهوكريدوا قعه يتلايار آپ نے فرماياتم نے سورة فاتحد كے علاوہ اور کیچھ (منٹر وغیرہ) تونبیں پڑ حافقا مسدد نے کسی اور مقام پر کہا کہ آپ

نے قرمایا: کیا تم اس نے اس کے زاوہ کچھ کہا (پڑھا) تھا؟ میں نے عرض کیا جیس آپ نے قرمایا تو تم یہ بھریاں لے لؤمیری عمر کی عتم ہےلوگ جادود غیرہ کر کے کھاتے ہیں جو کہ باطل ( گناہ ) ہےتم نے تو ایک برحق اور کچی شے پڑھ کر پھونک مار کر کھایا ہے۔ ۷۵۷: عبیداللدین معافران کے والداشعبہ عبداللہ شعبی محضرت خارجہ بن صلت نے اپنے چھا سے بیان کیا (وہ) نٹین روز تک منح شام الحمد شریف ہے صراس پر چھونک مارتے رہے جب الحمدشریف ہے حاکر فارغ ہوجاتے تو تھوک مند ہیں جمع کر کے اس پر تھوک دیتے وہ چھل اس طرح کمیک ہوگیا جیسے وہ ری سے کھل گیا ہوتو ان لوموں نے (معاوضه میں) بریاں عنایت کیس مدخض خدمت نبوی میں عاضر ہوئے اور حدیث اوّل کی طرح روایت نقل کی۔

٣٥٠ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا إِنْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ حَارِحَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَيْدٍ أَنَّهُ مَرَّ قَالَ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِنَابِ . لَلَالَةَ أَيَّامِ غُدُونًا وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَنَمُهَا جَمَعَ بُزَالَّهُ ثُمَّ تَقَلَ فَكَانَّمَا ٱنْشِط مِنْ عِقَالِ فَأَخْطُوٰهُ شَيْنًا فَأْتَى النَّبِيَّ ﴿ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ.

### وَ اللَّهُ الْعَلْمُ الْطَلِّبُ الْطَلِّبُ الْطَلِّبُ الْطَلِّبُ الْطَلِّبُ الْطَلِّبُ الْطَلِّبُ الْطَلِّبُ

طب عام طور پر طاء کے زیر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تکر علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ بیدزیر زبراور پیش تینوں کے ساتھ مستعمل ہے۔ اس کے معنی ہیں' علاج کرنا' ۔ بعض مواقع براس کوطاء کے زیر کے ساتھ بحر کے معنی میں بھی استعال کیا گیا ہے اس حوالے سے معطوب 'انسے محض کوکہ جاتا ہے جس پر جادہ کیا میاہو۔

طب كاتعلق جسم ہے بھی ہوتا ہے اورنفس ہے بھی۔ چنا نچے تفظان صحت دفع امراض كے لئے جسم كے علاج كوجسماني طب سکتے میں اور نفسانی تیابی و ہرباوی تک پہنچائے والے افکار ونظریات اور اعمال اور رزائل اخلاق کوترک کرنے کے لئے نفس کا علاج کرنے کوطب نفسانی سکتے ہیں۔جس طرح طب کی دواقسام ہیں ای طرح علاج کی بھی دواقسام ہیں۔ایک توجسمانی اور طبعی خواہ بیمر کمبات کی شکل میں ہوں مفردات کی (جیسے کہ طاہر ووائیں ہوتی میں ) دوسری تئم روحانی ولسانی ہے جوتر آن اور ووسری چیزیں جو تھم قرآن میں شامل ہیں کی صورت میں ہیں۔ نبی کریم اپنی امت کاطبی علاج بھی کرتے بھے اور نفسانی و روهانی تجمی په

#### باب:علاج كرناجا ہے

۴۵۸:هفص بن عمرُ شعبه زيرُهُ أسامه بن شريكٌ سے مروی ہے كہ میں غدمت نبوی میں حاضر ہوا (اس وقت ) صحابہ اس طریقة بے تشریف فر ما منتے جیسے کدان کے سرول پر پرندے ہول ( لیٹن خاموش سر جھکا ئے ہوئے تشریف فر ہاتھ) تو میں نے سلام کیا اور بیٹہ کیا اس ووران فَسَلَمْتُ فَمَّ فَعَدْتُ فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا \* ويهاتى لوگ إدهرأوهر ب يَتِجاورانهوں نے عرض كيايارسول الله أجم اوگ دواعلاج کیا کریں ( پہنیں ) آپ نے فرمایاتم علاج کرو کیونکہ القد تعالى نے ايها كوئى مرض پيدائيين فرمايا كدجس كينية دواعلاج شاہو علاوہ انیک بیاری کے اور وہ پڑھایا ہے( یعنی پڑھایا دورتبیں ہوسک )۔

بَابِ فِي الرَّجُلِ يَتَدَاوَى ٣٥٨: حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُ وْسِهِمُ الطَّيْرُ وَهَا هُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱنْتَدَاوَى فَقَالَ نَدَاوَوُا فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعُ دَاءٌ إِلَّا وَضَعَ لَهُ دُوَاءً غَيْرٌ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَوَمِ \_

اور منتقل بالذات مؤثر ہے۔ ملک مقبقت نوید ہے کہ شفامحض الله تعالیٰ کی مثبت پر مخصر ہے جبکہ دوا اور علاج وغیرہ تو ظاہری اسباب میں ہے ہیں کسی بھی مرض میں دوااس وقت کارگر ہو تھتی ہے جب مخیبت الٰبی اس میں شائل ہو۔ چنا نچیجید ی میں اس کی تفصیل یوں بیان کی ٹن ہے کہ ایسا کوئی مرض جس کا علاج شدہو۔ جب کوئی مخص علیل ہوتا ہے تو القد تعالیٰ ایک فرشتہ سیجتے ہیں جس کے ساتھ ایک پر دہ ہوتا ہے وہ قرشتہ اس بردہ کو علیل محض کی بیاری اور دوائے درمیان حاکل کر دیتا ہے اس کا رزائٹ بیہ ہوتا ہے کہ بیارآ وی جویمی دوااستعال کرتا ہے و بیاری پراٹر انداز نہیں ہوتی اوراس سے محت و تندرتی حاصل نہیں ہوتی یہاں تک کہ جب مشیت البی ہوتی ہے کہ بھ رشدرتی یا لیاتو وہ قرشند کو تکم دیتا ہے کہ بھاری اور دوا کے درمیان سے پر دواٹھا دے اس کے بعد بھار جب دوااستعمال کرتا ہے تو القد تعالیٰ دس دوا کے ذریعے اس کو محت وتشرر کی عطا کر دیتا ہے۔

اوراک میں بیاشارہ بھی ہے کہ علاج معالجہ کرنامتھ بھل ہے اور یہی نہ ہب سحابہ کرام اورابل علم کا ہے۔ نیز اس میں ان حصرات کی بھی تر دید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہر چیز قضا وقد رے ساتھ البغدا دوا وعلاج محالجہ کرنے کی کو کی ضرورت نہیں۔علاج سعالجہ کے قائل جمہورعلاء کی وٹیل مذکورہ احادیث جیں اوران کاعقیدہ میہ ہے کہ بتا ربوں کو بہیدا کرنے والا بلاشک وشہدانلہ تعالٰ ہے کیکن بیماری کے اثر اے کوزوکل کرنے کے لئے ڈرائع پیدا کرنے والاہمی اللہ تعالیٰ ہی ہےاورجس طرح بیماری قضاولکہ رے تالع ہے ای طرح علاج کرنا بھی تقدیم الٰہی ہی ہے ہے۔اس کی مثال یوں ہے کہ برخص کی موت اٹل ہے گمراس کے یہ وجود اپنی ا حفاظت وسلامتی ہے ذیرائع وطنیا رکر: اوراین جان کو ک حادث احملہ ہے تحفوظ رہنے کی دعا کرنے کا تکم دیا گیا یا میدان جنگ میں وشمنانِ دین ولل کرنے کی جایت دی گئی ہے۔

حاصل ہد ہے کے صحت و تندری اور جان کی حفاظت وسلامتی کے لئے علاج جیسے اسباب و ذرائع اعتبار کرنا نہ تو تھم ربی کے

خلاف ہے اور تا ہی تو کل کے مندنی ہے۔ جیسے کھانے کے ذریعے بھوک مندنا تو کل کے منائی نہیں۔ چنانچے بکی وجہ ہے کہ ٹی کریم ہونٹیز نہیاری میں ملان بھی کرتے تھے اور اس کودور کرنے کے ذرائع بھی اختیار کیا کرتے تھے۔

#### بَابِ فِي الْحِمْيَةِ

٣٥٩. حَدَّقَنَا هَارُونُ بُنُ عَبِدِ اللّهِ حَدَّقَنَا أَبُو اللّهِ حَدَّقَنَا أَبُو اللّهِ عَامِرِ عَنْ فَلَيْحِ الْمَ عَامِرِ عَنْ فَلَيْحِ الْمَ سَلَيْهَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللّهِ صَلّى الرَّحْمَنِ بْنِ اللّهِ عَنْ أَمْ الْمُنْدِرِ بنْتِ قَيْسِ الْأَنصَادِيَةِ يَعْفُوبَ بْنِ أَبِى يَعْفُوبَ وَسَلّمَ وَعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلِي نَاقِهُ وَلَنَا وَسَلّمَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلِي نَاقِهُ وَلَنَا وَسَلّمَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِعَلِي وَسَلّمَ يَقُولُ لِعَلِي وَسَلّمَ يَقُولُ لِعَلِي وَسَلّمَ وَسَلّمَ يَقُولُ لِعَلِي وَسَلّمَ وَسَلّمَ يَعْفُولُ لِعَلِي وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْفُولُ لِعَلِي وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْفُولُ لِعَلِي وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْفُولُ لِعَلِي وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْفُولُ لِعَلِي وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا عَلِي السَلّامِ قَالَتُ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا عَلِي أَعْلَى أَصِبْ مِنْ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا عَلِي أَعْلَى أَصِبْ مِنْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا عَلِي أَنْصِلُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا عَلِي أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا عَلِي أَنْ اللّهِ مَلْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا عَلِي السَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا عَلَيْ أَنْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الْمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ

### باب سيننى لگانے كابيان

''یر جیز ملان سے بہتر ہے''۔ )

۴۷۰ اموی بن اساعیل حماد محمد بن عمروا ایوسی مصرت ایو ہریرہ رضی ابتد تعالی عند ہے مروی ہے حضرت نبی کریم صلی ابتد عایہ وسلم نے ارشاد فر مایا اگرتم لوگوں کی تمام دواؤں میں کوئی دوائیسٹر ہے تو و وججا مت بیخی سینٹی لگوا تا ہے۔

باب: پر ہیز کرنے کا بیان

٩٥٩: بارون ابوداؤ الليح بن سليمان "ي بُ يعقوب "منزت أمَّ منذر

رضی القد منها بنت قیس انصار یہ ہے مروی ہے کہ انخضرت سلی الندعابیہ آ

وسلم میرے پاس تشریف لاے اور آب ساملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

حضرت علی رہنمی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو پہاری کی دجہ ہے کمزور تھے اور ہم اوگوں کے بیاس محجور کے کیجھے لیکھے ہوئے تھےتو آتخضرت سنی اللہ علیہ

وسم كفر به بوكران كوتناو فر في في الدوحفرت على رضي التد تعان

عنایھی کھانے کے لئے کھزے ہو گئے؟ آپ نے ان سے کہنا شروع

کیا تم کھائے ہے آباز آ ڈابھی تم انجھے ٹیس ہوئے یہاں تک کے معزبت علی رضی القدعنہ کھائے ہے رک گئے۔ اُن منذر کہتی ڈیں کہ بیس نے جَ

اور چقندر بکائے تھے تو میں وہ لے كر قدمت بوك ميں صضر مولى -

آ پ سن الله عاليه وسلم نے فرمايا: اے على استم مس ميں ہے ڪھا او بيہ

تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ (ندکور وحدیث سے گابت ہوا کہ خبیب

یہ ڈائٹر جن چیزوں سے استعمال ہے رو کے ان سے پر بمیز کرٹا کے سجنے

كيونك يربيز تأرن سائقصان بوتاب ويسابكي محاوره بكد

۳۱۱ ما بھے بن وزیرِ کیجی 'عبدالرخن بن ابی موال' حضرت فائد جو بیداللہ بن ابی رافع کے آزاد کرد و غلام جیں و واپنے مول سے اور و واپنی دادی سے جو کہ آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ خیس او وردا بیت کرتی جی

#### باكب فِي الْعِجَامَةِ

٣٦٠- عَدَّقَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا حَمَّادٌ عَنُ مُحَمَّدٌ مَنَ مُحَمَّدٌ بَنِ عَمْرِهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى مُرَيْرِةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ خَيْرٌ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ وَمِشَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فَالْمِحِجَامَةُ.

سَمَى وَمِشَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فَالْمِحِجَامَةُ.

سَمَى وَمِشَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فَالْمِحِجَامَةُ.

الهُ " كَذَنْنَا مُحَمَّدُ كُنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشُقِيُ حَدَّفَنَا يَخْتَى بَعْنِى ابْنَ حَشَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْهَوَ الِي حَدَّثَنَا فَائِذُ مَوْلَى عُبُدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي کہ جو بھی مخض اپنے وروسرکی شکایت کے گرخدمت نبوی صلی الند علیہ وسلم میں حاضر ہوتا تو آپ صلی الند علیہ وسلم میں حاضر ہوتا تو آپ صلی الند علیہ وسلم میں پاؤں کے درو فرماتے شخصاور جو خص خدمت نبوی صلی الند علیہ وسلم میں پاؤں کے درو کی شکایت کے کرحاضر ہوتا تو آپ صلی الند علیہ وسلم اس کوفر ماتے : ال کومیندی لگاؤ۔

### بَاب فِي مَوْضِعِ الْجِجَامَةِ

رَافِعِ عَنْ مَوْلَاهُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ

جَلَّقِهِ سَلْمَى خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ فَالَتْ مَا كَانَ أَخَدٌ بَشْنَكِی إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

﴾ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ اخْسَجِمُ وَلَا وَجَعًّا فِي

رِجُلَيْهِ إِلَّا قَالَ اخْضِبُهُمَا۔

٣٦٢: حَلَقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِقَّ وَكَثِيرٌ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ قَوْبَانَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي كَيْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ كَلِيرٌ إِنَّهُ حَدَّلَهُ أَنَّ النَّبِي كَيْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ كَلِيرٌ إِنَّهُ وَبَيْنَ كَتِقَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ مَنُ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الذِمَاءِ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ لا بَعَدَاوَى بِشَيْءٍ لِنَسْيُءٍ.

### باب: كس جَكْسِينَكَى لِكَانَى جَاسِءَ؟

۹۲ من عبد الرحمٰن كثيرُ وليدُ ابْن تُوبانُ ان كے والدُ حضرت ابو كبشه انساری رضی القد تعالى عند ہے مروی ہے كہ آخضرت ملی القد عاليہ وسلم السينے سرمبارک كی ما تگ میں فصد لگواتے اور آپ اسلی القد عاليہ وسلم ووثوں موغر هوں كے درميان فصد لگواتے اور آپ ارشاد فرماتے جو مخص ان جگہوں كا خون تكوائے تو اس مخص كركسى مرض كے لئے كوئى دوا استعمال نہ كرنا تقصان بين بينياتے۔

#### سينكي لكوان كى جكداور فرق كامفهوم

فرق سریس بالوں کے درمیان ما تک کوکہا جاتا ہے اور دوانہ کرنا ہے مراد ہے ہے کہ ان غرکور وجگہوں پر بذر ایورینگی خون نکلوان مغید ہے بلکہ تمام بھاریوں کاعلاج ہے۔

٣٧٣: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِى ابْنَ حَازِمِ حَدَّثُنَا فَكَادَةً عَنْ آنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ احْتَجَمَ لَلَاثًا فِي الْآخَدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ قَالَ مُعَمَّرٌ احْتَجَمْتُ فَذَهَبَ عَقْلِي حَتَى كُنْتُ الْقَنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَابِي وَكَانَ الْحَنَجَمَ عَلَى هَامَنِهِ. الْكِتَابِ فِي صَلَابِي وَكَانَ الْحَنَجَمَ عَلَى هَامَنِهِ.

۲۹۱۳ بسلم بجریر قادہ حضرت انس رضی اند تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ آئخضرت سلی اللہ علیہ اللہ وقوں مونڈ حوں اور دونوں مونڈ حوں کے دونوں مونڈ حوں کے درمیان تین مرجبہ بیٹی آلدوائی معمر نے بیان کیا کہ میں نے سرک درمیان بیٹی آلدوائی تو میری عقل زائل ہوگئی بیاں تک کہ میں لوگوں کے بیٹا نے سے الجمد شریف پڑ حتا۔

#### باب بیٹنگی لگوا نا کب متحب ہے؟

۳۲۳ ابوتو بدریج بن نافع سعید بن عبد الرحمٰن سبیل ان کے والد محضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عند سے مردی ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس فنص نے سرّحویں آنیسویں اور اکسویں تاریخ بیں سینگی لگوائی تو اس فنص کے لئے ہرا یک مرض سے مطابع کی۔

عظا ہوگی۔

### باك مَتَى تُستَحَبُ الْحِجَامَةُ

٣١٣: حَدَّقَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعِ حَدَّقَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْجَمَعِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ مَنِ احْنَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةً وَتِسْعَ عَشْرَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

٣١٥: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُوةَ بَكُوةَ مَكَارُ بْنُ عَلِيهِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنْنِي عَمَّتِي كَبُشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكُرَةَ وَقَالَ غَيْرُ مُوسَى كَيْسَةُ بِنْتُ أَبِي بَكُرَةَ وَقَالَ غَيْرُ مُوسَى كَيْسَةُ بِنْتُ أَبِي بَكُرَةً أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهَى أَهُلَهُ عَنِ اللّهِ بَنْتُ أَبَاهَا كَانَ يَنْهَى أَهُلَهُ عَنِ اللّهِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَنْ يَوْمَ الثَّلَالَاءِ يَوْمُ الذَّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرُقَالًا عَيْوُهُ الذَّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرُقَالًا إِنْ اللّهِ اللّهَ إِنْ اللّهِ اللّهَ إِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ إِنْ يَوْمُ اللّهُ الل

بَابِ فِي قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْحَجْمِ الْمَاكِنَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَايِرٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَبَيِّ طَبِياً فَقَطَعَ مِنْهُ عِرُقًادَ

٣١٧: حَدَّثَنَا مُسُلِمُ مُنُ إِبْرَاهِهُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ عَلَى وِرْكِهِ مِنُ وَثُوعٍ كَانَ بِهِـ

بَابِ فِي الْكُتِّي

٣١٨: حَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسُلِعِيلَ حَدَّقَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمُوانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الكُتَى قَاكُتَوَيْنَا قَمَا أَفْلَحْنَ وَلَا أَنْجَحُنَ.

٣٩٩: حَدَّلُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلُنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بُنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمِيَّتِهِ.

ضرورة داغ لگاتا:

ند کورہ صدیت ہے معلوم ہوا کہ ضرورت کی بتایر داغ لگا تا جائز ہے اوراس میں کوئی حرج تہیں ہے۔

بَابِ فِي السَّعُوطِ ٣٤٠: حَدَّلَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا أَحْمَدُ

۳۱۵ موئی بن اسامیل ابو بحرہ ان کی پھوپھی کیسہ بنت حضرت ابو بحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والدائے گھر والوں کومنگل کے روز سینٹی لگوائے ہے متع کرتے اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسنم سے نقل کرتے آتھ کہ منگل کا دن خون کا دن ہے اس میں اللہ علیہ وسنم سے اتبال تارست الک گھڑی الیک آتی ہے کہ اس میں خون نگلنے سے انسان تندرست نہیں ہوتا۔

### باب زَگ کاشنے اور سینگی لگانے کی جگہ

٣٦٧ : محمد بن سلیمان الومعاویی الوسفیان حفرت جابر رضی القدعندے مروی ہے کہ آنخضرت مُلَّ مِیْنِیْم نے حفرت الی بن کعب رضی القدعند کی جانب ایک طبیب بھیجا تو اس حکیم نے ان کی ایک زگ کائی ( پچھیے لگانے کے لئے )

۳۶۷: مسلم بن ابراہیم ہشام ابوز بیراحضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخصرت مُکافیراً نے درد کی بنا پر اپنے سرین پرسینگی گوائی۔

#### باب:واغ لگانے کا بیان

۱۳۱۸ موئی بن اسامیل حماد ثابت مطرف حضرت عمران بن تصیمن رضی الله عند سے مردی ہے کہ آخضرت کی فائدہ بوا فرمایا ہم لوگوں نے دائے لگائے سے متع فرمایا ہم لوگوں نے دائے لگایا لیکن اس سے نہ تو کسی تم کا کوئی قائدہ ہوا اور شہم کا مولی بوئے۔

۳۱۹ موی بن اساعیل حداد ابوز بیر حصرت جابر رضی الله عند سے مروی ہے کہ آنخضرت مُنْ الْفِیْزُم نے تیر کے زخم کی بنا پر سعد بن معاذ کے داغ لگایا۔

باب: تاك مين دواۋا لينے كابيان

٥ ١٨٤ عمَّان بن اني شيبهُ احرُ و نبيبُ عبدالله بن طاوَسُ طاوَسُ معرب

بُنُ إِسْلِحِقَ ﴿ حَدَّلَنَا وُهَيْبٌ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ﴿ ابْنَاعِبَاسَ مِنْيَ اللَّهُ عَلَى الله

طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه وَلَم نَه إِنِّي مَك بمن وواؤالي ب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَطـ

باب في

### باب:نشرہ (شیاطین کے ناموں کے )ایک قتم کے منتر کابی<u>ا</u>ن

٣٤١: حَدَّثُنَا أَحُمَدُ بُنُ حَنَّبَلِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثُنَا عَقِيلُ بْنُ مَغْقِلِ قَالَ سَمِعْتُ وَهُبَ بْنَ مُرَّهِ يُجَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُيْلَ رَسُولٌ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّ النَّشُورَةِ لَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبُطانِ\_

الايم: احمد بن حنبل عبدالرزاق عقيل وبب بن أميّه ' حضرت جابر بن عبدالقدرضي القدعند ہے مردي ہے كہ حضرت رسول كريم مُنَافِيَّةُ ہے كى محنّص نے نشرہ (جو کہ منتر کی ایک قتم ہے) کرنے کے بارے میں دریافت کیاتو آپ نے ارشادفر مایا کہوہ شیطانی کام ہے۔

#### بكب فِي التِّرُيكاق

#### باب:ترياق كابيان

٣٤٣: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَّرَ بْنِ مُيْسَرَةَ حَدَّلُنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّلَنَا شُرَحْبِيلُ بُنُ يَزِيدَ الْمُعَافِرِيُّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ رَافِعِ النَّنُوخِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدُ اللَّهِ بُنَ عَمْرُو يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ أَبَالِي مَا أَتَبْتُ إِنْ أَنَا شَرِبُتُ يَرْبَاقًا أَوْ نَعَلَّقُتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلُتُ الشِّعُرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِى قَالَ أَبُو دَاوُدِ هَذَا كَانَ لِلنَّبِي ﴿ مَا حَاصَّةُ وَقَدُ رَحُّصَ فِيهِ قَوْمٌ يَعْنِي البِّرْيَاقِ.

۴ ۲۷ :عبیدالقه بن عمر بن میسرهٔ عبدالقد بن بریدا سعید بن الی ابوب ٔ شرحبیل بن بیزید ٔ عبدالرحن بن رافع ٔ حضرت عبدالله بن عمر درخی الله عنما سے مروی ہے کہ استحضرت معلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سا ۔ آپ فرماتے تھے کہ جھے کوئی پرواہ ٹیس کہ پھر جو پچھ بھی کروں!گر ہیں نے تریاق کی رکھی ہوا تعوید لفکا رکھا ہویا اپنی طرف سے شعر کھوں۔ امام ابوداؤد نے قرمایا بید حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصوص تھا (مطلب سے ہے کہ اگر میں بیکام کر بھی اوں تو مجھے ب نقصان کمیں پہنچا کتے )اورایک توم نے تریاق کھانے کی اجازے دی

تریاق: تریاق زہر کے اثر احد فتم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے انتخفرے اُلی تھا اُس کے استعمال کو خدموم خیال قربایا ہے کیونکہ تریاق ناجائز اورممنوع اشیاء سے تیار کیا جاتا ہے آگر اس کواس طرح تیار کیا جائے کہ اس میں ممنوعہ چیزیں استعال نہ کی مگی ہوں تو پھراس کے استعال کی منجائش ہے۔

باب: مکروہ دواؤں کے استعمال کا بیان

٣٤٣ : محمد بن عباد ه من يدين بارون اساعيل بن عياش تعليهُ بن مسلمُ الى عمران ُ أمِّ درداء ُ حضرت ابوالدروا ورضى القد تعالى عنه . ے مروی ہے کہ آتحنفرت صلی اللہ علیہ وسلم منے قرمایا کہ اللہ تعالی

بَابِ فِي ٱلَّادُويَةِ الْمَكُرُوهَةِ ٣٤٣: حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنَّ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ غَنْ لَعْلَبَةً بَٰنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرًانَ الْأَنْصَارِيّ عَنْ

أُمَّ الذَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الذَّوْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ﴿ فَمَنْ اورووا وونون نازل كَ اور برقتم كمرض ك لخ دوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْوَلَ الدَّاءَ مقررة ما لَى توتم لوك دوااستعال كروليكن حرام في مدووا تيارت

وَاللَّمْوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ فَوَاءٌ فَنَدَاوَوُا وَلَا كُرو. تَذَاوُوا بِحَرَامٍ.

#### دوا کی شرعی حیثیت:

دواور حقيقت شفادين والي ميس بشفاء اللدك اختياريس بريمي محدرعلاج كرنا جائي-

سمه التحدُّفُ اللهُ مُعَمَّدُ إِنْ تَحْدِيدٍ أَعْبَوْنَا سُفْيَانُ ٣٧٣ محد بن كثيرُ سفيان ابن ابي ذعب سعيد بن خالدُ سعيد بن مبيّب عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حضوت عبدالرحمن بن عثان رضى الله عند سے مروى ب كرآ تخضرت صلى متعِيدِ أَنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ عَبْدِ الْوَحْمَنِ أَنِ الله عليه وتملم الك عليم في من ثرك كودوا من ذالنے كے لئے عُفْمَانَ أَنَّ طَبِيهًا مَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صِفْدَع ﴿ وريافت فرماياتو آب صلى الله عليه وَللم في مينذك كومار في سي منع

يَجْعَلُهَا فِي دَوَّاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﴿ عَنْ قَيْلِهَا . أَ فَرَمَالِ .

#### مينڈك كھانا:

مینڈک کھانا ٔ جائز تبیں اس لئے اس کو بلاوج شرقی مارنا بھی ناجا تزہے۔

٣٥٨ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ١٥٠٠: بارون بن عبداللهُ محد بن بشرُ يولَس بن الي ايخل عبابه معفرت مُحَمَّدُ بُنُ بِنسُوحَدَّلْنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْلِقَ الوہري ورضى الله عندے مروى بركة تخضرت كَالْتُظَّاف حبيث ووا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً فَالَ نَهَى وَسُولُ ۖ كَاسْتَعَالَ حُمْعَ فراياحِـــَا

اللَّهِ ﴿ عَنُ الدُّوَاءِ الْخَبِيثِ.

### ناياك اشياء كأعكم:

مراديه بكرة ب ني ناياك اشياء جيس شراب بيشاب بإخاف وغيره كاستنعال اورحرام اشياء مع قرماياب-٢ ١٤٠ احمد بن عنبل ابوسعاد بياعمش ابوصالح احصرت ابو بريره رضي الله ٣٤٦: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عندے مروی ہے کہ اسخضرت آگاتی کے ارشاد فرمایا جو محض زہر ہی لے حَدَّثَنَا الْأَعْمَاشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ع تو وی زہر قیامت کے دن اس مخص کے ہاتھ میں ہوگا اور و پخض قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ حَسَا سُمًّا فَسُمُّهُ فِي يَذِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًّا. دوزخ کی آگ میں اس کو بیشہ بیشہ بیا کرے گا۔ ے سے والدواک بن اہراہیم شعبہ علقہ بن واکل اپنے والدواک بن تجرے ٣٤٧: حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثِنَا شُعْبَةً روایت کرتے ہیں کہ طارق بن سوید یا سوید بن طارق نے آنخضرت عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةً بُنِ وَالِلِ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ طَارِقُ بُنُ سُوِّيْدٍ أَوْ سُوَيْدُ بُنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيُّ

الله عَنِ الْمُحَمَّدِ فَنَهَاهُ لُمَّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَهُ بَا الْهِولَ فَعَرَشَ بَيايار سول القدود تواكي وواج \_ آپ في ارشاو فرمايا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهَا هُوَاهُ قَالَ النَّبِيُّ فَلِيَا لَا وَكَرِيَّهَا دَاءً \_ الْبِيلِ بِلَدوه توبير ري \_ \_

#### حرام اشياء كااستعال:

اس عدیث سے بیمعلوم ہوا کہ نا پاک اورحرام چیز جیسے شراب وغیرہ ان کواستعال نہیں کرنا چاہیئے کہ ان کا استعمال بہر صورت حرام ہے۔

#### باَب فِي تُمْرِيَةِ الْعُجُورَةِ

٣٤٨ حَدَّلُنَا إِسْحَقُ بُنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ مَوضَتُ مَوضَتُ مَوضَتُ بَدُهُ بَيْنَ لَدُينَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُودُنِي فَوَضَعَ بَدَهُ بَيْنَ لَدُينَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُودُنِي فَوَضَعَ بَدَهُ بَيْنَ لَدُينَ كَلَيْقَ حَتَى وَجَدُتُ بَرِّدُهَا عَلَى فُوادِي فَقَالَ إِنَّكَ حَتَى وَجَدُتُ بَرِّدُهَا عَلَى فُوادِي فَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْتُودٌ اللهِ الْحَادِثَ بُنَ كُلَدَةً أَخَا لَقِيدٍ وَجُدُّ مَنْ مُنَاتٍ مِنْ فَيَاخُدُ سَنِعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجُوةٍ الْمَدِينَةِ فَلْبَجَاهُنَ بِنَواهُنَ لُمَ لِيَلَدَّكَ بِهَا عَلَى اللهَ اللهِ اللهَ لَيْكَالَكُ اللهُ عَنْمَواتٍ مِنْ عَجُوةٍ الْمَدِينَةِ فَلْبَجَاهُنَ بِنَواهُنَ لُمَ لِيَلَدَكَ بِهِنَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

باب: بچوہ کھچوری (ایک اعلی قتم) کی فضیلت کا بیان اللہ ہے ' جاہد حضرت سعدرضی القد عنہ ہے مردی سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں بیار پڑیمیا تو آنخضرت مخافیظ میری عیادت کے لئے تشریف لائے اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میری دونوں جھاتیوں کے درمیان رکھ بیال تک کہ آپ کے ہتموں کی تعندک میرے دل کو پنجی پھر آپ نے فر ایا تم دل کے مریش ہوتم قبیلہ تقیف کے حادث بن کلدہ کے پاس جاؤوہ (اس کا) علاج کرتا ہے۔ اس کو جا ہنے کہ وہ مدید متورہ کی بجوہ کھجوروں کے مات کرتا ہے۔ اس کو قبیل کے ساتھ کوٹ نے بھر ان کو بالمیدہ بنا کر دان کو تعلیل کے ساتھ کوٹ نے بھر ان کو بالمیدہ بنا کر دانے من میں ڈالے۔

### عجوه کی وضاحت:

#### باب بچوں کے حکق دبانے کا بیان

۱۳۸۰ مسدو حامد سفیان زبری عبید الله بن عبدالله حضرت أخ قیس بنت محصن رضی البته عند مروی بے کہ میں اینے بیچے کو لے کر خدمت

#### بكب فِي الْعِلَاق

٣٨٠: حَدَّكَ مُسَدَّدُ وَحَامِدُ كُنُ يَخْيَى قَالَا حَدَّكَ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بُنِ نبوی میں حاضر ہوئی جس کا میں نے عذرہ ( بیاری ) کی وجہ سے طلق و بایا وَخَلْتُ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ﴿ مَا - آبِ نِ ارشاد فرما ياتم كَس وجد س اس يمارى ش بجول كاطلّ بِابْنِ لِي قَدْ أَعُلَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدُرَةِ فَقَالَ عَلَامَ وباتَى مو؟ تم عود مندى ليا كرو كيونكداس بسسات (تشمك) شفا تَدْغَرُنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهِذَا الْعِلَافِي عَلَيْكُنَّ بِهِذَا إِحِدَاتِ الْحِبِ اللَّى وَدِي جَاءَ ربتا بكرناك كرست الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشُفِيةٍ مِنْهَا ذَاتُ اس كو (مرض) عذره من ذالا جائے اور اس كو (مرض) ذات الحجب میں لدود بنا کر استعمال کر ایا جائے۔ امام ابود اؤ دفر ماتے ہیں کر عووے مرادقيط ہے۔

عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَمْ قَيْسٍ بِنُتِ مِحْصَنٍ قَالَتُ الْجَنُّبِ ٱيُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَذُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ أَبُو دَاوُد يَغْنِي بِالْعُودِ الْقُسُطَ

#### عذره کی وضاحت:

عدرہ آبک قشم کی بیماری ہے جو بہت ہے بچوں کوگرمی کے موسم میں ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے حلق میں در دہو جاتا ہے۔ پسلیوں کا درو سیند کی بندش اور کھانسی وغیرہ ہوتی ہے۔

#### بَابِ قِي الْكَحُل

٣٨١: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَّاصَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرٍ لِيَابِكُمْ وَكَفِئُوا فِيهَا مَوْنَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكُمُ عَالِكُمُ الْإِلْمِدُ يَجُلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

### بكب مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ

٣٨٢؛ حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَوٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَّا أَبُو هُرَيْرَةً عَنَّ وَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ الْعَيْنُ حَقَّــ ٣٨٣: حَدَّقَنَا عُضُمَانُ بُنُ أَبِي طَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُورِدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يُؤْمَرُ الْعَانِيُ فَيَتُوحًا ثُمَّ يَكُسِلُ مِنْهُ الْمُعِينَ.

#### بکب فی

#### باب: سرمہلگانے کا بیان

ا ۱۸۸: احدین یونس ز هیر عبدانند سعید معنرت این عباس رضی التدعنهما ے مروی ہے کہ استحضرت مُلْ اللّٰ اللّٰ الله ارشاد فرمایا تم لوگ مفید لباس استعال کیا کرو کیونک و پتم نوموں کا لباسوں بیں سب ہے بہترین لباس ہے اور تم اس میں (سفید لباس میں) اپنے مر دوں کو کفن ویا کرو اور تم اوگوں کے لئے اند بہترین سرمہ ہے جوآ کھ کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے اور پیک کے بالوں کوا گا تا ہے۔

### باب:نظرنگ جانے کابیان

۲۸۸ : احمه بن صبل عبد الرزاق معمراتهام بن مديد حضرت ابو جريره رضي التد تعالى عند سے مروى ہے كد حفرت رسول التد صلى التد عليد وسلم في ارشادفر مایانظر لکنابر حق ہے۔

١٨٨٣ عمّان بن الي شيه جريز الممش ابراتيم اسود عفرت عائشه مني الله عنها سے مروی ہے كددور نبوى ميں تظر لكانے والے مخف كوتكم موتا كدو ود ضوكرتا فيرجس كونظر كلى موتى و واس بانى سيخسل ديا كرتا-

باب جب مورت بیچ کودودھ بلاتی ہے تواس سے

٣٨٣: حَدَّثُنَا الرَّبِيعُ بْنُ لَافِعِ أَبُو تِوْبُهُ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكُن قَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدُرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْضِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ.

٣٨٥: حَدَّقَنَا الْفَغْنَينُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ نَوُفَلِ أَخْبَوَنِي عُرُوَّةً بُنُ الزَّكِيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﴿ عَنْ جُدَّامَةَ الْآسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرُتُ أَنَّ الرُّومَ وَفارِسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ مَالِكٌ الْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ الْمُرَأَتُهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.

#### غیله کی تشریخ:

غیلہ کہتے میں بیچے کے دود دھ پہنے کے زمانہ ہیں عورت سے محبت کرنا ہے پھٹی حدیث سے غیلہ کی ممانعت ٹابت ہوتی ہے لیکن اس حدیث سے علیاء کا جواز ہا بت ہے لیکن عمیار تعنی وووھ بلائے کے زمانہ بلی عورت سے صحبت کی اجازت اس صورت مِن يهج جبكه من يح كونفصان وينجني كالنديشة فيهوور تدناجائز موكار

#### بَابِ فِي تَعْلِيقِ التَّمَانِم

٣٨٧: حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَّا أَبُو مُعَاوِيّة حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَوَّارِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةٍ عَبِّيهِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبُ امْرَأَةٍ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالْقِوَلَةَ شِرُكٌ قَالَتْ قُلْتُ لِمْ تُقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتُ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فَكَانِ الْيَهُودِيِّ يَرُقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سُكَنَتُ

#### محبت نہ کی جائے

۲۸۸۳ ابوتو به محمران کے والد' حضرت اساء بنت پزیدین سنین رضی دیند عنبات مروی ب كديس نے سن الخضرت توفيظ نے فرماتے تقے تم لوگ اپنی اولا د کو تفید طریقہ سے ہناک نہ کیا کرو کیونئہ دودھ ہے کے اتیا م میں صحبت کرنا شہروار کوآلیتا ہے اور اے گھوڑے ہے بیچے گرادیتا ہے۔(مطلب بیہ ہے کہ ایسا کرنا نیجے کی سمزوری کا یا عث ہے)۔ ٥٨٥ تعبي ما لك محمد بن عبدالرحن عروه بن زبير حضرت عا مَشصد يقته رمنی الله عنها جدامه اسدیه سے روایت کرتی میں کدمیں نے اسخضرت صلی الله علیه و کلم ہے سنا آپ صلی الله علیه و کلم فریاتے تھے کہ میراارادہ ہوا کہ بیں تو گون کو غیلہ سے منع کروں چھر مجھے یاد آیا کے روم اور فارک کے لوگ اس طرح اس طرح کرتے ہیں اوران کی اولا دکو کو گئ تقصان

خہیں پہنچتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمیلہ کے معنی ہیں

رضاعت کے دوران ہوگ سے جمیستر ی کرا۔

#### باب: تعويذ ڈا<u>لنے کا بیا</u>ن

۳۸۶ محمد بن علاء الومعاوية الممش العمرو بن مروا يجيٰ بن جزار زينب ك بجتیج حضرت عبدانندرضی الندعندے مروی ہے کدمیں نے آنخضرت سُفَيْتُ إسها آب فرمات تصمتر الكندُ اورتوله (جوايك متم كاجادو بوتا ہے دھامے یا کاغذیش مورتیں مرد ہے محبت کے لئے منتز وغیرہ کر آل میں ) بیسب شرک ہے نہیب نے کہا بیم کیے کہتے ہواللہ کی متم وروی شدت سے میری آئے نگلی جاتی تھی اور میں فلا س بیووی کے باس وم كرائے كے لئے "تى جاتى تھى تو جب د ەمير ہے أدري دم كرتا تعاتو مير! وروضر جاتا تھا۔ عبدائد نے کہار کام تو شیطان ہی کا تھا شیطان ایت

لَّهَالَ عَبُدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ قَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنَّ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ أَنْهِبُ الْبُأْسَ رَبِّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

٣٨٧: حَدَّلُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوُدُ عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ الشَّغِيقِ عَنْ عِمُوانَ بُنَ حُصَيْنِ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رُقْتِةً إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ.

بَابِ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى

٣٨٨ : حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بَنُ صَالِح وابْنُ السَّوْحِ قَالَ أَخْمَدُ حَدَّقَنَا ابْنُ وَهُبِ وِ قَالَ ابْنُ السَّوْحِ أَخْبَونَا ابْنُ وَهُبِ وِ قَالَ ابْنُ السَّوْحِ أَخْبَونَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّقَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِ ابْنِ يَحْمَى عَنْ عَمْرِ ابْنِ يَحْمَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ ابْنُ صَالِحِ مُحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ قَابِ بْنِ فَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مُحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ قَابِ بَنِ فَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَذِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَذِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَقَعْ آلَةً وَخَلَ اللَّهِ عَنْ أَبُو دَخَلَ عَنْ أَسُولِ اللَّهِ وَقَعْ الْمَدَّ وَعَلَى الْبَيْ الْمَالُ وَقَعْلَ الْمُحَمِّدُ وَهُو مَرِيطُ فَقَالَ الْمَحْمَدُ وَهُو مَرِيطُ فَقَالَ الْمُحْمَدُ وَهُو الْمَوْلُ الْمُو دَاوُدُ قَالَ لَهُ مَنْ السَّرْحِ يُوسُفُ بُنْ مُحَمَّدٍ وَهُو الْصَوْوَابُ ... ابْنُ السَّرْحِ يُوسُفُ بُنْ مُحَمَّدٍ وَهُو الْصَوَابُ ...

٣٨٩: حَدَّلَنَا أَخُمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّلَنَا ابْنُ وَهُبٍ

أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُهَيْرٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرُقِى فِي

الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَوَى فِي

ہاتھ ہے آ کھو چھوڑ تھا جب اس کورم کیا تو وہ اس سے رک میا تہارے لئے تو یکی کائی تھا جیسا کہ آنخضرت کا چھڑ فر ماتے تھے اے انسانوں کے پروردگار امراض کو رفع فرما اور شفاء عطا فرما آپ ہی شفا عطا فرمانے والے ہیں آپ وہ شفا عطا فرما کیں کہ کسی مرض کو باقی نہ جھوڑ س۔

#### ماب: حمارُ پھونک کرنے کا بیان

الا ۱۳۸۸ مین صالح المن سرح این و به داؤد عموین یکی احضرت بوسف بن فیرای و الداور و وان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم خابت بن فیس کے پاس تشریف نے حمیح الماساحد کہتے ہیں کہ جب وہ مریض تشریق آب سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے تمام اللہ توں کے پرورش کرنے دائے اس بھاری کو خابت بن تیس سے دُور فرما و سے پھر آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے طابت بن تیس سے دُور فرما و سے پھر آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے دائے اس بھر بی فی چھو تک کر الحان کی میکی مثنی لے کرایک بیالہ میں رکھی اور اس پر پانی چھو تک کر فرال و یا۔ فرال و یا پھر آپ سلی اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن سرح بوسف بن محمد نے فرمایا ادر یکی تھیج ہے۔

بطحان: بعلمان مدینة منورہ بیں ایک وادی کا نام ہے ندکورہ حدیث ہے مریض کے لئے دوااورڈ عادونوں ٹابت ہیں اور آپ نے بطوردوا کے مثمل کیا۔

۹ ۱۲۸ احمد بن صالح ابن وبب معاویه عبدالرحمٰن ان کے والد عوف بن مالک رضی اندعنہ سے مروی ہے کہ مم لوگ دور جا ہیت میں جماز مجمو مک کرتے تھے تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ اس سلسلہ میں کیا ارشاو فرماتے ہیں؟ آپ نے قرمایا تم لوگ اپنے منتر

ذَٰلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَهُ تَكُنُّ شِرْكًا \_

٣٩٠: حَلَثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهْدِئُ الْمِشِيضِيُّ حَلَكُنَا عَلِيٌّ بُنُّ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَالِحٍ بُن كَيْسَانَ عَنْ أَبِي بَكُر بُن سُلَيْمَانَ بُن أَبِي حَثْمَةً عَنِ الشِّفَاءِ بِنُتِ عَبُدِ اللَّهِ فَالَتُ دَخَلُ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِي أَلَا تُعَلِّمِينَ مَذِهِ رُقُيَّةَ النَّمُلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ .

میرے سامنے پیش کرو کیونکہ جب تک منتز کے مضمون بیل کی فتم کی شرک کی بات نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ۔

• ٣٩٠: ابرا جيم بن مهدي على بن مسيرً عبدالعتريز بن عمرُ صالح بن كيبانُ أ ابويكرين سليمان أابن الي حثمه أحضرت شقاء بنت عبدالله رضي الندعنها ے مروی ہے کہ میر ہے پاس انخضرے سلی القدعلیہ وسلم تشریف لائے اوراس وفت میں حضرت حفصہ رضی الله عنها کے پاس تھی رتو آ ب صلی الندعليه وكلم في مجمد عد فرماياتم هصد كونمله كالمجعاز يجونك كيون فبيس سكهاديتي جس طرح تم نے ان كولكيسنا سكھايا۔

#### نمله کی وضاحت:

تعلما لیک سم کی بیاری ہوتی ہے جو کہ پسلیوں کے قریب ہوتی ہے۔ مرادید ہے کہ آپ نے فرمایا اے شفاء بنت عبداللہ! تم نملہ یہ ری کےعلاج سے لئے جس عمل ہے واقف ہوو ہتم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کوچھی سکھا دو۔ تذکورہ حدیث ہے خوا تین کے ليقعليم حاصل كربااور ثمنر سيكصنا وغيره وامنح طور يرمعنوم موايه

سَمِعْتُ سَهُلَ بْنَ حُنَيْفِ يَقُولُ مَوَرُنَا بِسَيْلِ فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ فَخَرَجْتُ مِحْمُومًا **فَحُمِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه** وَمَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوا أَيَا لَابِتٍ يَنَعَوَّذُ قَالَتُ فَقُلْتُ فَقَالَ لَا رُقْبَةَ إِلَّا فِي نَفُسِ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدُعَةٍ قَالَ

أَبُو دَاوُد الْحُمَةُ مِنَ الْحَبَّاتِ وَمَا يَلْسَعُ .. ٣٩٢: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَويكٌ ح و حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِئُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أُخْرَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيعِ عَنُ الشَّعْيِيِّ قَالَ الْعَبَّاسُ عَنْ أَنَّسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَهُ لَا اللَّهِ ﴿ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَبُنِ أَزُّ خُمَةٍ أَوْ دَمِ يَرُقَأُ لَمُ يَذُكُرُ الْعَبَّاسُ الْعَيْنَ وَحَذَّا لَفُظُ مُلَيِّمَانَ بَن ذَاوُدَ.

١٩٨: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِبَادٍ ١٩٩١: سددُ عبدالواحدُ عثمانُ زباب سبل بن صيف رضي الله عند س حَدَّقَنَا عُفْمَانُ بُنُ حَيكيم حَدَّقُنيى جَدَّتِي قَالَتْ ﴿ مروى ٤٠ كدش أيك ندى كقريب حَرَّرا تواس ش ار كرطسل کیا۔ جب میں عسل سے قارغ ہوا تو مجھے بخار چڑھ کیا۔ پھراس بات ک اطلاع رسول کریم ننافی کو کوئی آب نے فرمایا اس کوشیطان سے پناہ ما تنگنے کا تھم دوا میں نے عرض کیا میرے سر دار! اورا چھے جھاڑ پھونک مجى توجيں۔ آپ نے فرمایا جھاڑ پھونک كا (عمل) تىن قتم كى آفات (ے بیخے) کے لئے ہوتا ہے ایک نظر بدا دوسرے سانپ کے کاشخ (ست بیخنے) کے لئے ۔ تیمر نے چھو کے ڈیک مارتے کے لئے۔

۴۹۴:سلیمان بن داؤ دُشر یک (دوسری سند) عباس بزید بن بارون عباس معنی عباس حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ أيخضرت صلى التدعليه وسلم في ارشاوفر مايا جيماز يهو تك تو صرف نظريد کے لئے ہوتا ہے یاز ہر لیے جانور کے کا نئے کے لئے یاخون ہنے کے کئے۔اور پہلیمان بن داؤد کےالفاظ ہیں۔

#### 

#### تعويذ مشنده كرنا:

مطلب بیہ کرزیادہ تر فدکورہ تین اشیاء میں منعر فائدہ مندہوتا ہے واضح رہے کہ شریعت اسلام میں منعر سے مراد کمل کرنا یعن اوعیہ ما تورہ کیا اسائے حسنی سے تعویذ گنڈہ کرنے کا نام ہے عرب میں جومشر کانہ الفاظ وغیرہ سے ممل کرتے تھے منعر کرتے تھے وہ حرام ہے جنداق لی میں تفصیل کر رچکی۔

#### بَابِ كَيْفَ الرُّقَى

٣٩٣ : حَدَّلْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلْنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَبِ قَالَ قَالَ أَنَسَ يَعْنِى عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَبِ قَالَ قَالَ أَنَسَ يَعْنِى نِعَابِي أَلَا أَنْقَ بَنِ صُهَبِ قَالَ اللَّهِ قَالَ بَلَى فَالِي اللَّهِ قَالَ بَلَى قَالَ بَلَى قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ مَّ رَبَّ النَّاسِ مُذُهِبَ الْبُلُسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### باب: جماڑ پھونک کیے کی جائے؟

#### مریض کے لئے خاص وُعا:

مطلب میہ ہے کہ اے پروروگاراس مریقی کوشفائے کا ملہ عطا فرما۔ ندکورہ ڈعا ہرا کیک بیماری سے شفاء کے لئے مجرب اور تسیرہے ۔

٣٩٣: حَدَّقَا عَهُدُ اللهِ الْقَعْنَيِّى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بَنِ حُصَيْفَة أَنَّ عَصْرُو بَنَ عَبْدِ اللّهِ بَنِ كَعُبِ اللّهِ عَنْ جُبِرِ أُخْبَرَهُ عَنْ عُفِمَانَ بَنِ أَبِى الْعَاصِ آنَهُ أَتَى النَّبِي صَلّى عَنْ عُفِمَانَ بَنِ أَبِى الْعَاصِ آنَهُ أَتَى النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ عُلْمَانُ وَبِي وَجَعَ قَدْ كَاهَ بَهُ لِللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمَ عُولُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمَ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمَ عَلَيْهُ وَعَلْمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلْمَ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمَ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمَ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٩٥: يزيدُ زيادً محد بن كعب حضرت فضاله بن عبيد رضى التدعند ع

حَدَّلْنَا اللَّيْثُ عَنْ زِيَادَةً بْنِ مُحَمَّدُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ
كَفْ الْقُرَظِيِّ عَنْ فَصَالَةً بْنِ عُبَيْدِ عَنْ أَبِي التَّوْدَاءِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ مَنِ الشَّنَكَى
مِنْكُمْ شَيْئًا أَوْ اشْتَكَاةً أَحْ لَهُ فَلَيْقُلُ رَبِّنَا اللَّهُ الَّذِي مِنْكُمْ شَيْئًا أَوْ اشْتَكَاةً أَحْ لَهُ فَلَيْقُلُ رَبِّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَلَمَّ اللَّهُ الَّذِي وَاللَّرْضِ الْحَيْثُ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلُ وَى السَّمَاءِ فَاجْعَلُ وَى السَّمَاءِ فَاجْعَلُ وَى السَّمَاءِ فَاجْعَلُ وَلَى السَّمَاءِ فَاجْعَلُ اللَّهُ اللَّذِي وَحَمَّلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجِعِ فَيَبُوا وَحَطَايَانَا وَشِيعَاءً مِنْ رَحْمَتُكَ فِي السَّمِيلَ حَدَّقَا حَمَّالِيانَا وَشِيعَاءً مِنْ وَحَمَّلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجِعِ فَيَبُوا ـ الشَّمَاءِ فَاجْمَادُ وَشِيعَ اللَّهُ وَعَلَيْلَ عَلَى هَذَا الْوَجِعِ فَيَبُوا ـ الْعَلَيْلُ عَلَى هَذَا الْوَجِعِ فَيَبُوا حَمَّالُكَ عَلَى هَذَا الْوَجِعِ فَيَبُوا حَمَّالُكُ عَلَى هَذَا الْوَجِعِ فَيَبُوا عَلَى حَدَّانَا مُوسَى بُنُ إِسْمِعِيلَ حَدَّقَا حَمَّالُكُ عَلَى مَا عَنْ عَلَى السَلِيلَ حَدَّقَا حَمَّالُكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ وَالْتَوْلَ عَمَالُكُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى السَّمَاءِ عَلَى عَلَى السَلَّمَاءِ وَعَلَايَانَا عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْوَجِعِ فَيَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى السَلِيلُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَلَّالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلِّى الْمُوالِقِي الْمُعْلَى عَلَى الْهُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

عَنْ مُحَمَّدِ مِن إِسْحِقَ عَنْ عَمُورِ مِن شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ مِن شُعَيْبٍ عَنْ مَمُولَ اللّهِ صَلّى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَرْعِ كَلِمَاتٍ اللّهِ التَّامَّةِ مِنْ خَصَبِهِ كَلْمَاتٍ اللّهِ التَّامَّةِ مِنْ خَصَبِهِ وَشَرْ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشّياطِينِ وَأَنْ يَخْطُرُونِ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ يُعَلِّمُهُنَّ يَخْطُرُونِ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ يُعَلِّمُهُنَّ مِنْ عَقَلَ مِنْ نَبِيهِ وَمَنْ لَمُ يَعْقِلُ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ مَنْ عَنْ عَنْ لَمُ يَعْقِلُ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ مِنْ عَنْ بَيْهِ وَمَنْ لَمُ يَعْقِلُ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ مِنْ عَنْ مَنْ نَبِيهِ وَمَنْ لَمُ يَعْقِلُ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ مَنْ عَنْ عَنْ اللّهِ مِنْ عَقِلُ مِنْ نَبِيهِ وَمَنْ لَمُ يَعْقِلُ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ مِنْ نَبِيهِ وَمَنْ لَمُ يَعْقِلُ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ مِنْ نَبِيهِ وَمَنْ لَمُ يَعْقِلُ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ مَنْ اللّهِ مِنْ عَقِلُ مِنْ نَبِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلُ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ مَنْ اللّهِ مَنْ يَعِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلُ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ مَا اللّهِ مِنْ عَقِلُ مِنْ نَبِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلُ كَتَبَهُ فَالْمُ اللّهِ اللّهِ مَنْ يَعْقِلُ مَنْ يَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلُ كَتَبَهُ فَالْعَلَقَةُ مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ نَبِيهِ وَمَنْ لَهُ مِنْ لَهُمْ يَعْقِلُ مَا مِنْ عَقَلَ مِنْ نَبِيهِ وَمَنْ لَهُ عَلَيْ وَالْعَلَاقِهُ اللّهِ عَلَى مَنْ نَبِيهِ وَمَنْ لَهُ مَالِهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى مِنْ نَبِيهِ فَلَمْ مِنْ لَلْهُ عَلَا عَلْمُ لَعْلَا عَلَهُ مُنْ لَنْ اللّهِ عَلَى مِنْ لَنِهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَمْ لَعْلَا عَلَيْكُولُ عَلَقَهُ لَا عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَى مِنْ لَنِهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى مِنْ لَنِهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ عَلَمْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهِ السَالِهُ السَالِعُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ السَالِعُ اللّهُ السَالِعُ اللّهِ السَالْمُ اللّهِ السَالِعُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

٣٩٧: حَذَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُويَجِ الرَّازِيُّ أَبِي سُويَجِ الرَّازِيُّ أَبِي عُيْدٍ الرَّازِيُّ أَبِي عُيْدٍ أَنَّ الْمِي عُيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ الْمَوْمَةِ فِي سَاقٍ سَلَمَةً فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ أَصَابَتُنِي يَوْمَ حَيْدَ فَقِالَ النَّاسُ أُصِيبَ صَلَمَةً فَأَنِي بِي رَسُولُ اللَّهِ فَيَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةً فَأَنِي بِي رَسُولُ اللَّهِ فَيَقَالَ النَّاسُ أَصِيبَ سَلَمَةً فَأَنِي بِي رَسُولُ اللَّهِ فَيَقَالَ النَّاسُ أَصِيبَ نَقَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْنُهَا حَتَى السَّاعَةِ \_

#### تعوید کے جوازی صدیت:

ندکورہ حدیث شریف سے الند تعالی کے اساء یا وُ عاوَل کو پڑ ھاکر سریف پر قر مکر نے کا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے اور ندکورہ حدیث ۴۹۷ سے ثابت ہوا کہ اسا مے صنی وادعیہ ماثورہ کرنے سے شفا ہوتی ہے اور اس روایت سے محلے میں تعوید کا لڑکا تا بھی جب ہوتا

روایت سے کہ بین نے حضرت رسول کر میم مُنْ اَفْتُرِ است سنا آپ فرماتے
علے کہ تم لوگوں میں ہے جوشش مریض ہے پاکوئی دوسر اسلمان بھائی
اس سے اپنا مرض بیان کرے تو وہ بد پڑھے رَبُسُنا الملّهُ الَّذِی فی
السّسَمَاءِ النّ جارا پروردگار وہ اللّہ ہے جو آسان پر ہے تیرا نام پاک
ہے۔اے اللّہ تیرا اختیار ہے زمین و آسان میں جیسے تیری آسان میں
رحت ہے ای طرح زمین پر رحمت نازل فرما اور جارے گنا ہوں کی
اور فلطیوں کی مغفرت فرمات تو پاک ہے لوگوں کا پروردگار ہے اپنی رحمت
میں ہے رحمت نازل فرما اور اپنی شفاء میں سے شفاء عطافر مااس تکیف
سے (اگر یہ کھمات کے جائیں) تو مریض تھیک ہوجائے گا۔

١٣٩٧: موئى بن اساعيل جماد محر بن الحقي حضرت عمرو بن شعيب ان كوالدان كودواعبدالله بن الحقيد حمرات عمرو بن شعيب ان كوالدان كودواعبدالله بن عمرو بن العاص رضى التدعنها سدوايت به كدا مخضرت من الكفائل وهمرا بث كيف يه كمات مكمات تصافي أعُو ذُ وَ مُعلِمات الله المناقلة بن عمرا الله الله المناقلة بن عمران كر السيطانون كر ميرك باس آف به الله الله بن عمران الله عن الله عنها الله بن عمران الله عنها الله عنها الله عنها الله بن عمران الله عنها الله بن عمران الله بن عمران الله بن عمران الله بن المناقلة الله الله بن عمران الله بن المناقلة الله بن عمران الله بن الله ب

۳۹۷: احمد بن الی مرتک کی حضرت بزید بن الی عبید سے روایت ہے کہ میں نے سلمہ کی بیٹر لی میں چوٹ کا ایک نشان دیکھا تو میں نے ہو جھا کہ بیک ہے خود وہ تیبر کے موقع پر یہ چوٹ کی سخی تو لوگ سے نے کہ کہ کہ کے کہ موقع پر یہ چوٹ کی سخی تو لوگ سے نے کھر جھے حضرت رسول کریم کا تی ہے ۔ پھر جھے حضرت رسول کریم کا تی ہے ۔ پھر ایک موجہ پھوٹھا اس کریم کا گانا ہے ہو تھا سک جھوٹھا اس کی شکا ہے تیس ہوئی ۔

٣٩٨: حَدَّثُنَا زُمُنْيُورُ بْنُ حَرْبِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ قَالَا حَدَّقَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ عَبُدِ رَبِّهِ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْإِنْسَان إِذَا اشْتَكُى يَقُولُ بريقِةٍ ثُمَّ قَالَ بهِ فِي الْتُرَابِ تُرْبَةً أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعُضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا \_ ٣٩٩: حَلَّكُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ زَكْرِيّاً قَالَ حَدَّلَيِي عَامِرٌ عَنْ خَارِجَةً بُنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِي عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَأَسُلَمَ فُمَّ أَفُهَلَ رَاحِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَىٰ قَوْمِ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُولَقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ إِنَّا حُدِّثُنَا أَنَّ صَاحِبُكُمْ هَذَا قَدُ جَاءً بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدُكَ شَيْءٌ تُدَارِيهِ فَرَقَيْتُهُ مِفَالِحَةٍ الْكِتَابِ فَيَرَأَ فَأَعُطُونِي مِالْلَهَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ ۚ رَسُولَ اللَّهِ ۚ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ عَلْ إِلَّا عَذَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعِ آخَرَ هَلُ قُلُتَ غَيْرَ هَذَا قُلْتُ لَا قَالَ خُذُهَا ۚ فَلَعَمْوِى لَهَنُ أَكُلَ بِرُقُيَّةٍ بَاطِلٍ لَقَدُ أَكُلُتَ بِرُقُيَةٍ حَقُّ \_

٥٠٠: حَدَّقَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّقَنَا زُهَبُوُ
 حَدَّقَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ صَيْعَتُ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لُدِغْتُ اللّهِ لَدُغْتُ اللّهِ لَكِ عَنْ اللّهِ لَدُغْتُ اللّهِ لَكَ عَنْ اللّهِ لَكِ عَنْ اللّهِ لَكَ عَنْ اللّهِ لَكَ عَنْ اللّهِ لَكَ عَنْ اللّهِ لَكِ عَنْ اللّهِ لَكَ عَنْ اللّهِ لَكَ عَنْ اللّهِ لَكَ عَنْ اللّهِ لَكَ عَنْ اللّهِ النّامَاتِ مِنْ صَرْ مَا حَلَقَ لَمْ بَكُلِمَاتِ اللّهِ النّامَاتِ مِنْ صَرْ مَا حَلَقَ لَمْ لَهُ لَهُ مَاتِهِ النّامَاتِ مِنْ صَرْ مَا حَلَقَ لَمْ لَهُ اللّهِ النّامَاتِ مِنْ صَرْ مَا حَلَقَ لَمْ اللّهِ النّامَاتِ مِنْ صَرْ مَا حَلَقَ لَمْ اللّهِ اللّهِ النّامَاتِ مِنْ صَرْ مَا حَلَقَ لَمْ اللّهِ اللّهِ النّامَاتِ مِنْ صَرْ مَا حَلَقَ لَمْ اللّهِ النّامَاتِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

۱۹۹۸: زمیراعتان بن ابی شیبهٔ سقیان بن عیینهٔ عبدربهٔ عمرهٔ حضرت عاکشرضی الله عنبها ب روابت ب که آنخضرت مَالَقظ کے پاس جس وقت کوئی بیارفحض کمی شمایت کرتا نفاتو آب اپناتھوک لے کرمٹی لگا کرفر ماتے ہم لوگوں بیں سے بعض کے تھوک کے ساتھ یہ ہماری زمین کی لی ہوئی مٹی ہے تاکہ (اس کے لگانے سے ) ہمارے پروردگار کے تقم سے ہمارام ریفن شفایا ب موجائے۔

999: مسدد يكي وكريا عام خارجين صلت قاي جي عدوايت كيا کہ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اورمسلمان ہوئے پھر واپس ہوکر ائیے قوم کے باس آئے جن میں ایک مجنون فحض تعادہ او ہے سے بندھ اموا تھا اس محض کے رشنہ داروں نے کہا ہما کی نے ساسیتم لوگوں میں ہے محض (بعنی آپ) خیرو برکت لے کرتشریف لائے جیں تو کیاتم لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ تم حس سے اس مخفس کا معالج کرو۔ چنا نجد میں نے الحمدشریف پڑھکااس پروم کیا۔وہ محص ٹھیک ہوسیان لوگوں نے مجھے سو بكريان ديں۔ يس خدمت تبوي عن حاضر موا اور آب سے واقعة عرض كيا-آپ فرمايابس تم في كسورت برهي؟ اورمسدد في ايك دوسرے مقام پر بول كباكة بي فرمايا: كياتم في اس سورة كي علاوه كي اور براها تما؟ ميل في عرض كيا جي نيس بديك صرف يبي سورت برهي تقى ـ نيَّ نے ارشاد فر ماياتم به يكريان لے لو۔ ميري زندگي كي قتم! لوگ تو مهوف منترول پررزق کماتے میں تم نے تو سے منتر (عمل) پر کمایا۔ ٠٠٥ : احمد بن يونس أز هير مسيل حضرت ايوصال اين والديروايت سرئتے بیراک بیں نے ایک مخص سے سناجو کرفتبید اسلم میں سے تھا وہ كت بن كديل معزت رسول كريم واليناك ياس بيها مواتها أيك صحافی آئے اور عرض کیا یارسول اللہ مجھے آج رات کسی ( کیٹرے ) نے وس لیا ہے تو مجھے تمام رات نیندنیس آئی۔ آپ نے دریافت فرمایا کس چیز نے ڈس لیا ہے عرض کیا چھونے۔آپ نے ارشاد فرمایا اگرتم شام كونت يديرُ مد لينة المُورُدُ بكلِماتِ اللَّهِ النَّامَّةِ ..... يعنى من بناه جابتا ہوں اللہ کے کلمات کی جو کہ کمل ہیں تمام مخلوقات کی برالی ہے تو

تهميس بجھونقصان نهريہنجا تا'ان شا والقدر

تَصُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ \_

#### ز ہر لیے جانور کے کئے ڈ عا:

ند کورہ وُ عامود ی جانوروں کے شر ہے محفوظ رہے کے لئے اکسیراور محرب ہے۔

٥٠١عَذَّلْنَا خَيُوَةُ إِنَّ شُوَيْحٍ خَذَّلْنَا بَقِيَّةُ خَذَّلْنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَارِقٍ يَعْنِي ابْنَ مُجَاشِنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَتِيَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَدِيغِ لَدَخَتُهُ عِقْوَبٌ قَالَ فَقَالَ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَّةِ مِنْ شَرْ

مَا خَلَقَ لَمْ يُلْدَعُ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ

٥٠٢: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَاللَّهُ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْدِي أَنَّ رَهُطًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا فَنَزَلُوا بحَيُّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِعَ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَنْفُعُ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَعَمُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْفِي وَلَكِنُ اسْتَصَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنُ تُضَيِّفُونَا مَا أَنَا بِرَاقٍ حِنَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنْ ٱلشَّاءِ فَآتَاهُ فَقَرَأً عَلَيْهِ أُمَّ الْكِتَابِ وَيَتْقُلُ حَتَّى بَرَأَ كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالِ قَالَ فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالُوا الْتَسَهُوا فَقَالَ الَّذِى رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَنَسْتَأْمِرَهُ فَغَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوُوا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمُ أَنَّهَا رُقَيَّةٌ ٱلْحُسَنَّتُمُ الْمُتَسِمُوا وَاصْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم .

٥٠١: حيوة بن شرت القيد زبيدي زهري طارق حضرت الوجريه ومني الله عندسة روايت بب كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت من جيمو كا وْسا بوا الكِ مُحْصُ لايا ممير آب نے قر مايا اگر وہ (ميدُ عا) آعُوْدُ بكيلماتِ اللَّهِ النَّامَّةِ مِنْ شَرُّ مَا خَلَقَ رِرْ صَالِمًا تُواسِيَكُونَ كَيْرُاتُ ومتايا فرمايا كدده استفصان نديهنجا سكتاب

٥٠٢ مسددُ الوعوانهُ الويشرُ الوالسّوكلُ حضرت الوسعيد خدري رضي اللّه عند ہے روایت ہے کہ محابہ کرام رضی القعنیم کی ایک جماعت سفر میں چل رای تقی ( تو و وحضرات ) ایک عربی قبیلہ کے پاس بخبرے ان میں ہے کسی نے کہا کہ جارے سردار کو (سمسی زہر مینے جانور نے) وس لیا ہے تو تم لوگوں کے باس کوئی ووا موجود ہے جس سے ان کو قائدہ ہو جائے۔اس برہم لو مول میں ہے ایک مخص نے کہا اللہ کی منم میں اس کا دم كرتا ہول كيكن ہم ئے تم لوگول سے مہما نداري جا ہى محرتم لوگول نے ہاری مہمانداری ٹیس کی ٹیس اب مجھی ومٹیس کروں کا جب تک کرتم بھے کومعادضهادانهٔ کردنو ان لوگوں نے اس کےمعاوضہ میں بکریوں کا ایک ر یوڑ وینامقرر کیا۔ چنانچہ وہ صاحب اس کے یاس محصے اوراس پر الحمد شريف براه كرتموكنا شروع كرديا يبهال تك كدوه تحيك بوعميامكويا قيد ے رہاہوگا۔ راوی نے بیان کیا تحران لوگوں نے جوا جرت مقرر کی تقی وہ و پے دی۔ صحابہ کرام رضی الله عنهم نے کہا اس اُجرت کوتنتیم کر دو۔ جس فخص نے وم کیا تھا اس نے کہا ابھی تقیم ند کرو جب تک کہ المخضرت مُلْافِينَاكِ إِن شاجا كين اورا ب سے وريافت شكريں پھر المطے دن خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور آب سے واقعہ بیان کیا۔ آب نے فرمایا تم لوگول کو بد بات کبال سے معلوم موئی کہ سورہ فاتحہ ایک عمل ہے۔ تم لوگوں نے بہتر کیا ایک حصد میرا بھی اسپے ساتھ لگاؤ۔ (بدروایت اکثر کتب صدیث می مروی ہے)۔

٥٠٣: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِّ عَنِ الشُّعْبِي عَنُ حَارِجَةَ مُنِ الصَّلْتِ السَّهِيمِي عَنُ عَيْدٍ فَمَالَ أَقْدَلُنَا مِنْ عِنْدِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٌّ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا إِنَّا ٱنْبِئْنَا ٱلَّكُمْ قَلْدُ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ يُخَيْرُ فَهَلُ عِنْدَكُمْ مِنْ دُوَاءِ أَوْ رُقْيَةٍ فَإِنَّ عِنْدَنَّا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمُ قَالَ فَجَانُوا بِمَعْتُوهِ فِي الْقَبُودِ قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِنَابِ فَلَالَةَ أَيَّامٍ عُلُوَّةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَنَمْتُهَا أَجْمَعُ بُزَاقِي لُمَّ أَنْفُلُ فَكَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عِقَالِ قَالَ فَأَعْطُونِي جُعْلًا فَقُلْتُ لَا حَتَّى أَسُأَلُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ كُلُّ فَلَعَمْرِى مَنْ أَكُلُ بِرُقْيَةِ بَاطِلُ لَقَدُ أَكُلُتَ بِرُقْيَةٍ خق۔ خق۔

۳ ۵۰: عبیدالله بن معاذا ان کے والد ( دوسری سند ) این بیٹار محمر شعبہ عبدالله عني احضرت خارجه بن صلت في اسيع على سعدوايت كياك ہم لوگ آنخضرت مُلَّافِيَّا کے پاس سے روانہ ہوئے تو عرب کے ایک فبيله ك باس آئے۔ان اوكوں نے كہا ہم نے سنا ہے كہم لوگ اس محص (لین صرت رسول کریم سکافیا) کے باس سے کھی خیر لے کر آئے ہوکیاتم لوگوں کے پاس کوئی دوایا عمل ہے؟ کیونکہ ہمارے مہاں ایک مخص ہے جو محنون موسکیا ہے ذنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا مارے پاس (عمل) ہے۔ وہ لوگ اس مجنون محص کو لے کرآئے جو ز جیروں میں جکڑا ہوا تھا۔راوی نے کہا کہ میں نے اس محص پر تین روز تك صبح شام سورة فاتحه بردهي بين تعوك اينے منديس اكٹھا كرتا تھا پھر اس کوتھوک ویتا تھا۔راوی نے بیان کیا مجروہ چخص اس طرح سے اچھا ہو عيا كديسي كوئى قيد سے رباكيا جاتا ہے۔ ان لوكوں نے اس كے وش جھے کومز دوری دی۔ میں نے کہامیں سعاد ضرفیس لوں گا جب تک کدآ ب ےمعلوم ند کرلوں۔ جب میں نے آپ سےمعلوم کیا تو آپ نے فرما باميرى عمرى فتم لوگ جمونامنتر كركروني كمات بين تم في تو سيا عمل کر سےرونی کھائی۔

#### عملیات کرنے والے سے لئے تھم:

لفظ رقیہ کے مربی بان میں منتر کے معنی آتے ہیں ہم نے منتر کے ترجمہ کے بجائے لفظ عمل سے کیا ہے کیونکہ منتر کے مغہوم میں مشر کا نہتم کے الفاظ کا ایمیام ہوسکتا ہے بہر حال فدکورہ حدیث سے تعوید 'گندُ سے اور عملیات وغیرہ پر اُجرت کیما ورست تابت ہوتا ہے کہا تاریخ میں منظم سے کیا تاریخ میں میں اور جائز سعاوضہ لے معمولی تشر طرید ہے کہا ساتھ اللہ کی اور جائز سعاوضہ لے معمولی تشر واحدید پر بے تعاشراً جرت لینے کی کوشش شرکرے بیظم ہے اور کسی کو دھوکہ ندوے۔

ﷺ المربالا تفاق قرآ فی آبید کی جع ہے اور اس کا ایک کامعنی افسون ہے ہم اسے اپنی زبان بیس فتر اور جما اُر پھونک ہولئے ہیں اور بالا تفاق قرآ فی آبید کی سے جن کے معانی و مفاہیم اور بالا تفاق قرآ فی آبید سے جن کے معانی و مفاہیم واضح اور مطوم ہوں اور بدوین وشر بعت کی تعلیمات کے منائی شہوں۔ باس البتة ایسے الفاظ وکلمات جوشری تعلیمات کے خلاف ہوں ان سے قطعاً نا جائز ہے۔ اس طرح اہل عزائم و تکمیر جوعلم نجوم و رس کی عدوست کس کرتے ہیں اور حفظ ساعات و تعین اوقات جسس چیزیں افرائ سے تعین کرتے ہیں اور حفظ ساعات و تعین اوقات جسس چیزیں اعتبار کرتے ہیں اور حفظ ساعات و تعین اوقات

الموه : حَدَّكَ عُيدُدُ اللهِ بُنُّ مُعَافِي حَدَّقَ أَبِي ح و ١٥٠٥: عبيد القدين معافز ان كوالد (ووسرى سند ) ابن بشار ابن جعفر

حَدَّلُنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّلُنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّقَنَا شُعُبَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ حَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَيْهِ أَنَّهُ مَرَّ قَالَ فَرَقَاهُ بِفَائِحَةِ الْكِتَابِ لَلَالَةَ أَيَّامٍ عُدُوّةً وَعَشِيَّةً كُلِّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَةً ثُمَّ تَقُلُ فَكَانَّمَا أُنْشِط مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطُوهُ شَيْئًا فَأَنَى النَّبِيَّ فَيَّا ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ.

٥٠٥: حَدَّلَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَالِشَةً زَوْجِ النَّبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيْنَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ اللَّهِ فَيْنَ أَنْ كَنْتُ الشُعَدِّ وَجَعُهُ كُنْتُ المُعَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَفْرَا عَلَيْهِ وَيَدِهِ زَجَاءَ مَرَكَتِهَا .

### ياب فِي السَّمْنَةِ

40: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى بُنِ فَارِسِ حَدَّثَنَا لُورُ اهِمَ بُنُ سَعُهِ لُوحُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ السَّارِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمَ بُنُ سَعُهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَرْوَةً عَنْ الْمَنَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْهَا أَبِيهِ عَنْ عَلَيْهَا أَرَادَتُ أَمِّى أَنْ لُسَقِبَنِي لَلْهِ عَنْ عَلَيْهَا أَلْمِنَ عَلَيْهَا لَلْهِ عَنْ عَلَيْهَا لَكُمْ أَفْتِلُ عَلَيْهَا لِللّهِ عَنْ قَلْمُ أَفْتِلُ عَلَيْهَا لِللّهِ عَنْ قَلْمُ أَفْتِلُ عَلَيْهَا لِللّهِ عَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ عَلَيْهِ كَانُحُسِنِ السَّمُنِ .

#### ستيده عائشه صديقته بايعنا ك والده ك تدبير

مطلب سے ہے کہ حفرت عائشہ رضنی اللہ عنہا کی والدہ محتر مدجا ہتی تھیں کہ حفرت عائشہ رضی ائلہ عنہا جد جوان اورمونی تازی ہوجا کمیں تاکہ؟ پان سے اچھی طرح فائدہ حاصل فرماسکیں اس سے لئے ان کی والدہ نے ندکور وعمل اختیار قرمایا جو کہ مغید ثابت ہوا۔

شعبہ عبدالقد محتی احضرت خارجہ تن صلت رضی اللہ عندائیے بچا ہے
روایت کرتے ہیں کہ انہول نے اس ویوائے محض پرصبح وشام تمن روز
اکسہورہ فاتحدم کی۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوتے تو اپناتھوک
اکٹھا کرکے اس پرتھوک ویتا پھر وہ محض تھیک ہو تایا کہ وہ رسیوں سے
چھوٹ تیا ہوان لوگوں نے ان کو پکریاں عنایت کیس۔ انہوں نے
ضدمت نبوی میں حاضر ہوکر (واقعہ) عرض کیااس کے بعدائی طریقہ پر
روایت بیان کی جس طرح کہ مسدد کی روایت میں ہے۔

۵۰۵ : تعنی ما لک این شہاب عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ آنخفرت ناکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دوایت ہے دوایت ہے دارہ وے تو آپ اپنے ول علی معود تین پڑھ کر قرم فرماتے جب آپ کے مرض (یا دردوغیرہ) میں شدید ہوئی تو میں معود تیم و ھرآپ ہے جسم پرآپ ہی کے ہاتھ مبادک چھیرتی ان کی برکت کی اُمید میں۔

#### باب: فربه کرنے کا بیان

۱۰۵: محمد بن بیخی انوح ابراہیم محمد بن آخق بشام بن عروہ ان کے والدہ والد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها ہے دوایت ہے کہ میری والدہ نے چاہا کہ شی فرید (موتی) ہوجا دک کیونکہ جھے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا تھا۔ انہوں نے تمام (مشم کی) تدابیر اختیار کرلیس کیکن میں فرید ہوگی سیال تک کہ انہوں نے جھے کو تازہ مجود کے ساتھ ککڑی ملا کر کھلا ہ شروع کر دیا تو میں بہتر طریقہ سے فرید (یعنی انہمی صحت کی) ہوگئی۔

### حجج كتاب الْكَهَانَةِ وَالتَّطَيُّرِ! ﴿ كَالْهُ الْمُعَافِينِ كہانت اور بدفائی كابيان

### بَابِ النَّهُي عَنْ إِنَّهُانِ الُكُهَّانِ

باب:غیب کی با تیں ہٹلانے والے یا پیشین گوئیاں کرنے والے تخص کے پائں جانے کی ممانعت

ے ۵۰ موکل بن اساعیل حداد (دوسری سند) مسدد کیلی حداد تھیم الوحميمة معفرت الوجريره رمني التدعند الصدوايت ب كما مخضرت مُحَاجِمْ ۔ نے ارشاد قرمایا جو تھ کسی کائن کے باس آئے۔موی نے اپنی روایت مں مزید بدکہا کما ب نے فرمایا مجراس کی باقوں کو جیا سمجھے باکسی عورت ے محبت کرے مسدد نے اپنی روایت بیں کہا کہ چین کی حالت میں یوی سے محبت کرے یا بیوی (یاعورت) کے یا خانہ کی جگہ میں جماع حَانِطًا أَوْ أَتَنَى امْوَأَةً قَالَ مُسَدَّدُ امْوَأَنَهُ فِي مَرْ يَوْوهُ فَصَ اس دين سے برى بوكيا بوك عفرت رسول كريم فَالْتَكُمُ پرنازل فرمایا ممایے۔

ياب علم تجوم

٥٠٤: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْطِعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةً عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَنَّى كَاهِنَا قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ئُمَّ اتَّفَقًا أَوْ أَنَى الْمُوَأَةً قَالَ مُسَدَّدُّ الْمُوَّأَتَّهُ دُبُوهَا فَقَدْ بَرَءَ مِمَّا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ١٠٠

ے النظامی النظامی اصراح نے تکھا ہے کا اس فال کو کہتے ہیں اور کہا ند زیر سے ساتھ فال کوئی کرنی اور زیر سے ساتھ حرف امام طِينٌ فرماتے ہیں کائمن وہ جوخبروے آئسندہ آنے والے حالات وواقعات اور اسرار و پوشیدہ چیزوں کے جانبے کا دعویٰ کر ہے۔ عرب میں ایسے کا بمن متع جن میں سے بعض اس بات کا دموی کرتے متع کہ بم کو جنات خبریں وے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ شیطان احکام البی آسان پر سے چوری چھیے س آئے اور کا بنوں کو اس میں جو بچھ مواہتے زیادہ کرے بتا ویتے۔ پس کا ہنوں کی خبروں کوعرب قبول کرتے تھے جسب آ مخصر عد مُلاَثِیَا مبعوث ہوئے تو شیطان آ سانوں پر جانے ہے روک ديئے محيئے اور كبانت باطل ہو گئی۔

بعض لوگ مقد مات اسباب وعلامات سے پہر معلوم کر لیتے ہیں ان کواعراف کہاجا تا ہے۔ وہ چوری کی چیز کی جگہ اور کم شدہ کا یت مناویتے تھے جیے دل کرنے والے کرتے ہیں اور مھی کہانت کا اطلاق اعراف اور علم نجوم جاننے والے پر بھی کیا جاتا ہے بیسب افعال جرام ہیں اوران پر بیسے دینے لینے جرم ہیں اور بیدونوں گنگار ہیں پختسب پرلازم ہےا یسے لوگوں کی تادیب کرے۔

بآب فِي النَّجُومِ

٥٠٨: حَدَّقَنَا أَبُو بَكْي بْنُ أَبِي شَيْهَ وَمُسَدَّدُ ١٨٥: الويكر سدد يكي عبيدالله بن النس وليد يسف حفرت ابن الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا يَهُونَى عَنْ عُينُدِ اللهِ بْنِ اللهُ فُنَسِ مَاس رضى الدَّلَعَالَ عَهما ب روايت ب كرا تخضرت على الدّعليه وسلم عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ فَرَارَاهُ فِهِ اللّهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ فَرَاهُ وَاللّهُ اللّهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ فَرَارَاهُ وَهِ اللّهِ عَنْ يَوسُفُ بَنِ مَاهَكَ عَنْ فَرَارَاهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا مَا ذَاكَ وَ مَا ذَاكَ وَ مَنْ اللّهُ عُوم اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِي أَلْفَ مَا ذَاكَ فَ مَا ذَاكَ فَ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ ذَاكَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى

#### علم نجوم کی شرعی حیثیت:

مقہوم بیہ کے جس تدرطم مجوم زیادہ سیکھا؟ ای قدرجادوثو ناوغیرہ بھی زیادہ سیکھا۔ اس حدیث میں جوعلم نجوم کی ذرمت بیان ا فرمائی تی ہے۔ اس سے مراوایسا بیلم ہے جس سے آسندہ کی باشیں بتلائی جاسی یا پیشین گوئی کی جائے جیسے کہ پنڈست اور نجوی ۔ لوگ کرتے جی ۔ شرغا بیسب ناجائز ہے لیکن ستاروں کا پہچا نااور سندری ہوائی سفر دغیرہ کے رہے معلوم کر نااورد بگرجائز مقاصد ۔ کے لئے ستاروں کا بیلم حاصل کرنا درست ہے۔ ستاروں کی پہچان ہی ہے تو بحری جہاز قلب نما (compas) کی دریافت ہے ۔ پہلے بھی لوگ اپنا سفریح منزل کی جانب رواں دواں رکھتے تھے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَهُو َ الَّذِی جَعَلَ لَکُو اللَّهُوهُ مَا لَيْتُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُ

٥٠٩: حَدَّقَنَا الْقُعْمَى عَنَّ مَالِكٍ عَنْ صَالِحٍ مُنِ ٥٠٩ تعني ما لك صالح عبيداللهُ حضرت زيدين خالدجني رضي الله عند ے مردی ہے کہ استحضرت اللَّيْظِ نے (مقام) حديبيدي اس بارش كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدٍ بُنِ ك يعدنماز فجرادا فرمائي جوكدرات كوبوكي تحى \_ آب في نماز فجر س خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّةُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللّهِ فراخت کے بعدلوگوں کی طرف رخ فرما کرمتوجہ ہونے کے بعد فرمایا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُلَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتُ مِنُ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَتَ كياتم كوعلم بتهادب يروردگارن كيا فرمايا؟ لوگون في عرض كيا الشاوررسول خوب واقف ہیں؟ تو آب نے قرمایا کدانشاتھالی نے قرمایا أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلُ تَذُرُونَ مَاذًا قَالَ مير يجفن بندے بونت فجر صاحب ايمان ہو مئے اور بعض كافر ہو رَبُّكُمُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ محظ ۔ جس محض سنے تو ہد کہا کہ ہمیں اللہ تعالی کے فضل سے اور اس کی مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنْ بِي وَكَالِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُعِلْوْنَا رحمت ہے بارش ملی تو وہ محض مجھ پرایمان لایا اور ستارے کا انکار کرنے بِغَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤُمِنٌ بِي كَافِرٌ والا ہوا۔اور جس محض نے کہا کہ جمیں فلاں قلال ستارے کی وجہ ہے بِالْكُوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرُّنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا بارش کی تو و ومیرامنگر ہوااور ستارے پر یقین لایا۔ فَذَلِكَ كَالِرْ بِي مُؤْمِنْ بِالْكُوْكَابِ.

#### شرك كاقتم:

سطلب بیہ کہ جو محص ستاروں کو تعرف کرنے والا اور نظام عالم کومتاثر کرنے والا سمجھتا ہے تو ایسے محض کو القد تعالی اپنے انکار کرنے والا سمجھتا ہے تو ایسے محض کو القد تعالی اپنے انکار کرنے والا سمجھتا ہے تو وہ ادامہ کے نیک بندوں ہیں انکار کرنے والا سمجھتا ہے تو وہ ادامہ کے نیک بندوں ہیں ہے۔ ذکورہ حدیث سے نبومیوں کی باتوں کا مشرکانہ ہونا ظاہر ہے تفصیل کے لئے معزمت مفتی محمد شقیع رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم باکستان کا مضمون مطبوعہ جو اہر الغدج سا' علم نبوم کی شرکی حیثیت' ملاحظ فرمائیں۔

# بكب فِي الْخَطِّ وَزَجْر

٥٠٠: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَناً يَحْنِي حَدَّثَنَا عَوُفْ حَدَّثَنَا حَيَّانُ قَالَ غَيْرِ مُسَدَّدٍ حَيَانُ بُنُ الْعَلَاءِ حُدَّثُنَا فَطُنُ بُنُ فَبِيضَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْعِبَافَةُ وَالطَّيْرَةُ وَالطَّوْلُ مِنَ الْجِئْتِ الطَّرُقُ الزَّجْرُ وَالْعِيَافَةُ الْخَطُّ۔ ٥١: حَذَثَنَا ابْنُ بَشَّادٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ عَوْفٌ الْعِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ وَالطَّرْقُ الْحَطُّ يُخَطُّ فِي الْأَرْضِ..

### عمل رق:

ندکور و صدیث سے قمل رل سکینے اور اس پر یقین کرنے کی خت مما نعت خاہر ہے۔ قمل رق میں زمین پر خط تھنچ کر آئند و کا صال بتلایا جا تا ہے۔ ہبر عال عمل اور معم جغرسب : جائز جیں۔

#### بآب فِي الطِّيرَةِ وَٱلْخَطِّ

٥٣: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ سَلَمَةَ أَنِ كُهَبُلِ عَنُ عَيْسَى بُنِ عَاصِبٍ عَنُ ذِدِ بْنِ حُبَيْشِ عَنْ غَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الطِّيرَةُ شِوْكُ الطِّيرَةُ شِرْكٌ فَلَاكًّا وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِئَ اللَّهَ يُدُهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.

مطلب بيہ كدا كركم مخص كوا تفاقاً ملطى ہےكوئى وہم پيدا ہوجائے تو اس كوانند تعالى پر بھروسەكر، ج بے ركا بن جوشى اور دست شناس (Palmist) وغیرہ کے بیچیے بھامی کرعقبید ہ وقت اور مال ہر باوٹیس کرنا جائے کیونکہ غیب اورستلفتی کاعلم سواے القدتعالی کے کسی اور کوئیں ہے۔

المَصَّوَّافِ حَدَّقَنِي بَهُ حَبِي بُنُ أَبِي كَيْسِ عَنْ بن تَكْمِ مَنَى رضَى الله تعالى عند مے مروى ہے كہ مِس نے عرض كيا

### باب:رنل کی با تول برایمان لا نااور پرندول کی آواز ے فال لینے کی ممانعت کا بیان

٥١٠: مسددُ ليجي 'عوف حبان' مصرت قضن بن قبيصه اين والدحصرت تعیصہ ہے روایت کرتے جیںا کہ میں نے پمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ے سنا ہے۔ آپ صلی القدعلیہ وسلم فرماتے تھے کہ عمیا فٹٹ بدفالی اور طرق بُت بری کی ایک تئم ہے۔طرق پرندے اُڑانے کو کہتے ہیں جَبُد، عمیافت زمین پر ککیر تھینچنے کو کہتے ہیں۔

ا ۱۵ این بنتارا حفزت محمد بن جعفر نے بیان کیا کہ عمیافت سے مراد یرندوں کوؤانٹ ( ذیث ) کراڑانا جبکہ طرق ہے مراہوہ لائنیں ہیں جو ځرزمين پرهينې جاتي بين۔

## باب: بُری فال لیمااور مل کرنے کا بیان

۵۱۲ جمله بن کثیرٌ سفیان ٔ سلمهٔ عیسیٔ از رین حبیش احضرت عبدالله بن منعود رضى القدتعالي عند عصروي بيركه الخضرت صلى القدعليه وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا بری فال لینا شرک ہے اور (ہم او کول میں ے) ہرایک مخص کوکوئی نہ کوئی حادثہ پیش آئی جاتا ہے کیکن القد تعالی توکل کرنے کی وجہ ہے اس کور فع فرماد ہے ہیں ۔

۵۱۳ : حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا يَحْيَى عَنِ الْمُحَجَّاجِ - ۱۵۱۳: صددُ كِيُّ ' حَاجٌ ' يَكِي ' لال عطاء بن بياد' معزت معاه ب

هِ لَانِ أَبِي مَنْهُ وَمَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ إِرسول النّصل الله على أَبِم لوكول يس كي لوك بي جوك والمعينية مُعَادِيَةً بُنِ الْحَكْمِ السُّلَمِي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ مِين آبِ صلى الله عليه وسلم في فرمايا حضرات انهياء علله عن ايك بي الله وَمِنا ﴿ وَمِنا ﴿ يَعُمُونَ إِنَّالَ كَانَ لَبِي مِنْ صَعَوه عَلْ كَيْجَ مِنْ عَلَم مِنْ عَلَم ال

الْأَنْسِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنُ وَإِفَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ إِ

#### خط تصنحتے والے نبی:

بعض روايت سهان يي كانام حضرت ادرليس عليه السلام باحضرت دانيال عليه السلام معلوم موتا بي يعني بيرحفرات مجيح مجيح خط تھینچے تھے لیکن بیدا فعر کشتہ اُمتوں کا ہے آج کے دور میں بیرجا کرنہیں ہے۔

سهن حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ مِنُ الْمُتَوَيِّيلِ الْعَسْفَلانِيُّ ١١٥٠ ثمرُ حسن عبدالرزاق معمر زبري ابوسلم أبو بريرة مروايت كريت بي كدني في أف ارشاو فرمايا نه كسي مخفس كو دوسر سے كى بيماري تكتي ہاورت ماوصفر منحوس سے اور نہ ہی سی میت کی کھویز ی میں سے الوک صورت نکلتی ہے تو ایک دیماتی محض نے عرض کیا یارسول الترصلی اللہ علیہ وسلم پھران أوشوں کو کیا ہو جاتا ہے جو ہرن کی طرح (بہت زیادہ عِاقَ وچو بنداد رصحت مند) صحراتیں پھرتے ہیں اور جب ان میں کوئی خارش زده أونت تھس جاتا ہے تو ان کوبھی وہ خارش دار کر دیتا ہے ۔ تو آب نے اس محض سے فرمایا تو پہلے اُونٹ کو کس نے خارش میں جتلا كيا؟ زهرى نے بيان كيا أيك محفل نے مجھ سے (بروايت حصرت الع مريرة ) بيان كيا كدة ب ف ارشاد فرمايا \_مريض أونث كوتندرست أوتوں كے كھاٹ ير ياني بلائے كے لئے ندلايا جائے۔ پھر و پخض ابو ہریرہ رضی القدعند کی خدمت میں کمیا اور کہا کہ کیا آپ نے بیدوایت نقل نہیں کی ندتو ایک کی بیاری دوسرے کو گئی ہے اور نہ ماہ مفر منحوں ہے اور مامدیعی ألو چونیس ہے۔ابو ہر بر السفر مایا میں نے بیروایت بیان نہیں کی ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ابو ہر برہ نے خود اس روایت کو بیان فرمایا تھا اور میں نے اُن کواس صدیث کے علاوہ مجھی بھولتے ہوئے تبیں سنا۔

وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ قَالًا حَدَّقَا عَبْدُ الرَّزَّاق أُخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنَّ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَنُوَى وَلَا طِيَرَةً وَلَا صَفَرَ وَلَا حَافَرٌ فَقَالَ أَعْرَابِينَ مَا بَالُ الْإِبِلِ نَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّلَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْآجُرَبُ فَيُجْرِبُهَا قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِئُ فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُورِدَنَّ مُشْرِضٌ عَلَى مُصِحٌّ قَالَ فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُّ فَقَالَ ٱلَّذِسَ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُّوَى وَلَا صَفَرٌ وَلَا غِمَمَةَ قَالَ لَمْ أُحَدِّلُكُمُوهُ قَالَ الزَّهْرِيُّ قَالَ آبُو سَلَمَةً قَدُ حَدَّثَ بِهِ وَمَا سَمِعُتُ أَبَّا هُرَيْرَةً نَسِيَّ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرٌ أُد

#### اہل مرب کے غلط خیال گی تروید:

اہل عرب الواورمفر کے مہینہ کو منوں سیجھتے تقداللہ تعالی نے ان کے اس خیال کی تر دیدفر مائی اور فرمایا دیگر جانوروں کی طرح ألوجى ايك جانور بادردوسر في مينول كى طرح صفر كامهينهي ايك مهيند ب ندكوني مهيند منوس بداور ندكوني جانور منحوس ب ند کوئی دن منحوس ہے۔

۵۱۵ بعنبی عبدالعزیز علاء ان کے والد ابو ہریر اسے روایت ہے کہ نی نے ارشاوفر مآیا شاتو عدویٰ ہے (لیعنی ایک کا مرض دوسرے کوکٹ جانا) اور ند بأمدى والين كى جدالوبولنا يامرن واللى جانوركى صورت على زوج ونيايس i) اور نانوء ہے اور نہ صفر کا مہینہ متحول ہے (جس کولوگ منحوں جھتے ہیں )۔

٥١٥: حَدَّثُ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّلُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا عَلْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ.

#### مىچىمشر كانەخيالا**ت**:

مشر کین عرب کابیع تقیده تھا کہ بیاری متعدی ہوتی ہے اورا کیے مخص کا مرض دوسرے کولگ جاتا ہے اس طرح ان لوگوں کا ب بھی خیال تھا کہ جس گھرپر اُلو بیٹھ جائے تو وہ گھر اچڑ جاتا سہای طرح صفر کےمہینہ میں کام کرنے کو باعث نحوست جھتے تتھے یا جنگلوں میں مجموعہ کریے مختلف صورت میں آ کرانسان کوراستہ بھٹکاتے ہیں۔ آب نے ان تمام خیولات کی تر دیدفر مائی اور فرمانا ريرسب غلط خيالات أين اس كي تفصيل حديث ١٨٥ ين ندكور ب

١٥١: حَدَّقَفَا هُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الوَّحِيمِ بُنِ الْمُرْفِقِي ١١٥: محمد بن عبدالرحيم سعيد بن تقم يكي ابن تجلاب تعقاع عبيدانند زيد تن اسلمُ ابوصالح ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كمآ تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جموت (وغيره) نقصان يهيجان كالفتياريس وكمتاراهام ابوداؤ درحمة الشعليد فرمايا بيصديث حارث بین مسکین کو پڑھ کرسٹائی گئی اور جن وبال موجود تھا کداھیب نے خبروی رقرمایا کدامام ما لک سے لا حفر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا دورِ جابلیت میں لوگ بھی صفر کے مہینہ کوحلال بنا لیتے تھے اور مجهى صفر كے مهينہ كونحرم كا مهينہ بنا كرحرام كر ليتے متصاور محرم كوعلال بنا لِيعة تنفيآ بخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر ما يا صفر کا مبينه کو ک تا تيمر تهين ركفتابه

أَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْحَكُم حَدَّلَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّلِنِي ابْنُ عَجُلَانَ حَدَّلِنِي الْفَعْفَاعُ بْنُ حَكِيمٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِفْسَمٍ وَزَيدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْزَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا غُولَ قَالَ أَبُو دَارُد قُرِءَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنِ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمُ اللَّهَبِ لَا صَفَرَ قَالَ أَشْهِبُ قَالَ سُنِلَ مَائِكٌ عَنْ قَرْلِهِ لَا صَفَرَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُبِحِلُّونَ صَفَرَ يُبِحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَفَرَد

#### جنات وغيره سيدؤرنا:

مطلب بيا ہے كەلىندىغانى كے تھم كے بغير كوئى تلوق كى قتىم كانقصان نيس مائني سكتى خواە دوجتات شياطين ہوں يا جموت ہوں يا و میرکوئی ہو۔اس لئے غیرالقہ ہے ور ہالغوادر بدعشیدگی ہے۔

عان : حَدَّكَنَا مُسُلِمٌ مُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّقَنَا هِضَاهُ العالم من ابراتيم بشام قاده انسُ سے دوايت ب كه بي خادشاد عَنُ فَخَادَةً عَنُ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ فرمايااتِيكُخُصُ كامرضُ دوسرَ فَخْص كُوتِيس لكتابور بري فال ليما بإصل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَنْوَى وَلَا يَطِيرَةَ وَيُغْجِئني ﴿ يَرْبُ إِدِ يَصِيرُ مِي فَالْ بِند بِ أورتيك فال كامطلب الحيقي إن ب الْفَالُ الصَّالِحُ وَالْفَالُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ (يَعْنَاوَلَى كَامَرَتَ مِوعَكَى كَسَنتَ الْجَي بَسَنَ مَوَإِس كربياجا عَكَان

شاه الله ميراشروع كيابوا كام ياليخيل كوتني جائے كا توبير جائزے ) ..

#### فاسدخيالات:

اس مدیث میں بھی اہل عرب کے باطل خیالات کی تر وید فر ماوی تی ہے۔ عرب کے لوگ مرض کومتعدی سیجھنے کے علاو وبعض یر ندوں کی آواز وں سے بدشکونی لیتے تھے اور بچھتے تھے کہ فلاں جانور کی آواز سے نحوست ہو کی فلاں سے نہیں۔ آپ نے ان باطل خيالات كي بهي ترويد فرمالَ البته نيك فال لينتي كودرست فرمايا \_

صَفَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ أَمُلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْنَشُيْمُونَ بِصَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَفَوَ قَالَ مُحَمَّدُّ وَقَدْ سَمِعْنَا مَنُ يَقُولُ هُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ فَكَانُوا يَقُولُونَ هُوَ يُعْدِى فَقَالَ لَا صَفَوَ..

١٩٩٠: حَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبُنَّهُ فَقَالَ أَخَذُنَا فَأَلَّكَ مِنْ فِيكَ.

٥٢٠: حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ قَالَ يَقُولُ النَّاسُ الصَّفَرُ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَكُونِ قُلْتُ فَمَا الْهَامَةُ قَالَ يَقُولُ ۚ النَّاسُ الْهَامَةُ الَّذِي تَصْرُحُ هَامَةُ النَّاسِ وَلَيْسَتُ بِهَامَةِ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا هِيَ دَاتَّةً. ٥٣١: حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ وَٱلْبُو بَكُمْرٍ بُنُ شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَبِيبٍ بُنِ أَبِي لَابِتٍ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ عَامِمٍ قَالَ

٥٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ١٥٥ عَمر بن مصلى اعترت بقيد الدوايت ب كرم بن واشد الم قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ قُولُهُ هَامَ فَعَ دريافت كياكريار ثاوتيوى بي الم التي باسكاكاكيا مطلب قَالَ كَانَتُ الْجَاهِلِيَّةُ تَقُولُ لَيْسَ أَحَدُ يَمُوتُ ﴿ الْهِولِ مَنْ فَرِمَا إِنَامَةِ جَالِمِيت كُلُوك كَهَ عَلَى جَمِ فَعَلَى كَا فَيُدُفَنُ إِلَّا حَوْجٌ مِنْ قَدْرٍهِ هَامَةٌ فَلْتُ فَقُولُهُ الثَّال موجاتات بيمره مخص قبريس فن كردياج تاباس كي كويزى تریس سے نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ پھریس نے دریافت کیا صفر کے کیا معتی جیرہ؟ انہوں نے فرمایا زمانہ جابئیت کے نوگ صفر گومنحوس خیال كرتے تھے اى وجہ سے آنخفرت مُنْ تَغِيْلِ نے ارشاد فر مايا صفر كي تين ہے تھرین راشد نے بیان کیا بعض حصرات سے میں نے سناوہ کہتے تھے كمصفري يديم من ايك دردكانام بيدال عرب كتب تصكره ودرداليك مخص سے دوسرے وَلگ جا تا ہے آپ نے فر مایا صفر کی تیس ہے۔ ۵۱۹ موی بن اساعیل و میب سبیل ایک مخص مطرت ابو هریره رضی الله عندے روایت ہے کہ مخضرت ٹلائے کانے ایک بات تی جو کہ آپ کو اچھی معلوم ہوئی آب نے فرمایا ہم نے تمہاری فال تمہار سے مندے من لى (يعني اس كابهترانجام بوگا)

۵۲۰ یکی ابوعامم این جریج حضرت عطاء سے روایت ہے کہ لوگ كت متصفراكك دردمون ب جوك عيد يل موتاب ابن جريج في كها چریں نے دریافت کیا ہامد کیا ہے؟ عطاء نے کہا لوگ کہتے متھ کہ ہامد جرکدایک جالور ہے اور جو بوال ہے وہ انسانوں کی محویزی ہوتی ہے خالا کلدوة آدي کي کھويزي نيس ہوتي ہے بکدوه آيك جانور مون ہے۔ ۵۱۱ : احمد بن حنبل الو بكراه كيع "مفيان" صبيب عروه أحمد قرشي ہے روايت ے كہ انخضرت كُلْفِيْل كے سامنے فيكون لينے كا تذكرہ بوا تو آ ب نے فرمایا اس کی بہترین اقسام میں فال ہے اور شکون کسی مسلمان کو ( کام

أَحْمَدُ الْقُرَشِيُّ قَالَ ذُكِرَتُ الطِّيَرَةُ عِنْدَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْفَالُ وَلَا تَوُدُّةُ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَخَدُّكُمُ مَا يَكُرَهُ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيْمَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا مِلْدَ ٥٢٣: حَدَّثُنَا مُسُلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّتُنَا هِشَامٌ عَنْ فَعَادَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِي بُرِّيْدَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَكِّيءِ وَكَانَ إِذًا بَعْتَ عَامِلًا سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبُهُ السُّمَّهُ فَرِحَ بِهِ وَرُتِىَ بِشُرُ فَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كُرِةَ السَّمَّةُ رُئِيَ كُوَّاهِيَّةُ ذَٰلِكَ فِي وَجُهِهِ وَإِذَا دَحَلَ فَوْيَةٌ سَأَلَ عَنِ اسْعِهَا فَإِنْ أَعْجَبُهُ السُّمُهَا فَوِحَ وَرُلِيَ بِشُرٍّ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَإِنْ كُرِهَ اسْمَهَا رُئِيَ كُوَاهِيَةُ ذَٰلِكَ فِي وجهيد

حَدُّكُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَيَّانُ حَدَّلَنِي يَخْيَى أَنَّ الْحَضَّرَمِيَّ بُنَّ لَاحِقٍ حَدَّلَهُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بُنَّ مَائِكِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا هَامَةَ وَلَا عَنْوَى وَلَا طِيْرَةَ وَإِنْ نَكُنْ الطِيْرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَوْلَةِ وَالنَّارِ ـُ

ے ) ندرو کے اور تم لوگوں میں ہے جب کوئی الیکی شے دیکھے جو کدائن كوبرى تُلْقى بِنوه ويركب اللَّهُمَّ لَا يَأْتِينُ بِالْحَسَنَاتِ لِعِي ال الله! آپ کے علاوہ کوئی مجھلائی شیس پہنچا سکیا اور آپ کے علاوہ کوئی برائیوں کو ہنائمیں سکتا اور برائی ہے باز رہنے کی طاقت نیکی کرنے کی و تصرف آپ ای کی توفیق سے ہے۔

۵۲۳ مسلم بن ابراتيم مشام قناد وأعبدالله بن بريده اييخ والديريده سے روایت کرتے ہیں کہ بی سے عمل بری فال بیس کہتے تھاور جب آپ کی کوعامل ( حکمران ) بنا کررواندفر ماتے تو آپ اس کا نام معلوم ترمائے اگرآپ کواس کا نام اچھا لگیا تو آپ اس سے فوش ہوتے اورو دمسرت آپ کے چبرؤ انور پرمعلوم ہوتی اوراگر آپ کواس کا نام نا موار لگانا تو اس کے رنج کہ آٹ ور آپ کے چیرہ انور سے نظر آتے اور جب آپ سی بہتی میں داخل ہوتے تو آپ اس بہتی کا ، م معلوم فرماتے اگراس منتی کا نام آپ کوالگها تو آپ خوش ہوتے اور آپ کے چیرہ مبارك يرخوشي معلوم ہوتی اوراس كا نائم برا ہوتا تو آپ كورنج ہوتا اور رنج کے آثار آپ کے چہرۂ انور پرمعلوم ہوتے۔

٥٢٣: موى بن اساعيل ابان ميجي، حضرى سعيدبن سينب حعرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ أتخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايات بأسه ب اورته عدوي ہے اور نہ توست ( کوئی چیز ) ہے اگر تموست ( اور بدشکونی ) ہوتی تو تین اشیاء میں ہوتی: ایک تو محوزے میں دوسرے عورت میں تمینرے تھرمیں۔

نحوست اور بدشكوني:

آ ہامہ عدویٰ کی آشریکی عاصل حدیث یہ ہے کینجوست اور بدشگونی کوئی چیز نمیں ہے اگر برائی ہوتی ہے تو و و مندرجہ بالا تین چیزوں میں ہوتی ہے دربعض حضرات فریائے ہیں ان اشیا ویس تحوست اور برکت ہوتی ہے۔والقد اعلم ٥٢٣ : حَدَّقَةَ الْقَعْنَيِيُّ حَدَّقَة مَا لِكُ عَنِ ابْنِ ٥٢٣ قعني مالك وبن شهاب حمره أسالم عبدالله حضرت التن عمرضي الله تعالى عنهما ي مروى بي كرة تخضرت صلى الله عليه وسلم ت ارشاد شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ فرمایا نحوست تین اشیاء میں ہوتی ہے ایک تو مکھر میں دوسر عورت عُمَرَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ الشُّوُّمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ قَالَ أَبُو دَاوُد قُرِءَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا ۖ شَاهِدٌ أُخْبَرَكَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَن الشُّؤُم فِي الْفَرَسِ وَالدَّارِ قَالَ كُمْ مِنْ دَارٍ سَكُنَهَا نَاسٌ فَهَلَكُوا ثُمَّ سَكُنَهَا أَخَرُونَ فَهَلَكُوا فَهَذَا تَفُسِيرُهُ فِيمَا نَوَى وَاللَّهُ أَعْلَمُـ ٥٢٥: حَدَّثَنَا مَخُلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ فَوْوَةَ مِنْ مُسَيِّكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرُضُ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبْيَنَ هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَيْنَا وَإِنَّهَا وَمِنَّةٌ أَوُ قَالَ وَبَاؤُهَا شَدِيدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنْ الْقَرَّفِ التَّلَفَ.

٥٢٦: حَدَّثَنَا الْمَحَسَنُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمِّرَ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَلِيرٌ فِيهَا عَدَدُنَا وَكَثِيرٌ فِيهَا أَمُوَالُنَا فَتَحَوَّلُنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلَّتُ فِيهَا أَمُوَالُنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَهُ ذَرُوعًا ذَمِيمَةً ـ

میں تیسرے کھوڑے میں۔امام ابوداؤ ورحمة الله عليه في فرمايا امام ما لک رحمة التدعليد سے دريا فت كيا حميا كر كھوڑ سے اور كھريش تحوست ہوتی ہے؟ توانہوں نے فرمایا چند کھرا ہے ہیں جن میں لوگ آباد ہوئے پھران کا انتقال ہو گیا اور دوسر ہےلوگ آباد ہو ہے ان کا بھی انتقال ہو میاتومکان کی توست یک ہے۔والنداعلم

۵۲۵: مخلد عباس عبدالرزاق معمر ليجيُّ ايك محض حضرت فروه بن مسیک ہے روایت ہے کہ بیل نے عرض کیا یارسول اللہ ا ہمارے یاس ایک زمین موجود ہے جس کو آمین کہا جاتا ہے اوروہ زمین جملوگوں کے کمیت کی ہے اور وہ غلمہ کی جگہ ہے ہمیشد وہاں پر آفت رہتی ہے یار اوی نے کہا اس کی و ہاشدید ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس ز مین میں رہنا تھوز دور وہا ، کےعلاقیہ میں رہنے ہے انسان ہلاک ہو جا تا ہے۔

۵۲۷ :حسن بشر عمر مدأ تحق بن عبد القد حصرت انس بن ما لک رضی الله تعالى عند سے روایت ب كدا يك مخص نے عرض كيا يارسول الله من الله علي الله لوگ أيك مكان من يقيم جس من جاري تعداد يمي بهيت يم اور مال يمي کافی تھا پھر ہم لوگ اس جگہ ہے دوسرے کھر میں آئے تو اس میں ہم لوگوں كا مال بھى كم بوكيا اور بهارے آ دى بھى كم بوشية (مركے) تو المنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ای برے حال کے ساتھ اس ا مرکال اکوتھوڑ دو ۔

#### . مكان كومؤثر مستحصا:

مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرمایا اس مکان میں رہنے ہے کیافا کدہ ایسان ہو کہتم شرک میں جنٹا ہوجاؤ اور مکان کومؤثر سیجنے لگو۔ ٥٣٧: حَدَّقَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي مَشَيْبَةَ حَدَّلَنَا ٤٥٠عنان بن اليشيبُ يونس بن محماً مغضل بن فعنالهُ حبيب محد بن يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّلَنَا مُفَطَّلُ بْنُ فَصَالَةً عَنْ مَنكذرُ معرت جارِرضي الندتمالي عند عد دوايت ب كدمغرت بي حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ ﴿ كَرْيَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّم أيك كوزهم فخف كا باتحد يكر كراي ساتحد جَامِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيكِ مِن رَكُودِ إِنَّا وَثَرَ مَا يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيكِ مِن رَكُودِ إِنَّا وَثَرَ مَا يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيكِ مِن رَكُودِ إِنَّا وَثَرَ مَا يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيكِ مِن رَكُودِ إِنَّا وَرَقْمَ مَا يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

أَخَذُ بِيَدِ مَجُذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ﴿ كَمَاتُ بَيْنَ ﴾ ـ

وَقَالَ كُلُ ثِفَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ

#### جذاي كے ساتھ كھا تا بيتا:

مطلب بیہ ہے کہ ہم کواللہ تعالی پراعتقاد کال ہے ہم ایک کا مرض دوسر ہے کولگ جانے کا عقیدہ تیس سلیم کرتے اور ندکورہ صدیت اور اندکورہ الاحدیث میں جزائی فضی صدیت اور ایک میں تعارض نیس کوئلہ ندکورہ بالاحدیث میں جزائی فخص سے بیاتھ کھنے نے گائی اللہ موریٹ کھنے نہ کوئلہ اور کمل طور پرمتوکل علی اللہ ہوجیہ سے تخضر نے فالی اور کا کال تو اس کے ساتھ کھنے ہے گائی وارست ہوگا گیکن جوشس کم ورحقیدہ کا ہوا کرو وجزائی وغیرہ سے بیا کھانے میں احتر از کرے لئے جذامی دغیرہ سے لئے کہ ایسا کرنے میں جرج نہ ہوگا۔

الحدنته ويغضل بإروتبر الاتحمل بوا

### بالماقاتين

## کی پاره 🔅 کی

## **١٤٠٤ أَوَّلُ كِتَابُ الْعِتُقِ! ﴿ الْعِيْدِ الْعِيْدِ**

### غلام آ زادکرنے کابیان

بَابِ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ

كِتَابِيِّهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يُمُوتُ

٥٢٨ : حَدَّثَنَا هَارُونَ مُنَّ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ خَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ خَدَّثِنِي أَبُو عُتُبَةً إِسْمَعِيلُ مُنَ عَبَاشٍ حَدَّثِنِي خَدَّثِنِي أَبُو عُنْ أَبِيهِ سُلْمَانُ بُنُ سُلَمْمِ عَنْ عَمْرِو مُنِ شُعَبْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ الْمُكَاتَبُ عِبْدُهُ مَا يَقِي عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتِئِهِ مِرْهَبُ

باب: مکاتب اپنے بدل مکا تبت میں سے پچھادا کر دے پھروہ عاجز ہوجائے یامر جائے

۵۴۸: بارون ابوبدر ابوسته المعیل بن عیاش سلیمان بن سلیم در در در ابوسته است والد اور ده ان کے دروا سے روایت کرتے ہیں کہ انخضرت ملی الله علیه وسلم سنة ارشاد فرمایا مكاتب غلام سے جب تك كرتم ركروه بن سے ایك درہم تك بھی اس کے ذم باتی ہے۔

#### مكاتبت كياب؟:

مکا تبت ہیہ کہ کوئی آتا ہے غلام یا ہاندی ہے کہ کہ محصا تنامال کما کردے دواور آزا وجوجاؤ۔ اگروہ غلام یا ہاندی طے شدو مال کما کردے دینو آزاد ہوجا کیں گے۔ جب تک اس مال کا پھی تھے تک کما لیک درہم بھی ان کے ذھے ہوگا تو وہ آزاد نیس ہوں گا بلکہ برستورغلام رہیں گے۔

٥٢٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنتَى حَدَّثِنِى عَبُدُ ٥٢٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنتَى حَدَّثِنِى عَبُدُ ١٢٥ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْجُرَيْرِى عَنْ ان عَمْرِ و بُنِ شُعَبْ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَذِهِ أَنَّ النَّبِى ﷺ ارث قَالَ أَيْمَا عَبُدٍ كَانَا عَبُدٍ كَانَا عَلَى اللهِ عَشْرَةَ أَوْلَيْ فَاقَاعَا إِلَّا مِطَا عَشْرَةَ أَوْلَيْ فَاقَاعَا إِلَّا مِطَالِهِ مِنْ اللهِ عَشْرَةَ وَالْمَا عَبُدٍ كَانَبَ عَلَى اللهِ مِنْ فَهُو عَبْدُ وَالْمَا عَبُدٍ كَانَبَ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَشْرَةَ وَنَانِيرَ فَهُو عَبْدُ.

۵۲۹: محد بن بنی مهام عباس معزت محرد بن شعیب این والد اور وه
ان کے دادا ہے ردایت کرتے ہیں کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فر مایا جس غلام نے ایک سواد قیہ پر مکا تبت کی پھراس نے تمام
مطالبہ اداکر دیالیکن دی اوقیہ ہاتی رہے تو دہ غلام ہی ہے یعنی آزاد نہ ہو

۵۳۰: مسدد بن مسر بداسفیان زہری حضرت بھان سے روایت ہے جو
اُمْ سلمہ کا مکا تب تھا کہ میں نے اُمْ سلمہ سے سنا کہ آنخضرت بڑا ہیں
اُمْ سلمہ کا مکا تب تھا کہ میں نے اُمْ سلمہ سے یاس کوئی مکا تب ہواور اس
مکا تب کے پاس انتامال موجود ہوجس سے بدل مکا تبت دے سکتا ہے
تواس سے اس کے مالک کوردہ کرنا جا ہے۔

٥٣٠ : حَدِّقَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرُهَدٍ حَدَّقَنَا سُفَيَانُ عَنُ الزَّهُوِيِّ عَنُ نَهْهَانَ مُكَاتَبِ أَمْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمْ سَلَمَةَ تَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبُ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَذِي فَلْسَحْتَجِبْ مِنْهُ.

#### اغلام سے مروہ:

بیمسئلداختلافی ہے کہ غلام ہے مالکہ کو پردہ کرنا جائے یا نہیں۔امام ابوطنیفدرہمۃ اللہ علیہ فرمائے بیں کہ پردہ کرنا چاہئے جبکہ دیگر اللہ علیہ مسئلداختلافی ہے کہ جب تک غلام ہے آپ نے دیگر اللہ علیہ مسئلہ مسئلہ کرنا میں مردی ہے۔ان کی وٹیل میں صدیمے ہے کہ جب تک غلام خلام ہوا ہے آپ نے پردے کا پردے کے لئے نہیں فرمایا لیکن جب وہ مکا تبت کا جل اداکرنے کے قابل ہے اور آزادی عاصل کررہا ہے تو آپ نے پردے کا تھی فرمایا ہے۔(والقداعلم)

# بَابِ فِي بَيْجِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتُ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتُ الْمُكتَالَةُ

### باب جب کمایت کاعقد فنخ ہوجائے تو مکا تب کو فروخت کرنا جائز ہے

یں ہیں ہے اس کی وہ شرط درست نہیں ہوگی اگر چہدو الی شرط سو مرحیدلگائے۔اللہ تعالی کی شرط زیادہ صحح اور مضبوط ہے۔ اشْتَوَطَ شَوْطًا لِيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَوَطَهُ مِانَةَ مَرَّةٍ شَوْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْقَلُ.

#### ولاء كى تعريف:

شریعت میں ولا واس تر کدکوکہا جاتا ہے جو کہ آزاد کیا ہوا غلام یا آزاد کی ہوئی باندی تیموژ کر مرجائے۔اورولا وکا وہی حقدار ہے جوآزادکرے تفصیل کے لئے تنویرالحواتی شرح سراجی ملا حظہ فرما کمیں۔

٥٣٢ : حَدَّقَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمِعِلَ حَدَّقَنَا وُهَيْبُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ جَالَتُ بَرِيرَةً لِتَسْتَعِينَ فِي كِتَايَتِهَا فَقَالَتُ إِنِّي كَانَبُتُ أَهْلِي عَلَى يَسْعِ أَرَاقٍ فِي كَانَتِهَا فَقَالَتُ إِنْ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِي فَقَالَتُ إِنْ أَحَبَ أَهْلُكِ أَنُ أُعَدَّهَا عَدَّةً وَاحِدةً وَأَغِيقِكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ نِي فَعَلْتُ فَذَهَبُ إِلَى أَهْلِهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحُو الزُّهْرِيِّ زَادَ فِي كَلَامِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي آخِرِهِ مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ نَحَدُهُمْ أَعْنِقُ بَا فَلَانُ وَالْوَلَاءُ لِي إِنْمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْنَقَ.

#### ولا ء کا حقدار کون ہے؟

آ پ کے ارشاد کا حاصل بیہ ہے کہ ولاء تو ای کو لمتی ہے جو کہ باندی خلام آزاد کرے فدکورہ صدیت ہے معلوم ہوا کہ اگر عقد کتابت فتح ہوجائے لیتی غلام آزاد کرنے کا معاوضہ اوا کرنے سے عاجزی ظاہر کرد ہے تو وہ پھر غلام بن جاتا ہے اس کا فروخت کرنا جائز ہے۔

٥٣٣ : حَتَّلْنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَعِ
الْحَرَّانِيُّ حَدَّلِنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنْ ابْنِ
الْحَرَّانِيُّ حَدَّلِنِي مُحَمَّدُ بَنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ
عُرُوّةً بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ وَقَعَتُ
جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَهُمِ
كَابِتِ بُنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّامِي أَوْ ابْنِ عَمَّ لَهُ فَكَاتَبَتُ
عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتُ الْمُرَاقًةً مَلَاحَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ

۵۳۳ : عبدالعزیز بن بیخی محمد بن سلم ابن ایخی محمد بن جعفر عروه و دست التدری التحق محمد بن جعفر عروه و محمد مین الله عنها سے روایت ہے کہ جویر میہ بنت حارث بن مطلق کا بت بن قیس بن شاس یا ان کے بیچا زاد بھائی کے حصہ میں آئیں (یعنی وو جہاد میں گرفتار ہو گئیں) انہوں نے بدل کتابت کا معاملہ کرلیا۔ جویر بیڑا کیک حسین وجمیل خاتون تھیں ہرا کیک کی ان پر نگاہ پر تی تھی ۔عائش نے کہا جویر بیڈ بی کی خدمت میں اپنا بدل کتابت طلب برتی میں عائش نے کہا جویر بیڈ بی کی خدمت میں اپنا بدل کتابت طلب کرتے کیلئے حاضر ہو کی (لیعنی آپ کچھ مددفر یا کین تو وہ رو بہیہ بدل

کتابت کا ادا کر کے آزادی حاصل کرلیں) جب وہ دروازہ پر کھڑی موكين توش في ان كود كي كران كا آنانا كوار خيال كيا (ايساند موكدةب ان کودیکھیں اور آپ ان سے تکاح کرنے کیلیے رغبت کریں ) ہی نے اپنے دِل میں کہا کہ آپ ان کی وئی شے دیکھیں سے جو میں نے دیکھی ہے۔اس وقت اس نے کہا یارسول اللہ میں جورید ہوں حارث کی الزک اورمیری جو پہلے مالت بھی آب اس سے واقف میں (لینی میں ایک مالدا ومخض کی لڑکی ہوں ) اور میں ٹابت بن قیس کے حصہ میں آسمی تو میں نے خود کو مکا تب بنالیا ہے اور میں آپ کی خدمت اقدی میں اپنا بدل كابت التلفي كيلي حاضر موتى مول ) تو آب في ارشاد فرمايا بين تم ے اس سے زیاوہ عمدہ ہات کہتا ہوں۔ جو بریڈنے کہادہ کیابات ہے؟ آب نے قرمایا میں تمہارا بدل مکا تبت اوا کر کے تم سے تکاح کر ایت ہوں رحضرت جوہر بیانے کہا میں (منظور ) کر چکی (بعنی میں نے خود کو آ ب سے نکاح میں ) وے دیا۔ عائشٹ فرمایالوگوں نے جب سنا کہ نی کے حضرت جوریہ سے تکاح کرلیاتو قبیلہ بن المصطلق نے جس قدر حرفآ رشدہ لوگ مجھے ان تمام کور ہا کر دیا۔ اس خیال ہے کہ بہلوگ آ تخضرت کے سیرال والے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے کوئی خاتون اس قدر بابر كت نيس ويمسى كمجس كى وجد اس كى قوم كواس قدر أنع كهيجا ہو سے کد حضرت جور بیٹمیں کدان کی مجد سے قبیلہ بنی مصطلق کے ایک موقیدی رہا ہو مجھے۔امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہاس حدیث ہے یہ بات البت بوئى كدو فى خوداينا تكاح كرسكما يهد

فَالَتُ عَالِشَةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَالَتُ تَشْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِحَاتِيهَا فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفُتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ سَبِّوَى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِى وَأَيْتُ فَقَالَتُ يَا رَمُولَ اللَّهِ أَنَا جُوَيْرِيَةٌ بِنْتُ الْمَحَادِثِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنُ أَمْرِى مَا لَا يَنْخُفَى عَلَيْكَ وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهُم قَابِتِ بُنِ قَبِّسِ بُنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّى كَالَبُّتُ عَلَى نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسُأَلُكَ فِي كِتَابَتِي فَقَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ قَالَتُ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُوَّذِى عَنُكِ كِنَابَنَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ قَالَتُ قَدُ فَعَلْتُ قَالَتُ فَتَسَامَعَ تَغْنِى النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَزَوَّجَ جُوَيُرِيَةَ فَأَرُسَلُوا مَا فِي ٱيْدِيهِمْ مِنْ السَّبِي فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا أَصْهَادُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتُ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَرْمِهَا مِنْهَا أُغْتِقَ فِي سَبِّيهَا مِائَةٌ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ بُزُوِّجُ نَفْسَهُ.

# غزوة ينى مصطلق

خزد وَ مَیٰ مصطلق کا دوسرانا مغز وہ مریسی بھی ہے بیغز وہ ۲ میں پیش آیا اس غزوہ میں بہت سے لوگ کرفتار ہوکرآئے ان ہی گرفتارشد وافراد میں معزت جویر بیبنت حارث بھی تھیں آپ نے ان کوآ زادفر ما کرنکاح کرلیا تفصیل کے لئے سیرت مصطفیٰ مُؤَثِّمُ اُلَّا مِثْنَا مُؤَثِّمُ اللهِ مَا کُونِی ۔ سیرت النبی مُؤَثِّمُ الله حظیفر ما کیں ۔

باک فی الْعِنْقِ عَلَی الشَّرْطِ باب نکوئی شرط لگا کرآ زاوکر نے کابیان مسدد نام میدان میدان میدان معرت میدان مسدد نام میدان معرت میدان معرت میدان معرت میدان معرت میدان معرت میدان میدان معرت میدان م

كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأَمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتُ أُغْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخُدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ لَقُلُكُ وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَىَّ مَا فَارَقُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَنْنِي وَاشْتُوَطَتُ عَلَىَّ۔

بَابِ فِيمَنُ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُولِ ٥٣٥ :حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَّالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّاهُ ع وِ خَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنَّ كَلِيرٍ الْمَعْنَى أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَنَادَةً عَنُ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَنَى شِقْصًا لَهُ مِنْ عُلَامٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ زَادَ ابْنُ كَلِيهِ فِي حَدِيلِهِ فَأَجَازُ النَّبَيُّ ﷺ عِنْقَهُ ـ

غلام آزاد کرنے کائنکم:

باب مَنْ اغْتَقَ نَصِيبًا مِنْ مَّمْلُولُو بَيْنَهُ

وَيُمِنَ أَخَرَ

٥٣٦ : حَلَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيرٍ أَخْبَرَنِي هَمَّامٌ عَنُ قَمَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَعْنَقَ شِقُصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْفَهُ وَغُرَّمَهُ بَقِيَّةً لَكَنِهِ \_

٥٣٤ : حَلَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى حَلَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا أَخِمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ سُوّيْدٍ حَدَّثَنَا رَوَّحُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْنَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَةً وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ وَعَذَا لَفُظُ ابْنِ سُوَيْدٍ.

مجھ سے کہا کہ میں اس شرط برتم کوآ زاد کرتی ہوں کہتم تمام زندگی آ مخضرت کی خدمت کرو کے۔وہ بیان کرتے ہیں کدؤم سلمدرضی اللہ عنہاکویں نے جواب دیا کہ اگرآ پ مجھ سے بیٹر ط نہمی طے کرنٹی تو میں چریمی تنام زیرگی آخضرت مناتفظ کی خدمت نے ملحدہ ند ہوتا چر حضرت أمّ سلمدرضي التدعنهائے يكي شرط نكاكر مجص آزادفر ماديا۔

باب: جو تحض غلام میں سے کچھ حصہ آزاد کردے؟ ۵۳۵ الواليد عام (دوسري سند) محد بن كثير عام قاده حضرت ابواملين تابين والديدروايت كياب كدايك مخص في كمي غلام بي ے اس کے ایک جھے کو آزاد کرویا پھر آنخصرت مُلَّاثِیْم کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فر مایا اللہ کا کوئی شر پکے تہیں ہے۔علامہ ابن کثیر رحمة الشعليدة افي مديث عن اضاف كياب كريم الخضرت كالثيم كما س غلام کے آ زاد کردینے کی رخصت عطا فرمائی ۔

مطلب بيہ كدني كريم والي الي المام وريواس غلام كوا زاوكرنے كا تكم فرماديا اورد وغلام آزاد موكيا۔

باب: جو مخص مشترک غلام میں ہے اپنا حصہ آزاد کر

٣ - ٥ : محمد بن كثيرُ جهام قنّاده تعفر بن انس بشيرُ حصرت ابو هريره رضي الله عند سے روایت ہے کدا کی مخص نے اپنا حصد (مشترک غلام سے) آزاوكردياتو آتخفرت تُلْقِينات اس غلام كي آزادي كوجائز قراروب دیا اورغلام کی باتی آ دهی قیمت کواس کے ذمہ ڈال دیا ( کہوہ ووسرے حعددارکواداکردے کہ

۵۳۷ جمهرین ثنی محمد بن جعفر ( دوسری سند ) احمد بن علی بن سوید روح ' شعبه معرت آباده رضي الله تعالى عند الدوايت بكرة مخضرت ملى القدعليدوسلم في ارشاد فرماياجوفض اليسي غلام (ياباندي) كوآزا وكروب کہ جس میں دوسرا مخفس بھی شریک (حصددار) ہے تو اس مخفس پر اس غلام کا آزاد کرانا ضروری ہوگیا اور بیسوید کے اتفاظ میں۔

#### دوسرے حصہ دار کاغلام آزاد کرنا:

مطلب یہ ہے کدا بینے فض کو دوسر ہے حصہ دار کے حصہ کی قیمت ادا کرنا ضروری ہوگا اور بینیم اس صورت میں ہے جبکہ آزاد کرنے والا مال دار فخص ہو۔

۱۹۳۸: این فینی معاذین بشام ان کے والد (دوسری سند) احدین علی بن سوید روح بشام بن ابوعبد الله حضرت قباده رضی الله عند سے روایت ہے کہ آنخضرت مثافیظ ہے ارشاد فرمایا جس مخص نے مشترک غلام جی سے اپنا حصہ آزاد کردیا تو وہ پوراغلام آزاد ہو کمیا اس مخص کے مال جی سے اگروہ (آزاد کرنے والا) مال دار مخص ہے۔ ابن فی نے نعر بن انس کا تا منہیں لیا اور بیالفاظ ابن سوید کے ہیں۔

۵۳۸ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَتَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّلَنِى أَبِى حِ وَ حَلَثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَلِيَّ بْنِ سُوَيْدٍ حَلَّثُنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَادَةَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ فِظْ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيهً لَهُ فِي مَمُلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالُ الْمُثَنَّى النَّصْرَ بُنَ أَنْسٍ وَهَذَا لَهُظُّ ابْنِ سُويُدٍ.

# دوسرے شریک کے حصدے غلام کوآزاد کرنا:

ندگورہ مسئلہ میں حضرت امام ابوصنیف رحمۃ القدعلیہ کا مسلک ہدہے کہ اگر غلام آزاد کرنے والاقحص غریب ہے تو دوسرے شریک حض کوغلام سے مزدوری کرائے قیمت اداکریں مے اور اگر آزاد کرنے والا بالدار ہے تو بالدار کے بال بیس سے دوسرے شریک کو اس کے حصہ کے بغذر قیمت دلوائی جائے گی۔

# بكب مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ فِي

# هَذَا الْحَدِيثِ

0٣٩ : حَنَّتُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَنَّلَنَا أَبَانُ يَغْنِى الْعَطَّارَ حَنَّلْنَا قَنَادَةُ عَنْ النَّصْوِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْنَقَ شَقِيطًا فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ.

# باب: غلام آزاد کرنے والا اگر غریب ہے تو غلام سے مزدوری کرائی جائے گ

948 مسلم بن ابرائیم ابان قادہ نظر بن انس بشیر حضرت ابو ہریرہ
رمنی اللہ عند ہے روایت ہے کہ آخضرت نگافین نے ارشاد فر مایا کہ جس
مخص نے اپنا حصہ آزاد کر دیا جو کہ مشترک غلام بیس تما تو اس مخص
ذمہ بورا غلام آزاد کرنا ضروری ہے بشرطیکہ وہ مالدار ہو۔ اگر اس مخص
کے پاس مال نہیں ہے تو غلام پر مشقت ڈالے بغیر محنت کرائی جائے

#### غلام يعضدمت ليها:

مطلب بیہ بہکراس غلام سے دوسرا شریک بیمطالبہ کرے گا کہ تم ہمار سے حصد کی قیمت اوا کرکے بالکل آزاد ہوجاؤلیکن اس صورت میں غلام کی جسمانی حالت کا ضرور خیال رکھاجائے گا کہ اس کی استطاعت سے زیادہ اس سے عنت نیس کی جائے گی۔ میں : حَلَّاتُ الْصُرُ اللّٰ عَلِی أَعْبَرْالًا يَزِيدُ يَعْنِي ﴿ بِهِ ٥٠ نَصْرِ بِن عَلَى اللّٰهِ عَمِد اللّٰهِ عَمِد بن اِشْرُ سعیدُ بقناه وانضر بمن الس بشير مصرت ابو هريره رضي القدنعا لي عنه بعد روايت سبے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا چوجنعس مشترک غلام سے اپنا حصد آزاد کرد ہے تو اس محص کے فرمداسینے مال ہے اس غلام کوآ زاد کرانا ضروری ہے بشرطیکدوہ مالدار بواور اگر آزاد کرنے وال هخص مالدارنه بموتواس غلام کی درمیانی قیمت مقرر کر **ی جائے تو پ**ھر دیگر شرکا ء کے حصہ کے بھند رغلام ماہ زمت اور محنت کر سے لیکن اس پرز بردتی ندكى جائے۔امام البوداؤ ورحمة القدعليه دونوں حديثون بين قرمائے ہيں کہ پھر خلام سے بغیر مشقت محنت کرائی جائے۔

ابْنَ زُرَيْعِ ح و حَدَّثَنَّا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثِنَّا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ وَهَذَا لَفُظُهُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِى عَرُوبَةً عَنْ قَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالً مِّنْ أَغْنَقَ شِقْصًا لَهُ أَوْ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ قُوِمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلِ لُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرٌ مَشْقُولٍ عَلَيْهِ۔

#### مشترك غلام آزاد كرنا:

<u>مطلب یہ سب کہ اگر ک</u>ی غلام کے چندلوگ ما لک ہوں اوران لوگوں میں ہے کوئی ایک محتص اپنا حصد آزاد کرد ہے نو اگر و محتص مالدار بوق غلام ای وقت آزاد موجائے گا اور و بگر حصرواروں کے حصابینے مال میں سے دے گا اور اس سلسلہ میں معفرت امام الوصنيفدرجمة التدعليدكا مسك يدب كداكي صورت على ومجر حصدواران كواحتيار بخواه وه ابيخ حصدك بقدراس غلام س مِزووری کرائیں اورخواہ آزاد کرنے والے فخص ہے قیب کا مطالبہ کریں اور اس مسئلہ کی تمل تفصیل ہوایہ کتاب العمّاق اور بذل انحجو وشرح ايوداؤ دجي ندكور ہے د ہاں ملاحظ فرمائی جاسكتی ہے۔

أَبِي عَدِثَّى عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو فَاوُدُ وَرَوَاهُ رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً عَنْ سَعِيدٍ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ لَمُ يَذْكُرُ السِّغَايَةَ وَرَوَاهُ جَوِيرٌ بُنَّ حَازِمٍ وَمُوسَى بُنُ خَلَفٍ جَمِيعًا عَنُ قَنَادَةً بِإِسْنَادِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعِ وَمَعْنَاهُ وَ ذَكَرَا فِيهِ السِّعَايَةَ۔

بَابِ فِي مَنُ رَّوْى إِنَّ لَّمْ يَكُنُّ لَّهُ مَالٌ لَّا

# ودرد يستسعى!

٥٣٢ : حَدَّثُنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْنَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ أَقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدُلِ فَأَعْطَى شُرَكَاتُهُ

اہمہ :حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ حَدَّقَنَا يَحْبَى وَابْنُ ﴿ ١٣٥ : محد بن بِثَارُ بَكِي بن ابي عدى طعرت سعيد سے اكا طرح روايت ب-امام الوواؤ ورحمة الشعطية فرمات ين كداس روايت كو روح بن عبادہ نے سعید بن الی عروب سے روایت کیا ہے اور راوی نے سعامید کا نام ذکر تبیل کیا۔ جربر اور موکیٰ بن خلف نے قادہ سے یزید کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس روایت بیں سعامیہ کا بھی ة كركيا ہے۔

باب: جن حضرات کے نز دیک مال نہ ہونے کے ہاوجود(غلام ہے)مزدوری نہ کرائی جائے اٹکی دلیل ۵۳۲ قعنی ما لک نافع معرت عبدالقدین عمر رضی القدعنها سے روایت ہے کہ آنحضرت کا فیائے نے ارشاد فرایا جو محص مشترک غلام میں ہے اپنا حصد آزاد کردے تواس غلام کی قیمت لگائی جائے گی اوروہ ہر حصد دارکو اس کے حصد کے مطابق وے گا اور غلام اس برآ زاد ہوجائے گا اور اگر

حِصَصَهُمْ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ر

٥٣٣ :حَنَّكَ مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنُ ٱلُوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ إِنَّ عِنْهَا أُو كَانَ نَافِعٌ رُبُّهَا قَالَ فَقَدُ عَنَىَ مِنْهُ مَا عَنَىَ وَرُبَّهَا لَمْ يَقُلُهُ ..

وضاحت عديث:

مطلب بيب كمقد كوره راوى نے حديث كوسرف ان الفاظرة عَمَقَ عَلَيْهِ الْعَبد كم بيان كياب.

٥٣٣ : حَدَّلَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَنَكِئُى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ٱيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَّرٌ عَنِ النَّبَى ﴿ يُلُّو بِهَذَا الْتَحْدِيثِ قَالَ آيُّوبُ فَلَا أَدْرَى هُوَ ۚ فِي الْحَدِيثِ عَنُ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَنَقَ۔ ٥٣٥ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَلَّكَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنُ أَعْتَقَ شِوْكًا مِنْ مَمُلُوكٍ لَهُ فَعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبُلُغُ لَمَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ

عَتَقَ نَصِيبَهُ. ٥٣٦ : حَذَٰكَنَا مَخُلَدُ مِنْ خَالِدٍ حَذَٰكَنَا يَزِيدُ مِنْ هَارُونَ أَخْتِرَنِي يَخْتِي بُنُ سَعِيلٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِلْمًا بِمَعْنَى إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُوسَى ـ ٧٣٠: خَدَّلُنَّا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثُنَا جُوَيْرِيَةً عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَوَ عَنْ النَّبِي ﴿ اللَّهِي ﴿ اللَّهِي اللَّهُ بِمَعْنَى مَالِكُ وَلَمْ يَذُكُو وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَّا عَتَقَ أَنْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى وَأَعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ عَلَى مَعْنَاهُ. ٨٣٨: حَدَّثَنَا الْمَحَسَنُ إِنْ عَلِنَّى حَدَّثَنَا عَلِمُ الرَّزَّاقِي أَخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُويِّي عَنْ سَالِم عَنِ

٣٣٠ ١٤-منيمان بن داؤوُ حيادُ ايوبُ ناقع' حفرت ابن عمر رضي القد تعالى عنها ے اس طرح روایت ہے۔ ابوب نے کہا کہ بھے ومعلوم میں ۔ فَقَدُ عَتَى مِنْهُ مَا عَتَنَ (يدجمله) حديث من وافل إادر مفرت أي ريم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے یا تافع کا قول ہے۔(بعنی اس روایت میں راوی کواشتہ ہوگیا )۔

اس مخض کے پاس مال موجود نہیں ہے تو اس غلام میں ہے جس قدر آزاو

سام 8: مؤمل اساعیل الوب نافع حضرت انتن عمر رضی القدعنهما سے ای

خرح روایت ہے ایوب نے بیان کیا کہ نافع نے بھی اس کو فقَد عَتَی

مِنْهُ مَا عَنْقَ كالفاظ ع بيان كياب اوربهي بيان بيس كيا

مواب ای قدر حصه آزاد ہوگا (باتی بدستورغلام رے گا)

٥٥٥: ابرا جيما عيني عبيد القدُّ نافع ابن عمرٌ بروايت بي كه ني ت فرمایا جو خص مشترک غلام میں ہے اپنا حصد آزاد کر دیے تو اس مخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے اسکو بالکل آزاد کروے اگر اس مخص کے یاس این لَدر مال موجود ہوکہ دہ غلام کی قیمت ادا کر سکے اور اگر آزاد كرية والأخض بالدارنه بوتواس غلام من عداي قدرآ زاد بوكا (ادر یا قبوں کواسیے حصوں کا اختیار حاصل ہے تواہ اس کوغلام رکھیں یا آ زاد کر دیں )۔ ٥٣٧ : مخلد بن خالد ًيزيد بن بإرون كي بن سعيدٌ نا فع ُ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبها نے حضرت رسول المقد علیه وسلم سے مہلی روایت کی طرح روایت ہے۔

٧٣٥: عبدالقدين محمر بن اساء جويريية ثافع معفرت ابن عمر رضي القد تعالى عتماے اس طرح بیصدیث روایت ہے جبیا کر اُوپر مذکور ہے کیکن اس روايت مين بيرجمله: "وَإِلَّا فَقَدْ عَنَقَ مِنْهُ مَا عَنَقَ" مْرُورُتِين بِ للكروايت وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَيْدُ يرفتم بوكن بـــ

۵۴۸:حسن بن علی عبدالرزاق معمرٔ زهری سالم این عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت ٹائٹیا کے ارشاد فرمایا جو محص مشترک

ابْن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَنَّ أَعْنَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ مَتَقَ مِنْهُ مَا يَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَهُلُغُ ثَمَنَ الْعَيْدِ

٥٣٩: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّثُنَا مِنْفَيَانُ عَنْ عَمُوهِ مُن فِيهَا رِعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَهُلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ الْنَيْنِ فَأَعْنَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبُهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يُقُوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ

٥٥٠: حَلَّكُنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّكَ شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ ابْنِ النَّلِبِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَغْتَقُ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمُلُوكٍ فَلَمْ يُعَمِّينُهُ النَّبِي قَالَ أَحْمَدُ إِنَّهَا هُوَ بِالتَّآءِ يَعْنِى النَّلِبُّ وَكَانَ شُعْبَةً أَلْفَعُ لَمْ يُبِينُ النَّاءَ مِنْ الظَّاءِ ـ

بكب فِيمَنُ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ

إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَلَانَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَلَكَ ذَا رَحِعٍ مَحْرَعٍ فَهُوّ حُرٍّ ـ

ذی رخم محرم:

ذى رقم معدراد والدينا المائي جيا وغيره بكرجس عنكاح كرنا جائز نبيل ب

الْغَطَابِ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّد

غلام میں سے اپنا حصر آزاد کردے توجس قدر حصر باتی ر باوہ بھی آزاد موكا أكرائيك ياس اس قدر مال موجود موك غلام كى قيت اداكر يحفو استكه ال عن سه آزاد بوجائ كار

٥٣٩: احد بن طنبل سفيان عمرو سالم سنة اسية والدس روايت كياس كدى في ارشادفرمايا جب كوئى غلام دوآ دميول بي مشترك مواؤران مِن سے ایک مخص ایے حصد کو آزاد کر دی**ے آر آز**اد کرنے والاحض مالدار موتواس غلام كي واجبي قيمت مقرركي جائة كي ند بهت كم اورند بہت زیادہ۔ پھروہ غلام اس مخض کی جانب ہے آ زاد ہوجائے گا (یعنی واجي قيت دوسرے حصددار كواداكرے كا)

٥٥٠ احمد بن حنبل محربن جعفر شعبه خالد ابوبشر معنرت ابن المنب اسے والد الب بن تعلید بن رہید سے روایت کرتے ہیں کہ ایک محض نے غلام میں سے اپنا حصر آزاد کردیاتو باتی قیت کا آپ تُل فی اس كوضان تبيس ولوايا \_ امام احمد في قرمايا ان صحافي كانام تلب ب(ت ے) ند کہ علب ( ثدے ) اور اس حدیث کے راوی شعبہ و کے تھے لينى ان كى زبان سے تاءاد أنيس موتى دوت كوث كيتے تھے۔

باب جورشته دار نسى محرم كاما لك بهوجائة وه آزاد

#### ہوجائے گا

١٥٥: حَدَّقَنَا حُسُلِمٌ بْنُ ۚ إِبُوَاجِيمٌ وَمُوسَى بْنُ ١٥٥:مسلمُ موى بن اساعيلُ حادُ الآدةُ حسن حفرت سمره رضى الله تعالى عند يدوايت يك كدمعرت في كريم ملى التدعليدوسلم في ارشاد فرمایا: جوهنعس رشند دار محرم کاما لک بوتو وه آزا د بوجائے گا۔

٥٥٠: حَدَّقَنَا مُتَحَمَّدُ بْنُ سُكِيْمَانَ الْكَانُبَادِيُّ حَدِّقَنَا - ٥٥١: جَرِين سَلِمان عبدالوباب سعيد فحاده حفرت عردض الله عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَقَادَةَ أَنَّ عُمَرٌ إنَّ تعالى عند اردايت بكرج فخص رشددار مرم كاما لك بوجائة وه آزاد ہوتمیا۔

٥٥٣: حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّلْنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْمُحَسِّنِ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرَّ .

٥٥٣: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيِّهَ حَدَّقَنَا أَبُوأَسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَنَادَةً عَنْ جَابِرٍ بُنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ مِثْلَهُ۔

> باب فِي عِنْقِ أُمَّهَاتِ الْأُولَاد

٥٥٥: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْخَقَ عَنْ خَطَّابِ بُنِ صَالِحٍ مَوْلَى الْآنْصَارِيِّ عَنْ أَيْهِ عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ مَغَقِلِ امْرَأَةٍ مِنْ خَارِجَةٍ قَيْسِ غَيْلَانَ قَالَتُ قَلِمَ بِي عَيْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرُو أَخِى أَبِي الْيُسُوِ بْنِ عَمْرُو فَوَلَدَتُ لَهُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ الْحُبَابِ ثُمَّ هَلَكَ فَقَالَتُ امْرَأَتُهُ الْآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ ۚ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي الْمَرَأَةُ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسٍ غَيْلَانَ قَدِمَ بِي عَيْى الْمَدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَاعَنِي مِنْ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرُو أَجِى أَبِى الْبُسُرِ بْنِ عَمْرُو فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْحُبَابِ فَقَالَتُ الْمُوَأَنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِيُّ الْحُبَابِ قِيلَ الْيُسْرِ بْنُ عَمْرِو فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَعْتِقُوهَا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدِمَ عَلَى فَأْتُونِي أُعَوِضُكُمْ مِنَّهَا قَالَتُ فَأَغُنَفُونِي وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقِيقَ فَعَوَّضَهُمْ مِنِي عُلَامًا .

۵۵۳ : محد بن سلیمان عبدالو ہاب سعید کنا دہ مضرت حسن سے روایت ہے کہ جو محض رشتہ دار محرم کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

۵۵۳: ایوبکرین انی شید ایوا سامهٔ سعیدا حفرت قبادهٔ حفرت جابرین زیدرضی الله عند اور حفرت حسن بصری سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

باب: اُمّ ولداہے آقاکے انتقال کے بعد آزاد ہو جائے گ

۵۵۵:عبدالله بن محر محد بن سلم محد بن آحق خطاب بن صالح ان کی والدؤسلامد بنت معقل مدروايت م كقبيله في خارجة قيس عيلان كى ا میک خاتون تغییں ( وہ کہتی ہیں ) دور جا ہلیت میں مجھے میرے بچا لے کر آئے اور مجھے حباب بن عمر جو ابوالیسر بن عمر کے محالی تھے ان کے ہاتھ فروخت کردیا۔میرے بیٹ سے حباب کا ایک بیٹا عبدالرحمٰن بیدا ہوا۔ اس کے بعد حباب کا انتقال ہو کیا۔ ان کی اہلیہ نے کہا اللہ کی تشم تم حباب کے قرض کے موض فروخت کی جاؤگی۔ میں سے بات من کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یارسول اللہ میں خارجہ قیس غیلان کی ایک عورت موں میرے چیادہ رجابلیت میں مجھ کومدین منورہ میں لے کرآیا اور اس نے مجھے ابوالیسر بن عمرو کے بھائی خارجہ قیس غیلان حہاب بن عمرو کے ہاتھ فروخت کردیا۔ میرے پہیٹ سے حہاب کے ایک لڑے عبدالرحمٰن کی ولا دت ہوئی۔اب حباب کی بیوی کہتی ہیں كتمهين اس قرض كے بدلے فروخت كيا جائے گا۔ آنخضرت اللَّافِيْلُم نے وریافت فرمایا حباب کا وارث کون ہے؟ لوگوں نے کہا ان کے بھائی ابوالیسر بن عمر (وارٹ ہیں)۔ آپ نے ان سے کہلوایا کہ تم سلامہ کوآ زاد کردو جب تم سنو کہ جرے یاس غلام با عدی آئے میں او تم میرے یاس آ جانا عرب کواس کا معاوضہ دوں گا۔سان مدنے بیان کیاب بات من كران لوكول في محدكوا زاد كرديا - بمرآب كي خدمت من غلام باندی آئے آپ نے میرے معاوضہ میں ان کوئیک غلام عطافر مایا۔

# أُمِّ ولدكي أيع:

۔ اُنم ولداس باندی کو کہتے ہیں جس کے پیٹ سے آتا کی اولا دیواور اُنم ولدگی تیج ہے متعلق تفصیل اور باندی اگر آتا کا بجہ بیدا كرية اس كوفروخت كرة وغيره مسئله كي تفصيل شروحات حديث وكتب فقنه " فناوي شامي " وغيرو مين ملاحظ فرما كيس -

٥٥٦: حَدَّثُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ فَيْسِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بهم أمّ ولد (ليني الرباعد) وحس ك يهال جارب تطف بِغُنَا أُمَّهَاٰتِ الْآوُلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا

۵۵۷: موی بن اساعمل حماد قیس عطاءٔ جابر بن عبدالتذ سے روایت اولاو ہو) کو دور نبوی میں اور ابو بمرصد ابن سے دور میں فروخت کیا کرتے تھے پھر جب ممر فاروق خلیفہ ہوئے تو انہوں نے جمیں اس ہے منع فرمادیا( اور ہم رک میجے (ام ولد کی خرید وفروخت بند کر دی)

باَب فِي بَيْعِ الْمُلْبِر

٥٥٠: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَنِّيلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَّيْمَانَ غُنُ عَطَاءٍ وَإِسْمُعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُلِيلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْنَقَ غَلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبِيعَ بِسَبْعِ مِاتَةِ أَوْ بِسَسْعِ مِاتَةٍ -

# باب:مدبر کوفر وخت کرنے کابیان

٥٥٥: احمد بن صنبل مشيم عبد الملك بن الي سليمان عطاء اساعيل سلمدين كهيل عطاء حضرت جابر بن عبدالله رضى القدتع ألى عند سيمروى ہے کہ ایک مخص نے اپنے انتقال کے بعدایے غلام کوآ زاد کیا اوراس محض کے باس اس غلام کے علاوہ اور مال نہیں تھا تو وہ آنخضرت سلی التدعلية وسلم في اس غلام ك فروضت كرف كانتكم فربايا نؤوه غلام سات سوبا نوسومیں فروشت ہوا۔

# مد بر کی تشریخ:

شربیت میں مدہراس غلام کوکہاجا تا ہے جس کوکہ اس کے آ قانے بیکہددیا ہومیرے مرنے کے بعدتو آزاد ہے اور معزت امام اعظم ابوصنية رحمة الله عليه يحزز ويب مد مركوسي حالت مين بعي قروضت كرنا جائز نبين اور ندكوره حديث كي تاويل قرباني من بهاور امام شافعی امام ما لک رحمة القدعيبهانے معترت امام اعظم رحمة القدعاييه كي فدكوره رائے سے اختلاف فرمايا۔ بذل الحجو وفقع الملهم \* شرح مسلم وغيره مين اس مسئله كي تفصيل موجود بيطلاحظ فرما كين -

٥٥٨: حَلَّلْنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّلْنَا بِشُرِّ بْنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا الْآوْرَاعِيُّ حَذَّثِنِي عَطَاءُ بُنُ أَبِي رَبَاحَ حَدَّقِيمَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بِهَذَا زَادَ وَقَالَ ـ يَغْنِيُّ النَّبِيُّ وَلَيُّةً أَنْتُ أَحَقُّ بِشَمْنِهِ وَاللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ \_ ٥٥٩ : حَذَّكَ أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ حَذَّكَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّقَنَا أَبُّوبٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ

۵۵۸ جعفرین مسافر بشرین بکر اوزاعی عطا وین ابی ریاح محضرت جاير بن عبدالقدر من الدعنها سے بيرحديث روايت بالبتراس روايت يس بداشافه ب كرا تخضرت النيكاف ان س فرماياتم اس علام كى تیت لینے کے زیادہ حقدار ہواور اللہ تعالی اس ہے ستعنی ہے۔ ٥٥٩: احمد بن طنبل اساعيل ايوب ابوزير جابر ب روايت ب كد انسار بین ایک فخص تھا جس کوابونہ کور کہا جاتا تھا اس مخص سنے اینے مدبر

جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْنَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْفُوبُ عَنُ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشُمَّرِيهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ النَّجَامِ بِفَمَان مِالَةِ دِرُهُمِ فَدَفَعَهَا إِلَهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ فَقِيرًا فَلُبَنْدَأَ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضُلُّ فَعَلَى عِبَالِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضُلُّ فَعَلَى فِي قُرَاتِيهِ أَوُ قَالَ عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فضلا فهاهنا وعاهنار

غلام جس کو پینفوب کہتے تھے آزاد کیا اور اس مخفس کے بیاس اسکے علاوہ اور یکھ مال نہیں تفاتو بی نے اس غلام کوطلب قرمایا اور فرمایا کون محض اس غلام کوخرید: حاِبتا ہے؟ تو اے تیم بن عبدائند بن محام نے آٹھ سو ورہم میں خرید لیا۔ پھر آپ نے وہ درہم اس انصاری کو عنامت قرما دِينَ اور فرمايا: جب تم نوگوں من كوئى مختاج مو ( نينى آزاد كرنے والا مخض) تو اس کواہیے آپ سے شروع کرنا جاہئے پھر جواہیے سے فاصل رہے تو اپ الل وعیال پرخری کرے اور اپنے اہل وعیال ہے جون م جائے تو اپنے دوسرے خاندان کے لوگوں پر قریج کرے (راوی کو شک ہے کہ آپ نے فر کی رحم فر مایا ) اور دشتہ داروں سے جونی جائے تو ای کواس خرح اورای طرح کرو ۔

# احباب برخرج كرنا:

مطلب بیہ ہے کے رشتہ داروں سے جو چ جائے و دوست احباب پرخرچ کروا گراس سے بھی فاصل رہے تو ہاتی کوصد قد کرد د اس طرح ندكروك في ندان والي افلاس ي تنب بول اورتم اينا مال صدف كردور

# بَاكِ فِيمَنُ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمُ ردودو در يحوم پيلغهم الثلث

٥٢٠: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آيُوبَ يَعَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَبِي الْمُهَلِّب عَنْ عِمْوَانَ بِنِ خُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا أَعْنَقَ سِنَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْرَتِهِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَلَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ لَهُ قُولًا شَيْبِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمُ فَجَزَّأُهُمْ ثَلَاقَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقُرَعَ بَيْنَهُمْ لَأَعْنَقَ الْنَبْنِ وَأَرَقَى أَرْبَعَةً .

### تمام غلام آزاد کرنے کامسکلہ:

٥٦١: حَدَّلُنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّلَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يُغْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةً بِإِسْنَادِهِ

# باب: جو محص این غلامول کوآزاد کردے اگر دہ غلام تهائی مال سے زیادہ ہوں تو کیا تھم ہے؟

٥٦٠: سليمان بن حرب حمادُ ايوبُ ابوللّا بهُ الإمهلبُ عمران بن حصيتٌ سے روابیت ہے کدایک محض نے انقال کے وقت اپنے چھے غلاموں کو آ زاد کردیا اوراس محض کے باس ان غلاموں کےعلاوہ اور پچھے مال مہیں تھا۔ جب بی کویداطلاع ملی تو آپ نے اس آزاد کرنے والے مخص کو سخت ست قرمایا اور آپ نے ان غلامول کوطلب فرمایا اور اسکے تین جصے سے اور استکے درمیان قرعدا ندازی کی چھرآ ب نے ان غلاموں سے ووغلامون كوأ زادكر وبإلورج إرغلامون كوغلام بي ربيني ويا-

<u>مطلب بیہ ہے کہ آپ نے اس محض کے ایک تمانی غلاموں کوآز اوفر مادیا کیونکہ اس محض کواستے ہی غلام آزاد کرنے کا اختیار تھا۔</u> ١٦٥: ايوكال عبدالعزيز بن مختار خالد حضرت الوقلاب ساى طريق ے روایت ہے اس روایت میں اس طرح ند کورشیں ہے کہ مخضرت

مَا لَيْكُمْ مِنْ إِسْ مَحْصُ وَحَتْ سُست كِها .

٥٦٢ وبب بن بقيهٔ خالد ابوقلابه معزت ابوزيد سروايت ميايك انساری نے اسینے چوغلاموں کوآزاد کردیا مجریمی صدیت میان کی تو المخضرت ملى الله عليه وسلم في فرما يا الراس فنع ك جناز براس كي لد فين سيةبل من موجود موتا توبي فنع مسلمانون كي قبرون من ندوفتايا

حمین رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے اپنے انتقال کے وفتت اسيخ جد غلاموں كوآ زاد كر ذالا اوراك خفس كے ياس ان غلاموں ك علاده كوئي اور مال نبيس تها محراس بات كي خبر آ مخضرت تُخافِيُّ كُولِي تُو آب نے ان غلاموں کے درمیان قرندا تدائری کی تو اُن غلاموں عبر عصدوكوآ زادكرد يااورجارغادمون كوغلام بى ريخ ديا

وَمَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلُ فَقَالَ لَهُ لَوْلًا شَدِيدًا.

٥٦٢: حَذَقَنَا وَهُبُ بُنُ بَيْهَا صَدَّقَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ هُوَ الطُّحَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي فِلَابَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْآنُصَارِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ يَعْنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ لَوُ شَهِلْتُهُ لَلْلَ أَنْ يُنْفُنَ لَمْ يُلُفُنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ.

٥٣٣: حَدَّثَنَا مُسَلَّدُهُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ وَٱلْيُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بُن سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِئَّةً أَغُبُهِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنُّ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ **لْمُلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَٱقْرَعَ** بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ الْنَيْنِ وَأَرَقَى أَرْبَعَةً \_

غلاموں کے بارے ش آپ کا فیڈ کا قر عدد النا:

آخضر ت تأخیر کرنے والے کا متصدیہ تما تا کدہ افغام آبی میں جنگزانہ کریں اور کسی کی دِل جنگی نہ ہو۔

بَابِ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا

٥١٣٥: حَتَّلُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَلَقُنَا ابْنُ وَهُبِ

أَخْرَرَنِي أَمِّنُ لَهِيعَةَ وَاللَّيْثُ بَنُ سَعُدٍ عَنْ عَيْدٍ اللَّهِ بَيْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بَكُيْرٍ بُنِ الْآلَمَجِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَٰنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ أَعْنَى عَبُلًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشُنَرِطَهُ السَّيِّدُ.

بكب يبي عِتْقِ

غلام آزاد کرنے ہے متعلق:

مطلب بیہ ہے کہ غلام کوآ زاوکر تے وفت ما لک اس طرح سکے بیدمال بھی تمہارا ہے۔ تو اس صورت میں غلام و مال بھی ساتھ لے جاسکتا ہے۔

١٢٥ مسدد حادين زيد يكي الوب محدين سيرين حضرت عمران بن

باب: چوشخص ابیخ دولت مندغلام کوآ زاد کرے تواس کے مال کا ما لک کون ہوگا؟

٣٠ ٥: احد بن صالح ' ابن وبهب ابن لبيع ُ ليث ' عبيدانتهُ کيرُ رافع' حصرت عبداللد بن عمروسى القدات في عنما يدوايت ي كدج عرب أي سريم ملى التدعليه وسلم نے ارشاد فرمايا جس خص نے بالدار غلام كوآزاد کیا تووہ مالک کاحل ہے محرید کہ مالک شرط کر لیے۔

باب: زناسے پیداشدہ باندی علام آزاد

# كرني كأتفكم

10 10 ابراتیم بن موی جریز سیل بن ابی صابح ان کے والد حضرت ابو ہرمے ورضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ اسخضرت کا انتقائے ارشاد فرمایا زنا (کرنے سے پیدا ہوا) بچہ قینوں میں سب سے بُرا ہے۔ حضرت ابو ہرمے ورضی اللہ عند نے کہا کہ اگر میں راوالہی میں ایک اور کوڑا دے دوں تو وواس ہے بہتر ہے کہ میں زنا کے بچہ کوآز ادکروں۔

#### وَلَدِ الزَّنَا

310: حَدَّلَنَا إِبْرَاهِيمُ أَنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِنْهُ وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ النَّذَ : لَاللّهِ و قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَآنُ أَمَتَعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَىٰ مِنْ أَنْ أَعْنِقَ وَلَدَ ذِنْبَةٍ.

#### زنا کا بچہ:

تینوں میں خدموم پر ہے ہون کا مطلب ہے ہے کہ و دونوں ماں باب تو طلل سے بیدا ہوئے تھے اور التا پر ڈیا کرنے کی صدیمی لا گوہوگئی اور اس بچے کی اصل ہی خبیث ہے۔

### بكب فِي ثُوَابِ الْعِتُق

٣١٥: حَلَقَنَا عِبسَى بُنُ مُتَحَقَّدٍ الرَّمْلِيُّ حَلَقَنَا ضَمْرَةُ عَنْ إِبْرَاهِمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ الْعَرِيفِ بْنِ الدَّيْلَةِ بِنَ الْآسْقَعِ فَقُلْنَا وَالِلَةَ بُنَ الْآسْقَعِ فَقُلْنَا لَهُ حَلِّنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نَقُصَانُ لَهُ حَلِيثًا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا نَقُصَانُ لَعُصِبَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَّكُمْ لَيَقُرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْنِهِ فَيَزِيدُ وَيَنقُصُ قُلْنَا إِنَّمَا أَرُدُنَا مَعْلَيْهِ وَسَلَمَ مُعَلَّقٌ فِي بَيْنِهِ فَيَزِيدُ وَيَنقُصُ قُلْنَا إِنَّمَا أَرُدُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّهِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِيهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَنَا إِنَّهَا أَرُدُنَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَعْشُو مِنْهُ اللَّهُ بِكُلِ عُضُو مِنْهُ فَقَالَ أَعْتُهُ مِنَ النَّارِ عِلْقَفُلِ عُضُوا مِنْهُ مِنَ اللَّهُ بِكُلِ عُضُو مِنْهُ عَضُوا مِنْهُ مِنَ النَّارِ .

# باب: غلام آ زاوکرنے کے ثواب کا بیان

۲۹۵ عیسی بن محمد ضمر و بن انی عبله عریف بن دیلی سے دوایت نے بم لوگ واحلہ بن استاح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا ہم لوگوں واحلہ بن استاح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا ہم واحلہ کو یہ بات من کر خدم آھیا اور فرمایا کہتم میں ہے کوئی خص قر آن واحلہ کو یہ بات من کر خدم آھیا اور فرمایا کہتم میں ہے کوئی خص قر آن پر معرف موجود ہو پھر تی وہ زیادتی اور کی کرتا ہے (بیعنی ابیا تو سہوا ہو تی جاتا ہے) ہم لوگوں نے (بیمن کر) کہا کہ ہم نے تو تم ہے اس حد بیت کے بینے کا قصد کیا تھا جو آ ب نے تمی ہے تی ہے تی ہو ۔ اس پر واحلہ کے بیان کیا کہ ہم خدمت نبوی میں اپنے آئی ساتھی ہو ۔ اس پر واحلہ کے بیان کیا کہ ہم خدمت نبوی میں اپنے آئی ساتھی کہنے حاضر ہوئے اس ساتھی نے اپنے آو آ پ نے ارشاوفر مایا اس محملی طرف ہے کہنے حاضر ہوئے اس ساتھی نے اپنے آئی پر چہنم کول زمی قرار دے لیا تھا فران کر دیے کی وجہ سے تو آ آپ نے ارشاوفر مایا اس محملی کی طرف ہے فران کر دو ۔ اعتد تھائی اس غلام کے ہرائیک جوڑ کے یہ لے میں (غلام) آزاد کر دو ۔ اعتد تھائی اس غلام کے ہرائیک جوڑ کی جے لے میں اسکا جرائیک جوڑ (عضو) جہنم ہے آزاد کر دو یا گا۔

# سهوأ تلاوت مين غلطي:

ندکور وجد یت کے ارشاد' قرآن کریم مکان میں تکت ہے' کا مطلب سے ہے کہم لوگوں کے گھروں میں تگوآن کریم موجود رہتا ہے اورتم تلاوت کرتے وقت اس میں لینی تلاوت کرنے میں بھول کرجاتے ہواور تلاوت قرآن میں غلطی مرز دہو بیاتی ہے۔ اگر مجھ ہے تر مان نیوی شانے اور تقل کرتے میں بھول ہوجائے تو اس پرجیزت نہ کرو کیونکہ میں بھی ایک اٹسان ہوں اور انسان غلطی اور بول چوک سے خالی میں اور سی است بنانے کی کوشش کے باوجود آگر بھول چوک ہوجائے تو عند القداس پر گرفت میں ہے۔ ندکورہ حدیث سے خلام آزاد کرنے کی فضیلت ٹابت ہوئی اور میکی معلوم ہوا کہ ایسا غلام آزاد کرنا بہتر ہے جس شراعیب نہ ہواور میں سالم غلام آزاد کیا جائے اور بی تھم ہرا یک صدف کا ہے کہ اس جس اچھی چیز راوالی میں دی جائے ارشاد ہاری تعالی ہے: ﴿ لَنْ تَدَالُوا الْهِدَ حَتَّى مَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾

# بكب أُنَّى الرِّقاب أَفْضَلُ

١٥١٥: حَدَّنَ مُحَدَّدُ بَنُ الْمُعَنَى حَدَّقَ مُعَادُ بُنُ الْمُعَنَى حَدَّقَ مُعَادُ بُنِ آبِي هَشَامٍ حَدَّلَنِي آبِي عَنْ فَعَادَةَ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْمَحَدِ عَنْ مَعُدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةَ الْمُعْمَرِيّ عَنْ آبِي نَجِيحِ السَّلَمِي قَالَ حَاصَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ بِقَصْلِ الطَّائِفِ قَالَ مَعَادٌ سَمِعْتُ آبِي يَعُولُ اللَّهِ بِقَصْلِ الطَّائِفِ كُلَّ ذَلِكَ بِعَضْنِ الطَّائِفِ كُلَّ ذَلِكَ فَلَكُ مَنْ بَلَغَ بِسَهُم فِي بِقَصْلِ الطَّائِفِ كُلَّ ذَلِكَ فَلِكَ مَسْلِمَةً وَسَاقَ الْمُحَدِيثَ وَسَولَ اللَّهِ فَلَا يَعُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهُم فِي مَنْ عَظْمِ مِنْ بَعَظُم مِنْ عَظَامِهِ مَشْلِمةً وَمَانَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ جَاعِلُ وَقَاءَ وَسَاقَ الْمُحَدِيثَ أَمْتَاقُ وَرَجُلًا مَسْلِمةً فَإِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ جَاعِلُ وَقَاءَ وَسَاقَ الْمُوافِقِ مَشْلِمةً وَاللَّهُ عَنْ وَجَلًا جَاعِلُ وَقَاءَ وَسَاقَ المُوافِقِ مَشْلِمة وَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ جَاعِلُ وَقَاءَ الْمُوافِقِ مَشْلِمة فَوْنَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ جَاعِلُ وَقَاءَ الْمُوافِقِ مَشْلِمة فَلَى اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ جَاعِلُ وَقَاءَ الْمُوافِقِ مَشْلِمة فَوْنَ اللَّه عَلَى عَظْمَ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِطَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى عَظْمًا مِنْ عَظَامِهُ عَلَى اللَّه عَلَى وَلَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِها عَظْمًا مِنْ عِظَامِها عَظْمًا مِنْ عِظَامِها عَظْمًا مِنْ عِطَامِها عَظْمًا مِنْ عِطَامِها عَظْمًا مِنْ عَظَامِها عَظْمًا مِنْ عِطَامِها عَظْمًا مِنْ عَظَامِهُ مَنْ عَظَامِها عَظْمًا مِنْ عَظَامِها عَظْمًا مِنْ اللّه عَلَى اللّه الْمُوافِقِ عَلْمَ اللّه الْمُوافِقِ الْمَالِمُ الْمُؤْرِقِ الْمَنَ اللّهِ الْمُؤْلِقِ مَلَى اللّهِ الْمَالِمَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهِ الْمَوْلُولُ اللّهِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِمُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهِ الْمُؤْلِقِ الْمِلْمِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

# باب: كس متم كاغلام آزادكر تاافضل ب؟

## اسلام میں غلامی کی اصلیت:

بعض او گول نے اعتراض کیا ہے کہ اسلام میں غلامی کی اصلیت نہیں ہے۔ ان او گول کا خیال قلط ہے کیونکہ غلام آزاد کرنے کا جب ہی تو تھے ہے۔ ان او گول کا خیال قلط ہے کیونکہ غلام آبا تدی کو آزاد جب ہی تو تھے ہے جب غلام آبا تدی کو آزاد کرنے گا تا اور بھی جب جب غلام آبا تدی کو آزاد کرنے گا تا اور اور ایسے ایسے کہ خلاف ورزی میں بھی جر مانے کے طور پر غلام کو آزاد کرنے کا تھے ویا گیا ہے۔ والتد اعلم۔

اوراس موضوع برمولا ناسعیداحدا کبرآبادی کی کتاب الرق فی الاسلام اسلام میں قلای کی حقیقت ملاحظ فرما کیں۔ ۵۱۸: حَلَّقَنَا عِبْدُ الْوَهَابِ بْنُ مُعْدَةَ حَدَّقَنَا بَقِيتُهُ ﴿ ٥٢٨: عبدالوباب بِقِيدُ صفوانَ سلِم شرصيل بن السمط ، دوايت ب

حَدَّقَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّقِيى سُلَيْمٌ بُنُ عَامِرٍ عَنُ شُرَحْبِيلَ بُنِ السَّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بُنِ عَبْسَةَ حَذِّقَنَا حَدِينًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُؤْمِنَةً كَانَتُ فِدَانَهُ مِنَ النَّارِ.

910: حَدَّثَنَا حَفْصُ بَنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ عَمُرِ وَ بَنِ مُرَّةً عَنُ عَمُرِ وَ بَنِ مُرَّةً عَنُ سَالِمِ بَنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنُ شَالِمِ بَنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنُ شَالِمِ بَنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنُ مُرَّةً أَنُ لِكُعْبِ بَنِ مُرَّةً أَوْ مُرَّةً بَنِ كَانَةً فِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَذَكُرَ مَعْنَى مُعَافِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَآيَمًا امْرَأَةً اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ فَذَكُرَ مَعْنَى مُعَافِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَآيَمًا امْرَأَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَآيَمًا امْرَأَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهَا وَجُلِ أَعْنَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُمَا عَلَيْهُ مِنَ النَّادِ وَلَيْهَا عَلَيْهُ مِنَ النَّادِ وَلَيْهَا عَلَيْهُمَ عَلَيْهِ مِنْ النَّادِ عَلَيْهُمَا عَظُمٌ مِنْ النَّادِ عَلَيْهُمَا عَظُمْ مِنْ عَظْمَهُ عِنْ مَعْلَمُهُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا عَظُمْ مِنْ عَظْمَهُ مِنْ عَظْمَهُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا عَظُمْ مِنْ عَظْمَهُ مِنْ النَّادِ عَظَامِهِ.

# بَاب فِي فَضْلِ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ

# فاضل چيز کاصدقه کرنا:

کہ انہوں نے عمرہ بن عبد رضی القد عند ہے کہا کہ ہمیں ایک عدیث سنائیں جو آپ نے رسول القد مُلِحَقِّ ہے تن ہوتو انہوں نے کہا کہ میں نے آتھ مرت مُلَاحِیْن ہے اسلامی نے ایک نے آتے ہوئی سے آتے ہوئی سے آتے ہوئی کے لیے جہنم سے آتے اوی کا مسلمان فض کی گردن کو آتے اوکیا تو اس فض کے لئے جہنم سے آتے اوی کا سبب بن جائے گی (لیعنی القد تعالی اسے اسکے عوض دوزخ سے نجات عطافر بادے گا)

718 : حفص بن عمر شعبہ عمرہ سالم حضرت شرحیل بن سمط نے کعب بن مرہ یا مرہ بن کعب سے کہا کہ آ ب ہمیں وہ صدیف سنا میں جوآ پ نے ہی سے ٹی ہوتو انہوں نے حضرت سعاذ رضی انقد عند کی روایت جیسی روایت بیان قربائی بیبال تک کہ بید بیان کیا گرآ پ نے ارشاد فرایا : جو مردکی مسلمان عورت کوآ زاد مر سے تو جورت کی مسلمان عورت کوآ زاد کر سے تو قیامت کے روزاس کی جرایک بٹری اس کی جرایک بٹری کوجنم کے سے بچانے والی ہوجائے گی اوراس حدیث میں بیاضافہ ہے کہ جومرد ومسلمان خواتین کوآ زاد کر روزوں کو وہ اس کو دوز خے ہے آزاد کر اویس کی ان رونوں خواتین کی دو دو ٹریوں کے حوض آزاد کر نے والے کی آیک ان دونوں خواتین کی دو دو ٹریوں کے حوض آزاد کرنے والے کی آیک بٹری آزاد ہوگی ہوتی ہیں)

# باب: تندرتی کی حالت میں غلام با ندی آزاد کرنے کا بیان

۵۵۰ جمر بن کیر سفیان ابواعل ابوجیب حضرت ابودردا درضی القدعند سے روایت ہے کہ آخضرت منافق نے ارشاد قرمایا جو خض انتقال کے وقت غلام باندی آزاد کرتا ہے تو اس مخض کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی مخض اپنا ہید جرجانے کے بعد دوسر فحض کو ( کھانا وغیرہ) و ہے۔

# ﴿ ﴿ اَوَّلَ كِتَابِ الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَ اتِ! ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْم

اكه: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حِ وَ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَاصِمِ حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأُ وَاتَّذِخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمٌ مُصَلَّى \_

ا ۵۷:عبدالله بن محمدُ عاتم بن الملعيل ( دومري سند ) نصر بن عاصم ليجيً بن سعید جعفر بن محمرُ ان کے والد مصرت جاہر رعنی ابتد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ آمخضرت مُؤْتِیْن کے اس طریقہ سے تلاویت فرمانی: عَلِوَاتَكِنِدُوْا مِنْ مَّعَامِ إِبْرَاهِيْءَ مُصْلِّي كِهَ (لِيْنَ وَاتَكِنِدُوا الصِندامِ -(3,2

#### آ پِمَلْ تَقِيَّهُمْ كَ قَراءت:

اس باب میں وہ احادیث بیان کی گئی تیں جو کدآ تخضرت مُؤَثِّنِ ہے اختلا ف قراءت ہے متعلق ہیں اور خدکورہ آبیت کریر کی علاوت آنخضرت مُنْ تَغِيْزُ ہے خاء کے زیر ہے ثابت ہواا کر چابعض حضرات نے واَتَعَادُوا کی خاء کوز پر کے ساتھ بڑھا ہے تفصیل کے لئے کتب جمویہ جمویہ القرآن اور جمال القرآن ملاحظ فریا میں۔

> ٥٤٣: حَذَّلْنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إسْطِعِبلَ حَدَّلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرُحَمُ اللَّهُ ۖ فَلَانًا كَانِنُ مِنْ آيَةٍ أَذْكَرَنِيهَا اللَّهُ لَمَّ كُنْتُ قَدْ أَسْفِطُتُهَا .

۵۷۴:موی بن جلعیل حماد مشام بن عروهٔ عروهٔ حضرت عائشصدیقه حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَانِشَةً ﴿ رَشَى اللَّهُ عَنْها لِكَ رَايِتَ بِ كَ أَيَك مخض (تماز يزخن كے لئے) حَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ مِنْ المَلْيُلِ ﴿ رَاتَ كُواْتُعَا اوره وبلتدآ واز سے ترآن كريم رِز سے لگار جب صح جوگئ تو فَقَرَأٌ فَوَفَعُ حَوْقَهُ بِالْقُوْآنِ فَلَمَّا أَصْبَعَ قَالٌ ﴿ آنَحَضرِت وَيَرْجُ نِهُ اللهِ اللهُ تَعَالَ رحم فرمات كَثَى ي (ایک) آیات کر پر تھیں جو کداس مخص نے رات بیل بھے کو یا دولا کی ا میں ان آیات کریمہ کو بھول کیا تھا۔

# آ پيڪا تفاقي عمل:

ا بعنی اتفا قاُوه آیات کریمه ذبن میں تیں رہی تھیں نہ بیاریآ ک و وآیات کریم تطلق طور پر بھول مسلے تھے اس وجہ ہے اس محض کے ملاوت کرنے ہے وہ آیات کریمہ یاد آگئیں۔

٥٤٣: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ حَدَّلَنَا مِفْسَمٌ مَوُلَى ابْن عَبَّاسِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّى أَنْ يَغُلَّ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرًاءَ فُقِدَتْ يَوْمَ بَنْدٍ فَقَالَ بَغْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ أَخَذَهَا قَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا

۵۷۳ قتید بن سعید عبدالواحد حصیف مقسم حضرت ابن عباس رضی الدعنها سے روایت ہے کہ بیا آیت کریمہ: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَنَّ يَعُلَّ ﴾ يعنى يد بات نى كى شاياب شان سيس كدوه مال نفيمت مي س خیانت کرے ۔ ایک لال رنگ کی جا در کے سلسلہ میں نازل ہوئی جوکہ غر دؤ بدر کے دن مم ہوئی تھی تو بعض لوگوں نے کہا ہوسکتا ہے کہ رسول الله الكيرة أعية وه جاور الى أوراس برالله تعالى في بدآيت كريمه

تازل فرمائی۔

كَانَ لِنَبِيُّ أَنْ يَعُلُّ إِلَى آخِوِ الْآيَةِ۔

#### نى كى ذات مقدس:

مطلب بدب كرنى كى ذات اقدى براس تم كاشبرى ندكرنا جائب أبى بات كانصورتك نيل كرسكا-

٥٥٠: حَدَّقَا أَمْحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَدَّقَا مُعْمَيو فَالَ ١٥٥ عجرين مِينَ معرَّان ك والدُّعفرت الس بن بالك رضى الله سَيعِفْتُ أَبِي قَالَ سَيعِفْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ - تَعَالَى عندے روایت ہے كرآ تخضرت ملى الله عليه وسلم نے ارشاد قرمایا

النَّيَّى وَلَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَحَلِ وَالْهَرَمِ - اب بروردكار! من تجوى اور برها ي عينا وما تكمَّا وور -

#### برهایے سے پناہ

نرکورہ صدیث میں ایسے بوڑ سے پن سے بناہ ماتھی گئی ہے کہ جس میں انسان کے ہوش وحواس باتی شدر ہیں ادر عمادت تک کی قۇت نەرىجەلىيە بۇھاپ كۇعرىي شى "ھۆھ" سىتىبىركيا كياس-

> ٥٤٥: حَذَٰكَا فُتَيْهَ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّفَا يَخْيَى بُنُ سُكِيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ كَلِيرٍ عَنْ عَاصِعٍ بُنِ لَقِيطٍ بُنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بُنِ صَبِرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ نَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَّرَ الْعَدِيثَ فَقَالَ يَعْنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> لِا تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلُ لَا تَحْسَبَنَّ \_

٥٤٣: حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَدَّقًا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمِحَقَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا فِي غُنْيُمَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْفُنْيُمَةَ فَنَوَلَتُ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ٱلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَمُستَ مُؤُمِنًا تُبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ

الزِّنَادِ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَمْمَانَ الْاَنْبَارِي حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ

٥٤٥: حتيد بن سعيد كي بن سليم أساعبل عاصم حضرت لقيط بن مبره سے روایت ہے کہ میں قبیلہ ٹی استفق کی جانب سے یا تی استفق کے وقد میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ پھر انہوں نے حد بہے بیان قرمائی۔ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاو قرمایا: لا تَعْسِبنَ سين ك زير عفر مايا اوراس ك زبريعى لا تَعْسَبَنَ نيس

٢ ٥٥ جمر بن ميسي سفيان عروبن دينار عطاء ابن عباس مدوايت ب كداكيد محص ابني كويكريال لئے موسة تفاكدوبال يرسلمان بي مح اس مخض نے کہا السلام علیکم (لیکن) مسلمانوں نے اس مخص کول کرویا اور أَكَى بَمريال ل مُن الله يه آيت : ﴿ وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ أَلْعَى لَهِ لَا تَكُولُوا لِمَنْ أَلْعَى لا يَعَنْمُ لوموں کو جو مخص سلام کرے تو تم یہ نہ کہوتم مسلمان نہیں ہوتم ڈنیا کے مال و سامان کے لینی اس تغیمت کے خواہش مند ہو لیعنی آپ نے ﴿ يَلْكُ الْفَتِيْمَة ﴾ كالفاظ يمى يرف (اورالله تعالى كي ياس بيت مال موجود بيتم يكيلها يس مع يكن الدتعالى فيتم براحسان فرماياب موشيار مو) ۵۷۷: سعید بن منصور ابوائز تا د ( دوسری سند ) محمد بن سلیمان انباری ا عجاج بن محد اور ابواتر تا دان ك والدخارجد بن زيد حضرت زيد بن ثابت بروايت ب كرآ تخضرت كُالْفِلْ ﴿ عَلَيْهُ أُولِي المَّسْرَدِ ﴾ (را

وَهُوَ أَشْبَعُ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَارِجَةَ أَنِي زَيْدِ بُنِ قَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ غَيْرُ إِلْولِي الطَّوْرِ وَلَهُ يَقُلُ سَعِيدٌ كَانَ

٨٧٥: حَنَكَا عُثْمَانُ مِنْ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ مِنْ الْعَلَاءِ

قَالًا حَنَّكُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَنَّكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنُ أَبِي عَلِي بُنِ يَزِيدُ عَنُ الزُّهُويِي عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِلِكِ قَالَ فَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَالِكُ إِنَّا مُعَيِّنُ بِالْعَهُنِ ــ ٥٤٩: حَلَّقَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّقَا أَبِي حَدَّلَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَلِةِ حَدَّقَنَا بُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنُ أَبِي غَلِيٍّ أَيِنِ يَزِيلُو عَنَّ الزُّكُويِّ عَنَّ أَنْسِ أَنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَرَأَ وَكُمَّهُمَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفُسَرُ بِالنَّفُسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ. \*

لفظ جروح کی قراءت:

على مداين كثير رحمة الغدعليداورد يمرح عزات نے فدكوروآ بيت شرافظ والبير وسو كوپيش كے ساتھ برخ هاہے باتى لفظ كوز بر ك بْنُ مَرْزُونِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَغِيرِ الْعَرْفِي قَالَ لْمَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ فَقَالَ مِنْ صُعْفِ لَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَـٰكُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّنا فَرَأَتُهَا عَلَيُّ فَأَخَذَ عَلَيَّ كُمَّا أَخَذُتُ عَلَيْكَ \_

> ٥٨١: حَلَقَنَا مُحَمَّدُ بُنْ يَحْيَى الْقَطِعِيُّ حَلَثَنَا عُيْدُ يَعْنِي اللَّهِ عَلِي عَلَىٰ هَارُونَ عَنَّ عَلِيهِ اللَّهِ لِنِ جَايِرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مَرْجِيدٍ عَنْ النَّبِي ﴿ اللَّهِ مِنْ صُعْبٍ ـ ٥٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيمٍ أَخْيَوْنَا سُفْبَانُ عَنْ أَسُلَمَ الْمِنْقِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدٍ

کے بیش کے ساتھ ) علاوت فرماتے تھے ( یعنی میلیے آبیت کریمہ ہاؤ يَسْتَوَى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيمُنَ ﴾ تك كا حصدا بي ير ناذل موا تما۔ جب بیکم لوگوں پر گرال گر را تو غیر کُولِی الصَّدَدِ (لفظ غیر کے زیر با چیش کے ساتھ ) نازل ہوا۔

٨ ١٥٤ عنيان بن اني شيبه محمد بن علاءً عبد الله بن مبارك يونس ابوعلي ا ز ہری حضرت انس بن ما لک رضی انشدعنہ سے دوایت ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے و الفیدن بالکنٹن جیش کے ساتھ تلاوت قرمایا (یعنی للعیں میں نون کے ہیں ئے ساتھ نہ کہ زہر کے ساتھ )۔ 4 20: تعرین علی ان کے والد عبداللہ بن میادک بینس علی زہری حضرت انس بن ما لک رضی الله تع الله عند سے روابیت ہے کہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم في آيت كريمه : ﴿ وَكُتَبُّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ﴾ تون كيش كساتُه رزعى .

ساتھ برطنے اور بیمسئلٹن جوید ہے متعنق ہے جس کی عمل تفصیل کی ہے تھتے العمر پیشرے جزریدہ غیر وہیں ندکور ہیں۔ ٥٨٠: حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ١٥٨٠ الليل وبير نفيل خضرت عليدين سعدوني بروايت برك أبيل نے عبداللہ بن عمر کے سامنے آیت : ﴿ اَلَّهُ الَّذِي عَلَقَكُمُ مِّنْ عَنْعُلِي) عِن (من برزبر) بإحدام بول منه مِنْ العُمْلِ (من بريش وے کر پڑھا) (پھرفر مایا) ہیں نے ہمی ایخفرے ناٹیٹی کے سامنے ای طرح ہا عاق جس طرح تم نے میرے سامنے پڑھا ہے۔ آپ نے ہم ای طرح میری گرفت کی جس طرح پریس نے تمہاری گرفت ک۔

نے إیش كے ساتھ ) مِنْ طَعْلِ بِرَحا) ۵۸۲ : محمد بن کثیراً سفیان اسلم عبد الله ان کے والدا معزرے عبد الرحمٰن بن ابزی ہے روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ

٥٨١ جمه بن ميچي عبيد إرون عبدالله بن جابر عطيبه حضرت ابوسعيد

رضى القد تعالى عند سے روایت ہے كەحىخرت رسول القصلي القدعايية وسلم

فَلْتَفُرُ حُوا ﴾

. الرَّحْمَن بْنِ أَبْزَى قَالَ قَالَ أَبْنَى بْنُ كَعْبِ بِغَضُلِ الله وبرخفيه فيذلك فلتفرخوا

بْنُ سَلَمَةَ حَتَّقَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْآجُلَحِ حَتَّقِيي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْزَى عَلْ أَبِيهِ عَنْ أَيِّيُّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَرَأَ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيذَلِكَ فَلُنَفُرَ حُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تُجْمَعُونَ.

٥٨٣ حَدَّلَنَا مُتَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَنَا الْمُعِيرَةُ ١٥٨٣ عَم بن عبداللهُ مقيرة ابن مبارك اطع عبدالله ال عدالدُ

لفظ تَغُرَّحُوا كَالِكِ قراءت:

مطلب ریے کہ آپ نے ندکورہ آیت میں دونوں مقام پرت کے ساتھ تلادت فر مایا اور دیگر قرائو کرام نے دونوں مقامات پر '' ک'' کے ساتھ پز ھاہے۔ والتعالم

> ٥٨٣: حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَعِيلَ حَدَّنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا لَابِتُ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُواۢ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ ـ

۵۸۴ موک بن اساعیل ٔ حماد ٔ تابت ٔ شبرین حوشب ٔ حضرت اساء بنت یز پدرضی اللہ تعالی منہا ہے روایت ہے کہ حضرت نبی کر بیرصلی اللہ عیہ وسلم ني اس طريق برخلاوت قرمايا إنَّهُ عَمَلٌ عَبُو صَالِحٍ

ا تَعَالَى عند فِي اس طرح مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ وَيِرَحُمَيْهِ فَيِلَالِكَ

حصرت عبدالرحمٰن بن ایز ک اپنے والدے ادروہ حضراً لی بن کعب رضی

القدعند بدروايت كرتح فين كدآ مخضرت لأنتي كمني أيت كريم وفكلُ

بِغَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَٱلْتَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مُمَّا تَجْمَعُونَ﴾

# إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٍ كَامْفَهُمْ:

ندكورة آيات ك فكو حك ترجمديد ب كدهفرت أوح رحمة الله عليد كے بينے نے برا كام كيا۔ آپ نے عَبِيلَ ماضي كي صورت میں ادا فرمایا اور غید کی راہ پر بھی زہر پڑھا کیونکہ مل کا مفعول ہے۔ علامہ کسائی اور بعقوب کی قراءت اسی طرح اور دم مجرحضرات کے نزد کیے عمل کی لام برتنو بن اور غیر کی راء پر چیش ہے کیونکداس صورت میں یہ عَمَلٌ کی صفت ہے۔

٥٨٥: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابُنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ شَهْرِ بُن حَوُشَبٍ قَالَ سَالَتُ أَمَّ سَلَمَةً كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوَّأُ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَائِعٍ فَقَالَتُ قَرَأَهَا إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ قَالَ أَبُو ذَاُّودُد وَرَوَاهُ هَارُونُ النَّحْوِيُّ وَمُوسَىٰ بُنُ خَلَفٍ عَنْ لَابِتٍ كُمَّا قَالَ عَبُدُ الْعَزِيزِ ــ

٥٨٢: حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى أُخَبَرَنَا عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي إِسْعَلَىٰ عَنْ سَعِيدِ بُنِ

اله ۵۸ : البوكال عبدالعزيز أن بت حضرت شهر أن حوشب سن روايت ے کہ میں نے حضرت أن سلم رضى القدعنها سے دريافت كياك ٱلمُحْضَرِتُ مُؤْتُونِهُمُ مِن آیت کریمہ کو کس طریقه پر تلاوت فرماتے تھے : ﴿ إِنَّهُ عَبِلَ غَيْرٌ صَالِحٍ ﴾ انبول نے فرمایا کہ آ ب اس طرح پڑھتے تھے: ﴿ وَإِنَّهُ عَمِيلَ غَيْرَ صَالِعٍ ﴾ أمام الوداؤ وفرماتے بی كه بارون تحوی موکی ہن خلف نے ثابت سے اس روایت کوالی طرح روایت کیا ہے کہ جس طرح عبدالعزیزئے روئیت کیاہے۔

٥٨٧ الرائيم بن موى عيسي حزوزيات ابوانحل سعيد بن جبيرا معفرت این عبال حضرت ألی بن كعب رضى الله عند سے روایت ہے ك آتخضرت من گاریخ بجب و عاما تقتے تو آپ پہنے اپنے کئے و عافر ماتے اور فرماتے ہم پر القد تعالی کی رحمت ہوا ور موٹی پر (رحمت ہو) اگر دو صبر سے کام لیتے تو وہ بہت زیادہ عجیب وغریب ہاتیں دیکھتے لیکن انہوں نے تو بید فرما دیا: ہواٹ سالتگ عن شکی میٹ بعد مقا فلا تکصاحبینی فلہ بلفت مِن لَدُنْ کی اس آبت کر بمدیس حزہ نے تشدید کے ساتھ میں گذشتہ بڑھا (بی مشہور تراءت ہے) جُمِيُو عَنْ امْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَيْ بْنِ كَغْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا بَدَأَ يِنَفْسِهِ وَقَالَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى لَوْ صَبَرَ لَوَأَى مِنْ صَاحِهِ الْعَجَبَ وَلَكِئَةٌ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلَا تُصَاحِبُنِى قَلْهُ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي طَوَّلْهَا خَمْوَةً \_

﴿ مِنْ لَّدُنِّي ﴾ كَالِيهِ قَراءت:

زیادہ تر قراء کرام کی تراء ہے بن کی گئی گئی کے نون کوتشدید کے ساتھ ہی پڑھنے کی منقول ہے اگر چہ پچھ قراء نے نون کو بغیر تشدید کے بڑھا ہے۔

> ٥٨٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّلْنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّكَنَا أَبُو الْجَارِيَةِ الْمُعَدِينَّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إسْخَقَ عَنْ سَعِيدِ لِن حُبَيْرٍ عَنْ الْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَيَّ بُنِ كَعُمٍ عَنُ النَّبِيِّ ﴿ إِنَّهُ قَرَأُهَا قَدْ بَلَغُتَّ مِنْ لَكُنِّي وَلَقَلَهَا ــ ٥٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودِ الْمِصْبِحِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّقَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ مِصْدَع أَبِي يَحْبَى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٌ يَقُولُ ٱقْرَأْنِيُّ أَنِّينُ مُنْ كَعْبِ كَمَا ٱقْرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنٍ حَمِنَةٍ مُخَفَّفَةً. ٥٨٩: حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ الْفَصَٰلِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ يَغْنِي ابْنَ عَمْرِو النَّمْرِيُّ أَخْبَرُنَا هَارُونُ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بُنُ تَفْلِبَ عَنْ عَظِيَةَ الْعَرْفِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلَيْهِنَ لِنُشْرِفُ عَلَى أَهُلِ الْجَنَّةِ فَتُضِيءُ الْجَنَّة لِوَجُهِهِ كَانَّهُا كَوْكَبٌ فُرَيُّ قَالَ وَهَكَذَا جَاءَ

> الُحَدِيثُ دُرَقٌ مَرُقُوعَةٌ الدَّالُ لَا تُهُمَرُ وَإِنَّ أَبَا

۵۸۷ جمد بن عبدالرحمن أمنيه بن خالد الوالجارية شعبه الواتخل سعيد بن جبير حضرت الى بن كعب رضى جبير حضرت الى بن كعب رضى الله تعلى حضرت الى بن كعب رضى الله تعلى عند سے روایت ہے كم آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے من لله شيك نون كوتشد يد كے ساتھ تلاوت فر مايا۔ (مشبور قراءت بھى اسى طريقة برہے)

۵۸۸ جمد بن مسعود عبدالعمد عبدالوارث محد بن دینار معید بن اور استد بن این عباس رضی الله عنها سے سنا و وفر باتے تھے کہ حضرت اُلی بن کعب رضی الله عنه نے جمعے اس طرح برا هایا ہے جس طرح آنخضرت اُلی الله عنه نے استحد ان کو پڑھایا آیت کر یمہ بن الله فی عین حیفاق کی شخفیف کے ساتھ (مشہور قراء ت بھی ای طرح ہے)

2004 کی بن فضل و ہیں ابارون ابان عطید حضرت ایوسعید خدری رضی الاندعنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت نگائیڈی نے ارشاد فرمانی البت (مقام) علیمن کے لوگوں میں سے ایک مخص اہل جنت کو جھا کے گاتو اس کے چیرے کی وجہ ہے جنت اس طرح روشن ہوگی کہ جس طرح میں انتظامیتی وال کے چیش چیکٹا ہوا موتی راوی نے کہا اس حدیث میں لفظ میتی وال کے چیش کے سرتھ میں فظ میتی دال کے چیش کے سرتھ میں فظ میتی دال کے خیش کے سرتھ میں فظ میتی در اور حضرت اور جمز و کے ساتھ لیمنی در اور حضرت اور میں انتدا عیم انتی حضرات میں انتدامی انتہا بھی انتی حضرات میں

بَكُرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَٱنْعَمَار

٥٩٠ُ: خَذَّلُنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِي فِيَنِيَّةً وَهَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَّامَةَ حَدَّثَنِي الْمُحَسِّنُ بْنُ الْحَكْمِ النَّخَعِيُّ حَلَّاتُنَا أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ عَنُ فَرْوَةَ بُنِ مُسَيِّكِ الْعُطَيْفِي قَالَ ٱلنِّتُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَسَلَّمَ فَذَكَّرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَجُلٌّ مِنُّ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ سَبًّا مَا هُوَ أَرْضٌ أَمْ الْمُوَأَةُ فَقَالَ لَيْسَ بِأَرْضِ وَلَا الْمُوَأَةِ وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً مِنُ الْغَرَبِ فَتَكَامَنَ سِتَّةً

وَتَشَانَمَ أَرْبَعَةٌ . قَالَ عُفْمَانُ الْغَطَفَانِيُّ مَكَانَ الْغُطَيْفِي وَقَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْمَحَكُم

٥٩١: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبُدَةً وَ[سُطِعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

أَبُو مَعْمَرِ الْهُذَلِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَلَثُنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي ۚ قَالَ إِسْمُعِيلُ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةٌ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْوَحْي قَالَ فَلَالِكَ فَوْلُهُ نَعَالَى حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَنُ أَلُوبِهِمُ .

٥٩٢: حَدَّكَ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ النَّسِمَابُورِيُّ حَلَّكُنَّا

إِسْحَقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيُّ سَيِعْتُ أَبَا جَعْفَر يَذُكُرُ عَنْ الرَّبِيعِ بُنِ أَنْسَى عَنْ أَمْ سَلَمَةً زَوْجٍ النَّبِيِّ قَالَتْ فِرَانَةُ النِّبِيِّ بَلَى قَدْ جَانَعُكِ آيَاتِى

فَكُلُهُتِ بِهَا وَاسْتَكْبَرُبُ وَكُنْتِ مِنْ الْكَافِرِينَ فَالْ

أَبُو دَاوُدَ عَلَا مُرُسَلُ الرَّبِيعُ لَمْ يُلُوكُ أُمَّ سَلَمَةَ ٥٩٣: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَٱخْمَدُ بْنُ عَبْدُةً

لَمَالَا حَدَّثَكَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ

حَنَّكُ لَمُ أَلْهَمُهُ جَيِّدًا عَنْ صَلْوًانَ قَالَ أَبْنُ عَنْقِةً

ابُنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ

ے میں ملکدان سے بھی بنجر ہیں۔

و وي علان بن اني شيد بارون ابوأ شامه حسن ابوسروا كرووبن مسيك مطيلي سے روايت سے كديش خدمت توى ين عاصر يوا كرمديث بیان کی اسکے بعد کہا کہ ہم لوگوں میں سے آیک مخفی نے دریافت کیا يارمول اللهُ أسها جوكد آنت : ﴿ حِنْتُكُ مِنْ سَهَا بِعَكَامٌ يَكِينَ ﴾ على ے کسی خاتون کا نام ہے یا کسی ملک کا؟ آپ نے فرمایا نہ تو بیاسی فاتون کا : مب اور ند ملک کا نام ہے۔ سیا ایک مخص کا نام ہے جس كر الرب على وال بيني بيدا موت جن على سعة جد فافول في يكن على ر بائش اختیار کرلی اور جار بیٹے ملک شام جا کرد ہے گئے (مجر ہوتے موت اکی اولاد ص اضاف موکیا اورسام کی ایک قوم موکی عثان نے كهاوس روايت يس علان في بجائد عطي كم عطيف كها باور حَدَّقِينُ كِينِ عَخَدَقَنَا الْمُعْسَيْنُ بْنُ الْحَجْمِ الشَّغَعِيُّ كَابِ-

٥٩١ احد بن عبدة اساعيل الومعمر سفيان عمرة عكم مد حصرت الوجريية

رضى التدتعالي عند ، روايت ب كدانبوس في كل جديد كو بيان كما تو فرمايا ي ووبات ب جيان تعالى كاس قرة إن و على إذا فرع

عَنْ قَلُولِهِمْ ﴾ من يهر (يعنى نبون في داور أيكماتم يز خابيكن زياده وترفوا مي في المنظمة والمعلمة والمعلم المعلم المعلم

٥٩١ عند بن رافع الحق بن سليمان الإسفراري بن الس احفرت أخ سلمدائس الندعنها الملي محترب رمول كريم في في السيدروايت ب ك

المخضرت الأفيارا يت كزيمه كويلي مُدَّه جَائِعَكَ الْيَعِي مُكَدِّمَتُ بِعَا والمعكمرت وكبيت من الكوين) حلاويت فرات تعدامام

الوداؤوفرمات إلى كريه مديد مرمل عالى سلة كردي في عصرت أتم سلمدمني التدعنها يويل ويكعار

١٩٥٥: احد من منبل احدين عبده سفيان عمره حلا ومقوان بن يعلى في

إلى والديت روايت كما كرني سيس من مناد أب منرر ولاكول ا عَامِلِكُ رِدِ عَتْ مِعْدِ (مطلب يب كرمور وزفرف عي أيب كريد كروون

ما لك كلافيم كرينون عن من الدوي معزات ب ي علا من مون الرائد .

ے بڑھتے تھو کا دوا یا مال کومذا کرے )۔

٥٩٥ : لعربن على الواحد اسرائيل آعلى معرسة مبدالرطن بن بزيد معرسة مبدالرطن بن بزيد معرسة عبدالله المربئ المربئ المربئ معرسة عبد المنظم المنظمة المنطقة المنطقة

۵۹۵: حفص بن مر شعبہ ابوا طی اسود عبداللہ دواہ کرتے کہ نی نے واقع فی اسود عبداللہ دواہ کرتے کہ نی نے دو تھا ہے اور داکا فی من میں گئی کے اور دال پر زیراور کا ف پر زیر ہے۔ ( الد کور و جملہ پار و شک کے مطلب میں ہے کہ آپ نے افغا مدکر کودال کی تشدید کے ساتھ در موال کی تشدید کے ساتھ در موال کی قشدید کے ساتھ در موال کے دال کے دال

۹۹ ایشلم بن ابراجم بارون توی بدیل عبدالله بن طفیق حفرت عائد بن طفیق حفرت عائد رضی الله عنها الله علم کوش عائش رضی الله عنها الله علم کوش فی تشریق و و و و و و ایک داخوش الله عنها و دیگر قرام را مرام را مرزی خوج این ) - اینقوب کا را مت بین را می و ایش بهاور دیگر قرام را مرام را می زیر خوج این ) - عبدالملک سفیان محد بن منکدر جابر سے روایت به کریش نے بی کود یکھا ۔ آب ملی الله طیدوسلم اس طرح الماوت فراح می مشور فراح تناف کی مشور فراح نی مشور این کی مشور فراح یک می این می می این می کریس کے ایک کا بی کرد کرد و ایت باروی کی ہے ) ۔

999: حمد بن عبيد جماد فالدحداد معرت الوقلاب ي دوايت ب كد جمه الله عليه والله ب كد جمه الله عليه والله عليه والم الله عليه والله وال

عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى الْمِنهِ يَقُواْ وَنَاقُواْ يَا مَالِكُ . 

' هُمُونَا إِسُوائِيلُ عَنْ آبِي إِسْعَقَ عَنْ عَيْدِ اللهِ قَالَ الْمُوائِيلُ عَنْ آبِي إِسْعَقَ عَنْ عَيْدِ اللهِ قَالَ الْمُوائِيلُ عَنْ آبِي إِسْعَقَ عَنْ عَيْدِ اللهِ قَالَ الْمُوائِيلُ وَسُولُ اللهِ قَالَ الْمُوائِيلُ مَنْ عَيْدِ اللهِ قَالَ الْمُوائِيلُ وَسُولُ اللهِ قَالَ الْمُوائِيلُ مَنْ عَيْدِ اللهِ قَالَ الْمُوائِيلُ مَنْ عَيْدِ اللهِ أَنَّ الْمُؤْدِ عَنْ عَيْدِ اللهِ أَنَّ الطَّيْقُ عَنْ الْآلُولُونِ عَنْ عَيْدِ اللهِ أَنَّ التَّهِيلُ مِنْ أَنْ اللهِ أَنَّ اللهِ أَنَّ اللّهِ مَنْ اللهِ أَنَّ اللّهِ أَنَّ اللّهِ مَنْ عَيْدِ اللهِ أَنَّ اللّهِ أَنَّ اللّهِ مَنْ عَيْدِ اللهِ أَنَّ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَيْدِ اللهِ أَنَّ اللّهِ مَنْ عَيْدِ اللهِ أَنَّ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ عَيْدِ اللهِ أَنَّ اللّهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ عَيْدِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

۵۹۲ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بَنُ مُوسَى النَّحُوثُ عَنْ بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِي شَقِيقِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِي شَقِيقِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِي شَقَ يَقْرَؤُهَا قَرُوحٌ وَرَيْخَانَ.

٥٩٤: حَدَّنَ أَحْمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ
 بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ حَدَّثَنَا سُغَيَانُ حَدَّقِي
 مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِدِ عَنْ جَابِرِ قَالَ رَآيَتُ النَّبِيُّ
 عَوْراً أَيْحُمَبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلُدَهُ ...

٥٩٨: حَدَّلَنَا حَفْعَلُ إِنْ عُمَرَ حَدَّقَا شُعْبَةً عَنْ عَالِيهِ عَنْ أَبِى قِلْابَةَ عَمَّنُ أَقْرَأَةُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَهُو مَنِيدٍ لَا يُعَدَّبُ عَلَابَةُ أَحَدُّ وَلَا يُوفَقُ وَاللّهُ أَحَدُّ.

 ۱۰۰ : عثمان بن الى شيبه محمد بن علاء محمد بن الى عبيدة ان كوالد أممش الله عليه على عند ب دوايت طائل عطيه عونى مصرت الوسعيد خدرى رضى التدتعالى عند ب دوايت بيان قرمائى جس ميس بيكرة مخضرت صلى التدعليه وملم في ايك حديث بيان قرمائى جس ميس مصرت جريل عليه السلام اورميكا ئيل عليه السلام كا تذكره تفارة ب صلى الندعلية وملم في فرمايا: جرائيل اورميكا ئيل .

۱۰۱: زید بن افزم بشر بن عمر حضرت محد بن حازم سے روایت ہے کہ اعمش کے سامنے تذکر و ہوا کہ جبر بل اور میکا کیل کی قراءت کس طرح ہے؟ انہوں نے حضرت معلیہ عوتی ہے سا انہوں نے حضرت عطیہ عوتی ہے سنا انہوں نے حضرت عطیہ عوتی ہے سنا انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند سے سنا کہ حضرت رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتہ کا تذکر وفر مایا جوصور لئے ہوئے گھڑ اسے تو آپ نے فر مایا ان کے وائیں جانب جبرائیل ہے اور یا کیں جانب میکائیل ہے۔

١٠٠. حَدَّثَنَا عُلْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ أَنَّ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ أَنَّ مُحَمَّدُ بُنَ أَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّلَهُمُ قَالَ حَدَّنَا أَبِي عَنْ الْعَلايِ الطَّانِي عَنْ عَنْ الْعَدِينَةِ الْعَدِينِ الْعُدُرِيِّ قَالَ عَطِيّةَ الْعَدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ حَيْرَ إِلَى اللّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ حَدَّى رَسُولُ اللّهِ عَنْ حَدِينًا ذَكْرَ فِيهِ جِبُرِيلَ وَمِيكَائِلُ وَمِيكَائِلُ \_

١٠٠: حَدَّلُنَا رَيْدُ بَنُ أَخْرَمَ حَدَّلْنَا بِشُوْ يَغْنِى ابْنَ عُمْرَ حَدَّلْنَا بِشُو يَغْنِى ابْنَ عُمْرَ حَدَّلْنَا بِشُو يَغْنِى ابْنَ عُمْرَ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَارِمِ قَالَ ذُكِرَ كَيْفَ فِرَانَةُ جِئْرَانِلَ وَمِيكَائِلَ عِنْدُ الْأَعْمَشِ فَحَدَّلْنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ الطَّائِتِي عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي عَنْ أَيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ ذَكْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلْدَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلْدَ عَنْ يَعِيدٍ الله عَلْدَ وَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلْدَ عَنْ يَعِيدٍ الله عَنْ يَعِيدٍ إِنْ اللهِ عَلْمَ الله عَنْ يَعِيدٍ إِنْ اللهِ عَنْ يَعِيدٍ إِنْ اللهِ عَنْ يَعِيدٍ الله عَنْ يَعِيدٍ إِنْ اللهِ عَنْ يَعِيدٍ إِنْ إِنْ وَعَنْ يَسَادِهِ مِنْ كَائِلُ -

# جبریل میکائیل کی قرامت:

افظ جبریل اورمیکا ٹیکل میں متعدد قراءت ہیں تفسیر مظیری اور دیگر کتب تفسیر میں مختلف قراءت مذکور ہیں اور لفظ جبر کے سریا لی زبان میں بندہ (عبد ) کے معنیٰ آتے ہیں اور لفظ میک کے بھی بھی معنی ہیں اور لفظ ایل یا آل اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں مطلب اللہ کا

٢٠٢ خِنَتُنَا أَحُمَدُ بُنُ حَنْبِلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْحُبَرُنَا مَعْمَرٌ وَرُبَمَا أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ وَرُبَمَا فَخَبَرُنَا مَعْمَرٌ وَرُبَمَا فَخَبَرُنَا مَعْمَرٌ وَرُبَمَا فَكُو ابْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَآبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُنْمَانُ يَقُرَنُونَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْوَدُ مَنْ قَرَأَهَا مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ مَرُوانُ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا أَصَحْ مِنْ الدِينِ الزَّهْرِيِّ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الْحَلَمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْعَلَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمْ عَلَا الْعَلَمْ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٢٠٣٪ حَلَثَنَا سَعِيدٌ بُنُ يَخْيَى الْأَمْوِيُ خَلَّلْنِي الْهِ أَبِي حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

۱۰۱: ۱۰ در بن سنبل عبدالرزاق معزت معر بروایت ب کرمیمی می این مستب فرمایا کرتے مقع معنی این مستب فرمایا کرتے مقع معنی در این مستب فرمایا کرتے مقع معنی الله عند اور معزت عثان رضی الله عند مؤمالی یو می الله عند مؤمات تھے اور معزی میں الله عند الدین کی مسب سے پہلے مروان نے پڑھا (اور باقی قراء کی قراء ت لفظ میلی سب ہے کہا مام ابوداؤد فرماتے ہیں زبری ہوا سطدائس رضی الله عند زبری ہوا سطدائس رضی معنی سے بسند مرسل زیادہ معنی سے بسند مرسل زیادہ معنی ہے۔

۱۰۵۰ سعید بن کی ان کے والدائن جریج عبداللہ حضرت أم سلمه رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم فاقیق کم سورہ فاتحداس

مُلَيْكَةَ عَنُ أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتُ أَوْ كَلِيمَةً غَيْرَهَا فِرَانَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ اللِّينِ يُقَطِّعُ قِرَائَتَهُ آنَةً آنَةً.

٢٠٣: حَدَّثُنَا عُفُمَانٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَّرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ عَنْ الْحَكْمِ بُنِ عُنَيْنَةً عِنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْعِي عَنْ أَبِيرٍ عَنْ إَبِي فَوَّ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَالشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَقَالَ هَلُ نَلْوِى أَيْنَ نَغُرُّبُ هَذِهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَامِيَّةٍ \_ ٢٠٥: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ قَالَ أَخْتَرَلِي عُمَرٌ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ مَوْلَى لِابْنِ الْأَسْفَعَ رَجُلَ صِدْقٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْن الْأَسْقَعِ أَلَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ۚ جَانَهُمْ فِي صُفَّةٍ الْمُهَاجِرِينَ فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ أَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرُ آنِ أَعْظُمُ قَالَ النِّينُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةً وَلَا نَوْمٌ .

طريقد عادت فرائع سقد: ﴿ بِسُدِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمْدِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمْدِ الكَالَمِينَ ﴾ ووسرى آعت والرَّحْمَنِ الرَّحِمْدِ الدَّمْنِ ﴾ حِلَى آعت والرَّحْمَنِ الرَّحِمْدِ ﴾ الرَّحِمْدِ ﴾ حَلَى آعت (الْ ) الرَّحِمْدِ ﴾ حَلَى آعت (الْ ) (الْ ) (الْحَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

١٠١٠ عبيد الله بن عمر عثان بن الي شيبة يزيد بن بارون سفيان بن حسین تھم اہراہیم ان کے والد حضرت ابوؤ رمنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ بی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک محد مع يرسوار تمااى والت سورج خروب بوف لكا تو آب تا تيانية فرمایاتم جائے ہوکہ بیکس جگد غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ القد ادراس کارسول ( مُوَاقِينًا) خوب (المجمى طرح) واقف بين - آب مُؤَيِّعًا ئِ فَرَمَالِهَا تَغُوُّبُ فِنِي عَيْنِ حَامِيَّةٍ (حَمِثَةٍ) كَل بجائے خَامِيّةٍ بر عا۔ به (سورج) ایک گرم چشمیں (جاکر) غروب ہوتا ہے۔ ١٠٥. فحد بن عيني حجاج ان جريج عمر بن عطاء مولى ابن التفع ا حضرت والله بن التقع رضى القدعقد سے روایت ب كد الخضرت الحافظة حضرات محاب کرام رضی التعنیم کے پاس صفدمہاجرین میں تشریف لاے آپ سے ایک مخص نے دریادت کیا یارمول اللہ کا اُٹھ آ آن کی کوئی آیت کریمہ سب سے زیادہ بدی ہے؟ (یعنی مرجب اور اثر کے المتبار سے كوئى بدى آيت ہے؟) حضرت رسول كريم الكافا فرمايا: ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَعَيُّ العهوم ﴾ (الاهو يروقف بين فرمايا بكدملا کریزمایے)

آبيت الكرى كى فىنىلىت:

ندکورہ آیت کریمہ آیت الکری پارہ نمبر الی ہے احادیث بی آیت الکری کے بے شارفضائل ندکور ہیں جو فض پابندی ہے۔ اس کا ورد کرے گاان شا مالند ہر تم کی آفات اور شیطانی اثرات ہے اس کی خفاظت ہوگی۔

٢٠٢: حَدَّكَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي ٢٠٠٠: الإعمرُ عبد الوارثُ شيبانُ أنمَسُ وحرت ثقيق كَبَعَ فِيلَ كَا الْحَجَّاجِ الْمِنْفَرِقُ حَلَيْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَلَيْنَا حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عند في سورة يوسف ش ضَيَّانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنْهُ لَكَ ﴾ إمار شقيق في بيان كياكه بم لوك تواست : ﴿ هِيْتُ لَكَ ﴾ پڑھتے ہیں۔ حضرت این مسعود رضی الند تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ کوجس طرح سکھا یا ممیا مجھے وہی پیند ہے۔ -

۲۰۷: ہٹاد ابومعاویہ ایجمش 'حضرت شقیق رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے لوگوں نے حضرت عبد اللہ بن مسجود رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا کہ کچھ لوگ و قائلت ہوئے لگ بڑھتے جیں۔ انہوں نے کہا جس اس طرح بڑھتا ہوں کہ جس طریقہ ہے بیٹھی کھا یا گیا اور جمعے بی پہندیدہ ہے۔ بڑھی انہوں کہ جس طریقہ ہے بیٹھی کھا یا گیا اور جمعے بی پہندیدہ ہے۔

لَّوَاْ هَيْتَ لَكُفَقَالَ شَقِيقٌ إِنَّا نَقُرَوُهَا هِنْتُ لَكَ يَغْنِي لَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَفَرَوُهَا كَمَا عُلِمْتُ أَحَبُ إِلَىَّ۔ ١٠٤: حَذَّقَنَا هَنَادٌ حَذَّلَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَفِيقٍ قَالَ فِيلَ لِعَنْدِ اللهِ إِنَّ أَنَاسًا يَقُرُنُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَقَالَتْ هِيتَ لَكَ فَقَالَ إِنِّي اَقُرَا كَمَا عُلِمْتُ أَحَبُ إِلَى وَقَالَتْ هِيتَ لَكَ فَقَالَ إِنِّي

#### وضاحت آيت:

سورہ یوسف ہارہ نمبرا ای فرکورہ آیت کے جملہ کامنہوم ہے ہے کہ معرکے بادشاہ کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواہش قعام کی دور کہا یوسف مطبق قرر

١٠٨: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ صَالِح قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُ لِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُ أَخْرَنَا اللهُ مُنْ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ أَخْرَنَا اللهُ مُنْ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّحَدُونِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّحَدُونِ عَلَا فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيْفِي إِسُرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا وَقُولُوا حِطَّةً تَعْفَرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمُ .

۲۰۹: حَدَّلَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُسَافِي حَدَّلَنَا ابْنُ أَبِى فَدَيْكِ عَنْ مِشَامِ بْنِ سَعْدِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ \_ 100: حَدَّلْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلْنَا حَمَّادُ حَدَّلْنَا حَمَّادُ حَدَّلْنَا حَمَّادُ خَدَّلْنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَاتِشَةَ خَدَّلَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَاتِشَةَ قَلَتُ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَيْمَ فَقَرَأَ عَلَيْ مَنْ مُورَةً أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضُنَاهَا قَالَ أَبُو دَاوُد عَنِي مُنَعْفَقَةً حَتَى أَنَى عَلَى هَذِهِ الْإِيَاتِ \_

۱۹۰۸: احمد بن صالح این وجب (دوسری سند) سلیمان بن داؤد این وجب بشام زید بن صالح این وجب (دوسری سند) سلیمان بن داؤد این وجب وجب بشام زید بن اسلم حضرت عطاء بن بیار حضرت ایوسعید ضدری رضی الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی نے بنی اسرائیل سے بیفر مایا: ﴿ اَدْعَلُوا الْبَابُ سُجَدًا وَقُولُوا عِنظَةَ تَغُولُكُم مُعَلَامًا كُم ﴾ وابعی آب نے انفارت کی اسرائیل سے برحا ہا دو مشہور قرامت کوتاء کے ساتھ واحد مؤتری عائب مضارع جمول سے برحا ہا دو مشہور قرامت منظم (مضارع جمول سے برحا ہا دو مشہور قرامت منظم (مضارع جمول سے برحا ہے اور مشہور قرامت منظم )۔

۱۰۹: جعفر این الی فدیک مشیم نے اپنی سند سے ای طرح روایت کیا ہے۔

۱۱۰ موی بن اساعیل حماد بشام بن عروه عمروه حضرت ما تشریخی الله عنها سه روی بن اساعیل حماد بشام بن عروه عمروه و حضرت ما تشریخی الله عنها سه دور تا التخفیل می بازد می بازد می منایا سور تا التراف الترا

# ﴿ اَوَّلُ كِتَابِ الْحَمَّامِ ﴿ ﴿ الْحَدَّامِ الْحَمَّامِ الْحَمَّامِ الْحَمَّامِ الْحَمَّامِ الْحَمَّامِ الْح

١١: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ١١٠: موى بن المعيلُ حادُ عبد الله بن شداد الي عذره حطرت عائشه

عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَفّادٍ عَنْ أَبِي عُلْرَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ صديقة رضى الله عنها بروايت به كرا بخضرت الله المن المعمل وسُولَ الله وقط نَهَى عَنْ دُعُولِ الْبَحَقَامَاتِ لُمَّ واخل مونے سے مع فرمایا باس کے بعد آپ صلی الله عليه وسلم نے رخص لِلرِّ جَالِ أَنْ يَدُعُلُوهَا فِي الْمَهَازِدِ - مردول تَوْتَهِيدَ اللهِ عَده كرجام مِن واضَ مونے كي اجازت عطافرمائي .

تبندبانده كرجمام من داخل مونا

حمام میں واٹھل ہوتے وقت تہبلڈ گوائل کئے ضروری قرار دیا گیا کہ سر تھی ندرہ جائے حمام سے مراد کنسل خانہ وغیرہ ہے اس وقت عرب کے کنسل خانے (حمام) ہمایہ سے پہال کے طنسل خانوں سے مختلف ہوتے تھے۔

'' حمام'' مصراوہ علی خانے ہیں جوموای طروت کے لئے بازاروں میں بنائے جاتے ہیں اور جہاں ہرکس و ناکس نہانے کی غرض ہے آتا جاتا ہے۔ بلکہ میں نے زمانوں میں تو اس متم کے جمام ہوتے تئے جہاں علیحدہ علیحدہ نہانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا بلکہ کی گئی ایک جی جگہ ساتھ ساتھ خسل کرتے تھے ظاہر ہے کہ اس صورت میں ستر پوٹی ممکن نہیں ہو کئی تھی اس لئے آپ نائیڈ انے مسلمانوں کو جمام میں جانے ہے متع کردیا البتہ بعد میں مردوں کو اس شرط کے ساتھ جانے کی اجازت دی کہ وہ بغیر تہید کے جو گھٹوں تک ہونا ضروری ہے و بال حسل نہ کریں۔

مظیر کہتے ہیں کہ آپ آفاظ کے (تہبند کی شرط کے ساتھ بھی) کورتوں کوتھام میں جانے کی اجازے اس لئے نہیں دی کہ ان کے اعضاء ستر کے تھم میں واغل بین کدان کے لئے جسم کا کوئی حصہ بھی کھولنا جائز نہیں ہے تا ہم واقعی ضرورت و مجوری کی صورت میں جورتوں کے لئے تھی اجازت سے مثلاً شعر بدسروی کے موسم میں فیفل سے فراغت کے بعد کیا ناپاک ہونے کی صورت میں فہائے کی ضرورت ہویا کئی علمان کے سلسط میں گرم پانی سے نہا تا ضروری ہوا ورگرم پانی کا جمام کے علاوہ کہیں اورا ترفام نہ ہو نیز خوندے پانی سے نہانا ضرور فقصائی کا باعث ہوتو اس صورت میں عورت کو تھی جمام جانے کی مخصوص اجازے ہوگ ۔

یہاں یہ طہان پیدا ہوسکا ہے کہ اس وضاحت ہے وہ وہ طاہر تیں ہوئی جس ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس مرافعت ہیں مردوں
اور حودتوں کے درمیان فرق کیوں کیا ممیلہ کے وکد حورت کی میں حودت کے لئے با قرق وہی تھم ہے جومر دکی موجودگی ہیں
مرد کے لئے ہے کہ جس طرح مرد کو کسی مود کے سامنے اپنے جس کو کھولانا جا ترقیل ہے۔ طاو وہ اس حصہ ہم کے جوشر کی طور پر حورت
کے لئے ستر نے تھے میں ہے اس اعتبار سے قیاس کا تقاضاتو میں ہے کہ مردوں کی طرح خورتوں کو بھی یہ اجازت ہوتی جا ہے کہ وہ
د تا ایجا میں بچا گئے ہیں بچر طیکہ وہ ایسینے جس کے اس جھے کو خرور چہا ہے کہ میں جن کو حورت کے سامنے بھی کھولانا جا ترقیل ہے؟
اس علیان کو اس فی جس میں بیٹر طیکہ وہ ایسینے جس کے اس جھے کو خرور چہا ہے کہ میں جن کو حورت کے سامنے بھی کھولانا جا ترقیل ہے؟
امان شید اس میں بھر طیکہ وہ ایسینے جس کی جا معلور پر فورتیں اپنی ہم جنسوں کے سامنے اپنی ستر پوٹی کا کوئی ناص کا ظائیس
اجاز شد اس میں جو تھی ایسی کی جورتوں کے سامنے ہی کہ میں بیاں تک کہ کھر ہیں جس سے جس کہ جا اس وغیرہ کے دہ اس مواقع پر جورتیں ایک کہ کھر ہیں جس سے بھی ایک دو سرے کی مواقع پر جورتی ہے تھا گئی رہا ہے تھا کہ خوال میں رکھیں بھی اس کے کہ جہاں و سے بھی ایک وہ مورتیں ہوتین ایک کہ جہاں و سے بھی ایک وہ مورتیں ہوتین ایک کہ جہاں و سے بھی ایک وہ مورتیں تو کہا گئی اور اس کی اور دی کہا اور کی گیا اور تیں تو کہا گئی اور اس کی اور دی کہا اس مارتی کہا تا اور دیں کہا اور تیں تو کوئی گئر او قیرہ کینیٹ تک کی دو اور ارتیں ہوتین ایک کہا کہ خورتیں کیا کہا کہا کہا کہ خورتیں تو کہا کہا اور تیں تو کوئی کیا اور تیں دورتیں کے اس مارتی کی جند کردیا۔

٣٣ : حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنَّى حَدَّلْنَا جُرِبِرْ حِ وَ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنَّى حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنَّى حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنَّى حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنَّى عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ بَيْ الْمِيلِةِ بَيْ الْمُعَنِّى عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ بَيْ الْمُؤَلِّى عَنْ أَبِى الْمُلَيْحِ عَلَى عَالِشَةً فَالَ وَحَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ مِمَّنُ النَّنَ قُلُنَ مِنْ الْمُورَةِ الْتِي تَدُخُلُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ مِمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ مِمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَل

۱۱۲ : محمد بن قدامه جرس (دوسری سند) محمد بن مخلی المحمد بن جعفر شعبه منصور سالم حضرت ابوالمیح سے دوایت ہے کہ اہل شام کی کی عورتیں حضرت عا تشریف اللہ عنہائے ہاں آئیں۔ حضرت عا تشریف اللہ عنہائے ان سے در یافت فرمایا تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ انہوں نے جواب دیا مک شام کی۔ حضرت عا تشریف اللہ عنہائے فرمایا (میرا خیال ہے کہ) شایدتم اس علاقہ کی باشدہ وہو جہاں خواتین فرمایا (میرا خیال ہے کہ) شایدتم اس علاقہ کی باشدہ وہو جہاں خواتین بھی جنام میں (عسل سرنے سے لئے) جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بان ۔ پھر حضرت عا تشریف کے لئے اس عنہائے فرمایا ہے کا و رہوا میں بان ۔ پھر حضرت عا تشریف کے سا ہے آپ فرمائے تھے جو عورت اپنے کردہ کو کیا تی میار تی (بعن قرمایا ہے گئرے کی اور جگہ اُتار تی ہے تو وہ عورت اپنے پروہ کو کیارتی (بعن فیم کرتی ہے ) جو کہ اس کے درمیان میں کے علاوہ اپنے کرز کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہے اور جربے نے ابوا کیلے کو میان نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہے اور جربے نے ابوا کیلے کو میان نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہے اور جربے نے ابوا کیلے کو میان نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے اور بارے نے ابوا کیا۔

# خوا تمن كوصام ميں جانا:

ند کور وحدیث ہے خواتین کوجہام ہیں واخل ہونے کی ممانعت ظاہر ہے یا ندکور وجہام ہے وہ جہام مراد ہیں کہ جہاں پر مردیمی عنسل کرتے ہوں۔ واضح رہے کہا گر کوئی خاتون کسی دوسرے کے گھر میں ضرورت کی بنا پر پر دو کے ساتھ کیڑے بدلنے کے لئے کپتر ہے آتا رہے تو وہ اس وعمید میں داخل نہیں ہے۔

"اللهُ عَلَّمُ أَخْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّلَنَا زُهَبُرٌ حَدَّقَا عَبُدُ الرَّخْمَنِ بُنُ زِيَادٍ بُنِ أَنْعُمَ عَنْ عَبُدِ الرَّخْمَنِ بُنُ زِيَادٍ بُنِ أَنْعُمَ عَنْ عَبُدِ الرَّخْمَنِ بُنِ رَافِع عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتُقْتَحُ لَكُمُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتُقْتَحُ لَكُمُ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُونًا بِقَالُ لَهَا الْحَصَّامَاتُ فَلَا يَدُخُلَنَهَا الرِّجَالُ إِلّا بِالْأَدْدِ الْحَصَّامَاتُ فَلَا يَدُخُلَنَهَا الرِّجَالُ إِلّا بِالْأَدْدِ وَامْنَعُوهَا النِسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءً -

باب النَّهِي عَنْ التَّعَرِّي ١٣٠ حَدَّثَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ نُقَيْلِ حَدَّثَا

۱۹۱۳: احمد بن ایلس زہیر عبد الرحمٰن بن زیاد عبد الرحمٰن بن رافع المحمد بن المحال بن رافع المحبدالله بن عمر الله عبد الرحمٰن بن رافع المحبدالله بن عمر الله سے روایت ہے کہ بن گے ارشاد فرمایا تم لوگوں کیلئے عنقر یب مجم کی سرز بین افتح سوجا لیکی اور تبہیں اس بیں و مکان تبایل کے جن کوجا اس بی عمر د تبہید کے بغیر وافعل تد بول اور خوات خواتین کو کھی وافعل ہونے ہے روکوسوائے مریض یا نظاس والی عورت کے ربیدا ہوا ہویا نیار عورت کو یک دوسری ضرورت کے ۔ (بعنی جس عورت کے بچہیدا ہوا ہویا نیار عورت کو یا کسی دوسری ضرورت کی بنا پرکوئی عورت ہے بچہیدا ہوا ہویا نیار عورت کو یا کسی دوسری ضرورت کی بنا پرکوئی عورت ہے ایک دوسری ضرورت کی بنا پرکوئی عورت ہے۔ )

باب: ننگے ہونے کی ممانعت

شا۲: ابن تغیل زبیرا عبدالملک سلیمان العزری عطا و یعلی سے روایت

زُهُيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْمَرْزَمِيّ عَنْ عَطَاءِ عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْيَهُ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَخْسِلُ بِالْبَرَازِ بِلَا إِزَارٍ فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهُ وَآلَنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَيِّ سِتِيرٌ يُبِحِبُ الْحَبَاءَ وَالسَّمْرَ فَإِذَا اغْسَلَ أَحَدُّكُمْ فَلْبَسْتِيرُ .

١٢٢ : حَكْلَنَا عَبُدُ اللّٰهِ مُن مَسْلَمَة عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَلِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي السَّمْعَة عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي السَّمْعَة مَن عَبْدِ الوَّحُمَنِ مَن جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَسْحَابِ الصَّفَّةِ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ مَالَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ اللّٰهِ عَلْدَنَا وَقَحِلِى مُنكَيْهِ فَهُ لَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَحِدَ عَوْرَةً .

ے کہ نی نے ایک منص کو تہبتد کے بغیر میدان میں مسل کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ منبر پر چڑھے اور آپ نے اللہ تعالی کی تعریف کے بعد ارشا دفر بایا بلاشہ اللہ تعالی بہت حیاوالا ہے۔ پر دو ہوش کرنے والا اور پر دہ پوش اور شرم دحیا کو عزیز رکھتا ہے تو تم لوگوں میں سے جب کوئی محض مسل کرسے تو ستر ہوشی کرے۔ (بینی اکر مسل کرنے کی جگہ بہب بردگی ہوتو پر دہ کر کے مسل کرے اور اگرے بردگی نے موقو پر ہے ہوکر مسل کرنا درست ہے)۔

110: محمد بن احمد بن انی خلف اسود بن عامر ابو بکر بن عیاش عبد الملک بن انی سلیمان عطاء مفوان بن بعلی معفرت بعلی رمنی الله تعالی عند نے استخفرت ملی الله علیه وسلم سے اس طریقه سے روایت کیا ہے۔ امام ابوداد ورحمته الله علیه نے فرمایا کہلی حدیث بہت کمل ہے۔

۱۱۲: عبداللد بن مسلم ما لک ابی المعفر ' درعه بن حضرت عبدالرحن بن جربداوران کے والد سے روایت ہے کہ جربد جو کدامحاب صغیبی سنے عصافبوں نے بیان کیا کہ حضرت رسول کریم فاتلا ایم اوگوں کے پاس تشریف فرما نے اور (اس وقت) میری ران (غلطی سے) کملی ہوئی تشریف فرما نے ارشاد فرمایا حمیمیں معلوم تیں کہ ران ستر ہے (بعنی اس کو جمیا و)۔
جمیا وی ۔

ران *ستر*ہے:

باب بربهند موکر چلنے کا بیان ۱۱۸: اسلیل بن ابراہیم بچی بن سعید عثان بن سیم ابوابار معرت باكب مَا جَاءَ فِي التَّعَرِّي ١٨٠ : حَدَّلَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّلْنَا يَخْمَى بْنُ ی سمسور بن بخر مدرضی الله تعالی عندست روابیت ہے کہ میں ایک وزن دار ل میختر اُٹھا کر جارہاتھا کہ (اُٹھا تاً) میرانہ بندگر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم می نے قربایاتم اپنا کیٹر ااُٹھا کر ہاند ھالواور ہر ہند ہوکرنہ چلا کرو۔

ع و 119: عبد الله بن سلمهٔ ان کے والد (دوسری سند) ابن بیشار یکی ان حضرت بهنر بن عکیم اپنے والد اور وہ ان کے داداد معاویہ تشیری سے الله دوایت ہے کہ ہم لوگوں نے کہایارسول القد کا تیکی ہوگا ہی سر کس لفظ سے چھپا کمیں اور کس سے نہ چھپا کمیں؟ آپ نے فرمایا اپنی سر تمام لگ سے چھپاؤ علاوہ اپنی بوی یا باندی کے بیس نے عرض کیا یارسول الله لگ سے چھپاؤ علاوہ اپنی بوی یا باندی کے بیس نے عرض کیا یارسول الله لگ ہو سکے کہ کوئی تباری سر نہ و کیلے تو جا ہے کہ تبارا اسر کوئی نہ دیکھے۔ تعد میں نے عرض کیا یارسول الله کا تیکھی تو جا ہے کہ تبارا اسر کوئی نہ دیکھے۔ تعد میں نے عرض کیا یارسول الله کا تیکھی ہوں؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں سے جب کوئی محمد کوئی میں تیا ہو؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں سے جب کوئی محمد میں میں تنہا ہو؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی برنسبت الله تعالیٰ سے زیادہ شرم و حیا کرتا جا ہے۔

۱۹۲۰ عبد الرحمٰن بن عبد الرحيم ابن ابی فديک ضحاک بن عثان أزيد بن اسلم عبد الرحمٰن حصرت ابوسعيد خدری رضی الله عنه سے روایت بن اسلم عبد الرحمٰن حضرت ابوسعيد خدری رضی الله عنه سے روایت ہم درکی سر ندو کچھے اور نہ کوئی عورت کی دوسری عورت کی سر دیکھے اور ندایک مرد و وسرے مرد کے ساتھ ایک گیز ہے میں ( چاور یا لخاف وغیرو میں ) لیٹے اور ندایک عورت ووسری عورت کے ساتھ ایک گیز ہے میں لیے۔

سُعِيدٍ الْأَمَوِئُ عَنْ عُلْمَانَ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةً بْنِ سَهُلٍ عَنْ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ حَمَلُتُ حَجَرًا لَقِيلًا فَيْنَا أَمْشِي فَسَقَطَ عَنِي نَوْبِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُذُ عَلَيْكَ قَوْبُكَ وَلَا تَمْشُوا عُرَاقً

١٩٩ : حَدَّقَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً حَدَّقَا أَبِي حِ وَ
حَدَّقَا ابْنُ بَشَارٍ حَدَّقَا يَحْتَى نَحْوَهُ عَنْ بَهُزِ بُنِ
حَكِيمٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
عَوْرَاتُنَا مَا تَأْتِى مِنْهَا وَمَا نَلَرُ قَالَ احْفَظُ
عَوْرَاتُنَا مَا تَأْتِى مِنْهَا وَمَا نَلَرُ قَالَ احْفَظُ
عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمُ
قَالَ قُلْتُ يَوَيَنَهَا قَالَ إِنْ اسْتَطَعَّتَ أَنْ لَا يَوَيَنَهَا أَحَدُ فَلَا يَوَيَنَهَا قَالَ اللَّهُ أَحَقًا أَنْ يُسْتَعْتِ مِنْهُ مِنْ اللَّهِ إِذَا كَانَ اللَّهِ إِذَا كَانَ اللَّهِ إِذَا كَانَ اللَّهُ إِذَا كَانَ اللَّهُ إِنَّا كَانَ اللَّهُ إِنَّا مَنْ لَا يَوَيَنَهَا أَحَدُ اللَّهُ إِنَّا كَانَ اللَّهُ إِذَا كَانَ اللَّهُ إِذَا كَانَ اللَّهُ إِنَّا مَنْ يُسْتَعْتِ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ أَحَقًا أَنْ يُسْتَعْتِ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ إِنَا اللَّهُ أَحَلَى اللَّهُ يَوْلَا عَالِي قَالَ اللَّهُ أَحَقًا أَنْ يُسْتَعْتِ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَحَقًا أَنْ يُسْتَعْتِ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَ اللَّهُ الْمَسُولُ اللَّهِ إِذَا كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْولُولُ اللَّهُ إِلَى الْمِنْ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمِؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

٢٠٠ : حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْنَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي شَعِيدٍ الْحُدْدِي أَنِي سَعِيدٍ الْحُدْدِي أَسُلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُدِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي فَيْ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُغْضِى الرَّجُلِ فِي قَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا لَهُوأَةً فِي قَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا

# أيك كبِرْے مِن سوما:

الا: حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ الْجُرَيْرِيَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةً عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى نَضْرَةً عَنْ رَجُل مِنْ الطَّفَاوَةِ عَنْ أَبِى هُرَبُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُفْضِينَ رَجُل إِلَى رَجُل وَلَا الْمُوأَةُ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا أَوْ الْمَالَة فَنَسِينَها .

۱۹۲:۱۲ برائیم بن مولی این علیه جربری ابی نضرهٔ طفاره کا ایک مخص (طفاره ایک قبیله کا نام ب) ابو جربره رضی الله عنه ب روانت ب که ایخضرت تا فینی نے ارشاد قرمایا ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ل کر (ایک بنی کیڑے) میں نہ کینے اور نہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ل کر لینے البتہ اپنے نابالغ نیچ کے ساتھ یا والداور والدہ اپنے سیج کے ساتھ ۔

# کم من بچوں کاوالدین کے پاس سونا:

مطلب میہ ہے کہ جب تک اولا دکم من ہے تو اس کو والدین میں ہے کی ایک کے پاس یا دونوں کے پاس لیٹنا درست ہے۔ البتہ جب بچہ باشعور ہوجائے تو اس کو علیحد واٹنا ناضروری ہے۔

# ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٩٢٣ : حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنْ الْجُزِيْرِيّ بِاسْنَادِهِ نَحُوهُ \_

٣٢٣. حَدَّقَنَا مُسُلِمُ مُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ مِنُ دِينَارٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدُ عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ لَمْ يَذُكُرُ فِيهِ أَبَا سَعِيدٍ

۱۹۲۲ عروا ابن مبارک جری ابونظر الم حفرت ابوسعید خدری سے دوایت ہے کہ بی جب نیا کیڑا زیب تن فرائے تو آب اس کیڑے کا م بوتا تیص یا محامد (وغیرہ) جرآ پ فرائے تا کہ ایک ہونا تیص یا محامد (وغیرہ) جرآ پ فرائے اللہ میں لکے بھا کہ اس کی خرو برکت ما نگرا ہوں اور جھے کو بہاس بہتایا میں آپ سے اس لباس کی خرو برکت ما نگرا ہوں اور جس مقصد کیلئے بہاس بنایا میں ہے اس لباس کی خرو برکت ما نگرا ہوں اور جس آپ جس مقصد کیلئے بہاس بنایا میں برائی اور اسکی برائی ہے کہ جس کیلئے بہاس تیار کیا میں بناہ ما نگرا ہوں۔ ابونظرہ و نے کہا آپ کے اصحاب جس سے جب کوئی سے جب کوئی محالی نیالباس بہترا تو لوگ ان سے مجتم اللہ کر بری ما اس بہترا الس بہت

۱۹۲۴ مسلم بن ابراہیم محمد بن دینار جریری سے ای طرح روایت ہے۔ امام ابوواؤ در حمد القد علیہ قرماتے ہیں اس روایت میں عبد الوہاب نے ابوسعید کو بیان تبین فرمایا اور حما دین سلمہ نے اس روایت کوجزیری

وَحَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ عَنِ الْمُجْرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ . ٣٢٥: حَدَّثُنَا نُصَيْرُ مِنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهِٰلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ ٱلَّذِي عَنْ أَلِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَ مَنَّ أَكُلَّ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطُعَمَنِي هَذَا الطُّعَامَ وَوَزَقَيهِ مِنْ غَبُرٍ حَوْلٍ مِنْي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ قَالَ وَمَنْ لِبِسَ تَوْمًا فَقَالَ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا اللَّوْبُ وَرَزَقِيهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنِي وَلَا فُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِّهِ وَمَا تَأَخَّرُ.

بَابَ فِيمَا يُدُعَى لِمَنُ لَبِسَ ثُوْيًا

٣٢٧: حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بُنُ الْجَرَّاحِ الْآذَينِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُرِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُّ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنُتِ خَالِدٍ بُنِ مَعِيدٍ بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ بِكِسُوةٍ لِيهَا حَمِيصَةٌ صَلِيرَةٌ لَقَالَ مِنْ تَوَوْنَ أَحَقُّ بِهَذِهِ فَقَالَ النُّونِي بِأُمْ خَالِدٍ فَأَتِيَ بِهَا فَٱلْبَسَهَا إِنَّاهَا لُمَّ قَالَ أَبُلِي وَأَخْلِقِي مَوَّلَيْنِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَم فِي الْمَحْدِيثِيةِ أَحْمَرَ أَوْ أَصُفَرَ وَيَقُولُ مَنَّاهُ سَنَّاهُ يَا أَمَّ خَالِدٍ وَسَنَّاهُ فِي كَلَامِ الْحَبَّشَةِ

بكاب مَا جَاءً فِي الْقَمِيصِ

ابوالعلاء کے واسطہ ہے آتحضرت صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا

١٢٥ نعير بن فرح عبدالله سعيد الومرحوم سبل بن معاد ان كوالد معرت معاذين انس رضى الله عند ، وابيت ب كرا مخضرت كَالْجُوْمُ نے ارشاد فر مایا جوفض کمانا کمانے کے بعد بدو عام ہے: ((اللَّحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَطُعَنَنِي وَلَا مُوكَةٍ) لِين الله بن ك الله تا ك الله تمامتم ك خوبیاں ہیں جس نے بھے بیکمانا کھلایا اور میزی تو ت وطاقت كے بغير جمع بدرز ق بهنايا تواس مخف كما مطح يحيل تمام كناه كي مغفرت كردى عِالَى باورجس محف في الباس يمن كريدوعا يرمى: المعمد لله اللَّذِي تُحَسَانِي وَلا مُوَّةٍ يَعِيٰ ثمام خوبي الشَّعَالَى عَي مَد المتحب مِس نے مجھے نیاباس بہنایا اور میری محنت و طاقت کے بغیر مجھے بیلباس عطا فر مایا تواس مخص کے ایکے تھیلے تمام کناہ کی منفرت کردی جاتی ہے۔ باب نیالباس بہنے والے کے لئے کیا وُ عامرُ حی

٦٣٦: آخَق بن جراح الوالعفر "آخَق بن سعيد السَّخه والدام خالد بعت فالدين سعيدين العاص يروايت بكرنيكى خدمت يس چند اقسام کے کیڑے آئے ان کیڑوں میں ایک جھوٹی اُونی دھاری وار كا في ركك كي جاور تمي تو أب في نرايا يتم لوك اس كازياد وستحق كس كويجعة مو؟ لوك اس بات كوس كرخاموش مو كيار آب في فرمايا مير عياس أمّ خالدكولا وُوه آپ كى خدست ميں لا كي كتيس و و بيا درآ پ نے اس کو بہنا دی میردومر تبدفر مایا: اس جادرکو پرانا کرو بھاڑو (لیکن مین كريراني كروبطورة عائر ايا) اورآب جا درك لال اورزردر مك ب نغوش كوملا حظد قرمات جائے تھے سناہ سناہ اے أم خالد احبش زبان میں سا وعد واور ببتر كوكهاجاتاب (يعنى بهت خويصورت لك دى ب)-

ماب تميص كابيان

١٣٧: حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيمٌ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ١٦٢: ابراتيم بن موى افضل بن موى عبدالمومن بن فالدعبدالله بن

بریدهٔ حفرت اُمّ سلمدر منی الندعنها سے مردی ہے کہ اسخضرت ملی اللہ علید دسلم کوتمام کیڑوں میں قیص بہت بہندیدہ تھا۔

۱۹۲۸ آئٹ بن ابراہیم معاذبن ہشام ان کے والد بریل بن میسر ہ شہر بن حوشب معفرت اسام بنت بزید سے روایت ہے کہ معفرت رسول آئر معنی اللہ علیہ دسلم کی قیمیص کی آسٹین پہنچ تک تعمیں۔

#### باب: قبا كابيان

۱۳۹ اقتید بن سعید بزیدایت محفرت عبداللهٔ مسور بن مخر مدر منی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اکرم فافیظ نے لوگوں کو قبا کمی تقسیم فرمائیں اور آپ نے کہ رسول اکرم فافیظ نے لوگوں کو قبا کمی تقسیم فرمائیں اور آپ نے خرمد رمنی الله عند کو چھوعنا بت نظر مایا او جھے سے مخرمد رمنی الله عند نے کہا۔ اے میرے بیٹے اتم میرے ساتھ آنخضرت ماتھ آنخضرت کی فیلو۔ ہی ان کے ساتھ گیا انہوں نے وہاں پر کافی کر کہا کہ تم اندر چلے جا و اور میرانا م لے کر آنخضرت کافیڈ کا کو بلاکر لے آپ ان کر کہا کہ تم اندر جے جا و اور میرانا م لے کر آنخضرت کافیڈ کا کو بلاکر لے آپ ان قبل کر ان میں سے ایک قباریب تن فر مائے ہوئے با برتشر یف لائے۔ آپ ان کر خضرت کافیڈ کا کہا گئے تا کہ و کے با برتشر یف لائے۔ آپ ان کر خضرت کافیڈ کا کو بلا کے کہا کہ مور کے با کو دیکھ کی مور دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں کہ حضرت مخر مدنے آئے تھارت کافیڈ کا کو دیکھ کی جسور کے بایک خور مدنی الله عند خوش ہوگئے۔ آپ کو مدن الله عند خوش ہوگئے۔

ے کا کھٹی کی ایک نے باعرب کا ایک تنم کا لباس ہوتا ہے تقلیم کے وقت حضرت بخر میکو قبائے نہ طفے کا افسوس تھا۔ کی مصلحت ہے آپ نے ان کواس وقت وہ قباع نابیت نہیں فر مائی بعد میں آپ نے وہ قباح عفرت بخر میکوعطا فرمادی۔

باب: شهرت حاصل کرنے کیلئے کیاس بہننے کا بیان ۱۳۰۰ : محمد بن عیسیٰ ابوعوانہ (دوسری سند) محمد بن عیسیٰ شریک عثمان ابوزریهٔ مباجر حضرت ابن عمر رضی الندعنها سے روایت ہے کہ اسخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جس مخص نے شہرت (یا نام ونمود)

بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدِ الْحَنْفِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بْرَبْدَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ أَحَبُّ الْقِيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ فِيَّا الْقَهِيصَ -١٣٨: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ قَالَ حَدَّلُتُ عَنْدُ اللهُ فَن خَالِد عَنْ عَدْ الله فَن

٢٢٨: حَدْث زِيَادَ بَنَ ابْوتِ حَدْث ابْو تَمْبُلَة قال حَدْث ابْو تَمْبُلَة قال حَدْثِي عَبْد اللهِ بُن حَدْث عَبْد اللهِ بُن بُرَيْدَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمْ سَلَمَة قَالَتْ إِنِي رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَنْ أَمْ سَلَمَة قَالَتْ إِنِي رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْه وَسَلَمَ مِنْ قَمِيصٍ.

يَابِ مَا جَاءَ فِي الْأَثْمِيرَةِ

٣١ : حَذَّتَنَا قُلَيْهُ بُنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بُنُ حَالِدِ بَنِ
عَوْهِ الْمَعْنَى أَنَّ اللَّبُ بَعْنِى ابْنَ سَعْدِ حَلَّلَهُمْ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى مُلَبِّكَةَ عَنُ
الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَفْيَةٌ وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ
شَيْنًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بَنِيَّ انْعَلِقُ بِنَ إِلَى
مَعْدُ قَالَ ادْخُلُ فَادْعُهُ لِى قَالَ فَدَعُولُهُ فَخَرَجَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانْعَلَقُ بِنَ إِلَى
مَعْدُ قَالَ ادْخُلُ فَادْعُهُ لِى قَالَ فَدَعُولُهُ فَعَرَجُهُ لَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانَعَلَقُ بُنَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانْعَلَقُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانْعَلَقُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانَعُلَقُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانَعُلَقُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانَعُلَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانَعُلَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانَعُلَقُتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَانَعُلَقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَانَعُلَقُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ فَقَالَ خَبَالُتُ عَذَا لَكَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ

باب فِي لُبِسِ الشَّهُرَةِ

٠٣٠: حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى حَذَّلْنَا أَبُو عَوَانَةَ ح و حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ يَعُنِى ابْنَ عِيسَى عَنُ شَوِيكٍ عَنْ عُفْمَانَ بُنِ أَبِى زُرُعَةَ عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ کے لئے لیاس بہنا (استعال کیا) تو القد تعالی اس محف کوائ تتم کا لیاس بہنائے گا کہ این عوالہ نے بیدا ضافہ کیا کہ پھر اس لیاس میں آگ بھڑے گی۔

ریا کاری کی ممانعت:

عَن ابُن عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ يَرُفَعُهُ قَالَ

مَنْ لَبَسَ قَوْبَ شُهُرَةِ ٱلْبَسَةُ اللَّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ قَوْبًا

مِثْلُهُ زَادَ عَنُ أَبِي عَوَانَةَ ثُمَّ تُلَقَّبُ فِيهِ النَّارُ \_

معلوم ہوا کہ <del>کمی ہمی ق</del>تم کی کوئی چیزخواہ دہ اباس ہویا جوتا یادیگر استعمال کی اشیا ¿سب بوفت بضرورت استعمال کرےاور سقصد ضرورت بوری کرنا ہونہ کدریا کا ری۔

۱۳۳ : حَدَّقَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَا أَبُو عَوَالَةَ قَالَ قَوْبُ ١٣٠ : ١٣٠ : مسددُ الإعواند كي صديث بين ہے كہ تيا مت كروز الله تعالى اس مَدَّلَةِ \_ مَدَّلَةِ \_

ے کی کا گئی آئی آئی آئی آئی ایک است ہے کہ جو محض اپنی عزت طبی اور اپنی بردائی کے اظہار کی غرض سے اعلی وقفیس لبس پہنے معنی اس کا مقصد میہ ہوگئی کے السام مقصد میہ ہوگئی ہوائی سے اسلام کے کہر میری عزت کریں اور مجھے شہرت و برائی سلے تو ایسے محض کوالقد تعالی قیامت کے دن ولیل وحقیر کپڑ اپہنائے کا کھی اس کواس کپڑے ہے فرر بعد ولیل و بے عزت کرے گا اس سے بدیات معلوم ہوتی ہے کہ جو محض اللہ تعالی کی خوشنو دی سے لئے دنیا میں ایسالیاس پہنے گا جس سے تواضع اور بیفنی ظاہر ہوتی ہو ( بعنی جس کو دنیا وار لوگ ولیل وحقیر لباس بھتے ہوں اس کواللہ تعالیٰ عقبی میں عزت وعظمت کا لباس پہنا ہے گا۔

بعض حفرات یہ کہتے ہیں کہ شہرت کے کپڑے سے مرادوہ حرام کپڑے ہیں کہ جن کا پہننامیا جنیں ہے بعض نے یہ کہا ہے

کہوہ کپڑامراد ہے جوفقراء دمسا کین کوذلیل وخوارر کھنے اوران کی دل شکستگی کی غرض سے از راہ غرور و تکبر پہنے بعض نے یہ بھی کہا

ہے کہوہ کپڑامراد ہے جواز راہ شخو و قداتی بعنی لوگوں کو ہندا نے کے لئے پہنٹا یہ وہ کپڑامراد ہے جواسپے زہد و پارس تی کے اظہار

سے لئے پہنچای طرح بعض حفرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہیں دراصل ''افال'' کو کپڑے ہے تبدیر کیا تھی ہوا ہے نہ کہ جو افران کی مقربیت و عزت مخفی از راہ ریا بعنی محض و صافے ہیں کہ محمد ہے اور کہتے ہوئے کہ جو اللہ میں کہتا ہے کہ جو اس کو شہرت و عزت مالی ہوئے ہیں کہتر ہوگا ابہر حال صدیت کے سیاتی کود کہتے ہوئے یہ بات بلا شک کہا جا سکتی ہے کہ دہ مراد و مصل ہوئو قیامت کے دن اس کا حشریہ ہوگا ابہر حال صدیت کے سیاتی کود کہتے ہوئے یہ بات بلا شک کہا جا سکتی ہے کہ دہ مراد و مطلب زیادہ محجے ہے جس کو پہلے بیان کیا تھیا ہے۔

٢٢٢: حَدَّثَنَا عُلْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْهَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ لَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ نَشَبَهَ بِقَوْمٍ لَهُوَ مِنْهُمْ.

۲۳۳: عثان بن ابی شیبهٔ ابینطر' عبد الرطن بن فابت حسان بن عطیهٔ ابومین بن عطیهٔ ابومین بن عطیهٔ ابومین که حضرت العمین معلیه که حضرت است که حضرت رسول القد صلی التدعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس محض نے کسی قوس کی مشابعت اختیار کی تو وقعص ان (بی) میں ہے ہے۔

خُلاَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّه بيسب كدائسى مشابهت اختياد كري كريناه پريدا تياز ند موسك كديد فخص كافر بياسلمان ب؟ جو محض الى وضع قطع اختياد كريد كريسي كفارى وضع قطع موتى ب محرجها ديمى كوتى مسلمان اس محض كوكا فرسجه كوتل كردي و قاتل كى كرفت نيس موكى ربير عال اسلام نے غير مسلموں كاشعادا بنانے كوترام قراد ديا ہے۔

ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو تھی جس آو م و جماعت کی مشاہبت افتیار کرے گااس کوائی آو م و جماعت جیسی فیر و معصیت لے گی مثلاً اگر کوئی تخفی اپنے لیاس واطوار و فیر ہ کے ذریعہ کی فیر سلم قوم یا فساتی و فیار کی مشاہبت افتیار کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں وہی گناہ کی حیل اور کی مشاہبت افتیار کرے گا اور انہی جیسے اعمال میں وہی گناہ و کی اور اولیا واللہ کے نبو نے فیر قسالے گا کہ انہی جیسے اطوار افتیار کرے گا اور انہی جیسے اعمال کرے گا اور اولیا واللہ کے نبو نے فیر فیر جیسے اعمال کرے گا اور انہی جیسے اعمال کروں کی کے الفاظ بہت جا معال ہے کہ مشاہبت خواہ اخلاق و دائر سے جس بہت کی با تھی اور بہت کی چیز ہیں آ جاتی ہیں بینی مشاہبت کا مفہوم عمومیت کا حال ہے کہ مشاہبت خواہ اخلاق و اطوار میں ہو یا افعال و کروار جی ہو اور خواہ لیاس وطرز رہائش جی ہواور یا کھانے پینے ایسے جینے ارہے جینے ارہے جینے ارہے جینے اور بولنے جالیے جس ہوسب کا بھی تھی ہو۔

# بآب فِي لَبْسِ الصَّوفِ وَالشَّعِرِ باب كَعَالَ اور بالون كالباس يَهِنْ كَايان

۱۳۳۳: یزیدین خالدین بزیدین عبداللهٔ حسین بن علی این ابی زنده ان کے والد مصحب مید مغیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت معلی الله علیہ وسلم ہا ہر کھے تو آپ معلی الله علیہ وسلم ہر کا نے ہالوں سے بنی ہوئی خوبصورت چا ور تخص کہ جس میں حسین (راوی) نے دوسری حدیث معترت عندین مسلمی سے روایت کی کہ میں نے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم سے بہنے مسلمی سے روایت کی کہ میں نے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے بھی کو کمان کے دو کی رفتا و سے بہنے کہ بعد ) جب میں اپنے کہ کو کمان کے دو کہا ہے کہا ہے کہ کو کمان کے دو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا۔

۱۹۳۳: عمر دین مون ابولوان اقداد و حضرت ابوبرده رضی الله عند سے روایت ہے کہ میرے بیٹے! اگرتم موایت ہے کہ میرے بیٹے! اگرتم میر اور بارش جوئی مولی تو تم ہے کھتے اور بارش جوئی مولی تو تم ہے کھتے اور بارش جوئی مولی تو تم ہے کھتے (خیال کرتے) کہ ہم لوگوں جس سے بکر ہوں اور بجیٹروں کی بوآ رہی ہے۔

١٣٣٠ : كَانَّةُ عَنْ أَيْدِهُ مِنْ خَالِدِ مِن يَزِيدَ مِن عَيْدِ اللهِ مِن مَوْهَبِ الرَّمْلِيُ وَحُسَيْنُ مِن عَلِي قَالاَ حَلَّقَا البَن مَوْهَبِ الرَّمْلِي وَحُسَيْنُ مِن عَلِي قَالاَ حَلَّقَا البَن اللهِ اللهُ اللهُ

# صحابه ويُ لُكُنُّهُ كَى نا وارى:

۔ مطلب ہے ہے کہ تخت وقتی کی وجہ ہے ہم لوگوں کا لباس کھالوں اور بالوں کا ہوتا تھا اور اس لباس پر پانی پڑنے کی وجہ ہے بحری اور بھیز کی ہوآئے تکتی۔

بدلهضرور ديية)

١٣٥٤: حَذَلْنَا عَمُوُو بُنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا عُمَارَةً بُنُ زَاذَانَ عَنْ لَابِتِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ مَلِكَ ذِى زَاذَانَ عَنْ لَابِتِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ مَلِكَ ذِى يَزَنَ أَهُدَى إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَلِمَا حُلَّةً أَخَلَمَا بِفَلَاقَةٍ وَقَلَالِينَ نَافَةً فَقَبِلَهَا لَهُ لَاثُو وَلَلَالِينَ نَافَةً فَقَبِلَهَا لَهُ لَا يَكُولُونِ وَلَلَالِينَ نَافَةً فَقَبِلَهَا لَا يَكُولُونِ وَلَلَالِينَ نَافَةً فَقَبِلَهَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَمُ عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ عَنْ إِسُطِقَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَنْ إِسُطِقَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَشْوِينَ قَلُوطًا فَاهُدَاهَا إِلَيْهِ فِي يَوْنَ لِي اللّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُوا عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

آالاً: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنَا مُوسَى حَذَّلْنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ الْمُعْنَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتُ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمْنِ وَكِسَاءً مِنَ الْيَقِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَيَّدَةَ فَأَقْسَمَتُ بِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَسَمُّونَهَا الْمُلَيَّدَةَ فَأَقْسَمَتُ بِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَسَمُّونَهَا فِي هَذَيْنِ التَوْبَيْنِ.

٣٠٨ : حَدَّقَا إِبْرَاهِمَ بُنُ خَالِدٍ أَبُو لَوْرِ الْكَلْبِيُّ حَدَّقَا عُمْرُ بُنُ بُولِدٍ أَبُو لَوْرِ الْكَلْبِيُّ حَدَّقَا عُمْرُ بُنُ بَوْلَسَ بُنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُ حَدَّقَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّالِ حَدَّقِي عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ أَتَبْتُ عَبْدُ عَلَيْ بَنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ أَتَبْتُ عَبَّالٍ عَلَيْ اللّٰهِ فَقَالُ الْبَعْنِ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكُونُ مِنْ حَلَيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ قَالَتُهُمْ فَقَالُوا مَرْجَا بِلَكَ يَا ابْنُ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ فَآتُونَهُمْ فَقَالُوا مَرْجَا بِلْكَ يَا ابْنُ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ فَآتُونَهُمْ فَقَالُوا مَرْجَا بِلْكَ يَا ابْنُ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ

۱۳۵۰: عمروین عون عمار ہ ثابت محضرت انس رسی القد عنہ سے روایت

ہے کہ ذک بین کے بادشاہ نے آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کے لئے

گیڑے کا ایک جوڑ اتحفتا بھیجا جو کہ اس نے تینتیس اُونٹ یا اُدنٹیاں

وے کرخر بدا تھا۔ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم نے اس کوٹیول فر مایا۔

1977: موئی بن اساعیل میاڈ علی بن زید آبخش بن جعفرت عبدالقد بن حارث سے روایت ہے کہ آنخضرت بالقیقی نے کیڑے کا ایک جوڑ امیس سے زائد اُونٹیاں وے کرخر بدا بھر وہ ذی بزن بادشاہ کوتحفہ بھیج ویا

رتاکہ اُن کے تحفے کا بدلہ ہوجائے ) آب تحفہ تبول فرمائے اور اس کا

۱۳۷ موی بن اساعیل حماد (دوسری سند) موی سلیمان حید احضرت ابوبرده رمنی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ مدیقہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ مدیقہ رضی الله تو کہ یمن میں بنما تھا اور ایک ممل جس کوملید و کہتے ہے وہ نکالا چر حضرت عائشہ مدیقہ رضی الله جس کوملید و کہتے ہے وہ نکالا چر حضرت عائشہ مدیقہ رضی الله عنها نے تسم کھائی کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا وصال ان بی دو کی والے میں ہوا۔

۱۳۸٪ براہیم بن خالہ عمر بن یونس عکرمہ ابوزمیل مضرت عبداللہ بن عباس رضی القد عنہا ہے ہوائد بن عباس رضی القد عنہا ہے ہوائد ہیں ان کے پاس میا اللہ عنہا اللہ عنہا اللہ عنہا ہوں نے حضرت اس قوم کے پاس میا اور داوی حدیث ابوزمیل نے بیان کیا ۔ مطرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ایک خوبصورت اور یاو جاہت محفق ستھے۔ انہوں نے بیان کیا جب میں خارجیوں کے بیان کیا تو انہوں نے بیان کیا جب میں خارجیوں کے بیاس بہنچا تو انہوں نے کہا خوش آ مدید! اسالت عباس رضی انلہ عباس بین حضرت ابن عباس رضی انلہ عباس بین رکھا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی انلہ عباس رضی انلہ

الْمُعَلَّةُ قَالَ مَا تَعِيبُونَ عَلَى لَقَدُ رَأَيْتُ عَلَى عَنِما نَهُمَا مُوكَ بَحَدُلُوكِ المعندو ررب مورش في معزت رسول رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا يَنْكُونُ مِنَ الْمُعَلِّلِ مِن مُنْهَا مُؤَكِّرُ الْمُعَلِّلِ مِن الْمُعَلِّلِ مِنْ الْمُعَلِّلِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

خَلْاَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى جَوْمُ اللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَجِد حديث كا حاصل بيه به كدهدو وشرع مين ربخ موسة عمده لمباس استعال كرناممنوع نبين كيونكدرمول الله وَلَيْقُلْم نه عمده لمباس بعى استعال فرمايا ہے۔

الذعر وجل کاصد باشکرواحسان ہمروفت اواکرنا جا ہے کہ اُس نے ہم جیسے ہمدشمہ کواتی نعتوں سے اوا داہے بعنی جاہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بند ہے کو مادی نعت عطا کر ہے تو وہ اس کو ظاہر کر ہے مثلاً وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور مبالغہ وا مراف کی حد تک جائے بغیر اعظے کیڑے پہنے کیکن اس کوخوش یا شا کی کسی غرور و تکبر اور اگر اہث کے جذبہ ہے نہیں ہوئی چاہئے بلکہ شکر اگر اربی کی نیت سے بونی چاہئے تا کہ نقر اجتماع کی خوصد تا کہ نقر اجتماع کا موجب ہے اس کی طرف رجوع کریں اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ کی دی ہوئی نعت کو جہانا اچھائیں ہے بلکہ کفران نعمت جیسے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو جہانا اجھائیں ہے بلکہ کفران نعمت جیسے علیہ کفران نعمت جاتے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس نعمت کا اظہار کرے تا کہ لوگ اس سے فائد وہ انتہا کی دولت اور بزرگی وضعیت عطافر مائے تو اس کو چاہئے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس نعمت کا اظہار کرے تا کہ لوگ اس سے فائد وہ غمائیں۔

باب فز (ایک متم کے رہیمی کیڑے) کے استعمال کا

الخر

بكب مَا جَاءَ فِي

بيان

۱۳۹ : عنان بن محمر عبد الرحل بن عبد الله (ووسرى سند) احمد بن عبد الرحل المرسند) احمد بن عبد الرحل الرحل المرسن المحتمرة معرب سعد بن عنان عبد روايت من كديس في بخارايس ايك محمل كود يكما جوسفيد فير رسوار

٦٣٩: حَدَّثَنَا عُلْمَانُ بُنُ مُحَكَّدٍ الْآنُمَاطِئُ الْبَصْرِئُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الرَّازِئُ حِ و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّازِئُ حَدَّثَنَا أَبِى ہوتے ہیں)۔

أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَفْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَفْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا بِبُخَارَى عَلَى بَغُلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَرٍّ مَسُودًاءُ فَقَالَ كَسَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا لَفُظُ عُثُمَانَ وَالْإِخْبَارُ فِي حَلِينِهِ .

بْنُ بَكُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَلَقْنَا عَطِلَيَّةُ مُنُ قَيْسِ قَالَ سَمِعُتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بُنّ غَنْمِ الْأَشْعَرِئَ قَالَ حَتَّلَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكِ وَاللَّهِ يَمِينُ أُخْوَى مَا كَذَّتِنِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَفُواهُ يَسْتَحِلُّونَ الْخَوَّ وَالْحَرِيرَ وَذَكُو كَلَامًا قَالَ يُمْسَخُ مِنْهُمُ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

٦٣٠؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةً حَدَّثَنَا بِشُرُ

أمت محديد كے چرہ بكاڑ ديئے جانے كے متعلق:

۔ نہ کورہ مدیث اور دیگر ان احادیث بٹس کوئی تعارض ٹیس کہ جن بٹس اُمت تھدید کے چیرے بگاڑ دیتے جانے اور زبین میں حنس جانے کی نفی فرمائی گئی ہے بہر حال اس اُمت جس جزو ی طور پر خصف اور سنخ تیامت ہے تبل یعنی زجین جس جس جاتا اور چرو مجر جانا ہوسکتا ہے۔ عموی حسف اور سنخ نہیں ہوگا اور دوسری حدیثوں میں عمومی حسف اور سنخ کی نفی کی گئی ہے۔ کتب حدیث سے ای طرح ٹابت ہے۔

بن جائميں محمد

بكب مَا جَاءَ فِي لَبُسِ الْحَرِيرِ

٢٣٠: حَدَّقًا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسُلِّمَةً عَنَّ مَّالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ خُمَرَ بُنَ الْمَحَطَّابِ رُأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثَبَاعُ فَقَالَ يًا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ الْمُتَرَّيُّتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفُدِ إِذَا قَلِعُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَكَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ جَذِهِ مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ لُمَّ جَاءً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا خُلُلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بُنَّ الْحَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

باب رئيتم يبننه كابيان ١٩٢٠ :عبد الله بن مسلمه ما لك ما فع حصرت عبد الله بن عمر ولف ا روایت ہے کہ عمر رافظ نے معجد کے دروازے پر ایک رایشی لباس فروشت ہوتا ہوا دیکھا تو انہوں نے خدمت نبوی می عرض کیا کاش آپ اس کوخر بدلینتے اور اس کوآپ جمعه اور جس دن آپ کی خدمت یں وقود حاضر ہوتے ہیں اس دن مکن لیا کرتے۔ (بیس کر) آپ نے ارشاد قر مایا اس لباس کوو و مخض پہنے گا جس کا آخرے میں مجموحمہ منیں ہے۔ چرای متم کے مجد جوڑے آپ کے پاس آئے آپ نے اس میں سے حفزت عمر منی اللہ عنہ کو ایک جوڑ اعمایت فر مایا۔ حفزت عمر رضی الله عند نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بدلباس مجھے پہتا رہے

تفااور کالے رنگ کاریشی محامہ بائد ھے ہوئے تغال نے کہا جھے

بيتمامه الخضرت صلى الله عليه وسلم في بهنايا ب بدالفاظ عثان ك

میں۔ (''فز'' ایک متم کا کیڑا ہے جس میں ریشم اور اُون لے ہوئے

،۲۳ :عبدالو باب بشر بن بكر عبدالرحمٰن عطيه بن قيس مصرت عبدالرحمٰن

بن عنم كہتے بين كر جمعے الوعامر يا الو مالك في بنايا كدالله ك قتم! يكر

دوسرى تتم كدانهول في مجد ع جموث نيس بولا كدانبول في رسول

الله صلى الله عليدوسكم عدسارة ب صلى الله عليه وسلم فرمات عي ك

میری اُمت میں اس متم کے لوگ پیدا موں کے جو کہ خز اور رہیم کو

جائز بنالیں مے محراور کچھ بیان قرمایا اس کے بعد ارشاوفرمایا ان

لوگوں بٹس بعض لوگ بندر بن جائیں محے بعض لوگ قیامت تک خزیر

تحسَوْ تَنِيهَا وَقَدُ قُلُتَ فِي حُلِّهِ عُطَارِهَ مَا قُلُتَ إِن عَالاَئَدَآ بِ نَهِ يَهِلَوْ عَظارِه ( اَ مُ فَضَ ) كَ بارے يُن لَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِي لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِي اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا إِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

خُولَا النّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ ا

١٣٣: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ
أَخْبَوَبِي يُونُسُ وَعَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ
الْقِطَّةِ فَالَ حُلَّةُ إِسْتَبْرَقٍ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلّٰهِ
الْقِطَّةِ فِيهَا جِ رَقَالَ تَبِيعُهَا وَتُصِبُ بِهَا حَاجَنَكَ.
١٣٣٠: حَدَّثُنَا عُوسَى بُنُ إِسْمَعِلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْآخُولُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيَ
خَدَّثَنَا عَاصِمُ الْآخُولُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيَ
طَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكُذَا وَهُكذَا أَصْبُعَيْنِ وَتَلالَةً وَالْرَبَعَةُ .

كَانَ هَكُذَا وَهَكُذَا أَصُبُعَيْنِ وَلَلَالَةً وَأَرْبَعَةً . \_\_\_\_\_\_ كَانَ هَكُذَا وَهَكُذَا أَصُبُعَيْنِ وَلَلَالَةً وَأَرْبَعَةً . \_\_\_\_\_ كانَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

۱۳۲ : حَدَّثَنَ أَخْمَدُ بُنُ صَالِع حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ مَا ١٣٢ : حَدَثَنَا أَخُهُ وَهُبِ ١٣٢ : حَدَثَنَا أَخُهُ وَهُبِ مَا ١٣٢ : حَدَثَ اللهُ وَهُبِ مَا ١٣٤ : حَدَثَ اللهُ وَهُبُ الْحَادِثِ عَنِ ابْنِ حَدَثَ عَبِد اللهُ بَن مُرورض الدَّعْبَات ٢٠٠ عديت روايت ٢٠١٠ شِهَابٍ عَنْ مَسَالِمٍ بْنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ وَوَايت مِن اسْطَرَ بِهَ كَدُه جَوْدُ السّبرق كانها (استبرق ريعي كَبرُ المُقَالِمِ فَا مَن اللهِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ وَوَايت مِن اسْطَرَ بِهُ كَدَه جَوْدُ السّبرق كانها (استبرق ريعي كَبرُ المُقَلِمَةِ فَالْ حُلَدُ إِن عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ بِهِذِهِ جَوَابُ إِنْهِ مِن عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ بِهِ إِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ بِهِذِهِ مِن اللهُ عَنْ أَبِيهِ بِهِ إِن عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ بِهِذِهِ مِن اللهُ عَنْ أَبِيهِ بِهِذِهِ مِن اللهُ عَنْ أَبِيهِ بِهِذِهِ مِن اللهُ عَنْ أَبِيهِ بِهِذِهِ مِن اللهِ عَنْ أَبِيهِ بِهِذِهِ مِن اللهُ عَنْ أَبِيهِ بِهِذِهِ مِن اللهُ عَنْ أَبِيهُ مِن اللهُ عَنْ أَبِيهِ بِهِ إِنْ عَلَيْهُ مِنْ مَنْهُ وَلُولُ مِن وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَرْمُلُ إِنْ اللهُ عَنْ أَنْهُ اللهُ عَنْ أَنْهُ اللهُ عَنْ أَبِيهِ مِن اللهُ عَنْ أَبِيهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ إِنْهُ إِن اللهُ عَنْ أَنْهُ اللهُ عَنْ أَنْهُ اللهُ عَنْ أَنْهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْهُ اللهُ عَنْ أَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

۳۳۳ : موی بن اساعیل حماد عاصم احول حضرت ابوعثان نبدی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی القد تعالیٰ عنہ نے متبہ بن فرقد کوتو ریز مایا کہ حضرت ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریڈم کے پہنے ہے منع قرمایا کیون اس قد رواس قد ردواُ نگی یا تین یا جاراُ نگل کے برایر۔

۱۹۳۷: سلیمان شعبہ الی عون الوصار فی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ حضرت رسول کریم مُلَّاقِیْم کے پاس کسی محف نے ایک
ریٹی دھاری دارلبس بعیجاتو آپ نے وولیاس میرے پاس بھیجائیں
اس کو پیمن کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے چرہ
مبارک کوخصہ میں و بکھااور آپ نے فرمایا کہ میں نے بیلیاس تمہارے
مبارک کوخصہ میں و بکھااور آپ نے فرمایا کہ میں نے بیلیاس تمہارے
مبننے کے لئے نہیں بھیجا تھا۔ پھر آپ نے جھے تھم فرمایا میں نے (وہ

لباس) ا بي مورتون كتنشيم كرويار

بك مَنْ تَدِهَة باب: رئيتَى لباس يهنين كي ممانعت

۱۳۵ بقعنی الک تافع ایرایم بن عبدالدان کوالد معرت علی دمنی الله الله الله عند بن الی الله الله الله الله الله الله عند بن الی طالب سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تقلی ( کیٹر نے ) اور کسم (زمغران ) کے رقک کے کیٹر سے میٹنے اور سونے کی انگوشی میٹنے سے اور قرآن کریم رکوع کی حالت میں میٹنے سے معطر مایا۔

۱۳۷۱: احدین محد عبدالرزاق معمر زهری ابراهیم بن عبدالله ان کے دالد معرب علی رفتی الله ان کے دالد معرب علی رفتی الله عند سے روایت ہے کہ التحضرت ملی الله علیه وسلم فی اس طریقہ سے فر مایا ہے اس روایت میں اس طریقہ سے کر آپ مسلی الله علیہ وسلم نے رکوع اور مجدو میں قرآن کریم پڑھنے سے منت فر مایا ہے۔

قر مایا ہے۔

٣٥٥: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ الْهِ عَنْ نَافِع عَنْ الْهِ عَنْ عَلِيّ الْمُواهِمَ أَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ اللّهِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ أَبِي طَالِب أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﴿ لَنَهِ عَنْ لَهُسِ اللّهَ عَنْ لَهُسِ اللّهَ عَنْ لَهُسِ اللّهَ عَنْ لَهُسِ اللّهَ عَنْ لَهُ عَضْ وَعَنْ لَعَضَمِ اللّهَ عَنْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣٠٨ : حُدَّنَا أَضْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ يَغْنِى الْمَرُوزِيُّ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْيَ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا قَالَ عَنِ الْهَرَالَةِ فِي الرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ -

رکوع متحده میں قرآن پڑھنا:

ركوع اورىجد وين تبيع يز من كاتهم إورقر آن كريم حالت قيام من يز من كاتهم بـ

٣٣٧: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بِهَذَا زَادَ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ \_

٣٨٠ : حَلَّقَ مُوسَى بْنُ إِسْمِعِلَ حَلَّقَ حَمَّادُ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَهُدَى إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقَةً مِنْ سُندُسٍ فَلَيِسَهَا فَكَانِّي آنظُرُ إِلَى يَتَنْهِ مُسْتَقَةً مِنْ سُندُسٍ فَلَيِسَهَا فَكَانِّي آنظُرُ إِلَى يَتَنْهِ تَذَبُلُبَانِ ثُمَّ بَعَتْ بِهَا إِلَى جَعُفْرٍ فَلَبَسَهَا ثُمَّ جَانَهُ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِي لَمْ أَغْطِكُهَا لِتُلْبَسَهَا قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَرْسِلُ فِهَا إِلَى أَحِيكَ النَّحَاشِي -

٣٩٩ : حَدَّثُنَا مَخُلَدُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا مَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ

۱۳۷ موگی بن اساعیل جهاد محر بن عمر و حضرت ایرا بیم بن عبدالله به کار در ایت می بدالله به کار در ایت می بدا ضافه سے کدھی بینیس کہتا کہ

بھی رواعت ہے اور اس رواعت بھی سیا مضافہ ہے کہ بھی میڈیس کہتا کہ حمہیں منع کیا۔

۱۹۷۸: موئی بن اسائیل جماد علی بن زید حضرت انس بن مالک سے
روابت ہے کہ روم کے بادشاہ نے نجا کوسندس (لیعنی باریک اورنفیس
ریشی لباس) کا ایک چونہ بھیجا۔ آپ نے اس کو پکن لیا۔ انس نے فرمایا
میں آپ کے ہاتھوں کو اس وفت بھی و کھی رہا ہوں کہ ال رہے تھے بھر
آپ نے وہ کپڑا حضرت جعفر ان ابی طالب کو بھیجا۔ جعفر وہ کپڑا ہی کر
نی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تم کو وہ
(چوف) پہننے کیلئے نہیں وہا تھا انہوں نے کہا پھر میں اس کا کیا کروں؟
آپ نے فرمایا اپنے بھائی نجاشی (حبش کے ہاوشاہ) کے ہاں بھوا دو۔
آپ نے فرمایا اپنے بھائی نجاشی (حبش کے ہاوشاہ) کے ہاں بھوا دو۔
رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضرت رمول کر بھر کا فیلئے نے ارشا وفر مایا

كديس ارفواني رنگ كى زين پرسوارتين بوتا ندى يس زعفران ك عِمْوَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَالَ لَا أَرْكَبُ الْأَرْجُوَانَ وَلَا ٱلْهَٰسُ رتك كالباس ببنتا بول اورند من ووكريد ببنتا مول جس برريشم لكا موا مواورحسن نے اپنی قیص کے کریبان کی طرف انتارہ کیا۔ راوی کہتے الْمُعَصُفَرَ وَلَا أَلْبُسُ الْقَبِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ ہیں کہ آپ نے (مزید) فرمایا۔مردوں کی خوشبووہ ہے جس کا رنگ كَالَ وَأُوْمَا الْحَسَنُ إِلَى جَيْبٍ غَيبِهِ كَالَ وَكَالَ أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيعٌ لَا لَوْنَ لَهُ أَلَا وَطِيبُ نہیں مرف فوشبو ہاور خواتین کی فوشبور تلین ب يوداني نيس النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِبِحَ لَهُ قَالَ سَعِيدٌ أَرَهُ قَالَ إنَّمَا كەمبىندى اور زعفران وغيرە كدان بىل اى قدرخوشبونبيں كدو و باعث فساد بن سکے ) سعید بن انی عروب نے بیان کیا بیتھم اس وقت ہے جبکہ حَمَلُوا قُوْلَةً فِي طِيبِ النِّيسَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا خواتین با ہرتکلیں لیکن آگر دہ اپنے محمر میں شو ہر کے باس (جائے ) تو خَرَجَتُ فَأَمَّا إِذَا كَانَتُ عِنْدَ زَرْجِهَا فَلْتَطَّيُّبُ ول جا ہے تو خوشبولگا لے (اس میس منا وہیں)

المنظمة المناك المرات كے لئے باہر نكلتے وقت فوشبولكا كرجانا ناجائز سے اور مغيوم عديث بيدے كم آ بسر رخ زين باند مے ہوئے جانور برسوارتیں ہوتے تھے۔

بِهَا شَاقَتُ \_

١٥٠: حَدَّثَنَا بَزِيدٌ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُفَطَّلُ يَعْنِي ابْنَ

فَضَالَةً عَنْ عَيَّاشِ بُنِ عَبَّاسٍ الْقِنْبَالِي عَنْ أَبِي

الْحُصَيْنِ يَعْنِى الْهَيْفَمَ بْنَ شَغِيٌّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا

وَصَاحِبٌ لِي يَكْنَى أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ

"جس شررتك تو بومهك ندمو" كاسطلب بيب كدعورت كواسية كمرب بابر نكلت ونت الي كوئي چيز استعال كرني ورست منیں ہے جس میں مبک اور خوشبو ہو ہاں ..... محر کے اندر رہے ہوئے اس کے استعال میں کوئی مضا تقریبی ہے۔ صدیمے میں خوشبو کے سلسلے میں جو پھے فر مایا حمیا ہے اس کا خاہری اسلوب میان" خبر" کا ہے لیکن معنی میں امریعی علم کے ہے جس کا مطلب سے ہے جیسا کہ ترجمہ میں بھی واضح کیا حمیا ہے کہ مرد جوخوشبواستعال کریں اس میں رنگ کی آ میزش فدمونی جا ہے۔ اس سے برخلاف عورت جوخوشبواستعال کرے اس میں میک نہ ہوئی جائے۔ای طرح شائل ترندی کی ایک روایت میں ہوں ہے کہ مردوں کی خوشبوالي چيز بوني جا ہے جس مے مهك تو تفلق بوليكن أس كارتك ظاہر نه بواور مورتوں كى خوشبواليكى چيز بوني جا ہے جس كارتك تو فا بر مولیکن اس سے مبک ندلکتی موراس روایت کا مطلب بھی وی ہے جواو پر بیان کیا کمیا ہے کہ مورت محرسے با بر لکاتے وقت کوئی الين چيز استعال ندكر يرس كى مهك مجيلتى موكيونك أكريه مطلب نيس لياجائة كانؤ عبارت كامنهوم اس ليته غيرواضح موجائة كان كدكوني بعي " خوشبو" بغيرمهك كنبيس بوسكتي اس صورت شي اس كي طرف" مهك" كي نسبت غير مفروري اورب فاكده بوكي اور اگر بیکاجائے کہ چھخشبوکیں اسی بھی ہوتی ہیں جن میں بالکل مہکہ نبیس ہوتی ادر موراوں کے لئے ایسی ہی خوشبوؤں کا استعمال جائز كيام كيابية يه بات بالكل غيرهيني اور غير محيح موكى ..

٣٥٠: يزيد بن خالد مفعنل حياش بن عباس معفرت ابوصين ليني شيتم بن شفی سے روایت ہے کہ میں اپنے ایک سائمی کہ جس کی کنیت ابوعامر متی اور جوقبیلہ معافر کے تعراس کے ساتھ بیت المقدى على نماز راجے کے لئے نکا اس وقت بیت المقدس کے لوگوں کے واعظ قبیلہ ازد کے ابور بحانہ سے جوکہ محابہ کرام رضی الله عنهم میں سے آبیک ہے۔

لِنُصَلِّى بِإِيلُيَّاءَ وَكَانَ قَاضُّهُمُ رَجُلٌ مِنَ الْأَزُدِ يُقَالُ لَٰهُ أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الطَّنحَابَةِ قَالَ أَبُو الْعُصَيْنِ فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدِفْتُهُ لَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلِنِي هَلُ أَذْرَكُتَ فَصْصَ أَبِي رَيْحَانَةَ قُلْتُ لَا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّنْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلِّ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمُرْأَةُ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ فِيَابِهِ خَوِيوًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مُنْكِئُهِ خربرًا مِثْلَ الْأَعَاجِعِ وَعَنِ النَّهْبَى وَرَّكُوبِ النُّمُودِ وَلَكُوسِ الْحَاتَمَ إِلَّا لِذِى سُلُطَانٍ \_ ٢٥١ : حَدَّثَكَ يُحْمَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّلُنَا رَوُّحْ حَدَّلَنَا

هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِى قَالَ نُهِيَ عَنْ مَيَالِيرِ الْأَرْجُوَانِ \_ ١٥٢: حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ عُمَرٌ وَمُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

قَالَا حَذَٰكَا شُفْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْلِحَقَ عَنْ هُبَيْرَةً عَنْ عَلِيٌّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَالَمِ

المَدَّهَبِ وَعَنُ لُبُسِ الْقَيِّتِيِّ وَالْمِعِثَرَةِ الْمَحَمُرَاءِ...

ابوالحسین نے بیان کیا کہ میرا ساتھی جھوے پہلے سجد میں پینچ عمیار پھر میں بھی پہنچ میااوراس کے پہلومیں بیٹھ کیا۔اس نے مجھ سے یو جھاکہ کیاتم نے ابور بھانہ کے وعظ کا کچے حصہ سنا؟ میں نے کہانہیں اس نے كن كديس في ابور يحاند سے سناو وفر مائے تھے كديس في ني سے سنا ہے آپ نے مع فرمایا ہے دی چیزوں سے: (۱) دانتوں کو رگز کر یار یک کرنے ہے '(۲) نیلا گودنے ہے (۳) (زیب و زینت کے لئے دا زهی باسر کے بال ) أ كھاڑتے ہے (س) اور يغير كيڑے (وغيره کی آڑ) کے دومردول کے ایک ساتھ سونے سے (۵) ایک عورت کا دوسری مورت کے ساتھ نگا لیٹنے سے (۲) (آپ نے منع فرمایا) کدکوئی مردانیے کیزے کے یعج مجمی لوگوں کی طرح رکیٹم لگائے (۸۷)اور لوث مار کرنے ہے منع قربایا (۹) در تدول کے چیزوں بر سوار ہونے ے (۱۰) اور بادشاہ کے علاوہ کسی دوسرے کو انگوشی پہننے ہے۔ ١٥٥: يجيٰ بن حبيب روح مشام محمر عبيده مفرسة على رضي الغدعندسة روابیت ہے کہ آپ نے سرخ زین پوشوں کی ممانعت بیان فرمانی ہے

٣٥٣:هفص ين عمر مسلم بن إلي ابرائهم شعبه الواتحق مبير و محضرت على رضى الله تعالى عند معدد ايت في كرحفرت رسول أكرم صلى القدعلية وسلم نے مجھے سونے کی انگوشی ہے اور تسی کے پہننے سے اور لال رنگ کے زین پوشول ہے متع فر مایا ہے۔

خَلَاصَيْنَ النَّيَاتِ: ''قَسَى'' اصل میں اس کیڑے کو کہا جا تا تھا جومعرے ایک شہر''قس' میں تیار ہوتا تھا اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 'قسی'' آیک کیا صفحم کے کیڑے کو کہا جاتا تھا جس میں رہٹی دھاریاں ہوتی تھیں' اس صورت میں اس ممانعت کا تعلق احتیاط وققویٰ کی بناء پرنمی تنزیمی ہے ہوگا اور حضرت ابن ما لکٹنے کہاہے کہ فدکور وممانعت کا تعلق اس صورت ہے ہے جب کہ وہ کیڑ ایا تو پوری طرح ریشم کا ہویا اس کے بانے میں ریشم ہواس صورت میں میمانعت نی تحریمی کے طور پر ہوگی اور طبی نے سیکھا ہے کہ 'قسی''جس کیڑے کو کہتے تھے وہ کتان کا ہوتا تھا جس میں ریشم بھی مخلوط ہوتا تھا۔

(جيکه وه ريغي مو)

١٥٣ حَدَّقَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّقَنَا إِبْرَاعِيمُ ١٥٣ مولُ بن اساعِلُ ابراديم بن سعدُ انن شهاب زجرى عروه بْنُ سَعْدِ حَدَّقَنَا ابْنُ شِهَابِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُوُّوةً حصرت عائشه صديقة رضى الله عنها سے روايت ہے كه انخضرت كَلَيْظِمُ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَ الله صَلَّى اللَّهُ فَ الله عَالِد مِن مُماز ادا فرمانى كدجس بين فتش بن بوت تصاور

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَيْمِصَةٍ لَهَا أَعْلَامُ فَلَظَرَ إِلَى أَعُلَامِهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي عَذِهِ إِلَى أَبِي جَهُمِ فَإِنَّهَا ٱلْهَنْبِي آيْفًا فِي صَلَابِي وَأَتُولِي بِأَ نُبِجَانِزَتِهِ قَالَ أَ بُوْ دَاوُد أَ بُوْ جَهُم بْنُ حُلَيْفَةَ مِنْ بَنِي عَلِيٍّ بْنِ كَعْبِ\_\_

### بكب الرَّحُصَةِ فِي الْعَلَمِ

وَخَيُطِ الْحَرير

١٥٣: حَدُّكُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّكُنَّا عِيسَى بُنُ يُونُسَّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبُو عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكُو قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوقِ اشْتَرَى ثَوْبًا شَأْمِيًّا فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَخْمَرَ فَوَدَّهُ فَآتَيْتُ أَسْمَاءَ فَلَاكُونُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتُ يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي جُبَّةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخُرَجَتُ جُمَّةً طَيَالِسَةٍ مَكُفُوفَةَ الْجَهْبِ وَ الْكُمَّيُّنِ وَالْفَرُّ جَيْنِ بِالدِّيبَاجِ۔

آب اُئين ويمين رب- پرنماز كے سلام پيرنے كے بعد آب نے فر مایا بیرها در ابدیم کود ، دو جھے نماز پڑھنے کی حالت عمل اس جا در کے نعش و نگار کا خیال ریا اورتم لوگ مجھے ایک ساوہ (فتم کی) جاور لا کر دے دو (لیعنی ایس ما دروسٹ دو) جس مل تعش و نگار ند مول امام ابوداؤ دفرماتے میں کدابوجم بن صديف بوعدى بن كعب من سے ميں۔ باب کپڑے براگرریشی نفوش ہوں یا کپڑاریشم يصلاموا موتووه ممنوع تهين

۲۵۴:مسدهٔ عینی بن پیس مغیرهٔ عبداللهٔ ابوعمرو سے جو که اساء بنت ابو بکڑے آزاد کردہ نام میں ہے روایت ہے کدمیں نے عبداللہ بن عمر ا کود یکھاانہوں نے ہازار میں (ملک) شام کا تیار کردہ ایک کیڑاخریدا اس میں لال رنگ کا ایک دھام کہ (رئیٹی ) دیکھا تو انہوں نے وہ کیڑا واليس كرديار بجرمين اساء بنت الوبكريكي خدمت بين حاضر مواادراس ہات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تم جھے نی کا جب شريف لاكرد <u>مع دود و ل</u>ي كرآ حمين آو ده جيشريف طيال كابنا مواقعا كه جس كريبان اوراستيو باوراس كرآك يجيريم لكا مواتمار

#### طياله كي وضاحت:

طیالہ ایک معمولی فتم کامنعش کیٹر امونا ہے واضح رہے کہ جار آفکل بااس سے کم مقدار میں اگر کیڑے میں ریشم لگا ہوا ہوتو وہ حرام جیں ہے۔

> ٥٥٥: حَلَّقُنَا ابْنُ نُقَيْلٍ حَلَّقَنَا زُهُمَيْرٌ حَلَّقَنَا خُصَيْفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيدِ وَسَدَى التَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِـ

عنبماے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کیڑے ہے منع فرمایا ہے جو کرمسرف رہیم کا بنا ہوا ہو بلکہ تعش و نگار والا اور جس التَّوْبِ الْمُصْمَةِ مِنَ الْمَعْرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ مَهُمَّ كَامُرف ريشم كاتا موتواس كاستعال على كان كارج

بكب فِي لَبْسِ الْحَريرِ لِعُذُر

يُونَسَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَلِمَادَةَ عَنْ

باب: بیجه عذر دلیتی کیڑ ایہننا جائز ہے

١٩٥٥: ابن نفيل زيير نصيف محرس حضرت ابن عباس رضي الله

١٥٢: حُدَّتُنَا النَّقَيْلِيُّ حَدَّقَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ " ١٥٧:هملي عين بن بونس سعيد المادة حفرت انس رضي الله تعالى عند سے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد

#### اللباس على اللباس كاب اللباس سنن هوداودبارس

أنَسِ قَالَ رَخَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْسَنِ - الرحنُ بن عوف رضى إلله عندا ورمعزت زبير بن العوام كوسفر كي حالت بُنِ عَوْفِ وَلِلزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ فِي قَمُصِ الْحَرِيرِ ﴿ مِن فَارْشِ مُوجَائِ كَا وَجِدَ سَارِيثِي قَيْص كَ بِهِنَ كَا اجازت عظا فِي السَّفَوِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتُ بِهِمَّا ..

التذ تأخيط في حضرت زبير رضي الله عنداور حضرت عبدالرحمن بن موف رضي الله عنه كوريشي كيثر البينغ كي أجازت و روي كيونكدان ے خارش ہوگئی تھی (اور بیخارش جو میں پڑجانے کی وجہ سے تھی جیسا کہ آئے کی روایت سے معلوم ہوگا) (بخاری وسلم) اورمسلم کی ایک روایت بنس بوں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عند نے میان کیا کہ ان دونوں (حضرت زبیر اور حضرت عبدالرحمٰنْ ) نے جوكس يرا جانے كي وكا يت كي تو آئخ مرت كا توليد ان كوريشي كير البين كي اجازت و دوي"۔

موجز من لکھا ہے کدریشم این اصل کے اعتبارے کرم اور مفرح ہوتا ہے اور دیشی کیڑ ایسنے سے جو سی ختم ہوجاتی ہیں۔

باب خواتمن کے لئے خالص ریتمی لباس پہننا

يكب فِي الْحَرِيرِ

حائزے

٢٥٤ : تليب بن سعيد ليث ' بزيد ابواللح معبد الله بن زرير معترت على رمنی اللد تعالی عند سے روایت ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشی کیرا لے کراہے وائی ہاتھ میں رکھا اور اپنے ہائیں ہاتھ عی سونار کھاا ورارشا وفر مایا: بید د نوں اشیا ہ بری اُمت کے مردوں کے کے حرام ہیں۔

١٥٨: حَدَّثَنَا فُسِّهُ مَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمُدَائِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرِّيْهِ يَعْنِى الْفَالِفِيُّ أَنَّهُ سَمِعٌ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﴿ أَخَذَ حَوِيرًا لَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ نَعَبًّا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ لُمَّ قَالَ إِنَّ هَلَهُنِ حَوَّامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّيْنِ \_

### بخواتین کے لئے رہیم کا استعال:

خواتین کے لئے سونا اور رہیم وونوں کا پہننا جائز ہے لیکن مردوں کے لئے بدونوں چیزیں جرام ہیں اور صدیث تمبر ۲۵۲ میں آپ نے جوبعض محابیر منی الله عنهم کوریشی قیعس مینفه کی اجازت دی توسخت مجبوری میں اجازت دی گئی تھی یاوہ اجازت اس زیانہ کی ہے جس زماندیں مردوں کے لئے رہٹی لباس حرام نہیں تا۔

١٥٨: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُقْمَانَ وَكَلِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ ١٥٨: عروبن حان كثير بن عبيد بينياً زبيدى حفرت زبرى فرات الْمِعْمِينَان قَالًا حَدَّثَنَا بَقِيَّةً عَنِ الزُّبَيْدِي عَنْ ﴿ بِي كَرْصَرِت الْسِ بن ما لك رض الله عند ف الن سے بيان كيارك الزُّهُرِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنْهُ حَدَّلَهُ أَنَّهُ رَبِّى انهول في صنور اكرم تَأْثَيُّ كي ساجزادي أمّ كلوم رضي الشعنهاكو عَلَى أَمِّ كُلُوم بِنْتِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ بُودًا مِسَرّاءً - ريشي تش ونكاروالي بإدريج موت ديكما -راوى كتب بي كداسير ام ريثم کي دهار يون کو کيتے جيں۔

قَالَ وَالسِّيرَاءُ المُصَلَّعُ بِالْقَرِّ-

بکاب فِی لُہُس

٦٢٠ : حَدَّثَنَا هُدْمَةُ بُنُ خَالِدٍ الَّازْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ " عَنْ قَطَادَةً قَالَ قُلْنَا لِلْأَنْسِ يَغْنِي ابْنَ مَالِكٍ أَيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْيَحِبَرَةُ \_

٢٥٩: حَدَّثُنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ حَدَّثَا مِسْعَرُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ فِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنُ الْعِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَّارِي قَالَ مِشْعَرٌ فَسَأَلْتُ عَمْرَو بُنَ دِينَارٍ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفُهُ ـ

باب:حمر ہ(ایک شم کے یمنی نقش ونگاروا لے) سیٹرے کے پہننے کا بیان

حدیث کوئیس پیجانا (اس لئے پیضعیف حدیث ہوئی)

٢٦٠٠: بدبين خالد مهام محضرت قناده سے روايت ہے كه بم لوكوں نے حضرت انس رمنی الله تعالی عندے وریا فت کیا کد اسخضرت صلی الله اللِّبَاسِ سَكَانَ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ أَوْ أَعْجَبَ عليه وسلم كوكونسا لباس بهت يسند تفايا آب صلى الله عليه وسلم كوكونسا لباس بهت احمِماً لكناتها؟ حصرت انس رضي القدعند في فرمايا: يمني حيا در\_

٧٥٩: نفرين علي ايواحمه معمرُ عبدالملك بن ميسرهُ عمرو بن دينارُ حضرت

جابر رمنی الله عند ہے روایت ہے کہ ہم لوگ کڑ کول سے دینٹمی کیٹر انتھین

لیا کرتے اورالا کیوں کو بہنا ویا کرتے معمر کہتے تیں کہ میں نے عمروین

ویتارے اس صدیت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اس

خَلْا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِبْرِهِ (با كِهِ بر كِساته بروزن زهبة ) أيك خاص تتم كي يمني جاور كو كيت بين جواس زمانه بل بنخ والي عادروں میں سب سے عمدہ ہوتی تھی اس عادر میں اکثر سرخ وعداریاں ہوتی تھیں بعض اٹسی بھی ہوتی تھیں جن میں سبز دھاریاں بھی ہوتی تھیں اس کی بناوے میں خالص سوت ہوتا تھا۔علاء لکھتے ہیں کہ استخضرت اللَّظِالاس میادرکوای وجہ ہے پہندفر ماتے تھے جب كيعض علاء نے بيكھا ہے كداس بينديدگى كاسبباس كاسبررنگ ہوتا تھا كيونكدسبركير اوال جنت كے ملبوسات ميں سے ہے اور بیمی منقول ہے کہ آپ مُؤَیِّز کو بہت زیاوہ پیند تھا جیسا کہ طبرانی نے اوسط میں اورائن ٹی اوراہو قیم نے محت میں بد روايت تعل كى ہےكه:

إِنَّهُ كَانَ آحَبُّ الْآلُوَانَ إِلَيْهِ الْمُحْضَرَةُ ''آ تخضرت مُغَالِّقُهُمُ کوتمام رَکُول مِی سِنر رنگ سب سے زیاد ویسند تھا''۔

اور بعض حعرات نے میر بھی تکھا ہے کہ آتخ ضرب مُنظِ اللّٰ اس میا در کواس کے پہند فرماتے ہے کہ اس کی دھاریاں سرخ جوتی تمیں اورسرخ رنگ میل خورا ہوتا ہے۔

باب:سفيدلباس كالخضيلت

١٦١: احمد بن يونس زمير عبد الله سعيد بن جبيرا حضرت ابن عباس رضی اللهٔ عنهمات روایت ہے کہ آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فز مایاتم لوگ سفیدلباس بهتا کرد کیونکه تم لوگون کے لباس میں وہ ایک عمدہ لباس ہے اور اپنے سر دوں کو بھی اس میں کفن دیا کر داورتم لوگوں يكب فِي الْبَيَاض

٢٦١: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَكَثَنَا زُهْيُو حَدَّكَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُفَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ فِيَابِكُمْ الْبَيَّاصَ فَإِنَّهَا مِنْ

خَيْرِ لِيَابِكُمُ وَكَفِنُوا فِيهَا مَوْنَاكُمُ وَإِنَّ عَيْرَ كَ لِتَعْدُوسِمِهِ اللهِ إِلَى الْحَكُدُوهُ الكَامُولِيَزَكُرَا بِاور لِمُكُولَ الْمُعَدِّدِ بَالِ الْمُعَدِّدِ بَالْ اللهُ عَلَى اللهُ الل

خنگر کی نیز الکینا این سفید کیرے و بہت پاک تو اس اعتبارے کہا گیاہے کہ سفید کیر اچونکہ جلد میلا ہو جاتا ہے اس لئے وہ بار بار
اور بہت زیادہ دھویا جاتا ہے اس کے برخلاف رنگین کیر اچونکہ کی خورہوتا ہے اس لئے وہ کافی عرصہ کے بعد ہی دھویا جاتا ہے اور
''زیاوہ پاکیزہ' اس اعتبارے ہوتا ہے کہ وہ دوسرے رنگوں بیں مخلوط نیس ہوتا' ای طرح سفید کیڑے کوخوش تر اس سب ہے کہا گیا
ہے کہ سلیم الطبع لوگ سفید ہی کیڑے کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ البتہ ضرورت کی صورت اس سے خارج ہے۔ جھے بعض
لوگ نیاا اور یا کمی اور رنگ کے کیڑے کو اس ضرورت کی بنا پر اختیار کرتے ہیں کہ و سفید کیڑے کو بار بار دھوتے رہنے پر قادر
منیں ہوتے۔

جہاں تک کفن کا تعلق ہے تو واضح رہے کہ گفن میں سفید تک گیڑا دینا افضل ہے کیونکہ اس وقت مردہ کو یا فرشنوں کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے جیسے کہ سفید کیڑا کہتا ہوتا ہے۔ افضل ہے جو مجلسوں اور محفلوں میں جانا چاہئے مثلاً جمعہ یا جماعت کے لئے مسئد میں اور محفلوں میں جانا چاہئے مثلاً جمعہ یا جماعت کے لئے مسئد میں اور علماء واولیاء اللہ کی ملاقات کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ لیکن بعض معفرات نے کہا ہے کہ عمد میں وہ کیڑا پہنونا افضل ہے جوزیادہ جبی ہوتا کہ خدا کی عطاکی ہوئی لیمت کا زیادہ سے زیادہ اظہار ہوسکے۔ چنا نچواس کی تائیواس روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں منقول ہے کہ تخضرت تا کھٹے ہوتا ہوں اور جمعہ میں مرخ دھاریوں والی جا دراوڑ سے تھے۔

يَابِ فِي غَسِّلِ الثَّوْبِ وَفِي الْخُلْقَانِ

١٩٢٠: حَدَّفَ النَّقَلِلِيُ حَدَّفَ مِسْكِينٌ عَنِ

١٩٢١: حَدَّفَ النَّقَلِلِيُ حَدَّفَ مِسْكِينٌ عَنِ

الْآوْزَاعِيْ جِ وَحَدَّفَ عُنْمَانٌ بُنُ أَبِي شَيْهَ عَنُ

وَكِيعٍ عَنُ الْأُوزَاعِيِّ نَحْوَهُ عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيّةً

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسْكِيدِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ

قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ

قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ

قَرَأُى رَجُلًا هَمِ عَنْ بِهِ شَعْرَةُ وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ

وَعَلْمِهِ فِيَابٌ وَسِخَةً فَقَالَ أَمَا كَانَ هَذَا عَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَةُ وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ

وَعَلْمِهِ فِيَابٌ وَسِخَةً فَقَالَ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً

يَعْسِلُ بِهِ تَوْبَةً .

٢٦٣: حَدَّقَ النَّقْلِيُّ حَدَّقَ رُهَبُرُّ حَدَّقَا أَبُو إِسُلِحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَوْبٍ دُونِ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ نَعَمُ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ قَالً فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ نَعَمُ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ قَالً

۱۹۱۳ بقیلی نربیر ابوائق حضرت ابو الاحوص نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور (اس وقت) میرے کیڑے میلے کیلے تھے تو آپ نے فرمانی کیا تمہارے باس مال ہے؟ میں نے مرض کی جی بال بیرآ پ نے فرمانی تمہارے باس کس

فَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنْ الْإِبل وَالْغَنَمِ وَالْعَيْلِ وَالرَّفِيقِ فَلَمَ كَامَالَ مُوجِودَ ؟ تؤسس في الله مِن الله مَن الله مِن الله م قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًّا فَلَيْرَ أَلَوُّ نِعْمَدِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ كُوافِيِّهِ ..

منحوثے اور با بمری اور غلام سب کچھوے رکھاہے۔ آپ نے فرمایا کہ الشاتعالى في جب حميس مال عنايت فرمايا بان التد تعالى كي نعمت كااثر

اوراس کی عزت تمہارے جسم پرنظر آنی جائے۔

عَ السَّمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمَّا بِيعْمَةِ رَبَّكَ فَعَيْنَ ﴾ والصحى: ١١) كابكى يكي تميوم بأكر الله تعالى تعت ب تواز مدونو نعت كوظا بركر واورنا شكرى مت كرواورر يا كارى شكرو

الله عز وجل كاصد بإشكروا حسان ہمدوقت اوا كرنا جا ہے كدأس نے ہم جيسے ہمد شمہ كواتني فقمتوں ہے نواز اہے ليعن جا ہے كہ جب القد تعالیٰ کسی بندے کو مادی نعمت عطا کرے تو وہ اس کو طاہر کرے مشاؤ وہ اٹی حیثیت کے مطابق اور میالغہ واسراف کی حد تک جائے بغیرا چھے کیڑے پہنے لیکن اس کوخوش باشا کی کسی غرور و تکبراور اتر ایٹ کے جذبہ سے نہیں ہونی جاہے بلکہ شکر مر اری کی نیت ہے ہونی جائے تا کہ فقرا محتاج از کو قاصد قات لینے کے لئے اس کی طرف رجوع کریں اس سے معلوم ہوا کہ الله کی دی ہوئی نعمت کو چھیا تا اچھاتہیں ہے بلکہ تفران نعمت کا موجب ہے اس طرح اگر اللہ تعالی کسی بندے کوروحانی نعمت جیسے علم دفعنل کی دولت اور بزرگی وشخصیت عطا فر مائے تو اس کو باہے کہ وہ او کوں سے سامنے اس نعمت کا اظہار کرے تا کہ لوگ اس ے فائدہ اٹھا کیں۔

#### باب: زردرنگ کےاستعال کابیان بآب فِي الْمَصْبُوغِ بِالصَّغْرَة

١٩٢٣:عبداللد بن مسلمه عبدالعزيز بن محمار يدبن اسلم سے روايت ب كرعبدالله بن عمرًا في دارهي زودريك سے دفكا كرتے تھے بيمان تك كه الحكاتام كبرك زردرتك سيجرجايا كرت تصرآب كمحض نے کہا کہ آپ زرور مگ سے واڑھی کو کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نی کواس میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے اور نی کو اس سے زیادہ کوئی چیز پیندیدہ تیں تھی اور بے مگے۔ آب اس سے اسے تمام کیڑے رہنتے ہتے یہاں تک کدائی مگڑی مبارک کوبھی۔

٢٧٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنِينُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ يَثْنِي ابْنَ أَسْلُمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُعُ لِحْيَنَهُ بِالصَّفُرَةِ حَنَّى نَمُنَلِءَ ثِنَابُهُ مِنَ الصُّفُرَةِ لَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصُبُحُ بِالصُّفُرَةِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَصُبُعُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدُ كَانَ يَصْبُغُ لِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ \_

تک صحابہ وغیرہ کا تعلق سبیقو وہ مہندی کا سرخ خضاب کرتے تھے اور مہمی میمی زرد خضاب بھی کرلیا کرتے تھے چنا نچے مہندی کا خضاب لگائے کے بارے بیں متعدد احادیث منقول ہیں اور علاء نے لکھا ہے کہ مہندی کا خضاب مؤمن ہونے کی ایک علامت ہے تمام علاء کے نز ویک مہندی کا خضاب لگا نا جائز ہے بلکہ بعض فتہاء نے مردوں اورعورتوں ونوں کے لئے اس کوستخب بھی کہا ے اورائ کے فضائل میں و واحادیث بھی نقل کرتے ہیں اگر چان احادیث کومحد ثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔

مجمع البحار میں نکھا ہے کہ اس حدیث میں خضاب کرنے کا تعکم ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جن کے بال کھیجز کی لیعنی پرکھ سیاہ اور

#### بكب فِي الْخُصُورَةِ -

٢١٥: حَدَّلْنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّلْنَا عُبَيْدُ اللهِ يَغْنِى ابْنَ إِيَادٍ حَدَّلْنَا إِيَادٌ عَنْ أَبِى رِمْنَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِى نَحْوَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُ عَلَيْهِ بُرُدَيْنِ أَخْصَرَيُنِ.

### بكب فِي الْحُمْرَةِ

٢٩٢: حَدَّلْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلْنَا عِسَى بُنُ يُونَسَ حَدَّلْنَا عِسَى بُنُ يُونَسَ حَدَّلْنَا عِسَى بُنُ يُونَسَ حَدَّلْنَا هِضَامُ بُنُ الْغَازِ عَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَيَيَّةٍ فَالْتَفْتَ إِلَى صَلَّى وَيَتَةٍ فَالْتَفْتَ إِلَى مَا عَدِهِ وَعَلَى رَيْطَةٌ مُصَوِّحَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ مَا هَذِهِ الرَّبُطَةُ عَلَيْكَ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَآتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسُجُوونَ تَنُورًا لَهُمْ فَقَدَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ آتَيْتُهُ وَهُمْ يَسُجُوونَ تَنُورًا لَهُمْ فَقَدَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ آتَيْتُهُ مِنْ الْغَيْرِ فَقَالَ الاَ عَبْدَ اللّهِ مَا فَعَلَتُ الرَّيْطَةُ مِنْ الْغَيْرَاتُهُ فَقَالَ أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكُ فَإِنَّهُ لَا مَنْ بِعِلْلِكَ فَإِنَّهُ لَا كَسُونَهَا بَعْضَ أَهْلِكُ فَإِنَّهُ لَا مَنْ الْمُعْلِلُكُ فَإِنَّهُ لَا مَنْ الْمُعْلِلُكُ فَإِنَّهُ لَا مَنْ الْمُعْلِلُكُ فَإِنَّهُ لَا مَنْ مَنْ الْمُعْلِكُ فَإِنَّهُ لَا مَنْ مِنْ الْمُعْلِكُ فَإِنَّهُ لَا مَنْ فَيَعْلَى أَعْلِكُ فَإِنَّهُ لَا مُنْ مِنْ الْمُعْلِكُ فَإِنْ لَهُ لِلْكُ فَالَ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْ

#### باب:سبزرنگ کابیان

۱۹۲۵: احمد بن بونس مبید الله ایاد حضرت الوارمة رضی الله عند سے روایت ب كه بل الله عليه والله عند كر يم صلى الله عليه والله ك ساتھ نبى كريم صلى الله عليه والله ك طرف جلائو ميں في ويكھا كه آپ صلى الله عليه وسلم ير جر سردنگ كى دو حاد ير تقس م

#### باب:لال رنگ کے بارے میں

۱۹۲۱: مسدو کیسلی بن بولس بشام عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے انہوں نے ایکے وادا ہے روایت کیا ہے کہ جملوگ نبی کے ساتھ ایک شعبانی ایک ہم لوگ نبی کے ساتھ ایک شعبانی ہے نبیج اُئر ہے آپ نے میری طرف دیکھا میں اس وقت ایک شال اور ھے ہوئے تھا جو کہ گیروے رفیک میں رفی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے کس تشم کی چا دراوڑ ھراکی ہے؟ میں آپ کے فرمانے سے سمجھ کمیا کرآپ کو (بیشال اور ھنا) نا گوار ہوا ہے۔ میں آپ میں گھر میں آیا تو دیکھا کہ گھر والے تندور کا رہے تھے۔ میں نے وہ شال اس تدور ویکھا کہ گھر والے تندور میں دوسرے دن آپ کی خدمت میں عاضر ہوا تو میں نے وہ چا درائے کہ اور اور میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ نے وہ چا درائے کہ روالوں میں سے کسی کو کیوں تبییں بہنا کچھیر انہیں۔

١٦٧: حَدَّثَنَا عَمْرُو مِنْ عُثْمَانَ الْحِمْصِي حَدَّثَنَا الْوَلْمِدِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ الْغَازِ الْمُطَرَّجَةُ الْإِيلَامُ قَالَ إِمْشَرَّجَةُ اللّهِ لَلْمُورَدَّةُ الّتِي لِنْسَتْ بِمُشَبَّعَةٍ وَلَا الْمُورَدَّةُ -

۱۹۷۷: عمرو بن عثان وليد مشام بن الغاز سے روايت ہے كه معنرجه كمعنى بين كدنه بالكل شوخ مرخ اور نه بالكل گلا بي يكه بين بين مور

### سرخ رنگ كااستعال كرنا:

مردوں کے لئے مرخ رنگ کا لباس خواہ عمامہ ہویا کوئی اور کیڑا ہواستعمال کرنا محروہ ہے اور اگر اس رنگ میں کوئی تا پاکی پڑی ہوتو اس کا استعمال محروہ تحریکی ہے ورند تنز میں ہے اور اگر کوئی کیڑا اسرخ وحاری وار جو یا سرخ رنگ سکے ساتھ ووسرارنگ بھی ہوتو اس کا استعمال ورست ہے اور جن احادیث میں آپ کا سرخ رنگ کا کیڑا استعمال کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے اس سے مراو وحاری وارسرخ ہے مقبل کرہ آذا صب نے بالا حصر القانی لانہ علاق بالنصر شامی ص ۲۱۲ ہے۔

(امداد النفتين ص ٣٢٣)

بیعد بیٹ صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مر دکوسرخ کیڑا پہننا حرام ہے نیز بیصد بیٹ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو فقص کسی ممنوع چیز کا مرتکب ہواور وہ سلام کرے تو وہ سلام کا جواب دیئے جانے اور تکریم وقو قیر کئے جانے کا مستحق شیس ہے۔

١٦٨ : حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُفُمَانَ اللِّعَشْقِيُّ حَلَقَا السَمِعِلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرْحُيلِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنْ شُرْحُيلِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنْ شُرْحُيلِ بُنِ الْقاصِ قَالَ رَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا أَمُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا صَنَعْتَ بِعَوْمِكَ مُورَدُّدُ فَقَالَ مُورَدُّدُ فَقَالَ مُورَدُّدُ فَقَالَ مُورَدُّدُ فَقَالَ مُورَدُّ عَنْ حَالِمٍ فَقَالَ مُورَدُّ عَنْ حَالِمٍ فَقَالَ مُورَدُ وَاهُ تَوْرُ عَنْ حَالِمٍ فَقَالَ مُورَدُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا صَنَعْتَ بِعَوْمِكَ فَالَ أَلِو تَاوُد رَوَاهُ تَوْرُ عَنْ حَالِمٍ فَقَالَ مُورَدُّ وَطَاوُسُ قَالَ مُورَدُّ عَنْ خَالِمٍ فَقَالَ مُورَدُّ وَطَاوُسٌ قَالَ مُعَصْفَرٌ .

رسوس السنسور - الله عَلَيْهُ عَزَابَةَ حَدَّثَنَا إِلَّهَ عَلَيْهَ إِلَّهُ عَنْ أَبِي يَحْمَى الْهُ عَنْ أَبِي يَحْمَى الْهُ مُعَامِدٍ عَنْ عَلَيهِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ مَرَّ عَلَى اللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ مَرَّ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ بَانِ أَحْمَرُ أَنِ فَسَلّمَ عَلَيْهِ فَلَهُ بَرُدُةً عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ \_

۲۱۸: جحر بن عثان اساعیل شرحیل شعد عبدالله بن عرو بن العاص رضی الله عنها الدونیا اساعیل شعد عبدالله بن عرو بن العاص رضی الله عنها الدونی الله الله کا کپڑا (الباس) تعانو آپ نے فرمایا بر کیا ہے؟ (ایعنی بدلباس تبهارے لئے نامناسب ہے) تو علی وہاں ہے جل وہا اور عی نے وہ کپڑا آگ شی جلا وہا۔ پھر جھ سے آنحضرت تا البی کی البار کی تم نے اپنے کپڑے الباس) کا کیا کیا؟ میں نے وہ کپڑا البی کہ عیں نے وہ کپڑا جا وہا۔ تو الباس) کا کیا کیا؟ میں نے وہ کپڑا البی کی البید کو کیوں نہ پہننے کے لئے دے وہ کپڑا الباس کا الله الدوداود وہ دیا؟ المام الدوداود وہ روایت کیا ہے۔

۱۹۷۹ بحمد بن فرزاب آملی اسرائیل ابویکی مجابد معنرت عبدالله بن عمره رضی الله عنها دوایت ب کرمعنرت دسول کریم فافته کی خدمت میں ایک فخص حاضر جوا اور اس پر لال رنگ کے دو کیڑے تھے۔اس نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نیس دیا۔

### <u>سرخ رنگ کاتھم:</u>

بعض معزات نے ندکورہ عدیت میں مردوں کے لئے مطلقالال رنگ کے استعمال کے حرام ہونے پراستدلال کیا ہے خواہوہ رنگ کیروارنگ ہو یا مطلقالال رنگ ہولیکن یہ استدلال ورست نہیں ہے۔ بہر حال مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لئے دہکتا ہواس رنگ جس کو احرقانی کہا جاتا ہے وہ حرام ہے مطلقا سرخ رنگ حرام نہیں ہے تفعیل کے لئے اعداد المکنین از حضرت مفتی اعظم یا کتاب میں سوم الاطلاحظ فرمائیں۔

مها : حَدَّقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخُبَرَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ يَغْنِي ابْنَ كَلِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بَنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِلَةً عَنْ رَالِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ فَيْ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَسُولُ اللّهِ فَيْ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَسُولُ اللّهِ فَيْ عَلَى رَوَا يَجِلِنَا وَعَلَى إِيلِنَا أَكْسِيةً فِيهَا خُيُوطُ عِهْنِ حُمْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْ اللّهِ اللهِ أَلَّهُ مَلَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْ أَكْمِرَةً قَدْ عَلَنْكُمْ فَقُمْنَا فَيُهَا مَرَاعًا فِقُولِ رَسُولِ اللّهِ فَيْ حَمْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِيرَاعًا فِقُولِ رَسُولِ اللّهِ فَيْ حَمْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِيرَاعًا فِي فَعْمَى نَقَرَ بَعْضُ مِيرَاعًا فِي فَلْ مَرْسُولُ اللّهِ فَيْ حَمْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِيرًاعًا فَيْهَا لَهُ وَلِي اللّهِ فَيْ حَمْلُ عَنْهَا لِي اللّهِ فَيْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### مرخ رنگ ہے متعلق ایک عبیہ:

آپ سے فرمانے کا حاصل بیٹھا کہ بیٹی تم لوگوں نے ابھی تو اُوئوں اور گھوڑ وں کی زین سرخ رنگ کی کر لی ہیں لیکن آہت آہتہ تم لوگ اب لباس بھی سرخ بتالو ہے؟ اگر چہ آپ نے ان زینوں کوحرام نہیں فرمایا تھا کیونکہ وہ یالکل مجرے سرخ رنگ کے نہیں تھے بلکہ دھاری دار تھے لیکن حصرات صحابہ کرام رضی القدعنہم نے آپ کے صرف ندکور وارشاد سے وہ کپڑے اونٹوں سے آتار کر بھنگ دیے۔

الما : حَدَّثَنَا أَبُنُ عَوْفِ الطَّالِنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَامِيلَ حَدَّثِنِى أَبِى قَالَ آبُنُ عَوْفِ الطَّالِيُّ وَقَرَأْتُ فِي أَصُلِ إِسْمَامِيلَ قَالَ حَدَّلِنِي صَمْطَهُمْ وَقَرَأُتُ فِي أَصُلِ إِسْمَامِيلَ قَالَ حَدَّلَنِي صَمْطَهُمْ يَعْنِي ابُنَ زُرْعَةَ عَنْ شَرَيْحِ بُنِ عَبَيْلِهِ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ الْآبَحِ السَّلِمِحِيِّ أَنَّ بُنِ عُبَيْلٍ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ الْآبَحِ السَّلِمِحِيِّ أَنَّ الْمَرَأَةُ مِنْ يَنِي اللَّهِ عَلْمُ وَسَلَّمَ وَتَحْنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَتَحْنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَتَحْنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَتَحْنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَتَحْنُ

121: ابن عوف بحدین اساعیل ان کے دالد ضمضم ، شریح ، صبیب بن عبید حضرت تریم بین ان کسلی سے دوایت ہے کہ قبیلہ نی اسد کی ایک خاتون نے بیان کیا کہ ایک دن میں حضرت دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الجیہ محتز سرحضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ہم ان کے کیڑے سرخ (رنگ) میں رنگ دبی تھیں ہم اس کیفیت میں تھیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے میں حضرت نہ نہ نہ سے مسلم سرخ رنگ کو دیکھ کروایس تشریف نے مسئے۔ جب حضرت نہ نہ نہ ب

رضى الله عنهائ بير (منظر) ويكعانو والمجد تشي ك الخضرت المنظم في عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّمَا وَأَى الْمَعْوَةَ وَجَعَ ١٠٠ كام كوندموم خيال فرمايا چنا نجدوه أشمس اورانهول في اليخ كيزے فَلَمَّا دَأَتُ ذَلِكَ ذَيْنَتُ عَلِمَتُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ وحودًا لے اور انہوں نے کیڑے کی سرخی کو خانب کردیا۔ اس سے بعد پھر آمخصرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پھر جما تک کر وَوَارَتْ كُنَّ حُمُورَةً فُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَا رَجَعَ ﴿ وَيُعَاجِبَ آبِ فَ يَكُونِينَ بِأِيانَوْ آب اندر (كُمر من ) تشريف لے

نَصْبُعُ لِيَالًا لَهَا بِمَغْرَةٍ فَهَيْنَا نَحْنُ كَلَٰلِكَ إِذْ طَلَعَ ﴿ قُدُ كُرُهُ مَا فَعَلَتُ فَأَخَذَتُ فَفَسَلَتُ فِيابَهَا فَاطَّلَعَ فَلَمَّا لَمْ يَرَ ضَيْنًا دَخَلَ.

ندکور وحدیث کے آیک راوی معضم بن زرعد پربعض معنرات نے جرح کی ہے اور کہاہے کدیے عدیث کی سند میں ضعف ہے۔ ببرحال مطلقاً مرخ رتك كاستعال حرام نبيل يب يلكداس بين تفعيل ب-

### يكب في الرَّحْصَةِ

١٤٢: حَدَّثُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْلِحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالُ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَهُ شَغُورٌ يَبْلُخُ شَحْمَةَ أَذُنِّهِ وَرَآلِتُهُ فِي خُلَّةٍ حَمُوَاءَ لَمُ أَزَ حَيْثًا قَطُّ أَصْسَنَ مِنهُ \_ ٧٧٣: حَدَّثُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِبَةَ عَنْ مِلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بِمِنَّى يَنْعَطُبُ عَلَى يَعْلَمْ وَعَلَيْهِ بُرْدُ أَحْمَرُ وَعَلِينَ أَمَامَهُ يَعْبُرُ عَنْهُ.

### يكب فِي السَّوَادِ

٣٤٣: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا حَمَّامٌ عَنُ قَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِثَةً قَالَتُ صَنَّعُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرُدَةً سَوْدَاءَ فَلَيْسَهَا فَلَمَّا عَرَقَ فيها وَجَدَ رِبِحَ الصُّوفِ فَقَذَفَهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَانَ نُعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبُ.

### باب:لال رنگ كى رخصت دا جازت

١٤٢:حفص بن عمرُ شعبهُ الواتحقُ معفرت برا ورمني الله عنه ہے روایت ہے کہ نی کے بال مبارک کانوں کی لوتک رہے تھادر آ ب کوش نے لال رنگ كاجورًا بيني بوت ديما (اور) من تركي فخف كواس قدر حسين وجميل بمعي نبيس ديكعار

٣٤٣: مسددُ ابومعاد سر بال بن عامرُ ان كوالد عامرٌ عدروايت ے کہ نی کوش نے منی میں نچر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تو آپ کے اُورِ لال رنگ کی جادرتنی اور (اس وقت )علی کرم اللہ و جہدآ پ کے سامنے کھڑے ہوکرلوگوں کوآ واز مہنچارہے تھے ( لیمنی آپ جوارشاوفر ما رہے ہے وہ لوگوں تک اپن آواز میں بلند آواز سے پیٹھار ہے تھے )

### باب: کا لےرنگ کے استعال کرنے کابیان

١٤٣ جمر بن كثير جام فآوه مطرف حضرت عائشه مني الله عنها ي روایت ہے کد حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے لئے میں نے ایک کالی جادرکورنگ دیا تو آب نے اس کو پیٹا محر جب آب کواس جادريش بسينة آيا اورأون كى بومحسوس موسنة كلي تو آب سنة اس جا دركو (ایک طرف) ڈال دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ کوخوشیو پہندیدہ

٧٥٥: حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَضِيُّ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُيُّدٍ عَنْ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ وَقَدُ وَقَعَ هُدُبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ.

#### بكب فِي الْهَدُب

عُيُّدَةَ أَبِي خِدَاشِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَبُمِيَ عَنْ جَايِرٍ يَعْنِي ابْنَ شَكَيْمٍ قَالَ أَنَيْتُ النَّبِيَّ ﴿ فَلَا وَهُوَّ

#### أبك نشست احتباء:

ہوتا اولوں بند کی اُٹھا کرسرین کے مل بیٹھنے کی کیفیت کو کہتے ہیں یہ بھی جاور سے بھی ہوتا ہے اس حدیث میں آ پ کا جا در ے اِحتہا ءمراد ہے۔

#### بآب فيي الْعَمَائِد

٢٧٢: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَّالِينِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاهِيلَ قَالُوا حَدَّثَنَا حَبَّادٌ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَنْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عمَّامُةٌ سُو دُاءُر

١٤٤: حَدَّثَنَا الْحَسَّنُ بُنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِي عَنْ جَعُفَرِ بُنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمِثْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَوَفَهَا بَيْنَ كَيِفَيْهِ۔ ٢٧٨: حَدَّلُنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّقَفِيُّ حَدَّثَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ حَدَّقَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ رُكَانَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيُّ ۞ فَصَوَعَهُ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ رُكَانَةُ وَسَمِعُتُ النَّبِيُّ ﴿ يَقُولُ فَرُّكُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَالِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ.

#### باب:عمامہ کے استعال کرنے کا بیان

باب: کیڑے کا کنارااستعال کرنے کا بیان

٣٤٥: عبيدالندُ حماد بن سنمهُ يونس عبيدهُ ايوتميمه المعشرت جابر رضي الله

تعالی عندے روایث ہے کہ میں حضرت رسول الله صلی الله عدیہ وسلم کی

خدمت میں عاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیڑا (ایج بدن

مبارک پر ) لیہتے ہوئے اِحتہاء کی حالت میں تشریف فرما تھے اور اس کا

كتاره آپ شَيْرَتُوكُم كه دونون يا دَن پرېز اجوا تغابه

٢٤٢٤٦ بو الوليدا مسلم بن ايرانيم موى بن اساعيل حاد الوزبيرُ حضرت جاہر رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صنی التدعلیہ وسلم جس سال مُلّه معظمہ فنخ سرے مُنّه معظمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے (سرمبارک) اُوپڑ کا لے رنگ کا عمامه (بندها موا) تحابه

٣٧٧: حسن بن علي ايواُ سامه مساور جعفر بن عمر و بن حريث اسيخ والعد ے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول کریم تُکافِیّا کا کومنبری دیکھااور آپ پرکا لےرنگ کا عمام تھا اور اس کے دونوں کنارے آپ صلی اہندعایہ وسلم نے اپنے کندھوں کے درمیان لانکا ہے ہوئے تھے۔ ۸۷۷: قنبیه بن سعید محمد ابوحس ابوجعفر ان کے والد مفرت محمد بن بن بن ذكاته بروايت ہے كه حضرت زكان دمنى الله عند في آپ سلى الله عليدوسكم ہے كشى لزى آپ نے حصرت رُكان كو ( كشى ميں ) جيمار دي حطرت ذکانہ رضی انتدعند نے بیان کیا کہ میں سنے آنخضرت صلی اللہ عایہ دسلم سے سنا اوّ ب ارشاوفر ماتے ہتے ہم لوگوں اور کفار وسٹر کیسن کے ورميان فرق نو پيون پرتمامون كاليهــ

### کفار کے عمل ہے فرق کرنے کا ع

كفار مكه عمامه بغيرتوني كياوز هي تقياور محابه كرام رضي الله عنهم تولي پرعمامه بالدهة منه آب في ارشاد فرمايا بهم لوكون اور كفارمًة كدرميان ميفرق بي كدوه عمامه بغيرتوني كاستعال كرت بي اورجم لوگ فولي كاستعال كرتے بين اس حديث ے واضح ہے کہ کفار کے ہرا یک عمل سے مسلمانوں کوقر آ کرنا جا ہے۔

يَقُولُ عَمَّيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ جَابَ النَّاوِيا ـ

فَسَدَلْهَا بَيْنَ بَدَئَّ وَمِنْ خَلْفِي.

يكب فِي لِبْسَةِ الصَّمَّاءِ

٧٨٠: حَدَّلَنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّلَنَا جَوِيرٌ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِيُسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَنِينَ الرَّجُلُ مُفْضِياً بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَيَلْبَسُ تَوُبَهُ وَأَحَدُ حَانِيَيْهِ خَارِجٌ وَيُلْقِي لَوْ بَهُ عَلَى عَالِفِهِ

٧٨: حَدَّلُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمِعِيلَ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَبِي الزَّابَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَّسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ إلا خُنِبَاءِ فِي قَوْبٍ وَاحِدٍ \_

# صماء کیاہے؟

صماء کا مطلب بیرہے کہ کوئی مخص ایک جا در اوڑ سے اور ہاتھوں کو جا در ہی کے اعمر کینٹے ہوئے رہے۔ بیصورت اس لئے ممنوع ہے کداس طرح آ دمی کے گر جانے کا خطرہ ہے اور احتیاءاس کو کہاجا تا ہے کہ کوئی مختص ایک کیٹرے میں سرین زمین پررکھ كراور دونوں ياؤں كمرے كر كے رانوں كو يابيت ہے ملاكر بيٹھے۔ بيصورت اس لئے متع فرمائي عنى كداس بيس ستر كھل جائے كا اندیشہ۔۔

بکب فیی حَلِّ

١٤٨: حَذَكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْسَلِعِيلَ حَوْلَى بَنِي ١٤٩: حَرَبِن اساعِلُ عَبَانَ سَلِمان بن فربُوذ بي خ ما في معزمت عبد هَاشِع حَدَّثَنَا عُلْمَانُ بُنُ عُلْمَانَ الْفَطَعَانِيُّ حَدَّثَنَا ﴿ الرحلُن بن فوف رضى الله تعالى عنه سهدوايت ب كرحفرت رسول كريم سُكِيْمَانُ بْنُ خَوْبُودَ حَلَّكِي شَيْحٌ مِنْ أَهْلِ صلى الله عليه والم في يرب (مرير) عمامه إعمالوا بصلى الله عليه الْمُدِينَةِ قَالَ سَيِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ ﴿ وَالْمِ مَنْ عَامِهُ مَا مُمَامِهُ المُمارِينَةِ قَالَ سَيعَتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ ﴿ وَالْمِ صَالِحَهُ مَامِهُ المُمارِينَةِ قَالَ سَيعَتُ وَادْ لِيَعِي وَالْوَلَ

### باب بطور صماء كيرُ البينينامنع ہے

٠١٨: عثان بن الى شيبه جرير أعمش الوصالح الوجريرة معدوايت ب كدني في ووطريق سي كير البيني مصفع فرمايا أيك توبطور إعتباءك كه جس مع الكي شرم كاه آسان تك (يعنى بالكل) كمل جائے دوسرے اس طرح كما دى ايك كرا يورے بدن پر ليب لے ليكن أيك طرف ہے بدن کھلا ہوا ہو پھر (و چھن ) اِس کیڑے کوموٹٹر ھے پر ڈا لے (اس النے کداس طرح کرنے ہے آدی کی شرم گاہ کمل جائے گی)

١٨٨: موى بن اساعيل جمادً ابوزير معترت جاير رضي الله تعالى عند \_ روایت ہے کہ حضرت رسول کر بم صلی اللہ علیدوسلم نے صماء سے اور ایک کیڑے کے احتیاء سے منع فرمایا۔

باب:قیص کے گریبان کھے رہے

#### كابيان

۱۸۹۴ بفیلی اجرین بونس زبیر عروه حضرت معاویدین قرواین والد حضرت قروری این الدین والد حضرت قروری التد تعالی عند سے روایت کرتے جی کدفوم حریت کی جماعت کے ساتھ بیں آئنضرت سلی الشعلیدو کلم کی خدمت میں حاضر جوا گھرہم نے آپ سلی الشعلیہ وسلم سے بیعت کی (یعنی اسلام پر بیعت کی) اور آپ سلی الشعلیہ وسلم کی قیم کا کر بیان کھلا ہوا تعالی میں نے آپ سلی الشعلیہ وسلم کے قیم کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالا اور بیں آپ سلی الشعلیہ وسلم کے قیم کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالا اور بیں قیم نے میں گھنڈی ( بین ) نے کھا جا ہے سردی ہویا گری (وہ دونوں ) کبھی قیم میں گھنڈی ( بین ) شہیں رکا تے تنے۔

#### الكزرار

٢٨٢: حَدَّنَا النَّقَلِى وَأَخْمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّنَا رُهَيْرٌ حَدَّنَا عُرُونَةً بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ نَعْبُدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ نَعْبُدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ نَعْبُدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ فَعَلِي ابْنُ قُرْقَةً مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فَالَ الْمَعْبَى حَدَّنَا مُعَاوِيَةً بُنُ قُرَّةً حَدَّقِيمِ أَبِي قَالَ أَنْبَتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلْنَا فَي رَعْبُ فِي جَيْبِ فِي رَعْبِ فَلَى عَرُونَةً فَمَا رَأَيْتُ لَكُونَا فَالَ عُرُونَةً فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِينَةً وَلَا عَرُونَةً فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِينَةً وَلَا ابْنَهُ فَطَّ إِلَّا مُطْلِقَى أَزْرَادِهِمَا فِي مُعَاوِينَةً وَلَا جَرُّ وَلَا يُزَرِرَانِ أَزْرَارِهُمَا أَبَدًا.

#### مهرنبوت:

مهر نبوت آپ کے شانوں کے درمیان تھی اس کی پوری کیفیت شائل ترندی ادر سیرت مصطفیٰ تُلَاثِیْنَا میں ندکور ہے اور حضرت قرہ ٔ حضرت معاویہ اتباع رسول میں اپنی قبیص میں گھنڈی یا بٹن وغیرہ اس کے نبیس لگاتے میصے کدان حضرات نے آنخضرت نگاتیز آگو اس طرح دیکھ تھا۔ بیاتباع رسول نگائیز آگا اعلیٰ نمونہ ہے۔

### بكاب فِي التَّقَنْعِ

٦٨٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ سُفُهَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَّوٌ قَالَ قَالَ الزَّهُمِرَى عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَّوٌ قَالَ قَالَ الزَّهُمِرَى قَالَ عُرُوهُ قَالَ عُرُوهُ فَالَ عَالِمُ بَعْنَ جُلُوسٌ فِي بَيْتُم هَذَا فِي نَجْرِ طَفَهِ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِهَا فِي نَجْرِ طَفَا وَسُلَمَ مُقْبِلًا مُتَقَيِّمًا رَسُولُ اللّهِ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينًا فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَلّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَنَحَلَى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَنَحَلَى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَنَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَنَحَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَانَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَانَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَأَذَنَ فَأَذِنَ لَهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَأَذَنَ فَالْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

### باب: كير ب برؤ هاچين كابيان

۱۸۵۳ جمد بن واؤد عبدالرزاق معمر زبری عروه حطرت عائشدر ضی الله عنها سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک وقت کی گری کے موہم میں بوقت دو پہرائے گھر میں بیٹے ہوئے سے کہ کسی نے حضرت صدیق اکبررضی الله عند سے کہا کہ بیاللہ کے رمول مُن اُلْتُوْ اِبْن جوابنا سرؤ هانپ کرایسے وقت میں انٹریف لارے بیں کہ (عموماً) انٹریف بیس لاتے سے کے آئے میں انٹریف بیس لاتے سے کے گر بیس وافل میں داخل ہونے کی اجازت ما تی رحضرت صدیق اکبررضی الله عند نے اجازت ہونے کی اجازت ما تی رحضرت صدیق اکبررضی الله عند نے اجازت دی آب اندر تشریف لاتے۔

### تقنع كامفهوم:

مبارك برية وركا كناراة ال كيت تقرر

آ سخضرت کافیا کا بناسرمبارک کوچادر کے کوئے سے ڈھاکٹا یا تو دھوپ کی تمازت وٹیش سے بہتے کے لئے تھا یا آپ کافیار نے ابناسراس لئے ڈھاکک رکھاتھا کہ چہرہ چھپار ہے اورلوگ (دشمنان دین) پہچان نہیں۔

باب: تہبند کو تخنوں سے نیچے لئکانے کابیان

٣٨٨: مسددُ يكي ايوغفار ابوميمه وظريف بن خالد ايوجري جابر بن سيم ا ے روایت ہے کہ میں نے ایک فخص کو دیکھا وہ جوبھی گفتگو کرتے ہیں لوگ اس منتلو کو قبول کر لیتے تیں میں نے لوگوں سے معلوم کیا رہون محض بیں؟ انہوں نے بتایا کہ تی جی جب آپ کے قریب گیا تو می نے عَلَيْكَ السَّلَامُ مَارَّسُولَ اللَّهِ وومرتبكها-آب في قرمايا عليك السلام ند کہا کرواس کے کہ اس طرح تو مردوں کوسلام کیا جاتا ہے بلکہ تم کہو السلام عليك \_ بين في عوض كيا آب التدكير سول بين؟ آب في مايا بال ضرور ميں اس الله كا فرستاه ه موں جب تم كوميني تكليف بائنج جائے پھر تم اس کویا دکرولیتن اس سے وُ عاما تکوتو تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ ادر تم پرجس سال قحط پڑ جائے پھرتم اس ہے دُعا مانگوتو و وتبہارے لئے اناج اور (تمہارے جانوروں کے لئے) کھاس پیدا کردے گا۔اور جب تم سمن جنگل میں ہو پھرتہباری اُنٹی سم ہوجائے اورتم اس ہے وُ عاما تکونو و و تمہاری سواری تنہیں اوٹادے گا۔ میں نے عرض کیا بچھے کوفسیحت فرما ہے۔ آب نے فرمایا سی مخص کوم کی نددینا۔ جابر رمنی اللہ عند نے بیان کیا اس ون سے میں نے کسی مخص کوگا لی تیس دی ندکسی آزاد مخص کوند کسی غلام کوند أونث كوادر نبكري كو - پيمرآب ئے فرنمايا نيكى كى سى بات كو كمتر ند مجھوادر

بكب مَا جَاءَ فِي إِسْبَالَ الْإِرَار ٢٨٣ حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا يَحْيَى عَنُ أَبِي غِفَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو تَعِيمَةَ الْهُجَيْعِيُّ وَأَبُو تَعِيمَةَ اسْمُهُ طَرِيفُ بُنُ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي جُرَقٌ َجَابِرِ بُن مُلَمْمِ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا يَضَدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْبِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هَذَّا قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيْتِ قُلُ السَّلَامُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِى إِذَا أَصَابَكَ صُرٌّ فَدَعَوْنَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوُنَهُ ٱلْبَنَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ فَفُرَاءَ أَوْ فَلَاقٍ فَصَلَّتْ رَاحِلُتُكَ فَدَعَوُتَهُ رَدُّمًّا عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ اعْهَدُ إِلَى قَالَ لَا تَسُبَّنَ أَحَدًا قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً قَالَ وَلَا تَخْتِقِرَنَّ شَيْنًا مِنَ الْمَغْرُوفِ

اب بعانی سے فندہ بیشانی سے بات کیا کرو کیونکہ ریمی نیل کا کام ہے۔اوراپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک اُونیا رَھا کرواگریہ نہ ہو سکے تو تخنون تک (رکھاو) اور تم تہبند نیچ لٹکانے سے بیجتے رہو کیونک رہے کمبر کی علامت ہے اور انڈرتعالی مکیر کو پسند تبیس فرماتے ۔ اگر کو کی محض شہیں گانی و ے اور و چخص تمہارے عیب سے واقف ہے اور و وعیب بیان کرے تو تم اس مخف کے جس عیب ہے واقف ہواس کو بیان نہ کرواں لئے کہاس مخص کے کہنے کا گنا ہائ مخص کے سر ہوگا۔

وَأَنْ تُكُلِّمَ أَحَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَعْرُوكِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاق قَانُ أَيَنْتَ فَإِلَى الْكُعْيَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمُخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبِحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنَّ امْرُؤٌ شَتَمَكَ رَعَيَّرُكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُغَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ لَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ر

#### عليك السلام كبنا:

آ پ نے علیک السلام کینے سے اسلنے منع فرمایا کہ اہل عرب مینت کوعلیک السلام کہدکرسلام کرتے تتھے۔

١٨٥ أهليلي أز ميراموي بن عقبه حفرت سالم بن عبدالندايي والدعبد اللَّذِينَ مُرِّ الصدوابية كرية بين كه آمخضرت تقرما يا جوفض اينا كيرًا تحكير كي وجه سے لفكائے تو تنامت كردن الله تعالى اس فخيس كى طرف نبیں و کھے گا۔ حضرت ابو برصد بن رضی اللہ عند نے عرض کیا یا رسول الله ؟ مير على تبيند كا أيك كوالا طلق رجتا ہے إلى مير كمي اس كا جروفت خیال کروں آپ نے قرمایاتم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تھبر کی وجہ ے اس طرح کرتے ہیں ( یعنی کیٹر النکاتے ہیں )

٢٨٥: حَدَّقَا النَّفَيْنِيُّ حَدَّقَا زُهَيْرٌ حَدَّقَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ قَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمُ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكُو إِنَّ أَحَدُ جَائِنَيُّ إِزَارِى يَسْتَرُجِي إِلَى لَّاتَعَاهَدُ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ لَسْتَ مِمَّنُ يَفْعَلُهُ ئ خىگلاة\_

### سکیٹر الٹکا نامنع ہے:

اس حدیث میں کیڑ التکانے کی ممانعت ہے کہ جہندا جا در ضرورت سے زیادہ اور تکمبر کی ہید سے مختوں سے بینچ نیس لٹکانا ج ہے ۔ کیونک اس طرح انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے جواللہ تعالی کونا پہند ہے۔

١٨٨: حَدَّقَنَا مُوسَى مِنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا أَبَانُ ١٨٨: موى بن الباعيل ابان كيل ايوجعفر عطاء بن بيار ايو جريرة ي روایت ہے کہ ایک مخص اپنی تبدیدانکا کر نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس مخض ہے فرمایا جاؤتم وضوکر کے آؤوہ فخص چلام بیااور ( دوبارہ ) وضوکر إِذَارَهُ فَفَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الملَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الباريكروهُ فَعَلَ إِيارَ ف اَذُهَبُ فَتَوَطَّنَا ۚ فَذَهَبَ فَتَوَطَّنَا فَهُمَ جَاءَ فَقَالَ نَ يَجِرُونُوكُرليا لِيرُوهُ فَضَ آياتُو آپ نے اس فض سے فرمانِ جاؤُونُسُو كركة والكمخص في عرض كيايار سول الله ؟ آب اس مخص كويبي علم فرماتے جیں کدوضو کر کے آؤ۔ پھر آپ خاموشی اختیار فرما لیتے جیں۔ ( آخرة ب كامقصد كيا ہے ) آپ نے قرمایا و مخفص تببندالكا كرتماز رِم هنة

حَدَّثَا يَخْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى مُسْبِلًا اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَوْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً ے اور اللہ تعالی اس محفص کی نماز قبول تبیں فرما تا جو تبیندیا ( پا جامدوغیرہ) لٹکا کرنماز بڑھے۔ دَجُلِ مُسْبِلٍ۔

٢٨٤: حَدَّتُنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّتَنَا شُعْبَةً عَنْ عَلِي بُنِ مُدُولِةٍ عَنْ أَبِى زُرُعَةَ بُنِ عَمُوو بُنِ عَرَيعٍ عَنْ أَبِى ذُرُعَةَ بُنِ عَمُوو بُنِ جَرِيرٍ عَنْ خَرَصَةً بُنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِى ذَرِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ثَ : لَاقَةٌ لَا يَكُلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَرْكُولُ اللّهِ خَلْمُوا وَخَيسِرُوا فَأَعَادَهَا لَلَاكُ لَكُ اللّهِ خَابُوا وَخَيسِرُوا فَلَكُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ خَابُوا وَخَيسِرُوا وَخَيسِرُوا اللّهِ خَابُوا وَخَيسِرُوا وَخَيسِرُوا الْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِاللّهِ لِلْهِ اللّهِ الْمُنْفِقُ مِلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

١٨٨ - حَدَّقَا مُسَدَّدٌ حَلَقَا بَعْمَى عَنْ سُفَيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سُفَيَانَ بِنِ مُسْهِمٍ عَنْ حَرَشَة بَنِ النَّحِي عَنْ اللَّهِ عَنْ حَرَشَة اللَّهِ عَدَّقَا بِهَدَّا وَالْأَوَّلُ الْمَعْلَى شَيْنًا إِلَّا مَنَهُ لَكُمْ اللَّهِ حَدَّقَا أَبُو عَامِمِ النَّهُ عَدَّقَا أَبُو عَامِمِ النَّهُ عَدَّقَا أَبُو عَامِمِ النَّهُ عَدُ اللَّهِ حَدَّقَا أَبُو عَامِمِ النَّهُ اللَّهِ حَدَّقَا أَبُو عَامِمِ النَّهُ اللَّهِ حَدَّقَا أَبُو عَامِمِ النَّهُ اللَّهِ عَدَّقَا أَبُو عَامِمِ النَّهُ اللَّهِ عَدَّقَا أَبُو عَامِمِ النَّهُ اللَّهِ عَدَّقَا أَبُو عَامِمِ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّ

142 بعض بن عمر شعبہ علی بن مدرک ابوزر مدخشہ بن حرحصرت ابود رستی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخضرت الفیظ نے ارشاد فر مایا ابود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخضرت الفیظ نے ارشاد فر مایا آئیا مت کے دن اللہ تعالی تین اشخاص ہے گفتگونیں فر ما کیں گے اور نہ ان کی طرف رصت کی نگاہ ہے دیکھیں کے اور نہ ان کو گنا ہوں سے پاک فرما کیں بھر اس کے اور نہ ان کو گنا ہوں سے نے عرض کیا یار سول اللہ فائی اور کو ان لوگ بیں جو کہ ہر یا و ہو گئے اور شمارہ میں پڑھے ۔ آپ نے بھر تین مرتبہ میری فر مایا میں نے عرض کیا یار سول اللہ و کون لوگ بیں جو ہر یا د ہو گئے اور خمارہ میں پڑھے ۔ آپ یارسول اللہ و کون لوگ بیں جو ہر یا د ہو گئے اور خمارہ میں پڑھے ۔ آپ یارسول اللہ و کون لوگ بیں جو ہر یا د ہو گئے اور خمارہ میں پڑھے ۔ آپ یارسول اللہ و کون لوگ بیں جو ہر یا د ہو گئے اور خمارہ میں پڑھے ۔ آپ یارسول اللہ و کون لوگ بیں جو ہر یا د ہو گئے اور خمارہ میں پڑھے ۔ آپ جو ہر یا د اللہ خوص دوسرے احسان (کر کے) جبتا ہے والا تی والا تی

۱۸۸ : مسددایکی سفیان اعمش سلیمان خرشهٔ حضرت ابو ذررضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا لیکن کہلی روایت اس سے (زیادہ) تعمل ہے اور احسان جنانے والاو الحض ہے کہ احسان جنائے والاو الحض ہے کہ احسان جنائے کہ اخیرز کیم محمی ندوے۔

۱۸۹ : ہارون بن عبدالقد ابوعامز ہشام حضرت تیس بن نصر سے روایت سے کہ میر سے والد نے مجھ سے بیان کیا اور وہ ابو دروا ورضی القدعنہ کے ہم نشیس متھے۔انہوں نے بیان کیا آپ کے صحابہ کرام رضی الندعنہم میں سے دمشق میں ایک فحص تھا جنہیں ابن الحظلید کہا جاتا تھا۔ وہ خلوت

ے وسیق میں ایک حص تھا جہیں این اعتظامیہ کہا جاتا تھا۔ و وظلوت پہند تھے اور و ولوگوں میں کم جیٹھا کرتے تھے ( ایعنی گوشنٹین مخف تھے ) اکثر و بیشتر وہ نماز میں مشغول رہجے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تو سیج و تھیر میں مشغول ہو جاتے۔ یہاں تک کدوہ اپنے گھر میں چلے جاتے ۔ ایک ون وو چنس ہم لوگوں کے پاس سے گزرے۔ ہم لوگ ابوورواء رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ابودرداء رضی اللہ عنہ نے قرمایا آب ہمیں کوئی الی بات بتا کیں کہ جوہم لوگوں کو نقع بخشے اور

آب كوكوكى نتصان فيهو البول تيان كيا كدرسول كريم المافية في

جہاد کے لئے ایک چھوٹے فشکر کورواند فرمایا جب و افشکر واپس آیا تواس الشكرين عدايك مخص آيا اوراى جكدير بيند كياجهال رسول كريم فأشفط تشريف ركع تحدوه فض اين قريب والمفض سے كين لكاكاش تم نے ہم کود یکھا ہوتا جب ہم وحمن سے مقابلہ کے لئے کھڑے تھے ہم لوگوں میں سے فلال محف نے نیز و اُٹھا کر دعمن کے مارا۔ اور (مارتے وتت) بدكهايد مار (چوك ) ميرى طرف سے لے ميں قبيله غفار كابياً ہوں بتم اس کو کہنے کو کیا خیال کرتے ہو؟ اس مخص نے کہا میری رائے يْن اَوْ الشَّحْصُ كا اجرضا لَع ہوگیا ہے بات اَیک دوسر میخض نے بھی پی آو اس نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چروونوں اشخاص نے جھڑا كيا يهال تك كد (بيات) حفرت رسول كريم مُؤَلِّقِم في عن لى اور آپ نے قرمایاس ش کیابرائی ہے؟ اگر اس مخص کوٹو اب بھی ال جائے اورلوگ اس محص کی تعریف بھی کریں۔ بشتخلی نے بیان کیا ہی نے حضرت ابودرداءرضی الله عند كود يكها وه به بات من كرخوش بو كنة اوروه ا پناسراس مخفل کی طرف آفھا کرور یا شت فر مانے کھے کہ کیا آ ب نے سے بات خود معزت رسول كريم مَنْ يَغِلُم اللهِ عَنْ بِي؟ وه كَتِ لِكَا بال - بجر حضرت ابوورداء رضی الله عند متعدوم رتبه یکی در یافت کرنے کی پیال تک که مجھے دنیال ہوا کہ شایدوہ ان کے ممشوں پر بیٹھ جا کیں گے۔بشر تغلی کہتے ہیں کدایک روز پھرائ محص کا ہمارے یاس سے گزر ہوا تو حطرت ابودرداء دخى الله عندنے ان ہے كہا كەكوئى الىي بات ہم كوسنا دو کہ جس میں بمارا فائدہ ہوا در تمہارا نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا ہم او کوں میں سے جو محص اینارہ پیا موڑوں کے پالنے برخرج کرے (بدئیت جہاد) تو اس مخص کی الی مثال ہے کہ جیسے کوئی مخص برابرصدقد ك لئ اله كاللائك كمرا بوادر بمى اينا باته بندندكر (بعیمسلس صدیے دیے جار ہاہو) تھرا یک روز و پخض ہمارے یاس وَمَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمُ قَادِمُونَ عَلَى إِخُوَانِكُمُ بِي حَرْر حصرت الدورداء دض الشعند في ان سي كها كدكونَ الك یات سنا کمیں جس میں ہماری بھلائی ہواوراس میں (بیان کرنے میں ) آ ب كونتسان نه بور انبول نے كبارسول الله والله الله الم الم كول سے

مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمُجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِوَجُل إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَنَحَمَلَ فَكَلانٌ فَطَمَنَ فَقَالَ نَحُذُهَا مِنْنِي وَأَنَا الْغَلَامُ الْمِفَارِيُّ كَيْفَ تَرَى فِي قُوْلِهِ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا قَلْهُ بَطُلَ أَجْرُهُ فَسَمِعَ بِذَلِكَ آخَرُ فَقَالَ مَا أَرَى بِذَلِكَ بُأْسًا فَصَازَعَا حَتَى شَعِعَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا بَأْسَ أَنُ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ فَرَأَيْتُ أَبَّا اللَّهُ دُاءِ سُرَّ بِلَالِكَ. وَجَعَلَ يَرْفُعُ رَأْمَهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ نَعَمُ فَمَا زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِنِّي لَّأَفُولُ لَيُتُرُكُنَّ عَلَى رُكُتُمِّيهِ قَالَ فَمَوَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَّهُ أَبُو اللَّذُوْدَاءِ كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُوُّكَ قَالَ قَالَ اللَّهِ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْفِقُ عَلَى الْحَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بالصَّدَقَةِ لَا يَقْبطُهَا ئُمٌّ مَرٌّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الذَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَصُولُكَ قَالَ قَالَ لَنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْآسَدِئُ لَوْلَا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِمْمَالُ إِزَارِهِ فَحَلَغَ فَلِكَ خُرَيْمًا فَعَجلَ فَأَخَذَ شُفُرَةً فَقَطَعٌ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أَذُنْتِهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى آنصَافِ سَاقَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تُنْفَعُّنَا وَلَا تَضُرُّكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فأصْلِحُوا رَحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ لِمِي النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهُ لَا

يُوحِبُ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُشَ قَالَ أَبُو دَاوُد قرا باخريم اسدى كيا الصِافِحْ بِالَكَ عِلَى الْمُعَارِي وَكَذَلِكَ فَالَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِضَامٍ فَالَ حَتَى بره عِموعَ نه موت اوراس كا تهبند نِح نه موتا ـ ين برخريم كو پُنِيْ تُو تَكُونُوا كَالشَّامَةِ فِي النَّاسِ ـ الْهول فِي جلدى ساس تهبندكوا وهي پندلي تك أو تجاكر ويا ـ پعرايك

روزاس مختص کا ہمارے پاس سے گزر ہوا۔ حضرت ابودروا ہ رضی انتدعند نے ان سے کہا کہ آپ کوئی الیمی پات سنا کمیں کہ جس جی ہم لوگوں کا نفع ہوادر آپ کا نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا جس نے رسول الشافائی جس سنا آپ (سفر سے واپسی جس) فرماتے تھے تم لوگ اپنے بھائیوں کے پاس فکھنے الے ہواتو تم اپنی سواریوں کو تھیک کرلواور اپنے کپٹروں کوصاف سھرا کرلوتا کہ تم لوگوں جس حس کی طرح بن جاؤ ( کرتم کو ہرائیک آوی و کچھ کرشنا شت کرلے ) اللہ نعالی فخش بات کہنے اور فخش بات سفے کو پہند تہیں فرماتے۔ امام ابوداؤ وفرماتے جیں کہ ابوجیم نے وشام کے واسطہ سے انخضرت مُنا جُھڑنے سے اس طریقہ سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں جس می کی طرح سے ہوجاؤ کے۔

#### حضرت ابو در داءرضی الله عنه کااصرار:

مطلب میہ ہے کہ حضرت ایودر دا ورضی اللہ عنہ نے غیر معمولی اصر ارکیا اور انہوں نے اس قد رنز دیک ہونا شروع کیا کہ جھوکو میہ خیال ہوا کہ و واس مخفل کے مکمنوں پر بیٹے جا کمیں ہے۔

" ''غرور و تکبر'' کی قید ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فض غرور و تکبر کے بغیرا پنے پا ٹھا ہے یہ تہبند کوفخنوں سے لتکائے تو میرام نہیں' تاہم کروہ تنزیجی میدیعی ہے اور کسی عذر کے سب جیسے سردی یا ہے ری وغیرہ کی وجہ سے پاٹھا مدو تہبند کوفخنوں سے بیچے لٹکا ٹا مکرو ہ تنزیجی بھی نہیں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ تختوں سے بیتے ہیں کے جیسے حصہ پر بھی تہبند وغیرہ انکا ہوا ہوگا وہ پورا حصد ووزخ بھی ڈالا جائے گا۔ بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یکن سے بیتے تہدند وغیرہ انکا کا ایک خدم م عمل ہے اور دوز خیوں کا کام ہے۔ شخے سے بیتے ازاروغیرہ انکا نے کہ مسئلہ میں ہوا حاد ہے متحول ہیں ان بھی زیادہ ترازار کے سے بیتے ازاروغیرہ انکا نے کہ مسئلہ میں ہوا حاد ہے متحول ہیں ان بھی زیادہ ترازار کے انکا نے کا ذکر ہے اور ازار لوکا نے والے کے حق بھی بہت خت و عمد ہی بھی بیان کی تی بیاں تک کہ ایک روایت کے مطابق نی کر کم انگر ازار کے کر کم انگر ازار کا کا ذکر ہے اور نماز لوٹا نے کا تھم دیا۔ ای طرح ایک روایت بھی بیان کی تینے بینوں ہوتی ہوتی تو آ ہے کہ انگر ان ان میں سب دوبارہ وضو کرنے اور نماز لوٹا نے کا تھم دیا۔ ای طرح ایک روایت بھی بینوں کی بخشری بین ہوتی ہی بیندرہ و ہی سب میں سب (مسلمانوں) کی بخشری کی باتی وہ تھیاں کی بخدرہ و ہیں شب میں سب ان ساری وعیدوں اور ممانوت کا تعلق صفی ازار ہی سے نیس ہے بلکہ سب کیڑوں سے ہے بعنی بدن پر جو بھی کیڑا اضرورت سے ان ساری وعیدوں اور ممانوت کا تعلق صفی ازار ہی سے نیس ہے بلکہ سب کیڑوں سے ہے بعنی بدن پر جو بھی کیڑا اضرورت سے زاکداورسنت کے وائر سے جا ہر ہوگا اس پر تھکورہ ممانوت کیا تھی ہوئی ہی وضا حت کے ساتھ داکر کیا گیا ہے ان کی وضا حت کے ساتھ داکر کیا گیا ہے ہوئی تھی ہوئی کی اور میں ازار کے ساتھ دورس کے بیا نے آ کی ویوری کی ان ان کر کیا گیا ہے ہوئی کی جورہ ایت کی ساتھ داکر کیا گیا ہی ان کی جورہ ایت کی دان در کیا گیا ہے ان بھی میں جو منہا شینا عملاء الخور سے ان میں والعمامة میں جو منہا شینا عملاء الخور سے ان میں والعمامة میں جو منہا شینا عملاء الخور سے ان میں والعمامة میں جو منہا شینا عملاء الن میں میں والعمامة میں جو منہا شینا عملاء الن میں میں والعمامة میں جو منہا شینا عملاء الن سے ان میں میں میں میں میں کو کرکیا گیا ہوں کا ذکر کیا ہی دوران کی جورہ اس کے کر میانوں کی جورہ ہوئی کو دوران کی ہوئی کو دور ازاد کر کیا گیا ہوئی کو دوران کی جورہ کے دوران کی جورہ کی کرکی ہوئی کی کرکی کی دوران کی جورہ کیا گیا ہوئی کرکی ہوئی کی دوران کی دوران کو دوران کی کرکی گیا ہوئی کی دوران کی جورہ کرکیا گیا ہوئی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی کی دوران کی

مجی بھی تابت ہوتا ہے کہلیاس میں ضرورت سے زائد کیڑ ار کھنے کی ممانعت کا تعلق ہر کیڑ ہے ہے۔

بہر حال عزیمت بیٹی اولی ورجہ ہے کہ از ارلینی تہبتد و پا تجامہ کو نصف پنڈ لی تک رکھا جائے 'چنا نچی آ تخضرت خانجانیا تہبند نصف پنڈ لی تک رکھا جائے 'چنا نچی آ تخضرت خانجانیا تہبند نصف پنڈ لی تی تک رکھتے تھے البتہ رفصت بیٹی اجازت و آسانی کا درجہ نخوں تک ہے کہ تہبند و پا تجامہ کو زیادہ سے زیادہ گئوں تک رکھنا جا سکتا ہے کہ جو تعیم اور عباہ شیر وائی وغیرہ کی استیوں کی مسئون لیب کے دو ہند دست لیبی ہاتھ کے جوڑتک ہوں عمامہ کا شملہ زیادہ سے زیادہ اتنا تچوڑ اجا تا جا ہے ہے جو نصف پشت تک د ہے جوشما کہ البائی یا چوڑ ائی میں اس سے زائد ہوگا وہ بدعت اور اس سے زائد لائکا نے میں شار ہوگا جو ممنوع ہے۔ چنا نچیف علاقوں اور جوشما کہ البائی یا چوڑ ائی میں اس سے زائد ہوگا ہو ہمنوع ہے۔ چنا نچیف علاقوں اور سے وریش دومنوں والے کرتے 'کئی گئی کرتے پاجا ہے اور شلواروں اور ہزے ہیں جیسے ضرورت سے زائد کہ کی آستیوں اور وسیح و عریض دومنوں والے کرتے 'کئی گئی کرتے پاجا ہا ہا ہا ہا ہا تا ہو وہ کا تو اس کو حرام کہیں گئی گئی کرتے ہا جا ہا ہا جو وہ کی اور انگرائی کی آستیوں اور کو کروہ کہا جائے گئی کرتے ہوں جائے گا ہے ہوگا تو اس کو حرام کہیں گے اور اگرائوں کی دیکھی پاکسی دوری کے تیک میں جائے ہوگا تو اس کو حرام کہیں گے اور اگرائوں کی دیکھی پاکسی دوری کی بنسبت آئی بالشت یا دو بالشت کے بھٹر رزائد ہونا جائے گئی زائد مقدار تو مستحب ہے جو پر دہ پوٹی کے بیکن مردوں کی بنسبت آئی۔ بالشت یا دو بالشت کے بھٹر رزائد ہونا جائز ہے بلکداتی زائد مقدار تو مستحب ہے جو پر دہ پوٹی کے لیکن مردوں کی بنسبت آئی۔ بالشت یا دو بالشت کے بھٹر رزائد ہونا جائے گئی کر ان کر مقدار تو مستحب ہے جو پر دہ پوٹی کے لیکن مردوں کی بنسبت آئی۔ بالشت یا دو بالشت کے بادار دورائے سے معلوم ہوتا ہے۔

### بكب مَا جَاءَ فِي الْكِبرِ!

19٠ : حَدَّثَنَا هُوسَى بْنُ إسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَ و حَدَّثَنَا هَنَادٌ يَغِيى بْنِ السَّرْبِ عَنْ أَبِي الْاَحْوصِ الْمُعُنَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّابِ قَالَ مُوسَى عَنْ سَلُمَانَ الْاَعْرِ وَقَالَ هَنَادٌ عَنِ الْاَعْرِ أَبِي مُسُلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَنَادٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيَّا قَالَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْكِبُرِياءُ رِدَانِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ فَازَعْنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا فَذَلْتُهُ فِي النَّارِ 19: حَدَّثَنَا أَبُو مَدُودُ رَوَاهُ اللّهِ هِنَا اللّهِ عَنْ الْاعْمَةِ عَنْ عَلَقْهَةً عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ هِنَا لَا يَدُخُلُ الْجَنّةُ مَنْ عَلْمَ اللّهِ مَنْ الْاعْمَدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَهَةً عَنْ عَلْمُ اللّهِ عَنْ الْاعْمَدُ عَنْ اللّهِ عَنْ الْاعْمَدُ عَنْ الْاعْمَدِ مِنْكُمُ وَلا عَلْمَ اللّهِ مَنْ الْاعْمَدُ مِنْ حَدْقَالُ حَرْقَالُ مِنْ كَرِ وَلا عَلْمَ اللّهِ مَنْ الْاعْمَدِي مَنْكُمُ اللّهُ عَنْ الْاعْمَدِ مِنْكُمُ وَلا يَعْمَلُونَ عَلْمُ اللّهُ عَنْ الْاعْمَدِ مِنْكُمُ وَلاَ اللّهِ مِنْكُولًا اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ عَرْقَالُ حَرْقَالُهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَمِّ مِنْكُمُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْدُ مِنْ الْمُعَمَّدُ مِنْ الْمُعَمَّ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ عَمْدُ مِنْ الْمُعَمَّدُ مِنْ الْمُعَمَّ مِنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْدُ مُنْ الْمُعْمَدِ مِنْكُمُ اللّهُ عَمْدُ مُنْ الْمُعَمَّ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى الْعَمْدُ اللّهُ عَمْدُ مُنَا الْمُعَمَّ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْدُ مُنَا الْمُعْمَدُ مِنْ الْمُعْمَدُ مُنْ الْمُعْمَدُ مُذَا الْمُعَمِّلُولُ الْمُعْمَدُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَدُ مُنَا الْمُعْمَدُ مُنْ الْمُعْمَدِي عَلَيْكُمُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ مُنْ الْمُعْمَدُ مُنَا الْمُعْمَدُولُ الْمُعْمَدُ مُنْ الْمُعْمَدُ مُنْ الْمُعْمَدُ مُنَا الْمُعْمَدُ مُنْ الْمُعْمَدُ مِنْ الْمُعْمَدُ مُنْ الْمُعْمَدُ مُنَا اللّهُ الْمُعْمَدُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ اللّهُ الْمُعْمَدُ اللْمُعَمِدُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِقُولُ الْمُعْمَدُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ

### باب: تکبراورغرور کی بُرائی

190: موی بن اساعیل حماد (دوسری سند) ہنا دُ ابو الاحوص عطاء بن سائب سلمان اغر حضرت ابو ہریرہ رضی ائند تعالی عنہ سے روایت ہے کہ (ہناوی روایت ہے ) کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا ہے کہ تکبر میری علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا ہے کہ تکبر میری علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا ہے کہ تکبر میری علیہ وسلے میں اسے کی میں ایک کوشش کر ہے گا میں اسے جہنے کی کوشش کر ہے گا میں اسے جہنے میں میں میں نے کہ دول گا۔

191: احمد بن یونس ابو بکر اعمش ابراجیم علقه حضرت عبدالقدرضی الله لغالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا و وضح جنت میں واخل شہوگا کہ جس کے قلب میں آئیک فررہ برابر بھی تنجبر ہوگا اور (و ہ حض) جہنم میں واخل شہوگا کہ جس کے قلب میں ایک قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ امام ابوداؤ و رحمة النه علیہ فرماتے قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ امام ابوداؤ و رحمة النه علیہ فرماتے ہیں کہ قسمتی نے بھی ایمش سے اسی اطریقہ سے دوایت کیا ہے۔

میں کے قسمتی نے بھی ایمش سے اسی اطریقہ سے دوایت کیا ہے۔

میں کے قسمتی نے بھی ایمش سے اسی اطریقہ سے دوایت کیا ہے۔

عَبْدُ الْوَهَابِ حَلَّلْقَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَمْرَةً أَنَّ رَجُلًا أَنَى النَّبِيّ فَقَا وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَىَّ الْجَمَّالُ وَأَعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى حَثَّى مَا أُجِبُ أَنْ يَقُوطِنِي أَحَدُ إِمَّا قَالَ بِشِرَاكِ نَفْلِي وَإِمَّا قَالَ يشِسْعِ نَعْلِي أَعَدُ إِمَّا قَالَ بِشِرَاكِ نَفْلِي وَإِمَّا قَالَ بشِسْعِ نَعْلِي أَعَمْ الْكِنْرِ فَلِكَ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْكِبْرُ مَنْ بَعِلْ الْمَعَلَى وَغَمَطَ النَّاسَ \_

بكب في قَلُد مَوْضِعِ الْإِدَار

' ١٩٣: حَلَّكُنَا حَفْصُ بُنَ عُمَرَ حَلَّكَنَا كُمُعَةً عَنْ الْعَلاهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ الْمُحْلَدِئَ عَنْ الْإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْمُحَيدِ سَعَطُتَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيَوْرَةُ الْمُسُلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَسُلُمَ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَسُيْنَ الْكُلُمْبَيْنِ مَا كَانَ أَسُفَلَ مِنْ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَسُلْرًا لَمْ النّادِ مَنْ جَرَّ إِذَارَهُ بَطُوا لَمْ النّادِ مَنْ جَرَّ إِذَارَهُ بَطُوا لَمْ يَنْظُرُ اللّهُ إِلَيْهِ.

٢٩٣: حَلَّكَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِيِّ حَلَّقَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ صَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي ﴿ قَلْ قَالَ الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيمِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْنًا عُبَلَاءً لَهُ يَنْظُ اللَّهُ اللَّهِ يَنْ مَ الْعَمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْنًا عُبَلَاءً لَهُ يَنْظُ اللَّهُ اللَّهِ يَنْ مَ الْعَمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْنًا

#### يى ، ورو درسيبه بن والبيب من سريه عُيلَاءَ لَهُ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَوْمَ الْقِيمَامَةِ -اسبال كامنهوم:

اسبال کہتے ہیں پوید تکبر کیڑا نے لاکا نا کرتا' پا جامہ چا در رو مال ہر آیک کیڑے کو خرور کی بنا پر پیچے لٹکا نا کا جا تر ہے اور کرتے میں اسبال سے ہے کہ آ دمی کرتے کی آسٹیوں کو پہنچے سے پیچے لٹکائے آٹھیوں کی گر وتک اس طرح آسٹین لٹکا نا بھی منت ہے اور اسبال میں داخل ہے۔

کیڑے کوشر کی مقدارے زائد لٹکانے کی جوحرمت و کراہت منقول ہے اس کا تعلق محض از اربیخی تبیند و یا نجامہ بی ہے نہیں ہے جیسا کہ عام طور پرلوگ بچھتے میں بلکہ کرتے اور پگڑی میں کیڑے کا اسراف کرنا اوران کوشر کی مقدارے زائد لٹکا تا حرام و محروہ ہے

ے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم اللظافی فدمت اقدی میں ایک خوبسورت فضی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یارسول اللہ ملکا تیا ہمی کو حسن و جمال پہندیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جھے حسن و جمال عطا فرمایا ہے جس کو آپ ملاحظہ رمادہ ہیں میں بیرچا بتنا ہوں کہ کوئی فضی حسن و جمال میں میرے جوتے کے تمہ کے بعقد رجمی جھے سے زیادہ نہ ہو ہے یائے۔ کیا ہیا ہات فرور میں وافل ہے؟ آپ نے فرمایا تیں بلکہ فرور ہے ہے کہ انسان حق کے سامنے آکڑے اور دوس سے لوگوں کو تقیر سمجے۔

### باب جہندکس جگہ تک باندھے؟

سا ۱۹۹۳: حفص بن عرشعبه علاو بن عبد الرحمن اسكے والد عبد الرحمٰن سے دوایت ہے كہ جن نے ابوسعید ضدری ہے تہدئد كے بارے جن دریافت كيا تو انہوں نے فرمایا كرتم نے ديك باخر آدى ہے بات كی ہے۔ نی نے ارشاد فرمایا مسلمان كا تهبئد نصف ساق تک ہوتا ہے اگر (تهبند یا یا جامد) پنڈ فی اور مختوں كے درمیان با ند معیقو كوئى حرج نیس ( تهبند یا یا جامد ) بود فراد کر مختوں سے بچے ( باند معے ) اور ( اگر ) مختوں سے بچے ( باند معے ) اور ( اگر ) مختوں سے بچے ( باند معے ) تو دوز خ جن د واضل ہونے كى بات ہے۔ الشاتھائى قیامت كے دن اس مختم كى جانب د الشاتھائى قیامت كے دن اس مختم كى جانب شيس د يھے كا جو كہ تيمبركى بنا پر انها تهبند ( یا یا جامد وغیرہ ) لنكا ہے۔

۱۹۹۷: بنا د حسین عبدالعزین سالم بن عبدالله ان فراند حطرت عبد الله بن عبدالله ان فراند حطرت عبد الله بن عبدالله ان فراند حطرت عبد الله بن عراضی الله علیه و الله بن عراضی الله علیه و الله بن الله علیه ارشاد فر ایا اسبال ( کپڑے کا لگانا) تهبتد کرتے اور عمامه میں ہوتا ہے۔ جس فنص نے تعمری بنا پر ان (اشیاء) میں ہے کی کو کمسینا ( یہے ایک الله الله الله فنص کی جانب نہیں دیجے گا۔

جيها كهاو يرمنفول بيم يرتفصيل كيلي كتب فقه ملا حظه يجيج ر

190: حَدَّثُنَا حَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ أَبِي الطَّبَّاحِ عَنُ أَبِي الطَّبَّاحِ عَنُ يَوِيدَ بُنِ أَبِي سُمَيَّةٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ بَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ \_ \_ وَسَلَّمَ فِي الْجَرِيمِ \_ \_ عَنْ مُحَدَّد اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَرِيمِ \_ \_ وَسَلَّمَ فِي الْجَرِيمِ \_ \_ عَنْ مُحَدَّد اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُحَدَّد اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَرِيمِ \_ \_ عَنْ مُحَدَّد اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

١٩٢ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِى يَحْنِى قَالَ حَدَّثِنِى عِكْرِمَةُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ
عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةً إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ
عَلَى ظَهْرِ فَلَمَنْهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُوَخَرِهِ قُلْتُ لِمَ
تَأْتَزِرُ هَذِهِ الْإِزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى
اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَأْتَزِرُهَا.

190: ہنا دُائن السیادک ابوالصباح و حضرت بزید بن افی سمیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دمنی الشرعنما کو میر فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت رسول کریم مُلَّافِیْقِ نے تہبئد (نیچے ) لٹکانے کے بارے میں جو فرمایا ہے وہی (ممانعت) قیص (نیچے )لٹکانے میں بھی ہے۔ 191: مسدد کیجی مجمد بن الی یجی محضرت مکرمہ سے روایت ہے کہ

ربابی سبود اسد و بین الم مست الدین الم است می المان کرد سے روایت ہے کہ المبول نے حصرت مکرد سے روایت ہے کہ المبول نے حفرت مکرد سے روایت ہے کہ المبول نے حفرت ابن عباس رضی الله عنها کو تبیند با اللہ معے ہوئے و یکھا تو المبن عباس رضی الله عنها سامنے کی طرف سے (تبیند ) اس قد رافئات کہ ان کے کیڑے کا کو شدی رواں پر آ جا تا اور و و بیجھے اُو ٹھا کر لیتے ۔ میں کہ ان حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے کہا کہ آ پ مثال تی اس مرح اللہ عنها سے کہا کہ آ پ مثال تحقیق اس طرح میں ورول کریم الله عنها کہ اور کیوں با الدھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضرت رسول کریم الله عنها کہ اللہ میں الله عنها ہوئے دیکھا ہے۔

### حعرت ابن عباس فطفخهٔ کاعمل:

ندکورہ عدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمائے ہیروں پر کپڑے کا کنارہ اورکوشاآنے کا مفہوم ہیے کہ ان کے کپڑے کا کنارہ کھڑے ہونے کی صالت میں ان کے فخنوں پر رہتا اور اسہال کے متعلق تفصیلی بحث درس ترندی از حضرت علامہ مفتی محرتقی عثانی میں ندکور ہے جس کا پجمد خلاصہ جلدا ذل میں بھی گزر چکاہے۔

اگرتہبندے آ کے سے اٹھا ہوا ہولیکن چھے سے اٹھا ہوا ہوتو کوئی مضا تقہیں:

اس سے معلوم ہوا کر تبیند و پاجامہ آ مے کی طرف تو افکار ہے لیکن میتھیے کی طرف سے بختوں سے اوپر اٹھار ہے تو عدم اسبال بین مختوں سے بنچے نہ لنکانے کے تھم کی قبیل کے لئے کا ٹی ہے۔

الحديثه وبفضل بإرانبر عايمكن بوا

## 

## هههه پاره ۺ هههه

#### بالب في لِباس النِسَاءِ

٢٩٧ : حَذَّلْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَذَّلْنَا أَبِي حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ

النَّبِيِّي ﷺ أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَيِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَٱلْمُتَشَيِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِاليِّسَاءِ . مصحق لعنت افراد:

عباس رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی خواتین ہر اور خواتین کے ساتھ مشابہت اعتیار کرنے والے مردوں پرلعنت فر مائی۔

باب:خواتمن كےلباس كابيان

١٩٤:عبيد الله بن معاذ ان كے والد شعبه قاده عكرمه حضرت اين

مطلب یہ ہے کہ آپ ٹائٹی نے ایسی خواتمن پراست میسی جو کہ خواتین کی وشع تطع چیوز کرمرووں کی وشع قطع اعتبار کریں۔ ای طرح جومر د مرداندوضع قطع جھوڑ کرخواتین کی وضع قطع اختیار کرے جیسا کہ آج کل عورت ومرداس قتم کے لباس استعمال کرنے کھے ہیں کر بر دعورت معلوم ہوتا ہے اورعورت مردمعلوم ہوتی ہے ایسے افراد کے لئے اس حدیث بھی اتحت وعید ہے۔

> عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي لِبُسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبُسُ لِبُسَةَ الرَّجُلِ.

> ٢٩٩: حَذَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ وَبَغْضُهُ فِرَاءَ تُ عَلَيْهِ عَنْ شُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابُن أَبِي مُلَيُكُهُ قَالَ قِيلَ لِعَاتِثَهُ إِنَّ أَمْرَأَةً تَلْمَسُ النَّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ ـ

١٩٨٠: حَدَّقَنَا وُهَيْرٌ بُنُ حَرْبٍ حَدَّقَنَا أَبُو عَامِرٍ ١٩٨٠: زبير بن حربُ ابوعامرُ سنيمان بن بلال سهيل ان كه والدأ حضرت الدهرير ورضى القدتها في عند الدوايت المستخضرت سلى الله هُوَيُوةَ فَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ هُيُهُ الْوَجُلَ يَكُبَسُ عليه وسلم نے اس مرد پراهنت فرمانی ہے جوخوا تین كا لياس پہنے اور آ پنائی اُن اس خاتون پر بھی است فرمائی جومردوں کا لباس ہے۔ 199 محد بن سليمان مقيان ابن جريج حضرت ابن الي مليك ي روایت ہے کہ حضرت عا تشرمد یقد رضی اللہ عنباسے کی محص نے وريافت كيا كداليك عورت (مردول والا) جوتا بينتي ب تو معزرت عا تشمد يقد رضى الشعنهائ فرايا المخضرت فلي في مرد في والى عورت برلعنت فرمائی ہے۔

کُلاطنتُ ﴾ النباری ان احادیث مبارکه میں ان مورتوں پرلعنت فرمائی تنی ہے جواہیے آپ کو صنع قطع 'ربن سبن اورلباس وغیرہ میں مردوں کے مشابہ بناتی ہیں۔شرعہ الاسلام کی شرح میں تکھاہے کہ مہندی لگانا عورتوں کے لئے تو مسنون ہے اور مردوں کے 🔑 لے بلا عذر لگانا محروہ ہے کیونکہ اس میں عورتوں کی مشابہت لازم آتی ہے۔ اس قول سے سیمسئذ بھی واضح ہوتا ہے کی عورتوں کے لے مبندی ہے بالکل عاری رہنا مروہ ہے کیونکہ اس صورت میں اس کی مردوں کے ساتھ مشاہبت لازم آئی ہے۔

### بَابَ فِي قُولِهِ تَعَالَى ﴿ يُكُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

### جَلَابِيبِهِنَّ﴾

-->: حَدَّلَنَا أَبُو كَامِلَ حَدَّكَ أَبُو عَوَانَةً عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِمٍ عَنُ صَغِيَّةً بِنْتِ فَيْهَةً عَنُ عَلِيقَةً بِنْتِ فَيْهَةً عَنُ عَلِيقَةً الله الله الله عَلَيْهَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتُ لَمَّا لَاَلْتُ عَمُورُوفًا وَقَالَتُ لَمَّا لَوَلَتُ اللّهُ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتُ لَمَّا لَوَلَتُ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتُ لَمَّا لَوَلَتُ اللّهُ عَمُورُ أَوْ حُجُورٍ شَكَّ الله عَمُورُ أَوْ حُجُورٍ شَكَّ الله عَلَيْهُ عَمُورًا وَ حُجُورٍ شَكَّ الله عَلَيْهُ عَمُورًا وَ حُجُورٍ شَكَّ الله عَلَيْهُ عَمُورًا -

40: حَدَّقَا مُحَمَّدُ بِنُ عُيَيْدٍ حَدَّقَا ابْنُ قَرْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ خُفِيمٍ عَنْ صَفِيَةً بِنْتِ هَيْبَةً عَنُ أَمِّ سَلْمَةً فَالْتُ لَمَّا نَوْلَتُ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ عَلَى جَلَابِيهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَادِ كَأَنَّ عَلَى رُمُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنُ الْآكَسِيَةِ۔

بَابِ فِي قُولِهِ وَلَيَضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُمُوبِهِنَ

عَلَمْ اللّهُ مَا اللّهُ الْحَمَدُ اللّهُ صَالِحٍ ح و حَلَقَا اللّهُ مَا اللّهِ ح و حَلَقَا اللّهُ مَا اللّهِ ح و حَلَقَا اللّهُ مَا أَنْ السّرْحِ وَأَخْمَدُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَهُمِ قَالَ الْحَبَوْنَ الْمَنْ وَهُمِ قَالَ الْحُبَوْنِي الْمَعَافِرِي عَنْ عَائِشَةَ اللّهَا قَالَ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنِي الزَّيْرُ عِنْ عَائِشَةً اللّهَا قَالَتُ اللّهُ مِنْ عَائِشَةً اللّهَا قَالَتُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُوالِحُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُو

### باب: آیت﴿ پُدُنِیْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیْبِهِنَّ!﴾ (عورتیں اپنی جا دریں لٹکا کررکیس)

٠٠٠ : البوكائ البوكواند الراتيم معيد بنت شيد عائشهمدية عدوايت الدران كيلة المحكمة المعارى خواتين معيد بنت شيد عائشهمدية على الموران كيلة المحكى بات كى اور فرمايا جب سورة لورى آيت : ﴿وَقَلَلُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلَى آيت : ﴿وَقَلْ لَلْمُومِعْتِ يَفْضَضْنَ ﴾ نازل موئى يعنى الله المحان والى خواتين الرسطمار فدوكما مي كرما والمن خواتين جرة بالحد الناسطمار فدوكما كي محمل المواتي شرمكامول كوتما حركيس الورائي المحمل الورائي في جرة بالحد الناسطمار فدوكما كي والمول في المحمل المواتي والمحمل الورائي والمهول في المحمل المواتية بندول (راوى كوشك مي) كوچاك كرك دولي بنالك الله المحمد المواتي معيد معمر بن عبيد محمد بن والمحمد المواتي معيد معمد عمر بن عبيد محمد بن والمحمد المواتي المحمد والمدالي المحمد المح

### باب: آیت کریمہ:'' اور دویٹوں کوگریبانوں پر ڈالے دکھیں'' کے بارے میں

4-2: احمد بن صالح سلیمان ابن السرح احمد بن سعید دین وجب قره ابن شهاب عروه معنرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که الله تعالی ان خوا تمن پر رحمت نازل فرمائ جنهوں نے سب سے شروع علی جنہوں نے سب سے شروع علی جبرت کی تھی جب الله تعالی قدوس نے بیا ایت کریمہ نازل فرمائی:

﴿ وَلَهُ حَدِيثُ مَن بِهُ مُروعٌ مَن عَلَى جُبُوبِهِ مَن ﴾ یعنی اپنے دو پول کو اپنے کر یہ اپنی اور پول کو اپنی کر یہ اپنی دو پول کو اپنی کر کے اپنی دو پنی کو اپنی دو پنی کو اپنی کر کے اپنی دو پنی کو اپنی دو پنی کو اپنی دو پنی کو اپنی دو پنی کر کے اپنی دو پنی کر کے اپنی دو پنی کہا ہے۔

١٠٠ عن ابن سرح في ميان كياكه ش في المين مامون كى كتاب مي

بواسط عقیل این شہاب ای طرح روابیت دلیمن ہے۔

### باب عورت كونساستكھار طاہر كرسكتى ہے؟

الله عنها سے روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عند کی الله عنها سروایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عند کی صاحبر اوی حضرت اساء رضی الله عنها ضدمت نبوی بیس عاضر ہو کیں اور ان کے جسم پر باریک کیڑے میں تعقق آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ان کے جسم پر باریک کیڑے میں اور کی طرف سے چرو مبارک مجھیر لیا اور قرمایا اے اساء جب عورت کو حضرات کی طرف سے چرو مبارک مجھیر لیا اور قرمایا اے اساء جب عورت کو عفر آئے اور آپ ملی الله علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور دونوں مشیلی کی طرف اشارہ قرمایا۔ امام ابوداؤ دفرماتے جی بیسے مرسل ہے اور خالد بن وریک نے حضرت عاکشہ معد بقد رضی الله عنہا کوئیس ہے اور خالد بن وریک نے حضرت عاکشہ معد بقد رضی الله عنہا کوئیس

خَالِي عَنْ عُفَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ \_

بَابِ فِيهَا تَبْدِي الْمَرْآةُ مِنْ زِينَتِهَا وَمُوَمَّلُ مِنْ زِينَتِهَا وَمُوَمَّلُ مِنْ كَعْبِ الْآنطاكِيُّ وَمُوَمَّلُ مِنُ الْفَصْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّقَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ضَيْدِ مِن بَشِيرٍ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ خَالِمٍ قَالَ مَدُونِ اللهِ فَلَا حَدَّقَنَا الْوَلِيدُ عَنْ عَشِصَةً أَنَّ أَسْمَاءً بِنْتَ يَعْفُوبُ اللهِ فَلَا وَحَلَيْهِا فَالَ أَبِى بَكُو دَخَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَلَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَقَالَ بَا أَسْمَاءً إِنَّ الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيطَ وَعَلَيْهِا فَلَا مَرْسُولُ اللهِ فَلَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا لِللهِ فَلَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا لِللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ اللهُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ اللهُ

### باريك كير ايبنتا:

بطلب یہ ہے کہ اس نقدر باریک کپڑا جس ہے جسم کی ساخت محسوس ہوعورت کو اس کا پہننا جائز نہیں اور محرم کے سامنے عورت کو چبرہ وسے اور ہاتھوں کا کھولنا درست ہے اس کے علاوہ اعصاء کا کھولنا درست نہیں اور پروے سے متعلق تعصیلی احکام حصرت تعانوی کے دسالہ 'پردے کے شرعی احکام' 'عمل ملاحظہ فرمائیں۔

> بَابِ فِي الْعَبِّدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ 200: حَدَّثَنَا فُتَيَّنَهُ بُنُ سَعِيدٍ وَابُنُ مَوْهَبِ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّبُثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ الشَّاْذَنَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمُ يَحْتَلِمُ ر

> ٢-٧: حَدَّنَا مُحَمَّدُ مُنُ عِيسَى حَدَّنَا أَبُو جُمَيْعِ
>  سَالِمُ مُنُ دِينَارٍ عَنْ لَابتٍ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
>  صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَيْدٍ كَانَ قَدُ

باب: غلام كالبنى ما لكه كاسر كھلا ہواد يكھنے كابيان ٥٠ ٤: فتيه أن يزليف ابن زير معزت جار رضى الله عنه ب روايت بكه معزت أمّ سلمه رمنى الله عنهائ المحضرت فالعظائي سينتى لگائے كى اجازت طلب كى قرآب فاقط نے ابوطيب كومعزت أمّ سلمه رمنى الله عنها كے سينكى لگائے كا حكم فرمايا - رادى كہتے ہيں كه ميرا خيال ب كه ابوطيب معزت أمّ سلمه رمنى الله عنها كے دود عد شريك بھائى تقے يا المحى بالغ نہيں ہوئے تقے۔

ب کا بھی بن عینی اوجیع ، فاہت انس سے دوایت ہے کہ بی فاطمہ کے باس ایک غلام کے کرتشر یف لائے جوانیس ہید کیا تھا۔اس وقت فاطمہ ا ایک کیڑ اپنے ہوئے تھیں جب وہ اس کیڑے سے سرچمیا تیں تو وہ کیڑا

رَهَبَهُ لَهَا قَالَ وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوُبٌ إِذَا قَنَّعَتُ بِهِ رَأُسَهَا لَمْ يَنْلُغُ رِجُلَيْهَا وَإِذَا عَطَّتُ بِهِ رِجُلَيْهَا لَمْ يَنْلُغُ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﴿ مَا تَلْقَى قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسُ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ ..

ناتكون تك (پورا) نه موتا اور جنب ناتكون كو چھيا تين تو وه كيژ اسرتك نه مینی پاتا۔ نبی نے فاطمہ کواس مشکل میں دیکھا تو فرمایا (اگر تمہاراس یا تمهارے باؤں تعلیمہ و جائیں تو )اس میں کوئی حرج نہیں اس کے کدید تمہارے والدین باتمہار اغلام ہے۔

#### ما لکہ کاغلام ہے بروہ:

واضح رے كه غلام اپني الكه كامحرم موتا ہے اور جن حضرات نے اپنے غلام سے قورت كو يرده كرنے كا تقم قر مايا ہے اس حديث کے بارے میں ان حضرات کی بیرائے ہے کہ وہ غلام اس وقت بالغ نہیں تھا۔

### بكب فِي قُوْلِهِ :

### ﴿عُدُرِ أُولِي الْإِدْبُةِ﴾

٤٠٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ تُؤْرٍ عَنُ مَعْمَرٍ عَنُ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ عُرُوةً عَنَّ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ يَدُخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النِّيقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّكُ فَكَانُوا يَعُشُونَهُ مِنْ غَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ فَذَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَغْضِ يَسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً فَقَالَ إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتُ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعِ وَإِذَا أَدْبَرَتُ أَدْبَرَتُ أَدْبَرَتُ بِغَمَانِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا لَا يَدُخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ هَذَا فَحَجُوهُ \_

### باب:ارشادِباری تعالی:﴿غَيْرَ أُولِي الْإِدْبِهَ ﴾ کے بارےمیں

٤٠٠ محمد بن عبيد محمد بن تور معمر زبري بشام عروه حضرت عاكشه صدیقندرضی انتدعتها ہے روایت ہے کہا زواج مطہرات رضی الندعنہن میں ہے ایک کی خدمت میں ایک تیجوا آتا تھا وہ اس کو ﴿ غَمْرُ أُولِي الْإِنْ يَهِ ﴾ مِن سے جھتی تھیں۔ ایک دن بی جملوگوں کے باس تشریف لائے اس وقت وہ أيجوا بھي ميضا ہوا تھا اور ايك عورت كي تعريف و توصيف بيان كرر باتها اور كهد بإتها كه جب و وعورت ما منه آتی ہے تو (موٹا بے کی وجد )اس عورت کے پیٹ برجار جارسلونیس فاہر بوتی ہیں اور جب وه عورت بشت مور كرجاتى بي ق تصملونيس نظراتى بيل-المخضرت صلى الشعليه وسلم نے فرمايا ميرا خيال ہے كہ يہ بھى خوا تبن كى بانوں ہے واقف ہےاب میم لوگوں کے پاس ندآیا کرےاس وقت ازواج مظهرات رضی الله عنهن في اس سے يرده كرنا شروع كرويا...

### ﴿غَيْر أُولِي الْإِرْبِيَةِ﴾ ٢ سيمرار:

﴿ عَلْمِهِ أُولِي الْإِدْمَةِ ﴾ سے وہ لوگ مراوجیں کہ جن کوعورت کی طرف رغبت نہیں ہوتی جیسے مختث سردوری کرنے والے كمائے والے صفائي كرنے والے بابوز حصصيف لوگ وغير ه وغيره وغيره -

200 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ سُفُيّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةً

- ۷۰۸ : محمد بن واؤدً الرزاق معمرُ زبري عروه معزت عائشه صدیقے رضی اللہ تعالی عنہا ہے بیاصدیث روایت ہے اس میں بیا عَنْ عَانِشَةَ بِمَعْنَاهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّثَنَا ﴿ اصْافِدِ بِ كَرْآ تَخْصَرِت صلى الله عليه وسلم نے اس بیجو سے کو (میدان ) این وَهْبِ أَخْتَوْنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ بيداء كى طرف تكوا ديا اوروه برجد كوكمانا ما تكف ك نائي شهري آج

عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةً بِهَذَا الْحَلِيثِ زَادَ وَأَخْرَجَهُ ۖ قَالَ لَكَانَ بِالْيُدَاءِ يَدُحُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ .

٥٠٥: حَدَّقَنَا مَحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّقَنَا عُمَرُ عَنْ ١٠٥ عَمُودِ بن فالدَّعمرُ معرب امام اوزاع سي يكي مديث روايت الْآوُزَاعِي فِي هَذِهِ الْفِقَطَةِ فَقِيلَ يَا وَسُولَ ﴿ هِاسْ مِن اسْ طَرِحَ بِ كَدَ (جب آبِ تُأَثِّقُ لَدَ اس يَجِو \_ كوشهر اللَّهِ إِنَّهُ إِذَنْ بِمُوتُ مِنَ الْجُوعِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ ﴿ بِدِرَكُرَا وَيَا ﴾ تو لوكوں في عرش كيا يارسول الله وه بجوكا مرجائے كا تو يَدُعُلَ فِي سُكِلِ جُمُعَةٍ مَرَّتِيْنَ فَيَسُأَلُ فُمَّ آبِ الْأَثْرَابُ الركوايك يفت من دومرتبه عن شهر عن واخل مون ك اجازت عطافرمائی تا كده و بعيك ما تنگ كرشهرست جلاجا ياكر \_\_\_

يُوُجع\_

خُلْكُ مَنْ السَّالِينَ : مُعَلَّتُ يا مُعَلِّدُ (زياده مح مُعَلَّدُ ال ٢) اصل "عند" بي بس كانوي معى فرى اور فلسنى ك ہیں ۔ مخنث اس مرد کو سکتے ہیں جومورتوں کا سالباس پہنے عورتوں کی طرح ہاتھ میروں کومبندی کے ذریعے رتکین کرئے بات جیت يش عورتوں كالب ولېجه افتتياركر سے اور اى طرح جمله حركات وسكنات ميں عورتوں كا انداز اپنائے ايسے مردكو جاري يول جال ميں جیجزہ بازنا نہ می کہا جاتا ہے۔ مختث دوطرح سے ہوتے ہیں ایک توضلتی کران کے اعتصاء جہم اور انداز میں خلقی اورجبل طور برعورتوں کی اری و لیک ہوتی ہے مولیان میں قدرتی طور برعورتوں کے اوصاف وعادات ہوتے ہیں۔ دوسرے بیر کیعض مرداگر چہ اییخ اعضاءجهم اورخلقت و جبلت کے اعتبار سے کمل مرد ہوتے ہیں تمر جان بوجھ کرایئے کوٹورت بنانا چاہتے ہیں چنانچے وہ بات چیت کے انداز اور رہن مین کےطور طریقوں میں مورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں بیہاں تک کہا ہے تو مطے اور عضو تامل کنوا کرنامردیھی بن جاتے ہیں پخنٹوں کی اس تھتم کے حق میں لعنت و غدمت فرمائی گئی ہے۔ اس کے برخلاف پہلی حتم اس لعنت سے منتلیٰ ہے کیونک و او معذوری کی شکل ہے اس میں اپ قصدوارادہ کا کوئی وخل نہیں ہے۔

بَابِ فِي تُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَكُلُّ لِلْمُؤْمِنَاتِ

يَغُضُضُ مِنْ أَيْصَارِهِنَّ ﴾

١٥٠: حَدَّلُنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَبُنِ بْنِ وَاقِيدٍ عَنُ أَبِيدٍ عَنُ بَزِيدٍ النَّحْوِيِّ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ الْآيَةَ فَسُسِخَ وَاسْتَفْنَى مِنُ ذَٰلِكَ وَالْقَوَاعِدُ مِنُ النِّسَاءِ اللَّهِي لَا يَرُجُونَ لِكَامًا الْآيَةَ۔

الهِ: حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّلَنَا ابْنُ

باب: ارشادِربًا في: ﴿ وَقُلُ لِّلْمُوْمِنْتِ يَغُضُضَ

مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ كيارے مِن

10: احمد بن محمر علی بن مستین ان کے والدا یز بدخوی عکرمه حضرت الن عباس رضی الله عنهائے روایت ہے کہ آیت کریمہ: ﴿وَقُلُّ لْلَمُومِنْتِ يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ (يعن مؤمن اورتول عفرما و بینے کدوہ اپنی نظریں بھی رکھا کریں الح کا تھم منسوخ ہوا اوراس سے وه مورتين منتثقي موکنين جوگھروں بين بيٹھي رہتی ہيں اور جنہيں نکاح کی طىپ تېيىن ہوتى \_

الاعلامُمه بن علاءُ ابن ممارك يونس ُ زهريُ مبيانُ حضرت أمّ سلمه رضي

الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ حَدَّلَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أَمْ سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَهُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمِرُنَا بِالْمِحِجَابِ فَقَالَ النّبِيُّ ﴿ الْحَبْمِ الْحَنْجِا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ أَلْبَسَ أَعْمَى لَا يَبْصِونَا وَلَا يَعُوفُنَا فَقَالَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَفْعَمْهَاوَانِ أَنْهُمَا أَلَسْتُمَا فَهُصِوَانِهِ.

الد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنْ عَبْدِ اللهِ مُنِ الْمَيْمُونِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنف الْأُوزَاعِي عَنْ عَمْرِو مُنِ شَعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو مُنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَنهُ فَلَا يَشْطُرُ إِلَى عَوْرَكِهَا .

"الا: حَلَّقَنَا زُهَيْرُ إِنْ حَوْلٍ حَلَّقَا وَكِيعٌ حَلَّقَا وَكِيعٌ حَلَّقَا وَكِيعٌ حَلَّقَا وَكِيعٌ حَلَّقَا وَكِيعٌ حَلَّقَا وَكَيْ عَنْ عَمْرِو إِنْ شَعَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذِهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَلْدَهُ أَلَهُ أَبِي مَا ذُونَ السَّرَةِ وَقَوْقَ الرُّكْتِةِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَصَوَابُهُ سَوَّارُ إِنْ قَارُدَ المُعَزِينُ الصَّرَةِ وَقَوْقَ المُعَزِينُ الصَّرَاءُ أَنْ قَارُدَ وَصَوَابُهُ سَوَّارُ إِنْ قَارُدَ المُعَرِينُ الصَّرَاءُ إِنْ قَارُدَ المُعَرِينُ الصَّرَاءُ إِنْ قَارُدَ وَصَوَابُهُ سَوَّارُ إِنْ قَارُدَ اللَّهُ وَالْمُؤَالِقُ الْمُؤَلِقُ وَهِمْ فِيهِ وَكِيعٍ -

#### بكب كَيْفَ الْإِخْتِمَارُ

الرَّحْمَنِ حَلَّلْنَا زُهَيْرُ بُنُ حَوْبٍ حَلَّلْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح و حَلَّلْنَا مُسَدَّدٌ حَلَّلْنَا يَحْمَى عَنْ الرَّحْمَنِ ح و حَلَّلْنَا مُسَدَّدٌ حَلَّلْنَا يَحْمَى عَنْ المُعْمَلِنَ عَنْ وَهُبٍ شُعْلَىٰ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ وَهُبٍ مَوْلِي أَبِي ثَابِتٍ عَنْ وَهُبٍ مَوْلِي أَبِي ثَابِي عَنْ وَهُبٍ مَوْلِي أَبِي اللّهَ أَنَّ النَّبِي اللّهَ مَعْمَدًا أَنَّ النَّبِي اللهَ اللّهَ اللّهَ لَا لَتَتَبْنِ قَالَ اللّهَ لَا لَتَتَبْنِ قَالَ لَهُ لَا لَكُنْ لِللّهُ لَا لَكُنْ فَالَ لَلّهُ لَا لَكُنْ لِللّهُ لَا لَكُنْ فَالَ لَلّهُ لَا لَكُنْ لِللّهُ لِللّهُ لَا لَكُنْ لِللّهُ لَلْ لَكُنْ لِللّهُ لَلْكُونِ قَالَ لَلْكُونَ لِللّهُ لَلْكُونَ لِللّهُ لَلْكُونَ لِللّهُ لَلْكُونَ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لَلْكُونَ لِللّهُ لَلْكُونَ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لَلْكُونَ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لَلْكُونَ لِلللّهُ لِلللّهُ لَلْكُونَ لِللّهُ لِللّهُ لَلْكُونَ لِللّهُ لَلْكُونَ لِللّهُ لَلْكُونَ لِللّهُ لَلْكُونَ لِللّهُ لَلْلُهُ لَهُ لَلْكُونَ لِلللّهُ لَلْكُونَ لِللّهُ لَلْلَهُ لَلْكُونَ لَلْلَكُ لِللّهُ لَلْلَهُ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لَلْلِهُ لِللّهُ لَهُ لَلْكُونَ لِلللّهُ لَلِكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لِلللّهُ لَلْلَهُ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لِللللّهُ لَلْكُونَ لِلللّهُ لَلْلْلِيلُونَ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لَا لَلْكُونَ لِللللّهُ لَلْكُونَ لِلللّهُ لَلْلَهُ لِللللّهُ لَلْلِلْكُونَ لِلللّهُ لَلْلِلْلِلْلَهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لَلْلِلْلِلْلِلْلَهُ لِلللللهُ لَلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِل

الله عنہاے روایت ہے کہ بل خدمت نبوی بل عاضر تمی اور آپ فائی فار است ہیں معرف میں عاضر تمی اور آپ فائی فار مند بل خدمت میں معرف میں اللہ عنہا بھی موجو تھیں کہ اس دوران حضرت عبدالله این اُم کمتوم رضی اللہ عنہا تھر لائے اور یہ واقعہ پردے ہے متعلق آبت نازل ہونے کے بعد کا تھا۔ تو آپ فائی کے فرمایا تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ فائی کے این این این تہ کم کود کھے تیں اور نہ اس کوئیں کر کھتے ہیں۔ آپ فائی کہ نے فرمایا کیا تم بھی نا بینا ہو کیا تم اس کوئیں و کھتے ہیں۔ آپ فائی کہ نے فرمایا کیا تم بھی نا بینا ہو کیا تم اس کوئیں و کھتے ہیں۔

۱۱۷: محد بن عبدالله وليدا وزاعي حضرت عمرو بن شعيب النه والد سه اوروه ان ك دادا حضرت عبدالله ع

الد اور وہ ان کے داوہ حضرت عبد اللہ بن عمرہ بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے داوہ حضرت عبد اللہ بن عمرہ بن عاص رضی اللہ عنہا سے دوایت کرتے ہیں کہ آتھ مفرت طاق کے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں ہے کوئی شخص اپنی با عمری کا تکاح غلام یا خادم ہے کردے تو پھر اس کے سر کوشد کے میان ف کے بیٹیج اور آتھ شوں ہے اُوپر تک ۔ امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں میج عام سواد بن داؤد ہے اور وکیج ہے اس میں خطا ہوئی ہے۔

### باب: سر پردو پشاور مضا کابیان

۱۵۱۰ ز بیر بن حرب عبد الرحمٰن (دوسری سند) مسدد کی سفیان طبیب و بب معنون الم سلمه رضی الله عنها سے دوایت ہے کہ استحضرت فاقید کی الله عنها سے دوایت ہے کہ استحضرت فاقید کی اس کے پاس تشریف لائے اور وہ دو پنہ لینے ہوئے تعمین تو آپ ما کا تیک کے دوایت کے دو تعمین تو آپ ما ایوداؤوفر ماتے ہیں کہ لفظ لیک لاک تیک کا معموم بیہ ہم دد کی طرح بیکڑی نہ با نہ حیس یعنی دو چی نہ ویں اس کے ایک یادو کھوم مرد کی طرح بیکڑی نہ با نہ حیس یعنی دو چی نہ ویں اس کے ایک یادو کھوم

م من محرارنه کریں۔

مِثْلَ الرَّجُلِ لَا تُكَرِّرُهُ طَاقًا أَوُ طَاقِينٍ \_

#### خواتین کے لئے ایک مدایت:

مطلب میہ ہوا تین دو پٹھا کی طرح اوڑ عیں کہ دو پٹھاوڑ منے تک مردوں کے تمامہ با ندھنے سے مشا بہت نہ ہواور دوسیے کو ایک ہی موڑ اوڑ حیس۔

بكب في لِبُسِ الْعَبَاطِيّ لِلنِّسَاءِ

210: حَلَّتُنَا أَجُمَدُ بَنُ عَمُوو بَنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بَنُ سَعِيدِ الْهَمُدَائِيُّ قَالَا أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرُنَا ابْنُ فَهِيمَة عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عُبَيْدُ اللهِ بُنَ عَبَاسٍ حَدَّلَة عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عُبَيْدُ اللهِ بُنَ عَبَاسٍ حَدَّلَة عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَة عَنْ دِحْيَة بُنِ خَلِيفَة الْكُلْبِي أَنَّهُ قَالَ بُنِ مُعَاوِية عَنْ دِحْيَة بُنِ خَلِيفَة الْكُلْبِي أَنَّهُ قَالَ أَنِي مَعُولِية عَنْ مَالِية فَقَالَ اصَدَعُهَا صَدْعَيْنِ فَاغُطُ أَخْبَو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَاطِيقً فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَاطِيقًا فَالْعُطِيلَة فَقَالَ اصَدَعُهَا صَدْعَيْنِ فَاقُطُعُ أَخْدَهُمَا قَيْطِئَةً فَقَالَ اصَدَعُهَا صَدْعَيْنِ فَاقُطُعُ أَخْدَهُمَا قَيْطِئَةً فَقَالَ اصَدَعُهَا صَدْعَهِا صَدْعَيْنِ فَاقُطُعُ أَخْدَهُمَا قَيْطِئَةً فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَوالَيْكَ أَنُ فَاقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وَالْمَوالَكَ أَنُ لَكُومَ الْمُوالَكَ أَنُ لَا يَصِفُها قَالَ آبُو دَاوُد رَوَاهُ لَحْمَى بُنُ أَيُوبَ فَقَالَ عَبَاصُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْسِ.

باب: خوا تعن کے لئے بار بیک گیٹر ایمینے کا بیان

10 : احمد بن عمرو احمد بن سعید ابن وہب ابن لہید موی بن جبیر عبید

11 نظر بن عباس خالد بن بزید حضرت وجہ بن خلیف الکی رضی اللہ عند

12 روایت ہے کہ رسول اللہ تو بھتے کی باس پھر معری کیئر ہے آئے تو

13 ہے تالیج بنے ان کیئر وں میں ہے آیک کیئر الجھے بھی عظامت فر ایا اور

13 ہے تاکہ وہ ایا کیئر ہے کو چاک کر سے دو کھڑ ہے کر کے اس میں سے آیک کئر ہے کہ تھے بھی عظامت فر ایا اور

14 کہ وہ ایس ہے اپنا وہ پشر بنا لے۔ راوی نے بیان کیا کہ جس وفت باک کہ وہ ایس ہے ایک کے دو ایس کے بیان کیا کہ جس وفت باکہ وہ ایس ہے اپنا وہ پشر بنا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ جس وفت کہ وجہ نے پشت موڑی آ پ نگا ہو گئے ہے اس سے قرمایا کرا جی بیوی کو بنا دیا بر وہ ہے کہ بیان کیا گرا جس طاہر وجہ نے ایس کی ایک جس طاہر کہ وہ اس وہ پشر ہے بھے ایک اور کیئر ابھی پائن لے تاکہ اس کا جسم طاہر کے جس اس کا جسم نگا ہم کی بین ایو ب نے روایت کرتے ہوئے (عبید اللہ بن عباس کے بی بین ایو ب نے روایت کرتے ہوئے (عبید اللہ بن عباس کے بی بن ایو ب نے روایت کرتے ہوئے (عبید اللہ بن عباس کے بی بن ایو ب نے روایت کرتے ہوئے (عبید اللہ بن عباس کے بی بن ایو ب نے روایت کرتے ہوئے (عبید اللہ بن عباس کے بی بن ایو ب نے روایت کرتے ہوئے (عبید اللہ بن عباس کے بی بن ایو ب نے روایت کرتے ہوئے (عبید اللہ بن عباس کے بی بن ایو ب نے روایت کرتے ہوئے (عبید اللہ بن عباس کے بی بن ایو ب نے روایت کرتے ہوئے (عبید اللہ بن عباس کے بی بن ایو ب نے روایت کرتے ہوئے (عبید اللہ بن عباس کے بی بن ایو ب نے روایت کرتے ہوئے (عبید اللہ بن عباس کے بی بن ایو ب نے روایت کرتے ہوئے (عبید اللہ بن عباس کے بی بن ایو ب

خَلْاَتُ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّه على اللّه الله الله الله خاص تم كَ كِيْرُ كَو كَيْمَةٍ مِن جوسفيداورمهين ہوتا خلاورمعر ميں بناكرتا تھا۔ اس حديث ہے معلوم ہوا كہ اگر عورت كوئى اليها كيثر ايمبننا چاہے جس كے پنچے بدن جملكنا ہوتو اس كو چاہئے كہ وہ خانى وہى كيثر اند پہنے بلكہ كيڑے كے پنچےكوئى اور كيڑ الگا لے تا كداس كا بدن ند تخلكے۔

بَابِ فِي قَلْدِ الذَّبِيل

#### باب:عورت تهبند کتنالنکائے؟

112: عبدالقد بن مسلمہ مالک ابو بکرنافع صغید بنت ابی عبیدائم سلمہ ہے دوایت ہے کہ بی کے سامنے جب تہیند کے بارے بیل تذکرہ ہواتو بیل فی اور عن شادر فیرہ عورتوں کے پاجامہ وغیرہ) کے بارے بیل تذکرہ کیا اور عرض کیا یارسول اللہ اعورت کیا کرے؟ (بعنی اگر عورت شاوار پاجامہ تہیندہ فیرہ نیج تک نہ پہنے تو کیا

سَلَمَةً إِذًا يَنْكُشِفُ عَنْهَا قَالَ فَلِزَاعًا لَا تَزِيدُ

212: حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمُحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ ابْنُ إِسْطَقَ وَأَيُّوبُ بُنُ مُوسَى عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةً \_

١٨ نـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّنَا يَخْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ الْعَيْنِيُّ عَنُ أَبِي الصِّدِيقِ النَّاجِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَوَادَهُنَّ شِبْرًا فَكُنَّ يُرُسِلُنَ إِلَيَّا فَنَذُرَعُ لَهُنَّ فرَاعًا ۔

بكب فِي أَهُب الْمَيْتَةِ

914: حَدَّلَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهُبُ بُنُ بَيَانِ وَعُثُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّمْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ مُسَدَّدٌ وَوَهُبُّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ أُهْدِيَ لِمَوُلَاةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتُ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا دَبَغُتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْئَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّعَ أَكُلُهَا \_ ٢٠٠٠ حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا يَزِيدُ حَدَّقَنَا مَعْمَرٌ َعَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمُ يَذُّكُرُ مَيْمُونَةَ

يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ تُرْجِى شِنْرًا قَالَتْ أُمُّ حَرَى؟ كَوْنَدَ مَرْ كَانْدِيشَ بِ) آب في فرمايا عورت أيك بالشت تك (ازاروغيره) كولمباكرے فيرأم سلمة في عوض كيا كرتب بھی ستر کھلنے کا اندیشہ ہے تو آپ نے فرمایا پھر مورت ایک ہاتھ لمب کرےای سےزیادہ تیں۔

١٤ ابراجيم بن موى عيسى عبيدانند نافع سليمان بن بيار حضرت أئم سلمدرضي اللدعنها في حصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يميى حديث روايت ہے۔ امام ابوداؤر فرمائے ہيں كماس روايت كوابن آخل اور ایوب نے نافع مضرت صغید رضی الله عنها کے واسط سے . بيان كياسه -

١٨>:مسدهٔ ليكي اسفيان زيد الوصديق حضرت ابن عمر رضى الله عنهاے روایت کیا ہے کہ استحضرت منافیظ نے اپنی از واج مطهرات رضی انته عنہن کے لئے ایک بالشت تبہندائکا نے کی اجازت عطافر مائی تھی۔انہوں نے (ازار) زیادہ (لیبا) کرنا جا ہاتو آنخضرت مُلَاثِیَا نے وو بالشت كي اجازت عطا قر مائي آپ اُلْيَحْتَا كِي از واجٍ مطهرات رضي القد علمن ہمارے پاس اپنا (لباس وغیرہ) بھیجا کرتی تھیں ہم اپنے ہاتھوں ے اُن کیڑوں کی پیائش کرتے تھے۔

باب:مرے ہوئے جانور کی کھال کے بارے میں 214: مسددا وجب عثمان ابن الى طلف سفيان زجرى عبيد الله حفرت عبدالله بن عماس رضی الله عنها سے روایت ہے۔ مسدو اور وہب کہتے میں کديمون سے روايت ہے كہ جارى آ زاد كرد وياندى كومدقدكى ايك بكرى فى اوروه مرحنى \_ حضرت رسول كريم مَثَالِيَّتُنْهِ بِال بِرتَشِر بقِب لا يحتو آ ب النافظ في المائم لوك اس بكرى كى كعال كود باغت سے ياك بنا كراية استعال بيس كون نبيس لائع؟ انبول فيعرض كيارسول القد سُلْيَظُهُو وَيَرى تؤمر وارب آب أَيْكُو لِم من فرمايا صرف اس بحرى كوكهان حرام ہے(اس کی کھال کواستعال کرناحرام میں ہے)

٢٠٤: مسددُ يزيدُ معمرُ ابن شهائبُ زهريُ حضرت ميوند رضي الله عنها سے يبى عديث روايت بهاوراك روايت يلى اس طرح به كرتم

قَالَ فَقَالَ أَلَا انْتَفَحْـُمْ بِإِهَابِهَا ثُمَّ ذَكَّرَ مَعْنَاهُ لَمْ يَذُكُرُ الدِّبَاعُد

٢١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْتَى بْنِ فَارِسٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَوُّ وَكَانَ الزُّهْرِكُى يُذْكِرُ اللِّهَاعَ وَيَقُولُ يُسْتَمْتُعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالِ قَالَ أَبُو دَارُد لَمْ يَلْكُرُ الْأُوْزَاعِيُّ وَيُونُسُ وَعُقَيْلٌ فِي حَبِيثِ الزُّهُرِيِّ الدِّبَاعُ وَذَكَرَهُ الزُّبَيْدِئُ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَفْصُ بْنُ الْوَلِيدِ ذَكَرُوا الدِّبَاعَ۔

من د باغت سے متعلق بیان نہیں کیا۔ 2rl جمر بن یکی عبدالرزاق حفرت معمر نے بیان کیا کدائن شہاب زبرى دباغت كواميمانيس بجهية تنصائماه ابوداؤ درجمة الشعليد فرمايا كداوزاعي يونس اور عقل في زهري كي روايت مي د باغت كالتذكره نبیل فرمایا۔ اور زبیدی اور سعیدین عبدالعزیز اور حفص بن ولید نے روايت مين وباغت كالذكره كياب

د باغت کی تعریف:

وبا خت كبتر جي منى يانمك ياراكه يامساله لكاكركهال كوصاف كرنااور فدكوره چيزوں بن سے كوئى چيز نكاكر كهال كودهوب من رکھ کرصاف اور خٹک کیا جاتا ہے جس ہے کھال کی رطوبات خٹک ہوجاتی ہیں انسان اور فٹزیر کے علاوہ ہرا یک جانور کی کھال وبا فت \_ ( فتك بوكر ) ياك بوجاتى بحديث يمن فرمايا كميا بكر: ( ( كل اهاب ديغ فقد طهر )) الحديث

27۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيرٍ أَخْرَمُا سُفْهَانُ ٢٢٠ عمرين كثيرُ مغيان زيد بن املمُ عبدالرحن معرت ابن عباس رض الله عنمات روايت بكر الخضرت على الله عليه وملم سي على في سناے آپ فائی فائر ماتے ہے جب چزا (مسالے دغیرہ یامٹی وغیرہ لگا كر)معاف بوكياتوه وپاك بيوكيا\_

لوگوں نے اس کی کھال سے کیوں نفع حاصل نہیں کیا اور اس روایت

سواع: عبد الله بن مسلمه ما لك زيد محد بن عبد الرحمٰن ان كي والده حضرت عا تشصد يقدرنني الله عنها بروايت ہے كه انخضرت ملى الله علیہ دسلم نے مرے ہوئے جانوروں کی کھالوں سے فائدہ صاصل کرنے كالتكم فرمايا بجبكه ان كوديا خت د عدى جائے

۵۲۴ :حفص بن عمروا موی بن اساعیل جام قلادهٔ حسن جون حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ غزو و تبوک میں حضرت ر سول کریم مُتَاثِقُتُمُ ایک کھریش تشریف لے مجھے وہاں پر ایک مفک تھی ہو فی تھی (جو کہ پانی سے بوری بحری ہوئی تھی) آب ظافیۃ کے اس میں ے یانی ما تکالوگوں نے عرض کیایارمول اللہ فاقع اوه (مفک) مرے ہوئے جانور کی کھال کی ہے۔ آپٹاٹی کھٹے منے فرمایا وہ کھال ویا غت

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ ظُفَدُ طَهُرَ.

2rm: حَتَّكُمَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَٰنِ بْنِ قَوْبَانَ عَنْ أَبِّهِ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَمُّو أَنْ يُسْتَمْعَعَ بِجُلُودِ الْمَيْعَةِ إِذَا دُيِعَتْ.

٤٢٣: خَلَلْنَا حَفْصُ أَنْ عُمْرَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالًا حَلَّكُنَا هَمَّامٌ عَنُ قَطَادَةً عَنِ الُحَسَنِ عَنْ جَوْنِ مِن قَنَادَةً عَنْ سَلَمَةً مِنْ الْمُحَبَّقِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةِ تَبُوكَ أَتَى عَلَى بَيْتٍ فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ دِبَاعُهَا

210: حَذَلُنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَذَلَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَوَنِي عَمُوُّو يَعْنِي ابْنَ الْحَادِثِ عَنْ كَلِيرِ بْنِ **فَرُقَدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَلَّاثَةُ** عَنْ أَيْهِ الْعَالِيَّةِ بِنْتِ سُبَيْعِ أَنَّهَا فَالَتُ كَانَ لِي غَنَّمْ بِأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ فَلَاخَلْتُ عَلَى مَبْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُتُ ذَٰلِكَ لَهَا فَقَالَتُ لِى مَيْعُولَةُ لَوَ ٱخَذُتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ مِهَا لَقَالَتُ أَرْ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَتُ نَعَمُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشِ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِعْلُ الْمِحِمَارِ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذْتُمُ إِهَابَهَا قَالُوا إِنَّهَا مَئِئَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَطُ . ياني اور قرظ ياك كرديتا ہے۔

210: احمر بن صالح 'ابن وهب عمرو بن حارث ' کثیر 'عبدالله عالیه بنت سیع رضی الله عند سے روایت ہے کدمیرے پاس احد پہاڑ پر بحریاں تغيب وه بكريال مرنا شروع بهوشكي تؤميل أمّ المؤمنين ميمونه رمني الله عنباكي ظدمت بن حاضر بوئى اوريس فلا عاس بات كالذكره کیا تو انہوں نے فرمایا کاش تم ان کی کھالوں کو۔ اکران سے تع حاصل کرتنی۔ بیں نے عرض کیا کہ کیا مرے ہوئے جانور کی کھال ہے نفع حاصل کرنا درست ہے؟ میموندرنی سد سہانے قرمایا تی بال بدیات می ہے ایک مرجہ قریش کے مجو اوگ معرت رسول کر یم تافیق کے سائے سے ایک مری ہوئی بکری محمد ھے کی طرح عمیثے ہوئے نگلے۔ آب فافغ انے فروا یا کاش تم لوگوں نے اس بکری کی کمال حاصل کر لی

موتى \_اوكول نے عرض كيا (يارسول الله تافيل ) ده بكرى مرى موتى ہے۔

آ بِ اَلْهُ اللَّهُ مَا يَا إِن مِن كِما إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٤٧٧:حفعل بن عمرُ شعبهُ تَعَلَمُ عبدالرحمٰنُ حفرت عبدالله بن عليم ہے

روایت بے کہ حضرت رسول کریم فاقع کا خطاسرز مین جہید میں ہم لوگوں -

كرسامة يزعامياش اس وتت نوجوان تعاراس خط بش تحريرتها كرتم

لوگ مرے ہوئے جالوروں کی کھال ہے فائدہ حاصل نہ کرونہ تواس کی

کھال سے فائدہ حاصل کرواور نہ ہی اس کے پاٹوں (وغیرہ) ہے۔

ویے سے یاک ہوگئ ہے(اس کا استعال بلاشبہ درست ہے)

قرظ کی تشریخ:

قرظ ایک تتم کے درخت کے ہے ہوتے ہیں جس سے کھال معاف کی جاتی ہے۔ اب اِس کی جگہ " کیمیکلز" نے لے لی ہے۔ باب: جن حضرات کی رائے میں مرے ہوئے جانور باب من روى أن لا يَنْتَفِعَ بإهاب کی کھال د ہاغت دینے سے یا کشہیں ہوتی

٧٣٧: حَدَّثُنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثُنَا شُعُبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبُدِ . اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ قَالَ قُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ بِأَرْضِ جُهَيْنَةً وَأَنَا غُلَامٌ شَاتٌ أَنُ لَا تَسْتَمْتِهُوا مِنُ الْمَيْنَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

بغيرد باغت كعال استعال كرتا:

منبوم مدیث بے ہے کہ مُر دار کی کھال بغیر دباغت کے استعمال نہ کر والبند دباغت کے بعد استعمال کرنا درست ہے۔ 212: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمُعِيلَ مَوْلَى بَنِي 212: عمرين اساعيل باشم تعقى فالدبيم بن عييز سدوايت بك

هَاشِم حَدَّانَا النَّقَفِيُ عَنْ حَالِدٍ عَنِ الْمَحَكُم بُنِ
عُنْبَةَ أَنَّهُ الْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ
عُكْمِم رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةً قَالَ الْحَكُمُ فَدَحَلُوا
وَقَعَدُتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَّ اللَّهِ اللَّهِ مُنَ عَكُمْ أَخْبَرُونِي
أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُكْمُ أَخْبَرَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةً قَبْلَ
مَوْتِهِ بِشَهْرِ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْنَةِ بِإِهَابٍ وَلَا
عَصْبِ قَالُ أَبُو دَاوُد قَالَ النَّصُورُ بُنُ شَمَيُلِ
عَصْبٍ قَالُ أَبُو دَاوُد قَالَ النَّصُورُ بُنُ شَمَيُلِ
عَصْبٍ قَالٌ أَبُو دَاوُد قَالَ النَّصُورُ بُنُ شَمَيُلِ
إِهَابٌ إِنَّمَا يُسَتَّى فَتَا لَمْ يُدُبِغُ فَإِذَا دُبِغَ لَا يُقَالُ لَهُ
إِهَابٌ إِنَّمَا يُسَتَّى فَتَا وَقِرْبَةً

بكب فِي جُلُودِ إلْنَّهُورا

٢٦٨: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بَنُ السَّرِيِّ عَنُ وَكِيعٍ عَنُ أَبِى الْمُعْتَيِمِ عَنِ الْهِن سِيرِينَ عَنُ مُعَاوِيَةً قَالَ أَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَرْكُوا النِّجَوْ وَلَا النِّهَارَ قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةً لَا يَتَهَمُ فِي الْحَلِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَى أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلِيْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلِيْهِ أَلْهِ أَلِي أَلْهِ أَلْهِ أَلَاهِ أَلَاهِ أَلَاهِ أَلَاهِ أَلَاهِ أَلْهِ أَلَاهِ أَلَاهِ أَلَاهِ أَلَاهِ أَلَاهِ أَلَاهِ أَلَاهِ أَلَاهِ أَلْهِ أَلَاهِ أَلْهِ أَلَاهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلَاهِ أَلَاهِ أَلْهِ أَلَاهِ أَلَاهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلَاهِ أَلْهِ أَلَاهِ أَيْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلَاهِ أَلْهِ أَلِهِ أَلِهِ أَلْهِ أَلِهِ أَلْهِ أَلْهِي أَلْهِ أَلْهِ أَلِهِ أَلِيْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْه

219: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَلَّثَنَا أَبُو دَارُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَفَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَكَرِّكُةُ رُفُقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ.

- حَدَّقَنَا عَمْرُو بُنُ عُفَمَانَ بُنِ سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّقَنَا بَهِنَّةُ عَنْ بَعِيدٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ وَقَدَ الْمِقْدَامُ بُنُ مَعْدِى كَرِبَ وَعَمْرُو بُنُ الْاَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِنْ يَنِى أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ فِتَسْرِينَ الْاَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِنْ يَنِى أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ فِتَسْرِينَ الْاَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِنْ يَنِى أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ فِتَسْرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةً بُنِ أَبِى سُفْيَانَ فَقَالَ مُعَاوِيَةً لِلْمُ مُعَاوِيَةً لَيْ مُعَاوِيَةً لَلْ الْحَسَنَ بُنَ عَلِى تُوقِيَى لَلْمَ حَجَلٌ أَثَوَاهَا مُعِيمَةً لَمْ جَعْمَ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَثَوَاهَا مُعِيمَةً لَمْ حَجْمَ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَثَوَاهَا مُعِيمَةً لَمْ حَجْمَ الْمُؤْمَاءُ مُعَامِيمَةً لَالْمُ اللّهُ وَجُلٌ أَثَوَاهَا مُعِيمَةً لَمْ اللّهُ وَجُلٌ أَثَوَاهَا مُعِيمَةً لَيْ اللّهُ وَجُلٌ أَثَوَاهَا مُعِيمَةً لَمْ اللّهُ وَجُلٌ أَثَوَاهَا مُعِيمَةً لَا اللّهُ وَجُلٌ أَثَوَاهَا مُعِيمَةً لَيْ اللّهُ وَجُلٌ أَثَوَاهَا مُعِيمَةً لَا لَهُ وَجُلُ أَثَوَاهَا مُعَامِيمَةً لَيْ اللّهُ وَحَمْلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

وہ چدد مغزات کے ساتھ میدالند بن علیم کے پاس مگے جو کہ قبیلہ جہینہ کے ایک مخص ہے۔ آب اور وہ حضرات ( محرکے ) اندرداخل ہوئے جب وہ حضرات باہرا ہے تو مجھ سے انہوں نے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن عکم نے بیان کیا کہ است انہوں نے بیان کیا کہ است عبداللہ بن عکم نے بیان کیا کہ انتخفرت اُلْحَیْرِان کیا کہ است عبداللہ بن عکم نے بیان کیا کہ انتخفرت اُلْحَیْرِان کی وفات سے ایک ماہ پہلے جہید کے لوگوں کو تو کر کیا کہ مرے ہوئے جانوروں کی کھال اور پھوں سے فائدہ حاصل نہ کیا کہ مرب ہوئے جانوروں کی کھال اور پھوں سے فائدہ حاصل نہ کریں۔ اہم الوداؤد فرمانے ہیں کہ نعز بن ممل نے فرمایا اباب دیا تھال کی وہا غاتا ہے اور جب اس کھال کی وہا غاتا ہے اور جب اس کھال کی وہا غت دے وی جاتی ہے تو اس کو اہاب نہیں کہا جاتا بلکہ اس کوش یا قربہ کہا جاتا ہے۔

### باب: چیتوں کی کھال کے بارے میں

4/4 : بهناد کوئیم انی معتمر این سیرین حضرت معادبیدسی الله عند سے روایت ہے کہ انتخصرت خانیم کی اللہ عند سے روایت ہے کہ انتخصرت خانیم کی اس ارشاد فر مایا نہ سوار ہوا کرو خالص ربیقی زینوں پر اور نہ چیتوں کی کھال پر علامہ این سیرین نے بیان کیا کہ حضرت معادبیصریت رسول کو بیان کرنے کے سلسلے بیس تجمت زدہ نہیں تھے۔

219: محمد بن بناراً ابوداؤ دعمران قماده زراره احضر ابو ہریرہ درضی اللہ عند سے دوانیت ہے کہ اختصارت کے ارشاد فر مایا فرشنے ان لوگوں کے ساتھ نہیں جلتے جن لوگوں کے باس جلتے کی کھال ہوئی ہے (دولوگ بحبر میں بنا بروکھ کالی استعال کرتے ہیں)۔

بات عمرو بن عنان بقیہ بجیر حضرت فالد سے روایت ہے کہ مقدام بن معدی کرب اور عمرو بن الاسود اور قبیلہ بی اسد میں سے ایک فتص جو (مقام) قلم بن کا باشند و تھا معاویہ بن الی سقیان کے پاس آئے تو معاویہ منی اللہ عنہ نے مقدام ہے کہا کیا جمہیں مفلوم ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہا کی وفات ہوگئی ہے۔ یہ بات بن کر حضرت مقدام نے کہا: بالاسید اللہ الیّہ راہ تحق آئے ہو معالی براس محص نے کہا کیا آ ب اس واقعہ کو معیبت بیجھتے ہیں؟ مقدام نے کہا میں اس واقعہ کو کس طرح میں

مصيبت متمجمول كدحضورا كرم فأفتأ فمرخ حضرت حسن رمني التدعنهما كوايني ممووص بضايا اورفر مايايد بجد باور حضرت حسين حضرت على رضى الله عنماے میں ۔ یہ بات من كرفيلداسد كے مخص نے كباالله كى بناه كدوه ایک أنگاره تها جس كوالله تعالى في خندا كرديا -حضرت مقدام في كها نيكن بين آج كرون تهبيل غصدولائ بغيرتييل رمون كاورتهبين اليل بات سناؤں کا جوتہیں ناموارگزرے کی۔ پھراس نے کہااے معاویہ اگر میں بچ کہوں تو تم مجھ کوسیا کہنا اور اگر جموٹ بولوں تو مجھے مجمونا قرار وے دینا۔معاویہ نے کہایں ای طرح کروں گا۔مقدام نے کہااللہ ک فتمتم نے ی ساے آپ سوالمنے سے تع فرماتے تھے۔معاویا نے فرمایا جی بال سنا ہے۔ پھر مقدام نے کہااللہ کی متم تم واقف ہو کہ بی نے خالص رہیمی کیڑا سینے ہے مع فرمایا ہے؟ معاویہ نے فرمایا: ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی متم تم واقف ہو کہ آخضرت فالقرائے در ندوں کی كماليس بينفي اوران برسوار مون مصنع فرايا ب-معاويد في كها في بال دعفرت مقدام في كبادالله عن قوتهاد في كرهن بيتام جزي د کیچدر با ہوں حضرت معاویہ نے فرمایا: اے مقدام! میں واقف ہوں کہ مى تبارى باتھ سے عبات حاصل نبيل كرسكوں كا۔ فالد كہتے إلى ك بعرمعادی<sup>د</sup> نے مقدام کواس قدر مال دینے کا تھم فرمایا جس قدرا کے دو رفیقوں کوعنایت تبیل فر مایا۔ اور آپ نے ان کے صاحبر ادسے کا حصہ دوسووالون مين مقرر كيا حضرت مقدام في وومال اسية رفقاء من تشيم كرديا اور فبلد بنواسد ك ففس في اين مل سيكس كو يحد شديا جب بياطلاع حضرت معاد بيكوبوني توانمون في كبا كمحضرت مقدام ایک تی مخص میں کرجن کا باتھ کشادہ ہے اور جہاں تک اسدى كاتعلق ہے تو وہ اپنی چنر کواچھی طرح روک کرر محصو الاقحص ہے۔

قَالَ لَهُ وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِبَةً وَقَلْ وَصَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ فَقَالَ هَذَا مِنِي وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٌّ فَقَالَ الْاَسَدِئُّ جَمْرَةٌ ٱطْفَاَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَقَالَ الْمِقْدَامُ أَمَّا أَنَا فَلَا ٱبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَّى أُغَيِّطُكَ وَٱسْمِعَكَ مَا تَكُرَهُ فُمَّ قَالَ يَا مُعَاوِيَهُ إِنَّ أَنَا صَدَفْتُ فَصَدِّفُنِي وَإِنْ أَنَا كَذَبُتُ ۚ فَكُذِّبُنِي قَالَ أَفْعَلُ قَالَ فَٱنْشُدُكُ بِاللَّهِ مَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ الدَّهَبِ قَالِ نَعَمُ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ عَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَي عَنْ لُسِ الْحَرِيرِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلُ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى عَنُ لُبُسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالزُّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتُ هَذَا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةً فَقَالَ مُعَاوِيَّةً قَدُ عَلِمُتُ آتِي لَنُ ٱنْجُوَ مِنْكَ يَا مِقْدًامُ قَالَ حَالِدٌ فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةً بِمَا لَمْ بَأْمُرُ لِصَاحِبُهِ وَفَرَضَ لِلابْنِهِ فِي ٱلْمِاتَنَيْنِ فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ فِي أَصْحَابِهِ قَالَ وَلَمْ يُعْطِ الْأَسَدِئُ أَحَدًا شَيْنًا مِمَّا أَخَذَ فَيَلَغَ ذَيْكَ ِمُعَارِيَةُ فَقَالَ أَمَّا الْمِقْدَامُ فَرَجُلٌ كَرِيمٌ بَسَطَ يَدَهُ ۚ وَأَمَّا الْآسَدِئُ فَرَجُلٌ حَسَنُ الْإِمْسَاكِ

### حضرت حسن رضی الله عند کے بارے میں آپ کا فیٹر کا ارشاد:

نہ کورہ صدیت میں آپ بنگانگی کے ارشاد کردس بھے ہے ہمنہوم ہیں ہے کہ حضرت میں رہنی الند عند آپ بنگانگی ہمت مشابہ شے اور آپ بنگانگی اس سے غیر معمولی شفقت فرماتے اور ان کو کود میں بھالیتے تھے اور بہت زیادہ محبت قرماتے تھے۔ اور قبیلہ تی اسد کے محض کے معرست حسن رضی اللہ عند کے بارے میں انگارے کا جولفظ استعمال کیا اس سے اس محض کا مقصد معزت معاویہ رضی اللہ عند کوخوش کرنا تھا اس لئے اس نے فدکورہ جات کی۔ تاہم حضرت معاویہ رضی اللہ عند نے اس کے حق میں اپنے روعمل کا اظہار آئیں قربا بااور معفرت مقدام کی بات کو بھی ہوئے گل سے سنا بلکہ آئیس کثیر مال بھی ویا۔ اور یہ سنلہ اختلاف محابہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے جس کی کمل تفصیل علامہ مفتی محر تقی عنائی صاحب کی تالیف ' مصفرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ'' اور ویکر کتب تاریخ میں ملاحظ فرما کمی بہاں پرتفصیل کا موقعہ کیس ۔

> ٣٦: حَذَقَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرِّهُ أَنَّ يَخْتَى بُنَ سَعِيدٍ وَإِسْطِعِلَ بُنَ إِبْرَاهِمَ حَذَّقَاهُمُ الْمُعْنَى عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِى عَرُوبَةٌ عَنْ لَقَادَةً عَنْ أَبِى الْمَيْلِحِ بُنِ أَسَامَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ۔ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ۔

> > بكب في اللانتيمال

404: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبُنُ الصَّبَّاحِ الْهَزَّازُ حَدَّثَنَا الْمُحَدَّدُ أَنِي الْمُثَبَّاحِ الْهَزَّازُ حَدَّثَنَا الْمُنَّ أَبِي الْإِفَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ أَبِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى النَّهُ النَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا مِنَ النِعَالِ عَلَيْهُ النَّهُ النَّهُ لَا يَوْالُ رَاكِمًا مَا انْتَعَلَ ـ

٣٣٠: حَلَّكَ مُسَلِمُ بُنُ إِبْرَاهِمَ حَنَّكَ هَمَّامُ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ تَقُلَ النَّبِيِّ صِّلَى اللَّهُ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ تَقُلَ النَّبِيِّ صِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ۔

٣٣٠: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبِدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّيَئِرِيُّ حَلَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ أَبِي الزَّيَئِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى. رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

#### كفزي بوكرجوتا يبننا

یکھماس مورت میں ہے وی کو کھڑے ہو کرجوتے پہنے میں تکلیف ہواورجوتا بائد ہے وقت جھکنا پڑ ہے لیکن بھے عام طور پر آ آئ کے دور میں کھلے جوتے بچل ہتے جاتے ہیں تو ان کو کھڑے ہو کر پہننے میں کوئی ترین نہیں ہے۔

200 : حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَعَةَ عَنْ مَافِلِهِ - 200 :عبدالله بن مسلمدُما لك ايوالزناد اجرج صخرت ايوبريره دخي.

2011: مسدد اساعیل کی سعید الآده حضرت ابولی نے حضرت اُسامہ رضی اللہ تعالی عند نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ اسخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے درغدوں کی کھالوں کواستعال کرنے سے منع فرمایا ہے۔

### باب جوتے مہننے کے بارے میں

۷۳۷ جمدین صباح این الی الزناد مولی بن عقبهٔ الوزیر ٔ جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم ٹالٹی اللہ عند سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم ٹالٹی کھرے ساتھ سفر بھی متصلح کرانسان ہم وقت تک جوتے بہنا کرواسلنے کرانسان جس وقت تک جوتے بہنا رہتا ہے ( لیمنی اس کا چر تکا لیف سے محفوظ رہتا ہے )

ساس بسلم بن ابرا ہم جام فخارہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت سے کہ اسخضرت ملی اللہ علیہ وکلے کے جوتے ہی دو تھے کے موسے بھے۔ موسے بھے۔ موسے بھے۔

۳۳ ای محد بن عبد الرحیم ابواحد ابراجیم ابو زییر معرت جابر رضی الله تعالی عند سے مروی سے کمر سے ہوکر جو تے بہتے سے مع فر مایا ہے۔ جو تے بہتے سے مع فر مایا ہے۔

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هَرَيُوهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ لِيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيعًا.
جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعُهُمَا جَمِيعًا.

٣٣٧: حَدَّقَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّقَ زُعَيْرٌ حَدَّثِ أَبُو الزَّبُيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمُشِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتَى يُصُلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمُشِ فِي خُفُّ وَاحِدَةٍ وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ.

200 : حَلَّقًا هُيَّةُ بُنُ سَعِيدٍ حَلَّقًا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى حَلَقًا عَبُدُ اللهِ بُنُ هَارُونَ عَنُ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِى نَهِيكِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ مِنْ السَّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنُ يَخْلَعَ تَعُلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنِيهِ لِنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا النّهُ عَلَيْهِ وَاذَا نَوْعَ فَلْمُبَدّأً اللّهُ عَلَيْهِ وَاذَا نَوْعَ فَلْمُبَدّأً اللّهُ عِيلُ الْمُعَلِيلُ وَلَنّهُ مَا يَنْوَعَ فَلْمُبُدّأً اللّهُ عِيلُ أَوْلَهُمَا يَنْوَعَ فَلْمُبُدُا الْهُ عِيلُ أَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ وَمُسلِمُ بُنُ الْمِرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْآشَعَثِ بُنِ الْمُنْعَثِ بُنِ الْمُنْعَثِ بُنِ الْمُنْعَثِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُحِبُّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُحِبُّ التَّبَشَّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَمْ يَذُكُو وَتَمْ يَذُكُو وَتَمْ يَذُكُو وَتَمْ يَذُكُو فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ وَلَمْ يَذُكُو وَتَمْ يَذُكُو مِنَا اللَّهُ عَالَ مُسلِمٌ وَسِوَاكِهِ وَلَمْ يَذُكُو مِنَا اللَّهُ عَالَ مُسلِمٌ وَسِوَاكِهِ وَلَمْ يَذُكُو مِنْ اللَّهُ عَالَ مُسلِمٌ وَسِوَاكِهِ وَلَمْ عَنْ شُعْبَةً فِي شَالِهِ قَالَ مُسلِمٌ وَسِوَاكِهِ وَلَمْ عَنْ شُعْبَةً فِي شَاءً فَي مَنْ شَعْبَةً وَمَا اللَّهُ عَنْ شَعْبَةً وَلَمْ يَذُكُو اللَّهُ اللَّهُ وَالُودُ وَوَالُهُ عَنْ شُعْبَةً مُوالِهُ وَلَهُ عَنْ شُعْبَةً وَلَاهُ عَنْ شُعْبَةً وَلَاهُ عَنْ شَعْبَةً وَلَاهُ عَنْ شَعْبَةً وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهُ وَالَهُ عَنْ شَعْبَةً وَلَاهُ عَنْ شَعْبَةً وَلَاهُ عَنْ شَعْبَةً وَلَمْ يَذْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَنْ شُعْبَةً وَلَاهُ عَنْ شَعْبَةً وَلَاهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مُنْعَلِقُولِهُ وَلَاهُ عَنْ شَعْبَةً وَلَوْلُهُ وَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُ

۔ ہے دو، یت ہے کہ تخصرت کائیٹر کے ارشاد فرمایا تم او کوں میں ہے کوئی مخص ایک جوتا کہن کر نہ جے پھرے ملکہ دونوں جوتے پہنا کرے یا دونوں جونوں کو آتار کررکھانیا کرے (ایسانہ او کہا کیک پاک میں جوتا ہواور دوسرے میں نہ ہو کیونکہ بیوقار سے منائی ہے)۔

۳۱۱ : الدو وليد زمير الدوالرير حضرت جابر رضى رند تعالى عند ت روايت ہے كـرسول الد كُلَّيَّةُ في ارشاد فرمايا: جب تم س سے كل ك جوتے كالتمد تو ث جائے تو وہ ايك بى جوتا ليكن كرند ہے جب تك اس كالتمد تعيك ندكر كے اور ندايك موزہ ليكن كر چلے اور ند ( بلا عذ بشرى ) يا كمي باتھ سے هذا الحماؤ۔

عائد التعبید بن معید صفوان بن میمی عبدالقد بن بارون از یاد بن سعد الدین کا دارد بن سعد الدین کا در ایت می دادند به الدین کا در ایت می در ایت ایت جوت این می در اید اید (یا کسی میکدر کادر در )

278 عبد الله بن مسلمهٔ ما لک ابوالز ناد اعرج مفترت ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ آنخفرت الله بیش الله الله عند سے روایت ہے کہ آنخفرت الله بیش ارشاد قربایا تم لوگوں میں سے جب کوئی مخف جونا ہیں جونا اس کوچاہیے کہ پہلے دا کمی پاؤں میں پہنے اور جب جونا آتارے تو وایاں پہنے اور جب جونا آتارے تو وایاں پاؤں (جونا) پہنے وقت شروع میں رہے اور آتار نے وقت اخر میں رہے۔

ہوئے : حفص بن عمر مسلم بن ابراہیم شعبہ اضعف ان کے والد مسروق استحضرت عائد مسلم بن ابراہیم شعبہ اضعف ان کے حضرت رسول حضرت عائد مسریقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کر بین فاقیق کو حتی الامکان اپنے جملہ اُمور دائیں جانب ہے شروع کرنے بہت پہند بدہ تہ (بیان تک کہ) وضوکرنے کتھا کرنے اور جونا پہنتے میں (بھی) اور مسلم شریف کی روایت میں اس قدراضا قدہ بحت اور مسواک کرنے میں اور امام مسلم نے فی شانہ کلہ کے الفاظ ذکر تہیں کے اہام ابوداؤ دفر ماتے جی کہ اس روایت کو معاف نے شعبہ سے روایت کی معاف نے شعبہ سے روایت کی معاف نے شعبہ سے روایت کی کہا

#### 

٣٩٠: حَدَّثَنَهُ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا رُحَيُّوْ حَدَّثَنَا. ٣٠٠ نَفْلِي نهر أَمَشُ ابوصالُ مَفرت ابو برره رضى الله عند بها الْاعْمَثُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُرَيْوَةً فَالَ روايت بهكا تخضرت كَالْيُوْلُ فَارْتُومُ الله عَنْ أَبِي عُرَيْوَةً فَالَ روايت بهكا تخضرت كَالْيُولُ فَارْتُومُ البِهِ بَهُ لِهِ كُرويا \* قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَصُورُونَوْمُ البِهُ وَاكْمِ جَانِبِ سِهَا عَارَكُودِ لَيْسُنُمُ وَإِذَا تَوَصَّأْتُمُ فَالْمُذَلُوا بِلْهَامِنِ كُمُ

#### باب:بستر کابیان

الله عند بن خالد ابن وجب ابوبانی ابوعبد الرحلی معزت جابر بن عبد الله دخی الله عند سے دوایت ہے کہ آنخضرت کا فیڈ کی خدمت میں بستر کے بارے میں تذکرہ ہوا تو آپ کی فیڈ کی نے فر ما یا انسان کو ایک بستر اپنے لئے رکھنا جاہئے اور دوسر ابستر اپنی اہلیہ کے لئے آور ایک بستر مہمان کے لئے اور چوتھ ابستر شیطان کے لئے ہوتا ہے۔

# بكب في الفُوش

١٦٤: حَدَّلْنَا يَزِيدُ بُنُ خَالِدٍ الْهَمُدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ حَدَّلْنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ أَبِي هَانِيءٍ عَنْ أَبِي عَبْدٍ اللَّهِ عَالَ الرَّمْمَنِ الْمُحْلِيِّ عَنْ جَابِرٍ. بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرُضَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرُضَ فَقَالَ فِرَاشَ لِلرَّجُلِ وَفِوَاشَ لِلْمَدْأَةِ وَلِوَاشَ لِلصَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ ..

#### ضرورةٔ بستر رکھنا:

مطلب بیہ ہے کہ ہرا کی مخص کے پاس تین بستر ہونے جا ہمیں جن کی تنعیل اُوپر ندکور ہے اور شیطان کے لئے جو چوتھا بستر فرمایا عمیا ہے اس کامفہوم ہے کہ تین سے زائد بستر اگروہ بچوں یامہمانوں سے زیادہ ہوں تو وہ فضول فرجی ہے جیسا کہ اکثر اہل وُنیا کے یہاں بلاضرورت بستر اور قالین وغیرہ فاضل پڑے رہتے ہیں بیغرور کی علامت ہوتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کمی مگر میں میاں ہوئی ہوں اور وہ استطاعت رکتے ہوں تو ان کواپنے بہاں تین بستر رکھے جا بیس ایک تو میاں کے لئے وہ سراہوی کے لئے کہ تابیک وقت بھاری وغیرہ کی وجہ سے وہ تنہا سونا جا ہے ور نہ میاں ہیوی کوایک بستر پرسونا اولی ہے اور سنت کے مطابق ہے۔ ۳۳ کا احمد بن حنبل کوئی (دوسری سند) عبدالند کوئی اسرائیل ساک هفترت جایر بن سمر ورضی القدعند سے روایت ہے کہ یمی آخفرت کُونیکی موسی داخل ہواتو ہیں نے آپ تُلافیکی کوئیے برسپارالگائے ہوئے دیکون تو این جراح نے اضافہ کیا کہ آپ تُلافیکی کوئیے برسپارالگائے ہوئے ہوئے ہوئے اضافہ کیا کہ آپ تُلافیکی کی طرف کوسپارالگا ہوئے و اختی نے اسرائیل سے روایت کیا ہے اورائی ہی بھی لفظ علمتی یہ سے اورائی ہی بھی لفظ علمی یہ سے اورائی ہی بھی لفظ علمی یہ سے اورائی ہی بھی الفظ علمی یہ سے تھی اس سے کہ انہوں نے چند ساتھیوں کو دیکھا جو کہ تھی ان کے والد حضر سے این عمر رضی القد تھی کہ بیت ہوئے ہوئے ہوئے ان کے باشند و شخص ان لوگوں کے بستر سے کھالوں کے بنے ہوئے ہیں تھی ان کے باشد و شخص ان لوگوں کے بستر سے کھالوں کے بنے ہوئے سے تھی تو انہوں نے فر ما نی جس محض کو حضرات سے ابر کرام رضی التد عنبم

۳۳ کے این سرح سفیان این المنکد راجار رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ آتخضرت مُنَّ اللّٰمِیْمُ نے جمع سے فرمایا تم نے تو هکیں (جادریں) بنا کمیں؟ عرض کیا یارسول الله جم لوگوں کے پاس تو شکیس کہاں؟ آپ مُنَّ اللّٰمِیْمُ نے ارشاد فرمایا عنظر میہ تم لوگوں کو تھکیں کمیس گی۔

ے بہت مشابہت والے ساتھیوں کو دیکھنا بہند ہوتو و وان حضرات کو

240 : عنان احمد بن منعی الدمعاویه بشام ان کے والد حضرت عائد تشخصد بقد رضی الله عنها ہے والد حضرت عائد تشخصہ بقد رختی الله علیه وسلم کا تخضرت حلی الله علیه وسلم کا تکیه مبارک که جس پر آپ حلی الله علیه وسلم رات کو تکیه لگا کر سویا کر تے بنا وہ وہ دباغت شدہ کھائی کا تھا اور تھجور کے پوست ہے مجرا ہوا تھا۔

۲۳۷: ابوتوبه سلیمان این حبان مشام ان کے والد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تخضرت کا گھا کا گدا دباغت شدہ کھال کا بنا ہوا تھا اور اس گھے کا مجرا کا تحجور کے پوست کا تھا۔ (واضح رہے کہ کھال چڑے کا تکریئیس ٹر آئیس ہوتا تعندار بتا ہے) ۔ کا بیار صد این بدین زرایع خالد حذا فا ابوقلا با حضرت زینب حضرت

٢٣٠: حَدَّلُنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّلُنَا وَكِيعٌ حَ وَحَدَّلُنَا وَكِيعٌ عَ وَحَدَّلُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْجَرَّاحِ عَنُ وَكِيعٍ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَالِهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمْرَةً قَالَ وَخَدُتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَى يَسَارِهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ أَيْضًا عَلَى يَسَارِهِ.

٣٠٤ : حَدَّقَنَا هَنَادُ مِنَ السَّرِيِّ عَنُ وَكِيعٍ عَنُ السَّدِيِّ عَنُ وَكِيعٍ عَنُ أَبِيهِ إِنْ عَمْرِو الْفُوَشِيِّ عَنُ أَبِيهِ عَنِ الْبِي عَمْرِ الْفُوَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبِي عَمْرِ الْفُوَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبِي عَمْرِ الْفُوَقَةُ مِنْ آهَلِ الْبَعَنِ رَحَالُهُمُ الْأَدَمُ فَقَالَ مَنْ أَحَبَ أَنْ يُنْظُرُ إِلَى الْمُهُ أَشْبِهِ رُفْقَةٍ كَانُوا مِأْصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُنْظُرُ إِلَى هَوُلَاءٍ ...

٣٣٠: حَدَّقَنَا ابْنُ السَّوُحِ خَدَّقَنَا سُفْبَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﴿ الْنَحَدُّتُمُ الْنَمَاطُا قُلُتُ وَأَنَّى لَنَا الْاَنْمَاطُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ أَنْمَاطُ \_

2002: حَذَّلْنَا عُلْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَخْمَدُ بُنُ
مَنِيعٍ قَالًا حَذَّلْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بُنِ
عُرُوَّةً عَنُ أَبِيهِ عَنْ حَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ وِسَادَةً
رَسُولِ اللَّهِ فَلَمُ قَالَ ابْنُ مَنِيعِ الَّتِي يَنَامُ عَلَيْهَا
بِاللَّيْلِ لُمَّ اتَفَقَا مِنْ أَدَمٍ حَشُومًا لِيفٌ -

اَلَيْنَ عَنَّانَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّلَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي الْمُنْ حَيَّانَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ الْمُن حَيَّانَ عَنْ عِلْمَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ كَانَتُ صِبْحَعَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مِنْ أَدْمٍ حَشُولُهَا لِيفٌ.

٨٣٤: عَدَّثَنَّا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ

حَدَّقَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَيْنَبَ أُمْ سلرض الدّتنال عنها عددايت بكدان كايسر آخضرت سلى

بِنْتِ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً فَالَّتْ كَانَ فِرَاشُهَا الشَّعَلِيهِ كُلَّم كَ جائة تماز كسائت تمار جِيَالَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ۔

# باَبَ فِي أَتِنَعَادِ السَّتُور

٨٣٨: حَدَّثُنَا عُلْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ غَزُوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبُدِ ۚ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ۗ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةً فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِنْرًا فَلَمْ يَدُحُلُ قَالَ وَقَلَّمَا كَانَ يَدُحُلُ إِلَّا بَدَأً بِهَا فَجَاءً عَلِينٌ فَرَاهَا مُهْنَمَّةً فَقَالَ مَا لَكِ قَالَتُ جَاءَ الَّئِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَّ فَلَمُ يَدْخُلُ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةً اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِنْتَهَا فَلَمْ تَدُخُلُ عَلَيْهَا قَالَ وَمَا أَنَا وَالدُّنِّيَا وَمَا أَنَا وَالرَّقُمْ لِلدَّهَبِّ إِلَى فِمَاطِمَةَ فَأَخْبَرُهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ فُلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ قُلُ لَهَا فَلُتُرُسِلُ بِدِ إِلَى بَنِي فَكَانٍ \_

209: حَلَّكَا وَاصِلُ بُنُ عَبِّدِ الْأَعْلَى الْآسَدِيُّ حَدَّقَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ سِنْرًا مَوْشِيًا \_

#### زینت کے لئے یردےلاکا تا:

ا سے برد وافکا نا کہ جس میں تصاویر شہوں اور لفوش پھول ہوئے ہے ہوں اگر چہ درست ہے لیکن آخم ضربت ما الفال نے اپنے الل وعيال ك التراس كويعي يستدنيين فرمايا ..

بظاہر بیصد بھاس مدیث کے منافی ہے جواس سے پہلے کرری ہے کوئکہ پہلی مدیث سے بیٹابت ہوتا ہے کہ کمیدیر نی ہوئی

#### باب: برده لنكانا

APA: عنان بن اني شيبه ابن نمير افسيل ما فع عبدالله بن عرف سروايت ہے کہ نی فاطمہ کے محمر پرتشریف لائے تو ایکے محرے درواز و پرایک پرده فکانا جواد یکهار آپ محمر می تشریف ند لے محتے بلکہ باہر سے تی وایس تشریف لے آئے۔راوی کہتے ہیں کہ آپ بہت کم ایسا کرتے تے كركمريس تشريف لے جاكي اور فاطمدز برا كے بات چيت ندفر با لیں۔ جب علی کرم اللہ و جہ تشریف لاے تو انہوں نے فاطر زبراً کو ديكما كدوه ملين بينى مونى بين رانبون في فرمايا اسفاطمه كيابات ہے؟ فاطمہ" نے کہا کہ میری طرف ٹی تشریف لائے تھے لیکن آ پ الدرتشريف تبس لائے على كرم الله و جينيہ بات من كرخدمت نيوى يس عاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فاطمہ گوآ ب فائٹ کا کا مر پر تشریف لا ٹا اور (اندر مکان میں) ان کے پاس تشریف ند لے جاتا بہت گراں محسوس مواب۔ آب نے فرمایا میرااور دُنیا کا کیاتعلق میرااور نعش ونگار کا کیا تعلق۔ یہ بات بن کرملی فاطمہ کے پاس تشریف لے محے اور نی کے فرمان کے بارے میں برایا۔ فاطمہ فے فرمایا تو اب آپ نی سے وریافت کریں کہ میں اس بروہ کا کیا کروں؟ آب نے فرمایا فاطمہ سے کہدیں کہ (تم وہ پروہ) فلاں لوگوں کے باس بھنج وو۔

١٨٥ عنواصل بن عبدالاعلى ابن فضيل في اين والدفسيل عديمي روایت بیان کی گئی ہے البتداس روایت عمل اس طرح ندکور ہے کدوہ يردومنقش تغابه

تضویری گریس ملائکدکوداخل ہونے سے روئتی ہیں اگر چاہی تضویروں کا گھر بیں رہنے دینا حرام شہوائ صورت میں وہ دونوں
سی جن پر تصویرین تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہیں کہے رہے ہوئے بھے؟ اس کا جواب ہے ہے کدان تکیوں پر جو
تھے جن پر تصویروں کی جو ندار کی تبین تھیں جن کا بنا نا اور رکھنا حرام ہے اور آ پ تو آئی تا پر وہ کو بھاڑ وَ الا تھا تو اس کی وجہ بھی
اس پر دے پر تصویروں کی موجود گی نہیں تھی بلک اس کا سب بیٹھا کہ درود یوار پر بلاضرورت پر و ب لڑکا نا منشاء خداوندی کے خوا ف
اس پر دے پر تصویروں کی موجود گی نہیں تھی بلک اس کا سب بیٹھا کہ درود یوار پر بلاضرورت پر و ب لڑکا نا منشاء خداوندی کے خوا ف
اگر بالفرض وہ تھوریں کی جا ندار بی کی تھی تھے اور سے بہتا ہے جا کی جب تھے بنانے کے لئے اس پر دہ کی کا ان جھاڑ وَ النا کیا گیا
ہوئی تو اس پر جو تصویریں کی جا نما اور مناوینا ہیں جواس پر دہ پر تھیں۔

بکب فِی الصَّلِیب فِی الثَّوْب باب جس کیٹرے پرصلیب کی تصویر بنی ہوئی ہو

٥٥٠: حَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا أَبَانُ ٥٥٠: مُولُ بَن اللَّاكِيلُ الإِنَّا كَيَى عُرانُ مفرت عائشه رضى الله حَدَّقَنَا يَنْعَيَى حَدَّقَنَا عِمْوانُ بِنُ حِطَّانَ عَنْ عنها إدايت بها المعترب ول كريم كَالْيَجُهُ إلي تَحر عَائِشَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْدَ كَانَ لَا يَمُونُكُ فِي بَيْدِهِ جَس يُن صليب كَاتْصُورِ بَى بُولَى بُوافِيرَة وَ يَرْسَيْنِ جَعُورُ تَ تِنْعِد حَنْهُ فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَطَةً -

تصور والى چيز مثانے كاتھم

مطلب بیہ کدیرتن کی اوغیرہ کی جھی ؛ تصویر چیز کو آپ ٹائٹیٹلمٹ نے بغیر نہ چھوڑ تے ۔ تنعیل کے لئے حضرت مفتی اعظم پاکستان کی کتاب التصویر لا حکام التصویر ہذا حقد قر مائیں ۔

باَب فِي الصَّوَر

اهـ>: حَدَّفَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْلَمِينَ مُكَافِقًا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْلَمِ بُنِ مُكَافِئَا شُعْبَةُ عَنْ اللّهِ بُنِ نُجَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِى " جَرِيرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ نُجَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِى " عَنِ النَّبِيِّ فِي قَلْمُ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمُلَائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ " مُ صُورَةٌ وَلَا كُلُبٌ وَلَا جُنُبٌ \_

#### باب: تصاور یکابیان

ا 24:حفص بن عمر شعبہ علی بن مدرک ایوزرعہ عبدالقد بن یکی ان کے والد حضرت علی رضی القدعتہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی القدعایہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کھر میں ملائکہ رحب داخل نہیں موتے کہ جس ش ذی روح کی تضویریا کیا جنبی صحف ہو۔

#### تصویروالے مکان میں ملائکہ داخل مبیں ہوتے:

کرانا کا تبین اور انسان کی حفاظت کرتے والے قریعتے تو ہروت انسان کے ساتھ دہتے ہیں البند ان کے علاوہ جودوسرے فریعتے رحمت کے فریغتے ہوتے ہیں و واس مکان میں واخل نہیں ہوتے کہ جس کے بارے میں ندکورہ عدیث میں فرمایا گیا ہے۔ مرحم کے سکنے: یوں تو ہرطرح کی تصویر اور مورت بناتا کا جائز ہے تا ہم اکثر علماء نے ٹوکیوں کے لئے گڑیوں کو منتی رکھا ہے بیعنی ان کے نزد یک اور کیوں کے حق میں گڑیاں بنانا مباح ہے لیکن امام ما لک نے مردوں کوان کا خرید نا مروہ قرار دیا ہے اور بعض علماء نے مذكوره اباحت كومنسوخ قرارد ياب

بہتا کیں۔ حضرت عاکشہمد یقدرضی اللہ عنہانے قرمایا تھریش نے اس پر دوکوکاٹ کراس کے دو تھے بنا لیے اور یس نے ان میں

20٢: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلِ يَغْنِى ابْنَ أَبِى صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَادٍ الْأَنْصَّارِيِّ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنُ أَبِيَ طَلُحَةَ الْأَنْصَارِيّ قَالَ سَمِعْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكُةُ بَيْتًا فِيهِ كَنُبٌ وَلَا يَمْقَالُ وَقَالَ الْعَلِيقُ بِنَا إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ نَسْأَلُهَا عَنُ ذَٰلِكَ فَانْطَلَقْنَا لَقُلُنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبَا طَلُحَةَ حَدَّكُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُذَا وَكَذَا فَهَلْ سَمِعْتِ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ ذَلِكَ قَالَتُ لَا وَلَكِنْ سَأَحَدِّنُكُمُ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فِي بَغْضِ مَغَازِيهِ وَكُنْتُ ٱتَحَيَّنُ قُفُولَهُ فَأَخَذُتُ نَمُطًا كَانَ لَنَا فَسَنَرُتُهُ عَلَى الْعَرَضِ فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلُنَّهُ كُفُّلُكُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ وَاللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزُّكَ وَأَنْكُرَمَكَ لَنَظُرٌ إِلَى الْبَيْتِ فَرَأَى النَّمَطُ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى شَيْنًا وَرَأَيْتُ الْكُوَاهِيَةَ فِي وَجُهِهِ فَآتُى النَّمَطُ حَتَّى هَنَكُهُ لُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُونَا فِيمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكُسُوَ الْجَجَارَةَ وَاللَّهِنَ قَالَتُ فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُهُ وِسَادَتُمْنِ وَحَشُوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمُ يُنْكِرُ ذَٰلِكَ عَلَىَّ \_

تحجورك يوست بحرك تاس باستكاآب المافار

20r : وهب بن بقيه خالد مهبل معيد بن بيار زيد بن خالد معزت ابوطلحدانساری رضی الله عند سے روایت سے کہ میں نے حضرت رسول كريم النظيم عناآب المنظفرات من الكدرجة المكريس وافل میں ہوتے کہ جس میں کیا جواور ذی روح کی تصویر ہو۔ اس حدیث کے راوی مفرت زیدین خالد نے معرت سعیدین بیار ہے بیان کیاتم معزت عاکشرصد بفدرض الله عنباک خدمت بس مرر ہراہ چاؤ ہم ان سے اس سلسلد میں دریافت کریں۔ چرہم دونوں حعرت عائشهمد يقدرض المدعنهاك خدمت على حاضر وع اورعرض كيا مؤمنين كي مان! حضرت ابوطلي رمني الله عند في هم سے روايت بیان کی ہے کہ ایخضرت کا فی اس المربق سے ارشا و فرمایا ہے۔ آب الطفائد بعى كولى بات في ب كدة ب الطفائل بات كا تذكره فرمات مون؟ حضرت عاكشه صديقه رضى الله عنهاف جواب ديا: میں ۔ لیکن میں تم سے ایک حدیث بیان کرتی ہوں جو میں نے آب النا الرائد او ، وكما ب-آب النائد كاس مرجاد كے ك تشریف نے محصے اور میں آ ب مختلفا کی دائیں کا انتظار کررہی تھی تو میں نے ایک پروہ لے کر دروازہ کی بڑی اکٹری پر لکا دیا جب آب الميني الشريف لا عاقو من آم بوهي اور من في موض كيا السلام علیک بارسول الله ورحمة الله وبركانه الله كا شكر سے كه جس نے آب تُلْفِيكُمُ و مُزت عطا فرمانى اور آب تُلْفِيكُم واحسان فرمايا اور آ ب تَا تُغَلِّمُ نَا مِن رِيره كود يكما توميري كي بات كاكوني جواب ثيل دیا اور میں نے آپ کھی کے چرہ انور پر نا کواری دیکھی۔ آ ب الفخار وو ك ياس تشريف لائ اورا س أتارويا - اس ك بعد آ ب تَا فَظُر ن فرمايا با شبه الله تعالى فرميس بيتكم ميس فرمايا كه بم لوك اس كرزق ميس ا منك الخركوكيرا (لباس)

200: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِى شَيِّبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ سُهَيُلٍ بِإِسْنَادِهِ مِفْلِهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهُ إِنَّ هَذَا حَدَّثِنِي أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ وَقَالَ فِيهِ سَعِيدُ بُنُ بَسَارٍ مَوْلَى بَنِي النَّجَارِ -

٢٥٨ - حَدَّثَ أَنْهَ أَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَ اللّٰبُ عَنْ اللّٰمِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

200: حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ أَنَّ إِسُمْعِيلَ بُنَ عَبُدِ الْكَرِيمِ جَدَّلَهُمْ قَالَ حَدَّقِنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهُبِ بَنِ مُنَبِّهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِي فَيْ أَبِيهِ عَنْ وَهُبِ بَنِ مُنَبِّهُ عَنْ الْفَصَّ وَهُو بَالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِي الْكُعْبَةَ فَيَمْحُو كُلُ صُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَدُخُلُهَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَى مُلْكِنَةً فَيَمْحُو عَلَى مُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَدُخُلُهَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ حَتَى مُحِتَّتُ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا لَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ حَتَى مُحِتَّتُ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا لَكُونَ الْمُن صَالِح حَدَّقَنَا ابْنُ وَهُبِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنِي ابْنِ شِهَابٍ عَنِي ابْنِ السَّبَاقِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِي ابْنِ السَّبَاقِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِي ابْنِ السَّبَاقِ عَنْ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ حَدَّقَتْنِي مَنْهُونَةً زَوْجُ النِّي عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّ النَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ النِي عَلَي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ النِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ النِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ النِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ النِي عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ النِي عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ النِي عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ أَنْ النِي عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَةُ عَلَيْهُ وَالْعَالَةُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَالَةُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْعَرْوقُ الْعَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ

سه ۱۵ عن الله شید جرا سیل سے بھی به حدیث ای طرح روایت بان بون البوں میں سے کہا امان جان! انہوں فرایت مجھ سے حدیث میان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انخضرت مُوالِّئُلُ نے فرمایا سعیدین بیار کی نجارے آزاد کردہ غلام ہیں۔

۵۴٪ فتعید بن سعیدالیت " بکیر بن بسر بن سعید زید بن خالد ابوطلیه ے مروی ہے کہ نی نے ارشاوفر مایا طالک رحمت اس گفر علی نیس وافل ہوتے جس میں ذی روح کی تصویر ہو۔ بسر نے بیان کیا اس حدیث كراوى زيدين خالد باريز محت مرام لوكون فان كى مزاج يُرى اورعیاوت کی تو ہم نے ویکھا کدان کے دروازے پر ایک پروہ لٹکا ہوا ہے جس میں تصور بن مولی ہے تو میں نے عبید اللہ خوال فی سے جو اُمّ المؤسنين ميونة كے پروردہ تلے كہا كەزية نے جميں تصوير كى ممانعت متعلق روایت نیس سائی تنی؟ محر (بدئیابات مولی کدانبول نے اسے دروازے پرتصور لگار کی ہے؟ )عبیدائند نے کہاتم نے ان سے نبیں سناوہ ریمی تو فرماتے تھے جمر کیڑے پر جو پھول بوٹے ہوں'' (سطلب بيب كصرف تنش وكاراور يمول إدفي جي أوربيمنوع مين جي ). 200: حسن بن صباح الهاعيل ابراجهم ان كے والد و مب بن مديد حفرت جابروش التدعند مروى بركه جب المخضرت فالفكار في مُلّه مرمه فق كميا اورآب تَأْخَيْنَا بِعلى مِن تَصْوَق آب تُلْفَيْزُ في معترت عمر رضى القدعنه كوتكم فرمايا كدبيت القدشريف عن جائب اوروبال جس قدر تسادير جول ان كومنا دي - محرآ تخضرت مُنْ الْفِيَّا بيت التدشريف مين تشریف نیس لے مکتے جب تک کہ وہاں کی تمام تصاویر مٹانیس دی

2011 احمد بن صالح ابن وہب یونس این شہاب این سباق این عباق این عباق این عباق این عباق این عباق این عباس فرمائے ہیں کہ مجھے میمونڈ نے بنایا کہ نی نے ارشاد فرمایا ہے شک جبرائیل نے آج کی رات جھ سے مخنے کا وعدہ کیا تھا محرانہوں نے ما قات نہیں گی۔ گھرآپ کے دل جی یہ بات آئی کہ ہمارے پائک کے بہارے پائک کے بہار کا بائج مرابا پھر

وَعَدَنِى أَنْ يَلْقَانِى اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْفَنِى ثُمْ وَقَعَ فِى نَفْسِهِ جَرُو كُلُّ تَحْتَ بِسَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا فَإَخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِينِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا لَقَيْهُ جُرُولً عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ إِنَّا لَا نَذْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كُلُبُ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَمَرَ بِقَنْلِ الْكِلَابِ حَتَى إِنَّهُ لَيُأْمُرُ مِقْنُلِ الْكِلَابِ حَتَى إِنَّهُ لَيُأْمُرُ مِقْنُلِ الْكِلَابِ حَتَى إِنَّهُ لَيُأْمُرُ مِقْنُلِ الْحَائِطِ الْصَغِيرِ وَيَتُرَكُ كُلُبَ مِقْنُلِ الْحَائِطِ الْصَغِيرِ وَيَتُرَكُ كُلُبَ الْحَائِطِ الْصَغِيرِ وَيَتُرَكُ كُلُبَ الْحَائِطِ الْصَغِيرِ وَيَتُرَكُ كُلُبَ الْحَائِطِ الْصَغِيرِ وَيَتُرَكُ كُلُبَ الْحَائِطِ الْصَغِيرِ وَيَتُرَكُ كُلُبَ

202. حَدَّقَنَا أَبُو إِسْلَحَقَ الْفَرَّارِيُّ عَنْ يُولِسُّ بُنِ أَبِي حَدَّقَنَا أَبُو إِسْلَحَقَ الْفَرَّارِيُّ عَنْ يُولِسُّ بُنِ أَبِي السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ اللَّهِ هَيُ أَتَانِي جَبِرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ نِي النَّيْتِ فَي النَّهِ عَنْ النَّابِ تَعَالِيلُ وَكَانَ فِي النَّيْتِ فَوْامُ مِنْ فِي فِي تَعَالِيلُ وَكَانَ فِي النَّيْتِ فَوْامُ مِنْ فِي فِي تَعَالِيلُ وَكَانَ فِي النَّيْتِ يَقَطَعُ فَيْسِرُ فِيهِ تَعَالِيلُ وَكَانَ فِي النَّيْتِ يَقَطعُ فَيْسِرُ فِيهِ تَعَالِيلُ وَكَانَ فِي النَّيْتِ يَقطعُ فَيْسِرُ فِيهِ تَعَالِيلُ وَكَانَ فِي النَّيْتِ يَقطعُ فَيْسِرُ فِي تَعَالِيلُ وَكَانَ فِي النَّيْتِ يَقطعُ فَيْسِرُ كَهَيْنَةِ الشَّحَوَةِ وَمُولُ النِّيتِ يَقطعُ فَيْسِرُ كَهَيْنَةِ الشَّحَوَةِ وَمُولُ اللَّهِ فَيْسُ فَلَيْخُولُ وَمُولُ اللَّهِ فَيْسُ وَطَآنِ وَمُرْ بِالْكُلُبِ فَلْيَخُونَ جَ فَقَعَلَ اللَّهِ فَيْ وَسَادَيْنِ اللَّهِ فَيْ وَعَلَى اللَّهِ فَيْ وَعَلَى اللَّهِ فَيْ وَعَلَى اللَّهِ فَيْ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالُ اللَّهِ فَيْ وَالْمَ اللَّهُ لَيْ اللَّهِ فَيْ وَاذَا الْكُلُبُ لِحَسَنِ أَوْ حُسَيْنِ وَمُرْ اللَّهُ اللَّهِ فَا أَعُولَ عَلَى اللَّهِ فَيْ وَاذَا اللَّهُ الْمَالِ اللَّهِ فَيْ وَاذَا الْكُلُبُ لِحَسَنِ أَوْ حُسَيْنِ وَمُولُ اللَّهِ فَيْ وَاذَا الْكُلُبُ لِحَسَنِ أَوْ حُسَيْنِ اللَّهُ وَتَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَيْ وَإِذَا الْكُلُبُ لِحَسَنِ أَوْ حُسَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاذَا الْكُلُبُ لِحَسَنِ أَوْ حُسَيْنِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرَاحِ الْمُعْرَاحِ الْمُعْرَاحِ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهِ الْمُعْرَاحِ اللَّهُ الْمُعْرَاحِ الْمُعْرَاحِ الْمُعْرَاحِ الْمُعْرَاحِ اللَّهُ الْمُعْرَاحِ الْمُعْرَاحِ اللْمُعْرَاحِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْرَاحِ اللْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللْمُعْرَاحِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

آپ نے اپنے وست مبارک ہے پانی کے کروہاں پر چیزک ویا۔ پھر جریک علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوئی تو حضرت جریکل نے آپ سے فرمایا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر جوں۔ پھرآپ نے جھوٹے باغ کے حفاظت کرنے والے کوں کو بار تک کہ آپ نے جھوٹے باغ کے حفاظت کرنے والے کوں کو بار وینے کا تھم فرمایا اور یوے باغ کے تقاطت کرنے والے کوں کو بار لئے کہ بوے باغ کی تفاظت کے لئے کئے کی ضرورت ہوتی ہے )۔ اداضح رہے کہ کئے گئی کرنے کی روایت تھم کے اعتبار سے منوق ہے )۔

202: ابوصالی ابواتی بولس بن ابی انتی عیابه معرت ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ آنخضرت فافیخ نے ارشاو فرمایا میرے باس محصرت جرکیل علیہ السلام تشریف لائے تو جھے ہے کہا کہ میں گزشتہ رات میں بھی آپ فلین الله مشریف لائے تو جھے ہے کہا کہ میں گزشته رات میں بھی آپ فلین الله مشریف لائے تو جھے اندرآ نے ہو وقت کیا ہو گھر میں رنگ وارتصاویر ہے تعش کیا بواکی افیا اور گھر میں رنگ وارتصاویر ہے تعش کیا بواکی افیا اور گھر میں رنگ وارتصاویر ہے تعش کیا بواکی افیا اور گھر میں رنگ وارتصاویر کے مرقلم مرد ہو تھا۔ لہذا آپ میں بین کیونکہ بھروہ ورخت کر دیے کا تھم فرما و بینے جو تعماویر مکان میں جی کیونکہ بھروہ ورخت کی صورت بوج کیں سے اور آپ میں فیلین بنائے جا کی تا کہ وہ فرما و بینے اس میں نشست کے لئے دو قالین بنائے جا کی تا کہ وہ فرما ہے جا کی اور آپ میں فیلین بنائے کا جم فرما ہے جا کی اللہ عمرت میں اور آپ میں فیلی کرت کیا۔ کیا شاید معزت حسن یا معرت میں رضی اللہ عنہا کا تھا جوان کے تخت کے بینے بینیا ہوا تھا۔ معزت حسین رضی اللہ عنہا کا تھا جوان کے تخت کے بینے بینیا ہوا تھا۔ معزت حسین رضی اللہ عنہا کا تھا جوان کے تخت کے بینے بینیا ہوا تھا۔ تا ہوان کے تخت کے بینے بینیا ہوا تھا۔ آپ ہوان کے تو تا کی خرب کیا۔ کیا شاید حضرت حسین رضی اللہ عنہا کا تھا جوان کے تخت کے بینے بینیا ہوا تھا۔ آپ ہوائی دیا گیا۔

# اوًّلُ كِتَابُ التَّرَجُلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# بالوں میں کٹکھا کرنے کا بیان

لُغوی منسریح : " توجل" عربی زبان می تشمی کرنے کو کہتے ہیں خواہ اس کا تعلق سر میں تشمی کرنے کا ہو یا داڑھی میں لیکن عام طور پر " ترجل" کا استعمال سر میں تشمی کرنے کے معنی میں ہوتا ہے اور داڑھی میں تشکمی کرنے کو" تسریح" کے لفظ سے بیان کرتے ہیں ۔ ٧٥٨: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَمُعْيَى عَنُ هِنْهَامِ ٤٥٨: سدوُ يَحِي 'بشام بن حدان احسن معفرت عبدالله بن مغفل رضى بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْمُحِسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ اللَّه عندے روایت ہے کہ آنخضرت اَلْظَیَّا نے روزائے کتُصاکرنے ہے

قَالَ مَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّوَجُلِ إِلَّا عِبَّالَ ﴿ مَنْعَ قَرَالِا لِللَّاهِ اللَّهِ و

#### روزانه مَنْكُها كرنا:

حاصل یہ ہے کہ روزانہ کنٹھانہ کرے بلکہ ایک دن ، نیکر کے کرے کیونکہ روزانہ ٹیل گنگھا کر ، خواتین کے لئے مناسب ہے مردول کوایک ون چھوڑ کریا تاغہ کرکے کرتا جا ہے ۔

خُلْاَتُكُنَّهُمْ ۚ إِلَيْنَا إِنِينَ : " قب" كامطلب يه ہے كہ كوئى كام اليك دن كياجائے اور اليك دن ترك كيا جائے الہذا حديث كابيد مطلب ہوا کہ منتھی ہرروز ندکی جائے بلکدائیک دن کا ٹائد کر کے کی جائے اسکین بیممانعت محض نہی منز میں کے طور پر ہےاوراس سے ضرورت و بےضرورت ہرروز تنکھی کرنے کا اہتمام کرنے اوراس کوبطور عاوت افقیار کر لینے کی مما نعت مراوہے کیونک بیزینت و ؟ رائش بين مبالغداور بے جا تكلف واہتمام كرتے كى صورت ہے۔

واضح رہے کرلفظا" غب" جب ملاقات کے سیاق میں استعال ہوتا ہے جیسا کے فرمایا حمیازرغبا تزود دباتو اس کامفہوم بدہوتا ہے کہ ہفتہ میں ایک مرتبد ملاقات کی جائے اور جب میدلفظ بخار کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس سے ایک ون کا ناغہ دے کر یعنی تیسر ہے دن کا بخارمفہوم ہوتا ہے ای طرح مربعل کی عمیادت کرنے اور گوشت کھاتے کے سیاق میں بھی اس ہے مراد ایک د ن کا

۔ ۔ ہرروز تعظیمی کرنے کی ممانعت میں سرکے بالوں اور داڑھی دونوں میں تعظیمی کرنا شامل ہے ٰلبغدا جولوگ ہروضو کے بعد تعقیمی کرتے گیں اس کا سنت ہے کو کی تعلق نہیں ہے اس طرح احیاء العلوم میں جو ریکھا ہے کہ آنخصرے شائی تیکم ہرروز دومرجہ داڑھی میں کھی کیا کرتے ہتھ تواس عدیث کا بھی کوئی ثبوت آئیس پایا گیا ہے اور احیا والعلوم میں امام خزانی کے علاوہ کسی نے بھی اس صدیث کونٹی نہیں کیا ہے بلکے بیٹنے ولی الدین العراق کے تول کے مطابق امام غزاتی نے احیاءالعلوم میں اس حدیث کے علاوہ بھی بعض الیسی احادیث فق کی جن جن کی وفی اصل عابت نیس ہے۔

ر ہی ہے بات کدروزات منکھی کرنے کی ممانعت صرف مردوں کے نئے ہے یہ مرد وعورت دوتوں کے سئے؟ تو بظاہر یہ بات زیادہ سیجے معلوم ہموتی ہے کہ بیممانعت صرف مرد وں کے حق میں ہے کیونکہ عورتوں کے لئے زینت وآ رائش کرنا محروونیس ہے تا ہم بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہاس ممانعت کاتعلق مردوعورت وونوں ہے ہے کیکن د وحضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حق میں ریممانعت بلکے در ہے کی ہے کیونکہ ان کے لئے زینت وآ رائش کا دائر ومردول کی بانسات بہت وسیع ہے۔

٥٥٠: حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِقٌ حَدَّفَنَا يَوْيدُ بْنُ ١٥٥: صن بن على يزير مازني جريري حضرت عبدالله بن بريده س هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْمُجُرِّيْرِيُّ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بُن روايت بَكَ بَيُ كَانِكَ حَالِي خَالِدَين عِبِدَى طرف جائے ك بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الَّهِبِي صَلَّى اللَّهُ لَحَرَثَتَ سَرٌ بِالدَها بَوْمَعْرِس تقوه وجبوبان ير يَتِيجِ تُوانهون نے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَ إِلَى فَطَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ ﴿ كَهَا كَهُنَّ مِ صَاعِتْ كَ لِلتَأْتِينَ آ بِالبَكِن مْ حَاور مَنْ حَرَّ لِهِ وَكُو

بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَّا إِنِي لَمْ آتِكَ زَائِرًا وَلَكِنِي سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِينًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا لِي أَرَاكَ شَعِمًّا وَأَنْتَ أَمِيرُ الْآرْضِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَدِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ قَالَ فَمَا لِي لَا أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا يَأْمُونَا أَنْ نَعْتَفِي أَمْهَانًا \_

٧٠- حَدَّثَنَا النَّقُلِلَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ بُنِ آبِى عَنْ مَيْدِ اللهِ بُنِ آبِى عَنْ أَبِى أَمَامَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَبِى أَمَامَةً قَالَ ذَكْرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَلِي عَنْ أَبِى عَنْدَهُ الدُّنْ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبُو مَسْمَعُونَ عَنْدَهُ الدُّنْ الْإِيمَانِ إِنَّ الْبَلَادَةَ مِنَ الْإِيمَانِ إِنَّ الْبَلَادِ عَلَى أَبُو ذَاوُدُ هُو آبُو إِنَّ الْمُنَاقِقِيلَ مَا اللهِ مَنْ الْإِيمَانِ يَعْنِي التَقَمَّعُلَ قَالَ أَبُو ذَاوُدُ هُو آبُو أَمَامَةً بُنُ لَكُمْ لِكُولَةَ الْالْفِيمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ الْمُعَلِيدِ مَا لَهُ مِنْ الْمُعَلِيدِ مَا لَاللهِ عَلَى الْمَدَةُ بُلُ لَكُولُولُ اللّهِ عَلَى السَّوْلُ الْمُ الْمُ اللهُ مُنْ الْمُؤْمِنَ إِلَى الْمُؤْمِلِيمَانِ إِلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَانِ إِلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَامِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَامِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقُومَ الْمُؤْمِنَ الْ

يَاكِ مَا جَذَاءَ فِي السِّتِحْبَاكِ الطِّهِبِ الا ٤: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِمٌّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ شَيْهَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بُنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتُ لِلنَّبِيِ الْفَاسُكَةُ يَنْطَيَّبُ مِنْهَا.

بكب فِي إِصُلَاحِ الشُّعَرِ

الله: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ الْمَهُرِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُهُرِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُن وَهُبٍ حَدَّثِنِي الْمِن أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُهَيْلٍ بُنِ أَبِي صَالِح عَنُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَبُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَبُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَبُوةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلْهِ عَنْ أَبِي هُرَبُوةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلْهِ عَنْ أَبْدِهِ عَنْ أَبِي هُرَبُوةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِي هُرَبُوةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ مَنْ عَلَاهُ إِلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَنْهِ عَنْ أَنْهِ اللّهُ اللّهِ عَنْ أَنْ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَنْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللّ

240 بقلیلی عجر بن سلمه محر بن الحق عبدالله بن ابی آمامه عبدالله بن الحب حضرت ابوامامه رضی الله تعالی عند دوایت ب که حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عند و آیک ون آخضرت سلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله تعالی عنه من الله علیه وسلم فی الله علیه وسلم فی مناز کره کیا آپ سلی الله علیه وسلم فی قربایا کیا تم لوگ میس بنت که ساوه وضع احتیار کرنا ایمان کی ولیل ب ساده وضع میس رسا ایمان کی ولیل ب ساده وضع میس رسا ایمان کی ولیل ب امام ابوداؤ و رحمة الله علیه فرات جیل که وه ابوداؤ و رحمة الله علیه فرات جیل که وه ابوداؤ و رحمة الله علیه فرات جیل که وه ابوداؤ و رحمة الله علیه فرات جیل که وه ابوداؤ و رحمة الله علیه فرات جیل که وه ابوداؤ و رحمة الله علیه فرات جیل که وه ابوداؤ و رحمة الله علیه فرات جیل که و ابوداؤ و رحمة الله علیه فرات به بین که و ابوداؤ و رحمه الله علیه فرات به بین که و ابوداؤ و رحمه الله علیه فرات به بین که و ابوداؤ و رحمه الله علیه فرات به بین که بین ک

باب : خوشبواستعال کرتا آپ مَنَّالِیَّتُوْکِی سنت ہے۔
الاے: نصر بن علی ابداحم شیان عبداللہ بن مخار موئی بن انس حضرت
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ (بعنی مرکب خوشبو) تعی آپ سلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشبو استعال فرمایا کر ہجھے ۔

# باب بالول كونهيك ركضه كابيان

412: سلیمان بن واؤ و این و بب این افی الزنا و سبیل بن ایوصالی ان ایس افی الزنا و سبیل بن ایوصالی ان کے والد معفرت اللہ عند سے دواعت ہے کہ آنخضرت مثالثی نے ارشاد فرمایا کہ جس محض کے بال بول اس کو جا ہے کہ وہ بالوں کو تھیک طریقہ ہے رکھے (یعنی تیل سن کھا کرتا ہے )۔

باب:خواتین کے لئے مہندی لگانے کابیان

٣٠ ٤: عبيد الله بن عمر يكي بن معيد على بن مبارك حعرت كريمد بشت

مام سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے معزرت عائشرصد بقدرضی اللہ

عنہا سے مہندی کے خضاب کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے

فرمایا اس پیس کوئی حرج نہیں سیے لیکن میں اس کواس بناء پر خدموم جھتی موں کہ میرے رفیق حضرت رسول کر میم ناتی اس کی ہو کو برا خیال

١٩٠ ٤ بمسلم بن ابراجيم غبط بنت عرد ان كي چيويمي أمّ ألحن ان كي

وادى عائشمديقة عروايت بكربندينت عتباغ كباكد يارسول

التدَّ كَالْيُظْمِ مِحْهُ كُو بيعت فرما ليجيُ تُو ٱ بِ مُؤَلِّقُ لِمِنْ فَرمايا جس وقت تك تم

ا ہے ہاتھوں کے رنگ تبدیل نہ کرلوگی تو میں تم کو بیعت نہ کروں گا۔

تماری دونو ب مقیلیال کویا کدورندوں کی مقیلیول جیسی ہے۔

## بكب في المخضاب لِلتِّسَاءِ

بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَشِي كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامِ أَنَّ امْرَأَةً أَنْتُ عَائِشَةً فَسَأَلُمُهَا عَنْ خِصَابِ الْعِنَّاءِ فَقَالَتْ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنُ أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَكُورُهُ

عُتْبَةَ قَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايِغْنِي قَالَ لَا أَبَايِغُكِ حَتَّى تُغَيِّرِى كَفَّيْكِ كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ۔

٧٢٢: حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُهَرَ حَدَّقَنَا يَخْيَى

٤٦٣: حَدَّثُنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَيْنِي غِبْطَةُ بِنْتُ عَمْرِو الْمُجَاشِعِيَّةُ قَالَتُ حَدَّلَتِينَ عَمَّنِي أُمُّ الْحَسَنِ عَنْ جَدَّتِهَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ

خواتین سے بیعت:

الغاظ كملوات تھے۔اس مديث شي خواتين كے لئے اسے باتھوں كومبندى لگانے كى ترخيب ب-

نرما<u>تے تھے</u>۔

كَيْ الْمُنْكِينَةُ : بندةٌ عنديكي بني ابوسفيانٌ كي يوى اورمعاوييّ كان تيس انبول نے فقح كمه كے دن اسلام تبول كي تعااور بظاہر يه معلوم ہوتا ہے کہ صدیث بالایس جس بیعت کا ذکر کیا تھیا ہے وہ فتح کمدے دن کے علاوہ کس اور دن کا واقعہ ہے۔ صدیث سے بیٹا بت ہوا کے ورتوں کواپنے ہاتھوں برمبندی لگانامستحب ہے اوراس کوترک کرنا مکروہ ہے اور بیکرا ہے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی

٢١٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ حَدَّقَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُطِيعٌ بْنُ مَيْمُون عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ أَوْمَتُ الْمِرَأَةُ مِنْ وَرَاءِ مِيتُو بِيَلِيمَا كِحَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ۞ فَقَيْضَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ مَا أَدُرِى أَيْدُ رَجُلِ أَمْ يَدُ اهُرَأَةٍ قَالَتْ بَلُ امْرَأَةً قَالَ لَوُ كُنْتِ ۚ امْرَأَةً لَغَيَّرُتِ أَظُفَارَكِ يَعْنِي بِالْحِثَاءِر

270 : بحد بن محدٌ خالد بن عبدالحمُّن ُ مطيع بن ميمون صفيد بنت عصمه ' حعزت عا تشمعد يقدرض الله عنها سے دواعت ب كدا يك خاتون ف ردہ کی آڑے اشارہ کیااوراس خاتون کے باتھ میں حضرت رسول کریم مَنْ الْفِيرِ كَ مَعْدَ مِنْ الْوَالِ مِنْ لِفَيْرِ لَهِ الْبَنَّادِ مِنْ مِارِكَ مَعْنَى لِمَا اور فرمايا مجھے معلوم تبیس کے مرد کا ہاتھ ہے یا حورت کا ؟ فرمایا اگر تو عورت ہوتی تو اسے نا حنوں کومبندی سے رکی (یعنی باتھوں کومبندی لگانی جا بے تھی خواه ناخن بی پر مہندی لگالیتی )۔ خار المراب المراب المراب المراب عوران من المراب ال

باب في صِلَةِ الشُّعُر

241 : حَدَّلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُسُلَمَةً عَنُ مَالِكِ عَنْ الْمِنْ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بُنَ أَبِي سُفُيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى سَمِعَ مُعَاوِيَةً بُنَ أَبِي سُفُيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْدِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ طَعْمٍ كَانَتُ فِي يَدِ وَمُرَّعِلَى الْمُعْدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاوُكُمُ حَرَّسِكَى يَقُولُ يَا أَهُلَ الْمُدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاوُكُمُ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يَنُهِى عَنْ مِعْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَمَا هَلَكَتُ بَسُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمُ مُ

رُهُ كَانَ مَكُنَّ أَحْمَدُ بُنَ حَنْبُلِ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّنِ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّنِ يَعْمَ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنِي نَافِعْ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنِي اللهُ عَنْ عَبْدِ وَسُلَى اللهُ عَنْ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسُلَى اللهُ عَلَيْ وَسُلَى اللهُ عَلَيْ وَسُلَمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةً وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةً وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً وَالْمُسْتَوْمِ اللهِ اللهُ المُسْتَوْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

والمستوسطة المتحقد بن عبسى وَعُفَمَانُ بنُ اللهِ صَلَيْهَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّقَنَا جَرِيوْ عَنْ مَنْهُ وِ عَنْ مَنْهُ وِ عَنْ مَنْهُ وَ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لَعَنَّ اللّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْمُسَتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ اللهِ عَزَ وَجَلَّ قَبَلَهُ فَلِكَ الْمُرَاّةُ مِنْ نِبِي أَسَدِ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ قَبَلَهُ فَلِكَ الْمُرَاّةُ مِنْ نِبِي أَسَدِ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ قَبَلَهُ فَلِكَ الْمُرَاّةُ مِنْ نِبِي أَسَدِ الْقُولَ لَهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَنْ نَبِي أَسَدِ الْقُولُ لَهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

یاب: دوسرے کے بال اپنے بالوں میں ملاتا ۱۹۵ عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب معفرت حمید بن عبدالرحن سے دوایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویدین الی سفیان رضی اللہ عنہ ہاتھ سے بالوں کا ایک سمجھالیا اور قرمایا اے اہل مدینہ! تم لوگوں کے علاء کہاں ہیں؟ میں نے معفرت رسول کریم شافیق سے سنا ہے آپ شافیق سے سات خوات و عقرات رسول کریم شافیق سے سنا ہے امرائیل جاہ ہوئے جب ان کی مستورات ریکام کرنے تھیں۔

٢٤ ٤ : احمد بن حليل مسدد يجيل عبيد الله تافع عبد الله يصدوايت ب كدني سفاس مورت براحنت فرمائي جوكدوسرى مورت كم بال من بال جوڑے اور اس عورت بر (لعنت فرمائی) جو کدائے بالوں سے دوسرے (ك) بال جروائ اور (لعنت فرمائي) جودومري عورت كاجهم كوندے اورنیل بحرے اوراس مورت پر (لعنت فرمانی) جوابناجم کندوائے۔ ٧١٨ : حمد من عيسى عنان بن اني شيه جريام معود ابرابيم معزت علقه سے روایت ہے کہ حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فر مایا اللہ تعالی نے اُن عورتوں پر است فر مائی جو (جسم) نیلا محوندیں اور نیلا محندوا ئیں اور محمدین عیسیٰ نے اپنی روایت میں بیابھی کہااللہ تعالیٰ نے ان عورتوں براحنت فرمائی ہے جو بالوں میں جوڑ لگا تیں عثمان نے فرمایا اورائے بال أكھاڑيں اورائلد تعالى نے ان عورتوں پر تعند قرمائي ہے جوایتے وائنوں میں حسن و جمال کے لئے کشاد کی کریں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت شکل بدلنے کے لئے رادی کہتے ہیں کی قبیلہ تی اسد کی أيك عورت جس كانام أخ يعقوب تفااس كوبيا طلاع عونى وهعورت قر آن کریم برینه تیتنی و ه حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ جھے اطلاع کی کہتم نے گوندنا لگانے والی

اتَّقَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ قَالَ عُثْمًا أُ لِمُحُسِّن الْمُغَيَرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ وَمَ بِي ١٠ الْعَلُّ مَنْ لَكَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَتُ لَقَدْ قُرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَىٰ الْمُصْحَفِ قَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَئِنُ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْنِيهِ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ فَانْظُرِى فَدْخَلَتْ لُمَّ خَرَجَتْ فَقَالَ مَا رَأَيْتِ وَ قَالَ عُفْمَانٌ فَقَالَتْ مَا وَأَيْتُ فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَتُ مَعَنَا \_

اور کہا (وہاں ) کیکھٹییں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا گروہ عورت اس قتم کی ہاتنس کرتی ہوتی تو ہمارے ساتھ منہ ہوتی ۔ 214: حَدَّثَنَا ابْنُ السُّوح حَدَّثَنَا ابْنُ رَهْبٍ عَنْ أُسَامَةً عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِّحِ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِّ جَبْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَبِّهُ صَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرٍ دَاءٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَتَفُسِيرُ الْوَاصِلَةِ الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وُالنَّامِصَةُ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ خَتَّى تُرَقَّهُ وَالْمُتَنَيِّضَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا ۖ وَالْوَاشِخَةُ الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي رَجْهِهَا بِكُخْلِ أَوْ مِدَادٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا قَالَ آبُوْ دَاؤَدَ كَانَ أَخْمَدُ يَقُولُ الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ بَاسْ \_

> بكب فِي رَدِّ الطِّيب ٠٧٨: حَدَّكَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ وَهَارُونُ بُنُ عَلِد

عورت پرامنت کی ہے اور جس کے کوندا راگایا جائے (لیعنی جس کاجسم م کوندا جائے )اور جمدین میسلی نے یہ بھی کہابالوں میں جوڑ لگانے وائی پر اورعثان نے کہا روئیں أکھاڑنے والی پر (ادرلعت فرمائی) وانتوں میں کشاوگی کرنے والی پرعثان نے کہا جو کہ حسن و جمال کے لئے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی شکل تبدیل کرے تو عبداللدین مسعود رضی اللہ عند تے قرمایا میں کوں لعنت نہیجوں اس صحص پرجس پرنی تے لعنت بھیجی مواوروہ کیاب اللہ کے اعتبار ہے مستحق لعنت ہے۔ اس عورت نے کہا اِنِّی آَرَی بَعْضَ هَذَا عَلَی امْوَ أَتِلِكَ قَالَ فَاذْ خُلِیّ الاِکِرِیمِی نے دولوں گنوں کے درمیان قرآن پڑھا ہے کیکن بچھے یہ بات کمیں نہیں ٹی عبداللہ نے کہا دائلہ اگرتم ساب اللہ کوغور وفکر کے ساتھ تلاوت كرتيل تو لا زي طور پرشهيں بيتكم مل جاتا۔ پھرانبول نے آیت کریمہ: ﴿وَمَا التَّكُمُ الرَّسُولُ ﴾ الاوت كى - اس نے كہا من نے تبہاری بیوی کواس میں ہے بعض کا مرکزتے ویکھا ہے۔انہوں نے کہا بہت بہترتم اندر جاؤ اور دیکھوو واندر کئی پھر باہر آئی

 19 ٤: اين سرح اين وجب اسامه ابان ميام حضرت اين عباس رضى الله عنهائے فرمانی بالوں کے جوڑ لگائے والی اور لکوانے والی اور پیشانی کے بال أيكما ثرور في كوروائے والى اور كوندنے والى اور يا عذر شری گندوائے والی پرلعنت کی گئی ہے۔ امام ابوداؤ و نے قرمایا و اصلااس کو کہتے جیں جو کہ خواتین کے بالوں میں بال شامل کرے اور مستوصلہ اس کو کہتے ہیں جو بال شاش کرائے ( یعنی بال منوائے ) اور نامصہ اس كوكيت بين جوكهنووك كوبرابر كرف ادرباريك كرف ك للت بعنوؤل کے بال اُ کھیزے ادر مقمصہ اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سے کام کیاجائے اورواشمدال کوکہاجاتا ہے جومنہ برسرمہ یا سات ال سے آل بنائے اورمستوشہ اس کو تہتے ہیں جو بیفعل کرائے۔ انام ابوداؤد نے قر ایا احد نے بیان کیا کہ کس شے سے بالوں کو با تدھنے میں کوئی حرج

ہاب:خوشبووالیس کردینے کابیان

٠ ٧٧: حسن بن عليَّ بارون بن عيداللهُ عيدالرطنُ سعيدُ عبيداللهُ اعرجَ '

اللهِ الْمَعْنَى أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُفُرِةَ حَدَّلَهُمْ عَنْ سَمِيدِ مِن أَبِى أَبُوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مِن أَبِى جَعْفَرٍ عَنِ الْأَغَرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَظَا مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ طَيْبُ الرِّمِحِ حَفِيفُ الْمَحْمَلِ \_

بك مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَتَكَلَّبُ

لِلْخُرُوجِ لِلْخُرُوجِ

الاع: حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا قَابِتُ بُنُ عُمَارَةً حَدَّقِي غُنِيْمُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُوسَى عَنْ النَّبِي فَقَا قَالَ إِذَا اسْتَعْطَرَتُ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِمِحَهَا فَهِي كَذَا رَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا.

241: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيمٍ حَدَّقَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبِيدٍ مَوَلَى أَبِى عَنْ عَبِيدٍ مَوْلَى أَبِى رُهُمٍ عَنْ أَبِى هُويَرُةً قَالَ لِقِينَةُ امْرَأَةً وَجَدَ مِنْهَا رِمْعَ الطِيبِ يَنْفَحُ وَلِلدَّيْلِهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أَمَةَ الْجَبَّرِ جِنْبِ مِنْ الْمُسْجِدِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ يَا أَمَةَ لَلَجَبَّرِ جِنْبِ مِنْ الْمُسْجِدِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ وَلَهُ لَلَجَبِّرِ جَنْبِ مِنْ الْمُسْجِدِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ وَلَهُ لَلَجَبِيرِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَقْبَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَقْبَلُ صَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَقْبَلُ صَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَقْبَلُ مَا لَهُ مَنْ الْمُعَانِدِ حَتَى الْهَذَا الْمُسْجِدِ حَتَى الْهَا وَلَا الْمُسْجِدِ حَتَى الْهَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَقْبَلُ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَقْبَلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَقْبَلُ مَالِهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَقْبَلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا مُعَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّمُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَولُ لَا عُلْهُ الْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَاللّهُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ وَالْهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُولُولُولُولُولُهُ وَالْمُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْه

٣ َ كَا تَكُذُنَا النَّفَرُلِيُّ وَسَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَلْقَمَةً قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ خُصَيْفَةً عَنُ بُسُرٍ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَا أَيْمًا امْرَأَةٍ أَصَابَتُ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ مَعْنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةِ -

حضرت ابو ہر رہ رضی القد عند ہے روایت ہے کہ آنخصرت مُلَاثِیْم نے ارشاد فرمایا جس مختص کوخوشبودی جائے تو اس کوچاہیے کہ وہ اسے واپس ندکرے کیونکہ اس کی خوشبوعمہ و ہے اور کم وزن ہے۔

# باب: کوئی خانون آگرگھرے <u>نکلنے کے لئے خوشبو</u> استعال کرے؟

اے کے: مسیدو کی ' تا بت بن عمار واشنیم بن قیس احضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آنخضرت کا فیٹل سے روایت ہے کہ آنخضرت کا فیٹل نے ارشاد فر مایا جب کوئی خاتو ن عطر لگائے اور پھروہ مردوں کے درمیان جائے تا کہ وہ مرداس کی خوشبوسو تعمیس تو وہ خاتو ن ایسی ہے ایسی ہے لیتی آ پ نظافی آئے نے السی خاتون کوشد ید ہر اکہا۔
خاتون کوشد ید ہر اکہا۔

۲۵ کا جمد بن کیر سفیان عاصم بن عبیدالند عبید حضرت ابو بریره رضی الله عند کوایک فاتون بلی جس کے جسم سے خوشبو کی مہک آری تھی اوراس کا دامن بواجس اُڑر ہاتھا۔ انہوں نے فر مایا سے جہار کی ہاندی! تم سجد سے آری ہو؟ اس نے کہا تی ہاں۔ انہوں نے کہا تم نے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا تی ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے فر مایا بیس نے آئے ضرت آلگی ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے فر مایا بیس نے آئے ضرت آلگی ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عند نے فر مایا بیس نے آئے ضرت آلگی ہا۔ نے جو ماتون خوشبو لگائے ہوئے سمجد بیس داخل ہواس کی فماز مقبول سے جو خاتون خوشبو لگائے ہوئے سمجد بیس داخل ہواس کی فماز مقبول شکر ہوتی جب تک کہ وہ اس کھر بی کی کرانسل جنا بت جیسا عسل نہ کر

۳۵۷: نفیلی سعید بن مفهور عبدالله بن محد میزید بسر بن سعیدا حفرت ابو جربره درخی الله تعالی عند سے روابیت ہے کہ استخفرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاتون خوشہو کی دحونی حاصل کرے تو وہ ہمارے ساتھ تمازعشاء شی شامل ندہو (بلکہ محربی شیں پڑھے)۔

بَابِ فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَال

٣٤٤: حَدَّقَا مُوسَى بْنُ إِسَّمْعِبُلْ حَدَّقَا حَمَّادُ أَخْبَرُنَا عَطَاءٌ الْحُرَاسَانِى عَنْ يَحْمَى ابْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَطَاءٌ الْحُرَاسَانِى عَنْ يَحْمَى ابْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَلَى الْحَلِى لَيْلاً وَقَدْ تَشَقَقُونِى يِزَعُقَرَانِ وَقَدْ تَشَقَقُونِى يِزَعُقَرَانِ وَقَدْ تَشَقَقُونِى يِزَعُقَرَانِ فَعَدَوْتُ عَلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدَوْتُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدَوْتُ عَلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ ثُمَ عَلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اذْهَبُ مَنْ مَنْ وَقَالَ اذْهَبُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى وَقَالَ افْعَبُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى وَقَالَ افْعَبُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى وَقَالَ افْعَبُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى وَلَمْ يُرَجِّبُ بِي وَقَالَ افْعَبُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى وَلَمْ يُرَجِّبُ بِي وَقَالَ افْعَبُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى وَلَمْ يَرُدُ عَلَى وَرَحْبُ بِي افْعَمُ وَلَا الْمُعَلِي وَقَالَ إِنَّ الْمُعَلِي عَلَى وَرَحْبَ بِي وَقَالَ إِنَّ الْمُعَلِي عَلَى وَرَحْبَ بِي وَقَالَ إِنَّ الْمُعَلِي عَلَى وَرَحْبَ بِي الْمَعْمُ وَلَا إِنَّ الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَقَالَ إِنَّ الْمُعَلِي عَلَى وَرَحْبَ بِي وَقَالَ إِنَّ الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي إِنَا الْمُعَلِي إِنْ الْمُعَلِي إِلَى الْمُعْلِي وَلَا الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي إِلَى الْمُعَلِي إِلَى الْمُعَلِي إِلَى الْمُعْلِي إِلَى الْمُعَلِي الْمَعْمِ اللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمَعْمَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْمَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِي ا

240: حَدَّثُنَا نَصْرُ بُنُ عَلِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّهُ مَسْعَ يَخْبَى بُنَ يَعْمَرُ بُنْ يَكُمِرُ عَنُ رَجْلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ زَعْمَ عُمَرُ أَنَّ يَخْبَى سَمَّى ذَلِكَ الرَّجُلَ فَنْسِي عُمَرُ السُمَهُ أَنَّ يَخْبِي سَمِّى ذَلِكَ الرَّجُلَ فَنْسِي عُمَرُ السُمَهُ أَنَّ يَخْبِي فِيهِ ذِكُرُ الْفُسُلِ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ وَهُمْ حُرُمٌ قَالَ لَا الْقُومُ مُقِيمُونَ -

٧ُ ٤٤ : حَلَّمَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرُبُ الْآسَدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَدِّثُ بُنُ حَرُبُ الْآسَدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبُيُّرِ الْآسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ عَنُ أَبُو عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ

## باب:مردول کے کئے خلوق لگانے کابیان

ألم ٧٤ موي بن اساعيل حداد عطا خراساني كي بن يعمر عمار بن باسر" ے روایت ہے کہ میں رات کے وقت اسپے مگر والوں کے پاس آیا اور میرے دونوں ہاتھ (سردی وغیرہ کی وجہ ہے) پیٹ مجے منع تو ممرے مر كولوكول في جي زعفران كاخلوق لكاديا (خلوق أيك تم كى مركب خوشبو ہوتی ہے) مجرمبع کے وقت على خدمت نبوى على حاضر موااور سلام كيارة ب في مرك سلام كاجواب نيس ديا اورند (حسب عادت) مرحبا فرمایا اور قرمایاتم جا كراس كو ( يافى سے ) وهولو۔ چنا نچديس جلاكيا اوراس کودھوکر چرخدمت نبوی میں حاضر ہوااوراس کا ایک نشان میرے اُورِ باتی رو سیا تھا میں نے آپ کوسلام کیا آپ نے جواب تیس ویا اور يندمر حبافر مايا اورفر ماياتم جاكراسكودهولومين جلاحميا اوراس كودهوكر يجرحاضر موااورسلام عرض كياتو آب نے جھے سلام كا جواب ديا اور مرحبا فرمايا اسكے بعد فرمایا ملائک كافر كے جنازے برخبر لے كرميس آتے اور ندى اس مخص کے پاس جوزعفران میں بھٹرا ہوا ہواور ندی بایاک مخف کے پاس آتے ہیں کیکن آپ نے ناپاک مخض کواجازت دی کہ جب وہ کھائے ئے تو (اگر تنسل نہ کر سکے تو کم از کم نا پا کی زائل کرے ) وضوکرے۔ ۵ ـ ۷۷ نفرین علی محمد بن بکراین جرتئ عمرین عطاء بن ابی الخوار یخی بن يهم ايك فخص مصرت عمار بن يا سروضي الله تعالى عندست اسي طرح روایت بیلیکن روایت اول ملل باس میل علی کا تذکره بالان جرت نے بیان کیا میں نے عمر بن کی سے کہا کیالوگ اس وقت احرام باند سے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہابٹیس بلکہ تمام لوگ اسپے محمروں بیں متم شھے۔

244: زمیرین حرب ابوجعفر حصرت رقع بن انس رضی الله عنداید وادا اور تا تا سے روایت کرتے میں که حضرت ابوموی رضی الله عندسے روایت ہے آنخضرت آنافیکا نے ارشاد فرمایا اس محض کی نماز قبول میں جَدَّيْهِ قَالَا سَمِعْنَا أَبَا مُومنَى يَقُولُ فَالَ رَسُولُ فرائة جس فض عجسم من تعورُ اسابعي خلوق لكا بوابو-امام الإداؤد اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فَوَمَا يَا كَانَ كَوَاوَاوَرَنَا كَانَا مِزيدِاورزياد إن راطول ايرتمك صَلَاةً رَجُلٍ فِي جَسَيدِهِ شَيءٌ مِنْ خَلُولٍ قَالَ مركب فرشورول بدبهت عمرات في اسماديث ساعدوالكرت موے فرمایا ہے کدمرووں کوچم اور لباس پر زعفران ملناممنوع ہے)۔

أَبُو دَاوُد جَدَّاهُ زَيْدٌ وَزِيَادٌ.

خُلاَصَتُهُمُ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا الكِيمَ مِي خُوشِيو كُو كُمِّتِ عِنْ جُوزِعَغُرانِ وغِيرِه سے بنائی جاتی ہے علوق استعال كرنے كى بيد ممانعت صرف مردوں کے لئے ہے مورتوں کواس کا لگا تا درست ہے آگر چدائی احادیث بھی منقول ہیں جن سے مردوں کے لئے بھی خلوق کے استعال کی اباحث ٹابت ہوتی ہے لیکن ایس احادیث زیادہ منقول ہیں جن مے ممانعت ٹابت ہوتی ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اباحث کی حدیثیں منسوخ ہیں۔ مردوں کے لئے خلوق کا استعمال اس لئے ممنوع ہے کہ وہ خاص طور پرعورتوں ک خوشبو ہے۔

ربی یہ بات کربعض محابہ کے ہارے میں جو یہ منقول ہے کہ آنہوں نے خلوق کا استعمال کیا جوزعفران سے بنائی جانے والی آیک خوشبو بقوده اس ممانعت سے بہلے كاواقعه ب\_

٤٧٧: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ حَبَّادَ بُنَ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلَ بُنَ إِبْوَاهِيمَ حَذَّلَاهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَبُبٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّزُّعُفُو لِللِّجَالِ وَقَالَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنْ يَتَوَعْفَرَ الرَّجُلُ.

٨٤٨: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْآوَيْسِيُّ حَذَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ تَوْرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَلَائَةً لَا تَقُرَّبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَ الْمُتَضَمِّحُ بِالْخَلُوقِ وَالْجُنُّبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّاً \_ 224: حَدَّثُنَا أَيُّوبُ بِنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عُمَّرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفِرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ لَنَّا فَحَحَ بَيِّي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكُنَّهُ جَعَلَ أَغْلُ مَكَّةً يَأْتُونَهُ بِصِكَانِهِمْ

۷۷۷: مسددٔ حمادُ اسامیل عبدالعزیز بن صهیب ٔ حعزت انس رضی الله تعالى عند سے روایت ب كه انخفرت صلى الله عليه وسلم نے مردوں کو زعفران ملے سے منع قرمایا ہے اور راوی استعیل سے آن يَّتَوَّ عُفَوَ الوَّجُلُ (لِعِنْ مرد زعفران لگائے) کے الفاظ بیان کیے محنع بيں۔ محنع بيں۔

٨ ٢ الله على الله عبد الله عبد العريز بن عبد الله عليمان لور حسن حعزت ممارین باسروش التدعندے دوایت ہے کہ آنخ ضرت ٹالٹی نے ارشاو قرمایا تین مخصوں کے باس (رصت کے ) فرشتے نہیں جاتے ا ایک تو کافر کی لاش بر دوسرے زعفران لی خوشبو میں انتصرے ہوئے مخض کے باس تیرے اس مخص کے باس کہ جس کو عسل (جنابت) کی ضرورت ہو بالا بیاکہ وہ (کم از کم )وضوکر لے۔

242: اليب بن محمد عمر بن اليب جعفر ثابت عبد الله حضرت ولميدين عقبد رمنی الله عند ہے روایت ہے کہ آنخضرت مُثَاثِیْنَا نے جب مَلْد معظمہ فتح فرمایا تو اہل مُلّہ اے بچوں کو لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہونے مگے آب کھی ان کے لئے خیرو برکت کی وُ عافر ماتے اوران کے سرول پراہنا دست مبارک چیبرتے پھر (ایک روز) میں

فَيَدْعُو لَهُمُ بِالْتَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُنُوسَهُمْ قَالَ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلِّقٌ فَلَمُ يَمَسَّنِي مِنْ أَجُلِ

٥٨٠: حَدَّلُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بُنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلُوتُ عَنْ يُوَاجِهُ رَجُلًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكُرَهُهُ فَلَمَّا كَيْلُ نهو)جبوه فض بابرتكانوا بالمُثَاثِة عَرايا كاشتماس عَرَجَ قَالَ لَوْ أَمَوْتُمُ هَذَا أَنْ يَغُسِلَ هَذَا عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهِ كرده الاردي كودهوو الله

• ۷۸ : عبیدانند بن عمرُ حماوین زید سلم عضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک مخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس پر أُنسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا وَحَلَ عَنَى رَسُولِ اللّهِ ﴿ زعفران كَى ) زردك كا وهبّه تها اورآب اللّهِ الحراش بهت كم الله وَعَلَيْهِ أَنْهُ صُغُرَةٍ وَكَانَ اللَّهِي اللَّهِ مُلَّكًمَا اللَّهِ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهِي اللّ

بھی آ پٹائٹٹاکی خدمت اقدیں میں حاضر کیا تمیا لیکن میں (اس

وقت) طوق مل موے تماس لئے آ ب كُالْتُكُم نے مجھ باتھ كيس

خُلاَ النَّالِيَّةِ : ﴿ مِيمَانُعَتَ اللَّهُ بِ كَدَكِيرُ مِي مِابِدِن بِرَزَعَفُران مَناعُورَةُ لَ كَساتَهُ مُضُومٌ ہے۔ رہی یہ بات كه بعض صحابہ کے بارے میں جو بیمنقول ہے کہانہوں نے خلوق کا استعمال کیا جوزعفران سے بنائی جانے والی ایک خوشہو ہے تو ممانعت سے بہلے کاواقعہ ہے جیسا کہ رشتہ صفحات کے ذیل میں لکھ آیا ہوں۔

حدیث ۷۷۸ ہے بطاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ تخضرت تا گیٹا کے علم میں وہ عدرتیں آپاہوگا جس کی بناء پر حضرت ما ررضی اللہ عند نے اس خوشبو کا استعمال کیا تھا چنا نچیة ب نگینی نے ان کے سلام کا جواب نددے کرا پی نفقی کا اظہار فر مایا یاب کرة تخضرت مُلَّاتِیم کم كوعماركااب إتحول يرخوشبولكات بوت بابرنكلنا بسنرتيس أيا-

## بَابِ مَا جَأَءُ فِي الشُّعَرِ

٨١: حَدَّكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْآنُبَارِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ أَبِي إِسْ لِحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد كَذَا رَوَاهُ إِسْوَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْلِحَقَ قَالَ يَضُوبُ مَنْكِنَيْهِ و قَالَ شُعْبَةُ يَبُلُغُ شَعْمَةَ أَذُنَيْهِ.

٨٨: حَدَّثَنَا مَخُلَدُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ لَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعُورُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى شَحْمَةٍ أَذُنَّهِ \_

#### باب:بال رکھنے کابیان

٨١ : عبدالله بن مسلمه محمد بن سليمان أوكيع "سفيان الواتحق" حضرت براء رعنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے کسی کو جو کہ کان سے پنچے بال ر کھتا ہولال رنگ کا جوڑا ( کپڑے ) پہنے ہوئے ہوآ تخضرت ٹُلُجُوُلُے زياره حسين وجميل نبيس ديكها رمحمد بن سليمان في اس بي اضافه كياب كَ آبِ الْمُغْظِّمِ فَي الرك بال) موتذهون تك لَفَتْ يَقِد المام الوداؤُد نے قربایا اسرائیل نے الوائق سے اس طرح روایت کیا ہے کہ المخضرت فأتفظ كم بال موغرهون تك كلت بتصادر شعبد في بيان كيا كرة بِ مُؤَثِّرُ كُم بِالْ مِارْكَ كَانُونَ كَى لُوبِكَ ( كَلَيْمَ شِيرٍ )

٢٨٢ بخندين خالدا عبدالرزاق معمرُ ثابت معترت انس رضي التدعند ہے روابیت ہے کہ آمخضرت آلکھنے کے بال (مبارک) کا نوں کی لوتک ( مکتے ) تھے۔

٢٨٣: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَخْرَنَا حَمَدُنَا إِسْمَعِيلُ أَخْرَنَا حُمَدُنَا حُمَدُدُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ هَا إِلَى أَنْصَافِ أَذْنَهِد
 رَسُولِ اللهِ هَا إِلَى أَنْصَافِ أَذْنَهِد

٢٨٨٠: حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنُ هِنَامٍ بْنِ عُرُوَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ ضَغُو رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْقَ الْوَقُوةِ وَدُونَ الْجُمَّةِ \_

۵۸۳: ابن نفیل عبد الرحل بشام بن عروهٔ ان کے والد معنرت عاکشہ معدیقہ دمنی الله عنها ہے روایت ہے کہ استخضرت ملی الله علیہ وسلم کے بال (مبارک) وفره سے زیادہ اور جمدے کم تھے۔

٨٣٠ : مسددُ اساعيلُ حميدُ معرت انس بن ما لك رضي الله عنه ہے

ردایت ب کرائخسرت نافی کے بال کانوں کے آدھے صد تک

#### وفره اورجمه:

۔ وقر وان بالوں کو کہا جاتا ہے جو کہ کا نوں کی لوتک ہوں اور جمدہ وہال کیے جاتے ہیں جو کہ مونڈ ھوں تک ہوں۔ ٹائل تر ندی ہمں آپ ٹائٹٹا کے بالوں کی کمل تنصیل ندکورہے۔

٥٨٥ : حَدَّقَا حَفُمُ بَنُ عُمَرَ حَدَّقَا شُعُبَهُ عَنْ الْمَا عُمَرَ حَدَّقَا شُعُبَهُ عَنْ أَبِي اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُل

۵۸۵: حفص بن عمر شعبہ البواتلی معفرت براء رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے (سرکے ) بال مبادک کان کی لو تک تھے۔

## بكب مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ

2011: حَدَّقَا مُوسَى بُنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّقَا الْمُوسِي بُنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّقَا الْمُراهِيمُ بُنُ سَعْدِ أَغْبَرَنِى ابُنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَّةٍ عَنف ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهُلُ الْكِتَابِ يَغْنِي يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمُ كَانَ أَهُلُ الْكِتَابِ يَغْنِي يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمُ وَكَانَ أَهُلُ الْكِتَابِ يَغْنِي يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَغُرُقُونَ رُءُ وُسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ هَلَا الْكِتَابِ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ بِهِ فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ بِهِ فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ

# باب: (سرميس) ما نگ نكالنے كابيان

میں ما تک نکالنے گئے۔

عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَاصِيَتُهُ ثُمَّ فُرطَقَ بَعُدُ ...

۷۸: حَدَّلَنَا يَخْتَى بُنُ خَلَفٍ حَدَّقَنَا عَبُدُ ..
الْآغُلَى عَنْ مُحَمَّدٍ بَعْنِى ابْنَ إِسُلحَقَ قَالَ ..
حَدَّلَتِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عُرُوّةً ...
عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ ...
رَأْسَ رَسُولِ اللّٰهِ فَيْ صَدْعُتُ الْفَرُقَ مِنْ ...
يَافُو حِد وَأَرْسِلُ لَاصِيَّةً بَيْنَ عَيْنَهُد.

که که: یکی بن خلف عبد الداملی محمد بن آخی محمد بن جعفر عروه عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں جب آپ ترافی آخی کے (مبارک)

الدن کی ما مگ نکالنے کا ارادہ کرتی تو آپ ترافی آخی کے سرمبارک کے درمیان میں ہے ما مگ نکالتی اور آپ ترافی آخی کے مبارک ماتھ کے بالوں کو دونوں آتھوں کے درمیان میں انکا دی (لیمنی آپ ترافی آگی گری الدی آپ ترافی آپ ترافی کی ایک ترافی کے درمیان میں انکا دی (لیمنی آپ ترافی کی استان کے بال آدھے اس طرف آدھے اس طرف الدی کے الدی کی ا

ے کی تھے تاہ ہے ۔''سدل' کے معنی ہیں سرکے بالوں کو چاروں طرف ہوئی چھوڑے اور لٹکائے رکھنا اور مانگ نکالنے کے لئے دولوں طرف کے بالوں کو اکٹھانہ کرنا اور فرق کا مطلب ہے سرک آ وجے بالوں کو ایک طرف اور آ وجے بالوں کو دوسری طرف آٹھا کرلینا۔ تیز قاموں میں تکھاہے کہ'' فرق'' بالوں کے درمیان پیدا کی جانے والی راہ بعنی مانگ کو کہتے ہیں۔

نی کریم خُوَیْز جَبُ مَد ہے جَرِت فَر ماکر مدینہ تشریف لائے تو ابتداء میں اہل کتاب کی موافقت میں پیشانی کے ہالوں کو سدل کرتے سے بینی یوں ہی ہے تر تیب جیوڑے رکھتے کو تک اہل کتاب کا طریقہ سدل ہی کا تھا۔ واضح رہے کہ' سدل' کا مطلب اگر چہ بالوں کے سرکے چاروں طرف یونمی رکھنا ہے اور اس میں پیشانی کے بالوں کی کو تخصیص تبیں ہے کیان سدل اور قرق کے درمیان انتیاز چوکہ پیشانی کے او پر کے بالوں ہی سے ظاہر ہوت ہے اس سب سے خاص طور پر پیشانی کے بالوں کو ذکر کیا سمیا ہے اگر چہ طبی کے کہا ہے کہ بہاں' سدل' سے مرادم من پیشانی کے بالوں کو چھوڑے رکھنا ہے۔

حدیث سے معلوم ہوا کہ شروع میں تو آئے مخضرت کُلُنَیْ کا معمول سدل ہی کا تفالیکن بعد میں فرق بینی ما تک نکالنا آخر کل پایا البندا اس بنا پر بعض حضرات بیفرماتے میں کہ سدل بینی بالوں کو یونی چھوڑ سے کھنامنسوٹ ہے کیونکہ آخضرت فافینی کو چھوڑ کرفر ق کو افتیا رکز ماتھ اللی (وق ) کے سب تھا، جیسا کہ انشانعالی کی طرف ہے آپ کُلُنی کا جس معاملہ میں ابھی کوئی شرق تھم مازل نہیں ہوا ہے اس میں اہل کتاب کے دستور سے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ چنا نچہ جب بالوں کے بارے میں آپ کا فافیہ کا کہ بارے میں آپ کو بذر بعد وہی فرق بعنی ما تک نکالئے کا تھم دیا میا تو بیاس یا ہے معاملہ میں عارضی طور پر ان کہا ہے کہ دستور کے مطابق عمل کرنے کی جواجازت تھی اس سے خود بخو و بیواضی ہوگیا کہ فرق کا تھم آخری وہتی ہے اس لیے اس کے دستور کے مطابق عمل کرنے کی جواجازت تھی اس سے خود بخو و بیواضی ہوگیا کہ فرق کا تھم آخری وہتی ہے اس لیے اس بارے میں افی کتاب کی مخالفت بعن سدل کوڑ کرنا ہمی تھی طور پر ہوتا جا ہے۔

اس مدیث ہے بعض معزات نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ پچھنے انبیا علیم السلام کی شریعت ہمارے لئے قائل انباع ہے جب ہے جب تک کہ ہمیں اس کے برخلاف عمل کرنے کا تھم نہ دیا جائے لیکن بیا اتباع انہیں چیزوں میں ہوگا جن کے بارے میں بیہ معلوم ہوکہ ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا عمیا ہے بلکہ بیجوں کے توں وہی احکام جیں جواللہ تعالی نے پچھنی شریعت میں نازل کئے تھے۔

روا بہت کے ان الفاظ کر ( آپ ٹی ٹیٹی الل کتاب کی موافقت کو پہند فرمائے تنے ) سے بیدواضح ہوتا ہے کہ ان معاملات میں بھی اہل کتاب کی موافقت کرنے کو آمخضرت ٹیلیٹی کے تحض اختیار پر پھوڑ دیا تھیا کدا گر آپ ٹیٹی ٹیٹی بھی کہ کر سی تواہل کتاب سے مطابق عمل کریں اورا گریسند نہ کریں توعمل نہ کریں اگریہ (بعنی موافقت کرنے کا تقلم) ای درجہ کا ہوتا' جس درجہ کا کوئی شرع تھم ہوتا ہے تو اس میں آنخضرت مُلْافِیْقِ کی پیندید کی یا تا پہند بیدگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا' بلکہ ایک واجب اور لازم امر ہوتا ہ

بعض احادیث بین بینچی منقول ہے کہ آنخضرت کا بیٹھ مول تھا کہ آگر آپ کا بیٹھ کے بال بے ترتیب اور بھھرے ہوئے ہوتے تو ان کو اکٹھا کر کے مانگ نکال لینتے تھے ورندان کی حالت پر چھوڑے دکھتے تھے۔ کو یا عام حالات میں (جب کہ بال مجھرے ہوئے نہ ہوتے ) آپ کا بھڑا سدل یا دونوں میں ہے کسی کا بھی اہتمام و تکلف نہیں قرماتے تھے بلکہ ان بالوں کو ان کی حالت پر دہنے دیتے تھے اس ہے معلوم ہوا کہ سدل اور فرق دونوں جائز نیں لیکن فرق افضل ہے۔

#### باب فِي تُطُويلِ الْجُمَّةِ

٨٨٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ الْمُ هِنَامِ اللّهُ وَالْحُو الْمُ هُمَّانَ اللّهُ وَالِي هُوَ أَحُو الْمُ هَشَاعَ وَسُفَيَانَ اللّهُ وَيَ عَنْ اللّهِ عَنْ وَاللّ بْنِ حُجُمٍ عَنْ وَاللّ بْنِ حُجُمٍ عَنْ وَاللّ بْنِ حُجُمٍ قَالَ أَنْبَتُ النّبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَاللّ بْنِ حُجُمٍ قَالَ أَنْبَتُ النّبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَاللّ بْنِ حُجُمٍ قَالَ أَنْبَتُ النّبِي فَيْ وَاللّهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ دُبَابٌ وَسُلُمَ قَالَ دُبَابٌ وَسُلَمَ قَالَ دُبَابٌ فَقَالَ إِنِي لَمْ أَنْبَتُهُ مِنْ الْغَدِ وَسَلّمَ قَالَ وَمَدَا أَحْسَنُ لَا يَعْدِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ دُبَابٌ فَقَالَ إِنِي لَمْ أَنْبِينَهُ مِنْ الْغَدِ وَعَذَا أَحْسَنُ لَ

#### بَابِ فِي الرَّجُلِ يَعْقِصُ شَعْرَةُ

2A9: حَدَّثُنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ قَانَ قَالَتُ أُمَّ هَانِ عَلِيمَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ عَدَائِوَ تَعْنِي عَقَائِصَ

# بكب فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

49: حَدَّلَنَا عُقْبَةٌ بَنُ مُكُرَّمٍ وَابْنُ الْمُعَنَّى قَالَا حَدَّلَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ حَدَّلَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ آبِى يَعْقُوبَ يُحَدِّيْنَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدَ بُنَ آبِى يَعْقُوبَ يُحَدِّينَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى سَعْدٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعْقُو أَنَّ النَّبِي صَلَى الله عَنْهِ وَسَلَمَ أَمْهَلَ آلَ جَعْقُو قَلَالًا أَنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْهَلَ آلَ جَعْقَوٍ قَلَالًا أَنُ النَّهِ أَنْ جَعْقَوٍ قَلَالًا أَنُ النَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْهَلَ آلَ جَعْقَوٍ قَلَالًا أَنْ النَّهِ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُهَلَ آلَ جَعْقَوِ قَلَالًا أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### باب:سرے بال لمباد کھنے کابیان

۸۸ عزم بن علاء معاویہ سفیان حمید سفیان توری عاصم ان کے والد معفرت واللہ معاویہ سفیان حمید سفیان توری عاصم ان کے والد معفرت وائی بن حجر رضی القد عند سے روایت ہے کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا میر ہے ہما تو فر مایا ( سر کے بالوں کواس قدر نم بار کھنا) تحوست ہے نخوست ہے ۔ میں میہ بات من کر وائیس ہوگیا اورا محلے روز بالوں کو کم کر کے حاضر ہوا۔ آ ہ ملی القد علیہ وسلم نے قرمایا میں نے تمہار ہے ساتھ بدخوا ہی ہیں گئی ۔ یہ بہتر ہے ( یعنی اب تمہارے بال تھیکہ ہو ساتھ بدخوا ہی ہیں کی تھی ۔ یہ بہتر ہے ( یعنی اب تمہارے بال تھیکہ ہو سے اس اس کے اس اس کے اس اس کی تعرب اس کا تعرب اس کے اس کا دورا کا دورا کا دورا کا دورا کی اس کی تعرب کی تعرب

یاب مرد کے سرکے بالوں کو گوند جھنے کا بیان ۱۹۸۰ بقیلی ابن ابی نیجے ' حضرت مجاہد فریاتے ہیں کہ حضرت اُمْ ہائی رسنی اللہ عنہائے فرمایا کہ حضرت رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم تنگہ معظمہ میں تشریف لائے (لیعنی جس روز مُلامعظمہ فتح ہوا) تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم (سرکے بالول) کی جارتیں گوندھی ہوئی تھیں۔

#### باب:سرمنڈانے کابیان

99 : عقبہ این فٹی اوہب بن جریران کے والدا محد حسن عبداللہ بن جعفر کے اللہ وعیال کو تین جعفر کے اللہ وعیال کو تین معمر کے معلائے میں مہلت مطافر مائی ( ایعنی حصرت جعفر رضی اللہ عند کے سوگ کیلئے آپ نے تین دن کی مہلت دی ) بھر آپ مُنْ اَلْتَا اُلْاَ اَن کُول کے پاس تشریف لائے اور فر مایا آج کے دن کے بعدتم جارے بھائی پر ندرو تا۔

يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَنَّاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى أَحِى بَعْدَ فَعَلَقَ رُءُ وسَاً ..

بكب فِي الصَّبِيُّ لَهُ ذُو اللَّهِ

291: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمُمَانَ قَالَ أَحْمَدُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا قَالَ أَخْبَرْنَا عُمَوُ بْنُ نَافِعِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَوَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنُ يُحْلَقَ رَأْسُ الصِّيقِ لَيُتُوكَ بَعْضٌ شَعْرِهِ \_ ٤٩٢: حَلَّاتُنَا مُوسَى بُنُ إِسْطِعِيلَ حَلَّاتَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى عَنْ الْفَوْعِ وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَتُتَّرَّكَ لَهُ ذُوَّا ابَدَّ۔

49r: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَبُلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّافِي حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبيًّا قَدْ خُلِقَ بَغْضُ شَغْرِهِ وَلَٰرِكَ بَغْضُهُ فَنَهَاهُمُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ اخْلِقُوهُ كُلَّهُ أَو اتْرُكُوهُ

بكب مَا جَاءَ فِي الرَّخُصَةِ

٤٩٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنَّ الْحُبَابِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ عَدِدِ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبَانِيِّ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتُ لِى فُؤَابَةٌ فَقَالَتُ لِي أَمِّي لَا أَجُزُّهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْحُدُ بِهَارِ

290: حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ

پھر فرمایا تم میرے بھائی کے بیٹوں کو میرے یاس لاؤ تو جمیں الْيُوْمِ فَمَ قَالَ ادْعُوا لِي يَنِي أَحِي فَجِيءَ بِنَا آبَ أَلْفَكُمْ كَانَ الدِّس مِن الإكمااور إلا يا كرج ل كاطرت كَأَنَّا أَفُوحٌ فَقَالَ ادْعُوا فِي الْمَعَلَاقَ فَأَمَرُهُ جاري بال بمرے بوے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جام کومیرے باس بلاؤ مجرة ب فَاقْتُلْ ف اس كَتَم فرماياتواس ف مار سركوموند ديا-

# باب: لِرُكول كى رُلفيس ر كھنے كابيان

ا9 ): احد بن عنبل عثان احمرُ عمر بن نافع ' ان کے والد' معزت ابن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ عليه وسلم نے قنزع كى ممانعت ( ميان ) فر مائى اور قزع اس كو كہاجا تا ہے کہ (کوئی مخص) یکے کے سرکا کچھ حصد مونڈے اور کچھ باتی

٤٩٢: موى أين اساعيل حمادُ الوب نافع معفرت ابن عمر رضى الله عنماے دوایت ہے کہ انخضرت تَلَايُمْ اِنے فَوْع ہے ممانعت قرمانی اور قرع یہ ہے کہ بنیج کا سر موغرا جائے اور اس کی زلفیں باتی محمور

٩٣ ٤: احمد بن طنبل عبدالرزاق معمرُ الوب مَافعُ أين عرَّ ہے روایت ب كه ني في أيك الإ كود يكها كدار كا يجدم منذ ابوا تفااور يحدهد چھوڑ دیا ہوا تھار آ ب اُلگُولا نے اس کواس بات کی ممانعت فرمائی ( ایمن اس لڑ کے کے اولیاء کوئع فرمایا) اور فرمایا (یاتو) اس لڑکے کا بورا سر موتڈ دویا بورا سرچیوڑ دو (ندمونڈو)۔ (اس حدیث سے داختے ہے کہ بچول کے سریر چوٹی رکھنایا ٹی ہاندھناوغیرہ مناسب نہیں )۔

# باب بچوں کو بُلفیس ر کھنے کی اجازت کا بیان

٩٣ ٤: محد بن علاءً زيد بن حباب ميمون كابت بناني حضرت الس بن ما لک رضی الله عند ہے روایت ہے کے برے مریز نفیل تھیں جمھ ہے میری والده نے کہا کہ میں ان کوئیں کا ٹوں کی کیونگہ انخضرت مُلْ فَيْزُ اس چونی کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور مجمی آپ ٹاٹیٹا (شفقت و مجب میں) ویسے ی پکزلیا کرتے تھے۔

290 حسن بن على ميزيد بن بارون حضرت مجاج بن حبان سے روایت

هَارُونَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ حَسَّانَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ فَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَوَّكَ عَلَيْكَ وَقَالَ الْحَلِقُوا هَذَيْنِ أَوْ قُصُّوهُمَا فَإِنَّ هَذَا ذِيٌّ الْيَهُودِ \_

بَابِ فِي أَخُدِ الشَّارِب

٤٩٢: حَدَّلْنَا مُسَدَّدُّ حَدَّلَنَا سُفُيّاً ثُ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمُحِتَانُ وَالِاسْيَحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِبطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَادِ وَقَصَّ الشَّارِبِ.

انبياء مليظام كاستنين:

یالن بوری کی تناب'' واژهی اورانهیاء نظیل کی منتین' نامی تناب ملاحظ فرما کیس۔ وَمَسَلَّمَ أَمَوَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَادِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْرَةِ ﴿ وَإِعْفَاءِ اللَّهُ مَدِّهِ إِ

ريش بجيه كاحكم:

غد کور وحدیث میں وہ یال کتر واقے مراد ہیں جو کہ ہونتوں ہے متصل ہیں جس کوریش بچے کہاجاتا ہے اس سلسلہ میں اختلاف ہے بعض علاء نے وسکو كتر وانا افعنل فرمايا ہے اور بعض نے منذ انا اس مسئل كي تفصيل كيلئة رساليه "الحفاء اللحية" ماة حظ فرما كيں۔

ہے کہ ہم لوگ انس بن ما لک کی ضدمت میں سے تو بھے سے میری ہمشیرہ مغیرہ نے بیان کیا کہتم اک د نت اڑے تھے اور تمہارے سر پر دوز نفیس یا قَالَتُ وَأَنْتَ يَوُمَعِلِ عُكَامٌ وَلَكَ قَوْنَانَ أَوْ قُصَّعَان ﴿ دُولَتِ (لَكَي ) بِولَيْ تَعْيس حضرت انس بن ما لك رض الله عند يت تهار مررير باتحد پيمرا اور خبرو بركت كى ذعا فرمائى اور فرمايا ان زلفون · كوموغ دويا كان دوكيونكه بيه يمود يول كاطريقه بـ

# ً باب موجهیں کتر نا

497 مسدد مفیان زہری سعید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ اسخضرت مُنْ شَیْع نے ارشاد فرمایا کدفطرت یا می چیزوں میں ہے یا فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت سے تعلق رحمتی ہیں:(١) ختند کرنا' (۴)زیر ناف کے بال مونڈہ (۳) بفلوں کے بال اُ کھاڑڈ' (۴) ہانتن کا شا(۵)موتجھیں کتروا ہے۔

نہ کورہ یا نچے اشیاء سنت ہیں فطرت میں شامل ہیں اوران میں بوی تصمتیں ہیں مثلاً بہلی سنت ختنہ ہے اس کے متعدد طبی اور جسمانی نوائد میں ۔ ختند کرائے سے مرو کی شرمگاہ میں میل تہیں جمع ہوتا علد صاف ستھری رہتی ہے اور محبت میں بھی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے اور شہوت میں بھی اضاف ہوتا ہے۔ ای طرح بغلوں کے بال صاف کرنے سے بھی بغل صاف رہتی ہے گندگی رفع ہوتی ہے اور ناخن کا نے سے بھی ناخن کامیل اور کندگی جاتی رہتی ہے اور مو تھیں کتر نے سے بھی بہت فا کدے ہیں پہلا فا کدہ یہ کہ غیرمسلموں سے مشاہبت نہیں رہتی مونچھ بڑی رکھتے میں کھانے پینے کی چیز انکتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں دس اشیاءا فطرت شار کی جن ان میں نہ کورہ بالا یا تجے سنت کے علاوہ مزید یا تج مندرجہ ذیل سنتوں کا اضافہ قرمایا حمیا ہے (۲)سرمیں مانگ نکالنا (۷) کلی کرنا (۸) ناک صاف کرنا (۹) مسواک کرنا (۱۰) پانی ہے استنجا کرنا مزید تفصیل کے لئے مولان مفتی سعیداحمد

292: حَدَّقَنَا عَبْدُ الْمُلْهِ بْنُ مَسْلَمَةُ الْقَعْنَبِينَ عَنْ ٤٩٤: عبدالله بن مسلمهٔ ما لك الديكر بن نافع أن ك والدا حضرت عبد مَائِكِ عَنْ أَبِي مَكُورِ بَنِ فَافِع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ الله بن عمر رضى الله عنها الدوايت الم كرمونجول كوالجهي طرح الله اللَّهِ بَنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ كَرُوانَ كَا مِندُوانَ كَاتَكُم فرمايا اورا سِ أَفَا يَعْبَلُ وَارْضَى كوچيورُ

29٨: حَدَّقَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّقَنَا صَدُّقَةُ اللّهِ فِيمَ عَدَّقَنَا صَدُّقَةُ اللّهِ فِيمَ عَلَى اللّهُ فِيمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَلْقَ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمَ الْآطُقَارِ وَقَصَّ الشّارِبِ وَنَنْفَ اللّهِ فَلَى اللّهُ وَتَقْلِيمَ الْآطُقَارِ وَقَصَّ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَقَتْ لَنَا وَقَتَ لَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَقَتْ لَنَا وَقَتْ لَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَقَتْ لَنَا وَقَتْ لَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَقَتْ لَنَا لَهُ وَسَلّمَ قَالَ وَقَتْ لَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَقَتْ لَنَا لَهُ وَسَلّمَ قَالَ وَقَتْ لَنَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَقَتْ لَنَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَقَتْ لَنَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَقَتْ لَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَقَتْ لَنَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَقَتْ لَنَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَالْوَقِيقَ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

90 مسلم بن ابراہیم صدقہ ابوعمران جوئی معفرت انس بن مالک رضی القدعند سے روابیت ہے کہ حفرت رسول کریم مخارفی آئے ہمارے رضی القدعند سے روابیت ہے کہ حفرت رسول کریم مخارفی آئے ہمارے لئے زیرِ ناف بال منذ وانے ناخن تراشے موجھوں کے کتر وائے بغلوں کے بال و ورکرنے کی جو کیس دن حدمقر رفر بائی۔ امام ابوداؤ د فر مائے ہیں کداس روابیت کو جعفرنے ابوعمران کے واسط سے اور انہوں نے حصرت الس رضی القدعنہ سے روابیت کیا ہے لیکن حضرت رسول کے حصرت اللہ عقد سے روابیت کیا ہے لیکن حضرت رسول کے مخارف کئے لئے لئی اور روابیت کے الفاظ بین وقت کئے لئے بعنی محارب اللہ عن مقر رکما محارب

#### زىريناف بال وغيره كالشخ كامدت:

مطلب میہ ہے کے ذیادہ سے زیادہ جا لیس دن تک زیرناف کے بال بغلوں کے بال وغیرہ جھوڑ کئے جیں اس سے زیادہ دیر کرتا درست نہیں ہے لیکن مستحب سیا ہے کدایک ہفتہ میں ایک مرتبہ ندکورہ بالاستوں پڑھل ہوجانا جا ہے جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے معترت رسول کر بیرصلی القد علیہ وسلم ناخن اور موجھیں ہر ہفتہ کتر واتے تھے اور ناف کے بینچ کے بال ہیں روز میں ایک مرجہ مونڈ تے تھے۔

294: حَذَلَنَا ابْنُ نَفَيْلِ حَذَلَنَا زُهَيْرٌ فَرَأْتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَلِكِ بُنِ أَبِى سُلَيْمَانَ وَقَرَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى الْمَلِكِ بُنِ أَبِى سُلَيْمَانَ وَقَرَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا نَعْفِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا نَعْفِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا نَعْفِى الرَّبَالَ إِلَّا فِى حَجَّ أَوُ عُمْرَةٍ قَالَ أَبُو دَاوُد الِاسْتِحْدَادُ حَلْقُ الْعَانَةِ .

299: ابن نفیل زمیر عبدالملک بن سلیمان عبدالملک آبوز بیر حضرت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم حج اور عمر و کے سوا ہمکیشہ واڑھیوں کو انکا رہتے و بیتے تھے۔ ابوداؤ در حمۃ الله علیہ قرماتے ہیں کہ استخداد کے معنی زیریاف بال مونڈ نے کے ہیں۔

# بَابِ فِي نَتُفِ الشَّيْبِ

٨٠٠: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا يَخْبَى عَ وَ حَدَّقَنَا مُحَدَّقًا مَخْبَى عَ وَ حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى عَنِ النِي عَجُلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ وَمُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ وَمُولًا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ حَيْبَةً فِي اللّٰهُ السَّامُ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْبَى إِلَّا كَتَتَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْبَى إِلَّا كَتَتِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْبَى إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بَهَا حَطِينَةً \_

باب: (دا رُصی باسر کے )سفید بال اُ کھا ڑے کا بیان ۱۸۰۰ مسدد کی اس مستعد بال اُ کھا ڑے کا بیان ۱۸۰۰ مسدد کی استعد بال اُ کھا ڑے کا بیان ۱۸۰۰ مسدد کی استعد بال مستحد بال کے دادا ہے دوائت کیا ہے کہ استحد بالہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا (سراور داڑھی ہے) سفید بال نہ اُ کھاڑو کیونکہ کوئی مسلمان ایسانیں ہے کہ جس کے اسلام کی حالت میں بال سفید ہوتے ہوں محروو بال اس کے لئے تیامت کے دن تورہوں سے لئی کی دوایت میں ہے اس محف کے لئے ہرا یک سفید بال کے موض ایک نئی کو دوایت میں جاس محف کے لئے ہرا یک سفید بال کے موض اُنک نئی کھی جائے گی اور اس کی ایک برائی معاف کی جائے گی۔

## سنن البدالادباس عال والمساق المراس المراس الترجل عاب الترجل

#### سفيد بال الميثرنا:

اس حدیث بالا سے واضح ہے کہ سفید بال ہوجانا رحمت الجی کا باعث ہے بلاضرورت شرک سفید بال اُ کھاڑنا پاس پر کالا خضاب لگانا درست نیس۔

بال اکھاڑنے ہے منع فریانے کا مطلب ہے کہ آرائش وزینت کی خاطر داڑھی اور سر کے سفید بال چیناممنوع ہے باید کہ عورتوں کا اپنے چرو لینی پیٹائی کے بال چناممنوع ہے۔ ان چیزوں کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اول تو ان سے اند تعالی کی خلیق میں تغییر کرنا لازم آتا ہے دوسرے یہ چیزیں آرائش وزینت کے لئے بے جا اور ہر مے تم کے تکلفات کا مرتکب ہونے کا باعث جیں اگر چہزی وزیب وزین اعتبار کرنا عورتوں کے لئے جا کڑئے گراس طرح کے ذموم تکلفات ان کے لئے بھی ممنوع ہیں بعض معنوات نے رہے کہ کی حادث ومصیبت کے وقت شدت جذبات سے مغلوب ہو کرا ہے سراوردازھی کے بال او چناممنوع ہے۔

بڑھا ہے کوتبدیل کرنا خواہ سفید بالوں کو چننے کی صورت میں ہویا سیاہ خضاب نگانے کے در بید ہوئید بہر صورت ممنوع ہے البتہ مہندی کا خضاب مشتنی ہے کیونکہ اس کے جواز میں احادیث کے منتول ہونے کی بناء پر وہ بالا تفاق درست ہے سفید بالوں کو اکھاڑنے اور چننے کے بارے میں حنیکا مخارقول ترمت وکرا ہت کا ہے۔

# يك في الْخِصَابِ باب: خضاب كابيان

١٠٨: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفُيَّانُ عَنِ الزَّهُوعِيّ ١٨٠: مسددُ بقيانُ زَبِرَى ايوسَمُ سَلِمان بن يبارُ حفرت الإجريه عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَهُمَّانَ بَنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي صَيْحَالُهُ عَنْ أَبِي صَيْحَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم هُرَيُوهُ قَيْنُكُةُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اورهرانی لوگ استِ بال بِين رَبِّتْ تَوْتَمْ لوگ ان کی خالفت کرو (ایمیٰ إِنَّ الْنَهُودَ وَالنَّصَادَى لَا يَصْبُعُونَ فَخَالِقُوهُمْ . وازه يال رَكُو)

#### زرورنگ سے داڑھی رنگنا:

اچھابیہ ہے کہ ضرورت ہولو داڑھی زردرنگ سے رنگ کے ورندم ہندی کا خضاب نگائے لیکن ہالکل سیاہ خضاب ندلگائے کہ بید جا ترجیس ہے۔

ُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ مُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ ا

بظاہر بے معلوم ہوتا ہے کہ چندا مادیت آبل بصب نہ بھا ہے این عمر رضی اللہ عنہ کی مرادی ہے کہ آتخصرت کا فیٹائی ریش مبارک پر زرد خضاب کرتے تیے بعض حضرات نے بہاہے کہ بالوں کورتگنام او ہے اور بعض حضرات کے تول کے مطابق کپڑوں کورتگنام او ہے۔ نیز سیولی نے کہا ہے کہ بہی تول اشبہ یعنی ہے کہ آتخصرت کا فیٹائی بالوں کورتگنام نقول نہیں ہے کین ملاملی قاری کہتے ہیں کہ جب یہ بات درج صحت کو بی بھی ہے کہ تخصرت کا فیٹائی نے سم سے دیکتے ہوئے اور زعفرانی کپڑے پہنے ہے تا کہ تول کی ہے کہ تو کے اور زعفرانی کپڑے پہنے ہے تا کہ اور کے بہت ہے تھا کی ہے کہ تو یہ ہے جو صاحب نہا یہ نیالی کی ہے۔ تو یہ ہے جو صاحب نہا یہ نیالی کی ہے۔ کے عتارتول میہ ہے کہ بھی تو آپ ٹی ٹیٹن نے بالوں کورتگا ادرا کٹر تبیس رنگا لہٰذا راویوں میں سے ہرائیک نے اس چیز کو بیان کیا جس کو اس نے دیکھا ہے اس ائتبارے مرراوی اپنے بیان میں بچاہے۔

٨٠٣: حَدَّقَنَا أَحْمَدُ مُنُ عَمْرِو مِن السَّوْح ٢٠٨: احِم بن عمرو بن سرح احمد بن سعيدُ ابن ومب ابن جريج ابوزييرُ وَأَحْمَدُ مِنْ سَعِيدِ الْهَمُدَانِينَ قَالَا حَدَّتَنَا اَمُنُ وَهُبِّ ﴿ حَفرت جابِر بن عبدالله رضى الله تعالى عندست دواعت ہے كه مُلّه كى فتح حَدَّثَنَا إِبْنُ جُويْعِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ ﴿ كَون حفرت ابوقاف آئة ان كاسراور وازهى الو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتِينَ بِأَبِي قُحَافَةً يَوْمٌ فَسُعِ مَكَّةً عَلَى إِنَّ بِالْخُقِيُّمُ فِي ارتاد فرمايا اس دارهم كي سفيد في كوس في ك

وَرَأْمُهُ وَلِعُينَهُ كَالنَّفَامَةِ بَيَّاصًا فَقَالَ وَمُسُولُ الرَّكَ عَ تِعِلَى كُروواورساع عَ يجو الملَّهِ ﷺ غَيْرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.

خَيْلاَ حَنَيْهُمُ ٱلْكُنَّا اللَّهِ : "معنام" ايك قتم كي تُعاس كو تكتب بين جس ك ظلو في اور فيل سفيد جوت بين اس تُعاس كوفاري بين ورمغه كبهاجا تاب اس حديث مصعلوم بهوا كدسياه خضاب مرووحرام بواورمطالب المؤسنين مين علاء كاليقول لكهاب كداكركوني غازی وبجاہد دشمنان وین کی نظر میں اپنی ہیبت قائم کرنے کے لئے سیا و فضاب کرے تو جائز ہے اور جو محض اسپیزلنس کوخوش کرنے کے لئے زینت وآ رائش کی خاطراورعورے کی نظر میں دل کش بننے کے لئے سیاہ خضاب کر ہےتو بیا کثر علماء کے نز دیک ناجائز ہے۔اس سلسلے میں حضرت ابو بحرصعہ بی رضی القدعنہ کے بارے میں جو پچھ منقول ہے اس کی حقیقت ریہ ہے کہ و مبتدی اور وسمہ ( نیل کے بیتے ) کا خضاب کرتے تھے اور ای خضاب کی وجہ ہے ان کے بالوں کا رنگ سیاہ کیٹیں ہوتا تھا۔ بلکہ سرخ ماکل بدسیا ہی موتاتها ای طرح اس سنسط میں بعض دوسر رمها به کے متعلق جوروایات نقش کی جاتی جیں وہ بھی ای پرمحول ہیں۔

حاصل یہ ہے کے مہندی کا خضاب بالا تفاق جائز ہے اور سیاہ خضاب میں حرمت و کراہت ہے بلکہ اس کے بارے میں بری سخت وعمید بیان کی گئی ہے ٔ سیاہ خضاب اور دوسرے خضاب لگانے کے بارے ہیں شرقی احکام حضرت مفتی محم<sup>ر خ</sup>فیع کی تالیف جواہر الفقه حصددوم مين خضاب كي بحث كي تحت مذكور ب-

٨٠٣: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ ٨٠٣: حسن بن على عبدالرزالَ معمرُ سعيد عبدالله الوالا وو معرت الرَّزَّاق حَدَّلْنَا مَعْمَوٌ عَنْ سَعِيدِ الْمُجُرِّيُوي عَنْ ايوذررضي القدتعالي عندے روايت ہے كہ حضرت رسول الله صلى الله عَبُدِ اللَّهِ مِن بُويَدُةَ عَنُ أَبِي الْأَسُورِ الدِّمِيلِيّ عَنْ ﴿ عَلِيهِ وَكُلُّم نِيهُ اللَّهُ مِن بُرَي جِيزِ جس ﷺ عن وتبديل كيا

أَبِي ذَوَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَخْسَنَ مَا ﴿ جَاحَ مَهْدِى اورَكُمْ ہِے۔ غُيْرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكُتُمُ \_

ے لائے تاریخ الکتابی انکتب اور بعض مفزات کے تول کے مطابق سیسم ایک گھاس کا نام ہے جووسہ کے ساتھ ملا کر والوں پر خضاب کرنے کے کام میں لائی جاتی ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہتم اصل میں وسمہ ہی کو کہتے ہیں۔

سبرعال حدیث کے مغہوم کے یا رہے میں میسوال ہوتا ہے کہ آیا میراو ہے کہ مہندی اور وسمہد دونوں کوملا کر خضا ہے کیا جائے کیا مراد بیہے کے صرف مبتدی یاصرف وسمہ کا خضاب کیاجائے؟ چنا نے نم نیے کتول کے مطابق بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں صرف تنم ' یاصرف مہندی کا خضاب مرنا مراد ہے کیونکہ اگر تھم کومہندی کے ساتھ ملایا جائے تو اس سے خضاب سیاہ ہوجا تا ہے اور سیج روایات میں سیاہ خضاب کی ممانعت فدکور ہے اس صورت میں کہا جائے گا کہ یہ جملہ اصل میں "بالحداء اوالکتھ" ہے (لیمن حرف واؤ کے بجائے او ہے) جس کا مطلب یہ ہے کہ خضاب کرنے والے کوا ختیارے کہ جائے مبندی کا خضاب کرے اور جا ہے سنتم كالميكن حقيقت بيرب كدبيروايت متعدوهر يق واسانيد سي منقول ب اورسب في بالحداء والنكتم بي نقل كياب أكرج اس سے ندکورہ مغبوم پر کوئی اثر تیس پڑتا۔ کیونکہ حرف' و' مغبوم کے اعتبار سے حرف او کے معتی میں ہوسکتا ہے بعض حواثی میں ہیے لكعاب كمصرف مهندى كاخضاب مررخ رتك كاجوتا باورصرف متم كاخضاب سنررتك كاجوتاب

بعض حعزات کے قول سے سیمغہوم ہوتا ہے کہ خالص تم کا خضاب سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور اگر کتم کومبندی کے ساتھ ملاکر خضاب کیا جائے تو سرخ مائل بدسیا ہی رنگت پیدا ہوجاتی ہے اس صورت میں اگر بدکہا جائے کدحد بہٹ میں کتم اور مہندی دونوں کا مرکب خضاب مراد ہےتو کوئی اشکال پیدائیں ہوگا' چنانچہ آ سے حضرت این عہاس رضی اللہ عنہا کی ایک روابیت آ رہی ہے آس ہے یہ بات بھراحت معلوم ہوتی ہے۔

طاعلی قاری نے بیلکھا ہے کہ زیادہ صحیح بات بدہے کہ تتم اور مہندی کے مرکب خضاب کی مختلف نوعیت ہوتی ہے اگر کتم کاجزء غالب ہویا تھم اورمہندی دونوں پرابرہوں تو خضاب سیاہ ہوتا ہے اورا گرمہندی کا حصہ غالب ہونؤ خضاب مرخ ہوتا ہے۔

۵۰۴۰ مرین یونس عبید الله بن ایاد ٔ حعزت ایورمیه رضی الله عندے يَعْنِي ابْنَ ايَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ أَبِي رِمْعَةَ فَالَ ﴿ روايت بِكه ص اللهِ والدك بمراه خدمت بوى عن حاضر بواتوهن انْطَلَقْتُ مَنعَ أَبِي مَعُو النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه في ريحه كما بيسلى الله عليه وسلم كرمر بركانون كي اوتك بال بين اور ان بالول برمبندي كارتك ج عاموا باورآب في المنظم برب رتك کی دو چا دریں پہنی ہو کی ہیں۔

۵+ ۸ بحمد بن علاء اين اورليل اين ايج ايادين لقيط حضرت ابورميثه رضي القدعند ہے اس حدیث میں روایت ہے کہ میر سے والعہ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنی کمر دکھائیں کیونکہ میں ایک طبیب ہوں آ بِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللّ بیا دختص پرنری کرتے والے اور سکون پہنچائے والے ہو) بالّی طبیب (بعن عليم)وي ذات ہے جس نے اس کو پيدا کيا ہے۔

٢ • ٨ : ابن بشار عبد الرحمن سفيان أياد بن لقيط الورمة " سه اسي حديث میں روابیت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد خدمت تبوی میں عاضر ہوئے آپ نے کسی محض سے یا میرے والد سے وریافت فرمایا بیکون ہے؟ انہوں نے ہتایا کہ بیر میرا بیٹا ہے۔ آ پ کے فرمایا بیہ ٨٠٣: حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بُنُ يُونُسَّ حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُوَ ذُو وَفُرَةٍ بِهَا رَدُعُ حِنَّاءٍ وَعَلَيْهِ بُرُّ ذَان أَخُطَىرُ ان \_

٥٠٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبْجَوَ عَنْ إِيَادٍ بْن لَّقِيَطِ عَنْ أَبِي رِمْتَةَ فِي هَذَا الْمُخْبَرِ قَالَ فَقَالَ لَلَّهُ آبِی اَرِنِی مَدَّا الَّذِی بِطَهُرِكَ فَإِنِّی رَجُلٌ طَبِيبٌ قَالَ اللَّهُ الطَّبِيبُ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا \_

٨٠٢: حَدَّقَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّفَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِيَادٍ بَنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمُعَةً قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا رَأْبِي فَقَالَ لِرَجُلٍ أَوْ لِأَبِيهِ مَنْ هَذَا قَالَ الْبِينِي

قَالَ لَا تَجْنِى عَلَيْهِ وَكَانَ قَدُ لَطَّخَ لِحُيَّنَةُ بِالْحِنَّاءِ لِ

ُ ٨٠٤: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّقَنَا حَمَّادٌ عَنُ قَايِتٍ. عَنُ أَنَسِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنُ حِصَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمُ يَخْضِبُ وَلَكِنْ قَدْ خَضَبَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ ..

باكب مَا جَاءَ فِي خِصَابِ الصَّفُرَةِ اللهِ الْمُ مُطَرِفِ أَبُو اللهِ عَبُدُ الرَّحِيمِ أَنُ مُطَرِفٍ أَبُو اللهِ اللهِ عَمْرَ أَنَّ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ عَمْرَ أَنَّ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

باكب مَا جَاءَ فِي خِضَابِ السَّوَادِ ١٩٠: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّلْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكُويِمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ مِن جُيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ. اللَّهِ هِنَا يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِئُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْمَجَدَّدِ

قیامت کے دن تہاراوزن تبین اُ تھائے گا تہارے اعمال کی باز پرس تم سے ہوگی اور نی نے اپنی دازھی مبارک مہندی سے تعفری ہوئی تقی ۔ عہد ۸: محمد بن عبید عماؤ ثابت الس رضی القد عند سے مروی ہے کہ آنخضرت مُؤَفِّظ کے خضاب کے بارے بیس دریافت کیا حمیا تو انہوں نے بیان کیا آپ مُؤَفِّظ کے خضاب نہیں استعمال فرمایا البند صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہانے خضاب استعمال کیا ہے۔

باب: زردر تک کا خضاب استعال کرنے کا بیان دور تا کا بیان ایستعال کرنے کا بیان دور تا نافع دور دور تا بین عرف این الجار الرحیم بن مطرف ایستان عمرو بن محمد این الجار الحقت حضرت این عرف الند عجمات دوایت ہے کہ استحفارت تا فی الله عجمات دوایت ہے کہ استحفارت تا فی الله عجمات کے جوتے استعال فرماتے اور اپنی داز حی مبارک کو در ان کی ایک فتم کی زردر ملک کی تعاس) ساور زعفران سے زرد کرتے ہوئے۔

کرتے اور حضرت این عمرضی الله عنمایی ای طرح کرتے ہوئے۔

و در میں ابی شیبہ آخل بن منصور الحمد بن طلح حید ابن طاوس فلائل معلم نے ایک میں الله عنما سے دوایت ہے کہ رسول الله طادک حضرت این عباس رضی الله عنما سے دوایت ہے کہ رسول الله منگر نی الله علم نے فرمانی کیا عمدہ ہے۔ پھرایک دوسرافیض منگر نی ایک عمدہ ہے۔ پھرایک دوسرافیض جس نے زرد رنگ کا جس نے مبندی اور کتم (ایک گھاس کا نام ہے) دوتوں چیز وں سے خضاب کیا ہوا تھا گر را پھر ایک تیسرافیض جس نے زرد رنگ کا خضاب کا با ہوا تھا گر دا پھر ایک تیسرافیض جس نے زرد رنگ کا خضاب کا با ہوا تھا گر دا پھر ایک تیسرافیض جس نے زرد رنگ کا خضاب کا با ہوا تھا گر دا پھر ایک تیسرافیض جس سے زرد رنگ کا خواں کے دونوں کی کور ایک بہتر ہے)

#### باب: کالے رنگ سے خضاب کرنا

۱۵۰۰ ایوتو پائیبیداندا عبدالکریم سعیدین جبیر حفرت این عیاس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت کی تینے ہیں ارشادفر مایا اخیر زیانہ میں ایک قوم (السی بنوگ) جو کیوٹر کے سینے جیسا کا لے رنگ کا خضاب کرے کی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سو تھے گی (ایعنی جنت میں داخل شہول سے )۔ باب: باتھی کے دانت استعال کرنے کا بیان

٨١١: مسددُ عبد الوارث بن سعيد عجد بن حجاده ميد سليمان معفرت ثوبان آخضرت مَا فَيْمُ كُمُ أَزاد كرده غلام مع مردي ب كدهنور فأفيرًا جب سس جكد كے سفر كا اراد وكرتے تو محركة تمام افراد بين حضرت فاطمد زہرارضی الله عنها ہے آ ب كافتاكى آخرى مفتكو ہوتى اور جب آب النظام ع (واليس) تشريف لات تو آب النظام س يبلي معزت فاطمدرض الله عنهاے لما قات فرماتے (ايك مرتبد) عنبائے اپنے دروازے پر بروہ یا ٹاٹ افکا رکھا تھا اور حفرت حسن اور حفرت حسین رضی الله عنبم کو جا عری کے دو کتن بہنا رکھے تھے۔ آ بِ الْفِيَّةِ آشِريف لا ئے ليكن (خلاف عاوت) محر ميں واخل نبين موت رحضرت فاطررض القدعنها كالمان مواكدة ب فافتر كوكريس تشریف لانے سے ان اشیاء نے روکا جنہیں آ ب فُالْفِرُ الله و مکھا۔ حصرت فاطمدز برارض الله عنبان يرده معارة الا اور بيون سي تلن اً تار کتے اور ان کو کاٹ کر ان کے سامنے ڈال ویا۔ وہ وولوں آب فَالْمُعْزَاك خدمت على روت بوئ كية آب فَالْمُعْزَاف ان عده کے ہوئے کاڑے لے کرفر مایا اے قوبان بیکڑے جا کرفلاں مکان کے لوگول كود \_ كرآ و جويد بينه منوره يش يتح پير فر مايا بيلوگ ( يعني حضرت فاطمه اور حعزات حسین رمنی الله عنهم ) میرے امل بیت میں۔ مجھے برامعلوم ہوتا ہے کہ بیابٹی یا کیزہ چیزی وُنیا میں حاصل کر لیں۔اے تو بان فاطمہ سے لئے موتوں کا بار اور ہاتھی وانت سے دوکھنن خرید لو۔ آخر روایت میں ہے معزمت فاطمہ رضی اللہ

> الدواؤد سے اس کے معنی بٹری کے بارے لئے ہیں اس کے معنی دوسرے بھی ہیں۔ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْخَاتَمِ ﴿ ﴿ وَهُو اللَّهِ الْخَاتَمِ الْخَاتَمِ الْخَاتَمِ الْخَاتَمِ الْحُوالِينِ الْ

عنبا کے لئے بار بنائے جانے کا تھم ہے جس سے لئے لفظ فِلا دُو ا من عصب ستعال ہوا ہے اس کے فلف معنی ہیں۔ ہم نے عاشیہ

أتكوتني كابيان

ناب: الكوشى بنانے كابيان

٨١٢:عبدالرحيم عيسلي معيد قادة حضرت انس بن ما لك رضي القدعن

بَابِ مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ :٨١٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيبِ بُنُ مُطَرِّفِ ٱلرَّوَاسِيُّ

باب مَا جَاءَ فِي الِانْتِفَاءِ بِالْعَاجِ

All: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِبِ بْنُ

سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ حُمَيْدٍ

الشَّامِي عَنْ سُلِّهُمَانَ الْمُنْيَهِيِّ عَنْ قَوْبَانَ مَوْلَى

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ

كَانُ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانِ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةً وَأَوَّلُ

مَنْ يَدُّحُلُ عَلَيْهَا إِلَّا قَدِمُ فَاطِمَةَ فَقَدِمٌ مِنْ غَزَاةٍ

لَهُ وَقَلْمُ عَلَّقَتْ مِسْحًا أَوْ سِتْوًا عَلَى بَابِهَا

وَحَمَّتُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنِ مِنْ فِطَّةٍ

فَقَدِمَ فَلَمْ يَدُخُلُ فَطَلَّتْ أَنَّ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَدُخُلُّ

مَا رَأَى لَهَنَكُتُ السِّنْرَ وَلَكَكُتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ

الصَّبيِّين وَقَطَّعَتُهُ بَيْنَهُمَا فَانْطَلَقَا إِلَى رُسُولِ

اللَّهِ ﴿ هُمَّا يَبُكِهَانِ فَأَخَذَهُ مِنْهُمًا وَقَالَ يَا

لَوْبَانُ اِذْهَبُ بِهَذَا إِلَّى آلِ فَلَانِ أَهْلِ بَيْتٍ

بِالْمَلِينَةِ إِنَّ هَوْلَاءِ أَهْلُ بَيْنِي أَكُرُهُ أَنْ يَأْكُلُوا

طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا يَا قَوْبَانُ اشْعَرِ

لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصْبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ .

حَدَّثَنَا عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَمَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَائِكِ قَالَ أَوَادَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَغْضِ الْآعَاجِمِ لَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمُ لَا يَقُرَنُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَالَمٍ فَاتَّخَذَ خَالَمًا مِنُ فِطَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ . ٨١٣: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ يَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ

عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ بِمَعْنَى حَدِيثٍ عِيسَى بُنِ يُونُسُ زَادَ فَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى فَبِضَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكُرٍ حَتَّى فَبِضَ وَفِي يَدٍ عُمَرَ جَتَّى فَبِضَ وَ فِي يَدِ عُنْمَانَ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بِنُو إِذْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَأَمَرَ بِهَا فَنُزِحَتْ فَلَمْ يَقُدِدُ عَلَيْهِ .

٨١٣: حَدَّثَنَا فَعَيْمَةً بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِح ظَالَا حَدَّلُنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِى يُونَسُ بْنُ يَزِيدَ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّلَنِي أَنَسٌ قَالَ كَانَ خَانَمُ النَّبِي ﷺ مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَيْتِي ۗ

أ بي سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كُلِّي الْكُوشِي:

ے روایت ہے کہ حفرت رسول کر بم تُلَقِیْزُ الرجم کے بعض یادش ہوں كوخط لكصنه كااراده قرمايا توحصرات صحابه كرام رمني التدعنهم تيع عرض كيا کہ و واوگ ممبر کے بغیر خدا کو پڑھتے تک نہیں تو حضرت رسول کر بم تا انتظام تے نیا ندی کی آیک انگوشی ممر والی ہنوائی اور اس میں آپ مُؤَلِيْرِ مِنْ حِمْد رسول الشدكنده كرايار

٨١٣: وهب بن بقيهٔ خالد سعيهٔ قبادهٔ انسُّ سے يكي روايت ہے اوراس روایت میں بیاضاف ہے کہ پھروہ انگوشی تبی کے دست مبارک میں رہی یہاں تک کرآپ کاوصال ہوا۔ اسکے بعدصد این اکبڑ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ انگی بھی وفات ہوگی۔ پھر (وہ انگوشی )عمر فارون کے ہاتھ یں رہی پہال تک کدا تک ہمی وفات ہوگئ۔ پھرعثان فی کے ہاتھ میں رى وه أيك كوي يرتشريف فرما تفي كد (وه) أكوشي ان كي أنكل سينكل كركنوي بين كرشى \_انبول نے تقلم فرما ياس كنويں كا يورا يا في تكاوا ياميا کئین وہ انگوشی نیل سکی ۔

٨١٣ بختيبه بن معيدُ احمد بن صالح أبن وبب يونس أبن شهاب حضرت انس رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی ابتد علیہ وسلم کی ( مبارک ) انگوشی جا ندی کی ( بنی ہوئی ) تھی اور اس انگوشی کا محمينة مبشى تتين كا (جزا) بواقعا \_

دوسری روابیت میں فرمایا عمیا ہے کہ اس انگوشی کا جمینہ بھی جائدی کا تھا۔ لیکن ان روایات میں تعارض نہیں۔ اس لیے کہ بوسکتا ہے کہ آپ تا بھڑے کے پاس ایک سے زیادہ مہریں ہوں اور بیمطلب ہوسکتاہے کہ اس ممر کا بنائے والا ملک جبش کا تھا۔ والله اعلم۔ سرورالحجز ان من حصرت شاه ولى الله رحمة الله عليه في اس يرتحقيق بحث فرماني ہے۔

٨٥: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بْنُ بُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ۗ كَانَ خَاتُمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ فِصَّةٍ كُلُّهُ فَصُّهُ مِنْهُ \_ ٨١٢: حَدَّكَ إِنْصَيْرُ مِنُ الْغَرَجِ حَدَّكَنَا أَبُو أَسَامَةً

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ آبُنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ

۵۱۵:احمدین بونس ژبییر حمید طویل حضرت انس بن ما لک رضی املاء عند حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أنسي بن مالك قال بصروايت بكد مخرت رسول كريم المُعْظَم كي (مبارك) المحوشي بالكل عاندي کي جي تقي اس کامکيينه بھي جاندي کا (جزا بوا) تھا۔

٨١٨ الصيرين الفرح ' ابواسامهٔ عبيداللهٔ نافع ' حضرت ابن عمر رضي الله عنها ے مروی ہے کہ شخصرت ٹائٹیٹائے (ایک) اگوشی تیار کرائی اور اس کے تعیید کوائی جنسلی کے باطنی حصد کی جانب رکھااور اس کے تعیید ہیں

ذَهَبِ رَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَنَفَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّكَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَ اللَّهَبِ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدُ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ لَا أَلْبُسُهُ أَبَدًا لُمَّ اتَّخَذَ خَالَمًا مِنْ فِطُهُ نَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لُمَّ لِمِسَ الْخَالَمَ بَعُدَهُ أَبُو بَكُو ثُمَّ لِيسَهُ بَعْدَ أَبِي بَكُرٍ عُمَرُ ثُمَّ لِيسَهُ بَعْدَهُ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ فِي بِسُرٍ أَرِيسٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَمْمْ يَخْتَلِفُ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ الْخَاتَمُ مِنْ يَدِهِ .

٨٤: حَدَّثَنَا عُلْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ آيُوبَ بُنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَبَرِ عَنْ النَّبِي ﴿ فَا فَتُقَشِّ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لَا يُنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى

نَقُشِ خَالَمِي هَذَا لُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ

# آ بِ تَلْقِيمُ كَلَّمِرِ (Stamp):

٣ ججرى ميں آنخضرت کافیز کے سربراہان مملکت کوخطوط کیلھتے کا ارادہ قربایا تا کہان کودین کی وعوت وے تمیں \_حضرات صحابہ كرا مرضى الشعنهم نے عرض كيا كدمر برايان حكومت بغير مُهر كے خطوط اور تحريرات كومستنديس سجعة "آپ مان في ال خرورت ك چیشِ نظر جا ندی کی ایک تم بنوائی ای تم کی میلی سطر میں محمد دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں اللہ کندہ تھا۔ آپ شاپینے آگ و فات کے بعدوہ انٹونٹی حضرت ایو بکر صعر بی رمنی اللہ عنہ کے پاس رہی ان کی و فات کے بعد حضرت عمر فاروق رمنی اللہ عنہ کے پاس رہی اوران کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رہی پھرایک روز اٹھاتا و وانگونی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ے ہاتھ سے کنویں میں مرحمی اور کافی الاش کے باوجود نہیں اس کی۔ استحضرت ٹائٹیٹائے دوسرے توگوں کومنع قرمایا کہ جس طرح میری انکوشی میں محدرسول القد کندان ہے کوئی محض اس نام کی انگوشی ند بنوائے تا کہ لوگوں کو اشعباہ نہ ہو۔سابقہ مدیث ۸۱۲ ہے انگی ۱۸ ۸ تک احادیث کا یکی خلاصہ ہے۔

٨١٨ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى بِنِ فَارِسٍ حَهَّاثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

محمد رسول الند كنده كرايا تو لوكول (صحابية كرام رضي الندعنهم ) في يعلى سونے کی انگوشیاں تیار کرائیں چرجب آپ فانتی نے او کوں کو وے كى الكوشميال بيني بوئ ويكما تو آپ الفيامي اس كو مينيك ويا ادر ارشادفر مایا کداب اس کوممی نبیس پہنوں گا چراس کے بعد آپ نے جاندی کی آنکوشی تیار کرائی آپ کے وصال کے بعد اسکوصد بن اکبر رضی اللہ عنہ نے پہنا مجران کے وصال کے بعد وہ انگوشی حضرت عمر فاروق رصنی اللہ عنہ کے پاس رہی پھران کے بعد حضرت عثمان رمنی اللہ عندکے پاس رہی چمرو وانگوشی ان کے پاس سے بیرارلیں (ایک کنویں کانام ب جوکدایک بالع میں ہاس) میں گرمی۔

١٨٤٤ عثمان بن الي شيبه مقيان الوب ما فع معرسة اين عمر رضي الله تعالیٰ عنها ہے یمی حدیث روایت ہے (البند) اس حدیث میں ہے اضافد ہے کہ انخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس (انگوشی) میں محر رسول الله كنده كرايا اور ارشاد فرمايا كه كو لَى فحض اى طرح نَقَش نه بنائے جیسا کہ میری انگوشی پرنقش (کندہ) ہے۔

٨١٨ عجمه بن يجي الوعاصم مغيره بن زياد نافع أبن عمر رضى المتدعنها ب بى حديث روايت بال حديث من بياضا فدب كرعمان رضي الله عَنه کے ذور میں اس انٹوٹھی کو بہت تلاش کیالیکن اس آنگوٹھی کا پیدنہ شاچل وَسَلَّمَ فَالَ فَالْتَمَسُوهُ فَلَهُمْ يَعِدُوهُ فَاتَّنَعَذَ سكار پيم معرت عثان في رضي الله عند في ايك انكوشي تياري كرائي اور

#### 

ﷺ الکھنٹی الکیا گئی ہیں انگوشی کے عمن میں صرف اس کے حلقہ کے ذکر پر استفا کیا گیا ہے اس کے تکبینہ کے بارے میں ذکر خمیں کیا حمیا کیونکہ انگی میں حلقہ ہی پہنا جاتا ہے اور وہی کل استبداد تھی ہے اس لئے بیان جواز کی خاطر اس کا ذکر کیا گیا تا ہم دوسری اصاوے نے میں تکمینہ کا بھی ذکر ہے چنا نچے بعض روانتوں میں یہ ہے کہ آپ کُلِنَیْزاکی انگوشی کا تکمینہ بھی چاندی ہی کا تھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا تکمینہ عیش میسی تعین کا تھا چنا نچے اس کا ذکر آھے آپ رہا ہے۔

مبرنیوی تأثیر میں جوانفاظ کندہ تھاں کی ہیت وہی بیان کی گئے ہے جواد پرؤکر کی گئی او پر کی سطر میں 'الند' چھ کی سطر میں ''رسول'' اور پنچے کی سطر میں''مجر'' کا لفظ تھا' مکویا اس مہر کی بیصورت تھی کہ محدرسول الفتہ کا ٹیٹی اور لیعض حصرات نے اس مہر کی سیہ صورت بیان کی ہے محدرسول اللہ واللہ اللہ اللہ علم۔

آ تخضرت کالیجائے بعد آپ کا گیٹی کا انگونٹی حضرت الوبکرصدین کے ہاتھ میں رہا کرتی تھی ان کے بعد معفرت عمر فاروق رضی الندعنہ کے ہاتھ میں اور ان کے بعد معفرت عثان رضی الندعنہ کے ہاتھ میں آئی کی حضرت عثان رضی الندعنہ کے خلافت کے آخری دور میں وہ انگونٹی ایک دن معیقیب کے ہاتھ ہے جو معفرت عثان کے خادم متھے ارکیں کئویں میں گر ہڑی اور پھراس کو بہت زیادہ علاق کیا گیا مگر نہیں کی!

علاء لکھتے ہیں کہاس کا باعث وہ ننٹہ وقساداورا ختاہ ف وائنٹٹار جوحفرت عثان رضی اللہ عنہ کے آخری دور فلافت میں اور پھر ان کے بعد اسلامی مملکت میں پیدا ہوااس کا باعث اس مبارک انگوشی کا تم ہونا تھا کیونکہ اس انگوشی میں تن تعالی نے الی برکت عطا قربائی تھی جو حکومت ومملکت کے انتظام واقصرام کا ایک مؤثر ذریعہ تھی جیسا کہ مفرت سنیمان علیہ السلام کی مہروالی انگوشی کی خاصیت تھی ۔

# باب: الْكُونى نديبنن كابيان

۱۹۸ بھر بن سلیمان ابرا بھم بن سعد این شہاب انس بن ما لک رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ انہوں نے آخضرت مُنَافِیْن کے وست مبارک میں ایک چاہئے ہے وست مبارک میں ایک چاہئے ہے ہوئے ہے ہوئے ہوئے ہیں ایک چاہئے ہیں ایک چاہئے ہوئے ہوئے ہیں اس کے بعد آ پٹو اُنٹین نے وہ انگوشی مجھیئے دی انگوشی سے بعد آ پٹو اُنٹین نے وہ انگوشی مجھیئے دی اور ایس ابوداؤ دفر ماتے دی اور این مسافر نے بیان بی کہ اس روایت کو زہری ہے زیادہ شعیب اور این مسافر نے بیان کرتے ہوئے لفظ مِن وَرَقِ تَعَلَی کیا ہے۔

#### بَابِ مَا جَاءَ فِي تُوْكِ الْعَالَــُه

الله: حَدَّقَ مُحَمَّدُ بَنُ سُلُهُمَانَ لُوَيْنَ عَنُ الْمِرَاهِيمَ بَنِ سَعْدٍ عَنِ الْهِن شِهَابٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مِاللّٰكِ أَنْهُ رَأْى فِي يَدِ النّبِيّ ﴿ اللّٰهِ خَاتَمًا مِنُ وَرِقِي مَالِكِ أَنْهُ رَأَى فِي يَدِ النّبِيّ ﴿ اللّٰهِ خَاتَمًا مِنُ وَرِقِي يَوْمًا وَاحِدًا فَصَنَعَ النّاسُ فَلْبِسُوا وَحَرَحَ النّبِي مَلِيمًا وَحَلَوْحَ النّبِي مَلِّمَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَطَرَحَ النّاسُ قَالَ آبُو صَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَطَرَحَ النّاسُ قَالَ آبُو دَاوُد رَوَاهُ عَنِ الزَّهْرِي نِيَادُ بُنُ سَعْدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِحٍ كُلّهُمْ قَالَ مِنْ وَرِقٍ مِ وَابْنُ مُسَافِحٍ كُلّهُمْ قَالَ مِنْ وَرِقٍ مِ ــ

#### بلاضر ورت المُكونِّي يبننا:

تہ کورہ حدیث ہے معلوم ہوا کہ بلاضرورت انگوشی بہتنا بہترتیں ہے البتہ ضرورت کے وقت مکن سکتا ہے جس طرح باوشاہ

حاکم یا قاصی انگوشی پہنتے ہیں اور سونے کی انگوشی کسی مرد کے لئے جائز تہیں ہے جا ندی کی انگوشی شرقی مقرر و مقدار کی پہن سکتا ہے۔

باب: مرد کے لئے سونے کی انگوشی ہمنے کا بیان
۱۹۴۰: مسد ذمعتم 'رکین' قاسم عبدالرحن حفرت این مسعود رصی الله
عند سے ردایت ہے کہ حضرت رسول کریم انگی کو وی عادتیں یُری گئی
تعییں: (۱) زردی لینی خلوق ﴿ ) سفید بالوں کو تبدیل کرنا (مراد سفید
بالوں کو وچنا یا ان کو کا لا کرنا) '(۳) تبیند لئکا تا '(۳) سونے کی انگوشی
بہننا '(۵) خواتین کا حرام جگہ پر دیا کاری کے لئے بناؤ سنگھار کرنا '
(۱) کو شوں سے کھیلنا '(۷) معود تین کے علادہ ادر کوئی منتر (لینی
علی) کیو کھنا (۸) گند ے لئکانا (۹) حرام جگہ منی خارج کرنا اور (ایام رضاعت میں ہوی سے معبت کرکے) بیچ کی صورت
بر بادکردینا رکین آب آگائی نے اس کو حرام تیس فرمایا وغیرہ وغیرہ
بر بادکردینا رکین آب آگائی نے اس کو حرام تیس فرمایا وغیرہ وغیرہ

بُهُابِ مَا جَاءَ فِي حَاتَمِ النَّهُ هَبِ مَهُ وَهُ النَّهُ هُبُ الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الْرُّكِينَ بَنْ الْمُغْتِرِ قَالَ السَّعْرَةِ عَنْ الْقَاسِمِ بَنْ حَرَّمَلَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَعُولُ كَانَ نَبِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَسْعُودٍ كَانَ يَعُولُ كَانَ نَبِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَكُولُ السَّعْمُ وَ يَعْنِى الْمُعَلِّونَ السَّعْمُ وَ يَعْنِى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّعْرَةَ يَعْنِى الْمُعَلُوقِ وَالشَّمْ وَعَوْلُ السَّعْمُ وَالسَّعْرَةِ بِالْمُعَلِقِ وَالسَّعْرِ وَالتَّعْتِمُ مِاللَّهُ وَالسَّمْ وَعَوْلُ وَالشَّعْرَةِ بِالْمُعَلِقِ وَالسَّعْرَةِ وَاللَّهُ الْمُعَلِقِ وَقَسَادَ الشَّمَاتِمِ وَعَوْلُ الْمُعْرِقِ وَاللَّهُ وَالسَّمْ وَعَوْلُ الْمُعْرَةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الْمُعْرِقِ وَاللّهُ الْمُعْرِقِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ الْمُعْرِقِ وَاللّهُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ الْمُعْرِقِ وَاللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعْرِقِ وَاللّهُ الْمُعْرِقُ وَاللّهُ الْمُعْرِقُ وَاللّهُ الْمُعْرِقِ وَاللّهُ الْمُعْرِقِ وَاللّهُ الْمُعْرِقُ وَاللّهُ الْمُعْرِقُ وَاللّهُ الْمُعْرِقُ وَاللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ وَالْمُعُولُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ الْمُع

#### معوذ تمين اورخلوق:

معو و تین سے مراد ﴿ قُلُ اَعُودُ بِرَبُ الْفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلُ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ باورخلوق سے مراد ﴿ قُلُ اَعُودُ بِرَبَ الْفَاسِ ﴾ باورخلوق سے مراد ﴿ قُلُ اَعُودُ بِرَبَ الْفَاسِ ﴾ اور صدیت کے آخری جملہ لاک کے دنوں میں جرف اشارہ ہے اور صدیت کے آخری جمل کے دنوں میں جماع کرنا جس کی وجہ سے پیچ کز درموجاتا ہے اوراس کی صحت میں بگاڑا جاتا ہے۔

و المراق المراق

بَالِ مَا جَاءَ فِي خَالَتُم الْحَدِيدِ ١٩٢٠: حَدَّقَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدٍ الْعَزِيزِ بُنِ أَبِي رِزْمَةَ الْمَعْنَى أَنَّ زَيْدَ بُنَ حُبَابٍ أَخْبَرَهُمُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُسْلِمِ السَّلَمِيِّ

باب: لوہے کی انگوشی پیننے کا بیان

۸۲۱ جسن بن علی محر بن عبدالعزیزازید بن حباب عبدالله بن مسلم عبد الله بن بریده معنرت بریده رضی الله عند سے روایت ہے کدا یک خض پیتل کی انگوشی بین کرخدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ فائی آئے نے اس

مخص سے فرمایا جھے کیا ہو گیا ہے کہ جھے تم سے بتوں کی بدیوآ رہی ہے الْمَرُوزِيِّ أَبِي طَلِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُوَيْدَةً عَنْ تو (بین کر)اس مخص نے انگوشی مینک دی اور پر وہ مخص او ہے کی أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِي ﴿ وَعَلَيْهِ حَالَمْ مِنْ (ایک) ایکوشی بینے ہوئے آیا تو مجرآ ب الفی نے اس فر مایا کہ جمعے شَهُو فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيخَ الْأَمْنَامِ كيا موكيا كمين تم كوجنيون كازيور يهني موت ديكيد بامول وقو (ب فَطَرَحَهُ لُمَّ جَلهُ وَعَلَيْهِ خَاتُمْ مِنْ حَدِيدٍ لَقَالَ مَا بات بن كر) ال محفق في الحوثمي بحر بجينك ذا لي اوراس في عرض لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْمَةَ أَهُلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا كيا يارسول الله مَنْ لَقُرُهُمْ مِن سَل في كي المُوشِي تيار كراوَن؟ تو رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ اتَّخِذُهُ مِنْ ا آ ب فَاتَغَمَّمُ نِهِ مِنْ الْهِي الْكُوشِي بنوادَ جوكه ) مِنا ندى كى (السي) الْكُوشِي وَرِقٍ وَلَا تُبِعَّهُ مِعْفَالًا وَلَمْ يَقُلُ مُحَمَّدٌ عَبُدَ اللَّهِ بُنَّ مُسُيلِمٍ وَلَمْ يَهُلُ الْحَسَنُ السَّلَمِيَّ الْمَرُوَزِيَّ۔ بنواذ جوكه مثقال سيمكم مو\_

کر کرنٹ کی انتہا ہے۔ '' مقال ہے کم ہو' یہ مانعت اصل میں احتیاط وتقوی اور اولویت کے لئے ہے بینی اولی یہ ہے کہ اکوشی اولی یہ ہے کہ مقال بھی جائز ہے ) اور یہ اولویت بھی اس بنا پر ہے کہ سونا اور چاندی کی مودرنہ جہاں تک جواز کاتعلق ہے تو پر سے ایک مثقال بھی جائز ہے ) اور یہ اولویت بھی اس بنا پر ہے کہ سونا اور چاندی اصل کے احتیار ہے '' غیر لہند یدہ'' بین لبنداان کا استعمال بس اس قد دو ہونا چاہے جو مرورت کے مطابق ہوائی گئے دویا اس سے زائد انکو نمیاں بہنا کروہ ہے تا ہم متعدد انکونمیاں بنانا کروہ نیس ہے بشر طیک ان کوا یک ساتھ نہ بہنا جائے۔

۔ قاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کہ لوہ اور پیٹل کی انگوشی وغیرہ پہنٹا کمروہ ہے اور مردوں کے لئے سونے کی انگوشی پہنٹا حرام ہے۔

۔ مشقال عرب کا ایک وزن ہے جو کہ ہمارے حساب سے ساڑھے جار ماشد کا ہوتا ہے اور عربی اوز ان کی کمل تشریح اوز ان شرعیہ از حفزت مفتی یا کستان اور رسالہ امداوالا وز ان عمل خدکورہے۔

قابل استدلال حديث بابت انكوشي

بعض جعفرات نے نے کورہ حدیث کوحدیث کا ۸۲ سے زیادہ تو ی اور قائل استدلال فرمایا ہے کیونکہ نے کورہ بالا حدیث کی سندیش مجاداتند بن مسلم مردوی ہے جس کی روایت زیادہ قابل استدلال نہیں مجھی جاتی بعض حضرات نے اس کی بیات ویل فرمائی ہے کہ لمركوره بالالوب كا انكوشى پر جائدى يز هى كى موكى اور جب لوب پر جائدى كالمع موتو اس كى مخبائش بوتى ب\_

٨٣٠ عَدَّنَا مُسَدَّدٌ عَدَّنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ عَدُّنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ عَدُّ أَبِي بُرُدَةً عَنْ عَلِيًّ فَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ قَالُ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ قَالُ اللّهُمَّ الْهَدِينِي وَالْدُكُو بِاللّمِدَادِ تَسُدِيدَكَ هِدَايَةَ الطَّوِيقِ وَاذْكُر بِالسَّدَادِ تَسُدِيدَكَ السَّهُمَ قَالَ وَنَهَانِي أَنُ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ أَوْ السَّهُمَ قَالَ وَنَهَانِي أَنُ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ أَوْ فِي عَذِهِ اللّمَسِينَةِ وَالْوسُطَى شَكَ عَاصِمُ وَنَهَانِي عَنْ الْقَيْبَةِ وَالْوسُطَى شَكَ عَاصِمُ وَنَهَانِي عَنْ الْقَيْبَةِ وَالْوسُطَى شَكَ عَاصِمُ لَعَلَى عَنْ الْقَيْبَةِ وَالْوسُطَى شَكَ عَاصِمُ لَعُلَانَ لِيَابٌ تَلْمِينَا مِنْ وَنَهَامُ الْآلُوبُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بَابِ مَا جَاءً فِي التَّخَتُّمِ فِي الْهَبِينِ أَو الْهَسَارِ عَدَّانَا ابْنُ وَهُبِ الْحَبَرَنِي سُلِكُمَانُ بُنُ صَالِح حَدَّانَا ابْنُ وَهُبِ الْحَبَرَنِي سُلِكُمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنْ شَرِيكِ بُنِ أَبِي الْحَبَرَنِي سُلِكُمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنْ شَرِيكِ بُنِ أَبِي نَجْرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِي عَنْ عَنْ عَلْمَ فَلَى مَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِي عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ النّبِي اللّهِ فَالَ شَرِيكَ و أَبِي عَنْ عَلْمَ اللّهِ عَنْ عَلِي عَنْ النّبِي السَّمَة بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النّبِي اللّهُ عَنْ النّبِي الرَّحْمَنِ أَنَّ النّبِي اللّهِ عَنْ عَلَى عَنْ النّبِي اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

Ara : حَدَّلَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي حَدَّلَنِي أَبِي حَدَّلَنِي أَبِي حَدَّلَنَا عَمْرَ عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُد يَسَارِهِ وَكَانَ إِسْلَى فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُد يَسَارِهِ وَكَانَ إِسْلَى وَأَسْنَاعَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ نَافِع بِالسَّنَادِهِ فِي يَمِينِهِ

٨٢٢ حَدَّقَا هَنَّادٌ عَنْ عَبْدَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع

مرایت ہے کہ جھ سے بی گئیب ابو بردہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ جھ سے بی نے ارشاد فر مایا (تم) بیدہ عا مانگا کرو: الکلھم اللہ بی بیدہ عا مانگا کرو: الکلھم اللہ بی بیدہ عا اللہ بی و مسلاما اللہ بی و مسلاما فر مااور جھے سیدھا رکھ ہدایت عطافر مااور جھے سیدھا رکھ ہدایت کی دُعا کے وقت راستے پر سیدھا جانے کو یا در کھواور سداد کی وَعابِرا ہے تیرکوسیرھار کھنے کو یا در کھواور آپ نے جھے کواس آنگی یا اس وَعابِرا ہے تیرکوسیرھار کھنے کو یا در کھواور آپ نے جھے کا بیاب اشارہ فر مایا ۔ عاصم کوشک ہے کہ کوئی آنگی تھی اور آپ نے جھے جانب اشارہ فر مایا ۔ عاصم کوشک ہے کہ کوئی آنگی تھی اور آپ نے جھے میں اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تیں ہے حضرت علی میں اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تیں ہوئی ہوں نے جواب دیا تھے ایک تم کے کیڑے ہیں جو کہ ملک شام یا صفر سے درآ مہ ہوتے ہیں اور میسرہ اوران کیڑوں کی دھار ہوں تی ہوئی ہیں اور میسرہ اوران کیڑوں کی دھار ہوں تیں ہوئی ہیں اور میسرہ واران کیڑوں کی دھار ہوں تی ہوئی ہیں اور میسرہ واران کیڑوں گئی دھار ہوں کے لئے تیار کرتی تھیں ۔

باب: انگوشی وائیس باتھ میں پہنے یا با کس بیں؟
۱۹۳۰ احمد بن صالح این وہب سنیمان بن بلال شریک ابونمر ابراہیم
بن عبداللہ بن حنین ان کے والد ٔ حضرت علی رضی اللہ عند رسول اللہ کا فیڈ اللہ عند رسول اللہ کا فیڈ کا میں میں اللہ عند ارحمٰن سے روایت کرتے ہیں۔ شریک سمتے ہیں کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی ہے۔ کہ حضرت رسول کریم کا فیڈ کا ہے واکیس ہاتھ میں انگوشی سمنے ہتے۔

٨٢٧: جنادُ عبدةُ عبيد اللهُ نافعُ \* حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنها سے

أَنَّ ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَدِهِ الْيُسُرَى - ١٨٠٤ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا يُونُسُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا يُونُسُ اللهِ بْنِ السَّحْقَ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الصَّلُتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْقَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ الصَّلُتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْقَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ خَاتَمَهُ فِي حَنْصَرِهِ الْمُمْنَى فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ وَآيَتُ مَا هَذَا قَالَ وَآيَتُ مَا هَذَا قَالَ وَآيَتُهُ عَلَيْكُ ابْنَ عَبَاسٍ إلَّا فَصَلَى اللهُ عَلَي ظَهْرِهَا قَالَ وَلَا يَخَالُ ابْنَ عَبَاسٍ إلَّا فَصَلَى اللهُ عَلَي طَهْرِهَا قَالَ وَلَا يَخَالُ ابْنَ عَبَاسٍ إلَّا فَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَهَا كُذَالِكَ .

بآب مَا جَاءَ فِي الْجَلَاجِلِ

٨٢٨: حَدَّقَا عَلِى بُنْ سَهُلٍ وَإِبْرَاهِهُمْ بُنُ الْمَحْسَنِ قَالَا حَدَّقَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُويُجِ الْحَصَنِ قَالَا حَدَّقَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُويُجِ أَخْبَوَنِي عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ أَنَّ عَامِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلِي بُنُ سَهُلٍ بُنِ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْلَاةً لَئِلُ عَلَى مُحَرِّ بُنِ الْخُبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ لَهُمُ ذَعْبَتُ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ لَهُمُ ذَعْبَتُ بِالْنَهِ الْمُراسُ فَقَطَعَهَا عُمَرُ بْنِ الْخَطَابِ وَقِي رِجْلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ بْنِ الْخَطَابِ وَقِي رِجْلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ مُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَيْطَانًا .

٨٢٩ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيجِ حَدَّنَا رَوْحٌ حَدَّنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ بَنَانَةَ مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحِيمِ اللَّهِ عَنْ بَنَانَةَ مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَسَّانَ الْأَنْصَارِي عَنْ عَائِشَةَ اللَّهُ يَعْدَلُهَا إِذْ دُحِلَ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا جَلَاجِلُ يُصَوِّتُنَ فَقَالَتْ لَا تُدُجِلُنَهَا عَلَيْهَا جَلَاجِلُها وَقَالَتْ لَا تُدُجِلُنَهَا وَعَلَيْهَا وَقَالَتْ سَمِعْتُ مَسُولًا اللهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُولُ لَا تُدُخُلُ الْمَلَادِكَةُ بَيْنًا فِيهِ جَرَسْ.

باب ما جَاءَ فِي رَبُطِ الْأَسْعَانِ بِالذَّهَبِ

روایت ہے کدو وائی انگشتری بائمیں ہاتھ میں سینتے تھے۔

2/ Ar عبد الله عبد النه و من المخل بروایت ہے کہ بین نے صلت بن عبد الله عبد

# باب: گھونگر و پہننے کا بیان

۸۲۸ علی بن بهل ارامیم عجاج این جریج عمر بن حفص حضرت عامر بن عبدالله رضی الله عند کہتے ہیں کہ علی بن مهل بن زبیر نے آئیس بتایا کہ ان کی ایک آزاد کردہ با ندی حضرت زبیررضی الله عند کی بنی کے ساتھ حصرت عمر فاروق رضى الله عند كے باس من اور اس كے ياؤں ميں تحویکرو تھے۔نو حضرت عمر رمنی اللہ عند نے ان تھویکرو کو کاٹ ڈالا اور فرمایا میں نے معترت رسول كريم فاقطيم سنا ہے آ ب فاقط فرماتے تنے کہ ہرا یک تھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے (اور گھو تکرو کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہے بھی ( سازجیسی ) آواز لگلتی ہے ) ٨٢٩ : محد بن عبد الرحيم أروح ابن جريج "حضرت بناندرضي الله عنها جو حضرت عبد الرحمن بن حسان انصاری کی آ زاد کرده باندی تغییں وہ کہتی ج ب كديس معفرت عا تشدي القدعشيات ياس تقى كدايد الأك ان ك ہاں آئی جس کے پیروں میں آواز والے گھونگرو تصنو حضرت عائشہ صدیقة رمنی الله عنهانے قرمایا میرے باس اس کو محومحرد کائے بغیرند لانداس لے كيس نے الخضرت الفظم عناعة ب الفظار مات تے جس محر میں محمد (یا باجہ) ہوتا ہے اس رکان میں (رحت کے) فرشيتة واخل تبين موستهر

باب: سونے سے دانت بندھوانے کا بیان

٨٣٠ عَلَقْنَا مُوسَى بُنُ إِسْلَمِعَلَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلَيْهِ اللّٰهِ الْمُحَرَّاعِيُّ الْمُعَنَى قَالَا حَدَّقَنَا أَبُو الْاَحْمَةِ بُنِ طَرَقَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بُنَ الْسُعَدَ فُطِعَ الْفَهُ يَوْمَ الْكُلَابِ عَرْفَجَةَ بُنَ الْسُعَدَ فُطِعَ الْفَهُ يَوْمَ الْكُلَابِ عَرْفَجَةَ بُنَ الْسُعَدَ فُطِعَ الْفَهُ يَوْمَ الْكُلَابِ عَرْفَجَةَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبِ طَلَقَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَتَى عَلَيْهِ فَامْرَهُ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ فَامْرَهُ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَتَى عَلَيْهِ مَلَاثَةً أَنْفًا مِنْ ذَهَبِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَنْفًا مِنْ ذَهَبِ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ الرّحْمَةِ فَالْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ الْمُحْمَةِ عَنْ عَرْفَجَةَ بُنِ أَسْعَدَ عَنْ الرّحْمَةِ فَالْ لَكُمْ لِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الرّحْمَةِ فِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۱۹۳۰ مولی ین اساعیل عجد ین عبدالله الواهیب عبدالرحمٰن ین طرف است روایت ب کدایک دادا معرت عرفی بن اسعد کی کلاب (جنگ) که دن تاک کانی تی تو انہوں نے اپنی تاک جاندی کی بنوائی تو اس میں بدیو پیدا ہوگئی تو نی نے ان کوسونے کی تاک لگوانے کا تھم فر بایا تو انہوں نے سونے کی تاک بنوائی ( کیونکہ سونے جس بدیوتیس ہوئی اور عرص تک میں بدیوتیس ہوئی اور عرص تک میں کہ تاک بنوائی ( کیونکہ سونے جس بدیوتیس ہوتا)۔

۱۳۸۰ : حسن بن علی کر بید بن بارون ابوعاصم ابوالاهیب صفرت عبد الرحمٰن عرفی بین اسعد سے دوسری روایت جس ای طرح ہے عبد الرحمٰن کی عبد الرحمٰن کی بین اسعد سے دوسری روایت جس ای طرح ہے بریا ہے ہوار حمٰن کی بال کی عبد الرحمٰن کی بال کا بال کی بال

۸۳۲:مول بن مشام اساعیل ابوالاهبب عبد الرحل بن طرفهٔ حضرت عرفیه بن اسعد سے اس طرح روایت ہے۔

#### سونے کی تاک اور داشت لگواتا:

اس مدیث می خرورت کی بنا پرسونے کی تاک آلوائے کی اجازت فرکورے بہر مال تاک پر تیاس کرتے ہوئے خرورت کی بناپرسونے کے دانت نگائے بناپرسونے کے دانت نگائے مام ابوداؤ درھمۃ انشاطیہ نے مدیث کا عنوان 'مونے کے دانت نگائے جانے کا بیان' سے قائم فرمایا ہے۔

کُلُونَ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله على ذکر کرده الفاد "کاب" ایک جگدکا نام به وبال ال بوئی جس ش معرت عرفی بھی مشر یک شیمان کر کرده الفاد "کاب "ایک جگدکا نام به وبال ال بوئی جس برلگانی بزئ الیمن اس شریک شیمان کی ایک بنواک کرد کی تاک بنواک جرست برلگانی بزئ الیمن اس می بدیو بیدا بوئی آتا تخضرت تُلُون فی تاک بنوانی کا ک بنوانی کا این بوانی کا این بوانی کا این بوانی کا این بوانی کا تار باعد من کومیان قرار دیا ہے لیکن معرت امام محد نے سونے کا تار باعد من کومیان قرار دیا ہے لیکن معرت امام محد نے سونے کا تار باعد من کومیان قرار دیا ہے لیکن معرت امام محد نے سونے کا تار

# باب:خواتين كوسونا يبننا؟

۸۳۳ این نعیل محمہ بن سلم محمہ بن اختی کیلی ان کے والد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم تو النظم کی خدمت میں زیور آیا جو کہ جش کے بادشاہ نے آپ تُل النظم کو ہدیتا چش بكب مَا جَاءَ فِي النَّكُعَبِ لِلنِّسَاءِ

٨٣٣ حَذَّفَ ابْنُ نَقَيْلٍ حَلَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُلَّى قَالَ حَدَّقِي يَحْمَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ کیا تفاراس زیور عمل ایک و نے کی انگوشی تھی جس عمل ( ملک ) یمن کا گئید لگا ہوا تھا آپ فرماتی ہونے کی انگوشی تھی جس عمل ( ملک ) یمن کا چھید لگا ہوا تھا آپ فرماتی جی کہ آپ ناگھ فرف توجہ نہیں فرمائی اس کے بعد آپ نا فرق اس کے بعد آپ نا فرق اس کے بعد آپ نا فاص رضی آپ نا فرق کم نے دھنرت امامہ بنت الی العاص رضی استہ عنہا جو کہ آپ نا فرق کی نوائ تھی کو طلب فرمایا اور فرمایا بھی ایدا تکوشی تم کمین لو۔

۱۹۳۸: عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز بن محمدُ اُسید بن ابی اُسیدُ نافع بن عیاش معرات بے کہ حضرت رسول عیاش معرب اور من اللہ عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم تنافیظ ہے ارشاد فر مایا جو حض اسپنے محبوب کوسونے کا حلقہ پہنا تا چاہت اور جو حض اپنے محبوب کو آگ کی بہنا ہی بہنا دے اور جو حض اپنے محبوب کو آگ کی بہنا ہی بہنا دے اور جو حض اپنے محبوب کو ایس کی بہنا ہی بہنا دے اور جو حض اپنے محبوب کو آگ کی بہنا ہی بہنا دے اور جو حض اپنے محبوب کو آگ کی بہنا ہی بہنا دے اور جو حض اپنے محبوب کو آگ کی کا تا ہے بہتا تا ہے ہے تو اس کوسونے کا کنگن بہنا دے اپنی تا دے جو ایک کی استعمال کرنا درست ہے تو ایک کی بہنا کی بہنا کہ باندی ہے کو باندی ہے کہ کو باندی ہے کہ باندی ہے کو باندی ہے کو باندی ہے کا براندی ہے کو باندی ہے کو باندی ہے کا براندی ہے کا براندی ہے کو باندی ہے کہ باندی ہے کو باندی ہ

قَالَتُ قَلِمَتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيّ أَهُدَاهَا لَهُ فِيهَا جَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصَّ حَبَيْتُى قَالَتُ لَأَحَذَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مُغُوضًا عَنْهُ أَوْ بِيعْضِ أَصَابِعِهِ لُمَّ دَعَا أَمَامَةَ النَّهَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ النَّتِهِ زَيْتَبَ فَقَالَ تَحَلَّى بِهَذَا يَا بَنَيْدُ .

ابنة ابنيه زَيْتِ فَقَالَ لَحَلَى بِهَذَا يَا بَنَيَّةً مِسْمَ الْمَعْلَى بِهِذَا يَا بَنَيَّةً عَدُّنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَسِيدٍ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ اللّٰهِ وَقَىٰ نَافِعِ بُنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي هُويَرُوّةً أَنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَقِيَّةً قَالَ مَنْ أَحَبُ أَنْ يُحَلِق حَبِيبَةً حَلْقَةً مِنْ نَاوٍ قَلْمُطَالِقَةً مِنْ أَحَبُ أَنْ يُحَلِق مَنِ اللّٰهِ وَقَىٰ أَحَبُ أَنْ يُطَوِق نَا وَلَمُ طُوفًا مِنْ أَحَبُ أَنْ يُطَوِق مَنْ أَحَبُ أَنْ يُطَوِق مَنْ أَحَبُ أَنْ يُطَوِق مَنْ أَحَبُ أَنْ يُطَوِق مَنْ أَحَبُ أَنْ يُطَوق مَنْ أَحَبُ أَنْ يُطَوق مَنْ أَحَبُ أَنْ يُطَوق مَنْ أَحَبُ أَنْ يُطوق وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُسْوِرُ حَبِيهُ مِنَاوارًا مِنْ فَاوِ قَلْمُوا بِهَا لِهِ مِنَالًا مِنْ فَالْمُوا بِهَا لَهُ مَنْ وَكُونُ عَلَيْكُمْ بِالْفِطَةِ فَالْعَبُوا بِهَا لِهِ وَمَنْ أَحْدِلُ عَلَى مُعَلِق فَى مِنْ اللّٰهِ مَنْ إِلَى اللّٰهُ مِنْ فَلَا مَنْ فَالْمُ وَلَكُمْ وَمُنْ أَحَبُ إِلَى اللّٰهُ مِنْ فَعَلِي وَلَا مِنْ فَلَا مِنْ فَالْعُولُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰهُ مِنْ إِلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُلْكُولُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ أَلِمُ لَا اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الل

### حا ندى كى انگوشى كااستعال:

اس حدیث میں محبوب سے سراوآ وی ہے بیوی سراؤٹیس ہے اور سردوں اور لڑکوں کے لئے جائدی کی انگوٹی پہننا درست ہے کتب فقہ میں سردوں کے لئے جائدی کی انگوٹی کی مقدار کی بحث مفصل طور سے ندکور ہے اور جائدی سونے کے برتن میں سردو عورت کے لئے کھانا چیا جائز نہیں ہے۔ احادیث میں اس کی خت مما نعت فرمائی گئے ہے۔

ا کشر فناوی بین لکھا ہوا ہے کہ جاندی کی انگونگی پہننا اس مخص کے حق میں مباح ہے جس کے لئے مہر رکھنا ایک شرورت کے درجہ کی چیز ہو جیسے قاضی وغیرہ اور جو مخص مہر رکھنے کا ضرورت مند نہ ہواس کے حق میں افضل ہی ہے کہ جاندی کی انگوشی کا بھی استعال نہ کرے نیز جو مخص انگونگی ہینے اس کے لئے مناسب بیہے کہ وہ انگونٹی کو بائیں ہاتھ کی انگی میں ہینے اوراس کا تھیز جیلی کی طرف رکھے۔

نُنُ ۱۳۵: مسد دابوعوان منصور ربی ان کی ابلیهٔ حضرت حذیف رضی الله عند اُنُ کی بعشیرہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم مُنَّا اللّیْمَ ارشاد فرمایا اُند اے خواجمن کی جماعت! کیاتم کوزیور تیار کرنے (اور پہنے) کے لئے اُند جاندی کانی نہیں ہے باخبر رہوتمہارے میں سے کوئی الی خاتون نہیں اُنگی کہوہ سونے کے زیور پہنے اوروہ اس سے زینت ظاہر کرے کرائی کئن

AMA: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيْ بُنِ حِرَاشِ عَنْ الْمَرَّآلِيهِ عَنْ أُخْتِ لِحُدَيْفَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ بَا مَعُشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ الْمُرَأَةُ تَحَلَّى ے اس پر ( قیامت میں )عذاب دیاجائے گا۔

ذَهَا تُطْهِرُهُ إِلَّا عُلِّبَتُ بِهِ.

### خواتین کے لئے سونے کے استعال کی ممانعت منسوخ ہے:

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّهَمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِنْ

ذَهَبٍ فَلِدَتْ فِي عُنِيْهَا مِفْلَةُ مِنْ النَّارِ يَوْمَ ا

غركوره حديث كے بارسے على علامہ جلال الدين سيوطي رحمة الله عليدئے اور ويكرمحد غين رحمة الشعبيم نے قرمايا ہے كہ ب حدیث اوراس جیسی دمجمرا صاویت منسوخ میں اورخوا تین کے لئے بہر حال سونے کا استعال جائز ہے۔

٨٣٦: حَدَّقَنَا هُوسَى بْنُ إِسْمِلِيلَ حَدَّقَنَا أَبْنَانُ بْنُ ١٨٣٦: موكل بن اسائيل أبان بن يزيد بجيل محمود بن عمرو حضرت يَوْيِدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَعْتِي أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ عَمُوو - اساء رسي الله عنها بنت يزيد ب روايت ب كه معزت رسول كريم الْأَنْصَارِيِّ حَدَّقَهُ أَنَّ أَسْمَاءً بِنْتَ بَوِيدَ حَدَّتُهُ أَنَّ صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا جس فاتون في الي كرون من سونے کا بارالکا یا تو اس کی گرون میں قیامت کے روز اس جیسا بار بہتایا جائے گا اور جس خاتون نے سونے کی بالی اینے کان بی بیٹی تو الله حل جلالہ قیامت کے دن اس کے کان میں ای جیسی بالی

- ٨٣٧: حميد بن مسعد هُ اساعيلُ خالدُ ميمونُ ابوقلابُ مفترت معاويه بن ا بی سفیان رضی القدعته ہے روابیت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ

الْفِيَامَةِ وَأَيْمًا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أَذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ا ذَهَبِ جُعِلَ فِي أَذُيْهَا مِعْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ٨٣٤: حَدَّقَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا إسْعَعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مَيْمُونِ الْقَنَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ عليه وسلم في ممانعت فرمانَى به چيتوں كى كمال پرسوارى كرنے اور دُمُحُوبِ النِمَارِ وَعَنْ لِكِسِ الذَّعَبِ إِلَّا مُفَعَلَقاء مسوف كي بين سايكن تعورُ اسا (يعن دانت وغيره بوسكا ب)

خَلْاَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ في كمال كى زين برسوار ہوئے ہے اس لئے منع قربایا کمیا ہے کہ اس مس مستمبرين كى مشابهت ہے۔ لبعض مشارم نے کہا ہے کہ چو پایوں اور ور تدول کی کھال پر میشنے سے ان چو پایوں و درندول کی خاصیتیں جیسے وحشت و ورندگی وغیرہ مرابت کرجاتی ہے۔

# ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

### فتنول كابيان

المُعُوى مَسْرِيعِ "فِيَنَ" اصل مِن وَتُناهَ كي جمع ب جبيها كدم مِن مِعْدَةٌ كي جمع آتى ب فلند ك مثلف من بيل مثلا آزمائش واستحان ا انظاءً منا وفضيخت 'عذاب' مال و دولت' اولا وُبياري' جنون' محنت' عبرت' عمراه کرتا ومگراه ہونا اورکسی چیز کو پیند کریا اوراس برقریغت ہونا نیزلوگوں کی رائے ٹیں اختلاف برجمی فتنہ کا اطلاق ہوتا ہے۔

ٱتخضرت مَنْكَ غَيْثُمْ نِے جِن فَتَنُوں كَى پیشین گوئی فر مائی ٨٣٨ : حَدَّقَنَا عُفْمَانً مِن أَبِي شَيْهَ حَدَّقَنا جَرِيرٌ ٨٣٨ : عثمان بن الى شير جرز أمش ابوداك حديقة عدوايت ب

بكب ذِكْر الْغِتَن وَدَكَانِلِهَا

كه نبيّ بملوموں كے درميان كغرے ہوئے اورا ب نے كوئى (ائي) )

شے بیان قرمانے ہے تیں جھوڑی جوتیا مت تک پیش آنے والی ہو پھر

جس مخص نے (آپ کی) اس بات کومحفوظ رکھااس نے محفوظ رکھا اور

جس مخص نے اس کو قراموش کر دیااس نے فراموش کر دیا اور ہے شک

میرے ان امحاب نے اسے جاتا بہجا تا ہے اور جب ان کی چیز وں میں

ے جوآپ نے بیان فرما کیں کوئی چیز ہیں آئی ہے تو مجھاس طرح یاد آ

جاتا ہے جس طرح کوئی مختص تھی میں چیرہ کی شناخت کرتا ہواوروہ

محنص غائب ہوجائے بھر (اس) کود کھیتو اس کی شناخت کر لیتر ہے۔

٨٣٩ بحمد بن يجيلُ ' ابن الي مريم ابن فروخ ' أسامه بن زيد حضرت

ابن قبیمیہ اینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن

يمان رضى الله تعالى عند فرمايا والقد جحه كوعِلم تبين مير ، دوستون

نے فراموش کرویا با قصداً بھلا میٹھے والقد حصرت رسول کریم صلی القد

علیہ وسلم نے ونیا کے ختم ہونے تک آنے والے فتنوں (فتنہ

پر دازوں ) کا کہ جن میں تین سویاس سے زیادہ افراد ہوں اس کے

تاكدكانام كريان فرمايا بكداس كرباب اوراس ك قبيليكانام

عَنِ الْأَعْمَانِ عِنْ أَبِي وَاتِلِ عَنْ حُدَيْفَةً قَالَ فَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّقَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَّهُ مَنْ نَسِيَّهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابُهُ مَوْلًا ۚ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ النَّشَيُّءُ فَأَذُّكُوهُ كَمَا يَذُكُو الرَّجُلُ وَجُمَّ الرَّجُلِ إِذَا عَابَ عَنْدُ لُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ \_

٨٣٩: حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّلْنَا ابْنُ أَبِي مَوْيَعَ أَخْبَرَنَا ابْنُ فَرُّوخَ أَخْبَرُنِي أَسَاحَةً بْنُ زَيْدٍ أُخْبَرَنِي ابْنُ لِقَبِيصَةَ بُنِ ذُوِّيُبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ بُنُ الْيُمَانِ وَاللَّهِ مَا أَذْرِى أَنَسِيَ أَصْحَابِي أَمُّ تَنَاسُوا وَٱللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَائِدِ فِسَهَ إِلَى أَنْ تُنْفَضِىَ اللَّمَانِيَا يَبْلُغُ مِّنْ مَعَهُ لَلَاتَ مِانَةٍ فَصَاعِدًا إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ

كَنَا بِالسُّعِيعِ وَالسُّعِ أَبِيعِ وَاسْعٍ قَبِيلَتِهِ .. تجھی ہتایا ۔ کے کا انتہا 🚉 🚉 🖰 نتنہ پر دازوں ہے مراد و پخض ہے جو فتندونسا داور تباہی وخرانی کا باعث بموجعیدہ وعالم جو دین میں بدعت کیدا کرے دین کے نام پرمسلمانوں کو ایس میں لڑائے امت میں افتراق وانتشار پیدا کرے اسلام کی شوکت کو مجروح کرے اور جیسے وہ ظالم یا دشاہ وامیر جومسلمانوں کے باہمی قمل وقبال کا باعث ہو۔

'' تین سو'' کے عدد کی قید بطا ہراس لئے لگائی گئ ہے کہ کم ہے کم اتنی تعداد میں آ دمیوں کا کسی فتند پر داز کے گرد جمع ہو جا تا اس فتنه پر داز کی فتنه پرواز بوں کو پھیلائے فتنہ وفساد کی کارروا ئیوں کواٹر انداز ہوجائے اور دین ولمت کونتصان پہنچ جائے کے لئے عام طور برکائی ہوجا تا ہے اگر کسی فتنہ برداز کے تابعداروں کی تعداداس ہے کم ہوتی ہے تو سموہ انفرادی اور جزوی طور پرفتنہ پردازی یں کا میاب ہوجائے مگراہ تا تا علی طور پراٹر انداز ہوئے کے قابل نہیں ہوتا۔

٨٣٠ : حَدَّقَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَنَا أَبُو ١٨٠٠: بارون بن عبداللهُ ابوداؤ دُبدر بن عثانُ عامراً أيك مخض عفرت قَاوُدُ الْمُحَفِّرِينُ عَنْ بَدُيرٍ بُنِ عُفْمَانَ عَنْ عَامِمٍ عبدالله رض الله عند حدوايت بكر مطرت رسول كريم المَعْظِمُ فَ ارشاد فرمایا اس أمت میں (بڑے بڑے) میار فقتے پیدا ہوں گے پھر ان کے بعد قاب (یعن اس کے بعد قلیمت آجائے گی اورسب کچھ قا

عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْآمَّةِ أَرْبَعُ لِتَنِ موجائے گا۔ کھم باتی ندر ہے گا)

٨٣١: خَذَّلْنَا يَعْنَى بْنُ عُلْمَانَ بُنِ سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَ أَبُو الْمُعِيرَةِ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَالِمٍ حَدَّقِنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُثْبَةً عَنْ عُمَيْرِ بْن هَانِءِ الْغَنْسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُّدِ اللَّهِ بْنَ عُمَّرَّ يَقُولُ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَاكُو الْفِينَ فَأَكْفَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَّرَ فِلنَّةَ الْآخُلَاسِ لَقَالَ لَاتِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِيئَةُ الْآخُلَاسِ قَالَ هِيَ هَرَبٌ وَحَرُبٌ لُمَّ فِلنَّةُ السَّوَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ نَحْتِ قَدَمَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَرْتِي يَزُعُمُ أَنَّهُ مِيِّى وَلَيْسَ مِنِى وَإِنَّمَا أَوْلِيَانِي الْمُنْظُونَ فُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوْرِكِ عَلَى ضِلْعِ ثُمَّ فِسُنَةُ اللُّمَيْمَاءِ لَا نَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَّتُهُ لَطُمَةً فَإِذَا فِيلَ انْقَضَتُ تَمَادَتُ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسُطَاطَيْنِ فُسُطَاطِ إِيمَانِ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسُطَاطِ نِفَاقِ لَا إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمُ فَانْتَظِرُوا الذَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ عَدِهِ . اسکے دوسرے دن ہے د جال کے پنتظرر ہو۔

فِي آخِرِهَا الْقَنَاءُــُ

اس ٨؛ يَكُنَّ بن عِنانَ الومغيرة عبدالله بن سالم علاء بن عتب عمير بن باني كہتے تيں كديش سنة عبداللدين عمر ہے سنا وہ كہتے تھے كہ ہم لوگ ہي کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا اور بڑی تفصیل سے قرمایا۔ یہاں تک کدآ پ نے بیان میں إحلاك كے فقتے كا تذكره فرمايا تو اس سلسله بين ايك مخص نے عرض كيا يارسول الله إحلاس كا فتضركيا ہے؟ آپ ئے قرمايا و وتو قرار ہونا اور نوٹ مار کرنا ہے۔ پھر مراء کا فتنہ ہے جس کا دھواں ایسے مخص کے پاؤل کے یجے سے فکے گا جو کہ میرے اہل خانہ سے ہونے کا ممان کرے گا حقیقت سے کو و میرے الی خانہ سے نبیں ہوگا کیونکہ میرے اولیاء و ولوگ ہیں جو کہ پر ہیز گار ہیں پھرلوگ ایسے محص پر اتفاق کر لیس مے (بعنی ایسے مخص کومتفقہ طور پرامیر بنالیں مے ) جیسے کہ سرین أیک پہلی یر (جوکس طریقہ ہے تبیس ماتا) اس کے بعد دُھٹے تماء کا فتنہ ہوگا وہ اس أمت يل كى مخف كو بغير طماني مار، بوت نيس چهوزے كا بحر جب اوک بولیں مے اب فساد جاتار ہاتو محرصیح کے وقت وہ ( فقند ) اور بورے جائے گا جس میں (ایسا حال ہو جائے گا کد) انسان میج کے وقت مؤمن ہوگا نوشام کے وقت کا فرہوجائے گایباں تک کہاوگ و جیموں كى طرف المنها بول ع أيك فيمه الله ايمان كا بوكا جس من كوئي منافق مخف تبین ہوگا اور دوسرا خیمہ منافق لوگوں کا ہوگا جس شر کوئی ایما نمرامخف نہ ہوگا تو جب اس تتم کا فتنہ (پیدا ) ہوتو اس دن یا

ے کا کھنٹ کی ایک ایسے اور ایسے میں اس میں ایک پہلی پرائے سے جومثال دی گئی ہےا۔ کامطلب یہ ہے کہ اوگ ایسے محف پرانفاق کر کینگے کہ جس کی رائے بیں استقامت نہ ہوگا جس طرح'' سرین' کہلی کی بڈی پرسید حاکمیں ہوتا اس طرح اس مخص کا حال ہوگا کہ وہ محض ذی رائے اورصاحب بھیرت شہوگا۔ آ مے احادیث میں جن فتنوں کی تحرار ہے بہاں پرانکی بابت مقصداً کی عرض کے دیتا ہوں۔

### فتنه احلاس کابیان:

'' فتتا حلاس'' سے مرادیہ ہے کہ وہ فیتنز عرصہ دراز تک قائم رہے گا اوراس کے اثر اے امت کے لوگوں کو بہت طویل عرصے تک مختلف آفات اور پریشانیوں میں مبتلار محیں ہے۔ واضح رہے کہ احلاس اصل میں حلس کی جمع ہے اور حدلمی اس یاٹ کو کہتے جیں جو سمیعمدہ نرش جیسے قالین وغیرہ کے تیجے زمین پر بچھا رہتا ہے اوروہ ہمیشہ اپنی جگہ پر پڑار ہتا ہے۔ یاحلس اس کملی کو کہتے ہیں جو پالان کے پیچاونٹ کی پینے پرڈالی جاتی ہے! پااس متند کو قتندا حلاس کینے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کسی الیکھے فرش کے پینچے کا ڈٹ

مستقل طور براجي مكد برزار مهاب وبال سدا تعاياتيين جاتا ال طرح وه فتديمي لوكول كوچيوز في والإنبين بكد برابر قائم ربيكا اور وي كي ے اور بابیک اس فتنہ کوفت احلاس فر ماکر اس طرف اشارہ فر مایا حمیا ہے کہ جس المرح ثاث ہمیشہ بچیار ہتا ہے اور اسکوا نی جگہ سے بتایا نہیں جاتا ای طرح لوگول کوچھی جاہتے کہ اس فتنہ کے دوران اپنے مگر دن میں پڑے دینے کولازم کرلیں اور کوشیشنی اختیار کرلیں۔ لفظ "فتعة السداء" رفع كماته إوراس المتبارك بيلفظ "هوب" برعطف بيعني جبكي نيز آب مَنْ الْفَرْاك بدي جها كەفتتا علاس كى نوعيت وصورت كيا موكى تو آپ ئۇڭىلائے كويايد فرمايا كدد دخته برب وحرب اورسراء كى صورت يى موكا برب اور حرب کے معنی تو اوپرتر جے میں واضح کئے جانچکے ہیں کینی باہمی عداوت و کشنی اور بغض ونفرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بھا گنا اور کسی کا مال لوٹ لینا اور سرا کے معنی یہ ہیں کہ وہ فتندا تدرہی اندراسلام کی بخ کئی کرے کا لیتنی مجھلوگ ایسے بیدا ہوجا کیں مے جو ظاہر میں اسلام اورمسلما توں کی جدروی کا دعویٰ کریں ہے تھر باطن میں اسلام اورمسلما توں کی جاتی و برباوی جاہیں ہے اور ا بی اس نا پاک خواہش کی پخیل کے لئے طرح طرح کی سازشوں سے جال پھیلا کرمسلمانوں کوفتندوفساد میں جنلا کریں ہے! نہاریہ عی لکھا ہے کہ سراء سے کنکریلا پھریلا میدان مراد ہے اس صورت میں فتنہ سراء سے واقعہ حرا کی طرف اشارہ مراد ہوگا جو بریدکی تحكومت مين بهوااوراس كي وجدست البامدينه كافتل عام بهوا سينتكز ون صحابة اورتا بعين كوجام شبادت نوش كرنابز ااورحرم محترم كي سخت بربادی ہوئی! بیمعنی اس صورت میں ہو سے جبرسراء کو پاشیدہ کے مغبوم میں لیا جائے! اگر بیافظ سروروشاد مانی کے مغبوم میں ہوتو اس صورت میں بیمعنی ہول کے کیدہ فنشدایسے حالات پیدا کردے کا جس میں عیش وعشرت کی چیزوں کی فروانی ہو جائے گی اور لوگ اسراف وعم کے ذریعے راحت وآ رام اور سروروشاد مانی کی زندگی میں پڑ کرخدااور آخرت کے خوف سے بے نیاز ہوجا کیں مے۔ یا بیکہ اس فتندی وجہ سے چونکہ اسلام اورمسلما تو س کی شوکت کو دھیکا کھے گا اور ملت اسلامیہ بہت زیادہ نتھان و جاتی میں جتلا ہوجائے کی للبذا بیصورت حال اسلام اورسلمانوں کے دشمنوں کے لئے خوشی وشاد مانی کا باعث بینے کی اور ایک نسخ میں "فتند السراء "كالقظ نصب كرماته بياس مورت يس اس اس كاعطف فتذالا طلاس يرجو كااور متى بيهول كركة ب فتندا حلاس کا ذکر فر مایا اوراس کے بعد فتندسراء کا ذکر کیا۔

''مروہ میرے اپنوں میں سے نہیں ہوگا'' کا مطلب ہے کہ خواہ وہ میرے اہلی بہت میں ہے ہونے کا کتابی کمان رکھے اور آگر چہنسب اور خاندان کے امتبار ہے وہ وا تعنا میرے اہلی بہت میں ہے کیوں نہ ہولیکن وہ اپنے طور طریقوں اور اپنے فعل و کر دار کے لحاظ ہے میرے اپنوں میں سے یعنیا نہیں ہوگا کیونکہ وہ میرے اپنوں میں سے ہوتا تو روئے زمین پر فتنہ و فساو کے ذریعے میری امت کو فقعان و ضرر میں ہتا آئیں کرتا۔ اس ارشاد گرائی کی فظیر اللہ تعالیٰ کا پیتوں ہے کہ باتھ کیس مین افعیل کے (یعینا وہ تمہارے اپنوں میں سے نہیں ہوگا کیا تھا ہوں ہے کہ و فقعان میں کو فیار سے میرے فیان سے کو فی تعلق کیوں نہ رکھے لیک میر امتوں میں سے نہیں ہوگا کیونکہ میر امتوں و دوست صرف و ای کیوں نہ رکھے لیک میر امتوں میں سے نہیں ہوگا کیونکہ میر امتوں اور دوست صرف و ای مسلمان ہوسکتا ہے جو تقوی کی اور پر بینزگاری افتیار کرے اور بھی بھی اپنے کی کوفن کا ارتکاب نہ کرے جس سے اسلام اور مسلمانوں کوفر دوبر ایر بھی فقعان بی تا کیوں دیں گاری افتیار کرے اور جملے سے بھی ہوتی ہے۔

'' جوپہلی ہےاو پرکو لیے کی مانند ہوگا''اس جملے ہے ذریعے کو یااس مخفس کو ڈبٹی وٹمل کج روی اورغیر پائیداری کی طرف اشارہ قرمایا ممیا ہے کہ جس طرح اگر کو ایسے کی بڈی کوپہلی کی بڈی پر چڑھا دیا جائے تو وہ کولہا اپنی جگد پر قائم نہیں روسکٹا اور پہلی کی بڈی کے ساتھ اس کا جوز نہیں بیٹھ سکتا اس طرح اگر چہ لوگ اس مختص کے ہاتھ پر ببعت کر کے اس کو اپنا امیر و تھر ال تسلیم کرلیں مے لیکن حقیقت میں وہ امارت وسر داری کے لائن نیس ہوگا کیونکہ وہ نا آئی سے محروم ہوگا آت کین تھر انی سے بہرہ ہوگا تو ت فیصلہ کی کی اور دائے کی کمروری میں جنلا ہوگا اس کا کوئی تھم اور کوئی فیصلہ محل موقع کے مطابق نہیں ہوگا اور جب بیصورت حال ہوگی تو سلطنت ومملکت کا سازانظام انتشارہ بدامنی اور سستی و کروری کا شکار ہوکر رہ جائے گا۔

''پھردہیما کا فتنظام ہوگا'' کے سلط میں پہلے بدواضح کروینا ضروری ہے کہ جس طرح فت الاحلاس کے دونوں اعراب لینی رفع اور نصب ذکر کئے مجے تھے اور ان میں سے ہرایک کے مطابق معنی بیان کئے مجے تھے ای طرح فتہ الدہیما میں بھی فتنہ کے لفظ کے دونوں اعراب لیعنی رفع اور نصب میں دمیما ہ ( دال کے پیش اور ہا کے زبر کے ساتھ ) اصل میں نفظ دھا ہ کی تصغیر ہے جس کے دونوں اعراب لیعنی رفع اور نصب میں دمیما ہ ( دال کے پیش اور ہا کے زبر کے ساتھ ) اصل میں نفظ دھا ہ کی تصغیر ہے جس کے معنی سیابی اور تاریک کے بین اور بہاں تصغیر کا ظہار ندمت و برائی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ حاصل بے کہ فتذا احلاس کے بعد جو فتنہ کا ہر ہوگا دور جس کی طاحت کی اور تل و فارت کی کی شدت کے اعتبار سے ایک سیاہ اور تاریک شب کی ما ندر ہوگا اور جس کی سیا درات کی تاریکی برخص کو ای مورک اور انداز و ہوگی اور ہرا کی تاریکی برائی برخص کو اند میں جنا کردیتی ہوا ہا ہے گی۔

'' تا آ کندلوگ دو تعیموں میں تعتبیم ہو جا کیں مے' کا مطلب یہ ہے کی زمانہ کے لوگ دوگر وہوں میں تعتبیم ہو جا کیں مے آیک محروه تو خالص ایمان والوں کا ہوگا کہ جن میں کفراور نفاق کا نام نہ ہوگا اور ایک گروہ خالص کفر والوں کا ہوگا اور ان میں ایمان و اخلاص کانام شہوگا اوربعض معترات نے بہاں فسطاط کا ترجمہ ' خیمہ' کے بجائے' مشہر ' کیا ہے لیتی اس زیانے کے لوگ دوشہریا دو عكوں عمل تقسيم ہوجا تميں محے كها يك شهريا ايك ملك ش صرف خالص مسلمان والل ايمان ہوں محےاورا يك شهريا ملك عيل خالص كا فر مول معيم إواضح رب كه " فسطاط" أصل مين تو خير كو كيت بين ليكن" شير" بريمي اس لفظ كا اطلاق موتا ب اور حديث بين اس لفظ کا استعال گویا اس اسلوب کے طور پر ہے کہ ذکر تو محل (رہنے کی جگہ) کا ہو کیکن مراد حال (بینی رہنے والوں کی حالت و كيفيت ) موپس الوك دوخيمول يا دوشهرول عن تقسيم موجاتي هيئ كا حاصل بدي كداس وقت يوري دنيا كاوك واضح طور بردو طبقوں میں تقسیم ہوجائیں مے ایک طبقہ افل ایمان کا ہوگا اور ایک طبقہ افل کفر کا ہوگا اور ان دونوں طبقوں کے لوگ خواہ و نیا ہے کسی حصاور شهر میں سکونت پذیر موں اس موقع برا یک بدیات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک مختمہ نفاق کا موگا کہ اس میں ایمان تیس موکا تو اس تیمہ (یا اس طبقہ) کے لوگوں میں سے ایمان کی نفی یا تو اصل کے اعتبار سے ہے یعنی اس تیمہ کے لوگوں میں سرے سے ایمان نہیں ہوگا یا کمال ایمان کی نفی ہمی مراد ہے بیتی اس خیمہ (یااس طبقہ میں) ایسے لوگ بھی ہوں سے جو ظاہر کے اعتبارے ایمان رکھتے ہو محرالل نفاق کے سے اعمال اختیار کرنے بین جموث ہونے خیانت کرنے اور عبد فلتی وغیرہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے مخلص الل ایمان کے زمرے سے خارج ہوں ہے۔ '' وجال کے ظاہر ہونے کے پہنظر دہنا'' کا مطلب بدب كدجب فتندد بيماء ظاهر موجائ توسجعنا كدوجال كاظهور مواتى جامتا ب چنانچداس فتند كور أبعد دجال ظاهر موكا اس وقت معرت مبدئ وشق من مول معاوجال ومثق ك شبركاكير الكالير معرت عيسى عليدالسلام آسان سے نازل موں م اور وجال ان کے مقابلے پر اس ملرح ممل جائے گا۔ جس طرح یانی میں تمک ممل جاتا ہے حضرت میسلی علیہ السلام اس کواییخ نیزے ہے موت کے کھا شا تارویں مے اوراس کی موت سے ان کو بہت زیادہ خوشی عاصل ہوگی۔ طبی نے اس مدیت کی شرح میں تکھا ہے کہ'' فسطاط'' شہر یا ضبے کو کہتے ہیں جس میں لوگ جمع ہوتے اور رہج ہیں! نیز صدیت کے اس آخری ہزوے کی شرح میں تکھا ہے کہ'' فسطاط کا ذکر ہے ) یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ فتند آخر نامذ میں فلاہر ہوگا لیکن علاء نے مہی کے فتنوں کے بارے میں بچونیس تکھا اور کہا ہے کہ یہ فتتے کہ فلاہر ہوں گے اور کون سے واقعات ان کامصداق ہیں ضبط ذکر کئے سکے فتنوں کے بارے میں بچونیس کھا اور کہا ہے کہ یہ فتا ہر اور اس فتند سراء کے بارے میں تو مکمل سکوت اختیار کیا گیا ہے اور اس طرف کوئی اشار وہیں کیا گیا ہے کہ اہل بیت نبوی فائیڈ ایس سے کون محض ہے جس کواس فتند کا بانی کہا گیا ہے۔

### حضرت عبدالله بن زبير والثيرة كي شهادت كاسانحداوراس كي تفصيل:

یہ بات تو طبی نے تکھی ہے کیکن بعد کے علما ویس سے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوگ نے اس حدیث میں ذرکورہ فتنوں کے معداق كاتعين كياب- چنانچوانبول نے لكھا ہے كمة مخضرت فَاتَقَوْنے "فتفاطلاس" كے دريع جس فتندي طرف اشار وفر مايا تغا و وحضرت عبداللد بن زبیررضی التدعنما کی شهادت کی صورت می ظاهر مواست جب کده و بزید بن معاوید کی خلافت سے اعلان کے بعداس کی بیعت ہے گریز کرےمع اہل وعیال مدینہ ہے نکل مجھے اور مکد آھے تھے پھر جب ۲۲ ھیس بزیدین معاویہ نے اپنے خلاف اہل مدینہ کی تحریک کو کیلنے کے لئے مسلم بن عقیہ کی کمان میں شامیوں کی ایک بوی فوج مدینہ کی طرف روانہ کی تومسلم نے اس شہر مقدس میں بی کا کروری تابی بھیلائی اور اہل مدینہ کا قتل عام کرایا۔ یہ 'واقعدرہ' کے نام مے مشہور ہے مسلم نے شامیوں کی بدقتح ياب فوج ك كر پير مكه كارخ كيا مسلم أكر چه خود مكه تك تين مين كي سكا كيونكه وه راسته يي بين مرحميا تغا البنداس كي فوج حسين بن نمیر کی سرکردگی میں مکہ بھٹی می اوراس نے ایک دن کی جنگ کے بعد مکہ کا محاصر و کرلیا احسین بن نمیر نے کوہ ابن قیس برجینیق نصب کرے خاند کھید پرسنگ باری کا سلسلہ بھی شروع کردیا اس محاصرے اور سنگ باری کے دوران کرجس کا سلسلہ ایک ماہ سے مجی زائد عرصے تک جاری رہا' اہل مکہ کویزی بخت تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا' اتفاق کی بات ہے کہ اس اثناء میں وشق میں بزید کا انتقال ہو گیا اور این نمیر نے اس خرکون کرما صروا شالیا اور اپنی فوج کو لے کرومٹن کی طرف والیس روان ہو گیا۔اس کے بعد حصرت عبداللدين زبيررضى الله عنهاكي خلافت نصرف يور حعازير قائم بوكى بكدعراق اورمعر تك كوكول فان كى خلافت کوشکیم کرلیا یہاں تک کہ بزید بن معاویہ کے جانشین معاویدین بزید کی تقریباً دو ماہ کی مختصر خلافت کے بعد (جب کراس کا ا تقال ہو کیا تھا) تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما ہورے عالم اسلام کے ظیفہ تسلیم کر لئے مجے لیکن پھر جے سات ماہ کے بعد مروان بن تھم نے اپنی سازشوں اور کوششوں میں کامیاب ہوکرشام پر قبضہ جمالیا اور دشش میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ شام کے بعد مصراور عراق بھی مصرت زبیرر منی اللہ عنہا کی خلافت ہے لکل گئے ای دوران مروان بن تھم مرحمیا اوراس کا بیٹا عبد الملک بن مروان اس کا جانشین موا عبدالملک نے زبروست جنگی طافت کے ذریعے تقریباً تمام بی علاقوں سے حقرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کی خلافت کو مم کردیادر آخر میں جاج بن بوسف کی کمان میں ایک افتکر جرار مک مرسد کی طرف روانہ کیا اورا عدد کے ماہ رمضان میں جاج نے شہر مکہ کا محاصرہ کرنیا اور کوہ ایونیس بر بینق نگا کرسٹک باری شروع کروی اور محاصرہ سنک باری کا بیسلسلہ ذی الحبة تک جاری رہا' اس عرمه میں اہل مکہ کو بڑی زبر دست مصیبت و پریشانی اور تباہی کا سامنا کرتا پڑ احج کے دنوں میں پجھ عربصے کے لئے سنگ باری بند ہو تی اور ج فتم ہوتے ہی بے سلطے گار شروع ہو گیا جس کا نشانہ براوراست فان کعبر تھا جہاں حضرت عبداللد

بن زبیررضی القدعنما محصور بنے اور آخری مرحلے پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنمانے خانہ کعبہ نکل کر محض چند ساتھیوں کے ہمراہ شامیوں کے اس تظیم اللہ کی بھی ایک کر کے کام آ کے ہمراہ شامیوں کے اس تظیم لککر پر حملہ کیا اور بر ی بہاوری کے ساتھ لاتے رہے جب وہ چند ساتھی بھی ایک کی کر کے کام آ محکے اورخودان پر وشمنوں نے چاروں طرف سے پھروں اور تیروں کی بارش شروع کردیں تو د تیا کا بینظیم الشان بہاور وہتی انسان وارشچاعت دیتا ہوا بر کی مظلومیت کے ساتھ جمادی اثبانی سوے ھی ایک خوں آشام تاریخ ہیں اس طرح شہید ہوا کہ اس وقت میدان جنگ میں بہادری وشجاعت زبد وعمادت اور ہست وشرافت کے علاوہ کوئی انسان ان کی مبارک لاش پر کف افسوس طنے والا بھی موجود نہیں تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کی شہادت کا واقعہ ہے جس کو حضرت شاہ وئی اللہ وہلوگ نے قشہ اطلاب کا مصداق تر اردیا ہے۔

### فتنه مختار کی تفصیل:

'' فتنسراء' کے بارے میں حضرت شاہ صاحب کا کہنا ہے ہے کہ بیفتہ بھی مختار کے فقتہ و فساد کی صورت میں ظہور پذیر ہو چکا ہے مختار وہ مخص تھا جس نے پہلے تو تکرونریب کے ذریعے بھر ہا قاعدہ جنگ کر کے اال عراق پرتسلط عاصل کرلیا تھا اورا پی اس کا رروائی کے لئے حضرت محمد بن الحصیہ کی اجازت اوراال ہیت نیوی ٹائٹٹاکی تا سیدونصرت کا دعویٰ رکھتا تھا۔اس کا واقعہ بھی تعوزی ہی تفصیل کا متقاضی ہے۔اس مخص کا اصل نام مختار بن عبیدہ بن مسعود تقفی تھا اکوفد (عراق) میں رہتا تھا اور هیعان علی میں ہے تھا۔حصرت ا ما حسین رضی القدعند نے اہل کوفید کی دعوت پر جب کوفیہ جانا ھے کرلیا اور پہلے اپنے بچاز او بھائی مسلم بن تقتیل کووہاں بھیجا تا کہوہ پوشیدہ طور پر کوف تیں کام کر کے لوگوں سے ان کے نام کی بیعت لیس تومسلم بن عقبل کوفہ پنچ کرائ مختار بن عبیدہ کے مکان پر فروکش ہوئے تھے مجراس سلسلے میں جو کھیے ہیں آ یا اور حادث کر بلا واقع ہوا وہ سب مشہور واقعات ہیں! کر بلا میں شہادت حسین کے سانحہ کے بعد کوف میں ایک جماعت'' توابین'' کے نام سے معرض وجود میں آئی جس کا سردارسلیمان بن صرد تھانیہ جماعت کوف کے ان نوگوں پر مشتمل تھی جو بیکہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کی ہے وفائی کی وجہ سے حضرت امام حسین رسنی اللہ عنہ کوکریلا میں جام شہادت نوش کرنا پڑااورہم اپنے اس جرم کا اعتراف کرتے ہوئے تا ئب ہوتے ہیں اورعبد کرتے ہیں کہاس جرم کی تلائی کے طور برخون حسین کا انتقام لیں سے اور ہراس مخص کوموت کے تصاب اتار دیں سے جس نے قل حسین میں قرابھی حصرایا ہے۔ مختارین عبیدہ چونکہ پہلے ہی سے اپی مختلف سازشوں کے ذریعے عراق پر قبضہ جمانے کی کوشش کرر ہاتھا اور اس مقصد کے لئے قاتلان حسین کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑ کا کرائیں اپنے گر دجم کر رہاتھا اس لئے اس نے توابین کی جماعت سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کرلیا اور جماعت کے لوگوں اوران کے ہمنواؤں کو جمع کرکے کہا کہ تمہاراسروارسلمان تو ایک پست ہمت آ دمی ہے لڑنے سے جان خراتا ہے البغدا امام مبدی محمد بن الحقید نے جوحفرت امام حسین رضی الفدعتہ کے بھائی ہیں مجھے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے تم لوگ میرے بأته ير بيعت كرلواورخون حسين كابدله لينے كے لئے ميرے جينندے تلے جمع ہوجاؤ' چنانچے كوف كے وہ تمام لوگ جو هيعان حسين کہلا نے تنے مختار کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے اس وتت عراق پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنهما کی خلافت کا قبضہ تعااور کوفیہ یں ان کی طرف سے عبداللہ بن بڑید کورٹر تھے۔ انہیں جب مخار کی سرگرمیوں اور اس کے حقیقی ارادوں کاعلم ہوا تو انہوں نے مخار کو مرقبار کر کے جیل میں بند کر دیا کیکن تو اجین کی جماعت کا سروار سلیمان بن صرو بہرحال اپنی جنگی تیاریوں میں پہلے ہی ہے

مصروف تھا' وہستر و بزار سنع افراد کالشکر لے کرعبداللہ بن زیاد سے خلاف جنگ کرنے چلا جوکر بلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عند کوشہید کرنے والی کارروائیوں کا تمام تر ذمہ دارتھا اور مروان بن حکم کی طرف سے موصل میں بحثیبت مورز تعینات تھا کھر عین الوروہ کے مقد م برعبداللہ بن زیاد کی فوجوں ہے اس کا مقابلہ ہواادر کی ون کی جنگ کے بعد خودسلیمان بن صر داور جماعت تو امین کے بڑے بڑے سروار مارے مکے نوج میں جولوگ باتی ہیں وہ وہاں سے بھاگ کر کوف والیس آ مکھا کوف میں مختار نے جیل سے ( جہاں وہ قیدتغا )ان لوگوں کو جمدرو کی کا پیغام بھیجا اور تسل دلائی کہتم لوگ غم نہ کروا اگر میں زندہ رہا تو خون حسین کے ساتھ تمہارے مقتولین کےخون کا بدایھی ضرورلوں گا اس کے بعداس نے کسی ڈریعے سے جیل کے اندر ہی ہے ایک خط حضرت عبداللہ بن عمر رضی ائتد عنها کے "م مدینہ بھیجا جس میں بیدورخواست کی کے عبداللہ بن بن یہ کورٹر کوفد سے سفارش کر کے مجھے رہائی نصیب فرمائی چنا نچے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهائے گورٹر کوف کوسفارٹی خطالکھ دیا اور گورٹر نے ان کی سفارش کی تحریم بیس مختا رکواس شرط برجیل سے ر بایکوویا کدہ و کوف میں کوئی شورش نہیں پھیلائے گا اور اپنے گھر میں جینھا رہے گا۔ اس مکارنے جیل ہے آئے کے بعد کوف والول اور بالخصوص هیعان حسین پر بیرطا ہر کیا کہ بیریمری روحانی طاقت اور کرامت تھی جس نے جیل کے درواز ہے دا کرا دیتے اور میں باہرآ گیا'ا دھرکسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہانے عبداللہ بن بزید کو کوف کی گورنری ہے معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن مطبع کومقرر کردیا مختار نے اس عزل دنصب کوبھی اپنی کرامت فلاہر کیا اور پرانے حاکم کے کوف سے حیلے جانے کے بعد تمام پابندیوں کوتو ژکرآ زادانہ طور پراپی سازتی کارروائیوں میں مصروف ہوگیا۔ اس نے مکروفریب اور عیاریوں کے ذریعے کوف والوں برائی روحانی بزرگ وکرامت کا کیجھالیا سکہ جمایا کہلوگ دھڑا وھڑ اس کے مرید ہونے گئے اور و کیمتے ہی و کیمتے اس کی جماعت جیرت انجیز طور برترتی کرتی کوتوال شہرنے اس کی جماعت کی ترتی اور اس کی سازشی تحریب سے کورز کومطلع کیا اور وارالامارة ( گورنر ہاؤس ) ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے کی تیاری بھی ہوئی تگر وقت گزر چکا تھا اور مخارنہایت عیاری کے ساتھ تھم کے ہاتھ کلنے سے فاعمیا اور روبیش ہوکرا پی جماعت کوایک ہاضا بطافوج میں تبدیل کر دیا اور کوف پر قبضہ کرنے کے منعمو بے کی تعمیل میں مصروف ہو گیا اوھراس نے محمد بن الحظید کو پوری طرح شخشے میں اتار ہی رہما تھا چنا نچہ جب مخارنے کوف کے بعض دومرے ہااٹر حضرات کو قاتلانِ حسین کے خلاف مجٹر کا کراپنے ساتھ ملا ڈیا ہادرمجہ بن الحقیبہ کی نیابت کا دعویٰ کیا اور ان لوگوں نے پچھآ دمیوں کواس کے دعویٰ کی تصدیق کے لئے محدین الحفیہ کے باس بھیجاتو انہوں نے کہا کہ ہاں! مخار کوخون حسین کا برلد لینے کی ہم نے اجازے دی ہے! اس تقدیق نے مختار کو بہت تقویت پہنچائی آخر کارایک ون رات کے اندھیرے میں مختار نے ا بنی جماعت کے مسلح افراد کے ساتھ حرورج اختیا رکیا اور کوفیہ ہے گلی کوچوں میں لڑائی چھڑتنی اور پھرتین ون کے بعد وہ کسی شکسی طرح وارالا مارة سے چیسپ کر نگلنے میں کا میاب ہو گئے مختا رہے سر کاری دفاتر اور بیت المال پر فیعنہ کرلیا اور کوف کے لوگوں سے محمد ین الحقیہ کے نام پر بیعت لینے گئے اور پورے شہر پراس کا تسلط قائم ہو گیا۔ پھو ہی دنوں دنوں کے بعد کوف کے لوگ مختار کے خلاف ہو گئے مگر مختار نے بڑی جالا کی کے ساتھ ان پر بھی قابو ہا لیااور پورے شہریں اس طرح قتل عام کرایا کہ وف کا کوئی بھی ایس تمیں بچاجس میں ایک ہے ایک دویا اس ہے زائد آ دمی آئی نہ کئے محتے ہوں اس نے قاتلان حسین سے بھی انقام لیاادر جس جس نے میدان کربلا میں کوئی حصدلیا تھا ان میں سے ہرائیک کا سرتن سے جدا کر دیا ایک طرف تو وہ کوف پر تسلط یا نے کے بعد ووسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کا دروا ئیوں میں مصروف رہا اور دوسری طرف حضرت علی رمنتی ابتدعتہ کی کری گھڑ اگ کھڑا کر کےلوگوں کو

ا پی غیر معمولی روحانی طاقتوں کا معتقد بنانے میں نگار ہااور رفتہ رفتہ نبوت کے دعوق تک ہی تھے کیا۔ جب مفرت عبداللہ بن ذیبر رفنی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ مختار شصرف ہے کہ کوفہ میں لوگوں کا قبل عام کر رہا ہے اور اہل کوفہ برظلم وستم کے بہاز تو زر ہا ہے اور دوسرے علاقوں کو بھی ہتھیا نے کے منصوبے بنار ہاہے کہ میر میں ہور کے استیصال میں مزید تا فیر کرنا کسی طرح مناسب کی طرف سے دی لاتے ہیں اور میں بطور نبی میعوث ہوا ہوں تو انہوں نے اس کے استیصال میں مزید تا فیر کرنا کسی طرح مناسب نہ سمجھا اور اپنے بھائی مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہا کو بھر و کا گورز مقرر کر کے قبار کے فتنہ کی سرکو بی کی مہم ان کے سرد کی پنانچہ مضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ اور جب فقار کو اس فوج کسی کاعلم ہوا تو وہ بھی اپنا لفتر لے کرکوفہ ہوا گا اور حضرت مصعب بن ذبیر رضی اللہ جوا اور خوب زور دشور کی اڑ ائی ہوئی آخر کار مختار مکلست کھا کر کوفہ بھا گا اور دونوں فوجوں کا عدارا نا می گا کون کے قریب مقابلہ ہوا اور خوب زور دشور کی اڑ ائی ہوئی آخر کار مختار مکلست کھا کر کوفہ بھا گا اور دونوں فوجوں کا عدارا نا می گا کون کے معرب معتب بن زبیر رضی اللہ عنہ اسے کوفہ بھی کر دار اللہ مار ق کا محاصر ہو کرلیا مختار سامیان رسد کی کی حضرت کھا ہو اور دونوں کو کوفہ کا مورد اور دونوں کو میں کوفہ کا میں مورت کے گھا ہے اور اس طرح کوفہ کا یہ فتر شم

### مروان كاقصه:

حدیث میں جو بیفر مایا حمیا ہے کہ اس سے بعد لوگ ایک ایسے صف کی بیعت پر اتفاق کرئیں سے جولیلی کی ہڑی ہے او برکو لیے کی مانند ہوگا۔ تو حضرے شاہ صاحب نے اس کا مصداق مردان بن تھم کوقر اردیا ہے۔ مردان بن تھم کی خلافت کا قصہ اگر چہ بخیار کے فتنہ سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور جس والت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما کی فوج نے اس کو کوف میں قبل کر ہے اس فتند ک سرکو بی کی اس وقت مروان بن تھم کا انتقال ہو چکا تھا اور بنوامیہ کی خلافت کا جانشین عبدالملک بن مروان مقرر ہو چکا تھا کیکن آگراس لفظی تقدیم وتا خیرے صرف نظر کر کےنفس مقیقت کود بکھا جائے تو حضرت شاہ صاحب کے بیان کردہ اس مصداق کو بھیج مانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے بیمروان بن تھم ہی تھا جس نے معاویہ بن مزید بن معاویہ کے انقال کے بعد پورے عالم اسلام پر حضرت عبدالله بن زبیر رضی الندعنها کی قائم موجانے والی خلافت کوچینی کیا اور مخلف سازشوں کے ذریعے وشق میں اپنی خلافت پر بیعت كرنے كے لئے لوگوں كومچوركرديا۔ چنانچە بنواميا كے علاوہ شام كے ديگر قبائل بنوكلب اورعنان وسطے وغيرہ نے اس كى خلاشت مر القاق كرليااور پراي وفت ہے افتراق وانتشاراور فتذوفسا وكاسلسله شروع ہوگيا جس نے اسلام الدمسلمانوں كويخت نقصان كينجايا اورفی طافت کواس طرح منتشر کردیا که کی عرصے تک مسلمان آبس میں برسر پیکارر ہے اور جس توت کودشمنان وین کے خلاف استعال ہوتا جا ہے تھاو و مختلف علاقوں میں اپنے مسلمان بھا نیول کا خون بہانے کے لئے استعال ہوتی رہی مروان بن تھم عمیار و حالاک ہونے کے یاد جودتوت فیصلہ بعیرت ویڈیر اور رائے ومزاج کے استقلال واستحکام جیسے و واوصا نے نہیں رکھتا تھا جوملی نظم و نتی اور مملکت کے سیاس استحکام کے لئے اشد ضروری منصراس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جس زمانے میں معاوید بن برزید کی وفات کے بعد دشق میں انتخاب طیفہ کے متعلق اختلاف آزراءاور شام میں بنوامیہ کے حامی مددگار وطاقتوراور متعتدر قبائل ہو ' کلب اور بنوقیس کے درمیان رقابتیں آ شکارا ہونے نگین او مروان نے بیرو کی کرکہ ناصرف عراق بلکہ شام کا بھی ایک بزا حصہ حضرت عبدالله بن زبير رضى الله عنهماكي خلافت كوشليم كرچكا بداراده كياتها كددشش بدرواند بوكر حضرت عبدالله بن زبير رضي الله عنها كي خدمت بين حاضر جواور ان مح باتهدير بيعت كر محوان كي خلافت كاوفا دار جوجائ بلداس في سفر كا سامان بهي

درست کرنیا تھا۔ لیکن اس دوران عبداللہ بن زیاد دمش آھیا جب اس کومروان کے اس ارادے کاعلم ہوا تو اس نے مروان کو اس باصراراس ارادے سے بازر کھا اوراس بات پر ہموار کرنیا کہ وہ خلافت کے اسیدوار کی جیشیت سے بیعت لینا شروع کروے۔ چنا نچے مروان کی خلافت دراصل عبداللہ بن زیاد کی کوششوں کا بیجے تھی اگر مروان میں مستقل مزاتی رائے کی پھٹی اور تدبر و دور اند کئی کا جو ہر ہوتا تو وہ کسی قیمت پر ابن زیاد کی رائے کونہ مانیا اورا پنے ارادے میں اٹل رہ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کی خدمت میں چلاجا تا اوراس کی وجہ سے جو فتنے پیدا ہوئے اور پوری ملت کوجس نقصان وضرر میں بہتلا ہونا پڑا شایداس کی تو بت شآتی۔

### فتندوبيما كامصداق:

فتزوبيماكے بارے من معزت شاہ صاحب كاكہنا ہے كہاں كے در يع معنور فَافْتُرُمْ فِي رَكُون ( تا تاريوں ) كاس بعند وتسلط کی پیشین کوئی فرمائی جس نے اسلامی شہروں کوتا راج کیااور مسلمانوں کو خت ترین جابی و بربادی سے دو جار کیا۔ چنا جہاس وفت جس جس نے ترکوں کی صابت کی اور ان کے معاون سبنے وہ منافقین میں ٹار کئے گئے ۔ بیساتو میں صدی ججری سے وسط کا واقعه ي جب كدخلافت عباسيدكا آخرى فرماز واستعصم بالقدين مستنصر بالقد بغداد كتخت خلافت برمتمكن تعابه بيانتها أي كم بهت یے حوصلہ اور غیرید برخلیفہ تھا اس نے اپنا وزیر موکدالدین تلقمی کو بنا رکھا تھا جزنہا بت متعصب اور بدباطن شیعہ تھا۔ تلقمی نے عہد وزارت برفائز ہوتے ہی اپنی عیاریوں اور میالا کیوں سے خلیفہ کوعضو عطل بنا کرخود سیاہ وسفید کا مالکسمین بیشاراس کی شروع سے بیخواہش تھی کہ کسی طرح عباسیوں کا نام ونشان شم کر سے بغداد میں عنوبوں کی خلافت قائم ہوجائے اس خواہش کی پھیل سے لئے اس نے ایک غیر مکی طافت بینی تا تاریوں سے ساز باز کر لی اور چنگیز خال کے بوتے بلاکوخال کو عوت وی کہتم اپنی فوج لے کر بغداد برحمله كردور من نهايت أساني كرساني تتهيي بغدادى خلافت ادراس كرزير تسلط دوسر عازقون ادرمما لك ير فبعند كرا دوں گا۔ ہلا کوخال کوشروع میں تو اس کی دعوت قبول کرنے میں تائل ہوا کیونکدوہ اہل بغدا دکی شجاعت و بہاوری اورخلافت کی ہیبت ے مرعوب تھالیکن جب عظمی نے مختلف حیلوں اور سازشوں کے ذریعے بغداد کی فوج کا بڑا حصہ وور دراز کے علاقوں اور شہروں می منتشر کراد یا اور باقی مانده نوجیوں کے ذریعے شہر میں بعض اقد امات کرا کے لوٹ مار کا بازار گرم کرادیا جس سے خت ابتری اور انتشار کھیل گیا اور بلاکوخان کومعلوم ہو گیا کہ خلافت کی طاقت بہت کمزور ہو تنی ہے اور خلیفہ کی فوج کس بوے حملے کو برداشت کرنے کے قابل تبیس رہی ہے تو بلا کوخاں نے اس وعوت کو تبول کرنے کی راہ میں کوئی رکا وے محسوس نبیس کی عظمی نے ایک جال اوراختیاری اس نے بغداد کے شیعوں کی طرف سے بلا کوغال کو کثیر تعداد میں بغداد پر جملہ کرنے کی دعوت بر مشتل محطوط روانہ کرا دیئے جن میں پاکھاتھا کہ جارے بزرگوں نے بطور پیٹین کوئی ہمیں خبر دی تھی کہ فلان میں میں فلاں تا تاری سردار بغداد وعراق پر قضدكر في اور جاراليقين بكروه فاتح سردارة بن بن بن اس بات سه الكوخان كاراد عكواورتم يك لى-إدهر خود الاكو خال کے دربار جی ایک شید تصیر الدین طوی پہلے ہے موجود تھا او تھی کی طرح و وہمی عباسیوں کی خلافت قتم کرائے کے درب متعداس فيعى مخلف ترغيبات اورالا الح كور سيع بلاكوفال كاراد كوبهت تغويت كمنجائى -

چنانچہ بلاکوخاں نے پہلے تو ایک زبردست نوج ہراول دینے کے طور پر بغدادی طرف روانہ کی جس کا مقابلہ خلیفہ کی کمز در فوج سے ہوا اور شروع میں اس فوج نے پچھ کامیانی بھی حاصل کی تکر انجام کار فکست سے دوجار ہوئی اور تا تاریوں کا ہراول دستہ

کامیاب رہا۔ پھر ہلا کوخال ایک بہت بڑی فوج کے کر بغداد کے اوپر چڑھ آیا اور شہرکا محاصرہ کرلیا۔ اہل شہرتے اس کامقابلہ کیااور پچاس روز تک تا تاریون کوشهر میں تھینے بیس ویا۔ لیکن بغیراد کے شیعوں نے صرف بیا کہ خفیہ طور پر ہلا کوخاں ہے اپنے لئے امن و تحفظ کی متانت حاصل کر کی تھی بلکہ شہر کے حالات اور فوجی اطلاعات بھی بلاکوخاں کو پہنچاتے رہے۔ پھڑھمی نے ایک اور سازش کی رہ اس نے خلیفہ سے کہا کہ میں نے آپ کے لئے امن و تحفظ کی صانت حاصل کر لی ہے آپ ہلا کوخاں کے پاس چیس و و آپ کے ساتھ اعز از ونکریم سے پیش آئے ہے گا اور مفاہمت کر کے آپ کو بغد او دعرات کا تنکر ان باتی رکھے گا! خنیف تھی کے بہکاوے میں آ كرائية بيني كيساته شهرت نكل كربلاكونال كالشكرين ببنجاء بلاكوفال في خليفه كود كيدكركها آب اين اراكين سلطنت اور شہرے علاء وفقتہا ، کو پھی سیمی بلوا کیجئے۔ چتا نچہ خلیفہ نے ان سب کو تھم بھیج کروہاں بلوالیا۔ جب سب کوٹ آ گھے تو ہلا کو خاں نے خلیقہ کے سامنے بی ان سب کوایک ایک کر کے آل کرواویا اس کے بعد ہاد کوخال نے خلیقہ ہے کہا کہتم شہر میں پیغام بھیج دو کہ اہل شہر تھیار میں کسرے باہر آجا کیں۔ خلیفہ نے یہ پیغام بھی شہر میں بھیج ویا۔ اہل شہر باہر فکے اور تا تاریوں نے ان وکل کرنا شروع کیا شہر کے تمام سوار پیاوے اور شرفا یکھیرے مکڑی کی طرح کی لاکھ کی تعداد میں کاٹ والے مکئے ۔شہر کی خندق ان کی الاشوں سے معری کی اور اس قدر و ون بہا کہ اس کی کثرت ہے ور یائے وجلد کا یاتی سرخ ہو گیا۔ تا تاری لوگ شہر میں تھس بڑے محورتیں اور بیجے اپنے سرون پرفر آن شریف رکھ کر نکلے تکرتا تاریون کی تلوار ہے کوئی بھی نہ کئے سکا اوران خالموں نے بغدا داور اس کے مضافات میں چن چن کراو کو ل کیا۔شہر بغداد میں صرف چند مخص جو کتویں اور دوسری پوشید و بھیوں میں چھیے ہوئے رہ سے زنده بيجے- باقى كوئى تتنفس زندەنىيى چھوڑ اگريا۔ا گلے دن ليتن ٩ صفر ٧٥ ھ كو ہلا كوخال خليفه متعصم كوہمراہ لے كر بغداد بيس داخل ہوااور قفر خلافت میں بھنج کرور بارکیا۔ خلیغہ سے تمام ٹزانوں کی تنجیاں لے لیں جننے دیننے تھے سب حاصل کئے۔ پھر ضیغہ کونظر بند کر دیا حمیا اور بھوکا پیاسا رکھا حمیا۔اس کے بعد جب بلاکو طال نے خلیفہ ستعصم کے منتقبل کے بارے بیس اینے اراکین سے مشورہ کیا تو سب نے رائے دی کہاس کو کل کروینا جا ہے لیکن بد بخت عظمی اور طوی نے کہا کہ بیس تلوار کواس کے خون سے آلودہ تبیں ہونا جائے بلکدائی کونمدے میں لیبٹ کرلاتوں سے کیلوانا جائے چنانچہ یہ کام علمی بی کے سرد ہوا اور اس نے اپنے آتا مستعصم بالتدکونمد ... من کیبیت کراورا یک ستون ہے ہا ندھ کراس قد راہ تیں آلوا کیں کہ خلیفہ کا دم نکل کمیا۔ پھراس کی لاش کوز مین پر ڈال کرتا تاری سیا ہیوں کے پیروں سے روندوا کریارہ یارہ اور ریزہ ریز وکرا دیااورخود دیکھید کھے کرخوش ہوتا رہا کہ میں نے عنویوں كا انقام كے ليا يقرض بيركم بدنصيب خليفدكي لاش كوكوروكفن بھي نصيب تہيں ہوااوراس طرح خاندان عباسيد كي خلافت كا خاتمہ ہو گيا اس کے بعد ہلاکوخاں نے شاہی کتب خانہ کو بھی تہیں بخشا' جس میں بے شار کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ بیتمام کتابیں وریائے وجلہ میں مینک دی گئیں جس سے دریا ہیں ایک بندسا بندھ کیا اور بندرج یا نی ان سب کو بہائے گیا۔ د جلد کا پائی جو بغداد ومضافات کے متولین کے خون سے سرخ ہور ہا تھا اب ان کتابوں کی روشنائی سے سیاہ ہوگیا اور عرصہ تک سیاہ رہا۔ تمام شاہی محلات کولوٹ کر مسار کردیا گیا۔مورتین نے لکھاہے کہ اس وقت بلاکوخال کی توج کے ہاتھوں بغداداورمضافات بغداد بیں جو تل عام ہوااس کے شیج میں ایک کروز چھ لا کھ مسلمان مقتول ہوئے نے مض میہ کہ دوالسی عظیم الشان اور ہیبت ناک خون ریزی اور ہر باوی تھی جس ک نظیرتاریخ عالم میں بیس طی عتی اور اسلام برایک اسی مصیبت آئی تھی کہ لوگوں نے اس کو قیامت مغریٰ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اس سانح عظمیٰ کاسب ہے زیادہ عبرت ٹاک پہلویہ ہے کہ معمی نے جس علوی خلافت کے قیام ادرا بی محمرانی کی خواہش کے تحت اتی عظیم الشان جابی و بربادی کے اسباب پیدا کے اور پورے عالم اسلام کوز بردست نقصان بہنچانے کا باعث بتا اس کے باتھ کچھ شرکا۔ بلاکوفاں نے کسی باقی باقی باقی بیا ہے۔ کہ بہت چالیں شرکا۔ بلاکوفاں نے کسی باقی باقی بیا ہے۔ کہ بہت چالیں چلیں بلاکوفاں نے کسی باقی ہے۔ دستار کے بہت چالیں چلیں بلاکوفاں نے اس کواس طرح وحت کارویا جس طرح کئے کود حتکار دیے جس باقی منافقت وغداری کا دیجے بیں بچھ دنوں تک تو علمی غلاموں کی طرح تا تاریوں کے ساتھ ان کی جو تیاں سیدھی کرتا پھرا۔ آخر اپنی منافقت وغداری کا عبر تناک حشرد کھ کرنا کا می و مایوی کے مستعمم باللہ کے بعد بغداد دارا لخاا فرجی نہیں رہا اور خلیفہ مستعمم باللہ کے بعد تین سال کا ایسا عرصہ کررا جس جی دنیا ہیں کوئی خلیفہ نہیں تھا۔

م ۸۴۴ مسدد ابوعوانهٔ قاده نفر بن عاصم سبع بن خالد ہے روایت ہے م مى كوفد هم اس زمانه هم آيا كه جس زمانه ش تستر (نا مي گاؤن) فقح بوا تما (عمر) وہاں سے تچر لے كرآيا تھا تو عمل سجد على كميا على تے ويكھا ك كيولوگ درمياند قد و قامت اور جيث كي بينے موتے بيں اور ايك هخص ( درمیان میں ) بیٹھا ہوا ہے کہ جس کود کیلفنے سےتم پہچان لو کہ بیہ مخص تجاز (عرب) كا باشنده ب. من في لوكون معلوم كيابيكون محض ہے؟ تو یہ بات معلوم كرتے ہے دولوگ چ محے اور ( تا كوارى ے) یہ کہنے ملے کیا تم ان کوئیں جانے بدونداف بن ممان ہیں أتفضرت والمفاقية كم سحالي - حضرت حديف رمنى الله عند في بيان كيا لوگ رسول كريم الكيفار سے فيركى باتي دريافت كرتے تھے (لين فرمانبرداری عبادت اور بعلائی کی با تنس ) اور ش شرکی با تنس در یافت كرتا تفاقوان كى طرف لوگول نے قور سے ديكھا۔ انہوں نے بيان كيا كديش واقتف جول كه جس بنابرتم نام وارئ محسوس كرد ب بوجيس في عرض كيايارسول الله كالمخط الشرق في في مادكون كوجو خير (يعن بعلائي) اور ببتری عطافر مائی ہے کیاس کے بعد شریعی ہوگا؟ جس طرح کد بہلے الما؟ آب الفائل فرمايا بال يس فرض كيا بحراس شر ع محفوظ رہنے کی کیا صورت (تدبیر) ہے؟ آپ کُلِیٹی نے ارشاد فرمایا تکوار (ليني دين محرف مونے والوں اور بدين لوگوں كوتلوار ياتى كرمًا) يس في عرض كيا يارسول الله وَاللَّهُ المركيا موكا؟ آب وَاللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ ال ارشاوفرمایا اگر الله تعالی کا کوئی خلیفه بو پھر و وضحص تنهاری تمرنو ژ و الے \* اورتهارا مال لوث لے گاتم جب بعی (یعنی اس حالت بیس بھی )اس کی

:٨٣٢ حَدُّلُنَا مُسَدَّدٌ حَدُّلَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ قَادَةً عَنْ نَصْرِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ سُبَيْعٍ بُنِ خَالِدٍ قَالَ ٱلنَّتُ الْكُوفَةَ فِي زَمِّنِ فُيحَتُّ نُسْتُرُ أَخْلُبُ مِنْهَا بِغَالًا فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا صَدْعٌ مِنّ الرِّجَالِ وَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهُلِ الْحِجَازِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا فَتَجَهَّمَنِيَّ الْقُوْمُ وَقَالُوا أَمَا تَعْرِفُ هَذَا هَذَا حُلِمَيْفَةُ بْنُ الْيُمَانِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حُذَيْفَةً إِنَّ اَكَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَنْ الْمَحْيُرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِ فَأَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ إِنِّى أَرِّى الَّذِي تُنْكِرُونَ إِنِّي قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَّأَيْتَ هَذَا الْعَيْرَ الَّذِي أَعُطَانَا اللَّهُ أَيْكُونُ بَعْدَهُ شَرٌّ كُمَّا كَانَ قَبْلَهُ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ السَّيْفُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لُمَّ مَاذَا يَكُونُ قَالَ إِنْ كَانَ لِلَّهِ خَلِيفَةٌ فِي الآرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطَعُهُ وَإِلَّا فَكُنُتُ وَأَنْتَ عَاصٌّ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ قُلُتُ لُمَّ مَاذَا قَالَ فُمَّ يَخُورُجُ الدَّجَّالُ مَعَهُ نَهُرٌ وَنَارٌ لَمَمَنُ رَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ وَمَنُ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ وَجَبِّ وِزْرُهُ وَحُطٌّ أَجْرُهُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ هِي قِيَامُ السَّاعَةِ - فرمانيرواري كرواوراً كركوني خليفه نه بوتو جنكل يس مرجاؤ (كسي )ابك

- سومه ٨ بمحمد بن يَجِينُ عبد الرزاقَ معمرُ قلَّادةُ نصر بن عاصمُ خالد بن خالد

یفکری سے یکی حدیث روایت ہے اس روایت بنی اس طرح ہے کہ

عذيفة "فعرض كيايارمول الله ؟ فركوارك بعد كيا موكا؟ (العني كيا بيش

آئیگا) آپ نے ارشاد فر مایا (نیامیس) انسان رہیں سے کیکن ایجے قلوب

من (فشرة) فساد موكا اورائك فابر من صلح موكى اسكر بعد آخر تك مديث

کوبیان فر ایا قنادة ای کوارکواس فتد ریحول فرماتے تھے کے جوفت بصدیق

در خت کی جڑجا چہا کریں نے عرض کیااس کے بعد کیا ہوگا؟ (لیتن کیا چیش آئے گا) آٹھنرے بڑھ کے قرمایا پھر د جال نظر کا اور اس کے ساتھ نہر بھی ہوگی اور آگ بھی اس کے ساتھ ہوگی جو فض اس (د جال) کی آگ بین داخل ہوگا تو (عندانلہ) اس کا تواب ٹابت ہو کیا اور اس کے گنا و معاف ہو گئے اور جو فض (د جال کی قرما نیر داری کر کے) اس کی نہر بیں داخل ہوا تو اس کا گنا وقائم ہو گیا اور اسکا تو اب ضائع ہو گیا۔ میں نے عرض کیا (یارسول اللہ ) پھر اسکے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے قرمایا پھر قیامت آئے گی۔

جنگل میں مرنے کامفہوم:

اس حدیث کے جملہ' جنگل میں مرجانا بہتر ہے' سے مراد تک دی ٹاواری فاقہ منظور کرنا 'کیکن بددین لوگوں کی صحبت اختیار ندکرنا کیونکہ ہے دین لوگوں کی محبت ؤنیا اورآخرت کونیاہ کردیے گی۔

> ٨٣٣: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْمَى بُنِ فَارِسَ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَادَةً عَنْ نَصْرِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ خَالِدِ الْبَشْكُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ قَالَ بَهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ قَالَ بَهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ قَنَادَةً عَلَى دَحَنِ فُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ وَكَانَ قَنَادَةً يَضَعُهُ عَلَى الرِّذَةِ الْتِي فِي زَمَنِ أَبِي بَكُمٍ عَلَى أَفْذَاءٍ بَقُولً الرِّذَةِ الْتِي فِي زَمَنِ أَبِي بَكُمٍ عَلَى أَفْذَاءٍ بَقُولً فَذَى وَهُدُنَةً بَقُولً صُلْحٌ عَلَى دَحَنٍ عَلَى خَمَةَائِنَ۔

اکبڑے وور یں چی آیا کہ جب بوب کے کہ قبیادین سے مخرف ہو گئے تھے اور انہوں نے زکو قادا کرنے سے انکاد کرویا (تھا) ہجروہ لوگ کے تھے اور انہوں نے زکو قادا کرنے سے انکاد کرویا (تھا) ہجروہ لوگ رہیں گئے تھے اور انہوں کے ۔ ھُدُنَة سے مراصلے جاور وَ بَنی سے مراوکینہ ہے۔

المجابہ عبد اللہ بن مسلمہ تعنی سلیمان ہمیہ معزت لفر بن عاصم لیمی سے دوایت ہے کہ ہم لوگ قبیلہ بی لیت میں سے چندلوگوں کے ہمراہ یعنکری کے باس آئے۔ انہوں نے دریافت کیا کون لوگ ہیں؟ ہم میک کوئ لوگ ہیں؟ ہم عدر کی روایت معلوم کرنے کے لئے آئے ہیں۔ انہوں نے (شروع عدر کی روایت معلوم کرنے کے لئے آئے ہیں۔ انہوں نے (شروع عدر کی دوایت معلوم کرنے کے لئے آئے ہیں۔ انہوں نے (شروع کی حضرت صدیث کو بیان کرنا شروع کردیا یہاں تک کدانہوں نے یہ بیان کی حضرت صدیث کو بیان کرنا شروع کردیا یہاں تک کدانہوں نے یہ بیان کی حضرت صدیث کو بیان کرنا شروع کو جد نجر بھی ہوگا؟ آپ تُرافِقُونِ نے ارشاد فر بیا یارسول اللہ کیا اس شرکے بعد خبر بھی ہوگا؟ آپ تُرافِقُونِ اس شرک کے انداور برائی ہوگ ۔ پھر ہی نے عرض کیا یارسول اللہ کیا اس شرک کے بحر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا ہوگی۔ پھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کا ہوگی۔ پھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا ہوگی۔ پھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کا ہوگی۔ پھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کا ہوگی۔ پھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کا ہوگی۔ پھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کا ہوگی۔ پھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کا ہوگی۔ پھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کا ہوگی۔ پھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کا ہوگی۔ پھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا کو بھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کا کہ بھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا کہ بھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کا کہ بھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا کہ بھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کا کہ بھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کا کہ بھر ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا گوگی کیا کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کر کیا تھر کیا کہ کو کر کیا گوگی کیا کہ کو کر کیا گوگی کو کر کیا گوگی کیا کہ کو کر کیا کی کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کی کر کیا کی کر کر کیا کہ کو کر کر کیا کر کر کر کر کر کر

مُهَدّ مُدَدّ اللّهِ بُنُ مَسْلَمَة الْقُعْنِيَّ عَنْ مُسْلَمَة الْقُعْنِيَّ عَنْ اللّهِ بُنُ مَسْلَمَة الْقُعْنِيَ عَنْ مُحَمِّدُ عَنْ الْمُعْدِرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ نَصْرِ بُنِ عَاصِم اللّهِيقِ قَالَ اللّهِ الْبَشّا الْبَشْكُوِيَّ فِي رَهْطٍ مِنْ يَنِي لَبْتِ فَقَالَ مَنْ الْقُوْمُ قُلْنَا بَنُو لَيْتِ الْمُثَاكَ مَنْ الْقُومُ قُلْنَا بَنُو لَيْتِ الْمُثَاكَ مَنْ حَدِيثٍ حُدَيْفَة فَلَاكَرَ الْمُعْدِيثِ حُدَيْفَة فَلَاكَمَ الْمُعْدِيثِ حُدَيْفَة فَلَاكَمَ الْمُعْدِيثِ مُدَافِقًا لَمُدَاكِمَ اللّهِ عَلْ بَعْدَ هَذَا النّهُ وَشَرّ قَالَ اللّهِ عَلْ بَعْدَ هَذَا اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ بَعْدَ هَذَا اللّهُ وَالَّذِي مَا فِيهِ لَلْاتَ مِرَادٍ قَالَ قُلْتُ يَا كُلُكُ مَا اللّهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

کتاب کوسکھو ( بورسمجھو ) اور جو کیجھائیں میں ہے اس کی انتہائ کرو آ بے منی فیٹرڈ نے تین مرتبہ میدار شاہ فرمایا۔اس کے بعد میں نے عرض کیا کیااس برائی کے بعد پھر خیرہے؟ آپ ٹھیٹھ نے ارشاوفر مایاول کیوں ے بھر جائیں کے محر ظاہر ق سلح ہوگی۔ اوراس میں یا فرہ یاان میں ایک جماعت مند کی بر ہوگی۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس جملہ کا کیا مغبوم ہے؟ آپ المُغَيَّظُ نے قرما يا توم كے قلب اس كيفيت كى طرف خین آئیں گے کہ جس پر پہنے وہ تھے۔ راوی نے بیان کیا بھر میں نے

عرض ئيايا رسول القة تُوجِيَّة كياس تشم كے قير كے ذور كے بعد چربھى شربوگا؟ تو آپ تُوجَيَّة نے فرمايا اندھااور بهرا قت بيد بهوگا كـاس میں آگ کے درواز نے پر بلائے والے بیول گے تو اگر حذیفہ اتم مروتو اس حالت میں مرتا کیتم ایک درخت کی بیز کوچنگل میں چیا چبا کر کھالوتو ساس ہے بہتر ہے کہ تم ان لوگوں میں سے کسی کی جبعداری کرو ( لیحنی ان سے الگ رہو )

تُنْتُخِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ \_

رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرَّ خَيْرٌ قَالَ هُدْنَهُ

عَلَى دَخَنِ وَحَمَاعَةُ عَلَى أَقْذَاءٍ فِيهَا أَوْ فِيهِمْ

قُلْتُ يَا رَسُّونَ اللَّهِ الْهُدْنَةُ عَلَى الذَّخَنِ مَا هِيَ

قَالَ لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقُوامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ

عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الَّذِهِ أَبَعْدَ هَذَا الْخَيُرِ

شَرٌّ قَالَ فِئُنَّةٌ عَمْيًاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى

ٱبُوَابِ النَّارِ فَإِنْ تَمُتُ يَا خُذَيْفَةُ وَٱنَّتَ عَاصُّ

عَلَى جِذُلِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ.

٨٣٢: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَّبِ الْكَلْمَةِ عَنْ عَسُدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ مَنْ بَابَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفُقَة يَدِهِ وَتُمَرَّةَ قُلُبِهِ فَنُرْطِعُهُ مَا اسْتَطَاعَ فِإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاصْرِبُوا رَفَيَةَ الْآخَرِ فُلْتُ أَنْتَ شَيِيعَتَ هَذَا مِنْ رُسُولَ اللَّهِ قَالَ شَيِعَتُهُ أَمْدَى وَوَعَادُ قُلْمِي لالْ هَذَا الْإِنْ غَلِمُكَ ا

٨٣٥: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَادِمِثِ حَدَّثَنَا ١٨٣٥: مسددً عبدالوارثُ ابوائتياح صحر بن براسيج بن خالد مديف أَبُو المَيَّاحِ عَنْ صَعْمِ إِنْ بَدُو الْمِعْجُلِي عَنْ رضى الله عند سے روایت ہے کہ پخضرت النَّقِيَّاتِ ارشاد فرمایا اگران سُبَيْع بْنِ حَالِدٍ بِهَذَا الْمُعَدِيثِ عَنْ حُذَيْفَةً عَنْ ﴿ وَنُولَ مِن كُونَى طَيْفَتْهِ بِسَ حَاتُو تَم بِمَا كُ جَاوَكَ بِهَالَ تَكَ كَشَهِينِ مُوتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَهُمْ تَجِدُ ﴿ آجِے ٱلَّاتِمَ وَرَفْتَ كُوكَاتُ كُركُمَالُواور اِس حالت بير تمهين موت آ يُؤْمَنِينٍ خَوِيفَةً فَاهْرُبُ حَمَّى تَمُوتَ فَإِنْ تَمُتُ ﴿ جَاحَ (تَوْيَةِ بَهْرَ ہِے)اس، وابت كا فيري بيه بيل خاطشكيا وَأَنْتَ عَاصٌّ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا ﴿ كِمَاسَكَ بِعِدَنِيا بِوَكَا؟ ٱلْهِ تَكَفَّيْهِ أَلْ كَوْنَ مُحْصَ إِنَّى أَهُورَى كا يج يَكُونُ مَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَتَجَ فَوَسًا لَهُ إِيدا كَرَهُ مِنْ إِنَّ كَانُوه وأَحُورُك بجد بيدا تدكر بائة كل كرتياست آجائة

٨٨٣٧: مسدودُ عيسيٰ أعمش ' زيدُ عيد الرحمن حضرت عبد الله بن عمرة ہے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جس مخص نے کس امام ہے ( یا خلیفد ) اسے نامت کی تجراس کے وقعہ میں اپناؤتھ دیواوراس (امام) سے کلمی بقراراً بالوَّيْهِان فيها بوينكاس المام في فرمانيو واري مراءاب أمرُّو في وومر المحض ( س بی جکه ) امام ان کراس مام سے بھٹر اگر ہے تو اسکولی أثره و باعبد الرحمن تكبته مين كهايش كه عبد مقد المصفعلوم بياريه آب نے تی سے سانا ہے؟ انہوں نے فریایا و شید میرے رونوں کا فور نے ا اس کونتا اورمیز کے لاپ کے اس کیجنبوں رکھا ہے۔ بنی کے حرش کیا ہیا سلاح ہوگا۔

مُعَاوِيَةً يَأْمُرُنَا أَنْ نَفُعَلَ وَنَفُعَلَ قَالَ أَطِعُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاغْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ \_

٨٣٤ حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى بُنِ فَارِسٍ حَدَّلْنَا غُيَيُدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْآغْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُوَيُوهَ عَنِ النَّبِي قَالَ وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِّنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ أَقْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد حُدِّثُتُ عَنُ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَوِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ غُيِّيْدِ اللَّهِ بْنِ غُمِّرٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يُوشِكُ ٱلْمُسْلِمُونَ أَنُ يُحَاصَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمُ سَلَاحٍ .

قيامت ك قريب بونے والا فتنه:

اس حدیث میں جو پیشین کموئی قرمانی گئی ہے زماند دجال ہے حقلق ہے یعنی قیامت سے پہیے مسلمان اس فقنہ میں ہتلا ہوں ے؛ درسلاح خیبر کے نزویک ایک جگہ کا نام ہے بس صرف اس جگہ تک مسلما توں کا تمل دخل رہے گا۔

يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِي قَالَ وَسَلَاحٌ قَرِيبٌ مِنْ خَيْرَ - قَريب أَيَك جَلَمُا نام بــ ٨٣٩: حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ خَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى قَالَا حَدَّلَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابُةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءً عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَوَى لِي الْآرُضَ أَرُ قَالَ إِنَّ ا رَبِّي زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمُغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلُكَ أُمَّتِي سَيَبُلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ۚ وَأُغْطِيتُ الْكُنْزَيْنِ الْآخْمَرَ وَالْأَبْيُصَ وَالِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِلْمَتِّي أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ وَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمُ عَدُوًّا مِنْ سِوَى

ا تمہارے چیز زاد بھائی معادیہ ہم کوشم دیتے تھے کہ ہم فلان کا سکریں اور قفال کام کُریٰ ( تَوَ دَیْ یَا فرمائے بیں ) عبداللہ نے کہا اس کام میں ان کی فرما میرداری مردجس میں ائندتی لی کی فرما نیر داری ہواد راس کام ہیں ان کی فر مائیر دار گ نہ کروجس میں انقد تھا لی کی ٹا فر مانی ہو ۔ ١٨٥٠ محد بن يحي ' مبيد الله شيبان أمش الوصالح الوبرره ي روابیت ہے کہ نی کے ارشاد فرمایا خرابی اور پر ہادی ہے عرب پراس فتنہ کی وجہ سے جونز و کیک آعمیا ہے۔ کامیاب ہوا جس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ امام ابوداؤ دفر ماتے میں کدائن وجب کے واسطہ ہے مجھ کو بیرحدیث سنائی گئی کہ جرمین حازم نے عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے نافع سے اورانہوں نے عبداللہ بن عمرؓ ہے روایت کیا کہ نی ؓ نے ارشاوکر مایاوہ دَور نز دیک ہے جبکہ مسلمانوں کا مدینة منورہ میں محاصرہ کر لیا جائیگا يهال كنية كرسب ہے زياوہ فاصلہ جہاں تك انكاعمل دخل (مقام)

٨٨٨: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ إِنْ صَالِح عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ ١٨٢٨: احمد بن صالح العنب الإس زبري في بيان كياسلان فيبرك

- ٨٣٩: مليمان بن حرب اور محمر بن عيسي احمادُ ايوبُ : يوقلُا بُ ايو اساءُ ۔ تو بان ؓ سے مروی ہے نبی نے ارشاد فر مایہ القد تعالیٰ نے میرے واسطے از بین کوسمیٹ دیایا فرمایا میرے پروردگار نے میرے واسطے زمین کو سمیٹ دیا تو جھے مشرق ومغرب کے مقامات دکھلائے گئے اور بلاشبہ میری أست کی سلطنت اس جگدتک پینچے گی جہاں تک زمین میرے واسطه میت کی گئی اور مجھے دوتوں (مشم کے ) فرائے دال اور مفید عطا فرمائے ملکھ بیس نے اپنے پر وردگار سے اپنی اُمت کے لئے بیسواں کیا ا كدووا من المول قط مال من بايك فأنها ما مندان بالفيار مع وفي وَحَمَّى مُسَاطَ مُرَاسِ جُوانِ كَيْ أَنَّى كُرِهِ سِيدِي السَارِيرِ النَّارِ سُلِيكِي

ے قرمایا اے محمر فاقتا میں کسی کام کا تھم کرتا ہوں وہ مُل نہیں سکتا میں تباری أمت كوكول كوايك عام قط بلاك ندكرون كا اور (ان نوكول ير) كوئى ايداؤهمن مسلط ندكرون كاجوان لوكول على سعند موجو اکی بڑخم کروے اگر چدان برتمام زین کے کفار جملد آور ہول لیکن تمباری أمت میں ہےلوگ باجی طور پر ایک دوسرے وال کریں مے اور گرفار کریں مے اور میں نے عرض کیا کہ جھے اپنی اُمت بر مگراہ کنندہ حكام يا( دُنيادار) علما وكابهت انديشه بيداور جب ميري أمت بيس آلوار چلائی جائیگی توان لوگوں سے قیامت تک (وہ تلوار ) نہیں اُٹھائی جائے کی اور تیامت نہیں آئی یہاں تک کدمیری امت سے بعض گروہ مشركين كے ساتھ جالميں محاور يهاں تك كرميرى أمت كے كروه ' بنوں کو پوجیس سے اور عنقر بیب میری اُمت میں تمیں جھوٹے انسان موں محران میں جر محض دعویٰ کرے کا کددہ ہی ہے حالانکہ میں انبیاء في سلسله كافتم كرف والا مول مير يعدكونى تى نيس بادرميرى أمت ميں بميشدايك جماعت حق پردہے گی۔ ابن ميسیٰ كہتے جي كد غالب رہے کی ان کی مخالفت کرنے والامحض ان کوکوئی نقصان نہیں پہنچا مح كايمان تك كرهم الحي آجائ (يعني قيامت قائم بو)

ٱنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذًا فَضَيْتُ قَضَاءً ۖ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَلَا أَهْلِكُهُمْ بِسَنَّةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَلُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَمِيحَ بَيْضَنَّهُمْ وَلَوْ الْجَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ ٱلْفَطَارِهَا أَوْ قَالَ بِأَقْطَارِهَا خَتَّى يَكُونَ بَغُضُهُمْ يُهُلِكُ بَعْضًا وَحَتَّىٰ يَكُونَ يَغْضُهُمْ يَشْبِي يَغْضًا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى الْآثِمَةَ الْمُصَلِّينَ وَإِذَا وُصِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْلَعُ عَنْهَا إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ فَكَاتِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَنَّى نَعْبُدُ فَبَائِلُ مِنْ أُمَّيْنَى ٱلْاَوُلَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّنِي كَذَّابُونَ فَلَالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِينٌ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيْسِنَ لَا نَبِيًّ بَعْدِىٰ وَلَا تُوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْخَوْلِ قَالَ ابْنُ عِيسَى ظَاهِرِينَ ثُمَّ اتَّفَقًا لَا يَضُوهُمُ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَّ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى.

سى پيشين كولى:

اس مدين شريف من جوچيمين كولَى فرماني كل بيده والكل درست ثابت بهونى ابتداء اسلام سے آج تك اس دين برش كو

جَمِيهًا وَأَنْ لَا يَكُلْهَوَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ كَــ تَيْسِرَ عَبِيكُمْ سِهِ اوْكَ كَرَاهِ شَهُوك الْحَقِيِّ وَأَنْ لَا تَجْعَيْمُوا عَلَى صَلَاقَةٍ ـ

١٨٥: حَلَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْآنَادِيُّ حَلَقَنَا عَبُهُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ مَنْصُورِ حَلَّقَنَا عَبُهُ الرَّحْمَنِ عَنْ الْبَوَاءِ بُنِ نَاجِمَةً عَنْ الْبَوْءِ فَالَ تَشُورُ رَحَى عَنْ النَّيْ فَالَ تَشُورُ رَحَى النِّي فَالَا يَشَى قَالَ تَشُورُ رَحَى النِّي فَالَى تَشْرِينَ أَوْ يَسِتُ وَقَلَالِينَ أَوْ يَسَتُ وَقَلَالِينَ أَوْ يَسَلِّ مَنْ هَلَكَ سَبْعِينَ عَامًا قَالَ سَبْعِينَ عَامًا قَالَ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ اللَّهُ مُنْ يَعْمُ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا قَالَ فَلَا أَبُو دَاوُد مَنْ قَالَ حِرَاشِ فَقَدْ أَخُطَأَ لِمَا مَضَى قَالَ مِمَّا مَضَى قَالَ مَمَّا مَضَى قَالَ مَمَّا مَضَى قَالَ مَمَّا مَضَى قَالَ أَبُو دَاوُد مَنْ قَالَ حِرَاشٍ فَقَدْ أَخُطَأ لِهِ مَا مُعَلَى مَا مَالْمَا لَيْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَالَ مَالَ مَالَ مَا مَنْ مَالَ مَنْ مَنْ قَالَ مِمَا مَضَى قَالَ مَمَّا مَنْ مَالَا أَبُو دَاوُد مَنْ قَالَ حَرَاشٍ فَقَدْ أَخُولُوا مُنْ مَنْ اللَهُ الْمَالَ أَبُو دَاوُد مَنْ قَالَ حِرَاشٍ فَقَدْ أَنْ مُعْلَالًا أَبُولُ مَالَ مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَالِكُ أَبُولُ الْمُؤْمِ لَيْكُولُولَ مَنْ فَالْ مَالِكُ أَبُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

٨٥٣ عَدَّتُنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّتَا عَبُسَةُ عَدَّتِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ هِهَابٍ قَالَ حَدَّتِنِي حُمَيْدُ بُنُ عَيْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْهَرَجُ قِيلَ وَيَنْقُصُ الْهِلُمُ وَيَنْقَصُ الْهَرُجُ قِيلَ وَتَظْهَرُ الْهَرَجُ قِيلَ وَيَنْقَصُ الْهَرُجُ قِيلَ وَتَظْهَرُ الْهَرَجُ قِيلَ وَيَنْقَصُ الْهَرُجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيَّةُ هُوَ قَالَ الْقَنْلُ الْقَنْلُ الْقَنْلُ .

۱۸۵ بھر بن سلیمان عبد الرحن سفیان منصور ربعی حضرت برا معیداللہ بن سلیمان عبد الرحن سفیان منصور ربعی حضرت برا معیداللہ بن سعود رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اسلام کی چکی چئیٹیں سال یا چھٹیں یا سینٹیس سال میں کھو ہے گی چرا کر لوگ بلاک ہوجا نیں تو ان کا راست ان ہو اگلے لوگوں کے لئے ان کا دین قائم ہو انگلے لوگوں جے لئے ان کا دین قائم ہو کیا تو ان کے لئے ستر سال قائم رہے گا۔ راوی نے بیان کیا میں نے عرض کیا کیا اُس قور سے جو ہاتی رہ کیا ہے یا اس قور سے جو ہاتی رہ کیا ہے یا اس قور کی نبیت جو گزر کیا ہے؟ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانہ کے اعتبار سے جو گزر کیا ہے؟ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانہ کے اعتبار سے جو گزر کیا

۱۵۲ : احمد بن صالح عند، این این عباب حید عفرت الاجریه رضی الله عند سے مروی ہے آخضرت آلفظ نے ارشاد قرمایا (قیامت سے پہلے) زماند قریب ہوجائے گا اعلم محمد جائے گا فضے طاہر ہوں کے لوگوں میں تجوی ڈال دی جائے گی اور عرزی بہت زیادہ ہوگا۔ محاب کرام رضی الله عنهم نے عرض کیا یا رسول الله عرزی سے کیا مراد ہے آپ تا فی افرائی نے قرمایا تل

### تیامت سے بل نوگوں کی حالت:

اس مدیث کا حاصل برہے تیا مت سے پہلے لوگوں بی صدقات واجب زکو قاوغیرہ کی اوائیگی کی اہمیت نہیں رہے گی اورلوگ اللہ کے راستہ میں دینے سے انکار کریں مے اسی طرح قیامت سے پہلے تی و غارت کری کا میدان خوب کرم ہوگا جیسا کہ آج کل جور ہاہے اور ذکو قاوانہ کرنے کا جوعذاب ہے اوراس کے نتھا تات وہ پورے معاشرے پر جس طرح مرتب ہوتے ہیں اس کی تفصیل مفتی حبیب ارمن خیرآ بادی مفتی واراحلوم و بو بندکی ' زکو قاکی اہمیت' میں ملاحظ قربا کمیں۔

### ہرج کیاہے؟

من رائے آیک دوسرے کے قریب ہوں گئے "کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا زمانداور آخرت کا زماندا کیے دوسرے کے تریب ہوں گئے "کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا زمانداوالوں شر ہے بعض کا جمعن ہے تریب ہونا ہے۔ بعض کا تریب ہونا ہے۔ بعض کا جمعن ہو ہوئے اور بدکار لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے کے ساتھ برائی اور بدی کے تعلق سے قریب ہونا ہے۔ بعنی اس زماند ش جو ہوئے اور بدکار لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے قریب اور مشاب

ہوں گے بینی ایپ زمانہ برائی اور ہری کا ماحول لئے ہوئے آئے گا اوراس کے بعد پھر دوسراز ہانہ بھی ای طرح آئے گا یہ سطلب ہے کہ ایک ایساز مائے آئے جس میں حکومتیں دیر پر نہیں ہوں گی اور مختلف انقلابات اور عوال بہت مختم مختم عرصہ میں حکومتوں کو بدلتے رہیں گیا ایساز مائے آئے جس میں حکومتیں دیر پر نہیں ہوں گی ہوں گی ہوں گی اور بیاختی کے بدلے میں ہوجائے گی اور اس میں لوگوں کی عمر میں بہت چھوٹی ہوں گی اور بیاختی کہ سے ہمائے دراصل میں ہوں کے سبب زمانہ ہے ہوجائے سے کناریہ واجہ کو تربیات جس جب کہ گئی ہوں گی ہوں گی اور اس کے ختم ہوجائے گی لوگ وین وشریعت کے نقاضوں اور خداد آخرت کے خوف سے بے پر واوہ ہو کر بیش وعشرت اور ماست و خفلت بیں پڑجا تھی گی لوگ وین میں ہوگا ہوں کی گردش اتنی تیز اور دان ورات کی ماراس کے شب وروز کی گردش اتنی تیز اور دان ورات کی مدت اتنی مختم میں ہوگا اور ہر'' وقت کی کی ''کا شکوہ نئے نظر آئے گا ۔ اس کی تا تدایک صدیت سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ آخرز مانہ میں وقت اس طرح جدی گردرے گا کہ ایک سرل ایک مینے کے برابر اور ایک مہدندا کی ہفتہ کے برابر اور ایک مہدندا کی ہفتہ کے برابر اور ایک مہدندا کی ہفتہ کے برابر اور ایک مہدندا کی دن کے برابر معلوم ہوگا۔

'' معلم القداليا جائے گا'' کا مطلب میا ہے کہ اس زمانہ میں مخلص' یا تمن اور حقیقی علم کے حال علماء افغا نئے جا کیں گے اور اس طرح حقیقی علم مفقود ہو جائے گا نیز مختلف علمی فتنوں کا اندھیرا اس طرح تھیں جائے گا کہ علماء سوء کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہوگا اور مرطرف ایسا محسوس ہوگا ہیسے عم کا چراغ مگل ہوگیا ہے اور جہالت و نا دانی کی تاریکی طاری ہوگئی ہے۔

" ہرتی'' کے معنی ہیں فتناور قرائی میں پڑنا اور جیہا کہ قاموں میں کھائے جب یہ کہاجاتا ہے کہ ھوج الناس تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہاؤگ فینے میں پڑھے اور فنل واختیا طالعتی خوزیزی اور کا موں کے خلط ملط ہوجانے کی دجہ ہے ، یچھے ہرسے کی تمیز نہ کر سکنے کی آفت میں جتلا ہو گئے ایس اس ار ٹاڈیرا کی ' ہم بی '' ہے مراون اس طور پروفتل وخوزیزی ہے جومسلمانوں کے باہمی اختراق واختیار کے فتری صورت میں اور اچھے ہرے کا مورکی تمیز مفقود ہوئے کی وجہ سے کھیل جائے ۔

# 🦇 پاره 🎪 😸

باكِ النَّهِي عَنِ السَّعْيِ فِي الْفِتْنَةِ ٨٥٣: حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شُيَّةً حَدَّثُنَا وَكِيعٍ عَنُ عُفْمَانَ الشَّحَامِ قَالَ حَدَّلَنِي مُسْلِمُ بُنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتُنَّةً يَكُونُ الْمُضْطَحِعُ فِيهَا خَيْرًا مِنَ الْجَالِسِ وَالْجَالِسُ خَيْرًا مِنَ الْقَانِمِ وَالْقَانِمُ خَيْرًا مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرًا مِنْ السَّاعِي قَالَ يَا رَسُولَ النَّهِ مَا تُأْمُرُنِي قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ إِبِلَّ فَلْيَلْحَقِّ بِإِبلِهِ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ غَنَّمْ فَلْيَلْحَقُّ بِغَنَمِهِ وَمَنَّ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ قَالَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَئِكَ قَالَ فَلْيَعْمِدُ إِلَى سَيُفِهِ فَلْيَضُرِبُ بِحَدِّهِ عَلَىٰ حَرَّةٍ ثُمَّ لِيَنْحُ مَا اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ .

## یاب: فتندمیں کوشش کرنے کی ممانعت

٨٥٣؛ عمَّان بن الي شيبه وكيع "عمَّان شحام" حضريت مسلم بن ابي بكر والبيخ والدے روایت کرتے ہی کد آمخضرت مُنْ تَثِیْلُ نے ارشادفر ماماع تقریب ابيها فتنديريا بموكا كهاس مين ليننه والأفحض بينصح بوع فحض بير بموكا اور بیٹھا ہوا فخص کھڑے ہوئے ہے بہتر ہو گا اور کھڑا ہوا مخص جیئے وا نے سے بہتر ہوگا اور چلتے والا دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا۔تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ آ ب الم اللہ اللہ عصابے وقت ( کے لئے ) کیا تھم قرماتے ہیں؟ آپٹل تیٹرانے قرمایا جس مخص کے باس اوت موجود ہول تو اس کو جا ہے کہ وہ اپنے گھر والول میں جا کرشامل ہو جائے اور جس مخص کے پاس بمریاں موجود ہوں تو وہ مخص اپنی بکریوں سے جا سطے اور جس محفق کی بچھاز مین ہوتو وہ اپنی زمین میں جا کر بیٹھ جائے (مطلب بیے ہے کہ فتنا فساد کی جگہ ہے پالکل دور چلا جائے ) مجرانہوں ئے ہو چھا کہ جس محض کے باس ان چیز واں میں سے بچھ بھی موجود شاہو

تو ( کیا کرے)؟ پٹٹی ٹیٹے نے قرمایانا سے جا ہے کہائی تنوار کے کراس کی دھارکوا یک چھر سے مارکرکتد کردے ( لینی نودی تنوار کوخراب کروسے نا کہ وہ اس تغوار ہے مقابلہ نہ کر تکھے ) پھرفساد کالوگوں سے نکلنے میں مجلت کرے۔

### فتنه ونسادي بيخ كى تاكيد:

مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام ہیں باہمی اختلافات سے جو فقتے ہر یا ہوں ان سے اٹگ رہے اس لئے کہ مقابلہ کرئے ہے انسان ان فتول کوئیس منا سکے گالیکن برائی کو برائی کہتا ہر حالت میں ضروری رہے گا اور مشرکیین سے مقابلہ کے لئے خواو کتنے ہی فتتوں کا سر منا کرتایز ہے بہر حال ان ہے مقابلہ ضروری رہے گا۔

١٨٥٨: حَذَقَنَا أَمُويِدُ أَمُنُ تَحَالِمِ الرَّمْلِيُّ حَدَّتُنَا ١٨٥٣: إيرين فالدرق مُفضلُ مِياشُ كَيرابسرن سعيدا حسين بن عبد مُفَظِّلُ عَنْ عَيَّاشٍ عَنْ بُكِيْرٍ عَنْ بُسُرٍ بُنِ سَعِيدٍ - الرحن الجَهِي كيتِ بِن كدانبول خيرت سعد بن ابي وقاص رضي الله

عَنُ حُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ الْأَشْجَعِيَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعُدَ بُنَ أَبِي وَقَاصِ عَنُ النَّبِي فِي هَذَا الْمَحْدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَّسُولَ اللَّهِ أَرَايُتَ إِنُ دَخَلَ عَلَىَّ بَنْنِي وَبَسَطَ يَبَهُ لِيَقْعَلَنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كُنْ كَابُنَىُ آدَمَ وَثَلَا يَزِيدُ لَئِنْ بَسَطُتَ إِنِّى بَدَكَ الْآبَةَ

٨٥٥: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عُفْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شِهَابُ بُنُ خِرَاشٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَزُوَانَ عَنُ إِسْحُقَ بُنِ رَاشِيْ الْجَزِيِ عَنْ الْقَاسِمِ بُنِ عَلَمُو الْ يَعْمُرُو بُنُ وَابِصَةَ الْاَسْدِيُ عَنْ الْسِهِ وَابِصَةَ الْاسْدِيُ عَنْ الْسِهِ وَابِصَةَ الْاَسْدِيُ عَنْ الْسِهِ وَابِصَةَ الْاَسْدِيُ عَنْ الْسِهِ وَابِصَةَ الْاَسْدِي عَنْ اللهِ يَعُولُ قَدَّكُو بَعْصَ حَدِيثِ أَبِي اللهِ يَعُولُ قَدَّكُو بَعْصَ حَدِيثِ أَبِي اللهِ يَعْمُولُ قَدَّكُو بَعْصَ حَدِيثِ أَبِي اللهِ يَعْمُولُ قَدَّكُو بَعْصَ حَدِيثِ أَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ الله

عند سے سنا کہ بی نے مذکورہ بالا حدیث میں فرمایا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر (ایسے فقتے کے زمانہ میں) کوئی (مسلمان) مختی میرے گھر میں واخل ہوجائے اور میرے آئی کے لئے ہاتھ اٹھائے تو مجھ کو کیا کرنا جا ہے ۔ کہتے ہیں کدرسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہتم آوم کے دو بیٹوں میں بہتر ہے بعنی ہائیل جیسے ہوجاؤ اور بزید نے بیآ یہ کریمہ تلاوت کی وائین ہے مشات التی یکٹ اِنتاقیائی کھ

٨٥٥ عمره بن عثان الوشهاب قاسم أتحل سالم عمره بن وابعد أن ك والدوابصة عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا آ پ فرمائة متع يحرحفزت ابويكرورضي القدعنه كي حديث كي طرح بيان کیا۔البتراک روایت میں بیاضافہ ہے کہ اس فتند میں جولوک کل کے جا کمیں بھے وہ دوز خ میں داخل ہوں گئے حضرت این مسعود رضی القدعت ے وابصہ سفے روایت کیا ہے فتہ کب پر یا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا یدد و دور ہے جب مسلمانوں میں اس طرح قتل شروع ہوگا کہ سی مخض کو ا ہے دوست پرا متادنییں ہوگا۔ میں نے کہنا گراس دور میں (بالفرض) من موجود رہوں قو آ ب اُلْ يَعْلَم مِين كِيا مشوره ديت جين؟ انہوں نے چواب دیاتم اچی زبان اور ہاتھ روک لیٹا اور اینے گھریس پڑے ہوئے زین کے کیڑے کی طرح ہوجانا جب عثمان فمی تشہید کئے مسئے تو امیا کہ میرے قلب میں خیال گزرا ( ہوسکتا ہے یہ وہی فتنہ ہوجس کوحضرت ابن مسعودرضی ائتدعند نے بیان فر مایا تھا) تو میں سوار ہوکر دمشق میں آیا اور میں نے وہاں خریم مین فاتک سے ملاقات کی اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے اللہ کی فتم کھائی کہ جس سے علاوہ کوئی سچا معبورنہیں کہ میں نے بی سے سناجس طرح این مسعود نے جھے حدیث سنائی تھی۔

### مصالحت كرائے كى تاكيد:

١٩٥٠: حَدَّنَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِينَى حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِينَى حَدَّنَا أَبُو أَبِي عَوَانَةَ عَنْ رَقِبَةً بَنِ مَصْقَلَةً عَنْ عَوْنِ بَنِ أَبِي جُحَيْقَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ سَمُرَةً قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَعْدِينَةِ إِذْ أَتَى عَلَى رَأْسٍ مَنْصُوبٍ فَقَالَ شَقِي الْمَعْدِينَةِ إِذْ أَتَى عَلَى رَأْسٍ مَنْصُوبٍ فَقَالَ شَقِي الْمَعْدِينَةِ إِذْ أَتَى عَلَى رَأْسٍ مَنْصُوبٍ فَقَالَ شَقِي الْمَعْدَى وَمُن اللّهِ فَلَمْ يَقُولُ مَنْ مَشَى اللّهِ فَلَمْ يَقُولُ مَنْ مَشَى اللّهِ فَلَمْ يَقُولُ مَنْ مَشَى الْمَعْدَى وَمُن عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ السَمَيْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُد اللّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سُمَيْرَةً قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَنِ بُنِ سُمَنْرَةً قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّوْمِي عَنْ عَبْدِي عِنْ أَبِي عَوْانَةً وَقَالَ هُو قَالُوا سَعْرَةً وَقَالَ هُو قَالُوا سَعْرَةً وَقَالُوا سَعْرَةً وَقَالُوا سَعْرَةً وَقَالُوا مَا مُعْرَالًا وَقَالُوا مَنْ عَلَى الْمُوا سَعْرَةً وَقَالًا اللّهِ الْمُؤْلِقُولُ السَعْرَةً وَقَالُوا مَنْ عَلَى الْمُعْرَالِي الْمُعْرِقِ وَقَالُوا سَعْرَالَةً وَقَالًوا السَعْرَةً وَقَالُوا مُعْمَلِهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلُولُ السَعْرَةً وَقَالُوا الْمُعْرَالَةً وَلَالًا اللّهُ اللّهِ الْمُؤْلِقُولُ السَعْرَةً وَقَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْرَالِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ السَعْرَةُ وَقَالُوا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ

۱۹۵۸: مسدد عبد الوارث محد بن بحادة عبد الرحمٰن بریل حضرت الیموی اشعری ہے دوایت ہے کہ حضرت رسول کر می گافینظ نے ارشاد قربایا قیامت ہے گہ حضرت رسول کر می گافینظ نے ارشاد قربایا قیامت ہے بڑھ کرایک گفری تاریک ہوتی ہے ) ان فتوں میں انسان میج کے وقت ایما تدارہوگا تو شام کو کا قربوگا اور جو فحض شام کے انسان میج کے وقت ایما تدارہوگا تو شام کو کا قربوگا اور چو فحض شام کے وقت میں ہوئے وہ کا فربوگا (وہ ایساز مانہ ہوگا کہ جس میں کھڑے ہوئے والے فضی ہوئے والے فضی دوڑنے والے فضی ہے بہتر ہوگا اور چلنے والے فضی دوڑنے النا والے فضی ہے بہتر ہوگا اور چلنے والے فضی دوڑنے النا والے فضی ہے بہتر ہوگا ان فتوں میں اپنی کمانوں کو توڑ ڈالنا اور (اپنی ) کمانوں کی تاخت کو بھی کا ہے دینا اور (اپنی کمانوں کو بھروں ہے مارکرکند کردینا پھراگراس پر بھی تم نوگوں میں سے کوئی فخض کی فخص ہے جز ہوگا کہ دینا گار اگرائے کہ اور ہو جائے ) تو اس کو جے ہنے کہ آ دم کے صاحبر ادوں میں بہتر ہنے (بائیل) جیسا بن جائے۔

سمير دبيان کيا ہے۔

سُمَيْرَةَ هَذَا كَلَامُ أَبِي الْوَلِيدِ.

٨٥٨؛ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِتِي عَنْ الْمُشَعَّثِ بْن طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ يَا أَبَا ذَرُّ قُلْتُ لَيُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِّيفِ يَغْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ قَالَ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصْبِرُ ثُمَّ قَالَ لِي يَا أَبَا ذَرٌّ قُلْتُ لَّبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أُخْجَارُ الزِّيْتِ قَدْ غَوقَتْ بالذَّم قُلُتُ مَا خَارَ اللَّهُ لَى وَرَّسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِهَنْ أَنْتَ مِنْهُ قُلْتُ يًا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي وَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي قَالَ شَارَكُتَ الْقَوْمَ إِذَنْ قُلْتُ فَمَا تَأْمُونِي قَالَ تَلْزُهُ بَيْنَكَ قُلْتُ فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي قَالَ فَإِنْ خَشِيتَ أَنُ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلُق تُوْبِلُكَ عَلَى وَجُهِكَ يَبُوءُ بِالْمِكَ وَإِثْمِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد لَهُ يَذُكُرُ الْمُشَعَّثَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَبُرَ حَمَّادِ بُن زَيْدٍ.

٨٥٨ : مسدد و نهاد بان زيد عمران مشعث و حفترت عبدالقد حفترت ايوذ ر رضی اللہ عند سے روایت ہے استحضرت الزَّقِظُ سف جی سے ارشاد فر مایا المصابوة راجن في عرض كيايا رسول القد كل ين أحاضر اورموجود عول آ بِ الْمُتَلِّعُ كُلُم بِهِ لا نَهِ كَ سُرُ الْمِرْآ بِ الْمُتَلِّعُ مَا حديث بيان فره فَيَاراً سِينَ ﷺ نَهُ ارشُاه فرمايا السائبوة را تنهاري اس زمان تا کیا حالت ہوگی جب (مدینہ منورہ میں اس قدر اوگ رہیں گے کہ قبر اليك غلام تعصيم آئے كى ميں نے عرض كيايا رسول اللہ في في اللہ تعالی اور اس کا رسول احجهی هرح واقت چی یا جو تھم فرہا کیں۔ آ پِسْوَفِیْمُ نِے فرمایا تم صبر ہے کا م لیز۔ بھرآ پِ ٹُوفِیمُ نے فرمایا اے ابوة راجي في مرض كيا أب في فيا أكل خدمت الدّر من بين حاضراور موجود ہول ہے ہے شی تینٹر نے ارشاد فرمایا تنہاری کیسی حالت ہوگی جب تم (مدينه منوره مين واتع حبك )آخينجارً الزَّيْت كونون آلود ويَصوبُ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جو تھم فرما کیں۔ آپ ٹی فیلئے نے ارشاد فرمایاتم جس جگدے ہوہ ہیں ہے بعد ، میں فرض کیا یارمول الله من اپنی تنوار ندأ شاور اور اے كند حول ير ندر كول؟ آپ ئے فرمایا اس طرح تو تم ان کے شر کیک ہو جاؤ گئے۔ میں نے عرض کیا پھر (میرے لئے) کیار ثادیج؟ آپ توقیق نے فرمایاتم اپنے گھر میں بیٹھے دہنانہ ہیں سنا موش کیا اگر وہ میرے پاس میرے گھر میں بھگئ جائے تو ؟ آسیال تُوفر افر مایا چرا رقم تنواروں کی چکاچوندے ڈرجاؤ

تو تقرابتا کپٹر ااسپنے چیرہ پر ڈال لین ( اوران لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہوجانہ ) تو وہ قابلی تمہار: اورا پنا دونوں کا گناہ نے کراو نے گا اہام ابوداؤ دفریا تے ہیں اس صدیمے پرحماد ( راوی ) کےعلاہ وکس دوسر فے فعس نے مشعبے کوؤ کرنہیں کیا۔

### ایک تکلیف د وز ماند:

اس حدیث میں مکان غام کے عوض طبے کا منہوم یہ ہے کہ ایک زماندا یہا آئے گا کہ اوگ قبر کی جگد کے لئے ایک غام ویں گے یہ قبر کھود نے کے لئے لوگ اُجرت میں ایک غام اوا کریں گے یا ایک غاام کی قبت اوا کریں گے یہ مکانات اس لڈرخان پڑے رازں گے کہ ایک غاام کے عوش ایک مکان حاصل ہو جائے گا اور اس حدیث میں تاریخ اساام کے مشہور واقعہ واقعہ حروکی اصاح وی تی ہے جس میں سیدنا حسین رضی اللہ عند کی شہادت کے بعد بڑید نے مدینے منور ویر چڑھائی کی اس واقعہ کی تفصیل تاریخ اسمام کی تب میں نہ کور ہے۔

٩٥٨ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنِى بُنِ فَارِسِ حَدَّقَا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّلَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّنَنَا عَاصِمُ الْآخُولُ عَنْ أَبِى كَبْشَةٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمُ فِنَا كَفِطَعِ اللّهِلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِعُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا الْفَاعِدُ فِيهَا عَيْرٌ مِنْ الْقَانِمِ وَالْقَانِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنُ الْمَاهِى قَلُوا فَمَا وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِى قَالُوا فَمَا تَأْمُونَا قَالَ كُونُوا أَخْلَاسَ بَيُونِكُمْ.

٨٠٠ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَسَنِ الْمِصِيصِيُّ حَدَّنَنَا اللَّهِثَ حَدَّنَا اللَّهِثُ مَنَ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا اللَّهِثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ اللَّهِثُ بُنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنَ جُبُرٍ حَدَّلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِفْدَادِ بُنِ الْأَسُودِ قَالَ أَيْمُ اللّٰهِ لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ بُنِ الْأَسُودِ قَالَ أَيْمُ اللّٰهِ لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ فَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ فَيْ يَقُولُ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُيْبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُيْبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُيْبَ الْفِتَنِ أَوْاهًا.

بالب فِي كُفِّ اللِّسَانِ

الا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَهْكِ بَنُ شُعَبْ بِنِ اللَّيْثِ حَدَّثِنِي اللَّيْثِ عَلَى اللَّهِ فَيْ اللَّيْثِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَامُ اللَّهُ الْمُعْمَامُ اللَّهُ الْمُعْمَامُ اللَّهُ الْمُعْمَامُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ عَلَى الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُولُولُ اللْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلْمُ ال

ُ ﴿ ٨ُ ﴾ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ مِنْ غُيَيْدٍ حَدَّقَنَا حَمَّادُ مِنْ الْمُنْدِرِ حَدَّقَنَا حَمَّادُ مِنْ الْم

ا بھی بھرین کی 'عفان عبدالواحد' عاصم احول' حضرت ابو کہت رضی اللہ عند المحصورت کی بھی اللہ عند المحصور کی المحصور کی کے جس طرح ) کے جس طرح اللہ عیری رات کے اللہ عیرے کملزے والے جی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی

۱۱۸۷۰ برائیم بن حسن مجن الید معاویهٔ عبد الرضن ان کے والدا حضرت مقداد بن اسودرضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ انقد کی تم اللہ میں نے حضرت مقداد بن اسول کر یم سلی القد مالیدوسم سے سنا آپ صلی القد مالید و معلم قربات ہے فور رہا اور و معلم قربات ہے فور رہا اور خوش ہے جو کہ قتند و فساد سے و ور رہا اور خوش سے جو کہ قتنوں سے و ور رہا (لیمن محفوظ رہا) اور جو محف اس میں مجھنس جائے اور میر سے کا مے لیتو ا ہے فحض کا کیا کہتاں

باب: فتند کے قرور میں زبان کورو کمنا بہت بہتر ہے۔
الان عبد الملک بن شعیب بن لیٹ ابن و بہ لیٹ ایکی بن سعید خالد بن ابن تمران عبد الرحمٰن بن برمز حضرت الو بریر ورضی انتد عند سے روایت ہے کہ آنخضرت ملی انتد نابیدو منم نے ارشاد فرمایا علقریب بہرہ گوئٹا اند ھافتہ بریا ہوگا بھر جوشف اس فتند کی طرف متوجہ ہوگا اوراس فتند طرف متوجہ ہوگا اوراس فتند (کے دور) میں زبان اوری کرہ اید ہے جیسے توار جلان (ایمنی ایت دور میں خاموش رہنا ہی بہتر ہوگا)۔

۸۶۴ مربحد من مبید حمالالیت اطاؤی آن زیادا حضرت عبدالله بن تمرو وضی الند فنهمالیت روانیت سے که حضرت رمول کریم منابطیق سند ارشاد فر ماید

زِيَادُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّهَا سَنَكُونُ فِئَنَّةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ فَعَلَاهَا فِي النَّادِ اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقُعِ السَّيْفِ قَالَ

٨٢٣: حَلَقًا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بِنِ الطَّبَاعِ حَلَقًا عَهُدُ اللَّهِ مْنُ عَبْدِ الْقُلُّوسِ قَالَ زِيَادٌ سِيْمِينُ كُوشَ۔

باك مَا يُرَخُصُ فِيهِ مِنْ الْبَدَاوَةِ ﴿

٨٦٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ مَسْلَمَةً عُنُّ مَالِكٍ عَنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُلُويِّ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرً مَالِ الْمُسْلِعِ غَنَّمُ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَقَ الْحِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ-

بَابِ فِي النَّهِي عَنِ الْقِتَالِ فِي الْقِتَادِ ٨٦٥: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ آيُوبَ وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْآخَنَفِ بْنِ لَيْسِ قَالَ خَرَجْتُ وَأَنَّا أَرِيدُ يَعْنِى فِي الْفِتَالِ فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةً فَقَالَ ارْجِعُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تُوَاجَهُ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْغَيْهِمَا فَالْقَالِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّادِ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ أَخُلَ

عقریب ایسا فتند (بریا) ہوگا جو کہ عرب کو تھیرے میں لے لے گا جو لوگ اس فتنہ میں قتل سے جائیں مے وہ دوز خ میں داخل ہوں مے۔ اس (زانه) من زبان جلانا توار جلاف سے بھی زیادہ (خطرناک) أَبُو وَاوَد وَوَاهُ القَوْدِيُّ عَنُ لَيْتٍ عَنْ طَاوُسٍ \* مِوكارامام الوداؤوفرمات بين اس روايت كوثورى في اليث طاؤس عجم سے روایت کیا ہے۔

٨٢٣ عربن عيني عبد الله بن عبدالقدوس سے روايت ب كرزياد موئے کان والے تھے۔

# باب: فتنه کے زمانہ میں جنگل میں چلے جانے کی

٨٢٣: عبيد الله بن مسلمة ما لك عبد الرحل أن ك والد حضرت ابوسعيد خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول الله صلی الله عليدوسلم في ارشاد فرمايا قريب ب كدسلمان فخص كي عده مال بحريان مول کی کدین کے بیچے انسان بہاڑ کی جو ٹیوں اور یانی بر سنے کی جگہوں یر پھرے گا (اور وہ فخض) فتنوں کی بنا پر اپنا دین لے کر بھاگ کھڑا \_692

# باب: فتنه کے زمانہ میں قال کی ممانعت

٨٦٥: ابوكال ماد الوب بينس حسن حصرت احف بن قيل ع روایت ہے کہ میں جنگ کے قصد ہے لکا (چلا) راستہ ش میری ابو بحراً ے الاقات ہوئی انہوں نے کہاتم واپس موجاؤش نے بی سے سنا ے آپ فرماتے تھے جب دومسلمان مخص اپنی تکواریں (یا کسی اور طریقہ سے ) ایک دوسرے ولل کرنے کیلئے اُٹھیں وقل کرنے والا اور معتول دونوں ووزرخ میں داخل ہوں مے۔ ایک مخص نے عرض کیا يارسول المدا تحلّ كرنے والا محص تو دوزخ ميں جائے كاليكن جس كولل کیا حمیاوہ کس وجہ ہے دوز خ میں جائے گا؟ آپ نے ارشاو قرمایا اس وجے کہ وہ اینے ساتھی کو ہلاک کرنے کے لئے کھڑا ہوا تھا (لیکن وہ خود بی ہلاک ہوگیا ) (اوراس کوموقع نیل سکا )\_

٨٦٦: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ الْمُتَوَيِّلِ الْعَسْقَلانِيُّ ٨٦٦: محد بن متوكل عسقلاني عبدالرزاق معمرا يوب حضرت حسن ي حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبُوبَ عَنْ ﴿ اسْ لِعَدْ يُردوايت بِهُ لِيَن يحرفهمر الُحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا.

باب:مؤمن کولل کرنے کی دعید

٨٧٤ موسل بن فضل محد بن شعيب حضرت خالد بن و بقان سے مروی ہے کہ ہم ٹوگ قسطنطنیہ کی جنگ ڈلٹنیہ میں تنے کہ ای دوران ایک مخص جوفلطین کےمعززین میں سے تھا سائے آیا۔لوگ اس کے مقام سے والف عقد اسے بانی بن کلوم بن شریک الکتانی کہا جاتا ہےاس نے عبداللہ بن الى زكريا كوسلام كيا اوروہ ان كے مقام ومرتب ے واقف تھا۔ خالد کہتے ہیں کہ پھرہم سے عبداللہ بن انی زکریا نے مديث بيان كي كديس تے حضرت أم درواء رضي الله عند سے ستا و بیان کرتی تحمیل کدیمل نے حضرت ابودروا ورضی القدعنہ ہے۔ نا' وہ بیان كرتے تھے كديش نے آنخضرت فَالْقِيْلُ ہے سنا أنب فَالْقِيْلُر ماتے تھے ہرایک مناہ کے متعلق تو قع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے حمر جو حض حالمت پائٹرک بین مرجائے یا کوئی مسلمان دوسر ہے مسلمان کو جان یو جھ سر ممل کرڈائے۔حضرت ہائی بن کلثوم نے بیان کیا بیں نے محمود بن رائع سے سنا انہوا ہے حضرت عبادہ بن صاحت رضی الندعنہ سے سنا۔ انبول في مفرت دسول اكرم كالفطاس سنا آب تأنفظ فرمات تع جو محص کسی مؤمن کوناحق (بعنی ظلماً) مار ڈالے اور و چھن اس عمل پر راضی بھی ہونو اللہ تعالیٰ اس مخض کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ نہ تو قرض عمل اور تنفل پھر اين ائي ذكريا نے أنم ورداء كے حوالے سے حديد بيان كى انبول نے حضرت ابودرداء رضى الله عند كے حوالے ے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت رسول کریم مُؤَکِّنتُر کے روایت کی۔آ ب مُلَیُقِیَّم نے فرمایی بمیشہ ہے عم رہنا ہے اور نیک رہنا ہے جب تک کہوہ کسی کا ناحق خون نہ کرے۔ جب وہ کسی کا ناحق خون کر دیتا ے (قل کردیتا ہے) تو وہ گناہول سے بوجمل اورسست ہو جاتا

بَابِ فِي تَغْطِيمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ ٨٢٤: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ الْفَشْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثِنِ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِهْقَانَ قَالَ كُنَّا فِي غَرُورَةِ الْفُسُطَّنُطِينِيَّةِ مِذُلُقُيَّةَ فَٱقْبَلَ رَجُلُ مِنْ أَهْلَ فِلَسُطِينَ مِنْ أَشُوَّا فِهُمْ وَجِيَارِهُمْ يَعْرِفُونَ ۚ ذَٰلِكَ لَهُ يُقَالُ لَهُ هَانءُ بُنُ كُلُعُومَ بُنِ شَرِيكٍ الْكِنَانِيُّ فَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيًّا وَكَانَ يَعُرِكُ لَهُ حَفَّهُ قَالَ لَنَا خَالِدٌ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكُويًّا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الذَّرْدَاءِ نَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرُدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُنَعَمِدًا فَقَالَ هَانءُ بُنُ كُلْنُوم سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ الزَّبِيعِ بُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةً بن الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدُلًا قَالَ لَنَا خَالِدٌ ثُمَّ حَدَّلِنِي ابْنُ أَبِي زَكَرِيًّا عَنْ أَمَّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُغْنِقًا صَائِحًا مَا لَمُ يُصِبُ دَمًّا حَرَّامًا فَإِذَا أَصَابَ دُمًّا حَرَامًا بَلَّحَ وَحَدَّثَ هَانءُ بُنُّ كُلْفُومٍ عَنْ مَحُمُودٍ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ مَثْلَهُ سَوَّاءً ـ

مؤمن کےقاتل کی سزاز

<u>جان ہو جو کر سی مسلمان کونل کر ناشد بدترین گناہ ہے اور بیڈنا وشرک کے قریب ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کی مخت ترین</u> وعیدوسر اندکورے اور ایسے خص کی تو بہ قبول نہیں اور حدیث کے آخری حضہ کا منبوم یہ ہے کہ مؤمن کا قاتل نیکی اور بعدائی ہے حروم ہوجاتا ہے؛ س کی برائیوں اور گناہوں میں اشاف ہوتا رہتا ہے اوراس کا دِل سیاد ہوجاتا ہے احساس گنا دیکھی قتم ہوجاتا انجامشر پر ہوتا ہےاور وہ ہمیشہ کے لئے عذا ب دوز ن کاستحق بن جاتا ہے۔

> مُعَمَّدِ بْن مُبارَكٍ حَدَّثَنَا صَّدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ أَوْ بْنَ يَخْتِي الْغَسَّانِيُّ عَنْ قُوْلِهِ اعْتَبَطَ بِقَعْلِهِ قَالَ -الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِئْنَةِ فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدِّى لَا يَسْتَغُفِرُ اللَّهَ يَغْنِي مِنْ ذُلْكَ \_

٨٣٩ حَدَّثُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عُبْدُ الرَّحْمَنِ لِمَنْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الرِّفَادِ عَنْ مُجَالِدِ بُنِ عَوْفٍ أَنَّ خَارِجَةَ بُنَ زَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ لَابِتٍ فِي هَذَا الْمَكَانِ يَقُولُ أُنْوَلَتُ هَلِذِهِ الْآيَةُ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَهِدًا فَجَرَ اوْهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَّا آخَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ بِسِتَّةِ أَشْهُو . ٨٤٠: حَدَّثُنَا بُوسُفٌ لَئُنَّ مُوسَى حَدَّثُنَا جُريرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُنَيْرٍ أَوْ حَدَّثَيَى الْحَكُمُ عَنَّ سَعِيدٍ لِنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَنَّا مُزَلَّتُ أَلِّنِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا بَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّه الَّتِي خَرَّهُ اللَّهُ إِلَّا بِالْعَقِ قَالَ مُشْوِكُو أَهُل مَكُذَ قُدُ فَتَنَّ النَّفْسَ الَّتِي خَوَّةَ اللَّهُ وَدَعُوْلَا مَعَ

٨٦٨؛ حَدَّقَةًا عَبْدُ الوَّحْمَنِ بْنُ عَمْرُو عَنْ ٨٦٨؛ عبدالرحمن محمد بن مبارك صدقه بن خالديا اور كوفي مخص مصرت اخالد بن وہقان ہے روایت ہے کہ ٹیں نے کیجی بن کیجی غسانی ہے غَيْرًهُ قَالَ قَالَ خَالِدٌ بْنُ دِهْقَانَ سَأَلْتُ يَهْمِنِي ﴿ مَعْلِمَ كِي كَهُ مَنْدَرِدِ بِالنَّ مَثْ يُس )إعْتَبَطَّ بِقَنْلِهِ جَوَالْفَاظَ يَنِ اسَ کا کیامفہوم ہے؟ ہنبوں نے جواب دیائی ہے و ولوگ مراوین جوفتنہ کے دور میں بیک دوسرے کو یہ مجھ کر مار ڈالتے ہیں کہ بھم راہ ہوایت پر میں بھروہ اس تمل کے گناہ سے معانی بھی ٹیس ما تکنتے ( سیونکہ دوا ہے خیال میں اس کمل کودرست اور شریعت کے مطابق کیجھتے تیں )۔

٨٦٨ مستمرين ابرا تيم من وعيدالرطن بن المحل ابوالزنا ومجيد بمناعوف حضرت فارجہ بن زید ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت زیر ان فارت رضی ابتد تعان عنه ہے اس جگہ ہنا و دبیان کررے بتھے کہ بیاتی کریمہ: بعدة زل مونى ع جوسورة فرقان من كالعنى الهؤوَ الَّذِينُ لَا يَكُوعُونَ مُعُ اللهِ ﴾ ـ

۸۷۰ اوسف ہن موسی مجربرا منصور یا تقمرُ سعید بن ابیر ہے مرول ہے کے میں نے حضر بنتا اپن میاس رحتی القد عنہا ہے دریافت کیا انہول نے بيان مِن كَدَّ مَرَةَ فَرِقَانَ كَي آيتَ مُريَّمَةً ﴿ وَالْفِينِينَ لَا يَكُمُّ عُوْنَ مَعَ اللَّهِ أَمَّهُ إِدَاسُ وقت وَرْبُ رُولُ وسيد مُشرِّكِينَ مِنْدُ اللَّهُ مِنَامُ وَأَوْلَ اللَّهِ أَ ایس جان کوفش کیا جس کو اللہ تعالی نے حمام قرار دیا ہے اور ام نے اللہ ک مادو و دوسر ب معمود ول کو دی پیکارا سبخانا ، هم وگ برانیون ک جمی مرتم ب ہوے جی تو اس وقت اللہ آفیاق کے لیا ایت کر زیدہ ان فرمالی

الله إِلهَا آخَرَ وَأَتَبُنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللّهُ إِلّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ مِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ مِنْ يَنْقُلُ مُؤْمِنًا مُنَعَبِّمًا اللّهِ فَلَى وَأَمَّا اللّهِ فِي النِّسَاءِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُنَعَبِّمًا الْتَجَلُ إِذَا عَرَفَ فَجَزَاؤُهُ خَهَنَمُ الْآيَةَ قَالَ الرّجُلُ إِذَا عَرَفَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ قَتْلَ مُؤْمِنًا مُتَعَبِدًا فَجَزَاؤُهُ خَهَنَا لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ جَهَنَمُ لَا تَوْبَةَ لَهُ فَلَا كُونَ هَذَا لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ جَهَنَمُ لَا تَوْبَةَ لَهُ فَلَا كُونَ هَذَا لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ جَهَنَمُ لَا مَنْ نَدِمَ۔

٨٤٥: حَذَلْنَا أَخْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِهِمَ حَذَلْنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْمٍ حَذَلْنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْمٍ حَذَلْقِي يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُرَيْمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى هَذِهِ الْقِطَةِ فِى وَالَّذِينَ لَا عَنِ ابْنِ وُلِي قَالَ وَنَزَلَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ أَهْلِ الشِّرُكِ قَالَ وَنَزَلَ يَا عِبْدِي الْفِيولِي قَالَ وَنَزَلَ يَا عِبْدِي الْفِيولِي قَالَ وَنَزَلَ يَا عِبْدِي الْفِيولِي قَالَ وَنَزَلَ يَا عِبْدِي الْفَيولِي قَالَ وَنَزَلَ يَا عِبْدِي الْفِيولِي قَالَ وَنَزَلَ لَيَ عَامِدِي الْفُيولِي الْمُؤلِولِ عَلَى أَنْفُيهِمْ.

ALP: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ خَنْبِلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ حَدَّثَنَا مَعْدُ الرَّخْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُخِيرُةِ بُنِ النَّعْمَانِ عَنْ المُخِيرُةِ بُنِ النَّعْمَانِ عَنْ البُنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَنْ يَقُدُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا قَالَ مَا نَسَخَهَا شَيْءً.

يس وي كَدَّلُنَا أَخْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّلُنَا أَبُو بهاب عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِي عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهْنَمُ قَالَ هِيَ جَزَاؤُهُ فَإِنْ شَاءَ اللّهُ أَنْ يَتَجَارِزَ عَنْهُ عَلَى هِيَ جَزَاؤُهُ فَإِنْ شَاءَ اللّهُ أَنْ يَتَجَارِزَ عَنْهُ

بَابِ مَا يُرْجَى فِي الْقَتْلِ ١٩٢٠ - مَدْتَنَا مُسَدَّدُ حَدَّنَا أَبُو الْأَخْوَصِ سَلَّامُ بَنَ الْسَبِ عَنْ مَشْدُورِ عَنْ هِلَالِ ابْنِ يَسَافٍ عَنْ مَدِبَ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ مَدِبَ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

﴿ وَاللَّا مِنْ تَاَبَ وَأَمْنَ ﴾ يعنى جس فض نے سام حالت تفريش انجام و لئے گھروس نے سام حالت تفريش انجام معنی بنائے گھروس نے گھروس نے تو الد تعالیٰ اس معنی بو محتص کی برائیوں کو تیکیوں سے تبدیل کرو نے گا۔ لیکن سورہ نسا و بھی جو آیت اس محتص کی برائیوں کو تیکن کی تعالیٰ معنی بو ایس کے بارے بھی ہے وہ آیت اس محتص کے بارے بھی ہے وہ ایمان کو جان ہو تھے کر مارڈ الے تو السے محتص کی سرا یا وجود وہ کسی صاحب ایمان کو جان ہو تھے کر مارڈ الے تو السے محتص کی سرا دوز نے ہے اوراس کی تو یہ تھی تھی ہوا ہے ہے کہ اس مید نے بیان کی تو ہنہوں نے جواب دیا اگر تا کی ناوم ہو اورو وہ لے سے تاب ہو جائے تو اس کی تو ہتوں ہوجائے گی اور اورو وہ ل سے تاب ہوجائے گی کی تو ہتوں ہوجائے گی )

ا ۱۸ احمد بن ابراتیم جان ابن جرائی بیعلی سعید بن جیر حضرت این عیاس معید بن جیر حضرت این عیاس میں اللہ جو الکیڈیئن لا عیاس میں اللہ جو الکیڈیئن لا یک عُون میں اللہ جو سے مراد و ولوگ جی جنہوں نے شرک کیا کہتے جی کہ چر یہ آیت نازل ہوئی۔ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے آپ پرزیادتی کی ہے اللہ کی رضت کے انہا مید شہوں۔

۸۷۲ احمد بن طنیل عبدالرحمان سفیان مغیرهٔ سعید بن جبیر حضرت این عباس رضی القدتعه لی عنبها سے روایت ہے کدا آیت کر بمد الحرف من یکونیل مودمینا مُتعقد آلا کی کوکسی آیت نے منسوخ نہیں کیا (یعنی اس آیت کا تشم اپنی جگدیاتی ہے )۔

# باب قتل کے بعد مغفرت کی تو قع کا بیان

۴ ۱۸ مسد دا او الوجوش المنصورا بنال بن ایساف اسعید بن زید . نمی الله عند سنت مروی سب ک ام اوک رمون کریم الفظاف کی با اساست ک آ پ الفظافی ایک فقته کا اند کرد فرمایا اور آ پ افغافی اس فات ک

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فِئْنَةً فَعَظَمَ أَمْرَهَا فَقُلْنَا أَوْ قَانُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَئِنْ أَذْرَكَتُنَا هَذِهِ لَتُهْلِكُنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنَّ بِحَسْبِكُمْ الْقَتْلَ قَالَ سَعِيدٌ فَرَأَيْتُ إِخُوَانِي

خدمت اورشدت کو بیان فرمایا۔ ہم نے عرض کیا یالوگوں نے عرض کیا بإرسول القدا گروه قتنه بهم لوگوں کے زمان عمل ہوتو وہ ہم کوتباہ و بربا دکر دے گا آ ب تفاقی من ارشاد قرمایا نبیل تمبار اقل ہونا کانی ہوجائے گا۔ سعیدتے بیان کیا کہ میں نے اپنے بھائیوں کودیکس کدو و جنگ جمل و صفین وغیرہ میں ) ماردیتے مجئے۔

### ياعث مغفرت عمل:

فتلوار

ندکورہ حدیث میں کافی ہونے ہے مرادیہ ہے تمہارانکل ہو جانا مغفرت کا باعث ہوجائے کا اوراس صورت میں تمہاری مغفرت کی تو تع ہے۔

> ٨٤٨: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا كَفِيرُ بُنُ مِشَامِ حَدَّكَنَا الْمَسْعُودِينَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الْدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ.

٨٧٨: عثان بن ابي شيبهُ كثيرُ مسعودي سعيدُ حصرت ابو برده اسية والدابوموي رضي القدتعالي عندية روايت كرتح بين كدآ تخضرت صلي الله عليه وسلم في قرايا ممرى بدأمت مرحومه باس كوا خرت مي ( بمیشه باقی رینےوالا ) عذاب نه بوگاالینته وُ نیامی اس کوعذاب کےطور برفتون زلزلون اور تق ہود جار ہونا پڑے گا۔

# ﴿ اَوَّلُ كِتَابُ الْمَهْدِي ﴿ وَهُو اللَّهِ الْمَهْدِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# حضرت مہدی کے بارے میں

٨٤٨: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنَّ عُثُمَّانَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ إِسْمُعِيلَ يَغْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمُ الْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمُ تَجْنَعِعُ عَلَيْهِ الْآمَّةُ فَسَمِعْتُ كَلَامًا مِنَ انْشِيقَ ﷺ لَمْ ٱلْهَيْمَةُ قُلْتُ لِلَّهِي مَا يَقُولُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرِّيْشِ.

٨٧٨: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

٨٤٨٤ عمرو بن عثان مروان بن معاوية اساعيل بن ابي طالع معترت برین سمره رضی الله عند سے مروی رہے کہ میں نے آتحضرت المعظام سنا آپ فالفظ فرائے تھے بدوین ہمیشہ باتی رہے گا جب تک کہتم اوگوں پر بارہ ظیفہ ہول کے ان میں سے ہرایک ظیفہ پر اُمت ا تقاق ( قائم ) كر لے كى چرآ ب تَفَاقِيْلُ في ايك بات فرمانى جس كوش تدبيحه سكا تو ميں نے اپنے والد ہے دريا فت كياو و كيا تھا؟ انہوں نے جواب ویا آتخضرت مَلْقَیْظُ نے ارشاوفر مایا بہ تنام خلقاء قریش میں ہے ہوں 1

٨٧٧: مويٰ بن اساعيلُ و هيبُ داؤ دْعَامرْ حضرت جابر بن سمره رضي

حَدَّثُنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةً قَالَ سَمِعُ فَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا اللّهِ يَنْ عَزِيزًا إِلَى النّبَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ فَكَرَّرُ النّاسُ وَضَجُّوا ثُمَّ قَالَ كَلِهُمْ مِنْ خَلِيفَةً قُلْتُ يُلَابِي يَا أَبْتِ مَا قَالَ قَالَ قَالَ كُلُهُمْ مِنْ فَيْدَةً قُلْتُ يُلْإِلَى يَا أَبْتِ مَا قَالَ قَالَ قَالَ كُلُهُمْ مِنْ فَيْدُ

٨٧٨ : حَدَّلُنَا ابْنُ نَقَيْلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ خَيْفَمَةَ حَدَّثَنَا الْآشُودُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَنَهُ فُرَيُشٌ فَقَالُوا ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرُجُ۔

٨٤٨: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ أَنَّ عُمَرَ إِنْ عُيُدٍ حَدَّثَهُمُ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلِاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَغْنِى ابْنَ عَيَّاشِ حِ وَ خَذَّتَنَا مُسَدَّدُ خَذَّتَنَا يَخْتَى عَنْ سُفَّيَانَ حَ وَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْتِرُنَا زَائِلَةً حِ وَحَقَّلْنَا أَحْمَدُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّقِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ لِعَلْمٍ ٱلْمَعْنَى وَاحِدٌ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٌّ عَنْ عَبُدٍ اللهِ عَنِ النَّبِي عَنِي قَالَ لَوْ لَمْ يَنْقَ مِنَ الدُّمْمَ إِلَّا يَوْمُ قَالَ زَائِدَةُ فِي حَبِيهِهِ لَطُوَّلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ الْكُلُقُوا حَتَّى يَبُعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِتِّى أَوْ مِنْ أَهُلِ بَيْتِي يُوَاطِءُ السُّمَّةُ السُّعِي وَالسُّمُ أَبِيرِ السُّمُ أَبِي زَادَ فِي حَلِيثِ فِطُرٍ يَمُلُّا الْأَرْضَ لِسُطًّا وَعَدْلًا كَمَا مُلِنَتُ ظُلْمًا ۚ وَجَوْرًا وَقَالَ فِي حَلِيثِ سُفْيَانَ لَا تَشْعَبُ أَوْ لَا تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَّبّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِءُ اسْمُهُ اسْمِي قَالَ أَبُو دَاوُد لَفُظُ عُمَرَ وَأَبِي بَكِرٍ بِمَعْنَى سُفْيَانَ۔

الله عند سے مروی ہے کہ میں نے آتخفرت تُلَّافِیْ ہے سنا آپُونِیْ ہے ہے اور منطقا و تک عالب رے کا لوگوں نے سیات کراند آکر کہا اور چلا ئے ۔ پھر آپ ٹُلُٹیُٹی نے آپٹی سے پھر ارشاد فر مایا میں نے اپنے والد سے وریافت کیا آپ ٹُلُٹیٹی نے کیا فر مایا تھا تو انہوں نے جواب دیا آپ ٹُلٹیٹی نے بارشاد فر مایا کہ وہ تمام (طفاء) قریش میں سے ہوں ہے۔

٨٨٨: ابن تغيل ز جيز زياد بن ميلتمه أسود بن سعيد ُ مغرت جابر بن سمرةٌ ` ے میں مروی ہے جو اور فرکور ہے البتداس علی سامنا فد ہے کہ چر آ ب المُنْ المُنْ المرك المرف والهل موسدًا ق آب المُنْ المُنْ كَا خدمت على قبيله قریش کے لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پھراس کے بعد کیا چیش آ كِ كَا ؟ آ بِ فِي الْمِرْ اللِّهِ بِعِرْ قُلْ اللَّهِ اللَّهِ فِي مَا حِنْ خُونَ مَهِمِ كَا) ٨٧٩: مسدد عمر بن عبيد ( دوسري سند ) محد بن علاه ابوبكر بن عياش (تيسرى سند) مسددُ بحيُّ سغيان ( چوتى سند ) احدين ابراهيم عبدالله ین موی ٔ زائده (یانچ بی سند) احمد بن ایراجیم عبیدالله بن موی ٔ فطرٔ عاصم زرا معزرت عبدالله رضى الله تعالى عند بروايت ب كرحضورا كرم ملی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا که اگرؤنیا کا ایک دن محمی باتی ہے مائے گا حضرت أاكره نے فرمايا تو الله تعالى اسى دن كواس فدرطويل فرمائي مے كداس (أيك دن) يس أيك مخف محص يا فرمايا ميرے الل بيت يل ع بيج كاكراس كانام ميرسدنام بيع موكا اورمير عد والدكانام اس كے والد كانام جيها موكار (راوي) قطركي روايت بيل اس قدراضاف ہے کہ وہ خص انصاف سے زمین بحردے گا ( بعنی رُو بے ز مین پرانصاف کا غلبہ ہوگا) جیسا کروہ زمین (ظلم اور زیادتی ) سے بحر مین تنمی (راوی) سغیان کی ہدایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ وُنیا کی عدت ہوری نہیں ہوگی یہاں تک کہ خلک عرب کا ما لک میرے تھر نے لوكول مين ساديا مخض موكاكداس كانام ميرات م جيها موكارامام ابوداوكو فيفر مايا كمراور بكرك الفاظ مفيان جيع جي ر

### ثبوت مهدى

<u>سطلب یہ</u> ہے کہ جونام میرانام ہے دہی اس محض کا نام ہوگا نہ کورہ صدیث سے حضرت مبدی کے قیامت سے قبل تشریف لانے كا ثبوت اللے ہوس موسوع برا كابرين ديوبند نے فتلف تحقیق رسائل بھي تاليف فرمائے بيں ان كا مطالعہ مغيد ہوگا۔

لَبُعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْنِي يَمُلُؤُهَا عَدُلًا

٨٨٠: حَلَّكَنَا عُفْعَانُ بُنُ أَبِي شَبِهَةَ حَلَّكَ الْفَصْلُ ٤٨٠: عَنَانِ بن الدِّشِبُ فَعَلْ فَطرُ قاسمُ ايُولَعَيْل على رضى الشرعند بْنُ دُكِيْنِ حَدَّثَنَ فِعلْوْ عَنِ الْقَامِيمِ بْنِ أَبِي بَزَّةً عدوايت بكررسول كريم النَّقَظَ في النَّاوفر ما يا أكرز مانه (كي عمر) عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ ﴿ مِن حَالِكِ دِن بَي بِاتِّى فَى جائزكَ اوْ يَعربنى الشرقعالي مير حدال عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَمْ يَهُقَ مِنْ اللَّهُمِ إِلَّا يَوْمُ البيت بن سايك فض بيج كاكره وزين كوانساف ساس طرح بمر وے گا(انعیاف قائم کرے گا) کدوہ زمین بنس طرح کدوہ پہلے ظلم و زياد تى سے بعر كن تى ر

خُلْكُ مُنْ الْجُهِ اللهِ الله عداديث مرادحفرت المامهدي بي جوة خرز ماندي طاهر مول معدا ماويث كا عاصل مديك ان کے نظام حکومت کی مالی حالت بہت زیادہ اچھی ہوگی فتو حات اور مال فنیست وغیر دکی وجہ سے ان کی آ مدنی کا کوئی حساب نیش ہوگا کین وواس مال ودولت کوائی شان وشوکت بڑھانے اورا پی زندگی کوئر عیش بنانے برخرج نبیں کریں کے یاجع کر کےاسینے خزانوں میں بند کر کے تیس رحمیں محم جیسا کہ ہمارے زمانہ کے تھم ان اور یادشا ہوں کا دستور ہے بلکہ و واس دولت کوسلمانوں کی فلاخ وبهبودا دران کی ضرور پات میں خرج کریں مے اورا پی طبعی خادت کی دجہ ہے دونوں ہاتھ تعریم کرید دولت لوگوں میں تقسیم کریں محےاورانصاف انتہائی سستا ہوگا ہی کے لئے کوئی خاص تک ود ڈبیس کرنا پڑے گی۔ بعنی وہ زیانہ محج طور پر ایک' ویلفیئر سنيث كانموند بيش كرد بابوكار

٨٨: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بُنُّ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيمُ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ عَنَّ زِيَادِ بُنِ بَيَّانِ عَنْ عَلِي بُنِ نُفَيِّلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنَّ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ سَمِّعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُهَدِينُ مِنْ عِنْرَتِي مِنْ وَلَهِ فَاطِمَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَسَمِعْتُ أَبَّا الْمَلِيحِ يُفْنِي عَلَى غَلِي بُنِ لَفَيْلِ وَيَذَكُّرُ مِنْهُ صَلَاحًا۔ ٨٨٢: حَدَّثَنَا مُسَهِّلُ بُنُّ نَمَّامِ بُنِ بَزِيعِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي نَصُّوهَ عَنْ

أَبِي مَسِعِيدٍ الْمُخَدُّرِيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِئُ مِنِي أَجُلَى الْجَبُهَةِ

١٨٨١ احمد بن أبراجيم عبدالله بن جعفر أيوالمليح الحسن بن عمر زياد بن بیان علی بن نغیل سعید بن سیب حضرت اُمّ سلمه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ حفرت رسول کر محمل الله علیہ وسلم سے میں نے ساہیہ؟ حعزت رسول کریم صلی الله علیه وسلم قرماتے تھے (حضرت مبدی میری نسل (حضرت) فاطمه زبرارضی الله عنها کی اولاد میں ہے ہیں۔عبد التدين جعفرنے ابواملے كوعلى بن فعل كى تعريف وتوصيف بيان كرتے ہوئے شا۔

٨٨٢ بهل بن تمام عران قاده ابوطرة حضرت ابوسعيد خدري س مردی ہے کہ نبی کریم تا این ارشاد فرمایا مبدی میری اولا دیس سے میں ( ان کا حلیہ اور ان کے اوصاف بیہوں کے ) کشاوہ پیشانی ' کھڑی ناک والے زوئے زمین کو انساف ہے بھر دیں سے جس طرح کہ

أَفْنَى الْأَنْفِ يَمُلَّا الْأَرْضَ فِسْطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِنَتُ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمُلِكُ سَبْعَ سِنِينَ۔

٨٨٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَتَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّلَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْمُعَلِيلِ عَنْ صَاحِبِ لَهُ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً ۚ زَوْج النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّه وَسَلَّمَ عَنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ اخْعِلَاكُ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيغَةٍ فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ هَارِيًّا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاشٌ مِنْ أَهُلِ مَكَّةَ فَيُخْوِجُونَهُ رُّهُوَ كَارِهُ ۚ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ ۚ الرُّكُنِ وَٱلْمُقَامِ وَيُتَّعَثُ إِلَيْهِ بَعُثٌ مِنْ أَهْلِ الشَّاعِ فَيُخْسَفُ بِهِمُّ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ ٱبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهُلِ الْعِزَاقِ فَيَسَايِعُونَهُ بَيْنَ الرَّكُنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ يَسُسَّأُ رَجُلٌ مِنْ فُرَيْشِ أَخْرَالُهُ كُلُبٌ فَيَنْعَثُ اللَّهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمُ وَذَلِكَ بَعْثُ كُلِّبَ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَذُ غَيِمَةَ كُلُبٍ فَيَقْيِهُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةٍ نَيْبِهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَمَـٰكُمُ وَيُكُفِى أَلِاسُكِامُ بِيَجْوَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبُكُ سَبُعَ سِنِينَ لُمَّ يُتَوَقَّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عِشَامِ تِسْعَ بِينِنَ و قَالَ بَعُضُهُمْ سَبْعَ بِينِينَ.

ز بین ظلم و زیادتی ہے بھری ہوئی تھی اوروہ (زمین کے) سات سال تک مالک دہیں مے (بعنی سات سال تک حکومت کریں مے) ٨٨٣ : محدين فيني معاذين وشام ان كروالد فياده صالح ان ك سأتنى حصرت أم سلمدومني الله عنهاسيه دوايت سيح كدهعنرت رسول كريم فَأَنْكُمُ أَلِي ارشاد قر ماياليك خليف كي و فات كوونت (لوكون من) اختلاف بوگا توالل مديدين سايك فخف منف كرمدكي جانب بعامل ہوا <u>تھے گا</u> کہ اہل مکداس محض کے پاس آئیں سے اور اس کو امامت كرنے كے لئے تكاليں معے حالانكہ وہ محض امامت كرنے كے لئے رامنی نییں ہوگا پر لوگ اس مخض سے تجر اسود اور مقام ابراہیم کے ورمیان بیت کریں مے پھرای وقت شام ہے ایک فیکر اس محض کی طرف روانه کیاجائے گاتو و الشکر مقام بیدا و می زمین کے اندر دهنسادیا جائے گا جو کہ مُلّہ اور مدیرت کے درمیان ہے۔ گھرجس وقت لوگ اس حالت کو دیکھیں مے کہ ملک ثام ئے ابدال اور عراق کی جماعتیں اس مخص سے باس آئیں کی اور اس خفس ہے بعیت کریں گی اِس کے بعد فتبلة قرليش مين سے أي مخف بيدا موكا اس مخف كي نعيال فتبيله بني كلب میں سے ہوگی اور و مخض ان لوگوں کی جانب ایک نشکر روائ کرے کا تو اس الككرير (المم) مبدى كے ائے وائے غالب آئي عے اور مي کلب کانگر ہے پھراس مخص پر انسوں ہے جو کہ قبیلہ کیلب کی جنگ کا ال تنيمت ندحاصل كراس ك بعد معرت مبدى مال ننيمت تتسيم فرما کیں ھے اورلوگوں میں ان کے نبی کی سنت کوزندہ کریں گے اور وین اسلام کواین محرون میں ڈال لیس مے (بعنی اسلام کے نظام کو قائم کریں سے )اس کے بعد وہ سات سال تک زندورہ کرانتال کرجا کیں

ھے اور تمام سلمان ان کی نماز (جنازہ) ادا کریں گے۔امام ابوداؤ دیے فرمایا بعض حضرات نے ہشام ہے دوایت کیا کہ دونو سال تک زندہ رہیں مجے اور بعض حضرات نے کہاو وسات سال تک زندہ رہیں گے۔

حضرت مهدی کی حکومت:

حصرت امام مبدی کے تشریف لانے کے وقت قبیلہ کلب کالشکر امام مبدی کے مانے والے لوگوں کے ہاتھوں مغلوب ہوگا اور امام مہدی کی حکومت کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں وہ سات سال تک رے گی اور بعض نے کہا کہ نوسال تک۔

٨٨٣: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ هَمَّامِ عَنْ قَنَادَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ يَشْعَ سِنِينَ قَالَ أَبُو دَارُد و قَالَ عَيْرُ مُعَاذِعَنُ هِشَامِ يَشْعَ سِنِينَ.

هُ٨٨: حَدَّنَا ابْنُ الْمُنْتَى حَدَّنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّنَا أَبُو الْعَوَّامِ حَدَّنَا قَادَةُ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِي الظّابِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مُعَادٍ أَنَّهُ

. ٨٨٦: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَوْمِيْزِ بُنِ رُكَيْعٌ عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ أَبُنِ الْقِبْطِائِةِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِطَّةٍ جَيُشِ الْخَسُفِ لُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا قَالَ يُخْسَفُ بِهِمْ وَلَكِنُ يُنْعَثُ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ عَلَى يَتِيْهِ\_ قَالَ أَبُو دَاوُد حُدِّلُتُ عَنْ هَارُونَ بُنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَذَّلَنَا عَمُرُو بَنُ أَبِي فَيْسِ عَنْ شَعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَنَطَرَ إِلَى أَيْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ أَيْنِي هَذَا سَيْدٌ كُمَا مُسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَخُرُجُ مِنُ صُلْبِهَ دُجُلٌ يُسَمَّى بِاسْعِ نَبِيَّكُمْ يُشْبِهُهُ فِي الْخُلُقِ وَلَا يُشْبِهُهُ فِي الْخَلْقِ لُمَّ ذَكَرَ قِطَّةً يَمُلُا الْأَرْضَ عَدُلًا و قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَهْرُو قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَزَاءِ النَّهُرِ كُفَّالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاتٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ

۸۸۳: ہارون بن عبداللہ عبدالصدر جمام حضرت قادہ رضی اللہ عند نے اس ۸۸۸: ہارون بن عبداللہ عبد اللہ عند نے اس طرح کی حدیث تقل کی ہے۔ انہوں آئے تو سال کہا ہے۔ انہم ابوداؤ درجمۃ اللہ علیہ قرماتے جین کہ معاذ کے علاوہ سب نے ہشام کے حوالے ہے نوسال کیے جین ۔

۵۸۸: این بخی عمروین عاصم ابوالعوام قماده ابوانخلیل عبدالله حضرت ائم سلمدرضی الله عنها المیرختر مدحضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے یکی حدیث روایت ہے اور حضرت معافر رضی الله تعالی عند کی روایت موری ہے۔

١٨٨٠عنان بن الي شيبة جريز عبدالعزيز عبيدالله حضرت أم سلمدض القدعنها سے وہی صدیمے بیان کی گئی ہے کہ جس حدیث سے للسكر كے ومنت كاتذكره سبه كهين ني عرض كيا يارسول الله مُفَاقِينًا استحف كى كيا عالت ہوگی جو کراس تشکر شن بادل تو استداخل ہوا ہو۔ آ ب تَلْ تَغَرُّ نِيْ ارشاد فرمایا تمام لوگ زمین مین دهنس جائیس مح کیکن آن لوگول کا آخرت میں انجام ان کی نبیت کے مطابق ہوگا اور امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں بواسطہ بارون محرو شعیب ابوائن سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا اور انہوں نے اسپتے صاحبز اور (سیّدیا) حضرت حسن رضی الله عنها کی طرف دیکھااور فرمایا میرایشا سردار موگا جس طریقہ سے و مخضرت مَثَاثِيمُ في اس كا نام تجوير قرمايا اور منقريب ان كي تسل ي الك اليا مخص پيدا ہوكا كدوه تمهارے ني كے ام سے موسوم ہوكا (ليمن نی کے ہم نام ہوگا )اور عاوت وخصلت عمی بھی ان کے مشابہ ہوگالیکن شکل و صورت بیں (حضرت نمی کے) مشابہ نہیں ہو گا پھر آ بِ مُلْفِيْنِ مِنْ مَعْرِت على كرم الله وجهد كا واقعد بيان كرتے ہوئے فرمايا كدوه فنص زوية زمين كوعدل بع بعرد عاكا كالتذكره فرمايا يعبدالله کی روایت میں بارون نے عمرو بن قیس سے روایت کیا انہوں نے مطرف ہےاور انہوں نے حسن ہے روایت کیا انہوں نے ہلال بن عمرو ے روایت کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فر ماتے تھے کہ میں نے معزت رسول کر یم مُؤلِفِقُ سے سنا ہے آ پ ٹاٹھٹا کے

### سند ليد الإدبر م المال المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

يكَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوتِطِّهُ أَوْ يُمَكِّنُ إِلال مُحَمَّد ارشاد فرمايا ماوراء النهراء أيك فقص بيدا موكا الم فف كانام حارث بن تحقاً مَكَنَتْ فَرَيْشٌ لِوَسُولِ اللهِ 🐞 وَجَبَ 🕜 الله بوكا اوراس فخص كـ آسك أبك فخص بوكا ال مخض كولوك منصور مسمین مے وہمخص حضرت رسول کریم مُثَاثِقِتُم کی آل اولا و کواس طرح

عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ أَوْ قَالَ إِجَابَتُهُ \_ قبعندیا جگه عنایت کرے کا جس ملرح قریش نے حضرت رسول کریم کافٹیٹاکو جگہ (پناہ) دی تھی۔ ہرا کیے مسلمان محض کے ذمہ اس مخف کا تعاون کرنا منروری ہے یا آ پ مُؤَلِّمُ آئے ہارشاد فر مایا اس مخف کی فر مانبرداری (ہرایک مخف کے ذمہ لازم ہے)

# ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

# جنگوں کا بیان

### باب برایک صدی کابیان

٨٨٨: سليمان بن واوَدُ ابن وجب سعيد بن اني ايوب شراحيل بن بزيدا الاعلق حفرت الوبريره رضى الله عندس دوايت ب كدمير علم كے مطابق حضرت رسول كريم فأفير كمان ارشاد فرمايا القد تعالى برسوسال کے اخیر میں اس اُمت کی (رہنمائی) کے لئے ایک ایسا مخص پیدا فرمائے گا جو کہ دین کواز سر لوقٹ سے دے گا۔ امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ عبدالرحن نے انن شریح کے واسطہ ہے (اس روایت کو) بیان کرتے موے (راوی) شراحیل ہےآ مے نہیں برجے (لینی شراحیل تک نام ذکرکیا ہے)۔

### بكب مَا يُذُكُّرُ فِي قَرُنِ الْبِيانَةِ

٨٨٤ حَدَّثَنَا سُلِّيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرُكَا ابْنُ وَهْبِ أُخْبَوَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمُعَافِرِيِّ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَيْعَتُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا قَالَ أَبُو ذَاوُد رَوَّاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شُرَيْع الْإِسْكُنْدَرَانِي لَمْ يَجُزُ بِهِ شَرَاحِيلَ.

### مجدد کے بارے من

غذكوره بالاحديث ثمر كيف محيح حديث بباورمجد ديم تعلق علاء في مختلف يحقيق مباحث تحرير كي بين حضرت مجد والغب ثاني رحمة القدعليد كي مواغ وتاليفات من "تجديدوين معلق تفعيلي مباحث" فركورين-

باب:روم کےمعرکوں کے بارے میں

٨٨٨: حَدَّقَ النَّفَيْلِيمُ حَدَّثَا عِيتَى بْنُ يُونُسَ ٨٨٨ بعلى عيني بن يوس اوزا كي معرت صان بن عطيه محول اور حَدَّقَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ عَالَ ١٤٠٠ن زكريًا 'خالدين معدان كي طرف كے عيم بعي ان كے مراه كال مَحُعُولٌ وَابْنُ أَبِي زَكِرِيًّا إِلَى خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ ويارانهول في معرت جبر بن أغير سے محوالے سے بم سے صدیت بیان کی ۔ انہوں نے بیان کیاتم ہم لوگوں کو سحابی رسول حضرت ذی مخبر

بك مَا يُذُكُّرُ مِنْ مَلَاحِد الرَّوْمِ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُنَيْرٍ بْنِ نَفَيْرٍ عَنِ

الْهُدُنَةِ قَالَ قَالَ جُبَيْرُ الْعَلِقُ بِنَا إِلَى ذِى مِخْبَرِ
رَجُلٍ مِنْ أَصُحَابِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
فَأَتَيْنَاهُ فَسَالُهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ سَمِعُتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ
سَتُصَالِحُونَ الزُّومَ صُلُحًا آمِنًا فَتَغُرُونَ أَنْتُمُ
وَهُمْ عَدُوًا مِنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْمَرُونَ أَنْتُمُ
وَهُمْ عَدُوًا مِنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْمَرُونَ أَنْتُمُ
وَتُمْمَ عَدُوا مِنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْمَرُونَ أَنْتُمُ
وَتَشْمَعُونَ فَمَ تَوْجِعُونَ حَتَى تَنُولُوا بِعَرْجٍ ذِى
وَتَشْمَعُونَ فَهُ تَوْجِعُونَ حَتَى تَنُولُوا بِعَرْجٍ ذِى
فَدُولُ المَّولِينَ فَلِكُونَ فَلَا النَّصُوانِيَّةِ الصَّلِيبَ
فَيْقُولُ عَلَبَ الصَّلِيبَ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنْ اللَّهُ لِللَّا تَغْدِرُ الرُّومُ
وَتَجْعَعُ لِلْمُلْحَمَةِ
وَتَجْعَعُ لِلْمُلْحَمَةِ
وَتَجْعَعُ لِلْمُلْحَمَةِ

٨٨٩ حَدَّنَا مُوَمَّلُ بْنُ الْقَصْلِ الْحَرَّانِيُ حَدَّنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّنَا أَبُو عَمُوو عَنْ حَسَّانَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّنَا أَبُو عَمُوو عَنْ حَسَّانَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّنَا أَبُو عَمُو وَ عَنْ حَسَّانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْطِلُونَ فَيْكُومُ اللَّهُ يِلْكَ الْعِصَابَة بِالشَّهَادَةِ إِلَّا أَنَّ الْوَلِيدَ جَعَلَ اللَّهُ يَلْكَ الْعِصَابَة بِالشَّهَادَةِ إِلَّا أَنَّ الْوَلِيدَ جَعَلَ اللَّهِ يَلْكَ الْعِصَابَة بِالشَّهَادَةِ إِلَّا أَنَّ الْوَلِيدَ جَعَلَ اللَّهُ يَلْكَ الْعِصَابَة وَسَلَمَ قَالَ أَبُو وَاوَد وَرَوَاهُ صَلَّمَ قَالَ أَبُو وَاوَد وَرَوَاهُ وَلِكُومُ وَيَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبُو وَاوَد وَرَوَاهُ وَلِكُومُ عَنِ وَيَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبُو وَالْمُولُونَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبُو وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ وَالْعَرْفَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الل

بكب فيي أمَارَاتِ الْمَلَاحِمِ وَقَالَ عَالَهُ مِنْ أَمَارَاتِ الْمَلَاحِمِ

A90: حَدَّنَا عَبَاسُ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّنَا َ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَا َ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ لَابِتِ بْنِ فَوْبَانَ عَنْ أَجْبَيْرِ بْنِ نَقَيْرٍ عَنْ عَنْ أَجْبَيْرِ بْنِ نَقَيْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ بَعَلِ قَالَ قَالَ مَالِكِ بْنِ بَعَلِ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللّهِ فَيْ عُمُوانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَوَابُ رَسُولُ اللّهِ فَيْ عُمُوانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَوَابُ بَيْرِبَ وَحُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَحُرُوبُ بَيْرِبَ وَخُرُوبُ الْمَلْحَمَةِ وَحُرُوبُ بَيْرِبَ وَمُرُوبُ الْمَلْحَمَةِ وَحُرُوبُ وَعُرُوبُ الْمَلْحَمَةِ وَحُرُوبُ

رضی القدعنہ کے پاس لے چلو۔ ہم ان کی خدمت میں مجے حضرے جیر نے ان سے صفح کے پارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت رسول کر ہم افاقی اسے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت رسول کر ہم افاقی اسے میں نے سا آپ افراقی افرام سے کہ حور پر) ل کوگ دوم سے ملح کرو مجے چرتم لوگ اوروہ لوگ (مشترک طور پر) ل کے اور آئم جی ہم ہنچ حاصل کرو مے پھر ہنچ حاصل کرو مے اور آئم خیریت سے لوثو محر مے اور آئم خیریت سے لوثو محر میاں تک کرتم ایک میدان میں آؤ مجے جو کہا یک میڈ ہوگا چرا یک محف میں اسے معلیب آئمائے گا دروہ کے گا (اعلان کرے) کہ میلیب غالب آئمی۔ تو مسلمانوں میں سے ایک محف غفیناک ہوگا اور وہ اس محف کے دائر دوم معاہدہ تو ڈالیں می اوراکوں کو جنگ کرنے کے اس وقت اہل روم معاہدہ تو ڈالیں می اوراکوں کو جنگ کرنے کے لئے اکٹھ کریں گے۔

۱۹۸۹ مؤل بن فضل وليد ابوتم واحضرت حسان بن عطيد رضي القدعة عدوسري روايت بهي اس طرح فدكور ہے اوراس شي اس قدر اضاف ہے کہ مسلمان جلدی ہے اپنے اسلح کی جانب چلے جائیں گے اور جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کروہ کو شہادت کے ذریعے بزرگی عنایت فرمائے گا لیکن (حضرت) ولید نے اس روایت کو جبیر ہے بیان کیا انہوں نے دی مجروضی القدعنہ ہے اور انہوں نے حضرت رسول کریم منافیق ہے روایت کیا ہے امام الوداؤ وقر ماتے بین اس روایت کو جس طریقہ نے اور انہوں کے جس طریقہ کی ایکن کیا ہے کہ جس طریقہ سے روایت کیا ہے کہ جس طریقہ سے روایت کیا ہے کہ جس طریقہ سے میاب کے جس طریقہ سے میاب کے جس طریقہ سے میسی نے روایت کیا۔

باب: آب کے بیان فرمود وفتنوں اورجنگوں کی علامات ۱۸۹۰ مباس عزری بیان فرمود وفتنوں اورجنگوں کی علامات ۱۸۹۰ مباس عزری باشم عبد الرحمٰن ثوبان ان سے والد محول جیر بن نفیر مالک حضرت مول کریم المنظر شاک حضرت رسول کریم المنظر شان الله عند سے روایت ہے کہ منورہ کی خرابی کنندوفساد شروع موری خرابی کنندوفساد شروع موری کرابی کنندوفساد شروع موری کا باعث موگا اور فتد کی کلن (شروع موری) اضطفید کی فتح کا باعث سے گا اور معظید کی فتح کا باعث سے گا کا ور معید کے فتح کا باعث سے گا کھر

آ پ نگائیڈ کے حضرت معاذ بن جیل رضی اللہ عند کی ران یا شائے پر اپنا (مبارک) ہاتھ مارا۔اس کے بعد فر مایا (یہ) یقیقی بات ہے جس طرح تمہارا اس مجکہ رموجودر بتایا بیضنا یقینی ہے۔ الْمَلُحَمَةِ لَخْتُحُ فُسُطُنُطِينِيَّةً وَلَحْبُ الْفُسُطُنُطِينِيَّةً حُرُّوجُ الدَّجَّالِ لُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَيْحِذِ الَّذِى حَدَّقَهُ أَوْ مَنْكِيهِ فُمَّ قَالَ إِنَّ عَذَا لَحَقَّ كَمَا أَنَّكَ عَاهُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ يَغْنِى مُعَاذَ بْنَ جَمَلٍ.

# باب: یکے بعدد میرے معرکوں کابیان

A 91 عبد الله بن محمراً عسى بن يونس البوبكرين الى مريم وليد بن سفيان المريد بن سفيان المريد بن سفيان المريد بن قطيب البوبكرية عضرت معاذ بن جبل رضى الله تعالى عند ئ روايت برا تخضرت سلى الله عليه وملم في ارشاد فر ما يا بهت برا فتشر (و فساد ) اور تسطنطنيه كى فتح بونا اور خروج دجال سات ماه كه اندراندر وجميم

۸۹۲ ملوق بن شریح مجتبہ بحیر ٔ خالدا بن ابی بلال معفرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حفرت رسول کریم ظافی آئے ہے۔ ارشاد قرمایا کہ فتح شہر نہ بینۂ اور بڑے نشنہ کے درمیان (کا وقفہ) چیوسال ہوگا اور د جال کا نگلنا ساتو ال سال ہوگا امام ایوداؤ درحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میصد بے شبیلی کی این یونس کی صدیرے سے ذیادہ مجتمع ہے۔

# باب الل اسلام براقوام عالم كاح ودور نا

۱۹۹۸ عبدالرطن ابشرای جابرا ابوعبدالمثلام معزیت قویان رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم الله علیہ الشاد فرمایا حقر بیب تم الوگوں پر دوسری اقوام چڑھ دوڑیں گی جس طریقتہ سے کھاتے والے لوگ کور سے پرآتے جیں۔ ایک فقص نے عرض کیا ہم لوگ اس دور جی تعداد میں کم ہوں ہے آ ب الله فقی نے ارشاد فرمایا ہم لوگ اس دور جی تعداد میں کم ہوں ہے آ ب الله فقی سے ارشاد فرمایا ہم لوگ اس دور جی تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہو کے لیکن تم لوگ ایسے ہو سے جس طرح کہ دریا کے پانی پر (کوڑے کرکٹ کا میل) ہوتا ہے۔ الله تعالی تم لوگ وی کے اور الله زعم اور دیا ہے اور الله تعالی تم اور بدیہ تمہار سے دھمنوں کے ولوں سے نکال دیں کے اور الله تعالیٰ تمہار سے دلوں میں اور میں اور میں کے اور الله تعالیٰ تمہار سے دلوں میں اور میں اور میں کے دور میں اور میں اور میں کے دوران میں اوران میں کے دوران میں دوران میں کے دوران میں کی دوران میں دوران میں کی دوران میں کے دوران میں کا دوران میں کے دوران میں کی دوران می

يَابِ فِي تُوَاتُرِ الْمَلَاحِمِ.

١٩٨: حَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُ حَدَّقَنَا عِبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُ حَدَّقَنَا الْوَلِيدِ بْنِ سُفْيَانَ الْفَسَانِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَحَيْبِ الْمَلْحَمَةُ الْكَبْرَى وَلَحْمُ اللهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَبْلِ قَالَ السَّكُونِي عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ السَّكُونِي عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ السَّكُونِي عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ الشَّهُ مِنْ اللهِ عَنْ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بَابِ فِي تَدَاعِي الْأَمْمِ عَلَى الْاِسْلَامِ الْهِ مَعْلَى الْلِسْلَامِ اللّهِ عَلَى الْلِسْلَامِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الْنُ إِبْرَاهِمِمَ اللّهَ مَعْدَ الرَّحْمَنِ الْنُ إِبْرَاهِمِمَ اللّهِ مَشْقَى حَدَّقَنَا اللهُ عَلَيْهِ حَدُّقَنَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ قُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَشِكُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَشِكُ الْاَمْمُ أَنُ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاَكُلُهُ الْمَعْدَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ الْوَمْنَ اللّهُ مِنْ صَدُورٍ عَلَيْ كُمْ النّهُ عَنَاءً كَفَنَاءِ السّيلِ وَلَيْدَرْعَنَّ اللّهُ مِنْ صَدُورٍ عَلَيْ كُمْ الْوَهْنَ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ

هَذَا أَصَعُ مِنْ حَلِيثِ عِيسَى۔

كيابارسول الله وبن كاكيا مطلب ب؟ آب تُلَيَّقُ في ارشا وقر مايا وَالِيا كي عبت اورموت كا ور (تمبار الدرآ جائة كا)

فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهُنُ قَالَ حُبُّ اللَّهِ وَمَا الْوَهُنُ قَالَ حُبُّ اللَّهِ وَمَا الْوَهُنُ قَالَ حُبُّ اللَّهُ وَتِد

#### حالات حاضره اورفرمان رسول:

بیصدیث شریف موجود و دور کے حالات پر بالکل صادق آرہی ہے کہ آج کا سلمان آپس بی ایک دوسرے کے مقابلہ کے لئے براول ہے۔ لئے بہادر ہے لیکن غیروں کے مقابلہ کے لئے برول ہے۔ یکی وہ دائن ہے جس کوحدیث بی فرمایا گیا ہے۔

بَابِ فِي الْمُعْقِلِ مِنَ الْمُلَاحِمِ

٨٩٨: حَدَّثَنَا هِمْنَامُ بُنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ مَمُوْةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرِ حَدَّثَنِي زَبُدُ بُنُ أَرْكَاةً فَالَ سَمِعْتُ جُبُرْرَ بُنَ نَعْيْرٍ يُحَدِّنِ عَنْ أَبِي الْمُرْوَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فَلَا قَالَ إِنَّ فُسُطَاطَ الشَّرِقَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فَلَا قَالَ إِنَّ فُسُطَاطَ الشَّلِمِينَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ إِلَى جَانِبِ الشَّلِمِينَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ إِلَى جَانِبِ الشَّامِ مَلِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشُقُ مِنْ حَيْرٍ مَدَائِنِ الشَّامِ عَلَى اللهِ اللهِ فَلَا يَقْلُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَمْرَهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَمْرَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بَأَبُ ارْتِفَاعِ الْفِتْنَةِ فِي الْمَلَاحِمِ

AAY: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بَنُ نَجُدَةً حَدَّثَنَا اللهِ عَدْثَنَا اللهِ عَدْثَنَا اللهِ عَنْ عَوْفِ بُنِ عَلِيهِ الطَّانِي الطَّانِي اللهُ عَالَ عَدُوفِ بُنِ عَلِيهِ عَنْ عَوْفِ بُنِ عَلِيهِ قَالَ قَالَ وَاللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ هَذَا لَنْ يَجْعَمَعَ الله عَلَى هَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَذَا لَنْ يَجْعَمَعَ الله عَلَى هَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَذَا لَنْ يَجْعَمَعَ الله عَلَى هَذِهِ

یاب: جنگ بین الل اسلام کارکس جگدتیا م بوگا؟

۱۹۳ بشام بن عار بینی بن عزو این جایز زید بن ارطاق بیبر بن نفیز معطرت ایوالدرداورضی الشدتعالی عندے روایت ہے کہ تخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا کہ (دجال سے جنگ کرنے کے لئے) مسلمانوں کا پڑاؤ (مقام ) خوط بین ہوگا جو کہ دمش نائی شہر کر ترب ہا مہا اور دمیق ملک شام کے بہترین علاقوں ہیں سے ہے۔ امام ابوداؤ درجمت الله علیہ فر ماتے ہیں کہ ابن وہب کے واسطہ سے ابن عازم عبید الله تافع معنرت ابن عررضی الله تعالی عنما سے روایت ہے حازم عبید الله تافع معنرت ابن عررضی الله تعالی عنما سے روایت ہے مان کہ معنرت رسول کر بم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا عقریب کہ مسلمانوں کو مدید منورہ کی طرف گیر کھارکر لایا جائے گا یہاں تک کہ مسلمانوں کو مدید منا مالہ کی سرحد (حدود ملک ) سلاح ہوگا۔ (سلاح ان لوگوں کی بہت فاصلہ کی سرحد (حدود ملک ) سلاح ہوگا۔ (سلاح

ایک مقام کانام ہے ) ۸۹۵: احمد بن صائح اعتبد ایونس ٔ معزت زہری سے دوایت ہے کہ سلاح خیبر کے قریب (ایک جگہ کانام ) ہے۔

## باب الرائبول سے فتنوں کا پیداہونا

۱۹۹٪ عبد الوباب بن نجده اساعیل (دوسری سند) بارون بن عبد الله دسن بن سواد اساعیل سلیمان یکی احضرت موف بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی اس أصت پر دونوں آفات نہیں جیمیے گا که (مسلمان) بیک وقت باجی طور پر جنگ کریں اور دشمن سے بھی جنگ

الْأُمَّةِ سَيُغَيِّنِ سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا۔

بَابِ فِي النَّهِي عَنْ تَهْدِيةِ التَّوْكِ والْحَبَشَةِ ١٨٠: حَكَنَا عِسَى بْنُ مُحَمَّدِ الرَّمْلِيُّ حَكَنَا صَمْرَةُ عَنِ السَّيْنَانِي عَنْ أَبِي سُكَنَةَ رَجُلٌ مِنْ الْمُجَرَّدِينَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ النَّبِي فِلْمُا أَنَّهُ قَالَ دَعُوا الْمُحَسَّةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَالرُّكُوا النُّولَةِ مَا تَوَكُو كُمْهِ

باب في قِتال التُّرْكِ

١٩٨٠ عَدَّنَ فَتَهَدُّ حَدَّلَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى الْهِ آهِ صَالِحِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْلَ الْمُسْلِمُونَ اللّهِ فَعَالَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

90٠ حَدَّلْنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِمِ الْبَنِيسِيُ حَدَّلْنَا خَعْفَرُ بْنُ مُسَافِمِ الْبَنِيسِيُ حَدَّلْنَا خَلَادُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّلْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرِيْدُةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ يَهَاتِلُكُمْ فَوْمُ صَلَّى اللهُ لَا قَالَ تَسُوفُونَهُمْ فَوْمُ مِخَارُ الْآعَيْنِ يَعْنِي الْعُرَكَ قَالَ تَسُوفُونَهُمْ فَاللهَ عَلَيْهِ الْعُرَكَ قَالَ تَسُوفُونَهُمْ فَاللهَ عَلَيْهِ الْعَرَبِ فَاللهَ فَا اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

ہاب: ترک اور جیش کو بلا وجہ بھڑ کانے کی مما نعت ۱۹۹۸ بیسی بن محر منسر ، شیبانی ابوسکند نے حضرت رسول کریم تا پیشا کے ایک محابی ہے روایت کیا کہ حضرت رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیشی لوگوں کواور ترکول کوتم چھوڑے رہو ( نظر انداز کر دو) جب تک و دلوگ تم کوچھوڑیں۔ ( بیٹی تمہارے سے ظراؤ ندکریں اور تم لوگ اُن لوگوں ہے خود ٹرائی شروع کرو۔)

#### باب ترک کفارے جنگ کرنا

۸۹۸ تحتیبہ بن سعید بیتقوب سیمل ان کے والد حضرت ابو ہر ہر ورضی اللہ تعلق اللہ علیہ اللہ علیہ میں اللہ تعلق کے اللہ تعلق اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا قیامت نبیس آئے گی جب سیک کے مسلمان ترک کفار سے افرائی نہ کرلیس ان کے چہرے تہدد رتبہ ڈ معالوں کی طرح ہوں مے اور و میالوں سے بناجوالیاس بینتے ہوں مے۔

۹۰۰ جعفر خلاد ایشر عبدالقدین بریده ان کے والد حضرت بریده رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضرت ریده ان کے والد حضرت بریده رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم تنافی آنے ارشاد فر مایا تم لوگ ان لوگوں کو تین مرتبہ ( پیچھے ) بتا دو کے بیال تک کرتم لوگ ان کو بزیرہ عرب کے کنارہ پر پیٹھا دو کے تو کی بیال تک کرتم اوگوں میں سے جو محض بھاک کرا ہوگا تو وہ محض بھاک کھڑا ہوگا تو وہ محض مجاک کھڑا ہوگا تو وہ محض مجات یا فتہ ہوگا اور دوسرے میں بعض لوگ فی جا کیں کے اور بعض

وَأَنَّا ۚ فِي النَّانِيَةِ فَيَنْجُو بَغْضٌ وَيَهْلَكُ بَغْضٌ رَأَمَّا فِي الثَّالِقَةِ فَيُصْطَلَمُونَ أَوْ كُمَّا قَالَ.

## بكب فِي ذِكْرِ الْبَصْرَةِ

٩٠١: حَدَّلُهَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ فَارِسٍ حَدَّلُهَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَلَّكَيْنِي أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بْنُ أَبِي بَكُرَةَ لَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُحَدِّنَثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي بِغَاتِطٍ يُسَمُّونَهُ الْبُصُرَةَ عِنْدَ نَهْرٍ يْقَالُ لَهُ دِجُلَةً يَكُونُ عَلَيْهِ جِسْرٌ يَكُثُرُ أَهْلُهَا ۗ وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ الْمِنُ يَحْيَى قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو لَلنَّطُورَاءً عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِعَارُ الْآغِيُنِ حَتَّى يَنزِلُوا عَلَي شَطِّ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقُ أَمْلُهَا لَلاتَ فِرَقِي فِرْفَةٌ يَأْخُذُونَ أَذُنَابَ الْبَقَرِ وَالْبَرِيَّةِ وَهَلَكُوا ۖ وَفِرْقَةٌ يَأْخُلُونَ لِلْاَنْفُسِهِمْ وَكَفَرُوا وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ فَرَارِيَّهُمُ حَلُفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَهُمُّ وَهُمْ الشُّهَدَاءُر

#### تأريخ اسلام كاايك واقعه:

اس حدیث شریف میں جس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا میا ہے میدوا قعد خلقا دعباسیدے آخری خلیفہ مطعصم بالله سے زباند خلافت میں پورا ہوااور سابقدا حادیث میں جن جموئی آ کھوا لے ترک سے جنگ کرنے کے بارے میں قرمایا کیا ہے ان لوگوں میں سے بہت سے چینی اور ترکستانی لوگوں سے ال اسلام جگ کر بھے اس جگ کے واقعات کی طرف اشار وقر مایا کیا ہے تفصیل کے لئے تاریخ اسلام کی کتب ملاحظ قرما تیں۔

٩٠٢: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُوسَى الْحَنَّاطُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنُ مُوسَى بُنِ أَنَسِ عَنْ ا أَنَس بُن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ لَهُ بَا أَنْسُ إِنَّ النَّامَ يُمَصِّرُونَ ﴿ فِينَ تِحْرِأَكُمْ مَاسَ شِيرِكَ رُوياس شهر يُسمَ جاءَ توتم اس شهرك سباحُ

لوگ بلاک ہوں کے اور پھر تیسرے میں تو تمام لوگ جڑ ہے أ كھڑ جائیں مے (بالکل بل جائمیں مے )یا جس طرح فرمایا۔

#### باب شہربھرہ کے بارے میں

٩٠١ : محدين تحيي عبدالعسد ان ك والدسعيد مسلم عضرت مسلم بن الي كمره رمنى الله عندے روايت ہے كه حضرت رسول كريم كان في كمے ارشاد فر ما یامیری اُمت کے محدلوگ نشیمی زمین میں جسے بصرہ کہا جا تا ہے اور ایک ایسے دریا کے قریب اُری مے جے وجلہ کہاجاتا ہے۔اس پرایک بل موگااس کی آبادی زیاده موگ این یکی سمجتے جیں کہ ابومعمر نے فرمایا كدوه آبادى مسلمان شهرول كى موكى اور جب آخر دور جو كاتو د بال ير (ترکی لوگوں کے جدامجد) قعطورائی اولا دآنے گی۔ جو چوڑے چہرہ وا لے چیوٹی انکھوں والے (ہوں کے ) یبال تک کہو ولوگ اس نہر کے کنارہ پرائزیں مے اوراس جگہ کے لوگ علیحدہ (علیحدہ) تمن فرقے ہوجا کیں گے (ان میں سے) آیک فرقہ تو بیلوں کی دموں اور میدانوں کوا مقبیار کرے ہلاک ہوجائے گا اور ایک قرقہ اپنے اپ کو بچا کر کا فر ہونامتطور کرے گااور (ان لوگوں میں سے ) ایک فرقد اسینے پیچھے اولار چھوڑ کر نکے گااور جنگ کرے گا تووہ می ( فرقہ ) شہید ہوگا۔

٩٠٢:عبدالله بن صباح العبدالعزيز موى حناط موى بن الس أن الس بن ما لك رضى القدعمة سے روايت ب رسول كريم مُنْ يَجْ يُلْمِية الْس رضى الله عنہ ہے ارشاد فریایا''اے انس!لوگ شہر بنائیں مے (آباد کریں گے) ان بی شهروں میں ہے ایک شہر ہے جس کو بھر و کہتے ہیں یا بصیر و کہتے

أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يَقَالُ لَهُ الْبَصْرَةُ أَوْ الْبَصْرَةُ أَوْ الْبَصْرَةُ فَإِنَّ الْمَصْرَةُ الْوَالْمَصَلَوْهُ أَوْ دَخَلَتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِاحَهَا وَيَئَابَ أَمَرَائِهَا وَسُولَهَا وَيَئَابَ أَمَرَائِهَا وَحَلَيْكُ وَلَهُا وَيَئَابَ أَمَرَائِهَا وَعَلَيْكُ وَلَهُا خَسْفٌ وَقَذُكُ وَحَلَيْكُ وَلَهُ اللّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذُكُ وَرَحَانُ وَرَحَانُ وَرَحَانُ اللّهُ وَرَحَانُ اللّهُ وَمُحَانِهُ وَوَرَحُهُ وَحَمَا وَاللّهُ وَرَحُهُ وَحَمَا وَاللّهُ وَرَحُهُ وَحَمَا وَاللّهُ وَرَحُهُ وَحَمَا وَاللّهُ لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ے بچنا اور اس شہر کے کلاء سے اور اس کے بازار سے اور اس شہر کے دولت مندلوگوں کے درواز وں سے (بھی بچنا) اور تم اس شہر کے صنواحی کو افتیار کرنا کیونک اس شہر کے اندرز مین میں دھنتا 'چفر بر سنا اور زلز لہ کا کا عذاب ہوگا اور ایک توم رات گزارے کی بعنی وہ لوگ بالکل صحح جائت میں سوکیں ہے گرضے کوخنز براور بہدر ہوکر انتھیں گے۔

نُعُویٰ مُشریح اندکورہ حدیث میں ساخ اسب معد کا نفظ فرمایا کمیا ہے سب معد اس زمین کوکہاجا تا ہے جس میں شور بت ہوتی ہے اور صاحیدا یک جنگل کا نام ہے اور بصرہ عراق کامشہور شہرہے۔

۱۹۰۳ محمد بن فخی ایرا ہیم ان کے والد صرت صالح بن درہم سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ ہم لوگ جج کی نیت سے کے تھے تو کہ ہم لوگ جج کی نیت سے کے تھے تو کہ ہم کو دہاں پراھیا تک ایک فیص ملا اور اس نے ہم سے کہا کہ تم لوگوں کی طرف ایک بستی ہے جس کو اُبلہ کہا جاتا ہے تو ہم نے کہا تی ہاں کھراس مختص نے کہا کہ تم لوگوں میں سے میرے لئے کون فیص و مددار ہوتا ہے کہ وہ میرے نے کہا کہ تم لوگوں میں سے میرے لئے کون فیص و مددار ہوتا ہی کہ وہ میرے کے اس کا تو اب عشرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کے ہے اس کا تو اب عفری دوست ابو القاسم من اللہ عنہ کے ہے کہا کہ کہ میں نے اپنے جگری دوست ابو القاسم من الم ایک سے سا وہ فریائے کے کے کے کے کہا گئے بار کہ بدر کے شہداء کو اُنھا کے اب کا کہ بدر کے شہداء کو اُنھا کے کہا کہ بدر کے شہداء کے ساتھ ان کے علاوہ اور کو کی نہیں کھڑا ہوگا۔ امام کا کہ بدر کے شہداء کے ساتھ ان کے علاوہ اور کو کی نہیں کھڑا ہوگا۔ امام ابوداؤ د نے فر مایا ہم مجدنہ ہے کہا تھے۔

٩٠٣: حَدَّتُنَا مُحَقَّدُ أَبُنُ الْمُقَنَّى حَدَّقِينِ إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَالِحِ بُنِ دِرْهَمِ قَالَ صَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ انْطَلَقْنَا حَاجِينَ فَإِذَا رَجُلُ فَقَالَ لَنَا إِلَى يَقُولُ انْطَلَقْنَا حَاجِينَ فَإِذَا رَجُلُ فَقَالَ لَنَا إِلَى يَقُولُ اللّهِ يَقُولُ اللّهِ يَقُولُ اللّهِ يَعْمُ قَالَ مَنُ يَصَيِّعَ لِي فِي مَسْجِدِ الْعَنَّانِ لَي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّى لِي فِي مَسْجِدِ الْعَنَّانِ رَكْعَتَنِ أَوْ أَرْبَعًا وَيَقُولَ هَذِهِ لِلّهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ هَذِهِ لِلّهِي عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَيَقُولُ هَذِهِ لِلّهِي مَلْمَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَرَيْرَةً سَمِعْتُ خَلِيلِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ هَذِهِ لِلّهِي عَلَيْهِ اللّهُ يَتُعُولُ هَذِهِ لِللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَسْجِدِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ يَتُعُولُ إِنَّ اللّهُ يَبْعُونُ مَعْ شُهَدًاءِ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ مُسْجِدِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مُسْجِدِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

#### مسجدِعشار:

ندگور وحدیث میں مسیدعشار سے مرا دوریائے قرات کے پاس داقع ایک مسید ہےا درحدیث کے آخری جملوں میں شہداء سے مرادشیدائے کر بلا ہیں کہ بیشیدا میدری شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں تھے۔

## باب:حبشه کا تذکره

۱۰۴ قاسم بن احمرا ابوعامرُ زبیرِ اموی بن جبیرُ ابوا مامهٔ حفترت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جبشی لوگوں کوچھوڑ دیا جائے جب تک کہ وہ تم لوگوں سے مقابلۂ نہ کریں کیونکہ بیت اللہ شریف کے ترانے باب النَّهِي عَنْ تَهْوِيدِ الْحَبَشَةِ

٩٠٣ : حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِئُ حَدَّثَنَا أَلْحُمَدَ الْبَغْدَادِئُ حَدَّثَنَا أَبُو أَبُو عَامِرٍ عَنْ زُحَيْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِى أَمَامَدَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بْنِ عَمُرٍو عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ الْوُكُوا

## سنز البود الإدبار م الم المحالي المحالي المحالي كتاب الملاحم

الْكَمْنَةَ مَا تَوَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَغُوعُ كَنْزَ كُواسَ مِثْنُ فَضَ كَعَلَاهِ وَكُولَى فَضَ ثَيْنَ الكَامِ وَكُلَ فَعَنْ اللَّهِ وَكُمْ فِي اللَّهِ وَلَا يَعْلَى إِنْدُ لِيونَ الْكَمْنَةِ إِلَّا ذُو السَّوِيَّةُ يَنْ مِنَ الْحَسَنَةِ . والا بوكار

خزانه بيت الله كامحا فط مبشى:

ندکور وحدیث بین جس محص کا تذکرہ ہے اس سے ہارے بین بعض معزات کا خیال ہے و دعیثی قیامت سے تل معزت میسیٰ عظ کے دُنیا بین آخریف لانے کے وقت ہوگا اور علامات قیامت سے متعلق تفصیل رسالہ 'علامات قیامت' میں ملاحظ فرمائیں۔

## بكب أماركت السَّاعَةِ باب: علامات قيامت

٩٠٥ : حَدَّقَنَا مُوَّمَّلُ بُنُ هِ شَامٍ حَدَّقَنَا إِسْمَعِيلُ عَنُ أَبِى زُرُعَةَ قَالَ جَاءَ عَنُ أَبِى زُرُعَةَ قَالَ جَاءَ نَفَرْ إِلَى مَرُوَانَ بِالْمَدِينَةِ فَسَمِعُوهُ يُحَدِّثُ فِى الْآيَاتِ أَنَّ أُوَّلُهَا الدَّجَالُ قَالَ قَانَصَرَفُتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو فَحَدَّثَتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَمْرِو فَحَدَّثَتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَقُولُ إِنَّ أُوَّلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ أُوَّلَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَل

#### سند المولود والمراس على والمراس المالا والمراس المالا والمراس كاب الملاحم

يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَاللَّذَجَّالُ وَعِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ ﴿ (١) اور دحوال ثكانا (٤) ثَيْن مقايات بر زَّيْن كا وحشنا ُ لِين (٨)مغرب مشرق (٩)اور عرب كے جزيرے على زهين كا وحنسنا وَحَسُفُ بِالْمَشُوقِ وَحَسُفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ ﴿ (١٠) اوران تمام كَ يَجِيهِ آخر بَسُ عدن كَي تمرانك سامك يمن مِن وَ آخِوُ فَلِكَ مَخْرُجُ مَارٌ مِنْ الْبَعْنِ مِنْ فَعْدِ عَدَنِ ﴿ أَكِ اللَّهِ مِوكَى جُولُوكُون كوميدانِ عشر كى جانب ما تك كر لے حاہیہ کی۔

وَالدُّخَانُ وَلَلَالَةُ خُسُولِي خَسُفٌ بِالْمَغْرِبِ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ.

#### النه قيامت تكلنه والي آك:

مدیث کے آخری جملہ کامغہوم یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک آگ کی جونوگوں کو ملک شام تک بھا کر لے جائے گی اور قیامت سے قبل ایک دھوان نمود آر ہوگا اور مَلد کرمد کا کو وسفا و پیٹ جائے گا اس میں سے ذائمة الآر میں فطے گا و ولوگوں ب كَنْكُوكر ع كاكراب قيامت قريب بارشاد بارى ب: أَخْوَجْنَا نَهُمْ وَأَبَّهُ مِنَ الْلَاسِ تَكُلِّمُهُمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بالعِنا لَا يُوتِنُونَ ـ

٤٠٠٪ حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَوَّانِيُّ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنَّ الْفُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرُعَةَ عَنُ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ لَلَّهِ ﴿ لَلَّهِ ﴿ لَكُوا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّ تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنُ مَغْرِبِهَا **كَوْذًا طُلَقَتُ وَرَاهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا قَدَّاكَ** حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا لِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَبُرُا الْآيَةَ ـ

٤٠٤: احمد بن الي شعيب محد بن فنيل عماره ابوزرعه حضرت ابو مريره رمنی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ آنخ ضربت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت نیس قائم موگی بهال تک کدا فاب مغرب سے ند نکلے مجر جب و ہطلوع ہوگا اور لوگ اس کودیکسیں محے نے اس وقت زمین پر رہنے والے لوگ ایمان لیے آئیں مے تو اس ونت کسی محص کواس کا ايمان لا نامنية نيس موكا كرجس كاليبل سائمان نيس تعاياس مخف في يني نيك كالميس كياتما\_

#### ايمان بالغيب:

مطلب بديب كدوداصل عبب برايمان معترب اورجب عذاب البي سائفظران في مكاس وقت كا ايمان معترتين سياس وجدے موت کے وقت کا ایمان شرغ نا قاتل اعتبار ہے۔

> يَابِ فِي حَسُّرِ الْفُراتِ عَنْ كَفْرِ ٩٠٨: حَدَّقَا عَبْدُ ۚ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَبَّدُتِنِي عُقْبَةً بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَخْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ

باب: دریائے قرات سے خزاند نکلنے کابیان ٩٠٨:عبداللهُ عقبهُ عبيداللهُ خبيب ' حقصُ حعرت ابوَ بريره رضي الله تعالی عند ہے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کر عفریب دریاے فرات سو نے کے خزائے کو کھول کر رکھ و بے گا تو چوفص و ہاں حاضر مود واس میں سے پکھند لے۔

فَمَنْ حَضَرَهُ قَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا۔

#### وريائ فرات ہے نکلنے والاخزانہ:

مطلب یہ بے کہ قیامت کے زویک دریا ہے قرات ہے ہونے کا فزانہ نظے گا اوراس کے لینے ہے اس وجہ سے تع قربایا گیا وہ خزانہ علامات قیامت جس ہے ہے اس وقت مسلمان ہونا کے رکھا کر سے گا اس وقت اور زیادہ آخرت کی فکر کرنا ضروری ہوگا۔ ۱۹۰۹ خفرت خد تن خالہ عبد الله بن سبید الله بن سبید الله بن سبید الله بن سبید الله الزارا داعرج احضرت خد تن عقب کہ تعنی ابن خالیہ خد تن میں عبد الله الله ابو ہر یہ رضی اللہ تعالی عندہ مروی ہے کہ آنخ خرت ملی اللہ علیہ واللہ عند الله الله عند ال

#### بِكَابِ خُرُوجِ الدَّجَال

90 حَدَّقَنَا الْحَسَنُ مِنْ عَمْرٍ وَحَدَّقَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِي بِنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُدَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُدَيْفَةُ لَآنَا بِمَا مَعَ اللَّجَالِ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُدَيْفَةُ لَآنَا بِمَا مَعَ اللَّجَالِ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُدَيْفَةُ لَآنَ مِنْ مَاءٍ وَنَهُرًا مِنْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّجَالِ فَعَنْ أَدُرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشُوبُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِ

#### باب: قیامت سے پہلے دجال کا نکلنا

۱۹۰ جسن بن عمر و منصور حضرت ربعی بن حراش سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ اور ابوستور رضی الندعنمادونوں اکٹے ہوئے تو حضرت حذیفہ رضی الندعنمادونوں اکٹے ہوئے تو حضرت حذیفہ رضی الند تعالی عند نے کہا کہ وجال کے ساتھ جو پھے ہوگا جس اس کے متعلق اس سے بھی زیادہ جات ہوں اس کے ساتھ ایک پائی کا وریا ہوگا اور ایک آگ سجھو کے تو وہ پائی ہوگا ہوگا اور ایک آگ سجھو کے تو وہ پائی ہوگا ہے ابوستعود بدری رضی الندعتہ نے کہا کہ جس نے حضور اکرم فائینے تھے اس طرح سنا ہے۔

اا 9: ابو ولمید شعبہ مضرت قیادہ نے حضرت انس بن مالک رضی القدعنہ سے روایت کیا ہے۔ تخضرت کیا گئی اللہ عنہ محکم ا سے روایت کیا ہے آبخضرت کی گئی اس ارشاد فر مایا کو گئی نی نہیں بھیجا کیا محراس نے اپنی اُست کو د جال سے ڈرایا جو کہ کا ناور بہت جمعونا ہے ۔ تو تم لوگ باخبر رہو کہ بلاشید دہ کا نا ہے اور تمہارا پروردگار کا نامیس ہے اور وجال کی دونوں آمخھوں کے درمیان بھتی اس کی بیٹائی پر کا فرلکھا ہوا

## وجال کے کذاب ہونے کی واضح نشانی:

آ بِمُ لَيْنَةِ اللّٰهِ فَرَمَا يَا كَدُوجِالَ لِمُعُونَ كَي بِورَى شَنَا حْت بدہے كدوجِال كا نا (أيف آنكه كا) ہوگا اورواضح طور پراس كى پیشائی پر كفرتح بر ہوگا ۔ كا نا ہونا اور بیشانی پر كفرتح بر ہونا ہدو دومانا مات اس بد بخت كے كذاب ہونے كى كلى وليل ميں ايس واضح نشاني سى ہي

ئے میں ملائی جس قدرواضح نشانی آب تو الفظر نے بیان فرمائی۔

917: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُكَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ عَنْ شُغْبَةَ لِلهِ اللهِ وَر

417 حَدَّقَهَا مُسَدَّدُ حَدَّقَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ شُعِبِ بَنِ الْحَبْحَابِ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّيِ شُعْبِ بَنِ الْحَبْحَابِ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّيِ الْحَدِيثِ قَالَ يَقْرَزُهُ كُلُّ مُسْلِعِ وَ عَلَىٰ الْحَدِيثِ قَالَ يَقْرَزُهُ كُلُّ مُسْلِعِ وَعَنَّ أَبِي الدَّهُمَاءِ قَالَ جَرِيرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بَنُ عِلَالٍ عَنُ أَبِي الدَّهُمَاءِ قَالَ صَيغَ مِالدَّجَالِ فَلْمَنَا عَنُهُ وَسُعِ بِالدَّجَالِ فَلْمَنَا عَنُهُ وَاللَّهِ إِنَّ الرَّحُلُ لِيَأْتِيهِ وَعُو يَعْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّحُلُ لِيَأْتِيهِ وَعُو يَعْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَوَاللَهِ إِنَّ الرَّحُلُ لِيَأْتِيهِ وَعُو يَعْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَوَاللَهِ إِنَّ الرَّحُلُ لِيَأْتِيهِ وَعُو يَعْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَا يَنْعَلُ لِهِ مِنُ الشَّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنُ الشَّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ عِهُ مَا الشَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُعَلِيْ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٩٥٠ حَدَّكَ حَبُوهُ بُنُ شُرِيْحِ حَدَّكَ بَعِيدٌ عَمُوهِ حَدَّلَنَا مَعْدُانَ عَنْ عَمُوهِ بَنِ الْآسُودِ عَنْ جَنَادَةً بُنِ أَبِي أُمَيَّةً عَنْ عَبُوهِ بَنِ الْآسُودِ عَنْ جَنَادَةً بُنِ أَبِي أُمَيَّةً عَنْ عُبَادَةً بَنِ الْبِي أُمَيَّةً عَنْ عُبَادَةً بَنِ الْمِي أُمَيَّةً عَنْ عُبَادَةً بَنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ حَدَّلَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنِي قَدْ حَدَّلَتُكُمْ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنِي قَدْ حَدَّلَتُكُمْ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنِي قَدْ حَدَّلَتُكُمْ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا حَجْواءً فَإِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

۹۱۲ جمرین فنی محمرین جعفر شعبہ سے (دحال کے بارے بیس) ک ف ردوایت ہے۔

۱۹۱۳: مسدد عبد الوارث شعیب حضرت النس بن ما لک رضی القدعند سے یکی حدیث روایت ہے اس روایت میں اس طرح ہے کہ جو تحریر اس کی پیشائی رکعی ہوگی ہرا کید مسلمان خض اس کو پڑھ سے گا۔
۱۹۱۳: موکی بن اسامیل جریز حمید ابور سما معنورت عران بن صیمین رضی الله عند ہے مروی ہے کہ تخضرت تو ابور سمان خضرت عران بن صیمین رضی الله عند ہے مروی ہے کہ انخضرت تو الله تا ارشاد فر مایا جو تحقی و جال کی الله عند ہے مروی ہے کہ آخضرت تو اس ہے کنا دہ کشی افتیار کرے۔ اللہ ک منا اس کے پاس آوی آئے اور وہ فض اس کے پاس آوی آئے وہ اس کا فرمانیر دار ہو جائے گا کیونکہ اس ما حب ایمان ہے اور وہ فض اس کا فرمانیر دار ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس شیری والے النے والی اشیاء ہوں گی۔

418: حیواۃ بن شرق بین بین خیر خالد بن معدان عمرہ بن اسود جناوہ صفرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عن معدان عمرہ بن اسود جناوہ معرست عبادہ بن صامت رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ آنخضرت کا تیک نے ارشاد فر بایا کہ شی بہاں تک کہ جھے اندیشہ ہوگیا کہ تم لوگ بید تہ بھی بیغوکہ کے دبال کے بارے میں بہاں تک کہ جھے اندیشہ ہوگیا کہ تم لوگ بید تہ بھی بیغوکہ کی دبال کے نام کے کی لوگ بین بے شک دجال تھکنے قد کا ہے بیغوکہ کی درمیان فاصلہ سے کا تھکریا ہے بیغوکہ بی بین کے درمیان فاصلہ سے کا تھکریا ہے بیال والا کانا امنی ہوئی آئی تھوں والا وہ آ کھ نہ تو با برنگی ہوئی نداندر تھی بوئی ہوئی تداندر تھی ہوئی ہوئی نداندر تھی شبہ ہوتو تم لوگ چی طرح جان او ہوئی ہوگی چی طرح جان او کہ تہارا پروروگار تو کانا نہیں ہا مام ابوداؤ دفر انے جی عمر بن اسود کامنی ہے۔

۹۱۲: مغوان ولیدائن جابر بیچیا عبدالرحل بن جیران کے دالد حضرت نواس بن سمعان کلانی سے روانت ہے کہ آئٹ خسرت کھی خانے د جال کا تذکر و فربایا اور فربایا اگر و و فکلا اور جس بھی تم لوگوں کے درمیان موجود جواتو میں تم لوگوں ہے پہلے اس کونسٹ اوں گا اور اگر و و فکلا اور میں تم

الْكِلَابِي قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنْ يَخُرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ قَانَا
خَرِيجُهُ دُونِكُمْ وَإِنْ يَخُرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ قَانَا
فَامُرُزُ حَرِيجٌ نَفْسِهِ وَاللّهُ خَلِيقِينَ عَلَى كُلِ
مُسْلِم فَمَنُ أَدُرَكَهُ مِنكُمْ فَلْيَقُوا عَلَيْهِ فَوَالِحَ مُسُلِم فَمَنُ إِنْسَيْهِ قُلْنَا وَمَا
سُورَةِ الْكُهْفِ فَإِنّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ إِنْسَيْهِ قُلْنَا وَمَا
سُورَةِ الْكُهْفِ فَإِنّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ إِنْسَيْهِ قُلْنَا وَمَا
سُورَةِ الْكُهْفِ فَإِنّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ إِنْسَيْهِ قُلْنَا وَمَا
لَيْنُمْ عَلَى الْإِنْ فِي قَلْنَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمُ كَسَنَةٍ
وَيَوْمُ كَشَيْهِ وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَنَا وَمَا يَوْمُ اللّذِي عَلَى اللّهِ مَنَا الْيَوْمُ الّذِي وَمَا يَوْمُ اللّهِ مَنَا الْيَوْمُ الّذِي عَلَيْهِ قَالَ لَا كَانَا اللّهِ مَنَا اللّهِ مَنَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مُا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَالَكُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مُا اللّهِ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُومُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عاقم: حَدَّتَ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّتَنَا صَمْرَةُ
 عَنُ السَّيْبَانِيِّ عَنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ أَبِي
 أَمَامَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
 وَذَكْرَ الطَّلُواتِ مِعْلَ مَعْنَاهُ

٩١٨ : حَدَّثَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا مُنَامُ حَدَّثَنَا مُنَامُ حَدَّثَنَا مُنَامُ حَدَّثَنَا مُنَامُ حَدَّثَنَا مُنَامُ حَدَّثَنَا مُنَامَ عُدَانَ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ حَدِيثِ أَبِي النَّرْدَاءِ يَرُوبِهِ عَنِ النَّبِي فَلِنَا قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشُو آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّبِي فَلِنَا قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشُو آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّيْقِ الذَّجَالِ قَالَ أَبُو سُورَةِ الْكَهُلِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَا قَالَ هِشَامُ النَّاسُتُوائِقُ عَنْ فَتَادَةً وَاليهِ سُورَةِ الْكَهْدِ وَقَالَ شُعْدَةً عَنْ فَتَادَةً مِنْ خَوَالِيهِ سُورَةِ الْكُهْدِ وَقَالَ شُعْدَةً عَنْ فَتَادَةً مِنْ آخِرِ الْكُهُدِ الْكَهُدِ .

فضيلت سورة كهف:

سیدیت مورد ہوں۔ سورد کہف کی برکات اور فضائل ہیں سے ایک سب سے بوی فضیلت و برکت یہ ہے کہ جو مخص اس سورت یا اس کے شروع اور ایک روایت کے مطابق اس کے آخر کی دس آیات کریمہ یاد کرے گا تو و وفتند وجال سے فتح جائے گا۔

اوگوں ش موجود نہ ہوا تو ہر ضی خود ہی اس سے نفخ گا اور اللہ ہی ہر مسلمان کا تکہبان ہے۔ البغائم شی سے جو شخص اس کو پائے تو اس کو چاہئے کہ دہ صورة کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھے کیونکہ وہ آیت کر بیرتم لوگوں نے کئے اس کے ختنہ سے بناہ ہے۔ پھر ہم لوگوں نے عرض کیا وہ (وجال) زیبن پر کب تک رہے گا؟ آپ نگا تھے ہے فرایا جو ایس ون اور ایک دن آیک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا ون ایک مہینہ کا اور تیسرا ادن ہفت کے برابر اور باتی دن تمہارے دنوں کے برابر اور باتی دن تمہارے دنوں کے برابر اور باتی دن تمہارے دنوں کے برابر ایس میں ہم لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ کا تفاقہ وجوایک سال کا ایک ہوگی۔ آپ نگا تھے ہے نے فرایا نہیں اس دن تم لوگ اندازہ کر لیما پھر کا فرد خیرے بنارے کے پاس معند مینارے کے پاس حدرت میسی بن مربع وشیق شہر کی مشرتی جانب سفید مینارے کے پاس اور دو دو بال براس کوئی کردیں ہے۔ اور دو دو جال کو باب لدے ترب پاکس میں اور دو دو بال براس کوئی کردیں ہے۔

۱۹۱۷ بھیٹی بن محمد طعمر و شیباتی عمرو بن عبداللہ حضرت ابوالمامدر منی اللہ عضرت ابوالمامدر منی اللہ عضرت ابوالمامدر منی اللہ عضرت رسول کریم کا تشکی اس طریقت روایت میں تمازوں کا تذکرہ مجمی اس طریقت سے ذکورہے۔

418: حفص بن عمر ہمام قادہ سالم بن الی الجعد معدان حضرت ابودرداء رمنی التدعند سے روایت ہے کہ حضرت رمول کریم سکا الفائل نے ارشاد فرمایا جو تف سورة کہف کی شروع کی دس آیات کریمہ یاد کرے گا و و فقعی فتند د جال ہے محفوظ رہے گا ایک دوسری روایت جو شعبہ سے منفول ہے اس (اس طریقہ سے قدکور) ہے کہ سورة کہف کی اخیر کی آیات۔

919 بہ بہ ہما م قما وہ عبد الرحمٰن بن آ دم حضرت ابوہریرہ ہے روایت ہو بہ ہما م قما وہ عبد الرحمٰن بن آ دم حضرت ابوہریرہ ہے روایت ہوگا ہے کہ نمی نے ارشاد فر مایا میر ساور بسی کے درمیان کوئی نی نہیں ہوگا اور بلاشیہ حضرت بیسی بایشا: (آسمان سے) بینچے آخریں گے تم لوگ جس وقت ان کوو کھو گے تو ان کی اس طریقتہ سے شناخت کرلو کہ (بیسے ) وہ ایک مختص ہیں درمیا شقد و قامت کے رنگ ان کا سرخی اور سفیدی کے درمیان سے پائی نیکتا ہوا معلوم ہوگا آگر چہو ہال (پیلی ہے) تربھی نہیں ہوں گے و ولوگوں سے اسلام قبول اگر چہو ہال (پیلی ہے) تربھی نہیں ہوں گے و ولوگوں سے اسلام قبول کر نے کے لئے جہاد کریں گے اور وہ صلیب تو زویں کے اور وہ خزیر کو لاک کر دیں گے اور وہ (کفار سے جزیر لین) موتو ف فرما دیں گے۔ لاک کر دیں گے اور وہ (کفار سے جزیر لین) موتو ف فرما دیں گے۔ کر دور میں تمام تدا ہب کو بر با و کر دیں گے اور وہ مر دوو و ملعون و جائی ان کے دور میں تمام تدا ہب کو بر با و کر دیں گے اور وہ مر دوو و ملعون و جائی کو تمام کی رہا و کر دیں گے اور وہ کو تا ہیں سال تک (زندہ) رہیں گے اس کے بعدان کی وقات ہوگی اور ایکی اسلام ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

919: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَخْلِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ الْحَيْ عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آدَمَ عَنْ أَنِي هُوَيَى عَنْ قَادَةً عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آدَمَ عَنْ أَنِي هُوَيَى عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَةً بَيْنَ يَعْنِي عِيسَى وَإِنَّهُ فَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ لَا عَرِفُوهُ رَجُلٌ مَوْبُوعٌ إِلَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ لَاعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَوْبُوعٌ إِلَى الْحَمْرَةِ وَالْبَيّاضِ بَيْنَ مُمَصَّوتَيْنِ كَأَنَّ رَأَسَهُ الْحُمْرَةِ وَالْبَيّاضِ بَيْنَ مُمَصَّوتَيْنِ كَأَنَّ رَأَسَهُ الْحُمْرَةِ وَالْبَيّاضِ بَيْنَ مُمَصَّوتَيْنِ كَأَنَّ رَأَسَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلْلَ وَيَقُلِلُ اللّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلْلَ وَيَقُلِلُ اللّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلْلَ وَيَقْلِلُ اللّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلْلَ وَيَقْلِلُ اللّهُ فِي زَمَانِهِ الْمُعْرَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِيلُ اللّهُ فِي زَمَانِهِ الْمُعْلَلِيلُ اللّهُ فِي زَمَانِهِ الْمُعْلَلِيلُ اللّهُ فِي زَمَانِهِ الْمُعَلِيلُ لَلْهُ فِي زَمَانِهِ الْمُعْلِيلُ لَلْهُ فِي زَمَانِهِ الْمُعْلَلُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ وَيُهُلِكُ اللّهُ فِي زَمَانِهِ الْمُسْلِمُ وَيُهُلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ وَيُهُلِكُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ وَيُهُلِكُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ وَيُهُلِكُ الْمُعْمِينَ سَنَةً لَمْ يُتَوَلِمُ لَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ وَيُهُلِلُ الْمُعْمِينَ سَنَةً لَمْ يُتَوالِمُ لَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُونَ ـ مَنْ الللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ وَالْمُولِيلُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### حضرت عيسىً عليتُه كانزول:

حضرت عیسیٰ ماینیں کے دور میں صرف قد ہب اسلام ہی رہے گا اورخود حضرت میسیٰ علیہ بھی وین اسلام کی انتاع فرما کیں گے اور وہشرکین سے (اسلامی نیکس) جزید کوسا قط کرویں گے اورمشرکین یا تو اسلام قبول کر کے وُنیا میں رہیں گے یا ہلاک کرویئے جا کیں گے۔

یاب: د جال ملعون کے جاسوسوں کے بارے میں ۱۹۲۰ نظیلی عنان ابن ابی ذکب نہری ابوسلمہ فاطمہ بنت قیمن سے دوایت ہے کہ بی ایک دن نماز عشاء کے لئے تاخیر سے نظے چر جب آپ نظی تو آپ نے فر مایا میں تمیم داری کی گفتگوں رہا تھا جو کہ ایک فقتگوں رہا تھا جو کہ ایک فقتگوں رہا تھا جو کہ ایک فقتگوں کے بارے میں تھا رہے تھے جو جز ائر سمندر میں ہے کسی ایک جزیرہ میں تھا (اس مخص کی کشتی طوفان میں پھٹس جانے کے بعد کی جزیرہ میں بینے گئی تی اتو انہوں نے بتایا کہ میں اجا تک ایک مورت کے سامنے آگیا وہ مورت ایس مورت کے سامنے آگیا وہ مورت ایس مورت نے جواب دیا میں جاسوں ہوں تم سے معلوم کیا تم کون ہو؟ اس مورت نے جواب دیا میں جاسوں ہوں تم اس کی طرف چلو پھر میں اس کل میں پہنچا تو (ویکھ کر) ایک محف

باب في خَبَرِ الْبَصَّاسَةِ 970: حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنُ الزَّهْرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِشُتٍ قَبْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمْ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّهُ حَبَسَنِى حَدِيثُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمْ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّهُ حَبَسَنِى حَدِيثُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمْ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّهُ حَبَسَنِى حَدِيثُ كَانَ يُحَدِّثُنِيهِ تَمِيمُ الذَارِئُ عَنْ رَجُلِ كَانَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبُحْرِ فَإِذَا أَنَا بِالْمَرَاقِ تَنَجَرً شَعْرَهُا قَالَ مَا أَنْتِ قَالَتُ أَنَا الْجَشَاسَةُ اذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ فَأَيْنَهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ فَأَيْنَهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ اپنے بال تھنج رہا ہے اور وہ تھی بیڑ یوں میں جگڑ اہوا ہے اور وہ ور مین و اسے بال تھنج رہا ہے اور وہ تھیں وہ آسے اس کے درمیان کو درہا ہے۔ میں نے اس محض ہے اور کو کو کے کون ہو؟ اس محض نے جواب ویا میں دجال ہوں کیا آمی لوگوں کے بیغیر آسچکے جین؟ میں نے جواب ویا بال ۔اس نے کہالوگوں نے اس مخض کی فرمانہ داری کی یا نافر مانی کی میں نے جواب ویا قرمانہ داری کی ۔اس نے جواب ویا قرمانہ داری کی ۔اس نے جواب ویا کر میہ بات ان لوگوں کے لئے ایجی رہی۔

٩٣١: كيات عبدالصمد ان كروالد حسين معلم معترت عبدالله بن يريدة عامز ٔ معفرت فاطمه بنت قبیس رضی القدعمه سے روایت ہے کہ مصفرت ر سول کریم ٹائٹو کے سو ون کویس نے بھارتے ہوئے سنا ہے کہ فما زجح کرنے والی ہے (بیعنی تماز کے لئے حاضر ہونا اور اکٹھا ہونا ضروری ے ) تو میں بھی نکل کی اور میں نے معترت رسول کر بہت پیٹی کے ساتھ نمازادا کی۔جب نی اپنی نماز کمل ادافر ما پیکلو آپ شنتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ہرا یک فخص اپنے مصلی پر ہی میٹھا رے۔ پھر فر مایا کہتم لوگوں کو پچھٹم ہے کہ میں نے تم لوگوں کوئس وجہ ہے اکتھا کیا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول ہی کواس کا خوب علم ہے۔ آپ نے ارشاد قرمایا میں نے تم لوگوں کوخوف ولائے ياخوشخرى ديے سے لئے اکٹھانبيس كيا بلك سياطلاع ديے سے لئے اکٹھا کیا ہے کتیم داری ایک نصرانی مخص تھا پھروہ کمخص حاضر ہوا اوراس نے (میرے ہاتھوں پر) اسلام قبول کیا اور بیعت کی اوراس محف نے مجھ ے ایک اس متم کی بات کی که اس کی ووہ ت اس بات کے مطابق نکلی کہ جو میں تم لوگوں سے وجال کے بارے میں کہتا تھا۔ کہ وو کسی سمندری کنتی میں سوار میتی تمیں کنی و جدا می افراد کے ساتھ ۔۔ مندر کی موجیس ان ہے ایک مہینہ تک آنگھیلیاں کرتی رمیں پھر وہ ایک دن سورج غروب ہوتے وفت ایک جزیرہ پر جا سگےتو وہاں ایک جانور عموزے جیسے بھاری و م دور کہے بال والا ملا اس سے لوگوں نے کہا کہ اے ہد بخت بخض! تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوی ہوں تم لوگ ہےشک اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہواورتم اس مخص کے

مُسَلِّسَلُّ فِي الْأَغُلَالِ يَنْزُو فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الدَّجَّالُ خَرَجَ بَيْنُ الْآمِيِّينَ بَعْدُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَطَاعُوهُ أَمُ عَصَوْهُ قُلُتُ بَلُ أَطَاعُوهُ قَالَ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ-

٩٣١: حَدَّلَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّلَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ شَمِعْتُ خُسَيْنًا الْمُعَلِّمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَبُس قَالَتْ سَمِعْتُ مُنَادِئَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِى أَنُ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَخَرَجْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَ لِيَلْزَمُ كُلُّ إِنْكَانِ مُصَلَّاهُ فُهَّ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي مَا جَمَعْتَكُمْ لِرَهْبَةٍ وَلَا رَغْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيُّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسُلَمُ وَحَدَّثَنِي حَدِيدًا وَافَقَ الَّذِي حَدَّثُنُّكُمُ عَنُ الدَّجَالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنُ لَخُمِ وَجُدَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهُرًا فِي الْبَحْرَ وَأَرْفَتُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ مَغُرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي أَقْرُّبُ الشَّفِينَةِ فَدَّخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَنْهُمُ دَائَةٌ أَهْلَبُ كَثِيرَةُ الشُّعُرِ قَالُوا وَيُلَكِ مَا أَنْتِ قَالَتُ أَنَّا الْجَسَّاسَةُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي هَذَا

الذَّيْرَ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشُواقِ قَالَ لَمَّا فَانَّكُورَ شَيْطَانَةً لَمُنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَى دَحَلْنَا الذَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظُمُ إِنْسَانِ رَأْيَنَاهُ قَطَّ حَلْقًا وَأَشَدُّهُ وَلَاقًا مَخُمُوعَةً يَدُاهُ إِلَى عُنْفِهِ فَلَاكُو الْخَدِيثَ مَجْمُوعَةً يَدُاهُ إِلَى عُنْفِهِ فَلَاكُو الْحَدِيثِ مَجْمُوعَةً يَدُاهُ إِلَى عُنْفِهِ فَلَاكُو الْحَدِيثِ وَسَأَلَهُمْ عَنُ نَخُلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغْرَ وَعَنْ النَّهِي الْمُعْدِيثِ الْآيِيِّ الْآيِيِّ فَلَ النِّي أَنَّا الْمُسِيحُ وَإِنَّهُ يُوصَلَّى اللَّهُ النَّي أَنَّا الْمُسِيحُ وَإِنَّهُ يُوصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ فِي بَخُو الشَّامِ أَوْ بَحْو الْيَمَنِ وَأَوْمَا لَا يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ فِي بَخُو الشَّامِ أَوْ بَحْو الْيَمَنِ وَأَوْمَا لَا يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقًى الْمُعَلِيدِ وَسَاقًى الْمُعَلِيدِ وَسَلَّمَ وَسَاقًى الْمُعَلِيدِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَاقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقًى الْمُعَلِيدِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَاقًى الْمُعْمِيدِيدِ وَلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقًى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَاقًى الْمُعْمِيدَ.

٩٢٠ حَدَّقَا الشَّمَعِلُ ابْنُ أَبِي خَالِهِ عَنْ مُجَالِدِ ابْنِ سَعِيدٍ حَدَّقَا السَّمَعِلُ ابْنُ أَبِي خَالِهِ عَنْ مُجَالِدِ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّقَنِي فَاطِعَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّقَنِي فَاطِعَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّقَنِي فَاطِعَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ وَكُنْ لَا يَصْعَدُ الْمِنْسِرُ وَكَانَ لَا يَصْعَدُ الْمِنْسِرُ وَكَانَ لَا يَصْعَدُ الْمِنْسِرُ وَكَانَ لَا يَصْعَدُ عَلِيهِ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ قَبْلَ يَوْمَ عِنْ الْمُ يَسْلِمُ مِنْهُمْ غَيْرُهُ وَالْمَنُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ غَيْرُهُ وَالْمَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمُ مَنْهُمْ غَيْرُهُ وَالْمَنَ عَبْدِ اللَّهِ اللهِ مُن جَعَيْعِ عَنْ الْمُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ ذَاتَ يَوْمِ وَسَلَمْ ذَاتَ يَوْمِ وَسَلَمْ ذَاتَ يَوْمُ عَلَى الْبُعُولِ فِي الْبُعُولِ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ ذَاتَ يَوْمُ عَلَى الْبُعُولِ فِي الْبُعُولِ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ ذَاتَ يَوْمُ وَسَلَمْ ذَاتَ يَوْمُ عَلَى الْبُعُولِ فِي الْبُعُولِ وَالْمَالُونَ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ ذَاتَ يَوْمُ وَى الْبُعُولِ عَلَى الْبُعُولِ فِي الْبُعُولِ عَلَى الْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ ذَاتَ يَوْمُ وَى الْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَى فِي الْبُعُولِ عَلَى الْبُعُولِ فِي الْمُعْرِقِ وَ فِي الْبُعُولِ عَلَى الْهُ عَلَيْهُ وَلَى قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمُعُولِ فِي الْبُعُولِ عَلَى الْمُعْلِي فَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا فَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْلِي فَالْمُ الْمُعْلِي فَيْ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْلِي فَالِهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ الْمُعْلِي فَالْمُعُولُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْتِلُولُ اللهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي ال

یاس ور چلو کرورو و فض تم لوگول کی اطلاع کا کانی اشتیاق مند ہے۔
تم کیتے ہیں کہ جب اس فورت نے ہوارے سامنے اس فض کا تام لیا تو
ہم اس سے ڈرے کروہ کہیں شیطان نہ ہو۔ ہم لوگ (وہاں ہے) جیز
دوڑ تے ہوئے اس ویر میں داخل ہوئے۔ ہم نے وہاں اس قدر ہوا
دیکی لہا چوڑا) فخض دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایسافخض نہیں
دیکھا تھا۔ (وہ فخض) اچھی طرح جکڑا ہوا تھا اس کے دونوں ہا تھ کرون
سے بند ھے ہوئے تھے پھرانہوں نے حدیث کو اخیر تک بیان کیا اس
نے ان سے معلوم کیا کہ (طک شام میں واقع مقام) بیان کی مجوروں
نے ان سے معلوم کیا کہ (طک شام میں واقع مقام) بیان کی مجوروں
کی کیا کیفیت ہے زخر نامی چشمہ کیسے ہیں اور آئخضرت کا کیا طال
کی کیا کیفیت ہے زخر نامی چشمہ کیسے ہیں اور آئخضرت کا کیا طال
سے نظنے کی اجازت مل جائے پھر آپ نے فرمایا وہ دجال ملک شام
سے نظنے کی اجازت مل جائے پھر آپ نے فرمایا وہ دجال ملک شام
کے سمندر میں ہے یا ملک یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ شرق کی جانب
کے سمندر میں ہے یا ملک یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ شرق کی جانب
اشارہ فرمایا۔ قاطم نے نیمان فرمایا میں نے بیحد بہ درسول اللہ سے یا دورادی نے پھر پور کی حدیث بیان کی۔
اشارہ فرمایا۔ قاطم نے نیمان فرمایا میں نے بیحد بہ درسول اللہ سے یا دردادی نے پھر پور کی حدیث بیان کی۔

۱۹۲۳ جمد بن صدران محمر اساعیل مجالد عامر محفرت فاطمه بنت قبیل رمنی الله عند ہے مروی ہے کہ آنخضرت فاقی خرادا فر مائی چر آ پ فاقی خات نے نماز ظیرادا فر مائی چر آ پ فاقی خات ہے کہ آنخضرت فاقی خات ہے ہے کہ جد کے دن کے علاوہ منبر پر نہیں چڑھے تھے لیکن آ پ فاقی خات میں جد کے دن کے علاوہ منبر پر نہیں چڑھے تھے لیکن آ پ فاقی خات کو اور منبر پر چڑھے جی واقعہ بیان فر مایا۔ امام ابوداؤ د فر ماتے جی ابن صدران بھرہ کا باشندہ ابن مسور کے ہمراہ پائی جی وب کیا تھا اور ان لوگوں جی سے ان کے علاوہ کی قص نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور ان لوگوں جی سے ان کے علاوہ کی قص نے اسلام قبول نہیں کیا۔ عد سے مردی ہے کہ آنخفرت فاقی آئیک دن منبر پر چرھے اور عد اسلام قبول نہیں کیا۔ عد سے مردی ہے کہ آنخفرت فاقی آئیک دن منبر پر چرھے اور آپ فاقی کی تعان فر مایا کی حوالاگ دریا جس مرکز رہے تھے کہ ان لوگوں کو ایک کا کھان فتم ہو گیا تو ان کے سامنے ایک جزیرہ آ مجر کر آ گیا تو وہ لوگ روئی کی خلاش جی اس جزیرے جس نکل سے۔ ان لوگوں کو ایک روئی کی خلاش جی اس جزیرے جس نکل سے۔ ان لوگوں کو ایک

جاسوس عورت فی تو میں نے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہاہے کہا وہ جاسوس عورت فی تو میں نے میان کیاوہ ایک عورت تھی جواپنے سراور بدن کے بالوں کو تھی رہی تھی ۔ پھر صدیت کوا خیر تک بیان کیااس کے بعد اس محف (لیتی مقام کا نام ہے) کے بعد اس محف (لیتی ( دجال ) نے بیسان ( آیک مقام کا نام ہے ) کے درختوں کے بارے میں معلوم کیا اور زخر کے چشتے کے بارے میں معلوم کیا۔ راوی نے بیان کیا وہی وجال ہے ابن الی سلمہ نے بیان کیا محمد کہ جابر نے اس روایت میں پھھاور بیان کیا تھا کیکن وہ جھے یا دنیں رہا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ دجال تعون وہی این صیاو رہا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ دجال تعون وہی این صیاو میں نے کہا وہ تو مر چکا ہو ہے۔ میں نے کہا وہ تو مر چکا ہو ہیں ۔ فیار بیان کیا تھا کہ دواب دیا اگر چہوہ مر چکا ہو ہیں نے کہا دہ اسلام لے آیا تھا انہوں نے جواب دیا آگر چہوہ مر چکا ہو ہیں نے کہا دہ اسلام لے آیا تھا انہوں نے جواب دیا آگر چہوہ اسلام

فَيْفِدَ طَعَامُهُمْ فَرُفِعَتْ لَهُمْ جَزِيرَةٌ فَحَرَجُوا يُرِيدُونَ الْخُبُرَ فَلَقِيْنَهُمْ الْجَسَّاسَةُ قُلُتُ لِأَبِى سَلَمَةَ وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَ امْرَأَةٌ تَجُرُّ شَعْرَ جِلْدِهَا وَرَأْسِهَا قَالَتْ فِي هَذَا الْقَصْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمَالَلَ عَنْ نَحُلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ رُغَرَ قَالَ هُو الْمَسِيحُ فَقَالَ لِي ابْنُ أَبِي سَلَمَةً إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْدًا مَا حَفِظُتُهُ قَالَ شَهِدَ وَإِنْ مَاتَ قُلْتُ فَإِنْهُ أَسُلَمَ قَالَ وَإِنْ أَسُلَمَ قُلْلُ فَإِنَّهُ قَلْمَاتَ قَالَ فَإِنَّهُ قَلْدُ ذَخَلَ الْعَدِينَةَ قَالَ وَإِنْ أَسُلَمَ قُلْلُ وَإِنْ أَسُلَمَ قُلْلُ فَإِنْ أَسُلَمَ قُلْلُ

نجمی لا چکا ہو۔ میں نے کہاو ویدینہ مور ویس داخل ہوا تھا ( و و د جال یہ یہ مور ویس داخل نہیں ہوگا )انہوں نے جواب دیا آگر چہوہ مدینہ پیسی داخل ہوا ہو۔

#### ابن صيا داور جساسه:

۔ این صیاد مدینہ متورہ میں ایک مخص تھا۔ آئے ضرت منافظ کے اس مخص کود بھھا اور این صیاد کے بارے میں مندرجہ ذیل حدیث اور دیگر کتب حدیث میں تفصیلی طور پر ندکور ہے اور مندرجہ بالا حدیث فاطمہ نبر ۹۲۱ ہے معلوم ہوتا ہے کہ جساسہ ایک بالوں والا جانور تھا اور ندکورہ حدیث نمبر ۹۲۳ ہے معلوم ہوتا ہے کہ جساسہ کوئی عورت تھی تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ جساسہ بالوں والی عورت ہی تھی جو بدھکل ہونے کی بنا پروشش جانورگئی تھی یا ہوسکتا ہے جساسہ شیطان ہواور و امختلف صورتوں میں عمودار ہوتا ہو بھی جانور بن کراور بھی عورت بن کروالند اعلم۔

#### باب:ابن صیاد کے بارے میں

۹۳۴ ابوعاصم معمر زبری سالم حضرت ابن عمر رضی الله عنها ہے مروی
ہے کہ حضورا کرم تفاقیق نے اپنے صحابہ کرام رضی الله عنبه کے ساتھ کہ جن
میں حضرت عمر بھی تھے ابن صیاد کے پاس ہے گزرے واس وقت بن
صیاد قلعہ بی مغالہ کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس وقت ہے
تھی بچہ تھا۔ اس کو آ ہے تفاقیق کے تشریف لانے کی اطلاع نہ ہوئی بہاں
تک کہ رسول کر ہم تفاقیق نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا اور اس سے تر مایا
کیا تو اس کی شباوت و بتا ہے کہ عمل اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے
آ ہے تفاقیق کی طرف و کھا اور کہا میں شہاوت و بتا ہوں کرآ ہے منافیق کا کمل

## يكُابُ فِي تَحْيَر ابْنِ الصَائِدِ

٩٢٣: حَذَّتُنَا أَبُو عَاصِم تَحَشَيْشُ بَنُ أَصْرَمَ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْوَزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيَ عَنُ سَالِم عَنف ابْنِ عُمَرَ لَمْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرَّ بِابْنِ صَالِدٍ فِي نَفْرِ مِنُ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرٌ بُنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ عِنْدَ أَطُعِ بَنِي مَعَالَةً وَهُوَ عُكَامٌ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى صَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهْرَةً بِيَدِهِ لُمَ قَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهْرَةً بِيَدِهِ لُمُ قَالَ النَّهُ هَدُ أَيْنِ رَسُولُ اللَّهِ

فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْآمِيِينَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَيَّا وِلِلنَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدُ أَيِّى مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدُ أَيِّى وَسَلَّمَ أَتَشْهَدُ أَيِّى وَسَلَّمَ آمَنُتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْتِيكَ قَالَ يَأْتِينِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْتِيكَ قَالَ يَأْتِينِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْتِيكَ قَالَ يَأْتِينِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى قَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِى قَلْمَ يَوْمَ تَالِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللْهُ الْعَ

970: حَدَّلَنَا فَكُنِّهَ أَنْ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَنْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنُ لَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللّهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمُسْتِحَ الدَّجَالَ ابْنُ صَيَّادٍ.

٩٢٧ َ حَدَّلُنَا اَبُنُ مُعَادٍ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّلْنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكدِدِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَحْلِفُ بِاللّهِ أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ الذَّجَّالُ فَقُلْتُ تَحْلِفُ بِاللّهِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمْرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرُهُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرُهُ

٩٢٧: حَدَّثُنَا أَحُمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ

عرب کے ای او گوں کے رسول ہیں۔ پھر این صیاد نے حضورا کرم تا گانیا ہے کہا کہ آپ تا گانی ہے اس کہا کہ آپ تا گانی ہے اس کے رسولوں پر ایمان آپ تا گانی ہے اس کے رسولوں پر ایمان اللہ اللہ اللہ تعرب پاس کیا چیز آتی ہے؟ اس نے جواب دیا میر ہے پاس تو تجاہور جھوٹا آتا ہے؟ حضرت رسول اس نے جواب دیا میر ہے پاس تو تجاہور جھوٹا آتا ہے؟ حضرت رسول کریم تا گانی ہے اس سے فر بایا تیرا معاملہ مشتبہ ہے۔ آپ تا گانی ہے اور میں نے اپنے ول میں تیرے لئے آیک بات چھیائی ہے اور میں نے اپنے ول میں تیرے لئے آیک بات چھیائی ہے اور رکھان ہو گائی ہے اس آیت کر بمدکو اپنے قلب میں پوشیدہ آپ تا گائی ہے اس آیت کر بمدکو اپنے قلب میں پوشیدہ شین کو آپ اس آیت کر بمدکو اپنے قلب میں پوشیدہ شین کو آپ اس کے لئے اس آیت کر بمدکو اپنے قلب میں پوشیدہ شین کو آپ کا اس کے کہا ہو تی ہوئی ہو تا ہو اپنی اوقات میں کیا یا رسول اللہ منا گائی ہے اس کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے عرض کیا یا رسول اللہ منا گائی ہے فر مایا ہیں ہو گا اس کی گرون آڑو ان کی گرون آڑو ان کی گرون آڑو ان کی شین ہو گا آڑو ہ دجال نہیں ہو گا آڑو ہ دجال نہیں ہو گا آڑو ہ دجال نہیں ہو تا آڑو ہ دجال نہیں ہو گا آڑو ہ دو اس کو آپ کو تا ہو کہ کو تا س ک

970 افتیبہ بن سعید' یعقوب بن عبد الرحمٰن موکی بن عقبہ نافع' ابن عمرؒ قرماتے تصالفہ کی شم بلاشہ ابن صیاد ہی دجال ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ ابن صیاد بھی ایک دجال ہے اور وہ ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے کہ جس کے تیا مت سے قبل ظاہر ہونے کی احادیث میں پیشیٹگوئی فرمائی گئی ہے)۔

949 ابن معاذ ان کے والد شعبہ سعد حضرت محمہ بن المنکد رہے روابیت ہے کہ میں نے حضرت جا برین محباللہ رضی اللہ عنہ کوشم کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک صیاد (تا می محص) دجال ہے تو میں نے کہا کہ کیا آ پ تا اللہ کی مسم کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت رسول کریم سنگا تی تا ہے جا کہ میں اللہ عنہ واللہ بات پر حضرت رسول کریم سنگا تی تا ہے جا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واللہ بات پر مشم کھاتے ہوئے دیکھا ہے مگر استحضرت عمر رضی اللہ عنہ واللہ بات پر الکار نہیں فرما کی۔

ع٩٢٤ : احمد بن ابرا جهم عبيد الله بن موكل شيبان أعمش أسالم خضرت

الملَّهِ يَعْنِي المُنَ مُوسَى حَدُّقَنَا شَيْبَانُ عَنِ جابر رضى الله تعالى عند اروايت بي كداين صياد بهم لوكول عرزه الْأَعْمَشِ عَنُ سَالِمِ عَنْ جَانِمٍ قَالَ فَقَدُنَا الْهَنَ واللهِ واللَّمَ مُوكِّياً صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

#### يوم الحره كاواقعه:

حره تاریخ اسلام کامشهورواقعہ ہے اس روزیزید کے فشکر کے ساتھ مدیند متورہ میں مسلمانوں کا مقابلہ ہو گیا اس وافعہ کی تفہیل سيرت مصطفّى 'سيرت النبي مُؤَكِّتُنَّا وغيره ميں ملاحظة قرما نعين -

> الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ لَا تَقُومُ الشَّاعَةُ خَفَّى يَنْخُرُجَ قَلَاثُونَ دُجَّالُونَ كُلَّهُمْ يَزُعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ۔

> 979: حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّقَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ خَتَّى يَخُرُجَ ثَلَاتُونَ كَذَابًا دَجَالًا كُلُّهُمْ يَكُذِبُ عَلَى اللَّهِ وَّعَلَى رَسُولِهِ ـ

٩٣٠: حَذَٰكَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْجَوَّاحِ عَنْ جَرِيرٍ عَنُ مُغِيرَةً عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ۚ قَالَ عُبَيْدَةً السَّلْمَانِيُّ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَذَكَّرَ نَحُوَّهُ فَقُلْتُ لَهُ أَتْرَى هَلَّا مِنْهُمْ يَغُنِي الْمُخْتَارَ فَقَالَ عُبَيْدَةً أَمَا إِنَّهُ مِنَ الزُّءُ وُسِ.

يَابِ الْأَمْرِ وَالنَّهِي

٩٣١: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلنُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ رَاشِيدٍ عَنْ عَلِيِّي بُنِ بَيْدِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُوَّلَ مَا دَخَلَ

٩٣٨: حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَصَةً حَدَّقَنَا عَبُدُ ١٩٣٨: عبد الله بن مسلمه عبدالعزيز علاء أن ك والد معفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول الله تعلی القدعليه وملم نے ارشاد فرمایا آیا مت اس وقت تک نبیل آئے گ جب تک تمی و جال نہیں تکلیں گے ان میں سے ہرا یک و جال خود کو رمول الله تشجيح گار

۹۲۹: عبیدانندین معاؤ ان کے دالد محمد بن عمرؤ حضرت ابوسلمۂ حضرت ابو ہرر ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آتحضرت مُخْتُفِظُ نے آرشاد قر مایا قیامت اس وفتت تک نبیس آئے گی جب تک کرتمس دجال نبیس تغیر کے اور ان میں سے ہر ایک اللہ تعالی اور اس کے رسول بر جھوٹ یاند ہیے گا (لینی جھوٹی یات منسوب کرے گا اور جھوٹی جھوٹی ا جا دیث ا بيان کر ہے گا )۔

١٩٣٠ عبدالله بن جراح مجرية مغيرة ابراتيم نے بيان كيا كه ميں نے حضرت عبيد وسلماني معلوم كياكه كياس طرح روايت ب-فرق بد ہے کہ میں نے ان معلوم کیا کرمختار این الی بعبید ان ہی د جالوں میں ے (ایک مخض) ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ دہ تو ان لوگوں کاسر دار

باب: اجھے کاموں کا حکم اور برے کاموں ہے منع کرنا الاه: عبد الله بن تمرأ يونس على الوعبيدة عبد الله بن مسعودٌ سے روايت ہے کہ آنخضرت کے ارشاد فرمایا بی اسرائیل میں جو پہلی فرابی آئی تھی یہ تھی کدایک فخص دوسرے سے ملا قات کرنا تو اس سے مہتا کہتم اللہ کا خوف کرد اوراین حرکتوں ہے باز آ جاؤ اس لئے کہ بیہ بات تمبارے

النَّقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلُقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِى اللَّهَ رَدَعُ مَا تَصُنَّعُ فَإِنَّهُ لَا يَبِحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنْ الْغَدِ فَلَا يَمُنَّعُهُ ذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ يَعُضِهِمْ بِيَعُضِ ثُمَّ قَالَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَالِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدُ وَعِيسَى ابْنِ مَوْيَمَ إِلَى قَوْلِهِ فَاسِفُونَ لُمَّ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُونَ بِالْمَعُورُفِ وَكَنَّهُوٰنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَذَى الظَّالِم وَلَنَّأَطُونُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَنَقَفُصُونَكُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا.

کے ٹھیک نبیس ہے پھر جس وقت و ہخص اس سے دوسر ہے دن ملا قات کرتا تواس کوان کاموں ہے منع نہ کرتا کیونکہ ( و وفخض )اس کے کھانے پینے اور بیٹھنے میں شرکت کر لیتا پھر جب ان لوگوں نے اس طرح کیا تو الله تعالی نے بھی بعض لوگول کے واول کو بعض ووسرے لوگول کے ساتھ ملا دیا گھر ؛رشاد فر مایا کہ بنی اسرائیل والوں میں جنہوں نے گفر اختیار کیا تو القد تعالی نے ان لوگوں پر داؤدادر میسی کی زبان سے ( تعین ان انهاء کی زبانی) لعنت کی اخیر آیت (یعنی ﴿عَلَى لِسَانِ وَكُودَ فَاسِعُونَ ﴾ كويرُ ها) فِحرفر ما يا الله في فتم البية تم لوگ فير كي بات بناؤ وَ گے اور برے کامول سے منع کرو گے اور تم ظالم کے دونو ں ہاتھ پکڑ کر اس کو(راہ) حن کی طرف اس طرح جھکاؤ گئے کہ جو جھکانے کا حق ہے ادرتم اس کوچن پرروکو گےجیسا کہچن پررو کئے کاحل ہے۔

#### بني اسرائيل كاايك طريقه:

مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں برائی ہے ایک مرتبہ حنبیہ کرنے کے بعد دوبار ومنع نہ کیا جا ؟ بلکہ برائی کرنے والے ک ساتھ کھانے پینے کے مڑے حاصل کرنے کی وجہ ہے اجھے کا موں کے تھم کرنے کو چھوڑ دیتے اور برائی سے ندرو کتے اور طالم کوچن کی طرف جھانے ماک کرنے کا مطلب ہے ہے کہ اوگ جرا ظالم کواٹھا ف کرنے اور حق پرمجور کرتے رہو گے۔

٩٣٢: حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنِ النِّبِيِّ صَلِّمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَخُوهِ زَادَ أَوْ لَيْضُرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَغُضِكُمْ عَلَى بَعْضِ ثُمَّ لِيَلْعَنَنَّكُمُ كَمَا لَعَنَهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ عَنْ سَالِعِ الْآفُطَسِ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ خَالِدٌ الطَّحَّانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ـ ٩٣٣: حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةً عَنْ خَالِدٍ حِ و

حَدَّثَنَا عُمُرُو بُنُ عَوْنِ أَخْبَوْنَا هُشَيْمٌ الْمُعْنَى

٣٩٩٣: خلف بن هشام ابوشهاب علاء عمرو سالم ابوعبيده مصرت اين مسعود رضی اللہ تعالی عتہ نے آنخضرت بسلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی طرح مُرَّةً عَنْ سَالِم عَنْ أَبِي عُبُدَةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ روابيت كيا حِسْطرح مُدُور مِواالبِنة سِاضا فديب كمالله تعالى تم توكول اور بعض نوگوں کے قلوب کے ساتھ بعض لوگوں کو کمٹن فرما دے گا چھرانڈ تعالى تم يؤكون ربهي لعنت قرمائ مح جس طرح ان لوگوں پرلعنت فرمائی تھی۔امام ابوداؤور حمة القدعلية فرماتے جي كداك روايت كومار في نے علاء کے واسط سے عبداللہ سالم ایوعبیدہ حضرت این مسعود رضی اللہ عته ہے اور خالد کھمان نے علاءً عمرو بن مرہ ٔ حضرت ابوعبیدہ سے روایت کیاہے۔

۱۹۳۳ و بهب بن بقیه طالد ( دوسرگ اسند ) عمروین عون استیم محضرت اساعیل بن قیس کہتے ہیں کہ ابو کرڑنے اللہ تعالی کی تعریف وتو صیف

عَنْ إِسْمَعِلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ قَالَ أَيُّو يَكُو بَعْدَ ؛ أَنَّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقَرَّنُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرٍ عَقَرَبُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرٍ عَوَاضِعِهَا عَلَيْكُمْ أَنْفُ كُمْ لَا يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ فَي عَوْاضِعِهَا عَلَيْكُمْ أَنْفُ كُمْ لَا يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ فَي عَلَيْ يَقُولُ إِنَّا سَمِعُنَا النَّي يَقُولُ إِنَّا الطَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا الطَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا الْقَالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا الْقَالِمَ عَلَى يَدَيُهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ و قَالَ عَمْ يَعْمَلُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ و قَالَ عَمْ يَعْمَلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ أَي عَمْرٌونَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُ أَنْ يَعْمَلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ أَلِهِ عَمْرٌونَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُ أَي فَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ وَقَالَ اللَّهُ مِنْهُ بَعْمَلُ أَنْ يَعْمَلُ أَلَا اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ فَالَا أَبُو ذَاوُد وَرَوَاهُ كَمَا قَالَ خَالِدٌ أَبُو أَسَامَةً اللَّهُ مِنْهُ بِعُمَلُ فِيهِمْ اللَّهُ مِنْهُ بِعَمَلُ فِيهِمْ اللَّهُ مِنْهُ بِعَمَالُ فِيهِمْ وَاللَّهُ فِيهُ مَا مِنْ قُومٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ وَجَمَاعَةٌ وَقَالَ شُعْمُ فِيهِمْ مَا مِنْ قُومٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ وَجَمَاعَةٌ وَقَالَ شُعْمَ مُعَمَّلُ فِيهِمْ وَالْمَعَاصِى هُمْ أَكْتُورُ مِضَّنُ يَعْمَلُهُ أَلَاهُ مِنْهُ وَعَلِي اللَّهُ مِنْهُ مُعْمَلُ فِيهِمْ وَالْمَعُولِ اللَّهُ مِنْهُ مُعْمَلُ فِيهِمْ وَالْمَعَاصِى هُمْ أَكْتُورُ مِضَلَّ يَعْمَلُكُ وَلَا اللَّهُ مِنْهُ مُعْمَلًا فَالْ مَا مِنْ قُومٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ وَالْمَعُولُ فَلَى مَا مِنْ قُومٍ مِنْعُمْلُ فَا عَلَى عَلَى أَنْهُمُ لَا اللَّهُ مِنْ مَنْ مُ مَنْ مُعْمَلًا فَالْمَعُولُ وَالْمُعُمُ لُومُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ مُنْ أَنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُ مُنْ مُعْمَلُ فَا مُعْمَلُ فُومٍ اللْهُ الْمُعَلِّ فَا اللْمُعَلِقُ الْمُ اللَّهُ مِنْهُ اللْمُعَلِّ فَا مُعْمُلُ الْمُعَلِّ فَا مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ الْمُعْمُلُ الْمُعَلِقُ اللْمُعُولُ الْمُعُولُ

٩٣٠٠؛ حَذَنَنَا مُسَدَدٌ حَدَّفَنَا أَبُو الْآخُوَسِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْلِحَقَ أَظُنَّهُ عَنْ ابْنِ جَرِيرِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ هِيْ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلُ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُوا إِلّا أَصَابَهُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمُونُوا ١٩٣٥؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ وَهَنَادُ بُنُ

9٣٥؛ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ وَهَنَادُ بُنُ الْعَلَاءِ وَهَنَادُ بُنُ السَّرِيّ قَالَا حَدَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآغَمَشِ عَنُ إِسْطِعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَنْ قَيْسٍ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكُرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيّرُهُ عَنْ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكُرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيّرُهُ

المالا اسدوا ابوالاحوص ابوا بحق ابن جریا مصرت جریر رضی الله تعاقی عند سے دوایت ہے کہ میں نے مطرت رسول کر بیصلی الله علیه وسلم سے سنا۔ آپ سلی الله علیه وسلم فرماتے تھے کی قوم میں جو محض برے کام کا مرتکب ہواور قوم کے لوگ قدرت کے باوجودا سی محض اور اس کے کام کو شہر میں نے کر میں تو اللہ تعالی ان لوگوں پر اپنا عذاب ان لوگوں کی موت شہر میں نے تیل بی پہنچادیتا ہے۔

900 المحد بن علا مُبنا وَالومعاد بيَاعَمَّسُ اساعِلُ ان كو الدا الوسعيداور قيس بن سلم طارق بن شهاب معزت الوسعيد خدري رسني الله عندت روايت ب كرمن ئي بَيْ تُحَيِّعُ كُوفر بائة بوئ سنب كدتم لوگول بين سن جوفعس ثريجت كے خلاف كوئى كام (بون بود) ديكھے اور اس كام كو باتھ سے بدل دين كى (يعنى طاقت سے برائى منانے كى) قدرت ركھتا بوتو اس كام كواسے باتھ سے بدل دے (منادے) اور اگر ہاتھ

بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ وَقُطَعَ هَنَادٌ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ وَقَاهُ ابْنُ الْعَلَاءِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ رَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ رَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔

أمر بالمعروف اورنكي عن المنكر:

صدیث کے آخری جملہ کی تشریح کے سلسلہ میں صاحب مرقاۃ شارح مفکلوۃ فرماتے ہیں کہ اگر زبان ہے بھی برائی کو برا کہنے کی قدرت نہ ہوتو برائی میں مبتلاقتص کے لئے ؤ عائے ہدایت کرے بہر عال ایسی صورت میں دِل ہے ایسے فنص ہے نفرت کرے۔ '

> ٩٣٢: حَذَّلُنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْمُعَكِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَّكِ عَنْ عُنِيَةً بْن أَبِي حَكِيمٍ قَالَ حَدَّلَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّحْمِيُّ حَدَّثِينَى أَبُو أُمِّيَّةَ الشَّعْبَانِينَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَّا تَعْلَبَةَ الْحُشَنِيُّ فَقُلْتُ يَا أَبَا تَعْلَبَةً كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ ٱلْآيَةِ عَلَيْكُمْ ٱنْفُسَكُمْ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ بَلُّ الْنَتِهِرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَتَنَاهَوُا عَنِ الْمُنْكُرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُخًّا مُطَاعًا وَهَوًّى مُنَّبِّكًا وَدُنُيًّا مُؤْثَرَةً وَإِغْجَابٌ كُلِّ ذِي رَأَى بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ يَغُنِي بِنَّفُسِكَ وَدَعُ عَنْكَ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمُ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ بِمُثَلَ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ وَزَادَنِي غَيْرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ۔

٩٣٦: ابو الربيع سليمان بن داؤد ابن مبارك عقب عمرو بن جاربية ابواُستِد شعبانی سے روایت سے کدمیں نے ابواغلبد حشی سے در بوفت کیا كدا ما الغلب السآيت كريم كار ما من آب كيا كمت بي لين ﴿ عَلَيْكُمُ الْفُسَكُم ﴾ ك وراح من الوانبون في كباتم في خوب علم والصحّحص ہے دریافت کیا اللہ کی تتم!اس آیت کریمہ کے ہارے میں منیں نے تی سے دریافت کیا تو تی نے ارشاو فرمایا نہیں تم امر بالمعروف اورنبي عن المنكر كرتے رہويهاں تك كد جب تم ويكھوك تنجوى کی پیروی کی جار ہی ہے اور نفسانی خواہش کی اتباع کی جار ہی ہے اور دُنیا کے چیچیے بھا گا جار ہا ہے اور ہرایک ذی رائے مختص خود پیندی ہیں بتلاہے بھرتم اپنا خیال کرواور موام کا خیال دل سے تکال دواس کئے کہ تبهارے بعدا یسے دن آنے والے ہیں جن میں مبرکر ،ایبامشکل ہوگا کہ جس طرح ہاتھ میں آنگارا رکھنا اوران دنوں میں وین برعمل کرنے والے مخص کے لئے بیچاس اشخاص کے تواب کے مساوی اُمیر کے گا۔ رادی کہتے ہیں کہ کسی دوسر سے راوی نے بیاضافہ کیا ہے کہ سی سحالی نے عرض کیا: پارسول اللہ! کیا اٹمی میں سے بچاس آ دمیوں کو اب لمے ا گا؟ آپ ئے قرمایا نہیں بکہ تمہارے بچائ آ دمیوں کا تواب منے گا۔

ے بدل دینے (لیمی برائی کو اتھ سے منانے) کی قدرت ندر کھنا موتو

زبان ہے ہی (برائی کو برائے ) أوراً گراس كي يھي قدرت شہوتو اينے

ول ای می براسمجداور بدایمان کا کم سے کم درجہ ہے۔

#### فتنه کے زمانہ میں محفوظ رہنے والا:

حدیث کی آخری جملہ کامفہوم ہیہ ہے کہ ایسے فتنہ کے دور میں جو تھی صراط منتقیم پر قائم رہے اور شریعت کے مطابق عمل کرے تو الیے شخص کا درجہ پچ س لوگوں کے برابر ہے اور پچاس آ دمی بھی وہ جورسول اللہ کا ٹیٹی کی صحبت سے مستنفید ہوئے۔ ۱۹۳۷ : حَدَّثَ الْقَعْنَہِ فِی آنَ عَبُدَ الْعَزِیزِ ابْنَ أَہِی ﴿ ۱۹۳۵ فَعَنِی مُحدِالعزیزِ النّکے والدا عمارہ بن عمر واعبد اللہ بن عمر و بن العاص العاص المحدد الماس العاص العاص العاص العاص العاص المحدد العاص المحدد العاص المحدد العاص المحدد المحد

حَاذِم حَدَّقَهُمْ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بَنِ عَمُرِو عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ وَيَزَمَانِ أَوْ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي زَمَانٌ يُغَرِّبُلُ النَّاسُ فِيهِ عَزُبَلَةً تَبْقَى حُنَالَةٌ مِنْ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتُ عَهُودُهُمُ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَقُوا فَكَانُوا هَكَذَا وَشَيَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالُوا وَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا اللّهِ قَالَ تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا أَمْرَ عَامَيْكُمْ وَتَذَرُونَ مَا أَمْرِ خَاصَّيْكُمْ وَتَذَرُونَ مَا أَمْرَ عَامَيْكُمْ وَتَذَرُونَ مَا مَعْمِدُهُ وَتَذَرُونَ مَا

#### فتنه وفساد كے غلبہ كے زماند كاتھم:

مطلب ہے ہے کہ جب ایسے بخت فتنے نساد کا دور ہوئیاروں طرف گمرائی تھیل جائے اور کوشش کے باو جودلو گوں کے لئے راہ ہوابت پرآنے کی اُمید باتی ندر ہے تواس وقت اپنی اصلاح کی فکر کرے اور دوسرے کی فکر مچھوڑ دے۔

٩٣٨. حَدَّنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنِ حَدَّنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْلَحْقَ عَنْ هِلَالِ بُنِ خَبَّابٍ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّلَنِي عِنْ هِلَالِ بُنِ خَبَّابٍ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّلَنِي عِنْدُ اللّٰهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَلْمِ مَنْ مَوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكْرَ الْهِنْنَةَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكْرَ الْهِنْنَةَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللّٰهُ وَكَانُوا هَكُذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ اللّٰهُ وَكَانُوا هَكُذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ اللّٰهُ وَكَانُوا هَكُذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَنُوا هَكُذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَنَا لَهُ مَلِي اللّٰهُ وَكَانُوا هَكُذَا وَشَيْلِكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَنِهُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ فَقَلْتُ كَنِي وَالْمِلِكُ عَلَيْكِ لِسَانِكَ فِي اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْكَ إِلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَلْكَ أَمْرَ الْعَالَيْدِ لِللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

يَزِيدُ يَيْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّقَا مُحَمَّدُ

۱۹۳۸ ابارون فضل بن دکین بونس بلال عکرما حضرت عبدالله بن محرو بن العاص رضی الله عن مین بونس بلال عکرما حضرت عبدالله بن محرو بن العاص رضی الله عنها نے دوایت ہے کہ ہم اوگ آنخضرت فالله الاورار شاونر مایا جب تم اوگوں کو دیکھو کہ ان سے عہد و بیان تو ت رہے ہیں اورا مانتیں بالل ہو رہی ہیں اور ان تو کوں کی بیہ حالت ہو جائے گ اور آبائتیں آب فالله بن دوسرے باتھ کی آفلیوں کو دوسرے باتھ کی آفلیوں میں ڈال دیا یہ بات من کر میں کھڑا ہو گیا اور عرض کیا: اپنے آفلیوں کو دوسرے باتھ کی آفلیوں کی آفلیوں کو دوسرے ہو بات آفیلی کے آب فائلی جھے آب فائلی جھے آب فائلی ہے گھر میں آفلیوں کو اور خاص اپنے آب کی فکر کرواور واحد جات ایک کی فکر کرواور دوسروں کی فکر چھوڑ دو اور خاص اپنے آب کی فکر کرواور دوسروں کی فکر چھوڑ دو۔

۹۳۹ بھرین عبادہ کیزیدین ہارون اسرائیل محدین جمادہ عطیہ حضرت ابوسعید خدری رضی الندتھائی عندے مروی ہے کہ آمخضرت صلی الندعلیہ

شدچھوڑیں۔

بُنُ جُحَادَةَ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْقِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَكُمْ نِهُ ارشادِفرِمَايُهُ الْعَلَ جِهادِ بديب كرانسان طَالَم بإدشاه يا طَالْم

۹۴۰ محمد بن علامهٔ ابو بکرا مغیره بن زیادهٔ عدی بن عدی محترت عرس ے مروی ہے کہ انخضرت تالفظ نے ارشاوفر مایا جب زمین میں کوئی مِنْ ہ کیا جاتا ہے تو ہس مخص نے وہ گنا و یکھا اور اس نے اس گنا ہ کو براسمجها' مردنے کہا کہاں گنا ہ کوا دیراسمجھا تو اس مخص کی مثال الیمی ہے جیسے اس مخص نے گناہ کوئییں ویکھ اور جس مخص نے وہ گناہ ٹییں دیکھالیکن ووائ گناوے رضامند ہے تو محویا اس محص نے ( گناہ) و یکھا ہے۔

١٩٣١: احد بن يونس الوشباب مغيره بن زياد عدى بن عدى سے اى طریق بر دوایت ہے جس طرح عرب نے روایت کیا ہے اس روایت میں الفاظ اور بھی مختصر میں کہ آپ نئی نیٹر کے فریایا کہ جس نے گناہ ہوتا ہواد یکھا گراہے براسمجھاتو دہا ہے ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ ٩٣٢: سليمان بن حرب حفص بن عمرُ شعبهُ عمرو بن مرهُ حضرت ابو بختری سے مروی ہے کہ مجھائ نے بتایا جس نے انتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنار سلیمان کی روایت میں ہے کہ مجھ سے آ پ صلی اللہ عليه وسلم ك معابد رضي التدعنهم مين ے ايك فخص نے بيان كيا ہے كہ حصرت رسول کریم صلی الله عاید وسلم نے ارشا و قرمایا لوگ ہرگز ہلاک نہیں ہوں گے جب تک کہاوگ گناہ کرتے کرتے اپنے لئے کوئی عذر

## باب: قيامت قائم ہونے كابيان

٩٣٣٠) حدين طنبل عبدالرزاق معمرٌ زبري سالم ايوبكر حصرت عبدالله بن عمر رضی اللہ عنبماے مروی ہے کہ استحضرت مُخْتَیْنَمْ نے اپنی حیات اقدس کے آخری آیا م میں ایک رات عشاء کی نماز ادافر مائی جب آ ب مَنْ الْمُنْفِرِ فِي مِن مِن اللَّهِ مَا إِنْ الْمُنْفِقِينَ المعرب وصَّح اور فرياياتم لوكوب في اس دانت کود پکھا ہے کہ اس رائٹ میں تمام زمین پرجس قدرانسان اپیل آ

الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ ﴿ تَحَمِرُ ان كَمَا صَحْمَدُ وانساف كيات كيا كَلِمَةً عَدُلٍ عِنْدَ سُلُطَانِ جَانِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَانِرٍ -٩٣٠: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُّ الْعَلَاءِ أَخْرَكُا أَبُو بَكْرٍ حَدَّلَنَا مُغِيرَةُ بُنُ زِيَادٍ الْمُوصِلِيُّ عَنْ عَدِيٍّ بُنَّ عَدِئٌ عَنِ الْعُرْسِ ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا غُمِلَتُ الْخَطِينَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكُرِهَهَا وَقَالَ مَرَّةً أَنْكُرَهَا كَانَ كَمَنُ غَابَ عَنْهَا وَمَنُ غُابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنُ شَهِدَهَا \_

٩٣١: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابِ عَنْ مُعِيوَةَ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ عَدِثٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَّهُ قَالَ مَنْ شَهِدَهَا فَكُرِهَهَا كَانَ كَمَّنُ غَابَ عَنْهَا.

٩٣٢: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ وَحَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَذَا لَفُظُهُ عَنْ عَمْرِو بُن مُرَّةً عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ أَخْبَوَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ و قَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّلِنِي رَجُلُّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنُ يَهُلَكَ النَّاسُ حَتَّى يَعْذِرُوا أَوْ يُعَذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمُ.

بكب قِيكم السَّاعَةِ

٩٣٣: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بَنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخُبَرَنَا مَعْمَوٌ عَنُ الزُّهُويُّ قَالَ أَخُبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُّو بَكُرٍ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبُدُ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةً الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا

سَلَمَ قَامَ فَقَالَ أَرَّأَيْتُكُمْ لَيَلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى الرَّالُونَ مُلَوَ عَلَى ظَهْرِ ﴿
رَأْسِ مِالَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَنْفَى مِمَّنُ هُوَ عَلَى ظَهْرِ ﴿
الْأَرْضِ أَحَدُّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوْهِلَ النَّاسُ فِي جُو
مُقَالَةٍ رَسُولِ اللَّهِ فِي يَلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ جَا
هَذِهِ الْآخِدِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ وَاللَّهِ فَيْدُهِ اللَّهِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ وَاللَّهِ فَيْدُ اللَّهِ عَنْ مِائَةٍ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مِنْ هُو النَّهُونَ عَلَى ظَهْرِ رَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى ظَهْرٍ رَاللَّهُ الْقَرُنُ.

٩٣٣ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ إِبْرَاهِمِمْ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثِنِي مُعَارِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ جُبَرِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُصَيْتِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُصَيْتِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَنْ اللَّهُ هَذِهِ الْأَمَّةَ مِنْ يَصْفِ يَوْمِ عَنْ اللَّهُ عِرْقَةً عَمْرُو بُنُ عُنْمَانَ حَدَّفَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّقَنَا عَمْرُو بُنُ عُنْمَانَ حَدَّفَنَا أَبُو عَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ النَّبِيِّ عَبْدِ عَنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمُ يَصْفَى يَوْمٍ قِيلَ لِسَعْدٍ عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمُ يُصْفَى يَوْمٍ قِيلَ لِسَعْدٍ

وَكُمْ نِصْفُ ذَلِكَ الْيَوُمِ قَالَ خَمُسٌ مِانَةٍ سَنَةٍ.

ان لوگوں میں سے کوئی تخص ایک سوسال کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔
حضرت این عمر رضی القد عنها نے فر مایا میہ بات من کرلوگ غلط نہی میں بیٹلا
ہو سے کہ بیٹو ایک احادیث نقل کرتے ہیں کہ سوسال میں قیامت آ
جائے گی حالا نکہ آنخضرت منافقی نے بیارشا دفر مایا تھاز مین پرآئ کے
دن جس قدر لوگ ہیں ان میں ہے کوئی محض سوسال کے بعد زندہ نہیں
دن جس قدر لوگ ہیں ان میں ہے کوئی محض سوسال کے بعد زندہ نہیں
دے گا مطلب بیتھا کہ بیصدی گزرجائے گی اور دوسری صدی شروئ
ہوگی۔

الم ۱۹۲۷ موئی بن سهل عجاج بن ایرانیم این وجب معاویه بن صالح عبد الرحمٰن بن جبیران کے والد حضرت ابد تغلید حشی رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سفے ارشاد فرمایا: الله تعالی اس أمت و آوسے دن ہے كم میں ختم نہیں كرے گا ( آوسے دن ہے مُر او قیامت كے دن كا آ دھادن ( یا نچ سوسال ) ہے )

900 عمره بن عنان الوالمغیر و صفوان شریح بن عبید حضرت سعدین الی و قاص رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ آنخضرت شائقی کے ارشاد فر مایا مجھے تو تع ہے کہ میری است اس قدر عاجز نہیں ہوگ کہ اللہ تعالی اس کو نصف دن کی مہلت نہ بخشے ۔ حضرت سعد دخی اللہ عند سے لوگوں نے کہا کہ نصف روز کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے جواب دیا:

و چھ سوسال ۔

# 

حد کے معنی: حدود حد کی جمع ہے اور حد کے اصل معنی ہیں ممنوع نیز اس چیز کو بھی حد کہا جاتا ہے جود و چیز وں کے درمیان حائل ہو اصطلاح شریعت میں'' حدود ''ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو کتاب اللہ ادر سنت رسول اللہ سے ہیں۔ ہیں اور ساتھ ہی متعین میں جیسے چوری زن شراب نوشی کی سزائیں ۔لفظ حد کے اصل معنی ممنوع یا حائل اگر ہیں نظر ہوں تو واضح ہوگا کہ شرکل سزاؤں کو' حدود'' ای لئے سمجتے ہیں کہ میسز اکمیں بندوں کو گناہوں میں مبتلا ہوئے ہے روکتی ہیں اور ان کا خوف انسان اور جرم کے درمیان حائل رہتا ہے۔

''صدو دائنہ'' محارم کے سعنی میں بھی منظول ہیں جیسے اللہ تغالی نے فرمایا ہے: تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهُ فَلَا تَقُورُوُو هَا اِسَ طرح منادیر شرکی بعنی تمن طلاقتوں کا مقرر ہونا وغیرہ کے سعنی میں بھی منظول ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهُ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا لیکن واضح رہے کہان دونوں ہیں بھی''حدوو'' کاا طلاق اصل معنی' ممنوع'' ہی کے اعتبار سے ہے کہ محارم کی قربت (بیعنی ان سے نکاح دضورت ) بھی ممنوع ہے اور مقاد ریشری سے تجاوز کر ہا بھی ممنوع ہے۔ سز اکی تفصیل شرق قانون نے ''جرم دسزا'' کا جونسابط مقرر کیا ہے اس پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں سز ا تیمن طرح کی ہیں :

- وہ مزاکیں جنہیں الند تعالی نے متعین کر دیا ہے شران کے اجراء کوخود بندوں پرچھوڑ دیا ہے ان میں کسی خارجی طافت ہیں۔ حاکم یا حکومت کو دخل انداز ہونے کا حکم نہیں ہے شریعت نے اس طرح کی سزا کا نام کفارہ رکھا ہے جیسے تسم کی خلاف ورزی یا رمضان میں بلاعذر شرعی روز ہوڑ وینے کا کفارہ!
- وہ مزائمیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی گئے گئے ہے ہیں اور ساتھ ہی متعین بین ان سز اؤں کو جاری کرنے کا اختیار تو حاکم یا حکومت کو ہے مگران میں قانون سازی کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے اس طرح کی سزا کوشر بعت میں حد سمتے ہیں جسے چوری از عاور شراب نوشی کی سزائیں۔
- و دو مزائیں جنہیں کتاب وسنت نے متعین تو نہیں ہے گرجن پر ہے مول کی بیرزائیں جی انکو چرائم کی فہرست میں داخل کیا ہے اور مزائیں جن کا سکدھا تم یا حکومت کے پرد کردیا ہے کہ و موقع محل اور مزاورت کے مطابق مزاخود شعین کریں گویا ہی متم کی سزاؤں میں حکومت کو قانون سازی کا حق بھی عاصل ہے گراس دائرہ کے اندر جو شریعت نے متعین کیا ہے! س طرح کی سزائر بعت میں ''تعزیز' کہلاتی ہے ۔ تعویز اور حدیث کی اشخاص فرق نہیں کر پاتے اسلئے اس کی ہا بت تنصیل ہوں ہے:

  مرح کی سزائر بعت میں ''تعزیز' کہلاتی ہے ۔ تعویز اور حدیث کی اشخاص فرق نہیں کر باتے اسلئے اس کی ہا بت تنصیل ہوں ہے:

  مرح کی ہوئے ہے اس کو حق اللہ کہا جاتا ہے بایں وجہ کہ اس میں کوئی بندہ تعریف کرسکتا اور تعزیر کوحق اللہ کہا جاتا ہے بایں وجہ کہ بندہ اس میں تعریف کرسکتا ہے اور موقع وکل اور جرم کی نوعیت بندہ اس میں تعریف کرسکتا ہے اور موقع وکل اور جرم کی نوعیت کے اختبار سے سزامیں کی زیاوت کے جس میں کوئی نہیں اور تعزیر قاضی یا حکومت کے برد ہے اس عدم نقد پر وحقیق کی بنا پر تعزیر کو صفیس کہا جاتا ہے جس میں کوئی نصوف کے سے تعین ہے جس میں کوئی نظر فرے مکن نہیں اور تعزیر تعاضی یا حکومت کے برد ہے اس عدم نقد پر وحقیق کی بنا پر تعزیر کو صفیس کہا جاتا ہے۔

چونکہ ' تصاص ' بھی ہندہ کا حق ہے کہ وہ اسپنے افتایار ہے مجرم کومعاف کرسٹیا ہے اس لئے اس کوبھی' حد' 'تہیں کہاجا تا۔

## باب جوتحص مرتد ہوجائے

#### بَابِ الْحُكْمِ فِيمُنُ ارْتَكَ

١٩٣١ عَدَّنَا أَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَنْبَلِ حَدَّنَا السَّمَعِيلُ بُنِ حَنْبَلِ حَدَّنَا السَّمَعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلَيْ عَلَيْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيَّا أَنْوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ وَلَنَّ عَلِيْهُ أَكُنْ لِأَخْرِقَهُمْ بِالنَّارِ وَلِكَ أَبُنُ لِأَخْرِقَهُمْ بِالنَّارِ وَلِكَ أَبُنُ لِلْحُرِقَهُمْ بِالنَّارِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا لَهُ أَكُنْ لِلْحُرِقَهُمْ بِالنَّارِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَلَ وِينَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَذَلَ وِينَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَذَلَ وِينَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَذَلَ وِينَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَذَلَ وَينَهُ

فَاقْتُلُوهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِنَّا عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ وَيُحَ علی کولی تو انہوں نے فرمایا شاہاش اے ابن عباس! (لیعن علی نے حضرت ابن عماس رضی الله عنهما کی رائے کو پسند فرمایا ) ابُن عَبَّاسٍ۔

ف ایادر ہے کہ ویا کا کفظ میں مدروی اور مجھی اظہار انسوس کے لئے بولا جاتا ہے۔ یہاں پہنے معنی میں استعمال ہواہے)۔ ٢٧٨ : عمره بن عون ابومعاويه أعمش عبدالله بن مره مسروق عبدالله " ے روایت ہے کہ آنخیفرت مُناتِقِم نے ارشاد فرمایا حلال تبیس خون اس مسلمان کا جواس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائن نیس اور (اس بات کی شہادت ویتا ہو) کہ بیس اللہ کا رسول مول سوائے تین حالتوں کے ایک تو نکاح کرتے کے بعد زیا كرنے والا دوسرے جان كے بدلے جان "تيسرے مرتد مخص كوجس تے دین اسلام چھوڑ کرمسلمانوں کی جناعت ہے بلیحدگ اعتبار کرلی۔

٩٣٤: حَدَّقَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن أَخْبَرُنَا أَبُو مُعَاوِيّة عَن الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدٍ أَللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَشْرُوقِ عَنَّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ كَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَلِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى لَلَاتِ الثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفُسُ بِالنَّفُسِ وَ التَّارِكُ لِلِينِهِ الْمُفَّارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

## مسلمان کول کرنے کی صورتیں

مطلب یہ ہے کہ تین صورتوں ہی مسلمان کا قتل جائز ہے ایک تو و چخص کہ جس نے تکاح کرنے کے بعدز نا کیا ہو۔ دوسر ہے و فحض جس نے دوسرے مسلمان کولل کیا ہواور دوقصاص میں قبل کیا جائے ۔ بتیسرے دین ہے مخرف ہونے والے مخض کو۔ ٩٥٨: محمد بن سنان ابراتيم عبدالعزيز مبيد بن عمير حضرت عاكشه ٩٣٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ صدیقته رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ آنخضرت مُلْقِیْظ نے ارشاد فرمایا عَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِيشَةً فَاللَّهُ اللَّهِ الصَّحْصَ كَانْلَ جائز نبيس جوكداس بات كي كوابي ويتامو كدالله كعلاوه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ کوئی معبود برحق نبیس اور محمد ٹائٹیٹان کے پیغیبر ہیں مگر تین باتوں میں الْمُوعِ مُسُلِعٍ يَسُمُهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ سِيرًا كِي وجِدِينَ (١) والمِحْص مُصن بؤ بجربَعَي زنا كريبُ (٢) وه

مُعَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِالْحُدَى لَكَاتِ رَجُلُ فَمَحْص جُوالله اوراس كررول سے جَنَّك كرنے كے لئے تكاتو وو مختص قل کمیا جائے یا اس مختص کوسولی دی جائے یا جلا وطن ہو گا رْنَى بَعْدَ إِخْصَانِ فَإِنَّهُ يُرُّجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ (٣) تيسر به وهخف جونسي کوفل کرے تو اس مے تصاص ميں قبل کيا مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُفْعَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يَقُتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا. جائےگا۔

#### محصن کی تشریح اور مفہوم حدیث:

شریعت کی نگاہ میں محصن وہ محض کہلا ؟ ہے جو ماقل و بالغ ہواور جس کا نکاح ہو چکا ہو۔ا گراہیا محض زنا کا مرتکب ہواور ثبوت شرعی ہے اس کا زوتی ہوبا تا بت ہوجائے تو اسکو بھروں ہے مار مار کر ہلاک کرویا جائے گا اور اللہ رسول ہے جنگ کرنے کے لئے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ مارکرتے سے لئے نکلے اور کسی مسلمان کوظما تحق کرنے والے کومقول سے موض قصاص بیل تق کمیا جائے گابشر طیک ورج وقصاص لیمنا جا بیں ور تدویت لے کر قائل کو صواف کیا جاسکتا ہے۔

· ۱۹۴۹: احمد بن عسبل مسددُ بحجي بن سعيدُ مسدوُ قره بن خالدُ حميد بن ماالَ ابو بره و سے مروی ہے کہ ابوموی رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوااور میرے ہمراہ دوسرے دواشعری مخص تنھان میں ے ایک میری داکیں جانب جبکہ دوسرامیری یا کیں طرف تھا۔ دونوں نے آپ سے عامل کا منصب طلب کرنا جا با آپ خاموتی سے تشریف فر ما يقط آپ نے فرمايا اے ايوموک پيافر مايا اے عبداللہ بن قيس تم اس. سلسلمیں کیا کہتے ہویں نے عرض کیااس ذات کی تم جس نے آپ کو نی برحق بنا کر بھیجان دونوں نے مجھے اپنے ول کی بات مے مطلع نہیں كيا اور ججهيمعلوم مين تقاك بياوك علال بناج بي - ابوسوى في بیان کیا گوی میں اس وقت آپ کی مسواک کود کھور ہا ہوں جو آ ب کے ہونت کے بینچ تھی اور ہونٹ اُوپر کواُ تھا ہوا تھا۔ پھر آ پ نے قر مایا ہم اینے کاموں پر اس کومقررتبیں کرتے جوان ( عبدول کی ) خواہش كرے ليكن اے ابومویٰ يا عبد الله بن قيس تم جاؤ (عبد الله بن قيس حصرت ابوموی کا نام ہے ) پھرآ پ نے ابوموی کو یمن کا گورزمقرر فر مایا اور ان کے چیچے حضرت معاذ بن جبل رضی القدعتہ کو روانہ فر مایا۔ جب حضرت معاؤ عضرت الوموى رضى القدعندك ياس يبنيح تو انهول نے حضرت معاذ ہے کہ اُترواوران کے لئے ایک تکبیر کھا۔ معاذ رضی الله عند نے ویکھا کہایک فخص بندھا ہوا ہے۔ یو چھا کہ بیکون محض ہے؟ حفترت ابوموی نے کہ رہ یہودی شخص تھا۔اس کے بعداس نے اسلام قبول کیا چراب دین سے چرگیا اوراینے ہرے دین کی طرف جا گیا۔ حفزت معاذرض التدعندسة كبازش نبيش بيتحول كاجب تك يفخض الثد اوراس سےرسول کے تھم مے مطابق قبل نہر دیا جائے۔ حضرت ابوموی نے کہا کہتم بیٹھوائی طرح ہوگا۔حفرت معاذرضی انتدعنہ نے کہا نہیں میں بھی بھی نہیں بیٹھوں گا جب تک کے میخض اللہ اوراس کے رسول کے

٩٣٩: حَدَّتُنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ مُسَدَّدٌّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّقَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ حَدَّلَنَا أَبُو بُرُدَةَ فَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقُبَلُتُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَمَعِى رَجُلَان مِنَ الْأَشْغَرِيْسَنَ أَحَدُّهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارَى فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَيَا مُوسَى أَوْ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ قُلْتُ رِّالَّذِى بَعَنَكُ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرُتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ وَكُأْنِي اَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَخْتَ ضَفَيَهِ فَلَصَتْ قَالَ لَنُ نَسْتَغْمِلَ أَوْ لَا نَسْتَغْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنُ أَرَادَهُ وَلَكِنُ اذْهَبُ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قِيْسٍ فَيَعَنَّهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتُبَعَهُ مُعَاذً بُنَ جَبَلِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَادٌّ قَالَ انْزِلُ وَٱلْفَى لَّهُ وِسَادَةً رَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُو دِيًّا فَأَسُلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السُّوءِ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَنَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ اجْلِسُ نَعْمُ قَالَ لَا أَجْلِسُ خَتَّى يُقُتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُيْلَ ثُمَّ تَذَاكُوا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلَ أَمَّا أَنَا فَآنَاهُ وَأَقُومُ أَزُ أَقُومُ وَأَنَّاهُ وَأَدْجُو فِنِي نُوْمَتِي مَا أَدْجُو فِي قَوْمَتِي.-

تھم کے مطابق قبل نہ کیا جائے تین مرتبہ میں فر ہایا اس پر حضرت ابومون اشعری رضی القدعنہ نے تھم دیا اورائے آل کر دیا گیا۔ پھر ابو مونی اور حضرت معافر رضی الفدعنہ دونوں نے رائے کو جاگئے کے بارے میں بیان کیا تو ان دونوں میں سے کی نے بیکہا کہ شاید حضرت معافر رضی القدعنہ ہی نے کہا ہو کہ میں تو رائے میں ہوتا بھی ہوں اور عباوت بھی کرتا ہوں یا ( کہا) عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور مجھے تو تع ہے کہ جھے کو سوتے میں بھی اسی قدراجر ملے گا جتنا کہ عبادت کرتے میں اجر ملتا ہے۔

• 90 : حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ حَدَّنَا الْحِمَّانِيُّ يَعْنِى عَدَّنَا الْحِمَّانِيُّ يَعْنِى عَدَّنَا الْحِمَّانِيَّ يَعْنِى عَدُ طَلْحَةً بَنِ يَعْنِى عَبُدَ اللَّهِ بُنِ أَبِى بُرْدَةً عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَدِمَ عَلَى مُعَادَّ أَبِى بُرُدَةً عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَدِمَ عَلَى مُعَادَّ عَنْ وَأَنَا بِالْيُمَنِ وَرَجُلُّ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسُلَمَ فَارُتَذَ عَنِ الْإِسُلَامِ فَلَمَّا قَدِمَ مُعَادُ قَالَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ قَدْ وَاللَّهِ بُنِ الْحَدُهُمَا وَكَانَ قَدْ وَاللَّهِ اللَّهِ بُنِ الْمِسْلَمِ فَلَمَّا فَعُيلَ قَالَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ قَدْ السَّيْسِ قَبْلَ ذَلِكَ .

901: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا حَفُصُّ حَدَثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ الْمَثَنِيَ الْمُوسَى بِرَجُلِ قَدْ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلامِ فَدَّعَاهُ عَشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَجَاءَ مُعَادًّ فَدَعَاهُ فَأَبَى فَصَرَبَ عُنْقَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ فَدَعَاهُ فَأَنِى فَصَرَبَ عُنْقَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ عَنْدُ الْمَيْكِ بُنُ عُمَيْرِ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ لَمْ يَدُكُرِ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ لَمْ يَدُكُرِ السِيعَابَةَ وَرَوَاهُ أَبُنُ فَصَيْلٍ عَنِ الطَّيْبَانِي عَنْ الطَّيْبَانِي عَنْ الطَّيْبَانِي عَنْ الطَّيْبَانِي عَنْ السِيعَابَة وَرَوَاهُ أَبُنُ فَصَيْلٍ عَنِ الطَّيْبَانِي عَنْ السَيعَابَة وَرَوَاهُ أَبُنُ فَصَيْلٍ عَنِ الطَّيْبَانِي عَنْ السَيعَابَة وَرَوَاهُ أَبُنُ فَصَيْلٍ عَنِ الطَّيْبَانِي عَنْ السَيعَابَة وَرَوَاهُ أَبُنُ فَصَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى مُوسَى لَمُ يَذُكُو فِيهِ الْاسْتِعَابَة .

400 حسن بن عی عبدالحمید طلخ برید ابوموی سے مروی ہے کہ میر سے

یاس معاذ بن جبل آئے اور جس ملک یمن جس تفاو ہال پر ایک بہووی

مخص تفاجو کہ مسلمان ہونے کے بعد ہے دین بن گیا تفاجب معاذ آئے

تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے جانور (بعنی سواری) سے بنچ نیس اُڑوں گا

جب تک کہ یہ خص قبل نہ کیا جائے گھروہ فخص قبل کرویا گیا ان جس سے

کسی ایک نے کہا کہ اس کوئل کرنے سے پہلے استعفار کرنے کے لئے

کہدویا گیا تھا۔ (علم بی ہے کہ مرتہ کوئل کرنے سے پہلے تو آئرہ وتا کہ بوجائے کہا

جائے۔ اُٹرہ وتا نب بوجائے قبہادر نیار تہ اور کے جرم میں قبل کرویا جائے)۔

190 ؛ محد بن علا و حفص شیبانی ابو بردة سے یکی عدیث روایت ہے (البتہ) اس روایت میں اس طرح ہے کہ ابوموی اشعری کے پاس ایک فخص لایا گیا کہ جو کہ مرتد ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس مخص سے اسلام قبول کرنے کے لئے قریباً میں رات تک کہا۔ پھر معاذ بن جیل آئے انہوں نے اس فخص سے کہا کہ آواسلام لے آباس نے انگار کرویا تو اس کی گردن اُڑ اوی گئی۔ اہام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہاس روایت کوعید تو اس کے ابور وائے میں کہاس روایت کیا ہے اور این فضل نے اس روایت کو شیبانی اس عید بن ابی بردہ ان کے والد ابو موی کے واسط سے استخفار کرانے کے تذکرہ کے بغیر روایت کیا ہے۔ موی کے واسط سے استخفار کرانے کے تذکرہ کے بغیر روایت کیا ہے۔ موی کے واسط سے استخفار کرانے کے تذکرہ کے بغیر روایت کیا ہے۔

#### مرتد کے لئے مہلت:

ندگورہ صدیت بیں استغفار کرائے کا مطلب سے ہے کہ اس کواسلام کی وعوت دی گئی اور مرتد کواسلام کے بارے بیس جوشیہ ہو اس کو دُور کرنے کے لئے مہلت دی جائے گئی اگر اس نے اسلام قبول کرانیا تو بہتر ہے ورنداس قبل کردیا جائے گا دامنح رہے کہ تمام حدود کا نفاذ دارالاسلام بیس ہوتا ہے نہ کہ دارالحرب میں۔

93°؛ حَدَّقَنَا ابْنُ مُعَادٍ حَدَّقَنَا أَبِي حَدَّقَنَا أَبِي حَدَّقَنَا الْمِي حَدَّقَنَا الْمُعَدِدِهِ الْفِصَّةِ قَالَ فَلَمُ الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بِهَذِهِ الْفِصَّةِ قَالَ فَلَمُ يَنُولُ حَتَى ضُوبَ عُنُقُهُ وَمَا اسْتَنَابَهُ \_

٣٥٠ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُعَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحُوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

٩٥٣ : ابن معاذ الح والمد مسعودي قاسم ہے يہي حديث روايت ہے اوراس روايت ميں اس طرح ہے كہم حالاً سواري ہے ينج نين اُتر ہے اوراس روايت ميں اس طرح ہے كہم حالاً سواري ہے ينج نين اُتر ہے يہاں تک كراس محض كي كرون اُثر اوري كي اوراس ہے تو بنين كرائي تي ۔ ١٩٥٣ : احمد بن محمد على بن حسين ان كے والد برنيد تحوي عكر من محمرت ابن عباس رضى اللہ عنها ہے مروى ہے كہ عبد اللہ بن سعد بن مرح ؟ اس خضرت من عبر كار يا ہو وہ كھر كار ميں اللہ على مان كوشيطان نے بہكا ديا۔ وہ كھر كار ميں

شامل ہو محیے جس دن فتح مُلّہ ہوئی اس دن معنرت رسول کریم کا گھڑ کے اس دن معنان ہن عقان اس کو تا معنان بن عقان اس کو تل معنان بن عقان رصی اللہ عند نے بناہ ما کی ۔ آنخصرت کا تیج کے نے دن کو بناہ دے دی (بیہ صاحب دوبار واسلام میں داخل ہو محے)

كَانَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ سَعُدِ بْنِ أَبِي سَوْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللّهِ ﴿ وَسَلَّمَ فَأَرَلَكُ الشَّيْطَانُ فَلَمِعَى بِالْكُفّارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُنْمَانُ بُنُ عَفّانَ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

#### حفرت عثال والتؤك كرضاى بماكى

سیختص حفرت عثمان رمنی الله عند کے دو دو حرشر بیک بھائی مینے حضرت عثمان رمنی الله عند نے خدمت نبوی بیں حاضر ہو کران کے سکنا و کی معانی کی گڑ گڑ اکر درخواست کی تو ان کی غلطی معاف کر دی گئی۔

٩٥٣: حَدَّنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَيَّةً حَدَّنَا أَمُمَدُ بُنُ الْمُفَطَّلِ حَدَّقَنَا أَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ أَمْمَدُ بُنُ الْمُفَطَّلِ حَدَّقَنَا أَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ رَعْمَ السَّدِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ فَلَى السَّهِ بُنُ اللَّهِ بَنِي صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٩٥٣ عنان بن اليشيب احرين مغصل اسهاط بن هوسرى مصعب بن سعد سعد عدايت كرت بي كه جس دن في مكله بواتو عبد الله بن سعدین آئی سرح مغثان بن عفال کے باس جا کردویش ہوگیا۔عثاث اس کوخدمت نوی میں لے کر حاضر ہوئے۔ بیان تک کداس کوحفرت نی کے روبرو کھڑا کیا اور عرض کیا یارسول اللہ ! عبداللہ کو بیعت فرما لیجے ۔ آپ نے اپناسرمبادک أو پر أهمایا اور آپ نے تمن مراتبداس کی طرف دیکھا اور ہر دفعہ اس کو بیعت کرنے سے انکار قر مایا۔ تین مرتب ا تکار قرائے کے بعد آپ نے اس کو بیعت فرمالیا اس کے بعد آپ حضرات محابثى طرف متوج موع اورفر مايا كياتم لوكول يس ع كوئى مخنص ہوش مندنییں تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ بنی نے اس سے بیعت نبین لی تو (ووجنس) کمز اموتا اوراس گوش کر دینا به ان معنرات سنهٔ عرض کیا یارسول اللہ ؟ ہم لوگ آپ کے قلب مبارک کے حال نہیں جائے تے۔البتہ اگرآب اپن آ تکے۔ (اس کوٹل کرنے کا)اشار وفرماتے تو ہم لوگ مفروراس کوش کر ڈالیتے۔ آپ نے (بیان کر) ارشاد قرمایا میہ بات بی کے شایا ب شان میں ہے کہ و تھمیوں سے تفی اشار و کرے۔ ٩٥٥: تنيه بن سعيد ميد ان ك دالد ابواعل معرت جريرضى الشاتعالى عندى مروى ب كدي فرسول كريم ملى الشطيدو ملم ع سنا۔ آپ صلی الله عليه وسلم فر مائے تھے جب غلام اپنے آ قاسے شرک و كفرى طرف بعاك جائة أواس كاخون (قتل) جائز بوكميا-

900: حَدَّكَ قُتَيْهُ بُنُ سَمِدٍ حَدَّكَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْعَقَ عَنِ الشَّفْرِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَبْقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرُكِ فَقَدْ حَلَّ دَمَّدُ

# باب: ستاخ رسول (مَثَاثِيْكُم) كي سزا

907 عباد بن موی اساعیل اسرائیل عنان عمرمد ابن عباس سے مردی ہے کہ ایک نابیتا محقص کی ایک اُمّ ولد (باندی ) تقی جو کہ نبی کویرا کہتی تھی اور آپ کی ہجو بیان کرتی تھی۔ وہ نامینا مخص اس کواس بات ے روکیا لیکن وہ باندی (اپلی حرکت سے) بازندآتی اوروہ تا پیا حض اس کوڈ اخٹالیکن و وکسی طرح نہ مانتی ایک رات (اس باندی نے حسب معمول) آپ کی جو میان کرہ شروع کی اور آپ کو گال دیے لگی۔ تو اس نے چیمرا کے کراس با ندی کے پیٹ پر د کھ دیا اور اس چیمرے پر زور وے کراستے آل کرڈ الا۔ اس مورت کے دونوں پاؤں کے درمیان بچے گرا اورخون عملت يت موكيار جب مع موكى تو خدمت نبوى من اس كا تذكره بوارة ب في تام لوكول كوا كفها كيا اور قرما يا جس مخص في سيكام کیا ہے میں اس محض کواللہ کی حتم دیتا ہوں اور اسے حق کی (حتم دیتا ہوں ) جو کہ میرااس پر تن ہے کہ وہ مخف کھڑا ہوجائے۔ یہ بات ان کر وہی نا بینامخنص کھڑا ہو کمیا اور و ہالو کول کو پھلائگتا ہوا اور کا نیٹا ہوا حاضر ہوا یہاں تک کدوہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ کمیا اور عرض کیا یارسول اللہ اُ میں اس با ندی کولل کرتے والاصل ہوں۔ وہ باعدی آپ کو گائی و یا کرتی تقى اورا بىكى جوبيان كرتى تقى مى اس كواس بات سےروكما تعاليكن وه بازئیس آ کی تھی ادر میں اس کوڈ انتنا تھا لیکن وہ جب بھی بازنہیں آ تی تھی اوراس کے بطن ہے دومو توں جیسے میرے دو ہیٹے ہیں اوروہ میری بزی اجیمی ساتھی تھی گزشتہ رات وہ باندی آپ کو برا کہنے تکی اور آپ کی جوبیان کرنے گئی تو میں نے چھرائے کرائے پیٹ پرد کھ دیا اور اس بر (اپنا) وزن ڈال دیا یہاں تک کد وہ آتل ہو گئی۔ (یین کر) نمی کے 🚊 ارشاد فرمايا بتم لوك كواه رموكه أش كاخون رائيكان جلاكيا (لعني كوتي تصام تبین لیاجائے گا)۔

۱۹۵۷ عثمان بین ابی شیبهٔ عبدالله بین جراح اجریهٔ مغیرهٔ شعمی احصر و علی رضی الله عند الله بین جراح این بیروی مورت حضرت رسول کریم منظیم کو برا کمبی تقی اور آپ کی جو بیان کرتی مخی اس بات پر ایک محتمل

بكِ الْمُحُكِّمِ فِيمَنُ سَبَّ النَّبَيَّ ﷺ ٩٥٢: حَدَّثُنَا عَبَّادُ بُنُ مُوسَى الْمُحَتَّلِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَنِيُّ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّخَّامِ عَنْ عِكْرِمَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أَمُّ وَلَدٍ تَشْعُمُ النَّبِيُّ صَلَّىُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِى وَيَزْجُوُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتُ تَقَعُ فِي اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَتَشْتُمُهُ فَأَخِذَ الْمِغُولَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكُمَّ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْهَا طِفُلٌ فَلَطَّحَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَمَعً النَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَوَلُّوٰزَلُ خَتَّى فَعَدَ بَيْنَ يَدَى النَّبَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتُ تُشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَٱنْهَاهَا فَلَا تُنْتَهِى وَأَزْجُوهَا فَلَا تُنْزَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِعْلُ اللَّوْلُوَتَيْنِ وَكَانَتُ مِى زَفِيقَةٌ فَلَمَّا كَانَّ الْبَارْحَةَ جَعَلَتُ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذُتُ الْمِغُولَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا قَفَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا مَدَرَّد

404: حَذَّثُنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَوِيرِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَلِقٌ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى نے اس مورت کا گلا کھونٹ ویا یہاں تک کدوہ مرکنی تو حضرت رسول كريم كالشخم نے اس عورت كاخون رائيگال قراروے ديا۔

آ بِ مَا لَا يُعَالِمُ كُورُ السَمِينِ واللَّ كَاسِرُ ا:

مَاتَتُ فَأَبُطُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَهَار

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ لِيهِ لَمَحَنَقَهَا رَجُلُّ حَتَّى

مطلب بدہ ایسے انسان کا خون رایگال ہے اور ایسے محص سے قبل پر قصاص یا دیے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل ك ليعلم ابن عابدين شامي كى تالغت "حقبيد الولاة والحكام على شائم خيرالانام" علامدابن تيميدرهمة الشعليد كى تاليف" الصارم المسلول على شائم الرسول 'اورأر دو مين اسلعيل قريشي كى كتاب بعمستان رسول كى شرى سز الله حقد كريب\_

٩٥٨:موي بن استعيل حماد وينس حميد بن بلال نے ني سے روايت كيا عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَدًا لِهِ بْنِ هِلَالِ عَنِ النَّيِي صَلَّى عِلَالِ مَن النَّيِي صَلَّى عِلَالِ عَن النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا خَادُونُ مَنْ عَبُدٍ - زريع يوس بن عبير حيد بن بلال عبدالله بن معرف ابويرز واسلمى سے روایت ہے کہ میں ابو بکر صدیق کے باس بیٹھا ہوا تھاد و ایک محض برغصہ عَنْ يَزِيدٌ بَنِ ذُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ بَنِ عُبَيْدٍ عَنْ الوعة الدين عسر بوعة - بَن نَه الدرسول كريمٌ سُك عَ حُمَيْدِ بَنِ حِلَالِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ مُعَلِّرِ فِي عَنْ طِندا آپ جِمعاجازت عابت قرما كي كرين الرفض ك كرون أزا دول بد بات کہنے سے ان کا عسم جاتا رہا اور و اکمرے موکر اندر بطے كے مرانبوں نے جمعے بلوايا اور فرماياتم نے اسمى كيابات كى تى؟ يى ن نے مرض کیا جھے آپ اجازت دیں تو میں اس مخص کی گرون اُڑا دوں۔ صديق اكبران فرماياتم كواكر مين تحم دينا توتم اس مخص كي كرون واتعي اُ اُڑا ویے ؟ میں نے عرض کیا بلاشہ میں اس کی گردن اُڑا و جا۔ ابو بکر مدیق نے فرمایا ایخضرت کے بعد بیہ مقام کسی انسان کو حاصل نہیں موا۔امام ابدواؤ وفر ماتے ہیں کہ بیالفاظ بزید بن زریع کے ہیں۔

## باب:رہرنی کرنے کابیان

٩٥٩: سليمان بن حرب حمادً اليوب الوهاب معرست الس بن ما لك رضى الله عند سے مروی ہے کہ پچولوگ قبیلہ عمکل یا قبیلہ عربینہ کے مدینة منورہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ان لوگوں کو ید بیندمنور و کی آب وہوا موافق شائی تو آپ نے ان لوگوں کو پچھ دودھ دینے والی اُوشٹیاں عمتايت فرمائيس اوراميس ان كالبيثاب اورود دهه يبينية كانتكم قرمايا وولوك (ان أو نشول كوجنگل بين له يركز) حلي محيّج جب و ولوگ تعيك مو محيّة تو انبوں نے رسول اللہ مخافی الم اللہ علی کا کہ اسے کو تل کر دیا اور اُوسوں کو ہٹکا کر

٩٥٨: حَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ اللَّهِ وَنُصَيْرُ بُنُ الْغَرَجِ قَالَا حَذَكَنَا أَبُو أَسَامَةَ أَبِي بَرُزَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكُرٍ فَتَغَيَّظُ عَلَى رَجُل فَاشْتَذَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ تَأْذَنُ لِي يَا خَلِيغَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ فَقَامَ فَدَحَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ قُلُّتُ اتُذَنُّ لِي أَمْبِرِبُ عُنْقَهُ كَالَ أَبُو ثَاوُد هَذَا لَفُظُ يَزيدَ ـ

# باب مَا جَاءَ فِي الْمُحَارِيَةِ

٩٥٩: حَدَّثَنَا سُلَيْمًانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي فِلَابَةَ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكُلِ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوْا الْمَنِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَمَسَلَّمَ بِلِقَاحِ وَأَمَرَهُمُ أَنْ يَشُرَبُوا مِنْ أَبُوَالِهَا وَٱلۡكِانِهَا ۚ فَانْظُلَفُوا فَلَمَّا صَحُوا فَخَلُوا رَاعِيَ

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النِّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ وَقَعْ فِي آثَارِهِمُ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتُ أَيْدِيهِمْ. وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِرَ أَعْيَنَهُمْ وَالْفُوا فِي الْحَرَةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَوُلَاءِ قُومٌ سَرَقُوا وَقَتْلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللّٰهَ وَرَسُولَةً.

910 عَدَّلَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِلَ حَدَّلَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَ بِمُسَاعِيرٌ فَأَخْمِيتُ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ۔

الهُ اللهِ عَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ بُنِ سُفَيَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا حِ وَحَدَّقَنَا عَمْرُو بُنُ عُفْمَانَ حَدَّقَنَا الْمُؤْرِنَا حِ وَحَدَّقَنَا عَمْرُو بُنُ عُفْمَانَ حَدَّقَنَا الْمُولِيدُ عَنِ الْآوُرِيقِ عَنْ يَحْيَى يَغْنِى الْبَنَ أَبِي وَلَايَةَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَنِي وَلَايَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَنِي وَلَايَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَيَعَتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ قَافَةً فَأَنِي بِهِمُ قَالَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ فِي طَلَيْهِمُ قَافَةً فَأَنْنِلَ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ إِنْسَاقُونَ فِي اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

٩٩٢ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمِعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْحُبَرِّنَا لَابِتَ وَقَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ أَخْبَرُنَا فَابِتَ وَقَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ أَنَسَ فَلَقَدُ رَأَيْتُ مَالُوا۔ أَحَدَهُمُ يَكُدِمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَالُوا۔ عَدَقَنَا ابْنُ أَبِي ١٩٣٠ عَدُقَنَا ابْنُ أَبِي عَلَى عَنْ فِينَادٍ حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِي عَدِينٌ عَنْ هِضَامٍ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَدِينٌ عَنْ هِضَامٍ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ

لے گئے۔ آنخصرت کا اللہ اور ان اور آپ نے لوگوں کو ان لوگوں کے ان کو ان لوگوں کے بیٹھے دوڑا یا تو زیادہ دن نہیں چڑھا تھا کہ وہ تمام لوگ ( وکڑ کر) حام مرکئے گئے آپ نے تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں کا ث دیئے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائی چیسر دی گئی اور وہ لوگ جلتے ہوئے چھروں پر ڈال دیئے گئے وہ لوگ (پیاس کی وجہ سے ) پانی ہاتھتے تھے لیکن ان کو پانی ہاتھتے تھے لیکن ان کو پانی ہاتھ تھا۔ ابو قلاب نے بیان کیا ان لوگوں نے چور کی اور قل کیا اور اند اس کے دور کی مراز ہوں گئے اور اند اس کے دور کی سول سے انہوں نے جنگ کی ( تو ان کی ہی سرز ابونا جا ہے تھی )۔ دسول سے انہوں نے جنگ کی ( تو ان کی ہی سرز ابونا جا ہے تھی )۔ دسول سے انہوں نے جنگ کی ( تو ان کی ہی سرز ابونا جا ہے تھی )۔ دسول سے انہوں نے جنگ کی ( تو ان کی ہی سرز ابونا جا ہے تھی )۔

طرح مروی ہے کہ آ ہے نے سالا کیاں گرم کرنے کا تھم فرمایا اور وہ

سلائیاں ان لوگوں کی انتموں میں پھیری شئیں اور ان لوگوں کے ہاتھہ

یادَن کا ف دینے مجھے اور ان اوگول کو آیک ہی مرتبہ میں نیس تیل کیا گیا۔
۱۹۱۱ محمد بن صباح بن سفیان (ووسری سند) عمر دین عمّان ولیدا اوز اگئ البوقل بنائس بن ما لک رمنی انشد عند ہے ہی روایت بیان کی گیا ہواور اس روایت میں اس طرح قد کورے کہ نبی کریم کا این بنائ کی گیا ہوا ان اوگول کے تعالیم ان کی روایت میں مخبروں کوروانہ کیا وہ اوگ گرفتار ہوکر صاضر کئے مجھے اس پر انشد تعالی نے بیر آیت : ﴿ إِنَّهَا جَزَاءُ اللّهِ بِی کریم کی گاؤی کے ان اللّه کھائی ان اوگول کے ان اند تعالی کے بیر ان کی سرای ہے کہ وہ اوگ فرمائی کی سرای ہے کہ وہ اوگ فرمائی کے بیا کی سرای ہے کہ وہ اوگ فرمائی کے بیا کی سرای ہے کہ وہ اوگ فرمائی کے بیا کی سرای ہے کہ وہ اوگ اور دوسری جانب کے باتھ کا دہ تعین انسی بن مالک اور دوسری بین اساعیل خوائی بات کا دہ تعید انسی بن مالک

٩٦٣ و عمرت الله الله عدى بشام قادة حضرت الس بن ما لك رضى الله تقال عند الله عند الل

رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ ان توگوں میں سے منیں نے آیک محتص کو

و یکھا جوکہ بیاس کی بعبہ سے اسے منہ سے زمین کھودتا تھا بہاں تک کروہ

اضاف ہے کہ محرآ ب صلی التدعليه وسلم نے مثله كرنے سے منع فرمايات

مثله كرفي كامفهوم:

شریعت میں ہاتھ یا وَل کا شنع آ تھے پھوڑ نے کان کا شنے وغیرہ کومشلہ کرنا کہاجاتا ہے مثلہ کیاجانامنع ہے لیکن آپ نے مثلہ کئے جانے کا جو تھم فرمایا و دممانعت ہے قبل کا تھم ہے۔ بعض معرات نے یہ جواب دیا کدان لوگوں نے بھی آپ کے جروا ہوں کو مثله کیا تھااس لئے ان لوگوں کوسز اسے طور پرمثلہ کئے جانے کا تھم قربایا حمیار

- ۱۹۲۴: احمد بن صالح عبدالقد عمرو سعيد ابوالزياد عبدالله حصرت ابن عمر رضى القدانعة لى عنها عدم وى ب كر الحماوك الخضرت صلى القدعايدوسلم کے اُوسٹ لوٹ کر لے سمجے اور مرتد ہو سمجے اور انہوں نے آپ سلی اللہ عليدوسلم كے جروائے كو جومسلمان قعا ، قتل كر ذالا - آپ صلى الله عليه وسلم تے لوگوں کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا مجروہ لوگ گرفتار ہوئے تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیتے اور ان کی آم محمول میں گرم سلائیاں پھیرویں۔ اختی لوگوں کے بارے بن ب آيت كريمه: ﴿ إِنَّهَا جَزَّاءُ الَّذِينَ يُعَادِيُونَ اللَّهَ ﴾ اور حفرت انس ین مالک رضی الله تعالی عند نے ان ہی لوگوں کا تذکر و مجاج سے کیا تھا جب جاح فان سيسوال كيار

١٩٢٥ احمد بن عمرو بن سرح ابن وهب الميث بن سعد محمد بن عجلان حفزت ابوائز ہادر منی اللہ تعالی عنہ ہے ہے مردی ہے کہ حفزت می سريم صلى القدعليه وسلم في ان لومول كوجتبون في أونت جوري ك ينهي باتھ پير كائے اور آئكھيں پھوڑيں تو اللہ تعالیٰ نے آتحضرت صلی الله عليه وسلم برينارا فتكى كا اظهار قرمايا اور ارشاد قرمايا: ﴿ إِنَّكُمَا حَرْزًا وَا الَّذِيْنَ يُحَادِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَيَسْعِونَ فِي الْكَرْضِ كِ

٩٦٣: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِع حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمُوْو عَنُ سَيِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبِدُ اللَّهِ بَن عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْمَدُ هُوَ يَغْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الُخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَاسًا أَغَارُوا عَلَى إبلَ النَّبِيِّ ﷺ فَالْسَنَافُوهَا وَارْتَكُوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَسَلُوا رَاعِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مُؤْمِنًا فَيَعَتَ فِي آفَارِهُمُ فَأَحِنُوا فَقَطَّعَ أَيُدِينِهُمْ وَٱرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْرِيْهُمْ ِ قَالَ وَنَزَلَتُ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ وَهُمُ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ الْحَجَّاجَ حِينَ سَأَلَهُ

بِهَذَا الْحَلِيثِ نَحُوَهُ زَادَ ثُمَّ نَهَى عَنِ الْمُعْلَةِ..

٩٢٥: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّوْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنَّ مُحَمَّدٍ بُنِ عَجُلَاَّنَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَشَّا قَطَّعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ نَعَالَى إِنَّمَا جَزَاءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوُنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا الْآيَةَ.'

## غداروں کی سزا:

<u>مطلب یہ ہے کہ ایسے غداروں کے لئے قصاص بیں قتل کیا جاتا یا چیانی دیا جاتا کا ٹی تھا ان کی آنکھیں چھوڑ تا اوران کوگرم</u> ز مین پرتویا تر یا کر بارناغیر مروری تفاوس بنایر آنخضرت تا این کے بعد مثلہ کرنے سے مع فرمایا ہے۔

٩٧٦: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَيْدِ قَالَ أَحُبَرَنَا ح و ٩٢٦: محد بن كثر موى بن اساعيل عام الده حضرت محد بن سيرين احَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ مَحَدَّقَنَا حَمَّامٌ عَنْ ﴿ يَصَمُرُونَ مِنَ كَدِيدِهِ إِلْسَ رَضَى اللَّهُ عَدْ (تَكُم ) حدود كَرُول

١٩٦٤ احمد بن محمد بن ثابت على بن حسين أن كے والد ميزيز تحوي عكر مه أ حضرت ابن عباس رضی الندتعالی عنها ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمايا ﴿ إِنَّهَا جَزَامُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الْكَارُسْ فَسَادًا آنْ يُعْتَلُواْ أَوْ يُصَلِّبُواْ أَوْ تُعَطَّعَ آيْدِيهُمْرُ وَأَدْجُلُهُمْ ﴾ بدآیت كريمه شركين كے بارے يس نازل مولى .. ان لوگوں میں ہے گرفتار ہونے ہے قبل جو مختص تو پہ کریا تو پہنیں ہوگا کہ ال محض كے ذمد سے عدمعان جوجائے .

أَنْ تُنْزِلَ الْحُدُودُ يَعْنِي حَدِيثَ أَنَسِ.

٩٦٤] حَدَّلُنَا أَخُمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ لَابِتٍ حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْض فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ آيُدِيهِمُ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوُا مِنَ الْآرْضِ إِلَى قُوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ نَزَلَتُ هَلِهِ الْآيَةُ لِهِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُفْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعُهُ ذَٰلِكَ أَنْ يَقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِى أَصَابَ.

## حدود کی سزاتوبه سے معاف نه ہوگی:

انسان اگر ممناہ سے تو برکر لیلقو آخرت کی سز امعاف ہوجائے کی لیکن حدوداور جرم کی سز اجوشر بعبت میں مقرر ہے وہ بہر حال لا گوہوگی اور اگر سی کا فرینے زمانہ کفر میں جب نہ کورہ بالا کا موں میں ہے کوئی کام کر لیا اور بعد میں وہ اسلام لے آیا اور سابقہ کاموں ہے تو بیکر لی تو اس کے ذمہ ہے صدو داور جرم کی سر اساقط ہوجائے گی۔

# باب:شرمی حدمعاف کرنے کے لئے سفارش کرنے كابيان

۹۷۸: زید بن خالد (دومبری سند) تحتیید بن سعید کید، ابن شباب عروہ عائشصدیت عصروی ہے کہ قبیلہ مخروم کی ایک عورت نے تر میش کومشکل میں وال دیا اسلئے کہ اس عورت نے چوری کی تھی مجروہ آپس میں کہنے گئے کہ نی سے اس مورت کی بات کوئی محض بات کرسکتا ہے تولوگوں نے جواب ویا کہ اس بات پر اُسامہ بن زیڈ ( بی ) جراًت کر کتے ہیں اسلنے کہ دہ تی کے لاؤ لے ہیں۔ پھر حضرت أسامه رضی ، الله عنهمائے خدمت نبوی میں عرض کیا۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا اے اُسمامہ! کیاتم اللہ تعالی کی صدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہواس کے بعد آپ کھڑے ہو مکئے اور آپ نے خطبہ دیا

## بَابِ فِي الْحَدِّ يشفع فيه

٩٦٨: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمُدَانِيُّ قَالَ حَدَّلِنِي حَ وَحَدَّثَنَا فَتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ حَدَّقَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنْ عُرُوزَةَ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمُ شَأَنَّ الْمَرْأَةِ الْمَخُزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا يَغْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه رَسَلَّمَ قَالُوا وَمَنْ يَجْعَرِهُ إِلَّا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَهُ أَسَامَةُ فَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا أَسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِي حَلِّى مِنْ حُلُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَلْلِكُمُ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّرِيفُ نَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الصَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَلَّ وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَمُتُ مَدْهَا.

اورارشاد فرمایا ای چیز نے تو ان کو ہلاک کردیا جو کہتم لوگوں ہے تبل تنے کہ جب ان جس است کے جب ان جس است کے جب ان جس ان جس ان اور جب ان لوگوں جس سے کوئی من حساب ان لوگوں جس سے کوئی فریب محتمل چوری کا مرتکب ہوتا تو اس محتمل پر چوری کی سرا جاری کرتے اور اللہ کی شم اگر مجر کی صاحبزادی فاطمہ جمی ( خدا تخواستہ) چوری کر لے اس کا بھی فرور ہاتھ کا شد ڈالوں گا۔

سراسب كے لئے ہے:

ندکورہ صدیث سے واضح ہے کہ شریعت کا تھم سب کے لیے ہی اور ہے جو بھی جرم کرے سز اسپر حال اس کوخرور ملے کی کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔

> ٩٦٩: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فَالَا حَدَّكُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَكَا مَعْمَرٌ عَنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَتِ امُرَأَةً مَخُزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَنَاعَ وَتَجُحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَعْوَ حَدِيثِ اللَّبْثِ قَالَ فَقَطَعٌ النَّمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا لَمَالَ أَبُو دَاوُد رُوَى ابْنُ وَهُبٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ عَنف الزُّهْرِيِّ وَقَالَ فِيهِ كُمَّا قَالَ اللَّيْثُ إِنَّ امْرَأَةً سَرَقَتُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةِ الْفَتْحِ وَرَوَاهُ النُّلِيثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابُن شِهَابِ بِإَسْنَادِهِ فَقَالَ اسْتَعَارَتُ امْرَأَةً وَرَوَى مَسْعُودُ بَنُ الْآسُودِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهُ وَسُلَّمَ نَحُوَ هَذَا الْنَحَبِرِ فَالَ سَرَقَتُ قَطِيفَةً مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ ِ فَعَاذَتُ بِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَكِهُ وَسَلَّمَ \_

٩٢٩:عباس محمد بن يجيُّ عبدالرزاق معمرُ زبريُ عروهُ معترت عاكشه رضی الله عنها سے روایت ب كرفيل يخزوم كى ايك مورت اس عادت كى حمّی کدوہ مالکی ہوئی چیز کے کراس کا اٹکار کر دیا کرتی حمی تو معزرت رسول کریم تفایلے نے اس مورت کے ہاتھ کا سنے کا تھم فر ایا۔ دوسری روایت میں (اس طرح) ہے کہ حضرت رسول کریم تفاقی نے اس عورت كاباتحدكات ديارام ابوداؤ دنفرمايااس ردايت كوابن وبهب نے بولس سے انہوں نے زہری سے رواعت کیا انہوں نے زہری سے اوراس روایت بی بھی ای طرح ندکور ہے کہ جس طرح ایت کی روایت میں ہے کہ عورت نے دور نبوی میں نتج مُلّد کے سال چوری کی تھی اور اس روایت کولید نے بونس سے روایت کیا انہوں نے ابن شہاب ے ای سند سے روایت کیا اور اس روایت میں اس طرح ہے کہاس عورت نے کوئی ہے أدهار لي تني ( پراس عورت نے اس شے كا ا نكاركر دیا) اوراس روایت کومسعود بن الاسودرمنی الله عند نے حضرت رسول كريم تافيخ ب روايت كيا أوراس روايت يس اس طرح يه كداس عورت نے آپ کے گھریش ہے ایک جاور چوری کی تمی ۔امام ابوداؤد فرایااس دوایت کوابوز برنے جابرے روایت کیا کدایک مورت نے چوری کی مجراس نے حصرت زیدب صاحبزادی آنخضرت المفالی يناه ل\_

## عاریت کا نکار کرنے کی سزا:

حضرت المام الوصيف رحمة التدعلية كنز ويكسى بيكوني شيرأوهار لي كراس كاا تكاركروينااس بالتوثيل كاناجائ كا کیونک ہاتھ چوری کرنے سے کا ٹا جا تا ہے اور چوری سرف کی تعریف ہے ہے کہ حفاظت سے رکھا گیا مال غیر کی ملکیت سے خفیہ طور پر لے لیں اور عاریت یعنی مالکی ہوئی چیز تو خود لینے وائے کے پاس موجود ہے اس لئے عاریت سے اتکار کرنے میں ہاتھ نیس کا ثا جائے گارواضح رہے کہ مطلقاً سرقہ سے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا بلکہ سرقہ کا نصاب مقرر ہے جس کی تفصیل کتب فقد میں فدکور ہے۔ ٠٤٠: حَدَّقَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ • ٩٤٠ جعفر بن مسافر' محد بن سليمان' ابن الي فعد يك عبد الملك بن زيدُ مُكِنْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ فَالَا أَخْبَرُنَا ابُّنُ أَبِي فُدَيْكٍ جعفر بن سعيد بن زيد عمرو بن نقيل محمد بن الي بمرا عمره عائش سے عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ زَيْدٍ نَسَهُ جَعْفُو إِلَى روایت ہے کہ نی نے ارشاد قرمایا اسحاب مروت لوگوں کی نفزشوں کو معاف کردیا کروسوائے عدود کے۔ (بینی ایسے لوگ جومو مائیک ہوتے ہیں سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَشْرِو بُنِ نَقَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ اور عام طور پر کمنا ہوں یا جرائم بھی طوث تیس ہوتے اگر ان سے کوئی لفزش سرز دہو بْنِ أَبِي بَكُرِ عَنَّ عَمُوَةً عَنْ عَالِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِيلُوا فَوِى الْهَيْنَاتِ عَفَرَالِهِمْ جائے تو معاف کردیا کرو۔ ہاں آگران سے کوئی ایسا جرم اور گناہ سرز دہو جائے جو إلَّا الْحُدُودَ. مدود كرم بين تا موتو ومعاف ندكيا جائ )\_

## باَبِ الْعَفُو عَنِ الْحُدُودِ مَا لَدُ تَبْلُغُ السُّلُطانَ

19: حَدَّفَ سُلِهُمَانُ بِنُ دَاوُدَ الْمَهُرِئُ أَخْبَوْنَا ابْنُ وَهُبِ لِلْمَهُرِئُ أَخْبَوْنَا ابْنُ جُولِيجٍ يُحَدِّثُ عَنُ عَمْرٍ ابْنِ شُعَبْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرٍو بُنِ الْعَامِ الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمُ فَقَدُ وَجَبَـ فَقَدُ وَجَبَـ فَقَدُ وَجَبَـ

# باب: جس وفتت تک حدود کا معاملہ قاضی کے سامنے پیش نہ ہوتو اس کومعاف کرنااحچھاہے

ا۔9۔ سلیمان بن داؤ ڈ ابن وہب ابن جرتے ' حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ حضرت عمرو بن شعیب روایت کرتے ہوئی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت و بداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم مُنْ اَلْتُنْظِیم نے ارشاد فر مایاتم لوگ باہمی طور پراپی حد دوکومعاف کردیا کرولیکن جب میرے پاس کوئی حد کہنے کی حد میں معالمہ بیش ہوگا) تو ضرور حدواجب ہوگا کی رہے کی معالمہ بیش ہوگا) تو ضرور حدواجب ہوگا کی کہر معانی کا سوال نہیں ہوگا)

#### امام کے بہاں معاملہ چیش کرنے سے قبل معاف کرنا:

مطلب یہ ہے کہ قاضی امیر الگومنین کے یہاں معاملہ پیش کرنے سے قبل اگر حدود معاف کردی جا کیں تو بہتر ہے۔ قاضی کے یہاں معاملہ پیش ہونے کے کے بعد معاف کرنا درست نہ ہوگا بلکہ عدلا گوہوگی۔ ندکورہ عدیث بیں اگر چہ فطاب آ پ کا اپنی جانب ہے لیکن مراد انکہ حکام اور قاضی عضرات کے یہاں معاملہ چیش کرنے سے ہے۔

باب: الركسي عصر كاكام صادر جوجائ توجهان

بكب فِي السَّثْرِ عَلَى

#### أغل الُحُدُودِ

٩٤٢: حَذَكَا مُسَدَّدُّ حَدَّثَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنُ زَيْدٍ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ يَزِيهٌ بُنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزًا أَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَأَقْرً عِنْدَهُ أَرْبُعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْعِهِ وَقَالَ لِهَزَّالُ لَوُ سَعَوْتَهُ بِعَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ \_

#### ماعز رضی الله عندکی توبه:

زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنْ هَزَّالًا أَمْرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْلِيَ النَّبِيَّ ﴿ فَلَهُ فَيُخْبِرَهُ ۗ

# بَابِ فِي صَاحِبِ الْعَدِّ يَجِيءُ

٩٤٣: حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا الْقِرْيَابِينَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا سِمَّاكُ بُنُ حَرُبٍ عَنْ عَلِٰفَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدٍ النَّبِيِّ ﴿ فَيْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَنَجَلَّلَهَا ۚ فَقَضَى خَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ وَانْطَلَقَ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بِي كَذَا وُكَذَا وَمَرَّتُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتُ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلُّ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَكَذَا فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظُنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَٱتُوْهَا بِهِ فَقَالَتُ نَعَمُ هُوَ هَذَا فَآتُواْ بِهِ ٱلنِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِى وَقَعَ عَلَيْهَا كُفَّالَ يَا

## تك ہوسكےاس كوچھيايا جائے

ع عود المسدد يكي اسفيان زيرين اسلم بزيرين فيم ان كوالد حفرت نیم سے روایت ہے کدرسول کریم فانتگاری خدمت میں ماعز رضی اللہ عند حاضر ہوئے اور انہوں نے جارمرتبہ آپ کے سامنے زنا کا اقرار كيارة ب في ان كوستكسار كرف كالتقم فرمايا اور بزال سية ب في فرمایا اگرانواس بات کوکیز اوال کر جمیالینا تو تبهارے لئے مدیمتر موتا۔

<del>بڑال اس مخض کا نام ہے جس نے کہ حضرت ماعز رمنی اللہ عنہ کوزنا کے اقراد کرنے کا کہا تھا حضرت ماعز رمنی اللہ عنہ سے</del> نا دانی میں زنا کا ارتکاب ہو کمیا تھا لیکن انہوں نے خشوع وضفوع سے ساتھ رور وکرتو بے وہ توبہ قبول ہوئی اور صدیعی لا کوہوگئی۔ ٩٥٣: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ إِنْ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ إِنْ ١٩٤٣: فحربن عبيدُ حادث عِي ابن منكدر سروايت بكر حضرت ماعز رمنی انشدعند کو بزال نے کہا تھا کہتم حضرت رسول کریم کا نظام کی خدمت میں حاضر ہو کرائی حالت میان کروکہ میں نے بیز نا کا قصور کرلیا ہے۔ باب: حدوالا جرم كركے حاتم كے پاس آ كرا قرار

٣ ٩٤٨ أَفِحد بن يجينُ فرياني أمرائيلَ ساك علقه بن وأكل وأكل بن حجرٌ ے مروی ہے کہ دور نبوی ہیں ایک خانون نماز پڑھنے کے لئے نگی اس غانون کو ( راسته میں ) ایک فخص مل کیا جو کہ اس پر چڑھے دوڑا اور اس نے اس معبت کی اس خانون نے شور بچایالیکن دو فض چلا میا۔اس وقت ایک دوسرامخض اس خاتون کے سامنے سے گزرااس خاتون نے كبا" فلال مخص في مرب ساته بيكام كياب أورمها جرين من ب ایک جماعت آئی ان سے اس خانون نے بھی بات کی کہ فلاں چخص نے میرے ساتھ رچرکت کی ہے وہ تمام لوگ یہ بات من کر چلے گئے اوراس مخف كوجا يكزايا جس كمتعلق خاتون كاخيال تفاكداس فاس کے ساتھ پیکام کیا ہے۔ پھراس مخص کو ( پکڑکر) اس خاتون کے پاس

لاسك اس خاتون في (تصديق كي اور) كيا كدبان وه يكي مخص ب

اس پر حضرات صحاب کرام رضی الله عنیم اس محض کو لے کر خدست نبوی

وَسُولَ اللّٰهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا اذْغِيى فَقَدْ مِن عاضر بوئ ـ آپ اس بِ كَاتَم فر ما بَى رہے تھے كرو فَضَ خود كُولًا فَقُولَ اللّٰهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقُالَ لَهَا اذْغِيى فَقَدْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ أَنَا صَاحِبُها فَقُلَ لِللَّهُ عَلَى أَبُو بوگيا اور اس نَه كها (افراد كرا) كه يارسول الله الله على جاءَ الله دَاوُد يَعْنِي الرّجُلُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رَوَاهُ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْمِ أَيُصًّا عَنْ سِمَالِيْ۔ دیجئے۔آپ نے فر ایا اس مخص نے اس میم کی تو بدک ہے کہ اگر تمام مدینہ منورہ کے لوگ اس میم کی تو بہ کرلیں تو ان کی طرف ہے ( تو بہ ) قبول ہوجائے۔انام ابوداؤد نے فر مایا اس روایت کوساک ہے اسباط بن نصر نے بھی روایت کیا ہے۔

#### بي تفسور عورت

خاتون ہے آپ نے اس کا عمناہ معاف ہوجانے کے بارے میں اس لئے فرمایا کیونکہ وہ خاتون بے تصورتھی اور اس سے زبر دی زنا کیا گیا تھا اور زنا کے اقرار کے باوجود آپ نے صدرتا کس وجہ سے لا گوئیں فرمائی اس کی مختلف توجیبات بیان فرمائی گئ ہیں جس کی تفصیل شروحات حدیث بذل انجمو وجلدہ میں خدکورہے۔

بكب فِي التَّلْقِينِ فِي الْعَدِّ باب: حدك ليَّ الْقَيْن كَ عَالِيان

940؛ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسُماعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنُ إِسُماعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنُ إِسَمَ اللّهُ عَنْ أَبِي طَلْحَةً عَنُ أَبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي فَرَّ عَنْ أَبِي أَمَيَّةَ الْمَخْرُومِي الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي فَرَّ عَنْ أَبِي أَمَيَّةَ الْمَخْرُومِي الْمُنْ فَلِي وَسَلَمَ أَنِي بِلِصَّ قَلِي الْمُنْوَفِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنَاعٌ فَقَالَ الْمُنْوَلُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنَاعٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا إِخَالُكَ سَرَقُتِي أَوْ فَلَالًا وَشَوْلُ اللّهَ وَاللّهَ مَرَّتَيْنِ أَوْ فَلَالًا فَاللّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ فَلَالًا وَلَلْهُ وَاللّهُ مَلْوَدِ وَوَاهُ عَمْرُو وَرَاهُ عَمْرُو وَرَاهُ عَمْرُو اللّهَ مَنْ إِللّهِ فَقَالَ السَّغُفِرُ اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَسَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُو اللّهُ وَلَوْلُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَوْلُو اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

باب: حدے ہے ہیں سے جانے کا بیان

920 : موکی بن اسامیل حاذا کی حضرت اُمیہ مخروقی رضی اللہ عندے

روایت ہے کہ حضرت رسول کر یم کا گھڑا کی خدمت میں چورکو پیش کیا گیا

جس نے اقرار بھی کیا تھا۔ لیکن اس کے پاس پچھ مال نیس ملا۔ تو
حضرت رسول کر یم کا گھڑا نے اس سے فرمایا کہ میر انیس خیال کرتم نے
مال کی چوری کی ہواس نے جواب دیا تی گی ہے۔ پھر آپ سنے اس
کے ساسنے دویا تین مرتبہ یک فرمایا تو آپ نے اس پرحد کا تھم فرمایا اور

(اس کا ہاتھ ) کا ب ویا گیا گھراس کو آپ کی خدمت میں لے کرحا مشر
ہوئے آپ نے اس سے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرواور

اس کی جانب رجوع کروتو اس نے کہا میں اللہ سے معانی جا ہتا ہوں اور
اس کی جانب رجوع کروتو اس نے کہا میں اللہ سے معانی جا ہتا ہوں اور
اللہ اس می جانب رجوع کروتو اس نے کہا میں اللہ سے معانی جا ہتا ہوں اور
اللہ اس محنص پر توجہ فرما کور اس کی سخفرت فرما دیجئے کا اہم ایوداؤد
فرماتے ہیں کہ اس روایت کو عمرو بن عامم نے ہام کو گئی کا یوائی۔
انساری کے واسطہ سے روایت کو عمرو بن عامم نے ہام کو گئی کا یوائی۔

#### ا براءِ حدد د ئے مغفرت نہوگی:

ندگورہ صدیث سے ثابت ہوا کہ صدود کے اجراء سے مغفرت نہیں ہوتی بلکے شریعت نے عبرت اور مجرم کوسزا کے لئے حدود جاری کئے جانے کا تھم دیا ہے اور صدکے گناہ کی مغفرت استغفار کرنے ہے ہی ہوتی ہے۔

# باب فِی الرَّجُلِ یَعْقَدِفٌ مِعَدٌّ وَلَا باب کوئی محض حدلازم ہونے کااعتراف کرے لیکن مُسَیِّمهِ مُسَیِّمهِ میسیّد میں مدہے؟

۱۷۵۴ جمود بن خالد عمر اوزاعی ابوهار صفرت ابوأسامه رمنی الله عند

صروایت مدے که ایک مختص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا

یارسول الله میں نے حدکا کام کیا ہے آپ جمھ پرحد قائم فرماد ہیں۔ آپ

مذ فرمایا جب تم ہمارے پائی آئے تو تم نے وضو کیا؟ اس مختص نے
جواب دیا جی بائ آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ہمراہ نماز پر می ہے؟

اس نے کہا جی بال آپ نے فرمایا تم جاؤ۔ الله تعالیٰ نے تمہارا محناہ معاف فرمادیا۔

124: حَدَّقَ مَحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّقَ عُمَوُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيْ قَالَ حَدَّقِي آبُو عَمَّارٍ حَدَّقِي آبُو أَمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَالَ تَوَضَّأْتَ حِينَ آقَبَلُتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ اللَّهِ عَنْ صَلَّتُ مَعَنَا حِينَ صَلَّتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ اذْهَبُ فَإِنَّ اللَّهُ نَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ.

#### وضوکی بر کت:

آ پ نے فقص فدکورے وضو کے بارے بی اس لیے دریا دے فر مایا کیونک وضو کرنے سے بہت سے گنا ہوں کی مغفر ہے ہو جاتی ہے جیسا کردیگرا جادیث بی فدکور ہے۔

# باب بي الامتيان بالعَدْب بالعَدْب باب تفييش كے لئے محرم كو مار نا يشينا

422 حَلَثَنَا عَبُدُ الْوَقَابِ بَنُ نَجْدَةً حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهُ الْوَقَابِ بَنُ نَجْدَةً حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهُ حَدَّثَنَا الْمُعَرَاذِي أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْمُكَلَّاعِيْسَ سُرِقَ لَهُمُ مَنَاعٌ فَاتَقُوا النَّعْمَانَ الْمُكَلَّعِيْسَ سُرِقَ لَهُمُ مَنَاعٌ فَاتَقُوا النَّعْمَانَ الْمُعَلَّقِ فَاتَوُا النَّعْمَانَ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمِ مَنَاعٌ فَمَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مَانُ النَّعْمَانَ اللَّهُمَانَ اللَّهُ مَانُ اللَّعُمَانَ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ مَنَاعُكُمُ فَلَالُ النَّعْمَانُ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ مَنَاعُكُمُ فَلَالَ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ مَنَاعُكُمُ فَلَالَ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ مَنَاعُكُمُ فَلَالَ اللَّهُمَانُ مَنَاعُكُمُ فَلَالَ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ مَنَاعُكُمُ فَلَالَ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ مَنَاعُكُمُ فَلَالَ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ مَنَاعُكُمُ فَلَالَ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ مَنَاعُكُمُ فَلَالَ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ اللَّهُمَانُ مَنَاعُكُمُ فَلَالَ اللَّهُمَانُ مَنَاعُكُمُ فَلَالَ اللَّهُمَانُ مَنَاعُكُمُ فَلَالَ اللَّهُمَانُ مَنَاعُكُمُ فَلَالَ وَإِلَى أَعَدُنتُ مِنْ طُهُورِكُمُ مِقُلَ مَنَاعُكُمُ مُعَلَّالُ وَإِلَى أَعَدُنتُ مِنْ طُهُورِكُمُ مِعْلَى مَنَاعُكُمُ مُعْلَى اللَّهُ وَإِلَى الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ وَالِكُمُ مُعْلَى اللَّهُ وَالِكُمُ مُعْلَى اللَّهُ وَإِلَى الْمُعَلِّمُ مِعْلَى اللَّهُ وَالِكُولُولُولُ وَالْكُولُولُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ مُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعُولِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَلَالُهُ وَالْمُعُولِ مُعْلَى اللَّهُ ولَهُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَالْمُعُولِولُهُ اللَّهُ وَلَالِهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَالِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْعُلُولُ الْمُعُلِمُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللْعُلُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الْمُعْلِمُ الْعُلُمُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْعُلُمُ اللَّهُ ا

قدر مارون کا جس قدراس کو مارا۔ انہوں نے جواب ویا کیا پیتمبارا اپتا تحكم ہے؟ نعمان نے جواب دیا ایدالشداوراس کے رسول کا تحكم ہے۔

لَمُقَالَ هَذَا حُكُمُ اللَّهِ وَحُكُمُ وَسُولِهِ ﴿ اللَّهِ وَخُكُمُ وَسُولِهِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ

### شبه کی وجہ ستے گرفتار کرنا:

ندکورہ صدیث ہے البت ہوا کہ شہقوی کی بنیاد پر مجرم کو گرفتار کرنا درست ہے تا کداس سے پوچھ بچھ کی جاسکے لیکن اس کے ساتھ زیادتی کرنایائتی کر کے جرم کا اقرار کرانا جائز تبیں ہے قلم ہے۔

بكب مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

مَا أَخَذُتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ فَقَالُوا هَذَا خُكُمُكَ

٩٤٨: حَلَقًا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّلٍ حَلَقًا شُفْكِانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَبِيعُتُهُ مِنْهُ عَنْ عَمْرَةَ غَنْ عَائِشَةَ ۚ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ كَانَ يَقُطُعُ فِي رَّبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. ٩٤٠؛ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهُبُ بُنُ بَيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا حِ وَ حَدَّثَنَا الْهِنَّ الْكَسُّرْحِ قَالَ أَخْتِرَنَّا

ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَوَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُوْرَةٌ وَعُمْرَةَ عَنْ عَايِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ أَحْمَدُ بُنُ صَالِحِ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا \_

٩٨٠: حَدَّثَنَا عَبُّدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةً جَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَكَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنَّ فَمَنَّهُ لَلَاقَةُ ذَرَاهِمَ -٩٨١: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّا فِي

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُوَيْعِ أَخْبَرَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أَمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ حَدَّقَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّلَهُمْ أَنَّ اللَّهِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ

سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ فَمَنَّهُ فَلَاقَةُ دَرَاهمَ \_ ٩٨٢: حَدَّلْنَا عُضُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي

السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ وَهَذَا لَفُظُهُ وَهُوَ أَتُمُّ قَالَا

حَدَّقَنَا ابْنُ نُمَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ

باب: س قدر مال میں چورکا ہاتھ کا شادرست ہے؟ ٩٤٨: احمد بن محمرُ مفيان أز جرى عمرة حعفرت عا تشدر منى الله عنها ب روایت ہے کہ حضرت رسول کریم مُنَافِیّنِ چوتھائی ویناریا اس سے زیاوہ من چور کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔

۹۷۹: احمد بن صالح ٔ وجب بن نبان ( دوسری سند ) ابن سرح ٔ ابن ومهب يونس أبن شباب عروه أعمره حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالی عنباے دوایت ہے کہ حضرت رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چوتھائی ویتاریزاس سے زائد میں ہاتھ کا ٹا جائے۔ احمہ بن صالح نے بیان کیا کہ چوتھائی دیٹاریا اس سے زیادہ میں ہاتھ کا ٹا

• ٩٨٠ عبد الله بن مسلمه ما لك ماضح حضرت الن عمر رضي الله عنها = روایت ہے کہ حفرت رسول کریم ٹائٹا نے تین درہم کی ڈھال کی چوری کرنے (کی صورت) میں ہاتھ کا ٹا۔

ا٩٨: احد بن عنبل عبدالرزاق ابن جريج المعيل ؛ فع معزت عبدالله بن عررضی الله عنها ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم موافق نے ایک چورکا ہاتھ کاٹا کہ جس نے (مقام) صُفَّةِ النَّسَاءِ عن سے وَحال چوری کی تھی اوراس ڈھال کی قیست تین ورہم تھی ۔

٩٨٢: عثلان بن الي شيه محمد بن الي سرى أين مميز محمد بن المحقُّ ايوب بن موی عطاء ٔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ٹائٹی کے ایک مخص کا باتھ کا ! ایک ڈھال کی چوری کے برله ميں كه جس ۋ حال كى ماليت أيك ويناريا دى درہم جو كى۔ امام 🗆 ابوداؤدر ممة الندعلية قرمات بي محدين سلمه اور معدان بن يجلى في اي اي سند كرمانه و اين ايخلى الله اي

باب: جن اشیاء کی چوری کرنے کی وجہ ہے ہاتھ نہیں

رُسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَمَدُ رَجُلٍ فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَسَعُدَانُ بُنُ يَحْمَى عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ بِإِسْنَادِهِ.

### بكب مَا لَا قَطْعَ

به کانا جائے گا

٩٨٣:عبدالله بن مسلمه ما لك بن انس بيچيٰ بن سعيد محد بن يجيٰ بن جہان سے روایت ہے کہ ایک مخص نے ایک بائے مس مجور کا ایک بودا چوری کرایا اوراس کواسینے آ قائے باغ میں لگایا تو پودے کا مالک اسینے بودے کو تلاش کرتا ہوا لکلا مجراس نے وہ بودا پالیا اور اس وقت کے ندیته منوره کے حاکم مروان بن عظم کے بیال مقدمد لے حمیا اور ایتے لئے مدد مانکی مروان نے اس فلام کوقید کردیا اور اس کے ہاتھ کا نے کا ارادہ کیا۔اس غلام کا ما لک حضرت رافع بن خدیج مٹن اللہ عندے یاس عميا اوراس نے ان سے يدسئلدوريافت كيا انہوں نے جواب دياك میں نے تی ساے آپ فرماتے مے چوری کرنے اور خوشد کی چوری کرنے کی وجدے باتھ نیس کا ناجائے گا۔ اس مخص نے کہا کہ مروان نے میرے قلام کو گرفتار کیا ہے اور (وو) اس کا ہاتھ کا شا عابتائے میری خواہش ہے کہ آپ مروان کے یہال میرے ساتھ چلیں اورآب من جوحديث كي سے كى ب (ووجديث) مروان كوسنا كي -رافع بن خد تج ان كي مراه تشريف في مي يبال تك كدمروان ك ياس بَنْ مُكاادريان كياكديس في كي سينات ألي فرمات مفكد میس اور ( سولوں کے ) سمجھے کے چوری کرتے میں باتھ میں کا تا جائے گا ب بات س كرمروان نے غلام كور باكرنے كا تفكم دے ديا۔ امام ابوداؤ و نے فرمایا کہ لفظ کار کے معنی خوشہ (میجھے) ہیں۔

٩٨٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بُن حَبَّانَ أَنَّ عَبْلًا؛ مَسَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَالِطٍ رَجُلِ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّةُ فَوَجَدَةٌ فَاسْتَغْدَى عَلَى الْعَبُٰدِ مَوْزَانَ بْنَ الْحَكُّم وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَتِنْمٍ فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدُ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبُدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأِلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا فَعُلِعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَمْرٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ مَرُوّانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ بُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إَلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِى سَبِيعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ ابْنُ خَدِيجِ حَتَّى أَتَى مَرُوَانَ بُنَ الْحَكَّمِ فَلَقَالَ لَهُ رَافِعَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُهُولُ لَا قَطُعَ فِي لَمَرٍ وَلَا كَعَمٍ فَأَمَوَ مَرُوَانُ بِالْعَبْدِ فَأَرْسِلَ فَالَ أَبُو ذَاوُد الْكَعَرُ الْمُحَمَّارُ.

تعزرين مقدار:

جن اشیاء کی چوری کرنے میں ہاتھ کا لئے جانا کا تھم نیس ہے ان میں تعزیر ہے بعنی حاکم یا قاضی کوڑے وغیرہ لگا تے یا کوئی دوسری مناسب مز انجو یز کردے اور تعزیر میں کوڑے ہارنے کی سز اکم از کم تین کوڑے اور زیادہ وسے زیادہ اُنٹالیس کوڑے ہیں۔ مہر حال نہ کورہ واقعہ میں مروان نے اس غلام کو بچوکوڑے ہارے جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث میں صراحت ہے۔

٩٨٣: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيُّدٍ حَدَّقَا حَمَّادٌ حَدَّقَا يَخْتَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْتَى بْنِ حَبَّانَ بِهِنَا الْحَلِيثِ قَالَ فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ وَحَلَى سَبِيلَةً \_

900: حَدَّلَنَا فَتُنِيَّةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ عَمْدِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ جَدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْدِو بُنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الجَّمَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الجَمَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذِى حَاجَةٍ الشَّعْدِ فَحُنَةً فَلَا شَيْءً عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ فَعَلَيْهِ عَرَامَةُ مِعْلَيْهِ وَالْعَقُوبَةُ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْعً فَعَلَيْهِ عَرَامَةُ مِعْلَيْهِ وَالْعَقُوبَةُ وَمَنْ خَرَجَ سَنَى فَي مِنْ الْمَعْرِينَ فَعَلَيْهِ الْمَعْرَامَةُ مِعْلَيْهِ وَالْعَقُوبَةُ وَمَنْ خَرَجَ سَرَقَى مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْدِينَهُ الْجَرِينَ فَبَلَغَ لَمَنَ الْمَجَنِ فَعَلَيْهِ الْفَطْعُ۔

۹۸۳ جمرین عبیداً حماداً نجلی' حضرت محمرین نجلی سے اس روایت میں اس طرح فدکور ہے کہ مروان نے اس کے غلام کے پچھوکوڑ ہے مار ہے بھراس کور ہا کردیا۔

۱۹۸۵ تیبہ بن سعیدالیت این تجوان حضرت محرو بن شعیب این والد اوروہ ان کے داداحفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنبا ہے داداحفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنبا ہے روایت کرتے ہیں کہ نی ہے کی مخص نے لئے ہوئے میوے کے بارے میں وریافت کیا تو آپ نے ارشاد قربایا کہ جس ضرورت مند مخص نے رووییل ) کھالیا ادرائی گود بیں پھل جع نہیں کیا تو اس خفس پر پرکوگر کنا و نہیں ہے اور جو نفس اس میں ہے پہلے مدلے کر نظافو اس مخص پر برکوگر کنا و نہیں ہوگی اور اس کو دو گنا جربانداد کرنے پڑے گا ادر جس مخص نے بار پہید ہوگی اوراس کو دو گنا جربانداد کرنے پڑے گا ادر جس مخص نے اس میں ہے اس کے خشک کرنے کی جگہ ہے جمع کرنے کے بعد چوری ایس میں اس میں میں کہا ورد و ڈھالی کی مالیت کا تما تو اس محض کا باتھ کا نے دیا جائے گا۔

محفوظ مجلوں کی چوری سے ہاتھ کا ٹا جائے گا:

لیمنی جس وقت کسی جگہ پھل منگ کرنے کے قبال ویئے جائیں اوراس جگہ ہے کوئی مختص پھل چوری کرے قو اگر تمن در آم کی مالیت کے بقدر پھل چوری کرے تو جس وقت درخت سے علیحہ و کر دیا جائے تو اس کا تھم درخت جس لکتے ہوئے پھلول جیسانہیں رہا بلکہ دوسرے اسوال جیساتھم ہوگیا کہ جن کے چوری کرنے سے ہاتھ کا ٹاجا تا ہے۔

الحمدولله وبغضك باروتمبر الموتكمل جوا

# ياللاقاليا

# یاره 🕅 🦇

# باب الْقطع فِي الْخُلِسَةِ والجيانة

باب بعلى الاعلان كوئى چيز حجيين ياا مانت ميں خيانت كرفي والحكام تحضيس كاثاجائكا

٩٨٦: نعرين على محمد بن بكر ابن جريج الوزيير معزت جاير بن عبدالله رمنی الله عنها عصروی ہے کہ حضرت رسول کر یم منتی این ارشاد قربایا ك مال اوفي (زيروي جيفيا أيك ) يم بالحونين كفرة اورجس في علی الاعلانیہ چیز چین کی تو وہ ہم میں ہے نہیں ہے اوراسی سند ہے ہیمی مردى ب كدرسول الله تؤليم في فرما يا كدخيا نت كرف والي يعمق طع يدنس بيعن اس كاباتونيس كشكار

٩٨٢: حَلَكُنَا نَصُرُ بْنُ عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتِجِبِ فَعَلَمٌ وَمَنِ الْعَهَبَ نُهُمَّةً مَشْهُورَةً فَكَيْسٌ مِنَّا وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللُّهُ لَيْسَ عَلَى الْعَاثِنِ فَكُلِّعٍ.

### أحِيكا باته ندكا ثاجائة كا:

ان دونو ل متم كولوكوں كے باتھ شكائے جانے كى دجريد بے كمان ير چورى كى تعريف صادق نيس آتى \_ كوكل سرق يا چورى كي تعريف بيب كد كى كاجومال حفاظت من ركها كيابواس كوخفيد طريق من كال لينا - (الأولات كالباسرة)

نکین یا در ہے کہا و پر ذکر کی می دونوں واردا تنبی بہت ہی گھٹاؤ نا جرم ہیں۔ مال لوٹ لینا یا آ چک لینا اورانی لمرح امانت میں خیانت كرناشريدت كى نكاوش برى ندموم وكتي إلى جورد اكل اخلاق بس آتى بين اور بهت برا مناه بين -

٩٨٥: حَكَفَ مَصُو مُنْ عَلِي أَحْرَوَنَا عِيسَى بْنُ ١٩٨٠: لعربن على عيلى بن ينس ابن جريج الوزير معرت جابروشي الله عند في حضرت رسول كريم تلفظ الصال طرح روايت كياب اور اس روایت میں اس طرح ہے کہ اُسکتے والے فض پر ہاتھ کا شاخیں فَالَ أَبُو كَاوُد هَلَانِ الْحَدِيقَانِ لَمْ يَسْمَعُهُمَا ابْنُ بِدِونول ا حاد عد من مين اور محص معزمت امام احد بن عنبل رحمة الله عليه كى طرف سے بی خرموصول موئی کدائن جریج نے بدا مادیث المسلن زيًا ت سے من بيں امام البوداؤ وفر ماتے بيں ان دونو ل روايات كومفيره ف ابوز بیر معزرت جا بروشی الله عند معدوات کیا ہے۔

يُونَسَ عَنِ ابْنِ جُرَبُجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنُ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عِنْهِ زَادَ وَلَا عَلَى الْمُخَلِسِ قَطُّعُ جُوَيْجِ مِنْ أَبِى الزُّبَيْرِ وَبَكَلَيْنِى عَنْ أَصْمَدُ بُنِ حَسْلٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا سَيِعَهُمَا ابْنُ جُرِّيْجٍ مَنُ يَاسِينًا الزَّيَّاتِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَلْهُ رَوَاهُمَا الْمُهِـرَةُ بْنُ مُسْلِم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِي ﴿ ــ

باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْز

٩٨٨: حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى بُنِ فَارِسٍ حَدَّلَنَا عَمْرُو بُنُ حَمَّادِ بُنِ طَلْحَةً حَدَّلَنَا أَسُبَاطٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفُوَانَ عَنْ صَفُوانَ ۚ بُنُّ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ ۚ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٌ لِي لَمَنُ لَلَاثِينَ دِرُهَمَّا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِي فَأَخِذَ الرَّجُلُ فَأَتِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فَقَدْ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ قَالَ فَأَتَبُتُهُ فَقُلْتُ أَتَقُطُعُهُ مِنْ أَجُلِ فَلَرَّلِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ ,وَأُنْسِنُهُ فَمَنَهَا قَالَ فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ قَالَ أَبُو ذَاوُكَ وَرَوَاهُ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنُ جُعَيْدٍ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ نَامَ صَفُوَانُ وَرَوَاهُ مُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِنْ تَخْتِ رَأْسِهِ وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِيهِ فَاسْتَيْقَظَ فَصَاحَ بِهِ فَأَخِذَ وَرُوَاهُ الزُّهُويُّ عَنُّ صَفُوانَ مُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَانَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَانَهُ فَأَجَدَ السَّارِقُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِي ﴿ إِلَى النَّبِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

محفوظ مال کےسرقہ ہے ہاتھ کا ٹاجائے گا:

نہ کور ہختی کے باتھ کا نے جانے کا اس وجہ سے تکم فرمایا حمیا کہ وہ مال حفاظت سے رکھا حمیا تھا جس طرح کہ کوئی مختص کسی تمرہ یا تا لے میں رکھی گئی چیز چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور جو چیز حفاظت سے ندر کھی گئی ہواس میں ہاتھ نیس کا ٹا جائے گا۔ كتب نقديين ان مسائل كى مفصل بحث فدكور ب\_\_

باَب فِي الْقَطْعِ فِي الْعَوَرِ إِذَا

باب: جو تحض سی شے کومحفوظ حکمہ سے چوری کر لے؟ ٩٨٨ جمحه بن بجيٌّ عمره بن طلحهُ اسباطُ ساك بن حربُ حميدُ حصرت صفوان بن اُستِہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ بیں (ایک دن)مشجد میں ایک اُونی جاور پرسور ہاتھا جس کی مالیت تمیں درہم تھی ۔اس وقت ایک مخص آیااور مجھ ہے وہ میاور اُ چک کر لے گیا۔ پھروہ آ دی گرفآر ہو گیا۔ اور حصرت رسول كريم المايين كي إس لايا حمياء آب في المحتص كا ہاتھ کا شنے کے لئے قر مایا۔ می حضرت رسول کر یم کانٹی کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض كيايارسول الله فالطُّغُوج آپ تمين درہم كے لئے اس فخص کا ہاتھ کاٹ رہے تیں ہیں اس جا در کواس مخفس کو اُدھار بر فروشت کرتا ہوں (بین کر) آپ نے فرمایاتم کواگراس طرح کرنا تھا تو میرے یاس لائے سے بل ایسا کیا ہوتا۔ امام ابوواؤ وفر ماتے ہیں کداس حدیث کوزائدہ نے ساک سے انہوں نے عبد بن مجیر سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت صفوال رضى التدعند سومحت طاؤس اورمجامد كتيت بيس كدو وسور ب تھے کدائے میں چورا یا اور اور اس نے ان کے سرکے بنچے سے جاور نکال ال ایک روایت می ب که جب ان کے سر کے بیچے سے جا در مستي لي تو وه بيدار مو كئ اور شور مجايا اور وه چور بكر ليا حميار دوسرى روایت میں اس طریقہ ہے ہے کہ حضرت صفوان بن اُمیّہ رضی اللہ عنہ این ما در کو تکیه بنا کرمسجد می سور بے سفے کدایک چور آیا اور جا در لے گیا تواس چورکوخدمت نبوی میں کے کرحاضر ہو ہے۔

باب:عاریت برکوئی شے لے کر مکر جانے والے کا باتھ کاٹ دیاجائے گا

٩٨٩: حَدَّثَنَا الْمُحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ وَمَغْلَدُ بُنُ خَالِدٍ - ٩٨٩: حن بن على مخلد بن خالدُ عبد الرزاق معمر الإب نا فع معزت

ابن عمر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ قبیلہ عنز وم میں ایک عورت الی تقی کہ جو عاریفا سامان لیتی مجر کر جاتی حضرت رسول کریم تا الفیظ نے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دینے کا تھم فر مایا۔ امام ایوداؤ دیے فر مایا اس حدیث کو جو یہ یہ نے نافع سے روایت کیا انہوں نے ابن عمریا صغیبہ بنت ابی عبید سے روایت کیا۔ اس روایت میں بیاضافہ ہے کہ حضرت رسول عبید سے روایت کیا۔ اس روایت می بیاضافہ ہے کہ حضرت رسول کریم تا افر ارشاد فر مایا کوئی عورت ہے جو اللہ اور وہ ہی حورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تو بدکر ۔ تین مرتبہ تو سے فر ایک اور نہ تی اس نے کوئی بات کی۔ آپ نے فر مایا اور وہ ہی حورت (جو کہ ما تک کر چیز لے کرا افکار کر دیتی تھی) میٹی ہوئی تھی گئی کورت (جو کہ ما تک کر چیز لے کرا افکار کر دیتی تھی) میٹی ہوئی تھی گئی گئی اور نہ تی اس نے کوئی بات کی۔ امام ابوداؤ دینے اس حدیث کوائن شنج نے نافع سے اور انہوں نے صفیہ بنت ابوعبید سے روایت کیا ہے۔ جس میں فرمایا ہے کہ اس محورت پر موائی دی۔

#### عاريت المانت ہے:

معفرت امام ابوصنیفه رحمة الله علیه کنزویک مانگی موئی شے لے کرا نکار کرنے والے کا ہاتھ تیں کا ٹا جائے گا کیونکہ عاریت امانت ہاورامانت میں خیانت کرنے والے کا ہاتھ تیں کا ٹاجا تالیکن خیانت اپنی جگہ بذات خود بہت بڑا گناہ ہے۔

190: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ فَارِسِ حُدَّنَا أَبُو صَالِحِ عَنِ اللَّبُثِ قَالَ حَدَّقَيٰى بُونَ فَارِسِ حُدَّنَا أَبُو صَالِحِ عَنِ اللَّبُثِ قَالَ حَدَّقَيٰى بُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ كَانَ عُرُواَةً يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ فَالْمَثَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْا عَلَى ٱلْسِنَةِ أَنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِى فَلِاعَتُهُ فَآعِدَ أَنْ عَائِشَةً فَآعِدَ أَنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِى فَلاَعَتُهُ فَآعِدَ فَالْحِدَثُ فَآتِي مِنْ فَعَ فِيهَا أَسَامَةُ أَنْ زَيْدٍ بِقَطْعِ يَدِهَا وَسُلَمَ قَآمَرَ اللّهِ فَيْقَ مَا قَالَ ـ

99١: حَدَّقَنَا عَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْبَى قَالَا حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِاقِي عَنْ عُرُوءَةً عَنْ عَائِشَةٍ قَالَتْ كَانَتِكِ الْمُوَأَةَّ مُخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمُنَاعَ وَتَجْحَدُهُ

۱۹۹۰ جمر بن بیکی ایوصالح عید ایون این شهاب عروه معفرت عاکشه رضی الله عنها سے دوایت ہے کہ ایک عورت جس کوکوئی نبیس جانا تھااس نے پھر مشہور ومعروف لوگوں کے ذریعہ سے زیور مستعار لیا۔ تیراس کے ذریعہ سے زیور مستعار لیا۔ تیراس کے دیم ایس نے زیور فروف کو گرفار کر کے دعفرت رسول اکرم منگافی کی خدمت میں لایا گیا آپ نے اس عورت کا کم فرا اور یہ وہی عورت ہے جس کے سلمہ میں اسلمہ میں ایک میں اسلمہ میں اسلمہ میں ایک میں اسلمہ میں اسلمہ میں ایک عورت الی تھی رضی اللہ عنہا سے دوایت ہے کہ قبیلہ تی مخروم میں ایک عورت الی تھی رضی اللہ عنہا سے دوایت ہے کہ قبیلہ تی مخروم میں ایک عورت الی تھی کہ دو ماری کر میا تا کہ کا تھی فر میں ایک عورت الی تھی کہ دو ماری کر میا تا کہ کا تھی فر ما یا اس کے بعد قتیہ کید و این اس کے بعد قتیہ کید و این اور این کے بعد قتیہ کید و این این کے باتھ کا اسلام فر ما یا اس کے بعد قتیہ کید و این اور این کے بعد قتیہ کید و این این کے بعد قتیہ کید و این کورت کے باتھ کا اسلام فر ما یا اس کے بعد قتیہ کید و این کے دوران این کی تھی تو دھرت رسول کر کیا تھی تھی اور این کے باتھ کا اسلام فر ما بالاس کے بعد قتیہ کید و این کے دوران کی تھی کی تو دھرت رسول کر کیا تھی تا کہ کی تھی تو دھرت رسول کر کیا تھی تھی تو دھرت رسول کر کیا تھی تھی تھی تو دھرت رسول کر کیا تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی۔ کیسلم کی تعریب کی تعر

شباب کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ جس میں بداخا فدیے کہ رسول

فَأَمَرُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَ نَخُوَ حَدِيثِ قُعَيْمَةً عَيْ اللَّبُثِ عَنِ الْهِنِ ﴿ كَرَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمَ عَال شِهَابِ زَادَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﴿ يَدَهَا ـ

### عاریت لے کرمنگر ہوجانا:

الي عورت ك باتحدة سنة جائد كى وجديه ب كرس ع كوكى چيز ال كرمكر موجانا ورى كرف ع بعل برتر ب كولك چوری تو جھپ کر کی جاتی ہے اور بیطریقہ تھلے طور پر تکروفریب ہے۔

# باب:اگرکوئی مجنون چوری یا حدکے لائق کوئی جوم كرية وال پرحد نبيل لگائى جائے گ

٩٩٢:عثان بن الى شيبهٔ بزيد بن مارون ٔ حماد بن سلمهٔ حمادُ ابراميمُ اسودُ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الندعنها ہے روایت ہے کدر مول کریم شکی ٹیٹٹم نے ارشاد قر مایا تمن شخصوں ہے قلم أفعالیا گیا ہے ( یعنی و ہ مرفوع القلم ہیں اور ان ہے مواخذ ونہیں ) ایک تو سونے والے مخص سے جب تک وہ بیدار نہ ہو دوسرے مجنون مخفس ہے جب تک وہ ہوش میں نہ آئے تیسر سے لڑ کے سے جب تک وہ مجھ دارنہ ہو( بالغ نہ موجا ہے )

# بَابِ فِي الْمُجْنُونِ يُسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ

٩٩٢: حَدََّكَنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِمْرًاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ قَالَ رُفِعَ الْقَلَّمُ عَنْ فَلَاتُهْ عَنِ النَّائِمِ حَنَّى يَسُتَيُقِظُ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبُواً وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكُبُو

### بجياورمجنون غيرم كلف بيها:

کیچئی بچہ یا بچی جب تک عاقل بالغ پا جوان شاہوں ان ہے مواخذہ نہیں اور ان کی برال محلالی قاتل اعتبار نہیں اس طرح مجنون اگر ھلاقی وے یاغلام آزاد کرے تو ھلاق دینے یا غلام آزاد کرنے ہے وہ آزاد شاہوں گےاور جنون کی دوقتم ہیں ایک عارضی جنون اور دسر ہے مشقل جنون اُدونوں کے احکام میں فرق ہے۔

- ٩٩٣٠ عثان بن الي شيبهُ جريزُ أعمش 'ابوظهيان' حضرت ابن عباس رضي الند عنها ہے مروی ہے کہ حضرت نمر رضی ابقہ عنہ کے باس ایک عورت ا پیش کی گئی جو کہ بچنون تھی اس عورت نے ز تا کیا تھا۔حضرت ممرر عنی اللہ عند نے اس ملسلہ میں رائے فی مجرانبوں سنے اس عورت کوسنگسار ا كرئے كا تقلم قرمانا ياس وقت ) اس طرف ہے حضرت على رضى اللہ عند كا سر رہوا تو لوگوں نے اس عورت کے بادے بیں بتاایا کہ بیعورت مجتون ہےادرفغانی تو م کی ہےاس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے اس کوسٹگسار کھتے جائے کا علم قر مایا

٩٩٣: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي ظَيْبًانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتِيَ عُمَرُ بِمَجُنُونَةِ قَدْ زَنَتُ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا فَأَمَرٌ بِهَا عُمَرٌ أَنْ تُرْجَمَ مُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ مَا شَأَنُ هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةُ يَنِي فَكَانِ زَنَّتُ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ نُرْجَعَ قَالَ فَقَالَ ارْجُعُوا بِهَا ثُمَّ أَنَّاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِيْهُ ۚ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ لَلاَئَةٍ عَنِ

الْمَجْنُون حَتَّى يُبْرَأُ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يُسْتَكُفِظَ وَعَنِ الطَّبِيِّي حَتَّى يَعْقِلُ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لَا شَيْءَ قَالَ فَأَرْسِلُهَا قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِرُ

۔ ہے۔حضرت علی کرم اللہ و جبہ ہے فرمایا اسعورت کو پھر لے کرآ و اس ے بعد حضرت عمر رضی الندعنہ کے باس تشریف لائے اور فرمایا ۔اے امیراکمؤمنین کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ تین اختاص ہے تم م اُٹھ لیا ا کیا ہے۔ایک تو مجنون سے جب تک کدائ وعقل ندآ کے دوسرے

سونے والے مخص سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہوا تیسرے تابالغ کے جب تک وہ مجھ دار نہ ہو۔ حضرت عمر قاروق رضی اللہ عند نے فر مایا کیول منیس معترت علی کرم الله و جبد نے فر مایا پھرس وجہ سے اس عورت کوسٹکسار کیا جار ہاہے؟ انہول نے فر مایا سیحتیس ۔ حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا اس عورت کوچھوڑ و پیجیئے۔ پھرحضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے اس عورت کوچھوڑ ویا اور تکبیر قرمانے گار کہ اللہ تعالی نے غلط اقتدام سے محفوظ قرمایا)۔

عُمَرُ يُكَبِّرُ ـ

٩٩٣: حَدَّفَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ١٩٩٣: ١٩٩٣؛ العِسف بن موى أوكي أتمش سے اى طريقة سے روايت باس عَنِ الْآعْمَشِ نَخُوَهُ وَقَالَ أَيْضًا حَتَّى يَعْقِلُ ﴿ رَوَابِتِ مِنْ وَالفَاظِمُقُولَ مِنْ خَتَّى يَعْقِلَ وَقَالَ عَنِ الْمُجْتُون وَقَالَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ قَالَ فَجَعَلَ ﴿ حَتَّى يُفِيْقَ قَالَ فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَثِّرُ ليني (يجهـ) جب كَك مجمدوارثُ مواورکہا کہ مجنون جب تک اس کوجنون سے افاقد ندہو۔راوی تے بیان كيا كارمفرت عمرض القدعة تكبيري صف لك\_

> 940: حَدَّثُنَا ابْنُ السَّرُحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أُخْبَوَنِي جَوِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْعَانَ بُنِ مِهْوَانَ عَنُ أَبِى ظُلْبَانَ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُوَّ عَلَى عَلِيٌّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ بِمَعْنَى عُضْمَانَ قَالَ أَوْ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّكَى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنُ كَ : لَاتَمْوِ عَنِ الْمُجُنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَقِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتُنْفِظَ وَعَنِ الضَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ قَالَ صَدَقَٰتَ قَالَ فَخَلَى عَنْهَا۔

١٩٩٥: اين سرح أنن وجب جريرُ سيُمانُ ابوظبيانُ معترت ابن عباس رضی ابندعتما ہے روایت ہے کہ حضرت کئی کرم اللہ و جیسہ کا گز رہوا۔ پھر عثمان کی حدیث کی طرح روایت کیا اوراس میں بیا ہے کہ کیا آپ کویاد نہیں کے دھٹرت رسول اکرم مُنَّافِیْز کے ارشاد فر مایا تین مخصوں ہے قلم أنھا لیا میں۔ ایک مجنون سے کہ جس کی عقل مفتوب ہو جائے دوسرے سونے والے فخص سے کہ جب تک وہ جاگے۔ تیسرے نا پالغ ہے کہ جب تک اس کواحملام مو ( یعنی بالغ مو ) حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا بلاشیہ آ ب سی اور درست کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس عورت کو

> ٩٩٢: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِي الْإَخُوَصِ حِ و حُدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ الْمَعْنَى عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَلْيَانَ قَالَ هَنَادٌ الْجَنْبِيُّ قَالَ أَتِيَ عُمَوُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتُ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ عَلِيٌّ فَأَخَذَهَا فَخَلَّى

٩٩٩: جنادُ ابو الاحوص (ووسرى سند) عثَّانَ بن اني شيبهُ جريرُ عطاءً حفترت ابوظہیان ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عشہ کے یا س بدکاری کی مرتکب ایک عورت کولایا گیا۔ آپ نے اس عورت کو رَجِم كئة جائے كائنكم فرمايا اس طرف ہے (اس ونت ) حضرت على كرم الله وجيدكا كرر مواانبول في اس عورت كو يكر كرر با كرويا حصرت عمر فاروق رضی القدعنہ کواس بات کی اطلاع علی انہوں نے فریایا حضرت علی کرم اللہ و جبہ کومیرے پاس بلاؤ (چنانچہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لاسے اور انہوں نے فر مایا اے امیر انمؤمنین! آب کومعلوم اشخاص سے ایک تابالغ سے جب تک کدوہ بلوغ کو پینی دوسرے سونے والے مخص ہے جب تک وہ بیدار ہو تیسرے عقل **نوت شدہ** 

عورت ہے۔ ہوسکتا ہے (اس وفت ) کس نے اس عورت ہے اس وفت زنا کیا ہو جب اس عورت کو یا گل بن کا دورہ بڑا ہوا ہو ( س سن کر) حضرت عمر قاروق رضی الله عند نے قرمایا محصاس کا معلوم تبیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ و جد نے قرمایا مجھ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ بیٹورت زنا کے دنت دیوانی نہیں تھی۔

شبه کی وجہ سے حدسا قط ہے:

أَدْرِى فَقَالَ عَلِيٌّ وَأَنَّا لَا أَدُرِى \_

ہوسکتا ہے کہ اس عورت کو بھی بھی پاگل بن کا دور ہ پڑتا ہواس وجہ سے معربت عمر قار وق رضی الشدعنہ نے بیاعتر اض کیا کہ ب بات كس طرح معلوم موكداس عورت سے جنون كى حالت ميں زنا كيا كميا تغا؟اس پرحضرت على كرم الله و جبہ نے قرمايا كداس كا بھى ثبوت نبیں کداس عورت نے خوش ہے زیا کرایا ہواس لئے شبہ ہو کیا اور فقہ کامسلّم اصول ہے کہ شبہ کی ہجہ سے عدود ساقط اور فتم ہو جاتی ہیں الاشباء والتظائر میں فقد کے غدکورہ قانون کی مفصل بحث فد کورہے۔

الْمَجْنُون حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ يَزِيلَا عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِيّ المَثْنَةُ زَادَ فِيهِ وَالْنَحْرِفِ.

سُبيلَهَا فَأُخْبِرَ عُمَرُ قَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَجَاءَ

عَلِيٌّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ كَ : لَاكُةٍ

غَنِ الطَّبِيُّ حَتَّى يَبُلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى

يَسُمَلِقِظَ وَعَينِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبُوأُ بَنِي فَكَان لَعَلَّ

الَّذِي أَتَاهَا وَهِيَ فِي بَلَاتِهَا قَالَ فَقَالَ عُمُّرُ لَا

# باب فِي الْفُلَامِ يُصِيبُ

أَخْرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ

ے كد معتربت رسول كريم مَثَلَ عَلَيْ إِنْ ارشاد قرمايا تلم أشماليا حميا تمن مخص سے جب تک وہ ممیک ہو (اور) بدعورت تو فلال قوم کی مجنون

٩٩٤: حَدَّقَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا وُهَيْبٌ - ٩٩٤: موَىٰ وبيب خالدابواهنیٰ علیٰ ہے روایت ہے کہ بی نے ارشاد عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِيِّ فَرمايا تَبَن فَخْصُون سِيقَكُم أَثْمَاليا ثميا بي ايك نوسون والفخص سے ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ لَلَالَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى ﴿ جَبَّ كَ كَهُ وَهُ بَيْدَارَتُهُ بِوَ وَمَرَ ب بِجَ بِ جَبَّ كَ بِالْغُ نه بُوَّ يَسْتَنْفِظُ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْتَلِمُ وَعَنِ تَبري إِكُلْ فَفَى ع بنب تك كدار كفقل ندآ ع امام الوداؤد في فر مایا اس صدیث کواین جریج نے قاسم بن بزید سے اور انہوں نے علیٰ ے رواعت کیا البنداس روایت میں بدا ضافہ ہے کہ (اس) بوڑھے مخص ہے بھی کہ ( بڑھا بے کی ہونہ ہے ) جس کی عقل جاتی رہی ہو۔

باب اس کڑے کے بارے میں جو کہ لائق حد

١٩٩٨: حَدَّقَتَ مُحَمَّدُ مِنْ كَيْمِ أَخْرَنَا سُفْيَانُ ١٩٩٨ مِم بن كَيْرُسفيان عَدِدالملك بن عمير معرب عطيد ترعى س مردی ہے کہ میں بھی قبیلہ ہو قریظ کے تید ہوں میں شامل تھا تو او کوں

نے دیکنا( جانچا) شروع کردیا جس کے ناف کے بیٹیے بال ہوتے تو يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ فَيِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتُ ﴿ الرَكُولُ كَرُوحِ لَهُ يَرِئَافَ كَ يَجِ بِالرَبْسِ (أَسَّ ) يَحَ (اس لے بھی دیا کھیا)۔

الْفُرَطِيُّ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَنِّي بَنِي فُرَيْظَةَ فَكَانُوا لَمْ يُقْتَلُ لَكُنْتُ فِيمَنُ لَمْ يُنْبِتُ.

#### بنوقر بظه کے قیدی:

قبيلہ بوقر بند کے قيد يوں كے بارے ميں سيكم مواقعا كو جوان لوكوں كوكل كرديا جائے اور عورتوں بج ل كو باندى اور غلام بنا لیا جائے۔اس لئے بدد کیھنے کے لئے کہ کون اڑکا بالغ مواہداس کے زیرناف کے بال ویکھتے 'جو بالغ موتا اس کوکل کردیا جاتا اور تابالغ كومجوز دياجاتا.

> ٩٩٩: حَلَّاتَنَا مُسَدَّدُّهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدٍ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَكَشَفُوا عَانِعِي فَوَجَدُوهَا لَمُ تَنْبُتُ فَجَعَلُونِي مِنَ

١٠٠٠: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ مِنْ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَغْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أَصَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبُعَ عَشُرَةً سَنَةً فَلَمْ يُجِزُهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنُدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً فَأَجَازُهُ.

١٠٠١: حَلَّانًا عُفْمًانُ بُنُ أَبِي شَيِّةً حَلَّانًا ابْنُ إِذْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ حَلَّائُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا الْحَلُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكِيدِرِ.

> بكب فِي الرَّجُل يَسُرِقُ فِي الفزو أيقطع

١٠٠٧: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنَّ صَالِع حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُي أَخْبَوَنِي حَمْوَةً بْنُ شُوبُحِ عَنْ ِعَيَّاشٍ بْنِ عَبَّاسٍ

٩٩٩: مسدد الوحان عبدالملك بن عميرے اى طريق سے مردى ب اوراس روایت میں ہے کہاوگوں نے میرے ناف کے بیچے کا حصر کھول كرديكما توان لوكول نے ديكما كريمرے زيرناف بال نبيس فكے بيں (اس لنة محد كوچهوز دياميا) اور محد كوتيدى بنالياميا ياور محدكو نابالغ مونے ک وجے تل نیس کیا گیا)

• • • ا: احمد بن عنبل بيكي عبيد الله منا نع معزمت ابن عمر رضي الله عنها س مردی ہے کہ غز وہ احد کے دن وہ آخضرت کا فیا کے سامنے پیش کئے مكاورو واس وقت جود وسال كے تقا ب في أنيس جنك من حصه لینے کی اجازت ندری چروہ خز و اکتارتی کے دن آپ کے سامنے پیش ك محت جب وو بدروسال ك تعرق الخفرت الماثم في اجازت دےدی ( کویابلوغت کی عمر پندرہ برس طے ہوگئ)

ا ١٠٠١ عنان بن الي شيها بن اوريس عبيد الله بن عمر فاقع في قرمايا على نے برمدید عمر بن عبدالعزیزے بیان کی او انبول نے فرمایا کہ ب بالغ اورنابالغ كردرميان مدي-

باب جو محض سفر جہاد کے دوران چوری کر لے تواس كاباته شيس كانا جائے گا

٢ - ١٠: احد بن صالح 'ابن ومب مليوة بن شريح عمياش بن مماس قتباني ' المتميم يزيد حضرت جناده بن الي أميه بصدوايت بي كربهم لوك بسرين ارطاق کے ساتھ مندر میں سفر کرر ہے تھے ۔ان کے یاس ایک چورا ایل سم جس کا نام مصدرتھا اس نے ایک اُونٹ چوری کیا تھا۔انہوں نے کہا ك بين في الخضرت وتُنْفِينُ مِن منا آپ صلى الله مايه وسلم فروت بيتي كده وران سفر بالحضيين كافر جائة كاله اس بنا يرجم اس كا بالحيونيين كافيا ورند میں اس کا ہاتھ ان زمی طور پر کا تنا۔

الْقِتُبَاتِي عَنْ شِيَتُجِ بْنِ بَيْكَانَ وَيَزِيدُ بْنِ صُبْح الْأَصْبَحِيْ عَنْ جُنَادَةً بُنِ أَبِي أُمَيَّةً قَالَ كُنَّا مَعَ بُسُرًّ بُنِ أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ فَأَتِيَ بِسَارِقِ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْتِئَةً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ الْآيُدِي فِي السَّفَرِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَطَعُتُهُ ..

# مجابداً کرچوری کرے:

نہ کور وحدیث کے سلسنہ میں جمہور علاء کا بیقول ہے کہا گر کسی مجاہد نے مال نتیمت میں سے چوری کی تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا کیونکہ و دہمی خود اس میں شریک ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا اس سفر سے مراد جہاد کا سفر ہے بعنی سفر جہاد میں ہاتھ نہیں کا تا جائے گاہ مسفر مراد تُنین اور سفر جہاد میں ہاتھ نہ کا نے جائے کی وجہ رہا ہے کہ تا کہ باہدین کی کئی نہ ہو جائے۔

#### باب: کفن چوری کرنے والے کے ہاتھ کائے جانے بآب فِي قَطَعِ النباش

٢٠٠٣: حَدَّفَا مُسَدَّدٌ حَدَّفَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنِ الْمُشَعْتِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بُنِ انْضَامِتِ عَنُ أَبِي ذُرٌّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبًا ذَرًّ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ ا كَيْفَ أَنْتَ إِذًا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ أَوْ مَا خَارَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصْبِرُ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ حَمَّادُ بُنْ أَبِي سُلَيْمَانَ يُقُطَعُ النَّبَّاشُ لِلْأَنَّهُ وَحَلَّ عَلَى الْمَيْتِ بَيْتَهُ

### ٣٠٠ المسدول حمادً الوقعرانُ مشعثُ حضرت عبد الله بن صامتُ حضرت ابوا ررضی ابتدین سے روایت ہے کہ آنحضرت ملاقیانی مجھ ہے ارشاد فرمایا اے ابوؤرا میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اور اطاعت گزار ہوں پارسول القدا پھرآ ہےائے ارشاد فرمایا جب اوگوں کو مولت آ جائے گی تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ ( بوراس وقت ) گھ خادم

كابيان

کے موض ہو کا بیعنی قبر۔ میں نے مرض کیا ابتداد ررسول خوب وافقف میں یا عرض کیا کہاںتداورر مول میبرے بارے میں جوارشاوفر مائمیں میں ای طریقہ ہے کروں گا۔ آپ نے فرمایا تم پرصبر کرنا ضروری ہے۔ امام ابوردؤد في قرمايا حماد بن الي سمد في بيان كيا كد أفن جوري كرف وائے کا ہاتھ کا ناج نے گا اس ہے کہ و مردے کے مکان میں واعلی ہو

### مكان خادم كي عوض ہونے كامفہوم

مکان خاوم کے موض ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اوگ اس قدر زیاد واقعداد میں مرین گے کہ ایک قبر کی جگہ خاام ک عوض خریدی جائے گی چند صفحات جس بھی اس جملہ کامضوم عرض کیا جاچکا ہے۔

بكب فِي السَّارق يَسُرقُ مِرَادًا

١٠٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ عُبُدٍ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدٍ بُن عَقِيلِ الْهِلَالِيُّ حَدَّلُنَا جَدِّى عَنُ مُصُعَبِ بُنِ قَامِتِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَاهِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِيءَ بِسَارِقِ ۚ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْتُلُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ افْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ حِيءَ بِهِ النَّانِيَةَ فَقَالَ الْمَتْلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ افْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جيءً بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ افْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ ثُمَّ أَتِيَ بِهِ ٱلرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَأَتِى بِهِ الْحَامِسَةُ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بَهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ الْجَتَرَرُنَاهُ فَٱلْقَيْنَاهُ فِي بِنُو وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْمِعِارَةَ.

ا باب: متعدد مرتبه چوری کرنے والے مخص کی سزا ماه • واجحمه أن عبد الله أن ك وادام صعب من منكدر وطرت جابر بن عبد الله رضى الله عنهات روايت ب كه حضرت رسول كريم من يتين ك سائے ایک چورکو پیش کیا گیا آپ نے فرمایا اس کوتل کر دو۔ معزات سی بد کرام رمنی الله محنیم نے عرض کیا یا رسول الله مفایقینظماس هخص نے تو چوری کی ہے۔ آپ نے ارشاد قرمایا اس محتص کا باتھ کا ف دور راوی کا بیان ہے کہائ کا (وایال ) ہاتھ کا ٹ دیا گیا۔ پھراس کو دوسری مرتبہ کے کرحاضر ہوئے پھرآ پ نے اس کے قبل کا تقم فر مایا تو حضرات صحابہ كرام رضى المندعمنيم في مرض كيانيا رسول النداس في توجوزي كى ہے۔ آپ نے فرمایا باؤں کات دو۔ بھروس محص کا بایاں باؤں کاٹ دیا گیا سیاس کے بعد پھرتیسری مرجدال مخص کوآپ کی ضرمت میں لے کر حاضر ہوئے آپ نے اس محض کے قل کا تقم فر مایا پھر عرض کیا گیا یار سول الله اس نے چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ کارٹ ووثو اس کا کیایاں) ہاتھ کا ت دیا گیا اس کے بعد اس کو چوتھی مرتبہ فے کر حاضر ہوئے آپ نے فر مایا اس کولل کرد یا جائے۔ حضرات سخا بہ کرام رضى المذعتم في عُرض كيايار مول الثدائ مخص في يوري كي برأ ب

نے فرمایا کاٹ دوتو اس کا دایاں پاؤل کاٹ دیا گیا گھر جب اس کو پانچویں مرجہ کے کرساضر ہوئے تو آپ نے اس مخص کوتل کرنے کا تھم فرمایا حضرت جاپر رضی اللہ عند بیان فرماتے ہیں چھر ہموئن کو لے گئے اور اس کوفل کردیا اور اس کو تھسیٹ کر کنویس میں کھینکپ دیااوراُ دیر سےاس کے پھر بارے ۔

قصاص كى بابت منسوخ تمكم:

مسلمان تمن جرم کے علاوہ کسی جرم میں قتل مذکیا جائے اور مذکورہ جرم ان جرائم میں سے نہیں کہ جس کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہوتا ے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ فخص مرقد ہو گیا ہوجس کی وجہ سے اس کولل کیا گیا ۔

> بَابِ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنْقِهِ

باب: چوری کرنے والے مخص کا ہاتھ کا شنے کے بعد اس کے گلے میں لٹکا دینے کابیان

١٠٠٥: حَدَّقَنَا فَتَيْهُ أَنُ سَعِيدٍ حَدَّفًا عُمَّرُ إِنْ ١٥٠٥: تنيد بن سعيد عمرو بن على جاج كحول حضرت عبد الرحن بن

عَلِيٌّ حَدَّقَنَا الْحَجَّاجُ عَنُ مَكُحُولٍ عَنُ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُحَيُرِينِ قَالَ سَأَلُنَا فَصَالَّةَ بُنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي ٱلْعُنُقِ لِلسَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ أَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ بِسَارِقِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَوَ بِهَا فَعُلِقَتُ فِي عُنُقِهِ .

١٠٠١: حَدَّلُنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ حَدَّلْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا سَوَقَ الْمَمْلُوكُ فَيِعُهُ وَلَوُ بِسَشَّد

چور غلام كوفروخت كربا جائے:

میعن جائے تم قیمت ہی وصول ہوا میں غلام کوفرو دست کردینا ما سبخ بینظم وجو بائیس ہے بلکداستیا لی ہے۔اگر وہ تو بہر کے اور اس کے حالات ہے اظمینان ہوجائے کہ آتندہ چوری تبیں کرے گاتو فروخت نہ کرنامچی درست ہے اورنش آ دیھے اوقیہ اور بیس دراہم کوکہا جاتا ہے رسالہ 'اوزان شرعیہ' میں حضرت مفتی اعظم فإكستان نے عربی اوزان كي مفصل بحث فرمائی ہے ان اوزان كی تعمل تشريح مُذكوره رساله مِن ملاحظ فر مائي جاسكتي جين-

کی قیست ایکنش بی سلے۔

## بَابِ فِي الرَّجُعِر

١٠٠٧: حَدَّلُنَا أَخْمَدُ بُنُ مُخَمَّدِ بْن قَابِتٍ الْمَرُوزِيُّ حَدَّلَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدُ النَّحُويُّ عَنُ عِكُومَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللَّاتِي يُأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمُ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمُ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمُسِكُو هُنَّ فِي الْجِيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرُأَةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ وَاللَّذَانِ يَأْتِبَائِهَا مِنكُمُ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابًا وَأَصُلَحًا ۖ فَأَعُرضُوا عَنْهُمًا فَنَسَحَ ذَلِكَ بآيَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ الْزَّالِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةِ۔

# باب:سنگساد کرنا

محیزیز نے بیان کیا گہم نے حصرت فضالہ بن عبید رمنی اللہ عند سے

وریافت کیا کہ چورکا ہاتھ کا اے کراس کے مگلے ٹس لٹکا وینا سنت ہے؟

انہوں نے جواب دیایا یک مرتبه ) ایک چور کو صفرت رسول کریم ٹلافینم

کے روبرو پیش کیا گیااس چور کا ہاتھ کا ٹا گیا اور آپ نے اس کے ہاتھ کو

١٠٠١ موى بن اساعيل الوعوانة عمروبن الىسلمة ان ك والد حضرت

ابو ہریرہ رمنی اللہ عند ہے روابت ہے کہ حضرت رسول کریم ٹاکھیٹانے

ارشاد فرمایا که جب غلام چوری کرے تو اس کوفروخت کردواگر جداس

لنكائ كالتحم قرمايا چنانچدوه باتحداس چورك محلي مين واكا دياميا-

٤٠٠ ا: احمد بن محمدُ على بن حسينُ السَّكِيِّ والدُّيزِ يرْخُويْ مُحَرِّمهُ ابِّن عَباسٌ ﴿ ے روایت ب كرالله تعالى في قرمايا: واللَّديني مِأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نسانگہ سیلاً بعنی تم لوگوں میں سے جوعور تیں بدکاری کی مرتکب موں تو ان پر م**یا ر**فخصوں کو کواہ بناؤ لیں اگروہ ( حیار کواہ ) شہادت و بی تو ان عورتوں کو گھروں میں قید کروہ بہاں تک کدانکوموت آجائے یا اللہ ان کیلئے کوئی راستہ نکال دے۔ پھرآ پ نے عورتوں کے تذکرہ کے بعد مردوں کا تذکرہ فرمایا پھرمرد دعورت دونوں کوساتھ بیان فرمایا تو ارشاد فرمايا: وَاللَّذَهُ إِنَّ مِنْ يُعْمِلُهُمْ مِنْكُمْ فَالْمُوْاهُمَدُ لِعِنْ جُو وَوَ مَرُو بِرَكَارِي (لواطت) كاارتكاب كرين توانكوتكليف دو پهرا گروه توبه كرين ادرنيك بن جائي تو الكوميمور وو (معاف كروو) بدآيات الزَّاليمة والزَّاليم فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مُنْهُمًا مَانَةَ جَلْدَةً سِيمَسُوخُ مِوَّتَى لِينِي زِنا کرنے والے مرداورز نا کرنے والی عورت کوا بیک سوکوڑ مارے جا کیں۔

١٠٠٩ عَرُوبَة مَن قَبَادَة حَدَّتَنا يَعْنِى عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة عَن قَبَادَة عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَطَّانَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِي عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِي عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلُو عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنُوا عَنِى قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا عَنْ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الشَّبُ بِاللَّهِ بَعْدُلُ مِائَةٍ وَرَمْنَ بِالْمِعِجَارَةِ وَالْمِيمَ مَائِهِ وَرَمْنَ بِالْمِعِجَارَةِ وَالْمَيْ سَنَة -

اَ-اَ-: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ بُنِ سُغْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِ يَحْيَى وَمَعْنَاهُ قَالَ جَلْدُ مِائَةٍ مِنْ الْحَسَنِ إِلَيْهُ مِنْ الْحَسَنِ إِلَيْمُ اللّهِ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۰۰۸: احمد بن محد موی مثبل این ابی فیح مصرت مجابد نے بیان کیا کہ الله تعالی ان کے لئے (زانی اورزاعیہ کے لئے ) راستہ نکال دے گاس راستہ سے مراد مدلکنا ہے۔

۱۰۰۹: مسدو کی معید قاوه حسن طان بن عبدانند حضرت مباده بن مسامت رضی الله عند سے مردی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تم لوگ جھ سے سیکھ لو (تعلیم عاصل کرلو) جھ سے سیکھ لو (تعلیم عاصل کرلو) جھ سے سیکھ لو (تعلیم عاصل کرلو) جھ سے سیکھ لو بنا مسائلہ اند تعالی افران سیکھ لو سیکھ اندہ تعالی اور کواری لؤکی اور عیب کوارے مردکوز تا کرنے پر ایک سوکوڑ سے اور ایک سال تک جا دطن کرتا ہے۔

۱۰۱۰ وہب بن بقیہ محر بن صباح المشیم استعور حسن سے مہلی روایت کی طرح روایت ہے اور اس روایت میں ہے کہ دونوں نے کہا ہے کہ (میب جس وقت میب کے ساتھ زنا کرے) تو اس کوایک سوکوڑ اور سنگ ارکرنا ہے۔

اا ۱۰ اعبدالله بن محر المشيم أز برى البيدالله حضرت عبدالله بن مجاس رضى الله عبدالله بن محرات محروى به كه معفرت عمر فاروق رضى الله عنه في حاصه ويا اور فرما يا حضرت رسول كريم مخالفه كوالله تعالى في حق كم ساته مبعوث فرما يا حضرت رسول كريم مخالفه كوالله تعالى في حق كم ساته مبعوث فرما يا بيادر با در ليا والمرابي و فوب مجهد باليا حضرت رسول كريم من الاوت كيا اور با دكر ليا اور اس كوفوب مجهد باليا حضرت رسول كريم مخالفة في التي من الموكول في منظمار كيا اور اليا والماس كوفوب مجهد باليا حضرت رسول كريم منظمة في التي منظمة المركوب في منظمة المركوب في منظمة المركوب في منظمة المركوب الله تعالى كي استكمار كيا اور البي في وفات كي بعد بم لوكول في منظمة المركوب في المركو

اغْتِرَاكٌ رَائِمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنُ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَوُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَتَبُتُهَا. ١٠١٢: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْآنِارِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدٌ بْنُ نُعَيْمٍ بْنِ هَزَّالِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِى اثَّتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَأَخْبِرُهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِلَالِكَ رَجَاءً أَنُ يَكُونَ لَهُ مَخْوَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَى كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنَّهُ فَعَادَ فَقَالَ بِمَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ فَأَقِمُ عَلَىَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَغْرَضَ عَنْهُ فَعَادُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي زَنَّيْتُ فَأَقِمُ عَلَى كِنَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مِرَارٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّكَ قَدْ قُلْتُهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنُ قَالَ بِفُلَانَةٍ فَقَالَ هَلُ ضَاجَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلُ بَاشَوْتَهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرُجَمَ فَأَلْخَرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُحِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسِ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكُّتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيُتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ

ہات ند کہتے کد( حضرت )عمر فاروق کے کتاب امتد میں اضافہ کرویا تو میں اس آیت کوقر آن میں تحریر کر دیتا لینی سنگسار کرنے کی آیت کو۔ الاه ااجحد بن الميمان وكيع البشام حضرت يزيد بن تعيم بن بزيل ہے مروی ہے کہ حضرت ماعزین ما لک اسلمی رضی امتدعندمیر ہے والد کی زیر یرورش بنتم تھے۔انہوں نے محلّہ کی ایک لڑکی سے زنا کرلیا تو میرے والدصاحب في ان سيكهاتم في كي خدمت من حاضر بواوراييناس کام کی خبردو۔ شاید نبی تمبارے کئے شناہ سے تو یہ کی ڈیا فرما کمی اس (مثوره) ـ انكا مطلب بيقها كدان كيئي كولَّ راسته فكلي وَ حنز يه ما مزائ خدمت ابوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللہ آتان ے ( تنطی سے ) زنا کیا ہے جھے پا آپ قرآن کے مصابی ضم سایہ پ (لعِنْ مزاد یجنے) تو آپ نے چروانور پھیرلیا۔ (یعنی رئے موزانیا ) و ووہارۂ انہوں نے میں عرض کیا۔ یارسول امتد میں نے زیا کرلیا ہے بھھ یرآپ اللہ تعالی کی کتاب (قرآن کریم) کےمطابق تھم فرما کیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے میار مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے ان سے فرمایا تم ج دمرتبہ کہدیکھے کہ بیس نے زنا کیا ہے اب تم ہے بنا وُ كَدَمْ نِهِ مَن كَ ساتِحة زنا كِياجِ؟ ما عزُّ نِهُ عُرضَ كِيا فلال مُورت ے۔ آپ نے فرمایاتم اس عورت کے ساتھ سوے تھے؟ مامر \* نے عرض کیا جی بار) آپ نے قرمایاتم اس عورت سے لینے تھے؟ ماع کے عرض کیا جی بال۔ آپ نے فرمایاتم نے اس عورت کے صحبت کی تھی؟ مام و من مرض کیا جی ہاں تب آپ نے ان کورجم کئے جانے کا تھم فر مایا۔ ان کولوگ ( مقام ) حرہ میں سلے کر گئے جب ان کوسٹکسار کیا جانے نگا تو وہ پھروں کی تکلیف ہے گھبرائے اور دوڑ کر بھا گے تو عمید الله بن انيس سے انکوجالیا۔ ایکے ساتھی تھک میں سختے تو انہوں سے ان کواُونٹ کا کھرنگا کر مارااوران گوفل کرویا پچرنجی کی خدمت میں حاضر ہوکران کو نیہ واقعہ سنایا آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس کو کیوں نہیں مجهوز دياشا يدووتا نمب موجاتا اورالله تعالى ان كى مغفرت قرماديتاب ١٠١٠ حَدَّقَفَا عُبِيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرٌ بُنِ مَيْسَرَةً ١٠١٠ عبيدالله بن عمريز بدامحد بن الل عدروي بكرين في

ین عمرین تنادہ ہے ماعزین مالک کا واقعہ ذکر کیا تو انہوں نے بیان کیا کے مجھ سے حسن بن عمر محمد بن علی بن الی طالب نے حدیث بیان کی کہ مجھ سے بی کا بیفر مان بیان کیا کہتم نے اس فخص کو کیوں ٹیس جھوڑا جس کوتم لوگ جا ہواسلم کے آ دمیوں میں ہے وہ ٹوگ کہ میں جن پر تہمت تہیں لگا تا اس نے بیان کیا میں اس حدیث کوئیس باننا تو میں جاہرین عبدائلة کے باس آیا اور میں نے ان سے تذکرہ کیا کر قبیلہ اسلم کے مجھ لوگ صدیت بیان کرتے میں کرآپ نے ان لوگوں سے قرمایا جب انہوں نے بچھر پڑنے کی وجہ ہے ماع ہ کی تھیراہشے کا واقعہ بیان کیا تو کہا کرتم نے ان کو ( ماعر کو ) کیوں نہیں چھوڑ دیا اور میں اس حدیث کو نہیں پیچان تو حضرت جاہر نے بیان کیا اے میرے کینتیج میں آجھی طرح اس حدیث ہے واقف ہوں۔ ہیں بھی ان لوگوں میں تھا کہ جنہوں نے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کورجم کیا تھا۔ جب ہم لوگ ان کو ئے کر نگلے اوران کو پختر مارے تو ان کو پختروں کے مارنے کی تکلیف موئی اور انہوں نے مجھے ماری اور کہا کداے لوگوتم لوگ مجھ کو بی کی خدمت میں واپس کے چلو کیونکہ میری توم نے مجھ کو دھو کہ دیا ادر مجھے انہوں نے قبل کر ڈالا انہوں نے جھے ہے کہا تھا کہ جی مجھے قبل نہیں کریں ا گے نیکن ہم لوگ یا زنہیں آئے اور ان کو مار دیا۔ جب ہم لوگ نی کی خدمت میں دایس آئے اور آپ ہے واقعہ مرض کیا تو آپ نے فر مایاتم الوگون نے اس کو يون نيس جيوز ويا يعني رجم كريا موقو ف يكون ندكر ديا) اور میرے پاس ان کو لے کر کیوں حاضر نیس ہوئے اور آپ نے سے بات اس وجه سے فرما لُ تقی که آپ ان کو (ما مر بی تیز) کو عد قبول کرنے ك الخ البت قدم بناوي ك و توى الكيف برداشت كرنا عذاب آخرت سے بہتر ہے شکراس وج سے کد (سز ۱) ملتوی کروی جائے اس وفت مديث كالمطلب ميري مجهويس آيا-

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَقَ قَالَ ذَكُوْتُ لِعَاصِمِ أَبْنِ عُمَوَ بُنِ قَتَادَةً قِطَّةً مَاعِزِ ابْنِ مَالِكِ فَقَالَ لِي حَدَّثَنِي حَسَّنُ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَذَّتَنِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا تَوَكَّتُمُوهُ مَنْ شِنْتُمُ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ مِمَّنُ لَا أَنَّهُمُ قَالَ وَلَهُ أَعْرِفُ هَذَا الُحَدِيثَ قَالَ فَجِنْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَسْلَمَ يُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ حِينَ ذَكُوُوا لَهُ جَزَعَ مَاعِزٍ مِنَ الْعِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتُهُ ٱلَّا تَرَكُتُمُوهُ وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَنَّا أَعُلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُنْتُ فِيمَنْ رُجَمَ الرَّجُلِّ إِنَّا لَهَّا خَرَجُنَا بِهِ قَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مِّسَ الْمِعِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمُ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ قَوْمِى قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَنْحَبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِي فَلَمْ نُنْزَعُ عَنْهُ خَنَّى قَتَلْنَاهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرُنَاهُ قَالَ فَهَلَّا تَرَكَّتُمُوهُ وَجِنْتُمُونِي بِهِ يْتِسْتَفْيتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَمَّا لِتَوُلِدِ خَدُّ فَلَا قَالَ فَعَرَفُتُ وَجُهَ

## حدلگاتے وقت اگر مجرم بھا گئے لگے؟

حضرت امام ابوصیفے دھمۃ اللہ علیہ کی ہی را ہے ہے کہ زانی حدلگاتے وقت بھائے گئے تو اس کوچھوڑ انہیں جائے گا بلکہ اس کا تعاقب کرے اس کوسنگساد کر دیا جائے گادیگر ایمرکی را ہے حضرت امام صاحب کی رائے سے مختلف ہے۔

المَا: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَبُعِ حَدَّلَنَا خَالِدٌ يَغْنِى الْحَدَّاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّسٍ أَنَّ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّهُ زَنِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ مِرَارًا قَأَعُرَضَ عَنْهُ فَسَأَلَ قَوْمَهُ أَمَّخُنُونَ هُوَ قَالُوا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ أَفَعَلُتَ بِهَا قَالَ نَعَمُ قَامَرَ بِهِ أَنُ يُرْجَمَ فَانْطُلِقَ بِهِ فَرُجِمَ وَلَمُ يُصَلِّ عَلَيْهِ لَمْ جِمَ وَلَمُ يُصَلِّ

باا اله اله كال يزيد بن زراج ، خالد الحذاء عكر مدا بن عباس مروى عبد اله اله اله الحداء عدد مد ابن عباس مروى عبد الدوروض كيا كدين ما لك رضى الله عند خدمت نبوى بن حاضر بوعة الدوروض كيا كدين في اله التكاب كيا به - آپ في ان مد موثر ليا بهرانبول في بار بار بهى بات كهى تو آپ في مندموثر ليا - اس كورون في المعدة ب في ان كي قوم سه بيد ديا فت فرما يا كديش مجنون ب؟ لوكول في عرض كيا نبيس اس كوك في مرض لاحق نبيس به - آپ في فرمايا كيا تم فرمايا كيا و المحادر من ان كوست ان كي نماز (جنازه) نبيس برهمي - آپ منظمار كرديا اورة ب في ان كي نماز (جنازه) نبيس برهمي -

### زانی کی نماز جنازه:

حصرت باعز کی اس وقت نماز جناز ہنیٹس پڑھی گئی تھی البیتہ اسکلے روز ان کی نماز جناز ہرپڑھی گئی بہر حال مسئلہ ہیہ ہے کہ ز نا ہے مرنے والے دخص کی نماز جناز ہردھی جائے گئی۔

۱۰۱۵: مسددا ابو محان ساک جاربن سمرہ سے مروی ہے کہ جب باعزین مالک کو خدمت نبوی میں البیا گیا تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے قد کے موٹے آدی تھے۔ ان پر چا در نیس تھی انہوں نے اپنے خلاف چارشہادتی ہیں کہ میں نے زنا کیا ہے۔ بی نے ارشاد فرمایا شاید تم نے بوسہ نیا ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا دانشداس را ندہ درگاہ نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ پھر آپ نے اکوسنگار کیا اور خطبہ دیا اور ارشاد قرمایا باقبر ہو جاؤ جب ہم لوگ راہ اللی میں سفر کرتے ہیں اور ارشاد قرمایا باقبر ہو جاؤ جب ہم لوگ راہ اللی میں سفر کرتے ہیں رابعتی جہاد کیلئے روانہ ہوتے ہیں ) تو کوئی آدی چھے رہ جاتا ہے اور کیلئے روانہ ہوتے ہیں ) تو کوئی آدی چھے رہ جاتا ہے اور کیلئے روانہ ہوتے ہیں ) تو کوئی آدی چھے دہ جاتا ہے اور کیلئے روانہ ہوتے ہیں ) تو کوئی آدی چھے دہ جاتا ہے اور کیا کر (زنا کر ایٹ مجھے کواس سے میا کے بی دم لول۔ گیا تو بھی اس کوائی سزادوں کہ اسے عورتوں سے بیٹا کے بی دم لول۔ لیعنی بیں اس کوائی سزادوں کہ اسے عورتوں سے بیٹا کے بی دم لول۔ لیعنی بیں اس کوائی سزادوں کہ اسے عورتوں سے بیٹا کے بی دم لول۔ لیعنی بیں اس کوائی سرزادوں کہ اسے عورتوں سے بیٹا کے بی دم لول۔ لیعنی بیں اس کوائی سرزادوں کہ اسے عورتوں سے بیٹا کے بی دم لول۔ لیعنی بیں اس کوائی سرزادوں کہ اسے عورتوں سے بیٹا کے بی دم لول۔ لیعنی بیں اس کوائی سرزادوں کہ اسے عورتوں سے بیٹا کے بی دم لول۔ لیعنی بیں اس کوائی سرزادوں گا کہ بی دول کے دیا کو کھوں کی سرزادوں گا کہ دول کی سرزادوں گا کہ بی میں اس کوائی سرزادوں گا کھوں کو کھوں کو کھوں کی سرزادوں گا کہ دول کے دول کو کھوں کی سرزادوں گا کہ دول کے دول کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دول کو کھوں کو کھوں کی سرزادوں گا کہ دول کو کھوں کی سرزادوں گا کہ دول کی سرزادوں گا کہ دول کی سرزادوں گا کہ دول کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی سرزادوں گا کہ دول کو کھوں کو کھوں کی سرزادوں گا کھوں کو کھوں کی سرزادوں گا کھوں کی سرزادوں گا کھوں کو کھوں کو کھوں کی سرزادوں کی سرزادوں کی سرزادوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں ک

## ا قرارز ناکتنی مرتبه ضروری ہے؟

مطلب ہے۔ کانہوں نے جا رمرتبا قرار کیا کہ میں نے زنا کیا ہے اور اس سلسلہ میں امام ابوطنیف رحمۃ الشعلیہ کا مسلک کی ہے کہ ذاتی کوجا رمرتبا ورجاری میں زنا کا اقرار کرنا لازی ہے۔

١٠١٧: حَلَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَمُّفُو عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سِمَاكِ قَالَ سَيِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْآوَّلُ أَثَمُّ قَالَ لَمْزَّةُهُ مَوَّتِينِ قِالَ مِمَاكُ فَحَدَّلْتُ بِهِ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ لْمُقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ \_

١٠١٤: حَدَّكَنَا عَبُدُ الْعَيْيِ بُنُ أَبِي عَقِيلِ الْمِصُوِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ فَسَأَلْتُ سِمَاكًا عَنِ الْكُنْبَةِ فَقَالَ اللَّينُ الْقَلِيلُ\_

١٠١٨: حَدُّقَنَا مُسَدَّدُّ حَدَّقَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَوْبٍ عَنْ سَعِيدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعِزٍ بْنِ مَالِكٍ أَحَقُّ مَا بَلَغَيى عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَيْى قَالَ بَلَقَيِى عَنُكَ أَنَّكَ وَقَمْتَ عَلَى جَارِيَةِ نَنِى فَكَانِ قَالَ نَعَمُ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَرُحِمَّـُ

١٠١٩: حَدَّكُنَّا نَصُرُ بُنُّ عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَخْمَدَ أَخْبَرَنَا إِسْرَاتِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ خَرْبِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُنِيُرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ جَاءُ مَاعِزُ بُنُ مَالِكٍ إِنِّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْقَرُكَ بِالزِّنَا مَوَّكَيْنِ فَطَرَدَهُ ثُمَّ جَاءَ فَاغْتَرَكَ بِالزِّنَا مَرَّتُهُنِ فَقَالَ شَهِدُتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبُعَ مَرَّاتِ اذْعَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ .

١٠٢٠: حَذَّلُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّقِينِي يَعْلَى عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيِّي ﷺ عَلَى عَلَى إِلَيْنَ حَمَّلَتُنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرُّبٍ وَعُقْبَةُ بُنُ مُكُرِّمٍ قَالَا حَدَّكَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّكَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ

١٦٠ ا : محد بن فخني محمد بن جعفر شعبه ساك كيتے بيں كه بيں جابر بن سمر ﴿ ہے بھی ای طرح روایت تی ہے لیکن پہلی روایت اس سے زیادہ ممل ہے اور اس روایت میں بدیمان کیا حمیاہے کہ ٹی نے ماعرہ کے اقر ارکو وو مرتبدد وكرويا ساك كيتم بيل كديس في بيعديث سعيدين جير كوسنائي الو انہوں نے کہا کہ نی نے (ماعر کا قول) جارمرجہ زدکردیا۔

ان العبدالغني خالد شعبه ہے مروی ہے کہ میں نے حضرت ساک ہے وریافت کیا کہ پیل روایت ش کد کھید کا کیامغیرم ہے؟ انہوں نے جواب دیائکہ کشبہ تعوزے ہے دور دھ کو کہا جاتا ہے (اس سے مراد منی

١٠١٨: مسدد ابوموان ساك سعيدين جيرابن عباس عمروى ب نی کے ماعزین ما لک سے ارشاد فر مایا کہ جھے کوتمبارے متعلق جواطلاع لی ہے کیاوہ سے ہے؟ (یعنی کیاتم نے زنا کیا ہے) انبوں نے عرض کیا كرمير معلق أب كوكيامطوم موادي؟ أب فرمايا محصرياطلاع لی ہے کہتم نے فلاں قبیلہ کی اڑک سے بدکاری کی ہے۔ انہوں نے جواب دیا جی بال۔ پھرانہوں نے اینے طاف جارمر تبدشہادت دی تو آب ن تقم فر ما يا اوران كوستكسار كرد يا حميا-

١٠١٩: لفرين على ابواحدُ اسرائيلُ ساك بن حربُ سعيد بن جبيرُ حضرت ابن عباس رضى الله عنها المصروى بكر المخضرت فأفيظ أكى خدمت من حعرت ماعزین ما لک رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے وا مرتبدا ہے زنا کا اقرار کیا آپ نے اس کی بات رد کر دی ۔ پھروہ حاضر ہوے اور انہوں نے دومرجہ زنا کرنے کا اقرار کیار آب نے فرمایا ابتم نے اپنے أو پر جا رمرتبه شها دت دے دی او كو! اس كولي حاكرستكسادكردور

۱۰۴۰ موی بن اساعیل جریز پیغلی عکرمه ( دوسری سند ) ظهراعقبهٔ و بب ان كے والدا يعلى عكرمة حصرت الن عياس رضى الله عنما ي مروى ب كه آيخضرت تَكَلِيْظُ نِهُ عَلَى ما كله رضى الله عند سے ارشاد فرما يا شايد م تم نے بوسرایا ہوگایا اس کو ہاتھ سے چھوا ہوگا یا آسمحموں سے اشارہ کیا ہو

يَعُلَى يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ لِمُنْهَ قَالَ لِمَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ لْعَلَّكَ قَيَّلُتَ أَوْ غَمَوُتَ أَوْ نَظَرُتَ قَالَ لَا قَالَ أَفَيْكُنَهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ وَلَمُ يَذُكُرُ مُوسَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَهَذَا لَفُظُ وَهُبٍ. ١٠٢١: حَدَثَتَنَا الْحَسَنُ بُنُّ عَلِمًى حَدَثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَزَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبُّدَ الْرَّحُمَن بُنَّ الصَّامِتِ ابْنَ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَاءَ الْأَسْلَمِينُ نَبِينَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَشَهِذَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُغْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ أَنِكُتَهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ كَمَا يَغِيبُ الْمِزُودُ فِي الْمُكُحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْجِئْرِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تَذْرِى مَا الزِّنَا ِ قَالَ نَعَمُ أَنَيْتُ مِنْهَا حَوَامًا مَّا يُأْتِنَى الرَّجُلُّ مِنَ امْرَأَتِهِ خَلَالًا قَالَ فَمَا تُريدُ بِهَذَا الْقُولِ قَالَ أُرِيدُ أَنُ تُطَهِّرَنِي فَأَمَرَ َّ بِهِ فَرُجِمَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْن مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْظُرُ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعُّهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجُمَ الْكُلْبِ فَسَكَّتَ عَنْهُمَا لُمَّ شَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارِ شَائِلِ بِرُجُلِهِ فَقَالَ آيُنَ فَلَانٌ وَفَلَانٌ وَفَلَانٌ فَقَالَا نَحُنُّ ذَان يَا رَّسُولَ اللّٰهِ قَالَ انْزِلَا فَكُلَّا مِنْ جِيفَةٍ هَٰذَا

الْحِمَارِ فَقَالًا مِنْ هَذَّا قَالَ فَمَا لِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ

گار انہوں نے عرض کیانہیں کھرآپ نے فرہ یا کیا تم نے اس عورت سے صحبت کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا تی بال۔ ٹھراس اقرار کرنے کے بعد آپ نے انہیں رجم کرنے کا تھم دیا۔ سوی نے اس روایت میں حضرت ان عماس رضی القد عنہما کا نام نہیں لیا اور یہ و بہب کے الفاظ انسا۔

٣١٠ البهسن بن على عبدالرزاق ابن جزائج 'ابوز بيرا حضرت عبدالرحمَن بن صامت جوحفرت ابو ہرمہ ورضی اللہ عنہ کے چیے زاد بھائی تیں کہتے تیں كهانهون نے حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللّٰہ عندكو كہتے ہو ہے سنا كہ حضرت ما مزابان ما لک اسلمی رضی الله عنه خدمت نبوی میں حاضر بوے اور انہوں نے چارمرتبداقرار کیا کہ بی نے ایک عورت سے حرامطر ایت ے بمستری کی ہے۔آپ برمرتباس سے چروموز لیتے تھے۔ پھر آب یا تیجوین مرحبدان کی طرف متوجه بهوئے اور دریافت فرمایا کیاتم ف اس عورت سے محرت کی سے؟ انہوں نے عرض کیا جی بال آ ب نے فرمایا اس طرح کرتمهارا عضواس عورت سے حضو میں غائب ہو گیا۔ حفرت مامز نے مرض کیا جی بال چھرآ پ نے دریافت فر مایاس طرح وخول ہوا کہ جس طرح سرمہ دانی میں سلائی اور کنویں میں رش جاتی ہے۔ حضرت مامزے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم جائے ہوکہ زنا كياب؟ كضيفً في بإن ايمي كدجوكا مانسان حلال طريقة سايق روی سے کرتا ہے میں ب وای کام حرام طریقہ سے کیا ہے آ ب ف فرمایا پیمراب تمبارا کیا مقصد ہے! حضرت ، عز رضی اللہ عنہ نے جواب ویا کے میری خواہش ہے کہ آپ مجھے گناہ سے یاک فرماد بچئے۔ آپ نے تھم فرمان اور اس کوسٹکسار کرد یا سیا۔ پھر آپ نے حضرت ماسز کے رفقاء میں ہے دوآ دمیوں کو ہے بات کہتے ہوئے سنا کیدو یکھواس آ دمی کو (بعنی حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو ) کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخص کا جرم چھیا ویا لیکن ای آوی کے نفس نے اس آوی کوٹیں چپوڑ ایہاں تک کہ چھروں سے ہادک کیا جس طریقہ ہے کہا ہاک کیا جاتا ہے۔ آپ یہ بات من كرخاموش بو كنف برآب بعددير عضو آب كوراستدين

۱۹۳ الجمد بن متوکل حسن بن علی عبدالرزاق معمر زبری ابوسط فضرت جابر بن عبدالندر منی الندعند بروی به که قبیله اسلم میں سے منین فض خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے زنا کا اقرار کیا تو آپ نے جبرہ چیر نیار بیاں بنک کہ اس مخص نے اپنے آوپر چار بار زنا کا اقرار کیا تو آپ نے جبرہ پھیر نیار بیاں بنک کہ اس مخص نے اپنے آوپر چار بار زنا کا اقرار کیا تو آپ نے اس نے عرض کیا آپ ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں ۔ پھر آپ نے قرمایا کیا تمہاری شادی ہوگی ہے؟ اس نے عرض کی بیس ۔ پھر آپ نے قرمایا کیا تمہاری شادی ہوگی ہے؟ اس نے عرض کی اس نے مرض کی بیس ۔ پھر آپ نے قرمایا کیا تھا ان کے کہا ہے ان کے کہا تو وہ بھا گ گئے اور ان کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان پر پھر کیا گئے دیاں کا انتقال ہوگی آپ نے ان کی بھلائی بیان فرمائی اور ان پر انتقال ہوگی اور ان کی بھلائی بیان فرمائی اور ان پر انتقال ہوگیں اوا فرمائی ۔

۱۹۳۰: الوکامل بریدین زرایج (دوسری سند) احمد بن منبع بیجی بین زکریا که داؤهٔ الونسرهٔ ابوسعید خدر کها رضی الله عنه ہے سروی ہے کہ جب آنحضرت می الله عنه کوشگسار کرنے کا حکم فر بایا تو ہم لوگ ان کو بقیع (ایک جگدکانام ہے) کی جانب لے کر چلے تو واللہ ہم لوگوں نے شاتو ان کو رشی وغیرہ میں) با تدھا اور تدان کے لئے واللہ ہم لوگوں نے شاتو ان کو رشی وغیرہ میں) با تدھا اور تدان کے لئے لوگوں نے ان کو بڈیول ڈھیلوں کنگریوں ہے ماراوہ بھا کئے اگران کو بیا تھے ہم لوگ ہیں بھائے ہیں بھائے میں بھائے میں بھائے میں بھائے۔ یہاں تک کہ وہ (ایک سنگلاخ حصہ زمین) جرو کئے ہم لوگوں نے بڑے وہ وہ اس پر کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگوں نے بڑے یہ کے کران کو مارا یہاں تک کہ وہ سرد ہو گئے۔ ہم لوگوں نے بڑے برے بڑے وہ وہ اس کی کے دوسرد ہو گئے (مر گئے)

١٠٢٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيً قَالَا حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ أَخْتِرَنَا مَعْمَوْ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمُةً عَنُّ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنُ أَسُلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ كُمٌّ اغْتَرَفَ فَأَغْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفُسِهِ أَرْبُعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﴿ أَنَّهُ أَمِكَ جُنُونٌ ۗ قَالَ لَا قَالَ أُحْصِئْتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﴾ قَرُجمَ فِي الْمُصَلِّي فَلَمَّا أَذَلَقَتُهُ الْعِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَ ١٠٢٣: حَدَّلُنَا أَبُو كَامِل حَدَّلُنَا يَزِيدُ يَغْنِى ابْنَ زُرَيْعِ ح و حَذَّتُنَا أَحُمُدُّ بُنُ مَبِيعٍ عَنْ يَخْيَى بُنِ زَّكُرِيًّا وَهَلَا لَفُظُهُ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَصِّرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَشَا أَمَرَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ مَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ خَوَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَوَاللَّهِ مَا أَوْلَقُنَاهُ رَلَا حَقَوْنَا لَهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ لُّنَا قَالَ أَبُو كَامِلٍ قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَوَٰكِ فَاشْتَدُّ وَاشْتَدَدُنَا خَلْفُهُ خَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْنَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ حَقَّى سَكَتَ قَالَ فَمَا اسْتَغْفَرُ لَهُ وَلَا

١٠٢٣: حَدَّثُنَا مُؤَمَّلُ بُنُ هِشَامٍ خَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَيْسَ بَتَمَامِهِ ۚ قَالَ ذَهَبُوا يَسُبُّونَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ ذَهَبُوا يُشْتَفُفِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَبُّ حَسِيبُ اللَّهُ

١٠٢٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ بُنِ أَبِي شَهْبَةَ حَدَّثَنَا يَجْيَى بْنُ يَعْلَى بُنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ غَيْلُلَانَ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْقَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيلًا ۚ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اسْتَنْكُهُ مَاعِزُ الـــــُ

١٠٣١: حَلَّقُنَّا أَخْمَدُ بْنُ إِسْمَعَلَى الْآهُوَازِيُّ حَدُّكُنَّا أَبُو أَخْمَدَ حَلَّكَنَّا لِمُشْهِرُ لِنَّ الْمُهَاجِرِ حَلَّقِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ظُلَ كُمَّا أَصَّحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَنْكُ أَنَّ الْغَامِلِيَّةُ وَمَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعًا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اغيرَافِهِمَا لَمُ يَطُلُبُهُمَا وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِر

ارتكاب كيااب الله (خور)اس كومجد في اليعنى باتواس بينتش فرماديكايا عذاب میں بتلا کر یگاتم لوگ اسکے بارے میں دائے ڑنی نہ کرو)۔ ٢٥ ١٠: محمد بن اني بكر يحيي ان كے والد علان علقمه بن مرحد ابن بريده حضرت بريده رضى الله عند ست مروى ب كدمعفرت رسول كريم تأفيظ نے حضرت ماعز رضی الله عند کا مند سوتھا حاس وجد سے آب ملی الله عليه وسلم في مُنه مؤنكها كد حعرت ماعز رضى الله عند في كبيس شراب تو

پھرنی نے ان کے لئے نہو وُ عائے مغفرت فربائی اور ندان کوبُر اکہا۔

١٠٢٠ مومل اساعيل بزري الونفر السيمروي بركما يك حفس خدمت

نبوی میں حاضر موااور اس نے اقرار زنا کیا۔ پھر اس مخص کوسٹا سار کیا حمیا

اس محض کولوگ برا کہنے سکے آپ نے (اس کو برا کہنے سے) منع فرمایا

كرلوك الم فخص كيلية وُعائد مغفرت ما تكني لكير آپ في (وُعائد

مغفرت ہے) منع فرمایا اور فرمایا وہ ایک مخص تھا کہ جس نے گناہ کا

١٠٢٦: احدين الحلق الواحمة بشير عبد الله حضرت بريد ورضى الله عند س روایت ہے کدہم لوگ آپ کے سحابہ کرام رضی الله عنهم کا تذکر وکرتے يته كه غامد بيداور حضرت ماعزين ما لك رضى الله عندا كرزنا كا اقراركر ك الكاركروية يا يكهاا تكارندكرتي قوآب ان كوسر انددية (رجم ند كرك ) للد معفرت رسول كريم المافظ في ان كواس وقت سنكساركيا كه جب ده (وامنح طور پر ) جارد فعدز نا کا قرار کر بچے تھے۔

### عامريكون <u>ہے؟</u>

علد بيرب كى ايك عورت كانام ب جوكدزنا كرنے كى وجد سے سنگ ركى تخ تقى اور آپ نے زانى اور زانىدولوں كو جب رجم كياجكدان كاقرارزناص كحاشم كاشبه باقى نبيس ربار ١٠٢٤: حَدَّثُنَا عَبْدَةً بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بُنُ ١٠١٤عبدهٔ حرى بن حفص محمد بن عبد الله محمد بن داوُد بن مبهج دَاوُدَ بُنِ صَبِيحٍ قَالَ عَبْدَةً أَخْبَرَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عبدالعزيز بن عمرُ خالد بن لجلاح كهت بين كدا كحك والدلجلاج في أنيس بتایا که وه (ایک ون) بازار می بیشے ہوئے کام کررے متے اس وقت حَفْصِ قَالَ حَكَّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُلَالَةً حَدَّثَكَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ ایک ورت نکل (گزری) جو کدایک پیدکو لئے ہوئے تھی لوگ اس مورت کو د كير كركم زيه و مي مي الوكول في المراه (اس كود كيدك) كمر او كيا) الْعَزِيزِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ اللَّجُلَاجِ حَدَّثَهُ أَنَّ

اللُّجُلَاجَ أَبَاهُ أُخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ فَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي السُّوقي ْفَمَرَّتُ امْرَأَةٌ تَخْمِلُ صَبِيًّا فَقَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَكُرْتُ فِيعَنُ لَارَ فَانْتَهَيُّتُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَبُو هَذَّا مَعَكِ لْسَكُتَتُ لَقَالَ شَابٌ حَذُوَهَا أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ قَالَ الْمُفَتِّى أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسُأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَا عَلِمُنَا إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْصَنْتَ قَالَ نَعَمُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ قَالَ فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكُنَّا ۚ ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْمِحِجَارَةِ ۚ حَتَّىٰ هَدَأَ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسُأَلُ عَنِ ٱلْمَوْجُومِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا خَذًا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْحَبِيثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ربح الْمِسُكِ ۚ قَإِذَا هُوَ أَبُوهُ فَأَعَنَّاهُ عَلَى غُسُلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْيِهِ وَمَا أَدُرِى قَالَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أُمْ لَا وَهَذَا حَدِيثُ عَبُدَةً وَهُوَ أَنَهُ.

رجم کئے گئے تھن کی نمازِ جنازہ:

ری سے سے مصنبی ہو ہے۔ حضرت امام ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزو کے رجم کئے محیفض کی بھی نماز جنازہ پڑھنا ضرور کی ہے۔ لفولہ علیہ السلام صلوا علی کل ہو و فاجو ۔

١٠٢٨: حَدَّكَ هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّكَا صَدَقَهُ بُنُ عَالِمٍ ح و حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَاصِمِ الْأَنطَاكِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ جَمِيعًا قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَقَالَ هِشَامٌ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّعَرُمِيُّ عَنْ مَسْلَمَةً بُنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ جَالِدِ بْنِ اللَّجَلاجِ عَنْ

اور خدمت نبوی میں حاضر موالو آپ دریافت فرمارے بنے کہاں بچہ کا والدكون محص بيد؟ و وعورت خاموش تحى - أيك نوجوان محض في جوكداس عورت کے برابر کھڑ اتھا۔عرض کیا یارخول الند اس بچے کا والد عل ہول می تجراس عورت كي طرف متوجد موسة اور دريادن قرمايا اس أز كے كاوالدكون معنص ہے؟ نوجوان محتص نے عرض کیا یارسول اللہ میں اس بچہ کا والد مول-آب نے یہ بات من کرائے اردگرد بیٹے مکھلوگوں کود کھ کران ے اس بو جوان کے بارے میں دریافت فرمایا لوگوں نے عرض کیا ہم لوگ اس محض کوئیک وصالح ہی سمجھتے ہیں۔ بھر آپ نے اس نو جوان ہے در یافت فرمایا کیا تمباری شادی موکنی ہے؟ اس نے عرض کیا تی بال آپ نے تھم دیا اوراہے سنگ ارکردیا ممیا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس محض کو لے کر فكلے (عطي) اوراست ايك كر صفي كا زويا پھر ہم نے اس مخض كو پھروں ے مارا۔ بہال تک کدوہ مخص مراکبا ) اس وقت ایک مخص آیا اور اس نو جوان کے بارے بی معلوم کرتے لگا۔ ہم نوگ اس مخص کو خدمت نیوی میں نے محت اور عرض کیا یارسول اللہ کی معلی اس ضیب (زائی) کا حال ور یَفت کرر ہاہے۔آپ نے فر ایا وہ خص اللہ کے ہاں یا کہاڑ انسان ہے مشك يے بھى بڑھ كر چر (بعد ميں ) پية چلا كدوه آدى اس نو جوان كا والد تھا ہم لوگوں نے اس نو جوان (مرنے والے ) کے قسل جمیز و تشفین میں اسكى مدوكى \_راوى في بيان كما كد مجمع بديادتيس ب كديد (نفظ ) يعى فرمايا اسکی نماز جناز دہمی پر حویانیں اور بیعبدؤ کی حدیث ہے جوزیادہ کمسل ہے۔

۱۰۲۸: ہشام بن عمار صدق بن خالد (ووسری سند) نصر بن عاصم ولیدا محمر مشام نے بیان کیا کہ محمد بن عبداللہ خالد بن لجائے ان کے والد کہلاج رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً اسی طرح روایت بیان کی ہے۔

أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ.

٩٩-١: حَدَّلَنَا فَتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّلَنَا حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ الْمَعْنَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُب عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا زَنِي بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِي عَنْ فَجُلِدُ الْحَدَّ لُمَ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنُ فَآمَرَ بِهِ فَجُلِدُ الْحَدَّ لُمَ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنُ فَآمَرَ بِهِ

اَحَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْمَى الْبَوْرِيْحِ عَنْ الْبِنِ جُولِيْجِ عَنْ الْبَوْرَازُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمِ عَنِ الْبِنِ جُولِيْجِ عَنْ أَبِي الْمُوَالَّةِ فَلَمْ أَبِي الْمُوالَّةِ فَلَمْ يَعْمَ بِإِخْصَائِهِ فَرُجِمَ.
 يَعْلَمُ بِإِخْصَائِهِ فَجُلِدٌ لُمَّ عَلِمَ بِإِخْصَائِهِ فَرُجِمَ.

بَابِ الْمَوْأَةِ الَّتِي أَمَوَ التَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُمِهَا مِنْ جُهَيْنَةً

الدَّسُوْ الِنَّ وَأَبَانَ ابْنَ يَزِيدَ حَدَّقَاهُمْ الْمُعْنَى الدَّسُو الِنَّ وَأَبَانَ ابْنَ يَزِيدَ حَدَّقَاهُمْ الْمُعْنَى عَنُ يَحْبَى عَنُ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنُ ابْنَ يَزِيدَ حَدَّقَاهُمْ الْمُعْنَى عَنُ يَحْبِيثِ عَنْ يَحْبِيثِ أَنَّ امْرَأَةٌ قَالَ فِي حَدِيثِ عَمُوانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ امْرَأَةٌ قَالَ فِي حَدِيثِ الْهَا فَقَالَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِعَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عُلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عُلَيْهِ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عُصِلُوا عَلَيْهَا فَقَالَ عُمْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّى اللَّهُ عُلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْتُ اللَّهُ عُلَيْهِ اللَّهُ عُلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عُلَيْهِ اللَّهُ عُلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ

۱۰۲۹ بختید بن معید' (دوسری سند) ابن الی سرح' عبدالله بن وبب'
ابن جرح ' ابوز بیر' معنرت جابر رضی الله تعالی عندے مردی ہے کہ
ایک محف نے ایک عورت سے زنا کیا تو آخضرت تُلُقِیج نے اس عورت
کوحد مار نے کا تھم فر مایا اس عورت کے درے مارے مجے پھرآپ کو پہنا کہ وہ تو شادی شدہ ہے۔ تو آپ نے تھم دیا اور اسے سنگسار کر دیا

۱۰ ا: محد بن عبد الرحيم ابوعاصم ابن جريج ابوزيير مصرت جابر رضى الله عند سے مروى ہے كوئيں اللہ عند سے مروى ہوئے اللہ عند سے مروى ہے كوئيں تھا تو اس مخص كے درے لگائے محكے أيمر بينة چلا كدو في خص محصن ہے آئی ہينة چلا كدو في خص محصن ہے آئی ہينة چلا كدو في خص محصن ہے آئی ہينة جائے اس محض كوئيں آئی اللہ عند ال

باب: قبیلہ جہید کی ایک عورت کا واقعہ کہ جس نے زنا کا ارتکاب کیا اور آپ نے اس کوسنگسار کرنے کا تھم فر مایا

اسه ۱۰ اسلم ہشام ابان کی ابوقاب ابومبلب عمران بن حمین ہے مروی ہے کہ قبیلہ جید کی ایک مورت خدمت بوی میں حاضر ہوئی اور کیے گئی کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور یہ کہ میں حاضر ہوئی اور آپ نے اس مورت کے دل کو اس کورت کو ایس کورت کو ایس کورت کو ایس کورت کو کی کہ اس کورت کے ولی کو طلب قرمایا اورار شادفر بایاتم اس کورت کو ولی کو کی بعد آئش ہوجائے تو اس کورت کے ولادت ہوگئ تو اس کورت کے ولادت ہوگئ تو اس کورت کے دلا دت ہوگئ تو اس کورت کے مسئل ارکر نے کا تھم فرمایا تو اس مورت کے کہڑے باند سے مورت کے مشکل ارکر نے کا تھم فرمایا تو اس مورت کے کہڑے باند سے معرات نے اس کورت کی نماز (جنازه) اوا کی عمر فارون نے عرض کیا مرحول اللہ (کیا ہم لوگ اس مورت کی نماز (جنازه) اوا کی عمر فارون نے عرض کیا یارسول اللہ (کیا ہم لوگ اس مورت کی نماز (جنازه) اوا کی عمر فارون نے عرض کیا یارسول اللہ (کیا ہم لوگ اس مورت پر نماز جنازہ پر حمیں) جبکہ اس مورت نے زنا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس

عَلَيْهَا وَقُلْ زَنَتُ قَالَ وَالَّذِى نَغْسِى بِيَدِهِ لَقَدُ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ فُلِسْمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتُهُمْ وَهَلُ وَجَدُتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنَّ جَادَتُ بِنَفُسِهَا لَمْ يَقُلُ عَنْ أَبَانَ فَشُكَّتُ عَلَيْهَا بِيَابُهَا۔

١٠٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَزِيرِ اللِّمَشْقِيُّ حَدَّثَ الْوَلِيدُ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ قَالَ لَهَـُكَّبُ عَلَيْهَا لِيَابُهَا يَغْنِي فَشُدُّتُ.

١٠٣٣: حَدَّقُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى الرَّازِئُ أَخْرَنَا عِسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ بُشَيْرٍ بُنِ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَكَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً يَغْنِي مِنْ غَامِدٍ أَنْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُقَالَتُ إِنِّي لِمَدُّ لَمَجَرُّتُ فَقَالَ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُكَّنِي كُمَّا رَدَدُتَ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبُلَى فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتُهُ فَقَالَ لَهَا ٱرْجِعِي حَنَّى تَلِدِى فَرَجَعَتُ فَلَمَّا وَلَذَتْ أَثَنَّهُ بِالطَّبِّي فَقَالَتُ هَذَا قَدْ وَلَدُنَّهُ فَقَالَ لَهَا ٱرْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِيهِ لَجَانَتُ بِهِ وَلَمَدُ فَطَمَتُهُ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ فَأَمَرَ بِالصَّبِيِّ فَلَدُفِعَ إِلَى رَجُل مِنَ الْمُسْلِعِينَ وَآمَرَ بِهَا فَخُفِرَ لَهَا وَأَمَرَ بِهَا ۚ فَرُجِمَتُ وَكَانَ خَالِلًا فِيمَنُ يَرُجُمُهَا فَرَجَمَهَا بِحَجَمٍ فَوَقَمَتُ قَطُرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجُنَيْهِ فَشَبُّهَا فُقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَهُلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدُّ ثَابَتُ تَوْبَةً لَوْ نَابَهَا صَاحِبٌ مَكْسِ كُفُفِرَ لَهُ

· ك قبضه على ميرى جان باس كورت ف الى توبدى بك كدا كروه توب مدينه كيستر اشخاص رتقسيم كردى جائية والكوكاني موثو كياكوني باستاس ے زیاد واچی ہوگی کماس مورت نے اپنے نفس (جان) کوتر بان کرڈالا یعنی وہ خودرجم کرانے کیلئے خدمت نیوی شن حاضر ہوگئ ) راوی نے ابان كانام نبيس ليا پھراس مورت كے كيڑے باندھے كے۔

١٠٣٢ ا عجر بن وزير وليد اوزاى نے بيان كياك فَشُكَّتْ عَلَيْهَا بِيامِها كامطلب بيب كداس مورت كركر باند سف مح (تاك سنگساد کرنے کے وقت عورت کابدن ند کھلے )۔

۳۳۰: ایراهیم بن موکئ عیسیٰ بشیر عبداللہ بن بریدہ حضرت بریدہ رضى الله عند مصروى برقبيله غامرى ايك عورت خدمت بوي من عاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے زنا کرایا۔ آپ نے اس مورث سے فرما ياتم دا پس بوجادً تو وه تورت دا پس چل من پحرا محله دن اس مورت نے آ کرموض کیا کہ میراخیال ہے کہ جس طرح آپ نے مطرت مامز ارْجِعِي فَوَجَعَتْ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْفَدُ أَلَيْهُ فَقَالَتْ عَن بالكرش الشعندكووالي فرما ديا تما آپ يُحصيمي واليل فرمانا چاہتے ہیں ( یعنی آ ب جھے رہم نہیں کرنا جاہتے ) اور واللہ میں تو زنا ے حاملہ بھی موں تو بھی آپ نے اس سے فرمایا واپس موجاؤ۔ چنانچہ وه عورت چلي مني . أ مكل دن وه عورت بعر حاضر جوكي \_ آغضرت من التيكم نے اس سے قربایا واپس ولل جاؤ اور جب مک بچر پیداند ہومت آبادہ ، عورت واپس چلی کئی جب اس عورت کے بچیر کی پیدائش جو کی تو وہ بچہ نے کر حاضر ہوئی اور اس نے کہااس بچے کو میں نے جنم ویا ہے۔ آپ ن فرمایاتم دالس موجاد اوراس بجد كودود هد فا و يهال تك كرتم اس يجد كا و دود ه چیزاؤ۔ چنانچہ دو آپ کی خدمت میں بچہ کا دور ہے چیزا کراہے لے آئی اوراس بچے کے ہاتھ میں کوئی شے تی جس کوہ مکمار ہاتھا چر بچہ سمی مسلمان کے سروکر دیا حمیا اور اس مورت کے 👚 فرمایا حمیا تو اس مورت کے لئے ایک گڑ ھا کھودا کیا اوراس کورجم کرنے کا بھم موات و عورت رجم کی تی اوراس سے رجم کرتے میں خالد بھی شامل تصفوان کا پھراس مورت کے ایسالگا کساس مورت کے خون کا قطرہ ان کے چمرہ

ر پر اتو انہوں نے اس مورت کوگالی دی آب نے حضرت خالد رضی اللہ

رَأْمَرَ بِهَا فَصُلِّى عَلَيْهَا وَدُلِسَتْ.

عندے قرمایا سے خالد مفہرو! اس اوات کی قتم کہ جس کے قبضہ میں جبری جان ہے بلاشیداس عورت سے ایسی تو برکی ہے کہ اگر ظالم انسان اورانسانوں کے حقوق می خسارہ پیدا کرنے دالاقحص ایسی توبرتا تواس کی بھی بخشش ہوجائے۔ پھرآ پ کے حکم ہے اس عورت برنماز برهم من اوراس کی (مسلمانون کے قبرستان میں ) تدفین ہوئی ۔

> بُنُ الْجَرَّاحِ عَنْ زَكَرِيًّا أَبِي عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ شَيْحًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي يَكُوهَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبَّ عِنْنَا رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الشَّفُوَّةِ قَالَ أَبُو دَاوُد ٱلْهَهَمَنِي رَجُلٌ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ الْعَشَانِيُّ جُهَيْنَةُ وَغَامِدٌ وَبَارِقٌ وَاحِدٌ قَالَ أَبُو ذَاوُد خُذِفْتُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ سُلَيْمِ بِإِسْنَادِهِ نَحُوهُ زَادَ ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلُ الْحِيْصَةِ لُمَّ قَالَ ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجُهُ فَلَمَّا طَفِقَتُ أَخُرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ فِي التَّوْبَةِ نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةً.

١٠٣٥: حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنِينُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَّنَّةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدٍ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلُمْن الْحَتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْض بَيْنَنَا بِكِتَاب اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللُّهِ فَاقُصْ بَيْنَنَا بِكِنَابِ اللَّهِ وَأُذَنُّ لِي أَنْ أَتَكُلَّمَ قَالَ تَكُلُّمُ قَالَ إِنَّ الْبِيِّي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَالْعَسِيفُ الْآجِيرُ فَزَنَى بِالْمُرَأَتِهِ فَٱخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيُّتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهُلَ الْعِلْمِ

١٠٣٣: حَدَّقَنَا عُلْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَا وَبِحِيعُ ١٠٣٣: عَنان بن الي شيبهُ وكيّ بن جراح وكريّا ابوعران أيك محدث ابن ابی برهٔ عظرت الویره رضی الله عند سے روایت ہے که عظرت رسول کریم مالی ایک عورت کوستگ رکیا تو اس کے لئے سید تک اليك كرها كفودا ميارامام ابوداؤد فرمات مين كديدهديث بواسط عبدالصمدين عبدالوارث زكريا بمناسليم الى طريقه سے پنجي ہے اوراس روایت میں بداضا قدہے کہ پھر حضرت رسول کریم تُلْفِیْ اُسے اس عورت کوچنے کے برابر کنگریوں سے مارا اور ارشاد فرمایا اس عورت کے مارو لیکن اس کے چہرہ کو بچا کر جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو حضرت رسول کریم مخافظ کے اس عورت کو ( گڑھے ہے ) ٹکالا اور اس پر تماز (جنازه) پرهمی اورتوبه کے بارے میں دی بات ارشاوفر مائی جوحفرت بریده رضی الله عنه کی حدیث می گر ریکی ہے۔

۵۳۵ انعبدالله بن مسلمهٔ ما لک این شهاب عبید الله بن عبداللهٔ ابو بریره اور خالد جنی سے مروی ہے کہ نی کی خدمت میں دوآ دی مقدمد لے كر آے ان میں سے ایک آدی نے عرض کیا یارسول اللہ ا المارے درمیان آب الله تعالى كى كتاب كے مطابق فيصله فرما و يجيئے اور ووسر معجفس نے بھی گزارش کی اور و ہخض زیا وہ عقمند تھااس نے کہا ) بیج ہے یار سول اللَّدُ اللَّهِ اللَّهِ بِهِم وونو ل كے ورميان الله تعالى كى كتاب سے ہى فيصله قرما ویجئے اور مجھے گزارش کرنے کی اجازت عطا قرمائے۔ آپ نے قرمایا بیان کرو-ای محص نے عرض کیا بلاشبہ میرالڑ کا ای محص کا توکر تھا۔ عسین (حردوری پر کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔)اس نے اس محض کی بیوی ہے : ۴ کیا اورلو کول نے مجھے اطلاع دی کدمیر لائے۔ کوسنگسار ہونا ہے تو میں نے اس الا کے کی طرف سے ایک سو بحریاں اور ایک با ندی فدید میں دے دی ہیں۔ پھر میں نے علماء سے دریا فت کیا تو

الْمُخْرَونِي أَنَّ عَلَى الْبَنِي جَلُدٌ مِالَةٍ وَتَغُوِيبَ عَامِ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا وَالَّذِى نَفُسِي بِيَدِهِ لْأَفْضِيَنَ يَهْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَوَدٌّ إِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةٌ وَغَرَّبَهُ عَامًا ۚ وَأَمْرَ أُنْهِـمًا الْأَسْلَمِينَ أَنْ يَأْتِينَ الْمُوَأَةَ الْآخَرِ قَإِنَّ اعْتَرَقَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَقَتْ فَرُجُمُهَا\_

باكب فِي رَجْمِ الْيَهُودِيُّين

١٠٣٦: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنَّ مَسْلَمَةً قَالَ قَرَّأْتُ عَلَى مِالِكِ بُنِ أَنْسِ عَنْ لَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَانُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَذَكُووا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَمًا تَجدُونَ فِي الْتَوْرَاةِ فِي شَأْنِ الزِّنَا فَقَالُوا نَفَطَنُحُهُمْ وَيُجُلَدُونَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامِ كَذَّبُعُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَٱلْوُا بِالنَّوْرَاةِ فَنَضَرُوهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةٍ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقُرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبُّدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامِ ارْفَعُ يَدَيْكَ فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَانُواً صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجُمِ فَأَمَرُ بِهِمَا دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمًا لَمَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ فَوَأَيْتُ الرَّجُلَ يَخُنِي عَلَى الْمَرُأَةِ يَقِيهَا الْيِعِجَارَةَ.

١٠٣٠: حَلَقَنَا مُسَدَّدُ حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ مِنْ زِيَادٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُوَّةً عَنِ

ان حضرات نے مجھے بتایا کہ میرے اڑکے پر ایک سو درے اور ایک سال کی جلاوطنی لازی ہے اورائ مختص کی بیوی پرسنگسار ہونا ہے تو آپ نے ارشا دفر مایاتم غور ہے سنواس ذات اقدس کی قتم جس سے فیصد میں میری جان ہے بلاشہ میں تہارا فیصلہ کتاب اللہ ہی کے مطابق کروں گا تمهاری بمریاں اور بائدیاں تو تم ہی کو واپس کر دی جائیں گی اور اس كالركوآب في الكيموكور عدار الداك سال تك ك لخ جلاوطمن كرويا - پيمرآب نے انيس اسلى كوئتم فرمايا كدوہ دوسر محفل كى بوی کے پاس جائے اگروہ عورت اقرار کرلے تو اس کورجم کردے تو اس عودت نے افر ارکرلیا اور سنگ ارکردی مخیا۔

باب: يهودي اوريهوديه كوزنا مين سنگسار كرنا

١٠٣٦ : عبد الله بن مسلمه ما لك تا فع ائن عمر عد دايت بي كه تي ك خدمت میں یمودی حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہم لوگوں میں سے ایک مزداور ایک عررت نے زنا کیا ہے۔ تو آب نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ تورات میں زنا کے سلسلے میں کیا تھم و کیھتے ہو؟ ان لوگوں نے كيا كہ م لوگ زى كرنے والوں كو ذليل كر كے كوڑ ہے مارت میں معیداللہ بن سلام نے ان لوگوں سے فرمایاتم لوگ جھوٹے ہو۔ بلاشبہ تو رات بیں زانی کورجم کرنے کا تھم ہے بھروہ تورات لا ہے اورائے کھولاتو ان میں سے ایک مخص نے زانی کور جم کرنے کی آیت ہے۔ ابنا ہاتھ رکھ دیا اور اس جگدے آگے پیچے کامضمون پڑھنے لگا عبد اللہ بن سلام نے اس محف سے کہاتم اپنا ہاتھ أشماؤ اس محف نے اپنا ہاتھ جب أنعايا تو ديكها اس من سنكسار كے جانے كى آيت موجود تنى \_ پھر تمام لوگ کینے مگے اے محد ! آپ ای نے درست فرمایا اس میں سنگسار کے جانے کی آیت موجود ہے چھوآپ نے ان دونوں کو شنگسار کرنے کا تھم قرمایا عبداللہ بن عمر فرق قرمایا میں نے اس مردکود یکھا کدو و مرداس عورت کو پھروں ہے بیجانے کے لئے اس پر جھ کا جار ہاتھا۔

٣٤- اجمر بن علاء أمش عبيدالله بن مره حضرت براء بن عازب رضي الله عند سے مردی ہے کہ انخضرت کا فیٹا کے سامنے سے ایک یہودی

مخض فكا تعنى كزرا) حس كامنه كالاكيا كيا تما آب نے يبود كوطلب فر مایا اوران سے دریافت کیا کیاتم لوگ توریت میں زنا کرنے والے محض کی میں سزایاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: بی بال-آب نے ان لوگوں کے ایک عالم کوطلب فرمایا اوراے اس اللہ کی قتم وی کہ جس نے حضرت موی علیہ السلام پر توریت مازل فرمائی (اور آپ نے قرمایا) کیاتم لوگ اپی کتاب میں زنا کرنے والے محص کی یمی سزا باتے ہو ( کدائ کا چرہ سیاہ کر دیا جائے اورلوگوں میں اس کو تھمایا جائے ) تو وہ کہنے لگا شہر اور اگر آب مجھے اتنی ہوی متم ند کھلاتے تو میں آب سے بیان نہ کرتا تیعنی منج سمج بات نہ بتاتا) ہم لوگوں کی کماب میں زنا کرنے والے فض کی حداس کورجم کرنا ہے لیکن جب امراء میں زناعام ہوگیا تو جب سمی باعزت فخص کوہم اس جرم میں پکڑتے تو اس کو ر ہا کر دیتے اور جب کسی غریب کمزور شخص کو پکڑے تو اس کو صد لگاتے تے۔ پھر ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ آؤ تمام لوگ س کر ایک ہی سزار ا تفاق کر لیں کہ جو باعزے اور کمزور محض پر جاری کرسکیں تو ہم لوگوں نے مند کا لاکر نے اور مجرم سے کوڑے مارتے برا تفاق کیا اور سنگسا دکرنا مرک کر دیا۔ یہ بات س کرة ب نے فرمایا بااللہ میں تمام لوگوں سے پہلے آپ جل جلالذ کے عظم کوزندہ کروں گاجب کدان لوگوں نے اسے كالعدم كرد يا تمانو آب في المعص كوستكساركرف كالعكم فرمايا اوراس محض کوسنگسار کیااس براللہ تعالی نے بیآیت کریمہ بازل فرمائی تولہ تِعِيلًا وَمَنْ لَدُ يَهُ مُكُمَّدُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ - آب الالوكول كى وجدي مملین نہ ہوں جو کا قرموئے میں جلدی کررہے ہیں یا کفارے ووتی كرفے بي (جلدي كرتے ہيں) ان لوگوں بيل سے جولوگ ايے مند ے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان سلے آئے اور ان لوگوں کے ول جی یقین نبیس آیا یهاں تک کدارشاوفر مایا آگر بیلوگ تھم دیں کہ ( زانی کو ) درے مارے جائیں تو اس كو تبول كراواور أكر سنتسار كے جانے كا تھم دىي تو اس كونسليم نە كرو چرارشاد فر مايا دَمَنْ كَدْ يَتْحَكُمْ يَعِنْ جِوْخُصْ کتاب الله کےمطابق فیصلہ نہ کرے و کا فرہے۔ پھرارشاد فرمایا اور جو

الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِئُّ قَدْ خُتِيمَ وَجُهُهُ وَهُوَ يُطَافُ بِهِ فَنَاشَدَهُمُ مَا حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِهِمُ قَالَ فَأَحَالُوهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَنَشَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّا حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمُ غَفَالَ الرَّجُمُ وَلَكِنُ ظَهَرَ الزِّنَا فِي أَشْرَافِنَا فَكُوِهُنَا أَنْ يُتُوَكَ الشَّرِيفُ وَيُقَامُ عَلِي مَنْ دُونَهُ فَوَضَّعْنَا هَذَا عَنَّا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَوَّلُ مَنْ أَحْيًا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِنَابِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُوا مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِئُّ مُحَمَّمٌ مَجُلُودٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هَكُذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فَقَالُوا نَعَمُ فَدَعَا رَجُلًا مِنُ عُلَمَاتِهِمُ قَالَ لَهُ نَصَنْتُكَ بِاللَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْزَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجَدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا رَّأُولًا أَنَّكَ نَشَدُنَّنِي بِهَذَا لَمْ أُخُبِرُكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كُفُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذُنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفَ تَرَكَّنَاهُ وَإِذًا أَخَذُنَا ٱلرَّجُلَ الطَّعِيفَ أَقَمُنَّا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلَّنَا تَعَالُواْ فَنَجْتَمِعُ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ وَتَرَكَّا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللُّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ فَآمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِ إِلَى قَوْلِهِ يَقُولُونَ انْ أُوتِيتُمُ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنَّ لَمُ تُؤْتَوْهُ

بالمغصل ندکورہے)

جائے کا واقعہ بیان کیا۔

فَاحْذَرُوا إِلَى قَرْلِهِ وَمَنُ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمُ يَحْكُمُ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَأُولِيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فِي الْبَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمُ يَجْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِفُونَ قَالَ هِنَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا يَعْنِي عَلِهِ الْآيَلَدِ

١٠٣٨: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَائِيُّ حَدَّلَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّلَتِي هِشَامُ بُنُ سَنْعُدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسُلُمَ حَدَّلَهُ عَنِ ابْنِ عُمُرَ قَالَ أَنَّى نَفَرٌ مِنْ يَهُو دِ فَدَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِلَى الْقُفِّي فَآتَاهُمُ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ فَقَالُوا يَا أَبَّا الْفَاسِمِ إِنَّ رَجُلًا مِثَّا زَنَى بِامْوَأَةٍ فَأَخْكُمُ بَيْنَهُمْ فَوَضَعُوا لِوَسُولِ اللَّهِ اللهُ وَسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ بِالتَّوْرَاةِ لَأَتِيَ بِهَا فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ آمَنُتُ بِكِ وَبِمَنُ أَنْزَلَكِ ثُمَّ قَالَ الْتُونِي بِأَعْلَمِكُمُ لَأَتِيَ بِفَتَى شَابٌ لُمْ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ نَعُوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَالِعٍ۔

٣٨ ١٠: احد بن سعيدا ابن وبهب وشام زيد بن اسلم حضرت ابن عمر رضي الشعنماے مروی ہے کہ کھ يبود آئے اور حضور اکرم الحيف كو (مديد منورہ میں واقع وادی) قف میں بلا کر لے صحیح آپ لوگول کے باس بیت المدراس میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا اے ابوالقاسم ہم لوگوں سے ایک مخفس نے ایک عورت سے زنا کیاتو آب ان کا فیصلفرما و بیجئے ۔ پھران لوگوں نے آپ کے لئے ایک تھیر کھ دیا۔ آپ اس تکید رِ بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا: میزے پائی توریت لے کر آؤ۔ چنانچہ تورات پیش کی تی آب نے اپنے بینے سے تھی نکالا اور اس پرتورات رکھی اور ارشاد فرمایا اس مخض کو بلاً و جو کہتم سب میں سب سے زیادہ صاحب علم بوتو ایک نو جوان مخف طلب کیا عمیاس کے بعد سنگسار کے

فخص كتاب الله كےمطابق فيصله ندكر بدوه خلالم ب محرور شاوفر مايا

جو خص کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نے کر ہے تو و محتف فاسق ہے۔ان

تمام سے بہود مراد ہیں اور یہ آیات کریمہ کفار کے بارے میں

\$زل موتی بین ( کتب تغییر میں ان آیائے کریمہ کا شان نزول

توریت میں زانی کی سزا:

حصرت رسول کریم تافیخ نے حعزت عبدانندین صور یا کوطلب قر مایا اور ان سے حلفاً دریافت فر مایا کہ تو ریت میں زائی کے لئے سنگسار کتے جانے کی مزاہم یائیں ؟ انہوں نے کہابلاشیدز تاکرنے والے شادی شدہ کے لئے سنگسار کئے جانے کی سزاہے۔ ١٠٣٩: حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُنِي حَدَّكَا عَبُدُ ١٠٣٩: محد بن كِيُ عبدالرزاق معمرُ زهري قبيله مزينه كا ايك محض ( دوسری سند ) احمد بن صالح عنبسه مونس اور محمد بن مسلم دونوں کہتے ہیں کہ میں نے قبیلہ مزینہ کے ایک محفس سے سناجوان او گوں میں سے تھا عَنْيَسَةُ حَدَّلَنَا يُونُسُ قَالَ مُتَحَمَّدُ بَنْ مُسْلِم ﴿ جَوْمِهُم كُوماصل كرتَ اورات يادر كمن بين اس ك بعد دونوس ايك بى طرح کی بات کہتے ہیں کہ ہم معزسعید بن سیتب رحمة القدعلید کے باس تع كدانهول في جميل حصرت الوجريره رضى الله عند ك واسط ب عديث سنائى كريبوديس سائيك مرداورا يك عورت عقافة كاكياتوان

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهُويِّ حَدَّثَنَا رَجُلٌّ ا مِنْ مُزَّيْنَةَ حِ وَ حَدَّلَنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّلَنَا سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيَّنَةً مِثَّنُ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيهِ ئُمُّ اتَّفَقَا وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَحَدَّلَنَا عَنُ أَبِي هُرَيُّرَةَ وَهَذَا حَدِيثُ مَعْمَرٍ

دونوں نے ایک دوسرے ہے کہااس رسول کی خدمت میں چلو کیونکہ وہ ر سول وزن بلکا کرنے کے لئے مبعوث کیا گیا ہے پس اگر وہ شکسار كرنے كے تھم سے ينچ كوئى كم درجه كى سزا كا تھم ديں كے تو ہم اس تھم كو شلیم کرلیں عجے اور اللہ تعالیٰ ہے سامنے جمت بھی چیں کریں گے کہ بیہ تھم تہارے انبیاء میں ہے ایک ہی کا ہے۔ چنانچہ وہتمام لوگ خدمت نوی میں حاضر ہوئے آ ب سحاب کرام رضی الله عنبم کے ہمراه سجد میں تحریف فرما تھے۔ یہود نے کہااے ابوالقاسم! آپ اس مرواور عورت کے بارے میں کیا تھم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے زُن کیا۔ آپ نے بیہ بات من كركوكي جواب شدويا اوران لوگوں كے مدرسد كي طرف تحريف في من و وان مرود و دور مركور به وعد ارشاد فرمايا كديس تهمين فتم دیتا ہوں اس اللہ کی کہ جس نے حضرت موی علید السلام بر توریت نازل فرمانی تم لوگ توریت میں کیاتھم باتے ہوائ محف سے بارے من جوز نا کامرتکب مواموجبکه وه شادی شده بھی مو میود نے بیان کیا کہ ا پسے فقس کا مند کالا کیا جاتا ہے اور اس کو گدھے پر بھلا کر (شہر میں ) بمحمایا جاتا ہے اور اس کے درے مارے جاتے ہیں۔کیکن ان لوگوں میں سے ایک نوجوان یہ باہ سن کرخاموش رہا۔ جب آ مخضرت مُلْقِظُمُ نے اس محض کوخا موش دیکھا تو آپ نے اس محفق کودو یا روشم کھلائی۔ اس پر اس مخص نے کہا جب تم نے ہم لوگوں کو بھر پور صلف ولایا تو ہم لوگ تو تورات میں (زانی کو) سَلَسار کئے جانے کا تھم یاتے ہیں۔ آتحضرت مُلْقَيْنِ فِي ارشاوفر إيا يُحرِثم لوكول نه الله تعالى كاس يحكم كو کب ہے ملکا سمجھ کرتر ک کر دیا ہے؟ اس مخص نے کہا کہ ہم لوگوں میں ے کسی بادشاہ کے رشتہ دار نے زن کیا تو بادشاہ نے اس کوسنسارتیس کیا مجرایک دوسر محض نے عاملوگوں میں سے زنا کیاتو باوشاہ نے اس مخض كوسنكساركرنا جا بالكين اس كى قوم كے لوگ درميان ميں آ. كئے اور كن كل بهارا أوى منظمار نبيل كياجات كا جب تك كرتم اين أوي كو یش نه کرواوراس کوسنگهارنه کرویهٔ خرتماملوگول نے متفقطور پرای سرا مرا تفاق كيار حصرت رسول كريم فأيني فمن أرشاوفر مايامي

وَهُوَ ٱتَكُمُّ قَالَ زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيّ فَإِنَّهُ نَبِي يُعِثَ بِالنَّخْفِيفِ فَإِنَّ أَفْتَانَا بِفُنْيَا دُوْنَ الرَّجْمِ قَبِلُنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدُ اللَّهِ قُلْنَا فُتُمَا نَبِّى مِنُ أَنْبِيَاثِكَ قَالَ فَأَتَوُّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ ۗ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمُسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا تَوَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنِيَا فَلَمْ يَكَلِّمُهُمْ كَلِمَةٌ حَتَّى أَتَى يَيْتٍ مِدُرَاسِهِمْ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي · التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ قَالُوا يُحَمَّمُ وَيُحَبُّهُ وَيُحُلِّدُ وَالتَّجْمِيهُ أَنْ يُحْمَلُ الزَّالِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَتُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ وَسَكَتَ شُاتٌ مِنْهُمُ فَلَمَّا رَآهُ النِّيُّ مَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَّتَ أَلَظَّ بِهِ النِّشُدَّةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتُنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمُ أَمْرَ اللَّهِ قَالَ زَنَى ذُو قَوَابَةٍ مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا فَأَخَرَ عَنْهُ الرَّجْمَ لُكُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أَسُرَةٍ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُرنَهُ وَقَالُوا لَا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ لَتُرْجُمَهُ فَاصْطَلَحُوا عَلَى هَذِهِ الْمُقُوبَةِ بَيْنَهُمُ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَاتِّي أَحْكُمُ بِمَا لِي النَّوْرَاةِ فَأَمَرَ بِهِمَا لَرُحِمَا قَالَ الزُّهُرِيُّ فَيَلَغَنَّا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَرَكَتُ فِيهِمُ إِنَّا أَنْرَكُنَّا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدُى وَنُورٌ يَحُكُمُ بِهَا النَّبِيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا كَانَ النَّبِيُّ ٨٠ مِنْهُمْ ــ

تو وہی تھم کرتا ہوں جو کہ تو رات میں موجود ہے چھر آپ نے تھم فرمایا وہ یہودی مرداورعورت (جو کہ زتا کے مرتکب ہوئے تھے) سنگساد کردیئے گئے۔ زہری نے بیان کیا کہ مجھے بیاطلاع کی کہ بیآ تیت ان ہی لوگوں کے بارے بیں نازل ہوئی ۔ (ترجمہ)ہم نے تو رات نازل کی اس میں ہوایت ہے اور نور ہے۔ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں وہ رسول جو کہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں حضرت نی تفایق تھی انہی میں ہے ہیں۔

> ٠ ١٠٣٠: حَدَّلَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَخْيَى أَبُو الْأَصْبَعْ الْحَرَّانِيُّ حَدَّلَنِي مُحَمَّلًا يَعْنِي ابْنَ مَـٰلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَقَ عَنْ الزَّهُوتِي قَالَ سَمِفْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدٌ بُنَ الْمُسَيِّبِ عَنُ أَبِي عُرَيْرَةَ قَالَ زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْمُهُودِ وَقَدُ أُمْصِنَا حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَقَدْ كَانَ الرَّجُمُ مَكُنُوبًا عَلَيْهِمْ فِي النَّوْرَاةِ فَتَوَكُّوهُ وَأَخَذُوا بِالتَّجْبِيهِ يُشَرِّبُ مِائَةً بِحَبْلِ مَطْلِيُّ بِقَارٍ وَيُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ وَجُهُهُ مِمَّا يَلِي دُبُرٌ الْمُعِمَّارِ فَاجْتَمَعَ أَخْبَارٌ مِنْ أَخْبَارِهِمُ فَبَعَثُوا قُوْمًا آخَوِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَلُوهُ عَنْ حَدِّ الرَّانِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ فَقَالَ فِيهِ قَالَ وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَيَخْكُمَ بَيْنَهُمُ فَخُيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّ جَاتُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعُرِضُ

المُهَا: حَدَّلُنَا يَحْيَى بُنُ مُوسَى الْكُلْحِقَّ حَدَّلُنَا اللهِ أَسَامَةً قَالَ مُجَالِدٌ أَخْبَرُنَا عَنْ عَامِرٍ عَنُ جَالِدٍ أَسَامَةً قَالَ مُجَالِدٌ أَخْبَرُنَا عَنْ عَامِرٍ عَنُ جَالِدٍ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَالَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَالْمَرَأَةِ مِنْهُمْ زَنَيَا فَقَالَ الْتُولِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَآتُوهُ بِالْنَيْ صُورِيًا فَنَشَدَهُمَا كَيْفَ مِنْكُمْ فَآتُوهُ بِالْنَيْ صُورِيًا فَنَشَدَهُمَا كَيْفَ مَجْدَان أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ قَالَا نَجِدُ فِي تَجَدَان أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ قَالَا نَجِدُ فِي "

١٠٠٠ : غيدالعزيز محمر بن سلمة محمر بن الحق 'زهري أيك مزني آ وي سعيد بن مينب ابو ہريرة سے مروى ہے كه يبود على ايك مرد اورايك عورت نے زنا کرلیا اور وہ دونوں محصن (شادی شدہ) تھے۔ بیاس وفت کی بات ہے جب نی مدید منورہ تشریف لاے اور ان لوگوں کی سماب تورات میں (زانی کو) سنگهار کئے جانے کا تھم موجود تھااوران پر فرض تفالیکن ان لوگوں نے اس علم کوڑک کر دیا تھا اور (اسکے بجائے) انہوں نے (زانی کو) گدھے پرائے رخ سوار کر باجا بااورا یک سومرت روغن واررتی سے مارنا اختیار کر رکھا تھا۔ ان لوگوں کے علاء استھے ہوسے اور ان لوگول نے کیحداوگوں کو ضدمت نبوی میں صدرنا معنوم كرت كيليح بعيجا - پهر عديث كواخير تك بيان كيا اور چونكدوه يبودي لوگ آ ب کے دین میں نبیں تھاس لئے نی کواس بات کا اختیار دیا مليا كمآب ان لوكون كافيصله قرمائين يافيعله نه فرمائين رالله تعالى اگر يهود آب كے باس حاضر مول تو آب ان كافيصله كريں يان كريں۔ آپ اگر فیصد نبیس کریں گے تو وہ لوگ آپ کونقصان نبیس پہنچا سکیس ے اور آپ اگر فیصلہ کریں تو انصاف سے کام لیس ۔ اللہ عدل کرنے والول کوپسند کرتا ہے۔

اله ۱۰ ایکی بن مولی ابوا سامد مجالد عامر جابر بن عبدالله سے مروی ہے کد میبودی اوگ ایک مرد اور ایک عورت کو جنہوں نے زنا کیا تھا ا خدمت نبوی میں لے کر حاضر ہوئے۔آپ نے فرمایاتم لوگ اپنے لوگوں میں سے دوزیادہ علم رکھنے دانوں کو بلا کر لاؤ۔وہ محض صور یا کے دونوں بیٹوں کو لے کر حاضر ہوئے۔آپ نے ان دونوں کوتم دی اور دریافت فرمایا ان کیلئے تو ریت میں کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو

١٠٣٢: حَدَّقَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً عَنْ هُفَيْمٍ عَنْ مُغَيْمٍ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي اللهُ مُغِيرَةً عَنْ النَّبِي اللهُ المُحْوَةُ لَمْ يَذَكُو فَلَاعًا بِالشَّهُودِ فَلَنْهِدُوا۔ ١٠٣٣: حَدَّقَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً عَنْ هُفَيْمٍ عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةً عَنِ الشَّعْبِي بِنَعْمٍ مِنْهُ۔ ابْنِ شُبُرُمَةً عَنِ الشَّعْبِي بِنَعْمٍ مِنْهُ۔

بكب فِي الرَّجُلِ يَزُنِي

بكريبه

١٠٣٣ عَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَكَلَّنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّلَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِى الْجَهْمِ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَالِمِ الْمَهْمِ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَالِمٍ اللهِ عَلَى إِبلِ لِى صَلَّتُ عَالِمٍ اللهِ لِى صَلَّتُ اللهُ عَلَى إِبلِ لِى صَلَّتُ إِذْ أَثْنِلَ مَنْ اللهِ لِى صَلَّى إِللهُ عَلَى إِبلِ لِى صَلَّى إِذْ أَثْنِلُ مَنَهُمْ لِوَاءٌ فَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَثُوا فَيَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِذْ أَثُوا فَيَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا اللهُ عَلْهُ فَلَكُووا أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَاكُووا أَنَّهُ اللهُ عَلْهُ فَلَاكُووا أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَاكُووا أَنَّهُ اللهُ عَنْهُ فَلَاكُووا أَنَّهُ الْمُؤْلُوا أَنَّهُ الْمُؤَلِّقُ أَبِهِ اللهُ عَنْهُ فَلَاكُووا أَنَّهُ اللهُ عَنْهُ فَلَاكُووا أَنَّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

گُوهٔ فی تورات بی سیکم پاتے ہیں جب چار کواہ شہادت دیں کہ انہوں نے مرد
قال فَنَهَ کُوهُ فِی تورات بی سیکم پاتے ہیں جب چار کواہ شہادت دیں کہ انہوں نے مرد
سُلُطانیا سرمدوالی بی سلائی ہوتی ہوتو وہ دونوں سنگسار کے جا کیں گے۔ آپ
للّهُ عَلَيْهِ نَے فرمایا پھرتم ان دونوں کوسنگسار کیوں نیس کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب
وا اَنْکُمْ ہم لوگوں کی حکومت تو باتی نہیں دی تو ہم لوگوں کو (کمی کو) ماردینا برالگاتا
میک مُکلیّد ہے۔ اس پر بی نے کواہوں کوطلب فرمایا وہ چار گواہ لے کرحاضر ہوئے
وسکم سال کو سے اس فرح کواہوں کو ان دی کہ ہم لوگوں نے مرد کے حضو تخصوص
وسکم سکم مُلا فی سرمہ کو عورت کی شرمگاہ میں اس طرح دیکھا ہے جس طرح کے سلائی سرمہ
وانی میں (ہوتی ہے) آپ نے (رجم کے جانے کا) بھم فرمایا۔

۱۰۴۳: وہب بن بقید ہشیم مغیرہ ابراہیم فعنی ہے بھی ہی حدیث روایت ہے لیکن اس روایت میں بیا (مروی ) نیس ہے کہ حضرت رسول کریم ٹائیڈ کمٹے کواہوں کوطلب فر مایا اور انہوں نے شہادت دی۔

سام ۱۰ ویب بن بقیهٔ بمشیم 'این شبرمهٔ صعی سے ای روایت جیسی روایت بیان کی ہے۔

باب: اگر کوئی مختص اپنی محرم عورت سے زنا کا مرتکب موتو اس کی سز اکیا ہے؟

۱۹۳۰ اسد د خالد مطرف ابوالجهم براه بن عازب رضی الله عند سے د روایت ہے کہ میر سے افت کے میں ان کو تاش کر رہا تھا کہ اس وران کی میر اوران کی میر سے آت اس اوران کی میر سے آت اس اور میر کی قدر ومنزلت کی وجہ سے میر سے گرد میں میں کے میر سے آلیک میر میں کہ ایک آجہ بر پنچ اورانہوں نے وہاں سے آلیک مین میں نے میں میں نے میں میں نے وہان کیا تو انہوں نے جواب ویا کہ اس نے والدی ہوی سے وریافت کیا تو انہوں نے جواب ویا کہ اس نے اینے والدی ہوی سے نکاح کیا تھا۔

محارم ہے نکائے:

١٠٣٥: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ فُسَيْطٍ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أَنْيَسَةَ عَنْ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ عَنُ يَزِيدَ بْنِ الْمَوَاءِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ عَيْى وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلُتُ لَهُ أَيْنَ نُرِيدُ قَالَ بَعَنِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رُجُلِ نَكْعَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْوِبَ عُنَفَةً وَ آخُدُ مَالَهُ ـ

# بكب فِي الرَّجُلِ يَزُّنِي بِجَارِيةٍ

١٠٣٦: حَدَّقَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَا أَبَّانُ حَدِّنَنَا قَتَادَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرُقُطَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِعِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُبَيْنِ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْوَأَنِهِ فَوُفعَ إِلَى التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُولَةِ ءُمِّالَ لَّاقُضِيَنَّ فِيكَ بِفَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَانَتُ أَحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدُتُكَ مِانَةً وَإِنْ لَمُ تَكُنُ أَخَلَتُهَا لَكَ رَجَمُتُكَ بِالْمِحِجَارَةِ فَرَجَنُوهُ فَدُ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِالَةً قَالَ قَنَادَةُ كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبٍ بُنِ سَالِعٍ فَكُتُبَ

١٠٣٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةً عَنْ خِبِيبٍ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِي ﴿ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةً امْرَأَتِيهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً وَإِنْ لَمُ نَكُنُ أَحَلَّتُهَا لَهُ رَجَمْتُهُ.

۱۰۴۵ عروبن قسيط عسيدالله زيد عدى بن البت يزيد بن براء معزر برا ورضی الله عندے مروی ہے کہ میں نے اپنے بچھا سے ملاقات کی ان كمراه أيك جمند القاريس في ورياضت كيا كرتمها راكبال جاني كا ادادہ ہے؟ انبول نے جواب دیا کہ جھے حضرت رسول كريم مُعَافِقُ في ایک محض کی طرف بعیجا ہے کہ جس نے اپنے والد کی بوی (سوتلی ماں) سے نکاح کرلیا ہے۔ تو آپ نے اس مخص کی گردن أزاد ہے اور اس كامال منبط كرلين كالقلم فرمايات.

# باب: اگر کوئی محص بیوی کی باندی ہے زیا کر لے تو اس کی کیاسزاہے؟

٣٦ ١٠ موي بن اساعيل الأن قلوه خالد حبيب بن سالم يعدمروي ہے کہ ایک مخص عبد الرحمٰن بن حنین ٹامی نے اپنی بیوی کی باندی ہے محبت کرلی نویدمعا مله حفرت نعمان بن بشیر رضی الله عند کے یہاں پیش ہوااوروہ عامم کوفد تھے انہوں نے فرمایا مس تبارا فیصلداس طرح کرون کا جس طرح بی سے فرمایا تھا۔ اگر تمباری بیوی نے اپی باعدی کو تمبارے کئے حلال کر دیا تھا تو میں تمہیں ایک سو درے ماروں گا' اور ا رحلال نہیں کیا تھا نو میں تم کو پھروں سے منگسار کروں گا۔ پھر جب محمین واقعہ کی تو ہد جلا کداس مخص کی بوی نے اس مخص کیلئے این یا ندی کو طال کردیا تھا۔ لیس انہوں نے اس مخص کے ایک سوورے مارے . فرادہ نے بیان کیا کہ میں نے اس سلسلہ میں مفرت حبیب بن سالم کوتح ریمیاتوانبوں نے بیصدیٹ تحریر فرما کرروانہ کی۔

١٠٧٤ المحدين بشار محرين جعفر شعبه ابويشر خالد بن عرفط حبيب بن سالم حضرت نعمان بن بشيررضي الله تعالى عندسے مروى ہے كەحسرت رسول كريم سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه جو محف افي بوى كى باندی ہے محبت کرے تو اگر بیوی نے اجازت دے دی تو اس مخف کو ایک مودرے مارون گاور ندا ہے سنگسار کردوں گا۔

١٠٣٨: حَدُكُ أَخْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَ عَبْدُ ١٠٨٨: احمر بن صالح عبد الرزاق معر فاده حس تبيه معفرت سلمه

مَعْمَوْ عَنْ فَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ بِن كُنَّ رَضَى الله عندے مروى ہے كما تخضرت كَافَيْنَ فَ الكَحْصَ ہِ فَعِلَمُ عَنْ سَلَمَةً بِينَ الْمُعَتِي سلسلہ على كرجس نے اپنى يوى كى با عرى ہے محبت كر لى تحق بر فيعلہ على مساور قربا با كما كراس فض نے زير دى محبت كر لى تو وہ بائدى آزاد ہے مِعْلَمُ اللّهُ عَلَى ساور قربا باكرى كى ما لكركوائ محبت كر لى تو وہ بائدى آزاد ہے مِعْلُمُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

# باب: اغلام بازی کرنے والے کی سزا

۱۵۰ از عبدالند بن محمر عبدالعزیز اعمرهٔ عکرمهٔ حضرت ابن عباس رضی الله لقائل عنبا ہے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ادشاد فرمایا تم لوگ جس محض کو قوم اوط کاعمل (اغلام بازی) کرتے دیکھوتو کرنے والے (بعنی اغلام باز) اور کروانے والے دونوں افراد کو حمل کر دو۔ اہام ابوداؤ درحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو سلیمان بن ہلال نے عمرو بن الجائم و ہے ای طریقہ ہو دوایت کیا ہے اور عباد بن معمور نے عکر مه حضرت ابن عباس رضی الله عنبا کے واسطہ ہو نو عااور ابن جرش کے ابراہیم داؤ داعکر مه حضرت ابن عباس رضی الله عنبال دوایت کیا ہے۔

۱۰۵۱: این بن ابراہیم بن راہویہ عبدالرزاق این جریج 'این جیم سعید بن جبیر' میاہد' حضرت این عباس رضی الله عنها نے بیان کیا کہ بکر ( لیمن الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ شَلَعَةً بَنِ الْمُحَبَّقِ عَنْ شَلَعَةً بَنِ الْمُحَبَّقِ عَنْ شَلَعَةً بَنِ الْمُحَبَّقِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فَقَا قَضَى فِي رَجُلِ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكُرَعَهَا فَهِى حُرَّةً لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيَّدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتُ طَاوَعَتُهُ فَهِى لَمُرَّا لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتُ طَاوَعَتُهُ فَهِى اللّهُ وَعَلَيْهِ لِسَيَّدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتُ طَاوَعَتُهُ فَهِى اللّهُ وَعَلَيْهِ لِسَيَدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتُ طَاوَعَتُهُ فَهِى اللّهُ وَعَلَيْهِ لِسَيَدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتُ طَاوَعَتُهُ فَهِى اللّهُ وَعَلَيْهِ لِمَنْ اللّهُ وَعَلَيْهِ مَنْ مُنْ عُنِيلًا وَمَنْ اللّهُ وَعَلَيْهِ مَنْ الْمُحَدِيثَ عَنِ النَّيْقِ صَلّى اللّهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْتَحْدِيثَ عَلَى اللّهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْعَيْقِ عَنِ النَّيْقِ صَلّى اللّهُ عَنْ سَلَعَةً بُنِ الْمُحَبِّقِ عَنِ النَّيْقِ صَلّى اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَإِنْ كَانَتُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِثْلُهُ اللّهُ فَعَلَى وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَل

باب فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

النَّقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيًّ النَّقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِهِ بَنِ أَبِي عَمْرِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْبِي عَمْرِهِ بَنِ أَبِي عَمْرِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْبِي عَمْرِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْبِي عَمْرِهِ بَنِ اللَّهِ الظَّامَنُ وَجَدُلْمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلُ وَجَدُلُمُوهُ لِيعِ قَالَ أَبُو دَارُد رَوَاهُ سُلَبُمَانُ بُنُ وَاللَّهِ عَمْرٍهِ مِثْلَةُ وَرَوَاهُ سُلَبُمَانُ بُنُ اللَّهِ عَمْرٍهِ مِثْلَةً وَرَوَاهُ مُلِكَمَانُ بُنُ عَمْرِهِ مِثْلَةً وَرَوَاهُ سُلَبُمَانُ بُنُ اللَّهِ عَمْرٍهِ مِثْلَةً وَرَوَاهُ وَرَوَاهُ وَرَوَاهُ مُلْكَمَانُ بُنُ عَمْرٍهِ مِثْلَةً وَرَوَاهُ مَلَيْهِ عَنْ وَاللَّهُ وَرَوَاهُ وَرَوَاهُ وَرَوَاهُ مَنْ عَمْرِهِ مِثْلَةً عَنِ الْبِي عَمْرٍهِ مِثْلَةً وَرَوَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرِهِ مِثْلَةً عَنِ الْبِي عَمْرِهِ مِثْلَةً وَرَوَاهُ بُولِهُ وَرَوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ وَيَوْلِهُ مَلِهُ وَرَوَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ إِلْوَاهِمَ عَنْ دَاوَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرِهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### سنن لبود لادباس على ولاس المعدود

ابُنُ خُفَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ كُوارا) فَعَمَّ الرَّاعَلَامُ بِازَى ثَلَى يَكُرُا جَائِ آل الوَسَّلَسَار كَرَدِيا وَمُجَاهِدًا يُحَدِّقُانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبِكُوِ جَائِدً . يُؤْخَذُ عَلَى اللَّوْطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ .

# امام اعظم ابوحنیفه بیشد کنز دیک اغلام بازی سزاد

- المعترت المام الوصنيف رحمة الله عليه كنز وكي اغلام بازى كرف والله كامزا قاصى باامير المؤمنين كى رائع برموتوف ب

### ياكِ فِيمَنُ أَتَى بَهِيمَةً -

الاه حَلَقَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُعَمَّدٍ حَدَّنِي عَمُرُو بُنُ اللّهِ بُنُ مُعَمَّدٍ حَدَّنِي عَمُرُو بُنُ اللهِ عَلَيْ مُعَمَّدٍ حَدَّنِي عَمُرُو بُنُ أَبِي عَبُو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنُ أَتَى بَهِيمَةً قَافَتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا ثَنَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ أَتَى بَهِيمَةً قَافَتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ قَالَ قُلْتُ لِلّا آلَةً كُوةً مَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَلِكَ إِلّا آلَةً كُوةً أَنْ يُؤْتُلُ الْعَمَلُ لِهَا ذَلِكَ إِلّا آلَةً كُوةً أَنْ يُؤْتُلُ الْعَمَلُ لَلْكَ الْعَمَلُ لَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا الْعَمَلُ مِنْ عَيَاشٍ حَدَّلُوهُمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَبِي رَذِينِ عَنِ ابْنِ عَبَاشٍ قَالَ الْمُعَلِي عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ ع

# بَابِ إِنَّا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالرِّنَا وَلَمْ تُعِرَّ الْمَرْأَةُ

١٠٥٣: حَدَّلْنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلْنَا طَلْقُ بُنُ عَنَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا

باب: جانور سے بدکاری کرنے والے کی سزا ۱۵۴: عبداللہ بن محرائے مرائے کی سزا ۱۵۴: عبداللہ بن محرائے میں المرائے کی خوا سے دوایت ہے کہ بی نے ارشاد فر مایا کہ جس فض نے کی چوپایہ سے زاکیا تو اس فض کو بارڈ الواورائی کے ساتھ اس جانور کو بھی بارڈ الو عکرمہ نے بیان کیا کہ بی نے ابن عبائ سے دریافت کیا کہ اس چوپایہ (جانور) کا کیا کہ بی ہے؟ عکرمہ خود بی کہتے ہیں کہ میر سے خیال میں انہوں نے کیا جرم ہے؟ عکرمہ خود بی کہتے ہیں کہ میر سے خیال میں انہوں نے کیا جرم ہے؟ عکرمہ خود بی کہتے ہیں کہ میر سے خیال میں انہوں نے کیا جانور کے ساتھ ایسا کے ای کہ جس جانور کے ساتھ ایسا کیا کام کیا جا جاتھ ایسا کی کہ جس جانور کے ساتھ ایسا کیا کام کیا ہوا۔ ساتھ ایسا کی کہ جس جانور کے ساتھ ایسا کی کہ جس جانور کے ساتھ ایسا کی کہت کیا ہوا ہوگی اور خیا ہی جو یا یہ ہے کہ اللہ عنہا کے مردی کی حدثین لگائی جائے گے۔ اللہ عنہا کی ایسا کی کہت کیا ہوگی جائے گے۔ جو یا یہ سے بدکاری کرنے والے فی سے کہ جو یا یہ سے بدکاری کرنے والے فی سے کہ جو یا یہ سے بدکاری کرنے والے فیص پر کوئی صدفین لگائی جائے گے۔

باب: اگر کوئی مرداقر ایرز تاکر اے اور عورت منکرر ہے؟

امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ عطاء نے ای طریقہ سے بیان کیا اور حکم نے

بیان کیا کہاس محص کے درے لگائے جا ٹیل کین حدید دروں سے م

حسن نے بیان کیا کہ اس محفی کی سرائز ناکرنے والے محفی جیسی ہے۔

امام ابوداؤ درحمة الشعلية قرمات بين كه عاصم كى روايت عمروكي روايت

کی تشعیف کرر تی ہے۔

۱۰۵۳ اعتمان بن ابی شیبهٔ طلق عبد السلام ابوحازم معزرت سبل بن معدرضی اللهٔ عند مدروایت ب که معزرت رسول کریم کالیم کی خدمت میں ایک فخص حاضر ہوا اور اس نے اقر ار کیا کہ میں نے فلانی عورت الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ عِنْدَا أَنَّاهُ عَلَيْهِ إلى عِنْقَاقِيمُ فَ اس عورت كوطلب فرمايا اوراس سے دريا فت كيا تحراس عورت نے انكار ﷺ کر دیا۔ استخضرت مُنْ اَنْتِنْ بلے نے اس مخف کے حد (زنا) نگائی اور عورت کو حجفوز وباب

أَبُو خَازِمِ عَنْ سَهُل بُن سَعْدٍ عَن النَّبِيّ صَلَّى زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَوْأَةِ فَسَأَلُهَا عَنُ ذَلِكَ فَأَنْكُونَ أَنْ تَكُونَ رَّنَتُ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ رَتَرَّكُهَا.

#### مرد کااقرارز تا:

ندکور ومرد کے حد نگائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس مرد کا زیا کا اقرار کرنا اس کے اُوپر حد جاری کرنے کے لئے کا فی ہوگیا لیکن مرد كا اقرار كرناعورت كے حدد كات جانے كے لئے كافى تيس جب تك كده ه خود اقرار ندكرے ياجار كوده نهوں اس لئے آپ نے عورت کوحد نیس نگائی اور جیموز ویا ..

١٠٥٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ فَارِسٍ حَدَّلُنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ الْبُرُدِئُ حَذَّقَنَا هَشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ فَيَّاضِ الْآبُنَاوِيِّ عَنُ خَلَّادٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا مِنُ مِكْمِ مِن لَيْتِ أَنَّى النَّبَى فَلَكُ فَأَقَرَّ أَلَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةٌ وَكَانَ بِكُرًّا فُمَّ سَأَلَهُ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتُ كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ فَمَانِينَ.

١٠٥٥: محمد بن يجيل موى بن بارون مشام قاسم خلاد ابن سينب حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کے قبیلہ بنی بکر اور قبیلہ بنی لیث میں سے ایک مخص خدمت نبوی میں عاصر ہوا اور اس مخص نے الك مورت كے ساتھ اسے زاكر نے كا جار وفعہ اقرار كياتو آپ نے اس مخض کوایک سوکوڑ کے لگوائے اور و دخض کنوار افغا۔ پھراس مخص ہے عورت کے خلاف شہادت طلب کی مٹی تو عورت نے کہا یارسول اللہ! اللد کی تم ایجنس جمونا بہتر اس مخص پر صدالذف لگائی گی (اوراس کے اتنی کوڑ ہے مارے مکتے )۔

#### حدثذ ف لگائے جانے کاواقعہ:

مستحقٰ مذکورہ نے مذکورہ مورت پرز ناکی تہت لگائی اوراس نے اپنے لئے صدقبول کی۔ آپ ٹائٹٹل نے اس محض سے مذکورہ عورت سے زنا کرنے پرحسب ضابط شرع جا رشا ہد طلب فرماہے و ہخض وعویٰ زنا پر محواہ نہ پیش کر سکا تو آ پ نے اس مخفس پر صرفة ف لكالى القول تُعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُعْصَلِي ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِالْيُعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمُ ثَلْمِينَ جَلْمَةً والمر ٤١١٨) يعني جولوڳ ياک دامن عورتوں پر تبست (زنا) لکا ئيں اور پھروہ چار گواہ (زنا کے ) پیش نه کرسکیں تو اس محض کے اتنی کوڑے لگائے جا کیں۔

> بَكِ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرَأَةِ "ونَ الْجِمَاعِ فَيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الْإِمَامُ ١٥٥١: حَدَّقَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرِّهَدِ حَدَّقَا أَبُو

باب کوئی شخص کسی عورت سے صحبت کے علاوہ تمام کام كرے پيمر كيرے جانے ہے بل تائب ہوجائے؟ ١٠٥٦: مسدد أبوالاحوص ساكك إبراجيم علقمه ادراسود عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک محف خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کرئے

لگا یارسول اللہ! میں مدینہ کے کنار وایک عورت سے ملا اور میں نے
محبت کے علاوہ تمام کا م کیا ہے ۔ تو اب میں حاضر خدمت ہون بجھے جو
چا ہیں سزاوے دیجے ۔ عمر فاروق نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے تمہارا جرم
چھپا دیا تھا اگرتم بھی اپنا جرم چھپا لیج تو اچھا ہوتا ۔ آپ نے اس محفی کو
کوئی جواب نہیں دیا بہاں تک کہوہ فضی جل دیا۔ نبی نے اس محفی کو
ایک محف روانہ کیا اور اس کو آپ نے طلب فر مایا اور اسکو ہے آپ سائی ۔
ایک محفی روانہ کیا اور اس کو آپ نے طلب فر مایا اور اسکو ہے آپ سائی ۔
ایک محفی روانہ کیا اور اس کو آپ نے طلب فر مایا اور اسکو ہے آپ سائی ۔
ایک محفی روانہ کیا اور اس میں (اور جرایک فحر عمر میں) اور رات کے
اند میرے میں بلا شروی ہیں (اور جرایک فحر کردیتی ہیں ۔ ایک محفی نے
اند میرے میں بلاشروی ہی تو اس اس محفی کہا ہے بیا تمام لوگوں کے
عرض کیا یارسول اللہ ایہ تھم خاص اس محفی کیلئے ہے یا تمام لوگوں کے
لئے ہے ؟ آپ نے ارشاوفر مایا تمام لوگوں کے لئے۔

١٠٥٨: مسددً يجي عبيد الله حضرت الوسعيد حضرت الوبريره رضى الله

الآخُوَصِ حَدَّفَا سِمَاكُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْآسُودِ قَالَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلُّ اللَّهِ جَاءَ رَجُلُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى عَالَجُتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبُتُ مِنْهَا عَالَجُتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبُتُ مِنْهَا عَالَجُتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبُتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَهَا فَأَنَا هَذَا فَأَقِمْ عَلَى مَا شِئْتُ مِنْهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَوْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَوْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَانْطَعَلَقَ الرَّجُلُّ فَلَيْتُهُ فَتَالِا عَلَيْهِ وَأَقِمِ الشَّهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ وَأَقِمِ الشَّهِ وَمُلَكًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَقِمِ الشَّهِ وَمُلَكًا مِنَ اللَّهِ إِلَى آجِوِ الصَّكَةَ مَنْ اللَّهِ إِلَى آجِو الشَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ اللَّهِ أَلَهُ اللَّهِ أَلَهُ اللَّهِ أَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ أَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا

١٠٥٨: حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدٍ

#### ون کے کناروں سے مراو:

ونوں کناروں سے مراد نماز فجر' ظہر' عصر سے اور رات کی تاریکی سے مراد مغرب' عشاء کے وقت کی نمازیں ہیں اور وضو کرنے سے کتاوم فیرہ معاف ہوجانے کی تفصیل جلد اوّل کے ترجمہ بیں عرض کی جا پکی ربعض مفسرین نے ندکورہ بالا مسئلہ میں حرید تفصیل بیان فرمائی ہے۔

باب:غیرشادی شده باندی زنا کرے تواس کی سزا بَابِ فِي الْآمَةِ تَزُنِي وَلَمْ تُخْصَنُ ١٠٥٤:عبدالله بن مسلمه ما لك أبن شباب عبيدالله ابو بريره اورزيد بن ١٠٥٤: حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ خالد جئ سے مروی ہے کہ کی مخص نے رسول کریم سے دریافت کیا کہ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُشَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْتِي أَنَّ غیرشادی شده باندی جب ز ، کرے تو کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ غَنِ وہ پاندی زنا کرے تو اس کے درے مارو پھراگر وہ زنا کرے تو اسکے ورے مارو۔ اگر چرز تا کرے تو اس کے در مارو۔ چرا گروہ زنا کرے تو الْآمَةِ إِذَا زَنَتُ وَلَمْ تُخْصَنُ قَالَ إِنْ زَنَتُ اس کوفروشت کردواگر چالیک رش کے کوش کیوں ندہوا بن شہاب نے فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنَّ زَنَتُ فَاجُلِلُوهَا ثُمَّ إِنَّ زَنَتُ بیان کیا کہ مجھے یہ بات اچمی طرح معلوم بیں کہ ایخضرت الحافظ نے فَاجْلِلُوهَا ثُمَّ إِنَّ زَنَتْ لَيْعُوهَا وَلَوْ يِطَيْفِيرٍ قَالَ تيسرى مرتبه يين ارشا وفر مايا ياچونتى مرتبه بين ارشا وفر مايا كداس بأندى كو ابْنُ شِهَابٍ لَا أَشْرِى فِي النَّالِقَةِ أَوُ الرَّابِعَةِ قرو قت كردوا يك رتى كيوش اورضغير رتني كوكيت نيل-وَالصَّفِيرُ الْحَبُلُ.

اللهِ حَدَّقَيني سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عند عدوايت كرتے بي كرا تخضرت كَاتَتْكُوْم فارشاوقر ماياتم الوكول أَبِي عُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِن سَكِس خُفس كَ باندى زنا كارى كر الواس كوحد لكائ است قَالَ إِذَا زَنَتُ أَمَةُ أَخَدِكُمُ فَلْيَحُدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا صرف شرساركرك ندجيورُ وياجائداس كوتين مرتبتك مد (زن) لَلَاثَ مِوَادٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الوَّابِعَةِ فَلْيَجُولَدُهَا لَكُالَ جائة اوراكروه وَتَقَى مرتبدنا كى مرتكب موتواس كوفروشت كروو اگرچہ(اس کی قیمت) ہال کی رہی ہی ہے۔

وَلَيْعُهَا بِطَغِيرٍ أَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرٍ.

#### عرب كاخلاف شرع طريقه:

عرب کا بیدوطیر ہ تھا کدو ہ لوگ با تدی کے زنا کرنے کوعیب نہیں مجھتے تتے صرف اس باندی پرغصہ ہو کراوراس کوڈ را کراس مخض کے پاس چھوڑ وینے تنے۔رسول الله مُؤاثِد کا سے منع فر مایا اور فرمایا کدائی با نمری سے صرف ناراتھنگی بی کا فی نہیں بلکداس کو صر بھی لگائی جائے گی۔

> ١٠٥٩: حَدَّكَ ابْنُ نُفَيِّلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحَقَ عَنْ سَعِيدِ بُن أَبِي سَعِيدٍ الْمَقَبُرِيُّ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِلْنَصْرِبُهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلَا يُقَرِّبُ عَلَيْهَا وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيُصُوبُهَا كِتَابُ اللَّهِ لُمَّ لِيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبُّلٍ مِنْ شَغْرٍ۔

٥٩-١١: ان نفيل محمد بن سلمهُ محمد بن الحقّ سعيد بن الي سعيد ان كي والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ استحضرت سُلَا اللَّيْمُ نے ارشا و فرمایا اس با ندی کو ہر مرتبہ کتاب اللہ کے مطابق مارے (بعنی حد لگائے) اور اس کو صرف ڈانٹ ڈیٹ کر شرچھوڑے یا حد مارنے کے بعد پھراس کوڈانٹ ڈیٹ نہ کرے۔اگرہ دیا تدی چوتکی مرتبہ زنا کرے تو مچراس کو کتاب اللہ کے مطابق حد نگائے اس کے بعد اس با ندی کو فروخت کردے اگر چهاس کی قیمت بال کی رشی ہی وصول ہو۔

#### يا تدى كى حد كى مقدار:

باندی کی حد آزادعورت کے مقابلہ میں آدھی ہے غیر محصنہ یعنی غیرشادی شدہ باندی کی حدیجاس کوڑے ہے کتب فقد میں بالدى كى صدى متعلق تغييلات فدكورين-

باب: مریض برحدجاری کرنے کابیان

١٠ ١٠: احمد بن سعيد ابن وبب يونس ابن شهاب مصرت ابوامامه بن سبل بن صنیف رمنی الله عند ہے روایت ہے کدائییں آنخضرت مُلْ يُرْجُمُ ك بعض محابة كرام رضى الله عنهم في بتايا كدان الوكول عمل سي ايك معخص بیار پڑھیا بیہاں تک کیدہ مکزور ہوکر بڈی پرصرف کھال روحی اس ونت اس مخف کے باس کس محف کی باندی من اس کود کھ کروہ اس بر قریفتہ ہوگیا اوراس نے اس باندی سے محبت کرلی۔ جب اس محفی کی

بالب فِي إِمَّامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَريضِ ١٠٢٠: حَدَّثَنَا أَخُمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُو أَخْيَرَنِى يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَةَ بُنُ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أُخْبَرَهُ بَغْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلُّ مِنْهُمُ حَتَّى أُضْنِيَ فَعَادَ جِلْدَةٌ عَلَى عَظُم قوم کوگ اس محتص کے پاس موان پُری کے لئے آئے تو اس محتص نے بیوا قعد بیان کیا اور کہا کہتم لوگ آخضرت نافیج اے میرے حقاق وریافت کرو کیونکہ میں نے ایک باندی سے جماع کیا ہے جو میرے باس آئی تھی ۔ ان لوگوں نے بیوا قعد خدمت نبوی شرع فن کیا اور کہا کہ ہم لوگوں نے تو ایسا مریض اور کر ورفعض کی کوئیں ویکھا جنا کر وراور مریض و محتص ہے کوئیں ویکھا جنا کر وراور مریض و محتص ہے ۔ اگر ہم لوگ اس محتص کو آپ کی خدمت میں لے کر مام لوگ اس محتص کو آپ کی خدمت میں لے کر مام لوگ مرت بار کھا ہے ۔ اس بر آخضرت مان تی ووٹو مرت بار کھال ہے۔ اس بر آخضرت مان میں گی ووٹو مرت بار کی مال ہے۔ اس بر آخضرت مان میں مرتب ماروی ۔ مربحت کی ایک موشان ہے۔ اس بر آخضرت مان کی ہر بیا کہ مرتب ماروی ۔

لَمَدَخَلَتُ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِتَعْضِهِمْ فَهَشَّ لَهَا فَوَلَعَ عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ مِذَلِكَ وَقَالَ اسْتَفْتُوا لِى رَسُولَ اللّهِ أَخْبَرَهُمْ مِذَلِكَ وَقَالَ اسْتَفْتُوا لِى رَسُولَ اللّهِ فَلَا قَالِمَ مَا مُؤْمِهِ قَالَتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَجَلَتُ عَلَى اللّهِ فَلَا وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ فَلَى وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ فَلَى وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا مِمْلَى اللّهِ فَلَى اللّهِ عَلْمُهُ مَا هُوَ إِلّا جِلْدُ عَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِنَصْرِبُونُ بِهَا عَمْواللّهِ فَلَى أَنْ مَا مُو إِلّا جِلْدُ عَلَى عَظْمِ فَآمَرَ رَسُولُ اللّهِ فَلَى اللّهِ عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ عَلَى عَظْمِ فَآمَرَ رَسُولُ اللّهِ فَلَى اللّهِ عَلَى عَظْمِ فَآمَرَ رَسُولُ اللّهِ فَيْ أَنْ أَنْ مَا مُو إِلّا جِلْدُ مِائِلًا فِي اللّهِ فَيْ أَنْ مَا مُؤْمِلًا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحَدًا لَهُ اللّهِ فَالَالُهُ وَاحَدًا لِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَاقًا و

قصاص یا دیت الازم ہونے کی صورت:

مطلب بیہ کراس مخص کودر خت کی ایک سوشاخوں سے مارناسومرتبہ مار نے کے قائم مقام ہوگا پھراگروہ مخص نہ کورہ طریقہ پر حدلگائی جانے کی صورت میں مرجائے تو اس مخص کا خون معاف ہے کسی پر قصاص یادیت لازم نہ ہوگی۔

الآا: حَدَّقَ مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْآغَلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةً عَنْ عَلِي خَدَّقَا عَبُدُ الْآغُلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةً عَنْ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلِيلُ فَأَفِمُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهُ الْعَبْدُ وَاسَلّهُ فَقَالَ يَا عَلِي الْعَلِيلُ الْعَلِيلُ فَأَفِمُ عَلَيْهَا الْعَدَّ فَالْكُ أَنْفُهَا وَدَمُهَا الْعَدَّ فَلْتُ أَنْفُهَا وَدَمُهَا فَالَّهُ اللّهُ فَقَالَ يَا عَلِي أَفَرَغُت قُلْتُ أَنْفُها وَدَمُهَا فَقَالَ يَا عَلِي أَفَرَغُت قُلْتُ أَنْفُها وَدَمُهَا فَقَالَ يَا عَلِي أَفَرَغُت قُلْتُ أَلْتُ أَنْفُها وَدَمُهَا فَقَالَ يَا عَلِي أَوْرَغُت قُلْتُ أَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَوَقَالُ اللّهُ عَلَى مَا مَلَكَتْ اللّهُ عَلَى وَرَوَاهُ شُعْبَةً عَنْ أَبُو اللّهُ عَلَى وَرَوَاهُ شُعْبَةً عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَرَوَاهُ شُعْبَةً عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَرَوَاهُ شُعْبَةً عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۱۲ ا ا جمد بن کیراس ایک عبدالاعلی ابوجیله علی ہے مروی ہے کہ بی کے اس اور ایک بیت میں سے می فعض کی بائدی نے زیا کرلیا تو تی نے ادشاد خربایا اسے علی افزار اس کے صد ماروآ پ نے دیکھا تو اس با ندی کے خون جاری تقاری ایک رضی خون جاری تقاری ایک آیا تو آ پ نے دریا فت فرمایا اسے علی رضی خون جاری تقاری ایٹ ایک رضی اللہ عند تم مد مار کر آئے ہو؟ میں نے ورض کیا یارسول اللہ ایمی اس باندی کے خون جاری ہے تو نی نے ارشاد قرمایا ایچھا اس با ندی کو چوڑ دو جب تک اس کا خون بندنہ ہواس کے بعد اس پر صد قائم کرواور تم لوگ اسپنے غلام اور باندی پر صد قائم کیا کرو این بندنہ ہواس کرو امام ابو واؤ د نے فرمایا کرا اور تم لوگ اسپنے غلام اور باندی پر صد قائم کیا روایت کی اور شعبہ نے عبدالاعلی سے روایت بیان کی ہے البت اس روایت کی اور شعبہ نے عبدالاعلی سے روایت بیان کی ہے البت اس روایت میں اس طرح ہے کہ اس بائدی کو صد نہ لگا و کہاں بھی کہ اس دوایت میں اس طرح ہے کہ اس بائدی کو صد نہ لگا و کہاں بھی کہ اس دوایت میں اس طرح ہے کہاں بائدی کو صد نہ لگا و کہاں بھی کہاں کے بی پیدا ہولیکن روایت کا اور ایت کی اور شعبہ نے کہاں بائدی کو صد نہ لگا و کہاں بھی کہاں جب کہاں بائدی کو حد نہ لگا و کہاں بھی کہاں جب کہاں بائدی کو حد نہ لگا و کہاں بھی کہاں جب کہاں بائدی کو بیدا ہوگی کہاں جب کہاں بائدی کو بیدا ہوگیاں بھی کیاں بائدی کو بیدا ہوگیاں بھی کا وی کو بیدا ہوگیاں بھی کا وی کو بیا کہا کہاں بائدی کو بیدا ہوگیاں بھی کا وی کو بید کو بیدا ہوگیاں بھی کا وی کو بیاں بھی کی بیدا ہوگیاں بھی کا وی کو بیدا ہوگیاں بھی کو بیدا ہوگیاں بھی کا وی کو بیدا ہوگیاں بھی کو بیدا ہوگی کو بیدا ہوگیاں بھی کو بیدا ہوگی کو بیدا ہوگیاں بھی کو بیدا ہوگی کو بیدا ہوگی

ہا ب: جھوتی تہمت لگانے والے کی حد کا بیان ۱۲ ۱۰ تتبیہ اما لک ابن ابی عدی محمد بن الحق معنرت عبداللہ بن ابی بکر' عمر ۂ معنرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ جب

بكب فِي حَدِّ الْقَدُّفِ

١٠٦٢: حَلَّكُنَا فَتَشِبُهُ بُنُ سَمِيدٍ النَّقَتِينُ وَمَالِكُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ الْمِنسَمَعِيُّ وَهَذَا حَدِيقُهُ أَنَّ ابْنَ

أَبِى عَدِى حَدَّلَهُمْ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَقَ عَنُ عَلَيْمَ عَنُ عَجَمَّدِ بُنِ إِسْحَقَ عَنُ عَلَيْمَة عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَة فَاللَّتَ لَمَّا نَوْلَ عُذُرِى فَامُ النَّبِي فَقَدَّ عَلَى الْمِنْبُرِ فَلَمَّا نَوْلَ مِنَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَوْلَ مِنَ الْمِنْبُرِ أَنْ فَلَمَّا نَوْلَ مِنَ الْمُنْ أَقِ فَصُوبُوا حَدَّهُمْ لَا الْمِنْبُرِ أَنْ فَلَمَّا نَوْلَ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَة عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَة عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهُ فَلَى عَلَيْمِ وَالْمَوْلُونَ الْمَوْلُونَ الْمُولِينَ الْمَوْلُونَ الْمُولُونَ الْمُؤْلِقَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُولُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُولُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُ

باَب الْحَدِّ فِي الْخَمْر

آب كَافَيْنَا كُلُومواف كرنے كى وجه:

تعض ندکورکوآپ نے اس وجہ سے معاف فر مادیا کہ جوست شرکی ہے اس مخص کا شراب پینا تا بت نہیں تھا۔ واضح رہے کہ آتحضرت مُن فَحْض ندکورکوآپ کے اس وجہ سے معاف فر مائی۔ حضرت عمر قاروق رضی اللہ عند کے دور قلافت بھی حضرات محابہ کرام رضی اللہ عند کے دور قلافت بھی حضرات محابہ کرام رضی اللہ عند میں مشادی مزید تفصیل ندکورہ۔۔۔ اللہ عند میں اس مسئلہ کی مزید تفصیل ندکورہ۔۔

میری تعلیم (پاک) کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فر مایا اور قر آن کریم علاوت فرمایا اس کے بعد آپ جب منبر سے اُترے تو آپ نے دومرد اور ایک عورت کے لئے (حد نگائے جانے کا) تھم فرمایا پھران لوگوں نے انہیں صد نگائی۔

۱۹۰۰ انظیلی عمد بن سلمہ محمد بن الحق سے ای طریقہ پر مردی ہے اور اس روابیت میں اس طرح کے بن الحق سے اور اس روابیت میں اس طرح نہ کور ہے کہ آپ نے دونوں مردوں اور آیک عورت کو کہ جنہوں نے بری بات کی تھی (نعوذ باللہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہت لگائی تھی) وہ مرد حسان بن ثابت اور مسطح بن اثا نہ تھے اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت حملہ بنت جھی تھی۔

#### باب:حدشراب

۱۹۳۰ اجسن بن علی محمد بن شخی ابوعاهم این جرتی محمد بن علی عکرمه و محمد بن علی عکرمه و محمد بن علی محمد بن علی محمد بن الله عنها سے مروی ہے کہ حضور اکرم شاہ فی آن الله عنها سے مروی ہے کہ حضور اکرم شاہ فی آن الله عنها نے بیان کیا ایک محف ہے شراب پی تو اسے نشر ہوگیا اور وادی میں لئہ عنها نے بیان کیا ایک محف کولوگ لے کر خدمت نبوی میں لے جانے میں لا کھڑا تا ملا تو اس فخص این عباس رضی الله عنها کے مکان کے سما سنے پہنچا تو وہ اچا تک بھاگ میں واخل ہوکر وہ اچا تک بھاگ میں واخل ہوکر ان سے لیٹ کیا تھر یہ پورا واقعہ خدمت نبوی میں عرض کیا گیا۔ آپ کو ان سے لیٹ کیا تھی جر یہ پورا واقعہ خدمت نبوی میں عرض کیا گیا۔ آپ کو ان سے لیٹ کیا تورآ پ نے ارشاد فر بایا کیا اس شخص نے اس طرح کیا ہے؟

اور آپ نے اس کے سلسلے میں کوئی تھم نبیس فر بایا۔ نام ابوداؤ و فر باتے ہیں کہ یہ حدیث ہے جس میں اہل جیں کہ یہ حدیث ہے جس میں اہل

۱۰۲۵ تنید ابوضم و نیزید محدین ابراهیم ابوسله مضرت ابو بریره رضی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخص عاضر کیا عمیا جس نے شراب نی رکھی تھی آ ہے صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مختص کو مارو ۔ تو ہم لوگوں میں سے سی مختص نے وسلم نے ارشاد فرمایا اس مختص نے سے مارا۔ ایک ہوسے نار غ ہوسے تو تے سے اور کسی نے کپڑے سے مارا۔ پھر جب فارغ ہوسے تو قوم میں سے کسی نے کہا الله تعالی شہیں فرید جب فارخ ہوسے تو قوم میں سے کسی نے کہا الله تعالی شہیں فرید کرو۔ اس کی مددنہ کرو۔ شیطان کی مددنہ کرو۔

10-10 حَدَّقَ أَنْسَهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّقَ أَبُو صَمْرَةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ اللهِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ اللّٰهِ أَبِي سِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اصْرِبُوهُ قَالَ اللّهِ هُرَيْرَةً فَمِنَا الطَّارِبُ بِيَدِهِ وَالطَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالطَّارِبُ بِغَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخُزَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## سرايا فته گنهگاركوبرا كينے كى ممانعت:

مطلب یہ ہے کہ گنا ہے ارتکاب کی وجہ ہے جب گنرگا رکوسز امل جائے تو اس کی برائی نہ کرو کیونکہ اس طرح برا کہتے ہے شیطان خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھوکہ مسلمان کی ذلت ہے شیطان خوش ہوگا تو گویا تم نے شیطان کی مدوکی ایس صورت میں تو بیکہنا کی جاسبتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تو برقبول فرمائے۔

١٠٦٦: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ دَاوُدَ بَنِ أَبِى نَاجِبَةَ الْإِسْكُنْدَرَائِي حَدَّقَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يَعْيَى الْإِسْكُنْدَرَائِي حَدَّقَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يَعْيَى بُنُ أَيُّوبَ وَحَيُوهُ بُنُ شُرَيْحِ وَابْنُ لَهِيعَةً عَنِ ابْنِ اللّهَ إِنْ أَيُوبِ وَحَيُوهُ بُنُ شُرَيْحِ وَابْنُ لَهِيعَةً عَنِ ابْنِ اللّهَ إِنْ أَيْوِ بِعُدَّ الطَّوْبِ ثُمَّ قَالَ فِيهِ بَعُدَ الطَّوْبِ ثُمَّ قَالَ فِيهِ بَعُدَ الطَّوْبِ ثُمَّ قَالَ فِيهِ بَعُدَ الطَّوْبِ ثُمَّ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُمَّ أَرْسَلُوهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُمَّ أَرْسَلُوهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَلَكِنْ قُولُوا اللّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ مَا عَفِولُ لَهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَقُوا اللّهُمُ الْحَيْمَةُ وَنَعُوهًا لَى وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنْ قُولُوا اللّهُمُ الْحَيْمُ وَقَالًا عِنَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمَةُ وَنَعُوهُا لِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الْمُؤْلِقَةُ وَنَعُوهُا لَا عَلَيْهُ وَلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُوا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ ال

الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ

بِالْجَرِيدِ وَالْبِعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكُمٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا

۱۲۰ ۱۰ مجمہ بن داؤڈ ابن وہب کی بن ایوب حیواۃ اور ابن لہید ابن الہاد سے اس روایت میں ای طریقہ پر بیان کیا گیا البتہ اس روایت میں ای طریقہ پر بیان کیا گیا البتہ اس روایت میں بیاضاف ہے کہ جب لوگ اس فحص کو مار بیٹ کر فارغ ہو گئے تو آپ نے حضرات صحابہ کرام رضی الشعنہ سے قربایا اس محض کو وائث فیر فیٹ کر دتو لوگ اس کو یوں کہنے گئے: تھے اللہ کا ڈرنیس آیا۔ تھے اللہ کا فیر خوف نہیں ہے اور تھے آنخضرت کی نی خرات رسول اس محتص کو چھوڑ دیا۔ اس روایت کے اخیر میں یہ ہے کہ حضرت رسول اس محتص کو چھوڑ دیا۔ اس روایت کے اخیر میں یہ ہے کہ حضرت رسول کر مے می ایش نی کھوگ اے اللہ اس میں کھوگ اے اللہ اس محتص کی معفورت فر ما اور ابعض حضرات نے روایت میں بھوگی زیادتی کی ہے۔

۱۰۲۰ ایسلم بن ابراتیم بشام (دوسری سند) منعدد کیکی بشام قادهٔ حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے مروی ہے کہ آنخضرت کالیکی کے نے شرانی کو جوتوں اور تھجور کی تھٹر یوں تے صد نگائی اور حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ عند نے شرائی کے جالیس کوڑے نگائے۔ پھر جب حضرت عمرضی اللہ عند کی خلافت کا دور آبیا تو انہوں نے سحابہ رضی اللہ عنہم کو باایالوگ آباد ہوں کے قریب ہو سے سدد نے بیان کیا گاؤں اور آبادی سے نیان کیا گاؤں اور آبادی سے نیان کیا گاؤں اور آبادی سے دمطلب بیرے کہ بہت زیادہ شراب پینے گئے ) تو اب شراب پینے والے فضع کی حد کے سلسلہ میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند نے جواب دیا کہ ہماری رائے تو بیت کہ سب سے جوہگی حد ہے وہی متعین کردیں۔ چنانچر آپ نے اتی کوڑے مارنے کا تھم دیا۔ امام ابوداؤ دفرماتے ہیں کہ ابن الی عروبہ اتی کوڑے مارنے کیا ہے کہ حضرت رسول اکرم منافی آئے نے مجور کی شاخوں اور جوتوں سے جالیس مرجبہ مارا۔ شعبہ نے (اس طرح) بیان شاخوں اور جوتوں سے جالیس مرجبہ مارا۔ شعبہ نے (اس طرح) بیان کیا کہ اس کودوکشری سے جالیس مرجبہ مارا۔

رُنِّى عُمَرُ دُعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَلْهُ وَلَا يَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَلْهُ وَالرَّبِيفِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَلْهُ وَالرَّبِيفِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ وَالرَّبِيفِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ نَوَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَاْخَفِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَوَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَاْخَفِ الْمُعْدُودِ فَجَلَدَ فِيهِ فَعَانِينَ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوّاهُ النَّهُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ أَنَّهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنِعَالِ أَرْبَعِينَ عَلَى اللَّهُ وَرَوَاهُ شَعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ وَرَوَاهُ شَعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ وَرَوَاهُ شَعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ وَرَوَاهُ شَعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ عَنْ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى طَوْلَ الْمَوْمِينَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّه

## سب سے کم ورجہ کی حد:

حدود میں سب ہے کم درجہ کی صدحد نقذ ف ہے جس میں اس کوڑے لگائے جانے کا تھم ہے۔ قر آن میں اس کی وضاحت قر مائی گئی ہے اس حدقذ ف کے مطابق شراب کی حدیمی اس کوڑے مقرر کئے گئے۔

١٠٦٨: حَدَّنَ مُسَدَّدُ بَنُ مُسَرِّعَةٍ وَمُوسَى بَنُ الْمُنْ عَلَيْ الْمَعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْمِي وَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمُرانُ وَرَجُلُ آخِرُ فَشَهِدَ اللّهِ بَنُ الْمُعْنِي الْمُعْمِي وَشَهِدَ الْمَعْنِي الْمُعْمِي وَشَهِدَ الْمَعْنِي الْمُعْمِي وَشَهِدَ اللّهِ مُن مَولِي اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ

## سنن أبود الإدبيري على والمساوي المحالي الحدود

وَعُمَرً فَمَانِينَ وَكُلُّ مُنَةً وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى . دو-انهول نے درّه كراس شرالي كومارنا شروع كيا حضرت على كرم

الله وجه تارفر ماتے رہے جب جالیس پر پنجے تو فر مایا کا فی ہے کونکد آنخضرت کا فیائے نے (بٹرانی کو) جالیس کوڑے مارے تھے اور حضرت ابو بکرصدیت رضی اللہ عند نے بھی جالیس ہی مرتبہ مارا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے اس کوڑے مارے ہیں اور تمام مسنون ہے اور مجھ کو تو بیرجالیس (کوڑے) مارنا بہت پہندید وہے۔

#### شراني کی حد:

حضرت امام ابوصیفه رحمة الله علیه کے نز و یک شرا بی کی صداور حد گذف کی حدا یک بی ہے یعنی ای ای کوڑے۔

19 \* المسددُ يكي ابن الى عووب واناح معين بن منذر حضرت على رضى الله عند ب روايت ب كم الخضرت الخير الدخترت الوبكر معدين رضى الله عند ب روايت ب كم الخضرت الخير الدب يبن كم حد حاليس كور عن مارب بين المدين رضى الله عند في السريد كواس كور ول سي كمل الدب المرابع والمرابع والمراب

باب: جو خص کی مرتبہ شراب ہے تو اسکی کیا سز اہے؟

• ۱۰ - ۱۰ مویٰ بن اساعیل ابان عاصم ابوصالی حضرت معاویہ بن ابی سغیان رمنی اللہ عند ہے مروی ہے کہ حضرت رسول کر یم تا تی ارشاو فر بایا جب لوگ شراب بیکن تو ان کوکوڑے بارواور پھرا گروہ (دوبارہ) شراب بیکن تو جب بھی ان کوکوڑے بارواور اگر پھر بھی بیکن (بیتی شراب بیکن تو جب بھی ان کوکوڑے بارواور اگر پھر بھی بیکن (بیتی شراب بیکن تو آئیس قل کردو۔

١٠٢٩: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ اللَّانَاجِ عَنْ حُطَيْنِ بْنِ الْمُنْفِرِ عَنْ عَلِيًّ قَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَنَا فِي الْمُحْمُرِ وَآبُو بَكُرِ أَرْبَعِينَ وَكَمَّلُهَا عُمَرُ ثَمَالِينَ وَكُلُّ سُنَةً قَالَ أَبُو دَاوُدُ و قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَلِ حَارَهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا وَلَيْ مَا تَوَلَّى قَارَهَا وَلِ شَدِيدَهَا مَنْ تَوَلَّى هَيْنَهَا قَالَ أَبُو دَاوُد هَلَنَا كَانَ سَيْدِيدَهَا مَنْ تَوَلَّى هَيْنَهَا قَالَ أَبُو دَاوُد هَلَنَا كَانَ سَيْدَ قَوْمِهِ حُضَيْنُ بُنَ الْمُنْفِرِ أَبُو سَاسَانَ.

بالب إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرُبِ الْخَمُرِ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي صَالِعٍ ذَكُوّانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِعٍ ذَكُوّانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفَيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا شَرِبُوا الْحَمْرَ فَاجْلِلُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِلُوهُمْ لُمَّ إِنْ شَوِبُوا فَاجُلِلُوهُمْ لُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاخْتُلُوهُمْ لُمَّ إِنْ شَوِبُوا فَاجُلِلُوهُمْ لُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَافْتُلُوهُمْ لَمَّ إِنْ شَرِالِى كَافَلُوهُمْ مَنْ وَتَهِ:

شرانی کوئل کئے جانے کا تھم مندرجہ ذیل حدیث ہے سنسوخ ہے۔

ا ١٠٤ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيُد بُنِ يَزِيدَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَا فِي حُدِيثِ

أَبِي غُطِيُفٍ فِي الْجَامِسَةِ.

٢٠/٢: حَدَّثَنَا نَصُورُ بْنُ عَاصِمِ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ الْوَاسِطِئُ حَنَّكَنَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ مِن عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنَّ أَبِي هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَّرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكَّرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمُّ إِنْ سَكُرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةُ فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُدُ رَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجُهِلُدُوهُ فَإِنْ 'عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ عَنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَوِيُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَا حَدِّيثُ عَبْدُ اللَّهِ بُنِّ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّي ﷺ وَالشَّوِيدِ عَنِ النَّبِي ﷺ وَفِي حَدِيثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ مُعَارِيَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِئَةِ أَوُ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ.

٣٤٠١: حَذَقَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبُدَةَ الطَّبِيِّ حَدَّقَنَا الشَّبِيِّ حَدَّقَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَيصة بْنِ دُوْبِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبُ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجُلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي النَّالِقِةِ أَوْ الوَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ فَأَيِّنَ بِرَجُلِ عَادَ فَي النَّالِقِةِ أَوْ الوَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ فَأَيِّنَ بِرَجُلِ عَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أَيِّنَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثَنَ الوَّمُونَ فَي بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتُلُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ رُحُصَةً قَالَ سُفْيَانُ حَدَّتَ الزَّمُونَ بِهَذَا وَكَانَتُ رُحُصَةً قَالَ سُفْيَانُ حَدَّتَ الزَّمُونَ بِهَذَا

٢٤٠٠: نصر بن عاصماً يزيدًا بن الي ذئب حارث الوسلم وعشرت الو مريره رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضرت رسول کر یم تنگی فی ارشاد قرمایا که جب کوئی محض نشه کرے تو اس کودرے لگاؤ۔ اگر پھر ( دوبارہ ) نشد کرے(شراب ہے خواہ تھوڑ کا بازیادہ) تو پھراس کے درے لگاؤاگر پھر (تبسری مرتبہ) شراب ہے تو درے لگا دُ ادراگر وواس پر بھی نہ ركة چوشى مرتبه ميں اس كول كردو ١٠ مام ابوداؤ دئے فر مايا عمروين ابي سلمہ نے اپ والد ابوسلمہ ہےروایت کیا جب کوئی محفق شراب ہے تو اس کودرے مارواوراگروہ کھر بھی نہ مانے (بھٹی تین مرتبہ تک) تو پھر چوشی مرتبدای محض کوتل کر دو۔ امام الوداؤد سنے قرمایا سہیل سنے ابوصالح ساى طريق سروايت كياب انبول تحضرت ابوجريره رضى القدعنه مصاورانهون بيني أيخضرت متحافظ استدروايت كيااوراس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ چوتھی مرحبہ شراب پیکس تو ان کوئل کروو اور ای طریقه ہے ابولغیم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عمِّما ہے روایت کیا ہے۔ انہول نے انخضرت کُلُیُمُ اُسے اور حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهاك آب سے الى بى روايت باور تريدك روایت ٔ حضرت رسول کریم فاینظم ہے اور جدلی نے حضرت معاویہ رضی الله عند ہے روایت کیا۔ انہوں تے حصرت رسول کر پیمٹی تیٹا ہے کہ آپ نے تیسری یا چوتھی مرتب می قبل کرنے کا تھم فر مایا۔

سے ۱۱ احمد بن عبد فاسفیان آنہ ہری احضرت قبیصہ بن وہ یب رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم مُلَا اَللہ او شاو فر مایا جو خص شراب ہے تو اس کو در سے مارو اور اگر پھر ( دوبارہ ) ہے تو در سے مارو اور اگر پھر ( دوبارہ ) ہے تو در سے مارو اور اگر پھر مرتبہ بھی اس تو آل کر دو پھر اصحابہ آ) ایک آدمی کو لائے جس نے کہ شراب کی رکھی تھی تو آپ نے اس محض کو در سے لگوائے پھراس محض کو لائے پھراس کے در سے مارے بھراس کے در سے مارے بھراسے لایا گیا تو آپ بھراسے لایا گیا تو آپ نے بھراسے لایا گیا تو آپ نے در سے لگوائے پھراسے لایا گیا تو آپ نے در سے لگوائے پھراسے لایا گیا تو آپ نے در سے لگوائے کھراسے لایا گیا تو آپ نے در سے لگوائے کھراسے لایا گیا تو آپ نے در سے لگوائے کھراسے لایا گیا تو آپ نے در سے لگوائے کھراسے کو کہ دخصیت تھا۔

بهَذَا الْحَدِيثِ\_

الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَمِخُولُ سَعَيان نَهِ بِيان كِيا كَذَبرى فِي اس مديث كواس وتت بيان قرمايا كه بُنُ رَاشِدٍ فَقَالَ نَهُمًا كُونًا وَافِدَى أَعُلِ الْعِرَاقِ . جب احكے پاس منصوراور تُول بیٹے ہوے تے ان سے زہری نے بیان كياكيم ايل عراق كيلئ يهال سه بدروايت تحلفا ليت جانا-

## منسوخ تکم کی بابت حد شراب:

ند کور وبالا حدیث سے تابت ہوا کہ شروبی گوٹل کئے جانے کا تھم منسوخ ہو گیا بہر حال شرابی پہلی مرتبدیا زیادہ مرتبہ شراب پے تو اس کوکوڑ ہے مارے جاتیں ہے۔

١٠٧٣: حَلَقًا إِشْمَعِيلُ مِنْ مُوسَى الْفَوَادِئُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنِ عَنْ عُمَيْرٍ بُنِ سَمِيدٍ عَنُ عَلِيٌّ ۚ قَالَ لَا أَدِى أَرُّ مَا كُنْتُ لِلَّادِيُّ مَنُ أَفَكُمْتُ عَلَيْهِ حَلَّمًا إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَيْءً قُلْنَاهُ نَحُنَّد

٥٤٠٠؛ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدُ الْمَهْرِئُ الْمِصْرِيُّ ابْنُ أَجِي رِشْدِينَ بْنِ سَعْلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَاب حَدَّثَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَزْهَرَ قَالَ كَأَنِّي ٱنْظُرُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ الْآنَ وَهُوَ فِي الرِّحَالِ يَلْتَمِسُ رَحُلَ حَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ فَيَنْمَا هُوَ كَلَيْكً إِذْ أَتِيَ بِرَجُلٍ قَلْدُ شَرِبُ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ اصْرِبُوهُ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنَّ ضَرَّبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَّبَهُ بِالْمِيعَخَةِ قَالَ ابْنُ وَهْبِ الْجَرِيدَةُ الرَّطْبَةُ لُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ 🕮 لُوَّابًا مِنَ الْأَوْضِ لَمَوَمَى بِهِ فِي وَجُهِرٍ۔

١٠૮١: حَدَّثُنَا ابْنُ السَّرُح قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ خَالِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الْمَحْمِدِ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ ٱلرَّحْمَٰنِ بُنِ الْآزُهَرِ أَخْبَرَهُ عَنُ أَبِيهِ قَالَ

٣ ٤٠ ا اساعيل بن موي عشريك ابوحيين عبير بن معيد على رمني الله عند ے روایت کرنے میں کہ جس مخض کے صدالگاؤں اور و مجنعی (صد ملکنے کی وجہ سے مرجائے ) تو میں اسکی دیت نہیں ادا کرول کا سوائے شراب بینے والے محص کے کیونکہ استحضرت مُؤافیظ نے شراب (تیلینے والمفضى كيلير) كوكى حدمقر رئيس فرمائى جو يجم يتعين كياب وواتو بم لوگوں نے کیاہے۔

٥٥٥ السليمان بن وأؤرّ ابن وجب أسامهُ ابن شهاب معرت عبد الرحن بن از ہر رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ کویا میں اب بھی حضرت رسول كريم تفافيخ كالمرف و كيدر بابهون آب أو نوں كے بالانوں كے " ورميان كمشر مديموس تغاور حفرت خالدين وليدرضي الله عتدأوثول كاكباده ملاحظه فرمارب تصابين من آنخضرت الفيظم كي خدمت من ایک آدی لایا گیا جس فراب لی رکی تھی۔ او آپ نے لوگوں سے تھم فرمایا اس محص کو (ممسی چیزے ) ماروتو تسی مختص نے جوتے ہے اور سی فف نے لائمی ہے اس کو مار ااور کسی فنف نے مجور کی چیٹر ہوں ہے اس کو مارا ۔ ابن وہب نے نیان کیا کہ یعن محبور کے درخت کے بغیر چوں کے میکی اور تا زہ چھڑیوں ہے اس شرانی کو مارا پھرآ تخضرت کا فیٹل نے زمین سے پیچیمٹی لے کراس مخض کے چیرہ پرڈال دی۔

٧٤-١: أين مرح عبد الرحل عقبل أبن شباب حضرت عبد الرحل بن از ہر کے والدے مروی ہے کہ حضرت رسول کر یم تالیکا کی خدمت میں ایک شرانی مخص کو کے کر حاضر ہوئے آب اس وقت عزوہ حنین میں تے \_ آ ب نے اس محض کے مند پرمٹی ڈال دی اور صحاب کرام رضی اللہ

أُتِيَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبِ وَهُوَ بِحُنَيْنِ لَمَحْفَى فِى وَجُهِهِ النَّرَابُ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمُ وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمُ ارْفَعُوا فَرَفَعُوا فَتُولِيِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكُو فِي الْحَمْرِ أَرْبَعِينَ لُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ لُمَّ جَلَدَ لَمَانِينَ فِي آخِرِ عِلَافَتِهِ لُمَّ جَلَدَ عُلْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا لَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَلْبَتَ مُعَارِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ.

بَابِ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمُسْجِدِ ١٠٧٧: حَنَّكُنَا كَمِثَامُ مِنْ عَمَّارٍ حَلَّكُمَا صَدَقَةً يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ حَدَّلُنَا الشَّعَلِثِي عَنْ زُلْرَ بُن وَيُهِمَةَ عَنُ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللُّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْآشُعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ.

بَابِ فِي ضَرَّبِ الْوَجِّهِ فِي الْحَدِّ ١٠٧٨: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَّمَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَيِ الْوَجُةِ.

بكب فِي التَّعْزير

١٠૮٩: أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَذَّقَنَا اللَّيثُ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَجَ عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جَابِرِ بْنِ غَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى بُوْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا يُجُلَدُ قَوْقَ عَشْرٍ

. عنهم سے اس مختص کو ماریے کا تھم دیا تو ان معزات نے اپنے جوتوں ے اس شرابی کو مارا اور جونوں کے علاوہ جو پچھان معزات کے ہاتھ میں تمااس سے مارا بہال تک کرآ ب نے قر مایا بس کرواس پرلوگوں تے اس کوچھوڑ دیا۔ پھر جب آ تخضرت تُفافِینا کی دفات ہو کی تو آ پ کے بعد ابو بکرصد میں حدشراب میں جالیس کوڑے لگاتے رہے پھر عمر فارون میمی این ابتدائی زباند خلافت میں جالیس بی کوڑے مارا کرتے بتھ گھراخیرز بانہ خلافت میں آپ نے ای کوڑے مارے بھر عثان رضی الندعنہ نے مجھی اتنی کوڑے مارے اور مجھی حیالیس کوڑے مارے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ای کوڑے مقرر فریائے۔

## باب مسجد میں حدلگائے جانے کا بیان

۷۷-۱: بشام بن ممار صدقه بن خالد همعی ' زفر حفرت حکیم بن حرّام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر تصاص لینے اور وہاں پر شعر پڑھتے اور مجد میں حد لگانے ہے منع فرمایا۔ ( تا کہ سجد میں شوروغل نہو )

#### باب: حدمين منه پر مارنے كابيان

۵۷۸ ازایوکائل ابوعوانهٔ ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی التدعنہ ہے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ٹائٹیٹر نے ارشادفر مایا جب کو کی محض کسی محص کو (ادب کے سکھلانے کے لئے ) مارے تو منہ کو بچائے (لیعنی متدیر شدمارے )۔

#### باب: تغزير كابيان

9 ٤٠ ا: فتيه بن سعيدتيك 'يزيد بن الي حبيب' بكير بن عبدالله سليمان بن بيبار عبدالرمن جابرين عبدالله حضرت ابو برده رضي الله تعالي عنه ے مروی ہے کہ حضرت رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم فے ارشاوقر مایا: اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود کے علاوہ (بطور تعزیر ) وی کوڑوں سے زیادہ نەلگائے جاتىيں۔

جُلْدَاتِ إِلَّا فِي حَدَّمِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - الْحَدَّاتِ إِلَّا فِي حَدَّمِنْ صَالِحِ حَدَّقَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْمَدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّقَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْمَرُنِي عَمْرُو أَنَّ بَكُيْرَ بْنَ الْآضَجِ حَدَّلَمْ عَنُ الْخَمَرِي عَبْدُ الوَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ حَدَّقِي عَبْدُ الوَّحْمَنِ بْنُ جَايِرٍ أَنَّ أَبُوهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرُدَةَ الْإِنْصَارِيَّ جَايِرٍ أَنَّ أَبُوهُ مَعْنَاهُ عَلَيْهِ فَيْ يَقُولُ فَذَكُرَ مَعْنَاهُ . يَقُولُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . يَقُولُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

۱: احمد بن صالح این و به عروا بگیر بن الاقیح اسلیمان بن لیارا عبد الحمد الله تعالی عند سے عبد الرحمٰن بن جابرا حضرت ابو بردہ الصاری رضی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ حضرت رسول کر پیم سلی الله علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے۔ پیمرانہوں نے بہلی روایت بیان فرمائی۔

## ﴿ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

#### ديات كابيان

باب: جان کے عوض جان کیٹا

١٠٨١ بحمد بن علاءً عبد الله بن موكٌّ على بن صالح ' ساك بن حرب' عکرمدا بن عمائ سے روایت کرتے ہیں کہ بنوقر بط اور بنونسیر میں سے قبيله بونضيرزياده باعزت تعاوجس وقت قبيله في قريظ مين سے كوئى آدى بونفير كركسي آدمي كولل كرويتا تعالواس كي موض (بنو قريظ من بطور قصاص أيك فخص قبل كرديا جاج) اور جب قبيله ، ونضير كاكو كي مخص ، وقريظ كركس فخف كولل كرديتاتو (قائل) كيكسودس مجورفديدادا كركرم باكرا لیاجاتا۔ جب آنخضرت کی بعث ہوئی تو قبیلہ بونضیر کے ایک آوی نے بنوقر بظہ کے ایک آ دی کوئل کرڈ الا۔ بنوقر بظہ کے لوگوں نے کہا کہ قاتل کو ہارے والے کیا جائے تا کہ ہم لوگ اس کوٹل کریں ( تبیلہ بونغیر نے حسب سابق قاتل کودیے ہے انکار کردیا ) پھران لوگوں نے کہا کہ جی کی خدمت میں بے چلوہ پ جو فیصلہ فر مائیں اس کوشلیم کر لویہ تمام لوگ خدمت نبوی می حاضر ہوئے اس پر ساتیت کر بید: واُن حَکمتُ فَاحْتُكُهُ بِينَهُمُ الزل مولى تعنى الديني الرآب يهوديون كورميان فيصله فرما كيس تؤعدل والصاف سے فيصله فرما كيس عدل بد ہے كدجان ك موض جان لى جائ بجرية آيت نازل مولَى: أَفْتُعُكُمُ الْمُعَاهِلِيَّةِ يبغون ليني كياد واوك جابليت كي تلم كويسندكرت بير.

باب التَّفْسِ بِالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ فَرَبُكُ اللَّهِ اللَّهِ عَدَّلُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مُوسَى عَنْ عَلِي بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ فَرَيْظَةً وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَنْشُوقَ مِنْ فَرَيْظَةً وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ فَرَيْظَةً وَجُلامِنَ وَجُلامِنَ وَجُلامِنَ النَّضِيرِ فَتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ فَرَيْظَةً وَسَنِي مِنْ تَمُر وَجُلامِنَ النَّضِيرِ فَتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ فَرَيْظَةً وَسَنِي مِنْ تَمُر وَجُلامِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَتَلُ وَجُلامِنَ وَجُلامِنَ وَجُلامِنَ وَجُلامِنَ وَجُلامِنَ وَبُعْلَةً فَقَالُوا بَيْنَا وَيَشَكِمُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَتَلُوا بَيْنَا وَيَشَكَمُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَلُوا بَيْنَا وَيَشَكَمُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَوْهِ فَيَوْلَتُ وَإِنْ النَّفُسِ وَهُ فَوَلَتُ وَإِنْ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَسْطِ وَالْفِسُطِ وَالْقِسُطِ وَالْفِسُطِ وَالْمَالُوا بَيْنَا لَكُومُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمَالُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالُوا اللَّهُ الْمَلِيْهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَه

# باب: بھائی یا والدے تصور کرنے کی دجہ سے بھائی یا بیٹے برگرفت نہیں کی جائے گ

#### باب: اگر حاکم صاحب حق کوخون کی معافی کا تحکمہ نہ

المه ۱۰۸۳ موئی بن اساعیل حاد محر بن الحق حارث سفیان الوشری خوا الراق مردی ہے کہ رسول کریم فائیل ہے ارشاد فر ایا جس محفی پر قل کی آفت پر جائے یا جسم کے کسی عضو کے کانے کی (مصیبت پر جائے ) تو اس فضی کو تین باتوں میں ہے ایک کا اختیار ہے یا تصاص (یعنی جان کے بوت وصول کرے ۔ پھرا گرو محفی ان کے علاوہ کوئی چر تھی بات اختیار کرنا چا ہے تو اس محفی کے باتھوں کو پکڑلو (یعنی اس کو وہ بات کرنے سے باز رکھو) اور جو فضی حد سے تباوز کر ہے تو ایسے فضی کینے در دنا ک عذاب ہے۔ اور جو فضی حد سے تباوز کر ہے تو ایسے فضی کینے در دنا ک عذاب ہے۔ اور جو فضی حد نے تباوز کر ہے تو ایسے فی میں ایک عنواب میں ان اساعیل عبد اللہ بن براع علاء بن ابی میون خصر سے انس بن یا لک رضی الند عند سے مروی ہے کہ میں نے آتی ضر سے تراقی تو ایسے در کیا کہ جب بھی آ ہے کی خدمت میں کوئی ایسا مقدمہ پوٹی ہوتا جس در بھی کے در کیا کہ جب بھی آ ہے کی خدمت میں کوئی ایسا مقدمہ پوٹی ہوتا جس

## بَابِ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

١٠٨١: حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونَسَ حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللّهِ يَعْنِى الْهِنَ إِيَادٍ حَدَّقَنَا إِيَادٌ عَنُ أَبِى رِمُعَةً قَالَ الْطَلَقْتُ مَعَ أَبِى يَحْوَ النَّبِيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِأَبِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ أَوْسُولُ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَوْا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَقَوْا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَقَوْا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَوْا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَوْا وَاوَرَهُ وَلُولُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاوْرَهُ وَاوْرَهُ وَاوْرَهُ وَلَا تَحْدِي عَلَيْهِ وَقَوْا وَاوْرَهُ وَاوْرَهُ وَاوْرَهُ وَاوْرَهُ وَاوْرَهُ وَاوْرَهُ وَاوْرَهُ وَالْمَدُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاوْرَهُ وَاوْرَوْهُ وَاوْرَهُ وَاوْرَهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاوْرَهُ وَاوْرَوْهُ وَاوْرَاهُ وَلَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاوْرَاهُ وَاوْرَوْهُ وَالْمَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ الْمِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّه

## بَابِ الْإِمَامِ يَأْمُو بِالْعَفْوِ في الدَّم

١٠٨٠: حَدَّقَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ بَنِ فَضَيْلِ عَنْ سُفْيَانَ بَنِ أَبِى الْعَوْجَاءِ عَنْ أَبِى شُصِيلًا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ شُرَيْحِ الْحُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شُرَيْحِ الْحُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُصِبَ بِقَنْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَحْفَوُ وَإِمَّا وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُصِبَ بِقَنْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَحْفَوُ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُو وَإِمَّا فَنْ يَعْفُو وَإِمَّا أَنْ يَعْفُولُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنْ الْحَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَيْدُ مَنَ عَطَاءِ بُنِ اللهِ الْمُوزِيقَ عَنْ عَطَاءٍ بُنِ اللهِ الْمُوزِيقَ عَنْ عَطَاءٍ بُنِ اللهِ الْمُوزِيقَ عَنْ اللهِ الْمُوزِيقِ عَلْ عَلَا مَا رَأَيْتُ اللهِ الْمُوزِيقِ قَالَ مَا رَأَيْتُ اللهِ الْمُوزِيقِ قَالَ مَا رَأَيْتُ عَلَى اللهِ اللهِ الْمُوزِيقِ قَالَ مَا رَأَيْتُ اللهِ الْمُوزِيقِ قَالَ مَا رَأَيْتُ الْمُؤْلِقِ قَالَ مَا رَأَيْتُ اللَّهِ اللهِ الْمُؤْلِقِ قَالَ مَا رَأَيْتُ الْمَا مَا رَأَيْتُ الْمَالِقِ قَالَ مَا رَأَيْتُ اللّهِ الْمُؤْلِقِ قَالَ مَا رَأَيْتُ الْمَالِقِ قَالَ مَا رَأَيْتُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ ضَيْءٌ فِيهِ

قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ . ١٠٨٥: حَدَّكَ عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَادِيَّةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً قَالَ قُعِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهُدِ الَّذِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِيْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ وَلَيْ َالۡمُفۡتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَرَدُتُ فَعَلَهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْوَلِيِّ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ قَالَ فَحَلَّىٰ سَبِيلَهُ قَالَ وَكَانَ مَكُنُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُيِّى ذَا البِسُعَةِ.

١٠٨٢: حَدَّكُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ مَيْسَرَةً٠ الْجُشَمِيُّ خَذَّتُنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ حَلَّثِنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَاتِلٍ حَدَّلَنِي وَاتِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جِيءَ بِرَجُلِ فَاتِلَ فِي عُنُقِهِ النِّسْعَةُ قَالَ فَذَعًا وَلَيَّ الْمُقْتُولُ فَقَالُّ ٱتَغْفُو قَالَ لَا قَالَ أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لَا قَالَ أَفَتَقُنُلُ قَالَ نَعَمُ قَالَ اذْهَبُ بِهِ فَلَمَّا وَلَى قَالَ ٱلْغُفُو قَالَ لَا قَالَ ٱلْخَاْخُدُ الدِّيَّةَ قَالَ لَا قَالَ أَفَتَقُتُلُ قَالَ نَعَمُ قَالَ اذْعَبُ بِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ أَمَا إِنَّكَ إِنَّ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ قَالَ فَعَفًّا عَنْهُ قَالَ فَآنَا رَأَيْنَهُ يَبُّحُوُّ النسعة

١٠٨٠: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُّ عُمَرَ بُنِ مَيْسَرَةً. حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ

میں قصاص لازم ہوتو آپ معاف کرنے کا تھی فرماتے (یعنی مقتول كوراء عقائل كومعاف كرنے كى ترغيب فرماتے)

٥ ١٠٨ : عثمان بن الي شيبه ابومعادية أعمش ابوصالح ابو جريره رضي الله عند ہے مروی ہے کدایک آدی دور نبوی میں قل کر دیا میا یاور آپ کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا) تو آپ نے قائل کو متنول کے ور ٹا ہے سرد فرمايا - قاتل في عرض كيا يارسول الله! والله من في مقتول كوقل كرف كاراده على فيس كيا- رسول كريم فليكاف مقول ك وارث سے فرمایا دیکھو! اگر میخص سچاہے اور تم نے اسے قل کردیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ بات من کراس مخص نے قائل کوچموڑ دیا اس ( قاتل ) كے دونوں باتھ تھے ہے بندھے ہوئے تھے وہ اپنے تسمه كو تحييها موالكلاائ ون عال كانام ذا التشعية لين تمروال روكيا\_ ١٠٨٦: عبيد الله بن ميسر و مجلي بن سعيد عوف مز و علقمه بن وائل وائل بن جُرِّ سے مروی ہے کہ میں نی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک قائل آیا كه جس كى محرون من تسمه بندها مواجما-آب في منتول كے وارث كو طلب قرما يا اورآب في سن اس دريافت فرمايا كياتم معاف كرت مو؟ اس نے جواب دیا تیں۔ آپ نے فرمایا اچھاتم دیت لیتے ہو؟ اس نے جواب دیائیں۔آپ نے فرمایا کیا چراس کولل کرنا جا جے ہو؟اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کو ( قاتل کو) کے جاؤ جس وقت وہ كر چلنے لكا تو آپ نے فرماياتم اس كومعاف كرتے ہو؟اس نے موض كيانيين -آب نے فرماياتم ويت ليتے ہو؟ اس نے جواب ديا جيس۔ آپ نے فرمایا کل کرنا جاہے ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کو ( یعنی قاتل کو لے جاؤ ) پھر چوشی مرتبہ آپ نے قرمایا دیکھو! أترتم اسكومعاف كردد عيح تووه انبأ حناه اورمقتول كأممناه دونوں اينے أو ير اُ مُعَاتِ گا۔ بین کرمعتول مخص کے دارث نے اسکوچھوڑ دیا۔ واکل نے بیان کیا کہ میں نے اس محض کودیکھا کرو وتسم تھینچتے ہوئے جار ہاتھا۔

١٠٨٤ عبيد الله بن عمر بن ميسره كي بن سعيد ٔ جامع بن مطرُ علقمه بن حضرت واکل رضی الله تعالی عندے ای طریقہ سے مردی ہے۔

مَكُو حَدَّكِنِي عَلْقَمَةُ بُنُ وَاثِلٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. ١٠٠٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوُّفَ الطَّالِقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُلُّوسِ بُنُ الْعَجَّاجِ حَدِّلَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءِ الْوَاسِطِكَى عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ وَاثِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِحَبَيْتِي فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِى قَالَ كُيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أَرِدُ قَتْلَهُ قَالَ هَلُ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّى وَيَتَهُ قَالَ لَا فَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسُأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَّتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ لِلرَّجُلِخُذُهُ فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِعْلَمُ فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَشْمَعُ قَوْلَهُ فَقَالَ هُوَ ذَا فَّمُرُ فِيهِ مَا شِنْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسِلُهُ وَقَالَ مَرَّةً دَعْهُ يَبُوءُ بِإِلْمِ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ فَيَكُونُ مِنُ أَصْحَابِ النَّارِ فَالَّ

١٠٨٩ عَذَلْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَذَلْنَا حَمَّادُ بِنْ رَيْدٍ عَنْ يَخْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةً بْنِ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا مَعْ عُمْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي اللَّذَادِ مَدْحَلُ مَنْ دَحَلَةُ سَعِعَ اللَّذَادِ مَدْحَلَةً عُمْمَانُ فَخَرَجَ كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبُلَاطِ فَدَخَلَةً عُمْمَانُ فَخَرَجَ كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبُلاطِ فَدَخَلَةً عُمْمَانُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَعَيِّرٌ لَوْنَهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لِيَقَوَاعَدُونِنِي إِلَيْنَا وَهُو مُتَعَيِّرٌ لَوْنَهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لِيَقَوَاعَدُونِنِي بِالْفَعَلِ آنِهُا قَالَ وَلِمَ يَتَعْمَلُونِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَلِمَ يَتَعْمَلُونِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَلِمَ يَتَعْمَلُونِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ لَمُعْلِمُ فَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ لَمَ

٨٨٠ ابحمر بن عوف طائي عبدالقدوس ميزيدين عطاءً ساك علقمه بن والل اسين والدس روايت كرت بي كدايك مخص خدمت نبوى مي أيك صبى فحفس كول كرما ضرجوا اور كهن لكاكداس محف في مير يعييج کوتل کردیا ہے۔ آپ نے اس مخص سے دریادات فرمایاتم نے اس مخص کے بیٹیے کو کیسے قبل کیا؟ اس مخف نے جواب دیا کہ میں نے اسکے سر پر کنہاڑی ماری ہے (وہ مرکیا) لیکن میں نے اسکو جان سے مار دینے كاراده كيسيس مارا تعاسآب في ماياتهارس ياس يحد مال موجود ے کہ جس سے تم اسکی ویت اوا کرسکو؟ اس نے جواب ویا جیس ۔ آ ب نے فر مایا اگر علی تم کوچھوڑ دوں تو تم لوگوں سے سوال کر کے اسکی دیت جع كريكة مو؟ اس في كهائيس-آب في فرمايا: كيا تير، دشته دار تجمع مال دے دیکے؟ اس نے کہا بنہیں۔اس پر آب نے اس آدی ہے (لعنى مفتول كے چاہ ) فرما يا اسكولے جاؤ ۔وواس كول كرنے كے ادادہ سے لے کرچل دیا۔ آپ نے فر مایا اگریداس محض کول کردیگا تو یہ یمی ای جیسا ہوجائےگا یہ بات اس محض نے من لی ( ایسی مقول کے چیا نے ) نو و چھی پھراس حیثی کو لے کر حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا ہے حاضر ہے جو جا ہیں اسکے متعلق تھم قرمائیں ۔ آپ نے فرمایا اسکوچھوڑ دو ووفخص اپنا گناہ اور تمبارے بینیج کا گناہ اپنے سریر لے کر دوزخ میں ہوگا ۔ تواس بات پراس نے اس کوچھوڑ دیا <sup>(ق</sup>ل نیس کیا )۔

۱۹۸۹: موئی بن اساعیل مهادا محمد بن ایخی محمد بن جعفر زیاد (دوسری سند) و بب احمد بن سعیداین و به عبدالرحن بن ابوالریا و عبدالرحن بن صارت محمد بن جعفر زیاد بن سعد بن خمیر و حضرت عروه بن زیرایت موات محمد بن حمد بن جعفر زیاد بن سعد بن خمیر و حضرت عروه بن زیرایت حنی و الله سے اور دادا سے روایت کرتے ہیں اور وہ دولوں حضرات غزوة حنین میں رسول الله ملاق کے ساتھ موجود تھے۔ پھر ہم و بب کی حدیث کی طرف آتے ہیں کہ محمل بن جنام لیفی وی محفل نے اسلام سے دور میں قبیلہ الثبی میں سے ایک محفل کولل کر دیا اور بید (سب سے) پہل میں قبیلہ الثبی میں المحفل کولل کر دیا اور بید (سب سے) پہلی دیت ہے جس کا فیصلہ آتخ منزت مؤلف کر دیا اور بید (سب سے) پہلی دیت ہے جس کا فیصلہ آتخ منزت مؤلف کر دیا اور بید (سب سے) کہلی دیت ہے جس کا فیصلہ آتخ منزت مؤلف کولی کر دیا اور بید (سب سے) کہلی دیت ہے جس کا فیصلہ آتخ منزت مؤلف کولی کر دیا اور بید (سب سے) کہلی دیت ہے جس کا فیصلہ آتخ منزت مؤلف کولی کور دیا اور بید (سب سے کولی کیک

طرف ہے تفتگو کی کیونگ وہ قبیلہ غطفان میں سے تھا اور اقرع بن عابن نے محلم کی جانب سے تفکو کی اس لئے کدو و خدن می سے تھا تو كاني آوازي بلندموكي اور (دونون فريق كى جانب عص تفتكومي) شوروغل برياموا أتخضرت فأفتغ أبث ارشادقر مايا اسة عييية تم ويت نبيس ليت مواعييندة جواب وياخيس الشكاهم شرويت تيمن الون كاجس ومت تک که میں اس فخص کی عورتوں کو وہی تکلیف اورغم نہ پہنچاؤں جو میری مورتوں کو پہنچاہے۔ پھر صدائیں بلند ہو کمیں اور خوب اڑائی اور شور وغل بريا مواحطرت رسول كريم فأنظفهم فيرمايا المعييدتم وببت قبول نیں کرتے؟ عیبدنے مجرای المریقدے جواب دیا یہاں تک کدایک فخص قبیلہ بی ایت می سے کھڑا ہوا کہ جس کوسکیل کہا کرتے تھےوہ محض اسلحہ باند سے ہوئے تھا اور ہاتھ میں (تکوار کی) وُ مال لئے موے تھا۔اس نے عرض کیا<u>یا</u> رسول اللہ میں اس کمل کرنے والے مخص ك يعنى محكم ك شروع اسلام على اس ك علاده كوئي مثال نبيس و يكتا مول جس طرح محمد مريال كى چشم ر بانى بيغ كے لئے بيني اوكى نے کیلی کری کوتو ماردیا کہ جس کی وجہ سے آخری کری بھی بھاگ کھڑی مونی تو آب اج ایک دستور بنالیج اورکل اس کوشم کرد بیج رحضرت رسول كريم فالفظم في ارشاوفر مايا بياس أونث اب أواكر ساور بياس أونت اس وفت ادا كرے جب بم لوگ مديند منوره كي طرف لوث آئيں (چنانچيآپ نے اس مخص سے ديت ادا كرائي) اور بيواقعہ دوران سفر پیش آیا تعامحلم ایک طویل قد گندی رنگ کامخنص تعاد ولد کون ك كنارب ببينا تعالوك ببيني يتع كدوه بجية بجاتي انخضرت تلافيكم ك سائة أكر بيناء اس كى إنكمول سے آنسو جارى تھا اوراس نے عرض كيايارسول الله تُلْقَيْظ مِن ف كناه كيا ب جس كي آب كواطلاع لى ے۔اب میں اللہ تعالی ہے توبہ کرتا ہوں آپ میرے لئے وُعائے معفرت فرماد يجت \_حصرت رسول كريم فكفي أرشاوفر مايا كماتم في اسلام کے شروع زبانہ میں اس محض کوانے اسلمہ سے قبل کیا ہے؟ اے الله الحلم كى مغفرت ندكرنا آب نے يہ بات باواز بلندفرمائى (راوى)

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجِلُّ دَمُ امُرِءٍ مُسْلِعٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفُرٌ بَعْدَ إِسُلَامٍ أَوْ زِنًّا يَغُدُّ إِحْصَّانِ أَوْ قَصْلُ نَفُسِ بِغَيْرِ نَفُسٍ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسُلَامٍ قَطَّ وَلَا أَخْبَتُتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَٰدَائِي اللَّهُ وَلَا قَعَلْتُ نَفُسًا لَيِّمَ يَقْتُلُونِنِي قَالَ أَبُو دَاوُد عُنْمَانُ وَٱبُو بَكُو ۚ ثَوْكَا الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَلَّكَنَا مُوسَى بْنِّ إِسْمَعِيلَ حَلَّكَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ زِيَّادَ بْنَ صُعَيْرَةَ الطُّمَرِئُّ حِ وَ أَخْبَرَنَا وَهُبُ بُنُ بَيَانِ وَأَخْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمُدَانِيُّ قَالَا حَدَّثُنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي الزِّفَادِ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِبَادَ بُنَ سَعُدِ بُنِ صُعَيْرَةَ السُّلَعِيُّ وَهَذَا حَدِيكُ وَهُبِ وَهُوَ أَنْتُمُ يُحَدِّثُ عُرُوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مُوسَى وَجَدِّهِ وَكَانَا شَهِدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا كُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ وَهُبِ أَنْ مُحَلِّمَ بُنَ جَفَّامَةَ اللِّيْقِيُّ قَلَلَ رَجُلًا مِنْ ٱشْجَعَ فِي الْإِسْلَامِ وَ ذَٰلِكَ أَوْلُ عِبْرٍ قَصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكُلَّمَ عُيِّنَةً فِي قَتْلِ الْاَشْجَعِيِّ لِأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ وَتَكَلَّمَ الْأَقْرَعُ بُنُ حَاسِي دُونَ مُعَلِّمٍ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْدِكَ فَارْتَفَغَنُّ الْأَصُوَاتُ وَكَثَوَتُ الْنُحُصُومَةُ وَاللَّمَطُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُيَيْنَةُ أَلَا تَقْبَلُ الْغِيَرُ فَقَالَ عُمَيْنَةً لَا وَاللَّهِ حَتَّى أُدْخِلَ

ابوسلمدنے بداضاف کیا کہ محلم بدیات س کر کھڑا ہوگیا اور وہ اپن جاور ككون سيدايخ أنسو يونجهد ما تعاراوي) دين الحق فيان كياكه وْ كَثُونَ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَم كَ تَوْمَ فَ كَهَا كَدَيْمَ الْخُصْرِت اللَّفِ أَلَا عَلَم كَالِم اللّهِ عَلَم كَانُومَ فَكَا كَدَيْمَ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَعْلَم كَاتُومَ فَكَهَا كَدَيْمَ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَعْلَم كَاتُومَ فَيْ كَالِمَ يَعْلَمُ كَاللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَم كَانُونُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَم كَانُونُ اللّهِ عَلَم اللّهُ اللّهُ عَلَم عَلَم اللّهُ اللّهِ عَلَم عَلَم اللّهُ اللّه اللّ

عَلَى بِسَائِهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحُزُنِ مَا أَدْخَلَ عَلَى نِسَائِي قَالَ ثُمَّ ارْتَفَعَتِ ۖ الْآصُواتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُيَيْنَةُ أَلَا تَقْبَلُ الْعِيَوَ ﴿ لَيَحْشَلَ كَادُعَا فَمِالَ ـ

فَقَالَ عُيَيْنَةً مِعْلَ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَى أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي لَيْتٍ بُقَالُ لَهُ مُكْنِيلٌ عَلَيْهِ شِكَبٌّ وَفِي يَلِيهِ دَرِقَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَمْ أَجِدُ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِى غُرَّةِ الْإِسْلَامِ مَثَلًا إِلَّا غَنَمًا وَرَدَتُ فَرُمِى أَوَّلُهَا فَنَفَرَ آجِرُهَا السُّنُنَّ الْيَوْمَ وَغَيْرٌ غَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُونَ فِي قَوْرِنَا هَذَا وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَبِمْفَادِهِ وَمُجَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ آدَمُ وَهُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ قَلَمُ يَزَالُوا حَتَّى نَخَلَّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ تَدُمَعَان فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي فَدُ فَعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ وَإِنِّي أَتُوبٌ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ أَفَتَانَتُهُ بِسِلَاحِكَ فِى غُرَّةِ الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرُ لِلْمُحَلِّم بِصَوْتٍ عَالِ زَادَ أَبُو سَلَمَةً فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيُسَلَقَى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ فَزَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغُفَرَ لَهُ بَعْدَ ذِلكَ۔

## · فرمانِ نبوی مُثَاثِیَّتُهُم کی وضاحت:

خرکورہ صدیت کے مجملہ ' شروع اسلام میں اس کے علاوہ کوئی مثنال نہیں دیکھتا ہوں ' کا مطلب سے ہے کہ ابھی اسلام کا شروع ز مانہ ہے اگر قانون اسلام کےمطابق آپ قصاص میں اس فنص گولل کریں سے تو اس فخص کے دوسر کے متعلقین جو کہ ابھی کا فر ہیں' وہ اسلام تبیں لائیں عے بعض معزات نے ندکورہ صدیت کی تشریح کے سلسلہ میں بے کہا ہے کہ مغبوم حدیث برہے کہ اگر آ پ قصاص میں لیں گے اور کل کرنے والے ہے دیت وصول کر کے اس کومعاف قرمادیں مے تو عرب کے دیگر قبائل مسلمان نہوں كاوروه اسلام معينفرت اس بنياو ركري مح كداسلام مين قائل برقصاص نبين عياس ميال صادق آع كى كرتم في أيك بجری جوکدر بوز کے شروع میں تھی اس کو مار کر بقیدر بوزکی تمام بکر یوں کو بھادیا اور بکر بوں کی دوسری مثال کا مطلب میہے کہ اگر آ ہے آج تو دیت وصول فر مائیں پھرآئندہ قاتل ہے قصاص کیں تو سابقے تھم منسوخ ہوجائے گا کیونکہ دیت ہمیشہ تو نہیں کی جائے کی روالقدائلم

باب:مقتول كاولى اگرديت لينے پر رضامند ہوتو وبیت دلائی جائے گی

بكب وَلِيِّ الْعَمْدِ يَرِّضَى بالبِّيَةِ

١٠٩٠: مسدد ين مسرمه مي ين سعيدُ ابن الي ذيب معيد بن ابي سعيدُ حضرت ابوشر یح کعبی رضی الله تعالی عند ہے مروی ہے کہ آتخضرت صلی

١٠٩٠: حَدَّقَنَا مُسَدَّدُ بَنُ مُسَرُّهَدٍ حَدَّقَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا اس فیبیله شراعه والوا تم لوگوں نے فیبیلہ بند میں میں سے اس آدی کو قب کے فیبیلہ کی اس کو دیت ادا کراؤل گا تو کا کر ہیں ہیں ہے۔ کا برواز اور قام) کو میں میں ہے بعد جس کا بھی کوئی منتقل ابوقو لوگوں (ورقام) کو دوافقیار صاصل ہیں یا تو وہ لوگ دیت وصول کریں ورنہ قاتل کوفل کر دیں۔ دوافقیار صاصل ہیں یا تو وہ لوگ دیت وصول کریں ورنہ قاتل کوفل کر دیں۔

مَمْشَرَ خُوَاعَةَ قَتَلُقُمُ هَذَا الْقَيْدِلَ مِنْ هُلَيْلٍ وَإِنِّى عَاقِلُهُ فَمَنُ قُبِلَ لَهُ بَمُدَ مَقَالِتِي هَذِهِ قَبِيلٌ فَآهُلُهُ بَهْنَ حِمَوكَيْنِ أَنْ يَأْحُلُوا الْعَقُلَ أَوْ يَقُتُلُوا.

سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْح

الْكُمْمِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَلَا إِنَّكُمْ يَا

## فل عديس قصاص ب:

تدکور چھم اس صورت میں ہے جبکہ قبل عمد ہواور قبل کی علف اقسام ہیں جن کی مفصل بحث تنویر الحواثی شرح سراری من الر تفصیلی طور پر ندکور ہے۔

اا الحَدَّانَا عَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَرْيَدِ أَخْبَرَنِي لَمِي حَدَّانِي يَحْبَى ح و أَبِي حَدَّانِي يَحْبَى ح و حَدَّانَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّانِي يَحْبَى بُنُ أَبِي حَدَّانَا مَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّانِي يَحْبَى بُنُ أَبِي حَدَّانَا يَحْبَى بُنُ أَبِي حَدَّانَا عَرْبُ بُنُ شَدَّادٍ حَدَّانَا يَحْبَى بُنُ أَبِي حَدَّانَا عَرْبُ بُنُ مَنْ اللهِ عَلَيْ الرَّحْمَنِ حَدَّانَا يَعْبَى بُنُ أَبِي كَيْرِ حَدَّانِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّانَا أَبُو مُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَبْ لِي اللهِ الْعَبْ لِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٠٩١: عباس بن وليدان ك والداوزاعي يجي ( دوسري سند ) احمد بن

## باب قاتل ہے دیت وصول کرے قتل کرنا

۱۹۰ ادموی بن اساعیل تها دُ مطرُ حسن حضرت جایر بن عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے کہ آخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا میں اس مخف کو ہرگزنہیں چھوڑوں کا جو کہ دیت وصول کر کے ( ٹاکل کو ) قل کرے (لیمنی ایسے محض ہے خرور قصاص لیاجائے گا )۔ باب مَنْ يَقْتُلُ بَعْدَ أَغْذِ اللِّيكِ

## يَابِ فِيمَنْ سَقِي رَجُّلًا سَمَّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَهَاتَ أَيْقَادُ مِنْهُ

اله المَّذَ اللهُ عَلَى اللهُ عَبِيلٍ اللهِ عَرَبِي حَدَّقَا اللهُ اللهُ الْحَارِثِ حَدَّقَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِشَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِشَاهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِشَاةٍ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكُلُ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ مَسْمُومَةٍ فَأَكُلُ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ مَسْمُومَةٍ فَأَكُلُ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ مَسْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتُ مَسَلَم فَسَالَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتُ اللهُ لِيسَلِطكِ مَنْ اللهُ لِيسَلِطكِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ قَالَ عَلَى فَقَالُوا اللهِ لَقُعَلُهَا قَالَ لَا عَلَى ذَلُولِ اللهِ صَلّى عَلَى ذَلُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللهِ عَلَى لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٠٩٣ حَدَّقَا دَاوُدُ بَنُ رُشَيْدٍ حَدَّقَا عَبَّادُ بَنُ الْعَوَّامِ حَ وَحَدَّقَا عَارُونُ بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّقَا الْعَوَّامِ حَ وَحَدَّقَا عَارُونُ بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّقَا صَعِيدُ بَنُ سُفْيَانَ ابْنِ صَعِيدٍ وَأَبِى سَلَمَةَ حُسَيْنِ عَنُ الزُّغْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِى سَلَمَةَ فَالَ هَالَ عَلَا عَرُونُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ هَالَ هَالَ الْمَوْدِ إِلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَسْمُومَةً قَالَ فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِي عَلَى اللَّهِ وَالْ فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِي عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَلّهُ وَلَا لَلّهُ وَلَا لَهُ لَا

١٠٩٥: حَدَّنَا سُلِمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْمَهْرِئُ حَدَّنَا ابْنُ رَهُبِ قَالَ الْحَبَرَبِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنُ رَهُبِ قَالَ أَخْبَرَبِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ كَانَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتُ شَاةً مَصْلِيَةً ثُمْ أَهْدَنُهَا لِرَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَأَخَذَ وَسُلَمَ فَأَخَذَ وَسُلَمَ فَأَخَذَ وَسُلَمَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللّهِ رَاكُ وَهُو مِنْ أَصُحَابِهِ مَعَهُ لُمْ فَأَكُلُ مِنْهَا وَأَكُلَ رَهُطُ مِنْ أَصُحَابِهِ مَعَهُ لُمْ فَأَكُلَ مِنْهَا وَأَكُلَ رَهُطُ مِنْ أَصُحَابِهِ مَعَهُ لُمْ

# ہاب: زہر کھلانے والے شخص سے قصاص لیاجائے گا یانہیں؟

۱۰۹۳ کی بن صبیب فالد بن حارث شعبہ بشام انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک بہودی مورت آنخضرت کے پاس ز ہرآ لود بحری لے کر آئی۔ آپ نے اس میں سے کھا لیا پھر اس کولوگ پکڑ کر تن کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے آپ نے اس سے معلوم کیا کہ تم نے ضدمت میں لے کر حاضر ہوئے آپ نے اس سے معلوم کیا کہ تم نے کس وجہ سے ز ہر ملایا ؟ اس نے جواب ویا میں نے آپ کو جان سے مار نے کی نیت سے ز ہر ملایا تھا آپ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ تم کو میں میں کام نیس کرنے و سے گایا کی آپ نے بر قرمایا ) اللہ تعالیٰ تم کو میرے أو پر مسلط نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام شنے عرض کیا آپ تھم فرما کیں تو ہم اس کوئل کر دیں۔ آپ نے قرمایا نہیں۔ انس نے فرمایا نہیں۔ انس نے فرمایا میں دیکھار ہا۔

۱۰۹۳ داؤد بن رشید عباد بن عوام (دوسری سند) بارون بن عبدالله معید بن سلیمان عباد سنیان حسین زبری سعید حضرت ابوسله معضرت ابو بریره رضی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ ایک یہودیے نے حضرت نبی کریم صلی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ ایک یہودیے نے حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت عبی ایک زبر آلود بکری کیا۔ بھیجی ۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے اس عورت ہے کوئی آلجھاؤٹیس کیا۔ امام البوداؤ ورحمت الله علیه قرماتے جیں کہ ریمورت مرحب نای مخص کی بمشیرہ تھی کہ جس نے حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو ( تجری کے مشیرہ تھی کہ جس نے حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو ( تجری کے مشیرہ تھی کہ جس نے حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو ( تجری کے مسیرہ تھی ) زبر ملاکردیا تھا۔

90 - اسلیمان این وہب یونس این شہاب جابر بن عبد اللہ ہے مروی ہے کہ خیبر کی دیتے مروی ہے کہ خیبر کی رہنے میں ایک بہودی عورت نے ایک بھی ہوئی بحری میں زہر ملایا اور نبی کی خدمت میں وہ (زہر آلود بکری) بدیتا ہیں آپ نے اس میں سے (شان کا پی گوشت کے کر) کھایا اور آپ کے ہمراہ پی صحابہ نے بھی کھایا بھر آپ نے ان حضرات سے فرمایا ہے ان خار ای سے اس کے اس کے واس سے اس عورت کے پاس کی کو بھیج کر اسے طلب فرمایا بھر اس سے وریافت فرمایا کیا تم نے اس بحری میں زہر ملایا تھا۔ اس نے عرض کیا وریافت فرمایا کیا تم نے اس بحری میں زہر ملایا تھا۔ اس نے عرض کیا

قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَهُودِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ لَهَا خَسَرَكَ مَسَمَمْتِ عَنِهِ الشَّاةَ قَالَتُ الْبَهُودِيَّةُ مَنْ أَخْرَلُكَ فَاللهُ وَيَّلَهُ مَنْ أَخْرَلُكَ فَاللهُ وَيَّلَهُ مَنْ أَخْرَلُكَ فَاللهُ وَيَّلَهُ مَنْ أَخْرَلُكَ فَاللهُ وَلَيْكُ فَلِكَ قَاللهُ وَلَلْكُ مَا أَرْدُتِ إِلَى ذَلِكَ قَاللهُ وَلَيْكُ وَلِكَ قَاللهُ وَلَكُ مَا نَعْمُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكُ مَنْ مَنِيًا السُمَرَحُنَا مِنْهُ وَلَلْكَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَاكَ فَاللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مُعَلّى اللّهِ مَالَكُونَ وَالشّفُورَةِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مُعَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِي اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّه

الاوا: حَدَّنَا وَهُبُ بَنُ بَقِيَّةً حَدَّنَا خَالِدٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى الْمَرَّةِ فَا مَعْرُورِ الْآنْصَارِيُّ قَارُسَلَ إِلَى الْمَعْرَورِ اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

بَابِ مَنْ تَتَلَ عَبْدَةَ أَوْ مَثَلَ بِهِ أَيْقَادُ مِنْهُ

ان حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ح و حَدَّثَنَا شُعْبَةً ح و حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ قَنَادَةً عَنِ الْحَسِنِ عَنْ سَعُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى

آب کویہ بات کس نے بتلائی ؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے ثانے نے بتلاما جو كەمىرے باتھ مىں بے (لىعنى عجز د كے طور پر خود دست ك سوشت نے بتلا ویا کد میرے اندر زہر ملا جواہے) اس عورت نے جواب دیابلاشد می سفاز بر الهارة ب فدریافت فرمایا (زبر الماف ے ) تہارا کیا مقصد تھا؟ اس عورت نے جواب دیا می نے اسے ول میں بدیجا کداگرتو بدائلہ کے تغیر ہیں تو ان کوز برنتصان تبیس دیگا دوراگر آب بَيْفَبرنيس بين توجم لوكون كوآب كى طرف عدارا مل جائيكاكيعني ہم سب آپ سے نجات عاصل کر لیکے ) تو نی نے اس عورت کا جرم معاف قرماه بااوراس مورت كوكوئى سزانيس دى اورنى كي بعض محابيتين ے کہ جنہوں نے گوشت تناول کیا تھا' وہ ( زہرآ لود گوشت کھانے کی وجہ ے )وفات یا محے اورنی نے ای زہر کی وج ہے اپنے ووثوں موتر ھے کے درمیان سینگی لکوائی اور ابو ہند نے گائے کے سینگ اور چھری سے آب كينتكى لكائى اورابو مندقبيله بنوبياضه كة زادكره وغلام تھے۔ ٩٦ • ا: وجب بن بقية خالد محمر بن عمرة ابوسلمة ابو جرمية سي روايت ب كة الخضرت كى ضدمت عن ايك بيودى عورت في ايك بعنى جولى كرى بديا بعجى - بحرانبول نے حديث كواى طريقة سے بيان كيا اور فرمایا کہ بشرین براء بن معرور انصاری محالی اس موشت کے تفاول كرف سے وفات إ محت - آب ف اس عورت كو بلايا اور وريافت فرمایاتم ف ایدا س وجدے کیا؟ آے جار کی حدیث کی طرح بیان فر مایا۔ اسکے بعد آنخصرت نے تھم فر مایا اور و عورت قبل کردگ کی ( بینی

حضرت ہشر بن براء محالی کے تصاص میں اس عورت کوتل کر دیا عمیا) اس روایت میں تجامت (سینگ ) لگائے جانے کا تذکر وہیں ہے۔ باب: جوخص اپنے غلام کوئل کر دیے یا اس کا کوئی عضو ماں ماں مار سرعا

كاث دية قصاص لياجائكا

۱۰۹۷: علی بن جعد شعبہ (دوسری سند) موئی بن اساعیل ٔ حماو قماد ہ حسن ' سر ہؓ ہے روایت ہے کہ آئٹمنرے نٹائٹیڈ کے ارشاد قرمایا جوفنص اپنے غلام کوئل کرے گا تو ہم بھی اس مخض کوئل کردیں گے اور جوفنص

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ.

٩٨- اَرْحَدُّقْنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُغَنَّى حَدَّقْنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّقِنِى أَبِى عَنُ قَنَادَةَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ ثُمَّ ذَكْرَ مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةً وَحَمَّادٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِى عَنْ هِشَامٍ مِثْلَ حَدِيثٍ مُعَاذٍ.

ا ہے خلام کوجدع کرے گالینی ناک کان کائے گا) تو ہم بھی اس کو جدع کریں میے (یعنی اس کے ناک کان کا ٹیس مے )

۹۸ - اجحد بن شی معاذ بن بشام ان کے والد قادہ رضی اللہ عند سے
مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا جو محض اپنے
غلام کو ضبی کرے گا تو ہم بھی اس کو خسی کریں سے پھر شعبہ اور جماد کی
حدیث کی طرح بیان کیا۔ امام ابوداؤ و رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ
ابوداؤ وطیالی نے اس حدیث کو ہشام سے معاذ کی روایت جسی روایت
نقل کی ہے۔

## منسوخ شده تنم بابت قصاص:

ت حضرت امام ابوصنیفدرضی اللہ عند کے بزویک نہ کورہ تھم منسوخ ہے کیونکہ آتا ہے اس کے غلام کا قصاص نہیں لیا جاتا تفصیل کے لئے بذل المجھود ملاحظہ فرمائیس سبر حال مندرجہ ذیل حدیث ہے بھی نہ کورہ تھم ٹائخ ہونا واضح ہے۔

١٠٩٩: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بُنُ عَامِمٍ عَنِ ابُنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةَ بِإِسْنَادِ عَلَيْهَةَ مِثْلَةً زَادَ بُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْعَدِيثَ فَكَانَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ حُرَّ بِعَبُدٍ.

۱۰۹۹: حسن بن علی سعید بن عامر ابن الی عروب قنادہ سے اس طرح روایت ہے البتہ اس روایت میں بیاضاف ہے کہ پھراس حدیث کے راوی حسن اس حدیث کو بھول گئے اور وہ کہنے گئے کہ آزاد محض غلام کے عوض کی نہیں کیا جائے گا۔

۱۱۰۰ مسلم بن ابراہیم' ہشام' قنادہ' حسن سے بھی سابقہ حدیث مفتول س

## سنن لبود لاد الديان المسكن المسكن المسكن الديان الديان

عَلِثْهُ وَسَلَّمَ اذُهَبُ فَأَنْتَ حُوَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ فَخْصَ الداد كرے گا؟ آپ نے ارشاد قربایا برایک مسلمان فخض یا برایک اللّٰهِ عَلَی مَنْ نُصُریِی قَالَ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ۔ صاحب ایمان تہاری الدادکرے گا۔

غلام آزاد کرنے کے لئے تھم کاا ختیار:

الحديثه وبقضله بإرهمير: ٨٠ يمل جوا

· . . .

# 

# 🦇 پاره 🕲 🕬

#### باب: قسامت کابیان

١١٠٢: عبيدانندين عمرُ محمد بن عبيدُ حمادُ يحيُّ 'بشيرُ حصرت سبل بن الي حمّه اورحضرت رافع بن خديج مروى ب كرجيمد بن مسعوداورعبدالله بن مل خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور ایک مخلستان میں دونوں علیجد ہ ہو مسينو حفرت عبدالله بن مبل كل كي مي ان كم متعلقين في يبود يوب رتبست لگائی پھران کے بھائی عبد الرحمٰن بن سبل اور پچا زاد بھائی حويصه اور محيصه خدمت نبوى ميس حاصر بوت معدار حمن جوجهونا بعاتى تماس نے اسے بھائی کے معاملہ یس آب سے تفکلوکی تو اسخضرت سُلِّالِيَّةُ فِي إِن إِن ارشاد قرماياتم النه سي بوع آوي كى عظمت و احتر ام كروياتم اينے سے بڑے محص كوبات كہنے دو۔ پھران دونوں نے اہے ساتھی کے بارے میں مختلو کی و آپ نے ان سے ارشاوفر مایاتم لو موں میں سے بھاس مخص ببود بوں کے مخص برمتم کھا ئیں (جس برقل كا شك مو) چروه ابنا كاحواف كرد \_\_ان لوكول في مرض كياجم نے تو تھی کرتے ہوئے نہیں ویکھا پھر ہم کس طرح فتم کھا کیں ہے آپ نے فر مایا بھر بہود یوں کے پہل مخص متم کھا کرائے آپ کور ہا کرالیں مے۔ان لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ سیکا قرلوگ جیں۔راوی نے بیان کیا پھرآپ نے اپی طرف سے ان کودیت عطافر مائی سہل نے بیان کیا کریس ایک ون ان او گول کے اونٹ بائد سے کی جگد گیاو ہال پر ایک اونٹ نے مجھےلات ماردی ماد انے بھی میں یادس متم کی بات کی ب- امام الإدادَ وفر مات جي كماس حديث كوبشر بن مفضل اور مالك نے کی بن معیدے روایت کیا ہے جس میں ہے کدرمول الله تُحَقِّقُم نے فرمایا کیاتم لوگ پیجا سقتمیں کھانے کے لئے تیار ہواورا پے قلّ

#### بكاب الْعَسَامَةِ

١٠٢ : حَدَّثَكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنَى قَالَا حَذَّلْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بُنِ يَسَادٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ أَبِي حَفْمَةً وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّضَةَ بَنِيَ مَسُمُودٍ وَعَبُدَ اللَّهِ بَنِ سَهُلِ الْطَلَقَا فِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقًا فِي النَّخُلِ فَقُتِلَ عَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَهُل فَاتَّهُمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شَهْلٍ وَاللَّهَا عَيِّهِ خُوَيِّصَةً وَمُحَيِّصَةً كَأَتُواْ النَّبَيِّ ﴿ إِنَّا فَتَكَلَّمَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَجِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكُبْرَ الكُبْرَ أَوْ قَالَ لِيَهْدَأُ الْآكُبَرُ فَتَكَلَّمَا فِي أَمْر مَـاجِبهمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُقُسِمُ خَمُسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُل مِنْهُمْ فَيُدُفَعُ بِرُمَّتِهِ فَالُوا أَمُو كَمْ نَشْهَدُهُ كَيْفَ نَحُلِفُ قَالَ فَتَبَرَّثُكُمُ يَهُودُ بِأَيْمَان خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهُلَّ دَخَلُتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوُمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ بِلُكَ الْإِبِلِ رَكُصَةً بِرِجُلِهَا قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوُ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ بَشُرُ بُنُ الْمُفَصَّل وَمَالِكٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ فِيدِ أَتَحْلِفُونَ

خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِيكُمُ أَوْ فَاتِلِكُمُ وَلَمْ يَذْكُرُ بِشُرَّ دَمَّا و قَالَ عَبْدَهُ عَنْ يَحْمَى كَمَا قَالَ حَمَّادٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْمَى فَبَدَأَ بِقَوْلِهِ تُبَرِّنُكُمُ يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ وَلَمُ يَذُكُرُ إِلاسْتِحْقَاقَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَخَذَا وَهُمْ مِنْ ابْنِ غُيَئَةً.

کرنے والے فض کے خون کے مستق بنتے ہو؟ بشر نے اپنی روایت میں دم کا ذکر تیں کیا۔ بلکہ بشر کے علاوہ دوسر سراویوں نے بچئی سے حماد کی طرح روایت کیا ہے۔ این عیبنہ نے بچئی سے تو رسول اللہ تُلَاقِیْنِ کے اس قول سے ابتداء کی: یہودی پچاس قسمیں کھا کرتم ہے اپنے آپ کوچٹر الیس مجے اور انہوں نے خون کے استحقاق کا تذکرہ نیس کیا۔ امام ابوداؤد کہتے ہیں کہ بیابن عیبنے کا وہم ہے۔

## قسامت کی وضاحت:

جس وقت سی قبل کے معیوض کی تعش سی محلّہ میں بڑی ہے اوراس کے قاتل کے بارے بیں معلوم نہ ہوتو جن اہل محلّہ برقل کرنے کا الزام ہوان سے بچاس متم لیس محالگراہل محلّہ بچاس افراد سے کم ہوں تو ان سے بی دوبارہ سدبارہ فتسیس لے کر بچاس فقسیس بوری کریں محیشر بعت بیں اس کا نام قسامت ہے۔واضح رہے کہ بیاحکام یا دیکر حدود پر دیت کے احکام دارالاسلام بیں جاری ہوں محر۔

> ٣٠١١: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَي بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَنْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قُوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ سَهُلٍ وَمُحَيِّضَةً حَرَّجًا إِلَى حَيْبَوَ مِنُ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأَتِي مُحَيَّصَةً فَأَخْرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ سَهُلِ قَدُ قُولَ وَطُرِحَ فِى فَغِيرٍ أَوْ عَيْنِ ٱلْآنَى يَهُودَ فَقَالٌ أَنْهُمْ وَاللَّهِ فَتَلُّعُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا كَتَلْنَاهُ فَآلَتِلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَّرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ ٱلْمُثَلَ هُوّ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَهُ وَهُوَ ٱكْبَرُ مِنْهُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَهُلِ فَلَعَبَ مُعَيْضَةُ لِيَنَكُلُّمَ وَهُوَ الَّذِى كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبْرُ كَبْرُ يُرِيدُ ٱلسِّنَ فَتَكُلُّمَ خُونَهَمَّةً فُمَّ تَكُلُّمَ مُتَعْتِصَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّا أَنْ يَكُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ 👼 بِذَلِكَ فَكُمَّهُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا فَصَّلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

سوداا: احمد بن عمر دّا بن وبهب ما لك ابوليلي حضرت مهل بن الي حمد رمني الشعنداوران كى قوم كے بزرگول سے مردى ك كرعبدالله بن مهل اور عیصد سی بریشانی کی بنابر خیبر کی طرف نکل منے؟ مجر محصد والی آئے اور بتایا که عبدالله بن سبل کوتل کرد یا حمیا با اورونبین کسی گڑھے یا چشمہ میں مھینک دیا میا ہے۔ محروہ مبود یوں کے پاس آئے اور کہا اللہ کی متم تم نے بی اس کولل کیا ہے انہوں نے بیان کیا تو وہ ان کے بڑے بھائی حویصہ اور عبد الرحمٰن بن مل خدمت تبوی عمل حاضر ہوئے رمحیصہ نے يه پورا دا قعه بيان كرناشروع كيا اور ئه خيبر تل تصفو سخضرت صلى الله عليدوسكم نے ان سے ارشاد فر مايا عمر كے لحاظ سے براركي قائم ركھو براركي قائم رکھواس کے بعد حواصہ نے بیان کیا پھر محصد نے بھی بیان کیا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ال او كول سے قرمايا يا توبيلوك ديت اوا كردين يا جنك ك لئ تيار موجائين - تعرآب سلى الشعطيه وسلم في ائبیں اس سلسلہ میں خط لکھا۔ان لوگون نے اس خط کا بد جواب تحریر کیا كدائله كاقتم بم لوكول في اس وقل نيس كيا- يعر استخضرت وفي في ال حويصداور محصد اورعبد الرحن سندارشا دفر ماياكياتم لوك متم كما كراسية بعائی کے خون کا تصاص وصول کرد مے تو انہوں نے عرض کیانہیں پھر

آپ نے ارشاد فرمایا یہودی لوگ تمبارے لئے قتم کھا کیں گے۔ انہوں نے عرض کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں ہم آپ نے اپنی طرف سے ایک سو اُونٹنیاں بطور دیت عطا فرما کیں۔ یہاں تک کہ وہ اُونٹنیاں ان کی گھروں ہیں ان کے پاس پینی گئیں۔ مہل نے بیان کیا ان ہی ہیں ہے ایک لال دنگ کی اُونٹنی نے میرے لات ماری تھی۔

مه اا بحود بن خالد کثیر بن عبید (دوسری سند) محد بن مباح سفیان ولید ابومرو بن خالد کثیر بن عبید (دوسری سند) محد بن مباح سفیان ولید ابومرو عمر و بن شعیب این قصص کو بحرة الرغاء مین سندر کے کنار ب محق کن برج کرق الرغاء مین سندر کے کنار ب محق کن کیا جو کہ قبیلہ نی نفر بن مالک سے تعا راوی کہتے ہیں کہ قاتل اور معتول دونوں کا تعلق اسی قبیلہ سے تعا اور میحمود بن خالد کے الفاظ ہیں۔ بیکٹور فی کا نفظ صرف محمود نے کہا ہے۔ لیکٹی البیکٹور کے کنار سے پر۔

لِحُوَيْتُ أَنْ الْمُعْلِقَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحْلِفُونَ وَمَ صَاحِبُكُمْ قَالُوا لَا قَالَ الْمُحْلِفُ لَكُمْ وَنَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

حرة الرغااورلية البحرا قل عمد من قصاص لازم ب

حرة الرغائيك كاؤس كانام باورلية البحرايك بهار كى كانام ب جوشرطا نف مي واقع ب بعض حضرات نے كها كدايدا يك وادى كانام ب\_

ند کورہ حدیث منقطع ہے اور اس حدیث کی سند کمزور ہے بہر حال قلّ عمد میں بہرصورت قصاص واجب ہوتا ہے اس مسئلہ میں ائمہ دحمۃ اللّٰہ علیم کا اختلاف ہے بذل انجو وہیں اس کی تفصیل ندکور ہے۔

فَيَحُلِفُونَ لَكُمُ قَالُوا لَا نَرْضُى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَكُرِة نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَهْطِلَ وَمَهُ فَوَدَاهُ مِانَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ۔

١١٠١ تَدَدُّنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ رَاشِدِ أَجْبَرَانَا هُنَيْمٌ عَنْ أَبِى حَبَّانَ التَّيْمِي حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بُنُ هُنَاعَةً عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ قَالَ أَصُبَحَ رَجُلْ مِنَ الْاَنْصَارِ مَفْتُولًا بِحَبْبَرَ فَانْطَلَقَ أَوْلِبَازُهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرُوا فَلِكَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرُوا فَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَكُمْ شَاهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُووا فَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَكُمْ شَاهِ اللَّهِ لَمْ يَكُنُ لَمَ أَحَدُ صَاحِبَكُمْ فَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ لَمْ يَكُنُ لَمَ أَحَدُ اللّهِ لَمْ يَكُنُ لَمَّ أَحَدُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ وَقَدْ يَبْحَتُونُونَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ وَقَدْ يَبْحَتُونُونَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ اللّهِ لَمْ يَكُنُ لَمَ أَحَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَمْ يَكُنُ لَمَ أَحَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ وَلُوا عَلْكُوا عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ

١١٠٤ حَذَّلْنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَوَّائِيُّ حَدَّثِنِى مُحَمَّدٌ يَغِي الْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَجَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَجْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ قَالَ إِنَّ سَهُلًا وَاللّهِ أَوْهَمَ الْحَدِيثَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ فَقَلَ إِنَّ سَهُلًا وَاللّهِ أَوْهَمَ الْحَدِيثَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ فَقَلْ كَتَبَ إِلَى يَهُودَ آللهُ قَدْ وُجَدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَيِلْ فَلُوهُ فَكَتَبِ إِلَى يَهُودَ آللهُ قَدْ وُجَدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَيِلْ فَلَوهُ فَكَتَبُوا يَحْلِقُونَ وَجَدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَيلًا مِنْ عَنْدِهِ بِمِنْهَ فِلْقُولَ اللّهِ فَقَلْ مِنْ عِنْدِهِ بِمِنْهَ فَاقَدِلاً عَلَيْكُ فَوْلَا عَلِيمًا قَاتِلًا قَالِكُ فَوْدَاهُ رَسُولُ اللّهِ فَقَلْ مِنْ عِنْدِهِ بِمِنْهَ فِلْقَالِ اللّهِ عَلْمَانِ عَنْدِهِ بِمِنْهِ فَاقَدِ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْدِهِ بِمِنْهُ فَالْكُولُ اللّهِ فَقَلْ مِنْ عَنْدِهِ بِمِنْهِ فَاقَدِ الرّاقِقِ الْحُرْقِ عَنْ الرّاقِ اللّهُ فَيْقُ الرّاقِ اللّهُ فَيْ الرّاقِ اللّهُ فَيْقُ اللّهُ فَيْقُ الرّاقِقِ عَنْ أَبِي الْمُ اللّهُ عَنْ أَبِيلًا الرّاقِ أَنْهُ مِنْ عَنْدِهِ فِي عَنْ أَبِيلًا مِنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْ أَبِيلًا مِنْ عَنْدِهِ مِنْ الرّاقِقِ عَنْ أَبِيلًا الرّاقِقِ عَنْ أَبِيلًا عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَنْدِهِ مِنْ الرّاقِقِ عَنْ أَبِيلًا عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فرمایا مجروہ لوگ ( مینی جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ انہوں نے آتل کیا ہے ) تمہارے واسطے تم کھا کیں ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ بہود کے حلف کرنے پر رضامند نہیں ہوں ہے۔ رسول اللہ نظافی کو بیر برالگا کہ اس محف کا خون بریاد ہوجائے ( مینی تہ تو قاطی سے قصاص لیا جائے اور شدیت وصول کی جائے ) آپ نے زکو قاعے اُونٹ میں سے ایک سواونٹ اس کی ویت میں ادا کئے۔

۱۹۰۱: حسن بن علی بہشیم اپوحیان عبادہ بن رفاعہ حضرت راقع بن خدت رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدی خیبر میں خدت کوشی اللہ عند سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدی خیبر میں خل کیا گیا تو اس محض کے در فاع خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ سے بوراوا قعد بیان کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا تمہارے پاس دوایسے شاہر موجود ہیں جو کہ تم لوگوں کے ساتھی کے تی کی شہادت دیں؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ تفایق ہول کی عباد کی شہادت سے کوئی موجود ہیں تعااور وہ تو تمام کے تمام کی جراکت کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ لوگ اس سے زیادہ بڑے کام کی جراکت کر سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ ان لوگوں میں سے بچاس آدی فتح کر لواوران سے فتم تعلواؤ حران لوگوں سے انکار کردیا بھر آپ نے اس کی دیت اپنی فتم تعلواؤ حران لوگوں نے انکار کردیا بھر آپ نے اس کی دیت اپنی فرن سے ادا فرمائی۔

۱۱۰۸: حسن بن علی عبدالرزاق معمرز بری مصرت ابوسلمدین عبدالرحن دوسلیمان بن بسارانصار حعرات بدروایت کرتے بیل کد انخضرت

سَلَمَةُ أَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَهُمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ وَجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْبَهُودِ وَجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالُوا وَجُلًا قَأْمُوا فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ الشَّجِقُوا قَالُوا نَحْلِفُ عَلَى الْفَيْبِ يَا رَسُولَ اللهِ فَيَحَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ فَلَا اللهِ فَيْ عَلَى يَهُودَ لِلْآنَهُ وُجِدَ بَيُنَ أَظْهُرِهِمُ ـ

## باب أَيْقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ بِحَجَرٍ أَوْ بِمِثْلِ مَا تَتَكَ

١١٠٩ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَفِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنُ لَتَادَةً عَنُ أَنسِ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدْتُ قَدُ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانُ أَفْلَانُ أَفْلَانُ خَمَّى سُقِتَى الْبَهُودِيُّ فَأَوْمَتُ بِرَأْسِهَا فَأَخِذَ الْبَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ فِي أَسِهَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ فِي أَسِهَا فَأَخِذَ الْبَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَآمَرَ رَسُولُ اللهِ فِي أَسِهَ فَالْحَجَارَةِ.

الله: حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحَ حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ يَهُودِيًّا فَقَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيًّ لَهَا لَمُ أَنْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَحَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَا أَنْ يُوجَعَ حَتَى مَاتَ قَالَ فَا يُعْمِعُونَ فَرَّحِمَ حَتَى مَاتَ قَالَ بِهِ أَنْ يُوجَمَ حَتَى مَاتَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَمَو أَنْ يُوجَمَ حَتَى مَاتَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَمَو أَنْ يُوجَمَ حَتَى مَاتَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَمَو أَنْ يُوجَمَ حَتَى مَاتَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَمَو أَنْ يُوجَمَ حَتَى مَاتَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى بَنْ أَيْهِ مَنْ وَيُهِ عَنْ جَيْهِ اللهِ عَنْ جَيْهِ اللهِ عَنْ جَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ وَيُهِ عَنْ جَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُولُ اللّهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مَنْ مَا مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ وَمِنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ وَمِنْهُ وَمِنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مُنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مُنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ فَقَالَ لَهُ الْمَنْ مِنْ فَقَالَ لَهَا مَنْ مَنْ فَقَالَ مَنْ فَقَالَ مَنْ فَقَالَ مَا لَا لَهُ مَا مُنْ فَقَالَ لَهُ مَا مِنْ فَقَالَ لَهُ مَا مُنْ مُنْ فَقَالَ مَا فَا مَا فَالْمَا مَنْ فَقَالَ مَا فَا مَا فَا فَا مَنْ فَقَالَ فَا مَنْ فَقَالَ فَا مَنْ فَقَالَ مَا فَا مَا فَا مُنْ فَا مَا لَا لَهُ مَا مُنْ فَقَالَ مَا فَا مَا مُنْ فَا مَا لَهُ مَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مَا فَا مُنْ فَالْمُ فَا مُنْ فَا مَا فَا مَا لَا لَهُ مَا فَا مُنْ فَا مُنْ فَال

# باب: کیاجس طُرح قاتل نے پھروغیرہ نے آل کیا اس طریقہ سے اسے بھی آل کیا جائے

٩٠١١: محر بن كثيرً بهام فقاوه و حضرت انس رض الله عند عند روى ب كه ا یک لڑی اس طرح یائی گئی کہ اس کا سروہ پھروں سے کچل دیا گیا تھا تو اس بےمعلوم کیا حمیا کرتمہارے ساتھ بیکس نے کیا ہے؟ کیا فلان فلال فخص نے بہال تک کراس ببودی کا بھی نا ملیا تواس نے اسپے سر ے اشارہ کر کے بنایا۔ چراس میودی کو پکر کر لایا گیا تو اس نے اُقرار کیااورآ بخضرت ڈاٹیز کے اس (یبودی) کا بھی سر کیلنے کا تھم فر مایا۔ • ااا: احمد بن صالح ، عبدالرز ال معمرًا لبوقلابهٔ حضرت انس رضي امتُدعنه ے مروی ہے کہ ایک بہود کا مخص نے انصار کی سی الزک کواس کے زبور کی وجہ ہے جان ہے مار ڈالا اور پھراس کوالیک کنویں میں ڈال دیا اور اس کا سر پھروں ہے کیل والا پھرو وضم پکڑا عمیا اور آپ کے روبرو وی کیا گیا آپ نے اس کے رجم کرنے کا تھم فر مایا یہاں تک کہ وہ فض مر جائے تو اس محض کوستگسار کیا حمیا بہاں تک کدوہ مرحمیا۔ ابوداؤو فرماتے میں ابوب سے ابن جریج نے اسی طریقہ پر دوایت کیا ہے۔ ١١١١: عثمان بن اني شيبها بن اورليس شعبه حصرت بشام بن زيدا سية واوا ہے روایت کرتے ہیں کہ انساری ایک اوکی زیور سینے ہوئے تھی اس لڑی کوایک بہودی مخص نے پکڑلیا اور پھر سے اسکا چکل دیا چر جی ٹانگھا اس الرك سے باس تشريف لے سے اور اہمی اس كى زندگى كى بجھ رسق باقی تمی -آپ نے اس سے معلوم کیا تمہیں کس نے آل کیا ہے کیا فلان فلال فخص نے؟ اس اڑکی نے اپنے سرے اشارہ سے بتلایا کرنہیں۔ پھر

فَلَكِ فَكُونُ فَلَكِ فَالَتُ لَا بِرَأْسِهَا قَالَ فَلَانُ آبِ نَهِ دَريانت فراياتهي سَنَ فَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللهُ عَلَيْهِ الللّه اللهُ عَلَيْه اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

#### حنفید کے زویک قصاص صرف تکوارے لینا درست ہے:

حعزت امام ابوصیفہ دھمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصاص ہمیشہ تلوارے لیا جائے گاچا ہے قاتل مقتول کو کسی دھاروائے آلہ یا کسی بھی طریقہ سے قبل کرے کو یا تعوار کے علاو و کسی دیگر چیز سے قصاص لیما ورست تیس ہے۔ان کی دلیل طحاوی شریف کی حدیث ((لا قوْ قد اِلّا بِالْسَنْدِفِ)) ہے بیعنی آلوار کے علاو و کسی چیز سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور ہاتی تینوں اٹمہ کے نزویکہ لوار کے علاو و سے بھی قصاص ورست ہے بیمی جس چیز یا جس طریقہ سے قاتل قبل کرے تو اس کو بھی ای طریقہ سے قبل کیا جائے گا ان حصرات کی دلیل نذکورہ حدیث فہرااا ہے حضیہ نے اس حدیث کے مختلف جواہات دیتے جس کی تفصیل بذل انجمو و میں ندکور ہے۔

بَابِ أَيْقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِر

الله حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنِيلٌ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَخْرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبُو قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبُو قَالَ الْطَلَقْتُ أَنَا وَالْآشَتُو إِلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ عَبُو قَالَ الْطَلَقْتُ أَنَا وَالْآشَتُو إِلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْنَا عَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى النّاسِ عَامَّةً فَالَ لَا إِلّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى النّاسِ عَامَةً لَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافًا وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ كِتَابًا مِنْ فِرَابِ مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسُعَى بِذِمَتِهِمُ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا مَسَيْدُهِ وَلَا ذُو عَهُد فِي عَهْدِهِ مَنْ يَعْلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثُ مَدُونًا أَوْ يَعْلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثُ مَدُونًا أَوْ يَعْلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثُ مَدُونًا أَوْ يَا مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمُوبَةً وَالنّاسِ الْمُعْرَعِينَ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْويَةً وَالنّاسِ الْمُورِعَةَ وَالنّاسِ الْمُورِعِينَ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْويَةً وَالنّاسِ الْمُؤْمِعِينَ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَهْدِهِ وَالنّاسِ الْمُؤْمِعُ وَكَامًا أَوْ

باب:مسلمان کو کافر کے بدلے لل کئے جانے کابیان ١١١٢: احدين عنبل مسددُ بجلي معيدا قاد فاحسن قيس بن عباد سے مروی ہے کہ میں اور اشترین ما لک علی رضی اللہ عند کے باس حاضر ہوئے ادر ان ہے عرض کیا حمیاحضور اکرمٹنی فیٹلےنے آپ کو کوئی خاص تھم ارشاد قرمایا جودوسروں سے نہ قرمایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا نہیں سوائے اس کے جومیری کتاب میں ہے مسدد کہتے جیں کہ چرانموں نے ایک کتاب تکالی امام احمد قرماتے میں کراچی تلوار کے غلاف سے نکالی۔اس میں بیتح برتھا کہ تمام اہل اسلام کا خون برابر ہے ہرایک مسلمان محص دوسرے مسلمان کے عوض قبل کیا جائے گا اور وہ ایک ہاتھ ہیں اپنے غیر ( کافر ) پر اور ان کا ادنیٰ آ دمی بھی ان کے عبد و پیان کا ذمه دار بهوگا رخبر دار کوئی صاحب ایمان محض کافر کے عوض کمل ند کیا جائے شاذی اینے اقرار میں۔اور جو مخص وین میں بنی بات بیدا کرے تو اس کا گناہ ای کو ہوگا اور جو محص دین میں کوئی ٹی بات پیدا کرے یا ک نی بات کرنے والے کواپیے ہاں جگہ (پناہ دے) تو اس مخص پر اللہ تعالی طائکداور تمام لوگول کی لعنت ہے۔مسدد ابی عروب سے روایت كرتے كدانبوں نے ايك كتاب نكالي۔

## ذمی کے بدلہ مسلمان کوقل کرنا:

حضرت امام ابوصنیفدرمیة الندعلید کے زوری اگر کسی فرمہ کا قریعی اس کا فرے جو کددار الاسلام بیں جزیداد اکر کے رہتا ہواس کو کسی مسلمان نے کمل کردیا و دمسلمان اس فرمی کے بدائی کیا جائے گادلیل سے کہ حدیث بیس فرمایا عمیا: ((دھاتھم محدماتنا و امو المھم محامو النا))۔

الله بن عُمَرَ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بن عُمَرَ حَدَّنَا هُنَيْمٌ عَنْ يَحْدَى بن سُعَبْ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَبْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَبْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ نَحُو جَدِيثِ عَلِيٍّ زَادَ فِيهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَكَرَ نَحُو جَدِيثِ عَلِيٍّ زَادَ فِيهِ وَيُجِرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَيَرُدُ مُشِدُهُمُ عَلَى وَيُعِيمِهُمْ وَيَرُدُ مُشِدُّهُمُ عَلَى فَاعِدِهِمْ.

باَب فِي مَنْ وَجَلَ مَعَ أَهُلِهِ . رَجُلًا أَنْقَتُلُهُ رَجُلًا أَنْقَتُلُهُ

الله عَدَّقَنَا قُنْيَةً بُنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بُنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِئُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّقَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الْعَرْبَةِ بَنَ عَبَادَةً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَتَعْمَلُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ الرَّجُلُ يَتَعْمَلُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ لَا قَالَ سَعْدٌ بَلَى اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا قَالَ النّبِي صَلّى الله وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الْوَهَابِ إِلَى مَا يَقُولُ سَعَدُدُ الْوَقَابِ إِلَى عَا يَقُولُ سَعْدًا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا النّسُولُ اللّهُ الْوَقَابِ إِلَى عَا يَقُولُ اللّهُ الْوَقَالِ اللّهُ الْوَقَابِ إِلَى عَا يَقُولُ اللّهُ الْمُعَلّمَ اللّهُ اللّهُ الْوَقَالِ السّعَلَا الْمُعَلّمَ اللّهُ الْوَقَابِ إِلَى عَا يَقُولُ اللّهُ الْمُعَلّمَ اللّهُ الْمُعَلّمَ اللّهُ الْمُعَلّمَ اللّهُ الْمُعَلّمِ الللّهُ الْمُعَلّمَ اللّهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعَلّمَ اللّهُ الْمُعَلّمَ اللّهُ الْمُعَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الله: حَدَّقَاً عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنُ مَالِكِ عَنُ سُهَبُلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةً أَنَّ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَيْتَ لَوُ وَجَدُّتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً قَالَ نَعَمُر

۱۹۱۳: عبیداللہ بن عمرو ہشیم ، بیخی ، عمرو بن شعیب اپنے والد اور ایکے وادا ہے دوار ایکے وادا ہے دوار ایک وادا ہے دوار ہے کہ فرح روایت بیان فر مائی البت اس روایت میں بیاضا فہ ہے کہ ان لوگوں میں ہے معمولی محض بنا و دے سکتا ہے اور مالی تنیمت میں عمد ہ جانور اور کمزور جانور والا برابر ہوگا اور جو محض لشکر ہے ہا ہر لکھے اور جنگ کرے اور جو لشکر ہی بہر لکھے اور جنگ کرے اور جو لشکر ہی بیابر سے میں برابر حصہ کا حقد ار ہوگا ) فشکر ہی بیاب کسی غیر شخص کو بیا ہے کہا ہے وہ اس شخص کو تیا کہ در ہے کہا وہ اس شخص کو تیا کہ در ہے۔

الما انتخبید بن سعید عید الوباب عبد العزیز بن محد سیل ان کے والد حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عند نے عرض کیا یارسول اللہ اگر کوئی فخص ابنی البیہ کے ساتھ کی غیر آ دمی کود کیھے تو کیا وہ فض اس آ دمی کو مار ذالے? آپ نے قربایا نہیں کچر حضرت سعد رضی اللہ عند نے عرض کیا کیول نہیں ۔ یارسول اللہ تُلُا اللہ فائی اللہ عند من اللہ قائد عند نے عرض کیا کیول نہیں ۔ یارسول اللہ تُلُا اللہ قائد فی مساتھ من ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو مز سے عطافر مائی حق کے ساتھ اللہ عن میں اس آ دمی کوئل کروں گا) آ مخضرت من اللہ تنے بیان کیا آپ نے فربایا دیکھوسعد کیا کہ درہے ہیں راوی عبد الوباب نے بیان کیا آپ نے فربایا دیکھوسعد کیا کہ درہے ہیں (غیرت والا نے کے لئے بھی)

110:عبداللہ بن مسلمہ ما لک مسیل ان کے والد حضرت ابو ہرمے ہوتی اللہ عند مت ابو ہرمے ہوتی اللہ عند نے خدمت اللہ عند عند نے خدمت نبوی جس عرض کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پاؤل تو کیا بیس اس کومہلت دوں چار کواہ اسما کرنے تک؟ آپ نے ارشا دفر مایا بال (ضرور)

#### حضرت سعدرضى الله عنه كا اظهار غيرت:

## باب الْعَامِلِ يُصَابُ عَلَى يَدَيْهِ خَطَّا

١١١٢ حَتَّكُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنَّ الزُّهْرِي عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ أَبَا جَهُم بَنَ خُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَّةُ رَجُلٌ فِي صَدَلَتِهِ فَضَرَبُهُ أَبُو جَهُم فَشَجَّهُ قَأْتُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ فَقَالُوا الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرُضُوا فَقَالَ لَكُمْ كُذًا وَكَذًا فَلَمْ يَرُضُوا فَقَالَ لَكُمُ كَذَا وَكَذَا فَرَصُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي خَاطِبٌ الْعَيْشِيَّةَ عَلَى النَّاس وَمُغْرُمُهُمُ بِرِضَاكُمُ فَقَالُوا نَعَمُ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَفَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَوُلَاءِ اللَّيْفِينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضُتُ عَلَيْهُمْ كَذَا وَكَذَا فَوَضُوا أَرْضِيتُمُ قَالُوا لَا فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ فَكُفُوا لُمَّ دَعَاهُمُ فَزَادَهُمُ فَقَالَ أَرَضِيتُمُ فَقَالُوا نَعَمُ قَالَ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاس وَمُخْيِرُهُمْ بِرِصَاكُمْ قَالُوا نَعَمُ فَخَطَبَ النَّبِيُّ

# باب: اگرعامل کے ہاتھ سے خلطی ہے کسی کے چوٹ لگ جائے؟

۱۱۱۱۴ محدین داؤ دُعبرالرزاق معمزز بری عرد و عائشہ ﷺ مروی ہے کہ آتخضرت كفالوجهم بن حذيف كوصدق وصول كرف ك لي روان قرمايا ا يك مخص في إنا صدق اداكر في كالسليمين ان سياز الى كى توايوجم ئے ہیں فخص کی بٹائی کر دی۔ اس مخص کا سر پیٹ عمیا۔ اس پر اسکے متعلقین خدمت ہوی میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گئے کہ آب (ابو جهم ہے) قصاص دلوا تعین۔ آپ نے ارشاد قربایا تم نوگ اس قدر مال وصول كراورو واوك اس بات پر رضامتد شد بوئے ۔ آپ نے قربایا اس قدر مال تبول کراو (کیکن) و ولوگ رضامند نبیس ہوئے آپ نے فر مایا تو اس قدر مال كالوه والوك رضامتد جو محيح تو آپ نے ارشاد فرمايز بيس آج تیسرے بہرلوگوں کے سأمنے خطبہ دوں گا اور ان لوگوں كوتمبارى رضامندی کے بارے میں بناؤ نگاان لوگوں نے جواب دیا تھیک ہے۔ چرآ پ نے خطبہ دیا اور ارشا و فرمایا فتبلہ لیٹ میں سے بیلوگ میرے یا س قصاص کینے کے مقصد ہے آئے۔ میں نے ان لوگوں کو اس لذر مال ادا کرنے کا وعدہ کیا تو وہ لوگ تیار ہو گئے۔ پھر آ پ نے ان ہے يو جها: كياتم راضي مو؟ ان لوكول ئے كہائيس مباجرين نے ان لوگوں كو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جہاجرین کوروسکے رکھا وہ لوگ رسکے رے مجرآ ب نے ان لوگوں کوطلب قرمایا اور مجھے زیاوہ مال اوا کرنے كيفية فرمايا يجران لوكول سے دريافت فرمايا كياتم لوگ رضامند مو كية؟ ان لوگول نے جواب ویا ہم لوگ رضامتد ہو سے ہیں۔آب نے قرمایا میں تم لوگوں کے سامنے خطبہ دوں گا اوران لوگوں کے سامنے تم لوگوں کی

مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ أَرْضِيتُمُ قَالُوا نَعَمُّـ

بَابِ الْقَوَدِ مِنَ الضَّوْبَةِ وَقَعَّىِ الْأَمِيدِ مِنُ :

الله حَدَّقَ أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّقَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِهِ يَغِيى ابْنَ الْمَعَارِثِ عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْاَشْجِ عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْعَادِثِ عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْاَشْجِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْاَشْجِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحَدُرِيّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﴿ يَشْهِمُ اللّهِ اللهِ يَشْهَدُ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَشْهِمُ اللّهِ اللهِ ال

١١١٨: حَذَنّنَا أَبُو صَالَحٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَوَادِيْ عَنِ الْمُجْرَبُونِ عَنْ أَبِى نَصْرَةَ عَنْ أَبِى الْفَوَادِيْ عَنِ الْمُجَرَبُونِ عَنْ أَبِى نَصْرَةَ عَنْ أَبِى لَمُوالِي فَقَالَ إِنِّى لَمُ الْمُعَلَّابِ فَقَالَ إِنِّى لَمُ أَبُعَتُ عُمَرُ أَبُنُ الْخَطَابِ فَقَالَ إِنِّى لَمُ أَيْعَتُهُ وَلَا أَبْضَارَكُمُ وَلَا لَمُ أَلِعُهُ وَلَا أَيْضَارَكُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَّ بِهِ ذَلِكَ فَلْمُرْفَعَهُ إِنِّى الْمُعَامِ لَوْ أَنَّ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ أَنْ الْعَامِ لَوْ أَنَّ رَجِيدٍ أَلْقِصُهُ مِنْ الْعَامِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَذَبَ بَعُضَ رَجِيدٍ أَلْقُصُهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيهِ إِنْ أَلْفَى مَنْ نَفْسِهِ إِنَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَقْضَ مِنْ نَفْسِهِ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَقْضَ مِنْ نَفْسِهِ .

بكاب عَفُو النِّسَاءِ عَنُ الدَّحِرِ ١١١٩: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُفَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْاوُزَاعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةً يُخْبِرُ عَنْ عَالِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَثَمَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَى

رضامندی بیان کروں کا ان لوگوں نے جواب دیا تھیک ہے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور ان لوگوں سے دریافت فر مایا کیا تم لوگ رضامند ہوممنے ان لوگوں نے جواب دیا: جی باں۔

باب: مارنے ہٹنے کی وجہ ہے قصاص لیما اور حاکم کو

اہے سے قصاص دلانے کابیان

۱۱۱: احمد بن صالح ابن وبب عمر بکیر عبادهٔ صفرت ابوسعید خدری رفتی الله عند سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آخضرت الاسعید خدری رفتی الله عند سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آخضرت المائی کا کہ تقلیم فرما رہے تھے کہ آیک فض ما ضر بوا اور آپ کے اُوپر اوند ها کرنے لگا۔ آپ نے ایک فنی تو لکڑی اس نے ایک فنی اور اس کے زخم ہوگیا۔ آپ نے ایک فض سے اس فنی اور اس کے زخم ہوگیا۔ آپ نے ایک فض سے فرمایا آؤ مجھ سے قصاص لواس نے عرض کیا یارسول الله فائی فرمی نے قرمایا آؤ مجھ سے قصاص لواس نے عرض کیا یارسول الله فائی فرمی کے ایک ومعاف کردیا۔

۱۱۱۸ ابوصالی ابواختی جریری ابونظر و حضرت ابوفراس سے مروی ہے کہ عمر فاروق نے خطبہ دیا تو فر مایا میں اپنے عالمین کواس وجہ سے نہیں ہمینی کہ عمر فاروق نے خطبہ دیا تو فر مایا میں اپنے عالمین کواس وجہ سے نہیں کہ میں آگر کوئی فض ابیا کر سے قرم میر سے پاس اس کا سعاملہ چیش کرنا میں اس سے انتخام لوں گا۔ حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عند نے جواب ویا کہ آگر کوئی عامل اپنی رعایا کو پچومز او سے تو آپ اس کا بدلہ اس فض سے لیس سے جمعرت عمر رضی اللہ عند نے در مایا پاس اس ذات اس فض سے لیس سے جمعرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا پاس اس ذات کی فتم جس کے قضہ میں میری جان ہے میں تو بدلہ لوں گا۔اور میں نے اس محضرت فرمایا پاس اس دوایا۔

باب:خوا نین بھی قصاص معاف کرسکتی ہیں `

۱۱۱۹: داؤدین رشید ولیدا اوزائی بصن ابوسلما حضرت عائش معدیقه رضی الله عنها سے مروی ہے کہ انخضرت تاکی فائے ارشاد فر مایا کہ لڑائی کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ تصاص لینے سے بازر ہیں پہلے

الْمُقْتَطِينَ أَنْ يَنْحَجزُوا الْإَرَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتُ جوزیاد ہزر کی (رشتہ دار ) ہے وہ معاف کرے ۔ پھر جواس کے (رشتہ دار ) کے بعد ہے (وہ معاف کرے) اگر چہ عورت ہوامام ابوداؤد الْمَرَأَةُ قَالَ أَبُو دَاوُد بَلَغَنِي أَنَّ عَفُوَ النِّبَاءِ فِي فرمات بن وح أحج وأوا كم في تصاص بدار بين كي بير. الْقَمُلِ جَائِزٌ إِذَا كَانَتُ إِحْدَى الْإِزْلِيَاءِ وَبَلَقِي عَنُ أَبِي عُبَيْدٍ فِي قُوْلِهِ يَنْحَجِزُوا يَكُفُوا عَنِ الْقَوَدِ..

#### تصاص معاف كرمااول ب.

<u>مطلب بیہ ہے کہ آگر متقول کی</u> وارث کوئی خاتون ہوتو وہ بھی معاف کرستی ہے بھش علاء نے اس کا بیمنہوم بیان کیا ہے کہ جو مسلمان آپس میں اڑائی کریں ان کے لئے بیٹھم ہے کہ وہ انتقام نہلیں بلکدا جھابیہ کدور گرز سے کام لیں بعض حضرات نے ب منہوم بیان کیاہے کہ مطلب سے ہے کہ مقتول کے ورفا وقصاص لیما جا ہیں یا قاتل کے ورفا وقصاص نددینا جا ہیں تو اس صورت میں مقتول کے در ٹا وکوقصاص کے معاف کرنے کی ٹرغیب دے کہ قصاص معاف کردو۔

١١٠٠: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حُدَّثُنَا ابْنُ السَّرْحِ حَلَّاتَنَا سُفَيَّانُ وَهَذَا حَلِيعُهُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُوسِ قَالَ مَنْ قَيْلَ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ قَتِلَ فِي عِيْبًا فِي رَمْي يَكُونُ يَنْنَهُمْ بِجِعَجَارَةٍ أَوْ بِالنِّسَاطِ أَوْ ضَرُّكٍ بِعَمَّا لَهُوَ خَطَّأً وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَا وَمَنْ قَبِلُ عَمْدًا فَهُوَ فَوَدٌ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فَوَدُ يَهِ لُمَّ النَّفَقَا وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفُ وَلَا عَدُلٌ وَحَلِيثُ سُفُيَانَ أَتُمُّد

۱۱۲۰ جمدین عبید حماد (دوسری سند) این سرح سفیان عمره طاوس حفرت این عبیدے مروی ہے کہ آتحضرت فالفائل نے ارشاد فرمایا جو مخض بغیرد کھے ہوئے آل کر دیا گیا یعنی تیراندازی میں جواد کویں کے درمیان موری مویا در سے مارا کیا یالائمی مار نے سے تو و و مل خطا ے اوراس کی دیت کل خطا کی دیت ہے اور جو مفس ارادہ سے کل کیا گیا الواس مورت میں قصاص واجب ب این عبید کہتے ہیں کہ برابر کی ویت ہے اور چو محض اس کے ورمیان علی حاکل ہوجائے تو اس محض پر الله تعالى كى اعنت باوراس كى نارانتكى باس كا شكوتى فرض تيول كيا حائے گااور ننفل ۔

١١٢١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي غَالِبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الاًا : فحد بن افي غالب معيذ بن سليمان سليمان بن كيير عمرو بن وينار طاؤس عفرت ابن عباس رمنى الله تعالى عنها في حفرت رسول کریم ملی الله علیه وسلم سے پہلی حدیث کی طرح روایت بیان

## بَابِ النِّيكَةِ كُمُّ هِيَ

بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ كَلِيرٍ حَدَّثَنَا عَمُرُو

بُنُ دِينَارِ عَنُ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَّسُولُ الَّذِي ﴿ فَذَكُرَ مَعْنَى حَدِيثٍ سُفَيَانَ..

١١٢٢: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

باب:مقدارد بيت

١١٢٣: بارون بن زيد بن افي زرقا ان كے والد محد بن راشد سليمان

بْنُ رَاشِدٍ ح و حَدَّقَنَا هَارُونُ بْنُ زَیْدِ بْنِ أَبی الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ مُوسَى عَنْ عَفْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيدٍ عَنْ جَدِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَضَى أَنَّ مَنْ قَصِلَ خَطَأً فَدِيَنَهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبلِ لَلاَثُونَ بنْتَ مَخَاضِ وَكَلاَلُونَ بِنْتَ لِبُونِ وَلَلَالُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةُ بَنِي لِبُونِ ذَكُورٍ ُ٣٣٣: خَٰذَكَا يَعُيَى بْنُ حَكِيعٍ حَذَٰكُا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّلَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ قِيمَهُ الذِّيَةِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ لَمَانَ مِانَةٍ دِينَارٍ أَوْ لَمَانِيَةَ آلَافٍ دِرُهُمٍ وَدِيَةً أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَنِدِ النِصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالُّ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَنَّى اسْتُخُولِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللُّهُ فَقَامَ خَطِيًّا فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْإِبلَ قَدْ غَلَتُ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ٱلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهُلِ الْوَرِقِ الْنَبَى خَشَرَ ٱلْفَا وَعَلَى أَهُلِ الْتَقَرِ مِانَتَىٰ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهُلِ الشَّاءِ ٱلْفَىٰ شَاةً وَعَلَى أَهُلِ الْمُحَلُّلِ مِائْتَىٰ مُحَلَّةٍ قَالَ وَتَوَّكَ دِيَةً أَهُلِ اللِّمَّةِ لَهُ يَرُفَعُهَا فِيمَا رَفَعَ مِنْ الدِّيَةِ.

حضرت عمرد بن شعیب نے اپنے والد ہے اور انہوں نے ان کے داوا ہے روایت کیا ہے کہ آنخضرت تا انٹیائے نیصڈ فرمایا کہ مس شخص کو خطاء قبل کیا عمیا اس کی دیت ایک سو اُونٹ ہوگی۔ جن میں تمیں اُونٹیاں ' ایک سال کی عمر کی اور تمیں اُونٹیاں دوسال کی عمر کی اور تین سال کی جو چو تھے سال میں گئی ہوں اور دس اُونٹ وو سال کے۔ جو کہ تیسر ہے سال میں گئے ہوں۔

الاان یکی بن تکیم عبدالرحلی احسین معلم حضرت محروبی شعیب نے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا ہے کہ انخضرت کا فیڈ ان کے دادا سے روایت کیا ہے کہ انخضرت کا فیڈ ان کے دور میں دیت کی قیمت آخصود بناریا آخد ہزار درہم (دیت کے آونوں کی قیمت ) مقررتی اورائل کتاب کی دیت اس درہم (دیت کے آونوں کی قیمت ) مقررتی اورائل کتاب کی دیت اس دیت کا تکم جاری رہا ہیاں تک کد حضرت محرفاروق رضی اندعنہ خلیفہ مقرربو کے اور و و خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوں کہ تی رضی اندعنہ خلیفہ مقرربو کے اور و و خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے کو فرمایا کہ آون سونے والے کی دیت ایک ہزار دینا راور جا تمری والے فض پر بارہ ہزار کی قیمت تو مجھی ہوگئی راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت محروضی اندعنہ نے اور دراہم دیت ) مقرر فرمائی اور گائے این اور حلہ والے فض پر دوسو جوڑ ہے اور مقرر فرمائے اور ایک قیمی پر دوسو جوڑ ہے مقرر فرمائے اور آپ نے اہل و مرکی دیت چھوڑ دی اس کونیس بڑھایا ہم مقرر فرمائے اور آپ نے اہل و مرکی دیت چھوڑ دی اس کونیس بڑھایا ۔

#### اللصطهه:

ند کورہ صدیت بیں اہل صلہ کا مطلب ہے کیڑے والے لیتن اہل صلہ پر دوسوجوزے کی دیت ہے عمر بی زبان میں حلۂ جا درادر تہبند کو کہا جاتا ہے اس کا اطلاق بورے جوڑے پر ہوتا ہے اور ذی کی ویت جارسود بناریا جار ہزار دراہم ہے اور قد کورہ صدیت میں ذی لوگوں کی دیت کے تہ بڑھانے کا مطلب میدہے کہ آپ نے اہل ذمہ کی دیت جا ندی سونے والے فخص کے برابرٹیس کی اس کو حسب سابق جیموڑ دیا۔

> اللهُ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَّاحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۱۳۴: موی بن اساعیل حاد محد بن آملی حضرت عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویت کے سلسلہ میں فرمایا کہ اُونٹ والوں پر ایک سو اُونٹ اور گائے اور بھل

قَضَى فِي الدِّنَةِ عَلَى أَهُلِ الْإِبِلِ مِانَةً مِنَ الْإِبِلِ رَعَلَى أَهُلِ الْبَهْرِ مِانْتَى بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهُلِ الشَّاءِ أَلْفَى شَاةٍ وَعَلَى أَهُلِ الْحُلَلِ مِانْتَى حُلَّةٍ وَعَلَى أَهُلِ الْقَهُمِ شَيْنًا لَمْ يَحْفَظُهُ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو دَاوُد قَرَأْتُ عَلَى سَجِيدِ بْنِ يَنْقُوبِ الطَّالْقَانِيِّ قَالَ حَدَّلَنَا أَبُو تُمَيِّلُةَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّلَنَا أَبُو تُمَيِّلُةَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّلَنَا أَبُو تُمَيِّلُةَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ وَسُولُ اللّهِ هِمَّا فَدَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُوسَى رَقَالَ وَعَلَى أَهُلِ الطَّهَامِ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ.

١١٢٥ : حَدَّقَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّلَنَا الْمُعَجَّاجُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ حِشْفِ بْنِ مَالِكِ الْمُعَلِّقِ عَنْ حِشْفِ بْنِ مَالِكِ الْمُعَلِّقِ عَنْ عَشْفِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الطَّالِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ وَقَالَ عَلَا وَسُولُ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاصِ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

لَيُون وَعِشُرُونَ بَنِى مَحَاصِ ذُكُرِ ١٢٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانُ الْآنُكِرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِم عَنْ عَمُوو بُنِ دِينَارِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِى عَدِثَى قَبِلَ لَجَعَلَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَةُ النَّيْ عَشِرَ أَلْقًا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ ابْنُ عُيئَةً عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ النِّيْ لَمُ يَذُكُو ابْنَ عَبَّاسٍ۔ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ النِّيْ لَمُ يَذُكُو ابْنَ عَبَّاسٍ۔

باَب فِي دِيَةِ الْخَطَا شِبُهِ الْعَمُدِ ١١٢٤: حَدَّثَ سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ حَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ رَسِعَةَ عَنُ عُفْبَةَ بُنِ أَوْسٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ مُسَدَّدٌ حَطَبَ يَوْمَ الْفَشْعِ بِمَكَّةَ فَكَثَرُ لَلَالًا قَالَ مُسَدَّدٌ خَطَبَ يَوْمَ الْفَشْعِ بِمَكَّةَ فَكَثَرُ لَلَالًا

والول پر دوسوگائے اور بکریوں والے نوگوں پر دو ہزار بکریاں اور حلہ
والول پر دوسو طلے ادر گیہوں والوں پراس قدر گیہوں جوکہ اس حدیث
کے راوی محمد بن آخق کو یا دئیس رہا۔ اہام ایوداؤ در حمۃ القد علیہ فرمات
میں کہ سعید بن یعقوب نے بیاسطہ ایو تمیلہ محمد بن آخل عطاء حضرت
جابر بن عبدالقدر صی اللہ تعالی عنہائے حضرت رسول کر یم علی اللہ عالیہ
وسلم سے موکی کی روایت کے طریقہ سے روایت بیان کی اور بیان کیا
کہ گندم والوں کے ذمہ بچھ (ویت ہے) جوکہ جمعے یا دنیس رہا۔

۱۱۲۵: مسدهٔ عیدالواحدُ حجاج ' زید بن جبیرِ 'حشف بن یا لک حضرے عبد الله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه ہے مردی ہے کہ قبل خطا کے متعلق آنخضرت نسلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا (اس میں ) جیں جلتے جیں' جیں جذعہ اور جیں بنت مخاص اور جیں بنت لیون اور جیں بنی مخاص فر جیں (بیعیٰ ایک ایک سال کے مذکر اُونٹ)۔

۱۱۲۷: محمر بن سلیمان زید بن حباب محمد بن مسلم عمرو بن وینار عکرمهٔ حصرت این عباس رضی الله عنها سے حمد بن مسلم عمرو بن وینار عکرمهٔ حصرت این عباس رضی الله عنها سے حمد بن الله محف کو این عبید نے بارہ بزار مقرر فرمائی ۔ ایام ابوداؤ و فرماتے ہیں کہ اس روایت کو این عبید نے عمرو عکرمہ کے واسط سے روایت کیا ہے اور اس روایت میں حضرت این عباس رضی الله عنها کا تذکر و نبیس ہے ۔

# باب قتل خطااور قتل شبه عمد کی دیت کابیان

2911: سلیمان بن حرب مسدو حماد خالد قاسم عقبه حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عند مردی کے استخصرت فائی الله کرمه کی فقے کے دن خطب دیا تو آب نے بنین مرتبداللہ اکبر فر مایا اور پھر فر ماین بیس ہے خدائے واحد کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق اس نے اپناوعدہ سچا کر دکھایا اسپے بندے کی مدد کی اور اس نے (وشمن کے ) اشکر کو جہا فشکست

دی راوی کہتے ہیں کہ بہاں تک میں نے مسدد سے یا در کھا۔ پھر دونوں راوی ایک جیسی بات بیان کرتے ہیں من لو دور جا بلیت کی جس قدر فضیلت تھی اوران کا تذکرہ ہوتا تھا یا دور جا بلیت کے جس قدر وعد سے تھے جا ہے وہ وعد نے خون کے جوں یا بال کے وہ تمام میرے دونوں میر وہ دونوں میر وہ دونوں کی بالی باتا اور بیت اللہ کی خدمت بھر ہیروں کے بیچ ہیں گر حاجیوں کا بالی باتا اور بیت اللہ کی خدمت بھر آ ہے نے ارشاد فر مایا خبر دار قبل خطا کی دیت قبل شبہ تھ کے برابر ہوگ ۔ جبکہ کوڑ سے اور لائمی سے (قبل کیا گیا ہو) اور وہ ویت ایک سوا وشنیاں جبکہ کوڑ سے اور لائمی سے (قبلیاں عالمہ ہوں گی (اور باتی اس قسم کی اور مسدد کی حدیث کھل ہے۔

ثُمَّ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُنَهُ صَدَقَ وَعُنَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْاحْزَابَ وَخُنَهُ إِلَى هَاهُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُسَدَّدٍ ثُمَّ الْقَقَا أَلَا إِنَّ كُلِّ مَالُوةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُذُكِرُ وَتُلْحَى مِنْ دَمِ أَوْ مَالِ نَحْتَ فَنَعَى إِلَّا مَا كَانَ مِنْ شِقَايَةِ الْمُحَاجِ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِيلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُعُونِ أَوْلَادِهَا وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَرْبَعُونَ فِي بُعُونِ أَوْلَادِهَا وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ

فلعدين قصاص ہے:

حضرت امام ابوصنیف رحمۃ اللہ علیہ کے فرویک قل عمد میں ہی قصاص لیا جائے گا اور قل عمد کے علاوہ قبل کی دیگر اقسام قبل خطا ' قبل شرعر 'قبل حاری' مجرای خطاو غیر و میں قصاص تہیں ہے بلکہ دیت ہے حضرت امام اعظم ابوحنیف دحمۃ اللہ علیہ کے فرویک قبل محمد سے کہ بندوق وغیرہ تیز دھار آلہ یا زخم دینے والے آئے ہے گئی کرے جو کوئی کرنے کے لئے بنایا ممیا ہے جیسے گوار' جا تو ' مخبخ' بندوق وغیرہ اور قبل کی جملہ اقسام کی مفصل ہجنت تنویر الحواثی شرح سراجی پرتفصیلی طور سے نہ کور ہیں اور دیم کرکتب فقد میں بھی تمثل کی جملہ اتسام کی تفصیلی بحث واحدام نہ کور ہیں۔

١١٣٨: حَدَّقَ مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا عَبُدُ الْوَارِبِ عَنُ عَلِي بُنِ رَبِيعَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِي حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ عَنُ النَّبِي حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ حَطَبَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتُحِ مَكَّةً عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ أَوْ الْكُعْبَةِ قَالَ أَبُو دَاوُد كَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُبَيْنَةً أَيْضًا اللهُ عَلَيْهِ بْنِ رَبِيعَةً عَنِ ابْنِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.
عَنْ عَلِيْ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ وَبِيعَةً عَنِ ابْنِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.
عَمْرَ عَنْ النَّئِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

١٣٩:حَدَّقَنَا النَّقَيْلِيُّ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَضَى عُمَرُ فِي شِبُهِ الْعَمُدُ لَلَاثِينَ حِقَّةً وَلَلَالِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ

۱۱۲۸ مسدهٔ عبدالوارث علی بن زیدا قاسم ابن عراسای طریقه پر مروی ہے جس طرح آوپر ندکور ہے انہوں نے بیان کیا کہ بی نے مُلّہ معظمہ کی فتح کے روز بہت اللہ شریف یا فر مایا کہ کعبہ کی سیڑھی پر خطبہ ویا۔
ابوداؤد قرماتے ہیں کہ ابن عیبیتہ نے علی بن زید کے واسطہ سے انہوں نے قاسم بن رہیعہ سے اورانہوں نے ابن عراشے میں رہیعہ سے اورانہوں نے قاسم بن رہیعہ سے اورانہوں نے قاسم بن رہیعہ سے اورانہوں نے عبد اللہ بن عراشہ میں انہوں نے عبد اللہ بن عراشہ سے اورانہوں نے بی سے ای طریقتہ پر دوایت کیا اور حماد اللہ بن عراشہ عمر میں اللہ عند نے (قتل شبر عمد کے سلسلے میں مروی کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے (قتل شبر عمد جس فیصلہ فرمایا کے کہ دو تینتیس حقے اور تمیں جذمہ جیں اور جالیس اُورٹ جی سال کی عمر کے دو تینتیس حقے اور تمیں جذمہ جیں اور جالیس اُورٹ جی سال کی عمر کے دو تینتیس حقے اور تمیں جذمہ جیں اور جالیس اُورٹ جی سال کی عمر کے دو تینتیس حقے اور تمیں جذمہ جیں اور جالیس اُورٹ جی سال کی عمر کے دو تینتیس حقے اور تمیں جذمہ جیں اور جالیس اُورٹ جی سال کی عمر کے دو تینتیس حقے اور تمیں جذمہ جیں اور جالیس اُورٹ جی سال کی عمر کے دو تینتیس حقے اور تمیں جذمہ جیں اور جالیس اُورٹ جی سال کی عمر کے دو تینتیس جی اور تینتیس جی اور تینتیس جی اور تینتیں جی میں اور جالیس اُورٹ جی سال کی عر

ے لے کرنوسال کی ممرتک کے ہیں۔

١١٠٠٠ بهنادُ أبو الاحوصُ سفيانُ الواتحلُ عاصم بمن ضمر و حضرت على رضي الله عند سے مردی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کولک شیدعمد کی دیت تمن علثول كارد ہے ہے بعنی تینتیس حفہ تینتیس جذیعے اور چونتیس عمیہ بازل کے سال تک ہیں اور پیتمام عاملہ ہوں۔ خَلِفَةٌ مَا يَيْنَ لَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا.

• ١١٣؛ حَذَّتُنَا هَنَّاذُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِم بُن ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٌّ أَنَّهُ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ٱلْكَرَادُا لَلَاثُ وَلَلَائُونَ حِقَّاةً وَلَلَاثٌ وَلَلَالُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ رَلَلَالُونَ لَيْبَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ كُلُّهَا خَلِفَةٌ.

مذکورہ حدیث میں فمل شبرعمد کے سنسلے میں بیان فر مایا عمیا ہے اور بازل اس اُونٹ کوکہاجا ج ہے کہ جس کے بورے دائت آمکل آ کیں اوراس میں پوری جسمانی طافت موجود ہواوراس دانت نکلنے کے بعد پھرکوئی دانت نہ نکلے اُونٹ میں یہ کیفیت آٹھ سال یورے ہونے کے بعد نوے سال کے شروع ہونے تک ہوتی ہے حدیث نمبر ۱۹۳۷ اٹ پذکور ہ الفاظ کی آشر کے نہ کور ہے۔

بَنَاتِ لَيُون وَخَمْسٌ وَعِشُرُونَ بَنَاتِ مَخَاصِ۔ ١١٣٢: حَدُّثُنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوَصِعَنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْآسُوَدِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ لِمِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَدَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنَاتِ لَبُونِ وَحَمُسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاصِ.

١٣٣ : حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَنَّى حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ فِي الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةٌ خَلِقَةً وَتَلَاثُونَ حِقَّةً وَلَلَالُونَ بَنَاتِ لَبُون وَفِي الْخَطَا فَلَاتُونَ حِقَّةً وَقَلَاتُونَ بَنَاتِ لَبُونَ وَعِشُرُونَ بَنُو لَبُونَ ذُكُورٌ زَعِشُرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ \_

١٣١١: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنْ سُفْيَانَ ١٣٣١: هنادُ ابوالناحُوصُ سفيانُ ابواكنُ معترت عاصم يمن ضمر و كَتِيّ عَنْ أَبِي إِمْسَحَقَ عَنْ عَاصِيمٍ بُنِ صَمُومً قَالَ قَالَ ﴿ بِينَ كَدِ مَعْرِتَ عَلَى رَضَى الله عند عمروى بي كدرسول الله صلى الله عايد عَلِيٌّ فِي ٱلْمُحَطِّإِ أَرْبَاعًا حَمُّسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَلَم نِهِ أَرْبَاءًا كَانَلْ فطاكَ ديت چوتفالَ كاعتبارے بيعني حار

وَتَحَمُّسُ وَعِشْرُونَ جَدَّعَةً وَتَحَمُّسُ وَعِشْرُونَ ﴿ فَتَمْ اللَّهِ يَكِينِ هَذَا كِينِ بِدَمَا كَلِين بنت ابون كينِين بنات

١١٣٢: بهناذُ ابو الاحوصُ ابي المحقُّ حضرت علقبه اور حضرت أسود ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے شیاعمہ کی دیت کے پارے میں قر مایا کہ ۲۵ حقے ٔ ۲۵ جذیحے ۲۵ بنت لیون اور ۲۵ بنت المقاض ہوں گی۔

٣٣٠١١: محد بن يتى "محد بن عبدالله سعيد مخادة عبدرية حفرت ابوعياض سيدروايت سب كدحفرت عثان بن عقان رضي الله عنداور حفرت زيد بن ثابت رضی الله عندسیه دیت مغلظ ( یعن قمل شدعمر کے سلسلے میں ) روابیت ہے کہ جاکیس حاملہ جذعہ تعمیں حقہ تعمیں بنت کیون اور قمل خطاک ویت میں تمیں حقبہ تنمیں ہنت لیون میں این لیون اور میں بنت مخاص

١١١٣٧ : محد بن فتي محمد بن عبداللهُ سعيداً قياد والمعضرت سعيد بن مسبّب سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عندسے ویت مخلط كمسلط من اس طريقه رروايت ب كدجس طرح أور فدكور بر المام ابوداؤد نے فرمایا کہ ابوعبید نے ایک سے زائد افراد سے فرمایا کہ جب کوئی اُونٹنی چوشے سال میں ملکے تو وہ حق ہے اور اس کی مؤنث حقد ہے۔اس لئے كدوه سواري اور سامان لا دنے كے لاكن ہوگئی اور جب وہ یانچویں سال میں گئے تو وہ جذعہ ہے یا جذع اور جس ونت وہ چینے سال میں گئے اور وہ سامنے کے دانت گرائے تو وہ منی ہے پھر جب وہ ساتویں سال میں ملکے تو وہ رباع اور رباعیہ ے۔ جب وہ آٹھویں سال میں لگے اور وہ دانت گرائے جو چوتھے سال کے بعد کا ہے تو وہ اُونٹنی سدیس اور سدس پھر جب وہ اُونٹنی نویں سال میں گلے اور اس کی وافتوں کی کچلیاں نکل آ کمیں تو وہ أو تثنی بازل ہےاور جب وہ اُؤٹنی وسویں سال میں ملکے تو وہ مخلف ہے اس کے بعد اُونٹی کا کوئی تام نہیں لیکن چراس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک سال کا بازل دوسال کا بازل ایک سال کا مخلف دوسال کا مخلف راوی یعر بن حمیل نے بیان کیا بنت مخاص آیک سال کی اُونٹن بنت لیون دوسال کی اُونٹی اور حقه تین سال کی اُونٹنی اور جذید حیار سال کی' ئى يانچ سال كى رباع جيسال كى سديس سات سال كى بازل آئھ سال کی ابوحاتم اور اصمعی نے بیان کیا کہ جذوعه ایک وفت کا تام ہے سكى عمر كانام نبيس بدا بوماتم في بيان كياجس ونت وه أونكن ر باعی گرائے تو وور باع بن جاتی ہے۔ ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ جب وہ أو تمنى حاملہ ہوجائے تو اس كوخلفه كہاجا تا ہے دس مينيے تك \_ چروس مبینے کے بعد وہ اُونٹی عشراء ہے۔اور ابوحاتم نے بیان کیا جس وقت وہ اُونٹنی سیا منے کے دانت ٹکا لے تو اس کوٹنی کہا جاتا ہے پھر جب وفت رباعيداً ونثى وانت تكالي تووه رباع ب-

١١٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَلَّكَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدِ بُنِ قَابِتٍ فِى الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَذَكَرٌ مِعْلَهُ سَوَاءً باب أسنان الابل قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إِذَا دَخَلَتِ النَّاقَلُةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقُّ وَالْأَنْفَى حِقَّةً لِلْآنَّةُ بَسْتَحِقُ أَنَّ يُحْمَلَ عَلَيْهِ ِ وَيُرْكَبَ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَدَّعَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَٱلْقَى لَبِيَّنَّهُ فَهُوَ تَنِيُّ وَقَيْئَةً فَإِذَا دَحَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ فَإِذَا دُخَلَ فِي النَّامِنَةِ وَٱلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي النَّاسِعَةِ وَفَطَوَ نَابُهُ زَطَلَعَ فَهُوَ بَازَلٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْمَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ثُمَّ لِيْسَ لَهُ لمَشُمُّ وَلَكِنُ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفٌ عَامِ وَمُخْلِفٌ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ وَقَالَ النَّضُرُ بُنُ شُمِّيلِ ابْنَةً مَخَاضٍ لِسَنَةٍ وَابْنَةُ لَبُونِ لِسَنَتُيْنِ وَحِقَّةً كِلَاتٍ وَجَذَعَهُ لِلْارْبَعِ وَلَيْنِّ لَخَمْسِ وَرَبَاعُ لِنبِتْ وَسَدِيسٌ لِسَبْعُ وَبَازِلٌ لِشَمَانِ لَمَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْأَصْمَعِيُّ وَالْحُلُوعَةُ وَقُتْ وَلَيْسَ بِسِنَّ قَالَ أَبُو حَاتِمِ قَالَ بَغْضُهُمْ فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَنَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ وَإِذَا أَلْقَى ئِيَّتَةً لَهُوَ ۚ نِيْنَى وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ إِذَا لَقِحَتُ لَهِيَ خَلِفَةٌ فَلَا تَزَالُ حَلِفَةً إِلَى عَشَرَةٍ أَشْهُرٍ فَإِذَا بَلَغَتُ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَرَاءُ قَالَ أَبُو حَالِيمَ إِذَا ٱلْفَي لَيْنَتَهُ فَهُوَ لَيْكًى وَإِذَا ٱلْقَى رَبَاعِيَنَهُ فَهُوَ رَبَّاعٌ -بكب ديكاتِ الْأَعْضَاءِ

باب: اعضاء کی دیت کابیان

یا غیندهٔ ۱۳۵۰ اتاقق بن اساعیل عبده بن سلیمان سعید بن ابی عروبهٔ غالب حمید غورو بهٔ تن بلال مسروق بن اون مطرت ایوموی رضی الندتعالی عنه ہے مروی الله عَنْ ہے کہ مصرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاو فر مایا اُنگلیاں سب فی النیمی برابر ہیں ان کی دیت وی دی اُونٹ ہیں۔ آپی ا

الا ۱۱۱۳ ولید شعبہ عالب مسروق بن اون حطرت الوموی اشعری رضی اللہ تعلیہ ولید شعبہ عالب مسروق بن اون حطرت الوموی اشعری رضی اللہ تعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انگلیاں سب برابر ہیں میں نے عرض کیا کیا ہرائیک انگلی کی دیت میں ون ون ون اون بڑی ؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں۔ اہم الوواؤ درحمة میں ون ون ون اون بڑی کہ اس دوایت کو محمد بن جعفر نے شعبہ کے واسط ہے اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ اس دوایت کو محمد بن جعفر نے شعبہ کے واسط ہے اللہ علیہ الورا سامیل میں اون سے سنا اورا سامیل نے عالب سے الا اور حملا ہے نے الب سے الا الولید کی سند سے بیان کیا۔ اور حملا ہے عالب سے اسامیل کی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

۱۳۷۰: مسدد کیجی '(ووسری سند) این معافی ان کے والد ( تیسری سند) معافی ان کے والد ( تیسری سند) مصر بن علی میزید شعبی فقاده کا مکرمهٔ حصرت این عباس رضی الله تعالی عقبها مصروی ہے کہ حصرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قربایا: میداور مید برابر بیس لیعنی انگوشما اور چنگلی اُنگلی۔

۱۱۳۸ عبال عبدالعمد شعبہ قادہ عکرمہ حضرت دین عبال رضی الله تعالی عبال رضی الله تعالی عبدالعمد شعبہ قادہ عکرمہ حضرت دین عبال رضی الله تعالیہ وسلم نے ارشاد قربایا انگلیاں اور دانت برابر جیں اور دانت برابر جیں چاہے سامتے کے دانت ہوں یا داڑھیں ہوں میادروہ (دونوں) برابر جیں امام ابوداؤ درشہ الله علیہ فرماتے ہیں کہاس روایت کونضر بن همیل نے شعبہ ہے عبدالعمد کی طرح روایت کیا ہے۔ امام ابوداؤ درشہ الله علیہ الله علیہ فرماتے ہیں کہا سے داری ہے دیاسے الله علیہ عبدال کہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ عبدالله کی الله علیہ عبدالله علیہ عبدالله علیہ عبدالله علیہ عبدالله علیہ عبدالله عبد

١٣٥٥: حَذَّكَ إِسْجَقُ بُنُ إِسْمَعِيلَ حَذَّكَ عَبُدَهُ يَعْبِي اَنْ سُلِيْمَانَ حَذَّلَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَنْ عَنْ بَنِ عِلَالِ عَنْ مَسْرُوقِ بُنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِي مَسْرُوقِ بُنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِي مَسْرُوقِ بُنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِي مَسْرُوقِ بُنِ أَوْسٍ عَنِ الْإَبْلِ لِللَّهُ عَنْ قَالِلهِ عَدَّكَ اللَّهُ عَنْ عَالِمٍ النَّمَادِ عَنْ الْمَعْرِي اللَّهُ عَنْ عَالِمٍ النَّمَادِ عَنْ الْمُعْرِي اللَّهُ عَنْ عَالِمٍ النَّمَا النَّمَ اللَّهُ عَنْ عَالِمٍ عَنْ الْاَشْعَرِي اللَّهُ عَنْ عَلَي اللَّهُ عَنْ عَالِمٍ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَالِمٍ عَنْ الْاَشْعِيلُ عَلْ اللَّهُ عَنْ عَالِمٍ عَنْ الْمُعْمِدُ بُنُ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَالِمٍ عَنِ الْاَشْعَرِي عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلْمِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلْمِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلْمِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلْمِ عَنْ عَالِمٍ عَنْ الْمُعْمِلُ عَلْ مَنْ عَلِمٍ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلْمِ عَنْ عَالِمٍ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلْمِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلْمِ عَنْ الْمَعْمِلُ قَالَ مَدَّلَكُ أَنِي الْمُعْمِلُ قَالَ مَدَّلُكُ عَنْ عَلِمِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلْمِ عِيلُ الْمُعْمِلُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

ابْنُ مُعَادٍ حَدَّلَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّلَنَا نَصُو بُنُ عَلِيًّ أَخْبَرَنَا يَوْيِدُ بَنُ زُرَيْعِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَادَةً عَنْ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَبْسٍ قَالَ قَالَ وَالْحِنْصَرَدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّقَتِي شُعْبَةً عَنْ قَادَةً عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

جاڑےدان<u>ت کی ویت:</u>

وانت ہرابر ہوئے کا مطلب سے بے کروانتوں میں ہے کوئی ساوانت ہو یاواڑ ھا ہو کسی نے اگر کسی کا وانت یا واڑھاؤ ڑ ڈالی تو اس کی دیت یا پچے اُونٹ ہیں۔

الله عَدَّنَا وَهُوْ بُنُ حُرْبِ أَبُو خَيْنَمَةَ حَدَّنَا عَرْبِ أَبُو خَيْنَمَةَ حَدَّنَا عَرْبِ أَبُو خَيْنَمَةَ حَدَّنَا عَمْرُو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ النَّبِي عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدَيْنَا فَي كِتَابِي عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِهِ مَنْ مُحَمِّدٌ يَعْنِي الْهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِيهِ عَنْ سُلِيْمَانَ يَعْنِي الْنَ وَالِيهِ عَنْ سُلِيمَانَ يَعْنِي الْنَ وَالِيهِ عَنْ سُلِيمَانَ يَعْنِي الْنَ وَلَهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ سُلِيمَانَ يَعْنِي اللَّهِ عَنْ جَدِيهِ عَنْ جَدِهِ مَنْ اللَّهِ عَلْى اللَّهِ عَنْ جَدِهِ وَيَعْ وَمِلْ اللَّهِ عَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِهِ وَيَعَلِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِهِ وَيَعَلِعُ عَلَى الْهُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِهِ وَيَعَلِعُ عَلَى الْهُو عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُو عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْعُلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْهُو عِلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُو عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ع

۱۳۹۶: محمد بن حاتم علی بن حسن ابوهزهٔ برزید نموی عکرمهٔ حضرت ابن عباس رضی التدعنهما ہے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاوفر مایا دانت برابر ہیں اوراُ نگلیاں برابر ہیں۔

یه ۱۱ عبدالله بن عمر و ابوتمیله و حسین معلم یزید نحوی عکرمه دعفرت این عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که اسخضرت علی الله علیه وسلم نے ہاتھ یا دُس کی اُنگلیوں کو برابر قرار دیا (یعنی ویت ہرا یک اُنگل کی برابر ہے) خواہ یاوَں کی کوئی ہی اُنگلی ہو باباتھ کی۔

اسمال بدید بین خالد مهام حسین معلم حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم (اس وقت اپنی پشت مبارک) بیت اللہ کی جانب کئے ہوئے تھے اُڈگلیوں میں (ویت) دس دس اُونٹ جیں۔

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثُ

فَوَارِثُهُ أَفْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا كُلُّهُ حَدَّلَنِي بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ

مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذِه

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ وَبِنَارٍ إِلَى لَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَعَدْلُهَا مِنَّ الْوَرِقِ لَمَانِيَةُ آلَاكِ دِرُهُم وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّى أَهْلِ الْنُقَرِ مِانْتَىٰ بَقَرَةٍ وَمَنُ كَانَ دِيَةً عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَٱلْقَيْ شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاتٌ بَيْنَ وَرَلَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَائِتِهِمُ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَيَةِ قَالَ وَقَضَى ِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيمَةَ كَامِلَةٌ وَإِذَا جُدِعَتْ ثُنَّدُورَتُهُ فَيْصُفُ الْمُعَقِّلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِيلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنْ الدُّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ مِالنَّهُ بَقَرَّةٍ أَوْ ٱلْفُ اظْاقِ وَفِي الْمِيدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقَٰلِ وَلِمِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِمِلِ وَثُلُثُ أَوْ قِيمَتُهَا مِنُ الذَّهَبِ أَوُ الْوَرِقِ أَوُ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَفِي الْاصَابِعِ فِي كُلِّ أَصْبُعِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَلِمِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٌّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبَلِ وَقَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّ عَقُلَ الْمَوْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرَنُونَ مِنْهَا شَيْئًا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَقِيهَا وَإِنْ لَتُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَكِيهَا وَهُمْ يَقُتُلُونَ قَصِّلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آتھ مودینارتک ہوگئ اوراس کے برابر جا تدی سے آٹھ ہرار درہم اور المنخضرت مَنْ لِيَنْظِرِتْ مُعَالِمَةُ مِنْ وَلِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَلِي رِدُوسُوكًا مِنْ كَانْتُكُم فر ما بإ اور بكرى والون بردو بزار بكرى كانقم فرمايا \_ راوى كهتم إن كه آمخضرت سُخُفِيْظُ نِهِ ارشاد فر مايا ويت كا مال مقتول كے وراثاء كى وراثت ہے اپني ا بنی رشتہ دار ک کے مطابق مجر جو مال ان در ہ ، سے فاضل رہ جائے وہ متتول کے عصبات کو ملے گا۔ راوی نے بیان کیا کہ انتخضرت کُلُینِکم نے فیصله قرمایا جب بوری تا ک کاث دی جائے تو پوری دیت لا زم ہوگی اور جب ناک کے بنچ کا زم حصہ (جس کوٹرمہ سے تعبیر کیا حمیا ہے) تو نصف دیت ہوگی بینی بچاس اونٹ یا اس کے برابرسونا جا تدی ایک سو گائے یا ایک برار بحریاں ہوں گی اور جب کسی کا ایک باتھ کاٹ ویا جائے تو (اس صورت میں) نصف دیت ضروری ہوگی ای اطریقہ ہے ایک پاؤل ( کاشنے ) میں نصف دیت ادا کر ناضروری ہوگی اور مامومہ (لعني اس زخم وغيره مين جوكدوماغ تك پينچ ) مين ايك تبالي ديت ادا كرنا موكى يعنى ٣٣ أونث اورايك ثمث يااس كى ماليت مياندي سوت يا ا كائے كرياں بن اور جا كفد (يعنى بيين تك ينتي جائے والے زخم) میں بھی اس طرح ہے ( بعنی جوتھم مامومہ کا ہے وہی جا کفد کا بھی ہے ) اوراً نگلیوں میں سے ہرایک اُنگل کے عوض دس اُونٹ ادا کر نا ہوں سے اور وانتول میں سے ہر وانت کی ویت یا تج أونت ہول گے۔ اور عصبات کے درمیال تقسیم ہوگی لینی و وعصبات جوٹورٹ کی کمی تیز کے وارث نہیں بن سکتے البتہ جو ذوی الفروض سے نی جاتا وہ اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ (بدلوگ عورت کے ذمہ دیت کوآب س تنتسیم کر کے ادا کیگی کریں گے ) ایس اگر کوئی عورت خود مارڈ اگی جائے تو اس کی دیت اس کے تمام ورثاء کے درمیان تقیم ہوگی اور وہی لوگ قصاص کے بھی مانک ہوں گے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تل کرنے والے مخص کوئر کہ میں ہے پچے نہیں نے گا اور منقول مخص کا اگر کوئی وارٹ تہ ہوتوسب ہے نز دیک رشتہ دار جو ہوگا وہی اس کا وارٹ ہے

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهِ مَا لَكُ مِلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهِ اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

تمام كيتمام سليمان عمروين شعيب ان كوالداورداداكواسط برسول الشتان في المساروي بد

#### عصبه کی تشریح اور قاتل کاتر که بیدیم وم ہونا:

عصهات ان درنا عکوکہاجاتا ہے جو کدؤوی الفروض کوحصد ہے کے بعد حصد کیں عصب کی دوشمیں ہیں عصب مفسد عصر لغیرہ سراجی باب العصبات میں عصبات کی تفصیلی بحث ندکور ہے اور قاتل مقتول کے ترکہ سے تحروم ہے اور بیسز اان کے جرم کی ہے کہ و قبل کا مر تکب موااس لئے تر کہ ہے محروم ہوگا اور جو مورت کوئی جنابیت کرے تو اس کی ویت اس کے عصبات کو اوا کرنا ہوگی۔ سومهاا بحمد بن مجيًّا ، محد بن بكار محمد بن راشدُ سليمان حضرت عمره بن شعیب اینے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا ہے کہ أيخضرت صلى القدعليه وسلم في ارشاد فرمايا كرقمل شبه عمد كى ويت قلّ عمد كى طرح بخت بداوراس صورت مي قاحل كولل تبين كياجائ كاراوي سمجتے جیں کے شکیل نے ابن راشد سے سالفاظ تقل سے جی کے شیطان اوگوں کے درمیان محس جاتا ہے اور یوں اندھاد صند قل ہوجاتا ہے جس بیس کسی عداوت و تنهی پاستھیا رکا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

١٩٣٧: دېو كامل قضيل خالدېن حارث حسين معلم عمروين شعيب سميتے ہیں، کدان کے والد نے انہیں بتایا کہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص ے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم سائھی نے ارشاد فرمایا مواضع ( کی ويت ) من يا هج أونث ميں۔ (ايها زخم يا چوٹ جو كه مذكى كھول دے تو ایسے زخم کی دیت یا چے اونٹ ہیں اور مواشح سوضحہ کی جمع ہے )۔

۱۱۳۵ بحمود بن خالد مروان بن محرابیثم علاء بن حارث مصرت ممرو بن شعیب نے ایے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا ے کہ انخضرت صلی اللہ عابدوسلم نے فیصلہ فر مایا کہ جو آ تھا ہی جگرجی رے لیکن آ تھے کی روشی جاتی رے تو اس میں تبائی ویت اوا کرنا منروری ہے۔

باب پیٹ کے بچے کی دیت ہے معلق

۱۱۳۲ :حفص بن محرُ شعبه منصورُ ابرا ہیمُ عبیدُ مغیر و بن شعبہٌ ہے روایت ہے کہ بذیل کے ایک آدی کے پاس وہ بیویاں تھیں بھران میں ہے

١١٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْمَى بْنِ فَارِسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالِ الْعَامِلِيُّ أَخْبَرَنّا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ وَاشِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عَقُلُ شِبِّهِ الْعَمْدِ مُعَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُفْتَلُ صَاحِبُهُ قَالَ وَزَادَنَا خَلِيلٌ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ وَ ذَٰلِكَ أَنْ يَنْزُو َ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِينَاً فِي غَيْرٍ صَٰفِينَةٍ وَلَا حَمُٰلِ سِلَاحٍ ـ

١١٣٣: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بُنُ حُسَيْنِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّقُهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ أَنَّ آبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ فِي الْمُوَاضِعِ خَمْسٌ \_

١١٣٥ حَدَّلَنَا مَخْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السَّلَمِيُّ حَدَّلَنَا مَوْوَانُ يَفْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّقَنَا الْهَيْمَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَنَّكِيى الْعَلَاءُ بُنُ الْحَارِثِ حَنَّكِي عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلِّيهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَهُمَّا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّاكَةِ لِمَكَّانِهَا بِعُلُثِ الدِّيَةِ ـ

بكب دِيكِ الْجَنِين

١١٣٢: حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ عُمَرَ ۖ ٱلنَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عُبَيْدٍ بُنِ

نَصْلَةً عَنِ الْمُعِيَرِةِ بُنِ شُعْبَةً أَنَّ الْمُرَاتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُلَيْلٍ فَصَوَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْاَحْرَى بِعَنُودٍ فَقَنَلَنُهَا وَجَنِينَهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ كَيْفَ نَدِى مَنْ لَا صَاحَ وَلَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَقَالَ أَسَجُعٌ كَسَجُعِ الْإَعْرَابِ فَقَصَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُرْأَةِ \_ الْمُرْأَةِ \_

١١٣٤ : حَدَّقَنَا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا جَوِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَيةِ الْقَاتِلَةِ وَعُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا قَالَ أَبُو دَوَدُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْمُعَيِّرَة.

امام الوداؤد وميليد فرمات ميں كماك طرح تقم في جام سے اور انہوں نے حضرت مغيره رضى الله عندسے روايت كيا ہے۔

غره کیاہے؟

غرہ غلام یا باندی کوکہاجاتا ہے مطلب میدے کہ انخضرت فاکھٹے آئی بچکو جو کہ پیدا ہوئے سے قبل ہلاک کر دیا حمیا تھا اس کی دیت میں ایک غرہ اداکئے جانے کا تھم فرمایا۔ ( بذل الحجو د )

٨٣٨ خَدَقَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُونُ بْنُ عَبَدِ الْآزُدِيُّ الْمَعْنَى قَالًا حَدَّقَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً أَنَّ عُمَرَ الْمَعْنَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَوْأَةِ فَقَالَ عُمْرَ الْمُعْبَرَةُ بْنُ شُعْبَةً شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَطَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَطَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَطَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ الْبِينِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعِكَ فَآتَاهُ بِمُعَمَّدٍ بُنِ مَسْلِمَةً زَادًا هَارُونُ فَشَهِدَ لَهُ يَغْنِي طَوْرُبُ مَسَلِمَةً زَادًا هَارُونُ فَشَهِدَ لَهُ يَغْنِي طَوْرُبُ

آیک عورت نے دومری عورت کے لکڑی مارکراس کواوراس عورت کے پیٹ کے بچے کو مار ڈالا اور دونوں قبیلہ والے اپنا مقدمہ نی گی خدمت میں لائے ۔ان میں سے ایک نے عرض کیا ہم نوگ کی طریقہ سے اگل ویت اوا کریں جو کہ نہ تو رویا اور نہاں نے کھایا 'پیااور نہ وہ چیخا اور اس قبیلہ (والے) نے بید بات آنیہ دارعبارت میں بیان کی آپ نے فر مایا تبیئر ویا تبیئر وی اور عالم کے رہے ہو؟ پھر کیا تم ویہات والوں کی طرح آفیہ بندی سے کام لے رہے ہو؟ پھر آپ نے قاتلہ (عورت) کے ورعاء کو ایک غرہ دینے کا فیملہ فر مایا اور ایک قاتلہ (عورت) کے ورعاء کو ایک غرہ دینے کا فیملہ فر مایا اور ایک فاتلہ ایک فررت کے ورعاء کو ایک غرہ دینے کا حکم فر مایا۔ اور ایک فاتل سند کے ساتھ روایت میں بیان کی جو کہ آو پر فہ کور ہوئی اور اس روایت میں بیا اضافہ ہے کہ بیان کی جو کہ آو پر فہ کور ہوئی اور اس روایت میں بیا اضافہ ہے کہ بیان کی جو کہ آو پر فہ کور ہوئی اور اس بیکہ کی دیت میں جو کہ بیت آتی فیز میر اردیا۔ آپ نے غرہ کواس بیکہ کی دیت میں جو کہ بیت میں فی دیت جو کہ بیت اضافہ ہے کہ ایک فیر نے جانے کے میں فی دیت جو کہ بیت ایک فی دیت میں جو کہ بیت میں فی دیت جو کہ بیت ایک فیرا میں ایک کورت کے میں فی دیت جو کہ بیت ایک فی دیت میں جو کہ بیت میں فی دیت جو کہ ایک میں میں شعبہ سے ای طریقہ سے روایت بیان کی ہے۔ میں کہ حکم نے مجانے میں فی دیت بیان کی ہے۔ میں کہ حکم نے مجانے میں فی دیت بیان کی ہے۔ میں کہ حکم نے مجانے میں خواہم کے داسط سے مغیرہ بین شعبہ سے ای طریقہ سے دوایت بیان کی ہے۔

۱۱۳۸ اعتمان بن ابی شیب بارون بن عبا و کیج استام عروه اسور بن مخر مد رضی الله عند نے لوگوں سے رضی الله عند نے لوگوں سے استالی میں رائے کی تو مغیرہ بن شعبہ رضی الله عند نے بیان کیا بیس موجود تھا اور آنجفرت مُلَا فَقِیْم نے ایک غلام با ندی اوا کرنے کا تکم فر مایا حضرت مرفاروق رضی الله عند نے فر مایا تم ایک ووفر نے حض کو (بھی ) لے کرآؤ جو کہ تہاری بات کی شہادت دی تو وہ محد بن مسلمہ رضی الله عند کو لے کر حاضر ہوئے انہوں نے استالی حمل کے متعلق رضی الله عند کو لے کر حاضر ہوئے انہوں نے استالی حمل سے اس

كابجەضائع بوڭيا\_

١٣٩٤ حَدَّلُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّفَنَا وُهَيْبٌ ١٣٩٤ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُمَرَ حَاكَ مِمَادُ مُنُ وَيُدُ كَرَمَادُ مَنَاهُ فَالَ قَالُ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ كَرَمَادُ وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ حَمْرَتُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ بُنُ مَلَمَةً عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فَمِادُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ بُنُ مَلَمَةً عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فَمَادُ بُنُ عَمْرَ أَلِيهُ فَلِلَ وَقَتِ كَيَوَلَكُ اللّهُ الْمَوْأَةَ تُولِلُهُهُ فَلِلْ وَقَتِ كَيوَلَكُ اللّهُ الْمَوْأَةَ تُولِلُهُ فَلْلَ وَقَتِ كَيوَلَكُ اللّهُ الْمَوْأَةَ تُولِلُهُ فَلْلَ وَقَتِ كَيونَكُ اللّهُ اللّهُ وَقَتْ كَيونَكُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ وَغَيْرِهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ وَغَيْرِهِ اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١١٥٠: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِضِيصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمِنِ جُوِّيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أُنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ ٱنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بُنُ مَالِكِ بُنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتٌ بَيْنَ امْرَأْتَشِ فَضَرَبَتُ إِحْدَاهُمَا الْاحْرَى بِمِسْطَحِ فَقَتَلَتْهَا رَجِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنُ تُقْتَلَ قَالَ أَبُو ذَاوُد قَالَ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلًى الْمِسْطَحُ هُوَ الصَّوْبَعُ قَالَ ٱبُو دَارُد و قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمِسْطَعُ عُودٌ مِنْ أَعُوَادِ الْحِبَاءِ -١١٥١: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الزُّهُويُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَارُسٍ قَالَ قَامَ عُمَرً عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكُّرَ مَعْنَاهُ لَهُ يَلْذُكُو وَأَنْ تُقْتَلَ زَادَ بِغُرَّةٍ عَبُدٍ أَرْ أَمَّةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَهُمْ أَسُمَعُ مِهَدًا لَقَطَيْنًا بِغَيْرِ هَذَار

الرَّجُّلِ بَطْنَ امْوَأَتِيهِ۔

١١٥٢: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ التُّمَّارُ

۱۱۳۹:موی بن اساعمل و ہیب ہشام ان کے والد حضرت مغیرہ نے عمرؓ ے ای طریق ہے دوایت کی ہے۔ امام ابوداؤر نے قرمایا اس روایت کوچہ دین زیدُ حمادین سلمہ نے ہشام بن عرو وُ عرو و کے نقل کیا ہے کہ حفترت ممر فاروق رضى القدعند في فرمايا رامام ابودا ودرهمة القدعليه في فر مایا جھ کو ابوعبید سے بیات بیٹی ہے کداسقاط حمل کواملاص کہ جاتا ہے کیونکہ املاص کے معنی از لاق کے بعنی کسی چیز سے پھسلانے کے میں اور ا و عورت بجد کی بیدائش ہے تب اس کو پھسلائی ہے اس طریق سے باتھ وغیرہ سے کوئی شے پیسل جاتی ہے تو اس کو بھی ملکص کہاجا تا ہے۔ ۵۰ ان محمد بن مسعودا و یوعاصم این جریج محمروین وینا رطا وس این عباس رضی الله عنهمای حضرت عمر رضی الله عند سے اس سلسعه میں وریافت فرمایا کے استحضرت مُنافِظِ اسقاطِ حمل کے سلسلہ میں کیا تکم فرمائے تھے؟ تو حمل بن ما لک بن تابند کھڑے ہوئے اور عرض کیا بیں ووخوا تین کے درمیان می تعالن می سے ایک خاتون نے دوسری خاتون کے لکڑی مارکر اے اور اس کے پیٹ کے اندر کے بیچے کولل کر دیا۔ اس پر المنخضرت مُولِيَّةً في أس ك يج ك ويت من ايك برده (غلام يا بالمدى) ديئے جائے كا تھم قرمايا اور اس خانون كونل كرنے والى كو مار وُ النَّهِ كَا تَعْلَم قربايا (بطور تصاص كے) امام ابوداؤد نے فرمايا نظر بنت مسل نے بیان کیا کہ بیکٹری روٹی نکانے کی تھی۔ ابوعبید نے بیان کیا که وه خیمه کی ایک مکز گاتھی ۔

اهاا: عبدالقد بن محر سفیان عمر وطاؤی عمر بینی ب روایت کرتے ہیں کہ وہ منبر پر کفرے ہوئے۔ بھرای طریق سے روایت بیان کی جس طریق ہے اُوپر ندکور ہے البتداس روایت میں بیدندکورٹیس کی آپ نے اس خاتون کے تل کئے جانے کا حکم فرمایا تھا۔ اس روایت میں بیاضاف ہے کہ آپ نے ایک بروہ (غایم یا باندی) اواکر نے کا حکم فرمایا محر نے فرمایا اللہ اکبرا اگر ہم پہلے ہے اس حکم کونہ ختے تو ہم کوئی دوسرا حکم دیے۔ ۲۵۱ اسلیمان عمرو بن طلح اسباط ساک عکرمہ ابن عباس سے حمل بن ما لک کے واقعہ کے سلسلہ میں ندکورے کہاس خاتون سکے پیٹ سے بچہ عرکیا کہ جس کے بال اگ بچکے تھے لیکن وہ پچے مردہ برآ مدہوااور پھروہ غاتون بھی ہلاک موتئی تو آپ نے قاتلہ خاتون کے اہل خاندان ہے ویت ادا کرائی۔اس کے پچانے عرش کیا یارسول اللہ اس خاتون کے پیٹ سے ایسے بچے کا اسقاط مواکہ جس کے بال نکل بچھے تھے آئل کرنے والی خاتون کے والد نے عرض کیا میخض جھوٹا ہے اللہ کی قتم وہ بچہ چیخا نہیں تعاادر نداس بچہ نے کھایا ' بیااس تشم کے بچیکا لل ضائع ہے ( مین كر) وكب في ارشاد فرماياتم وبل جابليت جيسي منفى عبارت بول رہے ہو۔جس طریقہ سے (عرب) کے کابن بولا کرتے تھے۔تم ایک بجہ کے عوض ایک غرہ ادا کرواین عباس رضنی القدعنہمائے قرمایا ان دونول خوانتین میں سے ایک کا نامملیکہ تھا اور دوسری کا نام أُمْ غطیف تھا۔

أَنَّ عَمْرَو بُنَ طُلُحَةً حَدَّلَهُمْ قَالَ حَدَّقَنَا أَسُبَاطُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةٍ حَمَل بُن مَائِكٍ قَالَ فَأَسْقَطَتُ غُلَامًا قَدُ نَبَتَ شَعْرُهُ مُبَيًّا وَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ أَسُقَطَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ غُلَامًا قَدُ نَبَتَ شُعْرُهُ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلَا شِرِبَ وَلَا أَكُلَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجُعَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتَهَا أَدِّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ كَانَ اللَّمُ إِخْدَاهُمَا مُلَيِّكَةَ وَ الْآخُورَى أَمَّ غُطِّيفٍ\_

# پیٹ کے ب*یکو*ل کرنے کی ویت:

بچہ کا قتل باطل کوئے کا مطلب یہ ہے کہا ہے بچہ کے قتل کرنے سے قصاص یا دیت کچھوا جب تبیں ہے اور جا ہلیت میں لوگ کا بمن وغیرہ بہت دکش عبارت یو لئے بتھے تا کداہے الفاظ کے جادد سے مخاطب کومرعوب کرسکیں آپ نے اس سے روکا اور فرمایا جواصل كام بے ليحى ويت اداكر ناو وكرؤبا تيس ند بناؤ اورغرو سے مرادغلام ياباندى ہے۔

بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثْنَا مُجَالِدٌ قَالَ حَدَّلَنَا الشَّعْبِيُّ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَّيْلٍ قَتَلَتُ إِحُدَاهُمَا الْأَخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمًا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبُرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَائُهَا لَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ لَا مِيوَالُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا\_

١١٥٣: حَدَّثَنَا ۚ وَهُبُّ بْنُ بَيَّانِ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أُخْبَرَنِيَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ

١١٥٣: حَدَّكَنَا عُضُمَانُ مِنْ أَبِي صَيِّبَةَ حَدَّثَنَا يُومُسُ ١١٥٣: عَنَانِ بَن ابِي شِيرِيوسُ عيدالواحد مجالد شعى ' جابر بن عبدالله ۔ رضی القدعتہ ہے روابیت ہے کہ قبیلہ بنہ میں کی ووعورتوں میں ہے ایک عورت نے دوسری عورت کولل کر دیا اوران میں سے برایک مورت کا شو بربھی موجود تھا اور اولا دبھی موجودتھی راوی کہتے ہیں کہ آنخضرت مُنْ يَنْظِيرُ نِهِ مِعْتُولِهِ مُورِت كَى ويت قَلَّ كريَّ والي مُورِت كے جَاتمان والول سے اوا کرائی اور اس عورت کے شوہر اور اس کی اولا د ہے کی قتم کا مواخذ ونیس کیا تو متنول عورت کے خاندان والوں نے عرض کیا اس عورت کی وراثت ہم لوگوں کوملنی جائے تو استخضرت مُلْائْتِيْل نے ارشاد فریایه نبیس به اس عورت کی درا ثت اس عورت کے شو ہراوراس کی اولا دکو للے گی۔

۴۵ الاوہبُ ابن سرح 'ابن وہب 'یونس' ابن شہاب' سعیدین مینب' ابوسلم وعفرت ابو ہرمرہ رضی الند تعالی عند سے مروی ہے كد قبيلد بن بنریل میں سے دو عورتوں میں آپ سی ساڑوئی ہوئی۔ ایک عورت نے
دوسری عورت کو پھر سے ہلاک کردیا پھروہ جھٹر اخدمت نبوی میں بیش
ہواتو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس بچہ کی دیت غرہ ہے بیخی غلام یا
ہاند کی اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی دیت کا قاتل کے خاندان
دالوں بردیت دینے کا تھم فر مایا اور اس کے لڑکے کواور جواس کے ہمراو
علام اللہ میں کو وارث قرار دیا تو حمل بن مالک بن ٹا باخد نے عرض کیا یارسول
اللہ میں کس وجہ ہے اس بچہ کا تا دالن دوں کہ جس نے نہ پچھ پیا تھا
اللہ میں کشی وجہ ہے اس بچہ کا تا دالن دوں کہ جس نے نہ پچھ پیا تھا
دور نہ پچھ کھی یا تھا تہ اس نے آواز نکالی اور نہ وہ چیا۔ ایسا قتل تو باطل
ہے۔ آپ نے فر مایا یہ خص تو کا بنوں کا بھائی لگتا ہے کیونکہ اس خص
نے قافیہ دار عبارت ہوئی ہے۔ (لیعنی بناد فی اور پر تکلف گفتگو کر رہا

۵۵ اا: تنبید نیب این شباب این مینب حضرت ابو بریر ورضی الشدعت سے اس داقعہ کے متعلق مروی ہے کہ بے شک وہ عورت کہ جس پر تخضرت سلی الندعلیہ وسلم نے قم و کا تقلم فر مایا تھا وہ دلا ک ہوگئ پھر آپ شکی ٹیٹن نے تقلم فر مایا اس عورت کی وراشتہ اس عورت کے لائے کے لئے ہے اور اس کی ویت اس کے عصبات کے ذمہ ہے۔

۲ ۱۱ تعباس عبیدالقد یوسف عبدالقد بن برید و حضرت برید ورضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کے پھر بار ویائی عند سے روایت ہے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کے پھر بار ویائی بوا۔ ایک عضرت سلی القد علیہ وسلم نے اس عورت کے بیچ کے عوض یا بچ سو کم بیاں در آئندہ کے ایک عورت کے بیچ کے عوض یا بچ سو کم بیاں در آئندہ کے لئے لوگوں کو کسی کے پھر مار نے ک ممانعت فرمادی۔ امام ابوداؤ درجمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اس طریقہ سے یا بیج سو کم بیاں فرمایا اس طریقہ سے یا بیج سو کمریاں ہیں۔

. شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَ أَبِى سَلَمَةُ عَنُ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتُ الْمُرَأَتَانَ مِنْ هُذَيْلِ فَرَمَتُ إِخْدَاهُمَا الْآخُرَى بِخَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَصَى رَسُولُ اللُّهِ ﷺ دِيَّةً جَنِينِهَا غُرَّةً عَبْدٍ أَرُّ وَلِيدَةٍ وَقَضَى بِدِيَّةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّلَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مُّعَهُمُ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِقُ يًا رَسُولَ اللَّهِ كَيُفَ أُغُرَّمُ دِيَةَ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلَ لَا نَطِقَ وَلَا اسْتِهَلَّ فَمِثُلُ ذَلِكَ يُطُلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخُوَانِ الْكُلَّهَانِ مِنْ أَجُلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ ـ أه ١٥٥] حَدَّثَنَا قُتَبُهُ بُنُّ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسْيَّبِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَآةَ فِيَ هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ لُمَّ إِنَّ الْمَرُّأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُلِّيْتُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بأُنَّ مِيرَالَهَا لِبَيِيهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا۔ ١١٥٢: حَدَّلَنَا عَبَّاسُ مِنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَكَ يُوسُفُ بُنُ صُهِّيْبٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمَرَّأَةً خَذَفَتْ امُرَأَةً فَأَسْقَطَتُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ

فَجَعَلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَ مِائَةٍ شَاةٍ وَنَهَى يَوُمَثِذٍ

عَنِ الْغَذُفِ قَالَ أَبُو دَارُد كَذَا الْحَدِيثُ

خَمُسَ مِاتَةِ شَاةٍ وَالصَّوَابُ مِانَةُ شَاقِـ

#### يقربهينكنے كى ممانعت:

بہت سے لوگ خواہ خواہ دوھراً وھرڈ صینے پھر ہیںئتے ہیں۔ آنخصرت مُنابِّقِیْنے اس طرح کرنے کی ممانعت فرمانی کہ اس سے دوسروں کواذیت مُنیْج جاتی ہے اور بعض او قات تو نوبت قل تک بی جاتی ہے۔

٥٥٠ : حَقَّقَنَا إِبْوَاهِيمٌ بْنُ هُوسَى الوَّاإِيُّ حَقَّلْنَا ٤٥٥ الاالراتِيمُ عَيسَىٰ محدين عمروالوسلما حضرت ابو بريرة عدموي ب

عِيسَى عَنْ مُحَمَّلِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي طَلَّهِ صَلَّمَ اللهِ عَنْ الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمْدٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَعْلٍ -

٨٥١١: حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْعَوَقِيَّ حَدَّلَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحِمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْعَوَقِيَّ حَدَّلَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُعِيرَةً عَنْ إِبْوَاهِيمَ وَجَابِرِ عَنْ الشَّعْبِي قَالَ الْعُرَّةُ خَمْسُ مِالَةٍ دِرْهُم قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ رَبِيعَةُ الْعُرَّةُ خَمْسُونَ دِينَارًا.

باب في دِيةِ الْمُكَاتَب

109: حَذَّنَا عُشْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَذَّنَا يَعْلَى
بُنُ عُبَيْدٍ حَذَّنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ جَمِيعًا عَنْ
يَحْيَى بُنِ أَبِى كَلِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ
يَحْيَى بُنِ أَبِى كَلِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ
قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ
فِى دِيَةِ الْمُكَاتِبِ يُقْتَلُ يُودَى مَا أَذَى مِنْ
مُكَاتَبَتِهِ دِيّةَ الْمُحْرَّ وَمَا بَقِيَ دِيّةَ الْمَمْلُوكِ.

١١١٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَنُ سَلَمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَالًا يَرِثُ عَلَى قَدْرٍ مَا عَنَى مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ وُعَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عَكْرِمَة عَنْ عَلَيْ فَيْ وَإِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ النَّيِي ﷺ وَأَرْسَلَهُ حَمَّادُ بِنُ وَيِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ النَّيِ ﷺ وَإِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ النَّيِ ﷺ وَإِلَى عَكْرِمَة عَنْ النَّيْ ﷺ وَإِلَى عَكْرِمَة عَنْ النَّيْ عَلَى اللهِ وَإِلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَنْ النَّيْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ الْمُؤْعِلُ اللهِ عَنْ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الل

کہ ٹی کریم مُنْ اَفْتِیْنَ نے تھم قرمایا کہ جو پچھ (عورت کے ) پیٹ میں ہلاک ہو گیا اس کے عوض غرہ غلام ہویا بائندی یا تھوڑا یا خچر دیا جائے۔ امام ابوداؤ ورحمة الند علیہ قرماتے ہیں کہ اس حدیث کو محمد بن عمر و تھا و خالد نے روایت کیاہے جس بیں کہ تھوڑ ہے اور خچر کا مذکر و نیس ہے۔

۱۱۵۸ محدین سنالباً شریک حضرت مغیره رضی الله عند نے ابرائیم سے اور جاہر نے میں اللہ عند نے ابرائیم سے اور جاہر نے میں اور جاہر نے اور جاہر کے اور مایا کہ غروب ہے اور مایا کہ غروب کے اور مایا کہ خروب کے اور مایا کہ خواند کے او

#### باب:مکاتب کی دیت

9 ۱۱۱ع تان بن ابی شیب یعلی علی کی مکرمهٔ حضرت این عباس رضی الله تعالی عنبها سے مروی ہے کہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے عظم قربایا جب مکاتب قبل کیا جائے تو بدل کتابت میں سے جنتا حصہ وہ دے چکا ہے۔ استے حصہ کی ویت آزاد محض کی دیت کی طرح اواکی جائے اور یا تی کی (ویت) غلام کی دیت کی طرح ادا کی جائے گی۔

المان مولی بن اساعیل حما و ایوب عکر مد این عباس رضی القد عنها سے مروی ہے کہ آئے ضرب نظافی خارات اور خار مایا جب مکا تب کوئی حد کا کام کر سے یا وہ میراث کا حق دار جو تو وہ جتنا آتا وہ واہواس کے مطابق وو وارث ہوگا۔ امام الوداؤ و نے فر مایا کہ اس حدیث کو وہیب نے ایوب کے واسط سے انہوں نے عکر مدسے انہوں نے علی رضی اللہ عند سے انہوں نے علی رضی اللہ عند سے انہوں نے الحضر سے نگا تھے تھے دوایت کیا ہے اور حماد اور اساعیل نے ایوب کے واسط سے انہوں نے عکر مدسے یہ دوایت مرسلاً روایت کی سے ادر اساعیل نے سے ادر اساعیل بی اور حماد اور اساعیل نے سے ادر اساعیل بی اور حماد اور اساعیل بیا ہوں ہے انہوں نے عکر مدسے یہ دوایت مرسلاً روایت کی سے ادر اساعیل بین عبید نے اس دوایت کو عکر مدکا قول قرار دیا ہے۔

#### مكاتب كي حد:

م کا تب پرای اعتبار ہے صد قائم ہوگی مثال کے طور پراگر م کا تب آ دھا بدل کتابت دے چکا ہے تو وہ آ دھا آ زاد تمجما جائے گا اور آ دھا غلام تمجما جائے گا اور اس کے مطابق سز ایا وراثت پائے گا۔

# باب: ذی کی دبیت

۱۲۱۱: یز بربن خالد عیشی بن بونس محد بن آخق معزت عمرو بن شعیب این والد سے دور انہوں نے ان سک دادا سے روایت کیا ہے کہ آخضرت مُنْ اَلْنَا ہِے ارشاد فر بایا معابد ( ذکی اسلامی ریاست بیس جزیہ وے کررسینے والا) کی دیت آزاد مخض کی نسمت نصف دیت ہے۔ امام ابوداؤ دفر مانے جی کداسامہ بن زیدادر عبدالرحل نے اس روایت کوعمرو ون شعیب ہے اس طریقہ سے بیان کیاہے۔

باب: كوئى مخص كسى يدر الى كرر بابواوروه ابنادفاع

#### کرتے ہوئے اس کا نقصان کردے

۱۹۱۳: سدد کی بن جرت عطا و صفوان بن یعلی این والد یعلی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے ایک خادم نے ایک محف سے لڑائی کی تو اس نے اس محف سے لڑائی کی تو اس نے دعویٰ کو باطل کردیا (لینی اسکی دیت تبییں دلوائی ) اور آپ آپ نے فرمایا کیا تم چاہوں کے دور اس نے اس نے اس کو اور ت نے سائن الی اس کو اون کی اس کی دیت بیان کیا کہ مجھ سے اس اس کو اون کی اس دانت کی و بہت ملیکہ نے بیان کیا اس نے دادا سے کہ صدیق اکبڑنے اس دانت کی و بہت ملیکہ نے بیان کیا اس کے دان سے کہ صدیق اکبڑنے اس دانت کی و بہت ملیکہ نے بیان کیا اور قر مایا اللہ کر ہے اس محف کا دانت دور ہو جائے۔

باب: جومحض علم طب سے واقف نہ ہوا وروہ کسی کا

بأب فِي دِيكَ الذِّمِّي

الاالزَّحَدَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ مَوْهَبِ الرَّمُلِيُّ حَدَّلَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْوِهِ بُنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِهِ بُنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِهِ بُنِ جَدِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِ عَنْ عَمْرِهِ بُنِ شَعْنُ دِيَةِ الْحُرِّ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ اللَّهِبِيُّ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُن شُعَيْبٍ مِعْلَدُ لَوَّحُمَنِ بُنُ الْحَادِثِ عَنْ عَمْرِهِ بُنِ شُعَيْبٍ مِعْلَدُ .

بَابِ فِي الرَّجُلِ يُقَالِمُ الرَّجُلَ فَيَدُفَعُهُ

ر د رو عَن نَفْسِهِ

١١١٢: حَدَّلَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَجْبِرٌ لِى رَجُلًا فَعَضَ يَدَهُ فَانَتَرَعَهَا فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَآهَدَرَهَا وَقَالَ أَتُويِدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فَى فِيكَ تَقْضِمُهَا كَالْفَحُلِ قَالَ وَأَنْ بَرُيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ أِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَالْفَحُلِ قَالَ وَأَخْبَرَنِى ابْنُ فِي فِيكَ تَقْضِمُها كَالْفَحُلِ قَالَ وَأَخْبَرَنِى ابْنُ أَيْ يَعْمِ أَهُدَرَهَا وَقَالَ أَبُو بَكُم أَهُدَرَهَا وَقَالَ بَعْمِ أَهُدَرَهَا وَقَالَ بَعْدِثُ مِنْ عَنْ جَذِهِ أَنْ أَبُا بَكُم أَهُدَرَهَا وَقَالَ بَعْدَتُ مِنْ عَنْ جَذِهِ أَنْ أَبَا بَكُم أَهُدَرَهَا وَقَالَ بَعْدَتُ مِنْهُ مِنْ عَنْ جَذِهِ أَنْ أَبُا بَكُم أَهُ مَا أَهُ مَا مُنْ أَبُهُ مِنْ أَنْ أَبُا بَكُم اللّهُ مُنْ عَنْ عَنْ جَذِهِ أَنْ أَبُا بَكُم اللّهُ مُنْ عَنْهُ مَا مُنْ أَبُا بَكُم اللّهُ مُنْكُلًا مُنْ مَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَا

٣٢٣: حَدَّقَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ أَخُبَرَنَا هُضَيْمٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَعَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاعٍ عَنْ يَعْلَى بَنِ أُمَيَّةً بِهِذَا زَادَ ثُمَّ قَالَ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَى النَّبِيَّ مَلَى النَّبِيِّ مَلَى النَّبِيِّ مَلَى النَّبِيِّ مَلَى النَّهُ مِنْ فِيهِ وَمَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ أَنْهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضَّهَا ثُمَّ تَنْزِعُهَا مِنْ فِيهِ وَأَبْطَلَ دِيَةً أَمْنَانِهِ.

باب فِي مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ

## معالجہ کرتے ہوئے نقصان پہنچا دے؟

10 اا جمہ بن علا مختص عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ کہ لوگ میرے والد کے باس آئے انبوں نے بیان کیا کہ آئے انبوں نے بیان کیا کہ آئے فرس من انتخار سے سے انتخار سے سے کہ انتخار سے سے سے انتخار سے سے انتخار سے سے بدالعزیز کہتے میں کہ کہ بیر سرف طیابت کی بی بات نہیں بلکہ سنگی لگائے میں کو کی شخص میں کہ کہ بیر سے طریقہ سے رقم ڈال دے یا داغ لگا و ہے (وہ مجمی ضامن ہوگا)

#### طِبُّ فَأَغْنَتَ!

#### طب نه جائے والے کاعلاج:

وَ الْكُونِي \_

مطلب بیہ ہے کہ جو تخص طب سے واقف نہ ہواوراس کے علاج سے کوئی مرجائے تو طبیب پرویت ہوگی جیسے کہ فصد لگانے والا آگرزگ کاٹ دیے یا چبرو پرزخم کردیتو اس پرویت ہے اس طرح اس طبیب پہمی دیت ہوگی۔

#### باب: دانت كاقصاص

۱۱۱۱: مسدولمعتم عمید طویل حضرت انس بن ما لک رضی الله عذی مروی ہے کہ انس بن نظر کی ہمشیرہ رہیج نے ایک عورت کا دانت تو ژ دیا۔ اس کے اولیا عقد مت نبوی بیس حاضر ہوئے آپ نے ستاب الله کے مطابق قصاص لینے کا تھم فر مایا۔ حضرت انس بن تضر نے میان کیا اس وات کی قشم کہ جس نے آپ کو سیا پیفیر بنا کر مبعوث فر مایا اس عورت کا دائن تو آئے نہیں تو ژاجائے گا۔ آپ نے فر مایا اے انس!

# بَابِ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ

الله عَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا الْمُعْتَمِو عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنُ النَّهِ عَلَيْهِ الطَّوِيلِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَسَرَتِ الوَّبَيِّعُ الْحُتُ أَنَسِ بُنِ النَّطْوِ ثَنِيَّةَ الْمُرَأَةِ فَآتُوا النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَضَى بِكِتَابِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَضَى بِكِتَابِ اللَّهِ الْفَصَاصَ فَقَالَ أَنْسُ بُنُ النَّصْوِ وَالَّذِي بَعَنَكَ اللَّهِ الْمُحْقِ وَالَّذِي بَعَنَكَ الْمُومَ قَالَ يَا أَنْسُ بِالْحَقِ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَتُهَا الْيُومَ قَالَ يَا أَنْسُ الْمُنْ النَّوْمَ قَالَ يَا أَنْسُ الْمُنْ النَّوْمَ قَالَ يَا أَنْسُ

كِنَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ أَخَذُوهُ فَعَجِبَ بَيَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوُ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَوَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْتُ أَخْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ قِيلَ لَهُ كَيْفَ يَقْنَصُّ مِنَ السِّنِ قَالَ نُبُرَدُ۔ مِنَ السِّنِ قَالَ نُبُرَدُ۔

# بكب فِي الدَّالَةِ تُنْفَحُ

#### برجيلها

١١٧: حَذَّلْنَا عُفْمَانُ أَبِنَ أَبِى شَيْبَةَ حَذَفَنَا مُحَمَّدُ أَبِى شَيْبَةَ حَذَفَنَا مُحَمَّدُ أَنُ يُونِية حَدَّفَنَا سُفْيَانُ أَنْ حُسَيْنٍ عَنْ الزَّهُوتِي عَنْ أَبِى هُوَيُوةَ عَنْ عَنْ أَبِى هُوَيُوةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِى هُويُوةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِى هُويُوةً عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي هُويُودَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ الرِّجُلُ جُبَارً \_

آلاً : حَلَّاتُنَا مُسَدَّدٌ حَلَّاتُنَا سُفْيَانُ عَنُ الرُّهُويِّ عَنُ الرُّهُويِّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وأَبِي سَلَمَةَ سَمِعًا أَبَا هُوَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ هَا قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمِنُو عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ هَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمِنُو عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

# الركوني يويابي تقصان كردك:

مطلب بیت که گرکسی فض کے جانور کائے کیل مینس وغیرہ چو با یہ نے کسی فض کی بھیتی یا مال ضائع کر دیے تو اس میں عادان وغیرہ نہیں ہے اور یہ تھا اس میں حدد ہے تو اس میں عادان وغیرہ نہیں ہے اور یہ تھا اس مورت میں ہے جبکہ جو با یہ کے ہمراہ اس کا رکھوالا نہ ہوا گر جانور کا با تکنے والا ساتھ موجود ہے تو اس صورت میں تاوان ہے کو تکہ جانور کی رکھوالی اس کے ذریقی اور کان کھود نے سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی فحص نے اپنی کسی جو کہ اگر کسی فحص نے اپنی کسی اس محد کے مالک وغیرہ پر ضان جگہ کان کھدوائی یا اپنی مملوکہ زمین میں مدفون مال کو کہا جاتا ہے ایسے مال میں خس کا ہوتا ہے اور باتی جو بیچو و واس فحص کو ملے گا کے دور کے دور کسی کی اس میں خس کا موجود ہے گا کہ جسے و مال فی خس کو و مدفون مال میں خس کے دور کسی کے دور کسی کے دور کسی کی مطبی کے اپنی کرنے تا وی کان کار کار دور داقال ماد حظہ فرما کیں ۔

بَكِ فِي النَّادِ تَعَدَّى

کتاب الله قصاص کا تھم دین ہے پھرجس مورت کا دائت ٹوٹا تھا اس کے ورٹاء دیرت لینے کے لئے رضامند ہو گئے تو آئخضرت ٹائٹیٹل نے تعجب فرمایا اور ارشا دفرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پچھ بندے ایسے ہیں کہ اگروہ اللہ کے توکل پرکسی بات کا حلف کرلیس تو اللہ تعالیٰ ان کے حلف کو بچا کر دیتا ہے۔

# ہاب: کوئی جانور کسی کے لات مار دیتواس کے مالک ہے دار و گیرند ہوگی

عالان عن ابی شیبہ محدین یزید سفیان زبری سعیدین میتب معفرت ابو بری سعیدین میتب معفرت ابو بری سعیدین میتب معفرت ابو بری و منی الله عندے مروی ہے کہ آنخطرت الله عند میں الله عندے مروی ہے کہ آنخطرت الله عندے باوں ارشاد فرمایا جاتور کا چیرا جبار' ہے تعلی بیکار ہے (اور اس کے پاول رکھے بالات مارنے کی وجہ سے مالک پردیت نیس ہوگی)

۱۹۸۸: مسدد سفیان زہری سعید ابوسلم حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ انخضرت فائی اللہ نے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم لگانا باطل ہے ادر کان اور کنوال بھی باطل ہے اور رکا زہیں پانچواں حصدادا کرنا مشروری ہوگا۔ امام ابوداؤ وفرمائے ہیں کہ اس سے وہ چوپا بیمراد ہے جو کہ کھا ہوا ہوا وراس کے ساتھ کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہواور دن کے وقت ہورات ہیں نہو۔

باب:اس آگ کے بارے میں جو کہ پھیلتی چلی جائے

۱۱۲۹ بھیر بن متوکل عبدالرزاق (دوسری سند) جعفرین مسافرازیدین مبارک عبدالملک معمر ہمام هفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے مردی ہے کہ آنخصرت مُلِّقِیْم نے ارشاد فرمایا آگ باطل (بیکار) ہے۔ 919: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْفَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ح و حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ الْقِيسِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ الْقِيسِيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الصَّنْعَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَدِ عَنْ الصَّنْعَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَدِ عَنْ الصَّنْعَامِ بْنِ مُنْبَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ النَّارُ جُبَارٌ۔

غلطی سے دوسرے کے آگ لگ جانا:

مطلب یہ ہے کداگر کسی مختص نے اپنی مملوکہ زمین یا مکان میں آگ جلائی اور ہوا چلنے سے دوسر سے بھرکان یا کھیت وغیرہ میں آگ لگ جائے تو آگ جلانے والے پرجوان نہیں ہےاوراس مسئلہ میں تفصیل ہے جو کتب فقہ میں نہ کور ہے۔

باب: اگرنا دارفقیر آدمی کا بچکسی شم کی جنایت کرے تو اس سے ذیت کی دار و گیرند ہوگ

اا: احمد بن هنبل معاذ ان کے والد کیادہ ابونطرہ خصرے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ فقراء میں ہے کسی فقیر کے لڑ کے بے کہ فقراء میں ہے کسی فقیر کے لڑ کے بے کسی مالدار آ دمی کے لڑ کے کا کان کا شالیا تو اس غریب لڑ کے ہے تمام لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ کا اللہ علیا تھے ہم لوگ تو نا دار فقیر میں (بیان کر) آ ب نے ان برکوئی جرمان نہ لاگایا۔

بكب فِي جِعَاكِةِ الْعَبْـٰلِ يَكُونُ دم..

١٤٠٠ : حَنَّلْنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبِلِ حَلَّنَا مُعَادُ بُنُ عِشَامٍ حَلَّنَا مُعَادُ بُنُ عِشَامٍ حَلَّنِي أَبِى نَضُواً عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حَلَيْنِي أَنِّى نَضُواً عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ عُلَامً لِكُنَاسٍ فَقَرَاءَ فَعَلَعَ أَفُنَ عُلَامٍ لِكُنَاسٍ فَقَرَاءَ فَعَلَعَ أَفُنَ عُلَامٍ لِكُنَاسٍ أَغْرَاءَ فَعَلَمَ النِّيقَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ لِللهِ إِنَّا أَنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلُ عَلَيْهِ ضَيْنًا۔
اللهِ إِنَّا أَنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلُ عَلَيْهِ ضَيْنًا۔

فقير يرديت نبين:

مطلب سے بہ کہ آپ نے ان سے کوئی دیت وغیرہ نیس داوائی کیونکہ وہ ناوار فقیر تنصان کے پائی اواکر نے کے لئے دیت موجود نیس تھی اور آپ نے قصاص اس وجہ سے واجب ندفر مایا کیونکہ تلطی سے جنایت ہوئی ہوگی اور الی صورت میں قصاص واجب نیس ہوتا۔

ہاب: جو تحض اند حیر تگری میں قبل کیا جائے؟
الااا: سعید سنیمان عمرہ بن دینا رطاؤی ابن عباس سے مردی ہے ہی الااان سعید سنیمان عمرہ بن دینا رطاؤی ابن عباس سے مردی ہے ہی اند حادضد ) قبل کردیا گیا یا پھر چلاتے میں یا کوڑے سے جوآ ایس میں ہور ہی تھی کوئی آ دی مارا گیا تو اس محض کی دیت قبل خطا کی دیت ہوگی اور جو محض ارادہ سے قبل کیا گیا تو وہ محض قصاص کے جائے کا موجب ہے اور جو محض دو محضوں کے تو وہ محض قصاص کے جائے کا موجب ہے اور جو محض دو محضوں کے

يَابِ فِي مَنُ قَتَلَ فِي عِيِّيًا لَيْنَ قَوْمٍ الا : حَدَّقَا سَعِيدِ بُنِ سُلُمْانَ عَنْ سُلُمْانَ بُنِ كَثِيرٍ حَدَّقَا عَمُورُ بُنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ فِي عِيْبًا أَوْ رِبِّيًا يَكُونُ يَيْنَهُمُ يِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَمَقْلُهُ عَقْلُ خَطَرٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَعَيْدِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَةً وَبَيْنَةً فَعَلَيْهِ ورميان يزكرُلّ كرنے والے فق كوبيائے كے لئے درميان ميں حاكل ہوتو اس پرانندتعا کی اور ملائکداورانسانوں کی لعنہ ہے۔

لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِينَ.

# ﴿ إِنَّ السُّنَّةُ ﴿ إِنَّابِ السُّنَّةُ ﴿ إِنَّهُ السُّنَّةُ السُّنَّةُ السَّبَّةُ السَّبَّةُ السَّالَّةُ السَّالَةُ السَّالَّةُ السَّالَّةُ السَّالَّةُ السَّالَّةُ السَّالَّةُ السَّالَّةُ السَّلَّةُ السَّالَةُ السَّلَّةُ السَّالَّةُ السَّالَةُ السَّلَّةُ السّلِيَّةُ السَّلَّةُ السَّلِّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلِّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السّلِقُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السّلِقُ السَّلِّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السّلِقُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السّلِقُلِقُ السَّلَّةُ السَّلّلِةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السّلِقُلْمُ السَّلَّةُ السَّلّةُ السَّلَّةُ السّلِقُلْمُ السَّلَّةُ السَّلَّلِةُ السَّلَّةُ السَلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السّل

### سنت کے اتباع کا بیان

# بكب فِي شَرْحِ السُّنَّة

١١/٢: حَدَّقْنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمُتَرَفَّتِ الْبَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ لِنُتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ لِيُنْتَرِّنِ وَسَيْعِينَ فِرْقَةً

وَتَفُتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبُعِينَ فِرْقَةً ﴿

#### یبودونصاری کفرقے کے بیان میں شک راوی:

ندکورہ صدیت میں اے یا اعفر قول میں متفرق ہوئے کے بارے میں جوفر مایا گیا ہے وہ راوی کا شک ہے کہ آپ نے اعفر مایا یا ۲۷ آنخضرت نی فی ای اور ارشاد نبوی کا حاصل بیا به کهتما مقرقے میری اُست میں شامل میں اور جوفرتے میرے راہتے پرنہیں ہیں وہ جہنم رسید ہوں گے۔

> ١١٤٣: حَلَّئُنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْتَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ خَدَّلَنَا صَفُوَانُ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ حَدَّثَنَا بَفِيَّةُ قَالَ حَدَّلَنِي صَفُوانُ نَجُوَّهُ قَالَ حَدَّلَنِي أَزْهَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَاذِيُّ عَنْ أَبِى عَامِرٍ الْهَوُزَنِيِّ عَنِّ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفُيَّانَ أَنَّهُ قَامَ فِينًا فَقَالَ أَلَا إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ مَنْ قَالَكُمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْخَرَقُوا عَلَى لِنْتَيْنِ وَسَبُعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَنَفْتَرِقُ عَلَى فَلَاتٍ وَمَسْبُعِينَ ثِنْتَانَ وَسَبُعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي

۲ که ۱۱: و هب بن بقیهٔ خالد محمد بن عمر د ابوسلمهٔ حضرت ابو هریره رضی امله تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا: بهبودی لوگ ا کهتر یا بهتر فرقوں میں متفرق جو گئے اور نصرانی' ا کہتر یا بہتر فرقوں میں متفرق ہو گئے اور میری اُمت تہتر فرقوں میں

باب سنت کی تشریخ

متفرق ہوگی۔

١١٤١١: احمد بن خنبل محمد تان يجي الوالمقير ومفوان (ووسري سند) عمرو بن عثمان بقیه مفوان سے ای طرح مروی ہے۔ از ہر بن عبد اللہ ابوعامر ٔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا خبرداراتم لوگوں میں سے (تم سے قبل) اہل کاب بہتر فرتے ہو گئے اور اس أمت كے لوگ قريب ہے كدتبتر فرتے بن جا کیں ان فرقوں میں سے بہتر فرتے دوزخ میں داخل ہوں سے اور ایک فرقه جنت می داخل موگا اوروه فرقه جماعت کا ہے۔ راوی این می اور عمرو کی حدیث میں بداخداف ہے کہ میری اُست میں اس حم کے لوگ پیدا ہوں گے جن میں ممراہیاں تھش جائیں گی جیسے کہ کلب انسان

الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ زَادَ ابْنُ يَحْيَى وَعَمُوْو فِى حَدِيقَيْهِمَا وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَاهٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلُكَ الْآهُوَاءُ كُمَا يَنَجَارَى الْكُلْبُ لِصَّاحِيهِ وَقَالَ عَمْرُو الْكُلُبُ بِصَاحِيهِ

بكب النَّهِي عَنِ الْجِلَالِ وَكَثِّيكَ عِ الْمُتَشَابِهِ مِنَ

٣١٤ حَدَّثَنَا الْقَعْنِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتُرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ قَرّاً رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْمِكِنَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُعْكَمَاتٌ إِلَي أُولُو الْإَلْبَابِ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّجِعُونَ مَا تَشَابَةَ مِنْهُ فَأُولَتِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحُذَرُو هُمٍّ۔

لَا يَنْقَى مِنْهُ عِرُقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ ــَ

باب:قرآن کریم کے بارے میں جھکڑا کرنے اور قر آن کریم کے متشابہات کی جستجو

کی ہرایک زگ اور (بدن کے ہرایک) جوز میں تھس جاتا ہے۔

( جماعت الل سنت: ( مراده وفرفه ہے جو کہ کتاب الله اور سنت رسول پر قائم

ہاور صحابہ کرام رضی الله عنهم الا بعین تبع تا بعین کے طریقون پر چلتا ہے اور

اس کا مسلک اعتدال ہے اور فرقہ الل سنت والجماعت کا ہے اور کلب ایک

قتم کی بیار د ہو تی ہے جو کہ بیگل کتے کے کائے سے پیدا ہوتی ہے )۔

الاعتلى بزيدين ابراجيم عبدالله قاسم بن محمه حضرت عائشة صديقه رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کد حضرت رسول کریم منی فیلم نے بیآ یت كريمه هُو الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْبِكُتُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّه وَاتِ ہے کہ جس نے تم لوگوں پر کتاب نازَل کی اس میں بعض آیاہے سريمه صاف واطبح بين وه توسمتاب (البنه) كي اصل بين اور يعض آیات کریمه مثنا به ہیں ۔ ( جن کے مختلف پہلو ہیں ) تو اب جن لوگوں کے قلوب میں مثلالت وعمرا ہی ہے وہ لوگ ان مشکل کی آیات کریمہ کے چھے یو جاتے ہیں فتذہر یا کرنے کے لئے اور اس کا مطلب یانے کے

کئے۔ حالانکدان آیات کر بمہ کا اللہ تعالٰ کےعلاوہ کی کوہلم نہیں۔ ٹائر آ ب نے ارشاد فرمایا اے لوگوجس وفت تم ان لوگوں کودیکھو جو کے قرآن کریم کی تمثایہ آیات کریر کے پیچھے پڑجائے میں تو وہ لوگ وہی جیں جن کا انتد تعالیٰ نے قرآن کریم میں نام لیا ہے تو تم لوگ ان لوگوں کی محبت ہے احتر از کرو (بچو )

محكم منشابهآ يات:

قرآن کریم کی آیات کی دونشسیں ہیں ایک قتم کو تکھم اور دوسری کونتشا بہ کہا جا ہے پہلی قتم یعن محکم وہ آیات کریمہ کہلاتی ہیں جن کامنمبوم واضح ہے اور متنابوہ آیات کریں ہیں کہ جس کامنمبوم واضح اور صاف نہیں ہے بلکداس کا مطلب و بجیدہ ہے تو جوآیات کریم محکم ہیں ووقر آن کریم کی اصل ہیں ان آیات کریمہ پڑمل کا تھم فر مایا گیا ہے۔ اور جوآیات متشابہات ہیں ان کی محقیق وجستجو كالتقرنبين ب..ايك مسلمان محكم آيات برعمل كرنه كالمكلف بادرجوآيات متشابهات بين ان يربهي ايمان ركهنالازم بيليكن اس کا مطلب الله ہے سپروکرے اور اس مسئلہ کی چھیتی بحث حضرت ولی اللہ وہلوی نے الفوز الکبیر بیس قرمائی ہے۔ کتب تفسیر میں بھی یہ بحث مفصل طریقتہ ہے نے کور ہے۔

بَابِ مُجَانَبَةٍ أَهُلَ الْآهُواءِ

باب: بدعتی لوگوں کی صحبت سے بیچنے اوران سے بعض

#### ر تھنے کا بیان

۵ کا ا: مسدوا خاند کر بیرین ابی زیاد مجاهدا کیک مختص احضرت ابود روختی اعتد عند سے مروی ہے کہ حضرت رسول الند شخصی خیائے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نز دیک اعمال میں سب سے بضش عمل اللّٰہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت رکھنا اوراننہ کے لئے بغض رکھنا ہے۔

۱۱۵۱۱ ان مرح این و به ایونس این شباب عبدالرحمن حضرت عبد الشد ان کعب بن ما لک سے مروی ہے کدان کے تمام صاحبز ادوں جم سے وی حضرت کعب رضی اللہ عند کوساتھ لے کر چلتے تھے جب وہ نا بین ہو گئے تھے اور وہ کہتے جی فرز وہ تبوک میں ان کے چھے رہ جانے کا واقعہ منا پھر بیں نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت رسول کر بم منا تی فر اللہ اللہ اسلام کوہم تین تحقیقوں سے گفتگو کرئے سے متع فر ماوی جب بید مت میرے نئے خوفی ہوگئی تو ہی حضرت ابو تا وہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی اس کینی اور وہ میرے بیجا زاو بھائی تھے تو میں دیا۔ دیوار بی ند کر این کے بات کیا سے بیٹی اور وہ میرے بیجا زاو بھائی تھے تو میں کیا ان کوسلام کیا میت کی بات کی جان کی این کوسلام کیا میت کی بات کی بیٹی دیا۔ نے این کوسلام کیا میت کی تار لیموں نے میرے سال م کا جواب نبیس ویا۔ کی وانسوں نے میرے سال م کا جواب نبیس ویا۔

باب: اہل بدعت کوسلام کے جواب شدد سینے کا بیان ۱ کا ادموی بن اسامیل حماد مطامیخی بن عمر حضرت عمار بن باسر رضی القدعت سے مروی ہے کہ ہیں اپنے گھر والوں کے باس آیا اور میرے اتھ چھٹ گئے تنفیقوانبوں نے میرے باتھ میں زعفرال ال ای میں اگلی میچ کو خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کوسلام آبیا۔ آپ نے سلام می جواب نہیں دیا اور ارشاو فرما یہ جاؤ اسپنا ہاتھوں کو دھوکر آؤ۔

A کا اسوی بن اسانیل حماد کا بت بنانی اسمیا حضرت عائش صدیقه رضی القد عنها سے مروی ہے کہ حضرت صفید بنت جی کا اُونٹ یوار پڑاگیا اور حضرت زینب رضی القد منها کے پاس ایک اُونٹ (ضرورت ہے) زوکہ تھا حضرت رسول الفد کا آئیڈ کے زینب رضی القد منہا ہے اوشاوفر مایا

#### ره: وبغضِهم

3011: حَدَّفَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّفَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّفَنَا يَزِيدُ مِنْ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِي وَيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَدَّ أَفْضَلُ اللّهِ مَا اللّهِ حَدَّقَا اللّهِ اللّهِ وَالْبَغُضُ فِي اللّهِ وَالْبَغُضُ فِي اللّهِ وَالْبَغُضُ فِي اللّهِ وَالْبَغُضُ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَعْوَلِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

بَابِ تَرْثِ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْآهُواءِ ١٥١ : حَدَّقَنَا مُوسَى بَّنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بَنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِو قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِى وَقَدْ تَشْقَقَتْ يَدَاى فَخَلَقُونِي بِزَعُقُوانِ فَعَدُونُ عَلَى النَّبِي حَيْ فَسُلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُدُ عَلَى وَقَالَ اذْهَبُ فَاغْسِلُ هَذَا عَنْكَ.

٨٤١١: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ فَابِيتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ سُمَيَّةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ اعْنَلَ فَابِيتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ سُمَيَّةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ اعْنَلَ وَعِنْدَ وَيُنْتِ خُيَىً وَعِنْدَ وَيُنْتِ فَطْلُ طَهُرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه

وَسَلَّمَ لِزَيْنَبَ أَعْطِيهَا بَعِيرًا فَقَالَتْ أَنَا أَعْطِي يَلُكَ الْيَهُودِيَّةَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَهَجَرَهَا ذَا الْعِجَةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ.

\* تم و و اُونٹ سفید کودے دونہ انہوں نے کہا جس بیا ونٹ اس یہودی عورت کودے دوں؟ بیا بات من کرآ مخضرت من بین خصد ہو گئے اور آپ نے حضرت زینپ رشی اللہ حنہا سے ماوذی الحج بحرم اور صفر کے مہینہ کے کچھ آیا م تک گئٹوفر مان چھوڑ دی۔

#### طنز بيكلام:

حضرت نینب رضی القد عنهائے صفیہ رضی القد عنها کوطنز کے طور پر یہودیہ کہددیا تقار صفیہ رضی القد عنها اسلام لانے سے قبل یہودی تھیں بعد میں انہوں نے اسلام قبول فر ہایا تھا زینب رضی الند عنها کا مقصد خدانخو استه حضرت صفیہ رضی القد عنها کو حقیر سمجھنا نہیں تھا بلکہ یہ ایک طنز یہ جملہ تھا جوالیسے مواقع پراکٹر خوانٹین کی زیان پر آئی جاتا ہے۔رمول القد ٹاکٹیٹی نے اپنی تا رائمنگی ہے اس کی وصلاح فر مادی۔

> بَابِ النَّهِي عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ ١٤٧ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنِبَلِ حَدَّكَ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَةً قَالَ الْمُواءُ فِي الْقُرْآنَ كُفْرٍ .

### باب:قرآنِ کریم میں جھکڑنے کی ممانعت

4 مان احمد بن حسبل بن میز اند بن عمرهٔ ابوسلمهٔ حضرت ابو بربره رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضرت ہی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن کریم میں شبہ کر کے جھکڑنا کفر ہے۔

#### باَب فِي لُزُومِ السَّنَّةِ باَب فِي لُزُومِ السَّنَّةِ

١١٨٠ : حَدَّثُنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بَنُ نَجُدَّةً حَدَّثُنَا أَبُو عَمْوِو بُنُ كَلِيرٍ بُنِ فِيعَارٍ عَنْ حَرِيزِ بُنِ عُضْمَانَ عَنْ عَرِيزِ بُنِ عُضْمَانَ عَنْ عَرِيزِ بُنِ عُضْمَانَ عَنْ عَرُفٍ عَنِ الْمِفْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ وَمِثْلَهُ مَعْدَ أَلَا بُونِ اللّهِ صَلَى اللّهُ وَمِثْلَهُ مَعْدًا أَلَا بُونِينَ أَلَا إِنِى أُونِيتُ الْكِتَابَ عَلَى أَرِيكَتِهِ وَمِثْلُهُ مَعْدًا أَلَا بُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ مِنْ عَرَامٍ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدُتُهُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ يَعْدُلُهُ فَيهِ مِنْ حَرَامٍ فَعَوْلُ عَلَيْكُمْ لِعَمْ الْجَمْ الْحِمْ الْحِمْ الْحِمْ الْحَمْ الْحَمْ الْحَمْ الْحَمْ الْعَلِيقِ وَلَا لَقُطُةً مُعَاهِلٍ وَلَا لَكُمْ لَحُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

# باب بسنت نبوی کی اتباع لازم ہے

۱۹۸۰: عبدالوباب ابوعمر واجریا عبدالرشن مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ بی نے ارشاد فرمایا سالو باشیددی گئی ہے جھے کتاب بینی قرآن ادرای کے ساتھدای کے مثل (حدیث) دی گئی ہے ۔ عقریب ایک شکم سیر خفس (بیخی آسود وا آدی) اپنے چھیر کھٹ (بیخی آسپی بستر وغیر وا جرام کرنے کی جگر) پر لینا ہوا کے گاکہ تم لوگ اس قرآن کریم بی کواختیار کرواور تم قرآن کریم میں جوحلال پاؤاس کوقو حلال مجھواور قرآن میں جوحرام پاؤاس کوجرام مجھو خوب سن لوگھر بلوگد هاتم لوگوں تر آن میں جوحرام پاؤاس کوجرام بیواس کوجرام بی وائی درندوں میں سے دانت والا جانور کے ایک جانوں دانوں میں اورندوی خفس کا برا دبوا بال (و حلال ہو اس بی اورندوی خفس کا برا دبوا بال (و اسباب هاال ہے) لیکن جب اس مال کا مالک مشتنی بواور جوآدی کی اسباب هاال ہے) لیکن جب اس مال کا مالک مشتنی بواور جوآدی کی قرم کے پاس مبمان بوتو اس قوم کے ذہ اس محفس کی مبمانداری کرنا قوم کے پاس مبمان بوتو اس قوم کے ذہ اس محفس کی مبمانداری کرنا

فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُولُوهُ فَإِنْ لَهُ يَقُولُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمُ مَ ضروري باوراكركوني قوم اس كي مهمانداري ندكر ياتواس مهمان كوثل حاصل ہے کہائ قوم ہے اپنی مہمانداری کاحن وصول کرے۔

بِمِثلِ قِرَاهُ۔

مہمانداری کے وجوب کا علم منسوح ہے:

آبتدائے اسلام میں مہمانداری کرۃ واجب تھالیکن اب سینتم مستحب ہے اور اب زبر دیتی مہمان واری کاندکور وحق وصول کرنا سنسوخ ہوگیا۔ بہرحال اب بھی معمان کی خاطر کرنامتخب ہے بخاری شریف کی حدیث ہے: ((عن کان یو من بالله و اليوم الإعو فليسكم صيفه)) ليني جوفف الله اوراس كرسول بركاش ايمان ركتا موتو وهمهمان كي مهما نداري اوراس كي مرمكن عزيت و احترام کرے۔

١٨٨٤: من بيدين خالد لميث المقيل لئن شباب ابوادريس مزيدين عميره جو ك سعادين جبل من رفقاء مين سے تھے كه جب معادين جبل وعظ كرنے كيلئے جيھا كرتے تتھ تو ميٹر ہاتے اللہ تعالی بڑاعا ول و حاتم ہے ( دین میں ) شبہ کرنے والے لوگ تناہ و ہلا ک ہو گئے ۔انہوں نے ایک دن بیان کیاتمہارے بعد بڑے ہڑے نتنہ وضاد ہوں گے اور مال کا ٹی ہو جائے گا (یعنی آج کے دور کی بانسبت لوگ بہت زیادہ دولت مند ہول کے )اورقر آن کریم آسان ہوجائے گا بہاں تک کداس کومؤمن اورمن فنی مرواورعورت اور بزے اور چھو کے حاصل کرلیں گے۔ پھر قریب ہے کدایک کہنے والاضخص کیے کراوگوں کو کیا ہو گیا کر وہ میری ا تباع نبیس کرتے حال تک میں قر آن کریم کو پڑھتا ہوں۔اب و ومیری اجاع نبیں مریں مے جب تک کہ میں ان کے لئے قر آن کرم کے علاوہ کوئی ٹی بات نہ نکالوں۔ پھرا گروہ نئی بات پیدا کر ہے تق تم لوگ اس ہے احر از کرو۔ جوئی بات بید اہوگی وہ عندالت وگمراہی ہے اور میں تم کو عالم کی گمرای سے ڈراتا ہوں اس لئے کہ شیطان گمرائی کی بات عالم کی زبان سے کہتا ہے اور بھی منافق آ دمی حق بات کہدویتا ہے بن بد نے بیان کیا میں نے معاذرضی اللہ عنہ ہے معلوم کیا کہ مجھے اس بات کا سم طرح عِلْم ہوگا کہ دانا چنم گرا ہی کی بات ہٹا رہا ہے اور منافق مجھی حق بات کہد ویتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاںتم عالم خفس کی ان ہاتوں سے احتراز کرو جو کہ جھوٹ اور تلطی کے ساتھ شہرت یا جا تیں اور تمام لوگ اس کا انکارکریں کیکن ایسی باتوں کی وجہ ہے تو عالم سے منحرف نہ وجانا کیونکہ

المال : حَدَّثُنَا يَوْمِدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ يَوْمِدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبِ الْهَمُدَانِيُّ حَذَّقَنَا اللَّٰئِثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَّا إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ عَائِذَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ لَنَّ يَزِيدَ بْنَ عُمَيْرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ لَا يَجُلِسُ مَجْلِسًا لِللَّذِيْحِي حِينَ يَجُلِسُ إِلَّا قَالَ اللَّهُ حَكَّمْ قِسُطٌ هَلَكَ الْمُوْتَابُونَ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ يَوْمًا إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِئَنًّا يَكُنُو ْفِيهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرُ آنُ حَتَّى يَأْحُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَوْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْمَعْبُدُ وَالْحُرُّ فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَبعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مَا هُمْ بِمُتَّبعِيُّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرًهُ فَإِيَّاكُمْ رَمَا ابْتُدِعَ فَإِنَّ مًا الْتَدِعَ صَّلَالُةٌ وَأَحَدِّرُكُمُ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ النَّيْطَانَ قَدُ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَان الْحَكِيمِ وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقَ قَالَ قُلْتُ لِمُعَاذِمًا يُدْرِينِي رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الطَّلَالَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِي قَالَ مَلَى الْجَنَبِ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَهِرَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا مَّا هَذِهِ وَ لَا يُغْتِينَّكَ

ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَتَكُلَّ الْحَقِّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِي فِي هَذَا الْتَحْدِيثِ وَلَا يُشْتِئَكَ وَقَالَ صَالِحُ يُشِيئَكَ وَقَالَ صَالِحُ يُشِيئَكَ وَقَالَ صَالِحُ مُنْ كَيْسَانَ عَنِ الزَّهُرِيّ فِي هَذَا الْمُشَيِّهَاتِ مُكَانَ الْمُشْتِهَاتِ وَقَالَ لَا يُشْتِئَكَ كَمَا قَالَ مَا يُعَلِي اللهُ عَنْهُ اللهُ يَشْتَكَ كَمَا قَالَ مَا يَعْمَلُ وَقَالَ اللهُ يَشْتَكَ كَمَا قَالَ مَا يَشُولُ وَقَالَ اللهُ يُشْتِئَكَ كَمَا قَالَ مَا تَشَابَهُ عَلَيْكَ مِنْ قُولِ الْحَكِيمِ حَتَى تَقُولَ مَا أَرَادَ بِهَيْهِ الْكُلِمَةِ.

١٨٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ حِ وَ حَدَّلَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيُّمَانَ الْمُؤَدِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ دُلَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ التَّوْرِيُّ يُحَدِّلُنَا عَنِ النَّصْرِ حِ و حَدَّثْنَا هَنَّادُ بْنُ المَشَرِي عَنْ قَبِيصَةً قَالَ حَدَّقَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ أَبِي الصُّلُتِ وَعَذَا لَفُظُ حَدِيثِ ابْنِ كَبِيرٍ وَمَعْنَاهُمْ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدٍ الْعَزِيزِ يَسُأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ ۚ فَكَتَبَ أَمَّا بَعْدُ أُرْصِيكَ بِتَقُوَى اللَّهِ وَالْاقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ وَاتِبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَتَرُكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحُدِّثُونَ يَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَتَهُ وَ كُفُوا مُؤْنَتُهُ فَعَلَيْكُ بِلُزُومِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ ثُمَّ أَعْلُمُ أَنَّهُ لَمْ يَبْتُدِعُ النَّاسُ بِدُعَةً إِلَّا فَدْ مَضَى فَبُلُهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا لَإِنَّ السُّنَّةَ إِنَّمَا سَنَّهَا مَنْ قَدُ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا

ہوسکتا ہے کہ ہوائی آجائے اور تم جب بھی تن بات سنوقیول کرلو کونک حق ایک روشی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ امام ابوداؤ وفر باتے ہیں کد تم سنے زہری کے واسطہ سے یکٹینے کی جگہ لا یکٹینے کے بیان کیا ہے اور صالح بن کیسان سنے زہری سے افظ مُسٹینی آت کی جگہ مُسٹینی بیان کیا ہے اور اس جگہ منٹینی بیان اور اس جگہ میڈینی کیا ہے اور زہری بیٹنی کیا ہے اور زہری این آئی کی ہے کہ معافر نے فر مایا بال وال آدی کی این آئی نے بیروایت نقل کی ہے کہ معافر نے فر مایا بال وال آدی کی بہت بھے اشعباہ میں ڈال و ساور تو یوں کہا شے کدا خراس بات سے کیا بہت بھے اشعباہ میں ڈال و ساور تو یوں کہا شے اور کی بات کہنا چاہے۔ ایک بہت سنوتر ہمولوک دال ہی کالا ہے ۔

١٨٨: محد بن كثير محضرت سفيان سيدروايت بيايك مخفس في حضرت عمرین عبدالعزیز سے نقتد ہر کے بارے میں محط کے ذریعہ دریافت کیا (دوسرى سند) رائع بن سليمان اسد حماد سقيان تورى نعير روايت كرتے بين (تيسرى سند ) نهاد قبيصه ابورجاء ابوصلت مروى ب كدا يك محفى ف حضرت عمر بن عبد العزيز كو خط تحريركر ك تقدير ك یارے میں دریافت کیا انہوں نے اس کے جواب میں تحریر قرمایا ''حمد و ثنائے بعدمعنوم کہ میں تم کوانڈر تعالیٰ ہے ڈرنے اوراس کے تھم اوراس کے نبی کے طریقنہ پر راہ اعتدال پر چلنے کی ومیت کرتا ہوں اور اہل بدعت نے جو ہاتش ایجاد کی جیں ان کوچھوڑنے کی وصیت کرتا ہول۔ وال بدعت نے لیہ باتیں اس وقت ایجاد کیں جب نی مُفَاقِعُ کا كسنت جارى بويكى تقى اوروه لوك اس كى شفقت سے سكدوش موسك عفوقتم پرسدت نوی رحمل کرنا ضروری ہے اس لئے کرست رحمل کرنے سے تم ، عُمرانی ہے نئے جاؤے اللہ تعالی کے عَلم ہے۔ پھریدیات بھی بجھالو کہ لوگوں نے کوئی بدعت الی تبیں پیدا کی کہ جس کے باطل ہونے پر دلائل سامنے نہ آ چکے ہوں بااس کے دیکھنے سے عبرت حاصل نہو کی ہو اس لئے کرسنت کواس مخص نے جاری کیا تھا جس کومعلوم تھا کہاس کے خلاف كرنے ميں كون كونسى غلطيان اور بھول چوك اور بيرتو فيال اور

سمبرائیاں بیں پس تم وہ طریقته احتیار کرو جوطریقتہ جماعت سلف نے اختیار کیا تھا اس کئے کہ و و علم دین ہے اچھی طرح واقف تھے اور بہت باریک بنی اورغور وفکر سے کام لے کران سے رکے تھے۔ اور وہ حفزات بم لوگوں سے زیادہ مطلب سمجھنے پر قدرت رکھتے تھے اور ان میں جونضاکل ہتھان کی وجہ ہے اور ووزیاد ہ بہتر متھے۔اگرتم لوگ جس طریقه پر ( قائم ) بور یکی طریقه بدایت کا طریقه بوتو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے بنی ہاتیں پیدا کیس وہ لوگ اسکا لوگوں کے راستہ یر نمیں چلے اور ان سے نفرت کی تو ہم لوگ بھی کہیں گے کہ اس **کے لوگ** ہی بہتر تھے اور د ولوگ ان ہے آ مے بز ھے ہوئے تھے اور انہوں نے جس قدر بیان کردیاه و کانی ہاور جس قدر کہددیا وہ شانی ہے ان کے چھیے بھی کوئی کی نہیں اور ان ہے آ گے بھی کوئی مقام نہیں ہے۔ بعض لوگوں ف ان سے کی کی انہوں نے ظلم کیا اور پھولوگ ان ہے آ کے برور کے اورانبوں نے ننو کیا ( یعنی کی لوگوں نے افراط و تقریط سے کام لیا اور تعصب کیا ) اور ا گلے لوگ ورمیان میں سید ھے راستے پر تھے ہم نے نقدر کے بارے میں سوال لکھا ہے تو اللہ کے تھم ہے تم نے بیسوال اس مخض سے کیا جو کدا چھے ظریقہ سے جاتا ہے۔ میں تویہ بات مجھتا ہوں کے لوگوں نے جس فذر بدعات پیدا کی بیں اور جس فذرنی نی چزیں بیدا کی میں وہ نقد پر کا اقرار کرنے ہے نہ تواڑ کے امتبار سے زیاد وواضح بیں اور نہ بی تھم کے اعتبار سے زیادہ مضبوط بیں۔ یبال تک کدوور جالميت مين جهلا يهى اب اب كام من تقدير كاتذكر وكرت تحاور ایے اشعار میں تقدیر سے ضائع ہونے والی چیز پرتسلی حاصل کرتے تصر براسلام نے اس خیال کواوز زیاد واقت بخشی ۔ نی نے ایک دو حديث نبيس بلكه متعدد وهاديث من تقذير كالتذكره فرمايا اورمسلمانول نے آپ سے سنا اوروس کو بیان کیا آپ کی زندگی اور آپ کے وصال کے بعد۔اس پر یقین کر کے اوراس کوشلیم کرے اور خود کو کمزور جان کر کوئی ایس چرنیس ہے کہ جواللہ تعالی کے علم میں ساآئی جو یا اس ک ''مَاب مِين تَح مِينه کي"ني هو يااس <u>ڪ</u>متعلق نقتر براڻبي جاري نه کي گني هوأ

رَلَمُ يَقُلِ ابْنُ كَثِيرٍ مَنْ قَدْ عَلِمَ مِنَ الْخَطَا وَالزَّلَلِ وَالْحُمُونِ وَالنَّعَمُّنِ فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رُضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لِلْأَنْفُسِهِمُ فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمِ وَقَفُوا وَبِيَصَو نَافِلْوٍ كَفُوا وَهُمْ عَلَى كَشُفِ الْإَمُورِ كَانُوا أَقُوَى وَبِفَصْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ الْهُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقَتُمُوهُمْ إِلَّهِ وَلَئِنْ فُلُتُمْ إِنَّمَا حَدَثَ بَعُدَهُمْ مَا أَحْدَثُهُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمُ وَرَغِبَ بِنَفْسِو عَنْهُمْ فَإِنَّهُمُ هُمُّ السَّابِقُونَ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكُفِي وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي فَمَا دُونَهُمْ مِنْ مَقْصَرٍ ا وَمَا فَوْفَهُمْ مِنْ مَحْسَرٍ وَقَدْ فَصَّرَ قَوْمٌ دُونَهُمَّ فَجَفَوْا وَطَمَحَ عَنْهُمُ أَقُواهٌ فَغَلَوْا وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيعٍ كُتُثَتَ تُسْأَلُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ فَعَلَى الْخَبِيرِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَعْتَ مَّا أَعْلَمُ مَا أَخْدَثَ النَّاسُ مِنُ مُنْحَدَّثَةٍ وَلَا ابْتَدَّعُوا مِنْ بِدُعَةٍ هِنَ أَنْيَنُ أَثَرًا وَلَا أَثْبَتُ أَمْرًا مِنَ الْإِفْرَارِ بِالْقَدَرِ لَقَدْ كَانَ ذَكَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَةِ الْجُهَلَاءُ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ رَفِي شِعْرِهِمْ يُعَرُّونَ بِهِ ٱنْفُسَهُمْ عَلَى مَا قَاتَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَرِدْهُ الْوِسُلَامُ بَعُدُ إِلَّا شِئَّةً وَلَقَدُ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ 🍇 فِي غَيْرٍ حَدِيثٍ وَلَا حَدِيقَيْنِ وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسُلِمُونَ فَتَكَلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَقَاتِهِ يَقِينًا وَتَسْلِيمًا لِرَبِهِمُ وَتَضُعِيفًا رِلَانْفُسِهِمُ أَنْ يَكُونَ شَيُّةٌ لَمْ يُبِحِطُ بِهِ عِلْمُهُ وَلَمْ يُخْصِهِ كِتَابُهُ وَلَمْ يَمْضِ فِيهِ قَدَرُهُ وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ مِنْهُ اقْتَبَسُوهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ وَلَيْنُ قُلْتُمْ لِمَ أَنْوَلَ اللَّهُ آيَةَ كَذَا لِمَ قَالَ كَذَا لَقَدُ ان تمام ہاتوں کے باو جو د تقدیر کا تذکر ہالند تعالیٰ کی مشخکم کما ہے ( لو ح محفوظ) میں موجود ہے اس میں ہے گزشتہ لوگوں نے مسئلہ تفذیر سیکھا وَ كُيبَتِ الشَّقَاوَةَ وَمَا يُفْدَرُ يَكُنُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ ﴿ اوراى مِن سِ (تَقَدْرِكَاعُم ) حاصل كياتِم أكريه بات كبوك الله تعالى آئے پیلے بیا ایت کریمہ کس دجہ ہے نازل فرمائی ؟ اور اس طرح کیوں کیا؟ تو تمباری اس بات کا یہ جواب ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی

فَرَنُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ تَأْرِيلِهِ مَا جَهَلْتُمْ رَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِكِتَابِ وَقَدَرٍ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمُ يَكُنُ وَلَا نَمُلِكُ لِأَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلَا نَفُعًا ثُمَّ رَغِبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهِبُوا.

ان آیا مند کریمہ کو تلاویت کیا تھا۔ اوران لوگوں کواس کی تاویل کا چھے طریقہ ہے بھم تھا جس کا تم کوبلم نہیں ۔اس کے باوجود و لوگ التد تعالی کی کتاب (لوج محفوظ)اورتقد بر کو مائے تھے مقدر میں جو ہے وہ ہو کرر ہے گا اور الند تعالیٰ کی جومرضی ہوگی وہ ہو گا ادر جو اللذكي مرضى شابوه وأبيس بوكاريهم لوك البيئة كونقع بإنقصان كينجائ كالممس اختياره قدرت نبيس ريحته بجره ولوك اي اعتقاد براجه

کا م انجام دیجے اور ہرے کامول سے ڈریتے رہے۔

١٨٣ : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْيِدَ قَالَ حَذَّتَنَا سَعِيلًا يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ مَافِعِ قَالَ كَانَ لِلاَمْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكُنَبَ إِلَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّهُ بِلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمُتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ فَايَّاكَ أَنْ تَكُتُبَ إِلَىَّ فَإِنِّى سَمِعْتُ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقُوَاهٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ.

١٨٨٣: احدين محليل عبدالقد معيدا بوضمر واحضرت: فع ہے مردي ہے۔ كدحفترت ابن عمر رضى التدعنهما كأاكيك دوست ملك شام ميس قعا جو كدون ے خط و کتابت کرتا رہتا۔ حضرت ابن عمر رضی التدعنمائے اس کو ایک مرتبة تحريركيا كد بجھے بداطلات في ب كدتم في مسكر تقدير كے بارے ميں ' کوئی بات پیدا کی ہے تواہم مجھ ہے عط و مَنابت نہ کرٹا اس لئے میں ے تخصرت اللہ کے مند آپ فرمائے تھے میری اُمت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ تقدیر کی تکذیب کریں گے ( یعنی اس کوجیوڑ بتراکمن کے کہا

#### منكرين تقديريا

مطلب میرے کہ آئے والے بعض لوگ نقریر کا انکار کریں گے اور میروٹ کہیں گے کہ نقدیر کچھٹیں اور تما م کام تدبیر ہے تی وجود میں آتے ہیں۔ بہر حال تھم شرع مذہب کہ اسباب اور تدبیرا فتیار کرنے میں کوتا ہی ند کر داور تیجہ اللہ کے سپر دکر دواور مسئلہ تقدیر ير حصرت فلا توى رحمة القد عليه كي كتاب القدير كيا بي "مين اس مسئنه كي تعصيل بحث تدكور ب-

بِهُ ١١٨ : حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّقَنَا ١٨٣٠:عبدالله بن جراحٌ عها دُخالدالخداء سےروایت ہے کے حسن بھری حَمَّادُ بُنُ زَیْدِ عَنْ حَالِدِ الْحَدَّاءِ قَالَ قُلْتُ ﴿ ہے ہِمْ نِهُ دِریافت کیا کہ ایوسمید! مجھوکو بٹاؤکہ آوم ،ایٹا، آسمان لِلْحَسَنِ يَا أَبًا سَعِيدٍ أَخْبِوُنِي عَنْ آدَمَ أَلِلسَّمَاءِ \* كَيلِتَ بِيداقراحة شَّتَ يَحْديا ذمين كيفي؟ إنهول نے جواب دیا ذمین حُلِقَ أَمْ لِلْإِرْضِ قَالَ لَا بَلُ لِلْأَرْضِ فَكُتُ ﴿ كَيْنَ لِينَ لِينَ مِصْ كِيااً رُوهِ فَيْ جائة اورودخت من سصنه كمائة ؟ ا نہوں نے جواب دیاد وضرور(اس درخت میں ہے) کھاتے (اسلئے کہ مقدر من ميني لكھا ہوا تھا) ميں ئے عرض كية القد تعالى في يہ جوفر مايا

أَرَأَيْتَ لَوْ اعْنَصَمَ فَلَمْ يَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرَةِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُلٌّ قُلْتُ أَخْبِرُنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى

شیاطین سے کہم کسی کو مگر اہلیں کر سکتے مگراس کوجو کدووزخ میں جانے والا بينوانهون نے جواب ديا بلاشبشياطين ائي مرابي يس كى كوئيس پینسائنے سوائے اس کو کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوز خے بنائی۔

مًا أَنْتُمُ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَعِيم قَالَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يَغَيِّنُونَ بِطَمْلَالَتِهِمْ إِلَّا مَنْ أَرِّجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَعِيمَ .

### مسکلہ تقدیر کے بارے میں بحث کی ممانعت:

مسكد نقدر كي بار يدي شريبت في بحث كرف يدمنع فرمايا بالسنت والجماعت كاليمي مسلك بهاس مسككي مزيد تفعيل معترت علامت يميرا حرعثاني رحمة الشعليدك رساله مستله تقتري اور "الاكسير في البات التقديد" بين ملاحظة قرما كين -١٨٥ :حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ قَالَ خَلَقَ هُوَلَاءِ لِهَذِهِ يعداقرمايا \_ وَ هَوْ لَاءِ لِهَذِهِ..

> ١٨٦ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنَّ هُوَ صَالِ الْجَعِيمِ قَالَ إِلَّا مَنْ أَوْجَبُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يَصُلَي الْجَحِيمَ.

١١٨٧ : ١١٨٧حَدَّكَنَا هِلَالُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَّيُدٌ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ لَّأَنْ يُسْفَطَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلِّيهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ الْأَمُو بِيَدِي.

١١٨٨ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا الْحَسَنُ مَكَّةَ فَكُلَّمَنِي فُقَهَاءُ أَهُلِ مُكَّةً أَنْ أُكِّلِمَهُ فِي أَنْ يَجْلِسَ لَهُمْ يَوْمًا يَعْظُهُمْ فِيهِ فَقَالَ نَعَمُ فَاجْتَمَعُوا فَخَطَبَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَخُطَبَ مِنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ حَلَقَ الشَّبُطَانَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَلُّ مِنْ خَالِقِ غَيْرٌ اللَّهِ خَلَقَ اللَّهُ الشُّيْطَانَ وَخَلَقَ الْخَيْرَ ۚ وَخَلَقَ الشُّرَّ قَالَ الرَّجُلُ فَاتَلَهُمُ اللَّهُ كَيْفَ يَكُذِبُونَ عَلَى هَذَا

١١٨٥: موي بن اساعيل حماد حعرت خالد الحداء حسن نے اس آیت کریمہ: وَلِدُلِكَ خَلَقَهُمْ كَ بِارے بْسَ الرمایا كما الله تعالى نے ان لوگوں کو جنت کے واسطے اور ان لوگوں کو دوز فح کے واسطے

١٨٨١: ابوكا في اساعيل خالد الحذاء حسن في اس آيت: ما أنْتُنُّهُ عَلَيْهُ بفتیش اِلَّا مَنْ عُو صَال الْجَعِيْد كَ بارے يم فرايا رشيطان اى م كويمضائي كاكه جس كيلية الله تعالى في دوزخ لكودي ب-

۱۱۸۷ ہلال بن بشر حماد معفرت حمید نے روایت کیا کہ حسن بیان کرتے تھے کہآ سان ہے گر جانا زیادہ پیندیدہ ہے یہ نسبت یہ بات مستمنے کہ معاملات میرے ہاتھ میں ہیں۔

١١٨٨: مويٌ بن اساعيلُ حمادُ حصرت حميد ہے مروي ہے كه حسن بھري مارے پاس مَلْدَ مَرمه بيس آئة محص سي مَلْدُ معظمه كے علاء في بيان کیا کہ حسن سے عرض کرو کہ ایک دن بیٹھ کروعظ قرما کمیں۔انہوں نے جواب دیا بہت بہتر ہے۔ پھرتمام اہل مُلَد اکتفا ہو مجع حضرت حسن نے ان بے خطاب فر مایا تو میں نے ان سے احما کوئی خطیب نہیں دیکھا۔ ایک عض نے عرض کیا یا بوسعید! شیطان کوکس نے بنایا؟ انبوں نے جواب دیازسجان التد کیا التد تعالیٰ کےعلاوہ کوئی اور بھی پیدا کرنے والا (بنانے والا) ہے؟ شیطان کوای نے پیدافر مایا۔ای نے اچھا برا پیدا قر المارات مخفس نے کہا کداند تعالی ان کو بلاک کردے اس بزرگ کی

طرف كس قدرجهوث منسوب كرتے جيں۔

۱۱۸۱: این کیز سفیان حید نے بیان کیا کر حسن نے بیان کیا گذایک 
مذاک که فی قاروب المجرمین کی بین ہم شرک کو کفار کے قلوب میں 
المسلکة فی قاروب المجرمین کی مرشرک کی طرف داج ہے۔
الموان میں سفیان کیا کہ وکھیل بیٹنگار وکین ما پیشتھوں کیون ان 
حسن نے بیان کیا کہ وکھیل بیٹنگار وکین ما پیشتھوں کیون سے مراد 
الوگوں میں ادرا بیان میں رکاوٹ بیدا ہوگی لین ما پیشتھوں کے سے مراد

ایمان ہے۔

۱۹۹۱ بحرین عبید سلیمان این عون سے مروی ہے کہ میں ملک شام جارہا تھا کہ جھے چھھے سے ایک آدی نے اواز دی۔ میں نے (مزکر) دیکھ تو رجاء بن حیواۃ ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ اے ایوعون الوگ حضرت حسن بھری کے حوالہ سے کس بات کا چہ جا کر رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ و وزیاد و تر این کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ و وزیاد و تر این کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ میں نے حضرت حسن بھری کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ ایک تو (فرق) قدر سے مفرت حسن بھری کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ ایک تو (فرق) قدر سے مفرت حسن بھری کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ ایک تو (فرق) قدر سے لینے سے ہماری (لینی قدر ہے) کی بات کا اعتبار ہو۔ دوسرے و واوگ جو لینے ہیں کہ انہوں نے فلاں اور فلاں بات کہ انہوں نے فلاں اور فلاں بات نیز رکھی ؟

۱۹۹۳) بن ٹنی ' بیکی بن کثیر عزری نے کہا کہ قرہ بن خالد بیان کرتے ہے کہ حضرت حسن کوفد رید نہ مجھوان کی رائے سنت کے مطابق اور سیح مقم ۔

۱۹۹۳: این چی ' این بشار' مؤمل' صاد' این عون نے بیان کیا کہ اگر ہم لوگوں کوهم ہوتا ( اس بات کا ) کہ جو بات مصرت حسن رضی اللہ عند نے بیان فر مائی کہ اس بات کواس قدرشہرت حاصل ہو جائے گی تو ہم لوگ ١٨٩ ۚ : حَدَّلَنَا ابْنُ كَلِيرٍ قَالَ أَخْتَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسِّنِ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي

عليم مسويي من المعلق عليما قُلُوبِ الْمُجُومِينَ قَالَ الشِّرُكُ.

الحَدَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيرٍ قَالَ أَخْبَرُنَا شَعْدٍ قَالَ أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَيْرٍ أَبْنِ كَلِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الضِيدِ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الضِيدِ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ اللهِ عَزْ وَجَلَّ وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ اللهِ عَزْ وَجَلَّ وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

قَالَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ\_

191 : حَدَّقَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّقَا سُلَيْمٌ عَنِ
ابْنِ عُونِ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ بِالشَّامِ فَنَا دَانِي رَجُلُ
مِنْ حَلْفِي فَالْنَفَتُ فَإِذَا رَجَاءُ بُنُ حَبُوةَ فَقَالَ يَا
أَبَا عَوْنِ مَا هَذَا الَّذِي يَذُكُرُونَ عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَكُذِبُونَ عَلَى الْحَسَنِ كَثِيرًا \_
قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَكُذِبُونَ عَلَى الْحَسَنِ كَثِيرًا \_
197 : حَذَقنا سُلِيْهَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّقنا عَلَى الْحَسَنِ كَثِيرًا \_
خَمَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَقُولُ كُوبَ قَالَ حَدَّقنا اللّهَ مَنْ النَّاسِ قَوْمٌ الْقَدَرُ رَأَيْهُمْ وَقُومٌ لَهُ وَهُمْ يُوبِ يَقُولُونَ الْفَدَرُ رَأَيْهُمْ وَقُومٌ لَهُ وَهُمْ يُؤْلِهِ كَذَا لَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا لَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا لَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا لَكُنَ الْمُسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا لَكُنَ الْمُسَلِي مِنْ قَوْلِهِ كَذَا لِكُونَ الْمُسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا لَى اللّهِ مَنْ قَوْلِهِ كَذَا لَا اللّهِ مَنْ قَوْلِهِ كَذَا لَا اللّهِ مَنْ قَوْلِهِ كَذَا لَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٩٣٠ : حَدَّقَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ يَحْبَى بْنَ كَيْسِ الْعَنْبَرِئَى حَدَّقَهُمْ قَالَ كَانَ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لَنَا يَا فِئِيَانُ لَا تُغْلَبُوا عَلَى الْحَسَنِ فَإِنَّهُ كَانَ رَأْيُهُ السَّنَّةَ وَالصَّوَابَ.

الله عَلَيْنَا الْبُنُ الْمُعَنَّى وَابُنُ بَشَارٍ قِالَا حَلَّقَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِللهُ عَلَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَلَقَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِللهُ عَلِمُنَا أَنَّ كَلِمَةَ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ لَوْ عَلِمُنَا أَنَّ كَلِمَةَ الْحَسَنِ

تَيْلُغُ مَا بَلَغَتُ لَكَتَبُنَا بِرُجُوعِهِ كِتَابًا وَأَشْهَدُنَا عَلَيْهِ شُهُودًا وَلَكِنَا قُلْنَا كَلِمَةٌ خَرَجَتُ لَا تُخْمَلُ.

اجتَلَانا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ خَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ قَالَ لِى الْحَسَنُ مَا أَنَا بِعَائِدٍ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ أَبَدًا.

٣٩٧ : حَدَّثَنَا هِ لَالُ بُنُ بِشْرِ قَالَ حَدَثَنَا عُفُمَانُ بُنُ عُفُمَانَ عَنْ عُفْمَانَ الْبَتِي قَالَ مَا فَشَرَ الْحَسَنُ آيَةً قَطُّ إِلَّا عَنِ الْإِنْبَاتِ.

194 : حَدَّقَنَا أَخَمَدُ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ حَنُهُلِ وَعَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ حَنُهُلِ وَعَبُدُ اللّٰهِ بُنَ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلُيُّ فَاذَ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللّٰهِ بُنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللّٰهِ بُنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللّٰهِ بُنِ اللّٰهِ قَالٌ لَا أَلْفِينَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالٌ لَا أَلْفِينَ أَخَدَكُمُ مُتَكِنَا عَلَى أَرِيكِيهِ يَأْتِيهِ الْأَمُو مِنُ أَخَدَكُمُ مُتَكِنَا عَلَى أَرِيكِيهِ يَأْتِيهِ الْأَمُو مِنْ أَمْرُكَ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَمْرِى مَا وَجَدُنَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ النَّهُ قَنَهُولُ لَا لاَيْرِي مَا وَجَدُنَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ النَّهُ قَنَهُولُ لَا لَدُورِى مَا وَجَدُنَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ النَّهُ قَنَهُولُ اللّٰهِ النَّهُ قَنَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

ان كرجوع برايك كتاب تحرير لين اوراوكون كى شبادتى ( قلم بند كرية ) يبية بم لوك يريك كان فرائى كرية اليك بات بيان فرائى كان البات كوكون شهرت و كا؟

۱۹۹۵: سلیمان بن خرب حماد بن زید ابوب نے بیان کیا کدهسن نے کہا کریس اب آئند واس فتم کی بات نہیں بیان کروں گا۔

۱۱۹۷ ہال بن بشر عثان بن عثان عثان بن نے بیان کیا کہ معترت حسن نے جب بھی کسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرمائی تو (انہوں نے) تقدیر کوڑ بت قرمایو۔

ابودافع سے مروی ہے کہ آخضرت تن تی استیان ابونظر عبید اللہ حضرت ابودافع سے مروی ہے کہ آخضرت تن تی استیان ابونظر عبید اللہ حضرت الودافع سے مروی ہے کہ آخضرت تن تی تی ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں میں کے باس میرے احکام میں سے کوئی اس میم کا تیم آ جائے کہ میں نے باس میم کے تیم آ جائے کہ میں نے اس کا تیم کیا ہے تو وقیض ہوں کیے ۔ جمعے تو علم میں بی نے تو کیا ہا تا کا اتیا کا اتیا کا اتیا کا اتیا کہ سے اس کا اتیا کا اتیا کہ سے اس کا اتیا کا اتیا کیا ہے۔

#### منكرين حديث كاباطل خيال

حدیث کے آخری حصیمی جس محف کا تذکرہ ہاں ہم ادامیا مخف ہے جو کہ نیک کام سے بچنا جاہتا ہا اور بیلغودلیل بیش کرتا ہے کہ بیشکم تو قرآن کریم میں ندکورنیں ہاں کو بیمعلوم نیس کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغیبر پر جس طرح قرآن کریم نازل فرہایا ہے ای طریقہ سے صدیث شریف بھی منامیت فرمائی ہے بعی قرآن کریم متن ہے اور حدیث شریف اس کی شرح ہاں لئے قرآن کریم میں جو تھم ند ملے دہ صدیث وفقہ ہے ہی معلوم ہوسکتا ہے۔

رَانَ رَادِلَ اللهِ مَنَ الصَّبَاحِ الْبَوَّازُ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ اَنُ الصَّبَاحِ الْبَوَّازُ حَدَّلْنَا الْمُحَمَّدُ اَنُ عِسَى الْمُرَاهِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْمَ الْمَخْرَمِينُ وَإِلْمَ اهِيمُ الْمُخْرَمِينُ وَإِلْمَ اهِيمُ اللهُ سَعُدِ عَنْ الْفَاسِمِ اللهُ سَعُدٍ عَنْ الْفَاسِمِ اللهِ مَلَى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا

1948: کمر بن صباح البراتیم بن محمر (دوسری سند) محمر بن نیسی عبداللهٔ
ابراتیم سعد قاسم حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها ہے مروی ہے
انخضرت سلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا جو محض ہمار ہے اس کا میں
نی بات بیدا کر ہے یعنی ہمارے اس دین اورشر بیت میں (نی بات
نکا نے بات بیدا کرے یعنی ہمارے اس دین اورشر بیت میں (نی بات
نکا نے باس میں نیس تو دونی بات یا اس کا نکا لیے والا محض مردود ہے
ابن میسی نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا جو محض کوئی کام کرے علاوہ اس

لَيْسَ فِيهِ فَهُو رَدُّ قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ النَّبِيُّ وَفَيْ كَام كَ (لِينَ جار عظريق كَ علاوه كام كر ) تو و فَخْصَ مردود مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرٍ أَمْرِنَا فَهُو رَدُّ۔ ہے۔

بدعت کیا<u>ے؟</u>

مطلب بیہ کہ چوتھ وین بیں الی بات پیدا کرے کہ جس کی شریعت بیں پھواصل اور بنیا دند ہوہ و بدعت ہے۔ وین کی اصلی قرآن طلب بیہ کہ چوتھ ویں بیں۔ آنخضرت مُولَّ فِیْلِ خصرت معافر رضی القدعنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر دواند قربایا تھا تو انہوں نے بہی فرمایا تھا کہ بیس سے بہلے تھم شرع قرآن کریم میں طاش کروں گا اس کے بعد حدیث میں پھر سحابہ کے تھا اللہ کو دیکھوں گا اس کے بعد حدیث میں پھر سحابہ کے تھا اللہ کو دیکھوں گا اس کے بعد حدیث میں دوقل ہے۔ جیسے کہ عرس کو دیکھوں گا اس کے بعد حدیث میں دوقل ہے۔ جیسے کہ عرس کو دیکھوں گا اس کے بعد حدیث میں دوقل ہے۔ جیسے کہ عرس کا احل خیر وہ مروجہ رسوم بدعت میں اور دین میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب نے فاوی محمود میں اور حضرت مقتی میں اس مسئلہ کی تقصیل بحث فر مائی ہے اور کیا ہے'' بھی اس موضوع میں موضوع میں موضوع میں موضوع میں ہے۔ اور کیا ہے'' بدعت کیا ہے'' بھی اس موضوع میں گھتے تی کیا ہے۔'

٩٩٩ : حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بُنَّ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّلَنَا تُوْرُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّلَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّلَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَمْرٍو الشُّلَمِيُّ وَحُجْرُ بُنُ حُجْرٍ قَالًا أَنَيْنَا الْمِعْرُبَاضُ بُنَ سَارِيَةً وَهُوَ مِمَّنُ نَزَلَ فِيهِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُكُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا وَقُلُنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ فَقَالَ الْعِرْبَاضُ صَلَّى بِنَا رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْتِلَ عَلَيْنَا فَوَعَطَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَقَتُ مِنْهَا الْعُيُونُ وَرَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ فَاتِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذًا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُرْصِيكُمْ بِنَقُوَى اللَّهِ وَّالسَّمْع وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبُدًا حَبَشِيًّا ۚ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمُّ يَغْدِى فَسَيَرَى الْحَيَلَاقًا كَلِيرًّا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَمُشَّةِ الْخُلِفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ

١٩٩٩: احمد بن حنبل وليد ، فورخالد بن معدان مصرت عبدالرحمٰن بن عمره سلمی اور جحرین حجرے مروی ہے کہ ہم لوگ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عند کے پاس آئے اور وہ ابن حصرات میں شامل تھے کہ جن کی شان مِن بيآيت كريمة نازل مولَى ولَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُكَ لِتَعْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا الْحَيِلُكُمْ عَلَيْهِ - لِعَن اللهُ والدير يَحررن نہیں ہے جوتمبارے یاس اس وجہ اتے ہیں کہتم ان کوسوار کرو چھرتم كتبت بوير ، إس سوارى نبيل . بم في البيل سلام كيااوران ع كب دیا کرآب کی زیارت اور مزاج بری اورآب سے استفادہ کے لئے حاضر ہوئے ہیں ( یعن عِلم دین سی منے کے لئے آئے ہیں ) تو انہوں نے ( بعنی حضرت عرباض نے ) جواب دیا کہ ہم اوگوں کوایک دن ہم تحضرت نے نماز پر ھائی چرآ ب ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوے اور جمیس براثر نفیحت فرمانی جس کی مجدے آلکھوں ہے آنو برد فطر قلوب خوف زوه ہو گئے۔ پھر ایک مخص نے عرض کیایا رسول الله تُوکی پینج سے تو محویا رخصت کرنے والے کی تصیحت ہے۔ تو آب جمیں کیا وصیت فرماتے يں؟اس برآب نے قرمایا میں تم كوخوف كر فے اور تھم الى قبول كرنے اوراتباع کی وصیت کرتا ہوں اگر چہوہ دوسرا ایک حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔تم لوگوں میں ہے میرے بعد جو خض زندہ رہے گا'وہ بہت ہے

وَمُحْدَثَاتِ إِلْامُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلَّ اخْتَافِ دَكِيهِ كَا ْتَوْتَمْ مِيرااورخلفا وكاطريقة لازم كَارُلو. جونيك راست یر تیں اور صراط منتقم پر تیں میرے اور خلفاء جو کھنے کے طریقہ کو بدُعَةِ صَلَالُدُ.

تق ملواور دائنوں سے پکڑلو۔اور تم لوگ ئی ہاتوں سے بچو۔ کیونکہ جوٹی ہات ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمرا ہی ہے۔

صحابه فرياتيم كاخلوص اورا تباع امير كاهكم:

ند کورہ حدیث کی آیت کریمہ اولا علی الّذِینَ میں لوگوں کا خدمت نبوی میں سواری الم تھٹے کے لئے آنے کا مطلب بیہ ہے کداے نبی! وہ اوگ اپنی طرف سے جہاد میں شرکت کے سلئے جانے میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کرتے لیکن وہ بیچارے اپنے پاس سواری کا انتظام نہ ہونے کی وجد ہے مجبور ہیں۔ اور جبٹی غلام کی اجاع کا آپ نے جو تھم فرمایا ہے تو آپ نے تاکید کے لئے مبالغد فر مایا یعنی جا ہے امیر اور تکر ان کوئی بھی ہو۔ بہر حال اس کی اتباع لازی ہے اور تھم قبول کرنے سے مرازی ہے کہ مسلمانوں کے سر دارکی انتاع کرنا اوراس کے تھم کوشلیم کرنا ضروری ہے۔

> ١٢٠٠ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنِ ابْنِ طَلُقِ بُنِ حَبِيبٍ عَنِ الْآحُنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ أَلَا مَلَكَ الْمُنَنَظِّفُونَ لَلاَثَ مَرَّاتٍ.

•١٢٠٥: مسددُ بيجيُّ ابن جريجُ سليمان طلق بن حبيبُ احنف حضرت جُرَيْعِ قَالَ حَدَّقِيى سُلَيْمَانُ يَغْنِي ابْنَ عَتِيقٍ عَنُ ﴿ عبدالله بن سعود رضى الله تعالى عند سعمروى به كرَ يخضرت صلى القدعلية وسلم في ارشاد فرمايا آگاه ربهو بهت مياحث اور جنگز اكرت والله بلاك ہو محية (ليعن حتم البي نه مائنة والئ ) يد بات آب سنة التین بارارشاوفر مائی ۔

### باب: اتباع سنت كى فضيلت كابيان

١٠٠١: يجي بن الوب اساعيل علاءً الحكم والدعبد الرحمٰنُ ابو بريرة سے مروی ہے کہ تی نے ارشاد فرمایا جو مخص لوگوں کو تیک کام کی طرف بلائے گاتو اس مخص کو بھی تو اب ملے گا ایجے تو اب کے برابر جو نیک کام میں اسکے تابع ہوں گے۔ اور رہبری کرنے والے کا ابرا عمل کرنے والجحض كے اجركوكم ندكرے كا اور جو محض الوگوں كو تمراي كي طرف بلائے گا تو اس محض پر بھی اس قدر گناہ (اور وہال) ہو گا کہ جس قدر اس کی بات ماننے والوں پر ہوگا گراہ کرنے والے کا گناہ (عمل ) کرنے والوں کے گناہ کو کم نہ کرے گا ( یعنی دونوں کے ہرابر گناہ سلے گا )

٢٠٠٢:عثان بن الى شيبة مقيان زبري عامر بن معيد اسيخ والدسعيد سے روایت کرتے جی کہ آخضرت تلاقظ نے ارشاد فرمایا تمام مسلمانوں میں بہت زیادہ گنبگارمسلمان وہ مخص ہے کہ جس نے انسی بات كي متعلق وريانت كيا جوحرام تين تهي مجراس مي معلوم كرنے كي

#### بآب لزوم السنة

١٢٠١ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعُنِي ابْنَ جَعْفَوٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ يَعْنِي ابْنَ عُبُدِ الرَّحِٰمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُوهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدِّى كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُو مِثُلُّ أَجُورِ مَنُ لَيِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمُ شَيْمًا وَمَنْ دَعَا إِلَى صَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آفَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آفَامِهِمْ شَيْنًا.

١٢٠٢: حَدَّقَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ عَامِرِ أَنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ إِنَّ أَعْظُمَ الْمُسُلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُوْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمُ يُحَرَّمُ وجد سے لوگوں پر حرام ہوگئی۔

لَمُحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجُلِ مَسْأَلَتِهِ. بلاضرودرت سوال كرتا:

مفرورت کے لئے تھی شرع دریافت کرنے کا تو تھی ہے لیکن بلاضرورت شرق سوال کرنا اور غیر ضروری سوالات دریافت کرنے ہے سے سے سے سے سے سوالات نہ کروکدا گران کے جوابات معلوم ہوجا کیں تو تم کرنے ہے شع فرمایا گیا ہے اور یہال تک فرمایا گیا ہے کدا سے لوگو! ایسے سوالات نہ کروکدا گران کے جوابات معلوم ہوجا کیں تو تم کونا گؤاری ہو۔ارشاد باری تعالی ہے: یکافیٹا اگذین امٹوا لا تسلکوا عن آشیاء اِنْ تَسْدَکُکُم تُسُو تُکُمْد

بكب فِي التَّفْضِيل

٣٠٣ : حَدَّقَنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَبِيَةَ حَدَّلَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْدِلُ بأبِي بَكْرٍ أَحَدًا لُمُ عُمَرَ ثُمَّ عُنْمَانَ ثُمَّ بَنُولُكُ أَصْحَابَ النَّبِي عِثْمَ لَا نَفَاضِلُ بَنَهُمُ .

٣٠٨ : حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّقَا عَنْسَهُ حَدَّقَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمُ بُنُ عَنْدِ اللّهِ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللّهِ فَيْ حَيْ أَفْطَلُ أُمَّةِ النَّبِي فِي بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ لُمَّ عُمَرُ لُمَّ عُلْمَانُ أَجْمَعِينَ۔

٣٠٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَبِيرٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ مَدَّقَنَا سُفَيَانُ مَحَمَّدِ بَنُ كَبِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِآبِى أَثَى النَّاسِ خَبْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ حَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ قَالَ أَبُو بَكُرٍ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عَمْرُ قَالَ لُمَّ عَمْرُ قَالَ لُمَّ عَمْرًا قَالَ لُمَّ عَمْرًا قَالَ لُمَّ مَنْ فَيَقُولَ عُمْمًانُ لَمَّ مَنْ فَيَقُولَ عُمْمًانُ لَمَّ عَمْرًا قَالَ لَمَ عَمْرًا قَالَ لَمَ عَمْرًا قَالَ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِةَ.

حضرت محمر بن حنفيدرهمة الله عليه كي تواضع:

باب : صحابہ میں سب سے زیادہ کون افضل ہے؟

الا ۱۴۰ عنان بن الی شید اسود عبد العزیز عبد اللہ نافع محضرت ابن عمر العربی اللہ عنان بن الی شید اسود عبد العزیز عبد الله نافع محضرت من اللہ عنہ اسے مردی ہے کہ دور نبوی میں ہم لوگ کہتے ہے کہ دعفرت عمر الو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برایر کی کوئیں کرتے بھر حضرت عمر اللہ عنہ کے اور قری رضی اللہ عنہ کے برایر بھر حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی ہم الدہ عنہ کے برایر کی کوئیں دیتے ہے۔
برایر کسی کوئہ کرتے ہے بھر دو ہرے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی ہم اللہ عنہ ایون عمر دی ہے کہ حضرت رسول اللہ منافع کی حیات ہم این عمر دی ہے کہ حضرت رسول اللہ منافع کی حیات طیب میں ہم لوگ کہتے ہے کہ حضرت رسول اللہ منافع کی حیات طیب میں ہم لوگ کہتے ہے کہ مخضرت نافع کی حیات او بکر طیب میں ہم لوگ کہتے ہے کہ مخضرت نافع کی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کے بہترین فرد ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کے بہترین فرد ہیں پھر حضرت عمر قاروق صدیق رضی اللہ عنہ امت کے بہترین فرد ہیں پھر حضرت عمر قاروق

4-11: محد بن كيشر سفيان جامع الويعلى محد بن حفيه سے مروى ہے كه ميں نے آپ والد سے دريافت كيا كه آخضرت متا الفخارے بعد ثمام لوگوں ميں كون افضل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا كه الو كرصد ہيں ۔ راوى بيان كرتے ہيں بحر ميں نے دريافت كيا بحركون؟ (افضل ہے) قربايا بحر معزمت محمر فاروق رضى الله عند - بحر ميں اس بات سے ڈر كيا كہ مركون وافضل ہے) اور وہ عمان فن جائے كا نام كر ميں دريافت كروں بحركون (افضل ہے) اور وہ عمان فن جواب دیا ایس تو ميں نے كہا بحرابا جان آپ بيں؟ انہوں نے جواب دیا ایس كيا بوں ميں تو صرف ایک محف ہوں مسلمانوں ميں ہے۔

رضى الله عند بحرمصرت عثالي عني رضى الله عندر

- معزرے محربن حنفیہ معنزے علی کرم اللہ و جبہ کے صاحبز اوے ہیں - کتب تاریخ میں معزبت علی رضی اللہ عنہ سے عظیم کا رنا ہے

نڈ کور جین انہوں نے مل ا جا سیمن ہے اپنے کوایک مختص بعنی عام مسلمان جوفر مایا ہے بیرآ پ کا فرہ نا عاجزی اور انکساری کے حور مرتھا ورنے جمہور علوءاً مت کے نز و کیب خلفا مثلاث کے بعد سیّدنا حضرت علی رضی اللہ عندای کا مقام ہے۔

١٣٠٣ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ حَدَّقَنَا مُحَمَّدٌ - ١٣٠١؛ مُورَن مُسَيِّنُ مُحِدَريا لِي كُتِّ مِن كَدِيْن فَي رَفي سے حا و و فرمائے مٹے کہ جو محض مید بات سمجھے کہ فل کرم الندو جبدا ابو بکرصد ابق اور مفرت عمر فاروق رضی الله عنبر کی به نسبت خلافت کے زیاد وحقدار تبھانو اس شخص نے ابو بکرصدین اور حضرت نمر فارون اور تمام مباجرین اورائصار كي فلطي نكالي بور جومخص بسائتم كالامتقادر كجيتو مين ثين سجحته كه الرشخص كا كونَّ عمل آسان كي طرف عبائے۔

يَعْنِي الْفِرْيَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ مَنْ زَعْمَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ أَحَقَّ بِالْوِلَايَةِ مِنْهُمَا فَقَدُ خَطَّا أَبَا بَكُو وَعُمَرَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَمَا أَرَاهُ يَوْتَفِعٌ لَهُ مَعَ هَذَا عَمَلٌ إِلَى

#### خلافت ِحفرت صديق أكبررضي القدعنه:

حضرت ابو بكرصدين رضي الله عنه كي خلالات حضرات مهاجرين اورافسار كاتفاق يد ببول تحمي سُب تاريخ "اسد الغابية مي الحوال الصلحابة " اورار دو مين" تاريخ الخلف و" سيرت خلفا وراشدين من اس مسكه كي تفعيل بحث ندكور بهاورة سان كي طرف عمل جائے ہے مراد کوئی ممل قبول ہونا ہے یعنی حضرت سفیان رضی القد عنہ کی رائے میں ایسے مخص کا کوئی عمل قبول نہیں۔

١٣٠٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنُ يَخْسَى بَنِ فَارِسِ ١٢٠٠ الحمرين كِيُ الْهِيمَةُ مَصْرِتَ عَبَادِ بن عاك كَتِ مِين كَدِيش في حَدَّثَنَا فَبِيضَةُ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ السَّمَّاكُ قَالَ سَمِعْتُ سُفُيَانَ الْقُوْرِيُّ يَقُولُ الْخُلَفَاءُ خَمْــَةٌ أَبُو بَكْرٍ وَحُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِنَّى وَعُمَرٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ۔

- مفيان تُورنَّ سنة سناوه كَتِيَّ شِيمَ كَدَفْغَاء بِإِيَّ مِينِ الوَكِرَ صِد بِيَّ عَمر - فاروق رضى القدعنهٔ عثانِ قني رمني القدعنه عنه عن رمني القدعنه اورغمر بن عيداً العزيز لأنشطت

#### باب: خلافت كابيان

۱۲۰۸؛ محمد بن مجی عبدالرزاق معمرز بری مبیدانند حضرت این عباس رضى القدعنها فرمات يبي كد حضرت الوجريره رضى القدعت سيان كرتے ميں كدا يك مخص ٱنخضرت من قيام كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے رات (خواب کی حالت میں ) ایک باول کا تکڑا ویکھا جس میں سے تھی اور شہد فیک رہا تھا تو میں ویکھتا ہوں کہ لوگوں نے اسپنے ہاتھ کھیلائے ہوئے میں وولوگ شہداور گھی لے رہے تھے۔ کی مختص نے يہت سا (شهداور تھي) لے ليا يكس نے تھوڑا ساليا اور ميں نے و یکھا کہ آ سان سے زیان تک ایک رش نگی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے آ پ کود یکھا یا رسول اللہ! کسآ پ نے اس رس کو پکڑا ہے ؟ ور آ پ أو پر

# بَابِ فِي الْخُلَفَاءِ

١٢٠٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْبَى بْنِ قَارِسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مُحَمَّدٌ كَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَوْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُخَدِّتُ أَنَّ رَجُّلًا أَنَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَالَ أَبُو بَكُرٍ بِأَبِى وَأَمِي لَّنَدَعَتِي فَلَاعَبِّرَنَّهَا فَقَالَ اغْبُرُهَا قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا مَا يُنْطِفُ مِنْ السَّمْنِ وَالْعَسُلِ فَهُوَ الْقُرْآنُ لِئُهُ وَحَلَاوَتُهُ وَأَتَّا

تشریف لے گے اس کے بعد ایک دوسرے آدی نے اس رتی کو پکڑلیا وہ بھی اُوپر کی طرف چلا کیا بجرایک اور خص نے (اس رتی کو) پکڑا۔ وہ بھی اُوپر چلا کیا بھر ایک اور (تیسرے) آدمی نے وہ رتی پکڑی تو وہ رتی (درمیان ہے) ٹوٹ گئا لیکن بھرل گی اور وہ مخص اُوپر چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الندعن نے بیٹواب من کرفر مایا یارسول اللہ میرے والدین آپ پر فعدا ہوں مجھ کو اس خواب کی تعبیر بیان کرئے دیجے رآپ نے ارشاوفر مایا چلوتم تعبیر بیان کر ورحضرت ابو بکر صدیق رضی البندعنہ نے فرنایا و وہا ول کا کھڑا تو وین اسلام ہاور وہ تھی اور شہد جو اسلام میں سے فیک رہا ہے تو اس سے مراد قرآن کر بھی ہے جس بیں نرمی اور مشاس ہے اور میر جو بچھلوگوں نے اس سے بہت سالے لیا اور

الْمُسْتَكُثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ فَهُوَ الْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُوآنِ وَالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُوآنِ وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ وَأَمَّا السَّبُ الْوَاصِلُ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ وَأَمَّا السَّبُ الْوَاصِلُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَهُو الْحَقُ الَّذِى أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ تَعْدَكَ اللّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ مَعْدَكَ رَجُلُ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَاخُذُ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَهُمَ يَاخُذُ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ أَى رَسُولَ اللّهِ لَتُحَدِّلِنِي أَصَبُتُ أَمْ فَيَعْلُو بِهِ أَى رَسُولَ اللّهِ لَتُحَدِّلِنِي أَصَبُتُ بَعْضًا وَأَخْطَاتُ بَعْضًا فَقَالَ أَصَبُتَ بَعْضًا وَأَخْطَاتُ بَعْضًا فَقَالَ أَصِبُتَ بَعْضًا وَأَخْطَاتُ بَعْضًا وَأَخْطَاتُ بَعْضًا وَأَخْطَاتُ بَعْضًا أَنْ اللّهِ لَتُحَدِّلِنِي مَا الّذِي أَخْطَاتُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهِ لَتُحَدِّلِنِي مَا الّذِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَخْطَاتُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَخْطَاتُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَنْسُلُهُ مَا أَلْهُ مَا اللّهِ فَعَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَنْ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَنْ مَنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَنْ مَنْ اللّهُ مَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ مُنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ مُنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ مُنْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُلْ اللّهُ الْمُعْلِقِيمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمُسْتُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُسْتِلَالِهُ الْمُعْلِقِيمَ اللّهُ الْمُسْتَعِلَا الْمُلْكُولُولُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ السُّمَ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُسْتَعْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

کہ کی محص نے بہت قرآن کریم عاصل کیااور کسی نے کم حاصل کیا۔ پھرہ ورتی جو کہ آسان ہے زبین تک مطل ہے تو وہ وہ تی ہ جس کو آپ لئے ہوئے ہیں پھراللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا ( ایعنی آپ کی و فات ہوجائے گی ) اور آپ کے ( وصال کے ) بعداس ( خلافت کے ) جن کو ایک دوسرا محف لے لے گا اور وہ بھی اُٹھ جائے گا ( ایعنی اس کا بھی انقال ہوجائے گا ) پھر ایک اور محف ( خلافت ) حاصل کرے گا وہ محف کت جانے کے زدیک ہو گالیکن پھر وہ اُل جائے گا۔ اور وہ اُو پر اُٹھ جائے گا پارسول اللہ آپ ادشاو قرما کیں کہ ہیں نے ( خواب کی ) تعبیر دوست بیان کی یا غلط بیان کی ؟ آپ نے فرمایا تم نے پچھڑو دوست بیان کی اور پچھے فلط بیان کی حضرت ابو بحروضی اللہ عند نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اوشاو فرما کیں میں طف کرتا ہوں کہ ہیں نے کیا خطلی کی آپ نے فرمانا ٹیس کے خشم نے کھاؤ۔

### حِفرت عِمَّانِ عَنْ رِهِنْ كَلْ مَلَافْت مِنْ عَلَقَ:

صدیمت میں جوفر مایا ہے کہ وہ فض کن جائے کے قریب ہوگا اس کا مطلب رہ ہے کہ حالات ایسے بن جائیں گے وہ فخض خلافت جھوڑنے پر تیار ہوجائے گا جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند کا حال ہوا اور حدیث بالا کے آخری جسہ بین شم ہے متعلق جو فرات کا مطلب رہ ہے کہ جس تیں بنا وک گا گھرتمہاری شم یوری نہیں ہوگی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کی فعیر کی فلطی اور اس کے درست ہوئے کی تفصیل بیان نہیں فرمائی تا کہ پہلے تی سے فتن وفساد کی خبر بی شہرت حاصل نہ کرلیں تھم اللی سے مطابق اس کو میں منظور تھا کہ خلافت کا معاملہ مہم رہے۔ اتھاتی رائے سے مسلمان جس کو خلیفہ مقرر کرلیں و بی ٹھیک ہے۔

۱۳۰۹: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْمَى بُنِ فَادِمِي حَدَّقَنَا ١٣٠٩: تحد بن يَحِلُ عجد بن كثيرً سليمان بن كثيرً زبري عبيداللهُ معزت مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيرٍ حَدَّقَنَا سُلِيْمَانُ بْنُ كَلِيرٍ عَنُ ابن عباس رضى اللهُ النهائيمات مبي واقعه مُدكور باس مس اس طرح ب کہ جب حضرت ابو بکر صدیتی رضی القد عند نے چاہا کہ آپ ان کی تعلقی
بیان فرہا کمیں تو حضرت رسول اللہ فالقینے نے اس سے اٹکار فرمادیا۔
۱۳۱۰ جمدین فخی محمد بن عبد اللہ الصحف احسن ابو بکر قاسے مروی ہے کہ
آخضرت نے ایک ون ارشاد فرمایا تم لوگوں میں ہے جس نے
(رات ) کوکوئی خواب دیکھا ہوتو وہ (ابنا خواب) بیان کرے۔ایک
مخص نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آسان سے ایک تر از وائری۔
مقابلہ میں وزئی شے۔اسکے بعد ابو بکر صدیق اور عمر فار دق رضی اللہ عند کو اور اللہ عند وزئی ہوئے بھر حضرت عمر اور
حضرت عمان رضی اللہ عنہ اکولایا عمیا تو حضرت عمرضی اللہ عند وزئی ہو کے
حضرت عمان رضی اللہ عنہ اکولایا عمیا تو حضرت عمرضی اللہ عند وزئی ہوئے کے
حضرت عمان رضی اللہ عنہ اور آئی گئی۔ راوی نے بیان کیا کہ اس خواب
سے اور اس کے بعد وہ تر از وائی گئی۔ راوی نے بیان کیا کہ اس خواب
کی وجہ سے تم نے آپ کے چمرۂ مبارک پرنا گواری محسوس کی۔

الزُّهُوِيِّ عَنْ عُبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِي اللَّهِ الْمُتَلَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا الْاَشْعَتُ عَنِ الْمُحَمِّدِ اللهِ الْاَنْصَارِيِّ حَدَّثَنَا الْاَشْعَتُ عَنِ الْمُحَمِّنِ عَنُ أَبِي بَكُرةً أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمِ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ رُوْيًا فَقَالَ رَجُلُ أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَوْلَ مِنْ السَّمَاءِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُؤْنِ أَنْ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ بَكُم وَاللهِ بَكُم وَوَازِنَ عُمَو وَأَبُو بَكُم فَرَجَعَ عُمْرُ وَيُ السَّمَاءِ وَاللهِ بَكُم وَوَازِنَ عُمْرُ وَعُمْمَانُ فَرَجَعَ عُمْرُ وَمُ اللهِ بَكُم وَوَازِنَ عُمْرُ وَعُمْمَانُ فَرَجَعَ عُمْرُ وَمُ اللهِ بَكُم وَوَازِنَ عُمْرُ وَعُمْمَانُ فَرَجَعَ عُمْرُ وَمُ وَاللهِ بَكُم وَوَازِنَ عُمْرُ وَعُمْمَانُ فَرَجَعَ عُمْرُ وَمُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللّهِ الْمُوافِيةَ فِي وَجُهِ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُمْ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَعُهُ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَى وَجُهِ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَى وَجُهِ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# راز خلافت کے اظہار پر آپ ٹاٹیٹر کی نارافتی

آس نارائمنگی کی وجہ یہ ہے کہ خلافت کا راز مخلی تھا۔ نہ کورہ خواب بیان کرنے سے ایک درجہ میں وہ راز کھل گیا کیونکہ خلافت ای ترسیب سے قائم ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نہ کورہ مخص نے پورا خواب نہیں دیکھا کہ عثان رضی اللہ عند کے بعد کون خلیفہ قرار دیا جائے گا؟ اسی طریقہ سے اس خواب میں ملی کرم اللہ و جہہ کا بھی تذکرہ نہیں ہے اور مسئلہ خلافت کی تفصیل کتب تاریخ ومفازی میں ملاحظے فرما کیں ۔

الا : حَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا حَمَّاهُ عَنْ عَلَيْ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَنْ عَلَيْ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَنْ عَلَيْ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي مَكَّرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ مَكَّرَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَلُكَ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُلُكَ مَنْ مَعْنَاهُ وَلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَسَاتَهُ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلُكَ مَنْ يَشَاءُ وَلَكَ فَقَالَ عِلَاقَةً نُوْقَ فَمَ اللَّهُ الْمُلُكَ مَنْ يَشَاءُ وَلَكَ فَقَالَ عِلَاقَةً نُوقَ فَمَ اللَّهُ الْمُلُكَ مَنْ يَشَاءُ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَسَاتَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عِلْمَانَ حَدَّلَكَ مَنْ يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ وَلَكَ فَقَالَ عِلَا اللَّهُ الْمُلُكَ مَنْ يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ وَلَكَ فَقَالَ عِلْمَ وَلَا اللَّهُ الْمُلُكَ مَنْ يَشَاءُ وَلَكَ فَقَالَ عَمْرُو لِمُنْ عُفْمَانَ حَدَّلَكَ مَنْ يَشَاءُ وَلَكَ عَلْمَ اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَلَكَ عَمْرُو اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءً وَلَا اللَّهِ أَنَّهُ عَمْرُولِ اللَّهِ أَنَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ أَنَّهُ مَالَ عَمْرُولِ اللَّهِ أَنَانَ مُن عُنُولَ اللَّهُ الْمُلُكَ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ أَنَّهُ اللَّهِ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ عَنْ اللَّهِ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ اللَّهِ أَنَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ اللَّهُ الْمُلُكَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ

اا۱۱: موی بن اساعیل حماد علی بن زید عبدالرحل بن حفرت ابو بکره
ایج والد بروایت کرتے بی که تخضرت فائظ نے ایک دن ارشاد
فرمایا تم لوگوں میں سے جس محف نے کوئی خواب و یکھا ہو وہ بیان
کرے۔اس کے بعد بی حدیث بیان کی کیکن نارافتنی کا (اس روایت
میں) تذکرہ نہیں کیا البتہ یہ بیان کیا کہ آپ کو بیخواب برامعلوم ہوا
آپ نے ارشاد فرمایا تم نے جوید و بکھا ہوہ نیوت کی خلافت ہاس

۱۳۱۲: عمره بن عثان محمد بن حرب زبیدی این شباب عمره بن ابان عمان جابر بن عبان عمره بن ابان عثان جابر بن عبدالله والدي سعمره ي نه ابان عثان جابر بن عبدالله والله والدين سعره ي نه ايك بيك مخص كود كلا يا عميا كدا بو كرصد يق والنو اسد ك

ساتھ پوست کے گئے اور عمر فاروق بی بھڑ ابو بمرصدیق بیات کے ساتھ بوست کردیے پیست کردیے کے اور عمان بی بھڑ کا عمر بی بھڑ کے ساتھ بیوست کردیے کے اور عمان بی بھڑ کا عمر بی بھڑ کے ساتھ بیوست کردیے گئے ۔ جابر نے بیان کیا کہ بھر ہم لوگ جمی وقت آپ کے پاس سے اُنھہ گئے تو ہم لوگوں نے (اپنے گمان ہے یہ بات کئی کہ آپ نے جو نیک کن اُس سے مرادخود نی کی نیک مختص ارشاو قربایا تو (ہمارے خیال میں) اس سے مرادخود نی کی بیس اور بعض حضرات کا بعض سے جو بیوست کیا جانا اور ملتا (خواب میں دکھلا یا گیا) ہے اس کا مقبوم میں ہے کہ بید صفرات اس خدمت کیلئے (بیعیج کے اللہ نے اپنے بیغیم کو مبعوث فربایا مام گئے ) ہیں کہ جس خدمت کیئے اللہ نے اپنے بیغیم کو مبعوث فربایا مام ابوداؤ دفر ماتے ہیں اس روایت کو بونس اور ابن شہاب نے بھی بیان کیا ہوداؤ دفر ماتے ہیں اس روایت کی بیان کیا ہوداؤ دفر ماتے ہیں اس روایت میں عمر و بین اور ابن شہاب نے بھی بیان کیا ہوداؤ دفر ماتے ہیں اس روایت میں عمر و بین اور ابن شہاب نے بھی بیان کیا ہوداؤ دفر ماتے ہیں اس روایت میں عمر و بین اور ابن شہاب نے بھی بیان کیا ہوداؤ دفر مات کے بین فرمایا۔

### ترتيب خلافت ہے متعلق خواب:

تیک شخص (نے خواب میں) ویکھا ہے مرادخود آنخضر ہے نگائی کا خواب میں دیکھتا مراد ہے اور بدوا تعدخواب کی حالت کا ہے اوراس خواب میں حضرت صدیق آکبر رضی اللہ عنہ کا آپ کے انصال اور حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیم اجمعین کا ایک دوسرے سے غیر معمولی تعلق وکھلایا عمیا ہے۔ اوراس خواب میں خلافت راشدہ کی ترجیب بھی دکھلائی عنی ہے چنانچے پہلے حضرت الویکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مرحضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تفصیل کے لئے سیرت خلقا وراشدین ازمولا ناعبد الشکور کلھنوی ملاحظر ماکیں۔

الاا: حَدَّقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى قَالَ حَدَّقِي عَفَانُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّقَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ الْمُعَنَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُب أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي رَأَيْتُ كَانَ دَلُولَ اللهِ إِنِي رَأَيْتُ كَانَ دَلُولًا وَلَيْ إِنِي رَأَيْتُ كَانَ دَلُولًا وَلَيْ إِنْ السَّمَاءِ فَجَاءً أَبُو بَكُم فَأَحَدَ يَعْرَاقِيهَا فَشَرِب حَتَى تَصَلَّعُ لُمَ جَاءً عُمَرُ عُنْهَانُ فَأَخَذَ يِعْرَاقِيهَا فَشَرِب حَتَى تَصَلَّع لُمَّ جَاءً عَلَمُ عَلَيْهُ مِنْهَا شَيْءً لَهُ مَا السَّمَاءِ فَانْتَشَطَتُ وَانْتَصَعَ مُمَّا عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءً لَمْ وَانْتَصَعَتْ وَانْتَصَعَتْ وَانْتَصَعَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءً لَهُ الْمَنْ مُنْهَا شَيْءً لَهُ الْمَنْ الْمُسَلِّع لَهُ الْمَنْهُ الْمُنْ الْمُسَلِّعُ لَهُ الْمُنْهَالَ فَيْ الْمَنْهُ الْمُنْهَا شَيْءً لَهُ الْمُنْهَا اللهِ الْمَالَةُ الْمُنْهَا اللهِ اللهُ المَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

الا التحدين غنی اعفان حماد الشعث عبد البحن التح والداسم وین جندب سے مروی ہے کہ ایک فنص نے عرض کیا یار سول اللہ ایس نے دیکھا ہے کہ الیک فنص نے عرض کیا یار سول اللہ ایس نے مدین سے دیکھا ہے کہ الیک فنوا ب دیکھا ) آسان سے و دل الٹکا یا گیا تو پہلے ابو بکر صدیق تشریف لائے اور ترمیس بایا ) محرم فاروق پیا (مطلب سے ہے کہ انہوں نے امنحی طرح نہیں بایا ) مجرعم فاروق تشریف لائے انہوں نے اس کو پکڑ کرا جھے طریقہ سے خوب سر ہوکر پانی نوش فر مایا اس کے بعد عمر ان فی تشریف لائے انہوں نے اس کنزی کو پکڑ کر بانی خوب ایس کو پکڑ کر ایسے طریق انہوں نے اس کنزی کر کرا تا اور و و و و ل ( جگہ کرم اللہ و جہ تشریف لائے انہوں نے اس کو پکڑ اتو و و و و ل ( جگہ کرم اللہ و جہ تشریف لائے انہوں ہے کہ پانی علی کرم اللہ و جہ تشریف لائے انہوں ہے کہ پانی علی کرم اللہ و جہ تشریف لائے اس میں ہے بچھ پانی علی کرم اللہ و جہ ترکی ہے۔

### دورِ حضرت على مِنْ ثَنْةِ مِنْ آنْ والے فَقْتُهُ:

ندکور و بالا حدیث میں سیّدناعلی کرم انشرو جہہ کے دور خلافت میں جیٹی آئے والے فتندوفساد کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی وجہ ے حضرت علی رضی اللہ عند کی خلافت متناثر ہو گی۔

١٢١٢: حَدَّقَنَا عَلِينٌ مِنْ سَهُلِ الرَّمُلِينُ حَدَّقَنَا ٢ ١٢١٤على بن سِل وليد معيد حضرت يحول في بيان كياك الل روم ملك الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ غَبْدِ الْعَزيزِ عَنْ مَكُحُولِ قَالَ لَنْمُخُرَنَّ الرُّومُ الشَّامَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا لَّا يَمُتَنِعُ مِنْهَا إِلَّا دِمَشْقَ وَعَمَّانَ .

> ١٢١٥: حَذَّتُنَا مُوسَى بُنُ عَامِرِ الْمُرِّيُّ حَذَّتَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْعَلَاءِ آنَّةُ سَمِعَ أَبَا الْاعْيَس عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَّ سَلْمَانَ يَقُولُ سَيَأْتِي مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ الْعَجَمِ يَظُهَرُ عَلَى الْمَدَائِنِ كُلِّهَا إِلَّا دِمَثْقَ. ١٢١٦: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا بُرُدٌ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ مَكُحُولِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْضِعٌ فُسُطَاطِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَلَاحِمِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ. ١٢١٤ حَدَّثَنَا أَبُو ظَفَرٍ عَبُدُ السَّلَامِ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ عَنْ عَوْفِ قَالَ مَنْمِعُتُ الْحَجَاعَ يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ مَكَلَ عُنْمَانَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ثُمَّ قَرّاً هَذِهِ الْآيَةَ يَقْرَوُهَا وَيُفَيِّرُهَا إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهَرُكَ مِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُشِيرُ إِنَّيْنَا بِيَدِهِ وَإِلَى أَمْلِ الشَّامِ\_

١٢١٨: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ

حَدَّقَنَا جَرِيرٌ ع و حَذَقَنَا زُهَبُو بُنُ حَرْبٍ

حَدَّثَنَا جَوِيلًا عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَالِدٍ

١٣٥٥ موي بن عامر وليد' حضرت عبدالعزيز بن علاءُ ابو الأعيس عبد الرحمٰن بن سلمان رضی القدعنہ نے بیان کیا ہے کہ جمی واوشا ہوں میں ے الیک ہا دشاہ آئے گا جو دمشل کے علاوہ تمامشہروں برغلبہ بالے گا۔

شام میں جالیس روز تک داخل رہیں گے ان لوگوں کے ہاتھ ہے دشق

ادرعمان کے علاوہ کو کی شہر محفوظ نیس رہے گا۔

۱۳۱۸ موئ بن اسامیل حمادٔ برد حضرت مکول سے مروی ہے کہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا جَنْلُول كيه وقت مين أبل اسلام کا خیمرا یک جگه میں ہوگا جس کا نام غوطہ ہے (غوطہ ملک شام میں اشہرمشق کے قریب ایک مقام ہے)

ے ۱۶۱۱ ابو تفشر جعفر عوف بن الی حمید سے مروی ہے کہ میں نے ساہے کہ جائے بن بوسف خطبہ دیے رہا تھا اور (خطبہ میں ) بیان کر رہا تھا کہ عثان کی مثال اللہ کے فزو کے الی ہے کہ جیسے میسٹی مایسات کی چھراس نے آ تبت إذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيْسَلَى إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَوَافِعُكَ إِلَىَّ بِإِهْلَ يَعِنَ الله تعالیٰ نے ارشاد قرمایا ہے عیسیٰ ایس تم کوؤنیا ہے آ تھانے والا ہوں اور ا پی جانب تم کو بلانے والا ہوں اور تم کو کفار سے پاک کرنے والا ہول قیامت تک ( حجاج میه کهر کر ) هاری اورابل شام کی طرف اشاره کیا ب

حجاج : حجاج تارخ اسلام کا ظالم ترین مختص سبحتارخ کی کتب میں اس کے تنصیلی حالات قد کور میں مجاخ کیونکسا کیک طالم انسان اتھا اس مجد ہے اس نے خود کواور خلقائے بنی اُمنیہ کواور اہل شام کو حضرت میسکی کے (ماننے والے ) تتبعین ہے تشبید ی۔

۱۲۱۸: آخل زہیر جرمز مغیرہ مصرت رہتے ہن خالہ جبنی ہے مروی ہے کہ میں نے حیاج کوخطبہ دیتے ہوئے سناوہ اپنے خطبہ میں بیان کرر ہا تھا کہ تم اوگول میں ہے کی مختص کا پیغام رساں مرتبہ میں زیادہ ہے بااس

کے گھر میں جوفلیفہ ہو وہ درجہ میں زیادہ ہے؟ میں نے اپنے ول میں یہ بات کی کداب اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بیچن ہے کہ میں تیرے میچھے کھی نماز نہ پڑھوں گا اور اگر جھے کو اس قسم کے لوگ مل جا کیں جو کہ تھھ ہے جہاد کروں گا۔ انحق کریں تو میں بھی ان کے ساتھ ٹن کر تیرے خلاف جہاد کروں گا۔ انحق نے اپنی حدیث میں بیاضا فرکیا کہ رہے بن خالد نے جماجم کی اڑائی میں شرکت کی اور شہید ہو گئے۔

الطَّبِيِّ قَالَ سَمِعُتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ فَقَالَ فِي خُطُبَتِهِ رَسُولُ أَحَدِكُمْ فِي حَاجَتِهِ أَكْرَمُ عَلَيْهِ أَمْ خَلِيفَتُهُ فِي أَهْلِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لِلَّهِ عَلَىَّ أَلَّا أَصَلِّى خَلْفَكَ صَلَاةً أَبَدًا رَإِنْ وَجَدُتُ قَوْمًا يُجَاهِدُونَكَ لَأَجَاهِدَنَكَ مَعَهُمْ زَادَ إِسُحَقُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَقَاتَلَ فِي الْجَمَاجِمِ حَتَّى قُتِلَ

### محاج كاياطل خيال:

ہے تات کے کہنے کا مطلب بیتھا کہ لوگ عائم وقت عبدالملک بن مروان کا درجہ آنخضرت تکافیز ہے۔ زیادہ سمجھیں اور جاج کا کہنا بیتھا کہ حضرات انبیا وتو وُنیا میں پیغام الٰہی لے کرا ہے ہیں اور عبدالملک بن مروان اللہ کا خلیفہ تھا (نعوذ ہاللہ )اوراس کا بیکہنا ظاہر ہے کہ ہالکل باطل اور لغوتھا کیونکہ حضرات انبیاءاللہ تعالیٰ کے بیسجے ہوئے ہوئے ہیں اور یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں خاص طور پر آنخضرت تکافیز ہم ام انبیاء کے مروار ہیں۔

٣١٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ لَيْسَ فِيهَا مَثْنَوِيَّةٌ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لَيْسَ فِيهَا مَثْنَويَّةٌ رِلاَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبُدِ الْمَلِكِ وَاللَّهِ لَوْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَخُوُّجُوا مِنْ بَابٍ مِنْ أَبُوَابٍ الْمُسْجِدِ فَخَرَجُوا مِنْ بَابِ آخَرَ لَحَلَّتْ لِي دِمَاؤُهُمُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَاللَّهِ لَوُ أَخَذُتُ رَبِيعَةَ بِمُضَرَ لَكَانَ ذَلِكَ لِي مِنَ اللَّهِ خَلَالًا وَيَا عَذِيرِي مِنْ عَبُدِ هُذَيْلِ يَوْعُمُ أَنَّ قِرَالْتُهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا رَجَزٌ مِنُ رَجَعٍ الْأَعُرَابِ مَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السُّلَامُ وَعَذِيرِي مِنْ هَذِهِ الْحَمْرَاءِ يَزُعُمُ أَحَدُهُمُ أَنَّهُ يَوْمِي بِالْحَجَوِ فَيَقُولُ إِلَى أَنْ يَقَعَ الْحَجَرُ قَدُ حَدَثَ أَمُرٌ ۚ فَوَاللَّهِ لَّادَعَتَهُمْ كَالَّامُسِ الدَّابِرِ قَالَ فَذَكُوٰتُهُ لِلْآعُمَشِ فَقَالَ أَنَا وَاللَّهِ

١٢١٩ : محدين علاءً ابو بكراحصرت عاصم مروى ب كه من في يخاج كو منبر پر بیان کرتے ہوئے سٹا اےلو گواتم اللہ تغانی سے ڈرواس میں نہ كو كى شرط نــانتثناء\_ادراى طرح اميرالمؤمنين عبدالملك بن مروان كى اطاعت كرواس مين كونى استثناء تبين بيضتم الله كي وشرمين اوكون كوتكم دول کدوہ سجد کائ دروازہ سے باہر نکا کریں مگروہ لوگ دوسرے وردازے سے ہا ہرنگل جا کمی تو میرے کئے ان کے خون اور مال حلال بوجائيں كے -الله كائم ااكريس (قبيله)مفرى فلطيول برربيدے مواخذہ کروں تو القد تعالٰ کی جانب سے بیہ ہات تحیک ہے۔ کوئ حض میرے یاس عدر پیش کرے گاعبد بنر ان کی طرف سے (اس سے مراد حضرت عبدالله بن مسعوورضی الله عنه میں ) جوید دعویٰ کرنا ہے کہ جس طریقہ ہے قر آن کریم کی تلاوت میں کرتا ہوں وہ القد تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔ اللہ کی قتم و وتو اہل عرب کے گانوں میں سے ایک گانے کی طرح يراهتا ہے۔ القد تعالیٰ نے اس کواہے پیفیر پر ناز ل نہیں قر مایا ان ابل جم کی جانب سے کون محص میرے یاس عذر بیش کرے گا کدان میں سے ایک آ دمی بقر پھینکآ ہے ( بعنی فتندکی بات پیدا کرتا ہے ) میروہ كبتا ہے (اےلوگو!) ويكھۇ كہاں تك پقر جاتا ہے كوئى نئ يات بيدا

ہوئی ۔القد کی تئم!ان لوگوں کو گزشتہ کل کی طرح ہے مٹا ڈالوں گا ( یعنی

روو جو مجمعته منه

ان کا نام ونٹان نہیں رہے گا)راوی نے بیان کیا کہ میں نے اعمش کے سامنے بیاقوال نقل کے تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی تتم حجاج ہے میں نے بھی ای طرح سنا ہے۔

#### تحاج كازمانه:

ہاج کا بین آل تھا کہ لوگ کسی متم کی شرط کے بغیراس کی اطاعت کریں اوراس کوامیر تشلیم کرلیں اس وور میں بنی اُستیہ کے غلبہ کے دور میں بعض متقی حضرات فتند ہے بہتے کے لئے بیت کر لیلتے تصاور کہدد ہے تھے کہ ہم تنہاری اطاعت کریں گے بشرطیکہ تمہارا تھم خلاف شرع نہ جواور حجاج کے مظالم اوراس کے واقعات کی تفصیل کتب تاریخ میں مفصل طور پرند کورہے۔

۱۳۲۰: حَدَّفَ عُفُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْعَةَ حَدَّفَ ابْنُ ۱۳۳۰: عَنَان بن ابِي شَيْبُ ابن اورلين أَمَّسُ في بيان كيابي في الاَعْمَ الله عَنِي الْأَعْمَ فِي الْمُعْمَ فَالَ سَمِعْتُ الْمُحَجَّاجَ سِنا كديداللَّ جَمِكاتُ وَالنِّهِ عَلَاكُم بِي الْاَعْمَ فِي الْمُعْمَدِي فَالَ سَمِعْتُ الْمُحَجَّاجَ سِنا كديداللَّ جَمِكاتُ وَالنِّهِ كَالنَّ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمَلُون بَي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحَمِّرَاءُ عَبْقٌ عَبْقٌ أَمَّا الشَّمَ الرَّي لَكُرُ كَالرَى لِهَ اللهِ عَلَى الْمُعْمَلُون اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

كَالْأُمُسِ الذَّاهِبِ يَعْنِى الْمَوَالِيَّ الْمَفَرِ كَلَّنَا جَعْفَرٌ يَعْنِى الْمَوَالِيَّ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلِي حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِى الْمَنْ سُلِيْمَانَ عَنْ شَرِيكٍ الْمِنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ الْمَحْجَاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَىٰ قَالَ جَمَّعْتُ مَعَ الْحَجَاجِ فَخْطَبَ فَذَكُو حَدِيثَ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ فَخَطَبَ فَذَكُو حَدِيثَ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ فَخَطَبَ فَذَكُو حَدِيثَ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ فَخَطَبَ فَقَالَ اللهِ وَصَفِيْهِ فِيهَا فَإِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِخَلِيفَةِ اللهِ وَصَفِيْهِ عَبْدِ الْمُعَلِكِ بْنِ مَرُوانَ وَسَاقَ الْجَدِيثَ ـ

حَبِهِ الْعَبِيْ بِي مَرْوَانَ وَسَاقِ اللّٰهِ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ سَفِينَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَاقَةُ النَّبُونَ فَلَاثُونَ سَنَةً لُمْ يُؤْنِى اللّٰهُ الْمُلُكُ أَوْ مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ قَالَ سَعِيدٌ قَالَ لِي اللّٰهُ المُلُكُ أَوْ مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ قَالَ سَعِيدٌ قَالَ لِي اللّٰهُ سَعِيدٌ قَالَ لِي اللّٰهُ عَلَيْكُ أَبَا بَكُم سَنَتَيْنِ وَعُمَرُ وَعُمْرُ اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّفِينَةُ إِنَّ هَوْلًاءِ يَرُعُمُونَ أَنَّ عَلِيّا عَلَيْكُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ السَّلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

۱۳۲۱ قطن بن نسیر جعفر بن سلیمان داؤد بن سلیمان شریک سلیمان مشریک سلیمان الممش کے بیان کیا کہ میں سلیمان داؤد بن سلیمان شریک سلیمان الممش کے بیان کی اس نے خطبہ پڑھا بھر پہلی روایت کی طرح روایت بیان کی اس خطبہ میں جہاج نے بیان یا کہتم لوگ اللہ تعالی کے ظیفہ اور ہزرگ سسی عبد الملک بن مروان کی فرمانبرواری کرو پھرانہوں نے گزشتہ کی طرح روایت بیان مروان کی فرمانبرواری کرو پھرانہوں نے گزشتہ کی طرح روایت بیان

۱۲۲۲: سوار عبدالوارث سعیدین جمبان سفینہ ہے مروی ہے کہ تی نے ارشاد قر مایا نبوت کی خلافت تمیں سال تک (باقی )رہے گی چرالند تعالی جس خلص کوچ بیں عے سلطنت (بعنی خلافت) عطافر مادیں گے ۔ سعید بنی خلافت) عطافر مادیں گے ۔ سعید فی بیان کیا ہے تم لوگ حساب لگا لو۔ فی بیان کیا ہے تم لوگ حساب لگا لو۔ ابو بکر جابون کی خلافت دوسال اور عمر فاروق جائے گی دی سال اور عثان جائے تکی خلافت و سال اور عمر فاروق جائے گئی دی سال اور عثان جائے گئی تارہ کا درسال ۔ سعید جائے گئی خلافت بارہ سال اور علی کرم القدو جب کی اس قدرسال ۔ سعید نے بیان کیا کہ میں نے سفینہ ہے کہا کہ بیاوگ یعنی (مروان والے) سعید تھے۔ انہوں نے جواب دیا سعید عیں اور کہتے ہیں کی طل خائی خلیفہ بیس سے۔ انہوں نے جواب دیا ایک سرین جبوٹ بیس کو اور بیای اور بیای

أَسْتَاهُ بَنِي الزَّرُجَّاءِ يَغْنِي بَنِي مَرْوَانَ \_

١٣٢٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَاءِ عَنِ ابْنِ إِذْرِيسَ أُخْبَرَنَا خُصَيْنٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ظَالِمٍ وَسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ بُنِ يَسَافِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن ظَالِمِ الْمَازِنِي ذَكَرَ سُفْيَانُ رَجُّلًا فِيمَا بَيْنَةً وَبَيْنَ عَبُدِ اللَّهِ بَنِي ظَالِع الْمَازِنِيّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ بُنِ عَمْرِر بُنِ نُفَيُلَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ فَكَانٌ إِلَى الْكُوفَةِ أَقَّامَ فَكَانٌ خَطِيبًا لَأَخَذَ بِيَدِى سَعِيدُ مِنْ زَيْدٍ فَقَالَ أَلَا تَوَى إِلَى هَذَا الظَّالِمِ فَأَشْهَدُ عَلَى الْيَسْعَةِ إِنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدُتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ إِيفَمْ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَالْعَرَابُ تَقُولُ آتَمُ قُلْتُ وَمَنِ التِّسْعَةُ فَمَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ عَلَى حِرَاءِ النُّبُ حِرَاءُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِيْبِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ قُلْتُ وَمَنِ التِّسْعَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَٱبُّو بَكُو وَعُمَرُ وَعُفْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةً وَالزُّبَيْرُ وَسَّعُدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قُلْتُ وَمَنْ الْعَاشِرُ فَتَلَّكَأَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ طَالِم بِإِسْنَادِهِ.

المَّدُّ الْنَصْرِیُ حَدَّقَا الْنَصْرِیُ حَدَّقَا الْنَصْرِیُ حَدَّقَا الْمُعْبَدُ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعْبَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعْبَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْجِدِ فَلَاكُرَ رَجُلُّ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَامَ سَعِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعْتَدُونَا عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْتَدُ وَالْعَلَمِ الْمُعْتَدِي وَالْعَلَمُ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَدِي وَالْعَلَمِ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَدِي وَالْعَلَمْ الْمُعْتَدِي وَالْعَلَمِ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتِمُ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتِمُ الْمُعْتِمُ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتَعُ

قدر بیبود و ہے کہ زبان ہے تیس نگلی بلکسا نکے سرین ہے آوازنگل ہے۔ ١٤٣٣٠ بحير بن علاءً ابن اوريس حصيعنَ بلال بن بياف عبدالقدُ سفيانَ منصور بلال بن بياف عبداللدين مازني سےروايت بے كديس نے سعید بن زید ہے سنا' وہ کتے تھے کہ جب فلاں مخص کوقہ میں آیا اوراس نے فلال مختص کوخطبہ دینے کے لئے کھڑا کیا تو سعید بن زید نے میرا باتھ پکڑ کر کہا کیاتم نہیں و کیصتے اس طالم مخفس کو (جو کہ حضرت علی رضی الشدعندكي غرمت بيان كرديا ہے) ميں تو آدميوں كے بارے ميں شہادت و بتاہوں کہ و واہل جنت میں ہے تیں اور اگر میں دسویں مخض کا بھی تذکرہ کرووں تو میں گئنچار نہ ہوں گا۔ائن اورلیں کہتے ہیں الل عرب اثم کہتے ہیں میں نے عرض کیاوہ حضرات کون کو نسے ہیں؟ سعید نے جواب دیا آمخضر علی تی فرا کوہ ) حرا پھٹر بیف لے سکتے آپ نے و بان پرارشا د فرمایا (اے بہاڑ!) تفہر جاؤ۔تم پر نبی ادر شہید دصد ایل کےعلاوہ کوئی فخص نہیں ہے۔ میں نے عرض کیاوہ نوحضرات کون کون بین؟ انہوں نے جواب دیا آنخضرت النائیم اُ مفترت ابو بکرا حفرت عمرا حفرت عمَّانِ غَيْ معرب عَي معرب طلح معرب طلح معرب زبير حفرت سعد ین الی وقاص ٔ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللهٔ عنیم پھرییں نے عرض کیا وہ دسواں کون مخض ہے؟ تو وہ پچھے دریہ خاموش رہے پھر انہوں نے جواب دیا وہ دسوال مخص میں ہوں۔ رضوان اللہ علیم ا جمعین امام ابوداؤد قرمات جیں کہ اس روایت کو تعنی نے سفیان ' منصور ہلال بن بیاف ابن حیان عبداللہ مازنی ہے ای سند کے ساتھ روایت بیان کی ہے۔

الالا اجتفاق من عمر شعبہ جرین صباح معترے عبدالرحمٰن بمن اختس سے مروی ہے کہ وو (ایک دن) مسجد میں شعبہ ای دفت ایک فخص نے (بطور ندمت) حضرت علی کرم القدو جہد کا تذکرہ کیا تو حضرت معید بمن فرید رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوگئے اور کہنے گئے کہ جمی شہادت دیتا ہوں کہ آنخضرت مُل اللہ عنہ کھڑ ہے ہے ہے ارشاد فرماتے تھے کہ دی حضرت مُل اللہ اللہ منت علی کہ دی حضرت مُل اللہ اللہ عنہ علی کہ دی حضرت مُل اللہ عنہ علی کہ دی حضرت مثل اللہ عنہ علی کہ دی حضرت علی کہ دی حضرت مثل اللہ عنہ علی کہ دی حضرت علی کہ دی حضرت مثل اللہ عنہ علی کہ دی حضرت علی کہ حضرت علی کہ دی حضرت علی کے دی حضرت علی کہ دی حضرت علی کہ دی حضرت علی کی حضرت علی کہ دی حضرت علی کی حضرت علی کہ دی حضرت علی کی کہ دی حضرت علی کہ دی حضرت علی کے دی کے دی حضرت علی کے دی حضرت علی کے دی حضرت کے دی کے

الوبكرصد بق جنت مين حضرت عمر فاروق جنت مين خضرت عثان غنى جنت مين حضرت عثان غنى جنت مين حضرت على كرم الله وجهد جنت مين حضرت طلحه جنت مين فرير بن عوام جنت مين اسعد بن ما فك رعنى الله عنه جنت مين عبد الرحلن بن عوف رحنى الله عند جنت مين مين اورا كرمين چا بدول تو دسوي مخفى كا بحى نام بنان كردول ولوكول في عرض كيا كه دودسوال مخفى كون هي؟ وو (بدين كر) خاموش جو هي جب انبول في بير دريافت كيا كه وه دسوال مخفى كون هي؟ تو انبول في كير دريافت كيا كه وه دسوال مخفى كون هي؟

فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو بَكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُلْحَةً فِي وَعُلْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةً فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةً فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةً فِي الْجَنَّةِ وَالزَّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ عَالِمِي فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ عَلِيْ فِي الْجَنَّةِ وَتَهُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَكُوْ بِنُتُ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ قَالَ فَقَالُوا مَنُ هُو فَقَالَ هُوَ سَعِيدُ هُو فَقَالَ هُوَ سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ.

#### حضرت سعيد بن زيدرضي الله عنه:

حضرت سعیدین زیدرضی اللہ عندعشر ہمیں ہے جی کہ جن کے بارے میں اسمخضرت مُنْظِیْنَا نے جنتی ہونے کی پیشین گوئی فرمائی ہے انہوں نے اپنا نام سب سے آخر میں بیان فرمایا تا کرفنر ومیابات فلاہر نہ ہوانہوں نے لوگوں کے اصرار پر اپنا تام عشر ومیں سے ہونا بیان فرمایا۔

١٣٢٥: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا صَدَقَّةُ بُنُ ٱلْمُثَنَّى النَّخَعِيُّ حَدَّثِيي جَدِّى رِيَاحُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ فَكَانَ فِي مُسْجِدِ الْكُوفَةِ وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ فَجَاءً سَعِيدٌ بُنُّ زَيْدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُقَيْلٍ فَرَخَبَ بِهِ وَحَيَّاهُ رَأَتُعَدَّهُ عِنْدَ رِجْلِهِ عَلَى السَّرِيرِ فَجَاءَ رُجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ قَيْسُ بُنُ عَلُقَمَةَ فَاسْتَقْبَلَهُ فَسَبَّ رَسَبَّ فَقَالَ سَعِيدٌ مَنُ يَسُبُ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ يَسُبُ عَلِيًّا قَالَ أَلَا أَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ فُمَّ لَا تُنْكِرُ وَلَا تُغَيِّرُ أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَإِنِّي لَغَنِنَّ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمُ يَقُلُ فَيَسُأَلِنِي عَنْهُ غَدًّا إِذًا لَقِيتُهُ أَبُو بَكُرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَمَاقَ مَعْنَاهُ ثُمَّ قَالَ لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِنْهُمُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَغَبَرُّ فِيهِ

۱۳۲۵:ابوکال عبدالواحد صدقه ٔ حضرت رباح بن حارث ہے مروی ے کیس فلاں آدی کے پاس معید کونسیں بیشا ہوا تھا (فلاں مخص ہے مراد معترت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنه جیں ) اور ان کے اُرد کوف کے حضرات انتضح نتھے۔ ای وفت حضرت سعیدین زید اور عمر وین نفیل تشریف لائے (حضرت مغیرہ تن شعبہ ) نے مرحبا کہااور استال معلیم کہا اور انہوں نے ان کوانے میرے ماس جار پائی پر شھایا مجر ایک کوف کا باشنده حاضر بمواجس كاتام قبيس بن علقمه نفا-حضرت مغيرو رضى الله عنه نے اس کا اعتقبال کیا اس نے حضرت عنی کرم اللہ و جبہ کی ندمت ک ۔ حضرت سعیدرضی الله عند نے دریافت فرمایا میخص کس کی ندمت کررہا ہے؟ انہوں نے جواب ویا کہ ( بیٹھن ) حضرت عی کرم اللہ وجہد کی ندمت كرر باب-سعيد نے جواب ديا كه ميں و كيور بابول كدلوگ المخضرت مَنْ يَعْتِرُ كَيْنِ مِن الله عنهم كى قدمت بيان كرتے بيں پھرنے تم (اس ہے)رو کتے ہواور نیڈو کتے ہومیں نے آنخضرت کا پیڈا ے سنا آپ فر ماتے متھ اور فیصے کیار ٹی ہے کہ میں آمخضرت کا پڑاکی طرف وہ ہاے سنسوب کروں کہ جوآپ نے بیان ٹیس فر مائی۔ پھرآپ مجھ ہے تیا مت میں بوقت ملا قات در پافت فرما ئمیں ( حضرت ) ابو بحر

وَجُهُهُ حَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِ كُمْ عُمُرَهُ وَلَوْ عُقِرَ - صديق رضى الندعنه جنت ميں بول كئ حضرت عمرفاروق رضى الله عنه جنت میں ہوں گے اس کے بعد حدیث کوافیر تک بیان ای طریقہ سے عُمُرٌ نُوحٍ۔

بیان فر ما یا کہ جس طریقہ ہے اُو پر ندکور کے بھرحضرت سعیدین زیدرضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مصرات سحابہ کرام رضی اللہ عنهم میں ے کی مخص کا آپ کے ہمراہ جہادییں رہنا کہ جس ہے اس مخص کے چیرہ پر غبار گیا ہم لوگوں میں ہے زندگی بھرتمام اعمال ہے انفنل ہےاگر چیاک محض کی عمر معنرے نوح عابدالسلام کی عمر کے برابر ہو۔

#### صحابی( ہلائٹنؤ ) کامر تنبہ:

<u>مطلب یہ ہے کہ اگر کو کی محض بینکڑوں سال تک بھی نیک کا م کرتار ہے تو اس کا مرتبہ صحابی کے برابر نبیں ہوگا اور کو تی ہزرگ یا</u> ولی یا عیاوت گزار جخص صحافی کے درجہ کوئیس کئنے سکتا محضرت مفتی اعظم پا کستان کی تالیف 'مقام سحابہ میں الدعنیم' میں سحافی کے مقام ریفصیل کلام فرمایا تمیاہے۔

> ٢٢٣؛ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ ح و. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِحْيَى الْمُعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسَ بُنَ مَائِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﴿ مُعَالِمُ مُعَدِّ أَحُدًّا فَتَبَعَهُ أَبُو يَكُمِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجُلِهِ وَقَالَ الْبُتُ أَحُدُ نَبِي وَصِدِيقٌ وَشَهِيدَانِ.

۱۶۲۷: مسددٔ بزید بن زرلع (دوسری سند ) مسددٔ یجی ٔ سعید بن ابی عروبهٔ حضرت قماده کہتے ہیں کد حضرت الس رضی الله عندتے ان ہے بیان کیا که آنخضرت کانیم کوه أحد پر چر ہے اور آپ کے امراد حضرت ابو بكرصديق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثان غني رضي الله عنهم ہے۔ (اس دفت ) پہاڑ کا بھنے لگا تو آنخضرت مُنْ تُنْتُمْ نے اپنے پیرمیارک ہے اس کو مارا اور فر مایا زک جااے اُحداثم پرانیک نبی ہے آبیک صدیق اور دوشهيدين-

#### صد تق كامفهوم:

صدیق ہے مراد حضرت ابو بکرصدیل رضی القدعند کی ذات گرامی اور دوشہداء ہے مراد حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما ہیں۔آ پ کی مٰدکورہ چیشین کو کُی درست ﴿ بت ہو کی ۔حضرت ابو بَمرصد بق رضی اللہ عند کی طبعی طریقہ ہے و فات ہو کُی اور حضرت عمر فاروق اورحضرت عثمان رضي الله عنهما شهبيد كئيَّة كيَّ بـ

١٣٢٤: حَدَّقَنَا فَيَنِينَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَوْمِدُ بْنُ عَولِدٍ ١٢٦٤: قنيدُ يَرَينِكُ 'ابوزيرُ معزت جابررضي الندعنه يعدمروي ب الشبخرَة\_

الرِّمُلِيُّ أَنَّ اللَّيْتَ حَلَّالَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ﴿ كَمَ يَخْضَرِتُ صَلَّى اللهُ عليه وَسلم نه ارشاوقر ما ياان آوميول مي يركي كي جَابِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَهِى ووزخ مِن وافل نه موكا جس نے ورخت کے بیچے آخضرت صلی قَالَ لَا يَدُخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنُ بَاتِعَ تَحْتَ الله عايدوللم عند يعت ك (مراوسلم عديبيك موقع يربيت الرضوان

بْنُ سَلِمَةَ حِ و حَدَّلَنَا أَخْمَدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا

١٣٢٨: حَدَّقَنَا مُوسَى مِنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ - ١٣٢٨: موكى بن اساعيل مماو بن سلمه ( دوسرى سند ) احمد بن سنان مزيد - بن بارون ٔ حماد بن سنمهٔ عاصمُ ابوصالح ' حضرت ابو جرمیره رضی الله تعاتی

عندے مروی ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا الله تعالیٰ نے الل بدر کود یکھا اور ارشاد فر مایاتم لوگ جس تتم کے جاسے اعمال کرلؤ الله تعالیٰ نے تم لوگوں کی معفرت فر مادی۔

۱۳۲۹: محر بن عبيد محر بن تورام عمر زهرئ عروه مسور بن مخر مدرض القد عند سے مروی ہے کہ آخضرت کا تی اللہ عدیث کے استحضرت کا تی اللہ عدیث کی مدرجہ بالاحدیث کی حدیث اللہ عدیث کی حدیث کی خدمت میں حاضر بواا ور آپ طرح بیان کی تو عروه بن مسعود آپ کی خدمت میں حاضر بواا ور آپ سے بات چیت کرنے لگا۔ پھر جب وہ آپ سے باتیں کرنا تو آپ کی دارجی مبارک ہاتھ میں لیتا اور (اس وقت ) مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند آپ کو ارت کے مر پر فرو تھا۔ انہول نے تلواد کے قینہ سے عروہ کے ہاتھ پر اوران کے مر پر فرو تھا۔ انہول نے تلواد کے قینہ سے عروہ کے ہاتھ پر اوران کے مر پر فرو تھا۔ انہول نے تلواد کے قینہ سے عروہ کے ہاتھ پر اوران کے مر پر فرو تھا۔ انہول نے تلواد کے قینہ سے عروہ کے ہاتھ پر عروہ نے سرا تھا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ مغیرہ بن عروہ نے سرا تھا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ مغیرہ بن عروہ نے سرا تھا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ مغیرہ بن اس ایس اس شعبہ ہیں (پھر عروہ وحضرت مغیرہ پر تا راض ہوا کہ میں نے تم پر اس اِس اِس طرح کے احسانا ہے کئے ہیں اور تم مجھ سے یہ کہتے ہو)

۱۳۹۰: ہنا دین سری عبد الرحل عبد الشاد مین حرب ابوخالد الدالائی اللہ عدہ کے آزاد کروہ غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر ما یا حضرت جریل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے میرا ہاتھ کی ااور جی کو جنت کا وروازہ دکھا یا کہ جس میں سے میری اُست (جنت میں) واخل ہوگ ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا یارسول اللہ موگ ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا یارسول اللہ منا اُلی اُلی اُلی ایک اور وازہ دکھ لیتا۔ آپ نے ارشاد فر مایا اے ابو بکر اِلم میری اُست میں دروازہ دکھ لیتا۔ آپ نے ارشاد فر مایا اے ابو بکر اِلم میری اُست میں دروازہ دکھ جنت میں واخل ہوگے۔

ا ۱۲۳۳: حفص بن عمر حماد بن سلمهٔ سعید بن ایاس عبدالله بن طقیق اقرع ا

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى فَلَعَلَّ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ سِنَانِ اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَى أَهُل بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكُمْ. ١٣٢٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ لَوُرٍ حَدَّلَهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةً بُنِ ' الزَّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ حَوَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْسِيةِ لَذَكَّرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَتَاهُ يَعْنِى عُرُوَةً بْنَ مَسْعُودٍ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّمَا كَلُّمَهُ أَخَذً بِلِحُيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةَ قَائِمٌ جَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَضَرَّبَ يَذَهُ بِنَعُل السَّيْفِ وَقَالَ ٱخِّوْ يَدَكَ عَنْ لِحْسَتِهِ فَوَفَعَ عُرُوَّةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْيَةً \_ ١٣٣٠ : حَدَّثُنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبُدٍ الرَّحْمَن بُنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرُبِ عَنْ أَبِى خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ عَنْ أَبِى خَالِدٍ مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ أَتَانِي حِبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي ۚ تَذْخُلُ مِنْهُ ۖ أُمَّتِي فَقَالَ أَبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللَّهِ وَدِدْتُ آنِي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا

ا٢٣: حَدَّثَنَا حَفُّصُ بَنُ عُمَرَ أَبُو عُمَزَ الصَّرِيرُ

إِنَّكَ يَا أَبَا بَكُو أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْعَجَنَّةَ مِنْ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سُلَمَةً أَنَّ سَعِيدٌ بُنَ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَهِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ الْآفُرَعِ مُؤَذِّنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ بَعَضِنِي عُمَرُ إِلَى الْأَسْقُفِ فَدَعَوْنَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَهَلُ تَجَدُّنِي فِي الْكِتَابِ قَالَ نَعَمُ قَالَ كَيْفَ تَجدُّنِي قَالَ أَجدُكَ قُرُنًّا فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ فَقَالَ فَرْنُ مَهُ فَقَالَ فَرْنٌ حَدِيدٌ أَمِينُ شَدِيدٌ قَالَ كَيْفَ نَجَدُ الَّذِي يَجِيءُ مِنْ بَعْدِي فِقَالَ أَجِدُهُ خَلِيفَةً صَالِحًا غَبُرَ أَلَٰهُ يُؤْثِرُ ِ قَرَّابَتُهُ قَالَ عُمَرٌ يَرُحَمُ اللَّهُ عُثْمَانَ لَلَاكُنَّا فَقَالَ كَيْفَ نَجِدُ الَّذِي بَعْدَهُ قَالَ أَجِدُهُ صَدّاً حَدِيدٍ فَوَضَعَ غُمَرُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ يَا دَفْرَاهُ يَا دَفْرَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ خَلِيفَةٌ صَالِحٌ وَلَكِنَّهُ يُسْتَخُلَفُ حِينَ يُسْتَخُلَفُ وَالسَّيْفُ مَسْلُولٌ وَاللَّهُمُ مُهْرَاقٌ قَالَ أَبُو ذَاوُد الدَّفُورُ جر النقن\_\_`

بَانِ فِي فَضُلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنَىٰ اللهِ عَنَىٰ اللهِ عَنَىٰ اللهِ عَنَىٰ اللهِ عَنَىٰ اللهِ عَنَىٰ اللهُ عَوْنِ قَالَ أَنْبَأْنَا ح و خَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ فَنَادَةً عَنْ زُرَارَةً بِنِ أَوْلَى عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ عَنْ رُرَارَةً بِنِ أَوْلَى عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرُ أُمْتِي الْقُرْنُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرُ أُمْتِي الْقَرْنُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرُ أُمْتِي الْقَرْنُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرُ أُمْتِي الْقَرْنُ اللّهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرُ أُمْتِي الْقَرْنُ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْرُونُ وَلَا يُوفُونَ وَيَعُونُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَعُونُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَعُمُ لُولُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَعُمُونُ وَيَعُمُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا السِّمَالُ وَلَا يُولُونَ وَلَا يُولُونَ وَيَعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمُونُ وَيَعُمُونَ وَيَعُمُ وَلُونَ وَلَا يُولُونَ وَلَا يُؤْمُونَ وَيَعُمُونَ وَيَعُمُونَ وَيَعُمُونَ وَلَا يُولُونَ وَلَا يُولُونَ وَلَا يُؤْمُونَ وَيَعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لِيسْمَلُ وَلَيْ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَالِي اللّهُ الللل

بكب فِي النَّهِي عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ

جو کہ عمر فارو ت کے مؤون تھے کہ مجھ کوعمر فارو ن نے نصر انہوں کے ایک یادری کی طرف بھیجا میں نے اس کو بلایا عمر فاروق "نے اس سے دریافت فرمایاتم اچی کتاب علی میرے بارے میں کوئی بات دیکھتے ہو؟ (لعنی تمهاری ندبهی کتاب میں بیرا تذکرہ ہے یانہیں)اس نے کہاجی ہاں انہوں نے فرمایا کس طرح سے اس یاوری نے جواب دیا" قرات" اس بات پرعمر فاروق نے کوڑا أشابا اور فرمایا: قدّن کیاہے؟ اس نے کہا قرن کے معنی امانت اور مضبوط طاقتور اور سخت کے بیں۔ پھر عمر انے فرمایا "میرے بعد جو خص خلیفہ ہوگا اس کی کیا حالت ہے؟ اس نے جواب دیاوه نیک خلیفہ ہے کیکن وہ اپنی رشتہ داری کا زیادہ خیال رکھے گا-عمر ﴿ فَ (بين كر) فرمايا الله تعالى عثان بررحم فرمائ بير جمل تين مرتبه فر بایا۔اس کے بعدا سکے بعد جوخلیفہ ہوگا اس کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا وہ تو لوہے کامیل کچیل ہوگا (مطلب بیے کروہ شب و روز یعنی مسلسل جنگ میں مشغول رے گا) عرد نے فر مایا اے بد بودار مُندے فحص! کیا کہ رہاہے؟ وہ کہنے لگا! ے امیر المؤمنین! وہ ٹیک خليفه مو گاليكن جنبءه خليف ہے گا تو اس وقت تلوار تھيني ہوئي ہوگي اور خون بہدر باہوگا امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ ذفر کے معنی بد بو کے ہیں۔

باب فضائل صحابه كرام رضى التدعنهم كابيان

۱۲۳۴ اعمرو بن عون (دوسری سند) مسدد ابوعوانهٔ قادهٔ زرارهٔ عمران بن حسین سے مروی ہے کہ آخضرے کا گھڑانے ارشاد فرمایا بیری اُمت کے بہتر ین لوگ اس دور کے لوگ ہیں کہ جن بھی منس میعوث کیا گیا اس کے بعد وہ لوگ جو کہ ان کے زدیک ہیں (لیعنی حفزات تا بعین کا دور) اس کے بعد وہ لوگ جو کہ ان سے قریب ہے (لیعنی تیج تا بعین) واللہ اعلم آپ نے تیسر سے حم کے حفزات کا تذکرہ فرمایا یا نہیں ؟ پھر آپ نے فرمایا پھروہ لوگ تکلیل سے جو کہ فی مطالبہ کو ای ویل سے نظر کو میں سے نظر کا این کے باس مانیں سے لیکن بوری نہ کریں سے وہ خوانت کریں سے ان کے باس مانیں سے نظر کو ہو ہا ہے گا۔

باب: حضرات صحابه كرام رضى إلله عنهم كي ندمت كي

#### ممانعت كابيان

۱۲۳۳: مسد ذاہو معاویہ آعمش ابوصالی ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ آتخضرت ٹائیڈ نے ارشاد فر ایا میر سے جا ہو ہرانہ کہواس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگرتم لوگوں میں سے (وہ لوگ جو کہ میرے بعد پیدا ہوں گے ان میں سے ) کوئی محض اُحد بہاڑ کے ہرا ہر سونا خرج کردیتو ان کے ایک مدیا آ دھے مدکے ہرا ہر شہوگا۔

# اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ

الْاَعُمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحِ عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعُمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوُ أَنْفَقَ أَحَدُكُمُ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمُ وَلَا نَصِيفَهُ

#### صحابی کے صدقہ کی فضیلت:

۔ مدعر بی کا ایک وزن ہے جو کہ سوارطل یا دورطل کا ہوتا ہے مطلب سے ہے کہ صحابی کامعمو لی ساصد قدیمی دوسرے لوگوں کے کوچ اُحد کے برابرسونا صد قد کرنے ہے بڑھ کرہے۔

١٣٣٣: احمد بن يونس زائده عمر حصرت عمر و بن الي قره مصروايت ب كدحفرت حذيف بن بمان رضى الله عند مدائن بلس ان باتول كالتذكره قرات سے جو كرحفرت رسول الله فأيفظ في اين كيموسى بدے مصلى حالت میں بیان قر مائی تھیں پھر پھولوگ ان سے یہ با تیں من کر حضرت سلمان فارى رضى الله عندكي خدمت مين حاضر مويت اور حضرت حذيف رضی القدعند ہے جو ہاتیں سفتے وہ ان کو بتائے حضرت سلمان رضی اللہ عندان باتول كوس كرىيفر مات كدحفرت حذيف رضى المندعن جو يجيكه رہے ہیں اس کا علم ان بی کو ہے لوگ حضرت سلمان رضی الشدعند سے س كر حضرت حديف رضى الله عند كے ياس آتے اور يد كہتے كه بم في آ ب کی حدیث حضرت سلمان رضی الله عند کو بتائی تو انہوں نے اس حدیث کی ندتو تصدیق فرمائی اور نه تکذیب به بات س کر حضرت حدّ یفہ رمنی اللہ عنہ حضرت سلمان رمنی اللہ عنہ کے پاس آ سے اوروہ اپنی منری کے کھیت میں تھے اور ان سے کہا: اےسلمان! تم کو کیا ہوگیا کہتم میری ان بانوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ جومیں نے ایخضرت مُنْافَظُ سے منی جیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عند نے جواب ویا أيخضرت مُثَاثِيَةً لِعِصَ مرتبه غصه موجائے تو آپ غصه کی حالت میں حفرات صحابہ کرام رضی التدعنبم سے میچھ باتیں فرما دیتے۔ پھر بعض مرتبه آپ خوش ہوتے تو آپ خوش میں کچھ باتی اپنے محابہ سے

١٢٣٣: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً بْنُ قُدَامَةَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرٌ بُنُ قَيْسٍ الْمَاصِرُ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ كَانَ حُدَّيْفَةً بِالْمُدَانِينِ فَكَانَ يَذُكُرُ أَشْيَاءَ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْغَضَبِ فَيَنْطَلِقُ نَاسٌ مِمَّنَّ سَمِعٌ ذَلِكٌ مِنْ حُلَيْفَةً فَيَأْتُونَ سَلْمَانَ فَيَذُكُرُونَ لَهُ فَوْلَ حُذَيْفَةَ فَيَقُولُ سَلْمَانُ حُذَيْفَةُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ فَيَرُجعُونَ إِلَى خُذَيْفَةَ فَيَقُولُونَ لَهُ قَذْ ذَكُونَا قَوْلَكُ لِسَلِّمَانَ فَمَا صَدَّقَكَ وَلَا كَذَّبَكَ فَأَتَّى حُدِّيْقَةُ سَلَّمَانَ وَهُوَ فِي مَبُّقَلَةٍ فَقَالَ يَا سَلَّمَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَدِّقَنِي بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ سَلُّمَانُ إِنَّ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغُضَبُّ فَيَقُولُ فِي الْغَصَبِ لِنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَيَوْضَى فَيَقُولُ فِي الرِّصَا لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَا تَنْتَهِي حَتَّى تُوَرِّكَ رِجَالًا حُبَّ رِجَالٍ وَرِجَالًا مُغْضَ رِجَالِ وَحَتَّى تُوفِعَ اخْتِلَافًا وَفُرُقَةً وَلَقَلُ

عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ أَيْمًا رَجُلٍ مِنْ أُمَّيِّى سَبَيْنُهُ سَبَّةً أَوُ خَطَبَ فَقَالَ أَيْمًا رَجُلٍ مِنْ أُمَّيِّى سَبَيْنُهُ سَبَّةً أَوُ لَعَنْتُهُ لَعْنَدُ فَي عَطِيى فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَغُضَبُ لَنَّهُ اللهَ اللهَ عَنْهِ وَلَا آدَمَ أَغُضَبُ وَ وَإِنَّمَا بَعَنِيى رَحْمَةً لِلْمَالِمِينَ فَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمُ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمَالِمِينَ فَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمُ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهِ لَنَتْتَهِينَ أَوْ لَا كُتُبَنَّ إلى عُمَرَد

فرماتے تم بازند آؤ کے جب تک کرتم پکھلوگوں کی محبت اور پکھلوگوں فرماتے تم بازند آؤ کے دلوں میں نہ ڈال دواور جب تک کہلوگوں میں اختلاف اور شقاق پیدا نہ کر دو حالا تکہ تم لوگ واقف ہو کہ آخضرت منافی نے خطید دیا تو ارشاد قرمایا ''میں نے اپنی اُمت میں ہے جس مختص کو برا بھلا کہایا میں نے اس پر بحالت غصر لعنت کی تو اس وجہ سے کہ میں بھی حضرت آ دم علیہ السلام کی اولاد ہوں جس طرح دوسرے

۔ اوگوں کوفصہ آتا ہے جھے بھی ای طرح فصہ آ جاتا ہے انتدفعالی نے جھے تمام عالم کے لئے رحمت بنا کرمبعوث فرمایا ہے اسلامت اس لعنت یابرے کہنے کو قیامت کے دن ان لوگوں پر رحمت ( کا ہا عث ) بنادے۔واللہ تم زک جاؤ ( بینی اس تم کی روایات بیان کرنے سے باز آجاؤ) ورنہ بیں حضرت عمر قاروق رضی اللہ عند کوککھ دوں گا ( اور دود بھیجے بندوبست کردیں گے )

باب: سیّدناابو بمرصد نین کوخلیفه مقرر کئے جانے کا بیان بكب فِي السِّيِّخُلَافِ أَبِي بَكُرٍ رَفِّيْكُمْ ١٢٣٥: حَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلَيُّ ۱۲۳۵ عبدالله بن محر محد بن سلم محمد بن آخل زبري عبدالملك حضرت حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عبدالله بن زمعد منی الله عنه ہے مردی ہے کہ جب آتحضرت مُنْ فَقِيلٍ پر مرض (الوفات) كى شدت بوكى توشى آپ كى خدمت ش پهماور قَالَ حَدَّقِنِي الزَّهْرِئُ حَدَّقِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ لوگوں کے ساتھ بیشا ہوا تھا کہ اس وانٹ نماز کے لئے معزرت بلال زمنی أَبِي بَكْرٍ بُنِ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ اللدعن آپ کو بلانے کے لئے حاضر ہوئے۔آپ نے فرمایا کسی هِشَامِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَمْعَةَ قَالَ لَمَّا اسْتُعِزُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَنَهُ دوسرے کو کہدو کہ وہنمازیر صادے تو میں باہر آیا تو حضرے عمر فاروق عِنْدَهُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَعَاهُ بِلَالٌ إِلَى رضى الله عندست ميرى ملاقات بهوئى اوراس وفت حضرت ابوبكر صديق رمنی الله عند موجود نیس منصر قومی نے حضرت عمر رمنی الله عند سے عرض الصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا مَنْ يُصَلِّى لِلنَّاسِ فَخَرَّجَ کیا کہ آپ کھڑے ہوجائیں اور نماز پڑھائیں وہ (نماز پڑھانے کے عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ فَإِذَا عُمَرُ فِي النَّاسِ وَكَانَ لئے ) آ کے برد معدادرانہوں نے تھمیر بردھی جب ایخضرت نے ان کی أَبُو بَكُم غَائِبًا فَقُلُتُ يَا عُمَرٌ قُمُ فِصَلِّ بِالنَّاسِ آوازی کہ وہ ایک گرج دار آواز کے مخص عضو آپ نے فرمایا ابو بکر فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَهُ صديق رضى الله عنه كهال جين؟ الله تعالى ان كا أ نكار فرمات جي اور الل وَكَانَ عُمَرٌ رَجُلًا مُجْهِرًا قَالَ قَأَيْنَ أَبُو بَكُمٍ يَأْتَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَأْتَى اللَّهُ ذَلِكَ اسلام میں بھی اللہ تعالی اور مسلمان اس کوروائیس رکھتے چرآ ب نے حصرت ابو بمرصد بن رضى الله عد كوطلب فرمايا - انبول في لوكول كوتماز وَالْمُسْلِمُونَ فَيَعَتَ إِلَىٰ أَبِى بَكُرٍ فَجَاءَ بَعُدَ أَنُ صَلَّى عُمَرُ يَلُكَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. رِيا ها أَنَ و بَن نماز جوحضرت عمر فاروق رضي الله عنه ريا ها يَجِك يتحه ـ

حضرت صدیق رضی الله عند کی خلافت کی دلیل: ندکور و حدیث سے حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند کی خلافت کی دلیل ثابت ہوتی ہے کیونکہ آنخضرت مُثَافِیَّم نے ویکرا جلاء صحابہ رضی الته عنہم کی موجودگی بیس حضرت ابو بمرصد این رضی اللہ عنہ سے مامت کرنے کے لئے فرمایا اور طاہر ہے کہ بیچھوٹے ورجہ کی امات بڑے درجد کی امامت یعنی خلیفہ بنائے کے لئے موید ہے۔

> الرَّحُمَن بُن إِسْحَقَ عَن ابُن شِهَابٍ عَنْ عُبَيُّهِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتَبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ زَمْعَةً أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْمُعَبَرِ قَالَ لَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه صَوْتَ عُمَرَ قَالَ ابْنُ زَمُعَةَ خَرَجَ النَّبِيُّ اللَّهِ مَا لَكُبِي اللَّهِ عَنْي أَطُلَعَ رَأْسَهُ مِنْ حُجْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَا لَا لَا لَا لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ ابْنُ أَبِي فُحَافَةَ يَقُولُ ذَلِكَ مُغْضَاً ـ

١٣٣٦: حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّلَنَا ابْنُ أَبِي ١٣٣٦: احد بن صارح ابن ابي فد يك موكل بن يعقوب عبدالرحمٰن بن فُذَيْكِ قَالَ حَدَّقِنِي مُوسَى بُنُ يَعْفُوبَ عَنْ عَبْدٍ - آخَلُ ابن شباب عبيدالله معرت عبدالله بن زمعدض الله تعالى عند ۔ بے روایت بیان کی حمی ہے اور اس روایت میں اس طریق سے ندکور ہے کہ جب سخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالى عندى أوازس تواب سلى الله عليه وسلم فكله يهان تك كدا سيسلى القدعلية وسلم نے اپنا سرمبارک حجرۂ ہے باہر نکالا مجرارشاوفر مایا نہیں نبیں ۔لوگوں کواین ابی قاقدنماز پڑ ھا کیں ۔ پینکم آ پ صلی الشعلیہ وسلم نے بحالت غصہ میں فرمایا۔

#### حضرت صديق رضي الله عنه كي امامت:

وفات ہے قبل آیخضرے مُلاَثِیَّتِم کی خواہش تھی کہ معرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عندامامت قرما کیں چنا نچہ دوسری روایت میں حضرت صدیق رضی الله عندے لئے آپ کا امامت کرنے کی ابت واضح فرمان غدکور ہے لیکن اُم المومنین حضرت عا مشہ صدیقہ رضی التدعنها بینے بیخیال قرما کر کہ حصرت صدیق اکبررضی التدعند طبعا نرم ول ہیں ایساند ہو کہ آنخصرت مُؤلِثَیْرُ کی امامت کرنے کی خالی جگہہ کیچہ کر ممکنین ہوں اس کئے انہوں نے حضرت محرفاروق رضی اللہ عند سے امامت کے لئے قرمادیالیکن آپ نے مجروہ یارہ حضرت صدیق رضی الندعنہ ہے امامت کے لئے قرمایا اور این ابی قما فیہ ہے مرا دعفرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

بَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى تُرُّكِ الْكَلَامِ فِي الْفِتُنَةِ ١٢٣٠٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُسُلِمُ بُنُ إِبْوَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زِّيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ حِ وَ خَذَتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيْ قَالَ حَدَّثِنِي وَالْأَشْعَتُ عَنِ الْحَسِنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ ﴿ لِلْحَسِّنِ بُنِ عَلِيٌّ إِنَّ ابْنِي هَذَا مَــَـَّدُ وَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي وَقَالَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ عَظِيمَتُيْنِ.

# باب فتنه کے زمانید میں خاموش رہنے کا تھم

١٣٢٣: مسدد مسلم بن ابراهيم حمادُ على بن زيدُ حسنُ ابوبكره ( دوسرك سند ﴾ محمد بن يتنيُّ ' محمد بن عبداللهُ 'شعث' حسن' حضرت ابو بكره رضي ائله تعالیٰ عندے مروی ہے کہ مفرت نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفرت حسن بن على رضى الندتعالي عنها ہے ارشا وفر مايا: ميرابيه بيٹا سردار ہے اور مجھے تو تع ہے کدانند تعالی ان کے سبب میری أمت کی دو جماعتوں میں مصالحت قربا دے۔ حماد کی روایت جی اس طریقت سے نذکور ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی وجہ ہے مسلمانوں کے دو یوے گروہوں میں مصالحت كرادے۔

تجي پيشين گوئي:

آ پخضرت ٹاکٹیٹنے کی ندکورہ پیشین کو کی بالکل بچی ہیں۔ ہوئی اورحضرت سیدناحسن رمنی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ے مصالحت قربالی جس کی وجہ ہے فتہ تنظیم ملتوی ہو گیا'' تاریخ اسلام'' کی سُتب میں اس واقعہ کی تفصیل غرکور ہے۔

١٣٣٨: حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِمٌ حَدَّقَا يَوْيدُ ١٣٣٨: حسن بن على يربشام حضرت محرفر مات بين كه حضرت حذيف أَخْبَوْنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ خُذَيْفَةُ مَا بن يمان سے روايت بے كوگول يس سے واست محد بن مسلم رضى الله عند کوئی ایسافخض نہیں ہے کہ جو فقنہ کو پائے اور اس میں مبتلات ہو کیونکہ میں نے آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ پ حجمہ بن سلمہ ے ارشاد قرماتے تھے كہمبيں كوئى فلنے نقصان تيس بينجائے گا۔

١٢٣٩ عمر وأشعبه أشعث حضرت الي برده رضي الندعنه مضرت أخليه بن ضبیعد عدروایت کرتے میں کہ بم لوگ حطرت حذیف بن بمان رضی الشعند ك ياس كك انهول في بيان كيا كم مين أيك مخص عدواقف مول کہ جس کو کوئی فترفساد نقصان نہیں پہنچا ہے گا تھر ہم اوگ ان کے پاس سے نظے (چلے) تو ہم نے دیکھا کدایک خیمہ نگا ہوا ہے ہم لوگ اس بین داخل ہو ہے۔ وہاں پر حضرت محمد بن مسلمہ رمنی القد عنہ موجود تھے۔ ہم نے ان سے فیمہ میں رہنے اور شہر چھوڑ نے کی وجہ معلوم کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں میڈیس ماہتا ( لیعنی پسند نہیں کرتا کہ ) تم

لوگوں کے شہر میں ہے کوئی جگہ مجھے اپنی لیپیٹ میں لے لے جب تک شہران فتندونسا دسے (پاک) ساف ندہوجا کیں۔

بوقت فتنه كوشة تثيني كأحكم:

مسلمانوں کے درمیان جب فتنہ ہوااوراصلاح کی کوشش غیرمفید ہوجائے تو ایسےوقت میں گوششینی مہتر ہے کتاب الفتن میں اس سلسلہ میں کافی ججھ' خلاصة الباب' کے تحت عرض کیا جاچ کا ہے۔

١٣٣٠: حَدَّثَكَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَكَا أَبُو عَوَامَةً عَنْ ١٢٣٠: مسددُ الإيمان أبعت بن عليمٌ معترت ابوبردهُ ضبيع بن هيمن أَشْعَتَ بْن سُكِيْم عَنْ أَبِي بُرُدَة عَنْ ضَبِيعَة بُن مَن الله تعالى عند العالم القد الدوايت بيان كَ كُل ب-حُصَيْنِ التَّعْلَبِيِّ بِمَعْنَاهُ\_

اسماه: حَدَّقَاناً ۚ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ الْمُهُذَلِقُ ١٢٣١: احامِينَ أَبَنَ عَلِيهُ يَوْسُ حَسَن حضرت قيس بن عباد ست روايت حَدَّقَنَا ابْنُ عُلِيَّةً عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمُحْسَنِ عَنْ ﴿ جِ كَهُمْ نَهِ مَصْرِتُ عَلَى كُمُ الله وجبه عوريافت كياكما بِهمين قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قُلُتُ لِعَلِقٌ أَخْبِرُنَا عَنْ السِّيِّ سفر كَ مُتَّعَلَقَ (جوآب عضرت معاويرض الله عند الله الله عن

أَحَدُّ مِنُ النَّاسِ تُدُرِكُهُ الْفِئْنَةُ إِلَّا أَنَّا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلَّا مُحَمَّدُ بُنُّ مَسْلَمَةً فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ لَا تَصُرُّكَ الْهِنَّـٰةُ ـ

١٣٣٩: حَدََّكَنَا عَشُرُو بْنُ مَرْزُوقِ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْأَشْعَتِ بُن سُلَيْمِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ لَعْلَبَةَ بُنَ صُبَيْعَةً قَالَ دَخَلُنَا عَلَى حُذَيْفَةً فَقَالَ إِنِّى لَأَغْرِفُ رَجُلًا لَا تَضُرُّهُ الْهِٰتَنُ شَيْنًا قَالَ فَخَرَجْنَا فَإِذَا فُسُطَاطٌ مَضُرُوبٌ فَدَخُكًا فَإِذَا فِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى شَيْءٌ مِنْ أَمْصَارِكُمُ حَتَّى تَنْجَلِيَّ عَمَّا انْجَلَتُ ر

مَسِيرِكَ هَذَا أَعَهُدُ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ رَأَى رَأَيْنَهُ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ رَأَى رَأَيْنَهُ \_

ُ ١٣٣٣ُ عَدَّقَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِمِمْ حَدَّقَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضُلِ عَنُ آيِي نَصُرَةً عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِنْ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرُقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِقَتِيْنِ بِالْحَقِّــ

بَابِ فِي التَّخْمِيرِ بَيْنَ الْاَتْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُّ

ایک پنجمبر کودوسرے سے افضل سمجھنا:

تمام حفزات انبیاء کو مقدس اور افضل تشلیم کرنا ضروری ہے اور ندکورہ صدیث میں ممانعت کامفہوم سے ہے کہ ایک نبی ست دوسرے نبی کواس طرح افضل نے بھوکے تحقیر کا کوئی بیبلو نکلے۔

١٣٣٣؛ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِى يَعْقُوبَ وَمُحَمَّدُ بَنُ يَحْبَى بُنِ قَارِسٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى سَلَمَةً بُنِ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ أَبِى سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ وَ عَنْ أَبِى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى السَّعْفَى مُوسَى قَوَقَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ فَلَطَمَ وَجُهَ النَّهُ وَهِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى النَّهُ وَيَى اللَّهِ عَلَى النَّاسَ النَّهُ وَيَى لَا تُخْتِرُونِى عَلَى النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوْلَ عَنْ مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ

کے کرتے تھے) تا کی ہے آپ کے لئے حضرت رسول الله منطق کا کا فرمان ہے یا آپ ایسے خوال ہیں اس بات کو مناسب سیجھتے ہیں؟ فرمان ہے یا آپ اپنے خوال میں اس بات کو مناسب سیجھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آنحضرت منافق کا ہے تو مجھ کو اس سلسلہ میں تھم مہیں فرمایا البتہ بیری رائے ہے۔

۱۳۴۲ اسلم بن ابراہیم قاسم بن فیٹن ایونطر وا حطرت ابوسعیدرضی اللہ تعالیٰ عندے مروی ہے ارشاد فرمایا تعالیٰ عندے مروی ہے کہ آمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوجانے کے وقت ایک فرقہ پیدا ہوگا۔ اس سے دوفرقہ جنگ کرے گا جوکری کے زود یک ہوگا۔

باب: حضرات انبیاء نیتیم میں ایک کود وسرے پر فضیلت وینا

۱۲۵۳۳: موی بن اساعیل و بیب عمرهٔ ان کے والد معزت ابوسعید فدری رضی الندعنہ سے مروی ہے کہ تخضرت صلی الندیابیہ وسلم نے ارشاد فر مایا معزت انبیاء میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ ویا کروں

۱۲۳۳ اجائ الحمد بن ليحى العقوب ان كوالدائن شهاب ابوسلمه عبد والرحن اعرج الحصرت ابو بريره رضى الله عته ہے مروى ہے كه أيك يہودى محض نے بيان كيا كه اس ذات كي هم كه جس نے حضرت موك سليه السلام كو برگزيده فرمايا۔ ايك مسلمان نے بيہ بات من كراس كے طلماني مادا وہ يہودى محض آخضرت من الله عمد بيات من كراس كے الله ادا وہ يہودى محض آخضرت من الله عشر بوااور آپ سے واقع عرض كيا۔ آپ نے (بيان كر) ارشاد فرمايا كه مجھے موك الله الله الله برفضيات نه دو اس كے كه ميدان حشر ميں ايك مد بوقى كا عليم الله موق تو سب سے پہلے ميں بوش ميں آؤں كا اور ميں ديكھوں كا كه حضرت موى مليه السلام مرش كا كناره فقائد بوتے بين اب مجھے علم حضرت موى مليه السلام مرش كا كناره فقائد بوتے بين اب مجھے علم حضرت موى مليه السلام مرش كا كناره فقائد بوتے بين اب مجھے علم

يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِئْسُ فِي جَانِبِ الْعَوْشِ فَلاَ لَيْسَ كَهُوكُ عَلِيهِ السلام بِهُوشَ هُونَ كَ بعد مُحَدَّ الْهُوشِ فَلاَ لَيْسَ كَهُوكُ عَلِيهِ السلام بِهُوشَ هُو كَ بعد مُحَدَّ اللهُ عَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ فَيْلِي أَوْ كَانَ كَ عَنْ إِهِ بهِ وَشَى بَى تَبِيلِ هُول كَدِ المَم الوداوَد فرماتِ بِس كَهُ مِنْ السَّتَكُنِّي اللهُ عَنْ وَجَلَّ قَالَ أَبُو ذَاوُد (راوی) این نجی كی حدیث ممل ہے۔ وَحَدِیثُ اَنْنِ یَحْیَی أَتَنَهُ۔

#### فنىيلت سەمتىلق أىك اصول:

منگورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو محف کی ہے مفضو لی ہوتو افضل محتص سے تمام کمالات میں کم درجہ ہوتا ضروری نہیں ہے مثلاً حضرت علی کرم اللہ و جہداور حضرت عبداللہ بن مسعوور ضی اللہ عنہ میں بعض اس قتم سے کمالات تنے اور ایسی صفات تعیس جو کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہم میں نہیں تھی۔

۱۳۵۵ : حَذَلَنَا عَمْوُو بْنُ عُنْمَانَ حَدَّلَنَا الْوَلِيدُ (۱۳۵ : عروی حَنَانَ اوزای اوعار عبدالله بن فروخ حضرت الوجريره عن الآوَزَاعِي عَنْ أَبِي عَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَضَى الله عند سے مروی ہے کہ انخضرت اَلَّهُ اَلَىٰ مَسُولُ اللهِ مَعْرت آدم عليه السلام کی اولاد کا مردار جوں زمین سب سے بہلے صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وَأَوَّلُ (قيامت کے ون) ميرے بى پاس سے بھٹے گی مِس بى سب سے مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْآدُ حَلَى وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وَأَوَّلُ بَهِا سَفَارَ لَى مَرِ وَالا موں گا اور يَس بى ببلا فَحْص موں گا جم كى مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْآدُ حَلَى وَلَوْلَ مَنَافِعِ وَأَوَّلُ بِهِا سَفَارِ لَى مَر وَالا موں گا اور يَس بى ببلا فَحْص موں گا جم كى مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْآدُ حَلَى وَالَوْلُ مَنَافِعِ وَأَوَّلُ بِهِا سَفَارِ فَهُولِ مِوكَى ـ

#### أ بي مَالْفُولُمُ كَا أيك خصوصيت:

مطلب میہ کہ قیامت کے دن صور پھو تکے جانے کے وقت سب سے پہلے قبر سے بیں نکلوں گا اور سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے تبول کی جائے گی۔

۱۲۳۱ : حَدَّلَنَا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّلَنَا شُعْبَهُ عَنُ ١٢٣١ : مفص بن عمر شعبه قاده ابوالعالية حضرت ابن شباب سے مروی قضادة عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي ﴿ ٢٣٠ : مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ الْعَالِيةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي ﴾ ٢٠ تخضرت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا يَشَيْعِي لِعَبْدٍ أَنْ كه مِن (يعني مضرت مُدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا يَشَيْعِي لِعَبْدٍ أَنْ كه مِن (يعني مضرت مُد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيه السلام سے الفتل يَقُولَ إِنِي حَيْدٌ مِنْ يُونُسَى بْنِ مَنَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

# ديكرانبياء نيتلل كوكم درجه مجصنان

آپ کافر مان عاجزی اور انتساری کے طور پر ہے مطلب سے کہ آپ کو نسیات دیتے ویتے دیگر حضرات انہیا ، پہلا کی تحقیر شہوتے پائے۔ ورشانو حضرت رسول اللہ تُکُلِیُّا آتھا م انہیا ، سے افضل ہیں اور انہیا ، بھی بعض بعض سے افضل ہیں ارشاد باری تعالی ہے بیلک الرسنگ فَصَلْمُنَا بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضِ۔ ۱۲۳۷: حَدِّنَا عَدُدُ الْمُوْرِيْرِ بُنُ يَحْمَى الْحَوَّائِيُّ قَالَ ۱۲۳۷، عبدالعزیز بن بجی محد بن سلمہ محد بن آخل اساعیل قاسم بن محد

حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بُنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفُرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِنَبِينَّ أَنُّ يَقُولُ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونِسَ بُنِ مَتَّى. ١٣٣٨: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ آيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُخْتَارِ مِن فُلُفُلِ يَذُكُو عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا خَيْرَ الْنَوِيَّةِ

حضرت مجیداہتد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم فر ماتے تھے کسی نبی کے مئتے ہیہ کہنا (اس کی ) شایان شان میں کہ میں مطرت ہوتس علیہ السلام سے انعقل ہوں۔

١٢٢٨: زيادين ابوب عبدالله بن ادريس عمارين لفل أنس عمروي بي كر ني الني في أله كواليك أول في الني الني الني الني المناوية " ( العنى تما م مخلوقات میں ہے سب ہے افضل) کہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیتو اہرا تیم علیہ السلام بيں۔

#### آ يِهَا لِمُنْظِمُ كَيْتُوامُكُمُ وَاصْعَ كَانْمُونَهُ:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ.

١٢٣٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعُسْقَلَانِيُّ وَمَخُلَدُ إِنْ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا

عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَذْرِى أَنَبُّعٌ لَعِينٌ هُوَ أَمْ لَا وَمَا أَدْرِى أَعُزَيْرٌ نَبِيٌّ هُوَ أَمُّ لَا ـ ١٢٥٠: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ

قَالَ أُخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَّا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَّا هُوَيُوَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَوْيَمَ الْآنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيَّى۔

١٣٣٩: محمد بن متوكل مخلد بن خالد عبدالرزاق معمرُ ابن ابي ونب سعيدً حضرت ابو ہریرہ رض اللہ عند مروی ہے کہ استحضرت منافیظ نے ارشاوقر مایا که جھے علم نہیں کہ ' تجع' 'العنت کے لائق ہے بانہیں اور مجھے عِلْمُ مِينِ كَهُ حِفْرِتُ عُزِيرِ يَغْمِيرِ مِنْ فِي أَمْمِينِ ؟

• ١٢٥: احمد بن صالح ' ابن و بهب مونس أبن شهاب ابوسنمه أبو بريره رضى القدعند سے مروی ہے کہ میں نے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آ پ سلی الله مناید دسلم قر ماتے تھے کہ مجھ کوسب سے زیادہ ابن مریم سے تعلق ہے اس کئے کہ حضرات انہاء آئیں میں باپ شریک بھائی ہیں اوراس وجد ہے کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان نبی مبعوث نبی<u>ں کیا گیا۔</u>

## انبياء يينِلِم إپشريك بھائى ہيں:

جس طریقت سے باب شریک بھائیوں کا ایک باپ ہوتا ہے اور مال علیحد وعلیحدہ ہوتی ہے اس طریقتہ سے تمام پیغیروں کے اصول ایک میں جیسے اللہ تعالی کا بغیر کسی شرکت کے معبود برحق ہونا اور قرعتوں اور تیاست اور مرنے کے بعدوویارہ زندگی وغیرہ اصول پر تمام چغبروں کا اتفاق ہے اور سب کی بھی تعلیم ہے البتہ جزئیات میں قرق ہے اور آپ اور حضرت عیسیٰ علیمالسلام کے در میان کا زماندز ماند فترت کہلاتا ہے اور حصرت عیسیٰ علیدائسلام نے بھی آ پ کی آمد کی خوشخر کی دی۔

# بك نِي رَدِّ الْلِارْجَآءِ باب: فرقه مرجيه كى ترويد

۱۲۵۱: موئی بن اساعیل حماؤ سمیل عبدالله بن دینار ابوصالی حضرت
ابو بریره رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضرت رسول الله تلافی آئے ۔
ارشاد فرمایا ایمان کی ستر سے زیادہ شافیس ہیں سب سے افضل بیہے:
الله بالله کجاور سب ہے کم درجا ایمان کا یہ ہے کہ راستہ ہے بلہ کی کا نظ بھرکو بنا دے جس کی وجہ سے راہ گیروں کو تکلیف چینے کا خیال ہواور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

#### فرقدمرجيه:

مرجیہ آیک فرقہ ہے اس کا مسلک ہیہے کہ اگر مؤمن کسی گناہ کا مرتکب ہوتو گناہ کرنے سے ایمان کو کسی تنم کا نقصان نہیں ہوتا' اور اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ نیک اعمال ایمان میں واخل نہیں این پیفرقہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور اس مسئلہ میں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ نیک اعمال مؤمن کے لیے لازی جیں اور گناہ اوراعمال یہ کے ارتکاب سے ایمان کم ہوجا تا ہے اور ایمان کونقصان پہنچناہے۔

١٢٥٢: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ حَنَيلِ حَدَّقِنِى يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً حَدَّلَنِى أَبُو جَمُرَةً قَالَ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً حَدَّلَنِى أَبُو جَمُرَةً قَالَ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً حَدَّلَنِى أَبُو جَمُرَةً قَالَ شَعِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ وَفَدَ عَبُدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ رَسَلَمَ أَمَرَهُمُ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ قَالَ أَتَدُرُونَ مَا الْإِيمَانُ إِللَّهِ قَالَ أَتَدُرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالَ أَتَدُرُونَ مَا الْإِيمَانُ إِللَّهِ قَالَ أَتَدُرُونَ مَا الْإِيمَانُ إِللَّهِ قَالَ اللَّهِ وَإِقَامُ إِللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الطَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الطَّهُ وَإِنَّامُ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الطَّهُ وَإِنَّامُ اللَّهُ وَإِنَّامُ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ مُحَمَّدًا وَصُومُ مَ مَصَانَ وَأَنْ فَالَ اللَّهُ وَإِنَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِقَامُ الطَّهُ وَإِلَيْنَاءُ الرَّكَاةِ وَصَوْمُ مَرَعَضَانَ وَأَنْ مُحَمَّدًا مَنُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِقَامُ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ وَإِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِقَامُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِقَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِلَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٢٥٣: حَدَّقَ أَحُمَدُ بْنُ حَنَّلِ حَدَّقَ وَكِيعٌ حَدَّقَا وَكِيعٌ حَدَّقَا اللهِ المُحَدِّدُ أَنِي حَدَّقَا اللهُ اللهُ عَنْ أَبِى الزَّيْرُ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ لَا اللهُ اللهُ

س۱۲۵۳: احمد بن منبل وکیع سفیان ایوز بیر حضرت چابر رضی الله عند سے مروی ہے کہ آنخضرت تنگیخ نے ارشاد قرمایا بندہ کے اور کفر کے درمیان میں تماز کوچھوڑ دینا ہے۔

#### نماز حیموڑنے کی دعید:

أيك ووسرى عديث من فرمايا كياب: ((مَنْ تَوَكَ الصَّلُوةَ مُعَعَمَدًا فَقَدُ تَحَفَّى) لِعِيْ جس فصدا ثما زي ورئ اس في کفر کیا اور نماز کفر کی رکاوٹ ہے جب سے سی نے نماز ترک کر دی تو تھویا اب میخص کفر کے قریب آھیا۔

الاما: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ وَعُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى فَالَا حَذَّلْنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ النَّبِيُّ ﴿ إِلَى الْكُفْيَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ.

١٣٥/٣ محمد بن سنيمان عمَّان بن ألي شيبهُ وكثيرٌ سفياناً ساك عكرمهُ حضرت ابن عہاس رضی الندعتها ہے مروی ہے کہ جب سخضرت مُزَّلِقِظُم نے ہیت اللہ کی جاتب رُخ کرنا شروع کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یارسول امتدان لوگوں کا کیا ہے گا جو بیت المقدس کی طرف زخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے انقال کر گئے؟ اس پرانند تعالیٰ نے بیہ آيت كريمه : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِينِيْهَ إِيْمَانَكُمْ نَازَلِ قُرِمانَى لِعِنَ الله تعالیٰتم لوگوں کے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔

#### صحابه کرام رشی کتنهٔ کاایک اشکال:

بیت الله سیقبل بیت المقدس قبله تما مسحابه کرام رضی الله عنهم کواشکال بهوا که جن حضرات نے قبله اوّل بیت المقدس کی طرف زخ کر کے نماز پڑھی تو ان کی نماز قبول ہوگی پائٹیں؟ اس پر ندکورہ آیت کریمہ نازل ہو گی۔

١٣٥٥: حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ بُنُ الْفَصْل حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ١٢٥٥:مؤل بن فَصْلُ محد بن شعيب كيل قاسم حضرت ابوا مامه رضى بُنُّ مَشُعَتِ بَنِ هَابُورَ عَنُ يَمُحَمَّى بُنِ الْمُجَارِثِ ﴿ الله عند عدوى بِ كه عفرت رسول الله فأيَّظُ ف عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللد کے لئے محیت رکھے اللہ کے لئے عداوت رکھ اور اللہ کے لئے دے (صدقہ کرے)اوراہند کے لئے رو تے اس خفس نے اینا دیمان ممل کر أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَٱبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدُ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

#### الله کے لئے دوئی دشمنی رکھنا:

مطلب ہے ہے کہ القدی کے لئے تعلق رکھے اور دشمنی بھی اللہ کے لئے رکھنے والے کا ایمان ممل ہے ور ندایمان ناقص ہے۔ ۲۵۲: احمد بن عمر وُ اين وجب مجرُ ابن الها وُ عبد اللَّد بن ويتارُ حضرت عبدالله بن عمررضي الله عنها ہے مروى ہے اسخضرت مَافَا يَثِيرُا نے خواتین ست قرمایا میں نے دین اور عقل میں ناقص ہونے کے باوجود کسی دانشمند كوبيوتوف بنائے والاتم ہے زیادہ (كسي كو) نبيس ديكھا۔ ایک خاتون تے عرض کیا یارسول اللہ جارے عقل اور دین میں کیا کی ہے؟ آ پ نے ارشا دفر مایاعقل کا نقصان یہ ہے کہ دوخوا تین کی شہادے ایک مرد کی

١٢٥٢: حُدَّثَنَا أَخُمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرُح حَدَّقَنَا ابْنُ وَهُمِ عَنْ بَكُو بْنِ مُضَوَّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقُلٍ وَلَا دِينٍ أُغُلَبَ لِذِى لُبٌّ مِنْكُنَّ قَالَتْ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالذِينِ قَالَ أَمَّا نُقُصَانُ الْعَقْل

فَشَهَادَةُ الْمُرَأْتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَأَمَّا نُقُصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِخْدَاكُنَّ تُفْطِرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا

شہادت کے برابر ہے اور دین کا تقصان سے ہے کہتم میں ہے ہرایک خاتون رمضان الهبارك ميں روز ہے ميں ناغه كرتى ہے اور كئ كل دنوں کک نمازنبیں پرمقی۔

خُلْاتُنَائِمُمُ النَّيِّالِيِّيْنِ : مطلب بير ہے كەفيىق اورتقس كى بناء پرخواتىن كوروز داورتماز چھوڑ تاپڑتی بیںاگر چیشر بعت نے نماز كى قضا کا حکم میں دیاصرف روز ہ کی نضا کا حکم دیا ہے۔ نہ کورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔

بكب الدَّلِيلِ عَلَى زِيادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ لَا بِ: ايمان كَمَ زياده بونے كے دلائل بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُوْمِنِينَ إِيمَانًا أَخْسَنُهُمْ خُلُقًا.

١٣٥٧ : حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَلْبُلِ حَدَّقَنَا يَعْنِي - ١٣٥٤: احمد بن صبل كي بن سعيد محمد بن عمرو ابوسلمه حضرت ابو برره رمنی الله عندے مروی ہے کہ آنخضرت تَلْقَیْظُے ارشاد قرمایا اس مخص کا ایمان تماملوگوں ہے زیادہ کمل ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے

#### خوش اخلاقی کی تا کید:

مطلب میہ ہے کہ و پختص خوش اخلاتی اور زم وِل اور صاحب مروت ہو۔ خوش اخلاتی کے احادیث بیں متعد وفضائل بیان فر مائے مجتبے ہیں اورخوش اخلاقی کا تھم دیا تھیا ہے 'اسلامی اخلاق' کا می کتاب میں والد ماجد حضرت مولا نا سیدحسن صاحب سابق استا وتغییر وحدیث دارالعلوم و یو بند نے خوش اخلاقی کے فضائل پرمتعد داحادیث جمع قربانی بین ۔

الرَّرَّاقِ ح و حَدَّقُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى قَالَا خَذَنَّا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَكُمَ ۚ فَسَمَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَسُمًّا فَقُلْتُ أَعْطِ فَكَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ قَالَ أَوْ مُسْلِمٌ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىٰ مِنْهُ مَحَافَةَ لَنْ يُكُبُّ عَلَى رَجُهِدٍ.

#80 : حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَبُل حَدُّقَا عَبُدُ | ١٢٥٨: احدين عنبلُ عبدالرزاق (دوسرى سند) ايراجيمُ سليمانُ معمرُ ز بری عامر اینے والد سعد بن الی وقاص عصر روایت کرتے ہیں کہ أتخضرت في لوكون كردميان مال تقيم فرمايا (اورتقيم مين ايك آدي کو مال نہیں عطا فرمایا) ہیں نے عرض کیا فلاں مخفص کو بھی مال عطا فرمائيں ودمومن بے ياريفظ بيان كياكد (وو)مسلمان ب-آب نے فر ما یا میں ایک مخص کو مال دیتا ہوں اور میں جس مختص کوئیں دیتا ہوگ اس مخص ہے مجھے کوزیا دہ محبت ہے لیکن میں جس مخص کودیتا ہوں تو میں اسکو اس اندیشہ ہے دیتا ہوں کہ ایسانہ ہو کہ دووز خ میں اُلٹے منہ گر جائے۔

#### ضعیف الایمان کو مال دینے کی وجہ:

آپ کی رائے بیتھی کہ جس مخص کو میں مال دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مخص ابھی کفرچیوڑ کرمسلمان ہوا ہے اس کا اسلام اہمی کمل نہیں ہوا' مال کے شوق میں وہ اسلام کی طرف راغب رہے گا اس کی جانب سے اسلام سے تحرف ہونے کا اندیشہ ہاور جولوگ پینتہ مسلمان ہو چکے ان کی طرف ہے اس قسم کا اند بیٹرئیس ہے اس لئے میں ان کو مال نہیں و سے رہا ہوں۔

١٢٥٩: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ لَوْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرٍ بُنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَغْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالًا وَلَيْمُ يُعْطِ رَجُلًا مِنْهُمُ شَيْئًا فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْطَيْتَ فَكَانًا وَفَكَانًا وَلَنْهِ نَعْطِ فَكَانًا شَيْنًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبَيُّ ﷺ أَوْ مُسْلِمٌ حَتَّى أَعَادَهَا سَعُدٌ لَلَاثًا وَالنَّبِيُّ ﴿ يَقُولُ أَوْ مُسْلِمٌ لُمَّ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُعْطِى رَجَالًا وَأَدَّعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُمْ لَا أُعْطِيهِ شَيْنًا مَخَافَةَ أَنُ يُكْتُوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمُ

١٢٥٩: محمد بن عبيداً محمر بن تو رامعم زبر كيا حضرت عامراً حضرت سعد بن الى وقاص رضى القدعند عدمروى ب كدآ مخضرت كَالْيَرْمُ فِي مَعْمُ الله کو مال عنایتا فر مایا اور آپ نے ایک مخص کوعنایت نہیں فر بلیا تو حضرت معدرضى القدعند فيعرض كيايارسول اللدآب في فلال فلال كوعنايت قر مایا اور فلال کو پچھ عطانہیں فر مایا حالا نکہ و چھٹس صاحب ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا یا مسلمان ہے؟ حضرت سعدرتنی اللہ عند نے ریہ جملہ تین باركها أتخضرت فأيني في ارشاد فرمايا (وه مخفس) مؤمن ب يامسلم ہے؟ اس کے بعد آتخضرت مُلَّقِيَّم نے ارشاد فر مايا مي سي مخض كوديتا ہوں اور میں جس ہے زیادہ محبت کرتا ہوں اس کو پچھے نبیں دیتا اس اندیشہ ہے کہابیا نہ ہو کہ وہ دوزخ میں اُلئے مُنہ ندگر جا کیں (یعنی جن لوگوں کو بچھے شددوں ۔اس ملتے اخیس دے دیتا ہوں)

# ايمان مي*س کې زيا*د تي:

الل سنت والجماعت كا مسك بديب كرائمان بين كي زيادتي موتي ب-الابعان بزيد وينقص مُذكوره حديث مِن حفرت سعدرض التدعندن فدكور ومخض كومؤمن كهااورآب في اس كوسلم مون سيتبير قرما في مسلم كيابينسية مؤمن كاليمان زياده كال ہوتا ہے۔

> ١٢٦٠٪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُبِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَوُرٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ الزُّهُرِئُ قُلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنُ قُولُوا أَسُلَمُنَا قَالَ نَوَى أَنَّ الْإِسُلَامَ

> الْكَلِمَةُ وَالْإِيمَانَ الْعَمَلُ.

٣٦١: حَدَّقَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِيتِيُّ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي ﴿ أَنَّهُ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَغْدِي كُفَّارًا يَضُوبُ بَغْضُكُمْ رِقَابَ بَغْضِ. ١٣٦٢: حَدَّثُنَا عُثُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيُلٍ بُنِ غَزْوًانَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيُهُ وَسَلَّمَ أَيُّمَا

۲۰ ۱۳ عمر بن عبیدا بن تو را معمراورز هری نے بیان کی کدانشہ تعالی نے جو ارشار ماياب:قُلْ لَهُ تُومِنُوا ولكِنْ قُولُوا أَسْلَمُنا يَعِينُ (الماعراب!) تم لوگ ایمان نیمی لائے تیکن اس طرح کبوکہ ہم لوگ اسلام لے آئے۔ جم لوگوں کی رائے میں اس کامفہوم یہ ہے کداسلام زبان سے اقرار كرنے كو كہتے إلى اورا يمان اعمالي صالح انجام دينے كانام ہے۔

٢٦١: ابو وكيدً شعبهُ واقد بن عبد اللهُ حضرت ابن عمر رضي الله تعالَى عنهما ہے مروی ہے کہ حضرت دسول کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد قر مایاتم لوگ میرے (وصال) کے بعد کا فرنہ ہوجاتا کدایک دوسرے کی گردن

١٣٦٢: عثان بن اني شيبه جريرا فضيل ؟ فع "حصرت وبن عمر رضي الله عنها بيروي بركة مخضرت تأثيثاني أرشا وفرماني جومسلمان فحض سمي دوسرے مسلمان کو کا فرقرار دے تو اگر ووقحض (جس کی طرف کفر

#### سنن لبود الإدباريم م الكرك من الله السُّنة المستخدم م الكرك كان السُّنة

رَجُلِ مُسْلِم أَنْحُفَرَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ منسوب كياب) كافر جافو تُحكِ بورند بير كَنْجُ والالمُخص (فود) كافر تَحَافِرًا وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ۔ ، وجائے گا۔

#### تحفيرين احتياطي تأكيد:

سنسی محف کو کا فرقر اردیے میں بزی احتیاط لازم ہے۔شرح فقد اکبر میں ہے کہ اگر کسی محف کے کلام میں 94/اوتیالات کفر کے ہوں اورصرف ایک احتیال ایمان کا ہوتو مفتی کے لئے ضروری ہے کہ اس احتیال پرفتویٰ دے اورمومن ہونے کا تھم کرے۔ مزید تفصیل کے لئے کتاب'' ایمان و کفرقر آن کی روشنی میں'' ملاحظہ فرما کیں۔ بہر حال یہ بات انتہائی احتیاط کی متعاضی ہے اور ہر کہ و مہ کو بلاسو ہے سمجھے دوسرے مسلمان بھائی پر کفر کا فتوئی دینا انتہائی سنگین گناہ ہے اور اس کے جونیائی بدنکل رہے ہیں وہ بھی کسی ہوش مند سے پوشید و ہیں۔

الله بْنُ نَعُيْرِ حَدَّكَ الْهُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَقَا عَبُدُ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ مُرَّةَ عَنْ مَشْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ مُرَّةً عَنْ مَشْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْبَعُ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْبَعُ مَنْ كَانَتْ فِيهِ حَلَّةً مِنْ نِقَاقٍ حَتَى كَانَتْ فِيهِ حَلَّةً مِنْ نِقَاقٍ حَتَى يَدَعَهَا إِذَا حَلَقَ تَخَلَقَ وَإِذَا عَاهَدَ حَدَّتَ كَذَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخَلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَد

الالله عَدَّلُنَا أَبُو صَالَحِ الْاَنْطَاكِيُّ أَخْرَنَا أَبُو السَّحَقِ الْفَزَادِيُّ عَنِ الْاَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ لَهُ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسُولُ حِينَ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُولُ اللهِ عَنْ تَعْدَر حِينَ يَشُولُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُولُ الْخَمْر حِينَ يَشُولُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَالْآرَبُهُ مَعْرُوضَةً بَعُدُر

۱۳۹۳: ابوبکر بن ابی شیبہ عبداللہ بن نمیراعمش عبداللہ بن مرہ مسروق مسروق مسروق مسروق مسروق مسروق مسروق سے کہ آنخضرت کا نظر میں جا در تاوت ہوں گی وہ محض خالص منافق ہے اور جس محض میں ایک عادت ہوں گی وہ محض خالص منافق کی عادت اور جس محض میں ایک عادت ہو جس تک کہ وہ محض میں ایک عادت ہے جب تک کہ وہ محضی اس کو جھوڑ نہ دے۔ (منافق محض کے خصاک سے جب تک کہ وہ محضی اس کو جھوٹ نو لے اور جب وعدہ کرے تو اور جب وعدہ کرے تو اور جب معاہدہ کرے تو وہو کہ دے اور جب کئر اگرے اور جب معاہدہ کرے تو وہو کہ دے اور جب کسی محض سے جھڑڑا کرے تو زبان سے کالیاں کے۔

۱۳۹۳: ابوصالی ابواتی اعمل ابوصالی حضرت ابو بریره رضی الله اتعالی عند سے مروی ہے کہ اسخضرت ملی الله عند سے مروی ہے کہ اسخضرت ملی الله علیہ وکلم نے ارشاد قرمایا زائی زنا کے وقت صاحب ایمان نہیں ہوتا اور شراب چینے والا محض شراب چینے وقت صاحب ایمان (مؤمن ) نہیں ہوتا اور چوری کرنے والا محض چوری کرتے وقت صاحب ایمان (مؤمن ) نہیں ہوتا چرتو به واستغفار) کا معاملہ اس کے بعد ہوتا ہے۔

#### گناو كبيره كے مرتكب ہے متعلق:

مطلب بیہ ہے کہ ندگورہ گنا ہے کبیرہ کے ارتکاب کے وقت ایمان اس سے جدا ہوجاتا ہے بعد میں ایمان واپس آجاتا ہے اورامیا مختص صدق ول سے تو بہر لے اور آئندہ میاگناہ نہ کرنے کاعز مقم کمر لے تو اس کی توبیقیول ہوجائے گی۔

١٣٦٥: حَدَّقَنَا إِسْحَقُ بُنُ سُويُدٍ الوَّمْلِيُّ حَدَّقَنَا - ١٣٦٥: آخَقُ ابن ابي مريم نافع بن بزيرُ ابن البادُ سعيرٌ معرت ابُنُ أَبِى مَوْيَهَمَ أَخْبَوَنَا فَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ - ابوبررِه رضى الله تعالى عندے مروى ہے كہ معرت بى كريم صلى الله عليہ حَدَّقِنِي ابْنُ الْهَادِ أَنَّ سَعِيدَ بُنَ أَبِي سَعِيدٍ وَسَلَم نَارَثَاوَمَ بِالإِجْبِ وَفَا حَمْنُ رَنَا كَرَبَّ جَاسِ مِن عَالَمَانُ اللَّهِ الْهُوَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيُوهَ يَقُولُ قَالَ كَرَاسَ عَسر بِرَيْمَتَرَى كَاهْرَ كَمُرَاد بِنَاجِ جَبِوواسَ حَرَت بِ الْمُتَقَرِّقَ بَقُولُ قَالَ كَرَاسَ عَسر بِرَيْمَتَرَى كَاهْرَ كَمُرَاد بِنَاجِ جَبِوواسَ حَرَت بِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللْ

#### ايك توجيهه:

بعض علاء نے فرمایا ہے کہ اس وقت مؤمن سے حیانکل جاتی ہے کیونکہ حیااور شرم بھی ایمان کا جزء ہے اور بعض علاء کی رائے ہے کہ پر تھم بطور وعید کے ہے بہر حال ندکورہ گناہ کا مرتکب ایمان سے خارج نبیس ہوتا اگر چہ فاسق اور سنتی عذا ہے اللی ہے۔

الحديثه ويفضنه بإراتبرا والممل جوا

# بنيانه الخزاجترار

# 🦇 پاره 🏟

#### بكب فِي الْقُلَد

١٣٦١ : حَلَّاتُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ مُنُ أَبِي حَازِمِ قَالَ حَذَّتِنِي بِينِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَٰذِهِ الْآمَّةِ إِنْ مَرضُوا فَلَا تَعُودُوهُمُ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمُ.

تدریدایک فرقد ب جوکدا المسنت والجماعت ے فارج ہاس کا کہناہے ہے کہ نیکی بدی تمام افعال کا بندہ خود پیدا کرنے والا ہاورابلسنت والجماعت كامسلك بير ب كرنيكي اور برائي تمام افعال كاخالق القد تعالى بالبنديند وكوبرشم كافعال كافعتيارويا حمياسه الكروه بريءكام اوركناه كامرتكب بوكاتو عندالله ماخوذ بوكا اوراعمال صالحها فتبياركري كاتو عندالله ماجور بوكايشرح عقائد نسقی اورعلم کلماکی دیمرکتب پیس اس فتم کے مسائل کی مفصل بحث ندکور ہے۔

میں شرکت نه کرو به

عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفُرَةَ عَنْ ا رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ حُنَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّالُولُ أَمَّادٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسٌ هَذِهِ الْإُمَّادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَلَرَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلَا نَعُونُوهُمُ وَهُمُ شِيعَةً الدَّجَّالِ وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَهُمُ بِالدَّجَّالِ. ١٢٦٨: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَزِيدَ بُنَ زُرَيْعٍ وَيَحْبَي بْنَ سَعِيدٍ حَدَّلَاهُمْ قَالَا حَدُّفَ عَوْفٌ فَأَلُ حَدَّثَا قَسَامَةُ بُنُ زُقَيْرٍ قَالَ حَدَّقَنَا أَبُو مُوسَى

١٢٦٤: حَدَّقَنَا مُتَحَمَّدُ بْنُ كَيْدِي أَخْرَهُا شُفْيَانُ ٢٦٤٠: همد بن كثيرُ سفيان عمره بن محرُ عمر مولى عفرهُ أبيك انصاري مخضُ حفرت حدیفه رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ آنحضرت کا فیام نے ارشاد فرمایا بزاً مت میں مجوی لوگ ہیں اور اس اُمت کے مجوی وہ لوگ ہیں جو کہ تقدم کوشلیم ہیں کرتے ہیں۔ان لوگول میں سے جب کس کا انقال ہوجائے تو تم اس کے جنازہ می شرکت نے کرواور جب ان میں ہے کوئی مخص بیمار چو جائے تو اس کی عیادت نہ کرواور وہ لوگ وجال کے گروہ ين اوراه تُدتعاني ان اوكول كودجال بلعون عصلا كرر بيكا-

باب تقدريك بارك مين ارشادات رسول كليكم

۱۲۲۷: مویٰ بن اساعیل عبدالعزیز ان کے والد ٔ حضرت ابن عمر رضی الندتعالى عنها سے مروى ہے كه آمخضرت صلى الندعليدوسلم نے ارشاوفر مايا

( فرقہ ) قدر بیاس اُست کے جموی ہیں۔اگر وہ لوگ بیار پڑ جا کیں تو ان لوگوں کی عمیاوت مذکرو اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے جناز ہ

١٢٦٨: مسددار بدين زريع كيلي بن سعيد عوف قساسهٔ حعزت ابوموي اشعری رضی الشدتعالی عند مصمروی ب كرنی كريم على الشعليه وسلم في ارشاوفر مایا الله تعالی نے حضرت آ دم علیه السلام کوایک مشت مثی ہے

الْاَشْعَرِئَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنَّ اللّهَ حَلَقَ آدَمَ مِنُ فَبْضَةٍ فَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَلْدِ الْآرْضِ جَاءً مِنْهُمُ الْآخْمَرُ وَالْآئِيضُ وَالْآسُودُ وَبَيْنَ فَلِكَ وَالسَّهُلُ وَالْحَزْنُ وَالْحَبِثُ وَالظَّيِبُ زَادَ فِي حَدِيثٍ يَرْبِدَ. فَلِكَ وَالْإِحْبَارُ فِي حَدِيثٍ يَزِيدَ.

١٣٦٩: خَدُّكُنَا مُسَدَّدُ بُنُّ مُسَرِّقَةٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورَ بُنَ الْمُعْتَمِرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنَ حَبِيبٍ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي عَنْ عَلِيًّ عَلَيْهِ ۚ السَّلَامِ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَقِيعِ الْعَرْقَدِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَجَعَلَ يَنُكُتُ بِالْمِخْصَرَةِ فِي الْأَدُسِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمُ مِنُ أَحَلِ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ النَّارِ أَوُ مِنَ الْمَحَدَّةِ إِلَّا قَدْ كُتِبَتُ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَمَلَا نَمْكُتُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَذَعُ الْعَمَلَ فَمَنُ كَانَ مِنْ أَهُلِ السُّعَادَةِ لَيَكُونَنَّ إِلَى السُّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ النِّيفُوَةِ لَيَكُونَنَّ إِلَى النِّيفُوَّةِ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُبَشَّرٌ أَمَّا أَهُلُ الشَّعَادَةِ فَيُبَشِّرُونَ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهُلُ الشِّفُوءَ فَيُسَمَّرُونَ لِلشِّفُومَ فُمَّ قَالَ نَبُّ اللَّهِ فَأَمَّا مَنُ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيُسِّرُهُ لِلْيُسُوّى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْمُحْسَنِي فَسَنْيَسِرُهُ لِلْعُسْرَى۔

١٢٧٠: خَذَلْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي

پیدا فرمایا جواس نے تمام زمین سے لی۔ (بعنی اکشاکی) پھر اولا و آوم علیہ السلام اپنی اپنی فاک کے مطابق پیدا ہوں۔ کوئی سفید کوئی سرخ الکوئی کالی اور ان لوگوں میں سے کوئی نرم کوئی شخت اور بُرے اخلاق والا کوئی بجس ہے (مشرک کافر) کوئی پاک (بعنی مؤمن مسلمان) راوی کچئی کی روایت میں جملہ 'بین فی لیک 'کا ضافہ ہے اور اخبار برزید کی روایت میں جملہ 'بین فی لیک 'کا ضافہ ہے اور اخبار برزید

١٢٦٩: مسدد معتمر "منصور سعد حضرت عبدالله بن حبيب حضرت على رضی الله عندے روابت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جناز و میں شریک ہے جس میں کہ بھیع غرفقہ ( قبرستان ) میں شریک ہوئے جس میں کہ أتخضرت مُنْ الْيَعْمُ بِهِي تَشْرِيكِ تِصْلُوا ٓ بِالشَّرِيفِ لائِ اورآ بِالشَّريفِ فر ما ہوئے آپ کے دست مبارک ٹیں ایک چیزی تھی آپ اس چیزی ک نوک کوز بین پر مارر بے تھے۔اس کے بعد آپ نے اپنا سرمبارک أو نجا كيا اورار شادفر ماياتم الوكون من عيكوني خفس باقى نيس ياكوني لفس بيدائيين مواكراس كالمكانتر برفرماديا كياب جنت يس يادوزخ مي اور ریجی تحریر فرمایا حمیا ہے کہ و مخص بد بخت ہے یا نیک بخت ہے۔ یہ بات من كرمامنرين من سے ايك محف نے كبايارسول الله تحربم لوگ اين لكيم ير (يعن نوشته نقدر) بر تكيينه كرليس اور عمل كرما جهوز نددي؟ کیونکہ جو نیک بخت ہے و ویقیناً نیک بختی ہی کی طرف جائے گا اور جو بد بخت ہو ویھی بقینا بر بختوں میں سے بی ہوگا۔ آب نے فر مایا جمل كروكيونك مرآدىكو (الله على كالحرف س) توفيق ميسر بوتى بـ نیک بختوں کو نیک بختی کی تو نیش ملتی ہے اور بد بختوں کو بدبختی کی۔ پھر آتخضرت مَا كَالْفِيْمُ نِي آيت علاوت فرمائي: جس محض نے اللہ كي رأه میں مال ویا اللہ سے ورتارہا اور کی بات کی تصدیق کی تو ہم اسے آسانی سے اسباب مبیا کردیں مے اورجس نے بخل کیا اب پروالی برتی اور سجی بات کوجمٹلا دیا تو ہم اس کے لئے مشکل کے اسباب مہیا کریں

+ ١٩٧٤: عبيد اللهُ ان كے والد كھمس ' ابن بريد و حضرت يچيٰ بن يعمر

ے مروی ہے کہ مسئلہ تقذیر کے بارے میں سب سے مبلے جس محفق نے گفتگو کی وہ فخص بصرہ میں معبد جہنی تقانو میں اور حمید بن عبدالرحمٰن جج ياعمره كاتصد س فكاورهم في اسية ول من ايديات كل كداكر ماری سی محالی سے ملاقات موجائے تو ہم ان سے اس کی بابت وریافت کرلیں جو بیلوگ تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں پھراللہ تعالی نے ای متم کی تو فیق عطا فرمائی که ہم لوگوں کی حضرت عبدالله بن عمر رضی التدعنها المصحدين جاتے بوئے ملاقات بوگی ميرے ساتھي اور مين نے ان کو گیرنیا ( یعنی ان کے سرد ہم جمع ہو گئے ) میں نے سمجھا کدمیرا سائقي مجھے گفتگو كرئے دے كا تو ميں نے عرض كيا اے ايوعبد الرحمٰن! بمارے باں رکھا یسےلوگ مودار ہو گئے ہیں جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے جیں اور اس میں وولوگ ہار کید یا تھی پیدا کرتے تیں وولوگ کتے میں کد تقدیر کوئی چیز نمیں ہے تمام کا ماسی طرح ( یعنی خود بخو د ) ہو بمنطئة جين يحضرت عبدالله بنعمرضي الندعنهمائية فرمايا جسبتم ان لوكون ہے ملا قات کروتو پہ کہنا کہ بیں ان لوگوں ہے علیجد و ہوں وہ لوگ مجھ ے علیجد ہ ہیں اس ذات کی قتم کہ جس کی عبداللہ قتم کھائے ہیں (لیعنی اللد تعالی کی مسم ) اگران میں ہے سی مخص کے پاس کوہ احد کے بعقدرسونا موجود ہو پھروہ اس کوراہ الی میں خرج کرے (صدقہ کردیے) تو اللہ تعالیٰ اس کوتبول نہیں فر ما کمیں گے جب تک وہ تقدیر پرایمان شالائے۔ اس کے بعد انہوں نے بیان قرمایا کہ جھے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندنے بیان کیا کہ ہم لوگ حضرت رسول القد فالفیظ کی خدمت میں عاضر نفے کہ ایک فخص اچا نک نفر آیا جو کہ بہت صاف سخرے کپڑے بہنے ہوئے تھا اور جس کے بال بالکل سیاہ تنے اور اس پرسفر کے پچھ انتان نه تے اور ہم لوگ اس محض ہے واقف نہ تنے وہ محض آ کر حضرت رسول الله من فَيْتُولِي خدمت مين بينية كميا اور آب كيمبارك محمنون س ا ہے گھٹے ملا و بیتے اور اس نے را تول پر با تھ رکھ لئے۔ پھر اس نے کہا ا يحم كَانْتُونِم فِي بِنا مَين كه اسلام كياب؟ آب في ارشاد فر ما يا اسلام یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچ معبود نہیں

حَدَّقَنَا كُهُمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ أُوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدَرَ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدُ اللَّجُهَنِيُّ فَالْطَلَقْتُ أَنَّا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِحْمَيْرِيُّ حَاجَيْن أَوُّ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوُ لَقِينَا أَخَدًا مِنْ أَصُحَاب رَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَلَّمَا يَقُولُ مَوْلَاءٍ فِي الْقَدَرِ فَوَقَقَ اللَّهُ لَنَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ غُمَرَ دَاخِلًا فِي الْمَسْجِدِ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي لِمُطْنَفُتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيْكِلُ الْكُلَامَ إِنِّي فَقُلُّتُ أَبَّا عَلِيهِ الرَّحْمَنُ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلْنَا نَاسٌ يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَفَقَّرُونَ الْعِلْمَ يَزُعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَالْأَمْرَ أَنْفُ فَقَالَ إِذَا لَقِيتَ أُولَيْكَ فأنحبرهم آنى بَرِىءً مِنْهُمْ وَهُمْ بُرَآءُ مِنْى وَالَّذِي يَخْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبَلَهُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّلَنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَكُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌّ شَيْرِيدُ بَيَاضِ القِيَابِ شَيْرِيدُ سَوَادِ الشَّغْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَلَوُ السَّفَرِ وَلَا نَعْرِفُهُ حَتَّى جَلَّسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُنَدَ رُكُبَتَيْهِ إَلَى رُكُنَّتُهُ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَجِذَيْهِ وَقَالَ بَا مُحَمَّدُ أَخْبِرُنِى عَنِ الْإِسُلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُعَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ اَلْصَّلَاةَ وَتُؤُتِيَى الزَّكَاةَ وَلَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبُيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ

باور مفرت محمر النظام كفرساده بين اورنما زوقت يرادا كراءاد ز کوۃ اداکرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اگر تؤت ہوتو خاند كعبه كالحج كر براس ت كها: آفيج كهتر بين بمين اس يرجرت بولُّ ك فودى سوال كرة ہے چرخودى تصديق كرتا ہے اس كے بعداس نے كها يجهي بملاؤ كدايمان كياب؟ أب في ارشادفر مايا ايمان بدب كرتم الله براس كے يغيرون المائكداوراس كى كتب برايمان لا دُاورتم تقدير پر ایمان لاؤ کہاچھااور براتمام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔اس نے کہا :آپ کچ کہتے ہیں جھے ہتائے کہ اصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان بدسب كتم الله كي اس طرح عبادت كروكهتم اس كود كميدرب مو اً ترتم اے تیں دیکھ رہے تو وہ تہمیں دیکھ رہاہے۔ پھراس نے عرض کیا مجھے بتائے کدقیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمانی جس سے میاوال کیا جار ہا ہے۔اس کوسائل سے زیاد وعلم نیس ہے۔اس نے کہا کہ مجھے

قیامت کی علامات جلا کیں۔ آپ نے قرمایا اس کی علامت بدہے کہ باندی اپنی ما کیدکو بینے گی یا اپنے شو برکو بینے گیا اورتم نظے یا دَاں' شکلے بدن بکریاں چرانے والے مخض کو دیکھو گے کہ و دہلند ہلند عمارتیں بنائمیں گے۔اس کے بعد وہ آ دَی چلا گیا ۔حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا بھی تین اروز تک یا تین گھڑی تکب رکار ہا۔ آپ سے وریاضت فرمایا اے عمر اجتہیں معم ہے کہ بیدوریاضت کرنے والاقتحص كون تقا؟ ميں نے عرض كيا النداوراس كےرسول كواچھى المرح علم ہے۔ آپ نے ارشاد قربايا و و محض حضرت جبريل امين عظیم لوگوں کودین کی تعلیم دینے کی فرض سے تشریف لائے تھے۔

اله ١٢: حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا يَحْيَى عَنْ عُنْهَانَ ١٢٥١: مسددُ كِيْ عَنَانَ عبداللهُ يَعْلَى بن يعمر اورحيد ين عبدالرحمن سے مردی ہے کہ ہم لوگوں کی عبداللہ بن عمرٌ مصلاقات ہو کی اور ہم نے ان يَخْيَى بْنِ يَغْمَرُ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا ﴿ الْعَاقَدِيرِ كَ بَارِكَ مِن وَدِيافَتَ كَيَا اوراس بارے مِن الوَكول ك خیالات و کر کئے۔اس کے بعد گزشتہ روایت کی طرح بیان کیا اوراس روایت میں بیاضاف ہے کہ جب آپ نے تقدیر کا ستلہ بیان فرمایا تو قبله مزینه یا قبیله جبید کا ایک محف کہتے لگا: کیار یجھ کرکہ بیالیا کام ہے جوتقد مريس لكها جاچكا ب ياسيمجه كركه يدبس بيكام بوب بي ايهي بوسيا ے۔ آپ نے ارشاوفر مایاتیں کے بچھ کر کہ تمام پچھ مقدر میں لکھ دیا گیا ہے گھرا کیے مخص نے عرض کیایا چندلوگوں نے بیرعرض کیا پھرعمل کرنے كى كيا ضرورت بي؟ آپ نے فرمايا جنت ملى داخل ہونے والے

قَالَ فَعَجُنَا لَهُ يَسُأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرُنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلۡيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤُمِنَ بِالۡقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقُتَ قَالَ فَأَخْبِرُنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَغَبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَوَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكَ قَالَ فَأَخُبُونِي عَنُ ٱلسَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسُنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمُ مِنْ السَّائِلِ قَالَ فَأَخُورُنِي عَنْ أَمَاوَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْإَمَةُ رُبُّتُهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَّاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْيُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَيْفُتُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ هَلُ تَدُرِى مَنُ الشَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبُرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ \_

بُن غِيَاتٍ قَالَ حَدَّثِينِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنُ ا لَقِيَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ فَذَكَرُنَا لَهُ الْقَدَرُ وَمَا ا يَقُولُونَ فِيهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ۗ مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا نَعْمَلُ أَفِي شَيْءٍ قَدُ خَلَا أَوْ مَضَى أَوُ فِي شَيْءٍ يُسْتَأْنَفُ الْآنَ قَالَ فِي شَيْءٍ قَذْ خَلَا وَمَضَى فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ بَعُضُ الْقَوْمِ فَفِيمَ الْعَمَلُ قَالَ إنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ يُبَسِّرُونَ لِعَمَلِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ

أَهْلَ النَّارِ بَيْكُرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ \_

١٢٤٣: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيَّ عَنْ سُفَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَقَمَةُ بْنُ مَرْفَدٍ عَنْ سُلَبْمَانَ بْنِ بُرُيْدَةً عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ وَيَنقُصُ بُرَيْدَةً عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ وَيَنقُصُ فَى الْمِيدِثِ يَزِيدُ وَيَنقُصُ لُو قَالَ إِنَّامُ الصَّلَاةِ وَإِينَاءُ الزَّكُوةِ وَيَعْمَالُ وَمَعَانَ وَإِلاَعُنِسَالُ وَحَدَّ الْمُعَانَ وَإِلاَعُنِسَالُ وَحَدَّ الْمُعَانَ وَإِلاَعُنِسَالُ مِن الْمُحَانَةِ قَالَ أَبُو دَاوُد عَلْقَمَةً مُوجِي ...

٣٤١٠: حَدَّلُنَا عُلْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةً حَدَّلْنَا جَرِيرٌ عَنُ أَبِى فَرُوعَةً الْهَمُدَانِي عَنْ أَبِى ذَرُعَةً بَنِ عَمْدِو بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِى ذَرِّ وَأَبِى هُرَيُرةً فَالَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ فَقَلَا يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهُوىُ أَلَى عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِى ذَرِّ وَأَبِى هُرَيُرةً فَالَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ حَتَى يَسُألَ فَطَلَبُنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْعَرِيبُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْعَرِيبُ عَلَيْهِ وَمَثَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْعَرِيبُ عَلَيْهِ وَمَثَلًا مِنْ طِينِ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكَانًا مِنْ طِينٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكَانًا مِنْ طِينٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنَّ نَجْلِسُ بِجَنْبَتِهِ وَدَكُو نَعْنَ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنَا نَجُلِسُ بِجَنْبَتِهِ وَدَكُو نَعْنَ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنَا نَهُ فَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّ

٣٧٣. حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيمٍ أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانِ عَنْ وَهُبِ بُنِ خَالِدٍ الْحِمْصِيِّ عَنِ ابْنِ اللَّيْلُمِيِّ قَالَ أَنْيُتُ أَبِي بُنِ خَالِدٍ الْحِمْصِيِّ عَنِ ابْنِ اللَّيْلُمِيِّ قَالَ أَنْيُتُ أَبِي بُنَ كُعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَلَدِ فَعَدِّ نِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُدُهِبُهُ مِنْ قَلْبِي فَعَلَى اللَّهَ أَنْ يُدُهِبُهُ مِنْ قَلْبِي فَالَى اللَّهَ أَنْ يُدُهِبُهُ مِنْ قَلْبِي فَالَى لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَدَّبَ أَهُلَ سَمَاوَائِدٍ وَأَهُلَ فَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَدَّبَ أَهُلَ سَمَاوَائِدٍ وَأَهُلَ فَالِمِ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ أَرْضِهِ عَذْبُهُمْ وَهُو غَيْرُ طَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ

تو من (الني) يخف جا محقط الل جنت كا المال كى اورجهم من داخل مون فرال الني) يخف جا محقط الل جنت كا المال كى اورجهم من داخل مون والسل المحادث والمحارجة والمرابعة من المحارجة والمرابعة والمحارجة والمرابعة والمحارجة والمحارجة والمحتاجة المرابعة المحتاجة المح

الا بریرہ رضی اللہ عنجہ بریز ایوفر وہ الوزر عاصرت الوذ راور حضرت الوزر اور حضرت الوزر الا بریرہ رضی اللہ عنجہ سے روایت ہے کہ آنخضرت مُلَاَیُّوْم صحابہ کے درمیان بیں آشر بیف رکھتے تو جس وفت کوئی نیا آدی حاضر ہوتا تو آپ کو نہ بہان سکتا جب تک کہ وہ معلوم نہ کرتا۔ ہم لوگوں نے جا ہا کہ آپ کہ بکے لئے ایک الیک الیک السبت کا ہ بناد میں کہ نیا (یعنی ناواقف) آدی آ ہے ہی آخضرت مُلَاَیْوْم کی اللہ بی آخضرت مُلَاِیْوْم کی اللہ بی اللہ بی کہ نیا (یعنی ناواقف) آدی آ ہے ہی آخضرت مُلَاِیْوْم کی اللہ بی آخضرت مُلَاِیْوْم کی اللہ بی حدیث بیان کی اس کے بعد بیان کیا کہ ایک آدی حاضر ہوا جس کی حدیث بیان کی اس کے بعد بیان کیا کہ ایک آدی حاضر ہوا جس کی حدیث بیان کی ایس کے بعد بیان کی کہ اس محف نے جماعت کے حالت انہوں نے بیان کی ۔ بیان تک کہ اس محف نے جماعت کے حوالہ دیا (وہ آدی حضرت جرئیل ایمن نے)

الا 182 محرین کیر سفیان الوسان و بہ بن خالد عبداللہ بن دینی سے مروی ہے کہ میں ائی بن کعب کے پاس کی اور ان سے عرض کیا کہ میرے دِل میں مسئلہ نقد پر کے سلسلہ میں پھوشک پیدا ہوگیا ہے۔ آپ اس سلسلہ میں پھوشک پیدا ہوگیا ہے۔ آپ اس سلسلہ میں پھو وضاحت فرما میں۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی میر سے ول ہے اس شک کور فع قرما دے۔ آئی نے بیان کیا کہ اگر اللہ تمام ول ہے اس قب اور ایسا کر آسان وزمین والوں کو عذاب دے وسے تو وہ دے سکتا ہے اور ایسا کر کے وہ ظالم نہ ہوگا اور اگر اللہ تعالی تمام (مخلو قات) پر دم فرمائے تو اس

کی رحمت ان لوگوں کیلئے ان کے اٹمال سے زیادہ بہتر ہوگی اور اگرتم لوگ کوہ احد کے بعقر رائشہ تعالی کے راستہ میں سونا خرج کر دوتو الشہ تعالی اسکو قبول نہیں قربا کیں گے جب تک کہتم نقد بر پر ایمان خدا ہ اور بیا یقین ندر کھالو کہ جو پھے تہمیں ملائے وہ تم سے چوک نہیں سکتا تھا۔ اگر تم اس اعتقاد تجھ سے چوک کر چلا گیا ہے وہ تہمیں مل نہیں سکتا تھا۔ اگر تم اس اعتقاد کے علاوہ کسی دوسر سے اعتقاد بر مرو گے تو دوز خ میں داخل ہوگے۔ چھر میں عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے بھی ای طرح بیان کیا بھر زید بن الابت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی ایان کیا بھر زید بن الابت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی

الدوس الدوس الدوس المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الدوس الدول الد

۱۳۷۱: مسدد سفیان (دوسری سند) احمد بن صالح سفیان عمره بن و بنار طاوس ابو برید استان عمره بن و بنار طاوس ابو برید استان عمره بن که تخضرت نے ارشاد قرمایا آدم اورموی علیمالسلام نے قرمایا استان می استان اسلام نے قرمایا استان می استان میں استان میں ہے ہم لوگوں کو محروم فرمایا اور جنت سے تکلوا ویا مصرت آدم نے قرمایا استان موی اتم وہ جوجس سے اللہ تعالی نے کلام قرما کر بزدگ و برتر قرمایا اور تمہارے نے اللہ تعالی نے استے باتھ سے تورات شریف تحریر قرمائی کیاتم مجھ ب

كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَفُتَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبَلَهُ اللُّهُ مِنْكَ حَتَّى تَوُمِنَ بِالْقَدَرِّ وَتَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمُ يَكُنُ لِيُخْطِنَكَ وَأَنَّ مَا أَخُطَأَكَ لَمُ يَكُنُ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرٍ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِعْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْقَةَ بُنَ الْيُمَانِ فَقَالَ مِعْلَ ذَلِكَ قَالَ لُمَّ أَتَبُتُ زَيْدَ بُنَ كَابِي فَخَدَّكِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ. ٥٤/٤ عَدَّكُنَّا جَعُفَرُ بُنُ مُسَافِرُ الْهُذَالِيُّ حَدَّكُنَّا يَخْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيلَةُ بْنُ رَبَاحٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ أَبِي عَبُلَةَ عَنْ أَبِي حَفْصَةَ قَالٌ قَالَ عُبَادَةً بُنُ الصَّامِتِ لِلاَبْنِهِ يَا بُنَّى إِنَّكَ لَنْ نَحِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَنَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُخْطِنَكَ وَمَا أَخُطَأَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيبُكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا حَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبُ قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكُتُبُ قَالَ اكْتُبُ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِي.
١٢ ١٤ : حَدَّقَنَا سُفَيَانُ ح و حَدَّقَنَا سُفَيَانُ ح و حَدَّقَنَا سُفَيَانُ ح و حَدَّقَنَا سُفَيَانُ ح و حَدَّقَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُرِيْرَةً مِنْ دِينَادٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعَتُ أَبَا هُرَيُرَةً يُخْبِرُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةً يُخْبِرُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى اللَّهُ مُوسَى فَقَالَ عَرْسَى فَقَالَ مُوسَى يَا آذَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيْبَنَنَا وَأَخْوَجُنَنَا مِنَ النَّهُ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ الْحَبَيْدِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَبَيْدِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ الْوَالَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

بگلامِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ ظَدَّرَهُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَنِى بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ.

اس کام کے بارے میں ملامت کردہے ہوکہ جوکام اللہ تعالی نے میری تقدیر میں میرے بیدا ہونے ہے جالیس سال قبل تحریر فرما دیا تھا۔ پھر حصرت آوم علینا الموک علینا پر عالب آ گئے۔ ابن صالح کے توسط ہے احمد نے محروطا ک کا او ہریر آھے اس روایت کو بیان کیا ہے۔

#### حضرت موی ماییها کے سوال کا مقصد:

حضرت موی علیه السلام کے سوال کا مقعمد بیٹھا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی نفزش کی وجہ ہے ہم سب وُنیا ہیں آ نے ورث جنت میں آرام سے زندگی گزار نے متصاوراس بحث میں حضرت موی علیہ السلام مغلوب ہوئے اور حضرت آ دم علیہ السلام غالب آئے کیونکہ انسان کو دوسر مے محص کی غلطی پرنگیر کرنے کاحق نہیں بیتو وَ اسْ یاری تعالٰی کی شان ہے کہ و واپی مخلوق کی گرفت کر ہے یا معاقب فرماد ہے۔

> ١٢٧٤: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَبِي حِشَامُ بْنُ شَعْدٍ عِنْ زَيُدٍ بْنِ أَسْلَمُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ مُوسَى قَالَ يَا رَبِّ أَرِنَا آدَمَ الَّذِى أُخُوَجَنَا وَكُفَّتُهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَرَّاهُ اللَّهُ آدَمَ فَقَالَ أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ فَقَالَ لَّهُ آدَمُ نَعَمُ قَالَ ٱنْتَ الَّذِي نَفَخَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَعَلَّمَكَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنُّ أَخُرَجُنَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ وَمَنُ ٱنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ أَنْتَ نَبِيُّ بَنِي إِسْرَاتِيلَ الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْمُحجَابِ لُّهُ يَجْعَلُ بَيْنَكَ وَيَيْنَهُ رَسُولًا مِنْ خَلْقِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ أَفَمَا وَجَدُّتَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فِيمَ تَلُومُنِي فِي شَىْءٍ سَبَقَ مِنُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ الْقَصَاءُ قَلِلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَحَجَّ آذَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى.

۷ عا: احمد بن صالح ' ابن وہب ہشام' زیدین اسلم' ان کے والد' عمر فاروق بالنوس مروى ب كرا تخضرت فالفيل في ارشاد فر ما يا موك مايسه نے عرض کیا اے میرے پروردگارا ہمیں آ دم علیقا کا ویدار فرما دیجئے كه جنهول في البيخ آب كواور جميس بهي جنت سي نكلوا ديا موكى عاينك فے آدم معيم عرض كيا آپ حادے والد آدم بيں انہوں نے جواب ديا ی باں رمویٰ ملینا سے فرمایا آپ وہی آ دم میں کدانشہ تعالی نے جن میں اپنی پیدا قرمائی ہوئی روح پیونکی ہے؟ اور آپ کوانند تعالی نے تمام نام سکھلائے اور اللہ تعالٰ نے ملائکہ و کھم فر مایا اور انہوں نے آپ کو المجده كياراً وم في جواب من قرباياتي بان موك عيد الفيا الفرمايا جركيا جواكرة ب نے بم لوكوں كوادرائے آبكو (جنت سے) نكالا أرتم نے فر مایا آب کون جین؟ انہوں نے جواب دیا میں موی ہوں۔ آرم نے قرمایا آپ بنی اسرائیل کے بی ہیں آپ سے اللہ تعالی نے پرووکی اوٹ میں گفتگوفر مائی ۔ ونہوں نے فر مایا تی ہاں۔ آدم نے فر مایا کیاتم کو علم نیس جومیں نے کام انجام دیا ہے وہ کتاب البی میں میری پیدائش ے کی موجود تھا؟ موک ملینا اے فرمایا جی مال علم ہے۔ آوم ملینا ات قر مایا پھرتم س وجہ سے اس کام پر ملامت کردہے ہوکہ جس کو اللہ تعالی نے میرے لئے پہلے ہی تحریر فرما دیا تھا۔ بی نے ارشاد فرمایا اس دفت آ وم مویٰ پر غالب آ گئے اور یہ بات آ پ نے دومرتبہ ارشا وفر مائی ۔

١٢٧٨: حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ الْقَعْنَبِيُّ عَنُ مَالِكٍ عَنُ زَيْدِ بُن أُنَيْسَةَ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بُنَ عَبْدِ عَنُّ هَلِهِ ۚ الْآيَةِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ . ظُهُورِهِمْ قَالَ قَرَأُ الْفَعْنَبِينَ الْآيَةَ فَقَالَ عُمَوُ سَمِغُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ رَجَلُّ ا خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَغُورَجُ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَوُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهُلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ لُمَّ مَسَحَ ظَهُرَهُ فَاسْتَخُرَجُ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَوُّلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهُلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمٌ الْعَمَّلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدُ لِلْجَنَّةِ اَسْتَغْمَلَهُ بِعَمْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَيُدُحِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعُمَالٍ أَهْلِ النَّارِ فَيُدُخِلَهُ بِهِ النَّارَ ـ

١٤٧٨:عبدانلة تعبّى ما لك زيد عبدالحبيد حفرت مسلم بن يهار سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی ائلد عنہ ہے کسی نے آیت : ﴿ وَإِذْ أَخَذُ الرَّحْمَيَ بَنِ زَيْدِ بَنِ الْمَعَطَّابِ أَخْرَهُ عَنْ مُسُلِعِ - رَبَّكَ مِنْ بَعِيْ الْمَعَ ﴾ ك بارے مِس وريافت فرمايا \_ يعنى اس وقت كو بُنِ يَسَادَدٍ الْمُجْهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْمُعَطَّابِ مُنِلِّ إِدروكه جبتمهار دبّ في معزت ومعليه السلام كي اولا وكوان كي پشت ہے نکالا پھران کواس بات پر گواہ بنایا کہ میں تمہارار بہتیں ہوں؟ انہوں نے کہا (اقرار کیا) کیول تبیں (بعنی ضرور) ہم نے اس لے تم کو گواہ بنایا کرتم قیامت کواس طرح نہ کہو کہ ہم لوگ اس سے عاقل تھے یا اس طرح کینے لگو کہ ہارے اب داوا ہم لوگوں ہے قبل شرک میں بیٹلا ہو گئے ہم لوگ ان کی اولا وہو کے کیاتم ہم کو ہلاک کررہے ہو اس معصیت سے جو کر جھوٹے لوگول نے کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے قر لمایا میں نے سنا کہ انخفرت مُؤَثِّمُ ہے ای آیت کریمہ ے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے ارشاد قربایا انشر تعالی نے حصرت آ دم کو بیدافر مایا مجران کی پشت پراینا دایال ماتھ پھیرا اوراولا د نکائی اور قرمایا میں نے ان لوگوں کو جنت کے لئے پیدا کیا بہلوگ اہل جنت کے کام انجام دیں عے پھران کی پشت پر ہاتھ پھیرااوراولا دنگالی اورارشاد فرمایا میں نے ان لوگوں کوجہنم کے لئے پیدا کیا بہلوگ ال جہنم کے کام کریں ہے۔ ایک محص نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تمال کیوں کیا جائے؟ آپ نے ارشاد قرمایا جس کسی بند و کوانٹد تعالی جنت کے لئے بیدافرماتا ہے تواس سے اہل جنت سے کام کراتا ہے۔ بیمال تک کداس مخص کا اہل جنت کے کاموں میں سے کی کام پر انتقال ہو جاتا ہے

(بعنی اس کا انجام نیک اور خیر پرخانسہ ہوتا ہے ) تو اس کو جنت میں واخل کرتا ہے اور جس کسی بندہ کو جنم کے لئے پیدا قرما تا ہے تو اس ہے اہلِ دوزخ کے کام کراتا ہے بیبال تک کہ وہ محض اہلِ دوزخ کے کام میں سے کی کام پر مرجاتا ہے ( یعنی اس کا خاتمہ شر ير دوتاب اللهم حفظنا) كاراس كوجتم مين الي جاتاب-

٩ ١٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُصَفَّى حَدَّفَا بَقِيَّةُ ١٧٥١ محد بن مصفى بقيه عمر بن بعثم زيد بن الي اليساعبدالحميد بن عبد الرحمٰن بمسلم بن بسار حضرت نعيم بن ربيعه ہے مروی ہے كہ بیس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یاس تھا پھر یہی حدیث روایت کی اور مالک

قَالَ حَدَّلَنِي عُمَرُ بُنُ جُعْثُمِ الْفُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنْيُسَةً عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مُسُلِعِ مُنِ يَسَارِ عَنْ نُعَيْعِ بْنِ ﴿ كَامِدِيكُمُلِ ہِـ ﴿ إِ

رَبيعَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَنَهُــُ

١٢٨٠: حَدَّقَنَا الْفَعْنِيُّ حَدَّقَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَقِبَةَ بُن مَصْقَلَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْوٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَيِّ بْنِ كُعْبٍ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ الَّذِي قَطَّلُهُ الْخَضِرُ طُبغَ كَافِزًا وَلَوْ عَاشَ لَّارُهَقَ أَبُوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفُرًا..

١٣٨١: حَدَّثُفَا مَحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنُ إِسْرَاثِيلَ حَدَّثَكَا أَبُو إِسْحَقَ عِنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ وَأَمَّا الْفَكَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَكَانَ طُبِعَ يُوْمَ طُبِعَ كَافِرًا.

۱۲۸۰ فعنبی معتمر ' ان کے والد' رقبہ بن مصقلہ' ابوائحل سعید بن جبيرُ معفرت ابن عباس رضى التدعنهما المعترست ألي بن كعب رضى الله تعالیٰ عنہ سے روابیت ہے کہ جھزت رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جس کڑے کوحضرت خصر علیہ السلام نے مار ڈ الا تھا و و کفر پر بیدا ہوا تھا اور اگر و ولڑ کا زعمرہ رہتا تو اپنے والدین کو فتنہ اور کفر بين مبتلا كرديتابه

ا ۱۲۸ بمحمود بن خالدُ اسرائيلُ ابوآخَلُ سعيد بن جبيرُ حضرت ابن عباس رضی الله عنها معفرت ابن کعب رضی الند تعالی عند سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیه وسلم سے میں نے اس آیت کر بمہ: ﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوالُهُ ﴾ كَيْغَير ك بارے من سنا أب سلى الله عليه وسلم قرماتے تھے کہ وہ لڑکا پیدائش کے دن ہی کفریر پیدا ہوا تھا۔

#### کفریر پیداہونے کامطلب:

مطلب یہ ہے کہ اس اڑ کے کی تقدیر میں اکھا تھا کہ بالغ ہوکرد واڑ کا کا فرومشرک سینے گا۔ اس لئے حضرت خضر علید السلام نے اس الريح كول كرديا تغيير معارف القرآن وورة كهف بن اس مسلد كالفصيل بحث غركور بيد

> . ١٣٨٣: حَدَّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّفْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ إِنْنُ عَبَّاسٍ جَدَّلَتِنِي أَبَيُّ إِنْنُ كُفِّبٍ عَنَّهِ فَقَلَعَهُ فَقَالَ مُوسَى أَفَتَلْتَ نَفْسًا زَّكِيَّةً الْآيَدَ. ١٢٨٣: حَدَّلُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّلُنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيمٍ أَخْتَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالْإِنْجَارُ فِي حَدِيثِ سُفُيَّانَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَلَّاتُنَا زَيْدُ بُنُّ وَهُبٍ

۱۲۸۲ محمد بن مهران سفیان عمرو سعید بن جبیر حضرت این عباس رضی التدعنها فرمات بين كدمجت سي حضرت ألي بن كعب رضي التدعند في كها کہ انتخصرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا کہ حضرت محضر علیه السلام رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْصَوْ ﴿ نَ الْكِيارُكَ كُودُوسِ الرُّكُول مَك ما تحد كليا مواد يكما تو انبول في الْتَعْضِرُ عُلَامًا مَلْعَبُ مَعَ الطِبْيَانِ فَتَعَاوَلَ رَأْسَهُ اللهُ عَرَالُ كَارُونِ الْعِنْ لَل كرويا) موى عيدا فرمايا كرتم في أيك انسان وقل كرويا كدجس في كوفي قل تيس كياتها-۱۲۸۳ حفص بن ممر شعبه ( دوسري سند ) محمد بن كثير سفيان أعمش أزيد حضرت عبدالله بن مسعود رضی القدعند ہے مروی ہے کہ آنخضرے مُکَافِیْکُم نے ہم لوگوں سے بیان فر مایا اور آپ صاوق القول میں کرتم میں سے ہرائیک کا نظف اس کی والدہ کے پہیٹ (رحم) میں جاکیس ون رکھا جاتا

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُنْجُمَعُ فِي مَطُن أَمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ نُمَّ يَكُونُ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُنْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَع كَلِمَاتٍ فَيُكْتَبُ رِزْفَةً وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ ثُوَّ يُكُتَبُ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَحُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ أَحَدَكُمُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ أَوْ قِيدُ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ۚ فَيَعْمَلُ يِعْمَلِ أَهْلِ النَّارِّ فَيَذْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَّكُمُ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَثَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ أَوْ فِيدُ ذِرًاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِنَابُ فَيَعْمَلُ مِعَمَلِ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا۔

ہے پھر وہ نفضہ ای طرح ایک خون کا نکزا ہو جاتا ہے پھر ای طرح م وشت کا کلزا ہو جاتا ہے چھر اللہ تعالٰ اس کے بیاس ایک فرشتہ کو بھیجتا ے دو قرشتہ تھم اللی ہے جارچیزی تجریر کرتا ہے(۱) روزی (۲) اس کی زندگیٰ (۳)اس کے اعمال (۴) بیا کہ ووقعنص بدبخت ہے یا خوش نصیب ہے؟ بھراس نطفہ میں روح بھونک دی جاتی ہےتم لوگوں میں ہے کوئی صخص وہل جنت جیسے اعمال انتجام ویتا ہے جب اس کے اور جت کے درمیان ایک ہاتھ کے برابر فاصلہ ہاتی روجا تا ہے تو وس کے مقدر میں جولکھ دیا گیا ہے وہ پورا ہوجاتا ہے اور و چھٹ اہل دوز خ کا کام کرتا ہے تو وہ دوز خ میں واغل ہوتا ہے اور تم لوگوں میں سے کوئی تخفس اہل دوزخ کے کام کرتا ہے۔ یہاں تک کدوہ مخص دوزخ ہے ایک باتھ کے فاصلہ کے برابررہ جاتا ہے پھراس فحف پرمقدر کاتح بر کروہ زور نگا تا ہے تو وہ فخص اہل جنت کا کام انجام دیتا ہے اور جنت میں واخل ہوجا تاہے۔

#### ائتبارخاتمه کاہے:

مذكوره بالاحديث سيرواضح بب كداصل اعتبار خاتمه كاب انعا العبرة بالنحواتيم اورانسان كوبميشه عمال صالحد كأكوشش كرناجا بين اورخاتمه بالخيرك وعاماتكي حيائ يشربعت في اي كاحكم وياب-

يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّكٌ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعُلِمَ أَعُلُ الْحَـَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ مُّيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

١٣٨٣: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ ١٣٨٣: مسددا حادً يزيد مطرف مصرت عمران بن تصين رضي الله عند ے مروی ہے کہ انخضرت فاللظ ہے کی نے دریافت کیا یارسول اللہ منظین کیاجنتی اوردوزخی کا پہلے سے بی علم ہو چکاسے؟ آپ نے ارشاد قر مایا: جی بال ۔ اس محض نے عرض کیا کہ پھرعمل کرنے والے کس بنیا و رِعمل کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد قرمایا ہرا یک مخف کواک کام کی توفیق بخشی ہائے گی کہ جس کے لئے اس کو بیدا کیا جا تا ہے۔

# باب: اولا دِمشر کین کابیان

1440: مسددا ابوعوانهٔ ابوبشر معید بن جبیراً ابن عباسٌ مے دوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ٹافیل ہے کسی محض نے مشرکین کی اولا و کے بارے میں دریانت کیاتو آپ نے ارشاد فر مایا الند تعالی کواچیمی طرح علم ہے کہ دوہڑے ہونے کے بعد جو پچھل انجام دیے۔ بكب فِي فَرَادِيّ الْمُشْرِكِينَ

٣٨٥: حَدَّٰكَمَا مُسَدَّدٌ خَدَّٰكَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَوُلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

#### كفارك بچول كائتكم:

<u> تمکورہ خص کے سوال کا مقصد سیتھا کہ کفار کے بیج' بالغ ہونے سے قبل مرجا کیں تو ان کا کیاا نجام ہوگاہ و دوزخ میں جا کیں</u> عے یا جنت میں؟ اور بڑے ہوئے کے بعد عمل کا مطلب ہے بائغ ہونے کے بعد۔ واضح رہے کہ زکورہ مسئلہ میں اہلسدت والجماعت كالمسلك بيب كماس كالشيتعالى عى كوملم ب كمان كساته كيامعالمه بوكااوراس مسله مي متعدداقوال بين معزت تھا تو ی نے بواورالنواور میں اس مسئلہ کی تفصیلی بحث بیان فر مائی ہے۔

> ١٢٨٦: حَدَّلَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ نَجُدَةً حَدَّلَنَا بَقِيَّةً حِ وَ خَذَٰتُنَا مُوسَى بْنُ مَرُوَّانَ الرَّقِيُّ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَرَارِئُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ هُمْ مِنُ آبَائِهِمُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلَا عَمَلِ قَالَ اللَّهُ أَغْلُمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَرَادِينَ الْمُشْوِكِينَ قَالَ مِنْ آبَاتِهِمُ قُلْتُ بِلَا عَمَلِ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

۱۲۸۶:عبدالو باب بقیه ( دوسری سند ) موی " کثیرا محدین حرب محمد بن زیاد عبدالله حضرت عائت صدیقه رضی الله عنها بروایت سے کدمیں وَ تَكِيْهِوُ مِنْ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ فِي عِرضَ كِيابِارسول النّصلي الله عليه وسلم الل ايمان كي نابالغ وولا دكا كيا بُنُ حَوْبِ الْمَعْنَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ ﴿ مِوكًا ؟ قرمايا كدوها بِين والدين كدين يريمول ك\_ پجرين نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر عمل کے؟۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوان کے اعمال کی زیاوہ خبرہے (کمدو وبڑے ہوکر) کیا کرتے۔ پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ مشرکین کی نابالغ اول و کا کیا ہے گا؟ آ پ نے فرمایا وہ بھی اینے والدین کے دین پر ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کیا بغیر (برے)عمل کے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوخوب علم ہے کہ وو (بڑے ہوکر ) کس قتم کاعمل کرتے۔

### اولا دِمشر کین کاتھم:

اولا دِمشر کین کے بارے ہیںعلاء کے متعدد اتوال ہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہوہ بچے اپنے والدین کے تابع ہوں گے اگران کے والدین جنتی ہیں تو وہ بیچے بھی جنتی ہوں گے اور والدین اگر دوز فی ہیں تو بیچے بھی دوز فی ہوں سے لیکن اس مسئلہ ہیں ، جهارے حضرات نے خاموش رہنے کا تھم ویا ہے اللہ ای کوعلم ہے کدان کا انجام کیا ہوگا۔ والله اعدم بعدا کانوا عاملین بذل المسحدود ج ، شن اس مسئل كي تفصيلي بحث فدكور بوبال الما حظ فرما في جائد

١٢٨٤: حَدُّكَا مُحَمَّدُ مِنْ كَلِيرٍ أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ عَنُ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَانِشَةَ بِسُتِ طَلُحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَتِيَ النَّبِيُّ ﴿ بِصَبِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصَلِّي عَلَيْهِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا لَهُ يَعْمَلُ شَرًّا وَلَهُ يَدُر بِهِ فَقَالَ أَوْ غَيْرٌ ذَلِكَ بَا عَائِشَةً إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ٱلۡجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهۡلًا وَخَلَقَهَا لَهُمُ وَهُمُ فِي

- ١٢٨٤ محمد بن كثيرً سفيان معزت طلحد بن يجيل حضرت عا مُشهر صلى الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت مُلْاَثِیْم کے باس انصار کے ایک الرك كاجناز وآباتو ميں في عرض كيايارسول الله اس كے لئے خوشخبرى ہے نیقواس نے کسی قتم کا گناہ کیانہ گناہ کوجانا۔ آپ نے قرمایا کیاتم اس طرح مجھتی ہو؟ حالانکہ (واقعہ) اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا اوراس کے واسطے انسانوں کو بھی پیدا قرمایا اور جنت کو ان بی کے لئے بنایا جبکہ و داہمی اپنے بابوں کی پشت میں تھے اور دوز خ

أَصُلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهُلَّا وَ خَلَقَهَا لَهُمُ وَهُمْ فِي أَصُلَابِ آبَائِهِمُ.

عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ رَيْنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلُ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

١٢٨٨: حَدَّثَ الْقَعْنَبَيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ

آب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کو اچھی طرح علم ہے کہ (وہ بروے ہوكر) کیاعمل کریں گے۔امام ابوداؤ و نے فرمایا کہ میری موجودگی میں حارث بن مکین کے سامنے اس طریقتہ سے پڑھا گیا کہ بوسف ائن وہب سے روایت ہے کہ مالک سے بیان کیا عمیا ہے کہ ہے وین لوگ ہم لوگوں کے خلاف اس حدیث سے استدالا ل کرتے ہیں توامام مالک نے جواب ویائم آخر حدیث سے دلیل چیش کرو کیونکہ اس حدیث میں اس طرح ہیلوگوں نے کہا کہ اس مختص

ے بارے میں کیارائے ہے کہ جو بین میں انتقال کرجائے؟ تو آپ نے جواب دیا القداق کومعلوم ہے کد (ووبر سے موکر) کس تتم ے ممل کریں گے۔

#### فطرت كامفهوم:

<u>فطرت پر بچدے ہی</u>دا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ بالکل کورا ہوتا ہے شرک و کفر کی گند گیاں اس کے ذہن میں نہیں ہوتی ۔ والدين اور ماحول اس كوكا فرومشرك بنادية وين جس طريقة سة جانو ركا يجديا نكل سيح وسالم پيدا ببوتا ہے اس طرح انسان كا يجيمي بالكل سيح فطرت پر بيدا ہوتا ہے اور جس طريقہ ہے جانور كے كان كاٹ كراس كوعيب دار بناد ہے جيں اى طرح انسان كے بچيكو تھى شرك وكفرمين ڈال دسيتے ہیں۔

> ١٢٨٩: حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادُ بْنَ سَلَمَةَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ كُلُّ مَوْنُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطُرَةِ قَالَ هَذَا عِنْدَنَا حَيْثُ أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْعَهُدَ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمُ حَيْثُ قَالَ ٱلنُّسَتُّ بِرَبِّكُمْ قَالُوا

1849:حسن بن علی ہے روایت ہے کہ حجاج بن منہال نے فر مایا کہ میں نے حہادین سلمہ ہے سناوہ اس حدیث گل مُولُو پر یُولُدُ عَلَى الْفِطْرَ قِ کی تغییر بیان کرتے ہتے کہ اس حدیث میں فطرت سے مرادوہ اقرار ہے جواللد تعالی نے ان سے لیا تھا جبکہ وہ اپنے باپ واواکی بیشت میں ہے کہ کیا بیس تم لوگوں کا پرور د گارٹییں ہوں؟ ان لوگوں نے جواب دیا بلاشبدآپ جارے پروردگار ہیں۔

کو پیدا قرمایا اور دوزخ کے لئے انسانوں کو (اور جنات کو) پیدا قرمایا

۱۲۸۸ بختنی ما لک ابوالزنا دُ اعرج' حضرت ابو ہر پر در رضی اللہ عنہ ہے

روایت ہے کہ ایخضرت تل ایش ارشاد فرمایا جرا یک بچے فطرت پر پیدا

ہوتا ہے پھراس کے والدین اس کو یہودی اور نصرائی بنا دیسیتے ہیں جس طرح أونث كي ميح وسالم جانورے پيدائش بوتى بيكيا ان ميس كوكى

كان كنا بوا أونث وكلاني وبتابي؟ لوكون في عرض كيا يارسول الله جو

بحین میں انقال کرجائے اس کے بارے میں آب کی کیارائے ہے؟

جبکهانیمی و داییخ بایون کی پشت میں تھے۔

عاصل حدیث ہیہہے کہ ہرا کیک بچیری ای اقرار کے بعد ولا دت ہوتی ہے پھرو ہ کفارومشر کین کی محبت کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی

وحدانیت کوفراموش کردیتا ہے اورشرک و کفراعتیار کرلیتا ہے۔ جا ہے نصرانی بن کریا یہودی اور آتش پرست بن کر۔

۱۲۹۰ : حَدَّقَا إِنْوَاهِيمُ بُنُ مُوسَى الوَّاذِي حَدَّقَا المَانابراتِيمُ حَفرت ابن ابى وَالدَه والدَعام سروايت كرتِ الْبُنُ أَبِي وَالِدَةَ قَالَ حَدَّلَيْ أَبِي عَنْ عَامِ قَالَ بِينَ كَدَى كَرِيمُ عَلَى الشَعليه وَ لَمَ عَارَ اللهِ عَنْ عَامِ قَالَ اللهِ عَنْ عَامِ قَالَ وَالْمَوْ وَوَلَى الشَعليه وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

#### ار کی کوزنده در گور کرنا:

#### آپ فالینظرے والدین کے بارے میں تھکم

۱۳۹۳: حَدَّثَنَا هُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْمَهَالِهِ مَا اللهُ رَضَى اللهُ اللهُ اللهُ ال عَنْ لَابِتِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ ظَلَ رَسُولُ عندے مروی ہے كہ آنخفرے ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما با انسان اللّٰهِ ﷺ إِنَّ المَشْبِطَانَ يَنجُوِى مِنْ ابْنِ آدَمَ کے جسم میں شیطان اس طرح ہے دوڑتا ہے جس طرح حون دوڑتا مَجُورَى الدَّهِ۔

## شیطان جسم کے ہرایک جھے میں داخل ہوتا ہے:

مطلب میہ ہے کہ انسان کے جسم کے ہرا یک حصداور ہرا یک زگ دریشریس شیطانی اثر اے وکہنچتے ہیں جس کے پینچہ میں ہرا یک عضو شیطانی عمل اختیار کرتا ہے۔ الا ۱۲۹۳ احمد بن سعیدا بن وجب ابن لبیغه عمره بن حادث سعید بن افی ایوب عطاء بن دینار عکیم بن شریک کی بن میمون ربیعه جرق محضرت ابو بربیه و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے جیں که حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا بتم لوگ ( فرقه ) قدریہ کے پاس نیم خواور ندان لوگوں سے سلام اور انظیو کی جبل کرو۔

ابُنُ رَهُمٍ قَالَ أَخْمَدُ بُنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا الْبُنُ رَهُمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةً وَعَمُرُو بُنُ الْبَي أَبُوبَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ الْمُحَارِثِ وَسَعِيدُ بُنُ أَبِي أَبُوبَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ شَوِيكِ الْهُذَلِيِّ عَنْ يَحْبَى فِينَارٍ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ شَوِيكِ الْهُذَلِيِّ عَنْ يَحْبَى بُنِ مَنْهُولِ اللَّهَ فَيْ يَعْمَى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً بَنِ مَنْهُولِ اللَّهِ فَيْ قَالَ لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

# بك فِي الْجَهْمِيَّةِ باب جميد كابيان

فرقد جمیه ایک گمراه فرقد ہے بیفرقد التدبقائی کی صفات جیسے اللہ تعالیٰ کا سنتا 'عمانتگوفر مانا' آسان وُنیا پرتشریف لا نایا اللہ تعالیٰ کا سی حکمه اُنز ' کی حینا' و بکھناوغیرہ دغیرہ کامنکر ہے۔اس فرقہ کی نسبت جہم بن صفوائن تا می مختص کی جانب ہے شرح عقائد شنی اور دیگر علم کلام کی کتب میں اس سلسلہ کی تفصیل موجود ہے۔

١٣٩٣ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعُرُوفِ حَدَّثَنَا سُفُبَانُ عَنْ مَعُرُوفِ حَدَّثَنَا سُفُبَانُ عَنْ هِمْ هِرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هِنَا لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاتُلُونَ حَتَى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللهُ فَمَنُ عَلَقَ اللهُ فَمَنُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا قَلْنِقُلُ آمَنُتُ بِاللّٰهِ.

١٢٩٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَحَدَّثَنَا سَلَمَهُ يَغْنِى ابْنَ الْفَصُٰلِ قَالَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدٌ يَغِنى ابْنَ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدٌ يَغِنى ابْنَ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثِنِى عُنْبَةً بُنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِى تَبْمِ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى هُرَيُّرَةً قَالَ سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى هُرَيُّرَةً قَالَ سَلِمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى هُرَيُّرَةً قَالَ سَلِمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى هُرَيُّرَةً قَالَ سَلِمَةً بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقُولُ اللَّهُ الْحَدَّ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ قَالَ وَلَهُ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ثُمْ لِيَنْفُلُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَاكًا وَلَهُ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ثُمْ لِيَنْفُلُ

١٢٩٦: حَدَّفَ مُحَمَّدُ مِنُ الطَّبَّاحِ الْبَرَّارُ حَدَّلَنَا الْوَلِيدُ مِنْ أَبِي قَوْرٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْعَبَّاسِ مُنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْعَبَّاسِ مُنِ

۱۲۹۱: محمد بن صباح ولید ساک عبدالندین عمیرهٔ حضرت احض بن قبیس حضرت عیاس بن عبدالمطلب رضی الندعنه سے دوایت کرتے ہیں کہ میں بلحا میں ایک جماعت کے ساتھ میضا تھا جس میں آنخضرت من النظامی الشریف فر ما سے کہاں وقت اوپ سے بادل کا ایک گزاگر را۔

آئخشرت کا لیکن نے اس کو ذیکھا اور ارشاد فر بایا تم لوگ اس کو کیا کہتے

ہو؟ لوگوں نے عرض کیا سحاب (بعنی آسان بادل) آپ نے ارشاد

فر بایا مران بھی کہتے ہیں؟ عرض کیا گیا مران بھی کہتے ہیں آپ نے فر بایا

عمان بھی عرض کیا گیا عمان بھی ۔امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ جھے عمان کے بار نے میں سحے یا دنیں ہے۔ آپ نے فر مایا تم لوگوں کو عفم ہے کہ زمین وآسان کے درمیان کس قدرمسافت ہے؟ عرض کیا گیا ہم لوگوں کو علم ہیں ۔آپ نے ارشاد فر بایا کہتر یا بہتر یا تہتر سال کا ۔ پھراس کو علم نہیں ۔آپ نے ارشاد فر بایا کہتر یا بہتر یا تہتر سال کا ۔ پھراس کے اوپر دوسرا آسان کو بیان فر بایا ۔

کو علم نہیں ۔آپ نے ارشاد فر بایا کہتر یا بہتر یا تہتر سال کا ۔ پھراس کے اوپر دوسرا آسان (بھی کے اوپر دوسرا آسان کی ہی کہ آپ نے ساتھ یں آسان کو بیان فر بایا ۔

پھر آپ نے فر مایا ساتھ یں آسان کے اوپر ایک دریا ہے کہ جس کے اوپر اس کے اوپر آٹھ کھریاں ہیں اوپر آسان سے دوسر ہے (آسان تک ) پھراس کے اوپر آٹھ کھریاں ہیں اس قدرمسافت ہے کہ جس جن کے عافن اور اسافت ہے کہ جسے (ایک) آسان سے دوسر ہے دوسر ہے دوسر ہے کہ جسے (ایک) آسان سے دوسر ہے دوسر ہے دوسر ہے کہ جسے (ایک) آسان سے دوسر ہے دوسر ہے دوسر ہے دوسر ہے دوسر ہے کہ جسے دوسر ہے دوس

آ سان تک کی مساحت کے بھران کی بیشت پر عرش واقع ہے اس کے اُوپر کے اور یتھے کے کناروں میں اس قدر مساحت ہے کہ جتنی 'کہا کیک آ سان سے دوسرے آ سان تک کی مساحت ہے بھراللہ تعالی اس عرش کے اُوپر ہے۔

۱۳۹۷: احمد بن الی تشریح المحبور الرحمٰن محمد بن قیس عمر و بن ابی قیس ساک سے اسی طریقتہ سے مروی ہے۔

۱۳۹۸: احمد بن حفعل ان کے والد ابراہیم ساک ہے اس طریقہ ہے مروی ہے۔

۱۲۹۹:عبدالاعلیٰ محد بن نثیٰ محد بن بشار ٔ احمد بن سعید ٔ و ہب ان کے والد ٔ محمد بن اتحق ٰ لیھو ب ٔ معترت جبیر بن محمد محمد بن جبیر بن مطعم ٔ معترت جبیر بن مطعم رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ ایک دیماتی محض خدمت عَيْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنتُ فِي الْبُطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَرَّتُ بِهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ قَالُوا السّنحَابَ قَالَ وَالْمُونَ قَالُوا وَالْمَونَ قَالَ الْهُونَ قَالُوا وَالْمَونَ قَالَ الْهُونَ قَالُوا وَالْمَونَ قَالَ الْهُونَ قَالُوا وَالْمَونَ قَالَ اللّهُ مَدُونَ مَا المُعَدُّ اللّهُ الْمُؤْونَ قَالَ اللّهُ الللّ

لداید اسمان سے دوسرے اسمان تک ماسافت ہے۔ ۱۲۹۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ أَبِي سُرَيْجِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحُمَنِ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدٍ قَالًا أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ أَبِي قَيْسٍ عَنُ سِمَاكِ يَاسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .

اَدُهَا: حَدَّلَقَا أَخْمَدُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّلَتِي أَبِي اَحَدَّلَتِي أَبِي حَدَّلَتَا إِنْوَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ سِمَاكٍ بِإِسْمَادِهِ وَمَعْنَى هَذَا الْتَحَدِيثِ الطَّوِيلِ.

الْمُكَنَّى وَمُحَمَّدُ الْأَعْلَى بَنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ أَحْمَدُ

نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا بارسول اللہ لوگ آفت میں جتلا ہو گئے اور گھریار برباد ہو شکتے اور مال واسپاب کھٹ کے اور جانورمر کے تو آب الله تعالى براش كے لئے وُعا قرما كيں ہم الله تعالى كے پاس آب کی سفارش اے جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی آب کے پاس سفارش لا تے ہیں (بین کر) آنخضرت تُفلِغُ نے ارشاد فر مایا سہیں معلوم ہے كرتم كيابات كبدرب مو؟ بكرة تخضرت مُغَافِيَّة في سحان الله فرمايا بمر التد تعالى كى تعريف بيان فرات رب يبال تك كداس ويهاتى محض کے کہنا کا حضرات محابد کرام رضی الله عنیم کے چیروں پراٹر معلوم ہوا۔ اس کے بعد آب نے ارشاد فر مایا تہارا بھلا ہواس کی مخلوق میں سے سی پراللہ کی سفارش نمیں کی جاتی اللہ تعالی کی بہت بؤی شان ہے اور وہ اس متم كى بات سے برتر بتيارا بعلا بوتم كومعلوم ب كدائندتعالى كى عظمت ادرشان کیسی ہے؟ اس کاعرش آسانوں پراس ملریقہ ہے ہے (اورآب نے اُٹھیوں سے اٹارہ کرتے ہوئے فرمایا) کدائ کاعرش منبدی طرح ہے اس کے باوجود وہ (عرش الی کی عظمت اور اس کے خوف ہے) چرچراتا ہے جس طرح کہ کسی سوار کے بینچے ( اُونٹ وغیرہ كر، پالان جرجرات إلى روايت من اين بشار في اس قدر اضافه كيا كداللدتعالى اين عرش ك أوبر بيد عبدالاعلى ابن في أبن بشارئے بعقوب کے واسط سے جبیر محدین جبیر مضرت جبیر بن مطعم رضی انتدعند ہے مروی ہے کہ امام ابوداؤ و فرماتے ہیں کہ میرحدیث احمر بن معید کی مند ہے تھے ہے (اس لئے کہ) اس کی ایک جماعت نے موافقت قرمائی ہے جن میں کی علی بن مدینی میں اور این آخل سے ایک جماعت نے اس طریقہ سے روایت کیا ہے کہ جس طریقہ سے احمد نے روابیت کیا ہے اور مجھ کو جو آطلاع ملی ہے اس میں عبدالاعلیٰ ابن مُخیٰ ا ابن بشار کاروایت ستنالیک بی نسخدے ہے۔

۰۰۳: احدین حفص ان کے والد ابراہیم موی محمد بن منکدر جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عند سے سروی ہے کہ آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا مجھے ان فرشتوں میں سے آیک فرشتہ کا حال بیان

كَتَبْنَاهُ مِنْ نُسْخَيِهِ وَهَذَا لَفُظُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ بِمُحَدِّثُ عَنْ يَغْفُوبَ بْنِ عُتُمَةً عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم عَنُّ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَإِلَ أَنْنَى رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَعُوَّا بِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جُهِدَتِ الْأَنْفُسُ وَضَاعَتِ الْعِيَالُ وَنُهِكَتُ الْآمُوالُ وَهَلَكَتِ الْآنُعَامُ فَامْتَسُق اللَّهَ كَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيُحَكَ أَتَكُرِكَى مَا تَقُولُ وَسَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يُسَيِّعُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى آحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ شَأْنُ اللَّهِ أَعْظُمُ مِنَّ ذَٰلِكَ وَيُحَكَ أَتَكُوى مَا اللَّهُ إِنَّ عَرُشَهُ عَلَى سَمَاوَالِهِ لَهَكَذَا وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِعْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَنظُ بِهِ أَطِيطُ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ عَرُّشِهِ وَعَرُّشُهُ فَوْقَ سَمَازَاتِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ و قَالَ عَبُدُ الْآغَلَى وَابْنُ الْمُقَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ عُتُهَةً وَجُبَيْرٍ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَالْحَدِيثُ بِإِسْنَادِ أَخْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الصَّجِيخُ وَالْقَةُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ وَعَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ اِسْحَقَ كَمَا قَالَ آَحْمَدُ أَيُضًا وَكَانَ سَمَاعُ عَبْدِ الْآعُلَى وَابُنِ الْمُعْثَى وَابْنِ بَشَّادٍ مِنْ نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمًا بَلَغَيى. ٠٠ - ١٠ عَدُّكُنَّا أَخْمَدُ بُنُ حَفْصٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْوَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بُنَ عُفْبَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ الْمُنْكَلِدِ عَنْ جَابِرِ

کرنے کی اجازت ہوئی جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اُ تھائے ہوئے بیں اس فرشنہ کے کان کی لو سے موغہ سے تک سانت سوسال کا راستہ ہے -ایسا علی بن نصر محمد بن یونس عبد اللہ عربلہ بن عمران حضرت ابو یونس

ا بساا على بن نفر محد بن يونس عبدالله حريله بن عمران صغرت ابويونس مولى صغرت ابويونس مولى صغرت ابويريه مولى صغرت ابويريه رضى الله تعالى عند فرات بي كرصرت ابويريه وضى الله تعالى عند مروى ب كدوه اس آيت كريمه كى طاوت فرات مي تعدد اور قرات الله يأم محمد أن توقد الأمنان إلى أهلها سبيعا بيسورا كه تك اور قرات فرات فرات وقت الكوفيا كان يرركها بوات الورشها وت كى أنقى آكمه يرركمى بوئى تحى (الله تعالى كى سنة اورد يمينى ك ورشها وت كى أنقى آكمه يرركمى بوئى تحى (الله تعالى كى سنة اورد يمينى ك معنت كوواش كرت ك لئى) يعن الله تعالى د يكا اور منتا ب جيها كه افرق الميمية يرد د ب مقرى في بيان كيا كرية وقد جميه يرد د ب -

بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ النِّبِي وَقَدُ قَالَ أَذِنَ لِي أَنْ أَحَدِّتُ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرُضِ إِنَّ مَا يَشِي مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرُضِ إِنَّ مَا السَّاءِ حَدَّقَا عَلِي بُنُ نَصْرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ يُولُسُ السَّاءِ مَا لَهُ عَلَى بُنُ نَصْرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ يُولُسُ السَّاءِ مَا الْمَعْنَى قَالَا حَدَّقَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ يَولِكُ السَّاءِ مَا الْمَعْنَى قَالَا حَدَّقَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ يَولِكُ الشَّاءِ مُولُولُ اللهِ بُنُ يَولِكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### صفات الهي سے مراد:

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے وبھر ہے مراداللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا تھیتن مراد ہے نہ کہ مجاز افرقہ جمید کا بہی تول ہے لیکن حضرات اہلسست والجماعت کا قول اور مسلک یہ ہے کہ سمج وبھر وغیرہ اللہ تعالیٰ کی جیسی شان کے لاکن ہے اس جیسا یعنی مجاز استناد کھناد غیرہ مراد ہے۔

# بكب فِي الرَّفْيَةِ

١٣٠١: حَدَّانَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّانَا عَرْبَوْ أَسَامَةَ عَنْ إِسُمَعِيلَ بْنِ أَبِي جَرِيرُ وَوَكِيعٌ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ إِسُمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِمِ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ السَّعَطَعْمُ مُنَا لَا يَعْمَا اللّهِ فَقَالَ إِنّكُمْ سَتَوَوْنَ وَيَكُومُ كَمَا لَوْنَ هَذَا لَا تُصَامُونَ فِي وُولَئِيهِ فَإِنْ اسْتَطَعْمُ مُ أَنْ السَّطَعْمُ مُ أَنْ السَّلَا اللّهُ اللّهُ

#### باب: ويذارالكي

۱۳۰۲: عثمان بن الی شیبر جریر اوکی اسامه اسامیل قیم جریر بن عبدالله است مردی ہے کہ ہم لوگ نبی کے ہمراہ بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے چودھویں رات کے جا ندکور بکھا اور ارشاد فر مایا کہ قریب ہے کہ تم لوگ اپنے پروردگا رکور تھو کہ جیسے اس کو (چودھویں کے چاندکو) و بکھتے ہوکہ استے دیکھنے میں کوئی دفت نہیں ہوتی ۔اسلے اگرتم لوگوں ہے ہوسکتا ہوتو اس نمازی تفاظت کرہ جو کہ سوری کے طلوع ہونے سے قبل ہے (بینی صبح کی نمازی ) اور جوسوری کے خروب ہونے سے قبل ہے (بینی عمری

لَا تُغُلُّوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَ سَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔

٣٠٠٠: حَلَّكُنَا إِسْحَقُ بَنُ إِسْمَعِيلَ حَلَّكُنَا سُفُيانُ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَحِمَةُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱنْرَى رَبُّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلُ تُصَارُّونَ فِي رُوُّيَةِ الشَّمُسِ فِي الطُّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ هَلُ تُصَارُّونَ فِي رُوُّيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْيُلُو لِيْسَ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُّونَ فِي رُوُيَتِهِ إِلَّا كُمَا نُصَارُّونَ فِي رُوُيَةِ أَحَدِهِمَا. ١٣٠١٧: حَدَّثُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ مُوسَى ابْنِ عُدُسٍ عَنْ أَبِى رَزِينِ قَالَ مُوسَى الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱكُلَّنَا يَرَى رَبَّهُ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ مُخْلِيًّا بِهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَمَا آيَةً ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ يَا أَبَا رَذِينِ ٱلنِّسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ لَيْلَةَ الْبُنْدِ مُخْلِيًّا بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا قُلْتُ بَلَى قَالَ فَاللَّهُ أَعْظَمُ قَالَ ابْنُ مُعَادٍ قَالَ فَإِنَّمَا هُوَ خَلُقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَاللَّهُ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ

٥٠٥١:حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنْ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بُنُ

الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَا أُسَامَةً أُخْبَرَهُمْ عَنْ عُمْرَ بُنِ حَمْزَةَ

قَالَ قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطُوى اللَّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لُمَّ يَأْخُلُحُنَّ بِيَدِهِ الْمُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ

الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَيِّرُونَ ثُمَّ يَطُوِى الْآرَضِينَ ثُمَّ

نمازی) توضرور کرو پھر آپ نے اس آیت: ﴿فَسَدُو بِعَدُو رَبِّكَ قَبْلُ مُلُوعِ الشَّمْسِ ﴾ تلاوت فرمائی بینی سورج کے طلوع ہونے سے قبل اپنے پروردگارگی پا کی بیان کرواور سورج غروب ہوئے سے قبل سامان آخی بن اساعیل سفیان سمیل ان کے والد حضرت ابو ہر برہ اس سامان اند تعالی عند سے مروی ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یارسول اند صلی اند تعالیہ وسلم کیا ہم لوگ قیامت میں اپنے رہ کا دیدار کریں گے؟ آپ اند تعالیہ وسلم کیا ہم لوگ قیامت میں اپنے رہ کا دیدار کریں گے؟ آپ نے ارشاد فر مایا کیا تم لوگوں کو دو پہر کے وقت آفناب کے ویکھنے ہیں اند تعالی شہوں کوئی وشواری ہوتی ہے عرض کیا گیا نہیں ۔ آپ نے ارشاد فر مایا اس قات کی تشم جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے تم لوگوں کو اند یا اند تعالی کے دیکھنے میں ہوتی ہے۔ اند تعالی کے دیدار میں بھی کوئی وُشواری نہیں ہوگی گر جس قد رکہ جاند یا اند تعالی کے دیدار میں ہوتی ہے۔

۳ ساا اسوی بن اساعیل حاد (دوسری سند ) میدانندان کے والد شعبہ ایسان اسوی بن اساعیل حاد (دوسری سند ) میدانندان کے والد شعبہ ایسان وکع محرت افی رزین عقبلی رضی الله عندے مردی ہے کہ میں نے عرض کیا یا مولوں میں سے ہر ایک آدی اپنے پروردگار کی این معاف نے کہا علیحد ہ علیحد ہ زیارت کرے گا۔ قیامت کے ون (بعنی بغیر کی و شواری کے؟) اگر الله تعالی کا (قیامت کے دن ) دیدار کرے گا تو و نیامی اس کی کیامثال ہے؟؟ آپ نے فر مایا اس ایسان کے این اس کے این اس کے میں نے فر مایا معاف نے کہا چودھویں رات کے جاند کو لینے رو شواری کے میں نے عرض معاف نے کہا چودھویں رات کے جاند کو لینے رو شواری کے میں نے عرض معاف نے کہا چودھویں رات کے جاند کو لینے رو شواری کے میں نے عرض میان تو کہا ہے این کی شان تو کہا ہے جاند کی بیدا کی ہوئی ایک شعب ہے۔

۱۳۰۵ عثمان بن الی شیب محمد بن علاء ابو اُسامه عمر بن محر و حضرت سالم کہتے جیں کہ مجھے حضرت عبد القد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہائے بتایا کہ حضرت نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا اللہ تعالی قیامت کے دن آسانوں کو لیمیٹ دیں گے بھران کودا کی باتھ سے پکڑ کرفر ما کیں گے میں شہنشاہ ہوں ۔ فالم کہاں ہیں متکبرین کہاں ہیں پھر زمینوں کو لیمیٹ کراین العلاء نے کہا دومرے ہاتھ میں لے کرارشاوفر ما کیں گے

يَاْخُدُهُنَّ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ بِيَدِهِ الْآخُرَى لُمَّ يَقُولُ الْعَلَيْدُونَ الْمَتَكَبِّرُونَ لَيْ الْمُتَكَبِّرُونَ لَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ لَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ لَيْنَ الْمُتَكِبِّرُونَ لَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ لَيْنِ الْمُتَكِبِّرُونَ الْمُقَعْنِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَعَنْ اللَّهِ مَلْدُ اللَّهِ الْاَعْمِ عَنْ أَبِي هُويُونَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ قَالَ يَتُولُ رَبُّنَا كُلَّ اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُولُ رَبُّنَا كُلَّ لَلْهِ الْاَحْدِ عَنْ يَنْفَى ثُلُثُ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُولُ رَبُّنَا كُلَّ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُولُ رُبُنَا كُلَّ اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُولُ لَكُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُولُ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُولُ لَكُولِهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ ا

بكب فِي القرآنِ

١٣٠٤ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيمٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّلْنَا عُنْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنُ سَالِمٍ عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى النَّاسِ فِي النَّاسِ فِي النَّاسِ فِي النَّاسِ فِي الْمَوْقِفِ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ الْمَوْقِفِ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ الْمَوْقِفِ فَإِنَّ كَلامَ رَبِي.

اَلَّهُ مُوسَى أَخْبَرُنَا إِنْ مَعِيلُ بِنُ عُمَرُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ إِنْ مُوسَى أَخْبَرُنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ يَعْنِى الشَّعْبِى عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ فَقَرَأَ ابْنُ لَهُ آيَةً مِنَ الْإِنْجِيلِ فَضَحِكْتُ فَقَالَ آتَصْحَكُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ.

معدد الله بُنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بُنُ الزَّيْرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بُنُ الزَّيْرِ وَسَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بُنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةً وَكُلَّ حَدَّقِنِي اطَائِقَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتُ وَلَشَانِي فِي نَفْسِي كَانَ

میں ہادشاہ ہوں۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہ کہاں جیں؟ تکبر کرنے والے کہاں جیں؟

۱۳۰۱: قعنی الک این شباب ابوسلی عبد الله مطرت ابو ہریہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جارارت ہر ایک رات کوآسان اول پر نازل ہوتا ہے جب رات کو تبائی حصد باتی رہتا ہے بھر ارشاد فرماتا ہے کون محفص مجھ سے دُعاما نگرا ہے کہ میں اس کی دُعا قبول کروں اورکون محفص مجھ سے موال کرتا ہے کہ میں اس کی دُعا قبول کروں اورکون محفص ہوال کرتا ہے کہ میں اس کو دول کون محفص مخفرت ما نگرا ہے کہ میں اس کو دول کون محفرت ما نگرا ہے کہ میں اس کی مغفرت کردی۔

# باب: قرآن كريم كابيان

2001: محدین کیر اسرائیل عنان سالم حضرت جابر بن عبدالقدرض الله عند سے مروی ہے کہ حضرت جابر بن عبدالقدرض الله عند سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم سنا تی آئے کہ کیا کوئی محض ہے جو کے سامنے ہیں فرماتے کہ کیا کوئی محض ہے جو مجھ کو اپنی قوم کے باس لے کہ قریش نے مجھے میرے پرودوگار کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے (موقف سے مراد میدان عرفات ہے)

۱۳۰۸: اساعیل ابراہیم این ابی زائدہ مجالد عامر معنی محضرت عامرین شہرے روایت ہے کہ میں نجاشی (بادشاہ) کے پاس موجود تھا ان کے ایک ہٹے نے انجیل کی آیت علاوت کی تو میں ہننے لگا نجاشی نے کہاتم کلام افہی پر ہنتے ہو؟

۱۳۰۹: سلیمان بن داؤد عبدالله بن و بهب بونس بن بزید ابن شهاب مطرت عروه بن زید ابن شهاب مطرت عروه بن زید ابن شهاب الله بن عبد سف مطرت عائشرضی الله عنها نے فزیایا که بیسے حدیث کا ایک جزء منایا که حضرت عائشرضی الله عنها نے فزیایا که بیس خودکواس قابل بیس مجھتی که الله تعالی میر مصنف کی محکلام فرما کیس می بیش بلاوت کی جاتی رہے گی )

أَخْفَرُ مِنْ أَنْ يَتَكُلُّمَ اللَّهُ فِي يِأْمُو يُتْلَى.

#### واقعها فك كي طرف اشاره:

ندگورہ صدیت میں واقعدا فک کی طرف اشارہ ہے جس میں منافقین اور بدبخت لوگوں نے اُمْ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی املاء عنہا کے جمعت لگا کی تھی جس کی تفصیل کتب تفییر میں ندکور ہے۔ سور وَ نور کی دس آیات آ پ کی برائٹ کے سلسلہ میں نازل جو کمیں۔ جن کی تلاوت تاروز قیامت جاری رہے گی ۔

١٣١٠: حَدَّتُنَا عُنْمَانُ بُنَ أَبِي شَيْبَةً حَدَّفَنَا جُرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنِ الْمِنُهَالِ بَنِ عَمْرٍ و عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أَعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ لُمْ يَقُولُ كَانَ أَبُوكُمُّ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَقَ قَالَ أَبُو دَارُد هَذَا وَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُوْآنَ لَيْسَ بِمَخُلُوقٍ.

اَالَّا: حَذَّلْنَا أَخْمَدُ بُنُ أَبِي سُرَيْحِ الرَّاذِيُّ وَعَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بُنُ مُسْلِمِ قَالُوا حَدَّلْنَا ابُو مُعَاوِيّةَ حَدَّقْنَا الْأَغْمَشُ مُسْلِمٍ قَالُوا حَدَّلْنَا ابُو مُعَاوِيّةَ حَدَّقْنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالُوا حَدَّلَنَا اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا تَكُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا تَكُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا تَكُلّمَ اللهُ كَابِرِ بِالْوَحْي سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْحَلَةً كَجَرِ اللهِ عَلَى الطَّفَا فَيْصُعَقُونَ فَلَا يَزَالُونَ السَّمَاءِ صَلْحَلَةً كَجَرِ اللهِ عَلَى الطَّفَا فَيْصُعَقُونَ فَلَا يَزَالُونَ كَنَا جَرَبِيلُ عَنْ فَلُوبِهِمْ قَالَ فَيْقُولُونَ يَا جَبُرِيلُ مَاذًا قَالَ وَيَعُولُونَ الْحَقَ الْحَقَلُ الْحَقَ الْمُعَلِيلُ مَاذًا قَالَ وَمُنْ الْحَقَ لَيْعُولُونَ الْحَقَ الْحَقَلَ الْحَقَ الْمَعَلَّالُهُ عَلَى الْحَقَلَ لَهُ لَا يَوْلُونَ الْحَقَ الْمَعَلَمُ اللهُ اللهُ

۱۳۱۰ عثان بن ابی شیب جریز منصور منهال سعید بن جیز ابن عباس است مردی ہے کہ انخضرت منگی اللہ عنہا کا است مردی ہے کہ انخضرت منگی اللہ عن اورا مام حسین رضی اللہ عنہا کو اللہ اللہ کی بناویس و ہے تھے اور اس طرح ارشاد قرمائے تھے میں تم کواللہ تعالیٰ کے تعمل کلیات کے وریعے اللہ کی بناویس و بنا بول ہر آیک شیطان ملعون ہے اور زہر کی چیز ہے (جیسے سائب بچیوز ہر لیے جاتور و فیرو) اور ہرائیک آنکھ ہے جولگ جائے (بعنی بری نظر ہے ) مجرارشاد فیرو کی اور ہرائیک آنکھ ہے جولگ جائے (بعنی بری نظر ہے ) مجرارشاد قریا ہے کہ تنہارے والد بعنی ابراہم منیشان ان کلمات کے دریعے اساعیل اور انحق عیمااللہ مواللہ کی بناویس و ہے تھے۔

اا ۱۳۱۱ او حربن الی سرنگ علی بن حسین علی بن مسلم ابو معاویه اعمش اسلم مسروق حضرت عبدالندرض الند عنه سے روایت ہے کہ آخمضرت تا فائیڈ کم نے ارشاد فر مایا جب اللہ تعالی (اپنے عرفبر پر) وی بیجینے کے لئے گفتگو فرماتے ہیں) تو آسان والے آسان کی الی آواز سنے ہیں وجی نازل فرماتے ہیں) تو آسان والے آسان کی موجوث اور سنے ہیں جیسے زنجر کو چھر پر کھنٹی جائے وہ میا واز من کر مد ہوش موجاتے ہیں بیمان تک کہ جریل موجواتے ہیں بیمان تک کہ جریل علیہ علیہ السلام وہاں تشریف لاتے ہیں تو ان کو ہوش آجا ہے اور کہتے ہیں کہ والسلام وہاں تشریف لاتے ہیں تو ان کو ہوش آجا ہے اور کہتے ہیں کہ حق قرمایا وہ تھی کہتے ہیں کہتے قرمایا وہ تھی کہتے ہیں کہ حق قرمایا وہ تھی کہتے ہیں کہ حق قرمایا وہ تھی کہتے ہیں کہ حق قرمایا وہ تھی کہتے تیں (امارے پروردگار نے کیا قرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حق قرمایا وہ تھی کہتے تیں (امارے پروردگار نے کیا قرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حق قرمایا وہ تھی کہتے تیں (امارے پروردگار نے کیا قرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حق قرمایا وہ تھی کہتے تیں (امارے پروردگار نے کھی تھی تھی تھی کہتے ہیں کہ حق قرمایا وہ تھی کہتے تاہے اور کہتے ہیں کہتے تاہ کہ کھی تھی کہتے ہیں اور اور تاہ کی تاہ تاہ کی تاہ کیا تھی تاہ کی تاہ ک

#### الله تعالى ك كلام كرف كي نوعيت:

ندکورہ بالا صدیث سے واضح ہے کہ الند تعالی گفتگوفر ماتے ہیں اور حق تعالی شائ کی گفتگو اور آ ب کے کلام میں آواز بھی ہوتی ہے۔ جس کو حضرت جبر میں امین اور ویکر حضرات ملا تکہ بھی سنتے ہیں آ بت کریمہ: ﴿وَدَنَادَيْنَاهُ اَنْ یَّا اِبْرَ عِیْمَهُ وَ وَکَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَىٰ تَکُلِیْمًا بُکِ اور دیگر آیات سے ایب بی مستعمل ہوتا ہے اور ایک دوسری صدیت میں بھی قر مایا عمیاہ کہ تیامت کے دن الند تعالی ایک

آواز ہے لوگوں کو بکاریں عے جس کونز دیک اور قاصلہ کے لوگ سب ہی س لیں عے۔

# يَاب فِي ذِكُر الْبَعْثِ

١٣١٢: حَدَّقَنَا مُسَدَّدُ حَدَّقَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَسْلَمُ عَنْ بِشُو بُنِ شَعَافٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ قَالَ الصُّورُ قَرُنَّ يَنْفَخُ فِيهِ ١٣١٣: حَدَّقَنَا الْفَعْنِيقُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

عَنِ الْآعُرَ جِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلَّ اَبُنِ آذَمَ تَأْكُلُ الْآرُضُ إِلَّا عَجُبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ رَفِيهِ يُرَكَّبُ.

'ردہ کی ریڑھ کی ہڈی باتی رہتی ہے:

دیگرا جادیث سے بھی مردہ کے اعضاء میں سے ریز حد کی ہٹری باتی رہ جانے کی صراحت مذکور ہے۔

#### بآب فِي الشَّفَاعَةِ

١٣١٣ : حَذَّكَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُّبٍ حَذَّقَنَا بَسُطَامُ بُنُ حُرَيْتٍ عَنْ أَشُعَتُ الْحُدَّانِي عَنْ أَنْسِ بُنِ مَائِكٍ عَنِ النَّبِي قَالَ شَفَاعَتِي لِأَهُلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

#### تحتناه كبيره:

محمّناہ کبیرہ بہت ہے ہیں جیسے چوری کرنا مشراب پیتا کسود کھا تا 'سودی لین دین کرنا مجھوتی محواہی دینا' والمدین کی نافر مانی کرنا وغيره اور گناه كېيره وصغيره كى تفصيل حضرت مفتى اعظم يا كستان كى تاليف "عمناه بےلذت" ميں مفصل طور پر مذكور ہے اورعر يي ميں كتاب الزواحر عن افتراف الكبائر مصنف بالمدائن مجركي من بين تنصيل بريد

قَوْمٌ مِنْ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَوَّكَ ان كُودوز في كُنْ كُولَ

# باب: قیامت اور دو بارہ اُٹھائے جانے والے صور کا بیان

PIP: مسدد المعتمر "ان ك والدا واللم ايشر حضرت عبدالله بن عمر ورضى التُدتعالي عبها بروايت ب كه انخضرت صلى القدعليه وسلم نے ارشاد فرمایا صور ایک سنکھ ہے جس میں (قیامت کے دن) چھونک ماری جائے کی۔

الاسالة تعنبي ما لك ابوالزنادُ اعرج ' وبو جريرِه رضي الله عنه ہے روايت ے كە اىخىضر سەئۇلىنىڭات ارشادفر مايدانسان كەتمام اعصا مۇز يىن كىد لیتی ہے لیکن ریز ھے کی بڑی۔ اسی ہے انسان کی پیدائش ہوئی اور اس ے (روز تیامت) دوسری مرتبه زنده بوگا۔

باب:شفاعت کابیان

- سماسوا سلیمان بسطام اثبعث حضرت انس بن ما لک رضی الله عند ہے روايت ہے كمآ تخضرت مُنافِيَّةً في ارشاد فرمايا ميرى شفاعت ان لوكوں کے لئے ہے جولوگ میری اُمت میں ہے گناہ کیرہ کا ارتکاب کریں۔

١٣١٥: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا يَحْيَى عَنِ الْمُحَسَنِ ١٣١٥: مسددُ يَكِلْ وصن الورجاءُ حضرت عمران بن حميين رضى الله عند بْنِ ذَكُوانَ حَدَّقَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّقِيي بصروى بهكر آخضرت تَكَلِّخُ فَ ارشاد فرمايا كي لوك دوزخ من عِمْوَانُ بُنُ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ وَلَكُ قَالَ يَعْمُومُجُ ﴿ سَيْمِيرِى شَفَاعِت سِينَكُلِسَ كَ بَهُره ه لوگ جنت مِن واخل بول كَ

وَيُسَمَّوُنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ۔

#### ابل جنت کودوزخی کہنا:

ایسے لوگوں کودوز ٹی اس لیے کہ جائے گاتا کہ ان کودوز خ کی یاد آئے اور وہ جنت کی نعمت کی اور زیادہ قدروائی کر عمیں۔ ۱۳۱۷: حَدَّفَنَا عُفْصَانُ بُنُ أَبِی شَیْسَتُ ْحَدَّفَنَا جَوِیرٌ ۱۳۱۷:عثمان بمن انی شیبۂ جریزا ممش 'ابوسفیان' معفرت جابرضی اللہ عند عَنِ الْآعُصَیْنِ عَنُ أَبِی سُفْیانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت علی اللہ علیہ وَ کم سے سنار آپ سَمِعُتُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ یَقُولٌ إِنَّ صَلَی اللہ علیہ وَ مُم فرماتے نتے کہ جنتی لوگ جنت میں کھا کمی اور پیکس آخل الْجَنَّةِ یَا کُلُونَ فِیهَا وَیَشْوَہُونَ۔' گُفُلَ الْجَنَّةِ یَا کُلُونَ فِیهَا وَیَشْوَہُونَ۔'

باب: جنت ٔ دوز خ دونوں کواللہ تعالیٰ پیدا کر چکے ہیں ے اسمان موٹی بن اساعیل عماد محمد بن عمر والوسلمہ ابو ہربر ڈ ہے مروی ہے كة تخضرت كفارشادفرمايا كدجب الله تعالى في جنت كويبد فرمايا تو جبريل ية فرمايا جاؤ مبنت كود كيهاو ووادر (جنت كو) ركيه كر واپس آئے اور عرض کیا تیری عزت کی نشم اے میرے پرور د گارا چوشخص مجمی جنت کا حال ہے گا تو وہ اس میں بی داخل ہونا جا ہے گا پھر اللہ تغالی نے جند کورشوار ہول ہے و ھانپ دیا۔ پھرائند تعالیٰ نے جبریل ے قرمایا جاؤ جنت کود نیوکرا و چنانچده و مئة اور (جنت کو)و یکھا پھر والپن آ کرانند تعالی ہے عرض کیا اے رب ا آ پ کی عزت کی قتم مجھے اندیشے کہ جنت بی کولی بھی ندوافل ہو سے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمايا جب الله تغالي نے جنم بنائی تؤارشاد قرمایا اے جبر مل جاؤ اوراس کو دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے اور اس کو دیکھا پھر القد تعالیٰ کے پاس آ کے اور عرض کیااے پر ورد گار تیری عرت کی قسم کو لی مخص جہنم کا حال من کراس میں واقل نہ ہوگا اس پراللہ تعالیٰ نے اس کوؤ ھانپ دیا شہوتوں سے پھر ارشاد فرمایا اے جبریل جاؤ اوراس کود مکیکر آؤ۔وہ سنے اور دیکھ کر آئے اورعوض کیا اے رب! تیرن عزت اور جلال کی قتم! مجھے تو خطرہ ہے (ايما) كوئى نەيج گاكەجوچىنىم ميں داخل نەبھو ـ

يَابِ فِي خَلُقِ الْجَنَّةِ وَالنَّار ١٣١٤: حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَشًا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبُرِيلَ اذْهَبُ فَانْظُرْ إِلَّهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءً فَقَالَ أَيُ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُّ إِلَّا دَحَلَهَا ثُمَّ حَقُّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلِّهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَّهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَى رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ قَالُ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرُ إِلَّهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيُ رَئِقِ رَعِزَتِكَ لَا يَشْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدُخُلُهَا فُحَقَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزِّيكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدُّ إلَّا دَ خَلَهَا \_

#### جنت دوزخ ہے متعلق:

 که جوکام انسان کویسند بده میں جیسے شراب چیا مودخوری اورنماز کوترک کرنا وغیرہ یا اور دوسرے گنا و کاار تکاب وغیرہ وغیرہ۔

#### باب: حوضٍ کوژ

۱۳۱۸: سلیمان مسدد محادین زیدایوب نافع محضرت این عمر رمنی الله عنها سے روابیت ہے کہ اسخضرت مُنْ اللّٰهِ نِیار نے ارشاد فر مایا تم لوگوں کے سامنے ایک حوش ہے ( بعنی قیامت کے دن تمہارے سامنے ایک حوض ہوگا) اس کے دونوں کناروں ہیں اس قد رمساہت ہوگی جیسے ( موضع ) جریاد رموضع اُوزرج کے درمیان۔

#### يَابِ فِي الْحَوْض

١٣١٨: حَدَّقَة سُلَيْهَانُ بُنُ حَرُبٌ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّقَة سُلَيْهَانُ بُنُ حَرُبٌ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّقَة حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا يَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا يَيْنَ جَرْبًاءَ وَأَفْرُحَ۔

#### ملک شام کے دوگاؤں:

جریااوراُ وَرُح شام میں واقع دوگا وَل کے نام ہیں ان دونو ں کے درمیان نتین ُروز کی مسافت ہےاور بینشال آپ نے حوش کوژ کے منہوم کوسمجھائے کے لئے بیان قرمائی۔

> ١٣١٩: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلُنَا مَنْزِلًا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ جُؤُهٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُوْءٍ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ قَالَ مَائَةِ كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سَيْعُ مِائَةٍ أَوْ لَمَانِ مائة

> مِانَةٍ.. ١٣٢٠: حَدَّنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِيِّ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلِ عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ أَغْفَى رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِغْفَانَةٌ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَكَيِّسَمًا فَإِمَّا قَالَ لَهُمْ وَإِمَّا قَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَحِكْتَ فَقَالَ إِنَّهُ أَنْوِلَتُ عَلَى آيِفًا سُورَةً فَقَرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْفَرُ حَمَّى خَمَهَا فَلَمَّا قَرَأَهَا قَالَ هَلُ

> تَذُرُونَ مَا الْكُوْفَرُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ

۱۳۱۹: حفص بن محر شعبہ محروا الوحمز و حضرت زید بن ارتم رضی اللہ عند سے مروی ہے ہے۔ ہم نے ایک سے مروی ہے ہم اوگ آ مخضرت مُنائِنْتِ کے ہمراہ تھے۔ ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ آپ نے ارشاوفر مایا تم لوگ ان لوگوں سے ایک لاکھ میں سے ایک حصہ بھی تہیں ہو یہ نسبت جو کہ (میدان) حشر میں حوض میں سے ایک حصہ بھی تہیں ہو یہ نسبت جو کہ (میدان) حشر میں حوض میں سے ایک حصر بھی تہیں ہو یہ فرمایا میں نے حضرت زید بمن ارقم رضی اللہ عند ہے دریا فت کیا کہ آپ لوگ اس روز کتنے تھے؟ تو حضرت زید بمن ارتم بولا تھے۔ جواب دیا: سامت مویا آنھے ہو۔

فَإِنَّهُ نَهُرٌ وَعَدَيْهِ رَبِّى عَزَ وَجَلَ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ الْمَتِى يَوُمُ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ الْكُوّاكِبِ

المُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا فَتَادَةً عَنُ الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا فَتَادَةً عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِنَبِي اللَّهِ فَقَا فِي اللَّهِ فَقَالَ الْمُحَدِّقُ أَوْ كَمَا قَالَ عُرضَ لَهُ نَهُرٌ حَافَتَاهُ الْكَوُوتُ الْمُحَرِّثُ الْمُحَرِّثُ اللَّهُ عَرَّجَ مِسْكًا فَقَالَ الْمُحَرَّجَ مِسْكًا فَقَالَ الْمُحَرَّجَ مِسْكًا فَقَالَ الْمُحَمَّدُ فَي الْمُحَمَّدُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ لَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلَ الْعَلَى الْمُعَلِّى الْمَلْكُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَالِقُولَ الْمَلْكُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمَلْلَا الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْرَالِ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعْرَالِ الْمُعَلِّى الْمُعْمِلِي الْمَالِلَ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِيلَا الْمُعَلِّى الْمُعْلِيلَ الْمُعَلِيلُولُولُونَا الْمُعْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

السَّلَامِ بُنُ أَبِى حَازِم أَبُو طَالُوتَ قَالَ شَهِدْتُ السَّلَامِ بُنُ أَبِى حَازِم أَبُو طَالُوتَ قَالَ شَهِدْتُ الْمَا بَرُزَةَ دَحَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ فَحَدَّقِنِى فَكَانَ فِي الْسِمَاطِ قَلْمَا رَآهُ فَلَانٌ سَمَّاهُ مُسْلِمٌ وَكَانَ فِي الْسِمَاطِ قَلْمَا رَآهُ عُبَيْدُ اللهِ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدِيكُمُ هَذَا الدَّحْدَاحُ فَقَهِمَهَا اللَّمِينَ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَيِّى فَقَهِمَهَا اللَّمِينَ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَيِّى فَقَهِمَهِا اللَّمِينَ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَيِّى فَقَهِمَهِا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ إِنَّ صُحْمَدِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ إِنَّ صُحْمَدِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى المُعَلِيْهِ السَاعِلَةُ ال

بَابِ فِي الْمُسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعَنَابِ الْقَبْرِ

میرے ربّ نے دینے کا وعد ہ فرمایا ہے اور اس میں یڑی بھلالی ہے اور
اس پر ایک حوض بنا ہوا ہے کہ جس پر قیامت کے دن میری اُمت (پائی
پیٹے کیلئے) اکٹھا ہوگی اسکے برتن ستا ہوں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔
ااس ان اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ (معراج شریف کی رات میں) جب
رضی اُللہ عنہ ہے مروی ہے کہ (معراج شریف کی رات میں) جب
انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اُوپر تشریف لے گئے تو آپ
مزار ہے خولدار یا توت
کے تقے۔ آپ مزار ہے ماتھ جو فرشتہ تھا اس نے ایک ہاتھ مارا اور
اندر ہے مشک نگائی۔ آپ مزار ہے من اُنٹی کے اس فرشتہ سے دریا فت فرمایا ہے کیا
اندر ہے مشک نگائی۔ آپ مزار موض) کور ہے جو اللہ تعالی نے آپ
مزار ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ

۱۳۳۶ بسلم بن ابرائیم مضرت عبدالسلام بن ابی عازم سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابو برز ہ کو دیکھا کہ وہ عبداللہ بن زیاد کے پاس گئے گھر بھی ہے ایک آ دی ایک براوی نے اس کا تام مسلم بنایا ہے اور وہ جماعت ہیں شریک تھا۔ اس نے بنایا کہ جب ابو برز ہ کو عبیداللہ نے دیکھا تو کہنے لگا کہ ویکھو تہارا محمدی فحض (لیعنی محالجی رسول آ پ کی صحبت یافتہ) بیمونا اور بستہ قد ہے۔ حضرت ابو برز ہ (اس بات کوئ کر کر اسمجھ گئے کہ (اس محفی نے میری ابانت کی ہے) انہوں نے جواب دیا کہ بھی کو یہ گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں میں رہ جاؤں گا جہنیں صحبت نبوی کی وج سے شرمندہ کیا جائے گا۔ عبیداللہ نے کہا کہ جہنیں صحبت نبوی کی وج سے شرمندہ کیا جائے گا۔ عبیداللہ نے کہا کہ جہنیں محبت نبوی کی وج سے شرمندہ کیا جائے گا۔ عبیداللہ نے کہا کہ جو آ پ نے اس سلسلہ میں آئے ضرت میان کرنے کے لئے طلب کیا ہے؟ جواب دیا بال سنا ہے ایک روز تمن خیار پائے نہیں بلکہ متعدد مرتبہ سنا جو جو خص اس بات کی تکمذیب کرنے واللہ بغالی اس واس حوش سے جو خص اس بات کی تکمذیب کرنے واللہ بغالی اس واس حوش سے نہاؤ کا کہ شعدد مرتبہ سنا ہے۔ جو خص اس بات کی تکمذیب کرنے واللہ بغالی اس واس حوش سے نہاؤ کا گا گئے۔

باب: تبرمین سوال اور عذاب قبر

١٣٢٣: حَلَّقَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِيسَّ حَلَّقَنَا شُعُبَةً عَنْ عَلَقَمَةً بُنِ مَرُقَدٍ عَنْ سَعُدِ بُنِ عُبَّلَةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سُئِلُ فِي الْقَبْرِ فَضَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَفَلِكَ قُولُ اللهِ عَلَيْ فَفَلِكَ قُولُ اللهِ عَلَيْ فَفَلِكَ قُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَلِكَ قُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَلِكَ قُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَلِكَ قُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَلُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَلُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَلُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَلُولَ اللهِ عَلَيْ فَلَولُ اللهِ عَلَيْ فَقَلُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَلُولَ اللهِ عَلَيْ فَاللهُ اللهُ اللهُ

٣٣٣: حَدَّقَ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ أَبُو نَصْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ ۚ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخُلًا لِيَتِيَ النَّجَارِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَزِعَ فَقَالَ مَنُ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنُ عَذَابِ النَّارِ وَمِنَّ فِعَنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوا وَمِمَّ ذَاكَ يًا رَسُولَ ٱللَّهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا رُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ مِنَا كُنْتَ تَعْبُدُ قَانُ اللَّهُ مَدَّاهُ قَالَ كُنْتُ أَغَيْدُ اللَّهَ قَيْقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَمَا يُسْأَلُ عَنُ شَيْءٍ غَيْرِهَا فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلِّى بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فِأَبْدَلُكَ بِهِ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ دُّغُونِي حَتَّى أَذْهَبُّ قَأْبَشِّرَ أَهُلِي فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُحِيعَ فِي قَبْرِهِ أَلَاهُ مَلَكٌ فَيُنْتَهِرُهُ ۚ فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنُكَ تَمُبُدُ فَيَقُولُ لَا أَذْرِىَ فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَبُتَ وَلَا تَلَبُتَ فَيُقَالُ لَهُ

التدعند سے مروی ہے کہ آنخفرت تو ایس میں وہ حضرت براء بن عازب رضی التدعند سے مروی ہے کہ آنخفرت تو ایش ارشاد فر مایا اہل اسلام سے تجریمی جب سوال ہوتا ہے تو وہ اس بات کی شہادت ویتا ہے کہ القد تعالی کے طرستاوہ کے علاوہ کوئی مباوت کے لاکن نہیں اور محدث ترکیم اللہ اللّذِین اللّه اللّه اللّذِین اللّه ا

١٣٣٣: حجد بن سليمان عبدالوباب سعيد فحاوه انس بن ما لك رضى الله عند سے مروی ہے کہ آمخضرت مُنْ فَقِطُ قبیلہ یک نجارے باغ میں تشریف لے سے آپ نے وہاں پر ایک آوازی تو آپ مجرا کے اور ور یافت فر مایا یہ کن او گوں کی قبریں جیں؟ او گوں نے بتایا یارسول اللہ بجداو گوں كى قبرين بين جودور جالميت عن انقال كر محت بين \_ آ ب ف ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہے دوزخ کے عذاب اور فتنہ دجال ہے پتاہ مانگو ۔ ان لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ کس وجد سے؟ آپ نے ارشاد قربایا منومن جب قبر میں رکھا جاتا ہے تواس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور كبتا بوقو (و نيايس) كس كي عبادت كرتا تها؟ يس اكر الله اس كو (سیرها) راسته دکھلاتے جیں تو ووقف بیان کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عمادت كرتا تغار يجراس فخص سے كهاجا تا ہے كہم اس مخص كے بارے میں کیا کہتے ہو ( یعنی ایخضرت مُلْقِفُل کے بارے میں )و ویخص جواب ویتاہے کہ وہ (لیعنی آپ) اللہ کے بندے اور اس کے قرستا دہ ہیں ۔ پھر اور پھے سوال نیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کوایک کھر کی طرف لے جاتے ہیں جو کداس کے لئے دوزخ میں قااوراس سے کہتے ہیں تہارا دوزخ میں بیکمر تمالیکن اللہ تعالی نے تمہاری خفاظت فرمائی اورتم پررحم فرمایا ادراس کے موض جنت میں گھر عطافر مادیا۔ وہنم (بیرن کر) کہتا ہے كه جھە كوچھوڑ دونو میں جاؤں اور اپنے اہل خاند كواس كی خوشخبرى سناؤں ( كد جھے كو جنت ميں مكان بل ميا) كيكن اس فخص ہے كہا جا تا ہے تفہر و اور جب كافرقبريس ركدوياجاتا بوقواس كے بإس ايك فرشدة تا ہے

فَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ كُنْتُ اوردُانث كراس بوجِمْناب كروكس كى عبادت كرنا قا؟ وه كبتاب أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَعَسُرِبُهُ بِعِطْرَاقِ مِنْ فيحصمعلوم بين في مراس سے كتب بين كرة في ناة خود علم حاصل كيا اورندكى كى اتباع كى - بحراس سے كماجاتا ب كرتوال مخص ( بي تاليم الله حَدِيدٍ بَيْنَ أَذُنِّهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً بَشْمَعُهَا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں وہی

الْخَلْقُ غَيْرُ النَّقَلَيْنِ . بات کہتا تھا جو کہاوگ کہتے تھے بھروہ فرشتہ اس محفس کوائی کے دونوں کا نوں کے درمیان لوہے کے گرزے مارتا ہے وہخض ایسی جیخ مارتا ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق اس کوشتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے۔

قبرعالم برزخ كإنام ب:

عالم برزخ میں مردہ ہے آخضرت نُالْفِیّا کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ کانام لے کرمعلوم کیاجاتا ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ کی صورت مبار کردکھلائی جاتی ہے اور وتکرا جادیث بین ندکوره ملا تکدے بارے بین فرمایا حمیا ہے کہ وہ محر تکیرین جو کہ مردے سے سوال کرتے ہیں واضح رہے کہ اگر کوئی مخض قبر میں وفن ندکیا جائے بلکداس کوجلا دیا جائے یا پانی میں تحرق کردیا جائے اور اس کی لاش وفن ند ہو جب بھی اس سے خد كوره سوال اور عذاب وثواب موكا اوربيسوال اورعذاب وثواب عالم برزخ بين موتاب قبرعالم برزخ كانام به تدكه مجرب گڑ ھے کا اور بٹنات اور انسان کیونکہ احکام شرع کے مکلف ہیں اس وجہ ہے ان کوفیبی اشیاء نہیں دکھلائی جا تھی دوسرے مخلوق کو و كملائي جاتي جين كيونك و مكلف نبيس جيسے كه جو يائے چرندو پرندوغير و كوعذاب وثواب نظرا تا ہے۔

الْوَهَّابِ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ إِنَّ الْعَبُدُ إِذَا وَرُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ لَهُ فَذَكَرَ قَرِبًا مِنْ حَدِيثِ الْأَرَّلِ قَالَ فِيهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُولَانَ لَهُ زَادَ الْمُنَافِقَ وَقَالَ يَسْمَعُهَا مَنْ وَلِيَّهُ غَيْرٌ الثَّقَلَيْنِ.

٣٢٢: حَنَّكَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيَّةً حَذَّكَنَا جَوِيرٌ ح و حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرَيِّ حَدَّلُنَا أَبُو مُعَاوِبَةَ وَهَذَا لَفُظُ هَنَّادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنُ زَاذَانَ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ خَوَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا

١٣٢٥: حَدَّثَتَا مُعَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ١٣٢٥: ثمر بن سليمان عبدالوباب سے اى طريق سے مروى ہے وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں رکادیا جاتا ہے اور اس کے دوست اس کی مقر فین کر کے بیشتہ موڑتے ہیں تو و چخص این کے جوتوں کی آواز شنتا إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُوْعَ نِعَالِهِمْ فَيَأْتِيهِ مَلَكُانِ فَيَقُولُان بِ يُهراسُ فَص كَ باس دوفر شيخ آت بي اس ك بعديهل مديث کے قریب قریب بیان فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کا فریا منافق محض اور ارشاو فرمایا اس کی آواز جن اورانسان کےعلاوہ جواس کے قریب ہیں (س) پنتے ہیں۔

١٣٢٦: عثمان بن الي شيبه جرير (دومرى سند) مناد بن سرى ابومعاوية مناد أعمش منهال زاؤان براء بن عازب مصروى بكه بم لوك الخضرات كهراه أيك السارى فحف ك جنازه من (شركت كرف كيليًّا) نظله (عليه) جب قبر رر بينج اور ابعي قبر تيار ندتمي اس ليَّ آ تخضرت وبال يرييش مح اور ہم اوك آپ كے جارول طرف ميشر مح مويا ماد يرسرون بربرند يبيضي موت مين (ليني بالكل خاموش بين

مے) آپ کے باتھ میں ایک لکڑی تھی آپ اس سے زمین کریدرہے ہے) آپ نے سرا تھایا اور رشاوفر مایا عذاب قبرے پناہ مانگوآپ نے يه جمله دومرتبه يا تمن مرتبه ارشاد فرمايا مايك روايت من ال قدرا شافه . ہے کے مرد وان لوگول کے جوتوں کی آواز سنتاہے (جب وولوگ تدفین ے فارغ ہو کرچل دیتے ہیں ) تب ال مخص ہے (لینی مردوہے) کہا جاتا ہے کدا مے خص تیرا پر دردگار کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نی کون ہے؟ مناد نے بیان کیا کہ مردے کے باس دوفر منے (ایعن مکر تكير) آتے بيں اس كو ( قيريس ) بشلاتے بيں اور سوال كرتے بيں ك تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ پھر سوال كرتے ہيں كديركون مخض ہے جوكرتم لوكوں كى المرف مبعوث كيا كيا (لعنی آنخضرت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں )وہ جواب دیتاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرستارہ تھے۔ پھروہ رونوں فرشتے کہتے ہیں کہتم کو یہ کہاں سے پید چلاوہ جواب دیتا ہے بیں نے کماب البی (لیمن قرآن كريم) الاوت كي اوراس برائيان لايا-اس كو برحق سمجما جربر كي حديث من ياضاف ب كدير معموم بآيت : ﴿ يُعَبِّتُ اللَّهُ مُعَيِّدُ اللَّهُ مُعَيِّدُ اللَّهُ مُعَيِّدُ الْمَنْوَا بِالْقَوْلِ النَّابِيةِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْمَاكِ كَا الس كَ بَعدالك مناوى وين وَاللَّحْضُ آسَان سے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے می کہا۔اب جنت میں اس کابستر کر دواوراس کوجنتی کباس پینا دو پھر جنت کی جوااور خوشبواس پرائے تگتی ہاور جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہوجاتی ہے پر کافر کی موت کا حال بیان کیا کدائ کی روح اس كجسمير (واليس) لائى جاتى باوراس كے پاس ووقر شيخ آتے ہيں اوراس کو بھلاتے ہیں اوراس سے کہتے ہیں کہ تیرا پروردگارکون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ہاہ ہاہ مجھے معلوم تبیں۔ پھر کہتے ہیں تیرادین کیا ہے؟وہ جواب دیتا ہے کہ باہ باہ مجھے معلوم نیس ۔ پھر کہتے ہیں کہ بیکون محف ہے كد جوتم لوكول كي جانب مبعوث كيا كيا (بعني آنخضرت )وه جواب ديتا ہے باہ باہ بھے معلوم نیس ۔اس وفت ایک منادی کرنے والا آسان ہے منا دی کرتا ہے بیجھوٹا ہے۔اس لئے دوزخ میں! ل کابستر کردواوراس

يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى دُنُوسِنَا الطَّيْرُ رَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْآرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيدُوا بِٱللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَوَّنَيْنِ أَوْ ثَلَائًا زَادَ فِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ هَاهُنَا وَقَالَ ۚ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ يَعَالِهِمْ ۚ إِذًا وَلَوْا مُدْبِرِينَ جِينَ يُقَالُ لَهُ يَا هَذَا مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينَكُ وَمَنْ نَهِيُّكَ قَالَ هَنَّادٌ قَالَ وَيَأْتِيهِ مَلَكَان فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَان لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبَّى اللَّهُ فَيَقُولَان لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانَ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمُ لَّالَ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَقُولَان وَمَا يُدُرِيكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ فَذَلِكَ قُوْلُ اللَّهِ عَزَّ رَجَلَّ يُمَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينُّ آمَنُوا الْآيَةُ ثُمَّ اتَّفَقًا قَالَ فَيُّنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنُ قَدُ صَدَقَ عَبْدِى قَأْفُرشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْمَتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ وَٱلْبِسُوءُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا قَالَ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدٌّ بَصَوِهِ قَالَ وَإِنَّ الْكَافِرَ فَذَكَرَ مُوْتَهُ ۚ قَالَ وَلَكَادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيُأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِى فَيَتُحُولَان لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَذْرِى فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَذْرِى فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ كَلَبَ فَأَقْرَشُوهُ مِنُ النَّارِ وَٱلْبِسُوهُ مِنْ النَّارِ وَاقْتَحُوا

لَهُ بَابُا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْطَلِقَ فِيهِ أَضُلَاعُهُ زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ لُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعُمَى أَبُكُمُ مَعَهُ مِوْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُوِبَ بِهَا جَبَلَ لَصَارَ تُرَابًا قَالَ فَيَضُوبُهُ بِهَا صَرُبَةً يَسُمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَعُوبِ إِلَّا التَّقَلَيْنِ فَيُصِيرُ تُرَابًا قَالَ لُمَ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ \_

کودوزخی لبس پیبنا دواورای پردوزخ کا ایک درواز دکھول دواور پھراس پردوزخ کی گرمی اورلوآنے گئی ہے اوراس پرقبر تنگ ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کداس کی پسلیاں اس طرف سے اس طرف ہوجاتی ہیں جربرراوی کی روایت میں اس قدر راضا فیہ ہے کہ پھراس پر آئیک ، میٹا گونگا فرشتہ (کہ جوندمرد وکی اذبیت کودیکھتاہے اور نداس کی آ دوفغاں سنتاہے ) مقرر کردیا جاتا ہے اس کے پاس لو ہے کا ایک گرز ہوتا ہے وہ گرز اگر بہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ مئی بن جائے و وفرشتہ ای گرز سے اس (کا فرکو) ایک

مرتبہ مارتا ہے جس کی آ واز دھن اور انسان کے علاوہ تمام محکوت متی ہووہ اور کھراس میں روح بھونک دی جاتی ہے۔ کا فر کاعذ اب قبر:

مطلب یہ ہے کہ کا قرا کیک مرتبہ ٹی بن جاتا ہے تو گھروو ہارہ اس کوزندہ کر کے عذاب دیا جاتا ہے بیہاں تک کہ تاقیامت اس پرعذاب الٰہی مسلطار ہتاہے۔

روایت کیاہے۔

٣٢٧: حَدَّنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْآغَمَشُ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ عَنْ أَبِي عُمَرٌ زَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَّاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكِرَ نَحْوَهُ.

باب:ميزان كابيان

١٣٣٤: بهناد بن مرى عبد الله بن نميرً الحمش ' منهال ابوعمر زا دان '

حفترت براءبن عازب رضي الله عنه نے آنخضرت سے ای طریقہ سے

۱۳۲۸: یعقوب حمید اساعیل یونس حسن عائشہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے دوزخ کا تذکرہ فرمایا اور روئے لگیں۔ آخضرت مُن فَیْن کے ارشاد فرمایا (اے عائش) تم کس وجہ ہے روائ کو انہوں نے جواب دیا مجھے دوزخ کی یاد آئی تو میں نے روٹا شروخ کردی آ باپ اپنے اہل خانہ کو قیامت کے روزیاد کریں گے؟ آخضرت کردی آ باپ اپنی اہل خانہ کو قیامت کے روزیاد کریں گے؟ آخضرت من فی اور ایس کے اس کے انہوں کرے گا۔ ایک تو میزان (بعنی نامہ اعمال وزن کے جانے دالی ترازہ) کے باس جب تک کہ ہے یا وزن دار۔ دوسرے جب کہ اجائے گا کہ اے لوگو! آ وَ اِن اَنِی کَنْ اَنْ مَا عَالَ کَنْ اَنْ مَا عَالَ کَنْ اِنْ مَا عَلَ کُونِ اِنْ کَنَا مَا عَالَ کُونِ اِنْ کَنَا ہُوجائے کہ اس کو اِنْ کُونِ اِنْ کَنَا مَا عَلَ کُونِ اِنْ کَنَا ہُوجائے کہ اس کو اِنْ کُونِ کُونِ اِنْ کُونِ اِنْ کُونِ اِنْ کُونِ اِنْ کُونِ کُونِ اِنْ کُونِ کُونِ اِنْ کُونِ اِنْ کُونِ اِنْ کُونِ اِنْ کُونِ کُونِ اِنْ کُونِ اِنْ کُونِ کُونِ

باب فِي ذِكْرِ الْمِيزَانِ

١٣٢٨: حَدَّلُنَا يَعُقُوبُ مِنَ إِبْرَاهِيمَ وَحُمَيْدُ بُنُ السَّعَدَةَ أَنَّ إِسْمَعِيلَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّلَهُمْ قَالَ مَسْعَدَةَ أَنَّ إِسْمَعِيلَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّلَهُمْ قَالَ أَخْبَونَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُنْكِيكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُنْكِيكِ قَالَتُ ذَكُوتُ النَّارَ فَيَكُثُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فِي عَنْدَ الْمِيوَانِ عَلَى يَعْمَلُمُ أَنِي يَعْلَمُ أَيْونَهُ عَلَيْهِ أَمُ فَي يَعْلَمُ أَيْونَهُ الْمِيوَانِ يَعْلَمُ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَعِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ يَعْلَمُ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَعِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ يَعْلَمُ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَعِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ فَي شِمَالِهِ أَمْ يَعْلَمُ أَيْنَ يَقَعْ كِتَابُهُ أَلِى يَعْمَلُهُ وَلَوْلَا عَلَيْهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ

مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الْعِسَوَاطِ إِذَا وُحِمعَ بَيْنَ الشَّت كَ يَتِهِ عَادِرَتَيس عَلَى صراطر بعب وه دوزخ برركماجات کا جب تک اس ہے (لیعنی بل صراط ہے) گزر نہ جا کیں۔ یعقوب نے یوس سے روایت کیا اور بیانمی کی صدیت کے الفاظ ہیں۔

ظَهْرَىٰ جَهَنَّمُ قَالَ يَغْقُوبُ عَنْ يُونُسَ وَهَذَا لَفُظُ حَدِينِهِ.

بل صراط کی کیفیت کے بارے میں فر مایا حمیا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تکوار کی دھارے زیادہ تیز ہے احادیث میں اس کی بورمی کیفیت مذکور ہے۔

#### بكب في الدَّجَال

١٣٢٩: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُرَاقَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بُنِ الْجَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ نَبِنْي بَعْدَ نُوحِ إِلَّا وَقَدُ أَنْفَوَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ وَإِنِّي أَنْفِرُكُمُوهُ قُوَضَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَعَلَّهُ سَيُدُرِكُهُ مَنْ قَدُ رَآنِي وَسَمِعَ كَلَامِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَنِذٍ أَمِعُلُهَا الْيَوْمَ قَالَ أَوْ خَيْرٌ.

#### باب: دجال کا تذکرہ

١٣٢٩: مويٌ بن الطعيلُ حمادُ خالد حذاءً عبدالله بن شقيقٌ عبدالله بن سراقة حصرت عبيد الله بن جراح رضى الله عند سے مروى ہے كہ يك ين آتحضرت سے سنا آپ فرمائے تھے نوح مایٹا کے بعد کوئی ایسا بی بیں ہوا کہ جس نے اپنی اُست کو د جال ملعون سے ندؤرایا ہو۔ میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں چرآ ب تے اس معون کی کیفیت بیان قربائی اور ارشاد فرمایا کرمکن ب کراس کوو و مخفس بائے جس نے جھ کود یکسا ب اور میری بات سن بر اوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ اس روز ہم لوگوں کے ول کیے موں عے؟ کیاای جیے مول مے کہ جیے (ہارے قلوب) آئ ين؟ آپ نے ارشادفر ماياس سے محى بہتر مول كيد

#### زمانه دجال ہے متعلق:

وجال المعون كآنے كے وقت قلوب بہتر ہونے كا مطلب يدب كدو ا دور تشوّ وفسا دات كا وَور ہوگا اور فتروفساد كے وَور مں ایمان برقائم رہنا مشکل ہے اورجس نے آنخضرت مُن فیکھ کی زیارت کی اس کود جال کے پانے کا مطلب بدہے کدمیرا ایک محابی اس کود کھے لے گا اس سے مراد حضرت تمیم داری رضی اللہ عندیں جو کدد جال کود کھ کر آئے تھے اور آنخضرت نافیج کے انبول نے دجال کے بارے میں بیان کیا تھایا مجر حضرت تصرعابی السلام ہیں جو کہ قیا مت تک زندور ہیں مے اور دجال کودیکھیں گے۔ ٠ ١٣٣٠: حَدَّثَ مَحْلَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ١٣٣٠: كلدين خالد عبد الرزاق معمر زبري سالم است والدابن عمر " أَخْبَوَنَا مَعْمَدٌ عَنْ الزُّهْمِ ي عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ مدوايت كرت بن كرا تخفرت كوكون كودميان كمر عدوي قَالَ فَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ ﴿ اورالله تعالىٰ ﴾ شايان شان اس كى تعريف بيان فرماني يحروجال كا فَأَلْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ فَذَكُرَ الدُّحَّالَ تذكره فرمايا اورارشاد فرمايا ش تم لوكول كواس عدة راتا مول اوركوني فَقَالَ إِنِّي لَانْفِدِ وَكُمُّوهُ وَمَّا مِنْ نَبِيٌّ إِلَّا فَدُ أَنْذَرَهُ السَّانِين واكنبس فالي أمت كودجال عدروالا موسيهال تك

قَوْمَهُ لَقَدُ أَنْدَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنِي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَلَّهُ أَعُورُ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ لِبْسَ بِأَعُورَ ـ

بالب فِي قُتُل الْخَوَارِجِ

١٣٣١: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُولُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَأَبُو بَكُرِ بُنُ عَبَاشٍ وَمَنْدَلٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي جَهُم عَنْ خَالِدٍ أَنِ وَهُبَانَ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ لَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبُرًا فَقَدُ خَلَعَ رِبُقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِمِ

خوارج: خوارج معزت على كرم الله وجد ك زمانه من بيدا مون واله ايك فرقد كانام ب- بيفرقد ايك مراه فرقد ب بيفرقد سيّد ناعلي كرم الله وجهة مصرت عا كتشصد يقدرضي الله عنها اورسيّد ناعثان غي رضي الله عنه كوبرا كهتا تفااس فرقه كاخيال تفاكه ثمنا وكبير وكا

اوراس مدیث میں جماعت سے نکلنے کا مطلب میرے کہ ایسا مخص مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہو کیا لیمنی کفر کے قریب ہو کیا احادیث میں جماعت کے ساتھ رہنے کی بہت تاکید اور فضیلت آئی ہے اور جماعت ہے ہے جانے کی وعید بیان نر مائی من<sub>گ</sub>ے۔۔۔

> .١٣٣٢: حَدَّقَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّقَيْلِيُّ حَدَّلَنَا زُهَيْرٌ حَدَّلَنَا مُطَرِّفُ بُنُ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي الْمَجَهُمِ عَنُ خَالِدٍ بُنِ وَهُبَانَ عَنُ أَبِي ذُرٌّ قَالَ بَعْدِي يَسُنَأْلِرُونَ بِهَذَا الْقُيْءِ قُلُتُ إِذَنُ وَالَّذِي بَعَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَالِقِي ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ حَتَّى ٱلْقَاكَ أَوْ ٱلْحَقَكَ قَالَ ٱوَلَا أَدُلُكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ تَصْبِرُ حَتَّى تُلْقَانِي.

باب: خارجی لوگوں کوٹل کرنے کابیان الموالا احمد بن يونس زبير ايو بكر مندل مطرف ايوجهم خالد بن وبهان حصرت ابود ررضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ آنخ مرت مُن اللہ اللہ ارشادفر مایا جوآ دمی جماعت سے ایک بالشت کے برابر بھی خارج ہو کیا تواس نے اسلام کی رشی کوائی کردن سے تکال دیا۔

كروح واليوا في من الي قوم كود جال عدد راياليكن بيس تم نوكون كوايسي

بات بیان کرتا موں کہ کی تغیر نے اسی بات اپی قوم کونیس بال أ

ا مالو گوفیروار! د جال ملعون کا نا موگا اورتمها را پرورد گار کا تانیس ہے۔

مرتکب دائر واسلام ے فارج بے ۔ بیفرقہ قرآن وصدیث کا غلط مغہوم پیش کرتا تھا۔

١٣٣٢:عبدالله بن محمرً زهيرٌ مطرف ابوجهم ُ خالد بن وبهان أبوذ ررضي الله عند سي مردى ب آنخضرت فل في النام المراية لوكون كى كيا حالت ہو گی جب میرے بعد جو تھران ہوں کے وہ مال فنیمت کو اپنا مال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كَنُفُ أَنْتُمُ وَأَلِمَّةً مِنْ صَبِحِينَ مِكْ شِي الرَّاسِ وَات كَانْتُم كرجس في آبكو تغبر برحق بناكرمبعوث فرمايا من ابن تكوارات كندم يرركمون كالجر اس سے ماروں کا بہاں تک کدیس آپ سے ل جاؤں۔ آپ نے فرمايا مى تميين اس عده قد بيرن بالاون تم مبرس كام لويهان تك كرجح ستطا قات كرور

غنيمت يه متعلق پيشينگوني:

<u>مال غنیمت کوا بنا مال مجحنے کا مطلب ہے ہے کہ لوگ بجا ہرین کوحسب ضابط شرع حصے نیس ویں محرکو یا تنتیم غنیمت میں انصاف</u> ے کام نہیں تھے۔

الْمُمْنَى قَالَا حَدَّلْنَا مُسَدَّدُ وَسُلَيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ الْمُمْنَى قَالَا حَدَّلْنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عِنِ الْمُمَلَى الْمُمُنَى قَالَا حَدَّلْنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عِنِ الْمُمَلَى بَنِ خَسَانَ عِنِ الْمُحَسَنِ عَنْ فَي خَسَانَ عِنِ الْمُحَسَنِ عَنْ فَي خَسَانَ عِنِ الْمُحَسَنِ عَنْ قَلْمُ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَتُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ أَيْمَةً تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَكُنِكُرُونَ سَنَكُونُ عَلَيْكُمُ أَيْمَةً تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَكُنِكُرُونَ فَلَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكِرُونَ مِنْهُمْ وَلَكِنُ مَنْ رَضِى فَمَنْ اللهِ اللهِ أَفَلًا نَفْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ وَتَابَعَ فَقِيلَ بَا رَسُولَ اللهِ أَفَلًا نَفْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ وَتَابَعَ فَقِيلَ بَا رَسُولَ اللهِ أَفَلًا نَفْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ وَتَعْلَى اللهِ أَفَلًا نَفْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ اللهِ أَفَلًا نَفْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ

١٣٣٣: حَدَّكَ ابْنُ بَشَارِ حَدَّكَ امُعَادُ بُنُ هِشَامٍ فَلَلَ حَدَّقَا الْحَسَنُ عَنُ فَالَ حَدَّقَا الْحَسَنُ عَنُ فَالَا حَدَّقَا الْحَسَنُ عَنُ صَبَّة بُنِ مِحْصَنِ الْعَنزِي عِنْ أَمْ سَلَمَة عَنِ النَّبِي عَلَيْ الْمَعَنَاهُ قَالَ فَعَنُ كُرة فَقَدْ بَرَءَ وَمَنُ أَنْكُرَ فَقَدْ سَلِمَ فَالَ قَادَةُ يَعْنِى مَنُ أَنْكُرَ بِقَلْيِهِ وَمَنُ كُرة بِقَلْيهِ مَا أَنْكُر بِقَلْيهِ وَمَنُ كُرة بِقَلْيهِ مَا أَنْكُر بِقَلْيهِ وَمَنُ كُرة بِقَلْيهِ مَا أَنْكُر بِقَلْيهِ مَا أَنْكُر بَقَلْيهِ مَا أَنْكُر بَقَلْيهِ مَا أَنْكُر بَقَلْيهِ مَا أَنْكُونَ عُنْ كُونَ يَعْنِى عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَرْ لَحَة قَالَ سَيعُعْتُ عَنْ وَيَعْلِ اللّهِ عَلَيْهِ بَقُولُ سَتَكُونُ فِي أُمْتِى عَنْ شُعْبَةً وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ بَقُولُ سَتَكُونُ فِي أُمْتِى عَنَ اللّهِ عَلَيْهِ بَعُولُ سَتَكُونُ فِي أُمْتِى عَنْ أَمْوَ وَمَنْ فَي أَمْتِى عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ بَعُولُ سَتَكُونُ فِي أُمْتِى عَنْ أَمْوَ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ كَانِناتُ فَمَنْ أَوْاذَ أَنْ يُقَوِقَ أَمْو وَمَنْ كُونَ فِي أُمْتِى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ كَانِنا لَهُ مُنْ أَوْاذَ أَنْ يُقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ كَانِنا لَا اللّهِ عَلْهُ جَعِيعٌ فَاضُولُوهُ إِللّهُ عَلَى السَيْعُولُ كَانِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا عُلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١٣٣١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبِيدٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ عِبِسَى الْمَعْنَى قَالَا حَدَّلَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَبُوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبِيدَةً أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ أَهُلَ النَّهُرَوَانِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبِيدَةً أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ أَهُلَ النَّهُرَوَانِ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُّلٌ مُودَنُ الْهَدِ أَوْ مُحُدَّجُ الْهَدِ أَوْ مُحُدَّجُ الْهَدِ أَوْ مُحُدُونُ الْهَدِ أَوْ مُحُدَّجُ الْهَدِ أَوْ مَحُدُونُ الْهَدِ أَوْ مُحُدَّجُ الْهَدِ أَوْ مُحُدَّدِ عَلَى اللَّهُ الَّذِينَ يَقَتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ الَّذِينَ يَقَتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَى

ساسه ۱۳۳۳ مسدهٔ سنیمان تماؤ معلی ابشام حسن ضبه اصرت آم سلمه رضی القد عنها سے مروی ہے کہ آخضرت آن گار نے ارشاد قربایا میرے بعد ایسے اسے حکران ہوں سے جن کے کام ایجھے بھی ہوں سے اور برسی ہوں سے بور سے جو خض برے کام پرائی زبان سے کیر کرے تو وہ خض ( گرفت ہے ) بری ہو گیا اور جو خص زبان سے برا کیر کرے تو وہ خض ( گرفت ہے ) بری ہو گیا اور جو خص زبان سے برا شہر کے اور اس کی اتباع کی ( وہ خض بر باد ہو گیا اور اس کی اتباع کی ( وہ خض بر باد ہو گیا اور اس کا اتباع کی ( وہ خض بر باد ہو گیا اور اس کی اتباع کی ( وہ خض بر باد ہو گیا اور اس کی اتباع کی ( وہ خض بر باد ہو گیا اور اس کی اتباع کی اور اس کی انبین ہو کی نہاز بڑ ہے تباع کی ران کوئی نہاز بڑ ہے تباع کی ( ان کوئی نہاز بڑ ہے تباعی ( ان کوئی نہاز بڑ ہے تباعی ( ان کوئی نہ کرد )

۱۳۳۳: این بینار معاذ ان کے والد قاوہ حسن ضبہ محضرت اُلم سلمہ رضی اللہ تعالی عنبات یہی روایت ہیں اس طرح قد کور من اللہ تعالی عنبات یہی روایت ہاں روایت میں اس طرح قد کور ہے کہ جس نے کہ جس نے کہ جس نے کیرکی وہ محفوظ ہوگیا۔ قاوہ نے بیان کیا لیعنی جس محفوظ ہوگیا۔ قاور سے کیرکی اور ول سے کیرکی اور ول سے اس کو گراسم ما۔

۱۳۳۵: مسد ذکی شعبہ زیاد معنرت عرقبی رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ بیں نے آنخفرت ٹلائٹر کے سنا آپ فرمائے بتے میری اُمت میں فتند فساد ہوں سے فتند وفساد ہوں کے فتند وفساد ہوں سے ۔ پیر جوآ دی مسلمانوں کے معاملہ میں پھوٹ اور اختلاف پیدا کرنا جاہے جبکہ دہ مسلمان انقاق کئے ہوئے ہوں تو اس کوتلوارے فل کر ڈالوجا ہے وہ کوئی ہو۔

۱۳۳۳ اجمد بن عبید محد بن عیلی جماد ابوب معزت عبیده ندمروی به کرجفرت عبیده ندمروی به کرجفرت عبیده ندمروی به کرجفرت علی رضی الله عند نے اہل نهروان کا تذکره فرمایا تو فرمایا ان بیلی آیک آدی ہے چھونے ہاتھوں والار آگرتم لوگ میرا کہنا مائے تو بیلی تم لوگوں کو وعده بتاتا کہ جو کہ الله تعالیٰ نے ان لوگوں کے مار فرانے کا حضرت محمد فالله تا کہ بالا مبارک پرکیا ہے ۔ عبیدہ نے میان کیا جس نے میں سے حضرت علی کرم الله وجہد سے دریافت کیا۔ کیا آب نے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا ﴿ الْتَحْضَرِتُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَاحِ؟ انهول نے فرمایا ہی ہاں بیت اللہ شریف مِنْهُ قَالَ قَالَ إِی وَدَبِّ الْکَعْبَةِ۔ ﴾ کے پروردگارکی شم۔

#### نهروان کی وضاحت:

تنہروان اس جگد کا نام ہے کہ جہاں پر خار جی لوگ اکٹھا ہوئے تھے اور حضرت محمد کا ٹیٹیٹر کی زبان میارک پر جملہ کامقبوم یہ ہے کہا ہے لوگوں کوئی کرنے کاعنداللہ اجر ملے گا۔

2 سوا الحمد بن كثيرًا سفيان أن ك والدائن الي تعم ابوسعيد خدرى بل ثيرًا ہمروی ہے کیٹل وہنؤئے آنخطرت کی خدمت اقدس میں مٹی میں نگا ہوا تھوڑ اسا سونا بھیجا۔ آپ نے اس سونے کو حیار حضرات حضرت اقرع بن ما بس منعلى المجافعي ميسينه بن بدراهر ارئ زيدالخيل طائي جو ين مبهان سح بھی ايک فرد تھے اورعلقمہ بن علاثہ العامری جو پني کليب کے بھی ایک فرد تھے کے درمیان تقتیم فرما دیا تو قریش اور انصار غصہ ہوئے اور کہنے میگئے کہ آپ تو نجد کے مالدارلوگوں کودیتے ہیں اور ہم کو نظر انداز کرتے ہیں (بیان کر) نبی نے ارشاد فرمایا میں ان لوگوں کی تالیف قلب کرتا ہوں ای وفت ایک آ دمی حاضر ہوا جس کی آتھمیں اندرتھسی ہو فی تھیں اور اسکے زخساراً و پر کو تھے اور اس کی چیٹن فی ماند تھی اوراسکی داڑھی اچھی طرح ہے تھنی تھی اس کا سرمنڈ اہوا تھا اوروہ کہنے لگا: اے محد مخوف الی كروا آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں القد تعالى ك نافر مانی کروں تو پھراکی فرمائر داری کون کر بگا؟ کیا اللہ تعالی نے مجھے الل زمين برامانت واربنايا اورتم مجهد كوامانت وارتيس سجحية مو؟ راوي سميت بين كدايك آدى في استحل كرف كى اجازت ماكل اورميرا خیال ہے کدوہ حضرت خالد بن ولیدرضی القدعمة عضو آپ نے منع فرما دیا جب و پختص جلاممیا تو آپ نے فرمایا اس مخص کی نسل میں کیمداس فتم کے لوگ بیدا ہوں سے کدان کے حلق کے بینچ سے قرآن کر م نیس أترے كا (يعني ان لوگوں برقر آن كريم كا كوئي اثر نه موكا) وه لوگ اسلام سے اس طرح تکل جا کیں سے جس طرح کمان سے تیرنکل جاتا ہے د والوگ الل اسلام کولل مریں سے اور بت پرستوں کوچھوڑ دیں سے میں آثر ان لوگوں کو پاؤں تو میں ان کوتو م حاد کی طرح مارؤ الوں گا۔

١٣٣٧: حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَبِيرٍ أَنْحِبَرَنَا سُفُهَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِي قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيِّئَةٍ فِي تُرْيَتِهَا فَقَسَّمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ بَيْنَ الْأَقْرَعَ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ لُمَّ الْمُجَاشِعِي وَبَيْنَ عُبَيْنَةً بُنِ بَلْرٍ الْفَزَارِي وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِينِ لُمَّ أُحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَالَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ قَالَ فَغَضِبَتُ قُرِّيُشٌ وَالْأَنْصَارُ وَقَالَتْ يُغْطِى صَنَادِيدَ أَهُلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فَقَالَ إِنَّمَا أَتَأَلُّفُهُمُ قَالَ فَأَقْتِلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَنْشَنِ مُشْرِكَ الْوَجُنَيَيْنِ نَاتِءُ الْجَبِينِ كَتُ اللِّحْيَةِ مَخُلُوقٌ قَالَ اتَّقِي اللَّهُ يَا مُحَيِّمَدُ فَقَالَ مَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَضَيْتُهُ أَيَّأُمُنِّنِي اللَّهُ عَلَى أَهُلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِنَىٰ قَالَ فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَخْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ فَصَنَّعَهُ قَالَ فَلَمَّا رَكِّي قَالَ إِنَّ مِنُ ضِنْضِءِ هَذَا أَوُ فِي عَقِبِ هَذَا قَوُمًا يَقُورَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَارِزُ خَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْوِسُلَامِ مُرُوقَى السَّهُمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإُمُسَلَامُ وَيَدَعُونَ أَهُلَ الْأُولَانَ لَئِنْ أَنَا أَفْرَكُمُهُمْ فَتَلْتُهُمْ فَتُلُ عَادٍ.

#### نهروان کی وضاحت:

نبردان اس جکہ کا نام ہے کہ جہاں پرخار تی اوگ اکٹھا ہوئے تھا ورحطرت محمد کا فیٹے کی زبان مبارک پر جملہ کامغہوم بہے۔ ١٣٣٨: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِعِ الْأَنْطَاكِقُ ١٣٣٨: نصرين عاصم وليد مبشر ابوعمروا قبادة حضرت ابوسعيد خدري ادر حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَمُبَشِّرٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْمَعِيلَ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنها سے مروی ہے کد آنخضرت تُحافِظُم الْحَلِّينَ عَنُ أَبِي عَمْرِو قَالَ يَعْنِي الْوَلِيدَ حَدَّثَنَّا نے ارشاد فرمایا: میری اُمت میں افتر ان واختلاف ہوگا، کیچھاس فتم کے لوگ پیدا ہوں گے جو کدا چھی با نئس کریں گے اور برے کام کریں أَبُو عَمْرِو قَالَ حَدَّلَنِي قَنَادَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُعِدُّدِينِ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عے تلاوت قرآن کریں عے لیکن وہ (قرآن) ان لوگوں کی ہنگی ( طلق کی ہٹری ) ہے نیخ بین اُئرے گا وہ لوگ دین ہے اس طرح نکل آ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي جائیں مے کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے کہ وہ لوگ وین کی الْحِيْلَاكْ وَقُرُقَةٌ قُوْمٌ يُخْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِنُونَ طرف تبیں اوٹین کے جب تک کہ تیرہ نت پر ندوایس آئے۔(اور تیر کا الْفِعْلَ يَقْرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَوَاقِيَهُمْ يَمُونُونَ تات پر واپس آنا نامکن ہے پس اس طرح وہ لوگ مراہی ہیں اس مِنُ اللِّينِ مُوُوقَ السُّلُهُمِ مِنُ الرَّبِيَّةِ لَا يَوْجِعُونَ طرح معنبوط ہوں سے كدان كا دين اسلام كى طرف واپس آ تا يامكن حَتَّى يَرْتَذَ عَلَى لُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلُقِ وَالْخَلِقَةِ ہے ) وہ تمام بھلوق میں بدترین لوگ بین۔اس کے لئے خوشچری ہے جو طُوبَى لِمَنُ قَشَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ ان کومار ڈا لے اور جسے وہ قم کر ڈالیس وہ لوگ ووسروں کو کماب الٰہی کی وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أُوْلَى بِاللَّهِ طرف دعوت دیں محے حالا تکدائٹر کی کتاب ہے ان کا کوئی تعلق ندہوگا جو مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سِيمَاهُمُ قَالَ آدی ان سے جنگ کرے وہ میری اُمت میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ التُحليقُ.

قرِیب ہوگا۔ مرض کیا میایا رسول الشنظ الفیظ ان لوگوں کی کیا پہوان ہے؟ آب نے ارشاد فرمایا سرمنڈ انا۔

#### باطل فرقه ہے متعلق فرمان:

مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے سرمنڈے ہوں سے ندکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ یا لکل سرمنڈ انا اگر چہ درست ہے لیکن اچھا بیہ ہے کہ چھوند پچھ سر پریال ہونے جا ائیس۔

۱۳۳۹؛ خَدَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي حَدَّقَنَا عَبُدُ السه السه السه بن بلى عبدالزالَ معر قاده معزية السه وض الشعند الرَّوَّاقِ أَخْبَوْنَا مَعْمَوٌ عَنْ قَفَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ الكاطريقة عمروى بالدوايت مي يه كدان لوكول كي نشائي وسُولَ اللهِ هَا نَحْوَهُ قَالَ سِيمَاهُمُ الشَّعْلِيقُ سرمنذا الدبال دور كرناه بدج بهم ان لوكول كوديكموتوان كوبار والتسبيدُ فَإِذَا رَأَيْنُمُوهُمُ فَالَ سِيمَاهُمُ قَالَ أَبُو وَالوالا الدواؤد فرمات بي كرشيد سه مراد بالول كوبر سه تكانا داود التسبيدُ السُينَ عَالَ الشَّعْر - سه -

٣٠٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْهَانُ ﴿ ١٣٠٠ عَبْرَا مَعْنِ سَفِيانَ أَمْسُ خَيْمَهُ معزت سويد بن عقلد سے حَدَّلَنَا الْاعْمَانُ عَنْ حَنْفَهَةَ عَنْ سُويُدِ بُنِ غَفَلَةً ﴿ مروى ہے كه حفرت على كرم الله وجد نے فرمايا جب بي تم لوگول سے

قَالَ قَالَ عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامِ إِذَا حَدَّثُعُكُمْ عَنُ رَسُولِي اللَّهِ فَلَا حَدِيقًا قَلَانُ أَخِرَ مِنُ السَّمَاءِ أَخَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَثُنَكُمُ أَخَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَثُنَكُمُ فِيمَا بَيْنِي مِنْ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَثُنَكُمُ فِيمَا بَيْنِي فِي آخِرِ فِيمَا بَيْنِي فِي آخِرِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَا يَقُولُ يَأْنِي فِي آخِرِ اللَّهِ فَلَا يَقُولُ يَأْنِي فِي آخِرِ اللَّهِ فَلَا يَقُولُ يَأْنِي فِي آلِاسَانِ سَفَهَاءُ الْآخِلَامِ يَقُولُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ يَقُولُ مَنْ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلُهُمْ مِنْ الْمُعْتَاعِةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ فَالْتَلُومُمْ فَإِنَّ قَتْلُهُمْ فَالْتَلُومُمْ فَإِنَّ قَتْلُهُمْ فَالْتَلُومُمْ فَإِنَّ قَتْلُهُمْ مَنْ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ فَالْتَلُومُمْ فَإِنَّ قَتْلُهُمْ فَالْتَلُومُ مُ فَالْتُلُومُ مَا فِي فَالْمُ لَلَهُمْ أَلِي اللّهِ اللّهُ إِلَيْكُولُومُ مَا أَوْلُومُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللمُ اللللم

١٣٣١: حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنُ ـُــٰهَةَ بُنِ كُهُيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَهُبِ الْمُجَهَنِيُّ أَنَّةً كَانَّ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِمٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى سَمِعُتُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُرُجُ قُوْمٌ مِنْ أَمْتِي يَقْرَنُونَ الْقُرْآنَ لِيُسَتُ قِرَالَتَكُمْ إِلَى قِرَاتَيْهِمُ شَيْئًا وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ شَيْئًا وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْنًا يَقُرَنُونَ الْقُرُانَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَوَاقِيَهُمْ يَمُونُونَ مِنَ الْإِسْلَامَ كُمَا يَمُونُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيُّشُ ٱلَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قَضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَيْهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَنَكُلُوا عَنِ الْعَمَلِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمُ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ عِلَى عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّذَى عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بيضٌ

صدیث رسول بیان کروں تو جان لو کہ جھ کو آسان سے کر جاتا آپ کی
طرف جھوٹ منسوب کرنے سے بہتر معلوم ہوتا ہے اور جب جس تم
لوگوں سے آپ جی گفتگو کروں تو سن لو کہ جنگ فریب کا نام ہے جس
نے آخفسرت کالمنظل سے ساہے آپ فرمائے بھے آخردور جس پی کھاس تم
کے لوگ پیدا ہوں سے جو کہ کم عمراور کم عقل ہوں سے وہ اس تم کی ہاتیں می
میان کریں گے کہ جو تمام خلوق کی ہاتوں سے اچھی بات ہوگی وہ اسلام
سے فکل جا تیں سے کہ جس طرح تیر کمان سے فکل جاتا ہے ان لوگوں کا
ایمان طق سے بیٹے نہیں اُرے گا تو تم جہاں بھی آئیس طوان کو ہار ڈالو
ایمان طق سے نے نہیں اُرے گا تو تم جہاں بھی آئیس طوان کو ہار ڈالو
ہا عث ایم ہوگا۔

١٣٣١: حسن بن على عبدالرزاق عبدالملك معزت سلمه بن تميل كمجة. ہیں کہ معفرت وہب جہتی رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ وہ اس لشکر میں موجود مع جوكسيدناعلى كرم الله وجد كے ہمراہ خوارج سے جنگ كرنے کے کے کا تھا۔ معزرے علی کرم اللہ وجہدے فرمایا اے لوگویش نے أتخفرت فكالأم عساب آب فرمات مع ميرى أمت مى اس مم كے لوگ تكليل مع جوكه علاوت قرآن كريں مے اورتم لوگوں كا علاوت قرآن كرنا ان لوگوں كے سامنے كچھەند ہوگا كەتم لوگوں كى نماز ان ﴿ لوگوں کے سامنے کچے ہوگ۔ نہم لوگوں کا روز ہ ان لوگوں کے سامنے کچھ ہوگا وہ اوگ قر آن کریم کی خلاوت ثواب مجھ کریں ہے حالا تک وہ ان او گوں کے لئے عذاب ہوگا ان او کوں کی نماز اسلی (علق کی ہڑی) کے نیچے نداڑے گی۔وہ لوگ دین اسلام ہے اس طرح نکل جائیں مے کہ جس طرح تیر کمان سے لکل جاتا ہے اور اگر اس لفکر کے لوگ جو ان كو مار ڈاليس كے ان فضائل كو جان ليس جو حضرت رسول كريم كافير ليم نے ان لوگوں کے لئے بیان فرمائے ہیں تو وہ لوگ مزید نیک عمل چھوڑ مِیں سے۔ان لوگوں کی پہچان مدے کدان لوگوں میں ایک اس متم کا مخض ہوگا کہ جس کا ہار وہوگالیکن ہاتھ ( کلائی تک) نہیں ہوگا اوراس ك بادو بربستان كى محندى جيسى أيك تتم كى محندى بوكى اس برسفيد بال

ٱلْحَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيّةَ وَأَهْلِ النَّامِ وَتَعْرُكُونَ هَوُلَاهِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيْكُمْ وَأَمُوَالِكُمُ وَاللَّهِ إِنِّي لَّارُجُو أَنْ يَكُونُوا هَوَّ لَاءِ الْقُوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدُّمَ الْحَرَّامَ وَأَغَارُوا فِي سَرْح النَّاسِ قَمِيمِرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ قَالَ سَلَمَةُ بُنُّ كُهَيْلُ فَنَوَّالِنِي زَيْدُ بُنُ وَهُبٍ مَنْزِلًا مَنْزِلًا حَتَّى مَرَّ بِنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ قَالَ فَكُلُّنَّا ٱلْتُقَيِّنَا وَعَلَى الْمُعَوَارِجِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ الرَّاسِيُّ فَقَالَ لَهُمْ أَلْقُواَ الرِّمَاحَ وَسُلُوا السُّيُّوفَ مِنْ جُفُونِهَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَاشِلُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوُمَ خَرُورَاءَ قَالَ فَوَخَشُوا بِرِمَاحِهِمُ وَاسْتَلُوا السُّيُوكَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ وَقَلُوا بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِهِمْ قَالَ وَمَا أَصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَنِيٰدٍ إِلَّا رَجُلَانِ فَقَالَ عَلِيَّ التيمسُوا فِيهِمُ الْمُخْذَجُ فَلَمْ يَجَدُوا قَالَ فَقَامَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَلَى نَاسًا قَدْ قُعِلَ بَغْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ فَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ فَوَجَدُوهُ مِثَّا يَلِي الْكَرْضَ فَكُنَّرَ وَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَيَتَّلَغَ رَسُولُهُ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السُّلُمَانِيُّ فَقَالَ ۚ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ لَقَدُ سَمِعْتَ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِى وَاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ حَتَّى اسْتَحُلَفَهُ قَلَالًا وَهُوَ يَحْلِفُ.

موں مے کیاتم لوگ (حضرت) معاویہ اور ملک شام والوں سے جنگ كرنے كے لئے جاتے ہو؟ اوران لوكوں كوائي اولا داور سامان برجمور دية بود الله كي تم إين توقع ركمتا مول كه جن لوكول كو معزت رسول كريم فأنتفظمن بيان فرايا وو يمي اوك بين كونك ان لوكون في اس خون کو بہایا جو کہ جرام تعااورلو کوں کی چرا گاہ کولوٹ لیا پس تم لوگ اللہ کا نام كرچلو- معزرت ملدين كميل فيان كياكه محصرزيدين وبب نے ان جکہوں میں سے ایک جگہ بنا کی کہ جس جگہ وہ جنگ کرنے کے لئے محتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ ایک بل پر گزرے تو حضرت زید بن وہب نے فرمایا جس وقت دونوں جانب کے لککر آسے سامنے موتے خوارج کامردارعبداللہ بن وہب تفاراس نے اسے لوگوں سے کہاتم لوگ نیزے بھینک دوادرمیان ہے تمواری تھینج لوالیانہ ہو کہ وہ لوگ تم کوشم کھلائیں کہ جیسی حروراء میں شم کھلا کی تھی۔راوی نے بیان کیا انہوں نے نیزوں کو بھینک ڈالا اور تلوار سے مسیخ لیں۔الل اسلام نے ان لوگوں کوانے نیز ول سےروکا۔ پھرو ولوگ کیے بعد دیگر تے لی کئے محية ادراس روز مصرت على كرم الله وجهد كي طرف عنه دو فحصول ك علاوه كوئى خيس كل كيامي احضرت على كرم اللدد جدف لوكول ي أم ماياتم لوگ ان لوگوں میں مخدج ( مستج ) کو طاش کرو۔ انہوں نے طاش کیا لیکن اس کوتبیں پایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عندخود کھڑے ہوئے اور ان کی فاشوں کے پاس آئے جو کہ اُوپر نیچے بڑی مولی تھیں اور فر مایا ان (لاشوں کو)علیجد و کردو دیکھا تو وہ زمین پرسپ او کوں کے بیٹے پڑا ہوا تعاران لوگوں نے اللہ اکبر کہا اور کہا اللہ نے سج فرمایا ہے اور اس کے رسول تَأْفِيكُم نے (اپنا پیغام) پہنچا دیا۔ مجرعبید وسلمانی کھڑا ہوا اور کہا اس الله كی قتم كه جس كے علاوه كو كى عبادت كے لاكن نبيس ہے كميا آپ

نے بیسب رسول الله فاقط کی سنا ہے۔ آپ نے فریایا ہاں اس ذات کی تئم جس کے علادہ کوئی معبود برحق نیس ( میں نے سنا ہے )۔ بیمان تک کماس محض نے حضرت علی کرم اللہ و جہ کو تین سر تبدیتم دی اور انہوں نے تین سر تبدیتم کھائی ۔ معمد

بدر م<u>ن</u> لوگ:

<u> نذکورہ حدیث</u> میں ان لوگوں کے لئے قر آن کوعذاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دہ لوگ قر آن کریم کے میچی معنی کوشلیم نہیں

کریں گے اور آن کے معنی کا غلط مفہوم نکالیں گے اور نماز حلق سے بیچے شائز نے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اگر قلب تک نیس مینچے گامسیف زبان سے اور ظاہری طور پر نماز اوا کریں گے اور مخدج 'ا یا بی 'چیوٹے جھوٹے ہاتھ والا مخص مراد ہے اور حرورا ما یک جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر خارجی لوگ اکٹھا ہوئے تھے۔

> ١٣٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُينِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَضِيءِ قَالَ قَالَ عَلِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ اطْلَبُوا الْمُخُدَجَ قَالَ قَالَ عَلِيْ عَلَيْهِ السَّلَامِ اطْلَبُوا الْمُخْدَجَ فَى طِينٍ قَالَ أَبُو الْوَضِيءِ فَكَالَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَبْشِيٌّ عَلَيْهِ قُرَيْطِقٌ لَهُ إِحْدَى يَدَيْنِ مِثُلُ ثَلْقِي الْمُرْأَةِ عَلَيْهَا شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ شُعَيْرَاتِ الْقِي تَكُونُ عَلَى ذَنَبِ الْيَرْبُوعِ۔

> ١٣٣٣ : حَدَّقَا بِشُرُ بُنَ خَالِدٍ حَدَّقَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَادٍ عَنُ نَعَيْمٍ بَنِ حَكِيمٍ عَنُ أَبِى مَوْيَمَ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُتَعَدَّجُ لَمَعَنَا يَوْمَنِدٍ فِي الْمَشْجِدِ نَجَالِسُهُ بِاللَّلِلِ وَالنَّهَارِ وَكَانَ فَلَيْرًا وَرَأَيْنَهُ مَعَ لَخَالِسُهُ بِاللَّلِلِ وَالنَّهَارِ وَكَانَ فَلَيْرًا وَرَأَيْنَهُ مَعَ الْمَسْاكِينِ يَشْهَدُ طَعَامَ عَلِي عَلَيْ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَعَ الْمَسْاكِينِ يَشْهَدُ طَعَامَ عَلِي عَلَيْ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَعَ النَّسِ وَقَدْ كَسَوْتُهُ بُونُسُّ لِي قَالَ أَبُو مَوْيَمَ وَكَانَ النَّسِ وَقَدْ كَسَوْتُهُ بُونُسُا لِي قَالَ أَبُو مَوْيَمَ وَكَانَ فِي يَدِهِ السَّكَرَةِ عَلَى تَأْسِهِ حَلَمَةٌ وَكَانَ فِي يَدِهِ النَّذِي عَلَيْهِ الْمَرَاقُ عَلَى رَأْسِهِ حَلَمَةٌ وَكَانَ فِي يَدِهِ النَّذِي عَلَيْهِ الْمَرَاقُ عَلَى رَأْسِهِ حَلَمَةٌ مِثْلُ حَلْمَةٍ السَّنَاقِ السَّيَوْدِ لَهُ مَنْ اللَّهُ السَّالِةِ السَّنَوْدِ .

باب فِي قِتَالِ اللُّصُوص

٣٣٣ : حَدَّقَا مُسَدَّةً حَدَّلَا يَخْنَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّقِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ حَسَنِ قَالَ حَدَّلِنِي عَنِّي إِبْرَاهِيمُ لُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍهِ عَنِ النَّبِيِّ هِ عَالَ مَنْ أَرِيدَ مَالَهُ بِغَيْرِ حَقَّ فَفَاتِلَ فَقُولَ شَهِيدٌ.

٥٣ ُ٣٠: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو

۱۳۴۷؛ محمد بن مبید ماؤ جمیل ابوالوشی ہے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جبدئے قر مایا مخدی کو تلاش کرو مجم صدیث کو بیان قر مایا تو لوگوں نے اس کو منتول لوگوں جس ہے مٹی کے بیچے سے نکالا ابوالوشی نے بیان کیا گویا کہ میں اس کو د کچور ہا موں وہ ایک حیثی مختص تھا قبیص پہنے موے تھا اور اس کا ہاتھ مورت کے بہتا ن جبیا تھا اس پر اس متم کے ہال شھے کہ جیسے جنگی چو ہے کی ڈم ہوتی ہے۔

اسه ۱۳۳۳: بشرین خالد شبابہ سوار تعیم بن تحکیم طفرت ابومر یم سے مروی ہے کہ بیٹر تھا آدی اس ون ہم لوگوں کے ساتھ تھا شب وروز وہ سجد ہی میں بیشار بتا تی وہ غریب فقیر تھا۔ میں نے اس کوفقراء کے ساتھ آتے جاتے ویکھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عند لوگوں کے ساتھ تھا تا تاول فرماتے تھے میں نے اس کو استعمال کے لئے ایک کپڑا دیا تھا ابومر ہم کہتے ہیں کداس کونا فع اورائلہ یا بینی بہتان والار نافع کہتے تھے کیونکہ اس کے ہاتھ میں بیتان تھی جسی عورت کی بہتان ہوتی ہے اورائل پر بنی اس کے ہاتھ میں بیتان تھی جسی عورت کی بہتان ہوتی ہوتی ہے اورائل پر بنی گھنڈی بھی تھی جس طرح سے بہتان پر گھنڈی بوتی ہوتی ہوتی کی بہتی ہوتی ہوتی کی بر بنی کے مونچہ جسے بال تھے۔

#### باب:چوروں سےمقابلہ کرنا

۱۳۳۳ مسدولیکی سفیان عبرالندایرا جیم حضرت عبدالندین عمرورضی الندعنیه وسلم نے ارشاوفر مایا که الندعنیه وسلم نے ارشاوفر مایا که جس کا ناحق مال حاصل کرنے کا تصد کیا جائے اورو الحض اپنے مال کی حفاظت کے لئے کڑائی کرنے یہاں تک کدو اقتل کردیا جائے تو وہ شہید ہے۔

الماسية المرون بن عبدالله ابوداؤ د طبالي ابراجيم ان کے والد ابوعبيد ا

طلحہ ٔ حضرت سعید بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جومخص اپنے مال کی حقاظت کی خاطر کمآل کر ویا جائے یا اہل وعیال یا اپنی جان یا اپنے وین کی حقاظت کی خاطر قبل کردیا جائے تو وہ شہید ہے۔

عَبُدِ اللّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ مَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النّبِيّ ﷺ خَاطَرُتُلَ كُرُوبِا جَائِزُوه شَهِيد ہے۔ قَالَ مَنْ قَتِلَ دُونَ مَالِهِ لَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ۔

درجه کے اعتبارے شہید:

الْهَاشِيئَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

عُيَنْدَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنَّ طَلْحَةَ بُنِ

کیونکداییا مختص ظلم کرنے والے کے ظلم کو دور کررہا ہے لیں اگر اس حالت میں وقبل کردیا میا تو ظلم قبل کیا میا اور درجہ کے اختیار سے ایسامخص تحبید ہے لیکن ایسے شہید کا درجہ میدانِ جہا دہمی شہید ہونے والے مخص سے کم ہے۔

## اوًلُ كِتَابِ الْأَدْبِ ﴿ اللَّهُ الللَّلَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

باب بجل اوراخلاق نبوى مَثَاثِيَّةٍ مُ

١٣٧٧: عبدالله بن مسلمه سليمان بن مغيرهٔ ١٠ بت معترت الس رضي الله

بَابِ فِي الْحِلْمِ وَأَخُلَاقِ النَّبِيِّ وَإِلَّمْ ٣٣٠٠: حَدَّقَنَا مُخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشُّنَعَيْرِيُّ حَدَّقَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَلَّلْنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي اَبْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّقِيى إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طُلُحَةً قَالَ قَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ رَالِلَّهِ لَا أَذُّهَبُ رَفِي نَفُسِي أَنْ أَذُهَبَ لِمَا أَمْرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمْرٌ عَلَى صِيبَانِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الشُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ اللهِ عَالِيضٌ بِقَفَاىَ مِنْ وَرَاثِي فَلَكُوْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَصْحَكُ فَقَالَ يَا أَنْيُسُ الْمُعَبُ حَيْثُ أَمَرُتُكَ قُلْتُ نَعَمُ أَنَا أَذُهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَسُّ وَاللَّهِ لَقَدُ خَدَمْتُهُ سَبُعَ مِينِينَ أَوْ يُسْعَ سِنِينَ مَا عَلِمْتُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكُتُ هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ـ ٣٣٧: حَدَّقَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّقَا

نی آنسی تعالی عندے مردی ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دی عضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دی عضرت کی اور میں اڑکا تھا اور میرا ہرا کیکا م عَشُو َ سال تک مرمنی کے مطابق نہیں تعالیکن آپ نے بھی اُف نہیں فرمایا اور یہ اُف نہیں فرمایا اور یہ اُنگ ندآپ نے بھی یہ فرمایا تم نے یہا م کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہ کیا؟

سُلُهُمَّانُ يَعُنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ قَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَدَمُتُ النَّبِئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِينَ بِالْجَدِينَةِ وَأَنَّا غُكُمٌ لَيْسَ كُلُّ أَمُوى كَمَا يَشُتَهِى صَاحِبِى أَنْ أَكُونَ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِى فِيهَا أَكْ قَطُّ وَمَا قَالَ لِى لِمَ فَعَلُتَ هَذَا أَوْ أَلَّا فَعَلْتَ هَذَا۔

#### أف كامفهوم:

لفظ اُف مر بی زبان میں جھڑ کنے کے وقت بولا جاتا ہے مطلب سے ہے کہ اگر میں نے کوئی کام نیس کیا تو آپ نے ممی مجھ پر اظہار نا کواری نیس فر مائی۔ شائل ترندی میں اخلاق نبوی کی تفصیلی بحث ندکورہے۔

١٣٩٨: بارون أابوعا مر حصرت محمد بن بلال كهته مين كدانبون في السية والدے سنا وہ کہتے تھے کہ حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عندنے ہم ہے حدیث بیان فرمائی کہ آتخفرت نگافگام موکوں کے ساتھ مجد میں تشريف فرما ہوتے اور ہم سے تفتگو فرماتے جب آب كمزے ہوتے تو ہم اوگ بھی (آپ کے ساتھ) کھڑے ہوجاتے پیاں تک کہ ہم لوگ آپ کواپنی کسی زوجہ مطہرہ رضی الله عنبا کے پیاں جاتے ہوئے و مکھ ليت \_ ہم لوگوں نے أيك دن آپ سے باتيں كيس محر جب آپ كرے ہوئ تو ہم لوگ بعى آب كے ساتھ كھڑے ہو مجة ہم ف ایک دیبانی محص کودیکما کدانبوں نے آپ کو پکڑ کرجا درڈ ال کر تھینچا۔ يهال تك كدآب كى كردن مبارك سرخ بوكني \_حفرت الوجريره رضى الله عندنے فرمایا وہ جا در کھر دری تھی آب نے اس مخص کی طرف ویکھا اس ديبالى نے كہا بمر سان دونوں أونث كوآپ (غلّه سے) لا دويس كيونكدآب مجه كوابنا مال نيس وية نداية والد ( كا مال مجه وية ين ) آخضرت كَالْيُرْكِم فرمايا باشبه من ابنا مال نيس ويتا اودالله تعالى ے استغفاد کرتا ہوں آپ نے بدجملے بھن مرتبدار شادفر مایا اس کے بعد ارشاوفر مایا نیس تمهارے أو مؤل كونيس لا دول كا جب تك كرتم محصواس تسيخ كابدلدنددو م جوتم في محمد كمينا ديهاتي فخص برمرتبدي كبتا رہا کہ بخدا میں آپ کو بدار میں دوں گا۔ پھر آپ نے ایک مخص کو باایا اوراس سے فر مایا اس محف سے دونوں اُونٹوں کوانا ددو۔ ایک اُونٹ کوجو

١٣٣٨: حَدَّثَكَ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ هِلَالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ ثَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَهُوَ يُحَدِّثُنَّا كَانَ النَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُلِسُ مَعَنَا فِي الْمَجْلِس يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلُ بَعْضَ بَيُوْتِ أَزُوَاجِهِ فَحَدَّقْنَا يَوْمًا فَقُمْنَا حِينَ قَامَ لَنَظُرُنَا إِلَى أَغُرَابِيٌّ قَدْ أَذْرَكَهُ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ فَحَمَّرَ رَقَبَتُهُ قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ وَكَانَ رِدَّاءً خَشِنًا فَالْتَفَتَ فَقَالَ لَهُ الْآغُرَابِيُّ احُمِلُ لِى عَلَى بَعِيرَىَّ عَذَيْنِ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِى مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَأَسْتُغْفِرُ اللَّهَ لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا أَخْمِلُ لَكِ حَنِّى تُقِيدَنِي مِنْ جَهُدَتِكَ الَّتِي جَبَدُتَنِي فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الْأَعْرَائِيُّ وَاللَّهِ لَا أَقِيدُكُهَا فَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمُّ دَعَا رَجُلًا فَقَالَ لَهُ احْمِلُ لَهُ عَلَى بَعِيرَيْهِ هَذَيْنِ عَلَى بَعِيمٍ شَعِيرًا وَعَلَى الْآخَرِ تَمْرًا ثُمَّ ٱلۡتَفَتَ اِلَّيْنَا فَقَالَ انْصَرِفُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى۔

#### سن البدلاديدي على والله على والادب على الادب

ے اور دوسرے کو تعجورے رہی ہے ہم لوگوں کی طرف دیکھا اور ارشا دفر مایا اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت پر تو کل کرے جاؤ۔ دیباتی کاعمل:

عُلْم أُونٹ بِرِلَا و نے کے لئے اس دیباتی نے آپ سے ممتافی کے طور پر کہاتھا۔اس دیباتی کومعلوم تھا کہ آپ انقام نیس لیں مے اس وجہ سے وانقام دینے سے الکارکرر ہاتھا۔

#### بَاب فِي الْوَقَار

١٣٣٩: حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا رُهَيُوْ حَدَّثَنَا وُهَيُوْ حَدَّثَنَا وَهُمُوْ حَدَّثَنَا عَبُدُ قَابُوسُ بْنُ أَبِي طَبْيَانَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ فَيْ قَالَ إِنَّ اللّهَدُى الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالِاقْبِصَادَ جُزُهُ مِنْ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزُهُ امِنُ النَّبُوقِد

#### اعتدال كانتكم:

اعتدال کا مطلب ہے ہے کہ ہرا یک کام عمل میاندروی قائم رکھے اورنسٹول خرجی سے بیچ نہ کنجوی کرے اور نہ بہت زیارہ خرج کرے ہرا یک کام عمل شاکنتہ اور مہذب رہے۔

#### بَاب مَنْ كَظَمَرَ غَمْظًا

الشّرَيْةِ يَشْنِى الْنَ الْنَ السَّرْحِ حَلَّكُنّا الْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدٍ يَشْنِى الْنَ أَبِى الْمُوتِ عَنْ أَبِى مَوْحُومٍ عَنْ سَهْلِ أَنِ مُعَادٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ وَهَا قَالَ مَنْ كَطَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللّهُ عَزَّ كَلَيْ مَعْدَةٍ مَعْنَى اللّهُ عَزَّ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ يَنْهُمَ الْفَيَامَةِ حَتَى يُومَ الْفِيَامَةِ حَتَى يُومَ الْفِيَامَةِ حَتَى يُخَرِّهُ اللّهُ عَلَى مَرْحُومٍ عَنْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَيْمُونِ لِيَحْمَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### باب:باوقارر ہے کی فضیلت کابیان

۱۳۴۹ انفیلی' زہیر' قابوس بن افی ظبیان ان کے والدا حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنخضرت مُنْ اَنْتِیْنِ نے ارشا و فر مایا نیک حیال چلن خوش ا خلاق 'اعتدال' نبوت کے پچیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔

#### باب غصه برقابور کھنے کی فضیلت

۱۳۵۰: ابن سرح ابن وہب سعید ابوم حوم حضرت مبل بن معاذا پنے والد حضرت مبل بن معاذا پنے والد حضرت معاذ رہے ہیں کہ حضرت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم مبلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو محض قصر کوئی لے حالا نکہ وہ اپنا غصداً تارسکتا تعاتو اللہ تعالی قیامت کے دن اس محفی کوئما م لوگول کے سامنے بلا کم میں محمد اورا سے اختیار دیں کے کہم جس حور کو جا ہو پہندا کر لو۔ اہام ابودا و در تربیہ اللہ علیہ فریاتے ہیں ابوم حوم کا نام عبد الرحمٰن بن تیمون ہے۔

۱۳۵۱: عقبہ بن محرم عبد الرحن بن مهدی بشر بن منصور محر بن محجلان معدرت مور بن محجلان معدرت مور بن محجلان معدرت مورد و اپنے والد ہے دوارد و اپنے والد ہے دوارت کرتے ہیں کہ آتحفرت موالی کے بیٹے ہی طرح فرمایا اس روایت میں اس طرح ندکور ہے کہ اللہ تعالی اسے اس اور ایمان سے بحرد ہے گا اور ای مدیث میں (قیامت میں ) بلاٹ کا صال بیان نبیس فرمایا ہے۔

﴿ نَحْوَهُ قَالَ مَٰلَاهُ اللّٰهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا لَمُ يَلَّاكُورُ فَيَانًا لَمُ يَلَّاكُورُ فَيَضَةً دَعَاهُ اللّٰهُ وَادَ وَمَنْ تَوَكَ لَيُسَ فَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَفْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ بِشُرَّ أَخْسِبُهُ قَالَ بِشُرَّ أَخْسِبُهُ قَالَ بِشُرَّ أَخْسِبُهُ قَالَ بَشُرَّ أَخْسِبُهُ قَالَ بَشُرَّ أَخْسِبُهُ قَالَ تَوَاضُعًا كَسَاهُ اللّٰهُ خُلَةَ الْكُوامَةِ وَمَنْ زَوَجَهُ اللّٰهُ تَاجَ الْمُلُكِ.

١٣٥٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيِّةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِي عَنِ الْمُحَاوِثِ بَنِ سُويْدٍ عَنْ حَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَلَ مَا تَعُمُّونَ الصَّرَعَة فِيكُمْ قَالُوا الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ الَّذِي الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْطِلُكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْمُصَبِ.

#### أباب مَا يُقَالُ عِنْدَ الْفَضَب

١٣٥٣: حَذَّكَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّلَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْعَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَبْدِ الْرَحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّيِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَا عَضِيهِ فَقَالَ النَّيِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنِي لَا عَضِيهِ فَقَالَ النَّيِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنِي لَا عَلَيْهُ كَلِمَةً لَوْ فَاللَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنِي لَا عَلَيْهُ كَلِمَةً لَوْ فَقَالَ النَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنِي الْعَضِي فَقَالَ مَا مِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَعُولُ اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ اللَّهُمَ إِنِي أَعْدَلُ مُعَادًا مُعَالًا مُعَادًا مُعَلَى مَنْ النَّهُمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعُودُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَالُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

يَّا اللهِ عَدَّلْنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّلْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِي بُنِ قَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ قَالَ اسْفَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ أَخَدُهُمَا

البنته بیاضافہ ہے کہ جو محف بطور عاجزی اقتصر کیڑے پہنن چھوڑ دے حال تکدوہ اس کے پہنن چھوڑ دے حال تکدوہ اس کے پہننے (استعال کرنے) کی قدرت رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس محض کو قیامت کے روز عزبت کا جوڑا پہنا ہے گا اور جو محض ( کسی غریب محتاج) کا اللہ کے لئے لکاح کرا دیے گا تو اس کو اللہ تعالی بادشانی کا تاج پہنا ہے گا۔

۱۳۵۳: ابو بکر بن ابی شیب ابو معاویہ اعمش ابراہیم صارت مطرت عبداللہ رضی القد تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت سلی النہ علیہ وسلم فی ارشاد فر مایا تم لوگ پہلوان مشتی مارنے والے س کو کہتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا و وضی کہ جس کولوگ نہ پچھا زیمیں ۔ آپ مُن اللہ اللہ کے قربایا نہیں کہلوان و وضی ہے کہ جوابے تفس پر غصہ کے وفت قابور کھے۔

#### باب: غصه آنے کے وقت کیابر هنا جا ہے؟

۱۳۵۳: پوسف بن موئ جریر بن عبدالحمید عبد الملک بن عمیر عبد الرحن بن ابی لیا و حضرت معاذبن جبل رضی الندعند سے مروی ہے کہ استخفرت فائی کے پاس دوآ دمیوں نے گالم گلون کی ۔ ان میں سے ایک آدی کو بہت عصر آیا بیبال تک کہ میں مجھا کہ اس کی ناک خصر کی ایک آدی کو بہت عصر آیا بیبال تک کہ میں مجھا کہ اس کی ناک خصر کی وجہ سے بھٹ جائے گی ۔ استخفرت آل ٹی آئی آئی آئی کہ ایک ایک بات کا عم ہے کہ آگر بیختص اس کو کہ لے تو اس خص کا خصر زائل ہو جائے ۔ اس خص کا خصر زائل ہو جائے ۔ اس خص کے عرض کیا یارسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا: اللہ می آئی آغو ہ کہ بیت میں المت خوب کے بیان حضرت معاذر میں اللہ عنداس خص کو بیکھ پڑھے کے اس خصرت معاذر میں اللہ عنداس نے مزید لاڑائی کرنا شروع کر دی اور زیادہ خص کے ناکار کر دیا اور اس نے مزید لاڑائی کرنا شروع کر دی اور زیادہ غید کرنے لگا۔

سم ۱۳۵۸: الوبکرین ولی شیب ابومعاویهٔ اعمش عدی حضرت سلیمان بن صرد سے مروی ہے کہ دو آ دمیوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گالم گلوچ کیاان دونوں میں سے ایک آ دمی کی آنکھیں لال ہو گئی (غصہ کی زیادتی کی وجہ ہے ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک

تَخْمَرُ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهُ إِنِّي لَّاعْرِفُ كَلِمْةً لَوْ قَالَهَا هَذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّبُطَانِ الرَّجِيمِ فَكَهَا آبِ لَلْ اللَّهُ عَلِيهِ مِنْ الشَّبُطَانِ الرَّجِيمِ فَكَهَا آبِ للسَّالِقَالِمُ الشَّمَالِيةِ اللَّهِ مِنْ الشَّبُطَانِ الرَّجِيمِ فَلَهُ بَيْنَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ هَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُونِ۔

٣٥٥: حَدَّلَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ حَدَّلَنَّا أَبُو مُعَارِيَّةَ حَدَّلَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي مِنْدٍ عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْأَسُوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ لَنَا إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمُ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسُ فَإِنَّ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضُطَجِعُ ..

١٣٥١: حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ وَاوُدَ عَنْ يَكُو أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا ذَرٌّ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَارٌ دَمَهِذَا أَصَحُ الْحَدِيثَيْنِ. ١٣٥٤: حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلَىٍّ الْمُعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلِ الْقَاصُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُرُونَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ السُّغُدِيِّ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْضَبَهُ فَقَامَ لَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدُ تَوَضَّأَ فَقَالَ حَدَّقِينِي أَبِي عَنُ جَدِّى عَطِيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَصَبَ مِنْ النَّبِيْطَان وَإِنَّ النَّبِيْطَانَ خُلِقَ مِنُ النَّادِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمُ فَلُمَّتُوضَّأُ.

باب فِي التُّجَاوُزُ فِي الْاَمْرِ

١٣٥٨: حَدَّلُنَا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُزُوَّةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتُ مَا خُوْرً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرَيْنِ إِلَّا احْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنُ إِلْمًا فَإِنَّ كَانَ إِلْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانَفْسِهِ

بات کا علم ہے اگر میخش اس کو کہتو اس کا عصد زائل ہو جائے الاروہ اللَّهُمَّ إِنَّى آعُوْدُ بِكَ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِين رَا بِحَصْ

١٣٥٥: احمر بن خنبل ابومعادية واؤ وابوحرب حضرت ابوذ ررضي الله عنه ے مروی ہے کہ آنخضرت کا نیٹائے ارشا دفر مایا جب تم لوگوں ہیں ہے كوني فخض عُصر بو ( تو أكروه ) كفرا بوتو بيثة جائے \_ أكرغصه جلا جائے تو انھیک ہےورنہ لیٹ جائے۔

١٣٥٨: وبب بن يقيهُ خالهُ واوَدُ أس سند ٢٠٠٠ بهي ٱلحُضرت مُنْ الْيُنْزُلُ فِي ای طریق ہے روایت کیا گیا ہے امام ابوداؤ وفر ماتے ہیں کہ بیصدیث زی<u>ا</u>وه محج ہے۔

١٣٥٤: بكر حسن ابرائيم الوواكل قِعقد كو بروى بركم لوگ حصرت عروہ بن محمد سعدی کے پاس محصے ان سے ایک آ دی نے باتش کیس ادران کوغصه د لا دیا۔ وہ کھڑے ہوئے اور وضو کی اور کہا کہ مجھ ے میرے والدے حدیث بیان کی انہوں نے میرے وادا عطیہ سے كه آمخضرت مَا النَّيْظِ فِي ارشاوقر مايا عصد شيطان كي طرف بوتا ہے اور شیطان کی آئے ہے بیدائش موئی ہاورآگ بانی سے معند کی کی جاتی ہے انداجب ہم لوگوں میں ہے کئی فعص کوغصہ آ جائے تو وہ وضو کر لے۔

#### باب:معاف كرديخ كابيان

۱۳۵۸:عبدالله بن مسلمهٔ ما لک ابن شهاب عروه بن زبیرٔ حضرت عا نشه صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انخضرت مُلَا يُغْظِم كو جب دو كامون ميں اعتباره ياجا تاتو آپ آسان كام كوافقيار فرماتے جب تك كدوة كناه كاكام نه بهواورا كروه كناه كاكام بوتاتو آپ سب ئے زياد ہ اس کام ہے دُورر ہے اور آنخضرے مُنْ لِیْنَا نے معی اپنے لئے انتاام میں ليا بإل البيته جس صوريت ميس كوني فخص حرمت الجي كو جاك كرتا (بييني

#### حرام كارتكاب كرما) أو أب الله كے لئے اس سے انتقام ليتے۔

١٣٥٩: سيد ذيزيد معمرُ زبري عروهُ حضرت عا تشصد يقه رضي الله عنها

ے مروی ہے کہ آمخیضرت ٹٹائٹیٹل نے بھی کسی خاوم یاکسی خاتون کوئیس

إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ مِهَار

أسوؤ نبوى مَنْكَافِيَةُم :

١٣٥٩: حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَلَّلًا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَاشِمَةً قَالَتُ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ خَادِمًا وَلَا الْمُرَأَةً قَطَّــ ١٣٧٠: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَارِيُّ عَنْ هِشَامِ

مُحَمَّدُ بِنَ عَبِدِ الرَّحَمَٰنِ الطَّفَاوِي عَنْ هِسَامِ بِنِ عُرُّوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِي ابُنَ الزَّبَيْرِ فِي قَوْلِهِ خُذَ الْعَفُو قَالَ أُمِرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلُهُ وَتَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفُو مِنْ أَخُلَاقِ النَّاسِ۔

السلام البعقوب محمد بن عبد الرحمان بشام ان كو والدا حضرت عبد الله
ابن زير رضى القدعنها الله آيت كريمه: ﴿ عَنْدِ الْعَفْدُ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ
وَأَعْدِ هِنْ عَنِ الْبُعَاهِلِيْنَ ﴾ كي تفسير مين روايت ب كه الخضرت سلى
الله عليه وسلم كولوكول كا خلاق من سن معاف اور در كر ديخ كا تعمم

باب حسن معاشرت اورمهذب رہنے کا بیان

۱۳۷۱ عثمان بن الی شیب عبدالحمید اعمش مسلم مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ جنہا ہے روایت ہے کہ انخضرت نگافتا کم وجس وقت کسی محض کے بارے بیس نا گوار چیز کاعلم ہوتا تو آپ یوں ندفر ماتے کہ فلال مخض کوکیا ہوگیا کہ وہ اس طرح کہنا ہے بلکہ آپ اس طرح فرماتے کہ لوگوں کوکیا ہوگیا ہے کہ اس اس طرح کہنے جیں۔

۱۳۹۳ الم عبیدالند مها دسلم عفر سانس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص آخض سے گئی فدمت میں گیا اور اس پر زردی کا نشان تھا اور آپ کی بیناوت تھی کہ کی شخص کے سامنے اس مخفص کی ایک بات نہ کہتے کہ جو بات اس مخفص کو چم گوار ہو۔ جب وہ شخص جالا گیا تو آپ نے لوگوں سے فریان کاش تم لوگ اس محفص ہے کہو کہ وہ زردی کو دھو کر صاف کر لے ۔ وہام ابوداؤ و نے فریایا اس حدیث کی اسناد میں سلم علوی ہے اور علوی کو اس بنا پر نہیں کہتے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ و جب کی اولا و میں اور علوی کو اس بنا پر نہیں کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کرم اللہ و جب کی اولا و میں سے بلکہ اس بنا پر کہتے ہیں کہ وہ حض ستاروں کو د کھتا تھا یعنی علم نجوم سیکھنا کرتا تھا اس نے آب مرتب وہن ارطاق کے باس شہادت وی جا تھا سیکھنا کرتا تھا اس نے آب مرتب وہن ارطاق کے باس شہادت وی جا تھ

باَب فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ

الا ١٣٠١: حَدَّثَنَا عُدُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَدُهُ الْحَصِيدِ يَغِنِي الْحِمَّانِيَّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسُلِمٍ عَنْ مَسُووِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ اللَّبِيُّ الْحَقَّا إِذَا مَلَعُهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِيُّ اللَّهُ إِذَا وَلَكِنْ يَقُولُ مَا بَالُ فَلَانِ يَقُولُ مَا بَالُ فَلَانِ يَقُولُ وَلَكِنْ يَقُولُ مَا بَالُ فَلَانِ يَقُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الْعَلَوِيُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَلْمَا يُواجِدُ رَجُلًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَلْمًا يُواجِدُ رَجُلًا اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَلْمًا يُواجِدُ رَجُلًا اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَلْمًا يَوَاجِدُ رَجُلًا اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَلْمًا يُواجِدُ رَجُلًا اللّهِ عَلَى وَسُلِمُ فَلَمًا خَرَجَ قَالَ لَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَلْمًا خَرَجَ قَالَ لَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَلَمًا خَرَجَ قَالَ لَوْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قَلْمًا خَرَجَ قَالَ لَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَلَمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

يُجِزُ شَهَادَتَهُ.

١٣٦٣: حَدَّثَنَا نَصُوُ بُنُ عَلِمَي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ فُرَافِصَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً حِ و حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ دَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَفَعَاهُ جَمِيعًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ غِزٌّ كُويهُ وَالْفَاجِرُ خِبُّ لَيَهُ. ١٣ ١٣: حَدَّثَنَا-مُسَدَّدُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النِّينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِنْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِنُسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ قَالَ انْذَنُوا لَهُ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَتْ عَائِشَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلنُّتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدُ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ قَالَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْفِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَّهُ النَّاسُ لِلاَبْقَاءِ

١٣٦٥؛ حَذَّقَنَا عَبَّاسٌ الْعَلْبَرِيُّ حَذَّقَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَذَّقَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَذَّقَنَا شَرِيكُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَايِشَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتُ فَقَالَ تَعْنِي عَنْ عَايِشَةً فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتُ فَقَالَ تَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةً إِنَّ مِنْ النَّيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةً إِنَّ مِنْ شِوارٍ النَّاسِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ اتِقَاءَ ٱلْسِنَتِهِمُ.

خوف کی وجہ سے تعظیم کرنا:

و کیھنے کی۔ انہوں نے اس کی شہادت قبول نبیس قربائی۔

۱۳۳۳ انصر بن علی ابواحیہ سفیان عجاج ایک محفق ابوسل، حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عند (دوسری سند) محمد بن متوکل عبدالرزاق بشر کی ابوسلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عشہ سے مروی ہے کہ حضرت کی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاوفر مایا مؤمن سید حدا ( بجولا بھالا ) اور شریف ہوتا ہے۔ شریف ہوتا ہے۔ شریف ہوتا ہے۔

۱۳۹۳ سدد سفیان این متکدر عروهٔ عاکشهد بقدرضی القد عنها سه مروی بے کدایک فلف نے آنخضرت سے اندرداخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا (یعض) فاندان کا برافخفل ہے پھر ارشاد فرمایا (یعض) فاندان کا برافخفل ہے پھر ارشاد فرمایا اس فنص کواندرداخل ہونے دو۔ جس وقت و مخفی حاضر ہوا تو آپ نے اس سے زی سے باتیں کیس۔ حضرت عاکشه صدیقت نے تو آپ نے اس محفل سے زی سے باتیں کیس اور اسکے متعلق آپ پہنے کیا ارشاد فرما کی ہے تھے (کدید برا آدی ہے اسکے ماتھ برا بری و کر: چاہے تھا) آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ساتھ برا بری و کر: چاہے تھا) آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سے برافخف الله تعالی کے زد کید وہ وگا کہ جس سے لوگ اس کی سے زبانی (یابدز بانی) کی وجہ سے میں جول چھوڑ دیں۔

۱۳۷۵: عباس عنبری ٔ اسودٔ شریک اعمش ٔ مجامد ٔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللهٔ عنبها ہے مروی ہے کہاہے عائشہ و ولوگ برے جیں کہ جن کی زبان کے ڈریے ان لوگول کی تعلیم کی جائے۔

١٣٦١ : حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيعِ حَدَّقَنَا أَبُو قَطَنِ ١٣٦١ أَخْمَرَنَا مُبَارَكُ عَنُ لَابِتٍ عَنُ أَنَّسِلْ قَالَ مَا رَأَيْتُ حَدَّمَ أَخْمَرَنَا مُبَارَكُ عَنُ لَابِتٍ عَنُ أَنَّسِلْ قَالَ مَا رَأَيْتُ حَدَّمَ عَلَمُهُ كَانُو وَمُلِلَ اللّهُ عَلَيْهِ كَانُهُ وَمُلَّا اللهُ عَلَيْهِ كَانُهُ وَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَخَذَ بِيدِهِ بُهِ مَا لَذِى يُنْجَى رَأْسَهُ وَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَخَذَ بِيدِهِ بُهِ عَنَى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِى يُنَعَى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِى يَدَعُ جَوَيُهِ أَنَّهُ وَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَخَذَ بِيدِهِ بُهِ عَنَى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِى يَدَعُ جَوَيُهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنَى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِى يَدَعُ جَوَيُهِ إِلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَ

١٣٦٤: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَنَ مُحَلِّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللَّهِ لَقَا النَّيْسِورَةِ فَلَمَ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهِ لَقَا اللَّهِ لَمَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَا يُعِرْبُونَ اللَّهُ لَا يُعِرْبُ اللَّهُ لَا يُعِرْبُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا يَعْرَبُونَ اللَّهُ لَا يُعِرْبُ وَاللَّهُ لَا يُعِرْبُونَ اللَّهُ لَا يُعِرْبُونَ اللَّهُ لَا يُعِرْبُونَ اللَّهُ لَا يُعِرْبُ وَسُلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعِرْبُونَ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُمُ اللَّهُ

بَابٍ فِي الْحَيَاءِ

١٣٧٨: حَدَّثَنَا الْقَعْبَقَ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْهِنِ شِهَابِ عَنْ الْهُنِ عَنْ الْهِنِ شَهَابِ عَنْ سَالِمِ مُن عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهِن عُمَرَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَنَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَنَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمُ ذَعْدُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ.

حيا کۍ ټا کيد:

مطلب بیات کدو وانساری دوسرے کو تمجمار ہاتھا کرزیادہ شرم دحیانہیں کرنا ہو ہے زیادہ شرمیلا ہونا تھیک نیمں۔ آپ نے اے اس طرح کی تقبیحت سے منع فرمادیا۔معلوم ہوا کہ بہر حال شرم دحیا کی احادیث میں بہت تاکید ہے بخاری شریف کی حدیث ہے: ((اَلْحَیَاءُ شُعْیَةٌ مِّنَ الْإِیْمَانِ)) لینی شرم دحیا ایمان کا جزءہے۔

۱۳۹۲ الحمد بن ملیع ابوقطن میارک فابت حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے کہ میں نے نبیع و یکھا کہ کی آ دمی نے آنخضرت منافظ نے اللہ کا اور کے کا نوں پر (اپنا) مندر کھا ہو (لیعنی چنکے ہے کوئی بات کینے کے لئے ) بھر آ پ نے اپناسر مبارک بٹالیا ہواس مختص کے سر بٹائے ہے تیل اور میں نے کسی کوئیس و یکھا کہ اس نے آنخضرت ٹائٹ کا کا تھ مبارک پکڑا اس نے کسی کوئیس و یکھا کہ اس نے آنخضرت ٹائٹ کا کا تھ مبارک پکڑا اس نے اس مختص ہے اپنا ہا تھ مجھز الیا ہواس کے ہاتھ مجھوڑ نے ہوئی ہے۔
جو پھر آ پ نے اس مختص ہے اپنا ہا تھ مجھز الیا ہواس کے ہاتھ مجھوڑ نے ہے۔
جو پھر آ

#### باب:شرم وحیاکے بارے میں

۱۳۷۸ : تعنین ما لک این شهاب سالم حضرت این عمرضی الایمنها سه مروی ہے آخضرت کا لک این شهاب سالم حضرت این عمرضی الایمنها سے مروی ہے آخضرت کا ایک افساری محض کے باس سے گز ر بواو و این پیمالی وشرم وحیا کی طرورت نہیں ) آخضرت کا ایک اس اور میا اس کور ہے دے شرم و حیا تو ایمان میں داخل ہے۔
حیاتو ایمان میں داخل ہے۔

١٣٧٩: حَدَّكَ سُلَهُمَانُ بُنُ حَرْبِ حَدَّكَا حَمَّادُ عَنْ إِسْحَقَ بُنِ سُويُدِ عَنْ أَبِي قَادَةً قَالَ كُنَّا مَعَ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ وَلَمَّ بُشَيْرُ بُنُ كَعْبِ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ وَلَمَّ بُشَيْرُ بُنُ كَعْبِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَيْدِيثَ وَقَارًا الْحَيْدِيثَ وَأَقَالَ بُشَيْرُ اللَّهُ عَيْنَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْحَيْدِيثَ وَأَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتُحَدِّئِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتُحَدِّئِنِي وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتُحَدِّئِنِي عَنْ كُيلِكَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتُحَدِّئِنِي وَمُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتُحَدِّئِنِي وَسَلَمَ وَتُحَدِّئِنِي عَنْ كُيلِكَ قَالَ قُلْنَا يَا أَبُا نُجَيْدٍ إِيهِ إِ

٣٠٠ اَرَّحَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةً حَدَّقَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ بِهَا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَالَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ قَافْقُلُ مَا شِئْتَ.

بكب فِي حُسْنِ الْخُلُقِ

اسما: حَدَّقَنَا فَتَنِيمَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي الْمِسْكُنْدَرَانِيَّ عَنُ عَمْرٍ وَ عَنِ الْمُطَلِبِ عَنُ عَمْرٍ وَ عَنِ الْمُطَلِبِ عَنُ عَمْرٍ وَ عَنِ الْمُطَلِبِ عَنُ عَائِمَةٍ رَحِمَهَا اللَّهُ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْلِيمَ الْقَائِمِ عَلَيْهِ الْخَبَونَا عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَخْرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَخْرَنَا عَلَيْ عَلَيْهِ أَخْرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَخْرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَخْرَنَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ أَخْرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا لَكُولُ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لِلْهُ عَلَيْهِ مَا الْقُلْهِ عِلْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ مُنَا عَلَيْهِ مَا الْقُلْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِقِ مِنْ الْقُلْهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَيْهِ مِنْ أَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ مِلَاءِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنَاءِ الْمُعْرِقِيْهِ الْمُؤْمِنَاءِ عَلَى الْمُؤْمِنَاءِ عَلَى الْمُؤْمِلِي عَلَيْهِ عَلَى الْمُؤْمِنَاءِ عَلَى الْمُؤْمِنَاءِ عَلَى الْمُؤْمِنَاءِ عَلَى الْمُؤْمِنَاءِ اللْمُؤْمِنَاءُ مِنْ الْمُؤْمِنَاءُ اللْمُؤْمِنَاءُ اللّهُ الْمُؤْمِنَاءُ الْمُؤْمِنَاءُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَاءُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ

الْكَيْخَارَانِي عَنْ أَمَّ اللَّارُدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ

١٩٣١٩ سليمان بن حرب مما دُاخِق مصرت ابوقاده مه مروى ب كهم لوگ حضرت عمران بن حصین رضی الله عند کے ہمراہ تنے اور حضرت بشیر ین کعب دمنی الله عندیعی اس حکرتشریف فرما یتحاق حعرت عمران بن حصین رسی الله عند نے حدیث بیان کی کد آخضرت مُنافِظِ نے ارشاد فرمایا شرم وحیاسب ہے بہتر ہے یا (فرمایا) شرم وحیا تمام کی تمام بہتر ے۔بشیر نے کہا کہ ہم لوگوں نے کمی کتاب میں ویکھا ہے کہ بعض شرم و قار واطمینان کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض شرم وحیا کمزوری سے ہوتی ہے۔حضرت عمران نے پھر بھی حدیث بیان کی ۔ بشیر نے پھروی بات كى تب عمران كوغصداً عميايها ل تك كدان كى الحكمين مرخ موكني اور كن كل كدي م ي كى مديث بيان كرتا مون اور (تم اسك بالقاتل ) ای کتاب بیان کرتے ہو ہم لوگوں نے عمران بن حسین اے کہااے ابو بحید (بیدمنرت عمران کی کنیت ہے) ہی سیجے ہی سیجے۔ • ١٣٤٤ عبد الله بن مسلمهٔ شعبهٔ منصور ربعی بن حراش مصرت ابومسعود رضی الله عند سے روایت کرتے میں کد آخضرت تُلْفِقُ نے ارشاد فر مایا كدلوگوں كو پہلے حضرات انبياء عليهم السلام كا جو كلام يادره حميا ہے اس ميں يہ بھي ہے جب جھ كوشرم وحيان موجوجا موسوكرو\_

#### باب خوش اخلاقی کابیان

۱۳۵۱: تحیید ایتقوب عمر و مطلب معفرت عائشد ضی الله عنها سے مروی به کد آنخضرت ملاق نظال کی وجد کے آنخضرت ملاق کی وجد سے اس محض جیسا مرجد عاصل کر لیتا ہے جو کہ تمام دن روز ورکھے اور رات کوعبادت کرے۔

۳ ۱۳۷: ابو ولید 'حفص بن عمر ( دوسری سند ) این کثیر' شعبه قاسم' عطاء' اُمّ وروائه ابو دروائه ہے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا میزان ( نامہ اعمال کی تر از و ) میں کوئی شے حسن اخلاق سے زیادہ وزن وار نہ ہوگی۔ ( مطلب یہ ہے کہ تمام نیک کاموں میں حسن اخلاق کاسب سے زیادہ وزن ہوگااور قیامت کے دن تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ بلے حسن اخلاق کا بھار کی ہوگا)۔

سے ۱۳۵۳ ابھر بن عثان ابو کعب سلیمان حضرت ابوا ماسر رضی اللہ تعالی عند سے مردی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا: میں اس محض کے سلیم جشت کے اطراف میں ایک مکان کا ذمہ دار ہوں جو کراڑ ائی جھڑ اچھوڑ وے اگر چہوہ محض برحق ہواور (میں اس محف کے لئے (فرسد دار ہوں) جنت کے درمیان میں ایک مکان کا جو کرجھوٹ جھوڑ دے اگر چہوٹ موٹ) اور خدات سے ہو اور (میں ایک مکان کا ہو اور (میں فرمدہ اربوں) جنت کی بلندی میں ایک مکان کا اس کے لئے درمیان عمران کا اس کے لئے جس کے اطاق محدہ ہوں۔

 شَىٰءُ أَلْقُلُ فِى الْمِيزَانِ مِنْ حُسُنِ الْخُلُقِ - الْمِيزَانِ مِنْ حُسُنِ الْخُلُقِ - السَّخِدَقَا مُحَمَّدُ بُنُ عُنُمَانَ الدِّعَشُفِيُّ أَبُو الْمُحَمَّدِ فَالَ حَدَّقَا أَبُو كَعْمِ أَيُّوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِئُ قَالَ حَدَّقَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِئُ قَالَ حَدَّقِنِي سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِئُ قَالَ حَدَّقِنِي سُلَيْمَانُ بُنُ وَمَعْ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ عَلَىٰ أَيِي أَمَامَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَا زَعِيمٌ بِيَنِيتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ فِي رَبَضِ الْجَنَةِ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ فِي رَبَضِ الْجَنَةِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٠/ الله حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر وَعُمُمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِلَةَ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْعَلِيظُ الْفَظُد

#### جنت میں نہ جانے والا:

جنت میں مونے آ دی کے داخل نہ ہونے ہے مراد میاہے کہ جوشن مال حرام کھا کرمونا ہوا ہووہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور لفظ جواظ کے متعدد معنی میں چنانچہ ندکورہ حدیث میں جواظ کے چند معنی بیان کئے گئے میں جوکہ سب ایک دوسرے کے مترادف میں۔

باب: شیخی بھگارنے کی ممانعت

۵ ۱۳۷۵: موکی بن اساعیل حماد کابت حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے کہ ( اسخضرت مُناقیقیم کا دھنی الله عند سے مروی ہے کہ ( اسخضرت مُناقیقیم کی اُدھنی )عضباء بھی شرط میں جیجے نہیں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک و بیباتی محضباء سے آگے نکل گیا تو یہ عضباء سے آگے نکل گیا تو یہ یاست آپ کے محالے کرام رضی الله عنهم پر نا گوادگر ری۔ آپ نے ارشاد فرایا کہ الله تفاتی کے لئے ضروری ہے کہ جو شے بڑھ جائے اس کو نیجا فرایا کہ الله تفاتی کے لئے ضروری ہے کہ جو شے بڑھ جائے اس کو نیجا وکھائے۔

۱۳۷۱: نفیلی' زبیر' حمیدا حضرت انس رضی الله عند ہے اسی طریقہ ہے روایت ہے اس روایت میں اس طرح ہے کدالند تعالی پر حق بَابِ فِي كُرَاهِيَةِ الرَّفْعَةِ فِي ٱلْأُمُّورِ عِن جَدَّقَدَا مُن مَن أَنْ اللَّهُ مِن أَلْهُمُوا

١٣٧٥ حَذَّقَنَا مُوسَى أَنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا مُوسَى أَنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا حَمَّادٌ عَنْ لَابِتِ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَتُ الْعَضْبَاءُ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا الْأَعْرَابِيُّ فَكَأَنَّ ذَلِكَ شَقَ عَلَى فَسَبَقَهَا الْأَعْرَابِيُّ فَكَأَنَّ ذَلِكَ شَقَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ حَقَّ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ حَقَّ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ حَقَّ عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلَّ أَنُ لَا يَرُفَعَ شَبُنًا مِنْ الدُّنِيَ إِلَّا وَضَعَةً .

٣٧٦: حَدَّثَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَا رُهَيُرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

#### ورون کار الادب کار الادب کار الادب سنن ابوداؤدیدی کی کی کی کی

اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِي كَه جب زيا كَ كُونَى شَي بهت يزه جائ تو اس كوكم كرد أَنَّ لَا يَوْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَّ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَلْد (گھٹادے)۔

#### عاوت إلى:

عادستوالکی میدہے کہ جو چیز زیادہ آ گے ہوجاتی ہے تو ایک دن اس کوائند تعالیٰ گھٹاد ہے تیں تا کہ انشاقعالیٰ کی ہوائی کا اظہار ہو۔ يبي بات آپ كي أونني كے ساتھ ويش آئي كدو وجمعي كى ہے ہارتى نہيں تھى نيكن اس دفعه ايك أونث ہے ہار كى ۔

> شِهَابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُونَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا ٱلَّذِي عَلَى رَجُلُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ لَهُ فَقَالَ لَهُ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبَكُّ لَلَاكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا مَدَحَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ لَا مَيِحَالَةَ فَلْيَقُلُ إِنِّي أَخْسِبُهُ كَمَا يُوِيدُ أَنْ يَقُولَ

#### يَابِ فِي كُواهِيَةِ التَّمَادُحِ

١٣٤٤؛ حَدَّقَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا وَكِيْعٌ حَلَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَٱلْنَى عَلِّى عُثْمَانَ فِي وَجُهِهِ فَأَخَذَ الْمِقْدَادُ بُنَّ الْإَسُودِ لُرَّابًا فَحَفَا فِي وَجْهِهِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْفُوا فِي وُجُوعِهِمُ التَّرَّابَ.

' ١٣٤٨: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو وَلَا أُزَّكِيهِ عَلَى اللَّهِـ

١٣٤٩: حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُّ يَغْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَلَّكْنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِي انْطَلَقْتُ فِى وَفُدِ يَنِى عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُنَا أَنَّتَ سَيْدُنَا فَقَالَ السَّيْدُ اللَّهُ

# باب:خوشامهٔ چاپلوس کی مذمت

٤٥٥ انالويكر بن الي شيهد وكيع سفيان منصور ابراجيم حضرت جام ... روابت ہے کہ ایک مخص حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاطر مواادران كے سامنان كى خوشاركرنے لكاتو حضرت مقداد بن الاب فے منی کے سائراس کے چیرے پر ڈال دی اور کہا کہ استخضرت مُالْقِیٰ ۔ ارشاد قرمایا جبتم خوشار کرنے والے لوگوں سے ملوثو ان کے جرب ىرىمنى ۋال دو\_

١٣٧٨: احمد بن يونس ابوشهاب خالد حدّاءً عبد الرحمٰن حضرت ابويكر و رضى الله عند ، وايت ب كدايك هخص في المخضرت مَنْ الله من الله عند سامنے کسی کی تعریف کیا۔ آپ نے فر مایا تم نے اُسپنے دوست کی کرون کات دی۔ آپ نے بیات تین مرتبار شافر مائی۔اس کے بعدار شاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی مخص اپنے دوست کی ضرورت کے وفتة تعريف كرية واسطرح كيج ش اس كوابيا خيال كرتا مول ليكن میں اس کواللہ کے سائنے ہو حاج ہا کریان تہیں کرتا۔

ے کا تھنگنگا ایک : مطلب سے ہے کہ میں سے بات نہیں کہتا کہ و چھی عنداللہ بھی مقبول ہے۔ بیتو اللہ بی کے علم میں ہے کہ کون ا مغبول ہے اور کون میں۔

1749 مسدد بشر الوسلم الونعر و حفرت مطرف سے مردی ہے کہ میرے والد قبیلد بن عامر کے لوگوں کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر موے تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے آ قا ہیں۔ آپ نے ارشار قرمایا آقا تو الله تعالى ب- بم قرص كيا تحيك ب بم تمام مي صاحب نعلیت اور مرحبدی آپ سب سے بوے ہیں۔ آپ نے فَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضَلًا وَأَغْظَمُنَا ارشادقر ما ياتم لوك جوكيته تصوي كبو (يعني القدر كرسول اور في كبو) يا طُوْلًا فَقَالَ فُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ فَوْلِكُمْ وَلَا اس مِن سے يَحْدَبُو (يعني رسول الله و بي الله كور) ثم لوكول كوشيطان وکیل نه کرلے۔

يَسْتَحْرِيَكُمُ الشَّيْطَانُ.

#### سید کہنے ہے منع کرنے کی وجہ

ستید کے معنی سروار کے جیں تعقیقی طور پرتو تمام کا نئات کا سروار اللہ تعالی ہے اور تمام انسان اس کے بندے ہیں۔آ پ نے ان لوگوں کوخودا پنے کوستید کہنے ہے اس وجہ مے تع فر مایا کیونکہ و ولوگ نے نے مسلمان ہوئے تھے ایسانہ ہو کہ وہ لوگ آپ کےستید ہونے کو ڈیاوی سردار جیسانہ مجھیں بہر عال ایخضرت منگیٹا ہمام ونسانوں اور اولین اور آخرین کے سیّد ہیں۔ ورووشریق کے نبعض صیغوں میں بھی ستیرنا کالفظامو جود ہے۔

بَابِ فِي الرَّفُق

٣٨٠: حَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْتَحْسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفُقَ وَيُغْطِى عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ.

١٣٨١: حَدَّلَنَا عُشْمَانُ وَأَيُّو بَكْرٍ النَّا أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ مُنُ الصَّاحِ الْبَوَّارُ قَالُواْ حَدَّقَااْ شَرِيكٌ غَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عِنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ البِّلَاعِ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَىٰ نَافَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِي يَا عَائِشَهُ ارُفُقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ رَلَا نُوْعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ قَالَ ابْنُ الطَّبَّاحِ فِي حَدِيثِهِ مُحَرَّمَةٌ يَغْنِي لَمُ تُوْكَبُ.

١٣٨٢: حَدَّلَهَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّلَهَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَرَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيعٍ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هِلَالِ عَنْ جَرِيرِ

باب: نرمی کرنے کا بیان

• ١٣٨): موينُ بن اساعيلُ حمادُ يونسُ حسنُ حمادُ يونسُ حيدًا عبد الله بن مغتل رمنی امتد تعالیٰ عند ہے مروی ہے کہ آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا اللہ تعالیٰ زم ہے (وہ) ملائمت اور زمی کو پُیند فرماتا ہے اور نرمی پر جو پکھ عطا فرماتا ہے وہ تندخونی اور بختی پرعطا مہیں فرماء۔

١٣٨١: عثمان اور ابويكر محد بن صباح "شريك حضرت مقدام اين والد شریج ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ منها سے دریافت کیا کہ جنگل میں جان کیما ہے؟ انہوں نے فرمایا المنحضرت منی فیلم ان نالوں کی جانب جنگل میں آشریف لے جاتے تھے۔ایک مرتبہ آپ نے جنگل تشریف لے جانے کاارادہ کیا تو میرے بإس ایک اُونٹی بھیجی جس پرسواری نہیں ہوئی تھی زکو ۃ کے اُونٹوں میں ے اور فرمایا اے عائشہ انری کیا کرو کیونکہ جس شے میں نری ہوتی ہے اس کوزینت وی ہے اورجس نے سے نری نکل جاتی ہے اس کو معبوب ینا دی ہے۔ ابن العبار کا پئی صدیث میں کہتے ہیں کہ مُحْرَمَةٌ کا مطلب ہے جس پر سواری تبین ہوئی تھی۔

١٣٨٢: ابوبكر بن الي شيبه ابومعادية وكبيح أعمش منتميم عبدالرحمن حفزت جربررض القدعته ہے مروی ہے کہ اسخضر سناصلی القدیلیدوسلم نے ارشاد فرمایا جوآ وی نرمی ہے محروم ہے وہ تمام فتم کی خیر و فولی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ مَنْ ﴿ حَجْرُومِ جِــ

يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْحَيْرَ كُلَّهُ ١٣٨٣: حَدَّقَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّقَ الْكَيْمَانُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّقَ عَفْلُ الْمُحَمِّثُ عَلَى الْمُحْمَثُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ الْمُحْمَثُ وَقَدْ الْمُحَمِّثُ وَلَا أَحْمَثُ اللَّهُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَصْدَ فَلَ اللَّهُ عَنْ النَّبِي فَقَدْ عَنْ النَّبِي فَقَلَ اللَّاعُمَثُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عِنِ النَّبِي فَقَدَ اللَّهِ قَالَ النَّاعِ فَقَ اللَّهِ فَالَ النَّوْ وَقَدْ اللَّهِ فَا النَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِي فَقَدَ اللَّهِ فَالَ النَّودَةُ فِي كُلِّ ضَيْءٍ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ اللَّهِ فَالَ النَّوْ وَقَدْ النَّهِ فَي عَمَلِ الْآخِرَةِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

بَابَ فِي شُكْرِ الْمَعْرُوفِ

١٣٨٣: حَدَّلَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّقَنَا الرَّبِعُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ بَنْ مُسُلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ وَلِمَا قَالَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ. النَبِيِّ وَلَمُ قَالَ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ. ١٣٨٥: حَدَّقَنَا حَمَّادُ عَنْ فَالُوا يَا عَنْ فَالُوا يَا مُسُولَ اللَّهِ فَقَيْتُ اللَّافُة المُنْ أَنْسَ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَيْتُ الْانْصَارُ بِالْآخِرِ كُلِهِ قَالَ لَا مَا وَعَوْنُهُمُ اللَّهُ لَهُمْ وَأَلْنَيْتُمُ عَلَيْهِمْ.

١٣٨٢: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا بِشُرُ حَدَّلَيْهِ عُمَارَةُ بُنُ عَزِيَّةَ قَالَ حَدَّلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْنَا مَنْ أَعْطِمَى عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُكُنِ بِهِ فَمَنْ أَنْهِ فِلْوَد رَوَاهُ يَتْحَيَى بُنُ أَيُّوبَ فَقَدُ كَفَرَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ يَتْحَيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً عَنْ شُرَحْيِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً عَنْ شُرَحْيِيلَ عَنْ جَابِرٍ جَرِيرٌ عَنِ الْآعُمَيْنِ عَنْ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ جَرِيرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ أَبْلِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ أَبْلِي

۱۳۸۳: حسن بن محد الصباح عفان عبد الواحد سلیمان آمش ما لک مضرت مصعب سعدر منی الله تغال عند این والد سے روایت کرتے میں کہ آمخضرت صلی الله علیه وسلم نے برایک کام میں ارشاد فر مان طلدی شکرنا اچھا ہے کیا خرت کے کامول میں۔

### باب: احسان کاشکرادا کرنالازی ہے

۱۳۸۴: مسلم ربیخ محمد بن زیاد ٔ حضرت ابو بریره رضی الله عند سے مردی ہے کہ آنخضرت مُثَاثِیْنِ نے ارشاد فر مایا جو مخص لوگوں کا شکر ادانہیں کرتا (وہ) اللہ تعالیٰ کاشکر گزارتہیں ہوتا ۔

۱۳۸۵ موئی بن اساعیل جهاد ثابت الن سے مردی ہے کہ مہا ہرین اساعیل جهاد ثابت الن سے مردی ہے کہ مہا ہرین اندوس کیے (لے گئے)

قر سے فر ملیانش جب تک کیم لوگ اللہ تعالی سے ان او کوں کیلئے وَ عاما تکتے رہو گئے اورا کی تعریف کرتے رہو گے (حمید بھی ان جیسا اُجر ملتار ہیگا)

۱۳۸۷: مسدد اُبیش عمارہ اُبیک خفق معن سے جابر بن عبداللہ رہنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت جائے ارشاد فر بایا جس آدی کوکوئی شے سے مروی ہے کہ آنخضرت بوتو اس کاعوض ادا کرے اگر عوض نہ وے منکی واللہ عنہ سے موالی ہے گئے اس کی تعریف کرد ہے جس مخفل نے (کسی کی) تعریف کی اس سے میں والے اس کی تعریف کرد ہے جس مخفل نے (کسی کی) تعریف کی اس نے ایک والی کے اس کا شکر ادا کیا اور (احسان کو) جس مخفل نے چھپایا اس نے مارین کی سے امراضی اللہ عنہ نے بھی والیت کیا ہے۔

۱۳۸۷: عبداللهٔ جریر اعمش ابوشیان حضرت جایر رضی الله عند سے مروی ہے کدا تخضرت تا فیڈ انٹارشا دفر مایا جس محض کوکوئی شے سےوہ اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکر اوا کیا تو جس محض نے اس کو چھیا یا تو اس نے ناشکری ک۔

## باب فِي الْجُلُوسِ فِي الطُّرُّقَاتِ

١٣٨٨: حَذَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مَسْلَمَة حَدَّقَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مَسْلَمَة حَدَّقَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِي ابْنَ أَسْلَمَ عَنْ زَيْدٍ يَغْنِي ابْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطْوَ بَنِ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ هَا بُدُلَا مِنْ مَجَالِسِنَا تَتَحَدَّتُ فَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ هَا بُدُلَا مِنْ مَجَالِسِنَا تَتَحَدَّتُ فَعَلَا يَا رَسُولَ اللّهِ هَا بُدُلَا مِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ فِيهَا فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ فَلَا إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقَّ الطَّوِيقِ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ عَلْمَ عُرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكُورِ وَلَا اللّهِ قَالَ بِاللّهِ قَالَ بِاللّهِ قَالَ اللّهِ فَاللّهُ مِنْ الْمُنْكُورِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكُورِ وَالنَّهُى

#### نگاه نیجی رکھنے کابیان:

برى جَدِر ارويا ہے اس سے بالمرورت بازارول بن ۱۳۸۹: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا مِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ-

١٣٩٠ حَدَّقَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى النَّيْسَابُورِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ إَشْجَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُويْدٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرٍ الْعَدَوِيَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِي وَلَيْمَ فِي هَذِهِ الْقَصَّةِ قَالَ وَتُعِيمُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهَدُّوا الطَّالَ.

البِيصَةِ مَا وَلِيهِ العَمْهُ أَنُ عِيسَى بِنِ الطَّبَاعِ السَّادِ الطَّبَاعِ الطَّبَاعِ الطَّبَاعِ الطَّبَاعِ وَكَثِيرُ أَنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانَ قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ قَالَ جَالَتِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا خُمَيْدٌ عَنُ أَنَسِ قَالَ جَالَتِ الْمُواتِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عَاجَةً فَقَالَ عَاجَةً فَقَالَ اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

#### باب:راسته میں بیٹھنے کا بیان

۱۳۸۸: عبدالقد تن مسلمہ عبدالعزیز زید عطاء تن بیار حضرت ابوسعید خدری رضی القد عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت نوٹی فیڈ نے ارشا وفر مایا تم لوگ راستوں (اور سزئ ) میں بیٹھنے ہے بچو لوگوں نے عرض کیا یارسول القد وہاں بیٹھے بغیر ہمارے لئے کوئی چار دفیوں کیونکہ ہم وہاں مقتلو کرتے ہیں۔ (بیدس کر) آنخضرت تو بیٹی کے ارشاد فر مایا اگر راستہ کر بیٹھنا ضروری ہے تو راستہ کا حضرت تا بیٹی کردان حضرات نے عرض راستہ کی بیٹی اوا کیا کردان حضرات نے عرض کیا یارسول الفت فی بیٹی راستہ کا کیا حق ہے؟ آئے ہے نے فر مایا نگاہ نیجی رکھنا اور کی کو تکھی نے نہیں کا جواب دیتا اور خیر کی بات کا حکم وینا اور بری کو تکھی نے دیا ورکن کو تکھی نے دیا ورکن کو تکھی کے دینا اور کی کو تکھی نے دیا ورکن کو تکھی نے دیا کا جواب دیتا اور خیر کی بات کا حکم وینا اور بری بات کا حکم وینا اور بیا دیا ہوں کو دو کا بات کا حکم وینا اور بری بیات کا حکم وینا اور بری بیا دو کر بیات کا حکم وینا اور بری بیات کا حکم وینا اور کی کو تک بیات کا حکم وینا اور بری بیات کا حکم وینا اور بیات کا حکم وینا اور کی کو تک کیا جو اب دینا اور کی کو تک کے دو کر کی بات کا حکم وینا اور کیا کی کو کر کے دیا دیا دینا کو کو کینا ہوں کو کو کا حکم کیا جو اب دینا اور کیا کیا جو کیا کو کو کر کو کو کیا ہو کیا کو کو کو کر کو کو کیا ہوں کو کر کر کر کو کر

۱۳۸۹: مسدد گیشر بن منطقل عبد الرحمٰن بن انحق معید مقبری حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نے حضرت رسول اللہ فاطفی سے بھی روایت بیان کی ہے اور اس روایت میں اس طرح ندکورہے کد (راستہ بھو لے ہوئے کو) راستہ بتلانا۔

۱۳۹۰ حسن بن میسی این مبارک جریرین حازم آخل بن سوید این تجیرا حضرت عمرین خطاب رضی الندعنه نے آنخضرت نگافیز سے اس طریقه سے روایت بیان کی ہے البتراس روایت میں بیاضا فدے کہ مصیب زدہ محض کی ایداد کرواور راستہ بھولے ہوئے کوراستہ بٹلا ڈ

ا اوسوا جحد بن نسین کثیر بن عبید مروان انس سے مروی ہے کہ نمی کی فدمت میں ایک عورت عاضر ہوئی اور کہنے تکی یارسول اللہ آ آ ہ ہے ۔ جھد کو کہنے کا میں جائز ہے کہ کھر کو کہنے کا میں جہاز ہے ارشاد قربانیا جھاتم کی تھی کے کوئے میں جلوا ہمیں تہارے یا ہی بیٹے جاؤں گا۔ وہ عورت بیٹے ٹی اور آنخضرت نے (اس جگہ جائز) تشریف فربا ہوگئے یہاں تک

لَهَا يَا أُمَّ فَكَانِ الجُلِسِي فِي أَيِّ نَوَاحِي السِّكُكِ شِئْتِ حَتَّى أَجُلِسَ إِلَيْكِ قَالَ فَجَلَسَتُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا حَتَّى فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا حَتَّى قَضَتُ حَاجَتَهَا لِمُ يَذْكُرُ ابْنُ عِيسَى حَتَّى قَضَتُ حَاجَتَهَا وِقَالَ كَثِيرٌ عَنْ خُمَيْدٍ.

ال حَدَّثَانا عُنُمَانُ بُنُ أَبِي فَيْهَ حَدَّثَا يَزِيدُ
 بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ لَابِتٍ عَنْ
 أَنسِ أَنَّ امْرَأَةٌ كَانَ فِي عَفْلِهَا شَيْءٌ بِمَمْنَاهُ

بكب فِي سَعَةِ الْمَجْلِس

١٣٩٣: حَدِّثَنَا الْفَعْنَبِيُّ حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي عَمُوةَ أَبِي الْمُحَمِّنِ بُنُ أَبِي عَمُوةَ الْأَحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمُوةَ الْأَنْصَادِيِّ عَنُ - أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ سَعِمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ خَيْرُ الْمَجَالِسِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا قَالَ أَبُو دَاوُد هُوَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرة الْآنصادِيُّ -

مجلس میں بیٹھنے سے متعلق ایک اوب

مطلب یہ ہے کہ جس جگہ او کو کو گئی کی وجہ سے تکلیف شہوواضح رہے کہ مجلس میں اس طرح بیٹھنا چاہئے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہواور مجلس میں تنگی کے وقت جگہ و بینے کا تھم ہے: ارشادیاری تعالی ہے: ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ اَمْدُوا إِذَا قِيلُ لَكُمْ تَفَسَّعُوا فِي الْمُجَالِسِ فَافْسَعُوا ﴾۔ فِي الْمُجَالِسِ فَافْسَعُوا ﴾۔

بأب فِي الْجُلُوس بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّلِّ! ١٣٩٣: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ١٣٩٤: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ عَدَّثِنِي مَنُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمُسِ وَقَالَ مَخْلَدٌ فِي الْقَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ وَصَارَ بَعْصُهُ فِي الشَّمْسِ

کداس عورت نے اپناکا مکمل کرلیا۔ راوی این عینی نے راست میں بینصنا بیالفاظ الم اس عورت نے کا مکمل کرلیا "بیان نیس کے البت کیر نے حمید ہے ای طرح بیان کیا۔ ( اس عورت کو جوعرض کرنا تھا اس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ واضح رہے کہ راست میں بیٹھ جانا اچھا نہیں ہے اگر ضرورت ہوتو کمی کونے میں جوراست سے علیحد وجود ہاں بیٹھ جائے )۔

۱۳۹۲: عثان بن الی شید کرید بن بارون حماد بن سلمه ثابت حضرت انس رضی القدعند سے ای طریقہ سے مروی ہے کدایک عورت کی عقل میں کی خلل تھا۔ پہلی روایت کی طرح (روایت بیان کی)۔

#### باب: کشاده هو کر بیشهنا

۱۳۹۳ قعنی عبد الرحمٰن بن ابوالموال عبد الرحمٰن بن الی عمر و حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی الله علیه الله علیه و کما تخضرت ملی الله علیه و کما من من من من من منار آب مسلی الله علیه و کما فرمات منتج بین منار آب مسلی الله علیه و کما فرمات منتج بین منار آب مسلی الله علیه و کما فرمات منتج بین کما مولی بور

باب کی دهوپ اور کیجه سایه میں میٹھنے کا بیان

۱۹۳۹: این سرح کفلد بن خالد سفیان محمد بن سفدر محضرت الوجریه رضی الله عند مردی ہے کہ آخضرت کا الفیارے ارشاد فرمایا جب تم الوگوں میں ہے کوئی محفول محجمد وحوب میں جینا ہو اور مخلد کہتے ہیں کہ ساتے میں ہینا ہو۔ پھروہ ساریاس ہے سرک جائے جس کی وجہ ہے اس کے جسم کا بچو حصد وحوب میں اور پچھسائے میں ہوتو اے وہاں سے اُٹھ جانا جائے۔

وَبَعُضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمُ.

اِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثِنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ جَاءَ فَقَامَ فِي الشَّمُسِ فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ . ﴿ مِنْ آكَـُهُ .

بَابِ فِي التَّحَلُّق

وَكُمُمُ حِلَقٌ فَقَالَ مَالِي أَرَّاكُمُ عِزِينَ .

١٣٩٤: حَدَّقَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ فَضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا قَالَ كَأَنَّهُ يُحِبُّ

بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ﴿ جِهَالَ كِلَّاكُ مِمْ وَبِن بيخه جائت \_ غَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَخَدُنَا خَيْثُ يَنْتَهِي.

بَابِ فِي الْجُلُوسِ وَسُطَ الْحَلْقَةِ

١٣٩٩: حَذَّكَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَعِيلَ حَذَّكَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَنَادَةً قَالَ حَدَّلِنِي أَبُو مِجُلَزٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَهُنَّ مَنْ جَلَسَ وَسُطُ الْحَلْقَةِ..

بَابِ فِي الرَّجُلِ يَتُومُ لِلْرَّجُلِ

مِنَ مُجَلِسِهِ

١٣٠٠: حَذَّتُنَا مُسْلِمُ مِنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّتِنَا شُعْبَةُ عَنْ عَيْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَيْدِ اللَّهِ مَوْلَى

١٣٩٥: حَدَّقَنَا مُسِّدَدُ حَدَّقَنَا يَعْمِني عَنْ ١٣٩٥: مددُ كِي أَسَامِلُ فَيْسُ أَن كَوَالدَّحْرَت ابوهازم رضي الله عندے مرویا ہے کہ وہ آئے جبکہ آنخضرت مٹائیز مخطبہ دے رہے تھے تو وَّ وَسُولُ اللَّهِ حَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْحُعُكُ ﴿ وه دحوبٍ مِن كَثرِ عَهُوكُ ٱبِ نَه ان كَمَعَلَ فرمايا تووه ساعَ

#### یاب: حلقه بنا کربینصنا کیساہے؟

١٣٩٧: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْيَى عَن ١٣٩٦: مسددُ يَحِيُّ أَمْسُ 'مينب' تميمُ مفرت جابر رضي الله تعالى عنه الاعمني قال حَدَّلَنِي الْمُسَيِّبُ بُنُ وَافِع عَنْ سے مروی ہے كه معرب رسول الله على الله عليه وسلم معجد من تشريف تَمِيعِ أَنِ طِكَوَفَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُّرَةَ قَالَ ذَخَلَ الله عَنْ ادراوك عليحده عليحده علي باند سي ميشي بوت تشوآ ب سلى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ الشاعاية والم في ارشاد فرمايا محص كيا بوكيا بس تم كوعلي وعليحده وكيوربا

ے۳۹۱: واصل ابن فینیل حضرت اعمش ہے ای طرح روابیت ہے اس روایت میں اس طرح ہے کہ کویا آپ کو جماعت کی صورت میں ہیئے منا يبندتغابه

حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَى الْوَرْ كَانِينُ ١٣٩٨: محد بن جعفر منا دُشر يك ساك مضرت جابر بن سمره رض التدعنه وَهَنَّا لَا أَنَّ شَرِيكًا أَغْمَرَ هُمُمْ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَامِرِ ﴿ حِمْرُونَ بِ كَهُ جَبِّ آخْضَرت الْأَيْتِينَ كَ خدمت مِن عاضر جوتے تو

#### باب: حلقه کے درمیان میں مین کھنے کابیان

١٣٩٩: موي بن اساعيل ايان قمادهُ لايُحِلزُ حصر ت حذيف رضي الله عنه ے مروی ہے کہ آنخضرت مُلَّاثِیْن نے اس محض پر لعنت فرما کی جوحلقہ کے ورميان بنيتھے۔

# باب:نسی محص کا دوسرے کے لئے اپنی حگہ ہے اُٹھنا

٠٠٧١ المسلم شوبه عبدريه ابوعبدالله حضرت سعيدين ابوالحسن مروي ہے کہ ایک شہادت کے سلسند میں حضرت ابو بکر ہ رضی اللہ عنہ ہم لوگوں

آلِ أَبِى بُودَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى الْحَسَنِ قَالَ جَانَنَا أَبُو بَكُرَةً فِى شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ رَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ رَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ مَسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِيُّ فَيْهُ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِغَوْبٍ مَنْ لَمْ يَكُسُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ بَعْقَلَ بُن أَبِي شَيْبَةً أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ جَعْفِ حَتَنَهُمُ عَنْ شُعْهَةً عَنْ عَقِيلٍ بْنِ طَلْحَةً قَالَ جَعْفَ حَتَنَهُمُ عَنْ شُعْهَةً عَنْ عَقِيلٍ بْنِ طَلْحَةً قَالَ سَعِعْتُ أَبَا الْحَصِيبِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَلَى سَعِعْتُ أَبَا اللّهِ عَنْ فَعْلِيهِ عِنْ ابْنِ عُمْرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فِلْ سَعِعْتُ أَبِي اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ قَلْمَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِيهِ فَلَهَاهُ رَسُولُ اللّهِ عَنْ قَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ قَلْمَ لَلّهِ رَسُولُ اللّهِ عَنْ قَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ قَلْمَ لَهُ وَهُولُ اللّهِ عَنْ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ قَلْمَ لَهُ وَهُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

بَابِ مَنْ يُؤْمَرُ أَنْ يُجَالِسَ

ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّلْنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ فَحَادَةً عَنْ

أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلْى اللَّهُ عَلَيْهُ

کے پاس آئے تو ان کے لئے ایک آدی اپنی جگد سے اُٹھا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عند نے اس جگد بیٹھنے سے انکار فرما دیا اور فرمایا استخفرت کُلِّیْنِ کَ اس سے بھی منع فرمایا ہے اور آپ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی آدی اپنا ہاتھ ایسے کپڑے سے بو تھیے جواسے پہتایا منیں گیا (یعنی اس کا بنائیس ہے)

ا ۱۹۷۱: عثمان بن الی شیبه محمد بن جعفرا شعبه مقبل ابوالخصیب مضرت ابن محرصی الله تعالی عنبه سیروی ب کدایک آوی آخضرت سلی الله علیه و مثل کی خدمت میں حاضر بواتواس کے لئے ایک آوی آخضرت سلی الله علیه وسلم کے وس کو ہو گیا اور و و آوی اس جگہ بیضے لگا۔ آخضرت سلی الله علیه وسلم نے اس کو اس جگہ بیشے نے اس کو اس جگہ بیشے نے منع فرما و یا۔ امام ابوداؤد میں تیا نے ایس کہ ابوداؤد میں تیا ہے۔ ابوداؤد میں تھا۔

# باب مس مخص كي صحبت مين بينصنا حاسية؟

۱۹۴۹: سلم ابان قادہ حضرت انس رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ استخضرت فاقع آبان کریم کی استخضرت فاقع آبان کریم کی استخضرت فاقع آبان کریم کی حلاوت کرتا ہے ایک ہے بیعے کہ ترنج اس کی بوجھی اچھی ہے اوراس کا فائقہ بھی اچھی ہے اوراس کا مثال جو کہ قر آن کریم کی تلاوت خیص کے قوشہو تیس ہے اس کا فائقہ بھرہ ہے اوراس کی خوشہو تیس ہے اوراس فاسق محف کی مثال جو کہ قر آن کریم پر حستا ہے گلاب جیسی ہے اوراس فاسق محف کی مثال جو کہ قر آن کریم پر حستا ہے گلاب جیسی ہے کہ جس کی خوشہو تیس کر قشہو تیس کے بھیل جیسی ہے اس جی خوشہو تھی مثال جو کہ قر آن کریم تیس ہے اس جی خوشہو تھی مثال جو کہ قر آن کریم تیس ہے اس جی خوشہو تھی اور ایس کی فال مشک خوشہو تھی ہے اس جی کہ والے اور ایس کی مثال مشک کریم تیس ہے اور اس کا ذا فقہ تھی کڑ وا ہے اور ایس کے مثال مشک کو مثال مشک والے جیسی ہے اگر اس جی ہے کہ جیسے دھو تھنے والا اگر اس کی کا فک سے والے جیسی ہے اگر اس جی کہ جیسے دھو تھنے والا اگر اس کی کا فک سے تم نئی بھی جاؤ تو دھواں تی لگ جائے گا۔

۱۳۰۴: مسدد کی (دوسری سند) ابن معافز ان کے والد شعبہ قباد ہ حضرت انس حضرت ابوموں رضی اللہ عنہ نے آنخضرت مُوَّا فِیْنَا ہے اس طریقہ سے روایت کیا ہے ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمآ ہے ک وَسَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ الْآوَّلِ إِلَى قُولِهِ وَطَعُمُهَا مُرُّ عِينَ كَتِهِ مَتْ كَا يَصِرَهُن كَ مثال كم إقياد ديث الكاطريق ب

۱۳۰۳ عبداللدين صباح اسعيد بن عامر هبيل بن عزروا حضرت الس بَن ما لِكَ رَمْنِي اللَّهِ عِنْدِ نِي ٱسْخَصْرِتْ مَنْ يُغْتِيْمُ ہے اسی طَرِ لِقَدِ ہے روایت

۵-۱۹۲۷ عمرو بن عون این مبارک حنو قابن شریح سالم ولیدا ابوسعیدیا ابوالهبيثم حضرت ابوسعيدرمتي الله تعالى عند سے مروى ہے كه آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشادِ فرمایا مؤمن کے علاو و سی مخض کا ساتھ نہ ر کھواور تیرا کھا نام ہیز گا دمخص کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔

۲ ۱۹۴۰ تن بشار ٔ ابوعامر ابودا وَ دُرّ بهيرُ موي ُ بن دروان مضرت ابو برريه رضی الله اتعالی عند سے مروی ہے کہ حضرت رسول کر یم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا آ دی اسینے دوست کے دین پر ہوگا۔ (تم اچھی طرح ر میراوکه تم سخص ہے دوئ کررہے ہو؟)

ے پہما التین بٹ ران کے والد مجعفر کیزید حضرت ابو ہر پر درضی اللہ عند ے مردی ہے کہ آنخضرت مُنْ تَنْظُمْ نے ارشاد فرمایا ارواح منظم فَشَرَحَمِيں گھرجس میں باہمی طور پر و ہاں (ایک دوسرے ہے) شناخت تھی وہ تو وُنیا میں ایک دوسرے سے الفت کرتے میں اور جن میں وہاں ناوا تفیت تھی و ولوگ ڈنیا میں بھی علیحد وعلیحد وریخے ہیں۔

وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ عِهِ مَثَلَ جَلِيسِ الصَّالِعِ وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ.

١٣٠٣: حَنَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّقَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُبَيْلٍ بْنِ عَزْرَةَ عَيْ أَنْسِ بْنِ مَائِلْكٍ عَنِ النَّبِنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ كَياجٍ ـ قَالَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ فَذَكَّرَ نَحُوَّهُ ـ

١٣٠٥: حَذَٰكَا عَمْرُو بُنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا الْمِنْ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةً بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ غَيْلَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَهِيُّ. ١٣٠٢: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَارُدَ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيُرُ بِّنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّلِنِي مُوسَى بْنُ وَرُدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ عَلَى دِين خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنُ يُخَالِلُ

١٣٠٤: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ زَيْدِ بُنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعُفَوَّ يَعُنِي ابْنَ بُرُقَانَ عَنُ يُزِيدُ يَعْنِى ابْنَ الْأَصْمَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَرُفَعُهُ قَالَ الْأَرُوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفَ وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

#### روح ہے متعلق:

ر دحوں کے جیشڈ کے جینڈ ہے ہونے کا مطلب میہ ہے کہ انسانوں کے جسم کی پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں روحیں منظم کشکر کی صورت میں تعیں ۔

> باَب فِي كَراهيةِ الْمِراءِ ٣٠٨: حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا أَبُو

باب: جھگڑ نے فساد کی ممانعت کا بیان ۱۳۰۸:عثان بن ابی شیمهٔ ایواُسامهٔ بزیدان کے دادا ابوبرد و معفرت

أَسَامَةً حَدَّقَنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ جَدِهِ أَبِى بُرُدَةً عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ فَلَكَ بَرُمُولَ اللّهِ فَلَكَ بَشُورُوا وَلَا تَعَسَّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تُعَلِّمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ حَدَّقَا يَخْتِي عِنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ قَالَ أَتَهْتُ السِّيِّي صَلّى اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلِيلًا أَنَا أَعْلَمُكُمْ يَعْنِي بِهِ قُلْتُ صَلَقَتَ عَلَى وَيَذَكُمُ وَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فِي أَنْ أَعْلَمُكُمْ يَعْنِي بِهِ قُلْتُ صَلَقْتَ مَلِيكِي فَيْعُمَ الشَّوِيكُ وَسُلَقًا لَا يَعْنَى اللّهُ وَلِيلًا أَنَا أَعْلَمُكُمْ يَعْنِي بِهِ قُلْتُ صَلَقْتَ وَأَتِي كُنُتُ فَوَيْكُمْ وَيَعْنَى فَيْعُمَ الشَّويلِكُ وَسَلَقَ تَعَلَى وَلَا تُمُارِي وَلَا تُمُلِيكِي فَيْعُمَ الشَّويلِكُ وَلَا تُمُارِي وَلَا تُمَارِي وَلَا تُمُارِي وَلَا تُمُارِي وَلَا تُمَارِي وَلَا تُمَارِي وَلَا تُعَلِيمُ وَلَا تُعَلِيمُ وَلِيكُمْ وَلِيلًا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا تُمَارِي وَلَا تُمُارِي وَلَا تُمُالِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيلًا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِلْهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُولِ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّ

بكب الْهَدُى فِي الْكَلَامِ

الان حَذَّنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ يَعْنَى الْحَرَائِقُ قَالَ حَذَّلِنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثْنَةً عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ بِثِيَّ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّتُ يُكْثِرُ أَنْ يَرْفَعَ طَوْقَةً إِلَى السَّمَاءِ.

دورانِ گفتگوآ سان کی طرف دیکهنا:

۔ ﷺ کُفٹگونر ماتے وقت اکثر آپ آسان کی جانب اس مِجہ ہے دیکھتے کہ جوسکتا ہے کہ حضرت جبر بل امین علیہ السلام وحی لے س

تشريف لارب ہول۔

الاً حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ سَمِعْتُ شَبْحًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَايِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كَانَ فِي كَلَامٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى تَرْسِيلٌ وَ تَرْسِيلٌ ـ

٣١٢]: حَدَّلَنَا عُفْمَانُ وَأَبُو بَكُو الْنَا أَبِي شَيْدَةَ فَالَا حَدَّلَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ أَسَامَةَ عَنِ الزُّعُوبِ

اہوموی رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ انتخفرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی صحص کو کسی کام پر روانہ فرماتے تو فرما دیتے نفرت نہ ولانا اور سہولت کرتے رہنا اور وُشواری نہ ڈوالنا' تنگ اور پر بیٹان نہ کرنا۔

9 ملاا مسدد کی سفیان ایراتیم مجابد قائد حضرت سائب رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ بین حضرت رسول الله علیہ وسلم کی طحدت میں عاشر موالور لوگ میرا تذکر واور میری تعریف کرنے گئے۔ خدمت میں عاضر موالور لوگ میرا تذکر واور میری تعریف کرنے گئے۔ آئے فضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہاری بہنبت اس کا زیادہ وافقت موں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ مُلِا تَقِیْلُ پر قربان آپ مُلِا تَقِیْلُ کِنْ اَلْمِیْلُ کُلِو اَلْمِیْلُ کُلُو اَلْمِیْلُ کُلُو اَلْمِیْلُ کُلُو اَلْمِیْلُ کُلُو اِللّٰمِیْلُ کُلُولُ کُلُو اِللّٰمِیْلُ کُلُولُ کُلُو

### ، باب: طریق گفتگو

۱۳۱۰: عبدالعزیز محمد بن سلمه محمد بن آخق یعقوب بن علیه عمر بن عبد عبدالعزیز یعقوب بن علیه عمر بن عبدالعزیز یوسف حضرت عبدالند بن سلام رضی الند تعالی عنه سے مردی ہے کہ آخضرت صلی الند علیہ وسلم جب گفتگو کرنے کے لئے تشریف رکھتے تو آپ سلی الند علیہ وسلم اکثر دبیشتر آسان کی جا نب نظر اشات ہے۔

۱۳۱ محمد بن علاء محمد بن بشرامسع 'ایک مختص ٔ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے مردی ہے کہ آنخضر ت مُثَّلِیَّةُ اَلْهُم رَکُسْم رَکُسْم رَکُسُم رَکُساف صاف (بیعنی واضح طور بر) گفتگوفر ماتے ہتھے۔

۱۳۱۳ عثمان دور ابو بكراً وكيع اسقيان أسامه زهري عروه حضرت عا مُشه رضى الشعشها مع مروى ب كما تخضرت سلى الله عليدوسكم عده طريق س

عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَاتِشَةَ فَالَتُ كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ ﴿ كَلَامًا فَصُلّا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَةً ـ

السَّا: حَدَّثَ أَبُو تُوْبَةً قَالَ زَعَمَ الْوَلِيدُ عَنِ الْآوُلِيدُ عَنِ الْأَهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي مَلَمَةً عَنْ أَبِي مَلَمَةً عَنْ أَبِي مَلَمَةً لَا يُحَدُّمُ اللّهِ كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبَدِّدُ أَبِي اللّهِ كُلُ كَلَامٍ لَا يُبَدِّدُ أَبُو دَاوُدُ وَاللّهِ يَهُو الْجَدْمُ لِللّهِ فَهُو أَجْدَمُ قَالَ أَبُو دَاوُدُ وَاللّهِ مَهُو الْجَدْمُ لِللّهِ مَنْ مَدُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

### بالب فِي الْخُطْبَةِ

الالا حَدَّقَا مُسَدَّدٌ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّقَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ حَدَّقَا عَاصِمُ بْنُ كَيَادٍ حَدَّقَا عَاصِمُ بْنُ كَيْدٍ حَدَّقَا عَاصِمُ بْنُ كَيْدٍ حَدَّقَا عَاصِمُ بْنُ كُلْبُ عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ حُطُيَةٍ لَيْسَ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ حُطُيَةٍ لَيْسَ فِيهَا نَشَهُدٌ فَهِي كَالْكِدِ الْجَدُمَاءِ۔

علیحد ہلنجد ہ ( بعنی واضح الفاظ میں ) گفتگو قرمائے کہ ہرایک آ دی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سمجھ لیتا تھا۔

سالاا: ابوتو بدولیدا اوزائ قرہ زہری ابوسلمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہے مروی ہوتا ہوگی اللہ تعالی عند ہے مروی ہے کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تفقیق اللہ تعالی کی تعریف ہے شروع نہ کی جائے وہ ناتص اور اُدھوری ہے امام ابود اوُد فرماتے ہیں کہ اس کو بوٹس عقیل شعیب سعید بن عبدالعزیز زہری نے آنخضرت کا تنظیم ہے مرسوا روایت کیا ہے۔

#### باب خطبہ کے بارے میں

۱۳۱۳: مسدد موکی بن اساعیل عبدالواحد بن زیاد عاصم بن کلیب ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی الندتعالی عندے مروی ہے کہ آتحضرت صلی الندعلیدوسلم نے ارشاد قرمایا جس خطبہ بیس تشہدت ہووہ ایسا ہے کہ جیسے کثابوا ہاتھ (بعنی ایسا خطبہ ناکھل اور أدحوراہے)۔

باب: ہرایک شخص کواس کے درجہ پررکھنا جائے۔
۱۳۱۵: یکی این ابی خلف کی بن ہمان سفیان حبیب معزت میمون بن ابی هیب سے مروی ہے کہ حضرت عا متہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مانے ایک ہیک مانے والا محض گزرا انہوں نے اس محض کوروٹی کا ایک محلوا عنایت فرمایا پھر کپڑے ہوئے ایک معقول صورت محض گزرا تو انہوں نے اس محفی کوروٹی کا گزرا تو انہوں نے اس محفی کو بھا کر ( کھانا وغیرہ) کھلایا کو کوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا استحضرت فلی تی ایک اورائ اورائ اورائی ارشا دفرمایا ہے ہرایک انسان کواس کے درجہ پررکھو۔ امام ابوداؤ دفرماتے ہیں کہ ہمرایک انسان کواس کے درجہ پررکھو۔ امام ابوداؤ دفرماتے ہیں کہ

میمون نے حضرت عائش صدیقدرضی الله عنها کوئیس دیکھا۔ ۱۳۱۸: آخل بن ابرا بہم عبدالله بن حمران عوف بن ابی جیلهٔ زیاد بن مخراق ابو کنانهٔ حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر بایا الله تعالیٰ کی تعقیم ہے سفید بالوں والے مسلمان کا اکرام کرنا اورا یسے عالی قرآن کی عزت اللهِ إِكْوَامَ فِي الشَّيْدِةِ الْمُسْلِمِ وَحَلِيلِ الْقُوْآنِ غَيْرِ لَمَ رَبَّا جِوْقِرآن مِن غلواوركي نهرتا جواوراس عكران كي تعظيم كرنا جوكه

الْعَالِي فِيهِ وَلَهَجَالِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ فِنَى السُّلُعَكَانِ الْمُفْسِطِدَ ﴿ انْسَافَ كَرِبْ والاهور

#### قرآن میں غلواور نقصان:

ند کور وحد بہت میں غلو کرنے کامغیوم بیہ ہے کہ وہ مخص قر آن کریم میں حدود شرعیہ ہے نہ بڑھے یعنی قر آن میں وسوے یا شک وشبرے کا م ند لے یا تلاوت قرآن میں غیرمعمولی جلدی ندکرے اوراس کے آواب کی رعانت شدر محے اور فتصال کامغہوم برہے كداحكام قرآن يرهمل بيراندمو-

# بَكِ فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

١٣١٤: حَذَّلْنَا مُحَمَّلُهُ بَنُ عَبَيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً الْمَغْنَى قَالَا حَدَّثَا جَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْآخُولُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ قَالَ ابْنُ عَبُدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ لَا يُعْجَلَسُ بَيُّنَ رَجُكُنُ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.

١٣١٨: ﴿ حَلَّكُنَا سُلِبُهَانُ بُنُ ذَاوُدَ الْمُهُرِئُ أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْلَلَّيْنِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُقَرِّقَ بَيْنَ النَّيْنِ إِلَّا بِإِذَنِهِمَا۔

#### دوآ دمیوں کے درمیان بیٹھنا:

مطلب بیاب کہ جود و فخص کی کریجا بیٹے ہوئے ہوں ان کے درمیان ان کی باا اجازے کمس کرنہ بیٹے کدان کوایک دوسرے ہے علیجنہ و کردے۔

#### بكب فِي جُلُوس الرَّجُل

١٣١٩: حَدَّثُنَا سَلَمَهُ بُنَّ شَيِّبٍ حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّكِينِي إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآنَصَادِي عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ

# باب کوئی محف روآ دمیوں کے درمیان ان کی بلا احازت ندبيته

١٣١٤ بحمر بن عبيدُ احمر بن عبد في حمادُ عامرُ حضرت عمر و بن شعيب ايية والد اور دہ ان کے دادا حصرت عبداللہ بن ممرو رضی اللہ تعالی عنہا ہے روايت كرت بي كم الخضرت صلى الله عليدوسلم ف ارشاد قر ما يا كدكوتى مخص دوآ دمیوں کے درمیان بلا اجازت ممس کرنہ بیٹے۔

١١٧٨: سليمان بن داوُدُ ابن وبهب أسامهُ حضرت عمرو بن شعيب ايخ والداوروه ان كے دا داحضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا سے روایت كرت بي كر الخضرت المُنْفِظ في ارشاد قرمايا كدكس آدي ك لين درست مبیں کہ بلاا جازت دو مضوں کوملیحد ہ کردے۔

# ماب بس طرح بيشمنا عاسيء؟

١٣٩٩ سلمه بن هييب عبدالله أتحلّ بن محد ريج بن عبدالرحمٰن أن كوالدا ان کے دادا معرت ابوسعید خدری رضی الشاتعالی عند سے مروی ہے کہ أتخضرت ملى الله عليه وملم جنب بيضة تؤآب صلى الله عليه وملم وونول

عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُويَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِنَّمُولَ سِي إِخْتِبَاء فرما لِبِحَ المام الوداؤد بُينينية فرمات جي كرجهرالله

عَلَىٰ كَانَ إِذَا جَلَسَ احْتَبَى بَيْدِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد الرَّاسِ صديث كَا تَكَارَكِ فَاللَّهُ واللّ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ شَيْحٌ مُنْكُرُ الْحَدِيثِ.

#### احتباء کیاہے؟

ممنوع ہے نماز کے علاوہ میں درست ہے۔

> ١٣٢٠: أَخْمَد بُن حَنَّبَل حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ عُمْرَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرَٰكُ قَالَ حَذَّلَنْنِي جَدَّتَاىَ صَفِيَّةُ وَدُخَيْبَةُ لِبُنَنَا عُلَيْبَةً قَالَ مُوسَى بِنُتِ خَرْمَلَةَ رَكَانَتَا رَبِيتَنِي قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتُ جَدَّةَ أَبِيهِمَا أَنَّهَا أَخُبَرَتُهُمَا أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ فَلَمَّا رُأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ الْمُخْتَثِيعَ وَقَالَ مُوسَى الْمُتَحَيِّعَ فِي الْحِلْسَةِ أَرْعِدُتُ مِنَ الْقَرَقِ.

# يَابِ فِي الْجِلْسَةِ الْمَكُرُّوهَةِ

١٣٢١: حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بَنُ بَحْدٍ حَدَّلَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو مُنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشُّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَّ بِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ رَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدُ وَضَعْتُ يَدِىَ الْيُسْرَى خَلُفَ ظَهُرى وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةٍ يَدِى فَقَالَ أَتَقُعُدُ قِعْدَةَ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

بَابِ النَّهُي عَنِ السَّمَرِ بَعُدَ الْعِشَاءِ ١٣٢٢: حَذَٰكَ مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا يَخْبَى عَنُ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرُزَةَ قَالَ

١٨٣٠؛ حفص بن عمروا موسي بن اساعيل عبد الله بن حسان صفيه! وحييه ً بنت مخر مدرضی الله عنها سے مروی ہے کدانہوں نے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فُر فضاء کے حور پر جیتھے ہوئے دیکھا۔ میں نے جب أتخضرت ملى الندعليه وملم كود يكعا توآب سلى النشعليه وسلم بهبت زياده عاجزی انکساری فرمانے والے متصافر میں خوف سے (آپ صلی اللہ علیدوسکم کے باس سے ) گزرگی .. (قر فصاءاس نشست کو کہتے ہیں کہ جس میں بطوراحتیاء (اس افظ کامفہوم أو پرک صدیت میں ہے) کے طریقہ پر میٹھٹا اور دونو ل ہاتھ پر وڑن ویٹایا دونوں گفتے کے زور پر ہیٹمٹنا اور دونوں ران کو پیٹ سے ملانا ور دوتوں منتسلی و بظوں کے بیچے کرنا ہوتا ہے )۔

### باب نالبنديده نشست

٣٠١؛ على بن بحرَّ عيسلي بن يونس ابن جريح ' ابراتيم عمروُ حضرت شريد بن سویدرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مرو کا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے باس تشریف لائے اور میں اس طریقہ سے بیٹھا کرتا تھا کہ میرا بایاں ہاتھ بینے پر رکھا تھا اور میں آیک ہاتھ کے انگو تھے پر سہارا لگائے ہوئے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کیاتم ان لوگوں کی طرح بيضة موكدجن برغضب البحا نازل موابه

# ہاب:بعدعشاءً گفتگو کرنے کابیان

١٣٢٢: مسددا يحيي معوف ابوالمنهال حضرت ابو برزه رضي الله عندست مروی ہے کہ شخصرت مُؤینی تماز عشاء ہے قبل شونے اور بعد عشاء

# سنو ليود الإدب م الكراك المراك الأدب الادب

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى ﴿ إِنَّى كَرْےَ كَامَمَالْعَتْ أَمَا كَ شَهِـ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْمَحْدِيثِ بَغْدَهَا.

#### أيك تكلم:

نمازعشاہ سے قبل مونے سے اس لئے منع فرماتے ہے کہ ایسانہ ہوکہ عشاہ کی نماز تضاہو جائے اور بعدعشاہ ہا تیں کرنے سے اس لئے منع فرماتے تھے کہ ایسانہ ہوکہ نماز فجر قضا ہو جائے اگر میروجہ پائے جانے کا امکان نہ ہوتو نماز عشاہ سے قبل سونا اور بعدعشاہ سے متعلق ندکورہ ممانعت ندر ہے گی۔ واضح رہے کہ بلاضرورت بعدعشاء یا تنمی کرنا پہندید ونہیں ہے۔

# بِكُ فِي الرَّجُٰلِ يَجْلِسُ مُتَوَيَّعًا

المَّهُ عَدَّلَنَا عُنُمَانُ أَنُ أَبِي شَيْبَةَ جَدَّلَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَقْرِقُ حَدَّلَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَقْرِقُ حَدَّلَنَا سُفْيَانُ النَّوْدِقُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَوْب عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِي اللهِ إِذَا صَلَى الْفَجُو تَرَبَّعَ فِي مَجُلِسِهِ

حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ حُسْنَاءً۔ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ حُسْنَاءً۔

# باب: آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کا بیان

۱۳۲۳: عثان بن الی شیبهٔ ایوداؤ دُ سفیان ساک معترت جابر بن سمره رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نماز فجر پڑھ کر چارزانو پر بیٹھتے جب تک کے سورج انچمی ملرح طلوع موجاتا۔

# باب سر گوشی کرنے کا بیان

۱۳۲۵: مسدد عینی اتمش ابوسالی حفرت این عمر رضی الله عنها سے
اس طریقہ سے مروی ہے۔ ابوصالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عمر
رضی اللہ عنها سے میں نے معلوم کیا اگر جارا آدی ہوں تو انہوں نے
جواب دیا کوئی حرج نہیں۔

#### باب فِي التَّنَاجِي

١٣٢٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ حِ وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً عَنِ الْاَعْمَشِ عِن الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ يَعْنِي عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ يَعْنِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# سرگوشی کی اجازت کی صورت:

مطلب میہ ہے کہ اگر تین نے زیادہ آ دگی ہول تو اس صورت میں نمر کوشی درست ہے کیونکہ اس صورت میں ہد گمائی کا امکان نہ رہے گا اس لئے کہان میں سے ہرا کیک محص کو بیٹیال ہوگا کہ شاید میر ہے تعلق گفتنگو ہوکوئی آ کیک مختص متعین نہ ہوگا۔

# باب: کوئی شخص اپنی جگه ہے اُٹھ کر گیا اور دوبارہ آگیا

۱۳۲۷ موکی بن اساعیل حماد سهبل بن حضرت الی صالح ہے مروی ہے کہ بیں ایپ اللہ اللہ کا بھی موجود تھ اس برایک الزکا بھی موجود تھ و وقت اللہ کر عمیا بھر والیس آیا تو میرے والد صاحب نے حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عندسے حدیث بیان فرمائی انہوں نے حضرت رسول اللہ مُلَّا اللّٰهِ اللهِ مِر بِد وَمِن اللّٰهِ عندسے حدیث بیان کی کہ جنب کوئی محف اپنی جگہ سے کھڑ اہوا ور بھر و والیس آئے تو و بی محف اس جگہ کاحق دار ہے۔

۱۳۷۷: ایراییم بن موی مبشر تمام کعب ایادی حضرت ابودردا ورضی الشد عند سے مردی ہے کہ جب آخضرت آفیق بیٹے اور آ ب آفیق کے اللہ عند سے مردی ہے کہ جب آخف کے گرد ہم لوگ بھی بیٹے پھر آ ب آفیق کھڑے ہوئے اور آ ب آفیق کا دارادہ ہوتا تو آ ب آفیق کا نے جوتے آ تار کرر کھ جاتے یا آپ مائیق کی دوسری چیز (وہاں پر) رکھ جاتے آ ب مائیق کی دوسری چیز (وہاں پر) رکھ جاتے آ ب مائیق کی دوسری بین پر خم جاتے ( کر آ ب آفیق کی دوسری میں برخم جاتے ( کر آ ب آفیق کی دوسری تین پر خم جاتے ( کر آ ب آفیق کی دوسری تین برخم جاتے ( کر آ ب آفیق کی دوسری تین برخم جاتے ( کر آ ب آفیق کی دوسری تین برخم جاتے ۔

باب: آومی کاکسی مجلس سے اللہ کا ذکر کے بغیر اُٹھ جاتا

#### مكروهسيح

۱۳۷۸: محد بن صباح اساعیل بن زکرتیا اسپیل بن ابی صالح ان کے والد احضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ ہے والد احضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ ہے روی ہے کہ ان کے ارشاد فرمایا جولوگ کسی جگہ پر (بیٹھ کر پھر اس جگہ ہے ) کھڑے ہو جا کیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں تو وہ لوگ کو یا مردہ گدھے کے پاس ہے اُنٹھ اور یہ بیٹھنا ان لوگوں کے لیے (قیامت کے روز) حسرت کا عث ہوگا۔

۱۹۳۶؛ تخلید بن سعید لیث ' این تحولان' سعید مقبری' حضرت ابو ہریرہ رضی اہلہ عند سے مروی ہے کہ آنخضرت مُلْقِیْقِ نے ارشاوفر مایا جو آ دی کسی جگہ بیٹھے اور وہ اس نشست میں ذکر البی نہ کر بے قواس کو ( قیامت

# بَابِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ

١٣٢١: حَدَّلُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحِ قَالَ كُنتُ عِنْدَ أَبِي جَالِسًا وَعِنْدَهُ عُكَامٌ فَقَامٌ ثُمَّ رَجَعَ فَحَدَّثَ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقَى بهِ.

١٣٢٤: حَدَّلْنَا إِبْرَاهِمَ بُنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُبَيْرُ الْحَلَيْ عَنْ تَمَّامِ بُنِ نَجِيحٍ عَنْ كَعُبِ الْإِيَّدِي قَالَ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى أَبِي اللَّهِ الدَّرُدَاءِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَّى اللَّهِ الدَّرُدَاءِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسُنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَزَادَ الرَّجُوعَ ازَعَ نَعْلَبُهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَعْبُونَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَعْبُونَ مَعْلَيهِ بَاللّهِ مَنْ مَجْلِيهِ بَاللّهِ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِيهِ بَاللّهِ مَنْ مَجْلِيهِ بَاللّهِ مَنْ مَجْلِيهِ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجُلِيهِ بَاللّهِ مَنْ مَجْلِيهِ مَا لَوَجُلُ مِنْ مَجْلِيهِ مَنْ مَجْلِيهِ مَاللّهِ مَا لَوَجُلُ مِنْ مَجْلِيهِ عَلَيْهِ مَا لَوْجُلُ مِنْ مَجُلِيهِ مَا لَوَ اللّهُ اللّهُ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَعْمَلِهُ مَا مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُهِ مَنْ مَعْلَيْهِ فَلَا مَا لَوْلَكُونُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْحَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ المِلْمُ اللّهُ اللّهُ

# وَلَا يَذُكُرَ اللَّهَ

١٣٢٨: حَلَّقَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ الْبَوَّازُ حَلَّقَنَا إِسْمَعِيلُ بَنُ أَيْقِ مَعَلَّمَ بَنُ الصَّبَاحِ الْبَوَّازُ حَلَّقَنَا عِنْ سُهَيْلِ بَنِ أَبِي صَالِحِ عَنُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ مِنْلِ جِيفَةٍ جِمَادٍ وَكَانَ اللَّهُ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِنْلِ جِيفَةٍ جِمَادٍ وَكَانَ لَمُهُ حَسُرةً قُد

١٣ُ٢٩: حَدَّثَنَا قُنَيْهَ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْهُوعَ الْمُولِينَ عَنْ أَبِي الْمُقَبِّرِينَ عَنْ أَبِي الْمُقَبِّرِينَ عَنْ أَبِي هُويُونَ عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيُوةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَعَدَ مَفْعَدًا لَمْ يَدْكُو اللَّهَ فِيهِ كَانتُ كُون) شرمندكي موكى اوراكرووكي جكه ليش (آرام كرس) اوراس عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بِرَةٌ وَمَنِ اصْطَجَعَ مَصْجَعًا لَا ﴿ جَدَوَكُوالِينَ وَكُرِكَ اللَّهِ اللَّ

بَذُكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بِرُقَّد

# ذكرالى كي بغير مجلس:

مطلب بیہ ہے کہ خواہ ایک ہی مرتبہ سی حمر و کر اند ضرور کرے آگر بالکا سی مجلس میں و کر البی ند کیا تو انسان ایس کہل کویا و کر ك حسرت كرك كاورموب كاكدكاش مي في ذكرا في كرليا موتا-

# بَابِ فِي كُفَّارُكِ الْمَجُلِس

١٣٣٠: حَكَّكَ أَحْمَدُ بُنُ صَالِح حَنَّكَ ابْنُ رَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمُوُّو أَنَّ سَعِيدَ بَّنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّقَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ حَلَّلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّةً قَالَ كَلِمَاتٌ لَا يَتَكُلُّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِيهِ عِنْدَ قِيَامِهِ لَلَاكَ مَرَّاتٍ إِلَّا كُيْفَوَ بِهِنَّ عَنْهُ وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسِ عَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِنْكُمٍ إِلَّا خُجِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَّا يُخْتَمُ بِالْخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيفَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَمْفِرُكَ وَأَثُوبُ إِلَيْكَ ١٣٣١: حَلَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ قَالَ عَمْرُو و حَدَّلَنِيُّ بِنَحْوِ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمَقْرُيِّ عَنْ اكْلَمْرِيتْ صدوايت كيابٍ.

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﴿ اللَّهِ مِعْلَةً ـ ١٣٣٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِمِ الْجَرُّجَوَالِيُّ وَعُقْمَانُ بُنُ أَبِي شَيِّةَ الْمَعْنَى أَنَّ عَبْدَةً بُنَّ سُكِيْمَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ دينَارٍ عَنُ أَبِي هَاشِيمٍ عَنُ أَبِي الْعَالِيَةَ عَنُ أَبِي ثَوْزَةَ الْأَسْلَيِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجُلِسِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ إِلَّا إِلَّهَ إِلَّا

# باب بجلس كأكفاره

١٩٧٠: احد بن صالح 'ابن وجب عمرو ُ سعيد بن ابي ملال سعيد بن ابي سعید جضرت عبدالله بن عروبن العاص رضی الله عنها مروی ب که چند کلمات ہیں جو مخص ان کلمات کومجلس سے اُٹھتے وقت پڑھے گا تووہ ( مجلس میں کے محتے کتا ہوں کا ) کقارہ بن جا کمیں مے اور اگر نیک کام یا ذکراللی کی مجلس میں ان کلمات کو کیے تو وہ کلمات ٹمبر کے مائند خاتمہ بن جا كي م ي جر جس طرح تحرير ير اخرين مهر موتى ب و و مكمات يه بين: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَآتُونُ إِلَيْكَ ر

اسههادا جدين صارح اين وبهب عمرواوراى طريقه عدعبدالرطن بن الى عمرو مقبرى معزت ايو ہريرہ رمنى الله عنه نے آخضرت مُعَافِيَعِ ك

۱۳۳۴ محمد بن عاتم عثمان بن ابي شيبه عبده بن سليمان حجاج بن دينار ابو ہاشم ابوالعالية حضرت ابو برزه اسلى رضى الله تعالى عندسته مروى ب -كدأ تخضرت صلى الله عليه وسلم جب كم مجلس عدأ شفته كا اراد وفر مات نُوْ آ بِصلى اللهُ عليه وَمَلَم قُرِماتُ شَهْ يَحَالَكَ اللَّهُمَّ وَمِتَحَمَّدِكَ آخُهَدُ أَنُّ لَا إِلَةً إِلَّا أَنْتَ أَيك فَعَلَ فَعُرضَ كَيابارسول الله ملى الشعليدوسلم! آ بِ الْاَثْلَا لِيكُمات جوكمة بيل بِبلح لوينيس فرمات تحداً تحضرت صلی اندعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بیان أمور کا كفارہ بیں جو كم مجلس ميں

جُنُّ آئے۔

أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رُسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى فَقَالَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ.

يَابِ فِي رَفَّعِ الْحَدِيثِ مِنَ الْمَجْلِسِ
الْهَجْلِسِ
الْهَجْلِسِ
عَدَّلْنَا الْفَرْيَابِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ الْهُو دَاوُد وَنَسَبَهُ لَنَا زُهْبُو بُنُ حَرْبِ عَنْ حُسَيُنِ الْوَلِيدِ قَالَ الْهَيْوَ بُنُ حَرْبِ عَنْ حُسَيُنِ الْوَلِيدِ قَالَ الْمَوْدِيثِ قَالَ الْمَحْدِيثِ قَالَ الْمَحْدِيثِ قَالَ الْمَحْدِيثِ قَالَ الْمَحْدِيثِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

عَيْمُ لِيْهِ وَاللَّهِ لِلسِّلْمُ المُعْلَمَةِ عَلَيْهَا كَي آرزو:

مطلب میہ کرمیرے دِل میں کسی محفق کی طرف ہے کوئی میل نہ ہواور جب میں تمہاری بھل میں آؤں تو میراول ہرا یک کے لئے صاف ہواور بیتب ہی ہوگا جب تم میں سے کوئی بھی کسی کی بات بطور شکابیت مجھے نہ بتائے۔

الحديثه وبفضله بإر وتبرز بالمحل جوا

# باب:شکایت لگانے کی ممانعت کابیان

ا ۱۳۳۳: محمد بن میخی بن قارس فریا بی اسرائیل ولید (دومری سند) زمیر بن حرب حسین بن محمد اسرائیل الیداز بدین زائد حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے مردی ہے کہ اسخضرت کا فیٹلے نے ارشا وفر مایا کوئی بات مختص میرے باس دوسرے محالی کی طرف بطور (شکایت) کوئی بات شریخ اے اس لئے کہ میں جا بتا ہوں (عیس) تم لوگوں کے باس آؤں تو میراسید صاف ہو۔

# بنيانيا فراحين

# کې پاره 🐑 کې

# باب اوگوں سے پر ہیز کرنے کابیان

١٨٣٣٨؛ محدين ميچيٰ بن فارس نوح 'ابراجيم' ابن اسخق عيسيٰ حضرت عيد الله بن مرونعوا حراى عدمروى بكد الخضرت المنظيم في محصر بلايا آب جھے کو مال دے کر ابوسفیان کے پاس بھیجنا جائے تھے تا کہ وہ اس مال کو مکد میں فتح مکہ کے بعد قریش میں تقسیم کر دیں۔ آپ نے فرمایاتم اپنا دومرا ساتھی تلاش کرلو۔میرے پاس معنرت عمرو بن أميّه ضمرى رضى الشرعندآئ اوركين فكي ميس في سناب كدتم مكر معظم جانا جاہے موادر کی ساتھی کی الماش کررہے موشل نے کہا تی ہال۔ انہول نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ چنا نچے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جھے ساتھی ال کمیا ہے۔ آپ نے قرمایا کون محنص ( ملاہے ) میں نے کہا عمر بن اُستِه منسمری۔ آپ نے فرمایا جس وتستة تم اس كي قوم ك ملك عن وينجونو تم ذرا في كرجانا (يعني ايسانه مو کدوہ تبہارے خلاف سازش کرئے تم کوئل نہ کرادیں )اس لئے کدایک محجم كاقول ہے كدا ہے حقیقی بعائی ہے مطمئن نيس ہوتا جا ہے۔ عمرو بن فغوائے کہا پھر ہم لوگ نکلے ( یعنی چل دیئے ) جب ہم لوگ مکہ معظمہ اور مدینه منورہ کے درمیان واقع مقام ابواء میں سینیے تو حضرت عمروین اُستِه ضمری نے کہا کہ میں ایک ضرورت کی بناء پرانی قوم کے یاس (مقام) ودان میں جار ہاہوں تو تم میراا تظار کرنا میں نے کہا خوشی ے جاؤ جب وہ جلا میا تو مجھے انخضرت فَا يُخْتِمُ كَا فرمان ياد آيا۔ ميں اين اُونٹ برسوار ہوا اور این کو زور ہے (لیعنی تیزی ہے) دوڑا تا ہوا نکل آیا۔ جب میں (مقام) اصافر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عمروین أمتيه ضمرى اليي توم كے مجواد كول كولئے ہوئے ميرے مقابلہ كے لئے

# ياب فِي الْحَلَد مِنُ التَّاس

١٣٣٣ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ فَارِسٍ حَدَّلَنَا نُوحُ مُنُ يَزِيدَ بُنِ سَيَّارٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّلْنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّلَنِيهِ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْفَغُوَاءِ الْخُزَاعِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أَزَادَ أَنُ يَيُعَنِّبِي بِمَالِ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ فِي قُرَيُشِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقَالَ الْتَمِسُ صَاحِبًا قَالَ فَجَاتَنِي عَمْرُو بُنُ آَمَيَّةَ الصَّمْرِئُ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ الْحُوُوجَ وَتَلْتَبِسُ صَاحِبًا قَالَ قُلْتُ أَجَلُ فَالَ فَأَنَا لَكَ صَاحِبٌ قَالَ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ قَدْ وَجَدْتُ صَاحِبًا قَالَ فَقَالَ مَنْ قُلْتُ عَمُرُو بَنُ أُمَيَّةَ الطَّمُوعَ قَالَ إِذَا هَبَطْتَ بِلَادَ قَوْمِهِ فَاحْدَرُهُ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ أَخُوكَ الْبِكُرِيُّ وَلَا تَأْمَنُهُ لَمُخَرِّجُنَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْآبُوَاءِ قَالَ إِنِي أُرِيدُ حَاجَةً إِلَى قَوْمِي بِوَدَّانَ ۚ فَتَلَبَّتُ لِى ۚ قُلْتُ رَاشِدًا فَلَمَّا وَلَمَى ذُكُرْتُ قُوْلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَدَدُتُ عَلَى بَعِيرِى حَتَّى خَرَجْتُ أُوضِعُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْإَصَافِرِ إِذَا هُوَ يُعَارِضُنِي فِي رَهُطٍ قَالَ وَأَوْضَعْتُ فَسَبَقَتُهُ فَلَمَّا رَآيِي فَذَ فَتُهُ

انُصْوَفُوا إِرْ حَالَيْنِي فَقَالَ كَالَتُ لِي إِلَى قَوْمِي ﴿ آرَابِ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ حَاجَةً قَالَ قُلْتُ أَجَلُ وَمَضَيْمًا حَتَّى قَدِمُنَا مَكَمَةً بِهِت زَيَاده آكَ نَكُل كيار جب اس نے ديكھا كريس اس كَ كَافَح سے با ہر ہو گیا ہوں تو ان کے ساتھی واپس ہو گئے اور وہ میرے پاس آ کر

كنے لگاك مجھ اسپنے لوگوں سے بچوكام تھا۔ ميں ئے كہا تھيك ہے كام ہوكا۔ پھر بم لوگ چلتے رہے يہال تك كدمك معظم ميں بہنچ محنع دوروه مال ابوسقيان كيحوال كيا

فَدَفَعُتُ الْمَالُ إِلَى أَبِي سُفَيَانَ۔

۔ ندکورہ عدیث میں سفر ہے متعنق آ واب ارشاو قرمائے گئے حاصل ہیہ کہ دوران سفر کسی پرحد سے بڑھا ہوااع آونہ کیا جائے اس لئے کہ ندمعلوم دوسرے ہے کیا نقصان پہنچ جائے۔رسالہ'' رفیق سفر''میں سفرے آ داب مفصل طریقہ سے مذکور ہیں۔ ١٣٣٥: حَدَّلْنَا قُصِيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا لَيْكُ عَنْ ١٣٣٥: تَعِيدٍ ليث مُعَتِّلُ زَبِري عفرت سعيد بن مينب عفرت عُقَيْلِ عَنِ الزُّهُوِي عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الوبريه النَّهُ الصمروي ﴾ الخضرت الماييم أن المشبيب عن الوبريه النه المناه المامن أَبِي هُوَيْوَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ الكِّسوراخ عدد مرتبيس وْساجاتا - (ليتي ايك مرتبدهوك كعاف ك قَالَ لَا يُلْذَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُمُعِ وَاحِدٍ مَوَّتَشِنِ - العدود إرود"وكاتين كمانا عاسة ـايمان كا تقضا ك بـ ) ــ

# باب:حال چلن

١٣٣٦: وبب بن بقيه خالد حيد حضرت الس رضى الله عند عدموى بكرة تخضرت الليظ إجب جلت تصواب الله تعاكد كوياة بآكي طُرِف جَعَكَ جارے ہیں۔

ے٣٣٣ا:حسین بن معاذ'عبدالاعلیٰ سعید'حضرت سعید جربر کہتے ہیں کہ حفرت ابوالطفيل رضي الله عنه تهتيج بين كه مين في الخضرت مُلْ فَيْتُمْ كُو و کھا ہے میں نے کہا کہ کا کیفیت میں و کھا۔ ابوالطفیل نے جواب وی آنخضرت مُثَاثَّةُ عُمُ سفیدرنگ کے ملیح تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا لگنا کہ آپنشيب ميں اُنزرے ہيں۔

# باب: لینتے وفت ایک ٹا نگ کودوسری ٹا نگ پرنہیں رکھنا جا ہئے

۱۹۳۳۸: قنیبه بن سعید کیف (ووسری سند) موکیٰ بن اساعیل حماد زبیر و حَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِلَ حَدَّقَا حَمَّادٌ عَنْ حضرت جابر رضى الله عند سے مروى ب كر التحضرت اللَّيْظ نے جت لیٹ کرایک ٹانگ کو دوسرے ٹانگ پر رکھنے ہے منع فر مایا۔ تنبید کی

# باَب فِي هَدُى الرَّجُل

١٣٣٢: حَدَّلُنَا رَهُبُ بُنُ بَكِيَّةً أَخْبَرَّنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ.

١٣٣٤. حَدَّلُنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بُنِ خُلِيْفٍ حَدَّقَا عِبْدُ الْأَعْلَى حَدَّقَا سَعِيدٌ الْمِجْرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيُلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ كَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا إِذَا مُشَى كَأَنَّمَا يَهُوى فِي صَبُوبٍ.

بَابِ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ إِخْدَى رِجُلَيْهِ

### عَلَى الْأَخُرَى

١٣٣٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا اللَّيْثُ ح أَبِي الزَّابَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ 📸 روايت من بيكرا كل ندأ فعائد

۱۹۳۳ انفیلی ما لک (دوسری سند) تعنی ما لک این شهاب صفرت عباد بن تمیم نے اپنے پیچا سے روایت کیا ہے کدانہوں نے دیکھا کدرسول الله مُلْاَلِیْنَا چت لیٹے ہوئے تھے۔ تعنی کہتے ہیں سجد میں اور آپ نے اپنی ایک نانگ دوسری ٹانگ پررکھی ہوئی تھی۔ (معلوم ہوا کدا گرستر کھلنے کاند پیشند ہوتو نانگ پرنانگ رکھی جاستی ہے)۔

مههها الجعنبی ما لک این شباب مفرت سعیدین مئیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنهااس طرح کرتے تھے۔

# باب:رازی بات کسی کوبتانا

ا۱۳۴۳: ابو بکرین الی شید کی بن آدم این ابی ذیب عبد الرحمٰن بن عطاءٔ عبد الملک بن جابر حضرت جابر بن عبد القدرضی القدعنه سے مروی ہے که آنخضرت تُلافیز کے ارشاد فرمایا جب کوئی مختص کوئی بات کرے بھر اِدْهراُ دُهر دِیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ (وہ بات راز ہے اس کو طاہر تہیں کرنا میا ہے:)۔

۱۳۳۲ ااحدین صالح عرد القدین نافع این الی ذکب این افی جابراً حضرت جابر بن عبدالقدرض الله عند سے مروی ہے کہ آتخضرت کاللّظِمُ الله عند سے مروی ہے کہ آتخضرت کاللّظِمُ نے ارشاد قر بایا جوآ دی کی مجلس میں بیٹھے تو و مجلس امانت ہے محرتین فتم کی مجالس ۔ آیک و مجلس کہ جہاں ناحق قبل کی بات ہوا دوسرے و مجلس کہ جس جگہ دوسرے و مجلس کہ جس جگہ دوسرے و مجلس کہ جس جگہ دوسرے کا مال ناحق لوٹ لینے کی بات ہو۔

سوم ۱۲ اعمد بن علا وابرا ہیم ابوا سامہ عمر حضرت عبدالرحمٰن بن سعد کہتے ہیں کہ بیں نے حضرت ابوسعیہ خدری رضی اللہ عند کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آنخضرت بخالیج کے ارشاد فرمایا قیامت کے ون اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے بڑی امانت میں ہوگی کہ مردائی اہلیہ سے بہستر ہوادر عورت شو ہرسے ہمستر ہوادر عورت شو ہرسے ہمستر ہوا چرمرداس کے داز کوفاش کردے۔

أَنْ يَضَعَ وَقَالَ قُنْيَهُ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى ظَهْرِهِ - عَلَى الْآجُلُ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى ظَهْرِهِ - السَّانِ عَلَى ظَهْرِهِ - السَّانِ عَلَى ظَهْرِهِ - السَّانِ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنِي طَهْرِهِ - عَنْ الْهَ عَنِ الْهِ شِهَابٍ عَنْ عَيْهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ وَسَلَّمَ مُسْتَلُقِبًا قَالَ الْقَعْنَبِي فِي عَنْ مَالِكِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلُقِبًا قَالَ الْقَعْنَبِي فِي عَنْ اللَّهُ عَلَى الْاَحُواٰى - صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْاَحُواٰى - اللَّهُ عَلَى الْاَحُواٰى - اللَّهُ عَلَى الْاَحُواٰى - اللَّهُ عَلَى الْاَحُواٰى - اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْاحُواٰى - اللَّهُ عَلَى اللَّاحُواٰى - اللَّهُ عَلَى الْاحُواٰى - اللَّهُ عَلَى الْاحُواٰى - اللَّهُ عَلَى الْاحُواٰى - اللَّهُ عَلَى الْاحُواٰى - اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْاحُواٰى - عَنْ اللَّهُ عَلَى الْاحُواٰى - اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْاحُواٰى - عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

#### بَابِ فِي نَقُلِ الْحَدِيثِ

١٣٣١: حَذَّتُ أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَبِّةَ حَذَّتُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَذَّتُنَا ابُنُ أَبِي ذِنْ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبُدِ الْمُحْمَدِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبِيكٍ عَنْ حَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَا وَاللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَا اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَاثُ أَنْ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَحِي جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَحِي جَابِرِ بُن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَحِي جَابِرٍ بُن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَحْدِ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعْلِلُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعْلَى عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ الْمُ اللهِ اللهِ

١٣٣٣: خُذَنَّنَا مُحَمَّدُ مِنَّ الْعَلَاءِ وَإِبْوَاهِيمُ مِنُ مُوسَى الوَّاذِئُ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ هُوَ عُمَرُ مِنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُمَرِئُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْنُحُدْرِئَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ

أَعُظَمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ لُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

#### بهت بزی خیانت:

مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کی ٹوعیت بھی اسلام کی نظر میں ایک امانت ہے اور ان خصوصی تعلقات کا کوئی حصہ کہیں بھی کہنے کی اجازت نہیں ۔مرو یاعورت میں ہے کسی نے اگر ایسااقدام کیا تو روز قیامت اس امانت کی خیانت میں

#### باب: چغل خور کے بارے میں بكب فِي الْقَتَاتِ

الهامان مسددً الوكر بن الي شيب الومعادية المش وراتيم جام حفرت عدیفدرضی الندعت سے مروی ہے کہ استحضرت کا تی ارشاد فر مایا چغل خومخض جنت میں داخل نبیں ہوگا۔

#### باب: دورُ نے بن کا بیان

١٣٣٥؛ مسدد اسفيان الوالري واعرج معفرت الوجريره دحني التدعند مروی ہے کہ آنحضرت ٹائٹٹو کے ارشاد فر مایا تمام لوگوں میں براو چھن ہے جو کدو و مُدر کھتا ہے إن او گول کے پاس ایک مُند کے کرآتا ہے اور أن لوكون كے باس دوسرائند كرآئے (يعني چفل خورى كرے) ١٣٣٣: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعُمَـٰثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ لَا يَدْخُلُ الْمَحْنَةُ قَمَّاتُ.

# باَب فِي ذِي الْوَجْهَيْن

١٣٣٥: حَدَّكَا مُسَدَّدٌ حَدَّكَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ النَّبِي هُوَيْرَةً أَنَّ النَّبِي هُمَّا قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِى يَأْتِى هَوُلَاءِ بِوَجُهِ وَهَوُلَاءِ بِوَجُهِ \_

#### چغل خوری کی وعید:

چھل خوری اور دورند پن شدیدترین مناوہ ہے۔ دیگر احادیث میں بھی اس کی سخت ترین وعید ندکور ہے دورندین اور پیٹا ب کے قطرے سے نہ بچنا عذا ہے قبر کا بھی پاعث ہے۔ وگیرا حادیث میں اس کی صراحت ہے۔

١٣٣٧: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي هَدِيهَ حَدَّقَنَا هَرِيكُ ١٣٣٦: ابوبكر بن الي شيه شريك ركين نعيم حضرت عمار رضى الله عند عَنْ الرُّسِيِّنِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُعَيِّمِ بُنِ حَنْظَلَةَ عَنْ صحروى بكر آخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرما يا جس آدى عَمَّادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ وَجُهَان ﴿ كَوْ جِيرِ عِيهِ لَا أَيَّامِت كَوْن اسْ كَى دوز باتين بول كَ أَكُ لَك -فِي اللُّمُنِيَا كَانَ لَهُ يَوْمُ الْفِيَامَةِ لِسَافَانِ مِنْ نَارٍ ـ

بَاب فِي الْغِمِيَةِ یاب:غیبت کے بارے میں ٣٣٧: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْبَيُّ

معهمان عبد الله بن مسلمة تعنى عبدالعزيز علاءً النكي والعرابو مريرة س

حَدَّلَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُعَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّكَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَّا الْغِيبَةُ قَالَ ذِكُوكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُونُهُ مَا أَقُولُ قَالَ إِنَّ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَّهُ

١٣٣٨: حَذَّتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَنْحِيَى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّلَنِي عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ عَنْ غَائِشَةَ قَالَتُ قُلُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ رَسَلُّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةً كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدُ قُلْتِ كَلِمَةً لَوُ مُزِجَتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَنَّهُ قَالَتُ وَحَكَّيْتُ لَهُ إِنْسَانًا لَفَقَالَ مَا أُحِبُّ أَيِّى حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كُذَا وَكُذَار

روایت ہے کہ ایخضرت سے سی مخص نے وزیافت کیا یارسول اللہ ؟ فیبت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرایا (فیبت یہ ہے کہ) اینے (مسلمان) بمائی کاس طریقہ ہے تذکرہ کرنا کہ (اگروہ سامنے موجود ہو تق) اس کو نامکوارمحسوس ہوکسی مخفس نے عرض کیا یارسول اوشدا کر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہوجس کا میں تذکرہ کروں ( تو وہ عیب ہے یا نہیں؟) آپ نے فر مایا گرای مخض میں وہ عیب موجود ہے تب تو غیبت ہاورا گراس مخص میں وہ عیب موجود نہ ہوتو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ ١٣٣٨: مسدد كي سفيان على بن اقمر حضرت ابوصد يفيه حضرت عاكشه رضی الله عنباے مروی ہے کہ میں سفے آنخضرت سے عرض کیا آ ب کو (حضرت ) صغیبہ کا فلال قلال عیب کافی ہے۔مسدد کی روایت میں (اس طرح ند کورے کہ) لیعنی ان کا قدمچونا ہے۔ آپ نے ارشادفر مایا ا ے عائشہ! تم نے ایس بات کہی ہے کہ اگر وہ دریا میں تھول دی جائے تو وہ وریا پر غالب آ جائے۔ عا تشصد بقت فرمایا میں نے آ ب کے سامنے أيب وي كي نقل أنارى آب نے فرايا بين بين جا بتا كديس كنى للخنس كُنْشُ أَتارون خواه مجھاس نندراس نندر مال بھي سلے۔

#### شديدترين كلمه:

حضرت صغیبه رضی الندعنها آنخضرت منافیخ کی زوجه مطهره رضی الندعنها بین وه حضرت عا نشدرضی الندعنها کی سوکن تحسی - بشری تقاضا کی بتاء پرسوکنوں میں اس فتم کی بات ہوہی جاتی ہے اور ندکورہ کلمہ کے دریا میں گھو لئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ اس قدر سخت ہے کہ اس سے دریا بھی بدمزہ ہوجائے اور کسی کی نقل اُتا رہا بھی عیب میں داخل ہے۔

الْيُمَانِ حَدَّقَنَا شُعَيْبٌ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثُنَا نَوْقُلُ بُنُ مُسَاحِقٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْيَطَالَة فِي عِرْضِ الْمُسْلِيهِ بِغَيْرِ حَقَّ۔

١٣٣٩: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ حِدَّقَنَا أَبُو ١٣٣٩: محد بن عوف الواليمان شعيب ابن الي حسين نوفل معزت معيد ین زیدرسی الله عندسے مروی ہے کدآ تخضرت صلی الله عایدوسلم نے ارشاد فرمایا که تمام (مقم کی) زیاد تیوں سے زیادہ بیزیادتی ہے کہ کوئی محض ناحق سی مسلمان کی عرت کے بارے میں زبان طعن وراز

#### مسلمان کی عزت ہے کھیلٹا:

مطلب ریے کہ جس طریقہ ہے مسلمان بھائی ہے اصل ہے زیادہ مال وصول کر تا حرام ہے بعنی سودی لین دین کرہا حرام ہا کا طریقہ سے اس کی عزت کے دریے ہونا بھی حرام ہے۔

+ ١١٤٥٤ بن مصفى ايقيه الومغيرة صفوان راشد عيد الرحمٰن حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ آتخضرت صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا میں جس راست معرائ پرحمیا تو میں نے ایسے لوگ و کھے کہ جن كتاب كاخن تحاوروهان ساية منداور ييفون رب عظ میں نے دریافت کیا اے جریل سکون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیدوه اوگ بین جو که انسانون کا محوشت کھاتے ت<u>ت</u>ے اور ان کی عزت کے دریے رہے تھے (لینی بے عزتی کرتے تھے) امام ابوداؤ د رحمة الشطيد قرمات بيس كديكي في بقيد سداس روايت كوبيان كيا لیکن (اس روایت میں ) حعزت انس رضی الله تعالی عنه کا تذکر ونہیں ب اورعینی بن الی عینی نے ابومغیرہ سے ابن معفی کے طریقہ سے روايت كياہے۔

١٣٥٠: حَدَّلُنَا ابْنُ الْمُصَلِّى حَدَّلُنَا بَقِبَّةُ وَأَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَكُنَّا غُرِجَ بِى مَرَرْتُ بِقُوْمٍ لَهُمْ أَظُفَارٌ مِنْ نُحَاسِ يَخُمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنَّ هَزُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَغُرَاضِهِمُ قَالَ أَبُو دَاوُد حَدَّثَنَّاه يَحْيَى بُنُ عُنْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ لِيْسَ فِيهِ أَنْسٌ حَدَّقَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى السَّيْلَحِينِيُّ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ كُمَا قَالَ ابْنُ الْمُصَفَّى .

#### محوشت کھانے کا مطلب:

ندکورہ صدیث میں گوشت کھانے سے مراد غیبت کرنا ہے قرآن میں غیبت کرنے کوئر وہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر قرمایا كيا بارثاد بارى تعالى ب ﴿ إِنَّ حِبُّ أَحَدُ كُدُ أَنْ يَكُكُلُ لَعُم ٱلْحِيْهِ مَيْدًا فكر هُتُمُوه ، كه

حَدُّكُنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدُّكُنَا الْأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكِّرٍ بُنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جُرِّيْجٍ عَنْ أَبِي بَرُزُةً الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَتُمْ يَا مَعْشَرَ مَنُ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلُ الْإِيمَانُ قَلْبَةُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَشِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِلَّهُ مَنِّ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَشِّعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفُضَحُهُ فِي بَرْتِهِ.

ا١٢٥١ عنان بن اني شيبه اسود ابوبكر أمش اسعيد عصرت ابوبرز واسلى . رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كدآ مخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگو! جو کہ زبان ہے ایمان لائے میں اور ان لوگوں کے دِلوں میں ایمان نہیں بہنچاتم لوگ مسلمانوں کی فیبت نہ کرواوران کی عز توں کے چھے (لین بوعزت کرنے کے دریے نہ ہو) نہ پڑو۔ اس لئے کہ جو فعص کسی شخص کی عزت کے بیچے پڑے گا اللہ تعالی اس کی عزت کے بیچے پڑے گا اور اللہ تعالی جس کی عزت کے بیچے پڑجائے تو وہ اس مخص کوای کے تھریش ذکیل دخوار کرےگا۔

# دوسروں کی ہے عزتی کرنا:

<u>مطلب بیب کدا گر د چخص</u> نوگوں ہے بوشیدہ بھی ہو جائے گا جب بھی ایسافحض دوسرے کی بے عز تی کرنے کی وجہ سے ضرور ۇكىل دخوار بوكررىپ كا\_

١٣٥٢: حَدَّقَنَا حَيْوَةً بْنُ شُرِيْحِ الْمِصْرِي حَدَّقَا ١٣٥٢ في وَبن شرح القيدابن وبان ان كوالد تكول وقاص حفرت بَقِينَةُ عَنِ ابْنِ قَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَنْ مَنْ مُحَدِّولٍ عَنْ مستوروبن شداد مروى برك أتخضرت كالمتافظ فرمايا جوفض كن مسلمان بھائی کا عیب ذکر کرے ایک نوالہ کھائے تو اللہ تعالی اس مخص کو دوزخ ہے ای قد رنوالہ کھلائے گا اور جو مخص کی مسلمان کا عیب فکر کر کے ایک کپڑا ہینے گا تو ائلہ تعالی اس مخص کو دوزخ سے ای قدر کپڑا پہنائے گا اور جو مخص کس مخص کو یا کسی کی وجہ سے دیا کاری اور تشہیر کے مقام پر پہنچائے تو اللہ تعالی اس مخص کو تیا مت کے دوزا رہے مقام پر کھڑا کرے گا کہ جہاں پراس کی اچھی طرح سے شہرت ہو۔ وَقَاصِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُسْتَوُرِدِ أَنَّهُ حَدَّلَهُ أَنَّ النَّبِيِّ وَلِمَا مُسْلِمٍ أَكُلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطُعِمُهُ مِثْلُهَا مِنْ جَهَنَّمُ وَمَنْ كُسِيَ قَوْبًا إِلَّهُ يُطُعِمُهُ مِثْلُهَا مِنْ جَهَنَّمُ وَمَنْ كُسِيَ قَوْبًا إِرَّجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكُسُوهُ مِثْلَةً مِنْ جَهَنَّمُ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ إِنْ إِيَاءٍ وَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ایک دُنیاوی سِزا:

١٣٥٣: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبُدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبُدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا أَنْ الْمُعْلَى حَدَّثَنَا أَنْ اللهِ عَنْ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ بَنِ أَسْلُمَ عَنْ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ فَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَا كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُوعِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُولُوا عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمِ عَلَمُ عَلَمُ عَل

بأب الرَّجُلُ يَذُبُّ عَنْ

عِرُض أَخِيُّهِ!

١٣٥٣: حَلَّقَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَسْمَاءَ بُنِ عُبَيْدٍ حَدَّقَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْهِ بْنِ سُلْمُمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُعَافِي عَنْ عَنْ اللَّهِ بْنِ سُلْمُمَانَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بُنِ يَحْيَى الْمُعَافِي عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَافِ بْنِ اللَّهِ عَنِ النِّي هَا قَالَ مَنْ النَّي اللَّهُ مَلَكًا الله مَلَكًا الله مَلكًا عَنْ النَّهِ عَنِ النِّي هَا قَالَ مَنْ حَمَّى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ أَرَاهُ قَالَ بَعَتَ الله مَلكًا يَحْمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ أَرَاهُ قَالَ بَعَتَ الله مَلكًا يَخْمِى لَحْمَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنْ الرَّهِ جَهَنَم وَمَنْ رَمَى يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنْ الْوَ جَهَنَم وَمَنْ رَمَى يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنْ الْوَ جَهَنَم وَمَنْ رَمَى مُسْلِطًا بِشَيْءَ عَلَى يَحْمَع مِمَّا قَالَ .

۱۳۵۳: واصل اسباط بن محمر بشام بن سعد محضرت زید بن اسلم البوسالخ محضرت زید بن اسلم البوسالخ محضرت تالیخ بی اسلم البوسالخ محضرت تالیخ بی استان کا مال اس کی عزت و آبرو اور اسان میں اس قدر برائی کانی ہے کہ دو اسبان میں اس قدر برائی کانی ہے کہ دو اسبان میں اس قدر برائی کانی ہے کہ دو اسبان میں اس قدر برائی کانی ہے کہ دو اسبان میں اس قدر برائی کانی ہے کہ دو اسبان میں اس قدر برائی کانی ہے کہ دو

# باب: کوئی هخص اینے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت نے لئے ہولے

م ۱۹۷۵: عبداللد بن محد ابن مبارک کیلی بن الاب عبداللد بن سلیمان اسلیمان اسلیمان کیلی بن الاب عبداللد بن سلیمان اسلیمان مروی بے که حفرت نبی ترجیم صلی الله علیه وسلیم نے ارشاد فرمایا: جس آدمی نے کسی مسلمان کوکسی منافق محف سے بچایا تو قیامت کے دن الله تعایل ایک فرشتہ جیمے کا جو کہ اس کے گوشت کودوز رخ سے بچائے گا الله تعالیل ایک فرشتہ جیمے کا جو کہ اس کے گوشت کودوز رخ سے بچائے گا اور جوآدی کسی مسلمان محف پرالزام تراثی کرے عیب لگانے کے لئے تو الله تعالی اس کودوز رخ کے لئے کا روک وے گا جب تک اس کی سرا تو الله تعالی اس کودوز رخ کے لیے برروک وے گا جب تک اس کی سرا اور کی شہور۔

١٣٥٥ عَدَّنَهُ أَخْرَنَا اللَّبُ قَالَ حَدَّلَتِي يَحْبَى بُنُ سَلَيْمٍ أَنَّهُ مَرْيَمَ أَخْرَنَا اللَّبُ قَالَ حَدَّلَتِي يَحْبَى بُنُ سُلَيْمٍ أَنَّهُ عَرْدَهَ أَخْرَنَا اللَّبُ قَالَ حَدَّلَتِي يَحْبَى بُنُ سُلَيْمٍ أَنَّهُ عَرْدِ اللَّهِ وَأَبَا طَلْحَة بُنَ سَهُلِ الْاَنْصَارِئَ يَقُولُانِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا طَلْحَة بُنَ سَهُلِ الْاَنْصَارِئَ يَقُولُانِ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فِي مَوْطِن يَبِحَدُلُ الْمُوا مُسْلِمًا فِي مَوْطِن يَبِحبُ فِيهِ نَصْرَتُهُ اللَّهُ فِي مَوْطِن يَبِحبُ فِيهِ نَصْرَهُ اللَّهُ مِن عَوْطِن يَبِحبُ فَصِدَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِن يَبِحبُ فَلِي اللَّهِ بُن عَمْرَ وَعُقْبَةُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ اللَّهِ بُن عَمْرَ وَعُقْبَةُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ أَبُو اللَّهِ بُن عَمْرَ وَعُقْبَةُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ اللَّهِ بُن عَمْرَ وَعُقْبَةً بُنُ شَدَّادٍ قَالَ أَبُو عَلَى النَّيْقِ وَاللَّهُ وَقَدُ فِيلَى اللَّهِ بُن عَمْرَ وَعُقْبَةً بُن مَنْ اللَّهُ وَقَدُ فِيلَ اللَّهِ بُن عَمْرَ وَعُقْبَةً بُنُ مَن مَالَةً وَقَدُ فِيلَ عَمْلَ اللَّهُ وَلَا يَعْرَدُ وَعُقِيلِ عَمْلَ وَعُمْ اللَّهُ وَقَدْ فِيلَ عَمْرَ وَعُقْبَةً بُن مَعْدَاهُ وَقَدُ فِيلَ اللَّهِ بُن عُمْرَ وَعُقْبَةً مِنْ عَمْرَ وَعُقْبَةً وَقَدْ فِيلَ عَمْلَةً وَقَدُ فِيلَا عَوْلَ النَّهِ عَلَى النَّيْقِ عَلَى اللَّهِ بُن صَدَّا لَهُ وَقَدْ فِيلَ عَمْرَا وَعُمْ عَقْبَةً وَقَدْ فِيلَا عَلَى الْمُعْرِقُ فِي اللَّهُ وَقَدْ فِيلَا عَلَى اللَّهِ بُن عَلَى السَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَدْ فِيلَ اللَّهُ وَقَدْ فِيلَا عَلَى اللَّهُ وَقَدْ فِيلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَقَدْ فِيلَا عَلَى الْمُعِيلُ الْمُؤْلِقُ وَقَدْ فِيلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَقَدْ فَيلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَقَلُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلَا اللَهُ اللَّهُ وَلَعُلُهُ اللَّهُ وَلَا ا

# بَابِ مَنْ لَيْسَتُ لَهُ

#### غيبة

۱۳۵۵: اکتی بن صباح ابن الجاسم یم عرب الله اور حضرت استعمال بن بشیر کمتی با کری بی کری بن کری بن کری بن کری بن کری بن کری با الله الله علیه و الله الله الله علیه و الله الله و الله الله و الله و

# باب:اس مخص کابیان که جس کی غیبت کرناغیبت میں شارمبیں ہوتا

۲۵۱۲۵۲ علی بن نفر عبدالعمدان کوالدجرین ابوعبدالتذخی من مضرت جندب رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک ویہاتی فخص آیا۔ اس نے اپنا اونٹ بنھایا اور اسے باندھا کھروہ مسجد میں وافل ہوا اور آنخضرت منظم الفیق ہوا را اور اس کو کھول ویا گھروہ اس پرسوار ہوا گھراس این اور اس کو کھول ویا گھروہ اس پرسوار ہوا گھراس نے آواز لگائی اے اللہ میرے اُور اور حضرت محرز الفیق ہر رحم فر ما اور ہماری رحمت میں کسی اور کوشریک نہ کر آنخضرت منظم ہی کے حضرات محالیہ میں اللہ عنہ می کی طرف و کھی کر ارشاد فر مایا تم لوگ کیا گہتے ہویہ میں آن میں اللہ عنہ می کھر رف و کھی کر ارشاد فر مایا تم لوگ کیا گہتے ہویہ دیاتی مول کیا گئی سنا (لیعن میں اللہ عنہ میں سنا (لیعن منز ورسنا ہے)

# باب:ٹوہ لگانے کی ممانعت

٥٨٥ اعسى بن محر اين عوف قريا في سفيان تور راشد حصرت معاويد رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے آنخصرت صلی الله عاب وسلم نے سنا۔ آپ سلی الله علیه وسلم فرماتے تھے اگرتم لوگوں کی عیب جوئی میں لکو کے تو تم انہیں مزید بگاڑ دو کے یا بگاڑنے کے قریب کر دو گے۔ حضرت ابودرواء رضی الله تعالی عند نے قربایا که میدوه جمله ہے جس کو آمخضرت منافيظ سيحضرت معاويه رضى الغد تعالى عندن سنا اورالله تعالی نے ان کواس سے فائدہ کہنچایا۔

باَب فِي النَّهِي عَنِ التَّجَسُّسِ ١٣٥٧: حَدَّلْنَا عِيسَى بُنُّ مُحَمَّدٍ الرَّمُلِيُّ وَابْنُ عَوْفٍ وَهَذَا لَفُظُهُ قَالَا حَذَّلَنَا الْفِوْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَّانَ عَنْ تَوْدٍ عَنْ رَاشِدِ بَنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّكَ إِنْ اتَبُعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدُتَهُمْ أَوْ كِدُتَ أَنْ تُفْسِدَهُمُ فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَار

# لوگول کی عیب جوئی مذکرنے کا تھم

ند کورہ حدیث میں لوگول کر بردے و کیھنے کا مطلب یہ ہے کہتم جبالوگوں کے عیوب کی جنٹو کرو گے اوران کے عیب ان پر ظا ہر کرو گے تو اس کا ان پر غلط ردعمل ہوگا اور وہ اس کے ردعمل میں اعلامیہ گنا و کریں گے کیونکہ اب تک تو وہ چوری ہے اور خفیہ طریقه پرگناه کررے تھاس لئے حسن تدبیرے ہی لوگوں کو برائی ہے رو کناچاہئے ۔قر آن کا یہی تھم ہے۔ ١٣٥٨: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الْحَصْرَمِيُّ ١٣٥٨: سعيد بن عمروا ساعيل صمضم "شريح" جبير بن نفيرا حفزت كثير حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا صَمْصَهُ بُنُ عِن مرهُ حصرت عمره بن اسودُ حضرت مقدام بن معدى كرب رضى الله زُدْعَةَ عَنْ شَوَيْح بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ - تعالى عنداور حفرت ابوانام رضى الله تعالى عند عدوايت بي كد رَ كَفِيرٍ بُنِ مُرَّةً وَعَمْرٍوْ بُنِ الْأَسُودِ وَالْمِفْذَامِ بُنِ ا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاکم جب لوگوں میں

مَعْدِى كُوِبَ وَأَبِي أَمَامَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ. الْأَمِيرَ إِذَا ابْنَفَى الرِّيمَةَ ﴿ النَّاسِ أَفْسَدُهُمْ ـ

#### حاكم كے لئے أيك بدايت

<u>مطلب یہ ہے کہ جب حاکم ثبوت شرکی کونظرا نداز کر کے تھیں اپنے عمان کے مطابق فیصلہ کرے گاتو اس کے اس طریقہ کی وجہ</u> ے لوگوں میں بگاڑ بیدا ہوگا اس لئے حاکم وقت کوچا ہے کہ وہ جوت شری کے مطابق فیصلہ کرے اورخواہ مخو اور کے لئے لوگوں کو مشكوك مت سمجھے پہ

شک کی تلاش کرے گاتووہ انہیں بگاڑ دے گا۔

١٣٥٩: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبِ قَالَ أَتِيَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ هَذَا فَكَانٌ تَقُطُرُ لِحُبَّتُهُ خَمْرًا فَقَالَ غَبُدُ اللَّهِ إِنَّا قَدْ نَهِينَا عَنُ التَّجَسُّسِ

9 ۱۳۵۹: ایو بکرین ابی شیبهٔ ابومعاویهٔ امش 'زیدے روایت ہے کہ ایک محنص کوعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کے پاس لا پا کیا ۔ لوگوں نے بتایا بیوہ آ دمی ہے کہ جس کی داڑھی ہے شراب ٹیکٹی ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں تجسس کرنے سے منع کیا گیا ہے لیکن اگرکوئی بات فاہر ہو

وَلَكِنُ إِنَّ يَظُهَرُ لَنَا شَيٌّ نَأْخُذُ بِهِـ

باك فِي السَّتْر عَلَى الْمُسْلِع

١٣٢٠: حَدَّلُنَا مُسْلِمُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ خَدَّلُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْهَيْشَعِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ رَّأَى عَوْرَةً فَلَسَتُرَهَا كَانَ كَمَنْ أَخْيَا مَوْءُ ودَّةً \_ ١٣٦١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَذَلَيْنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُّ نَشِيطٍ عَنْ كُعُبِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا الْهَيْفَم يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ دُخَيْنًا كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرْ قَالَ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ يَشُرَبُونَ الْخَمُو فَنَهَيْتُهُمُ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ إِنَّ جِيرَانَنَا ْ هَوُلَاءِ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ۚ وَإِنِّى ۚ نَهَيْتُهُمْ ۖ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَأَنَا دَاع لَهُمُ الشَّرَطَ.فَقَالَ دَعُهُمْ ثُمَّ رُجَعْتُ إِلَى عُفَيَّةً مَرَّةً أُخُرَى فَقُلْتُ إِنَّ جِيرَانَنَا قَدْ أَبُوا إِنَّنْ يَنْتَهُوا عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَٱلَّا ذَاعِ لَهُمُ الشُّرَطُ قَالَ وَيُحَكَ دَعْهُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ مَعْنَى خَدِيثِ مُسُلِمٍ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ لَيْتٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنُ عِظْهُمُ وَتَهَدَّدُهُمْ.

يكب المؤاخاة

١٣٦٢: حَدَّثَنَا قُتَيْهُ مِنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّبُثُ عَنْ عَلَى اللَّبِثُ عَنْ عَلَى اللَّبِثِ عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو النَّمِيلُمُهُ مَنْ كَانَ فِي الْمُسْلِمُ لَمُ كَانَ فِي

جائے تو ہم اس پر گرفت کریں ھے۔

باب: مسلمان کے عیب کو پوشیدہ رکھنا بہتر ہے ۱۳۶۰: مسلم بن ابراہیم عبداللہ ایم کعب بن علقمہ ابوالہیثم حضرت عقبہ بن عامر رمنی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مخص کس کے عیب کودیجھے پھراس کو چھپا لے تو سکویاس نے زند و در کورلز کی کوزندہ کر دیا۔

الاسمان جحدین یکی این افی مریم کیف ایرا ہیم کعب بن علق ابوالہیش سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند کے قصین سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوں میں پچھلوگ رہا کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوں میں پچھلوگ رہا کرتے ہیں جہ جو کہ شراب بیا کرتے ہیں نے ان لوگوں کوئن کیا لیکن وہ باز میں آئے میں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عندے کہا کہ ہمارے منام پڑوی شراب بیتے ہیں میں نے آئیس منع کیا لیکن وہ لوگ باز میں آئے ۔اب میں ان لوگوں کے لئے پولیس کو بلاؤں گا۔ حضرت عقبہ نے فرمایا آئیس چھوڑ دو۔ دوسری مرجہ حضرت مقبہ کے بال گیا اور کہا کہ ہم لوگوں کوروکا لیکن وہ نہیں رہے ۔اب میں ان کے لئے پولیس کو بلا نے لئے پولیس کو بلا نے لئے پولیس کو بلا نے لئے بولیس کو بلا نے ان کا موں حضرت عقبہ نے فرمایا تہاری خرائی ہوا و کری روایت میں اس طریقہ سے آئے فرم سے فرمایا کہ میں ان کو مجمل تے اور میان تھوں ان کو مجمل تے اور خرائے رہو۔

ڈکور ہے کہ عقبہ نے کہا کہ تم دارو نے کو خبر نہ کرنا لیکن ان کو مجمل تے اور فرائے رہو۔

# باب: بھائی جارہ اور اُخوت کا بیان

۱۳۷۲ تعید بن سعید کیف عقبل زبری حضرت سالم این والد حضرت عبد الله بن عرضی الله عنها و روایت کرتے بیل کرآنخضرت من الله بن عمر الله عندال کرکنی منطق نے ارشاد فریایہ مسلمان دوسرے سلمان کا بھائی ہے شاس پرکسی مشم کاظلم کرتا ہے نداس کوآفت عمل جھوڑتا ہے اور چھی اپنے مسلمان

حَاجَةِ أَخِيهِ قَانَ اللّٰهَ فِي حَاجَتِهِ وَمَنُ فَوَجَ عَنُ مُسُلِم كُوْيَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُوْيَةً مِنْ كُوَبٍ يَوْمِ الْفِيَامَةِ وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ.

باب الْإِسْتِهَابِ!

الا المَحَدَّقَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَشَلَمَةً حَدَّفَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَشَلَمَةً حَدَّفَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَشَلَمَةً حَدُّفًا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْهُ مَا مَا لَمُ يَعْتَدِ الْمُطْلُومُ لَهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَ

بكب فِي التَّوَاضُعِ

١٣١٣: حَذَقَ أَحْمَدُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَذَتِي أَبِي حَدَّتِي أَبْرَاهِيمُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَذَّتِي أَبِي حَدَّلِنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ غَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قِنَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عِناضٍ بُن حِمَادٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ فَيْ إِنَّ اللّهَ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَى لَا يَبْغِي أَحَدُ عَلَى أَرْحَى إِلَى أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَى لَا يَبْغِي أَحَدُ عَلَى أَحْدٍ وَلَا يَفْعَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحْدٍ وَلَا يَفْعَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحْدٍ وَلَا يَفْعَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحْدٍ.

بكب في الانتيصار

١٣٦٥: حَدَّلُنَا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيْ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ الْمُحَرَّدِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رَجُلٌ بَأْيِي بَكُو فَآذَاهُ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكُو بَكُو لُمَّ آذَاهُ النَّائِيةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكُو فَقَامَ رَسُولُ آذَاهُ النَّالِئَةَ فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكُو فَقَالَ أَبُو بَكُو فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكُو فَقَالَ أَبُو بَكُو

بھائی کے کام میں لگا ہوا ہوگا تو اند تعالی اس کے کام کو پورا کرے گا اور جوخص کسی مسلمان کی تکلیف کوؤور کرے گا تو اند تعالی تیا مت کے دن اس کی تکلیف کو رفع فرمائے گا اور جو محض کسی مسلمان کے عیب کو چھیائے تو اند تعالیٰ تیا مت کے دن اس محض کے عیب کو چھیائے گا۔

# باب: گالم گلوج كرنے كابيان

الا ۱۹۳۷: عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز علا وان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ آخضرت بالا جری منی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ آخضرت بنائی پڑنے ارشاوفر مایا جب گالم گلوج کرنے والے جو پچھا بک دومرے کو کہتے ہیں تو دونوں کا گناہ اس مخص پر ہوتا ہے کہ جس نے پہل کی جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔

# باب تواضع اورعاجزي اعتيار كرنا

۳۹۱۳ ان حمد بن حفض ابراہیم عجاج قاده برید حضرت عیاض بن حمار دروایت ہے کہ آخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی نے جمعہ پروی نازل فرمائی کہتم لوگ تواضع اعتبار کردیہاں تک کے کوئی فحض دوسرے پر زیادتی نہ کرے اور نہی کوئی ایک دوسرے پر فخر کے ۔

# باب: انقام لين كابيان

۱۳۱۵ عینی بن حماؤلید ، سعید بیر حضرت سعید بن سیب سے روایت ہے کہ آخضرت نظیم بیٹے ہوئے تھے اور آپ کے قریب حصرات محالیہ آدی نے حصرات صحابہ کرام رضی الله عنهم بھی بیٹے ہوئے تھے کہ آیک آدی نے حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کو برا بھلا کہااوران کو تکیف پہنچائی اور حضرت ابو بکر فاموش رہے۔ اس نے دوسری بار تکلیف پہنچائی تو بھی حضرت ابو بکر رضی الله عنہ حاموش رہے۔ اس نے تیسری بار چھیٹر خانی کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے جواب دیا۔ ان کے جواب دیے دوسری الله عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ دیا۔

نے عرض کیا یارسول الله مُؤَلِّقُتُمُ کیا آپ مجھ پر ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا آسان سے ایک فرشتہ نازل ہوا وہ تہمیں برا کہنے والے مخص کی تحکد یب کرتا رہا جب تم نے جواب دیا تو شیطان (درمیان میں) آسکا۔ تعمیر جب شیطان آھیا تو ہی بیٹے میں سکا۔

۱۷ سمادعبد الاعلى بن حماد اسفيان ابن محفلان اسعيد بن الى سعيد احضرت ابو جريره رضى الله عند الى طريقه پر مروى ب- امام ابودا و درخمة الله عليه فرمات مين كداس طريقه پرصفوان نه بعى محبلان سدوايت بيان كى ب- -

۲۳۸ ا:عبید الله بن معاذ' ان کے والد ( دوسری سند ) عبید الله بن عمرُ معاذا حضرت ابن عون سے روایت ہے کہ میں اس آیت کریمہ: ﴿ وَكُمَّن النَّتَصَرَّ بَعُدٌ طُلُبِهِ ﴾ من لفظ انتسار كمعنى معلوم كرتا تعاتو مجھ سے علی بن زید بن جدعان نے اور انہوں نے اینے والد کی بیوی اُمّ محمد سے صدیث بیان کی کدلوگ بیان کرتے تھے کہ وہ حضرت أخ المؤسنين (حضرت عا مَشمعد يقدرض القدعنها) كي خدمت مين جاتي تھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ اُمّ المؤمنین نے قرمایا کہ استحضرت مُعَافِيُّكُمْ میرے باس تشریف لائے اور (دوسری زوجہ مطہرہ) حضرت زینب بنت جمش رضی الله عنها جارے یا کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ این ہاتھ ے جھ كو چھير نے لگے۔ يمل ب إلى كا الثارے سے آپ كو بتلايا كد حفرت زينب بنت جحش بيني موئى جي ميل في آپ كوبتايا اورآپ سمجد كئے تو آب رك ملئے كەحفرت ندينب رضى اللدعنها آكر حفرت عا کشار صی اللہ عنہا کو برا کہنے لگیں رآپ نے ان کومنع فر مایا۔ انہوں فنبيل مانا \_ پهرآپ فے حضرت عائشة رضى الله عنها سے فرمایا تم بھى . ان کو برا بھلا کہو۔حضرت عائشہ صدیقدرضی اندعنبانے ان کو برا کہنا شروع كيااوران يرغالب آمكتي أوحضرت زينب رمنى الله عنها حصرت على رضى الله عند كے باس تشريف في كنيس اور ال سے كها حضرت عا كشرضى الندعنها في حميس برا بعل كها بر و يحر حضرت فاطمد آب

أَوَجَدُتَ عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَلَ مَلَكٌ مِنْ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ فَلَمَّا الْتَصَرُّتَ رَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنُ لِأَجْلِسَ إِذْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ . ٣٦٦: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْآغُلَىٰ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَسُبُّ أَبَا بَكُرُ وَسَاقَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَ كَذَٰلِكَ رُوَاهُ صَفُوانُ بُنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ. ١٣٩٧ بِحَدَّثَكَا عُبَيِّدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّقَنَا غُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّلَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَافِرِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَ حَدَّكَا الْمِنُ عَرْنِ قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُ عَنُ الِالْنِيصَارِ وَلَمَنِ الْتَصَّرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلَ فَحَدَّلَنِي عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ بُنِ جُدُّعَانَ عَنُ أَمُّ مُحَمَّدٍ امْرَأَةِ أَبِيهِ قَالَ ابْنُ عَوْنِ وَزَعَمُوا أَنَّهَا كَانَتْ تَدُبِّكُمُ عَلَى أَمْ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ قَالَتُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَنَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحُشِ فَجَعَلَ يَصْنَعُ شَيْنًا بِيَدِهِ فَقُلْتُ بِيَدِهِ حَتَّى فَطَّنْتُهُ لَهَا فَأَمْسَكَ وَٱلْمُلَتُ زَيْنَبُ تَقَخَّمُ لِعَالِشَةَ فَنَهَاهَا فَأَيْتُ أَنْ تُنْتَهِيَ فَقَالَ لِعَالِشَةَ سُبِّيهَا فَسَبَّتُهَا فَعَلَبَتُهَا فَانْطَلَقْتُ زَيْنَبُ إِلَى عَلِيٌّ فَقَالَتْ إِنَّ عَائِشَةَ عَتْ بِكُمْ وَلَعَلَتْ فَجَاءَ تُ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا إِنَّهَا حِبَّةُ أَبِيكِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَانُصَرَفَتُ فَقَالَتْ لَهُمْ أَيِّي قُلُتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا قَالَ وَجَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبَى

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَهُ فِي ثَلِكِ. کے پاس تشریف لائمیں۔آپ نے فرمایا و وتبہارے والد کی لاڈلی ہے متم ہے بیت الله شریف کے پروردگاری ہے ہات من كرحصرت فاطمة تشریف کے تئيں اورانہوں نے قبیلہ فی ہائم سے بیان فرمایا کہ میں نے آپ سے عرض کیا آپ نے ایسافر مایا۔ مجرحصرت رسول کریم ٹانٹھنے کے پاس معرب علی رضی اللہ عند تشریف لائے اور · انہوں نے اس سلسلہ میں آپ سے تعملوی۔

#### بكب فِي النَّهِي عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى ١٣٦٨: حَدَّثُنَا زُهُيْرٌ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِلَامُ بُنُ عُرُواَةً عَنْ أَبِّيهِ عَنْ عَائِثَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَذَعُوهُ وَلَا تَقَعُوا فِيهِـ

١٣٦٩: حَدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَنَا مُعَاوِيَّةً بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْوَانَ بُنِ أَنْسِ الْمَكِي عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْكُرُوا مَحَامِنَ مَوْتَاكُمُ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِبِهِمْ۔

ياَب فِي النَّهِي عَنِ الْيَغْيِ ١٣٧٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ بُنِ سُفْيَانَ أُخْيَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ فَالَ حَدَّلَنِي ضَمْطَمُ بُنُ جَوْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَّيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ رَجُلَانِ فِي يَنِي إِسْوَاتِيلَ مُتَوَاجِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمُمَا يُذُنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَوَ عَلَى الذُّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرُ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبِ فَقَالَ لَهُ ٱقْصِرْ فَقَالَ خَلِينِي وَرَبِّي أَيْعِنْتَ عَلَىَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِئُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقَبَحَنَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْمَمَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ

# باب:مردول کوبرا کہنے کی ممانعت

۱۳ ۹۸ ز هیرین حرب کویع ٔ بشام عروه ٔ حضرت عا نشرصد بقدرشی الله عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں کا ساتھی انقلال کر جائے تو تم لوگ اس کی ندمت کرنا چھوڑ دو ادراس کا عیب بیان نه کیا کرو\_

١٤٣٦٩: محمد بن علاءُ معاوية عمرانُ عطا وُحضرت ابن عمر رضي الشعنها ب روابت ہے کہ آنخضرت مُؤَثِّقُ نے ارشاد فر مایا کہتم لوگ ایے مردوں کی اچمائيان بيان كياكرواوران كى برائيان بيان كرئے مصرك جاؤ۔

# باب شرارت اورغرور کی ممانعت

• ١٣٧٤ فحد بن صباح' على بن ثابت عمرم مسمضم بن يوس' معترت • الوجريه رضى الله عندت روايت بكري في الخضرت فالفخ معانا آپ فرماتے تھے کہ ٹی اسرائیل میں دو برابر کے آ دی تھے ایک آ دی تو (شب دروز) مناه کے کا م کرتا تھااور دوسراعبادست کیا کرتا تھا۔عبادست مر ارفض دوسرے کو ہمیشہ گناہ کا ارتکاب کرتے دیکٹا تو کہتا کہ اس مناہ سے باز آ جاؤ۔ ایک دن اس نے اے کنا وکرتے ہوئے ویکھا تو اے کہا کہ باز آ جاو تو اس نے کہا کرتو میرا معاملہ میرے رت کے جوالے کرر کیاتم بیرے گران بن کرآئے ہو؟ اس (عبادت گزار مخض )نے کہا کہ اللہ کا متم اللہ تعالی تمہاری مغفرت بیس کرے گایا کہا كرتم كو جنت بين داخل نه كري كالجرد ونو و مخصول كا انتقال موهميا اور ان دونوں کی ارواح ایک ساتھ بارگاہ الی میں پیش ہوئیں۔ اللہ تعالی نے عبادت گزارمخص سے فرمایا کیاتم کومیرے حال کاعلم تھایاتم میرے

بِي عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِى قَادِرًا وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبُ قَادْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَنِى وَقَالَ لِلْآخَوِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ قَالَ أَبُو هُرَيُرَةً وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَنَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتُ دُنْيَاهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَنَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتُ دُنْيَاهُ وَآخَرَتَهُ.

اسما: حَدَّقَنَا عُمُمَانُ بُنُ أَبِى شَبْبَةَ حَدَّقَنَا ابْنُ عُلِيَةً عَنْ عُينُا أَبِي شَبْبَةَ حَدَّقَنَا ابْنُ عُلِيّةً عَنْ عُينًا تَعْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللّهُ تَعَالَى لِلسّاحِيهِ الْعُقُوبَةَ فِى الذَّنْيَا مَعَ مَا يَدَّحِوُ لَهُ فِى لِحَاجِهِ الْعُقُوبَة فِى الذَّنْيَا مَعَ مَا يَدَّحِوُ لَهُ فِى الْآخِيمِ.

شد بدرگناه:

# بكب فِي الْحَسَدِ

١٣ ١٢ : حَدَّتُنَا عُنْمَانُ بُنُ صَالِحِ الْبُغُدَادِيُ حَدَّتَنَا أَبُو عَامِرٍ يَغْنِى عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ عَمْرٍ وَ حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ إِنْوَاهِيمَ بُنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ جَدِهِ عَنْ أَبِي هُو يَعْنَ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ جَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النِّيِّ فَيْ الْحَدَانِ كَمَا وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ النَّكُمُ الْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ النَّرُ الْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ.

اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْمَدُ بُنُ صَالِحِ حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ أَنَّ سَهْلَ بُنَ أَبِي أَمَامَةَ حَدَّقَهُ أَنَّهُ وَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ

اُو پراختیار رکھتے ہتھ۔ پھراللہ تعالی نے گنبگا رخمض ہے کہامیری رحت کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ اور عبادت گزار کے بارے میں قرمایا اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہر ہم ورضی اللہ عند نے فرمایا اس ذات کی قتم کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس محض نے ایسی بات کہی کہ جس نے اس کی وُنیا اور آخرت دونوں کو ہر بادکر دیا۔

ا ۱۳۷۲ عثمان بن الی شیب این علیه عین ان کے والد مصرت الی بکر ورضی التدعنہ سے روایت ہے کہ آخضیرت مُنافِق کی ارشاد فر مایا علم و زیادتی التدعنہ حرص کے علاوہ کوئی اور گناہ اس لا کُن تبیس کرانند تعالی اس کے کرنے والے کو آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ دُنیا میں بھی جلدی عذاب سے دو جارکردے۔

#### باب:حسدكابيان

۱ کے ۱۳۵۱ عثمان بن ابی صالح ابو عامر سلیمان بن بلال ابراہیم ان کے والد ان کے دادا حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند سے روایت ہے کہ آتخضرت من اللہ عند سے بچے۔ اس لئے کہ حسد سے بچے۔ اس لئے کہ حسد نیک کاموں کو اس طرح کھا لیتا ہے کہ جس طرح آممی لکڑی یا محمد نیک کاموں کو اس طرح کھا لیتا ہے کہ جس طرح آممی لکڑی یا محمد نیک کاموں کو اس طرح کھا لیتا ہے کہ جس طرح آممی لکڑی یا محمد نیک کاموں کو اس طرح کھا لیتا ہے کہ جس طرح آممی لکڑی یا محمد نیک کاموں کو اس طرح کے اس کو کھا لیتا ہے کہ جس طرح آممی لکڑی یا دھا سے کہ اس کو کھا لیتا ہے۔

۳ کا ااحمد بن صالح عبدالقد بن وہب سعید معفرت بہل بن ابی امامه کہتے ہیں کہ وہ اوران کے والد حضرت انس بن یا لک رضی القد عنہ کے پاس مدینہ بیں کہ وہ اوران کے والد حضرت انس بن یا لک رضی القد عنہ کے پاس مدینہ بیں حاضر ہوئے ۔ تو انہوں نے کہا آنخضرت کی بین ہوگی اس لئے کہ بعض اوگوں نے جی ان اوگوں پر بعض اوگوں نے بی ان اوگوں پر بحض اور کہا جانوں ہر بین کی کھی تو القد تعالی نے بھی ان اوگوں پر بحض اور کہا جانوں ہر بین کے کہا وہ کہا ہوں بین انہی کے بھایا جات ہیں۔

دُقِيقَةً كَأَنَّهَا صَلَاةً مُسَافِي أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَلَمَّا

ر بہانیت ( وُنیادی لذات کوترک کردینا ) ان لوگوں نے اس کو ( لیغن سَلَّمَ قَالَ أَبِي يَوْحَمُكَ اللَّهُ أَرَأَيْتَ عَذِهِ الصَّلَاةَ احكام بمن شدت خود پيدا كَانْتَى) خود نكال لياتها القدتعالي نے ان لوگوں الْمَكُتُوبَةَ أَوْ شَيْءٌ تَنَقَّلُتُهُ قَالَ إِنَّهَا الْمَكْتُوبَةُ رِرْوهَ خَتَّكُم ) فرض بين فرما يا تعار

وَ إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخُطَأْتُ إِلَّا شَيْنًا سَهَوْتُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمُ فَهُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيَلُكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَاللِّيَارِ وَرَهْبَائِنَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ.

# بكب فِي اللَّعْنَ

١٣٧٣: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبّاحٍ قَالَ سَمِعْتُ نِمُوَانَ يَذُكُو عَنْ أَمَّ الدَّوْدَاءِ قَالَتُ مَسِمِعْتُ أَبَا الذَّرُدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا لَعَنَ شَيْنًا صَعِدَتُ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْآرْضِ فَتُغَلَّقُ أَبُوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ بَأْخُذُ يَمِيناً رَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ نَجِدُ مَسَاغًا رَجَعَتُ إِلَى الَّذِى لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِلَـٰلِكَ أَهْلًا وَإِلَّا رَجَعَتُ إِلَى قَائِلِهَا قَالَ أَبُو دَارُد قَالَ مَرْوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ هُوَ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ مِنْهُ وَذَكُرُ أَنَّ يَحْيَى بُنَ حَسَّانٌ وَهِمَ فِيُهِ۔

١٣٧٥ : حَدَّقَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّقَنَا حِشَامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنَّدُب عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلاعَنُوا بِلَغْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ وَلَا بِالنَّارِ ـ

٣٤٤): حَدَّثَنَا هَارُّونُ بُنُ زُيُدٍ بُنِ أَبِي الزَّرُقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّلْنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِم وَزَيْدِ بْنَ أَسْلَمَ أَنَّ أُمَّ الذَّرُدَاءِ قَائَتُ سَمِعْتُ أَبَّا الذَّرُدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَكُونُ اللَّغَانُونَ شُفَعَاءَ

#### باب: لغنت کے بارے میں

سه ۱۳۷۷ احمد بن صالح بخيمي ولبيد تمران أنم ورداء حضرت ابودروا ءرضي الله تغالي عنها سے روايت ہے كدآ مخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مایا جب بند ہ کسی مخص پر <del>لعنت بھی</del>جنا ہے تو وہ لعنت آسان کی طرف جاتی ہےاس کے جاتے ہی آسان کے دروازے بند ہوجاتے ہیں مجر و واپنے دائیں ہائیں محمومتی ہے اس کو جب کوئی راستیبیں ماتا تو بھراس تحض کی طرف جاتی ہے کہ جس پر لعنت بھیجی گئی تھی اگر وہ لعنت کا مستحق نبيس ہوۃ تو وہ امنت' كہنے والے مخص كى طرف واپس آ جاتی ہے۔ امام ابوداؤ درحمت الله عليه فرمات جي كهمروان نے بيان كياك وہ (ولید بن رباح نہیں لیک ) رباح بن ولید ہے جس کا ساع تمران ے ثابت ہے اور محی بن حسان سے اس میں وہم ہو کدانہوں سے ( نام کوألت د یا ) \_

۵ ۱۹۳۷ اسلم بن ابراتیم مشام قمادهٔ حسن حصرت سمره بن جندب رضی اللَّدَعند ہے روایت ہے کہ ایخضرت اُٹھٹیلم نے ارشادفر مایا نہ لعنت کرو الله کی لعنت سے نداس کے غصہ سے نہ دوزخ سے (لیعنی کسی مخص کواس طرح ندكهوتم يرامتدك لعنت موياس كالمفسب نازل مو)

١٣٤٦: بارون بن زيدان كے والد بيشام الوحازم زيدين أسلم حضرت اُمّ درداءٌ ،حضرت ابو دردا ، رضي القد تعالى عند سے روايت ہے كہ بيل کے آنخضرت مٹی نیٹی ہے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریائے متھے کہ لعنت میمینے والے نہ سفارش کریں گے نہ قیامت کے دن گواہ ہول گے۔ (منہوم عدیث بیرے کہ ایسے لوگ آیا مت کے دن أمت محدید

ہے نہیں ہوں گے کیونکہ آ پ کی اُمت دیگراُمتوں پر گواہ ہوگی )۔

وكلا شهداء

کی کا گئی آگی آئی آئی آئی آئی ہے۔ معظم ایر کان صدیت کے ذریع العنت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس چیز کولوگ بہت معمولی تجھتے ہیں اور ہر کس ونا کس پر لعنت کرتے رہتے ہیں انجا م کارخود ہی اس لعنت کا شکار ہوجاتے ہیں۔ چنا نجے جب کو گفتھ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ العنت ابتداء ہی ہے اس پر متوجہ تیں ہوتی اور بہ جا ہی ہے کہ ادھراُ دھر سے ہوکر ہا ہرنگل جائے مگر جب کی طرف کوراستہ مہیں پاتی تو آخر کا راس پر متوجہ ہوتی ہے بشر طیکہ وہ اس لعنت کا سر اوار ہواورا گر حقیقت کے اعتبار سے وہ اس لعنت کا سر اوار نہیں ہوتا تو بھرانجام ہے ہو وہ اوٹ کر اس محتمل ہوا کہ جب تک بھینی طور ہوتا تو بھرانجام ہے کہ وہ اوٹ کر اس محتمل ہوائی ہے جس نے وہ لعنت کی ہے۔ بندا معلوم ہوا کہ جب تک بھینی طور پر معلوم نہ ہوکہ کا تا ہل احت ہونا شار گا ہوگے گئی اس کی طرف سے بنا سے بغیر شعین نہیں ہوسکتا۔

عَدَّنَا أَبَانُ حَدَّقَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ حَدَّقَنَا أَبَانُ 22/١٤/١٩ مَلْمَ ، وَحَدَّقَنَا بِشُو بُنُ قَادَهُ الوالعالِيهُ عَدَّقَنَا بِشُو بُنُ قَادَهُ الوالعالِيهُ عَمَرَ حَدَّقَنَا فَقَادَةُ فَحْصَ كَامِئَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ زَيْدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ايكِضَى كَامِئَ وَجُلًا فَقَادَةُ الشَّعليهِ فَالَ زَيْدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ايكِضَى كَامِئَ وَجُلًا فَقَالَ مُسُلِمٌ إِنَّ رَجُلًا فَقَالَ أَلَيْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ جُمُصَ الرَّبِحُصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْصَ بِوالَّهُ وَسَلَّمَ الرَّحْصَ بِوالَّهُ وَسَلَّمَ الرَّحْصَ بِوالَّ مُسُلِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْصَ بِوالَّهُ وَسَلَّمَ الرَّحْصَ بِوالَّهُ لَهُ مِنْ لَكُنَ شَيْنًا فَيْسَ الوَاجِ بِودَولاً لَهُ مِنْ لَكُنْ شَيْنًا فَيْسَ الوَاجِ بِودَالِكُمْ مَنْ لَكُنْ شَيْنًا فَيْسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِونَ أَوْلِيَهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ وَاجُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُنْ لَكُنْ شَيْنًا فَيْلُولُ وَجَعَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَامُ وَالَعُونَةُ عَلَيْهِ وَالْمَامِولَ وَالْمُولَ وَالْمَالِيَةُ عَلَيْهِ وَالْمَلْوِي وَالْمَالِي وَجَعَتْ اللَّهُ مُنْ لَكُنْ شَيْنًا فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ وَالْمُولَ وَالْمُعَلِيْهِ فَالْمُولَ وَالْمُؤْمِنَا فَيْلِهِ وَالْمَلِي وَالْمُؤْمِنَا فَالْمُولَ وَالْمُؤْمِولَ وَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُولِولَ الْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمُونَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمُونَا فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُونَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَلَمْ الْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِولُ فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤُمُونَ وَلَالِمُ لَالِلْمُ لَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْ

229 ایستم بن ایرائیم آبان (دوسری سند) زید بشر ایان بن بزید قادهٔ ابوالعالیهٔ حفرت ابن عباس رضی الشعنها سے روایت ہے کہ ایک فخص نے بعین کیا کہ دور نبوی میں (تیز ) بوائے ایک فخص نے بعین کیا کہ دور نبوی میں (تیز ) بوائے ایک فخص نے بعین کیا کہ دور نبوی میں (تیز ) بوائے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا بوا پر لعنت نہ کرو کیونکہ و و فر مانبر دار ہا اور بالشہ جو فقص سی پر لعنت کر ہا دور و واس لعنت کا سنجی شہوتو و و لعنت باشیہ جو فقص پر دائیں آ جاتی ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ ہوا کا کوئی قصور نہیں و د تو ایس بی بی کہ ہوا کا کوئی قصور نہیں و د تو ایس بی بی دور دائیں آ جاتی ہے۔ (مطلب یہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوایا کی شے تو ایس کئے بوایا کی شے رامند بھیجنا ھائز نہیں)۔

کر کرنے کی افتار کے کہ قابل ہے وہ تو جنے پر منجاب اللہ مامور کی گئی ہے کہ ہوا بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور تہ کی طرح کا نقر ف کرنے کے قابل ہے وہ تو جنے پر منجاب اللہ مامور کی گئی ہاور تی تعالی نے اپنی حکمتوں اور مصالح کے تحت اس کو بیدا کیا اور چلایا ہے بس اس کا کام چلنا ہے اور وہ چلتی ہے اس صورت ہیں اگر اس کی وجہ ہے کسی کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس ہوا ہے دل پر واشتہ ہون اور اس کو برا بھلا کہنا ندمر ف نہایت ، موزوں بات ہے بلکہ نقاضا کے عیود بیت اور استقامت کے منافی بھی ہے زبان کے برا ہے ہی ہی تھی ہے کہ رہنے و صاوف کے وقت اپنے ماروں اور افعال کے بارے ہیں بی تھی ہے کہ رہنے و صاوف کے وقت اپنے فلا ہر و باطن دونوں میں قلب وزبان کوراضی و ساکت رہے اور اگر کی تکلیف و حاوث کے وقت بتقاضا کے بشریت اپنے اندر کوئی تغیر اور دل کومتا تربیا ہے تو لا زم ہے کہ زبان کو تابویس رکھے کہ اس سے شکو وہ شکایت اور اظہار ورنج کا کوئی ایسالفظ نہ نکل جائے جو مرتبہ عبود یت اور اسلامی تغلیم سے وہ وہ اب کے قلا ف ہو۔

باب: ظالم كے كئے بدؤ عاكرنے كابيان

بَابِ فِيمَنُ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٨ ١٠٤٢: إن سعاد ان ك والد سفيان عبيب عطاء حضرت عائشه

سُقَيَّانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ ۖ فَالَتْ سُرق لَهَا شَيْءٌ فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا لَا يُشَالِحُنِي عَنْهُ .

باب فِيمَن يَهْجُرُ أَخَاةُ

عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِلِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْتَى فَلَاثِ لِيَالِ.

مديقة رمنى الله عنباك روايت بكدان كى كوئى شے جورى موكى تو انبول نے چورکو بدؤ عاکرنا شروع کر دی۔ ایخضرت مُلْافِظ نے ارشاد فرمایا (تم بدؤ عاکر کے )چور پر سے عذاب کم نے کرو۔

باب: ناراض ہو کراہے بھائی سے ملاقات چھوڑ نا

24 الله حَقَّلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ ﴿ 1829: عبدالله بن مسلَمهُ ما لك ابن شباب معزت انس بن ما لك رضى التدعنه سے روایت ہے کہ انخضرت مُلْقِعُ نے ارشاد فرمایا نه عداوت رکھو ایک دومرے سے حمد ندکرہ ایک دومرے سے نہ پشت دکھاؤ ایک دوسرے کو اور آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لئے اپنے مسلمان بھائی ہے تمن روز سے زیادہ تطع تعلق کرنا درست تبین به

ن المسال المراجعة المراجعة على المراجعة على المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الم المراجعة الم طور پر لفظ تھا جرگی وضاحت اور اس کے بیان کے لئے ہاوران دونو الفظوں سے مراد ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تين ون سے زيا دوسلام وكلام اور ملنا جلنا چيوڙ سے ركھنا' صحبت وہم نشيني كے تعلق كومنقطع ركھنا اور اسلامي بھائي جيار وكونظر انداز كرتا چونکہ ان امور کی ممانعت علی طلّا ت نبیں ہے بلکہ بعض حالت ہیں اور بعض قیو د کے ساتھدان کوانعتیار کرنا کوئی عمنا ونبیس رکھتا۔ ترك ملاقات كى ممانعت:

ندکورہ حدیث میں پشت دکھائے کا مطلب ہیہ ہے بعثی ایسا نہ کرو کہ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دو اور نین ون کے اندر مسلح و سفائی کر لینا ضروری ہے بعن کسی مسلمان ہے آگر ناراضتی ہوجائے تو تین دن کے اندر ول صاف کر لینا جا ہے کیكن اگر والدا پی اولا دکو یا شو ہر بیوی ہے کئی شرک وجد سے قطع تعلق کر لے تو تین روز سے زیاد وجھی ضرورت کی منام برکر کے تعلق کی مخواکش ہے۔ واضح رے کدا گر بوبہ شرعی کی بنا پر کسی سے ترک یعلق کیا ہے تو جب تک کد بوبہ شرعی موجود ہے تو میل جول شم کرنے کی اجازت ہے۔

١٣٨٠: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ • ١٨٨٨:عبد الله بن مسلمهُ ما لك ابن شهاب عطاءً حضرت الوالوب عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِيِّي عَنْ انساری منی اندعندے روایت ہے کہ اسخضرت کا فیکم نے ارشا وقر مایا أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مسلمان کے لئے اپنے بعالی ہے تین روز سے زیادہ مفتلو چھوڑنا عَكُهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِعِ أَنْ يَهُجُو ٓ أَحَاهُ درست نہیں ۔ کہ دونوں کا آمنا سامنا ہوتو بیاس ہے چرجائے اور وہ غَوْقَ لَلَاقِهِ أَيَّامٍ يَلْتَقِبَانِ فَيُغْرِضُ هَذَا وَيُغْرِضُ اس سے پھر جائے (بعنی ایک دوسرے سے دونوں کتر اکر جلیں) اور هَذَا وَخَيْرُهُمَا ٱلَّذِي يَبُّكِأُ بِالسَّلَامِ\_ ان دونوں میں دو فخص بہتر ہے جوسلام میں پہل کر ہے۔

١٣٨١: حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرً بْنِ مَيْسَرَ ١٨٨٨: عبيد الله بن حمرُ احمد بن سعيدُ الوعامرُ محمد بن بلال أن كے والد وَأَحْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ السَّرْخَيسَى أَنَّ أَبَا عَامِرٍ حعرت الوبريه رض الشرعند سے روایت ب كرا تخضرت والمنظانے

ارشاد فربایا مسلمان کے لئے مسلمان بھائی کو تین روز سے زیادہ چھوڑ نا درست نہیں کہا گر تین روز گر رجا کیں تواس سے ملے اوراس کوسلام کرے پھرا گر وہ جواب دیتو دوتوں مختص آجر میں حصہ دار ہوگئے اورا گر جواب نہ دیتو تمام گناہ ای مختص پر رہا ( کہ جس نے سلام کا جواب نہیں دیا) احمد کی روایت میں بیاضافہ ہے کہ سلام کرنے والامختص چھوڑ نے کے گناہ سے نکل گیا (لیمنی اس پراب ذمہ دار کی نہیں رہی)۔

أُخْبَوَهُم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَلَالِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُو مُؤْمِناً فَوْقَ لَلَّاتِ فَإِنْ يَهْجُو مُؤْمِناً فَوْقَ فَلَاثِ فَلْكُلُقَةً فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَلَاثُ فَلْيَلُقَةً فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَلَاثُ وَلَاثُ فَلْيَلُقَةً فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَلَاثُ وَلَاثُ فَلْيَلُقَةً فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَلَاثُ وَخَرَجَ فَإِنْ لَمْ يَرُدُ أَخْصَدُ وَحَرَجَ لَلْهُ مِنْ اللَّهِ جُزَةِ ..

خَيْلَا النَّهِ الْمَالِمَ اللَّهِ اللَّهُ ال

یہ حال حدیث کی مرادیہ ہے کہ ایتن کی طور پرایک جگد ہے جی اور روز مرہ کے باہمی معاملات کی وجہ ہے آئیں میں بڑائے ہو جایا کرتا ہے اور ایک دوسرے سے کوئی شکایت پیدا ہوجانے کی وجہ سے نقل و نارانسٹی کی صورت ہیں آجاتی ہے مثلاً ایک فخص نے کسی کی فیبت کردی۔ اس کو ہرا بھلا کہد دیا اور بیاس کو اس فخص سے خیر خواہی کی اسید تھی تگر اس نے خیر خواہی تیس کی تو اس طرح کی صورتوں میں اگر آئیں میں نارانسٹی و نقلی ہوجائے اور ترک طلاقات کی آجائے تو اس نظلی اور ترک ملاقات کو تین دن سے زیادہ مہیں رہنے دینا جائے ہے ۔ بال اگر ترک موالات کسی دین سعا مدکی وجہ سے ہوجیسے کوئی فخص خواہشات نفسانی کا غلام بن گیا ہویا کوئی مختص بدعتی ہوتو اس سے ترک ملاقات اس وقت تک جائز ہے۔ جب تک کدوہ تو یہ کر کے راہِ راست اختیار نہ کر سے اور حق کی طرف رجوع نہ کرے۔

سیوطیؒ نے موطا کے حاشیہ میں این عبدانبرؒ نے قال کیا ہے کہ انہوں نے کہا ملاء کا اس بات پر انقاق ہے کہ کی مختص کو بیخوف بو کہ اگر میں فلاں آ دی ہے سلام کروں اور اس سے ملنا جہنار کھوں تو اس کی وجہ سے جھے دینی یا دینیا وی نقصان برواشت کر ڈپڑے گا اور میراقیمتی وقت لا لیمنی امور میں ضائع ہوگا کہ و واس محفق سے کنار وکٹی اختیار کر ہے اور اس سے دور رہنے کی کوشش کر سے کیکن بیکنار دکشی اور دوری اختیار کرنا ایجھے انداز میں ہونا جا ہے نہیں کہ اس کی فیبت کی جائے ۔ اس پر حیب لگائے جا کمی اور اس کے شیک کینے وعد اوت کو فلا ہر کیا جائے ۔

آ مخضرت ٹائیٹیٹا اور صحابات نے زبانہ کے ایسے بہت ہے واقعات ملتے ہیں جن میں مسلمانوں کا دیٹی مصر کے کے پیش نظرا یک دوسرے سے تمن ون سے زبادہ بھی ترک ملاقات کئے رہنا تابت ہے چنانچے احیاءالعلوم میں سحابیڈو غیرہ کی ایک جماعت کے بارے میں منقول ہے کہ ان میں سے بعض مرتے وم تک ترک ملاقات پر قائم رہان تین سحابات کا واقعہ تو بہت مشہور ہے جوغزوؤ تبوک میں نہیں گئے اور آنخضرت مُلْفِیْقِ نے ان میں نفاق کی راویا جائے کے خدسہ سے ان کوتما مرسلمانوں سے الگ تھلگ کرویا تھا۔ پہاں تک کہ آپ نُٹائیڈ نے تمام سحابی ان تینوں کی از واج اوران کے عزیز واقارب کوان سے ترک ملاقات اور ترک سلام و
کلام کا تھم ویا تھا' یہ تھم اوراس پر عمل پہاس دنوں تک جاری رہا' خود آ تخضرت ناٹیڈ کے بارے بھی منقول ہے کہ آپ نٹاٹیڈ کے
ایک مہینہ تک اپنی از واج مطہرات سے ملنا جلنا مچھوڑے رکھا تھا۔ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہائے ایک بدت تک حضرت عبداللہ
بن زیبر رضی اللہ عنہا سے ترک ملاقات اختیار کرر کھی ای طرح حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہائے بارے بھی منقول ہے کہ وہ
ایٹ بیٹے حضرت بلال سے ایک دینی معاملہ میں اس ورجہ ناراض ہوئے کہ ان سے بات چیت کرنا مجھوڑ وی تھی ۔ غرضیکہ ایسے
بہت سے واقعات منقول ہیں جن سے تابت ہوتا ہے کہ دینی معاملات بھی خطاب ورد نیاوی غرض کا دخل شہو۔

ہم سے کئین من دن سے زیاد و بھی جاری رکھی جاسکتی

'' جوسلام کے ذریعہ ابتداء کرے'' کا مطلب میرے کہ ان دونوں میں سے جوفحف نظی و نارانسکی کوفتم کرنے کے پہلے سلام کرے گا۔اس کا درجہ دوسرے کے مقابلہ پر بڑا ہوگا۔ ٹیزاس میں ای طرف بھی اشارہ ہے کہ سلام میں پہل کرنا ترک ملاقات کے گناہ کوزائل کردیتا ہے اور میدکم سے کم ترک سلام کوتو فتم کر تی دینا چاہئے تا کہ اخوۃ اسلامی کا میہ نبیادی تی ضائع نہ ہوئے مائے۔

١٣٨٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعِيبِ يَغْنِى الْمُعَنِي قَالَ الْمُعِيبِ يَغْنِى الْمُعَنِي قَالَ الْمُعْمِقِ فَلَ اللهِ بُنُ الْمُعِيبِ يَغْنِى عَلَيْهُ فَلَ اللهِ بُنُ عُرُولَةً عَنْ عُرُولَةً عَنْ عَرُولَةً عَنْ عَرُولَةً عَنْ عَرُولَةً عَنْ عَرْولَةً عَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَلَ لَا يَكُونُ لِمُسْلِمِ أَنُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَاكَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَاكَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَاكَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَاكَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَدُ بَاءَ بِالْمِهِ مَرَادٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَهُوكُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْمِهِ مِرَادٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَهُوكُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْمِهِ مِرَادٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَهُوكُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْمِهِ مِرَادٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَهُوكُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْمِهِ مِ

٣٨٠ أَنْ الْمَا الْمُعَلَّمُ الْمُكَالَّ الْمُلَا مِ الْمُلَّالُ الْمُلَالُ الْمُلَالُ الْمُلَالُ الْمُلَالُول يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الظَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ الله لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ قَلَامٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ قَلَامٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ـ

لَّمِنْ هَجُولُونَ لَاكِ مَهَاتَ دَحَلَ النَّرَ عَلَيْكَ النِّنُ وَهُبٍ عَنُ السَّرِّحِ حَدَّلَقَا الْبُنُ وَهُبٍ عَنُ خَيُواَةً عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ عَنُ أَبِى خِوَاشِ السَّلْمِيِّ عِمْوَانَ لَبِي الْوَلِيدِ عَنُ أَبِي خِوَاشِ السَّلْمِيِّ عِمْوَانَ السَّلْمِيِّ عَمْوَانَ السَّلْمِيِّ عَمْوَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَيْعُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفُكِ دَمِهِ.

۱۴۸۳: محمد بن صباح کیز بیز سفیان امنصورا بوجازم حضرت ابو ہرر ورضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ استخفرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے ایک استخفر سے دیا وہ چھوڑ تا در اسے زیادہ چھوڑ تا درست نہیں۔ جس مخف نے تین روز سے زیادہ چھوڑ سے در کھا چراس کا اس حافت میں انتقال ہو کھا تو وہ دوز تے ہیں داخل ہوگا۔

الا ۱۳۸۸ این سرح این وجب طیع ق ایونتان عمران حضرت ایوخراش سلمی سے دوایت ہے کہ آنخصرت تا این از ماتے تھے جوآ دمی این بھائی کوایک سال تک چھوڑ و سے تو کو یا اس نے اس کوٹل کردیا۔

# بلاوجه شرعى تركب تعلق كرنا:

١٣٨٥: عَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةً عَنُ السَّهَيْلِ أَنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ عَنِ النَّبِي وَخَصِيسٍ فَيُغُفَّرُ فِى غَنِ النَّبِي وَخَصِيسٍ فَيُغُفَّرُ فِى أَبُولُ النَّبِي وَخَصِيسٍ فَيُغُفَّرُ فِى فَلِكَ النَّهِ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ النَّا لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ قَالَ أَبُو دَاوُد إِنَّا عُصَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ النَّا لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ قَالَ أَبُو دَاوُد إِنَّا عَمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا مِضَى وَ وَإِنَ عَصَر اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ عَمْر اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا مِضَى وَ وَإِنَ عَمْر اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

۱۳۸۵ سدد ابوعوانہ سہیل ان کے والد ابو ہریے وطنی اللہ عنہ سے موایت ہے کہ اسخضرت مؤین آن کے والد ابو ہریے وطنی اللہ عنہ سے موموار اور جمعرات کے دن کھول دینے جاتے ہیں پھر ان دونوں دنوں میں ہراس بندے کی معفرت کردی جاتی ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر کی تبدی تعبیری کھی ان دونوں دنوں عنی در کھتا ہو (اس کی معفرت نیس کی جاتی ) پھر کہا جاتا ہے کہ ان کو میند و جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے سلح کر لیں۔ ابوداؤ د رہنے دو جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے سلح کر لیں۔ ابوداؤ د بنے فر مایا ان اجاد بہت میں وہ ترک تعلق داخل نیس جواللہ کے لئے ہو۔ عمر بن عبد العزیز نے اپنا چہرہ ایک محفس سے وُ ھانپ لیا تھا رہے ان کو جس محفل سے ملتا پہند نہیں تھا اس سے انہوں نے اپنا چہرہ وُ ھانپ لیا تھا

# باب بدگمائی کرنے کے بارے میں

۱۳۸۷: عبد الله بن مسلمہ مالک ابوائز باذ اعرب حضرت ابو بریرہ رضی الله عند ہے روایت ہے کہ حضور خانی آغر ہے ارشاد فرمانی تم لوگ بد گمانی ہے بچواس کے کہ بد گمانی کرنا سب سے بڑا جسوٹ ہے اور نہ خورجس کرواور نہ دوسر کے تجسس کرنے دو (لیعنی نہ تم کسی کے عیب کی ٹوہ لگاؤ اور نہ دوسرے کواسینے عیب کی ٹوہ لگاؤ اور نہ دوسرے کواسینے عیب کی ٹوہ لگائے دو)۔

بَابِ فِي الظَّنِّ اللَّهِ مِنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَسِلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ مَسُلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَسُلَمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالطَّنَّ أَيْحَدِيثٍ وَلَا وَالطَّنَ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا.

خلاصین الکی است مدید میں جن چیزوں سے مع کیا گیا ہے ان کا معاشرہ کی انفرادی اوراجہا کی زندگی کے بھاؤ ہے براہ راست معلق ہے ان باتوں سے آگر اجتناب کیا جائے تو سعاشرہ میں چھلنے والی بہت کی خرابیوں سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ برگمانی کو باتوں کا سب سے برتر جموت فر ایا گیا ہے جنانچہ جب کوئی محفی کی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ محفی ایسانیس بوتا اس لئے اس فیصلہ کوجھوت بی کہاجا ہے گا۔ واضح رہے کہ لیتا ہے کہ وہ فیصل ایسانیس بوتا اس لئے اس فیصلہ کوجھوت بی کہاجا ہے گا۔ واضح رہے کہ "باتوں" سے مرا دو وہ بیس میں فوالی جاتی جی اس ایسانیس بوتا اس لئے اس فیصلہ کوجھوت بی کہاجا ہے گا۔ واضح رہے کہ سے بدگمانی کو "برترین جھوت" کا کام دینا کو یا آس کی برائی کو زیادہ سے زوہ کر کے بیان کی مرائی کو زیادہ سے زادہ کر کے بیان کریم میں بول فر اردیا گیا ہے ایک میں مقام کو گا اور اور ایک بیات کہا تھا تھی جس طن کو گنا و قر اردیا گیا ہے اس

ے بدکمانی مراد ہا اور جیسا کر علاء نے وضاحت کی ہے جس ہے بدکمانی کے بارے بی ممانعت متقول ہے۔ اس ہے وہ برکمانی مراد ہے جو ذبن میں بیٹے جائے اور اس پر یقین کرلیا وہ بدکمانی مراد ہیں جو تحض خیال کے طور پر دل میں گزر جائے اور بعض علاء سے بینکھا ہے کہ ''برکمانی'' '' مناہ گاراس وقت کرتی ہے جب کراس کا ذکر کیا جائے اور اس کوزبان پرلایا جائے۔ نیز بہرصورت اس برگمانی کے موجب گناہ ہونے کی شرط میدی ہے کہ اس برگمانی کو قائم کرنے کے لئے کوئی معقول وجہ اور دیوں ولیلیں باہم متعارض ہوں' ہاں اگر اس بھی معقول وجہ اور دیوں ولیلیں باہم متعارض ہوں' ہاں اگر اس برگمانی کو درست تا بت کرنے کے لئے کوئی ایسا واضح قرید اور معقول وجہ اور دونوں ولیلیں باہم متعارض ہوں' ہاں اگر اس برگمانی کو درست تا بت کرنے کے علاوہ اور کوئی جارہ کار نہ ہوتو اس بھی ہوگانی ہورہ کو ایسا واضح قرید اور معقول دلیل ہوجس کو تنام کرنے کے علاوہ اور کوئی جارہ کار نہ ہوتو اس بھی ہوگانی پرمواجہ فدونیں موگا اور زراس کو حقیق معنی میں'' برگمانی'' کہیں ہے۔

تسس اورتجس (بیعی نوہ اور جاسوی ) بظاہرا کیا۔ ہی مغہوم کے حامل دوالفاظ میں کیکن علماء نے کئی و جوہ ہےان دونوں کے درمیان فرق طاہر کیا ہے اس سلسلے میں مختلف اتو ال منقول ہیں چنا نجیصا دب قاموس نے جیم کی فصل میں لکھا ہے کہ' دیجس'' کے معنی ہیں خبروں کی الاش میں رہنا جیبا کہ تجسس کے معنی ہیں اور''جا جوی'' '' وجس' ای سے مشتق ہیں جن کے معنی ہیں ایسی پوشید وخریں رکھنے والا جواچھی نہ ہوں۔ پھرانہوں نے حام کی فعل میں لکھائے کہ'' حاسوس' کے وہی معنی ہیں جو جاسوس کے ہیں یا میرکه'' حاسوس'' خاص طور پرایس پوشید ہ نجریں ر کھنے والے کو کہتے ہیں جواچھی موں بعض حضرات نے بیکھاہے کہ پنجس'' ک معنی ہیں اچھی خبروں کو ہوشیاری اور نرمی کے ساتھ دریافت کرنا اور انتحسس'' کے معنی ہیں اُن خبروں کوقوت حاسہ کے ذرایعہ در یافت کرنا جیسے کوئی فنص کسی بات کوچوری جیسے متااور دیکتا ہے۔ بعض معزات نے بیکھاہے کہ "تجسس" کے معنی بیس کی مخص کی برائیوں اور عیوب کی تفتیل کرنا اور' «محسس'' سے معی میں ان برائیوں اور عیوب کوسنا کیعض حصرات بیسمتے میں کہ' تجسن' کے معنی ہیں دوسروں کے لئے خبر کی ٹوہ میں رہنا اور 'تحسس'' کے معنی ہیں اپنے گئے کئی خبر کی ٹوہ لگانا! اور طبی ؓ نے یہ کہا ہے کہ اس ارشادگرای میں و جسس اسراد ہے خود اپنے طور پر یاکسی کی مدد سے دوسرے لوگوں کے عیوب اور ان کے پوشیدہ ذاتی احوال و معاملات کی ٹوہ لگانا اور ' محسس'' کے معنی میں کسی کی مدد کے بغیر خوداہے طور برٹوہ لگانا! بہر عال اگر حدیث کی مرادلوگوں کے ا بیے احوال و معاملات کی لگائے اور ایسی خبروں کی تلاش میں رہنے سے منع کرنا کے جن کا تعلق عیب و برائی اور کردار واحوال کی مخرور یوں سے ہوتو اس کی ممانعت بالکل ظاہر ہے اور امر انجی خبر کی تلاش میں رینے اور ایٹھے احوال ومعاملات کی توہ میں رہنے ے بھی منع کرنامراد ہے تواس صورت میں اس ممانعت کی وجہ یہ بیان کی جائے گی کہ ہوسکتا ہے کہ کس کے بارے میں کوئی اچھی خبر یانے کے بعدایے اندر صدی جذب بیدا ہوجائے یاطع وحرص جاگ استھے جوکوئی اچھی چیز میس بے لبندا احتیاط اس میں ہے کہسی ک المچمی خبر کی تو ویس بھی نند ہاجائے۔

# ہاب خیرخواہی کرنے کامیان

۱۳۸۷: رہے بن سلیمان ابن ویب سلیمان کیٹر ولید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کد استحضرت کا تنظیم نے ارشاد فر مایا مسلمان محض دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے اور مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی

# بكب فيي التَّعِييحَةِ

١٣٨٤: حَذَّقَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّقَنَا الْمُؤَذِّنُ حَدَّقَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى

هُوَيْرَةً عَنْ رَمُولِ اللَّهِ عِنْ قَالَ الْمُؤْمِنُ مِوْآهُ ﴿ إِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ رَمُولِ اللَّهِ عَن الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُ عَلَيْهِ ﴿ ضَيْعَيَّهُ وَيَخُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ.

# باب تعکق درست کرانے کی فضیلت

١٣٨٨: حمر بن علام الومعاوية أعمش مرد سالم أمّ ورداء حضرت البودرواءرض اللدعنس روابيت بكرآ تخضرت فأفيظ في ارشاوفر مايا كيايس تم لوگون كوه و بات شبتلاؤن جو كه درجه كه اعتبار سے نماز روز ه اورز الوة كے بہتر ہے؟ لوكوں نے عرض كيا ضرور يارسول الله ١٠ نے فرمایا آپ س میں ملح کرا دینا آپ سی کڑائی اورا ختلاف موثلہ دیے والی ہے( لینی وین کوشم کردینے والی ہے)

۱۴۸۹ نفر بن علی سفیان زبری (دوسری سند) مسدد آسعیل (تیسری سند) احدین محد عبدالرزاق معمراز بری مصرت میدین عبدالرحمن نے ا پی والده ماجده سے روایت کیا کہ آنحضرت مُخْتَفِظ نے ارشاد فرمایا اس محض نے جموث تبیں بولا کہ جس نے دو مخصوں کے درمیان مصالحت كرائے كے لئے بات بنائى -احداورمسددكى روايت ميں سيندكور ب کرد و فض جمونانبیں ہے جو کہ لوگوں کے درمیان مصالحت کرائے چھر وہ مخص نیک بات بیان کرے (یا دوسرے کی طرف ہے) بات

١٩٨٠: رئيع بن سليمان ابوالاسودُ نافعُ ابن الهادُ عبدالو باب ابن شهاب حضرت جميد بن عبد الرحمن افي والده معفرت أمّ كلثوم بنت عقبدرض الله عنہا ہے روایت کرتے جیں کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو حموث ہو کنے کی اجازت دیتے ہوئے تہیں سٹالیکن تین مواقع میں۔ آپ صلی الله ملاید وسلم فر ماتے ہتھے کہ میں اس آ دمی کوجھوٹائیس مجھتا جو کہ نوگوں کے درمیان صلح کرائے بات بنا کر کیے جس سے کیل جول کرانا منظور ہویالا انی کے دوران کوئی بات بنا کربیان کرے یاشو ہرائی بیوی ے کے یا بیوی اینے شو ہر سے کیے۔

# باكب فِي إصلاحِ ذَاتِ الْبَيْن

١٣٨٨: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً غَنْ سَالِيعِ عَنْ أَمِّ الدَّرُ دَاءِ عَنْ أَبِي اللَّارُ دَاءِ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمُ بِأَفْضَلَ مِنُ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ كَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ ـ

١٣٨٩: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَوَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح و حَدَّلَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا إِسْمَعِيلُ ح وَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوْيَهِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ لَمُ يَكُذِبُ مَنُ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِعَ وَقَالَ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُسَدَّدُ لِيْسَ بِالْكَادِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا. ١٣٩٠: حَدَّكَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ حَدَّكَ أَبُو الْآسُوَدِ عَنْ نَافِعِ يَغْنِى ابْنَ يَزِيدُ عَنِ ابْنِ الْهَادِي أَنَّ عَبُدَ الْوَقَابِ بْنَ أَبِي بَكُرٍ حَدَّثَهُ عَيِن ابُنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبَّدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمِّهِ أَمِّ كُلْتُوم بنُتِ عُقْبَةَ قَالَتُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَنَّا يُرَخِصُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُذِبِ إِلَّا فِي لَلَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ بُصُلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا

الْمُصْلَاحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْعَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ الْمُرَآلَةُ وَالْمَرْأَةُ تَحَدِّثُ زَوْجَهَا.

#### تورىيادرجھوپ:

مطلب بیہ ہے کرصاف طور پرجموٹ بول دینا تو کی طرح بھی جا ترجمیں البتدا سے الفاظ میں بات کبددے کہ جس سے بات وا تعیت کے خلاف بھی نہ ہولیکن سننے والامخص اس کے طاہری مفہوم سے دوسر مے معنی سمجے ایسا طریقنہ دوآ دمیوں کے درمیان صلح كرائے كے لئے جائز ہے شريعت ميں اس كوتوريہ كے نام تي تعبير كياجا تاہے۔

#### يَابِ فِي الْغِنَاءِ

١٣٩١: حَدَّلُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرٌّ عَنْ خَالِدٍ بُن ذَكُوَانَ عَنُ الرَّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفُرَاءَ قَالَتُ جَاءُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَّ عَلَيَّ صَبِيحَةً بُنِيَ بِي فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَخْلِسِكَ مِنِي فَجَعَلْتُ جُويْرِيَاتٌ يَضُرِبُنّ بِدُفُّ لَهُنَّ وَيَنْدُبُنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَلَدُرٍ. إَلَى أَنْ قَالَتُ إِحْدَاهُنَّ وَلِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي الْغَدِ فَقَالَ دَعِى هَذِهِ رَقُولِي الَّذِي كُنُتِ تَفُولِينَ ـ

#### ہاب: گانے سے متعلق

١٣٩١: مسدداً بشراً خالدين ذكوان كيتے بين كدريج بنت معوذ بنت عفراً ا فرماتی ہیں کرمیرے یاں نبی تشریف لائے اس شب کی میے کوجس شب عن ممين اسين شو ہر كے پاس دائ ( يعنى ميرى شادى كى ميم كوآب مير ب پائ آشریف لاے ) تو آپ میرے بستر پر جس طریقہ ہے تم بیٹھے ہوا ی ا طرح بیتھ مجھے۔ پھر ہمارے یہاں کی لڑ کیوں نے ڈھول بجانا اور گانا شروع كرديا وه مارباب دادا جوكر غزوة بدر من قل كرد ير مع تصايك بارے عمد بیان کرنے لگیں۔ یہاں تک کدان لڑکیوں میں سے ایک لزکی كيفي كديم من أيك الله كرسول مين جوكدا تعدوى وت سدواقف یں۔ آپ نے فرمایا بیند کھو بلک وہی کہوجوتم پہلے کہ رہی تھیں۔

#### شادی میں ذف کااستعال:

نہ کورہ حدیث ہے شاوی میں ذف بجانے کی منجائش ٹابت ہوتی ہے لیکن اس سے وہ دف مراد ہے کہ جس کی آواز میں گانے کی طرح اُ تارچ ُ صادَ نه ہواور نکاح کے اعلان کے لئے معمو لی طور سردف بچایا جائے اور پیدستکا تفصیل طلب ہے جس کی تکمل بحث بوادرالنواورين حضرت تعانوي رحمة التدعايد في مقصل طور برفر مالى ب-

لِقُدُومِهِ فَرَحًا بِذَلِكَ لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ.

بهاب كراهية الغناء والزَّمُر ١٣٩٣: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَانِيُّ

١٣٩٢: حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّلَنَا عَبْدُ ١٣٩٣: حن بن على عبدالرزالَ معمرُ فابت معزب انس رضي الله عند الُوَّزَاقِ أَخْبَوْنَا مَعْمَرٌ عَنْ لَابِتِ عَنْ أَنْسِ قَالَ سے روایت ہے کہ آتحضرت کُنْ یُخْبِر بدید مورہ پس آشریف لائے تو لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَة لَعِبَتُ الْمُحَبَشَةُ - حَبَى الوُّك آب كَ تَشْرِيف آوري كَي خوشي مِس النيخ فيز على الرَّا

باب: گانے ہجانے کی ممانعت کا بیان ٣٩٣٠ احمر بن عبيد اللهُ وليد بن مسلمُ سعيدُ سليمانُ حضرت نافع يسته

حَدَّقَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنْ نَافِعِ قَالَ
سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَصَعَ إِصْبَعَيْهُ عَلَى
الْمُنْيَهِ وَنَأَى عَنْ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِى يَا نَافِعُ هَلُ
اَذُنَيْهِ وَنَأَى عَنْ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِى يَا نَافِعُ هَلُ
تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ لَقَلَّتُ لَا قَالَ فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ
مِنْ أَذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِي فِي قَيْهِ فَسَمِعَ مِثْلَ
مَنْ أَذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِي فِي قَيْهِ فَسَمِعَ مِثْلَ
مَذَا فَصَعَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ أَبُو عَلِي اللَّولُوتُونُ مَذَا حَدِيثُ مُنْكَرً لَ

باب فِي الْحُكْمِ فِي الْمُحَنَّتِينَ

١٣٩٣ : حَدَّقَ هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَّا أَسَامَةً أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُفَطَّلِ بُنِ يُونُسَ عَنِ الْاوْرَاعِيْ غَنْ أَبِي يَسَادٍ الْقُرَشِيْ غَنْ أَبِي يَسَادٍ الْقُرَشِيْ غَنْ أَبِي يَسَادٍ الْقُرَشِيْ غَنْ أَبِي هَرُيْرَةَ أَنَّ النَّبِي هَيْ أَبِي هَرُهُوةً أَنَّ النَّبِي هَيْ أَبِي هَرُهُوةً أَنَّ النَّبِي هَيْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي هَيْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي هُمْ أَبِي النَّهِي عَنْ أَبِي مَنْ اللهِ عَلَى النَّهِيعِ فَقَالُوا يَتَمَيَّهُ بِالنِّيْلِ النَّهِيعِ فَقَالُوا يَتَمَيَّهُ بِالنِّيْلِ النَّهِيعِ فَقَالُوا يَتَمَيَّهُ بِالنِّيْلِ فَلَا اللهِ أَلَا الْفُعَلَمُ فَقَالَ إِنِي نَهِيتُ عَنْ قَالُوا اللهِ اللهِ اللهِ أَلَا الْفُعَلَمُ فَقَالَ إِنِي نَهِيتُ عَنْ قَالُوا اللهِ اللهِ أَلَا الْفُعَلَمُ فَقَالَ إِنِي نَهِيتُ عَنْ قَالُوا اللهِ اللهِ أَلَا الْمُصَلِينَ قَالَ اللهِ أَلَا الْمُعَلِيدَ قَالَ إِنِي نَهِيتُ عَنْ قَالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَلَا الْمُصَلِينَ قَالَ اللهِ أَلَا الْمُعَلِينَ قَالَ اللهِ أَلَا اللهِ أَلَا اللهِ أَلَا اللهِ أَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

١٣٩٥ : حَدَّقَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْعَةً حَدَّقَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِى ابْنَ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَيُنْتَ بِنْتِ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مُحَنَّثُ وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ أَجِيهَا إِنْ يَغْتَمُ اللهُ الطَّائِفَ عَلَى امْرَأَةً تَقْبُلُ بِأَرْبِعِ وَتُلْهُ الطَّائِفَ عَلَى امْرَأَةً تَقْبُلُ بِأَرْبِعِ وَتُلْهُ وَتَلْمُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ المَّلَمَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمَا المَّالِقَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْعَلَمُ وَسُلَّمُ المَّاقِولُ المَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمًا عَلَيْهُ وَسُلَمَ الْعَلَيْهُ وَسُولِهُ الْعَلَمُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلُولُ الْعَلِمُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ

روایت ہے کہ حضرت این عمر رضی اللہ حتمانے ایک باہے کی آواز کی تو انہوں نے ایپ باہے کی آواز کی تو انہوں نے ایپ کا بیٹ کا نول عمی اُنگلیاں دے لیں اور داستہ سے دور ہو گئے اور کا کہ گانے نے کی آواز نہیں کیس کے کہائیس رانہوں نے اُنگلیاں کا نول سے نکال لیں اور قرمایا کہ عمل آخف کی اور کا نول سے نکال لیں اور قرمایا کہ عمل آخف کی انہوں کے ساتھ تھا آپ کُلگیا کو کہا تھی ایس اور قرمایا کہ عمل آخل اور آپ مُؤلِّ کُلگیا ہے کہا تھی ای طرح کیا تھا۔ اہام ابوداؤد فرماتے جی ایس میرے مشربے۔

#### باب: ہیجڑوں کے بارے میں

۱۳۹۳ ابارون بن عبدالله محد بن علاءً الواسامة منصل اوزائ الويار الله والمحض عورت بيني كويسس الويار الويار الله والمحض كور المقام القيم كويسس الله كال ويا عمل الويار الويا

اله ۱۳۹۵ الو بحر بن الي شيبا وكيع ابشام ان كوالدعروة زيب أم سلمة السيروايت بكد أي السيك بإس الشريف لا الدعورة أربب أم سلمة السيم الواجة بها مواجة بها أي عبد الله العرائل كل بيضا بهوا تقا وه السيك بها أي عبد الله سي كهدر با تقا كه اگر الله تعالى كل الشه تعالى كل الله تعالى كل الله تعالى كل بيضا بهوا تف كورت بتلا وَل كاكه بعب وه عورت مناسخ آتى بهاتو جارجين الحراب من آتى بهاورجس وقت وه بيشت بهيم آتى بهاتو وه آئي بهاتو جاربين الحراب آتى بهاتو وه المنطح كربا من آتى بهاتو وه المنطح كربا من المحالى المن المجالى وه (اسطح كروه عورانون كى المجالى ان المجالى الله بين واقف بين اورا كوعورتون كى المجالى برائى سهواتى بها ورائع عورتون كى المجالى برائى سهواتى بهاك بهاكى المجالى برائى سهواتى بها ورائع عورتون كى المحالى برائى سهواتى بها ورائع بها كورتون كى المحالى برائى سهوات بين المورائع عورتون كى المحالى برائى بين واقف بين اورائع عورتون كى المرف رغبت بهوتى بها ورائع برائى بين المرائع بين المرائع بين المورة كى المحالى بين المورة كى المحالى بين المورة كي المورة كي المحالى بين المورة كي المورة كي المحالى بين المورة كي المحالى بين المورة كي المورة كي المورة كي المحالى بين المورة كي الم

١٣٩١: حَلَّكُنَّا مُسَلِمُ إِنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَنَّكُنَّا سَلَّامُ إِنْ مِسْكِينِ عَنْ شَيْحٍ شَهِدَ أَبَا وَاثِلٍ فِي وَلِيمَةٍ فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ يَنَلَقَبُونَ بِتَقَنُّونَ فَحَلَّ أَبُو وَاثِلٍ حَبُونَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَشُّولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ.

١٣٩٤: حَدَّلْنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ

عَنْ يَحْيَى عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْمُخَيَّضِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُعَرَّخِلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ رَقَالَ أُخْرِجُوهُمْ مِنُ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجُوا فَلَانًا وَفَلَانًا يَغْنِي الْمُحَنَّفِينَ \_

١٣٩٤: مسلم بن ابرابيم وشام بيخي عكرمه حضرت ابن عباس رضى الله عنها ہے روایت ہے کہ آنخضرت مُؤَاثِثَا کم نے لعنت فرما کی بیجووں پر اور مردانه عورتون براورار شادفر مايا تيجزون كواسية مكمرون سنة نكال دوادر قلال فلال ہیجڑ ہے کونکال دو ۔

١٤٠٩٢: مسلم بن ابرابيم بشام يجيُّ ككرمه حضرت ابن عباس رضى الله

عنهاسے روایت سے کہ اینخشرت ٹیکٹیٹم نے لعنت قرمائی مختث اور

هیجزون پراوران **مورتو**ن پر جومر داندرنگ دٔ هنگ اختیار کرین اورار شاد

فرمایاتم انسیں اپنے کھروں سے نکال دو۔

خُلاَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَمِّنَتُ إِنهُ مُعَمِّنَتُ (زيادوسيم مُعَمَّتُ عَيْبَ)اصل "عنت" بيس كنفوي معنى زى اور فلكنتني ك ہیں۔ مخنث اس مرد کو کہتے ہیں جوعورتوں کا سالباس سینے عورتوں کی طرح باتھ پیروں کومبندی کے ذریعہ رنگین کرے بات جیت میں مورتوں کا لب ولہجہ افقیار کرے اور اس طرح جملہ حرکات وسکنات میں مورتوں کا انداز ابنائے ایسے مردکو ہماری بول چال میں ہیجوہ یا زنا ریھی کمباجا تا ہے ۔ مختث دوطرح کے ہوتے ہیں ایک توخلقی کدان کے اعصاء جسم اورانداز میں خلقی اور جیکی طور پرعورتوں کی ہنری و کیک ہوتی ہے محویاان میں قدرتی طور پرعورتوں کے اوصاف و عادات ہوتے ہیں۔ دوسرے بیر کہ بعض مرداگر جد ا ہے اعصاء جسم اور خلقت و جبلت کے اعتبار ہے کمل مرد ہوتے ہیں گر جان بوجھ کراپنے کومورت بنا تا جا ہے ہیں چنانچہوہ بات چیت کے انداز اور رہن سمن کے طور طریقوں میں عورتوں کی مشابہت انتہار کرتے بیل بہال تک کداسے فوسطے اور عضو تناسل کثوا کرنامرد بھی بن جاتے ہیں۔ پختوں کی اس متم کے حق میں لعنت و ندمت فرمائی گئی ہے۔اس کے برخلاف مہلی متم اس لعنت سے متشیٰ ہے کیونکہ وہ و معذوری کی شکل ہے اس میں اپنے قصد وارادہ کا کوئی وخل تہیں ہے۔

ای طرح ان عورتوں پر بھی لعنت قرمانی گئی ہے جوا ہے آ پ کووضع قطع 'رہن مہن اور لباس وغیرہ میں مردوں کے مشابہ بناتی ہیں۔ شرعة الاسلام کی شرح میں لکھا ہے کہ مہندی لگا ناعورتوں کے لئے تو مسنون ہے ادر مردول کے لئے بلاعذر لگا نا محروہ ہے کیونکہ اس بیں عورتوں کی مشاہبت لازم آتی ہے۔ اس تول ہے بید سنلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے مہندی ہے بالکل عاری رہنا تکروہ ہے کیونکہ اس صورت میں اس کی مردول کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔

# باب کریوں سے کھیلنے کابیان

٨٩٨١: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِضَامِ ١٣٩٨: سدوهما ذرشام بن عروه ان كه والدّ حضرت عائشهم ديقه رضی الله عنها کے روایت ہے کہ میں گزیوں سے کھیلا کرتی تھی تو بعض مرتبه آنحضرت من فیظمیرے یاس تشریف لاتے اوراؤ کیاں بیٹمی ہوتمی

ياب فِي اللَّعِب بِالْبُنَاتِ

بْنِ عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ ٱلْغَبُ بِالْبُنَاتِ فَرُبُّمَا ذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى الْجَوَارِى فَإِذَا دَخَلَ خَرَجُنَ وَإِذَا خَوَجَ دَخَلُنّ.

١٣٩٩: حَذَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَوْفٍ حَذَقَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَا يَحْبَى بَنُ أَيُوبَ قَالَ حَذَنِي عُمَارَةُ بَنُ عَزِيَةً أَنَّ مُحَمَّدَ بُنُ إِبُواهِيمَ حَذَنَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ عَنْ أَبِي سَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزُوةٍ تَبُولَا أَوْ حَيْبَرَ وَفِي سَهُوتِهَا عَنْ سَمَّةً النِيمُ عَنْ بَعْنَ لِعَائِشَةً قَالَتُ مَعْنَ اللهُ عَنْ عَنْ وَقَا مَعْنَ اللهُ عَنْ عَلْهُ النِيمُ عَنْ بَعْنَ اللهُ عَنْ مَنْ وَقَاعِ بَنَاتِ لِعَائِشَةً لَعْبِ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةً قَالَتُ فَرَسُ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ قَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعِ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ قَرَسً لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعِ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ قَرَسُ لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رَقَاعِ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ قَرَسُ لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعِ فَلَالُ وَمَا هَذَا لَا عَلَى اللهُ فَرَسُ لَهُ جَنَاحَانِ عَنْ رَقَاعِ فَلَالَ وَمَا هَذَا اللّذِي عَلَيْهِ قَالَتُ جَنَاحَانِ فَلَى وَسُطُهُنَّ قَالَتُ فَرَسُ لَهُ جَنَاحَانِ قَالَتُ فَرَسُ لَهُ جَنَاحَانِ قَالَتُ فَطَيعِكَ خَتَى لَا لَا مِنْ عَنْ اللهُ فَاللهُ فَلَاكُ فَطَيعِكَ خَلَى لَكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

جب آ پائشریف لا نے تو د ولا کیاں چلی جا نمی اور جب آ پ تشریف لے جانے تو و ولا کیاں آ جا تمیں۔

۱۹۹۹: محمد بن عوف سعید بن الی سریم یخی بن ایوب جماره محمد بن ابراتیم بن ابراتیم ابراتیم بن ایک تحصیل کی گریاں نظر آنی براتی بن ایک تحویل کی گریاں نظر آنی براتی گئیس آب نے دریافت قربایا بید کیا جیس نے عرش کیا میری گئیس آب نے دریافت قربایا بید کیا جیس کے دونوں پر کپڑے کے بیجھ آب نے فرمایا بیا گئیس کے درمیان مجھے کیا دونوں پر کپڑے کے بیجھ آب نے فرمایا بیا گئیس کے درمیان مجھے کیا فرمایا اس کے دونوں پر کپڑے کے بیجھ آب نے فرمایا بیا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے دورمیان مجھے کیا فرمایا اس کے دورمیان کے بیک فرمایا اس کے دورمیان کے بیک فرمایا اس کے دورمیان کے بیک فرمایا اس کے دورمیان کیا تی براتی کی گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا گھوڑا ہے کہا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا گھوڑا ہے کہا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا گھوڑا ہے کہا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا گھوڑا ہے کہا گھوڑا ہے۔ کا بیاں برات کی کرائی کھرے کیا گئی ہوئے براتی کرائی کھرے کیا گئیر بہن و سے بیاں تک کرآ ہے کے مبارک داڑھیں کھل گئیں۔

ے کا کھنٹ کی الگئی ہیں۔ بول تو ہرطرح کی تصویراور مورت بناۃ کا جائز ہے تا ہم اکثر علاء نے لاکیوں کے لئے گڑیوں کو سے کے کا حصرت کی تصویراور مورت بناۃ میاح ہے لئے کا ان کے زور کیواں کا خرید نا کروہ قرارویا ہے اور بعض علاء نے قدکورواباحت کو منسوخ قرار دیا ہے۔ علاء نے قدکورواباحت کو منسوخ قرار دیا ہے۔

#### باب:حھولے کے بارے میں

۱۵۰۰ موی بن اساعیل مهاد بشام عرد و حضرت عائشہ صدیقة رضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے اور میں اللہ وقت جسولا جبول جسولا جبول ہی میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اللہ جسولا جبول ہی میں اللہ جسے اللہ ہیں ہیں اور بچھے سنوار کر خدمت نبوی میں لے کر حاضر ہو کیں۔
 آہے صلی اللہ عایہ وسلم نے مجھ ہے جماع کیا۔ اس وقت میں نو سال کی تھی۔

#### بَابِ فِي الْأَرْجُوحَةِ بَابِ فِي الْأَرْجُوحَةِ

المحدّدة المؤسى بن إسمَعِيلَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ حَرَّفَا مُوسَى بن إسمَعِيلَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ حَرِيدٍ حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَا حَدَّثَنَا هَبُو أَسَامَةً قَالَا حَدَّثَنَا هَبُو أَسَامَةً قَالَا حَدَّثَنَا هِسَمَامُ بَن عُرُوّةً عَن أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِينَ تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِسُتُ سَبْعِ أَوْ سِتَّ قَلَمَا قَدِمُنَا الْمَدِينَةُ أَتَيْنَ يَسُوةً لَيْنَ يَسُوةً وَقَالَ بِشُرْ قَاتَشِي أَمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحَةٍ فَذَهَبْنَ بِي وَهَيَّأْنَنِي وَصَنَعْنَتِي قَاتِينَ بِي رَسُولُ فَذَهَبْنَ بِي وَهَيَّأْنَنِي وَصَنَعْنَتِي قَاتِينَ بِي رَسُولُ فَذَهُبْنَ بِي وَهَيَّأْنَنِي وَصَنَعْنَتِي قَاتِينَ فِي رَسُولُ فَذَهُبْنَ بِي وَهَيَّأْنَنِي وَصَنَعْنَتِي قَاتِينَ فِي رَسُولُ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اللَّهِ ﴿ فَهَنِّي بِي وَأَنَّا ابْنَةُ يَسُعِ سَيَئْنَ ـ

ا١٥٠١: حَدَّقَنَا بِشُورُ بُنُ حَالِدٍ أَخْبَرُنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عُرْوَةً بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا النَّحْدِيثِ قَالَتُ وَأَنَا عَلَى الْآرُجُوحَةِ وَمَعِى صَوَاحِبَائِي قَالَتُ وَأَنَا عَلَى الْآرُجُوحَةِ وَمَعِى صَوَاحِبَائِي قَالَتُ وَأَنَا عَلَى أَنْهُ فَإِذَا نِسُوَةً مِنَ الْآنُصَارِ فَقُلُنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ.

١٥٠٢: حَدَّقَا عُنِيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَلَقَنَا أَبِي حَدَّقَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ عَمْرٍ عَنْ يَخْنِي يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْنَ عَلْمِو عَنْ يَخْنِي يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَوْرُ جِ قَالَتْ الْمَعْنِينَةَ فَقَرِضًا الْمَهْدِينَةَ فَوَرَكَ فِي نِنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَوْرُ جِ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ إِنِّي لَعَلَى أَرْجُوحَةٍ يَنْنَ عِنْقَلْنِ فَجَاتَشِي أَمِي فَوَاللّٰهِ إِنِّي لَعَلَى أَرْجُوحَةٍ يَنْنَ عِنْقَلْنِ فَجَاتَشِي أَمِي فَاللّٰهِ إِنِي لَعَلَى أَرْجُوحَةٍ يَنْنَ عِنْقَلْنِ فَجَاتَشِي أَمِي فَاللّٰهِ إِنِي جُمَيْمَةٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

باك فِي النَّهُي عَنْ اللَّهِبِ بالنَّرُدِ

10.0 عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ

عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْهِ
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
مَنْ لَهِبَ بِالنَّرُدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَ اللَّهِ قَالَ
مَنْ لَهِبَ بِالنَّرُدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَةً

مَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْكَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةً عَنْ مُلَكِّهُ عَنْ مُلْكِمَانَ بُنِ بُرَيْدَةً عَنْ مُلَكِمَانَ بُنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَلِيهِ عَنِ النَّبِي فَلَى فَلَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرُدَشِيدِ

فَكَأَنَّهَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمٍ حِنْزِيرٍ وَكَهِمِهِ

۱۰۵۱:بشرین خالد ابوأسامه بشام بن عروه سے بی روایت بیان کی گئی ب کہ بیں آیک جمو الے پرتھی اور بمرے ہمراہ سہیلیاں تعیں وہ جھے آیک کوشری میں لے کئیں وہاں پر انصار کی مجد خوا تین تعیں انہوں نے کہا آؤ خبرو برکت کے ساتھ۔ (بعنی مبارک ہو)

۲-۱۵-۱ عبید الله بن معاذ ان کے والد محمد بن عمر و یکی بن عبد الرحمٰن معنرت عائشہ مدیقہ رضی الله عنها ہے دوایت ہے کہ ہم جب مدینہ منورہ آئے اور قبیلہ بنی حارث بنی فزرت کے پاس تغیر سے قو الله کی قتم بنی اس وقت جمو لے برخی تو میری والدہ صاحب تشریف لا میں اور انہوں نے مجمع اُتارا۔ اس وقت میرے مر پر چھوٹے جھوٹے بال تھے بھر راوی نے صدیف کوا فیر تک بیان کیا۔

# باب شطرنج كھيلنے كى ممانعت كابيان

۱۵۰۳ عبدالله بن مسلمہ مالک موی سعید حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند علیہ وسلم فی اشعری رضی اللہ عند علیہ وسلم فی ارشاد فر ایا جو آدی شطر مج سمیلے اس نے اللہ تعالی اور اس سے رسول کی نافر الی کی۔

نافر الی کی۔

م م م ان مسدد کیلی مفیان علقمهٔ حضرت سلیمان بن بریده این والد محضرت بریده این والد محضرت بریده رضی الله تعالی عشه ب روایت کرتے بین که آنخضرت مسلی الله علیه و ارشاد فر ما یا جوآ دی شطرخ کھیلے ( تو و و فض ایسا ب که ) کویاس نے اپنا کا تحد خزیرے کوشت اورخون بیس ڈ بودیا۔

شطرنج كحيلنا:

سطلب ہے ہے کہ شطرنج کھیلتا ایسا ہے کہ جیسے خزیر کے گوشت میں ہاتھ ڈالنا' این ماجہ شریف کی حدیث میں شطرنج کو مَوَّدِ شِیْوَ کے تعبیر فرمایا نمیا ہے بہر حال شطرنج کھیلنے کی خت ممانعت بیان فرمانی کئی ہے۔ حنفیہ شطرنج کھیلنے کو کروہ تحریکی کہتے ہیں۔ مُنْ الْمُنْدُنِیْنِ الْکِسُورِ وابت میں سیدناعلی رضی اللہ عندہے مروی ہے۔ مُنْ الْمُنْدُنِیْنِ الْکِسُورِ وابت میں سیدناعلی رضی اللہ عندہے مروی ہے۔

وَعَنْ عَلِيَّ آنَّةً كَانَ يَقُولُ الشَّطُرَ نُحُ هُوَ مَيْسِرُ الْاَعَاجِمِ -

"اور حضرت على رضى الله عند سے روایت ہے کہ و و فر مایا کرتے تھے "شطرنج تھی او کول بعنی فیرمسلم قوموں کا جواہے" -مطلب سے

ہے کہ غیر سلم تو موں کے لوگ شطرنج کے ذریعہ حقیقاً جوا تھیلتے جیں یا شطرنج تھیلنا صورۃ ان کے جوئے کی مشابہت رکھتا ہے اور ان کی جرطرح کی مشابہت اختیار کرناممنوع ہے۔

ہداری میں انکھا ہے کہ آنخضرت نظافیظ کے اس ارشاد گرامی''جس مخص نے شطر نج یا نردشیر کھیا اس نے کو یا سور کے خون میں اپنا ہاتھ ڈبویا'' کی بنیاد پر نردشیر اور شطر نج کھیلنا کر دہ تحر بی ہے۔ جامع صغیر میں بیصد بیٹ نفل کی گئی ہے کہ شطر نج کھیلنے والا ملعون ہے اور جس مخص نے دلجیس کے درغبت کے ساتھ شطر نج کی طرف دیکھا کو یا اس نے سور کا گوشت کھایا اور بعض کمابوں میں جو لیقل کیا گیا مجیا ہے کہ امام شافع کے نے شطر نج کے کھیل کو بچوشر اقط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے تو نصاب الاحتساب میں امام غزائی سے بیقل کیا گیا ہے کہ امام شافع کے مزد دیک بھی لیکھیل کروہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ شافع پہلے اس کے جواز کے قائل رہے ہوں سے لیکن پھر انہوں نے اس قول سے رجوع کرلیا۔ درمخار دغیرہ کمابوں میں تکھا ہے کہ اس طرح کے سب کھیل کروہ ہیں۔

# باب كبوتر بازى كابيان

4-10 موکی بن اساعیل حماؤ محمد بن عمرو ابوسلمهٔ حضرت ابو جریره رضی الندعند سے روایت ہے کہ آنحضرت الله علی کو یکھا جو کیونز کا پہنچھا کرر ہاتھا تو آپ نے فر مایا ( میخض ) شیطان ہے جوشیطان کے بیچھے بھاگ رہا ہے۔

# باَب فِي الكَّعِب بِالْمُحَمَّامِ

٥٠٥: حَنَّنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَنَّاقَا حَمَّادُ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوْ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتُبَعُ شَيْطَانَةً

#### کیوتر بازی کرنا:

مطلب ہے کہ ہروہ کھیل یا تفریج جواللہ کے ذکر ہے عافل کرے وہ عظم ہو کہوڑ بازی میں بھی انسان یاوالبی ہے عافل ہو جا تا ہے اس لئے آپ نے اس ہے بھی منع فر بایا اور نہ کورہ حدیث میں کبوڑ کے بیچھاں فیض کو دیکھنے کا مغبوم ہیے کہ آپ نے اس خفس کو کبوڑ اُڑا اس ہے ہے کہ آپ جا تا یا وحشت دور کرنے اور خوش طبی کے لئے آگر چدورست ہے لیکن کبوڑ بازی اور کبور اُڑا نامنع ہے اور اس پر شرط لگا تا حرام ہے۔ رسالہ احکام القرار میں معزمت فتی اعظم رحمت اللہ علیہ نے جائز اور تا جائز کھیل کی تفصیل بحث بیان فر ہائی ہے اس بارے میں رسالہ کھیل کود کے شرکی احکام معنفہ فتی محمود اشرف بھی لاکن دید ہے۔

کی تفصیل بحث بیان فر ہائی ہے اس بارے میں رسالہ کھیل کود کے شرکی احکام معنفہ فتی محمود اشرف بھی لاکن دید ہے۔

کی تفصیل بھی اور ان کبوڑ وں کو اس بنا پر شیطان فر ہایا کہ انہوں نے اس خص کو بازی اور ابود لعب میں مشغول کر کے ذکر الجی اور دین و دیا ہے دو ہرے کا موں سے باز رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبوڑ بازی حرام ہے اور نو وی نے تکھا ہے کہ انڈے سے سینے حاصل دیا تا کہ دیا ہے کہ دور کے دل کو بہلانے کی خاطر اور نامہ بری سے معلوم ہوا کہ کبوڑ وں کو پالنا بخاکر اب ہے جائز ہے کین ان کو اڑانا مکر وہ ہے۔

مر نے کے لئے دل کو بہلانے کی خاطر اور نامہ بری سے مقصد سے کبوڑ وں کو پالنا بخاکر اب ہی جائز ہے کیکن ان کو اڑانا مکر وہ ہو۔

# باب:شفقت كرنا

۱۵۰۷: مسدد ابو بكر بن ابی شیبهٔ سفیان عمر حصرت ابوقابوس مولی حضرت عبدالله بن عمر در رضی الله عنها سے روایت ہے كه آتحضرت مُلَّقِظُم بالب فِي الرَّحْمَةِ

١٥٠٢: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُسَدَّدُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمُرٍو عَنْ أَبِي

قَابُوسَ مَوْلَى لِعَبُدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ يَبْلُغُ بِهِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ لَمْ يَقُلُ مُسَدَّدٌ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَقَالَ قَالَ النّبِيُّ ﷺ .

نے ارشاد فرمایا وحم کرنے والوں پر رحمٰن (بعنی اللہ تعالی ) رحم نازل فرمائے گائے ملوک اہل زمین پر رحم کرو جو آسان میں ہے وہ تمہارے اُو پر رحم فرمائے گا۔ مسدد نے اپنی روایت میں مولی عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنمائے الفاظ کا تذکر وہیں کیا۔

#### رحم کرنے کا مطلب:

مطلب ریہ ہے کہ تم زمین والوں پر رہم کرو' القد تعالیٰ تم أو پر رہم کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیاہے جو قت چھوٹے پر رحم ندکر سے اور ہڑوں کی عزت ندکرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

المُحَدَّنَا ابْنُ كَتِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَا ح و حَدَّنَا ابْنُ كَتِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ كَتَبَ إِلَى مَنْصُورٌ قَالَ ابْنُ كَتِيرٍ فِى حَبِيدِهِ وَقَرَالَةُ عَلَيْهِ وَقَرَالَةُ عَلَيْهِ وَقَرَالَةُ عَلَيْهِ وَقَرَالَةُ عَلَيْهِ وَقَلَالًا إِذَا قَرَالَةُ عَلَيْهِ وَقَلْتُ أَبِي عَنْمَانَ مَوْلَى فَقَدْ حَدَّثَاتُكَ بِهِ فُمَّ اتّفَقَا عَنْ أَبِي عُنْمَانَ مَوْلَى فَقَدْ حَدَّثَاتُكَ بِهِ فُمَّ اتّفَقَا عَنْ أَبِي عُنْمَانَ مَوْلَى الْمُعْدَرَةِ بَنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُعْدَرَةِ بَنْ شُعْدَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُعْدَرِقِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا اللّهُ عَلَيْهِ الشَّادِقَ الْمُعْدَرِقِ فَقَالُ سَمِعْتُ أَبَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ مِنْ شَقِيلًا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ مِنْ مَنْ مَالِكُ مَلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ مِنْ مَلْهُ اللّهُ مُعْرَقًا لِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الل

السَّرْحِ قَالَا حَدَّلْنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا حَدَّلْنَا سُفْهَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ السَّرْحِ قَالَا حَدَّلْنَا سُفْهَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنِ ابْنِ عَلْمِ وَ يَرُوبِهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ النَّبِيِّ وَقَدْ قَالَ مَنْ لَمْ يَرُحَمُ صَغِيرَانَ وَيَعُرِفُ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا لَهُ يَرُحَمُ صَغِيرَانَا وَيَعُرِفُ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا لَهُ يَرُحَمُ صَغِيرَانَا وَيَعُرِفُ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا لَهُ مَا يَرْحَمُ

احداد حفص بن عمر (دوسری سند) این کیٹر شعبۂ منصور ابوعثان حضرت ابوعثان محضرت ابوعثان اللہ معلور اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ عند ہے روایت ہے جی نے دھنرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے ستا جو کہ سیچ تھے اور ان کولوگ سچا سیجھتے ہے اس جمرے میں رہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شفقت مہریا تی 'رحمت اور زی نہیں چھینی جاتی ہے جمر پرنصیب مختصہ ہے۔

۱۵۰۸: ابو بکرین انی شیبازین سرح سفیان این فیح این عام حضرت عبد الله بن عمر حضرت عبد الله بن عمر ورضی الله عنبات روایت ہے کہ آنخضرت من بھیائے وہ ارشاد قربایا جو آ دی چھوٹے پررتم ندکرے اور ہڑے کا حق نہ پہیائے وہ مخص نہم میں ہے ہیں ہے۔

#### · نفیحت کے ہارے میں:

۔ اللہ بیان دوسری عدیث میں مدیث مذکور میں تقیحت کے معنی خلوص کے جیں ایک دوسری عدیث میں فر مایا گیا ہے "الملدین المنصب حدة " یعنی وین تقیحت ہے اور نقیعت کا تعلق القد تعالیٰ ہے بھی ہے اور اللہ کی مخلوق اور حکام ہے بھی ہے۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقیمت ہونے کا مطلب میہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرے اور تمام اعمال صالحہ اس کی رضامندی کے لئے کرے اور مسلمانوں کے ساتھ تھیجت میہ ہے کہ امر بالمعروف اور نمی عن المنظر کرے یعنی اچھائیوں کا تھم اور برائیوں سے روکے اور مسلمان حکام کے ساتھ تھیعت یہ ہے کہ نیک کا سوں میں ان کی قربائیر داری کرے اور بلاوجہ شرق ان کی نافر مالی نہ کرے اور آنخضرت ٹائٹیٹی کے کے ساتھ تھیعت یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی تقدیق کرے اور آپ کے احکام کی فرمائیر داری کرے اور آپ نے جن اُسور سے منع فرمایا ہے اس سے باز آجائے۔

١٥٠٩: حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّقَنَا رُهَيْرٌ حَدَّقَنَا رُهَيْرٌ حَدَّقَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءٍ بُنِ يَزِيدَ عَنْ تَعِيمِ الذَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمَ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَهِ النَّهِ قَالُ لِلَهِ وَرَسُولِهِ وَأَنِمَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَتِهِمْ أَوْ أَيْمَةٍ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَتِهِمْ أَوْ أَيْمَةٍ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَتِهِمْ أَوْ أَيْمَةً الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَتِهِمْ أَوْ أَيْمَةً الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَتِهِمْ أَوْ

بَابِ فِي النَّصِيحَةِ

١٥١٠: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ

يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ

عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْع

وَالطَّاعَةِ وَأَنْ أَنُصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ وَكَانَ إِذَا

مَاعَ الشُّيْءَ أَوُ اشْتَرَاهُ قَالَ أَمَّا إِنَّ الَّذِي أَخَذُنَا

مِنْكَ أَحَبُ إِلَيْنَا مِمَّا أَعُطَيْنَاكَ فَأَخْتَوُ

9-10: احمد بن یونس زہیر سہیل عطاء حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخضرت تن فیرخواہی کا نام ہے ۔ فیر خواہی کا نام ہے ۔ فیرخواہی کا نام ہے ۔ لوگوں نے عرض کیا کس کس کے ساتھ یارسول اللہ کا آتا ہے ہے ادشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور مسلما نوں کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ ۔ ۔ ۔

#### ا باب: خیرخوای کے بارے میں

۱۵۱۰ عرو بن عون خالد کوئس عمرو بن سعید حضرت ابوزرید بن عمر بن جریئ حجر بن جریئ حضرت بریم می نظرت جریز حضرت جریز حضرت جریز حضرت جریز حضرت جریز حضرت جریز حضر التدعند دوایت کرتے جی کدیش نے آنخضرت مریئے کا اور جرسلمان کے ساتھ خبرخوائی فرائم کی معزت جریز جب کوئی شے فروخت کرتے یا خرید تے تو یہ نے اس کے میائی صاحب بم تم ہے جوشے لے رہے جی وہ بسین اس جیز سے زیادہ پہند ہے جو جیسے بین اب تم کو اختیار ہے۔

کی کھنگی الکی آئے آئے۔ خیرخوابی پر بیعت سے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ ہر حالت میں ایک وہر سے دور ہے اس کے مسلمانوں پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ ہر حالت میں ایک وہر ہے کے خیرخوابی کی جائے اور جونظروں ہے دور ہے اس کے ساتھ بھی خیرخوابی کی جائے اور جونظروں ہے دور ہے اس کے ساتھ بھی خیرخوابی کریں 'یہ طرزعمل اختیار نہ کرنا چاہئے کہ جب کسی مسلمان کے سامنے آئیں تو اس کے ساتھ مملق بعنی خوشامد چاپوکی کا رویہ اپنا کیں اور جب وہ سامنے نہ ہوتو نہیت کریں یہ خالص من فقائد رویہ ہے اور منافقوں کی خاصیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے آئحضرت خلی ہے اس بات پر بیعت کی کہ میں ہرایک مسلمان کے ساتھ بھلائی کروں گا اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں ہے۔

باَب فِی الْمُعُونَةِ لِلْمُسْلِمِ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

الْمَعْنَى قَالَا حَذَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ عُضْمَانُ وَجَرِيرٌ الرَّازِئُ حِ و حَذَّكَ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِح وَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حُدِّلْتُ عَنُ أَبِي صَالِح لُمَّ اتَّفَّقُوا عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ مَنَّ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُوْبَةً مِنْ كُوَّبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَنَّسَ عَلَى مُعُسِمٍ يَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْبَا وَالْآخِرَةِ وَمَنُ سَخَرَ عَلَى مُسْلِمِ سَتَوَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوِّن الْعَبُدِ مَا كَانَ الْعَبُدُ فِي عَوْن أَحِيهِ قَالَ أَبُو ذَاوَٰد لَمْ يَذُكُرْ عُفُمَانُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْيِيوٍ.

١٥١٢: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيمٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبُعِيْ بُنِ حِرَاشِ عَنْ حُدِّيْفَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمُ وَلِئَا كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَّقَةً \_

المنات الكانك الا كالمرك المساول المراد المر مَنْ عَمَلَ صَالِحًا مِّنْ ذِكُو أَوْ أَنْفِي وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَنَّحْيَنُهُ حَبُوةً كَلَّيْهُ

" جس نے نیک کام کیامرد ہو یا عورت اورو دائمان رکھتا ہے تو ہم اے ضرو را چھی زندگی بسر کرا کمی سے"۔

باب: نام تبديل كرنا بَابِ فِي تَغَمِيرِ الْأَسْمَاءِ

١٥١٣: حَدَّلَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ قَالَ أَحْبَرَنَا حِ و حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشِّيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَمُرُو عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي زَكِرِيًّا عَنُ أَبِي الدَّرَّدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ تُدْعَوُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاتِكُمُ وأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَالُكُمْ.

١٥١٣: حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ زِيَادٍ سَيَكُانَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ غُيِّيدٍ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ

اسباط أعمش ابوصالح عضرت ابوجريره رضي الله تعالى عند سے روایت ے كرا تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جو محف كسى مسلمان سے کوئی و تیاوی تکیف دور کرے گا تو اللہ تعالی اس کے أوبر سے تیامت کی تکلیف و ورکرے گا اور جو تحص کسی بادار مخص برآسانی کرے گا تو الله تعالی اس پرؤنیا اور آخرت میں آس نی کرے گا اور جوخص کسی مسلمان کاعوب چیپائے اتو اللہ تعالیٰ اس مخص کا ڈنیا اور آخرے میں عیب چھیائے گا۔القد تعالی اپنے بندے کی مدویمی رہتاہے جب تک ودبنده اسيخ مسلمان بحائي كالدومين رسيج كالامام ابوداؤ درهمة الفدعايية فر ماتے ہیں عثمان نے ( حدیث کی سند میں ) ابومعادیہ رضی اللہ عنہ کواور (صديث شريف كستن من) وَمَنْ يُسَوّ عَلَىٰ مُعْسِر كِ الفاظ بیان ٹیس کئے۔

١٥١٢: محمد بن كثيرُ سقيان الومعاوية راجي حضرت حذيف رضي القدعندے روایت ہے کہ استحضرت المائيم ارشاد فرمايا برايك تيك كام صدف

١٥١ه: ايراتيم عيادُ عبيدالله : فع معفرت ابن عمرض الله تعالى عنها ہے روایت ہے کہ آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وقر مایا اللہ تعالی کوتمام

۱۵۱۳ عمره بن عون ( دومري سند ) مسد دُ بمشيم ' داؤ دُ عبداللهُ حضرت

ابودرداءرضى الندتعالى عندس روايت ب كدآ تخضرت صلى الندعايه وسلم

نے ارشاد فریایاتم لوگ قیامت میں اپنے ناموں اور اپنے آباء واجداد

کے ناموں سے بلائے جاؤ گے تو تم لوگ ا چھے نام رکھا کرو۔

یه مول میں زیادہ پینندیدہ نام ہیں عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں۔

1010: ہارون بن عبداللہ محمد بن مہاجرا تحقیل حضرت ابود ہب جسمی ہے روابیت ہے اور وہ صحالی تھے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا تم لوگ حضرات انہا و فیٹھنز کے نام رکھا۔ کرو اور اللہ تعالیٰ کوتمام ناموں ناموں میں زیادہ بیند بدہ نام عبداللہ اور عبدالرضن بیں اور تمام ناموں سے سے بی م حارث اور جمام بیں اور تمام ناموں میں ہرے نام حرب اور میں اور تمام ناموں میں ہرے نام حرب اور میں اور میں اور تمام ناموں میں ہرے نام حرب اور میں اور

1011 موئی بن اساعیل جماد بن سلمهٔ ثابت مضرت انس رضی الله عنه است روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن البی طلحہ کوان کی بیدائش کے وقت ضدمت نبوی میں لے گیا اس وقت آب ایک عبا پہنے ہوئے اپنے اُدن کو دوالگارہ بیجے ۔ آپ نے دریافت فر مایا تمبارے پاس مجور ہے ہے جس نے عرض کی تی ہاں بھر میں نے چند کھود بن آپ کی خدمت ہیں بیش کیں ۔ آپ نے ان کوا پنے مُنہ میں ڈال لیاا دران کو چبا کر بچ کا مُنہ کھولا اوران کوار بیجہ کے مُنہ میں ڈال دیا۔ بچہ اپنی خیار بیا نے لگا فر اُن جان جا ہے جھر آپ نے لگا ہے لگا ہے در انسار کی جان ہے۔ بھر آپ نے اس کو اُن ہے۔ بھر آپ نے اُن کو اُن کے در اُنسار کی جان ہے۔ بھر آپ نے اُن کے اُن کے اُن کے در اُنسار کی جان ہے۔ بھر آپ نے اُن کے اُن کے در اُنسار کی جان ہے۔ بھر آپ

۔ کا کرنے کی انگری انگری کی بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس ارشاوگرا می ہے مراد ہے کہ بید دونوں نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن انہیاء کے ناموں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔اس امتبار ہے کہا جائے گا کہ بید دونوں نام اسم محمد سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں بلکہ بسندیدگی میں ان دونوں کا درجہ یا تو اسم محمد کے درجہ سے کم ہے یا برابر ہے۔

باب:برے نام کوتبدیل کر لینا جا ہے

ےا 10 ازاحد بن حلبل مسدد کیلی معبیدالند افع حصرت این عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ آنخصرت کا انتظام نے مصرت عاصیہ کا نام تبدیل فرماد یا اور ارشاد فرمایاتم نوجیلہ ہو۔ عُمَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَبُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْدُ اللَّهِ وَعَنْدُ الرَّحْمَنِ۔

هَاهَا: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدٍ اللَّهِ حَدُّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالْقَانِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي عَقِيلُ ابْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهُمِ الْجُسَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالٌ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَمَّوُا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ رَعَبُدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرَّبٌ وَمُرَّةُ ـ ١٥١٦: حَدَّكَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَابِتٍ عَنْ أَنَّسِ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةً إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيَاتَةٍ يَهُنَّأُ بَعِيرًا لَهُ قَالَ هَلُ مَعَكَ تَمُو ۗ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَنَاوَلْتُهُ تَمَوَاتٍ فَأَنْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلَاكُهُنَّ لُمَّ فَغَرَ فَاهُ فَأَرْجَرَهُنَّ إِيَّاهُ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَعَلَّمُظُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ الْأَنْصَارِ النَّمْرَ وَسَمَّاهُ عَبُدَ اللَّهِ.

يَابِ فِي تُغَيِيرِ اللسَّمِ الْغَبِيمِ ١٥١٤ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّلَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّرَ اسْمَ عَاصِيَةً وَقَالَ أَنْتِ جَمِيلَةً. خ التعلق المنظمة المنظ کوتندیل فرما کران کانام جیلے تجویز فرمایالفظ جیلے جیل سے بتاہے جس کے معنی خوبصورت کے جی ایسانام عورتوں کے لئے ایک اجھانام ہےاور بیعامیہ حفرت عمر قاروق رشی اللہ عنہ کی صاحبز ادی تھی۔ زمانۂ جالجیت میں اہل عرب کا وستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کا نام عاصی یا عاصیہ رکھتے تنصاس کے لفظی معنی تا فرمان سرکش متنکبراورخدا اوراس کے دین کا مخالف ہیں چنا نچے زمانۂ اسلام کے ظہور کے بعد آنخضرت کُلِیٹی نے اس طرح کے نام رکھنے کونا بسند فر مایا اور جس کسی کا نام عاصی باعا صیبہ تعااس کو بدل کردوسرا نام ر کادیااس سے معلوم ہوا کہ برے ناموں کوبدل دینامستحب ہے۔

> ١٥١٨: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّبُثُ مُرَّةَ فَقَالَتُ إِنَّ رَّسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنُ هَذَا إِلاسُم سُيِّيتُ بَرَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِيِّ مِنْكُمْ فَقَالَ مَا نُسَيِّيهَا قَالَ سَتُوهَا زَيْنَبَ.

> ١٥١٩: حَدَّثُهَا مُسَدَّدٌ حَدَّثُهَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَلَّالِينَ بَشِيرٌ بْنُ مَيْمُونِ عَنْ عَيْهِ أَسَامَةً بِين أَخْتَرِكُ أَنَّ رَجُلًا بِكَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّقْرِ الَّذِينَ أَتُواْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَا اسْعُكَ قَالَ أَنَا أَصُوَمُ قَالَ بَلُ أَنْتَ زُرُعَةً \_

١٥١٨: عيسي بن حما وكييف 'ميزيد' محمد بن الخق' حضرت محمد بن عمرو بن عطاء عَنْ يَزِيدَ أَنِي أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ إِسْحَقَ مصروايت به كرهنرت نينب بنت الي سلمد في ال سور بالنت كيا عَنُ مُتَحَمَّدِ أَنِي عَنْرِو بَنِي عَطَاءٍ أَنَّ زَيْنَتَ بِنْتَ ﴿ كَمْ نَهِ إِنْ صَاحِرَ ادَى كَاكِيانَام ركعاب؟ انهول في جواب دياره أبى سَلَمَةَ سَأَلَتُهُ مَا سَمَّيْتَ ابْنَنَكَ قَالَ سَمَّيْتُهَا ﴿ لِينَ نَيَكَ بَحْتَ نَامِ رَكُما ٢٠) أَو آبِ في ارشاد فرماياتم النيا آب كو باک باز نہ کہواللہ تعالی کواچھی طرح علم ہے کہتم میں ہے کون نیک بخت ہے۔لوگوں نے دریافت کیا پرجم اس کا کیا نام رجیس؟ آپ نے ارشادفر مایاس کانا مرزینب رکھو۔

١٥١٩: سدد بشرا بشرا ان كے چا معرت أسامه بن اخدري سے روایت ہے کدایک مخص کا ۴م ان مخصول میں سے جو انخضرت مُلْ اُلْفِيْم کی خدمت میں عاضر ہوئے احرم تھا۔ آپ نے دریافت قرمایا تمبارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض كيا احرم (ليني كات دينے والا) آب نے ارشاد فر مایائیس تم زرعه مو ( زرعه کے معتی کمیتی اُ گائے والے کے بیں )

۔ خلاصی کا البارے موسوم مسرم مصنق ہے جس کے معنی قطع و ہرید کرنا کرک سلام و کلام کرنا اور درخت کا شاہیں ان معنی کی مناسبت ہے آپ تافیق کے اصرم نام کونا بیند فر مایا اور اس کے بجائے ندکورہ نام رکھ دیا بیلفظ زراعت سے ماخو ذہب اور اپنے معنی کے انتہار سے جودو مخاوت اور خیر و برکت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

اس حدیث سے بل اور بعد بیں آئے والی احادیث میں امام ابوداؤد نے آئخضرت تُلَفِّظُ کی طرف سے جن مامول کے بدلے جانے کا ذکر کیا ہے ان میں عاص عاص کا مختف ہے ہے تا ملفظی مفہوم کے اعتبار سے عصیان وسرکشی عدم اطاعت اور نافر مانی پر د لالت کرتا ہے جب کدمؤمن کی خصوصیت اطاعت وقر ما تبر داری ہے اس لئے کسی مؤمن کے لئے مناسب نبیس ہے کہ وہ عاص یاعامیدنام رکھے۔

عزيز چونك الله تعالى كے اساء ميں سے ايك اسم پاک ہے اس لئے عبد العزيز نام ركھنا تو مناسب ہے ليكن صرف" عزيز" نام غیر موزوں ہے۔علاوہ ازیں بیلفظ غلبہ وتوت عزت اور زور آوری پر ولالت کرتا ہے جوالٹذ تعالیٰ کی شان ہے جب کہ بندے ک شان ذلت داکساری حضوع اور فروتی ہے۔ای طرح حمید نام رکھنا بھی غیرمت سب ہے کیونکہ ریھی الند تعالیٰ کے اساءاور اس کی صفات میں سے ایک اسم ہےاور بطریق مبالغداس کی ایک صفت ہے اس امتیار سے کسی مخف کا نام عبدالحمید موزوں ہے کریم وغیرہ کوبھی اسی برقیاس کیا جاسکتا ہے۔

''عنلہ''نام کوہمی آپ تکافیڈ کے اس لئے نابسندفر مایا کہاں میں غلظت دشدے اور کنی کے معنی نکلتے ہیں جب کہ مؤمن کوزم د ملائمت کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے۔

شیطان نام رکھنا نہصرف اس ڈات کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے جوتمام برائیوں کی بڑے بلکہ اس کے لفظی مقبوم کے اعتبار سے بھی نہایت غیرموزوں ہے کیونکہ لفظ شیطان یا تو ''ھیط'' سے انگلا ہے جس کے معنی بیں جل جانا ہلاک ہوجا نا سے ڈکلا ہے جس کے معنی بیں خدا کی رحمت سے دور ہوتا۔

" مقلم" عائم کامبالغہ ہے اور حقیق حاکم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ بس اس کا تھم قابل نفاذ بھی ہے اور لائق اطاعت بھی اس اعتبار سے تھم نام بھی غیر موزوں ہے اور جب آنخصرت نگھنٹونے ابوالحکم کی کنیت کو پیندنییں فرمایا جیسا کہ پیچھے روایت گزری ہے تو تھم نام کا تغیر بطریق اولی مناسب ہے۔

غراب نام کی ناپیند بدگ کی وجہ ایک توبیہ ہے کہ قراب کوے کو کہتے ہیں جو جانوروں میں پلید جانور ہے وہمر داراور نجاست کھا تا ہے دوسرے پیکداس کے معنی دور ک کے جیں ۔

شُوَيْعٌ قَالَ لَأَنْتَ أَبُو شُرَيْعٍ - بِسَمِ العِرْسِ العِرْسِ العِرْسِ العِرْسِ العِرْسِ العَمْرِ اللهِ ال ١٥٢١: حَدَّثَنَا أَخْصَدُ بُنُ صَالِعٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ ١٥٢١: احمد بن سالح عبدالرزاق معمر زبري حضرت سعيد بن سينب الْوَّدَّاقِ عَنْ مَعْمَدٍ عَنِ الزَّهُوتِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ السِنِ والداورووان كے داواحزن رضى الله عند سے روايت كرتے إلى

المون الرقع البريد ان كوالد ان كوادا المحضرة شريح اليه والد الله كالم الله كالم الله كالله كالل

الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُتَلَّمَ قَالَ لَهُ مَا السَّمُكَ قَالَ حَزُنٌ قَالَ أَنْتَ سَهُلَّ قَالَ لَا السَّهُلُ يُوطُأُ وَيُمْتَهَنُّ قَالَ سَعِيدٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ خُزُونَهٌ قَالَ أَبُو ذَاوُد وَغَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ آسُمَ الْعَاصِ وَعَزِيزٍ وَعَتَلَةً وَشَيْطَانِ وَالْمَحَكَم وَغُوَابٍ وَخُبَابٍ وَشِهَابٍ فَسَمَّاهُ هِشَامًا وَسَنَّى حَرْبًا لَّسَلُمًا وَسَنَّى الْمُضَطَحِعَ الْمُنْبَعِثَ وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفِرَةَ سَمَّاهَا خَضِرَةَ وَشَعْبَ الطَّلَالَةِ سَمَّاهُ شَعْبَ الْهُدَى وَبَنُو الزِّنُيةِ سَمَّاهُمُ بَنِي الرِّشُدَةِ وَسَمَّى بَنِي مُغُوِيَّةَ بَنِي رِشُدَةً قَالَ أَبُو دَاوُد تَرَكُتُ أَسَانِيدَهَا للاختصار-

کہ ایخضرت نگاٹی کے دریافت قرمایا تمہادا کیا ؟م ہے؟ انہوں نے عرض کیا جزن آپ نے فرمایاتم سبل ہو۔ای محص نے عرض کیا سہل کو تو لوگ (باؤی) میں روند دیتے ہیں اور زسوا کرتے ہیں۔سعید نے بیان کیا میں سمجما کہ ہم لوگوں کے خاندان میں پچھشدت اور تکلیف بیش آنے والی ہے۔امام ابوداؤ د فرماتے میں کے انخضرت مُلَّقَظِ نے عاص' عزيز' عند، 'شيطان' تحكم' غراب' حباب' شهاب كا نام تبديل فرما ویے اور آپ نے شہاب کا ام (تبدیل فرما کر) ہشام نام رکاد یا اور حرب (نام تبدیل فرماکر) سلم نام رکھ دیااور مستجع کے بدلہ معبعث نام ر کھ دیا اور جس زمین کا نام عفرہ تھا آ ب نے اس نام کوتنبدیل فرما کر خضره نام ركده يااورشعب المصلال كانام شعب الهدى ركعا أور بنواكريبه كا مة م بنورشده ركعاا وراور بني مغوبيه كانام بني رشده خجويز قرمايا – ايام البوداؤ و نے فرمایا میں نے ان ماموں کی تبدیلی کی اسناو بوجہ انتصاریبان نہیں

#### درست اورغير درست تام:

غہ کورہ حدیث میں بعض البیے نام غہ کور میں کہ جن ہے کسی کوموسوم کرنا درست نہیں ۔ حزن وُشوار گز اراد ریخت زمین کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کے بجائے سہل نام تبویز قرمایا۔ سہل کے معنی آسانی کے بھی ہیں اور زم اور عمدہ زین کو بھی سہل کہاجا تا ہے اور عاص كے معنى نا قرمان اور كنه كار كے بين اور عزيز القد تعالى كا يام بين كئے اس نام ہے تع قرمايا البين عبد العزيز نام بيش كوئي حرج نہیں ہے۔ متلہ کے معی شدرت اور تخی سے ہیں اور قراب کو ہے کو کہتے ہیں اور اس کے معنی و وری کے بھی ہیں اور حباب شیطان کا دوسراتام ہے اورشہاب شیطان کو مار بھانے کے لئے ایک شعلہ ہے حرب کے معنی لڑائی جنگ کے ہیں آپ نے اس کے بدلے سلم بالسد كعاوس كي معنى صلح كروس اور مسطيع كم عن ليننه والله ي وين اور معدد كم عنى أيضنه والا بين عقره بجرزيين كو كهت - بیں اور خعنر ہمرسنر وشا داب کو۔

١٥٢٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَقِيلِ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ الشَّعْبِي عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لِقِيتُ عُمَرٌ بُنَ الْخَطَّابِ ۖ فَقَالَ مَنُ ٱلْتَ قُلُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْآجُدُعُ شَيْطَانٌ . -

١٥٢٢: ابوبكرين ابي شيبهً بإثم ُ الوَقتِلُ عِالدُ سعيدُ فعلى 'حضرت مسروق ہےروایت ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند سے ملاقات کی انہوں نے وریاضت فرمایا تمہارا کیا ام ہے؟ میں نے عرض کیا مسروق بن الاجدع۔ انہوں نے کہا میں نے مَسْرُوقُ إِنْ الْأَجُدَعَ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ آتَحَضرت صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے اجدع شیطان کا نام ہے۔

١٥٢٣ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَلَّكُنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُنْصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنْدُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَّيِّينَ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَمَاحًا رَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ نَقُولُ أَلْمَ هُوَ فَيَقُولُ لَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبُعٌ فَلَا تَزِيدَنَّ عَلَىَّ ـ

۵۲۳ انفیلی از هیرٔ منصوراً بلال ربیج ' حضرت سمره بن جندب رضی الله تعالى عند ے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الغدعلیہ وسلم بنے ارشاد قربایا تم اینے غلام کا نام رباح شرکھواور نہ ہی بیبار نام رکھواور نہ بچے اور ندا فلح نام رکھوکیونکہ جب تم معلوم کرو گے کیا (وو) و ہاں ہے؟ مجرووسرا مخص کیجگائیں ہے۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بیصرف و رنام جيں اب مجھ پرزياد ہ كى تبست ندلگاؤ \_

تشومي : رباح كمعى نفع كے بين اور بيار كمعنى مالدارى فيح كمعنى نجات افلى كاميا لى ۔ آپ نے ايسے نام ركھ لے منع فرمایا۔ کیونکہ جب النا میں سے کی کے متعلق دریاضت کیا جائے اور کوئی جواب و سے کدوہ پہال جبیں ہے تو دریاضت کرنے والا بدفال كاشكار موسكت باور بدفالي ميقوجم پرتي كادرواز وكل جاتاب

۱۵۲۴: احمد بن حنبل معتمر "ركبين" ان كے والد ٌ حفرت سمرہ رضي الله ١٥٢٣: حَدَّكَا أَحْمَدُ بُنُّ حَنَّبُلٍ حَدَّكَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ مَسْمِعْتُ الرُّكُيْنَ يُحَدِّنَكُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُّرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسَيِّى رَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءِ أَفُلَحَ وَيَسَارًا وَنَافِعًا وَرَبَاحًا. ، فع'رباح۔

> lara: حَدَّلَنَا أَبُو بَكْرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ أَبِي سُفُيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْهَى أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا وَأَفْلَحَ وَبَرَكَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ وَلَا أَدْرِى ذَكَرَ نَافِعًا أَمُّ لَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ أَكُمَّ بَرَّكَةً فَيَقُولُونَ لَا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّي ﷺ تَحْوَهُ لَمْ يَذُكُرْ بَوَ كَلَّمَ

١٥٣١: حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيُّنَّةً عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ ٱلْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَنَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمُلَاكِ قَالَ أَبُو ذَارُد رَرَاهُ شُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِإِسْنَادِهِ

عند ہے روابیت ہے کہ رسول الله مُؤلِين آئے ہم لوگوں کو اسے غلاموں کا جارناموں میں سے نام رکھنے ہے متع قربایا۔ (وہ نام بیر بین )اللم 'بیار'

١٥٢٥: ابو بكرين الي شيبه محمد بن عبيدُ أعمش 'ابوسقيان' معفرت جابر رضي التُدعند سے روایت ہے کہ آنخضرت مُنافِینِ کے ارشاد فر مایا اگر میں زندہ ر باتو میں ان شاءاللہ اپنی اُمت کوننغ کروں گا نافع اور افلح اور ہر کت نام ر کھنے سے آجمش نے بیان کیا مجھ کو یا زنیس ہے کہ ابوسقیان نے تا تع بھی بیان کیا یا نہیں؟ کیونکدائیک آ دمی معلوم کرتا ہے کداس جگد برکت ہے وہ كتاب فيس إراس لئے رائك برى قال مولى ) امام ايوداؤوفرمات ہیں کہاس روایت کوابوز بیرنے جابر سے انہوں نے اسخضرت کُلَیْمُ اُ ےروایت کیاہے لین اس میں افظ بر کت کا تذکر ہیں ہے۔

١٥٣٦: احد بن عنبل سفيان أبو الزنا دُ أعرج ' حضرت ابو هرم ورضى الله عند سے روایت ہے کہ آنخضر ست مُؤَلِّقِظ نے ارشاد قرمایا قیامت کے ون الله تعالی کے نز دیک سب ہے برے نام والا و محفق ہوگا جس کولوگ ( ذنیامی ) بادشاہوں کا باوشاہ کہتے ہوں گے۔ ( حالانکہ شہنشاہ تو اللہ تعالی میں) امام ابودا و فرماتے ہیں کداس روایت کوشعیب نے ابو الزناد ہے ای سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس میں اُجع کے بیائے اخنااسم ہے۔

فَالَ أَخْنَى اسْعِر

# بَابِ فِي الْأَلْقَابِ

١٥٢٧: حَدَّنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَ اَوُهُ عَنْ مَالِمَ فَالَ حَدَّنِي أَبُو وُهُنِبُ عَنْ دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ فَالَ حَدَّنِي أَبُو جَيِيرَةً بْنُ الصَّحَاكِ قَالَ فِينَ نَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فِي بَيْنِي سَلَمَةً وَلَا تَنَابَزُوا بِالْآلْقَابِ بِنُسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْسَ مِنَا وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْسَ مِنَا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ السَمَانِ أَوْ فَلاَقَةٌ فَجَعَلَ النَّيِي مَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْسَ مِنَا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ السَمَانِ أَوْ فَلاَقَةٌ فَجَعَلَ النَّيِي مَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ يَا فَلانَ فَيَعُولُونَ مَنَا اللهِ إِنَّة يَعْضَبُ مِنْ هَذَا الِاسْمِ مَنْ اللهِ إِنَّة يَعْضَبُ مِنْ هَذَا الِاسْمِ فَأَنْوِلَتُ عَلَيْهِ وَلَا تَنَابَؤُوا بِالْأَلْقَابِ.

باَب فِيمَنْ يَتَكُنّى بِأَبِى عِيسَى

1074: حَدَّقَ هَارُونُ بُنُ زَيْدٍ بُنِ أَبِى الزَّرُهَاءِ

حَدَّقَ أَبِى حَدَّقَ هِنَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ زَيْدٍ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ صَلَي الْمُعْرَةَ بُنَ شُعْبَةً الشَّهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَمَّا يَكْفِيكَ أَنُ اللهِ عَلَى بَأْنِي عِيسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَمَّا يَكْفِيكَ أَنُ اللهِ عَلَى بَنِي عِيسَى فَقَالَ لِنَّ مُسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المَا

### باب: برے القاب

۱۵۲۱: موی بن اسائیل و بیب داؤ دُعام م حفرت ابوجیره بن شخاک در وابت ہے کہ ہم لوگوں کی بینی قبیلہ ٹی سلمہ کے بارے ش بیآیت کریہ نازل ہوئی: ہولاگا تفکیز وا کے لیعنی ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ بیکارو ایمان لائے کے بعد برانا م اچھانیس ہے ابوجیرہ نے بیان کیا کہ تخضرت فالفی ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ہم ش سے کوئی ہم فیص نیس تھا کہ جس کے دو تین نام نہوں (کیکن وہ محص شی سے کوئی ہم فیص نیس تھا کہ جس کے دو تین نام نہوں (کیکن وہ محص بعض نام لینے سے ناراض ہوتا تھا)

تو آخضرت فالفی ایک اس موتا ہے اور بعض نام لینے سے ناراض ہوتا تھا)

تو آخضرت فالفی ایک اس میں نام سے موش کرے مارسول اللہ فالفی آپ سے عرض کرے مارسول اللہ فالفی آپ ماموش رہیں۔ اس لیے وہ محض اس نام سے مارسول اللہ فالفی آپ ماموش رہیں۔ اس لیے وہ محض اس نام سے مارسول اللہ فالفی آپ ماموش رہیں۔ اس لیے وہ محض اس نام سے مارسول اللہ فالفی آپ ماموش رہیں۔ اس لیے وہ محض اس نام سے مارسول اللہ فالفی کی مارس بی سے دھوگا تفکیر والی اللہ فالفی کے مارس بی سے محف میں اس نام سے مارسول اللہ فالموں کی سے محف میں بی سے دھوگا تفکیر والی اللہ فالموں کی مارس بی سے موتا ہے اس بر بیا ہیں۔

# باب جو مخص ابوميسي كنيت ركھے

۱۵۲۸ اون ان کے والد ہشام حضرت زید بن اسلم اپنے والد اسلم ما است والد اسلم ما است والد اسلم ما است والد اسلم ما است است روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے است اسلام ما جزادہ کو اس بات پر مارا کہ اس نے ابویسٹی اپنی کنیت رکھی تو مضرت عمر وضی اللہ عند نے قرمایا کیا تم کو ابوعبد اللہ کنیت رکھنا کانی نہیں ہے۔انہوں نے عند نے قرمایا کیا تم کو ابوعبد اللہ کنیت رکھنا کانی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق مرض کیا ممری کنیت آئے ضرحت اللہ اللہ است میں اس یا بی فرمایا کہ ہم رضی اللہ عند نے قرمایا آئے تم رہ ایک تھے اور ہم لوگ تو ایک جمنون ایسٹ میں ہیں یا بی قرمایا کہ ہم لوگ تو اپنے جسے لوگوں میں ہیں چر حضرت مغیرہ ہمیت ابوعبد اللہ کی کہ لوگ تو اپنے جسے لوگوں میں ہیں چر حضرت مغیرہ ہمیت ابوعبد اللہ کی کست سے بیال میں کنیت سے بیال تک کہ ان کا انتقال ہوگیا۔

#### حضرت عمر رضى الله عنه كي تو اضع:

مطلب بیہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا ہماری اور آنخضرت کا ایکا کی مثال۔ آپ کے تمام گناہ یعنی نفوشیں معاف فرمادی کئیں اور ہم تو عام آ دی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے اپنے بیٹے کو ابویسٹی کنیت رکھنے ہے اس وجہ ہے منع فر مایا کیونکہ اس زیانہ عمر مسلمانوں کامشرکین سے کافی میل جول تھا ایسانہ ہوکہ جہالت کی وجہ سے نفر بیع تعیدہ ول ہیں آجائے کہ م حفزت عيني عليهالسلام كيجهي باب تقيم مبيها كدعيسا في كهتي تقيلعوذ بالشد

# باب: کوئی شخص دوسرے کے بیٹے کو کیے اے میرے بیٹے!

۱۵۶۹: عمر و بن عون ( دوسری سند ) مسدد ابن محبوب ابوعوانه ابوعمان معدد ابن محبوب ابوعوانه ابوعمان معترب ان کو معترب الله عند ان کو معترب الله عند سے روایت ہے کہ آتحضرت منافیقی نے ان کو میا کہ کر فرمایا اے میرے بیٹے ! (آپ منافیقی نے شفقت و محبت سے ان کو بیٹا کہ کر بیکا را دراس طرح بیکا رنا درست ہے )۔

## باب: ابوالقاسم كنيت ركفنه كابيان

ما ۱۵۳ مسدد الوبكرين الى شيب سفيان الوب ختيانى محمدين سيرين المعرب الله على الله الله على الله على الله تعالى عنه سه الوصائح في الماك طريقة سي معزب الوجريوه رضى الله تعالى عنه سه الوصائح في دوايت كياسه اور الى طريق سه الوسقيان كى جابر سه اورائن منكدركي حفرت جابراور حفرت الس بن الوسقيان كى جابر سه اورائن منكدركي حفرت جابراور حفرت الس بن الكرضى الله تعالى عنه سه دوايت سهد

# باب: جس کی رائے میں نام محمد رکھنا اور کنیت ابو القاسم رکھنا درست نہیں اس کی دلیل

ا ۱۵۳ اسلم بن ابرائیم بشام ابوزیر ٔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا جوآ دی میرانام رکھے وہ میری کنیت نر کھے اور جوفض میری کنیت رکھے وہ میرانام ندر کھے امام ابوداؤ ورحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ ابن مجلان میرانام ندر کھے ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اور حضرت ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اور حضرت ابوزرعہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ

# يَاْبِ فِي الرَّجُّلِ يَقُولُ لِلْأَنِ غَشْرِةِ يَا بُنُكَيَّ

١٥٢٩: حَذَقَنَا عَمْرُو ۖ بْنُ عَوْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا حِ و حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ قَالُوا حَدَّقَنَا أَبُو عَوَانَةٌ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ وَسَمَّاهُ ابْنُ مَحْبُوبِ الْجَعْدَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَلِئَةً قَالَ لَهُ يَا بُنَىّ -

باَب فِي الرَّجُل يَتَكُنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ الْعَاسِمِ الْعَاسِمِ الْعَاسِمِ الْعَاسِمِ الْعَاسِمِ الْعَاسِمِ الْعَلَى الْمَالِمُ الْمِي الْمَيْهَ الْمَالِمُ الْمَيْهُ الْمَالِمُ الْمَيْهُ الْمِي الْمَيْهُ الْمِي الْمَيْهُ الْمِي الْمَيْهُ الْمِي الْمَيْهُ الْمَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## بَابِ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَجْمَعَ

#### بينهما

10° خَذَّكَ مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّكَ هِشَامٌ عَنُ أَبِي الزَّبِيْ حَدَّكَ هِشَامٌ عَنُ أَبِي الزَّبِيْ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ فَقَ قَالَ مَنُ تَسَمَّى بِالشِيى فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِى وَمَنْ تَكُنَّى بِكُنْيَتِى وَمَنْ تَكُنَّى بِكُنْيَتِى وَمَنْ تَكُنَّى بِكُنْيَتِى وَمَنْ تَكُنَّى بِكُنْيَتِى فَالَ أَبُو دَاوُد بِكُنْيَتِى فَلَا يَتَسَمَّى بِالشَهِى قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَى بِهَذَا الْمَعْنَى ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي فَرُوعَة عَنْ أَبِي عَنْ أَبِى فُرْدُعَة عَنْ أَبِي فَلْ أَبِي هُونَ أَبِى فَرُوعَة عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ مُخْتَلِفًا عَلَى الرِّوَايَقَيْنِ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ اخْتُلِفَ فِيهِ رَوَاهُ النَّوْرِئُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدٍ ٱللَّهِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَالْحَيْلُفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ اخْتَلَفَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ وَابْنُ أَبِي فُدَيْكِ.

بَابِ فِي الرَّخُصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ١٥٣٢: حَدَّثَنَا عُشْمَانُ وَأَبُّو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ فِطُرٍ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَّ اللَّهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وُلِلَّا لِي مِنْ بَعُدِكَ وَلَدُّ أُسَيِّدِهِ بِالسُمِكَ وَأُكَيِّنِهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ وَلَمْ يَقُلُ أَبُو بَكُرٍ فَلُتُ قَالَ قَالَ عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامِ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١٥٣٣: حَدَّثَنَا النَّقَرِلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ عَنُ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَائِشَةً ۚ قَالَتُ جَاتَتِ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ وَلَدُتُ غُلَامًا فَسَمَّيْنَهُ مُحَمَّدًا وَكَيْتُهُ أَبَّا الْقَاسِمِ فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِى أَحَلُّ اسْمِى وَحَرَّمَ كُنْيَتِي أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي۔

خيلات كالميالين : كنيت اس كو كهتمة بين كه كو كي محتص ابني وات كي نسبت باپ يا بينيه كي طرف كرے اسپية كومشہور ومتعارف کرائے جیسے این فلاس یا ابوفلاں یعنی فلاں کا بیٹا فلاں کا باپ وغیرہ یا بول بھی کہاجا سکتا ہے کہ کنیت اس نام کو کہتے ہیں جو باپ بیتا

یا میں ماں کے تعلق سے بولا جائے۔

نبی کریم نافیتی کوایک اور حدیث مبارک میں تقسیم کرنے والابھی کہا گیا اور نبی نافیتی کے فرمایا چونک بیصفت تمبارے اندر موجودتیں ہے اورتم اس مقام پر فائز نبیس ہواس لئے تم میری کنیت کو اختیار کرنے سے مجازتیس البت اپنانا میا اپنی اولا و کا نام لفظ اور

تعالی عندے ای طریقہ سے پھھا ختلاف روایات کے ساتھ نقل کیا ب اور اس طریقه سے حضرت ابو بریرہ رضی الند تعالی عند سے عبد الرحمٰن كي كي الحدا ختلاف كے ساتھ روايت ہے اس روايت كوثوري أ ائن جریج نے ابوز بیرکی طرح روایت کیا ہے اورمعلل نے الن سیرین کی طرح اورمویٰ بن بیاراور حضرت ابو ہریرہ رضی امتد تعالیٰ عندکی روایت میں اختلاف ہےاس میں حماوین خالداوراین فدیک تے اختلاف کیاہے۔

باب: کنیت اور نام دونول رکھنے کی اجازت کابیان ١٥٣٣: عمَّانُ الويكرُ الو أسامهُ قطرُ منذرُ حصرت محد بن الحفيد ع روایت ہے کہ علی وہنٹو نے آتخضرت سے عرض کیایارسول اللہ ؟ اگر آپ ے (وصال کے ) بعد میرے یہاں کی لڑے کی پیدائش ہوتو میں اس لڑ کے کا نام آپ کے نام پر رکھوں گا اور اس کی کتیت بھی وہی رکھوں گا جو كة بكى كنيت ب (يدىن كر) آب في ارشاد قر مايا تحيك ب (حصرت )الوبكرصديق بن شيبه في لفظ تُلك نبيس فرمايا بلك بيان فرمايا كه حفرت رسول النَّهُ فَأَيْنِكُ مِن حضرت على كرم الله وجهه في قرمايات ١٥١٣ أنفيلي محد بن عمران صغيد بنت شيباً حضرت عاكشه صديقة رضى

القدعنبات روايت بكراك عورت خدمت بوى عن حاضر مول اور عرض کرنے تکی یارسول القد میرے ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اور اس کی کٹیت ابوالقاسم رکھی ہے چھر مجھ ے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس کو برا تھے ہیں آپ نے ارشاوفر مایا کیا وجہ ہے کہ میرانام رکھنا تو مسجح ہوا ورمیری کنیت رکھنا مسجح ند ہو؟ یا قرمایا ميرى كنيت حرام جوادرميرانام ركفنا جائز ہو\_

صورة میرے نام پر رکھ سکتے ہو۔ حاصل رید کہ میں تھیں اس سے ابوالقاسم نیں ہوں کہ میرے بیٹے کا نام قاسم ہے بلکہ جی میں
قاسمیت کے معنی کا بھی کھا نظر کھا گیا ہے باس اعتبار کہ جھی کورٹی ورنیاوی امورو دولت کا تقلیم کنندہ قرار دیا گیا ہے اپنی اعتبار کہ جھی کورٹی ورنیاوی امورو دولت کا تقلیم کنندہ قرار دیا گیا ہے اپنی کنیت مقرر نہ کرتی
وات کے اعتبار سے اور نہ مفات کے اعتبار سے تم میں سے سی بھی تحف کی مانند ہوں تو تم کومیری کنیت پر اپنی کنیت مقرد نہ کرتی
چا ہے ۔ واضح رہے کہ آس صورت میں ابو کے معنی باپ کے نہیں ہوں سے بلکداس وصف کے مالک ہوں سے جیسا کہ کی تحف کو
ابوالفضل کہا جائے درآ نجالیک اس کے بیٹے کا نام فضل نہ ہو۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی فرماتے ہیں کدان دونوں صدیثوں سے دامنے ہوتا ہے کہ محمر نام رکھنا تو جائز ہے لیکن ابوالقاسم كنيت مقرر كرنا درست تبيل ہے خواہ بيصورت ہوكہ جس مخفس كا نام محمد ہووہ ابوالقاسم كوا بني كنيت قرار دينا جا ہے اورخواہ بيا صورت ہوکہ نام پچھاور ہوا ورمحس کنیت ابوالقاسم مقرر کرنا جاہے۔حاصل بیک کی بھی محض کے لئے بیہ جا رئیبیں ہے کہ و وابوالقاسم کوائی کنیت قرار دے خواہ اس کا نام محمد ہویا کیجھ اور ہو۔ چنانچہ حضرت امام شافعی اور اصحاب ظواہر کا بھی قول ہے اور وہ انہیں حديثوں سے استدلال كرتے ہيں۔ دوسراقول محمد شيبائي كاب اوروه ميہ كرنام اوركنيت كوايك ساتھ وجمع كرنا ورست نبيس ہے بینی جس کانا م محد ہوو واپنی کنیت ابوالقاسم شدر کھے البتہ جس کانا م محد نہ ہواس کوسرف ابوالقاسم کہنا کہلانا جائز ہے۔ان کے زویک ان دونوں حدیثوں کا مطلب بہی ہے کہ کوئی خمص اپنی ذات کے لئے اس نام دکنیت کوا بیک ساتھ اختیار نہ کرے۔ تیسرا قول یہ ہے که دونول کوجمع کرنا بھی جائز ہے یعنی جس مختص کا نام محمہ ہووہ بھی اپنی کنیت ابوالقاسم رکھ سکتا ہے اس تول کی نسبت حصرت امام ما لک کی طرف کی جاتی ہےان کا کہنا ہے کہ جن احاد بٹ میں اس کی ممانعت منتول ہے وہنسوخ ہیں۔ چنانچہا یک جماعت بہ کہتی ہے کہ اس ممانعت کا تعلق آئخ عفرت مُن اُنٹیا کے زمانہ مبارک ہے تھا آپ ٹاٹھٹا کے بعد پیا تز ہے۔ اس جماعت کی دلیل حضرت علی رض الله عند كى بيده بيث ب كدجب انهول تي آنخضرت فالتلوم بي كواكرة ب فالقط ك بعدمير ، بال كوئى بجه بيدا موا تويس اس كانام اوركتيت آبية كالفطائ مام وكنيت كي طرح ركمون كا؟ نوآب تكافية فيرف ان كواس كي اجازت عطا فرما كي رينانجد حضرت محمد بن الحسديمة جوآ تخضرت مُلْقَلِّمُ كانت وصال كے بعد بيدا ہوئے تقے۔ حضرت على منى الله عند نے ان كى كنيت ابوالقاسم ر کمی ۔ ایک اور جماعت کہ جس کا تول نا قابل اعتاد ہے ہے کہتی ہے کہ سی مخص کوآ مخضرت فالنظر کا نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ند كوره بالاتمام اقوال كى روشنى من جوتول سب سيميح اور شفى مسلك كے مطابق ہدو ديہ ہے كم اسخضرت كافتاركا نام ركه ناتو جائز بلكم ستحب بيكن أتخضرت مُلْ يُعْتِم كى كنيت يرائي كنيت ركمنا أكرچه اس كانعلق آتخضرت المَّنْظِ ك بعد ب بومنوع ب-اس اعتبار ہے آئخیشرت کافیٹا کے زمانہ میں بیمنوع ترتھا ای طرح نام اور کنیت دونوں کوجع کرنابطریق او کی منوع ہوگا۔ جہاں تك حضرت على رمنى الله عندكم بارسامي بذكور وبالا روايت كاتعلق بي توو وان كساته ايك مخصوص معامله تفارجيها كه حديث کے سیات ہے واضح ہوتا ہے لہذاان کے علاوہ کسی اور کو بیرجا ترتبیں ہے کہ وہ آنخضرت فانتی کم کنیت پر اپنی کنیت رکھے۔اس کی تا ئىدائن عساكرى اس روايت سے بھي ہوتى ہے جوجع الجوامع ميں مصرت على رضى الله عند سے منقول ہے كدا يك دن اى مسئله پر حعنرت على رضى الله عنداور حصرت طلحدرض الله عند كه درميان تفتكو موراي تقى توحصرت طلحه رمنى الله عنه في حضرت على رمنى الله عند ے کہا کہ آ ب نے اپنے اڑے کا آتحضرت فاقتا کے نام پر محد رکھا ہے اور اس کی کنیت بھی آتحضرت فاقتا کم کنیت پر ابوالقاسم ر کمی ہے حالا نکسآ مخضرت کا فیٹر نے کسی ایک مخفل کے لئے ان دونوں کوجع کرنے ہے منع قرمایا ہے۔ حضرت علی رضی انلد عند نے

تریشی سحابی<sup>س</sup> کو بلوایاان سب نے حاضر ہو کر محواہی دی کہ آئے تفسرت ٹنیٹیٹر کے حضرت علی رضی اللہ عند کو تحصوص طور پراس بات کی اجازت دے دی تھی کدوہ آ تخضرت مُن تُنتِ کے بعدائے ہوئے دالے بیچ کانام وکنیت آب فائن کے ام وکنیت برر کو کس \_

باب: کوئی آ دمی کنیت تور کھے مگراس کے بَابِ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى وَكُيْسَ لُهُ ﴿ ببثانههو

> ١٥٣٣: حَدَّلُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلُنَا حَمَّادٌ حَدَّلَنَا لَابِثُ عَنْ أَنْسِ بْنَ مَالِكِ قَالَ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِينًا فَقَالَ مَا شَأَنَّهُ قَالُوا مَاتَ نُغَرُّهُ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ

٣٣٠ الموکي بن اسائيل حماد ُ ثابت ُ حضرت انس بن ما لک رضي الله عند سے روابت ہے کہ آنخفرت مُؤلفظ ہم لوگوں کے باس تشریف لایا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُعُلُ عَلَيْنَا ﴿ كُرِيِّ تَصْمِيرِالْ يَهِ حِيدًا بِعالَ فاجس كَ كنيت ابوميرتمي اوراس كے وَلِي أَنْ صَغِيرٌ يَكُنَى أَبًا عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ مُغَرٌ إِين آيك جَرْيَاتَى جمل عدد وكميلاكرتا تفارا تفاقاده جرُيامرُ في جرايك دن آتخضرت وُلِيَّتُ تشريف لائے آپ نے ويکھا كدوه (ليعني ابوَعمير میرابعائی )رنجیدہ ہے۔آپ نے اس کی دجدد یافت فرمال الوگوں نے عرض کیا کہ اس کی پالٹوچڑ یا مرحمی (اس لئے رتجیدہ میشاہ ہے) آپ نے فرمایا اے ابوعمیر ( تہارا) تعیر کیا ہوا؟ (تعیر عربی زبان میں آیک ج یا کانام ہے جو کہ کور سے چھوٹی اور چڑیا ہے بڑی ہوتی ہے )۔

حَيْلَ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عند نه النَّهُ عند نه النَّهِ على كاذكر كيا ب ان كانام كبيثه تفااورووان كه اخياتي بعني ماں شرکیک بھائی منے ان کے باپ کا نام ابوطلحہ زید بن سہیل انصاری رضی القدعنہ تھا۔

"معینی" تعنیرے تعنی کی جوایک چھوٹے پر ندے کا نام ہے اور چھوٹی چڑیا کی طرح ہوتا ہے اور اس کی چورنج سرخ ہوتی ہے بعض حفرات نے بیکہاہے کہ وہرندہ چڑیا کی طرح سرخ سروالا ہوتاہے نیز بعض حفرات نے بیکہاہے کہا الی یدیاس پرندے کو · بلبل كہتے تھے ہوسكا ہے كه بيدى پرنده موجس كو جارے بان لال كہتے ہيں ۔

حضرت انس رضی الله عند کے چھوٹے بھائی کبشہ اس پرندے کو لے کرآ مخضرت الْافِیْزاکے پاس آئے تھے جیسا کہ چھوٹے بچوں کو جب کوئی چڑیاد غیرہ ل جاتی ہے تو اس کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں اوراس کوائے ساتھ رکھتے ہیں پھرا یک دن اچا تک وہ پرندہ مرکیا اس کے بعد جب وہ آنخضرت مُلَّاقِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ مُلِیْنِمُ ان کواز راونداق میمیزتے اور پوجھتے کہ ارے ابوعميرتمها دانغير كيا مواج محويا ان كومخاطب كرتے وفت ظرافت كے ساتھ تفنن كلام كا اسلوب بھى اختيار فرماتے يعن غيركى مناسبت ے اور اس لفظ کے قافیہ کے طور پر ان کو ابوعمیر کی کنیت کے ذریعہ مخاطب فرماتے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بچوں کو چڑیا وغیرہ سے دل بہانا ٹالوران کے ساتھ کھیل کو کرنا جائز بشرطیکہ اس کو تکلیف والدانہ مینچا کیں نیز اس ہےمطوم ہوا کرکسی چھوٹے اور کمسن بیجے کی کنیت مقرر کرنا جائز ہے اور بیجھوٹ میں داخل نہیں ہے تیک قالی

## بكب فِي الْمَرْأَةِ تُكُنَّى

1000: حَدَّنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَمُهَانُ بُنُ حَوْبِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّنَا حُمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايِشَةَ أَنْهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ كُلُّ مَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنِّى قَالَ قَالَتُنِى بِالبِيكِ عَبُدِ اللّهِ مُنْ يَعْنِى ابْنِ الْحَنَّقَ بَلْ اللّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدُ فَالَ فَكَانَتُ تُكَنِّى بِأَمْ عَبُدِ اللّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدُ وَمَكْذَا قَالَ أَبُو دَاوُدُ هَمُنَامٍ مَنْ عَبَدِ اللّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدُ وَمَكَّذَا قَالَ أَبُو مُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ مَنْ عَبَادٍ هَشَامٍ مَنْ عَبَادٍ أَسَامَةً وَمُسْلَمَةً بُنُ فَعَنْ عِمْنَامٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَادٍ أَسَامَةً وَمُسْلَمَةً بُنْ فَعَنْ عِمْامً عَنْ عَبَادٍ فَعْنَانٍ عَنْ هِشَامٍ حَمَّادً بُنُ سَلَمَةً وَمُسْلَمَةً بُنُ

### بكب في المُعَاريض

١٥٣١: حَدَّنَا حَبُوهُ بُنُ شُرِيَعِ الْحَصْرَبِيِّ إِمَّامُ مَسْجِدِ حِمْصَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ ضَبَارَةَ بْنِ مَالِكِ الْحَصُرَمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ الْحَصْرَمِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بُنِ أَسِيدٍ الْحَصْرَمِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ كَبُرَتْ خِبَانَةً أَنْ تُحَدِّتَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُو لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ.

## بكب فِي قُول الرَّجُّل ذَعَمُوا

المَّانَ حَلَيْنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَذَقَا وَكِمْعُ عَنِ الْاوْزَاعِيَ عَنُ يَنْعَيَى عَنُ أَبِي قِلَابَةً قَالَ قَالَ قَالَ أَبُو مَسْبُعُودٍ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ لِلّٰ إِلَى مَسْعُودٍ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللّٰهِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ فِي زَعَمُوا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْهُ يَقُولُ فِي زَعَمُوا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَىٰ يَقُولُ بِنْسَ مَطِيَّةً الرَّجُلِ زَعَمُوا قَالَ أَبُو عَمُوا قَالَ أَبُو

#### باب:عورت کی کنیت رکھنے کابیان

1000 اسد و سلیمان حماد ہشام ان کے والد حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اند عنبیا ہے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یارسول اند صلی اند علیہ علیہ وسلیم میری تمام سہیلیوں کی کنیت ہے۔ آپ مُنافِیْرُمُ آپ صلی اند علیہ وسلیم نے ارشاد فر مایا تم بھی اپنے بینے عبداللہ کے نام سے کنیت رکھلو وسلیم نے ارشاد فر مایا تم بھی اپنے بینے عبداللہ کے نام سے کنیت رکھلو عنبا کی بہن کے اُرکے جی ) مسعود نے بیان کیا عبداللہ بن زبیر اس کے ان کی کنیت اُتم عبداللہ تھی۔ امام ابوداؤور حملة اللہ علیہ فرماتے جی کئے ان کی کنیت اُتم عبداللہ تھی۔ امام ابوداؤور حملة اللہ علیہ فرماتے جی اُسامہ نے بشام سے ابواسامہ کی طرح روایت کیا ہے اور جاداور مسلمہ اُسامہ نے بشام سے ابواسامہ کی طرح روایت کیا ہے۔ اور حماداور مسلمہ نے بشام سے ابواسامہ کی طرح روایت کیا ہے۔

## باب: ذومعنى گفتگو كرنا

۱۵۳۳ حیوة بن شرح ابقید صباره ان کے والد عبد الرحمٰن بن جبیران کے والد عبد الرحمٰن بن جبیران کے والد حضرت سے کہ آنخضرت کے والد حضرت سے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بزی خیانت سے ہے کہ تم اپنے بھائی سے اس منتم کی بات بیان کروجس کووہ کے سمجھے اور تم اس سے جھوٹ بیان کرو۔

# باب لفظ زعمواليعني لوگول كا مكان بكهنا

۱۵۳۷: ابو بکرین الی شیبهٔ وکیع اوزائ کی محضرت ابو قلابه فرماتے ہیں کے حضرت ابو قلابه فرماتے ہیں کے حضرت ابوسعود رضی اللہ تعالی عند نے ابوعبداللہ کے کہایا ابوعبداللہ نے حضرت ابوسعود رضی اللہ تعالی عند سے کہا۔ آپ نے آنخضرت مُنَا اللہ اللہ اللہ تعالی کیا سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے سنا ہے آپ فرماتے تھے انسان کا زَغَمُو انکید کلام غیموم ہے۔ امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں ابوعبداللہ کا نام حذیفہ ہے۔

ذَاوُد أَبُو عَبْدِ اللهِ طِذَا حُدَيْقَةُ

#### تفتكوي متعلق ايك بدايت

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ أَمَّا بَعُدُـ

بہت ہے لوگ تفتگوش ایسے موقعہ پر کہ جہاں پر بات کا نقینی ہوتا معلوم نہ ہود بان زَعَمُو ابو لئے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا کمان کیا ہے آپ نے اس طرح بات کو بیان کرنے سے منع فر مایا کیونکہ جو بات بیٹنی نہ ہواس کو بیان بھی نہ کرنا جا ہے ۔

#### باب خطبه میں أمابعد كہنے كابيان بَابِ فِي الرَّجُلِ يَعُولُ فِي خُطْبَتِهِ أَمَّا بَعْدُ

١٥٣٨: حَدَّقَنَا أَبُو بَتَكِي بْنُ أَبِي شَيْهَةَ حَدَّقَنَا - ١٥٣٨: الوكر بن الي شيبه محد بن ففيل الوحيان بزيد حضرت زيد بن مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ عَنْ أَبِي حَبَّانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ﴿ ارْقَ رَضَ اللَّاقِالَ عندے دوایت ہے كہ آتحضرت صلى الله عاليه وسلم نے حَيَّانَ عَنْ زَيْدٍ بِّنِ أَرْهُمَ أَنَّ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ الوَّول وخطروياتو آپ سلى الشعايدوسلم في (خطب من ) فرمايا: ((أمَّا بَعْدُ() \_

#### أما بعد بريه هنا:

اً بابعد اس جكه برم ها جاتا ہے كه جہاں پر اللہ تعالی اور آنخضرت تأثیر کا گھریف بیان كرنے سے فراغت ہوتی ہے اور بات كا آغاز ہوتا ہے۔

## بكب في الْكَوْم وَحِفُظِ درو البنطق

الْمُسْلِمُ وَلَكِنُ قُولُوا حَذَائِقَ الْأَعْنَابِ.

# باب: انگورکوکرم کہنے اور زبان کومشنتبدا ورمشکوک الفاظ ہےرو کنے کی ممانعت

١٥٣٩: حَدَّتَكَا سُكَيْمًانُ بْنُ دَايُحِ وَ أَعْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ - ١٥٣٩: سَلِمَان بن واؤذُ ابن وبهب كيث جعفر بن ربيه أعرجٌ قَالَ أَخْرَنِي اللَّكَ بُنُّ سَعُلِهِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةً صفرت الوبرر ورض الله تعالى عنه عدوايت بكرآ تخضرت سلى الله عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً عَنْ وَسُولِ اللّهِ عِلْمَا عليه وسلم في ارشاد فرماياتم لوگوں ميں سے كو كي محص (انكوروں كو) كرم قَالَ لَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمُ الْكُوْمَ فَإِنَّ الْكُومَ الرَّجُلُ مَه كَهِاسَ لِيَّ كَرَمِ مسلمان فخص ب(بلك) ال طرح كهوكه وتكور

۔ خلاصی النے ایک ایک ایک ایک اور کر کرم کہنا: اہلی عرب انگور کو کرم کہتے تھاس کی دجہ یہ ہے کہ اہلی عرب سے خیال میں انگورے جوشراب تيار ہوتی ہے اس کو پینے سے انسان میں کرم مینی مہر ہانی سخادت وغیر ہ صفات حسنہ پیدا ہوتی ہیں۔اسلام میں جب حرمت شراب کا تھم ہوا تو اسخضرت مُلَّقِیَّا نے انگورکوکرم کہنے ہے منع فر مایا تا کہ شراب کا کوئی اچھا پیلو خیال میں نہ آئے کیونکہ لفظ کرم ہے بری بات (مینی شراب) کا بہتر پہلوسا منے آسک تھااس کے اسلام میں ایسے مہم الفاظ کے استعمال سے منع قر مایا۔

باب: باندى ياغلام اينے مالك كواكميرك

بَابِ لَا يَقُولُ الْمَمْلُوكُ

### رتِ نہ کہے

پیم ۱۵ از مولی بن اساعیل جماد ایوب حبیب بشام محمد حضرت ایو جریره رضی الله عند سے دوایت ہے کہ آن خضرت قافی اسلام کو اسلام کو اسلام کو اسلام کو گئی ہے اسے میں سے کوئی شخص (اپنی باعدی یا غلام کو) اس طریقتہ سے تہ کیج آب میر سے عہدا ورمیری امداور نہ بالدی اور خلام میر ارتب اور ربہ کہیں (بینی آتا کو رب اور مالکہ کو رب تہ کہیں) مالک اپنے غلام کو میرا جوان اور بالدی کو میری جوان کے اور غلام اور یا ندی کے میر سے میاں اور اسے میری بی بائدی کو میری جوان اور میری بائدی کو میری جوان اور اسلام اور یا ندی کے میر سے میاں اور اسے میری بی بی کی کوئل تم سب لوگ خود غلام ہواور ما تحت ہواور مالک حقیقی اور یالن بارائند تعالی ہے۔

اس 10 انائن سرح ابن وہب عمرو بن حادث الویونس محضرت الوجریرہ رضی اللہ تعالی عندے ای وہریہ میں اللہ تعالی عندے ای طریقہ سے روایت میں آئے ضرت اللہ علی اللہ اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے اور اس روایت میں اس طریقہ سے کمیں سیّدی اور طریقہ سے کمیں سیّدی اور میں عمری ۔ میں سیّدی اور میں عمری ۔ میں سیّدی اور میں عمری ۔

۱۵۴۳: عبید الله بن عمرُ معادُ ان کے والدُ قادہُ حضرت عبد الله بن بریدۂ حضرت بریدہ دختی الله عنہ سے روایت ہے کہ انتخصرت تاکی فی آئے۔ ارشاد فر مایاتم لوگ منافق محض کو سروار نہ کہو کیونکہ اگروہ منافق سروار ہوا تو تم نے اپنے رہے کوناراض کیا۔

باب: إس طرح نه كهو كه ميرالفس خبييث ہو گيا ہے ۱۱۵۴۳ جربن صالح ائن وجب بونس ابن شباب عفرت ابوامامهٔ سهل بن صنیف سے روایت ہے كہ التحضرت تُلْقِظُ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی محض اس طرح نہ کیے کہ میراول خبیث ہو گیا۔ بلک (اگر ضرورت پڑے ہو) یوں کیے کہ میراول پریشان ہو گیا ویران ہو

۱۵۴۴ موی بن اساعیل جهاد استام ان کے والد حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ استحضرت مُغَلِّقِظِ نے ارشاد فرمایا تم

#### رببى ورتيتي

اعده المحدَّق مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّتَ حَمَّادُ عَنْ آيُوبَ رَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ وَهِشَامِ عَنْ مَحْمَدٍ عَنْ آيُوبَ رَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ وَهِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمُ عَبْدِى وَأَنْتِي وَلَيْقُلُ رَبِّى وَرَبَّتِى وَلَيْقُلُ وَأَمْتِى وَلَيْقُلُ الْمَمْلُوكُ رَبِّى وَرَبَّتِى وَلَيْقُلُ الْمَمْلُوكُ مَتِدِى الْمَالِكُ فَعَاى وَلَيْقُلُ الْمَمْلُوكُ وَبِي وَالرَّبِ اللهُ عَزَ وَسَيِّدِى وَجَلَّ مِنْ اللهُ عَزَ الرَّبُ اللهُ عَزَ وَالرَّبُ اللهُ عَزَ وَالرَّبُ اللهُ عَزَ اللهُ عَزَلَ مَنْ وَالرَّبُ اللهُ عَزَلَ وَالرَّبُ اللهُ عَزَلَ مَنْ وَالرَّبُ اللهُ عَزَلَ مَنْ وَالرَّبُ اللهُ عَزْلَ وَالرَّبُ اللهُ عَزَلَ مَنْ وَالرَّبُ اللهُ عَزَلَ مَنْ وَالرَّبُ اللهُ عَزَلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَزَلَ اللهُ اللّهُ الله

١٥٣١: حَدَّقَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ
قَالَ أُخْبَرَنِي عَمُرُو بْنُ الْتَحَادِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسُ
حَدَّقَهُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَلَمْ يَذُكُرُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَيَقُلُ سَيِّدِي
وَمَوُلَائَ.

١٥٣٠: حَدَّلَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ مَيْسَرَةً حَدَّقَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّقِنِي أَبِي عَنُ قَنَادَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةً عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا لَا هُولُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ رَجَلَّ۔ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ رَجَلَّ۔

### بَابِ لَا يُقَالُ خَبُثُتُ نَفْسِي

المُهُ اللهِ عَدَّلُنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّلُنَا ابْنُ وَهُ اللهِ عَنْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَامَدَ بُنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ حَبَّفَتُ نَفْسِى وَلْيَقُلُ لَقِسَتُ نَفْسِى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ حَبَّفَتُ نَفْسِى وَلْيَقُلُ لَقِسَتُ نَفْسِى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ حَبَّفَتُ نَفْسِى وَلْيَقُلُ لَقِسَتُ نَفْسِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْمَةً عَنِ اللهِ عَنْ عَالِشَةً عَنِ

النَّيِيِّ اللَّهُ قَالَ لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ جَاشَتْ نَفْسِي لُوگول مِن سے كُونَ فَض يوں نہ كے كدم را دل جوش ارد باب ( بلكہ وَلَكِنُ لِيَقُلُ لَقِسَتُ نَفْسِيُ ۔ اس فریقہ سے كے كدم را قلب پریٹان ہے ديران ہے )

٥ ١٥٥٠ حَدَّقَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ مِن ١٥٥٥ ابووليدُ شَعِبُ مَعُورُ عبداللهُ بَن بِهَارُ صَرَّتَ عَدْ لِفَهِ رَضَى اللهُ عنه عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ يَسَادٍ عَنْ حُدَيْفَةً بِهِ رَاللهُ اور عَنِ النَّبِي قَالَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فَلَانٌ فَال فَحْصَ عِلْبَ بِلَدَ اسْ طَرِحَ كَبُوجُ اللهُ تَعَالَى عِلْبَ بَكُمُ فَال فَحْصَ وَلَكِنْ فُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ فَمَّ شَاءَ فَكَانٌ بِاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

أيك تعليم بإبت عقيده:

کیلی صورت میں اللہ تعالی کے ساتھ دوسرے کوشر یک کردیا حالانگذیرا یک کام میں رضائے الجی ضروری ہے جاہے دوسر ہے کی رضامندی ہویانہ ہواور دوسری صورت میں رضائے البی کے ساتھ دوسر مے فض کا جا بہنا بھی شامل کردیا اس لئے اس میں حرج نمیس کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سی کام کوچا ہیں گے تو اس کے مقرب بندے بھی وہ کام چاہیں گے آگر چہاللہ کے زدیک نیک بندوں کا جا ہنا بھی مرض الجی کی وجہ سے تی ہوگا۔

١٩٥٨ حَدَّكُنَا مُسَدَّدٌ جَدَّنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّقِنى عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ رُفَيْعِ عَنُ تَمِيعِ الطَّاتِي عَنُ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ قُمْ أَوْ قَالَ اذْعَبُ فِينْسَ الْمَعَطِيبُ أَنْتَ.

۱۵۳۲ مسدد یکی سفیان عبدالعزیز جمیم طائی حضرت عدی بن حاتم رضی الله عند ب روایت ب کدایک آدی نے آنخفرت مُلَّا الله کا دی نے آنخفرت مُلَّا الله کی است نظیم کے سامنے نظیر پر حاتو کہنے لگا کہ جس فخص نے الله تعالی اور رسول مُلَّا الله کی فرمانبرداری کی تو اس کو جدایت لی اور جس فخص نے ان دونوں کی نافرمانی کی (صرف بیربات من کر) آنخفرت مُلَّا الله کے ارشاد قرمایا چلو جاد 'تم برترین خطیب ہو۔

#### براخطیب:

آب نے اس محض کواب وجہ سے خطبہ دینے سے منع قرمایا کیونک اس محض نے نافرمانی میں اللہ اور رسول کوساتھ میان کیا اِس کو بیرجا ہے تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتا مجر رسول کا تھی کا معض حضرات نے اس کی دوسری دید بھی بیان کی ہے۔

مِنْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الدُّبَابِ.

١٥٣٨: حَدَّقَنَا الْفَعْنِيُّ عَنْ مَالِكٍ حِ وَ حَدَّقَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيُلِ بْنِ أَبِي صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ وَقَالَ مُوسَى إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ ذَلِكَ تَمَعَزُّنَّا لِمَا يَرَى فِي النَّاسِ يَعْنِيَ فِي أَمْرِ دِينِهِمُ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَإِذَا قَالَ ذَلِكَ عُجُبًا بِنَفُسِهِ وَتَصَاغُوًا لِلنَّاسِ

فَهُوَ الْمَكُرُوهُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ.

ياَب فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ

١٥٣٩: حَدَّثَنَا عُلْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَذَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَغُلِبَنَّكُمُ الْآغُوابُ عَلَى اسْم صَلَاتِكُمْ أَلَا وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَلَكِنَّهُمْ يَعْتِمُونَ

عتمه کی تشریح:

تعربی زبان میں معتمد' اندھیرے کو کہتے ہیں چونکہ مشاء کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے اس کے اس کواہل ویبات عرب عتمہ کہتے ہیں۔قرآن کریم میں اس تماز کو بوشاحت نماز عشاء قر مایا گیا ہے اس وجہ سے اس کوعشاء ہی کہنا جا ہے ند کورہ حدیث کامفہوم یہ ہے کہتم لوگ عرب کے دیبات کے نوگوں کوانتاع نہ کرواورعش ، کوعشاء بی کہواس کوعتمہ شکور

فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

بهم الله جب تم بهم الله كهتر موتو شيطان مكر كراس قد رجيورة موجا تاب كەجس قىدىكىھى۔ ۱۵۴۸ ابعینی ما لک (دوسری سند) موتی بن اساعیل حماد سهیل ان

ك والد حفرت ابو مريره رض الله تعالى عند سے روايت كے ك أيخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا كه جسب تم سي محفص كوبية كہتے ہوئے سنو کدلوگ پر باد ہو گئے نو وہ مخف تمام لوگوں سے زیادہ پر باد ہے۔ امام ابوداؤر رحمة الله عليه قرمائة عين كديا لك نے بيان كيا جسب کوئی مخض میکلمدرنج وقم سے کھالوگوں کے ( دین کی حالت و کھے کرتو اس میں کوئی حرج نہیں ہےاور جب کوئی چھس تکبروغرور کی بناپر دوسروں کو کم رسمجھ کر کے تو کرو دہ اورای کی ممانعت ہے )

#### باب: نمازِ عشاء کوعتمه کهنا؟

٣٩هـ ١٤ عنمان بن الي شيبة سفيان أبن الي لبيد الوسلمة حضرت ابن عمر رضي الله عنها ب روايت ب كه المخضرت مُناتِفَةُ لم قدار شادفر ما يا نهيں ايها ند مو جائے کہ عرب کے دیمیاتی ہاشندے تم لوگوں پر اس تماز (عشاء) کے نام ہیں عالب آ جا کیں خبروار! اس نماز کا نام عشاء ہے لیکن وہ لوگ اُومنٹیوں کے دود ہانکا لئے ہیں اندھیرا کرتے ہیں (اس لئے اس کوعتمہ سکتے میں)۔

٥٥٠: حَدَّلَنَا مُسَبَّدَّةٌ حَدَّلَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ - ١٥٥: مسدوُ عيليُ مشعرُ عمرو بن مرهُ حضرت سألم بن ابي الجعد رضي حَدَّفَنَا مِسْعَوُ بْنُ كِكَدام عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ الله عندس روايت بكرايك محص في كها كاش بمن نماز اواكرة توجي سَائِيم بُنِ أَبِي الْجَعُدِ قَالَ وَجُلٌ قَالَ مِسْعَرٌ ﴿ آرام نصيب بوجاتا لوگوں نے اس مخص کی اس بات کومعیوب سمجھا أَوَّاهُ ۚ مِنْ خُوَّاعَةَ لَيْعَنِي صَلَّيْتُ فَاشْعَوَحْتُ الصَّحْصَ نِهَ كَهَا مِن نِهَ ٱنخضرت كَالْيُمْ بِح منارآ بِ فرماتِج شِيح ا ہے۔ بلال رضی اللہ عندتم نماز پڑھنے کے لئے تکبیر کہوہم کونماز ہے آرام

وسيجاؤيه

اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ أَوْمُ الصَّاكِرَةَ أَرِحُنَا بِهَار

اهـ 10 المُحَدِّقَ مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيهِ أَخْبَرُنَا إِسُرَالِيلُ حَدَّقَنَا عُلْمَانُ بُنِ الْمُلِيرَةِ عُنُ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفِيَةِ قَالَ الْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى صِهْرِ لَنَا مِنَ الْخَنفِيَةِ قَالَ الْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى صِهْرِ لَنَا مِنَ الْخَنفِيةِ قَالَ الْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى صِهْرِ لَنَا مِنَ الْخَنفِيةِ قَالَ الْعَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى صِهْرِ لَنَا مِنَ الْخَنفِي أَمْدِي الْمُنْ وَهُوعٍ لَعَلِي أَصَلِى فَآسَتُوبِيحَ خَارِيَةُ النُّوبِي بِوَضُوعٍ لَعَلِي أَصَلِى أَصَلِى فَآسَتُوبِيحَ قَالَ السَعِعْتُ رَسُولَ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ قَالَ اللّهِ الطَّلَقِيدِينَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

100٢: حَدِّكَ هَارُونَ بَنُ زَيْدِ بُنِ آبِي الزَّرَقَاءِ حَدَّكَ أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ حَدَّمَ مِنْ مَا يَشَةَ قَالَتُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

دینداری ہے محبت:

مطلب بیہ کہ آنخصرت گانٹی کا میں اشیاء یا آباء واجداد کی جانب نسست نیس فرماتے تنے بلکد آپ ہرا بیک کام میں دین کا ای خیال رکھتے تنے ۔اور آپ نسبت بھی دین ہی کی طرف فرماتے ستے اور جو تنس دینداری میں جس قدر زیادہ ہوتا اس کودوسروں سے مقدم فرماتے ۔

باب:حموث بو لنے کی وعید

ا٥٥ : همر بن كثيرًا سرائيل عثان سالم بن الي الجعد معفرت عبد الله بن

محرالحفيه سے روایت ہے کمیں اور میرے والدایے مسرے گھراس

كى عيادت كے لئے مطلے جوانصار ميں سے تھے كدنماز كا وفت موكيا۔

اس نے استے محمر میں ایک اڑ کی سے کہا کہتم وضو کا پانی لے کر آؤ تا کہ

می نماز پرهوں اور آرام حاصل کروں ۔ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں بری

ملکی ۔ تو اس محض نے کہا میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے سنا

آ ب فرمائے متھے کہ اے بلال رضی اللہ عند اُ تھوا درہم کو آ رام دونماز کے

۱۵۵۲: بارون ان کے والد ہشام زید بن اسلم حضرت عا نشدرضی اللہ

عنهاے روایت ہے کہ اس بے ایخفرت مالی کا نبست دین

کےعلادہ کسی اور چیز کی ملرف کرتے تیں ویکھا۔

۱۵۵۳ ابو بکر بن الی شید و کیج اعمش (دوسری سند) مسددا عبداللهٔ
اعمش ابوداک مصرت عبدالله رضی الله تعالی عند روایت ہے کہ
آنمش ابوداک مصرت عبدالله رضی الله تعالی عند روایت ہے کہ
اس لئے کہ جموت (انسان کو) گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ
(انسان کو) دوز ش کی طرف لے جاتا ہے اور انسان جموث بولاً
ہے پھر وہ جموث ہو لئے ہو لئے الله تعالی کے نزو یک جموٹا لکھ و باجاتا
ہے اور تم لوگ تیج ہو لئے کو لازم کرلو کیونکہ تیج انسان کوئیکی کی طرف
ہے اور تم لوگ تیج ہو لئے ہو لئے انسان کو کیک کی طرف
ہے جاتا ہے اور تیکی (انسان کو) جنت میں لے جاتی ہے اور انسان کو تیک کی طرف
ہے بولیا ہے بھر بیج ہو لئے ہو لئے انسان الله تعالی کے بال سچا لکھ دیا

بَابِ فِي التَّشُيدِيدِ فِي الْكَذِبِ
الْمُحَدِّنَا أَبُو بَكْمِ بُنُ أَبِي شَيَّةً حَدَّلَنَا وَكِيعٌ أَنُ أَبِي شَيَّةً حَدَّلَنَا وَكِيعٌ أَنُ أَبِي شَيَّةً حَدَّلَنَا وَكِيعٌ أَنُهُ أَبِي شَيَّةً حَدَّلَنَا عَيْدُ أَنِي وَاتِلِ عَنْ اللّهِ بُنُ دَاوُدَ حَدَّلَنَا الْاعْمَشُ عَنْ أَبِي وَاتِلِ عَنْ عَيْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَا إِنَّا كُمْ وَالْكَذِبَ عَنْدِ اللّهِ قَالَ يَالُكُونِ وَإِنَّ الْمُحُورِ وَإِنَّ الْمُحَورِ وَإِنَّ الْمُحَدِّدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحَدِّدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحَدِّدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحَدِي وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحْدِدِ وَإِنَّ الْمُعِدُدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحْدِدِ وَالْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَإِنَّ الْمُحَدِدِ وَالْمُعُودِ وَالْمُعُودِ وَالْمُعُودِ وَالْمُعُودِ وَالْمُعُودِ وَالْمُعُودِ وَالْمُعُودِ وَالْمُ الْمُعَدِّدِ وَإِنَّ الْمُحْدِلِقِ وَالْمُعُودِ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودِ وَالْمُعُودِ وَالْمُعُودِ وَالْمُعُودِ وَالْمُعُودُودِ وَالْمُعِلَّالِهُ وَالْمُعُودُ

العِيْدُق حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِيْدِيقًا ﴿ ﴿ وَالْسَارِ

١٥٥٣: حَدَّقَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ حَدَّقَنَا يَخْيَى عَنْ بَهْزِ بُنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّقِنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِيُضْجِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيُلَّ لَهُ وَيُلَّ لَهُ ـ

1000 : حَدَّلُنَا فَعَيْمَةً حَدَّقَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَاجِلَانَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاجِر بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ حَدَّقَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاجِر بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ حَدَّقَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاجِرُ أَنَّهُ قَالَ دَعْنَيْنِي أَمِّى يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ فَيْ قَاعِدُ فَقَالَ لَهَا وَعَلَى أَعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَيْ أَمَّا إِنَّكِ لَهُ أَمَّا إِنَّكِ لَوْ أَعْطِيكِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَيْ أَمَّا إِنَّكِ لَوْ أَعْظِيهِ قَالَتُ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَيْ أَمَّا إِنَّكِ لَوْ أَعْظِيهِ مَنْ إِنَّكِ لَوْ أَمْ لِللّهِ فَيْ أَمَّا إِنَّكِ لَوْ اللّهِ فَيْ أَمَّا إِنَّكِ لَوْ أَمْ لِكُولِهِ مَنْ يَعْظِيهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْكِ كَذْبَتُهُ اللّهِ عَلَيْهِ أَمَّا إِنَّكِ لَوْ اللّهِ عَلَيْكِ كَذْبَتُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

الأانَّ عَدَّنَا حَفُّصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَا شُعْبَةً ح و حَدَّفَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ حَفُصِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ قَالَ ابْنُ حُسَيْنِ فِي حَدِيدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيُّوةً أَنَّ النَّبِيَ الثَّهُ قَالَ فِي حَدِيدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيُّوةً أَنَّ النَّبِي الثَّهُ قَالَ تَهُى بِالْمَرْءِ إِنْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِ مَا سَمِعَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَمْ يَذُكُو حَفْصٌ أَبَا هُرَيْرَةً

پاپ فِيماً يُرُولى مِنَ الرَّخْصَةِ فِي ذَلِكَ! ١٥٥٤: خَذَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنُ أَنَسِ قَالَ كَانَ فَزَعْ بِالْمَدِينَةِ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِلَّهِي طَلْحَةً فَقَالَ مَا رَأَيْنَا شَيْنًا أَوْ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعِ رَإِنْ وَجَدُنَاهُ لِبَحُرًا۔

۱۵۵۳: مسدد بن مسر ہڈکی احضرت بہتر بن تھیم نے اپنے والد سے سنا انہوں نے اسپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت ٹاکٹیٹا سے سنا آپ قرماتے تھے اس محض کے لئے بلاکت ہے جو کہ لوگوں کو ہنانے کے لئے جموٹ بولے اس سکے لئے بلاکت ہے اس کے لئے بنانے کے لئے جموٹ بولے اس سکے لئے بلاکت ہے اس کے لئے

1000 تقیبہ کیت 'این محبلان ایک محض معترت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عندے روابت ہے کہ میری والدہ نے مجھے ایک ون بلایا اور استحضرت سلی اللہ علیہ ون بلایا اور استحضرت سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی مارے مکان میں تشریف قرما یہ تھے تو انہوں نے کہا اس طرف آؤ۔ میں تم کوکوئی شے دول گی۔ آخضرت مُن اللہ تم اس کو کیا وہنے کی تیت کی ہے؟ اس نے کہا میں محبور دول گی۔ آخضرت مُن اللہ تم اس کو کہا تھے۔ ارشاد فرمایا اگرتم اس کو کھی شددی تو تو تم برایک جمود کا گناہ کلے دیا جا تا۔

1001: حفص بن عمرُ شعبہ (دوسری سند) محمد بن حسین علی بن حفص الشعبہ صبیب حقص بن علی من عاصم محضرت ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سلی الته علیہ وسلم نے ارشاوقر مایا انسان کے گناہ سے لئے بھی کا تی ہے کہ جو کچھ سنے اس کو بیان کردے امام ابوواؤ درحمة الله علیہ قرماتے بیں حقص بن عمر نے اپنی روایت عمی حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان تبیس کیا۔

## باب:اس کے متعلق اجازت کا بیان

201: عمرو بن مرزوق شعبہ قادہ مصرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ید بید منورہ میں (کسی وشن کا) خوف محسوس ہوا تو آت خضرت الطاق اللہ عند ہے کہ مدید منورہ میں (کسی وشن کا) خوف محسوس خوارہ سے اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے ورکی کوئی بات نین محسوس کی اور ہم نے اس گھوڑے کو رفقارے انتہارے والا۔

بكاب فِي حُسُنِ الظَّنِّ

١٥٥٨ :حَدَّقَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلَا كَعَادٌ ح و حَدَّلَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٌّ عَنْ مُهَنَّا أَبِي شِبْلِ قَالَ أَبُّو دَاوُد وَلَمْ أَفْهَمُهُ مِنْهُ جَيِّدًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعِ عَنْ شُنَّيْرٍ قَالَ نَصُوُّ ابْنُ نَهَّادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَاَّلَ نَصْرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ كَالَ حُسَنُ الطَّنِّ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةِ \_ ١٥٥٩: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ عَلِيْ بُنِ حُسَيْنِ عَنُ صَفِيَّةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْسَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لِيَلَّا فَحَدَّثُهُ وَقُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسُكَّنُهَا فِي ذَارِ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْآنُصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبَيُّ ﷺ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمًا إِنَّهَا صَفِيَّةً إِنْتُ خُيَنَّ قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُوِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْزَى الدَّمْ فَحَيْسِتُ أَنْ يَقُذِكَ فِي قُلُوبِكُمَّا شَيْئًا أَوْ قَالَ شَرًّا.

بَابِ فِي الْعِدَةِ

1010: حَذَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُفَتَّى حَذَّقَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ عَلِي بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِى النَّهْمَانِ عَنْ أَبِى وَقَاصِ عَنْ زَيْدٍ بُنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَهْمَى لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجْءُ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِلَمْ عَلَيْهِ.

الأ ١٥ اَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْمَى أَنِ فَارِسِ النَّسَابُورِيُّ

باب: ہرا یک مخص کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا تھم ۱۵۵۸ موٹی بن اسامیل حماد (دوسری سند) نصر بن علی مہنا واتی شبیل ماد بن سلم محمد بن واسع سہر یا هنیر حصرت ابو ہر بر ورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا یا (مسلمان سے ) حسن ظن رکھنا بہتر بن عبادت ہے۔

#### باب:وعده كابيان

١٥١١ محدين يجي محد بن سنان ابراجيم بديل عبدالكريم ان ك والد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سِنَانِ حَدَّلْنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ بُدَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ بَدَيْلِ اللّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ لَهُ بَقِينَةً النّبِي فَقِلَ أَنْ يَبْعَثَ وَبَقِينَتُ لَهُ بَقِينَةً فَوَ عَنْ مَكَانِهِ فَسَيتُ ثُمَّ ذَكَرُتُ بَعْدَ لَلَاثٍ فَشَيتِتُ ثُمَّ ذَكَرُتُ بَعْدَ لَلَاثٍ فَقَالَ يَا فَتَى بَعْدَ لَلَاثٍ أَنْ اللّهِ فَقَالَ يَا فَتَى اللّهِ مُن عَبْدِ اللّهِ بُنِ صَقِيقٍ قَالَ أَبُو دَاوُد هَكُلُهُ بَلَغَنِي عَنْ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ فَالَ أَبُو دَاوُد هَكُلّهَ بَلَغَنِي عَنْ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ فَالَ أَبُو دَاوُد هَكُلّهَ بَلَغَنِي عَنْ السّرِي رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَقِيقٍ قَالَ أَبُو دَاوُد هَكُلّهُ بِنِ صَقِيقٍ قَالَ أَبُو دَاوُد هَكُلّهُ بِنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَقِيقٍ قَالَ أَبُو دَاوُد بَلَعْنِي أَنَ بِشَقِيقٍ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ضَقِيقٍ لَلْ أَبُو دَاوُد بَلَقَتِي أَنْ بِشَو بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ضَقِيقٍ لَا لَهُ إِنْ كَانِهُ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

يَاب فِي الْمُتَشَيِّعِ بِمَا لَمُ يُعْطَ

104٢: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِشُتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ أَبِى بَكُو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ لِى جَارَةً تَعْنِى صَرَّةً هَلْ عَلَى جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ لَهَا بِمَا لَمْ يُعْطِ زَوْجِى قَالَ الْمُتَشَيِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ قَوْبَى رُورٍ.

بَابِ مَا جَاءَ فِي الْهِزَاحِ

١٥٦٣: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْحَمِلُنِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّيِيُّ وَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّيِيُ

# ہاب: جوشخص بطور فخریاد وسرے شخص کو تکلیف پہنچانے کے لئے وہ چیزیں بیان کرے جواس کے پاس نہیں

# باب:خوش طبعی کرنے کا بیان

۱۵ ۱۳ وہب بن بقید فالد مید حضرت انس رضی القدعت سے روابیت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر بوا تو عرض کیا یارسول القد جھے سواری عنایت فرمائے۔ آپ نے فرمائی ہم تم کو اُونٹنی کے بیچے پرسوار کریں گے۔ اس شخص نے عرض کیا ہم اُونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا۔ آپ نے ارشاو فرمائی آخر اُونٹوں کو بھی تو اُونٹنیاں ہی جنتی ہیں۔ یعنی آپ سے تارشاو فرمائی آخر اُونٹوں کو بھی تو اُونٹنیاں ہی جنتی ہیں۔ یعنی

اللهِ وَهَلُ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النَّوقُ.

١٥١٣: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَتَى عَنُ أَبِي إِمْحَقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ النَّعْمِمَانِ بْنِ بَشِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكُو رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَيِعَ صَوْتَ عَانِشَةَ عَالِيًّا فَلَقًّا دَخَلَ نَنَاوَلَهَا لِيَلُطِمَهَا وَقَالَ أَلَا أَرَاكِ تَوْقَعِينَ صَوْنَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْجَزُهُ وَخَرَجَ أَبُو يَكُرِ مُغْضَبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبنَّ خَرَجَ أَبُو بَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ فَمَكُتَ أَبُو مَكُو أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُمًا قَدُ اصْطَلَحًا فَقَالَ لَهُمَّا أَدُحِلَانِي فِي سِلْمِكُمَا كُمَّا أَدْخَلْتُمَانِي فِي خَرُبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْنَا قَدُ فَعَلْنَا

١٥٦٥: حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ بِنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِعٍ عَنْ عَبُوِ اللَّهِ بُنِ الْعَلَاءِ عَنْ بُسُو بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي غَوْرَةِ تَبُوكَ رَهُوَ فِي فُبَّةٍ مِنْ أَدَم فَسَلَّمْتُ فَوَدَّ وَقَالَ الْمُخُلُّ فَقُلْتُ أَكُلِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ ۖ فَالَ كُلُكَ فَدَخَلْتُ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ ۚ قَالَ إِنَّمَا قَالَ

اونت بھی تو بیجے ہی ہوتے ہیں۔

١٣٠ ١٥: يَجِي بن معين حجاج مينس الواحق عمير ار معفرت نعمان بن بشير ے روایت ہے کہ حضرت ابو برصدین رضی الله عندنے آنخضرت مَّنَافِیْنَمُ ے اندرا نے کی اجاز کے طلب کی ۔ انہوں نے سنا کد حضرت عا تشہ صدیقة رضی القدعنها کی آواز بلتد ہوئی ہے۔ جب وہ اندرتشریف لائے تو انہوں نے حضرت عا تشصد لقد منی اللہ عنہا کوهما نجہ مارنے کے لنة يكز ااور قرمايا مين و كيور بابول كدتم أتخضرت مثل فينظير ويني آواز بلند كررى مو؟ آپ نے ان كوروكناشروع كرديا تو حفرت الويكرصديق رضی الله عند عصر ہو کر ہا ہرنکل سے۔ جب وہ ہا ہرتشریف لے سے تو المخضرة فالتي المناحة معزت عائشهمد يقدرضي اللدعنها عدفر ماياتم في و کھالیا کہ میں نے تم کواس مختص سے (بعنی تمہارے والد حضرت ابو بگر رضى الله عندسة ) كس طرح بيايا؟ پهرحضرت ابو بكر رضى الله عنه كي دن تك ندا ئے اس كے بعد جب تكريف لائے اور ني سے اعرا نے كى اِجازت مانکی اورانہوں نے دیکھا کدونول (ایک دوسرے سے )رضا مند ہو گئے ہیں ( یعنی آب اور عائش صدیقة کاملاب ہو گیا ) تو حضرت ابو بمرصد این رضی الله عند نے قربایا آب لوگ محصا بی سلح میں ( بھی ) شامل كروجس طريقه سے كد جمھے كزائى ميں شامل كيا تفار آتخضرت مَنْ يَثْفِظُم نے ارشاد قر مایا ہم نے شامل کیا ہم نے شامل کیا۔

١٥٦٥: مؤملُ وكبيدُ عبداللهُ بشرُ ابوادريسُ معنرت عوف بن ما لك رضی الله عند ہے روایت ہے کہ بین غز وہ تبوک میں خدّمت نبوی میں عاضر ہوا۔ آب ایک چڑے کے خیم میں تھے میں نے سلام کیا۔ آ تخضرت صلی القدعنیه وسلم نے جواب دیا اور ارشا دفر مایا اندر آ جاؤ۔ میں ئے عرض کیا ہورا اندرآ جاؤں؟ آپ نے فریایا لورا تو میں اندر واخل ہو ممیا۔

١٥٢٦: حَدَّقَنَا صَفُوانُ بُنُ صَالِح حَدَّقَنَا الْوَلِيدُ ١٥٦٦: مقوان بن صالح وليد معرت عثان بن افي عا تك فرمايا كه عوف نے بیاس لئے ور یا فت فر مایا کدد و جیمہ چھوٹا

أَذْخُلُ كُلِّي مِنُ صِغَرِ الْقُبَّةِ۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ذَا الَّاذُنَيْنِ.

١٥٧٤ حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهُدِى حَدَّقَا شَرِيكٌ ١٥٧٥ اراهِمْ شريك عاصمُ عفرت الس رضي الله تعالى عند ب عَنْ عَاصِم عَنْ أَنكي قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﴿ روايت بَ كَرَا يَحْسَرت صلى الدّعليه وسلم في ان كوفر مايا: احدوكان والمفخض به

#### آپ کی خوش طبعی : آپ کی خوش طبعی :

آ تخضرت نٹائین کا ندکورہ ارشاد بطور خوش طبعی کے تھا۔ ویسے تو ہرا یک مخض کے دو ہی کان ہو تے ہیں۔ شاکل تر ندی میں آنخصرت مُنْ ﷺ کے خوش طبعی قرمانے کی متعدور والیات تفصیلی طور پر ندکور ہیں۔ جع الوسائل شرح شائل ترندی ہیں اس مسئلہ ک منفصیل ندکور ہے۔

## بكب مَنْ يَأْخُذُ الشَّيْءَ عَلَى الْمِزَاحِ

١٥٢٨: حَدََّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّلُنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِلْبٍ حِ و حَذَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيُّ حَدَّقَا شُعَيْبُ بُنُ إِسْحَقَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنُبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بُنِ يَوِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سُمِعَ رَسُولَ اللَّهِ اللهُ يَقُولُ لَا يَأْخُذَنَّ أَخَدُكُمُ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًا وَقَالَ سُلَيْمَانُ لَعِبًا وَلَا جِدًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَجِيهِ فَلُيَرُذَّهَا لَمْ يَقُلُ ابْنُ مَشَارِ ابْنَ يَزِيدُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ۔

# باب: تفریح طبع میں کسی کی کوئی شے لے لینا

١٥٦٨ امحمه بن بشارُ يحِيُّ ( دوسري سند ) سليمان شعيبُ ابن اني ذيبُ حفترت عبدالله بن سائب بن بزید ہے روایت ہے کہ انہوں نے اسپے والدست منا انہوں نے ان کے داوا سے سٹا انہوں نے آنخضرت صلی الله عليه وسلم سنة سنارة ب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماياتم لومول میں سے کوئی مخص اسپنے بھائی کی کوئی شے نہ لے نہ سیجے ول سے اور نہ ہلسی نداق میں اور جو خض ایے بھائی کی لکڑی لے تو اس کو واپس کر دے۔ محمد بن بٹار نے اپنی روایت میں ابن پزید کا تذکرہ کمیں کیا اور کہا كررسول الشحلي الشعليية وملم نے قر مايا۔

#### عاريت كأحكم:

مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت کی بناپر کس ہے کوئی شے بطور عاریت لے تو اس کو واپس کر وے اور عاریت ہے متعنق تغصیلی احاد بي اس بيل بيان جوچکي اين-

> ١٥٢٩: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِئُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّلْنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﴿ إِلَىٰ أَنَّهُمُ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِي ﷺ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُم إلَى

١٩ ١٥: محمد بن سليمان أبن نمير أعمش 'عبداللهُ حضرت عبدالرحن بن الي لیل نے بیان کیا کہ انخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے بیان کیا کہ وہ حضرات آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سفريس بتفاتوان مصرات رضى التدعنهم ميس سے ايک محض کو نيندا محمي کسي ئے اس کے پاس سے اس کی ایک رتی لے لی تو وہ مخص پریشان ہوگیا۔

ولُ اللهِ ﷺ لا تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے لئے (دوسرے)مسلمان کوریشان کرمادرست نہیں ہے۔

# باب:ترترباتیں بنانا (چیڑچیڑ گفتگوکرنا)

۵۵۰ الحمد بن سنان نافع بشران کے والد حضرت عبدالقدرضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا اللہ تعالی وشمی رکھتا ہے بہت چہا چہا کر گفتگو کرنے والے سے جو کہ اپنی زبان کواس طریقہ ہے محمائے کہ جس طریقہ سے گائے چیڑ چیڑ کرتی ہے۔

الا ١٥٤: سليمان بن عبدالحميد المعيل محد بن اساعيل أن ك والد

صمضم شريح مفرت ابوظبيه بدروايت بكح مفرت عمروين العاص

رضی الله تعالی عنهمانے ایک آ دی ہے کہا کہ جس نے بہت کمی تقریر کی تھی۔

حَبُلِ مَعَهُ فَأَحَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمُسُلِمٍ أَنْ بُرَوِّعَ مُسُلِمًا۔

بَابِ مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَدِّقِ

فِي الْكَلَامِ

انحدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَّانِ الْبَاهِلِيُّ وَكَانَ يَنْوِلُ الْبَاهِلِيُّ وَكَانَ يَنْوِلُ اللَّهِ عَلَى بَشْوِ بُنِ عَالِمَ اللَّهِ قَالَ أَبُو دَاوُد هُوَ عَالِمَ عَلَى أَبُو دَاوُد هُوَ ابْنُ عَمْرِو قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ اللَّهِ فَقَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ابْنُ عَمْرِو قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ابْنُ عَمْرِو قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَشْعَلُلُ وَجَلَ اللَّهِ مَعَلَّلُ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا۔
 مِلْسَانِهِ تَحَلَّلُ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا۔

١٥٤٣ َ حَدَّثُنَا سُلِّيْمَانُ بْنُ عَبِّدِ الْحَمِيدِ

الْبَهُوَانِيُّ أَنَّهُ لِمَوَاً فِي أَصُلِ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَيَّاشِ

وَحَدَّلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ ابْنَهُ قَالَ حَدَّقِيى

#### بالتمل بنانا:

مطلب یہ ہے کہ آپ ٹائیٹائے چاچیا کر تفتیکو کرنے ہے مع فرمایا ہے جس طریقہ ہے گائے گھاس کھاتے وقت چیز چیز کرتی ہے اس طریقہ سے انسان کو گفتگو کرنے یا تمیں بنانے سے خو مایا لینی بغیرسو ہے سمجھے دِل میں جوآیادہ کہد یااس کی ممانعت ہے۔ ا ١٥٤ : حَدَّثَنَا ابْنُ المسَّوْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ ١٥٥ : ابن سرح ابن وبهب عبد الله بن سينب شحاك حضرت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنَّ الصَّحَاكِ بْنِ شُرَّحْيِيلَ ابو ہر میر ورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ استخضرت مُنافِظِ نمے ارشاد قرمایا جو کوئی آدی او کون کے ول چھرتے کے لئے بہترین محتلکو سیکھے تو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ تَعَلَّمَ تیامت کے دن اللہ تعالی اس مخص کے نقل اور فرض کچھ تبول نہیں صَرُفُ الْكَلَامِ لِيَسْمِيَ بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوِ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدُلًا رَ ١٥٤٢: حَدَّقَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ ١٥٤٢: عبدالله بن مسلمهٔ ما لک معترب زیدین اسلم مفترت عبدالله بن عمر علی روایت کرتے ہیں کہ دو محص مشرق کی جانب ہے آئے۔ عَنْ زَيْدٍ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ انہوں نے خطبہ دیا لوگوں کوان کے بیان سے جیرت ہوئی۔ عی تے قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ ارشاوفر مایا کچھ بیان جادو ہوتا ہے کچھ بیان جادو کی تا شیرر کھتے ہیں۔ النَّاسُ يَمْنِي لِبَيَّانِهِمَا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ إنَّ ا مِنَ الْبَيَّانِ لَسِخْرًا أَوْ إِنَّ بَعُضَ الْبَيَّانِ لَسِخْرًا . (مطلب بیدے کہ جادوتل جیسا شعاراور بیان کا بھی اڑ ہوتا ہے )۔

أَبِى قَالُ حَدَّثِنِي صَمْضَمُ عَنْ شُرَيْحِ بَنِ عُبَيْدٍ قَالَ خَدَّلَنَا أَبُو طَبْيَةَ أَنَّ عَمْرُو ابْنَ الْعَاصِ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عَمْرُو لَوْ قَصَدَ فِى قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ فَيْ يَقُولُ لَقَدُ رَأَيْتُ أَوْ أَمِوتُ أَنْ أَتَجَوّزَ فِى الْقَوْلِ فَإِنَّ الْمَجَوَازَ هُو خَيْرٌ.

بكب مَا جَاءَ فِي الشِّعْر

١٥٧٣: حَدَّثَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِّسِيُّ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي - ۚ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ۗ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْعَلَءَ جَوْفُ أَحَدِكُمُ قَبْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلَءَ شِعُرًا قَالَ أَبُو عَلِيٌّ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ وَجُهُهُ أَنْ يَمُتَلِءٌ قَلْبُهُ حَتَّى يَشْغَلَهُ عَنِ الْقُوْآنِ وَ ذِكُرِ اللَّهِ فَإِذًا كَانَ الْقُوْآنُ وَالْعِلْمُ الْغَالِبَ فَلَيْسَ جَوْفٌ هَذَا عِنْدَنَا مُمْتَلِئًا ۗ مِنْ الشِّعْرِ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُرًا قَالَ كَأَنَّ الْمَعْنَى أَنُّ يَبُلُغَ مِنْ بَيَانِهِ أَنْ يَمْدَحَ الْإِنْسَانَ لَيَصُدُقَ فِيهِ حَتَّى يَصُوفَ الْقُلُوبَ إِلَى قُولِهِ ثُمَّ يَدُمَّهُ فَيَصُدُقَ فِيهِ حَتَّى يَصُوكِ الْقُلُوبَ إِلَى قَوْلِهِ الْآخَرِ فَكَأَنَّهُ سَحَرَ السَّامِعِينَ بِذَلِكَ. ٥٤٥: حَلَّاكَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّلَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنَّ مَرُوَانَ بْنِ الْحَكَّمِ عَنْ عَبُدٍ الرَّحْمَٰنِ بُنٍّ

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشِّعُرِ حِكْمَةً . ١٥٧٧: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ

الْأَسُوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ عَنْ أَبَيَّ بْنِ كَعْبِ أَنَّ

اگر وہ درمیانہ طریقہ سے گفتگو کر؟ تو بہت اچھا ہوتا اس کئے کہ آئی فسرت علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نظر اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جھے علم ہوایا فر مایا ہے من سب معلوم ہوتا ہے کہ میں گفتگو کرنے میں درمیان کا طریقہ احتیار کروں کیونکہ (تمام کاموں میں) درمیان کی جال بہتر ہوتی ہے۔ درمیان کی جال بہتر ہوتی ہے۔

#### باب:شعرکے بارے میں

الله الدوليد شعبہ أحمش الوصالح معنزت الو بررہ وضي الله عند مصروایت ہے کہ تخضرت الفرط ایا اگرتم لوگوں میں سے محصولیت کی فیص کی بیٹ ہیں ہے جم جائے تو و واس سے اچھا ہے کہ اس محلوم کا بیٹ اشعار سے بھر جائے تو و واس سے اچھا ہے کہ اس محلوم کا بیٹ اشعار سے بھر جائے کہ وہ قر آبی کہ جھے البوعبید سے معلوم بوا کہ انہوں نے بیان کیا کہ جھے البوعبید سے معلوم بوا کہ انہوں نے بیان کیا کہ اس حدیث کا مغہوم بیہ ہے کہ اس محق کا بیٹ اشعار ہے آتا بھر جائے کہ وہ قر آبی کریم اور ذکر الی سے محروم رہے ۔ جب قر آن کریم یا علم دین زیادہ بوا وراشعار کم بول تو اشعار سے بیٹ کو بھر ابوائیم کہ با جائے گا اور (جملہ حدیث) ((وَانَّ مِنَ الْبُانِ لَیہ حَوْلُ)) کا مغبوم ہے کہ جس آ دی کا بیان اس ورجہ کو بین جائے کہ وہ جب کی کی تعریف کرے تو اس خوش اسلو نی سے بیان مرے کہ لوگوں کے تعلوب اس طرف متوجہ ہو جا کہن پھر جب کی فیص کی برائی بیان کرے کہ والی بھر ای کی طرف آ

، عدد الویکرین الی شیباوین مبارک پونس زبری الویکرین عبدالرحمٰن ین حارث بن بشام مروان بن تقم عبدالرحمٰن بن الاسود بن بیغوث حضرت الی بن کعب سے روایت ہے کہ انخضرت حلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فربایا بعض اشعار حکمت ہوتے میں۔

٧ ١٥٤: مسددُ ابوعوانهُ ساك عكرمهُ حضرت اين عباس رضي الله تعالي

سِمَاكٍ عَنُ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعُرَابِينَّ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكُلَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَّانِ سِحُرًّا وَإِنَّ مِنُ الشِّعْرِ حُكُمًّا.

٥٥٤ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ فَارِسِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيِّلَةَ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو جَعْفَرِ النَّحْوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَامِتٍ قَالَ حَدَّقِنِي صَخُوُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْبَيَّان يسخرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهُلًا وَإِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حُكُمًّا وَإِنَّ مِنَ الْقُولُ عِيَالًا فَقَالَ صَعْصَعَةُ بُنُ صُوحَانَ صَّدَقَ نَيَّ اللَّهِ هِمُ أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِخْرًا فَالرَّجُلُ يَكُونُ عَلَمِهِ الْحَقُّ وَهُوَ ٱلْحَنُّ بِٱلْحُجَج مِنُ صَاحِبِ الْحَقِّ فَيَسْحَرُ الْقَوْمُ بِيَيَانِهِ فَيَلْعَبُ بِالْحَقِّ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا فَيَتَكَلَّفُ الْعَالِمُ إِلَى عِلْمِهِ مَا لَا يَعْلَمُ فَيُجَهِّلُهُ ذَلِكَ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ مِنْ الشِّغْرِ خُكُمًا فَهِيَ هَذِهِ الْمَوَاعِظُ -وَالْأَمْنَالُ الَّتِي يَتَّعِظُ بِهَا النَّاسُ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْقُوْلِ عِيَالًا فَعَرْضُكَ كَلَامَكَ وَحَدِينَكَ عَلَى مَنُ لَيْسَ مِنُ شَأْنِهِ وَلَا يُويِدُكَ.

عنهما بروايت ہے كدا يك ديها في محف خدمت نيوى بين حاضر بوااور آ ب سلی الله علیه وسلم سے (غیر معمولی فصاحت و بلاغت ہے ) گفتگو كرنے لگا تو اسخضرت نُلْظِيَّا نے ارشادفر مایا کچھ بیان جادو ہوتے ہیں اور پچھاشعار حکمت ہوتے ہیں۔

﴿ ١٥٧٤ محمد بن تجيُّ معيدُ الوَّتميلهُ الوَّمعَمْرُ حضرت عبدالله بن قابتُ حضرت صحر بن عبدائلدائية والداوروه ان كے داوا حضرت بريدہ رضي الله تعالى عند ، روايت كرت بين كدة مخضرت صلى الله عليه وملم ي میں نے سنا' آ پ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیجھے بیان جادو ہو تے ہیں اور پھیلم جہل ہوتا ہے اور پھیشعر حکمت ہوتے ہیں اور پھی گفتگو بوجه موتى بيد معصد بن صوحان في فرمايا كدرمول تُأتَيْنَ في قرمايا کہ جو بیان فر مایا کہ بعض بیان جادہ ہوتا ہے اس کی مثال ریہ ہے کہ ایک آ دمی کا کسی مخفس پرروپیدواجب بهوده فخفس این مقروض مخفس سے زبان ين تيز ہواورلوگوں كے سامنے اس تتم كى با نيس كر كے دوسر في خص كا رو پیغفسب کر لے اور حدیث میں جوریفر مایا ہے بعض علم جہل ہے وہ یہ ے کہ عالم مخف ایک باتوں میں اپنے علم کو لے جائے کہ جن کا اس مخض كوعكم نبين تو وه فخض جابل بن جائے گا ادر بيد جو قرمايا كه بعض اشعار حکت ہوتے ہیں تو وہ میں نصائع اور امثال کے اشعار ہیں جن سے لو كول كونفيحت حاصل موتى باوريه جوفر مايا كد بعض بات يوجه موتى ہے وہ بیہے کہ اس مختص کے سامنے اپنا کلام پلیش کرو کہ جواس کلام کا خواہش مندندہویا اس کلام کے لائق نہو۔

#### آ دابِ وعظ وتقرير:

مطلب میہ ہے کہ تخاطب کود کھی کر بات کرواور جاہل یا تم پڑھے تھے کے سامنے اسی با تنبی بیان نہ کرو کہ جس کووہ نہ مجھ سکے م کویاجا ال مختص سے ماسنے باریک باتنی بیان کرنا اس پر ہوجہ ڈالٹاہے اس لئے عربی کی مشہور مثال ہے: تحقیقہ النّائ عَنَى عَدْرِ عُفُونِهِم \_ يعنى لوكول كاعقل كمطابق ابن سع كفتلوكرو\_

١٥٧٨: حَدَّكَمًا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَأَخْمَدُ بْنُ ١٥٧٨:ابن الي ظف أحر بن عبدة سفيان زهري سعيدٌ ـــ روايت عَبْدَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَقَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ﴿ إِلَى مِلْ مَان بَن البِيرَ لَك بإس ح كر ربوااورو وسجد عن اشعار الزُّهُويِي عَنْ سَعِيدٍ قَالَ مَرَّ عُمَوُ بِتَحسَّانَ وَهُوَ ﴿ رَ حرب سَطَةِ عَرْتِ ان كَي جانب و يكما حسانُ في بيان كيا كدمى

مُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ
 أَنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ .

1029: حَدَّلَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحِ حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً بِمَعْنَاهُ زَادَ فَخَيْبَى أَنْ يَرُهِبُهُ بِرَبُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ .

مَّهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِيصِيُّ لَوَيْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرُورَةَ وَهِخْتَامٍ عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْمُعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمُسْجِدِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَهْجُو مَنْ قَالَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَ حَسَّانَ مَا نَافَحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَ حَسَّانَ مَا نَافَحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ .

تو مسجد میں اس وقت اشعار پڑھتا تھا جب کہ یہاں آپ ہے بہترین صاحب (لینی اسخضرت المُنْظِعُ) تشریف فرما ہوتے تھے۔

1829: احدین صالح عبدالرزاق معرز بری سعیدین مینب معزت ابو بری معیدین مینب معزت ابو بری معیدین مینب معزت ابو بری و بیشتر سال دوایت میں بید اضافہ ہے کہ معزت عرصی اللہ عندگوا تدیشہ داکہ اگر میں معزمت صال رضی اللہ عندگو (اشعار پڑھنے ہے) منع کر دوں تو وہ نبی کی اجازت کی دلیل بیش کریں گے اس وجہ ہے ان کواجازت عطافر مائی عی ۔

• ۱۵۸: محر بن سلیمان ابن ابی الرباد ان کے والد عروہ رشام عروہ مصرت عائش میں اللہ عنہ اسلیمان ابن ابی الرباد ان کے والد عروہ رشام عروہ حضرت حصرت عائش من اللہ عنہ کے لئے معجد میں منبر بچھاتے تھے وہ کھڑے ہوکر ہجو ربیعتی اشعار میں کھار کی غیمت بیان کرتے تھے ) ان لوگوں کی جو کہ آنحضرت آنکھ میں ان اقدی میں ہے ادبی کرتے تھے۔ آنحضرت من شخط نے ارشاد فر مایا حسان کے ساتھ ڈوح القدی (یعنی حضرت فرائع میں بیان کے ساتھ ڈوح القدی (یعنی حضرت جریل امین) ہیں جب تک کہ وہ آنخضرت فرائع میں ایس جریل امین کی جو تک کہ وہ آنخضرت فرائع میں اور اس میں اور اس میں اور اسلیمان کے ساتھ کرتے دہیں۔

#### يدوالكي:

مطلب بیہ کہ جب تک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عند آنخضرت مُلَّالِيَّمُ کا دفاع کرتے رہیں اور آپ کی شاپ اقد س میں محتاخی کرنے والوں کی اشعار کے ذریعہ ندمت کرتے رہیں تو اس وقت تک حضرت جبر مِل امین علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ند والی بھی شامل ہے۔

١٨٥١: حَدَّكَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيِّ قَالَ حَدَّلَنِي عَلِي الْحَمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيِّ قَالَ حَدَّلَنِي عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّحْوِيِّ عَنْ يَكِيدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالشَّعْوَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَالشَّعُنَى فَقَالَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَالشَّعُنَى فَقَالَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اللَّهَ كَلِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اللَّهَ كَلِيرًا۔

بكب مَا جَاءَ فِي الرَّوْفِيا

١٥٨٢: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مُنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ

۱۹۵۱: احمد بن محمدُ علی بن حسین ان کے والد یز بیرتموی عکرمه مصرت این عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ الله تعالی نے جو یہ فر مایا ہے: حود الشّعر آء یقیب عقید الفاؤون کے لینی شعراء کی وہ لوگ اتباع کرتے جیں جو کہ گراہ جیں۔ اس تھم میں سے وہ لوگ مشتیٰ ہو گئے کہ جن کو الله تعالی نے حوالاً اللّذین المدّوا کی میں بیان فر مایا لینی محروہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے تیک کام کئے اور اللہ تعالی کو بہت یا دکیا۔

باب:خواب کے بارے میں

١٥٨٢: عبدالله بن مسلمهُ ما لك أسخلٌ زفرُ ان كے والدُ حضرت الو بريره

رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ آنخضر خصلی اللہ علیہ وسلم جب نماز گیر سے فارخ ہو جاتے تو فرمائے کیا تم لوگوں میں ہے کسی محض نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تے کہ میرے (وصال کے) بعد نیک خواب کے علاوہ نیوت کا کوئی حصہ یاتی نہیں رہے گا۔ عَنْ إِسُحَقَ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ كَانَ إِذَا انْصَوَّكَ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ يَقُولُ عَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُوْيًا وَيَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِى مِنْ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ

#### ييچ خواب:

مطلب ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں اور ہیں آخری نی ہول میرے بعد شنبوت کے جھے پائے جائیں گے اور شنبوت کے سے مطلب ہے کہ بچے خواب نبوت کے رہے گی صرف نبوت کا ایک حصر کینی بچے خواب باتی رہ جائیں گے۔ ندکورہ بالا حدیث سے واضح ہے کہ بچے خواب نبوت کے اجزاء میں سے ہیں۔ آخضرت آفظ ہوخواب دیکھتے اس کی تعبیر اجزاء میں سے ہیں۔ معترات آفظ ہوخواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح کی روشن کی طرح فعام ہوجو اتی رائی خواب میں ان کوجدہ کی دوشن کی طرح فعام ہوجو اتی رائی طریق سے سیّد نیوسف علیہ السلام کا جائد اور اس کے متعلق تعمیل ہوئے حضرت شیخ الحد ہے حضرت کرتا اور اس کی تعبیر کا واقعد تر آن کریم میں ندکور ہے اور خواب کی حقیقت اور اس کے متعلق تعمیل بحث حضرت شیخ الحد ہے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ العتمال نبوی شرح شاک تر ندی میں بیان فر مائی ہے۔ مزید تعمیل بحث و ہاں ملاحظ فر مائی جا

١٥٨٣: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَفِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الطَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزُءًا مِنْ النَّبُوَّةِ.

١٥٨٣ عَنْ أَيْنَ فَتَشِهُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْوَقَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُوَبُرَةَ عَنِ النَّيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا افْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدُّ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ أَنْ تَكُذِبَ وَأَصُدَقُهُمْ رُوْيًا أَصَدَقُهُمْ حَدِيثًا وَالرُّوْيَا فَلَاثُ قَالرُّوْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنُ اللَّهِ وَالرُّوْيَا فَلَاثُ تَحْزِينٌ مِنُ الضَّيْطَانِ وَرُوْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُوهُ فَلْبَقَمُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُوهُ فَلْبَقَمُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُوهُ فَلْبَقَمُ الْمَيْدَ وَأَكْرَهُ الْفَلَ وَالْقَيْدُ لَبَاتُ فِي اللّذِينِ قَالَ الْقَيْدَ وَأَكْرَهُ الْفُلَ وَالْقَيْدُ لَبَاتُ فِي اللّذِينِ قَالَ

۱۵۸۳: محد بن کثیر شعبہ قادہ انس حضرت عیادہ بن صامت رضی الله تعالیٰ عند سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا مؤمن کا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک

۱۵۸۳ قنید عبدالو باب ایوب محرا ابو بریرة سے روایت سے کہ نی نے ارشاد فر ایا جب زانہ قریب آجائے گا ( یعنی قیامت قریب آجائے گا ( یعنی قیامت قریب آجائے گا ( یعنی قیامت قریب آجائے گا و مسلمان کا خواب جبوث نہ ہوگا اور سب سے زیادہ اس محف کا فراب سیا ہوگا کہ جس کی گفتگو سب سے زیادہ تی اور محج ہوگی اور خواب تین قمن قسم کے جیں ایک تو بہتر خواب سے دہ تو میں جانب اللہ بٹارت ہے۔ دوسرا خواب رنج و اذیت جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ تبررے اسینے دِل کے خیالات ۔ پھڑتم لوگوں میں سے جب کوئی محف خواب میں بری بات دیکھے تو (اس کو جانب کے کر میان اور اس کو جانب نے ارشاو فر مایا کر ہاز اوا کر اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کر ہے۔ آپ نے ارشاو فر مایا خواب میں زنجر و کھنا میں براسمجھتا ہوں اور پیر میں بیڑی خواب میں دیکھی بیڑی

أَبُو ذَاوُد إِذًا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ يَعُنِى إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ يَعُنِى إِذَا اقْتَرَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَعْنِي يَسْتَوِيَانِ۔

يرنده كے ياؤل يرخواب مونے كامطلب:

پرندہ کے پیر پرخواب کے ہونے کامفہوم ہے کہ ابھی خواب ٹھیک طرح نہیں جمااورند کی تبییر قرار پائی اورخواب کی جیسی تعبیر دے دی جائے ہوائی ہیں تاہیں۔ اس لئے ایسے ہی صفح سے تعبیر عاصل کی جائے جوائی فین سے البچی طرح واقف ہواورصاحب تیم و فراست ہواور دوست سے خواب بیان کرنے کا اس لئے عظم فر مایا گیا کیونکہ ؤہ دوست سے خیرخوائی کرسے گا اور عظم فر مایا گیا کیونکہ ؤہ دوست سے خیرخوائی کرسے گا اور عظم مختلف خواب کے بھی بیدوجہ ہے کہ وہ مقمام نشیب و فراز سمجھ کرا درخواب دیکھنے والے مختص کے حالات پرخور کرکے ہی خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی بھی بیدوجہ ہے کہ وہ مقمام مزید تحقیق مباحث کتاب "تعصلیر الانام طی تعبیر السنام" از علا مدین عملا خواب کی سلسلہ میں مزید تحقیق مباحث کتاب "تعصلیر الانام طی تعبیر السنام" از علا مدین عملا الحق کا بلسی میں ملاحظہ فریا کمیں۔

١٥٨٦: حَدَّلُنَا النَّفَيْلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُولُ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَمِعْتُ أَبَا طَعَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَعَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَعَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْلِيَا مِنَ اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْلِيَا مِنَ اللَّهْطَانِ فَإِذَا رَأَى مِنَ اللَّهْ عَلَيْه عَنْ يَسَارِهِ لَلاَتُ مَرَّاتِ ثُمَّ لِيَعَوَّهُ عَنْ يَسَارِهِ لَلاَتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لِيَعَوَّهُ عِنْ مَنْ يَسَارِهِ لَلاَتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لِيَعَوَّهُ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَطُرُّهُ وَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لِيَعَوَّهُ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَطُرُّهُ وَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لِيَعَوَّهُ وَمِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَطُولُ الرَّولُولُ الرَّولَةُ اللهُ مَالَّالِهُ مَنْ يَسَارِهِ لَلاَتَ

٤ أَمَّا: خَدَّلَنَا يَزِيدُ بُنُ خَالِدٍ الْهَمُدَانِيُّ وَقَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ النَّقَهِيُّ قَالًا أَخْبَوَنَا اللَّيثُ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا

دیکنا چھا مجھتا ہوں اسٹے کہ اسکے دیکھنے کی تعبیر بیہ کہ و چھن دین میں تابت قدم رہے گا۔ اہام ابوداؤ وقر ہاتے جیں کہ جملہ صدیث إذا افْتُوَّبَ الزِّمَانُ کا مطلب بیہ ہے کہ جس وقت شب وروز برابر ہوں بعنی بہار کا موسم جو کدا عتمال کا زمانہ ہوتا ہے۔

1000: احمد بن خنبل المشیم الیلی این ان کے پچا حضرت ابورزین رضی الله عند سے روایت ہے کہ اسخضرت شکی نیز نے ارشاد قربایا کہ خواب پر ندے کے پیر پر ہوتا ہے جب تک کداس کی تعبیر بیان نہ کی جائے۔ جب اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے۔ جب اس کی تعبیر بیان کردی گئی تو ای طرح سامنے آ سے گا لیمن جیسے تعبیر دی گئی اس کے مطابق ہوگا۔ دادی نے بیان کیا کہ میراخیال ہے کہ آ پ نے قربای خواب صرف دوست یا علمند آ دی کو جاؤ۔

الما الفیلی از میر کی بن سعید الوسف حضرت الوقاد ورضی الله عند سے روایت ہے کہ یمن نے خوات رسول کر کم مُؤَثِّر ہے سنا آ پ فرمات محصر کے می می سال کے میں اللہ عند سے معلم کے خواب اللہ کی جانب سے اور خراب خیالات اور پر بیٹان کن خواب شیطان کی ظرف سے جی اس لئے تم لوگوں میں سے جب کوئی مختص خواب میں برائی و کیجے تو اپنی یا کی جانب نیمن مرتبہ تعوک دے اور اس کے بعد اس خواب کے شرح اس کے شرح سے اللہ کی بناہ مائے تو وہ براخواب اور اس کے بعد اس خواب کے شرح اس کے میں جانب نیمن مرتبہ تعوک دے اور اس کے بعد اس خواب کے شرحے اللہ کی بناہ مائے تو وہ براخواب

ال صحف کونتصان ندیمینی سکے گا۔ ۱۵۸۵ : بزید بن خالد مختیبہ بن سعید کیٹ 'ابوزیبر' حضرت جابر رضی القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آئخضرت صلی القدعایہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی محض کوئی برا خواب و کیھے تو وہ اپنی رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوْيُا يَكُرُهُمَا فَلْيَبْصُقُ عَنُ يَسَادِهِ . باكم جانب تعوك دے اور الله تعالیٰ ي تمن مرتبه شيطان سے بناه وَلُيْتَعَوَّهُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَان قَلَاقًا وَيَتَحَوَّلُ عَنْ ﴿ مَا نَظَى اورجس كروث بِ (سور باقا ) است بدل كردوسرى كروث لي

۱۵۸۸: احمد بن صالح عمیدانند ٔ پولس این شهاب ابوسلمهٔ حضرت ابو مربره رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے آئخضرت فالنظ سے سنا آت ب فرماتے تنے جو آدی خواب میں مجھے و کیھے تو قریب ہے کہ ووفخص بیداری کی حالت میں دیکھے گایا آپ نے اس طرح فرمایا (بیراوی کو شک ہے) مویا اس نے مجھے جامھے کی حالت میں دیکھا اس لیے کہ شیطان میری شکل وصورت نبیس بناسکتا ۔ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْدِ

١٥٨٨: حَدَّلُنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّلُنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَوَلِنِي يُونُسُّ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَيْنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدٍ الْرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنُ رَ آنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ أَوُ لَكَأَنَّمَا رَ آنِي فِي الْيَقَطَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيُطَانُ بِي.

### خواب مين آب تَلْ اللَّهُ اللَّهُ

پیقدرت نہیں دی کہ وہ آپ کی شکل وصورت بنا سکے اور بعض حضرات نے ریجی قرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ و گیرانیا ، اور فرشتوں کا بھی یمی تھم ہے کہ شیطان ان کی بھی شکل وصورت نہیں بنا سکتا۔ لیکن پہان قول زیادہ تو کی اور علم محتقتین کا مسلک ہے مزید تفصیل کے لے خصائل نبوی شرح شائل تر نہ می از حعزت شخ الحدیث سہار نپوری اور جمع الوصائل شرح شائل تر نہ میں ملاحظ قرما کیں۔ ١٥٨٩: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالًا ١٥٨٩: مسددُ سليمان بن داوُدُ حادُ ايوبُ ككرم وحفرت وبن عباس حَدَّقَا حَمَّادٌ حَدَّقَا أَيُّوبُ عَنْ عِكُومَة عَنِ ابْنِ مِنى الله عَها الله عَها الله اللهُ اللهُ اللهُ ال عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ (جاندار) کی تصویر بنائی تو اللہ تعالی تیامت کے دن اسے عذاب دے صَوَّرٌ صُورَةً عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى گا جب تک که د وای ش روح نه بعونک دے گر و دنیں بھونک سکے گا اور جو محض لوگوں کو جھوٹے خواب سنائے تواے کہاجائے گا کہ و وہ کے يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِحِ وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ دودانوں کوگرہ نگائے اور جومحص دوسروں کی بات پر کان لگائے جبکہوہ يَغْقِدَ شَعِيرَةٌ وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثٍ قَوْمٍ اپنی گفتگواے نہ سانا چاہتے ہوں تو قبامت کے دن اس کے کانوں يَفِرُّونَ بِهِ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ عن تجملا مواسيسة الاجائة كارالعيا وباللد

جس محض نے خواب میں آنخضرت کا فیٹے کو ویکھا در حقیقت اس نے خواب میں آپ کو ہی ویکھا کیونک اللہ تعالی نے شیطان کو

١٥٩٠: حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بُنِّ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ كَأَنَّا فِي دَارِ عُفْهَةً بُنِ رَافِعٍ وَأَتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابِ فَأَوَّلُتُ أَنَّ الْرِهُمَّةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَافِيَّةَ فِي

١٥٩٠: موکّ بن اساعیل حماد فابت معفرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ آتخضرت کا فیکھے ارشا دفر مایا کہیں نے رات کو تواب میں ویکھا کہ جیسے ہم اوگ عقبہ بن رافع کے مکان میں ہیں اور ہم لوگوں کے باس این طاب کی تر وجازہ محموری لائی محمی تو میں نے اس کی سید ۔ تعبیر کی کہ ہم لوگوں کے لئے وُنیا میں بلندی ہے اور ہمارا دین عمرہ اور بہتر ہوگا۔ (این طاب عرب کی اعلی شم کی مجور کا نام ہے)۔

#### الْآخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ. يَرِي

### باب جمائی کینے کابیان

ا 10 اناحمد بن بونس زہیر سہبل این ابی سعید محضرت ابوسعید خدری رضی الشعند سے روایت ہے کہ استخضرت کا انتخاب ارشاد قرمایاتم لوگوں میں سے جب کوئی محض جمائی لے تو وہ اپنائسند بند کر لے کیونکہ شیطان اندر داخل ہوجا تا ہے۔

۱۵۹۳: این علا اُوکیع سفیان سبیل ہے ای طریقہ ہے روایت ہے اور اس روایت میں اس طریقہ سے قد کور ہے کہ جب کسی کوتماز میں جمالی آئے تو جہاں تک ہو سکے اپنائند بند کر لے۔

۳۵۱ اجسن بن علی برید این ابی وئب معید بن ابی سعید ان کے والد ' حضرت ابو ہر برہ دمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا بلاشبہ اللہ تعالی چھینک کو پہند فر ماتے ہیں اور جمالی لینے کو براسجھتے بھرتم لوگوں میں جب کوئی فخض جمائی لیے تو جہاں تک ہو سکے اس کورو کے اور ہاء ہاء نہ کرے کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے و وانسان کی بیرحالت و کیوکر ہنتا ہے۔

## بكب مَا جَاءَ فِي التَّثَاوُب

ا 104: حَدَّلَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونَسَ حَدَّلَنَا زُهَيْرٌ عَنُ سُهَيْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَفَانَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيُمْسِكُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُّخُلُ

١٥٩٢: حَدَّكَنَا ابْنُ الْعَكَاءِ عَنْ وَكِيعِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ نَحْوَهُ قَالَ فِي الصَّكَاةِ فَلْيَكُظِمْ مَا اشْتَطَا عَــ اشْتَطَا عَــ

109٣: حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِمَّ حَدَّقَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابُنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَا إِنَّ اللّهَ يُجِبُّ الْمُطَاسَ وَيَكُرَهُ النَّاوُبِ فَإِذَا يَنَا لَبُ أَحَدُكُمُ فَلْيَرُدَهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلُ هَاهُ هَاهُ فَإِنَّهَا ذَلِكُمْ مِنْ النَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ.

#### چھینک اللہ کو پسند ہے:

چھینک اللہ تعالیٰ کو پہند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چھینک لینے کے بعد انسان کاجسم ماکا ہوجا تا ہے مسامات کھل جائے جیں اور طبیعت میں فرحت محسوس ہو تی ہے جس سے عمادت میں لندت آئی ہے اور جمائی کو ناپسند ہونے کی وجہ ریہ ہے کہ جمائی لینانسستی کی علامت ہے۔

# باب في الْعُطَاسِ باب في يَكَا

١٥٩٣: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَهُ عَيَ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَقَا إِذَا عَطَسٌ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ تَوْبَهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ فَقَا إِذَا عَطَسٌ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ تَوْبَهُ عَلَى إِسُولَ اللهِ فَقَا إِذَا عَطَسٌ بِهَا صَوْتَهُ شَكَّ يَحْيَى \_ فِيهِ وَحَفَضَ أَوْ عَضَ بِهَا صَوْتَهُ شَكَّ يَحْيَى \_ فيه وَحَفَضَ أَوْ عَضَ بِهَا صَوْتَهُ شَكَّ يَحْيَى \_ فيه وَحَفَضَ أَوْ تَعْلَى الْمُعَلَىٰ اللهُ المَّذَانَ عَبُدُ الرَّزَاقِ أَحْرَنَا وَحُمَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَحْرَنَا وَحُمَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَحْرَنَا وَحُمَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَحْرَنَا

۱۵۹۳: مسد و کیلی این مجلان عمی ابوصار کی حضرت ابو بریره رضی الله اتعالی عند سے روایت ہے کہ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم چھینک لیتے تو اینا ہاتھ یا کیڑے کو مند پررکھ لیتے اور آپ بلکی آواز سے چھینک لیتے ہو۔

لیتے ہے۔

۱۵۹۵ بحمد بن داؤد مشیش عبدالرزاق معمر زهری این سینب حفرت ابو هریره دخی الله تعالی عند سے دوایت یب که انتخفرے سلی الله

مُغُمَّرٌ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ أَبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِظْ خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِهِ رَدُّ الشَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الذَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَوِيضِ وَاتِبَاعُ الْجَنَازَةِ. وَإِجَابَةُ الذَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَوِيضِ وَاتِبَاعُ الْجَنَازَةِ. باب كَيْفَ تَشْهِمْتُ

<del>سے سروت</del> ایس

١٥٩٦: حَدَّتُنَا عُشْمَانُ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هِلَالِ بِنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمٍ بْنِ عَبِيدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ مُ عَلَيْكُ مُ فَقَالَ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْكَ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَيْكَ لَمُ قَالَ بَعْدُ لَعَلَكَ وَجَدْتَ مِمَّا قُلْتُ لَكَ قَالَ لَوَهُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا يَشَرُّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيْنِي يَعْيُرُ وَلَا يِشَرُّ قَالَ إِنَّا يَنَا يَنَا اللَّهِ فَيْ إِنَّا يَنَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَمِنَ عَنْدَكُمُ عَلَى أَمْلَ ثُمَّ قَالَ وَمُحَلِّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ فَذَكُو بَعْصَ اللَّهُ اللَّهُ فَيْلُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُ اللَهُ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

2 المُ التَّذَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّحَقُ السَّحَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزیں برائیک مسلمان محفق پر دوسرے مسلمان بھائی کے لئے واجب ہیں: (۱)ایک تو سلام کا جواب دینا (۲) چھینک کا جواب دینا (۳) دعوت منظور کرنا (۳) مریض کی عیادت کرنا (۵) جنازہ کیے بیچیے جلنا۔ (تدفین کے لئے) باب: چھینکنے والے شخص کا رکس طرح جواب

#### ديناحاييم يخ؟

۱۹۹۱ء عمّان بن ابی شیبہ جریز منصور حضرت بلال بن بیاف سے دوایت ہے کہ ہم لوگ سالم بن عبید کے ساتھ سے کہ ہم لوگ سالم بن عبید کے ساتھ سے کہ ایک آ دمی نے چھینکا اور کہا اسلام علیم سالم نے جواب ویا تم پر اور تہارے مال باپ پر سلام ۔ پھر پچھ ویر کے بعد فر مایا میرا خیال ہے کہ تہیں میری بات نا گوارگی ہے ۔ اس نے جواب دیا جمی تو بیر پا بتا تھا کہ آ پ میری والدہ صاحبہ کا نہ بھلائی اور نہ برائی ہے تذکرہ کر بتے ۔ سالم نے جواب دیا تم صاحبہ کا نہ بھلائی اور نہ برائی ہے تذکرہ کر بتے ۔ سالم نے جواب دیا تم ساحبہ کا نہ بھلائی اور نہ برائی ہے تذکرہ کر بتے ۔ سالم نے جواب دیا تم تماری مائی ہوئے اور تا و فر مایا تم پر اور تماری و کہ اسلام ہو ۔ پھر ارشاد فر مایا تم پر اور تماری والدہ پر سلام ہو ۔ پھر ارشاد فر مایا جب تم لوگوں میں سے کوئی تمہاری والدہ پر سلام ہو ۔ پھر ارشاد فر مایا جب تم لوگوں میں سے کوئی تمہاری والدہ پر سلام ہو ۔ پھر جھینگئے والاقتص اس کا جواب و ۔ پھنٹی ہوا ہوتو وہ رہمک اللہ کہ تو بیان کرے اور جوشص اس کا جواب و ۔ پھنٹی ہوا ہوتو وہ رہمک اللہ کئے ، پھر جھینگئے والاقتص اس کا جواب و ۔ پھنٹی والم لئے گئے والم گفت کر گئے ہے۔

201 آتھیم بن منتصراً آکٹ بن بوسٹ ابوبشر منصوراً ہلال بن بیاف خالد بن عرفجہ معفرت سالم بن عبید آجی نے ای طرح آنخضرت کا جی خ سے دوایت کیاہے۔

۱۵۹۸ موی بن اساعیل عبدالعزیز عبدالله عبدالله بن وینارا بوصالی محترت ابو بریره رضی الله تعالی عند سده ایت به کرآ تخضرت علی الله علیه وسلم فی سند و کور می سے کوئی شخص حصینی تو الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص حصینی تو اگفت شکہ فیلے علی میں کے اور اس محتص کا بھائی یا ساتھی

يَرُ حَمُكَ اللهُ كَمِ بَكِروه تَعِينَكَ والأَقْضَ يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ كَبِـ

# باب: كننى مرتبه چھينك كاجواب دياجائي؟

1993: مسدد کی این عجلان سعیدین انی سعید حضرت ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے کہا ہے مسلمان بھائی کو تین مرتبہ تک چھینک کا جواب دو پھرا گرکوئی فض اس سے زیادہ چھینک تو نزلدادرز کا م ہے۔
1909: میسی بن جماد کیٹ این عجلان سعید بن ابی سعید حضرت ابو بریرہ رضی الله تعالی عند نے ای طریقہ پر آنخضر ساسلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ امام ابوداؤ در حملة الله علیہ فرماتے ہیں کہ ابولیم مولی بن قبیل محمد بن مجل ان سعید حضرت ابو بریرہ رضی الله ابوداؤ سعید حضرت ابو بریرہ رضی الله سال عند ہے ابولی ابولی عند ہے ابولی ابولی عند ہے ابولیت کیا ہے ابولی عند ہے ابولی

1970 الرائيم بن موى ابن الى زائدة تحرمه بن عمار اياس بن سلمهٔ معرب بن عمار اياس بن سلمهٔ معرب سلمه معرب الوع رضى القدعت به روايت به كدايك فخص في الخصرة من المحضرة من المنظمة قرمايا مجروه المخضرة من المنظمة قرمايا محض جهينكا تو المخضرة من المنظمة عن ارشاد قرمايا المن مخض كو (السامحسوس موتاب كد) ذكام به -

باب: کافرذی کی چھینک کا کس طریقہ سے جواب

كُلِّ حَالِ وَلَيْقُلُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَيَقُولُ هُو يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ \_

## باب كُوْ مَرَّةً يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ

١٩٩٩: حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُوَيُوةَ قَالَ حَدَّثِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُويُوةَ قَالَ حَدَّثِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُويُوةَ قَالَ شَمِّتُ أَخْرَنَا قَالَ شَمِّتُ أَخْرَنَا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْرَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُويَدَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ رَقَعَ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِى النَّيِي فَيْهِ الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ النَّيِي وَقَالًا إِلَيْ النَّيْ وَالْدَالِي عَنْ النَّي عَنْ النَّي وَالْدَ

الاَهُ حَدَّثَنَا هَارُونُ مِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ مِنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ مِنْ حَرُبٍ عَنْ يَوْيدَ مِنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى مِنْ إِسْحَقَ مِن عَبْدِ اللّهِ مِن أَمِي طَلْحَة عَنْ أَمْدِ حُمَيْدَة أَوْ عُبُدُلةً مِنْتِ عُبَيْدِ مِن رِقَاعَة الزَّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهَا عَنِ النَّبِي هُمَّ قَالَ تُشَمِّتُهُ وَإِنْ شِنْتَ فَكُولًا فَإِنْ شِنْتَ أَنْ تُشَمِّتَهُ فَشَمِّتُهُ وَإِنْ شِنْتَ فَكُفَّ۔ شِنْتَ أَنْ تُشَمِّتَهُ فَشَمِّتُهُ وَإِنْ شِنْتَ فَكُفَّ۔

170٢: حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً عَنُ عِكْرِمَةً بْنِ عَمَّادٍ عَنُ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةً بْنِ عَمَّادٍ عَنُ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةً بْنِ الْآكُونَ عَمْنُ النَّبِي الْآكُونَ عَمْنُ النَّبِي وَأَنَّ رَجُلًا عَطَسَ عِنْدَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ يَوْحَمُكَ اللَّهُ كُمَّ عَطَسَ فَقَالَ النَّهُ عُلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ يَوْحَمُكَ اللَّهُ كُمَّ عَطَسَ فَقَالَ النَّهُ كُمَّ الرَّجُلُ مَوْكُومٌ -

بِكِ كَيْفَ يُشْمَّتُ

#### ويناطٍ ہے؟

العدد المعتمان بن الى شير وكي سفيان حكيم حضرت الوبرده النه والد التدعليه وسلم كي سائن بهودى جهيئا كرتے تصاس تو تع سے كدآب صلى الله عليه وسلم يُرحَكَ اللهُ فرما كيل كي ليكن آب صلى الله عليه وسلم فرماتے تھے: بَهْدِيْكُمُ اللّهُ وَيُصُلِحُ بَالْكُمْ لِعِنْ تَم كوالله تعالى جايت دے اور تمہارا قلب تمك كر

باب: جس محص کو چھینگ آئے اور وہ الحمد للدند کے تو؟

ما ۱۱۹۰ احمد بن یونس زبیر (دوسری سند) محد بن کیر سفیان سلیمان محضرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ دوآ دمیوں نے آخضرت منافی کے سامنے چھینکا آپ نے ایک کو جواب لین یو کھیلے اللہ فرمایا اور دوسرے کو جواب نیس ویا نوگوں نے عرض کیا پارسول اللہ دو آدمیوں کو چھینک آئی ۔ آپ نے ایک محض کوتو جواب عنایت فر مایا اور دوسرے کوئیس ۔ تو آپ نے ارشاد فر مایا اس محض کے تھینکتے کے دھت الحمد للد کہا تھا اور دوسرے نیس نے ارشاد فر مایا اس محض کے جھینکتے کے دھت الحمد للد کہا تھا اور دوسرے نے الحمد للد کھیں کہا تھا (اس لئے میں نے دوسرے محض کو جواب نیس دیا)۔

#### الذِّيق

٣٩٠٠٠ حَدَّلْنَا عُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلْنَا وَكِيعٌ مَدَّلَنَا وَكِيعٌ حَدَّلْنَا وَكِيعٌ مَنْ النَّيْلَمِ عَنْ أَبِي مُدَّلِنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ النَّيْلَمِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ تَعَاطَسُ عِنْدَ النَّهُ وَمَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهَا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءً أَنْ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمُ.

يَابِ فِيمَنْ يَعْطِسُ وَلَا يَحْمَلُ اللّهَ المَاهُ وَكَا يَحْمَلُ اللّهَ المَاهُ اللّهَ المَعْمَدُ اللّهُ يُونُسَ حَدَّلْنَا أَحْمَدُ اللّهُ يُونُسَ حَدَّلْنَا الْمُعْمَلُ اللّهِ مَحَمَّدُ اللّهُ يَعِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمُعْمَى قَالًا حَدَّلْنَا سُلَيْمَانُ التَّبِيقِي عَنْ أَنْسِ قَالًا حَدَّلَنَا سُلَيْمَانُ التَّبِيقِ فَشَمَّتَ أَحَدُهُمَا قَالَ عَطَسٌ رَجُلَانِ عِنْدَ النّبِي فَشَمَّتَ أَحَدُهُمَا وَتَوَكَ الْآخَرَ قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ رَجُلانِ عَطَسًا فَشَمَّتُ أَحَدُهُمَا قَالَ أَحْمَدُ أَوْ فَسَمَّتَ عَطَسًا فَشَمَّتُ أَحَدُهُمَا قَالَ أَحْمَدُ أَوْ فَسَمَّتَ اللّهُ وَإِنْ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّهُ وَإِنْ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّهَ وَإِنْ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّهَ وَإِنْ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّهَ

# النَّوْمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

نیند کے بارے میں

باب: اگرکوئی پیپ کے بل لیٹے تو کیسا ہے؟

۱۹۰۵: محد بن تی معادین بشام کی بن بی کیر ابوسلمہ حضرت یعیش

بن طحمہ ان کے والد طحمہ بن قیس الخفاری ہے روایت ہے کہ میر ہے

والد ماجد اسحاب صفہ میں ہے تھے۔ ایک مرتبہ آنخضرت مُنَّ الْحِیْمُ نے

ارشاد قرمایا تم ہمارے ہمراہ (حضرت عا تشرصد یقہ رضی اللہ عنہا کے کھر
چلوتو ہم گئے۔ آپ نے قرمایا اے عاتشرضی اللہ عنہا ہم کو کھا تا کھلا دو

وہ ساگ کی تم کا کھا نا لے کر تشریف لائیں دہ ہم نے کھایا۔ پھر آپ

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْيَطِحُ عَلَى يَطْنِهِ ١٢٠٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعِيشَ بُنِ طَخُفَة بُنِ قَبْسِ الْمِفَارِيّ قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ الْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَيْتِ

عَائِشَةً فَانْطَلَقْنَا فَقَالَ يَا عَائِشَةً أَطْعِمِنَا فَجَائَتُ بِحَشِيشَةٍ فَآكُلُنَا فُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةً أَطُعِمِنَا فَجَائَتُ بِحَشِيشَةٍ فَآكُلُنَا فُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةً أَطُعِمِنَا فَجَائَتُ بِعُسُ مِنْ لَيَنِ قَالَ يَا عَائِشَةُ الشَّقِينَا فَجَائَتُ بِعُسُ مِنْ لَيَنِ فَشَرِبْنَا فُمَّ قَالَ إِنْ شِعْتُمُ بِتُمْ وَإِنْ شِعْتُمُ مِثَنَّ مُ عَلَى بَعْضَ وَإِنْ شِعْتُمُ اللَّهُ مُنْ وَإِنْ شِعْتُمُ اللَّهُ مَنْ فَكُومُ وَإِنْ شِعْتُمُ اللَّهُ مَنْ فَكُومُ وَإِنْ شِعْتُمُ اللَّهُ مَنْ فَالَ اللَّهُ مَنْ مَا لَيْ المُسْجِدِ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ فَيَطَعُهُا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْم

بَابِ فِي النَّوْمِ عَلَى سَطْمٍ غَيْرِ مُحَجَّر

١٩٠١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمْ يَعُنِى ابْنَ نُوحٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ جَابِرِ الْحَنفِي عَنْ وَعَلَمْ بُنِ جَابِرِ الْحَنفِي عَنْ وَعَلَمْ بُنِ وَقَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ وَقَابٍ عَنْ عَبْدِ قَالَ الرَّحْمَنِ بُنِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَئِن لَهُ مِنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَئِن لَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَئِن لَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى طَهْرٍ بَيْتِ لَئِن لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى طَهُولَ بَيْتِ لَئِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى طَهُولَ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِي عَلَيْ اللْمُعَلِيْلُولُ اللْمُولِ اللْمُعَلِي عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الللّهُ اللْمُعُولُولُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللْ

ذمهے آزاد مخض:

مطلب بیہ کدایسے محف کی ذمدداری نیس رہی وہ خود ہی اپنی ہلا کت اسپنے ہاتھوں کررہا ہے۔ شریعت نے انسان کواپنی حفاظت کا تھم دیا ہے اور خود کو ہلا کت میں ڈالنے سے منع کیا ہے ارشاد ہاری تعالی ہے: ﴿ وَلَا تُلَقُواْ بِاللَّهِ مِنْكُمْ ۗ إِلَى التَّهُ لُكُمَّةٍ ﴾ لیمن تم لوگ خود اپنے کو ہلا کت میں جنان نہ کرو۔

بَابِ فِي النَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ

٢٠٤: حَدَّلَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرُنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِى ظَيْنَةَ عَنْ مُعَاذِ بُنِ حَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ وَثَنَا عَنْ النَّبِيِّ وَثَنَا النَّبِيْ وَثَنَا النَّبِيِّ وَثَنَا اللَّهُ وَلَيْنَا النَّبِيِّ وَثَنَا الْمُعَادِ اللَّهُ عَنْ النَّهُ وَلَيْنَا الْمُعَلِيقِ وَلَيْنَا الْمُعَلِيقِ اللَّهُ وَلَيْنَا الْمُعَلِيقِ اللَّهِ وَلَيْنَا الْمُعَلِيقِ اللَّهِ وَلَيْنَا الْمُعَلِيقِ اللَّهُ وَلَيْنَا الْمُعَلِيقِ اللَّهِ وَلَيْنَا الْمُعَلِيقِ الللَّهِ وَلَيْنَا الْمُعَلِيقِ اللَّهِ وَلَيْنَا الْمُعَلِيقِ اللَّهُ وَلَيْنَا الْمُعَلِقِ اللَّهِ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْنَا الْمُعَلِقِ لَلْمُ اللَّهُ وَلَيْنِ الْمُعَلِقِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْنَالِقُ الْمُعَلِقِ اللَّهُ وَلَيْنَ الْمُؤْلِقَ الْمُسْتِيقِ اللَّهِ وَلَيْنَالِقُ مَا اللَّهِ وَلَيْنَالِ عَلَيْنِ الْمُؤْلِقِ لَلْمُ لَيْنَالِقُ اللَّهِ عَلَيْنِ الْمُعَلِقِ لَلْمُ اللَّهُ وَلَيْنَا لَيْنَالِقُ اللَّهُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمِيلِيقِ اللْمُعَلِقِ عَلَى الللْمُ لَلِيلِيقِ اللْمُ لَلِيلِيقِ اللْمُعَلِقِ عَلَيْنِ الْمُعْلِقِ لَلِيلِ عَلَيْنِ الْمُعَلِقِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلُ عَلَيْلِ عَلَيْلُولُ اللْمُعِلْمِ اللْمُعِلْمِ الللَّهِ عَلَيْلُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلُ عَلَيْلِ عَلْمِ لَلْمِيلِيلِ عَلْمِ لَلْمُعِلِقِ لَلْمُعِلْمِ لِلْمُعِلِقِ عَلَيْلِ عَلْمِيلِيلُ عَلْمُ لِلْمُعِلِقِ عَلَيْلِي عَلَيْلُولِي عَلَيْلُولُ عِلْمِ لَلْمِلْمِ عَلَيْلِيلُولُ عِلْمُ لِلْمُعِلْمِ عَلَيْلُولُ ع

# باب: جوآ دمی کمی حبیت پرسوئے کہ جس پر کوئی رکاوٹ نہ ہو

11-1 : حمد بن حملی اسالم بن نوح احمره بن جابر حضرت عبد الرحل بن مل ین شیبان این والد حضرت علی بن شیبان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت می کر می صلی القدعایہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو محض گھر کی حیست برسوئے کہ جس پر رکاوٹ شہوتو اس محض کی کوئی فرمہ داری ٹیس ہے (اگر گر کرم گیاتو کوئی فرمہ داری ٹیس)

#### باب: باوضوہوتا

ے ۱۶۰ موگ بن اساعیل حماد عاصم شهر بن حوشب ابوظید معفرت معاد بن جبل رضی الله تعالی عند سے روابیت ہے کہ اسخضرت صلی الله علیه وکلم نے ارشاد قرمایا جومسلمان شخص یا دالی کر سے باوضوسوئے پھر داسے ہیں

قَالَ مَا مِنْ مُسُلِم بَيتُ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرًا فَيَنَعَارُ مِنْ اللَّذِيَّ وَالْآخِرَةِ إِلَّا مِنْ اللَّذِيِّ وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعُطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ظَيْمَةً فَكُلَّ أَبُو ظَيْمَةً فَكُلَّ أَبُو ظَيْمَةً فَكُلَّ بَهِذَا أَبُو ظَيْمَةً فَحَلَّنَا أَبُو خَبَلِ عَنِ فَحَلَكَنَا بَهِذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِيِّ فَقَا قَالَ ثَابِتُ قَالَ فَكُنَّ لَقَدْ جَهِدْتُ أَنْ الْمُلَانِ لَقَدْ جَهِدْتُ أَنْ الْمُلَانِ لَقَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَنْ لَكُونَ عَلَيْهَا.

١٢٠٨: حَدَّثَ عُمُمَانُ مُنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ
 عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ مُنِ كُهْبُلِ عَنْ كُريْسٍ عَنِ الْنِ
 عَبَّسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظْ فَامَ مِنَ اللَّيلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ
 فَعَسَلَ وَجُهَةُ وَيَعَدُهِ فُمَ نَامَ قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِى بَالَ ...

باب كَيْفَ يَتَوَجَّهُ الرَّجُلُ

عِنْلُ النَّوْمِ!

1704: حَدَّلُنَا مُسَدَّدُ حَدَّلُنَا حَمَّادُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أَمْ سَلَمَةَ كَانَ فِرَاشُ النَّبِي فَيْنَا نَحُوا مِمَّا يُوضَعُ الْإِنسَانُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمُشْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ.

باب مَا يُعَالُ عِنْدُ النَّوْمِ

١٩١٠: حَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا أَبَانُ حَدَّقَنَا أَبَانُ حَدَّقَنَا عَاصِمْ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِي هِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ كَانَ إِذَا أَزَادَ أَنُ يَرُقُدَ وَضَعَ بَدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ تَعْدِهِ فَمَ يَقُولُ اللَّهُمَ فِيلِي بَدُهُ اللَّهُمَ فِيلِي حَدَامِكُ لَاكَ مِرَارِد

حَدَّابَكَ يَوُمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ لَلَاثَ مِزَارِ۔ ١١٧١: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثِنِي الْبُرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِي

چونک کرانڈر تعالیٰ ہے وُنیا یا آخرت کی بھلائی ماسکتے تو التد تعالیٰ اس .
مخص کو وہ عنایت فرمائے گا۔ ثابت بنائی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں
کے پاس ابوظیہ (بھرہ میں) تشریف لائے اور انہوں نے حضرت
معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہ صدیث بیان کی خابت بیان
کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے بیان کیا کہ میں نے بیدار ہوتے وقت
ان وَکرواوَکار کے بڑھے کی بہت می کی لیکن میں ایسائیس کرسکا۔
ان وَکرواوَکار کے بڑھے کی بہت می کی لیکن میں ایسائیس کرسکا۔
ان وَکرواوَکار نے بڑھے کی بہت مقیان سلمہ بن کھیل کریب محضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوسئے اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت
کی چھر ہاتھ میں بیدار ہوسئے اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت
کی چھر ہاتھ میں دھوکر سو سے اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت

### باب جس وفت انسان سوئے تو کس طرف چېره کر رع

۱۹۰۹: مسدد کی اد خالد ابوقلایهٔ حضرت اُمّ سلیدرضی الله تعالی عنها کے رشتہ دار سے روایت ہے کہ آنخضرت ملی الله علیه وکلم کا بستر اس طریقت سے بچھا کرتا تھا کہ جس طریقت سے انسان قبر کے اندرانایا جاتا ہے اور مسجد آئے سلی الله علیہ وسلم کے سریائے (سوتے وقت ) ہوتی تھی۔

## باب:سوتے وقت کیا دُعاما گگے؟

۱۱۱ موی بن اساعیل ابان عاصم معبر سوا، حضرت هده رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ آخضرت سلی الله علیہ وسلے کا ارادہ فرماتے تو آپ سلی الله علیہ وسلی عندا بلک یو آپ تعین عبد اور ارشاد فرماتے : الله م قینی عداب سے بچالیس جس روز کہ عبد الله بندوں کو اُتھا کیں سے ہے ارابیتی قیامت کے دن)

۱۹۱۱ : مسدد معتمر "منصور سعد بن عبيده براء بن عازب رضی الله عنه عبده براء بن عازب رضی الله عنه عبد دوايت به كرانخطرت تأثیر بنی موند بر وضو کرد می مون کردائی کروث پر وضو کرد جس طریق سند کردائی کروث پر

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَتَهُتَ مَضَجَعَكَ فَتَوَصَّا وَصُوتِكَ لِلصَّلَاةِ فَمَّ مَضَجَعَكَ فَتَوَصَّا وَصُوتِكَ لِلصَّلَاةِ فَمَّ اصْطَحِعُ عَلَى شِقِكَ الْآيُمَنِ وَقُلُ اللّهُمَّ أَسُلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ رَفَوَّضُتُ أَمُوى إِلَيْكَ وَأَلْجَاتُ طَهُوى إِلَيْكَ رَفْعَةً وَرَغُمَةً إِلَيْكَ لَا مَنْتُ بِكِمَا بِكَ وَأَلْجَاتُ مَا يَقُولُ اللّهِ المَنْتُ بِكِمَا بِكَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

الاا: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلَنَا يَحْنَى عَنْ فِطُو بُنِ عَلِيفَة قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ عُبَيْدَة قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ عُبَيْدَة قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أُرَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ وَأَنْتَ طَاهِرٌ فَتَوَسَدُ يَهِيمَكَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

الآا: حَذَّلَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَوَّالُ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ حَدَّلَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمَلِكِ الْغَوَّالُ الْمُفَيَانُ عَنِ الْمَعْمِينِ وَمَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بَنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْمُهَانُ فَالَ الْمُفَيَانُ قَالَ الْمُفَيَانُ قَالَ الْمُفَيَانُ قَالَ الْمُحَمِّدِ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الال حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِى شَبِّمَةً حَدُّقَنَا وَكِيعٌ عَنُ مِنْفَيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مِنْفِيانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ رِبْعِتْي عَنْ حُدَيْفَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَنْ رِبْعِتْي عَنْ حُدَيْفَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَنْدِه وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ وَإِذَا السَّنَاقَظَ قَالَ الْتُحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي وَأَمُوتُ وَإِذَا السَّنَاقَظَ قَالَ الْحَمَّدُ لِلَهِ الَّذِي

اینوادر کبو ( این بید عاما گو) اُلگیم آسلمسف و جین بین اے القدیم خود کوآپ کا فر ما نبر دار بنالیا اور یمی نے تمام کام آپ کومونپ دیے اور یمی نے آپ کی دات ہے آپ چین کا سیار احاصل کیا۔ رغبت اور وُر صرف آپ کا ہے آپ ہے بھاگ کر آپ ہی کی طرف تعکانہ اور جائے نجات ہے۔ میں آپ کی نازل کردہ کماب پرائیمان لایا اور آپ ہوجائے گانو تمبار اانقال دین اسلام پر ہوگا اور تم سب ہے اخیر میں یہ وَجائے گانو تمبار اانقال دین اسلام پر ہوگا اور تم سب ہے اخیر میں یہ وَجائے گانو تمبار اانقال دین اسلام پر ہوگا اور تم سب ہے اخیر میں میری زبان سے نکل گیا و بو سُولِك الّذِی آر سَلُت آپ نے فر مایا نہیں اس طریقہ سے نبیں ( بلکہ اس طریقہ سے ہے ) و نیچن الّذِی الّذِی

۱۹۱۴: مسدد کیجی 'فطر' سعد' حضرت براءین عازب رضی الله تعالیٰ عنه نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے ای طریقه سے روایت کیا ہے که جب تم اپنے بستر پر باوضو جاؤ تو تم اپنے دائیس باتھ کا تحمیه کرلوآ سے سابقہ حدیث ہے۔

۱۹۱۳: محد بن عبد الملک محد بن بوسف سفیان اعمش مفعور سعد بن عبید و مفعرت برا مربعد بن عبید و مفعرت برا مربعد بن عبید و مفعرت برا مربعد سے بید و مفعرت برا میں اللہ عند نے استحضرت برا کی ایک راوی نے بیدیان کیا کہ جب تم طبارت کی صالت میں بستر برآ و دوسرے راوی نے بیان کیا کہ جب تم طبارت کی صالت میں بستر برآ و دوسرے راوی نے بیان کیا کتم نماز جیسا وضوکر و۔

۱۹۱۳: ابوبکر بن الی شیبہ وکیج اسفیان عبد الملک بَن عمیر ٔ ربعی حذیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسخفرت مُن نُخ جب سوتے تو فرماتے (بعنی بیدہ عامائیتے )اسے اللہ میں آپ کے بی نام پر زندہ ہوں اور آپ بی کے نام پر مروں گا اور آپ جس وقت بیدار ہوتے تو فرماتے اس اللہ کا همرواحسان ہے کہ جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور ہم سب کوای کی طرف لوث کرجانا ہے۔

۱۹۱۵: احمد بن ایک زہیر عبید اللہ سعید بن ابی سعید ان کے والہ محضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخسرت من اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخسرت من اللہ عنہ سے کوئی محض اپنے بستر پر جائے (آرام کرنے کے لئے) تو اس کواپ تہبند (وغیرہ) کے کوئے سے جماڑ لے اس لئے کہ اس کو عضرت کر اس کے بیچے کون آیا ہے ۔ مجروہ محض وا کیل کروٹ پر لیٹ جائے اور (یہ) پڑھے پائسک تری وضعف الح یعنی کروٹ بین پر رکھتا ہوں اور اسے میری روٹ کی اس بیری روٹ کو اس پر حرب میں آپ کے نام پر ایک کروٹ زمین پر رکھتا ہوں اور میں آپ کے نام پر (سے کروٹ) آخاوں گا اگر آپ میری روٹ کو رک لیس تو اس پر حرح فر مانا اور اگر اس کو چھوڑ دیں تو اس کی حفاظت فرما جس طریقہ سے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما تے ہیں۔

۱۹۱۱ : موئی بن اساعیل و بیب (دوسری سند) و بب بن بقید خالد اسیل ان کے والد حضرت ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ آئے مفرت الله بریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ آئے مفرت الله عند اپنی بید و عا ما تقتے ) اکلی م رب نسماو اب لئے ) تو آپ فرماتے (لیعنی بید و عا ما تقتے ) اکلی م رب نسماو اب الله اور برایک چیز کے پان اس چینی اے الله ا آسانوں زمین کے مالک اور برایک چیز کے پان باز چیر نے والے والے اور تحفیل کے تو رات انجیل قرآن کریم کے باز لفرمانے والے میں آپ سے برایک فتن فساد کرنے والے سے باول میں آپ سے برایک فتن فساد کرنے والے سے بنا و ما تب کے بعد بیں باد میں آپ سے بہلے ہیں اور آپ سب کے بعد رہیں گے آپ سب سے پہلے ہیں کہوریں ہے آپ ب بھیدہ کے بعد رہیں ہے آپ بھیدہ کے بعد کومیر کی ہاتی ہوئی ہوئیدہ کی میں آپ سے زیاد وکوئی ہوئیدہ کومیر کی ہوئی ہوئیدہ کی میں آپ سے براقر من ادا فرماد بیجے اور جھے کومیر کی ہوئی ہوئیدہ کومیر کی ہوئی ہوئیدہ کی میں آپ سے نیاز کرو بیجئے۔

۱۹۱۷: عماس احوم، عمار ابوالحق حارث ادر ابوميسره حضرت على كرم الله د جد سے روايت ب كه تخضرت ملى الله عليه وسلم سوت دفت به دُعا ما تحقين الله مَعَ إِنَّى اَعُودُ فُهِ بِوَجْهِكَ الْكُويْمِ ..... ليني اساللهٔ عِن آب كے چرو كى بناه ما تكما موں جوكہ بزرگى والا سے اور آپ أَحْيَانًا بَعُدَمًا أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ\_

١١١٥: حَدَّقَ أَحْمَدُ بَنُ يُونَسَ حَدَّقَ وَهَوْ اللهِ عَنَ أَبِي حَدَّقَ وَهَوْ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَعِيدٍ الْمَقْيُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَعِيدٍ الْمَقْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَوَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمُ إِلَى فِرَاشِهُ بِدَاجِلَةٍ أَحَدُكُمُ إِلَى فِرَاشِهِ قَلْيَنْفُضُ فِرَاشَهُ بِدَاجِلَةٍ أَحَدُكُمُ إِلَى فِرَاشِهُ بِدَاجِلَةٍ الرَّانِي فِرَاشِهُ بَدَاجِلَةٍ عَلَى شِيقِهِ اللَّيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلُ بِالسِيكَ رَبِّي عَلَى شَيْعِيلَ مِنْ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٩١٨: حَدَّقَ مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَ وَهُبُ بُنُ مَعِيدًة عَنْ حَالِدٍ نَحُوهُ عَنْ سَهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَى سَهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوْى إِلَى فَوَالِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوْى إِلَى عَلَيْهِ اللَّهُ مَرَبُ السَّمَواتِ وَرَبَ الْأَرْضِ وَرَبَ الْمُورِي مُنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْمِي وَرَبَ الْمُورِي مُنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْمِينِ وَالتَّوْى مُنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْمُنْ أَنْ أَنْ اللَّوْرَاةِ وَالْمُنْ أَنْ أَنْكَ الْمُؤْلِقُ مَنْ هَوْ كُلُ فِي وَالْمَنَ مَلَى اللَّهُ وَالْمُن الْمُؤْلِقُ مَنْ مَوْ لَكُ مَنْ هَوْ كُلُ فَى مُنْ اللَّهُ وَالْمُن الْمُؤْلِقُ مَنْ اللَّهُ وَالْمُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعِلِيمِ الْمُعْلِيمِ

مَيْسَرَةً عَنْ عَلِينٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضَجَعِهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِوَجُهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَائِكَ النَّائَةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِئِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَعْرَمُ وَالْمَأْفَمَ اللَّهُمَّ لَا اللَّهُمَّ لَا يُعْلَفُ وَعُدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مُنْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.

١٣١٨: حَذَّلَنَا عُنُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّلَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ للّهِ الَّذِى أَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكُمُ رَّنَ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُؤْدِئ.

١٩١٥: حَدَّلُنَا جَعُفَرُ بْنُ مُسَافِي التَّبِيسِيُّ حَدَّلُنَا يَخْيَى بُنُ حَمْزَةً عَنْ لَوْرِ يَخْيَى بُنُ حَمْزَةً عَنْ لَوْرٍ عَنْ خَالِدٍ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي الْآزُهْرِ الْآنُمَارِيِّ أَنَّ مَسُولَ اللَّهِ فَقَدُ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَشْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَسُولَ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنِي وَأَخْسِهُ اللَّهُ مَا غُفِرُ لِي ذَنِي وَأَخْسِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنِي وَأَخْسِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَصَعْمَ فِي اللَّهُ وَاجْعَلَيْنِي فِي اللَّهُ وَاجْعَلَيٰنِي فِي اللَّهُ وَاجْعَلَيٰنِي فِي النَّهُ وَاجْدِي اللَّهُ وَاجْعَلَيْنِي فِي اللَّهُ وَاجْدِي اللَّهُ وَاجْعَلَيْنِي فِي اللَّهُ وَاجْعَلَيْنِي اللَّهُ وَاجْهُ اللَّهُ وَاجْعَلَيْنِي اللَّهُ وَاجْعَلَيْنِي اللّهُ وَاجْهُ اللّهُ وَاجْهُ اللّهُ وَاجْعَلَيْنِي اللّهُ اللّهُ وَاجْعَلَيْنِي اللّهُ اللّهُ وَاجْهُ اللّهُ اللّهُ وَاجْعَلَيْنِي اللّهُ اللّهُ وَاجْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَاجْعَلَيْنِي اللّهُ اللّ

أوير كى مجلس كا مطلب:

<u>سیعی میں میں ہوں۔</u> ندکورہ وُعا میں اُو پر کی مجلس سے مراد فرشتوں اور حضرات انبیاء نیکٹلانم کی مجلس ہے اور گروی کو چیئرانے کا مطلب میہ ہے کہ میرے جسم کے جواعضاءاس بات پر گروی اور رہن میں کہ اگر میں نے اعمالِ صالحہ کئے تو مجھ کور بالی نصیب ہوگی ورنہ وہ اعضاء دوڑ نح کی آگ میں قید کئے جائیں گے۔

١٩٢٠: حَدَّقَ النَّفَيْلِيُّ حَدَّقَا زُهَيُّ حَدَّقَا أَبُو إِسْحَقَ عَنُ لَمُرُوّةَ بُنِ نَوْلُلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِنَوْلُولِ اقْرَأْ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ نَمْ عَلَى

کے تن م کلمات کی بناہ ما تگنا ہوں اس چیز کے شر سے جو کہ آپ کے قبطہ میں ہا اور گنا ہوں اس چیز کے شر سے جو کہ آپ کے قبطہ میں ہائے ہیں اور گنا ہوگی اور مفقرت فرماتے ہیں اے ربّ آپ کے لشکر کو فکست تبیں ہوگی اور آپ کے سامنے کسی مالدار کی آپ کا وعدہ خلاف نہیں ہوگا اور آپ کے سامنے کسی مالدار کی مالدار کی منہیں آئے گی آپ یا کہ اور برگزیدہ ہیں اور ہیں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔
کی تعریف کرتا ہوں۔

۱۳۱۸: عثمان بن الی شیبار یوا تماد تا بت مصرت اس رضی الله عنه

روایت ہے کہ آنخضرت مُنگِشِّرُ جب اپنے بستر پر تشریف لے
جاتے تو فرماتے اس الله کا شکر کہ جس نے ہم کو کھلایا پلایا۔ ہماری
کفایت کی اور ہم کو تعکانہ (رہنے کے لئے ) عطافر مایا اور کھنے ایسے
بندے ہیں کہ جن کی کوئی حفاظت کرنے والانہیں ہے اور شدان کو کوئی
جگہ دینے وال ہے۔

۱۹۱۹: جعفر کی بن حسان کی بن حز و اور خالد حضرت ابوالاز برسے روایت ہے کہ جب رات کو انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بستر پرتشریف لے جائے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم برؤ عام استے ایسم اللہ وضعت جنگی اللہ یعنی اے اللہ میرا گناہ معاف فرما دیجئے اور (مجھ ہے) میرے شیطان کو وقع کر دیجئے اور میرے روایت کو جھٹر اور بیجئے اور مجھ کو آپ اور کی میرک کی میں میں کر دیجئے ۔ امام ابوداؤ و رحمہ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ اس روایت کو جمام نے تور سے روایت کرتے ہوئے (ابوالاز مرکے بیائے) ابوز میرا نماری بیان کیا ہے۔

۱۷۲ ایشیلی ٔ زبیر ٔ ایوائن فروهٔ حضرت نولل رضی الله عندے روایت به که آمخضرت المفیلی نے ان سے فرمایاتم (سونے سے پہلے سورہ قبلُ با آیکا الْسکلیو وُن پڑھلو پھراس کو ہورا کر کے سوجاؤ کیونکہ وہ (انسان کو) شرک ہے یاک کرتی ہے۔

١٦٢١: حَدُّكُنَّا فُصَّيَّةً بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمُدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ يَغْيِيَانِ ابْنَ فَضَالَةً عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ وَلِئُلا كَانَّ إِذَا أُوِّي إِلَى فِرَاشِهِ كُلُّ لَيْلَةٍ جَمَّعَ كَقُّلُهِ لُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا رَقَرَأَ فِيهِمَا قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَتِ النَّاسِ لُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يُئِدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفُعَلُ ذَلِكَ لَلَاثَ مَرَّاتٍ.

خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَوَالَةٌ مِنُ الشِّوُكِ.

١٦٢٢: حَدَّكَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ الْفَصْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّكَ يَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى بِلَالٍ عَنُ عِرُمَاضِ بْنِ سَادِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَّ يَقُرَأُ الْمُسَيِّحَاتِ قَبُّلَ أَنْ يَرُقُدَ وَقَالَ إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ

١٩٢١ قتبيه بن سعيدُ يزيد بن خالد بن موجب مقضل عقيل ابن شهاب ا عروہ حضرت عائشهمد بفدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب اسے استر برانشر بق لاتے جرا یک رات میں تو ( پہنے ) آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیوں کوملاتے پھران میں يَعِونَك مار تِهَا ورقُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ اورقُلُ أَعُودُ برَبِّ الْفَلَق اور قُلُ أعُوْدُ بركب النَّاس رِرْ هِ تَهِم جِهال تكمَّن بوتاً الي تمام برن ير ہاتھ پیمیسر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع قریائے بتھے اپنے سراور جبرہ ے اورجسم کے سامنے ہے اور آپ صلی القدعلیہ وسلم میمل تین مرجبہ

كتاب الادب

١٩٢٢: مَهُ مِن بن نَصْلُ بقيهُ بحيرٌ خالداً وبن الي بلال عرباض بن سارب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہے قبل مسجات ميز هي تصاور قربات كدان من ايك آيت كريمه به جو کہ ہزارا یات کریمہ ہے بہتر ہے۔

#### مسجات كامفهوم:

مسجات ان سورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی اینداء میں سیکھیا یا میسیکھ ہے۔ احادیث میں مسبحات کے متعدد فضائل ندکور مِن مِثلَ سورة الحديدُ الحشرُ القيفُ الجمعهُ التفاين اورسورة الاعلى مـ

العلا اعلی بن مسلم عبدالصد ان سے والد حسین ابن بریدہ ابن عمر الصَّمَدِ قَالَ حَدَّقِين أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ ﴿ رَضَى اللَّهُ عَهما عَدِ رَوَايت ب كدرسول الله كَالْظُمُ جب اسبخ بستر ير تشريف لے جائے تو بدؤماء راجتے: ((الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَائِي حَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذًا أَخَذَ وَاوَانِيْ .....) يَعِنْ اسَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذًا أَخَذَ وَاوَانِيْ .....) يَعِنْ اسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذًا أَخَذَ وَاوَانِيْ .....) آفت سيحقاظت فرمانى اور بيح تعكانه عطافرمايا اوركهلا يااور بلايااور جس نے مجھ پراحسان کیا تو بردا احسان کیا اور مجھے عطا فرمایا تو بہت عطا قر مایا برائیب حالت میں انشاقعالی کی تعریف ہے جو کہ برایک شے کے یالن بار ہیں اور ہرایک شے کے مالک ہیں اور ہر ایک شے کے معبود میں دوزخ ہے آپ کی بنا وہا تکم آموں۔

١٩٢٣: حَدَّثَنَا عَلِينٌ بُنُ مُسْلِعٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ بُرَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ خَذَتَهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ۖ مَضَجَعَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي رَآوَانِي وَٱطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَيٌّ فَٱلْمُصْلَ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجُوْلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ وَإِلَّهَ كُلِّ شَيْءٍ أُعُوذُ مِكَ مِنْ النَّارِ ـ

١٩٢٨: حامد بن يحيُّ الوعاصمُ ابن مجلانُ مقبريُ حضرت الوجريره رضي عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً الله تعالى عنه الدوايت بكرسول الله على الله عليه وسلم في ارشاد قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ اصْطَجَعَ مَصْجَعًا ﴿ فَرَمَا إِجْرَفُهُ اسْرَ رِكِيْنَةُ وقت الله تعالى كي يادند كري تواس كوتيامت کے دن افسوں ہوگا اور جومخص کسی جگہ بیٹے کر اللہ تعالیٰ کو بیاد نہ کرے آ

١٩٣٨: حَدََّكَنَا حَامِدُ بُنُ يَعْيَى حَدَّكَنَا أَبُو عَاصِمٍ لَمْ يَذُكُو اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ بِرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَعَدَ مَفْعَدًا لَهُ يَذْكُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آلِامت كدوزاس كوشرمندك اورحسرت موك فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الحديثه ويفضله بإره نمبر المهممل بوا 

# 🖇 پاره 🤃 🗫

# بَابِ مَا يَغُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَعَازَّ مِنْ اللَّيْل

الذِمَشْقِيُّ حَدَّلَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ الْأُورَاهِيمُ الْذِمَشْقِيُّ حَدَّلَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ الْاُورَاعِيُّ الْذِمَشْقِيُّ حَدَّلَنِي عُمَيْرُ بُنُ هَانِيءِ قَالَ حَدَّقَنِي جُنَادَةُ بُنُ أَبِي أُمَيَّةً عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُمَّ مَنْ تَعَارَّ مِنُ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُمَّ مَنْ تَعَارَّ مِنُ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ الْمُلْكُ وَلَهُ اللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِ شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

١٩٢٦: حَدَّقَ حَامِدُ بُنُ يَحْبَى حَدَّقَ أَبُو عَيْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّقَ أَبُو عَيْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّقَ اسَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ حَدَّقِنِى عَبْدُاللهِ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَتِّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَ كَانَ إِذَا الشَّيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ السَّيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ اللّهُمَّ أَلْتَ سُبْحَانَكَ وَحُمَنَكَ اللّهُمَّ اللّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَبِي وَأَسْلُكَ رَحْمَنَكَ اللّهُمَّ وَلَا مُنْ لَكُنْ وَحُمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَقَابُ.

# باب:انسان کی جبرات میں آگھ کھل جائے تو کیا دُعامائگے ؟

۱۹۲۵؛ عبد الرحمٰنُ وليدُ اوزائ عمير بن بانُ ' جناده صفرت عباده بن صامت رضى الله عند بروايت ب كدآ مخضرت مُنَافَّةُ فَيْ فَ ارشاد قر بانا جوا وق رات بن بالله وقت بيدة عامات في الشادة والمنافق والله وقت بيدة عامات في الله وقد الله الله الله وقد الله الله وقد الله وقد الله وقد الله الله وقد الله الله وقد الله وقد الله الله الله وقد الله الله وقد الله وقد

۱۹۲۲: حامد ابوعبدالرحمن سعید عبدالقدین وئید حصرت سعیدین سیتب مصرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنبا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو فرمات: تیرے سواکوئی عباوت کے لائن نیس اے الله کو بیدار ہوتے تو تجھے ہے اپنے گیاہ کی بخشش مانگن ہول میں تجھے ہے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ ایم رہے ہم میں اضافہ فرما ہدایت دیے کے بعد میں دخانہ دارت دیے کے بعد میں دخانہ کراورانی طرف ہے جھے رحمت عطافر مانے والا ہے۔ میرے ول کو میر حانہ کراورانی طرف ہے جھے رحمت عطافر مانے والا ہے۔

باب فِي التّسبيج عِنْدَ النَّوْم

١٦٢٤: حَذَٰلُنَا حَفُصُ بَنُ عُمَرَ حَدَّلُنَا شُعُبَةُ ح فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَّا مِنْ خَادِمٍ ـ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنِي عَنْ شُغْبَةَ الْمَعْنَى عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْهِنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مُسَدَّدُّ قَالَ حَذَّفَ عَلِيٌّ قَالَ شَكَّتُ فَاطِعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنُ الرَّحَى فَأْتِنَى بِمَنْبِي فَآتَنُهُ تَسُأَلُهُ فَلَمْ تَرَهُ فَأَخْبَرَتُ بِذَلِكَ عَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ۚ أَخْبَرُتُهُ فَآتَانَا وَقَذَّ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا فَذَقَبُنَا لِنَقُومَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَ قَدَمَيُهِ عَلَى صَدُرِى فَقَالَ أَلَا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبَحًا قَلَالًا وَلَلَائِينَ وَاخْمَدَا ثَلَاقًا وَقَلَالِينَ وَكَبْرًا أَرْبُعًا وَقَلَالِينَ

١٦٢٨: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ هِشَامِ الْيَشُكُوثُى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي أَنُورُدِ بُنِ ثُمَامَةً قَالَ قَالَ عَلِيْ لِلاَبْنِ أَعْبُدُ أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّى وَعَنُ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَانَتُ أَحَبَّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ وَكَانَتُ عِنْدِى فَجَرَّتُ بِالرَّحَى حَتَّى أَلَّرَتُ بيَدِهَا وَاسْتَقَتُ مِالْقِرُبَةِ حَتَّى ٱلَّوَتُ فِي نَحْرِهَا وَلَمَّتُ الْبُئْتَ حَتَّى اغْبَرَّتُ لِيَابُهَا وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتَّى دَكِنَتُ ثِيَابُهَا وَأَصَابُهَا مِنْ فَإِلَّ

باب: سوتے وقت سبحان الله کی فضیلت کابیان

١٩٢٤ احفص بن عمر شعبه ( دوسرى سند ) مسدد كيلي شعبه تحكم بن ابن الي ليليٌّ وعفرت على رضي الله عند ہے روابیت ہے كد حفرت فاطمہ زہرا رضى اللدعنهائ الخضرت فأنظم اسان تكليف كي شكايت قرمائي جوك ان کو پکی بینے ہے مینچی تھی۔ ایک مرتبہ استحضرت مائیڈیم کی خدمت اللدس میں (مشرکین کے) تیدی لائے گئے تو ایک فادم ما تکنے کے کئے حصرت فاطمہ رضی الند عنها آپ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں لیکن آ پٹیں ہلے وہ حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اُللہ عنہا ہے فر ما کر چل كَنْيُل. جب آب تشريف لائ تو حفرت عا تشرصد يقد رضي الله عنبانة بيات يوان كيا (كدهرت فاطمدرض الله عنباايك خادم ما تکنے کے لئے تشریف لا فی تھیں ) یہ بات من کر آنحضرت تا تی تی ہم . لوگوں کے بیاس تشریف لائے ہم لوگ سونے کے لئے اپنے اپنے بستروں پر جا چکے تھے ہم لوگوں نے اُٹھنے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا نہیں کی خضروری نہیں تم لوگ اپنی جگہ رہو پھر آ پ تشریف لا کرمیرے اور حضرت فاطمدرض القدعنها كي درميان تشريف قرما بوع يهال تك

كمير بيديورة بك فينذك محسوس مولى رآب في فرمايا كيامين تم كواس بيتربات نديتا ول جس كاتم في سوال كيابي تم ٹوگ جسب سونے کا ارادہ کروتو سام مرتبہ ہجان اللہ کہواور ۳ سو مرتبہ الحمد للہ کہواور پہ سم حبد اللہ اکبر کہویہ (عمل )تم لوگوں کے لئے امک خادم سے بہتر ہے۔

١٦٢٨: مؤل اساعيل جريري ابوالورد بن ثمامه سے روايت ب كه على رض الندعند نے ابن اعبد سے بیان کیا کہ میں تم سے اپنا اور فاطمہ رضی الله عتباصا جبزاوي رسول كي حالت ذكرته كرون \_حصرت فاطمه رضي الله عنها آپ کوتمام اہلِ خانہ ہے زیادہ لاؤلی تقیس۔وہ میری خدمت میں رہیں انہوں نے چکی بیسی بہاں تک کدان کے باتھوں میں نشا نات پڑ مے اور انہوں نے مشک سے بانی بھرا یہاں تک کدان کے سینے پرنشان (زیادہ مشقت کرنے کی وجہ سے ) پڑھنے ۔ اور انہوں نے مکان میں جھاڑو دی بہاں تک کدان کے تمام کیڑے کرد وغیار میں بھر منے اور انہوں نے ہائڈی ایکائی یہاں تک کدان کے کیڑے (وهو کیں

صُرُّ لَسَمِعْنَا أَنَّ رَقِيقًا أَيْنَ بِهِمْ إِلَى النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْنِيهِ خَادِمًا يَكُفِيكِ فَأَتَنَّهُ فَوَجَدَتُ عِنْدَهُ حُدَّالًا فَاشْغَخْيَتُ فَرَجَعَتْ فَغَدًا عَلَيْنَا وَنَخُنُ فِي لِفَاعِنَا لَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَأَدْخَلَتْ رَأْسَهَا فِي اللِّفَاعِ حَيَاءً مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ أَمُسَ إِلَى آلِ مُحَمَّدٍ فَسَكَّتَتُ مَرَّكَيْنِ فَقُلْتُ أَنَا وَاللَّهِ أُحَدِّثُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَٰذِهِ جَرَّتُ عِنْدِي بِالرَّحَى حَتَّى أَلَّرَتُ فِي يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْفِرْبَةِ حَتَّى أَثَرَتُ فِي نَحْرِهَا رَكَسَحَتْ الْمَيْتُ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وَأَوْقَدَتُ الْقِدْرَ حَتَّى دَكِنَتْ لِبَابُهَا وَبَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ أَتَاكَ رَفِيقٌ أَوْ حَدِيثِ الْحَكْمِ وَأَنَمَّ .

ے ) سیاہ ہو مجھے اور ان کو تکلیف رہے تکی پھر ہم لوگوں نے بیہ ہات سی کہ چند غلام خدمت نبوی میں لائے صحنے ہیں تو حضرت فاطمہ رہنی اللہ عنها سے میں نے عرض کیا کا ٹی تم اسینے والدگرا ی کی خدمت میں حاضر ہوتیں اوران سے ایک فاوم ماثلتی جوتمہاری خدمت کے لئے کا ٹی ہوتا بيه بات من كر معفرت فاطمه زبرا رضى الله عنها خدمت نبوى ميس حاضر ہوئیں اور دیکھا کہ لوگ آپ کے پاس بیٹے ہوئے گفتگو کررہے ہیں انہوں نے بوجہ حیا کیچھ مرض نہ کیا اور واپس آ سکیں۔ دوسرے دن صبح کے وقت آنخضرت من النظام ہم لوگول کے باس تشریف لائے ہم لحاف اور سے ہوئے تھے آپ حصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سربانے تشریف فر ماہوئے انہوں نے والد ماجد کے لحاظ سے اپنا سرلحاف کے اندر کرلیار آب نے دریافت فرمایا آپ کوآل محمرے کیا کام تھا جوتم كل آئين تقيل وحضرت فاطمدرضي الله عنهادو مرجبه بيهن كرخاموش حَدَمٌ فَقُلْتُ لَهَا سَلِيهِ حَادِمًا فَذَكُو مَعْنَى رَبِيلِ مِن نِعرض كِياالله كَانْمَ إِيارِهول الله كَالْيَظَامِين آب سےعرض كرتا يوں \_انبوں نے چكى بيسى اس تدركدان كے (مبارك) باتھوں

یں نشان ہو مجھے اور مشکیس بحر بھر کے بالی الا کمیں یہاں تک کہ سینہ میں اس کا نشان ہے گئی اور انہوں نے گھر میں جھاڑو دی یہاں تک كان كريز عام الموجوعي اورانبول في كلاما إيايا يهال تك كران كريز سياه بوسي اور بمين معلوم بواب كرآب ك خدمت می خلام ؛ ندی لاے محتے ہیں۔اس بنار میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آ ب سے ایک فادم ما نگ لیس چرور بٹ کواخیر تك بيان كيابس طريقة سے أو برحديث فدكور موكى اوروه روايت زياده كال بـ

فَإِنِّى ذَكُونُتُهَا مِنُ آخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُهَا.

١٦٣٠: حَدَّقَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّقَا شُعْبَةُ عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

١٩٣٩: حَدَّقَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَوِيُّ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ - ١٩٢٩:عباس عبري عبدالمكت عبدالعزيز يزيد بن باد محد بن كعب بْنُ عَمُوو حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ ﴿ هَبِتْ بَنِ رَبِّي مَعْرِتُ فَل رَض الله تعالى عنه في آخضرت على الله عليه بُنِ اللَّهَادِ عَنْ مُتَحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُوطِي عَنْ وسلم ساس طريق سدوايت كياب كدهس طرح أوبر ندكور بادر شَبَتِ بْنِ رِبْعِيٌّ عَنْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَام عَنِ النَّبِي ﴿ اللَّهِ وَانِت مِن سِاضاف ٢٠ كرمعنرت على كرم الله وجبه في النَّبي وَلَمُ مِهَا أَا الْحَرَرِ قَالَ فِيهِ قَالَ عَلِينٌ فَمَا تَوْتَحُنُهُنَّ مِن مِنْ جِبِ سِيرٌ بِصلى التدعليه وسلم سيستا الرسيع كربهن وغريس مُنَدُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلِيَّا إِلَّا لَيْلَةَ صِفِينَ ﴿ كَيَاتُمُ صَفِينَ كَرَات بِس جُهُوكَ آخِرشَب بِس ياء آيا۔ بس نے اس وقت اس کو پڑھ کیا۔

١٩٣٠ حفص بن عمرُ شعبه عطاء ان كے والدُ عبد اللہ بن عمروٌ ہے روایت ے كدآ مخضرت كے ارشاد فرمايا دوستم كى خصلت و عاوشي جروجو

عَمُوو عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَصُلَّمًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَصُلَّمً اللّهِ يَحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسُلِّم إِلّا دَخَلَ الْجَنَّة هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ مِسُلِّم إِلّا دَخَلَ الْجَنّة هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَيِّحُ فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلَاقٍ عَشْرًا وَيَكْبِرُ عَشْرًا فَذَلِكَ حَمْسُونَ وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيَكْبِرُ عَشْرًا فَذَلِكَ حَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَآلُفٌ وَحَمْسُ مِائَة فِي الْمِيزَانِ وَيَكْبِرُ أَرْبَعًا وَلَلَابِينَ إِذَا أَحَدَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ وَيَكْبِرُ أَرْبَعًا وَلَلَابِينَ إِذَا أَحَدَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ وَيَكْبِرُ أَرْبُعًا وَلَلْآثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللَّسَانِ وَآلُفٌ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدُ وَلَلْآثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللَّسَانِ وَآلُفٌ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدُ وَلَلْآثِينَ فَذَلِكَ مِائَةً بِاللَّسَانِ وَآلُفٌ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدُ وَلَلْآثِينَ فَذَلِكَ مِائَةً بِاللَّسَانِ وَآلُفٌ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدُ وَلَيْتِي فَذَلِكَ مِائَةً بِاللَّسَانِ وَآلُفٌ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدُ وَلَاثِينَ فَذَلِكَ مِائَةً بِاللَّسَانِ وَآلُفٌ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدُ وَلَاثِينَ فَذَلِكَ مِائَةً عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الْمُيونَانِ فَلَقُوا اللّهِ كُنُونَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَغْمِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَيْولِينَا فِي الْمُؤْلِقُ وَلَا أَنْ يَقُولُهُ وَيَأْتِيهِ فِي صَلَابِهِ فِي صَلَابِهِ فِي صَلَابِهِ فِي صَلَابِهِ فِي صَلّانِهِ فِي صَلَابِهِ فِي صَلَابِهِ فِي صَلَابِهِ فَي صَلّانِهِ فِي صَلّابِهِ فَي صَلّابِهِ فَي صَلّابِهِ فِي صَلَابِهِ فِي صَلّابِهِ فِي صَلّابِهِ فَي صَلّابِهِ فَي صَلّابِهِ فَي صَلّابِهِ فِي صَلّابِهِ فِي صَلَابِهُ وَيُولُولُهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ لَنْ يَقُولُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

١٦٣١: حَدَّقَنَا أَحُمَدُ بُنُ صَالِحِ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ وَهُب قَالَ حَدَّقَنِى عَبَّاشُ بُن عُفْبَةَ الْحَصْرَمِیُ وَهُب قَالَ حَدَّقَنِى عَبَّاشُ بُن عُفْبَةَ الْحَصْرَمِیُ عَنِ الْفَصْرِي أَنَّ ابْنَ أَمِّ الْحَكِمِ عَنِ الْفَصْرِي أَنَّ ابْنَ أَمِ الْحَكِمِ أَوْ ضَبَاعَةَ ابْنَتَى الزَّبْيُو حَدَّلَهُ عَنُ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتُ أَصَابَ رَسُولُ اللّٰهِ سَبُّ فَلَاهَبُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاللّٰمَ بَنْتُ النَّبِي وَمَا أَنْاهُ أَنْ يَأْمُرَ وَسَلَّمَ فَضَكُونَا إِلَيْهِ مَا نَحُنُ فِيهِ وَسَالَنَاهُ أَنْ يَأْمُر وَسَلَّمَ فَضَكُونَا إِلَيْهِ مَا نَحُنُ فِيهِ وَسَالَنَاهُ أَنْ يَأْمُر وَسَلَّمَ فَضَكُونَا إِلَيْهِ مَا نَحُنُ فِيهِ وَسَالَنَاهُ أَنْ يَأْمُر لَنَا اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا يَحُنُ فِيهِ وَسَالَنَاهُ أَنْ يَأْمُر لَنَهُ مَا لَكُنْ فِيهِ وَسَالَنَاهُ أَنْ يَأْمُر لَنَهُ مَا لَكُنْ فِيهِ وَسَالَنَاهُ أَنْ يَأْمُونَا إِلَيْهِ مَا نَحُنُ فِيهِ وَسَالَنَاهُ أَنْ يَأْمُونَا إِلَيْهِ مَا نَحُنُ فِيهِ وَسَالَنَاهُ أَنْ يَأْمُونَا إِلَيْهِ مَا نَحُنُ فِيهِ وَسَالَنَاهُ أَنْ يَأْمُونَا وَلَهُ مِنْ السَّبُي فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ مِنْ السَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَى يَنْهُ وَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالَكُونَا وَلَهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَحُنُ فِيهِ وَسَالَكُواهُ أَنْ يَأْمُونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ ١٦٣٢: حَدَّكَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى

باب: بوفت صبح كيادُ عاما كلَّه ؟

١٩٣٢: مسدد المشيم العلن الحروبن عاصم حضرت الوجرارة رضي القدعن

بُن عَطَاءِ عَنُ عَمْرِو بُنِ عَاصِمِ عَنُ أَبِي هُرَيُوةَ أَنَّ أَنَا بَكُرِ الصِّدِيقَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْبِى بِكِلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَتُ فَالَ قُلُ اللّهِ مُرْبِى فَالَ قُلُ اللّهُمُ قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْآرُضِ عَالِمَ الْقَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَمُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَلْتَ أَحُوذُ بِكَ مِنْ شَيِّ تَقْسِى أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَلْتَ أَحُوذُ بِكَ مِنْ شَيْ تَقْسِى وَشَرِّكِهِ قَالَ قُلُهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَحَدُثَ مَصْبَعَكَ.

المستعمل حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وَمَعَبُ حَدَّثَنَا مُهِيلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَمَعَبُ حَيْلًا مُعَنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَنَا وَبِكَ أَصْبَكَ إِذَا أَصْبَحَنَا وَبِكَ أَصْبَكَ وَبِكَ أَصْبَكَ وَبِكَ أَصْبَكَ وَبِكَ أَصْبَكَ وَإِذَا وَبِكَ نَحْيًا وَبِكَ نَعُوتُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ وَإِذَا أَصْبَكَ وَبِكَ نَحْيًا وَبِكَ أَصْبَكَ وَبِكَ نَحْيًا وَبِكَ نَعْيًا وَبِكَ النَّشُورُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ وَإِلَيْكَ النَّالِيلُ اللهُ عَلَيْ وَبِكَ نَعْيًا وَبِكَ نَعْيًا وَبِكَ نَعْيًا وَبِكَ نَعْيَا وَبِكَ نَعْيَا وَبِكَ النَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَبِلَكَ السَّاسُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

بُنُ أَبِي فَنَيْكِ قَالَ أَخْمَدُ بَنُ صَالِحِ حَدَّقَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي فَنَيْكِ قَالَ أَخْمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ هِضَاعِ بَنِ الْعَازِ بُنِ رَبِيعَةً عَنْ مَكْحُولِ اللِّمَشْقِي عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَى قَالَ حِينَ يُعْجِعُ أَوْ مُسُولَ اللَّهِ فَقَى قَالَ حَينَ يُعْجِعُ أَوْ مُسُولَ اللَّهِ فَقَى قَالَ حَينَ يُعْجِعُ أَوْ مُسَاحِتُ أَشْهِدُكَ وَجَمِعِ خَلْقِكَ أَنْكَ مَمَلَةً عَرْشُولُكَ وَجَمِعِ خَلْقِكَ أَنْكَ مَمَلَةً عَرْشُولُكَ أَعْمَى اللَّهُ رَبُعَهُ مِنْ النَّارِ فَمَنْ قَالَهَا اللَّهُ مِنْ النَّهُ وَمَنْ قَالَهَا اللَّهُ مِنْ النَّارِ فَمَنْ قَالَهَا أَوْبُعا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنْ النَّارِ عَرَقَى اللَّهُ مِنْ النَّارِ عَمَلَا عَلَيْهَا أَوْبُعا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنْ النَّارِ عَلَى اللَّهُ مِنْ النَّارِ عَمِي اللَّهُ مِنْ النَّارِ فَمَنْ قَالَهَا أَوْبُعَا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنْ النَّارِ عَمِي اللَّهُ مِنْ النَّارِ عَمِي اللَّهُ مِنْ النَّالِ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ النَّارِ عَمِي اللَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّارِ عَمِي اللَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مُنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ النَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مُنْ النَّهُ اللَّهُ مُنْ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ اللَّهُ مُنْ النَّهُ اللَّهُ مُنْ النَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّالِهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ

ے روایت ہے کہ سیدنا حضرت الویکر صدیق رضی الشر عند نے عرض کیا

ہارسول الشرفائی کی کھی اسکا حضر خرا کیں کہ جن کو جس میں وشام پڑھالیا

کروں۔ آپ نے فرمایا تم ((اللّٰهُمَّ اللّٰهُ السَّمُونِ وَالْاَدُ مِن وَمِیْنِ وَاللّٰهُ مِنْ السَّمُونِ وَالْاَدُ مِن وَمِیْنِ کِ مَاللَٰهُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ال

١٩٣٣: موكى بن اساعيل وبيب مهل استك والدا ابو بريرة سعروايت ے كە تخضرت مى كوفت بدؤ عافر مات الله الله الله م آ ب ك نام برمیع کی اور آپ کے نام پرشام کی اور ہم آپ کے نام پر زعرہ ہیں اورآب کے نام پرمرتے ہیں اور مرنے کے بعد آب کی بی طرف اوٹ كرجا كفيك اورآب شام كودتت يريز من الشريم في آب ك ى ام پراام كى اور ہم آب كى ام پرزىد ويس اور آب كى ام برمرتے ہیں اور ہم مرنے کے بعد آپ کی ای طرف لوٹ کرجا سمتھے۔ ١٩٣٣: احربن مسالح محد بن ابي فديك عبد الرحمٰن بشام كحولُ حعرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند ب روابت ب كرآ يخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مخص مبح و شام یہ وُعا ما تكني: ((اللهُمَّ إِنْيُ اَصْبَعْتُ)) الْحُ يَعِنْ الدالله مِن فَيْحَ كَى-میں آپ کو اور آپ کے عرش اُٹھانے والے فرشتوں کو اور باتی فرشتوں کواس بات کا محواہ بناتا ہوں کہ آپ اللہ جیں اور آپ کے علاو ہ کوئی معبود برحل نہیں ۔ اور بااشبہ محصلی اللہ علیہ وسلم آب کے بندے اور آ ب کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مخص کا چوتھائی حصہ دوزخ سے آزاد فرمادے گا۔ اگر دومرتبہ بڑھے تو آدھا حصد آزاد فر مائے گا۔ اگر تین مرتبہ را مصنو تین چوتھائی آز اوفر مائے گا اگر جار ، مرتبه رو هفا دوزخ معظمل آزاد فرمائ گا-

١٩٣٥: احدين يونس زمير وليداين بريده الكيدوالدبريدة يصروايت

حَدَّلُنَا الْوَلِيدُ بُنُ تَعُلَبَةَ الطَّائِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنُ أَيِهِ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنُ أَيِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُشْهِى اللَّهُمَّ أَنْتَ مَلُقَتِيى وَأَنَا عَبُدُكُ وَأَنَا عَلَيْ وَأَنَا عَبُدُكُ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بِكَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَبُوءُ بِذَنِي مِنْ شَوْمِهِ أَوْ مِنْ لِلْكَتِهِ وَحَلَ النَّوْتِ إِلَّا أَنْتَ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ لِلْكَتِهِ وَحَلَ الْجَنَّةُ .

١٦٣٦: حَدَّثُنَا وَهُبُ بُنُ بَهِيَّةً عَنُ خَالِدٍ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةً بُنِ أَعُيَنَ حَدَّثَنَا جَرِيزٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدِ عَنْ عَبُٰدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَبُٰدِ الْلَٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ۚ كَانَ يَقُولُ إِذًا أَمْسَى أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَأَمَّا زُبَيْدٌ كَانَ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَلِيرٌ رَبِّ أَسُأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعُدُهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرْ مَا بَعْدَهَا رَبُّ أَغُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَل وَمِنْ سُوءِ الْكِبَرِ أَوْ الْكُفُرِ زَبِّ أَعُوذً بِكَ مِنْ عَذَابٌ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقُبُرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلُكُ لِلَّهِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدٍ قَالَ مِنْ سُوءِ الْكِبَرِ وَلَهْ يَذُكُو سُوءَ الْكُفْرِ.

ہے کہ تی نے ارشاو فرمایا جوت یا شام کے وقت بید وَ عارِ ھے: اکلیکھ وَ ہُنّی لَا اِللّٰہ اِلّٰہ اَنْتَ کَلَی لِیم اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

١٦٣٦: وبب بن يقيهٔ خالد ( دوسري سند ) محمد بن قدامهٔ جريزُ حسنُ ابر بن مويد عبدالرطن حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روابیت بَ رَآ تَحْضَرتُ مُلْأَثِيَّا مِثَام كَ ولت ردِّوَعا لا يَنْتَ : ((أَمْسَيْعًا وَأَمْسَى الْمُلُكُ لِلَّهِ لَا شَرِيْكَ لَهُ)) تَكَ رَلِيعِيْ بَمْ فَ شَامِ كَي أورالله تَعَالَى کی سلطنت نے بھی شام کی ان کاشکر واحسان ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحی نبیں و و جہا ہے اس کا کوئی شریک اور حصد دارنیس ہے جریر نے اپن حدیث من بالضاف بھی کیا ہے۔ ای کی سنطنت ہے اور تعریف ای کے شایان شان ہاور وہ برایک برقدرت رکھتا ہا۔ میرے دہ میں آپ ہے اس رات کی جملائی اور اس کے بعد جورات آئے گی اس کی بھلائی جا ہتا ہوں۔اور میں آپ کی بناہ ما تکمآ ہوں کا فی سے یا برے کفر ہے۔اے پروردگار میں دوزخ کے عذاب سے اور عذاب قبرے تیری بناہ مانگ موں اور آپ بوقت صبح بھی بیدوعا ما تھتے لَيْنَ (الفَاظِءُعَا) ((أَمُسَنَّنَا وَإَمْسَى الْمُمْلُكُ لِلَّهِ) كے ہرلے ((أَصْبَحْنَا وَٱصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ)) فرمات\_الهم اليوداوَوفرماتِ ہیں کداس روایت کوشعبہ سنمۂ ایراہیم نے روایت کرتے ہوئے سوء الكفر كونقل نهبيل كميا يلكه لفظ سوءا تكبرنقل كميا-

١٦٣٧: حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ سَابِقِ بُنِ نَاجِيَةً عَنْ أَبِى سَلَامٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدٌ حِمْصَ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ ﴿ فَقَالُواْ هَذَا خَدَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَهِ فَقَالَ حَدِّلُنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ قَالَ إِذَا أَصَّبَعَ وَإِذَا أَمْسَى رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرُضِيُّهُ

١٦٣٨: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِعٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَسَّانَ وَإِسْمَعِيلُ قَالَا حَنَّكَنَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنَّ عَبْبَسَةً عَنُ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عَنَّامٍ الْبَيَاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصَّبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ ٱلْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُو فَقَدْ أَذَّى شُكُو يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِعْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمُسِى فَقَدُ أَذَّى شُكُرٌ لَيُلَتِهِ. ١٦٣٩: حَلَّكَ يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبُلُخِيُّ حَدَّثَ وَكِيعٌ ح و حَذَّلْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْءَ الْمَعْنَى حَدَّكَ ابْنُ نُمُيْرٍ فَالَا حَدَّثَنَا غُبُّادَةً بْنُ مُسْلِمٍ الْفَوَادِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ بُطْعِمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذَعُ هَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمُسِى وَحِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ فِي الذُّنُ وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْالُكَ الْعَفُورَ وَالْعَافِيَّةِ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمُّ اسْتُرُ

١٩٣٧: حفص بن عمر شعبه الوعيل سابق بن "جيه الوسلام" ، وايت كرت بي كدد وجمس كى معجد مي من كايك فخف كزرا ـ لوكول نے عرض کیا مخص آنخضرت نگافتا کا خادم ہے (چنانچہ) اس مخص کے باس ابوسلام مبنج اوركها كدتم مجهدا الي حديث بيان كروجوكرتم في فأص آ تخضرت كافيظ اسي مودرميان من كي (راوي كا)واسط في واس محض نے بیان کیا کہ میں نے انخضرت ٹائٹیٹی سے ساہے آب فرماتے تقع جواً وي منح وشام بدؤها مائكة و((رَحِينَا بالله ربُّ وَبالإسكام دِیْتاً) بعنی ہم النرتعالی کے بروردگار ہونے اور اسلام کے دین مونے اور محمد الفیز کی رسالسد پر راضی ہوئے تو بیاللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اسے خوش کردے۔

١٩٣٨: احر بن صالح' يجيُّ اساعيلُ حليمانِ دبيعهُ عبدالله بن عنسهُ ﴿ حضرت عبدالله بن غنام بياضي بيدوايت كي كي تخضرت مُنْ الله الله ارشاه قرمايا جرآ وي صح كويد ريشه: ((اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بي لَهُ الشَّكُومُ) كَمُ لِعِنَ السَّالِيمِرِ فِي الصَّيْحُ وَوَنِعَيْنِ مِينِ وَوَ آبِ كَي بى عنايت كى مولى بين آب تها بين آب كاكولى شريك وحصه وارتيس ہے۔ تمام تعربیب آب کے ہی شایاب شان ہے میں آپ کا ہی شکر اوا كرتا موں نواس مخص نے اس روز كاشكراوا كرويا بحر جو مخص شام ك وقت بدير هے اس نے رات كاشكر اداكر ديا۔

١٩٣٩: يُحِيُّا بن موىً' وكيع (ووسرى سند) عثان بن ابي شيبهُ ابن نميرُ عباده ومفرت جبيرين طعم كهتيه بين كدهفرت ابن عمروضي الغدنعالي عنهما ے سنا 'وہ کہتے تھے کہ حضرت رسول البعث سلی الله علیہ وسلم صبح وشام بیدؤ عا يُرْحت ادر ناخد ند فرمات: ((اَلَلْهُمَّ إِنِّي اَسْالُكَ الْعَالِمَةَ السُنُوْعَوْرِيَتِيْ) تَكُ لِينَ إسالله إلى آب عدد نيالورآ فرت من معست وعافيت عابتا مول أاران الله عن تحديث وين ودُنيا خاندان اور مال و دواست می عنو و درگز را در عافیت میابتا موں \_ا \_الله دماری ستر چھیا وے اور ہمارے قلوب کو اس عطا فریا۔ اے اللہ میرے سامنے ے اور میجھے ہے میری حفاظت فرمااور دائیں اور بائیں جانب اور اوپر

کی جانب ہے اور میں آپ کی عظمت کی پناہ ما نگٹا ہوں اس سے کہ میں یتیج سے ہلاک ہوں (وکیع نے بیان کیا کہ لیعنی میں زمین میں ندوجنس جاؤں)

۴۹۲۹ اور بن صالح محبوالله بن ومب عمر وُ حصرت عبدالحميد سے جو که قبيله يني بإشم كي آزاد كرده غلام بين روايت بيكدان كي والده صاحب نے آنخضر ت فالین کی کی صاحبز اوی ہے روایت کیاجن کی وہ خدمت سرتی تعین کہ انخضرت مُلْالِيَّا نے ان کوسکھلایا کہتم صح کے وقت یہ يُرْهَا كرو: ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لَا قُوَّةَ عَلَمًا)) كَالِينَ مِن التد تعالیٰ کی بیان کرتی ہوں اور اس کی تعریف کرتی ہوں اللہ تعالی کے علاوہ کسی میں قو ہے وطافت نہیں وہ جو جاتیں گے وہی ہو گا اور وہ جس کام کونہ جامیں گے وہ تہیں ہوگا۔ جھے کوعلم ہے کہ انشد تعالی ہرایک شے پر قدرت رکھتے ہیں اور وہ تمام چیز دن کو جائے ہیں جو محص ان کلمات کومنج کے وفت پڑھے گاوہ شام تک محفوظ رہے گااور جوخص شام کے دنت رہ سے گاد امیح تک (برایک تسم کی آفت سے)محفوظ رہے گا۔ ۱۹۴۱: احمد بن سعيد ( دوسري سند ) ربيع بن سليمان ابن وجب ليث ' سعیدین بشیر محمد بن عبدالرحن ان کے والد حضرت ابن عباس رضی اللہ · عنبها ہے روایت ہے کہ آنخضرت مُؤَلِیُمُ نِے ارشاد قرمایا: جوآ وی صبح کے ونت بديك وفر مُعْرِمُ عَالَ اللهِ حِينَ مُعْمُونَ ﴾ يعنى الله تعالى كى شام ادر مسح کے وقت یا کی بیان کرواوراس کی جمدو شابیان کرتے ہیں کہ جس قد رلوگ آسانوں وزمین میں ہیں اوراس کی با کی بیان کروتیسرے پہر اور بوات دوبير فدكوره (اور آيت كريمد ك جمله) ﴿ تُعُورُجُونَ ﴾ تک را مصلوال محفل کے باتھ سے اس دن جس قدر اُجروثواب جاتا ر باوہ اس کو حاصل کر لے گا اور جو محض ان کلمات کوشام کے دفت کیے گا والمحض رات كا تواب جواس ہے ضائع ہوگیا ہو حاصل كر لے گا (بعثی سدُ عااس كِ كُنا مون كا كفاره ين جائكا)

١٩٣٢: موی بن اساعیل حماد و بیب مهیل ان کے والد حضرت

عُوْدَتِى وَقَالَ عُلْمَانُ عَوْدَاتِى وَآمِنُ دَرُعَاتِى اللّهُمَّ الْحَفَظُى مِنْ يَنْ يَدَى وَمَنْ خَلْفِى وَعَنْ يَمِنِى وَعَنْ مَسْمَالِى وَمِنْ فَوْقِى وَآعُودُ بِعَطَعَيْكَ أَنْ أَخْعَالَ مِنْ تَحْيَى قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِى الْمَحْسُفَ مِنْ وَهْبِ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِى الْمَحْسُفَ مِنْ وَهْبِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّقَا عَبُدُ اللهِ مَنْ وَهْبِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّقَا عَبُدُ اللهِ مَنْ وَهْبِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّقَا عَبُدُ اللهِ مَحَدَّلَهُ أَنَّ مَالِح مَدَّقَا عَبُدُ اللهِ مَا اللهِ مَا مُحَدِيهِ مَوْلَى يَنِى هَاشِم حَدَّلَهُ أَنَّ أَمَّهُ حَدَّلَهُ وَكَانَتُ تَخْدِمُ بَعْضَ بَنَاتِ النَّيْ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّلَتُهُ أَنَّ النِّهَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّلُهُ أَنَّ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَى يُعْفِي حِينَ تُصُعِيعِينَ وَمَنَ لَللهُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ وَسَلَّمَ حَدَى يُعْفِى مِينَ تُصَلِّى وَمَنَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَكُنُ فَإِنَّهُ إِلَّهُ مَنُ فَالَهُنَّ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَسَفًا لَمْ يَكُنُ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ عِينَ يُصُعِيعَ وَمَنْ قَالَهُنَّ عَيْنَ يُصُلِعِ حَدَى يُصُعِيعَ وَمَنْ قَالَهُنَّ عَلَى يُحْمِدَى وَمَنْ قَالَهُنَّ عَيْمُ وَمَى يُصُعِعَ مَى وَمَنْ قَالَهُنَّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ وَمِينَ يُمُوعِعَ حَتَّى يُصُعِعَى وَمَنْ قَالَهُنَّ عَيْمُ وَمَى يُصَعِيعَ وَمَنْ قَالُهُنَّ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَنْ فَالْهُنَّ عَلَيْهِ مَا مُنْ فَالْهُنَا يَعْمَى يُعْمِعُ حَتَى يُعْفِعُ حَتَى يُعْمِعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَى وَمَنْ قَالُهُنَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُعْمَى وَمَنْ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُونَ وَمَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا مُعْلِعَ عَلَى اللهُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعْمَاعِ عَلَيْه

اَلْهَا اللّهِ عَدَّلُنَا أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدِ الْهَالَمَانِي قَالَ حَدَّلْنَا الرّبِيعُ بُنُ سُلِيْمَانَ قَالَ حَدَّلْنَا الرّبِيعُ بُنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَ

٢٦٣٢: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنَّ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

وَوُهَيْتُ نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَائِشٍ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هِ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيُّءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَخُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتِ وَرُفِعَ لَهُ عَشُرُ دَرَّجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنُ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمُسِيَّ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِعْلٌ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ فَرَأَى رَجُلِّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فِيمَا يَرَى النَّايْمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكُذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ أَبُو عَيَّاشٍ قَالَ أَبُو دَاوُد زَوَاهُ إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُوسَى الزَّمْعِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَانِشٍ ـ ١٩٣٣: حَدَّثُنَا إِسُحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمُ أَبُو النَّصْرِ التِمَشْقِيُّ حَذَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْفِلَسْطِينِيُّ عَبْدُ الرَّحْمُّنِ بُنُ حَسَّانَ عَنِ الْمُحَارِثِ بْنِ مُسْلِمِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ مُسْلِمِ بُنِ الْحَارِثِ التَّهِيمِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَبُّرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلُ اللَّهُمَّ أَجِرُنِي مِنَ النَّارِ سَيْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ لُمَّ مِثَّ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ حِوَّارٌ مِنْهَا وَإِذَا صَلَّكَتَ الصُّبْحَ فَقُلُ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِنْ مِثَ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَارٌ مِنْهَا أُخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ أَسَرَّهَا إِلِّكَ

رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَنَّا فَنَكُونُ نَكُولُ بِهَا إِخُوَانَنَا \_

١٦٣٣: حَلَّكَنَّا عَمْرُو بُنُّ عُثْمًانَ الْمِعْمِصِيُّ وَمُؤَمَّلُ

الاعماش رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ آتخضرت سلی اللہ علیہ نے ارشا و فرمایا آوئی بوتت میج یہ جے: ((الا الله الله و خدة الا مقرید کے ارشا و فرمایا آوئی بوتت میج یہ جے: ((الا الله الله و خدة الا مقرید کے فئہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کے اور اس کے فاام باندی جو حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دسے ہواس کے آزاد کرنے کا آجر ملے گا اور اس کے لئے ہوں کی دس درجات بلند ہوں گی دس درجات بلند ہوں کے وقت یہ کہنو (اس کا) میج تک یہی حال رہے گا۔ اور اگر شام شیطان کے شرے محفوظ رہے گا ) جماد کی روایت میں ہے کہ ایک خفی سے آخضرت مُؤیِّنِ کی خواب میں زیارت کی اور عرض کیا یارسول اللہ سے آخضرت مُؤیِّنِ کی خواب میں زیارت کی اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا الوحیاش ہے ہیں امام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا الوحیاش ہے ہیں امام سیل اللہ علیہ درماتے ہیں کہاس روایت کواساعیل موک عبداللہ نے سیل این کے وائد این عائش سے روایت کواساعیل موک عبداللہ نے سیل این کے وائد این کا سے کہا کہا۔

الا الموسيد المسلم الموسيد الوسعيد السطين عارت بن سلم الن كوالد معزرت سلم بان كوالد معزرت سلم بان حارث الله تعالى عند والا الن كوالد معزرت سلم بان حارث شي رضى الله تعالى عند والا به كدا شخصرت على الله عليه وسلم في الن سي سركوشي فر ما لى كرتم جب نما ز مغرب سي فراغت حاصل كرلونو سات مرتبه ((اللهم أجوي في الناور)) يعنى المالة بحود و و زخ سي بها ليجة بره حليا كروتم جب يه وفي الناور) بعنى المالة بحود و و زخ سي بها ليجة بره حال كروتم جب يه ووزخ سي بناه كسى جائ كى اور جب تم نما في بره حركر يد بره حوي اس ووزخ سي بناه كسى جائ كى وجد دوزخ سي بناه كسى جائ كى وجد من المناه بيان كيا كه حادث بن مسلم بيان كرت بين كرة تخضرت فالفي الموادث بن مسلم بيان كرت بين كرة تخضرت فالفي بناء كول سي المناه والمالة بيان فرما يا الن ويد سي الموك المين خاص بحائمون سي المن راحل ) كول المين كرت بين - م

١٦٢٣٠: عمره بن عثان موّمل بن فضل على بن مهل محمد بن مصلى تنبي ہے

ا ک طریقہ سے روایت ہے کہ جس طریقد سے اُوپر ندکور ہے لیکن اس روایت میں اس فقد راضا قدہے کہ مغرب اور فجر کی نماز کے بعد کی مخص ے تفتگو کرنے ہے تب بدر عامائے اورای روایت میں فدکور ہے کہ آمخضرت ملاقفظ نے ہم کوایک لشکر کے نکڑے میں روانہ قرمایا ہم لوگ جب بم اس گاؤں میں پنج كرجس كے لوٹن (جباد) كرنے كے لئے لزائی کی جگہ پر پہنچے تو میں نے اپنے تھوڑے کو تیز کر لیا اور میں تمام ساتھیوں ہے آئے نگل گیا گاؤں کے لوگوں نے شور مجانا شروع کر دیا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ (اگر) تم لوگ الا بالا بالا کھٹا کہوتو نکے جاؤ كَ ان الوكول في لا إله إلاّ اللّه كها مير ب سأتنى مير به أو ير ناراض ہوئے اور کہنے سلکے کہتم نے ہم کوفتیمت سے محروم کیا جب وواوگ أتخضرت ملى الله عليدوسلم كى خدمت من حاضر موساتو الالوكول ني مير يمل عدة ب سلى الندعلية وسلم كوباخبر كيارة ب سلى الله عليه وسلم من جمع طلب فرمایا اورمیرے کام پرمیری تعریف فرمائی اور فرمایا: الله تعالی نے تہیں ہرا کی محص کے بدیا ہیں اتا اتا اتر عطافر مایا ہے عبد الرحمُن كيت بين كه مين وه أجروثواب كى مقدار بحول كيار پجررسول الله مَنْ الْفِيرِ فِي ارشاد فر مايا مين تمهار سے اللے اسے بعد كا ايك وصيت كام ككهنتا مول چنانچية ب نے تكھوايا ادراس پر مُهر لگا كر مجھے دے دیا اس ك بعد سابق صريث كى طرح بيان كيا- اين معنى كبتے بي يس ف حارث بن مسلم بن حارث تمي ب سناه وريعد بيث اين والعرب بيان كرسة تتجار

۱۹۴۵ اجمد بن مستی این ابی فدیک این ابی و نب ابواسید معافرین عبد
الذا عبدالله بن خیب سے روایت ہے کہ ہم لوگ بارش اور اندھیری
رات میں نکے اور ہم لوگ آخضرت تا تا تیج کواس لئے تلاش کرتے تھے
کہ آپ نماز پڑھا کیں۔ چرہم نے آپ کو پالیا۔ آپ نے جھے سے
قرمایا کبو۔ میں نے بچھ موض نہیں کیا۔ چرآپ سے فرمایا کبو۔ میں نے
کچھ مرض مروں بارسولی اللہ آپ نے فرمایا شام کو و فیل کھو اللہ اُلے اُلے کہ کہ

بُنُ الْفَصَٰلِ الْتَحَرَّانِيُّ وَعَلِيٌّ بُنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ وَمُعَمَّدُ أَنُ الْمُصَفَّى الْجِمْصِيُّ قَالُوا حَكَنَّا الْوَلِيدُ حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَّانَ الْكِنَانِيُّ قَالَ حَدَّقِي مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِم التَّهِيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ قَالَ مَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ جِوَّارٌ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَدًّا قَالَ عَلِيٌّ بْنُ سَهْلٍ فِيهِ إِنَّ أَبَاهُ حَدَّلَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ وَايْنُ الْمُصَفَّى بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَّهُ فِي سَرِيَّةٍ فَلَمُّنَا بَلَغْنَا الْمُغَارَ اسْتَخُصُّتُ فَرَسِى فَسَيَقُتُ أَصْحَامِي وَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّبِينِ فَقُلْتُ لَهُمْ قُولُوا لَا إِلَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ تُحْرَزُوا فَقَالُوهَا فَلَامَنِي أَصْحَابِي وَقَالُوا حَرَمْتَنَا الْغَنِيمَةَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبَرُوهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَدَعَانِي فَحَسَّنَ لِي مَّا صَنَعْتُ وَقَالَ أَمَّا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ كُلَّا رَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا نَسِيتُ الْغُوَابَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنِّي سَأَكُتُبُ لَكَ بِالْوَصَاةِ بَعْلِيى قَالَ فَفَعَلَ وَخَمَّمَ عَلَيْهِ فَلَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لِي ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُمُ و قَالَ ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِكَ بْنَ مُسْلِع بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيعِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيوً \_ ١٢٣٥: حَدَّكَنَا مُخَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّكَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ أَبِي أُسِيدٍ الْبَرَّادِ عَنْ مُعَادِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ حُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجُنَا لِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلُمَةٍ حَدِيدَةٍ نَطُلُبُ رَسُولَ اللهِ ﴿ لِيُصَٰلِمَ لَكَ فَأَدُرَكُنَّاهُ فَقَالَ أَصَلَّكُمُ فَلَمُ أَقُلُ شَيْنًا فَقَالَ قُلْ ْ فَلَمْ أَقُلُ شَيْنًا ثُمَّ قَالَ قُلُ فَلَمْ أَقُلُ شَيْنًا لُمَّ قَالَ

قُلُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ قَالَ قُلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ ۚ أَخَدُّ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ لَلَاكَ مَرَّاتٍ لَكُفِهِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. ١٩٣١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ حَلَّكَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّلَنِي أَبِي قَالَ ابْنُ عَوْفِ وَرَأَيْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي صَمْطَمُ عَنُ شُرَيْح عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ حَدِّفَنَا بِكُلِمَةٍ نَقُولُهَا إِذَا أَصُبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا وَاضْطَجَمُنَا ۚ فَأَمَرَهُمُ أَنْ يَقُولُوا اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْآرُضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ حَيْءٍ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ أَنَّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتُ فَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَيِّ أَنْفُسِنَا وَمِنُ هَوِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيعِ وَشِوْكِهِ وَأَنْ نَقْتُرِكَ سُونًا عَلَى أَنَّفُسِنَا أَوْ نَجُرَّهُ إِلَى مُسُلِمٍ قَالَ أَبُو ذَاوُد وَبِهَذَا الْإِنْسَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُّكُمْ فَلْهُلُ أَمْبُحْنَا وَأَمْبَعَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمَ لَمُحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَوَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنُ شَرٍّ مَا فِيهِ وَشَرٍّ مَا بَعُدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسَى

١٩٣٤: حَدَّلْنَا كَلِيرُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّلْنَا يَقِينَّهُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بُنِ جُعْلُمٍ قَالَ حَدَّلَنِي الْآزُهُرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْمُحَرَّازِيُّ قَالَ حَدَّلَنِي شَرِيقٌ الْهَوْزَنِيُّ قَالَ دَعَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُتِيحُ إِذَا هَبَ مِنْ اللَّهِلِ فَقَالَتُ لَقَدْ سَأَلْنَنِي عَنْ شَيْءٍ

فَلُيَقُلُ مِعْلَ ذَلِكَ .

اور ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبُّ الْفَلَقِ ﴾ اور ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبُ النَّاسِ ﴾ برُعو بدر سورتس ) تم كوبرايك تم كي آفت سے كفايت كريں كى۔ (حفاظت كريں كى )۔

١٩٣٧: محد بن عوف محد بن اساعيل ان ك والد مسمضم بن شريح حعرت ابوما لک رضی الله عند سے روایت بے کہ حضرات محاب کرام رضى الله عنهم في عرض كيا بارسول الله جم لوكول كوالسي وُ عاسكها وي كه جس كوبهم مع وشام اور لينت وقت يره هالياكرين . آب في بيذ عا يره جن كَاتَكُم فر مايا: ((اللَّهُمَّ فَاطِرُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ عَالِمَ الْغَيْبِ )) ک کیے بعنی اے اللہ آسانوں اور زمین کے خالق حاضر اور غیب کاعلم ر کھے والے آپ برائیل فے کے مالک میں اور فر شے اس بات کی شہادت دینے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود تبیں ہم اینے نفوس کے شرسے بناہ ما تکتے ہیں اور شیطان ملعون کے شرسے اور اس کے مکرو قریب سے پڑاس کے شرہے اور خود گزاہ کرنے پاکسی مسلمان سے گزاہ كرائے سے بناہ مانكتے ميں۔ امام ابوداؤد نے قرمایا كراى استاد كے ساته حصرت رسول الله فلأفيظ في ارشاد فرمايا جس وقت ميح بوتوبي يُ هَيْ: ((اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَشَرُّ مَا مَعْدَةً)) تك يعنى بم ف اورائدتعالى كى سلطنت في على جوكمام جہان کا یالن بار ہے۔اے اللہ! میں آپ سے فلاح و خیر کا خواستگار ہوں اس دن کی اور اس کی <sup>65</sup> اور اس کی مدواور تو رو پر کت اور ہدا ہے کا اور پناہ مانکما ہوں میں اس کے شرہے اور اس کے بعد کے شرہے۔ پھر جب شام بومائ تويين وعاير معر

۱۹۲۷: کثیرین عبید ایقیہ عمراز بر حضرت شریق ہوزنی سے روایت ہے کہ عمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد تعالی عنها کی خدمت عمی حاضر ہوا اور ان سے دریافت کیا کہ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم جب رات عمی بیدار ہوتے تو آپ سلی الشد علیہ وسلم کونی و عا ما تکتے ؟ انہوں نے جواب دیا تم نے مجمد سے الی بات دریافت کی کہ جوتم سے قبل کی نے دریافت نہیں کی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم جس وفت رات عمی بیدار

مَّا سَالَئِي عَنْهُ أَحَدُ قَبُلَكَ كَانَ إِذَا هَبَّ مِنْ اللَّهُ حَبَّوْ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ اللَّهُ مَّ قَالَ اللَّهُ مَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ اللَّذُيَّا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا لَمَّ يَفْتَتِحُ الطَّلَاةَ لَمُ اللَّهُ عَشْرًا لَمَّ يَفْتَتِحُ الطَّلَاةَ مَدُ اللَّهِ وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا لَمَّ يَفْتِحُ الطَّلَاعَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

١٩٣٩: حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَسَّلَمَةَ حَدَّقَنَا أَبُو مَوْدُوهِ عَمَّنُ سَمِعَتُ مَوْدُوهِ عَمَّنُ سَمِعَ أَبَانَ بَنَ عُنْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْمَانَ يَعُولُ مَنَ قَالَ بِسَمِ اللّهِ الّذِي لَا يَصَرُّ مَعَ السَّمَاءِ وَمُو اللّهِ الّذِي لَا يَصَرُّ مَعَ السَّمَاءِ وَمُو اللّهَ عَنَى يُصُبِعُ لَلْكَ مَعَ السَّمَاءِ وَمُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَاتَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبُهُ فَجُأَةً بَلَاءٍ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَاتُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبُهُ فَجُأَةً بَلَاءٍ حَتَى يُمُسِيعُ فَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبُهُ فَجُأَةً بَلَاءٍ حَتَى يُمُسِعُ وَمَنُ قَالَهَا حِينَ يُصُبِعُ فَلَاتُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبُهُ فَجُأَةً بَلَاءٍ حَتَى يُمُسِعُ وَقَالَ لَا يُحَلِّلُ اللّهِ مَا فَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمُ مَعْتَى عُنْمَانَ وَقَالَ لَا مُعَلِيثُ مَنَانَ مَنَا فَلَا لَا مُعَلِيثُ الْمُولِعُ اللّهِ مَا كُذَاتُ عُنْمَانَ الْقَالِمُ عَلَى عُنْمَانَ وَلَا كَذَبُ عُنْمَانً فَولَالًا مِنَا كُذَاتُ عَنْمَانً فَولَاكُ لَلْ اللّهُ مَا لَكَ تَنْظُورُ إِلَى قَالَى اللّهُ مَا لَكَ تَنْظُولُ إِلَى الْمَوْمُ اللّهِ مَا كُذَبُ عُنْمَانَ وَلَا كُذَبُ عُنْمَانَ فَي السَّيْ فِيهِ مَا فَلَكَ تَنْطُولُ اللّهِ مَا كُذَبُ عُنْمَانَ وَلَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١٢٥٠: حَدَّثُنَا نَصُرُ بُنُ عَاصِمَ ٱلْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا

ہوتے تو دس مرتبہ ((سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِعَمُدِهِ)) فرماتے اوروس مرتبہ ((سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِعَمُدِهِ)) فرماتے اوروس مرتبہ ((سُبُحَانَ اللّٰهُ) اللّٰهُ) در مرتبہ پرِسطت بھر وس مرتبہ فرماتے: ((اَللّٰهُمُ اللّٰهُ) اَللّٰهُ) اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

۱۹۲۸ مرین صالح عبدالله بن وجب سلیمان سهیل ان کودالهٔ حضرت ابو جریره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آتحضرت سلی الله علیہ و کمار میں الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آتحضرت سلی الله علیہ و کم بوتا او آپ پڑھتے:

((بحکمید الله و دَنعُمَتِه و کُسُنِ بَلَاتِه .....) یعنی شنے والے نے الله تعالی کی حمد و شااور نعمت اور حسن امتحان کوس لیا۔ اے الله تعاری رفاقت فرمااور ہم پراحسان فرما میں الله تعالی کی دو زرخ سے بناہ ما تک ا

• ١٦٥: تصرين عاصم البس بن عياض الومودود محدين كعب الإن بن

أَنَسُ بْنُ عِنَاضِ قَالَ حَدَّلِنِي أَبُو مَوْدُودٍ عَنُ مُعَمَّدِ بْنِ كُفُ عَنُ أَبَانَ بْنِ عُفْمَانَ عَنْ عُفْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ نَعُوهُ لَمْ يَذْكُرُ قِطَّةَ الْفَالِحِ.

ا١٦٥: حَلَّاتُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَّى قَالًا حَلَّكَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدٍ الْجَلِيلِ أَنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَعْفَرِ أَنِ مَبُّمُون قَالَ حَدَّثِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُوهَ ٱلَّهُ قَالَ لَابِيهِ يَا أَبُتِ إِنِّي أَسِّمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ اللَّهُمَّ عَالِينِي فِي بُدَيْقِ اللَّهُمَّ عَافِينِي فِي سَسْمِي اللَّهُمَّ عَافِينٍ فِي بَصَرِى لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصُبِحُ وَلَلَاثًا حِينَ تُمُسِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 🛎 يَدْعُو بِهِنَّ قَانَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ قَالَ عَبَّاسٌ فِيهِ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفُو وَالْفَقُرِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَحُودُ مِكَ مِنْ عَذَابِ الْفَهْرِ لَا إِلَهُ إِلَّهُ أَنْتَ تُعِيدُهَا لَلَالًا حِينَ تُصْبِحُ وَلَلَالًا حِينَ لُمْسِي فَقَدْعُو بِهِنَّ فَأَحِبُ أَنْ أَمْتَنَّ بِسُنِّيهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَعَوَاتُ الْمَكُرُوبِ اللَّهُمَّ رُحْمَنَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلِّنِي إِلَى نَفْسِي طَوْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحُ لِى شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ وَبَعْضُهُمْ

يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ ١٩٥٢: حَلَّكَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ حَلَّكَ يَزِيدُ يَشْنِى ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّتَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنُ سُهَيْلٍ عَنْ سُمَّىً عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَبُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَا مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَإِذَا أَمْسَى كَلْلِكَ لَمُ يُوافِ أَحَدُّ مِنَ الْحَكَرِيقِ بِمِعْلِ مَا وَالْمَى -

بَابِ مَا يَعُولُ الرَّجُلُ إِذَا

عثمان معرب عثمان رضی الله عند نے ای طریقد سے انخضرت النظام سے روایت کیا ہے اور اس روایت میں فائح کے واقعہ کا تذکرہ نہیں سے --

۱۹۵۳ اجمد بن منهال برید بن زرایج روح بن قاسم سهیل می ابوصالح ا حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عند نے فر ماید چوشف شیکان الملّد العظیم وَ تَجْدِهِ وَ ایک سومرتبه مِنْ اورا یک سومرتبه شام کو پڑھے تو اس مخص کے برابر تلوق میں کمی مخض کا مرتبہ نہیں ہوسکتا۔

باب:جب فإندو كيصقو كيا

# رَأَى الْهِلَالَ وُعَارِرْ هـ؟

١٦٥٣: جَدَّلْنَا مُوسَى بُنَّ اِسْمَعِيلَ حَدَّلْنَا أَبَانُ حَدَّلْنَا أَبَانُ حَدَّلْنَا فَالَهُ عَلَيْهُ حَدَّلْنَا فَتَاذَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ هِلَالُ حَيْرٍ وَرُشُدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ مِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ مِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ مِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ مِلَالً خَيْرٍ وَرُشُدٍ الْمَنْتُ بِاللّذِى خَلَقَكَ فَلَاتَ مَرَّاتٍ لُمَّ بَقُولُ الْحَمْدُ لِلّذِى الّذِى ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا وَاللّهَ

آ٣٥٣ : حَدَّقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابِ أَخْبَرَهُمُ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ قَنَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَشَاكَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ صَرَفَ وَجُهَةً عَنْهُ \_

ياب مَا يَعُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

1700: حَدَّلُنَا مُسُلِمٌ بَنُ إِبْوَاهِمَ حَدَّلَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْ مَسْلَمَةً قَالَتُ مَا خَرْجَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ بَيْنِي خَرْجَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ بَيْنِي فَطُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمْ أَعُودُ لِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمْ أَعُودُ أَوْلُ أَوْ أَوْلًا أَوْ لَمُنْ اللَّهُمْ أَعُودُ أَوْلًا أَوْلًا اللَّهُمْ أَعُلَىٰ مَلْكُودُ أَوْلًا أَوْلًا مَا لَوْلًا مَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٢٥٦: حَدَّنَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَسَنِ الْمَحْنَعِيمُ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ إِسْحَقَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةً عَنُ أَنَسٍ بْنِ عَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ هِمُ قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسُمِ اللّهِ نَوَكَّلُتُ عَلَى اللّهِ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةً إِلّا بِاللّهِ قَالَ يُقَالُ حِينَتِنٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَرُقِيتَ فَتَنَحَى لَهُ النَّيَاطِينُ فَيقُولُ لَهُ ضَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِي وَكُفِي وَرُقِي

۱۹۵۳: موئی بن اساعیل ایان حضرت قناده رضی القد عند سے روایت ب که حضرت رسول الله منافی این حضرت فناده رضی القد عند سے روایت به ایت کا جاند و کیمنے تو فرمات بید نیر اور بدایت کا جاند ہے بین قبر اور بدایت کا جاند ہے بین ای ذات پرائیمان لا یا جس نے تھے کو پیدا کیا۔ بید جملہ آپ تمین مرتبدار شاوفر ماتے مجرفر ماتے اس الله کاشکروا حسان ہے کہ فلال مہینہ کر تھے والیان مہینہ شرع ہوا یعنی گزر ہوا مہینہ لے ممیا اور فلال مہینہ شرع ہوا یعنی گزر ہوا مہینہ لے ممیا

۱۹۵۳: محد بن علاماً زیدُ ابو بلالَ حطرت قاده رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آئخضرت صلی الله علیه وسلم جب میاند دیکھتے تو (تو دُعا کرتے وات ) آپ صلی الله علیہ وسلم اس کی طرف چیرہ مجیسر لینتے۔

# باب: گھرے نکلتے وقت کی دُعا

1400 اسلم بن ابراتیم شعبہ مصور طعمی محضرت أم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے تھر سے لکے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کی جانب اپنی آتھ کی اُٹھا کی اُٹھا کی اُٹھا کی اُٹھا کی اُٹھا کی اُٹھا کے اُٹھا کی اُٹھا کے اُٹھا کے اُٹھا کے جانے کھل جانے یا کھا ہے اور جہل سے اور جہل ہے تھری پتا ہ اُٹھا ہوں۔

۱۹۵۷ اور اہیم ین حسن تجائے این جری ایک حضرت انس بن مالک رضی الند عند نے ارشاو فرما ایر جو تھی اسٹے کھرے لگتا ہے اور ((بہنے اللّٰهِ تَوَ حَوْلَ وَلَا قُولَةً إِلَّا بِاللّٰهِ)) پڑھتا ہے اور ((بہنے اللّٰهِ تَوَ حَوْلَ وَلَا قُولَةً إِلَّا بِاللّٰهِ)) پڑھتا ہے اور اللّٰهِ تَو حَدُّ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُولَةً إِلّٰا بِاللّٰهِ)) پڑھتا ہے اور اس وقت ما ککداس محص کے ہے جی کرتم نے داد (بدایت) حاصل کر اور تم ہرا کی حتم کی آفت سے بچا لئے سے اور اس سے دوسرا شیطان کہتا اس محص اس محصل کا کیا کرسکتے ہوجس کوراست کی اور و و عااس محص کے لئے کافی ہوگی اور و و محص ہرا کے حتم کی آفت سے محفوظ کرد یا کہا۔

# باب: گھر میں داخل ہوتے وقت کی وُعا

۱۲۵۱: این عوف محمد بن اساعیل ان کے والد مسمنیم 'شرت معفرت الوما لک اشعری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آنخضرت کا الفظم نے قرمایا جب کو گی محفی این محمد بیس داخل ہونے آگے تو سے پڑھے: (اللهم آلئی آسند لک قو کھر بیس داخل ہونے آگے تو سے اندر داخل ہوئے کی بہتری اور اہر نگلنے کی بہتری ما تک بول الله کے تام پر ہم اعدر داخل ہوتے ہیں اور اللہ بی کے تام پر ہم اعدر داخل ہوتے ہیں اور الله بی کے تام پر ہم ایر داخل ہوتے ہیں جو کہ ہمارا پر وردگارہ بیم را ورفحنی اندر داخل ہورگھ ہیں اندر داخل ہورگھ دالوں کوسلام کرے۔

#### باب: آندهی طوفان کے وقت کی دُعا؟

۱۲۵۸: احمد بن محمد سلماء عبدالرزاق معمز زبری ثابت معنزت ابو بریره رضی الله تعالی عشرت ابو بریره رضی الله تعالی عشرت الله علی و تعالی الله تا ہے۔ جب تم لوگ بوا کودیکمونو اس کو برانہ کہو بلکہ الله تعالی سے اس کی بھلائی ما تحواور اس کے شرسے بناه اس کو برانہ کہو بلکہ الله تعالی سے اس کی بھلائی ما تحواور اس کے شرسے بناه ما تعالی کا بھلائی ما تحواور اس کے شرسے بناه ما تعالی کا تعالی سے تاہ دیکھونو کے تعالی کا بھلائی ما تحواور اس کے شرسے بناه ما تعالی کے تاہد کے تاہد کی بھلائی ما تحواور اس کے شرسے بناه ما تعالی کا تعالی کے تاہد کی بھلائی ما تحواور اس کے شرسے بناه ما تعالی کا تعالی کے تاہد کی بھلائی ما تعالی کے تاہد کی بھلائی کی بھلائی ما تحواور اس کے تاہد کے تاہد کی بھلائی ما تحواور اس کے تاہد کی بھلائی ما تحواور کی بھلائی کی بھلائی ما تحواور کی بھلائی کا تحواور کی بھلائی بالی بھلائی بھلائی بالی بھلائی بالی بھلائی بالی بھلائی بالی بھلائی بھلائی بھلائی بالی بھلائی بالی بھلائی بھلائی بھلائی بھلائی بھلائی بالی بھلائی بالی بھلائی بھ

۱۹۵۹: ۱۹۵۹ مین صالح عبدالله عمر و ابولفر عفرت سلیمان بن بیار حفرت علیمان بن بیار حفرت عائشرمنی الله عنها دوایت کرتے ہیں کدانہوں نے بیان کیا کہ میں نے کمی آنحفرت فاقع کو اس قدر کھلکسلا کر ہنتے ہوئے ہیں و کیا کہ میں آپ کا کو از الویس لگا ہو گھڑا) دیکھ سکوں بلکہ آنحفرت و کیا گھڑا ہیں تبہم فریاتے تھے (بعنی سکراتے تھے) اور آپ جب بادل یا ہوکو دیکھتے تو اس کا اثر آپ کے چروا افور پر معلوم ہوتا تعامی نے عرض کیا یارسول الله جب لوگ ابر دیکھتے ہیں تو اس تو تع سے خوش ہوتے کہ اور آپ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو تا ہے جروا افور پر معلوم ہوتا تعامی نے جروا افور پر ایک بارش ہوگی اور آپ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چروا افور پر ایک بارش ہوگی اور آپ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو آپ نے چروا باا ہے جروا نیور پر ایک بارش ہوگی اور آپ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو آپ نے قرمایا اب عائز رمنی اللہ عنہا بھی عنہ اپ بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس بی عذاب ، عائز رمنی اللہ عنہا بھی عذاب ،

بَابِ مَا يَكُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَيْنَةُ اللَّهُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَيْنَةُ اللَّهُ عَوْفٍ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهُ عَوْفٍ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهَ عَوْفٍ وَرَأَيْتُ فِي أَصُلِ إِسْمَعِيلَ قَالَ ابْنُ عَوْفِي وَرَأَيْتُ فِي أَصُلِ إِسْمَعِيلَ قَالَ جَدَّقِنِي ضَمْطَمَّ عَنْ شُرَيْحِ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَى إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ يَنَهُ فَاللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلْهُ وَلَجْنَا وَبِشْمِ اللَّهِ حَرَجُنَا اللَّهُ مَرَجُنَا وَبُشْمِ اللَّهِ حَرَجُنَا وَبُشْمِ اللَّهِ حَرَبُنَا تَوَكَلُنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمُ عَلَى أَهُلِكِ اللَّهُ عَرَجُنَا وَبُشْمِ اللَّهِ مَرَجُنَا وَمُشْمِ اللَّهِ مَرَجُنَا وَبُشْمِ اللَّهِ مَرَجُنَا وَمُشْمِ اللَّهِ مَرَجُنَا وَعَلَى اللَّهِ مَنْ أَمُولُوعِ وَحَيْلُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِحِ وَعَلَى اللَّهِ مَالِكُ اللَّهُ مَنْ أَلْهُ لِلللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلْهُ اللَّهُ مَا أَلِيلُوا اللَّهُ عَلَى الْمُهُ الْمُؤْلِحِ وَعَنْ إِلَيْهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَلْهَا لَوْلُولُ اللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَلْهَا لَوْلُهُ اللّهُ وَلَلْهَا لَوْلِهُ اللّهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُلْعِلَمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

باب مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتُ الرَّيْحُ المَّدُورَيُّ وَسُلَمَةُ يَغْنِي ابْنَ شَبِيبٍ قَالًا حَنَّكَ عَبْدُ الرَّزَّالِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرُّ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ حَلَّتِن تَابِتُ بُنُ لَيْسٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هِنَّ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ قَالَ سَلَمَةً فَرَوْحُ اللهِ هَنَّ يَقُولُ الرِّيحُ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ قَالَ سَلَمَةً فَرَوْحُ اللهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُوهَا وَسَلُوا الله حَدَّرَهَا وَاسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ شَوْقًا -الله حَدَّرَهَا وَاسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ شَوْقًا -

١٢٥٩: حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بُنُ صَالِحَ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُمِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ أَبَا النَّضِ حَدَّلَهُ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ مَسْتَجْمِعًا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَالِمَ عَلَمُ مَسْتَجْمِعًا مَبَاحِكًا حَتَى أَرَى مِنْهُ لَهُوالِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَجَسِمُ مَبَاحِكًا حَتَى أَرَى عَنْمًا أَوْ رِيحًا عُرِق كَانَ يَتَجَسَمُ وَكَانَ إِذَا رَأَى عَنْمًا أَوْ رِيحًا عُرِق وَلَى فَلِى اللهِ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا وَذَا رَأَيْنَهُ عُرِفُوا رَجَاءً أَنْ يَكُونَ هِمِهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْنَهُ عُرِفَتْ فِي وَجُهِكَ الْكُواحِيَةُ فَقَالَ يَا

عَائِشَةُ مَا يُؤَمِّئِنِي أَنُ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ قَدُ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا هَذَا عَارِضْ مُمْطِرُنَا.

١٩٢٠: حَدَّقَنَا أَبُنَّ بَخَارٍ حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّقَنَا مَبُدُ شَرَيْحِ عَنُ أَبِيهِ حَدُّقَنَا مُنِي شُرَيْحِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَلِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَلِيهِ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ عَلِيهِ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِتًا فِي أَفْقِ السّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِتًا فِي أَفْقِ السّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِتًا فِي أَفْقِ السّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ إِذَا رَأَى مَا اللّهُ مَنْ اللّهُمْ صَيّا عَبِيمًا وَ اللّهُمْ مَنِيمًا عَبِيمًا وَلَا اللّهُمْ صَيّا عَبِيمًا وَلَا اللّهُمْ صَيّا عَبِيمًا وَلَا اللّهُمْ صَيّا عَبِيمًا وَلَا اللّهُمْ مَنِيمًا عَبِيمًا وَلِيمًا إِلَيْ اللّهُمْ صَيّا عَبِيمًا وَلِيمًا لَوْلَ اللّهُمْ صَيْعًا عَبِيمًا وَلَا اللّهُمْ صَيْعًا عَبِيمًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### يكب مَا جَاءَ فِي الْمَطر

الالا: حَدَّثَنَا قُعَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَمُسَدَّدُ الْمَعْنَى فَالَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ أَصَابَنَا وَنَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَا فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا فَحَسَرَ قَوْبَةُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا حَتَّى أَصَابَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِلْآنَةُ حَدِيثُ عَهُمْ بِرَيِّهِ.

باب مَا جَاءَ فِي الدِّيكِ وَالْبَهَانِمِ الْعَلَيْمِ الْبَهَانِمِ الْمَالِمُ الْعَلَيْمِ الْمَلْفِي الْمَلِيْمِ حَلَّانَا عَبُدُ الْعَذِيزِ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ عَنْ صَالِحِ بَنِ كَيْسَانَ عَنْ عُمَيْدِ اللهِ بَنْ عَلَيْهِ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ عَلْ صَالِحِ بَنِ كَيْسَانَ عَنْ عُمَيْدِ اللهِ بَنْ عَلَيْهِ اللهِ بَنْ عَلِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ اللّهِ بَنْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمِدِ حَلَقَا اللّهِ عُنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ بَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ فَي اللّهُ تَعَالَى مِنْ فَصَيْدِ مِنْ اللّهُ تَعَالَى مِنْ فَصَيْدِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ فَي اللّهُ تَعَالَى مِنْ فَصَيْدِ مِنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ تَعَالَى مِنْ فَصَيْدِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ تَعَالَى مِنْ فَصَيْدِ مَلْكُوا وَإِذَا سَمِعْتُمُ فَي وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ وَإِنّهُا وَأَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

التي (پوشيده) نه مو ايک قوم کومواسے عذاب ديا جاچڪا ہے اوراس قوم نے جب عذاب کوديکھا تو وہ کہنے گئے تھے پيتو پر سنے والا باول ہے اور وہ تمام لوگ بلاک ہو گئے ۔

۱۹۹۰: این بشار عبدالرحمٰن سفیان مقدام این والدیدارو و صغرت عاکش کرتے ہیں کہ آخضرت جب آسان کے کنارے عالات بادل آفتا ہوا دیکھتے تو آپ جس کام میں مشغول ہوتے اس کو چھوڑ ویے آگر چہ آپ نماز میں بھی مشغول ہوتے اور ارشاد فر ماتے اس اللہ میں اس کے شرے بناہ ما نگنا ہوں بھراگر وہ بادل برسنے لگنا تو ارشاد فر ماتے ابرائر ماتے اب اللہ التحصار بقد سے بارش برسائے بابر کت۔

#### باب:بارش کے بارے میں

ا۱۹۹۱: مسد و تعنیه بن سعید جعفر فابت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ ہم انخفرت کا فیڈ کے ساتھ سے کہ بارش ہونے گئی آپ باہر تشریف لاے اور آپ نے اپنا جسم مبارک کھول دیا یہاں تک کہ بارش آپ کے جسم پر گری ہم لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ نے ایسا کس وجہ سے کیا؟ ارشاد فر مایا اس وجہ سے کہ وہ ابھی تازہ قدم اپنے پروردگار کے پاس سے آئی ہے۔

### باب:مرغ اورچو یا وک کے بارے میں

۱۹۹۳: تعید بن سعید عبدالعزیز صالح عبیدالله حضرت زید بن خالد رضی الله تعالی عند ب روایت ب که آنج ضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا مرقع کو کمراند کوواس کے کہوہ نماز (فجر) کے لئے بیدار کرتا

۱۹۶۳: تنبید بن سعید لید ' جعفر' اعرج' معفرت ابو بریره رضی الله علیه و بریره رضی الله علیه و بریره رضی الله علیه و برای الله علیه و برای الله علیه و برای فرمایا تم نوگ جب مرغ کی افران سنونو فضل اللی طلب کرواس لئے کہو ہ فرشتہ کودیکنا ہے اور جس وقت تم لوگ کدھے کی آ واز سنو تو شیطان ملعون سے اللہ کی بنا ہ ما تکو کیونکہ وہ شیطان کود کی کرآ واز نکال ہے۔

١٩٦٣: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّوِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَقَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمْ نَبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَوَوُٰنَ۔

١٩٢٥: حَدَّثَنَا فَحَيْثَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْكَ عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ إِبْنُ مَوْوَانَ اللِّمَشْقِيُّ خَذَكَا أَبِي حَدَّقَا اللَّيْثُ لِنُ سَمُّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَلِيّ بْنِ عُمَوَ بْنِ خُسَيْنِ بْنِ عَلِمٌ وَغَيْرِهِ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِلُّوا الْمُحُرُوجَ بَعْدَ هَدُأْةِ الرِّجْلِ لَإِنَّ لِلَّهِ نَعَالَى قَوَاتَ يَتَّكُهُنَّ فِي الْآرُضِ قَالَ ابْنُ مَرُوَانَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَقَالَ فَإِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا ثُمَّ ذَكُرَ نُبَاحَ الْكُلُبِ وَالْحَمِيرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِي حَدِيدٍ قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَلَّذِي شُوْحُبِيلُ الْحَاجِبُ عَلْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِعْلَةً \_

بكب فِي الصَّبِيِّ يُولَكُ فَيُوَدُّنُ

٢٦٦٢؛ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَجْنَى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِيدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أَذُنِ الْحَسَنِ أَنِ عَلِي حِينَ وَلَدَتُهُ فَاطِمَهُ مِالصَّلَاةِ \_

١٣٦٧: حَدَّثَنَا عُفُمَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حِ و خَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ

١٣٦٣: مناد بن سرى عبدهٔ محمد بن آئتی محمد بن ابراهیم عطاء بن بساره حضرت جابر بن عبدالقدرضي الله عندے روابیت ہے کہ آنخضرت فاقتل تے ارشاد فرمایا جب تم لوگ کوں کا مجونکنا اور گرموں کا آواز تکالیا " سنونوتم الله كي يناه مانكو كونك وه ان چيز و ل كؤد يكھتے جيں كه جن كوتم نهيں ر کم سکتے (لیعنی عذاب وثواب وغیرہ کواورؤ نیامیں نازل ہونے والی آفات کو)۔

١٦٦٥ تختيبه بن سعيداليث ' خالد بن يزيد سعيد بن إلى بلال سعيد بن زیاد ٔ حعرت جاہر بن عبداللہ ( دوسری سند ) ایرا ہیم بن مروان اُن کے والدليث بن معد ميزيد بن عبدالله معرب على بن عمر بن حسين بن على رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا که(بلاضرورت رات کو) آمدورفت موتوف ہونے کے بعد شالکا کروائ کے کہ اند تعالی کے پکھ جاتور ہیں کہ جن کو ووز بین میں م میلا ویتا ہے پھر کتال اور گدھوں کے شور کرنے کو بیان کیا جس طریقہ ے اُورِ مُذکور ہے۔ اور اس حدیث میں بیدا ضافہ ہے این الہاوئے بیان کیا کہ شرحبیل بن حاجب نے مجھ ہے حضرت جاہر بن عبداللہ کے واسط سے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسط سے اس طریقہ سے روايت كياہے۔

# ہاب: بے کے کان میں (اس کی پیدائش کے بعد) ازان دینا

١٧٢٦: مسدو ميكي سفيان عاصم بن مبيد الله عبيد الله ان ك والد حضرت ابورا فع رضي الله عند سے روایت کیا ہے کہ انتخصرت کا انتخاکو میں نے دیکھا کہ آپ مُن کی کھی جس بن علی رضی اللہ عنہا کے کا ان جس جب وہ حضرت فاطمہ زبرارض اللہ عنہائے پیدا ہوئے ایک اذان دی کہ جیسی قماز کے لئے اذان دیتے ہیں۔

١٢٦٤ عمَّان بن اني شيبه محمد بن فنسيل ( دوسري سند ) يوسف بن مويًّا ابوأسامة بشام عروة حضرت عاكشرضي الله عنها عدروايت عيك

مُوسَى حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً آ عَنْ عُرُوةً عَنُ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ آ فَتَا يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ زَادَ جِ يُوسُفُ وَيُحَيِّكُهُمْ وَلَمْ يَذُكُو بِالْبَرَكَةِ.

١٢٢٨: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَّى حَدَّلُنَا إِبْرَاهِهُمْ بُنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّقَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّخْعَنِ الْعَظَّارُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمْ حُمَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَمْ حَمَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَمْ حَمَيْدٍ رُثِى أَوْ كَالِمَةَ غَيْرَهَا فِيكُمْ الْمُغَرِّبُونَ قُلْتُ وَمَا الْمُغَرِّبُونَ قُلْتُ وَمَا الْمُغَرِّبُونَ قَالَ اللّهِ مِنْ الْمُغَرِّبُونَ قَالَ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَمْ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

بَابِ فِي الوَّجُلِ يَسْتَعِينُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَعْدِ اللَّهِ مِنْ الرَّجُلِ الْمَعْدِ اللَّهِ مِنْ عَمَوَ اللَّهِ مِنْ عَمَوَ الْمُحْشِيعَ قَالَا حَدَّقَ خَالِدُ مِنْ الْمَعَادِثِ حَدَّقَ الْمُحْشِعِينُ قَالَ مَصْرٌ البُنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَلْكُمْ قَالَةً عَنْ أَلْكُمْ وَلَهُ قَالَ اللَّهِ وَلَا قَالَ مَنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمَنْ الْمُعْمُ وَالْمُ عُلِيْلُولُولُ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ الل

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بیجے لائے جائے تھے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ان کے لئے برکت کی ڈ عا فرماتے اور کمجور چبا کران کے مُنہ میں دیتے۔

۱۹۷۸: محد بن منتی ابراہیم واؤد بن عبدالرحل ابن جرئ ان کے والد الم میدا حضرت عائشہ اس کے والد الم میدا حضرت عائشہ صلی القد علیہ وازیت ہے کہ آنحضرت سلی القد علیہ وسلم نے محمد ہے ارشا وفر مایا کہتم لوگوں میں ہے سے محمد ہے مناف منظو بین ویکھے ہیں میں نے عرض کیا مخربین کیا ہیں؟ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (منظر بین وہ ہیں کہ) جن میں جنات کی شرکت مور۔

باب: کوئی شخص کسی شخص سے پناہ مائے تو کیسا ہے؟
۱۹۲۹: تعربی عبیداللہ بن عمر خالد بن حارث سعید لفر بن الی عروب فالد بن حارث سعید لفر بن الی عروب تارہ کا دہ این عباس رضی اللہ عنبا سے روایت ہے کہ آئے مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو مض اللہ کی بناہ مائے اس کو بناہ دواور جو منص اللہ کے نام پر مائے اس کو دے دو۔

۱۷۵۰: مسدد سبل ابوعواند (دوسری سند) عثان بن ابی شیبهٔ جریهٔ اعتمان بن ابی شیبهٔ جریهٔ اعتمان محابهٔ حضرت الحمش مجابهٔ حضرت این عمر دستی الله عنها ہے دوایت ہے کہ آتخضرت صلی الله علیہ الله علی الله علیہ الله علی الله علی بنا و مانے کے تو اس کو بناو دواورتم ہے جو محص الله تعالیٰ کے نام پر مانے کو اس کو دے دیا کروسیل اور عثمان نے بیان کیا کہ جو محص تباری دعوت کرے تو تم اس کو تبول کر داورتم پر جو محص احسان کرے تو اس کا صلہ دو۔ مسدد دورعثمان نے بیان کیا کہ اگرتم اس کا عوض نہ دے سکو تو اس محص کے درعثمان نے بیان کیا کہ اگرتم اس کا عوض نہ دے سکو تو اس محص کے لئے دُ عاکر و بہاں تک کہ تم سمجھ لوکہ اس محص کے احسان کا بدلہ تم نے چکا دیا ہے۔

#### باب: وسوسەر فع كرنے كاطريقه

ا ١٧٤: عباس تصر بن محمر عكر مدين عمار ابوزميل بروايت ہے كہ ميں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها ہے وریافت کیا (مدمعلوم) میرے دِل كوكيا جو كميا - انهول في قرمايا كيابات بي كيا بوكيا؟ يمل في كها والشديس ان بانول كوبيان تيس كرسكا انهول في فرمايا كياكوكي شبدي اور پھر بننے ملے اور فرمایا اس سے کوئی مخص محفوظ تبیس رہا یہاں تک کہ الله تعالى نے بيآيت كريمهازل فرمائي أكرتم كواس كلام من شبه بجو ہم نے آپ پر نازل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے دریافت کرلیں جو کتاب (لعی توریت انجیل) برمع بن آب ہے يسليرة فرآيت تك - يحرابن عباس رضي الله تعالى عنهائ فرمايا جب تمهارے ول میں اس فتم کے خیالات آسمیں تو تم بیآبیت براهو: (العُو الْآوَّلُ وَالْآخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ مِكُلُّ نَتَى ءٍ عَلِيْمٌ)). ١٦٢٢ احد من يولس زمير حسيل ان كوالد الدجريرة بروايت ب کے حضرات محالیہ کرام رضی اللہ عنبم میں سے پچھلوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیایارسول الندسلی الندعلید دسلم ہم لوگ ایے ولوں میں اس فتم کے وسوے محسوس کرتے ہیں کہ جن کو بیان کرنا ہارے پر بہت گراں ہے اور ہم ان کوفش کرنائیس جا ہے آ ب نے دریافت فرمایا کیاتم واقعی لوگوں کو وسوے چیش آتے ہیں؟ ان معزات نے عرض کیا جی بان آ ب نے فر مایا بیربات تو خاص ایمان کی علامت ہے۔

۱۹۷۳: عنان بن ابی شیباً ابن قداماً جریاً منعوراً زراً عبدالله بن شداد معنوت بن عباس رضی الله تعالی عبدالله بن معنوراً زراً عبدالله بن معنود معنوت به کدایک مخص خدمت نبوی میں حاضر بوااور عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه و سلم بم لوگوں میں ہے کسی کے ول میں اس طرح کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ انس کو بیان کرنے ہے را کہ بن جانا یا جمل کر کوئلہ بن جانا اچھا ہے۔ آپ ملی الله علیه وسلم نے (بیشن کر) درشاو قربایا: الله آکرالله الله کا کمرونر بیب کووسوسہ میں الکراس الله کا شکر ہے کہ جس نے شیطان کے کرونر بیب کووسوسہ میں بدل دیا۔

# بكب فِي رَدِّ الْوَسُوسَةِ

ال ١١٤١ عَدَّنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّنَا النَّصْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عِكْرِمَةً يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ و حَدَّنَا أَبُو زُمْيُلِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَلْتُ مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدُرِي قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا اَتَكُلُمُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لِي أَشَيُهُ مِنْ شَكَ وَاللَّهِ مَا وَضَحِكَ قَالَ مَا نَجَا مِنْ فَلِكَ أَحَدٌ قَالَ حَمَّى وَضَحِكَ قَالَ مَا نَجَا مِنْ فَلِكَ أَحَدٌ قَالَ حَمَّى أَنْوَلَنَا إِلَيْكَ قَالَ مَا نَجَا مِنْ فَلِكَ أَحَدٌ قَالَ حَمَّى أَنْوَلَنَا إِلَيْكَ فَاسَأَلُ اللّذِينَ يَقُرَنُونَ الْكِتَابِ مِنْ فَلْمِلْكَ الْآيَةَ قَالَ هَوَ الْآوَلُ لِي إِذَا وَجَدُنتَ فِي فَلْمِلْكَ الْآيَةِ قَالَ هُوَ الْآوَلُ لِي إِذَا وَجَدُنتَ فِي فَلْمِلْكَ الْآيَةِ قَالَ هُوَ الْآوَلُ لِي إِذَا وَجَدُنتَ فِي وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمً -

٣٧٣/ عَدَّقَنَا أَخْمَدُ أَنَّ يُونُسَ حَدَّقَنَا رُهَيْرُ عَدَّقَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ جَانَةُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا الشَّيْءَ نَعُظِمُ أَنْ نَتَكُلَمَ بِهِ أَوْ الْكَلامَ بِهِ مَا نُحِبُ أَنَّ لَنَا وَأَنَّا تَكَلَّمُنَا بِهِ قَالَ أَوقَدُ وَجَدْنُمُوهُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ ذَاكَ صَوِيحُ النَّامَانِ...

سَاكِ اللهِ مَن قَالَا حَلْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْهَ وَابْنُ قُدَامَةً بُنِ أَخِي شَيْهَ وَابْنُ قُدَامَةً بُنِ أَخِيرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرَّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَلَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالٌ جَاءَ رَجُلُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَلَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالٌ جَاءَ رَجُلُ اللهِ إِنَّ أَحَلَنَا يَجِدُ فِي الْمَالِيَ اللهِ إِنَّ أَحَلَنَا يَجِدُ فِي الْمَالِيَ اللهِ إِنَّ أَحَلَنَا يَجِدُ فِي الْمَالِيَ اللهِ إِنَّ أَحَلَنَا يَجِدُ فِي الْمَالِي اللهِ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ

# باب: جوغلام اپنے آزاد کرنے والے کوچھوڑ کر دوسرے کواپنا آزاد کرنے والا بتلائے؟

١١٤٣ أنسيلي وبير عاصم احول الوعال عفرت سعد بن ما لك س روایت ہے کد میرے کا نول نے سا اور میرے ول نے یاور کھا کہ أتخضرت فلأفي كم ارشاد فرمايا جوهض ائينا والدك علاوه قصدأ خودكو وومرے کی کابیا قرارو سے واس پر جشت حرام ہے۔ ابوعمان نے بیان کیا کہ بیجدیث من کر میں نے حضرت ابو بکرہ رمنی اللہ عندے ما قات كى انبول في بيان كياكم مرد كانول في سنا اور مرد ول فياد رکھا کہ آنخفرت کھنے کے اس طریقہ سے ارشادفر مایا۔ عاصم نے بیان كياكه ين في ايوعمان سيكهاكم آب كي بال وومردول في موابيان دين تو وه دومردكون كوف ين انبول في جواب ديا أيك تو اليدمرد إلى كرجنهون فيسب يملكراه الشي تيريعيكا دوس وہ بیں کہ جو کہ (مقام) مااکف سے بیں سے زیادہ افراد کے ساتھ بدل آئے محران کی نعبیت بیان کی۔ابعظی بیان کرتے ہیں کہ امام ابوداؤ دے میں نے فر ماتے ہوئے سانفیلی نے جب سے حدیث بیان ک تو فر مایا الله کامتم محے برعد عد شهد ے زیاد ومیشی معلوم ہوتی ہے معنى لفظ مد تنا اور حدثى ابوعلى بيان كرت بيس كدامام ابوداؤ دف احمدكو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ کوفہ کے حضرات کی صدیمث عمی لور تیں موجود ہے۔ احمد نے فرمایا میں نے بھرہ کے معزات کی طرح کسی کو نہیں دیکھاجنہوں نے معزرت شعبدسے پڑھا ہے۔

۱۹۷۵: جماح معاویہ زائدہ اعمش ابوصالح عضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آئخسرت فائٹی کے ارشاد فر مایا کہ اپنے آتا کی ا اجازت کے بخیر دوسر بے لوگوں سے ولا وکر بے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے روز نہ اس کے فرض قبول موں مجے اور زاغل ۔

١٩٤٧: سليمان عمرُ عبدالرحن جابرُ سعيدُ معترت انس بن ما لک رضی

# باَب فِي الرَّجُّلِ يَنْتَعِي إِلَى

. غُيْر مُوالِيهِ ١٦٤٣: حَدَّكَ النُّفَيْلِيُّ حَدَّكَ زُهَيْوٌ حَدَّكَ عَاصِمٌ الْآخُوَلُ قَالَ حَلَّقِينِي أَبُو عُلْمَانَ قَالَ حَلَّلَنِيي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَتْهُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قُلْبَى مِنْ مُحَمَّدٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَلَهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَّامٌ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُرَةَ فَذَكُرْتُ فَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْمِي مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ عَاصِمُ فَقُلْتُ يَا أَبَا خُلْمًا ۚ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ أَيُّمَا رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ يَقْنِي سَعْدَ بْنَّ مَالِكِ ۚ وَٱلۡآخَرُ قَدِمَ مِنْ الطَّائِفِ فِي بِضُعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا عَلَى أَقْدَامِهِمُ فَذَكَرَ فَصُلًّا قَالَ النَّفَيْلِيُّ حَيْثُ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهِ إِنَّهُ عِنْدِى أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَعْنِي قُوْلَةُ حَلَّانَا وَحَذَّتُنِي قَالَ أَبُو عَلِي وَسَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَخْمَدَ يَقُولُ لَيْسَ لِحَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ نُورٌ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِعْلَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَالُوا

1740: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا وَالِئَدَةُ عَنِ مُعَاوِيَةُ يَغْنِى الْبُنَ عَمْرٍ حَدَّثَنَا وَالِئَدَةُ عَنِ الْآغَمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِي هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِي هُوَيُرَةً عَنِ النَّبِي هُوَيُلِهِ النَّبِي هُوَيُلِهِ فَاللَّهِ وَالْمَكَامِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا فَعَلَهِ لَعُنَدُ اللَّهِ وَالْمَكَامِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُعْبَلُهِ لَعُنَدُ اللَّهِ وَالْمَكَامِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُعْبَلُهِ مَنْ لَا صَدُلُ وَلَا صَرُكَ.

تَعَلَّمُوهُ مِنْ شُعْبُةً ـ

١٦٢١: حَدَّثُنَا سُلِّيْهَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

اللِّمَشْقِیْ حَدَّثَنَا عُمَوُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبُدِ الْرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ أَبِى سَعِيدُ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ وَنَحْنُ بِبَيْرُوتَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ فَالَ سَعِيدٍ وَنَحْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ سَعِمْتُ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْ انْتَمَى إلى غَيْرِ مَوْلِيهِ فَوَالِهِ فَعَلَيْهِ لَفَنَةُ اللَّهِ الْمُتَنَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْمِيَامَةِ ... مَوَ الِهِ فَعَلَيْهِ لَفَنَةُ اللَّهِ الْمُتَنَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْمِيَامَةِ ...

بكب فِي الثَّفَاحُر بِالْأَحْسَابِ

الْمُهَافَى ح و حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ الْمُهَافَى ح و حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ أَخْمَدُ بُنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ أَخْمَدُ بُنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ مَعْيِرَ مَنَ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي مَعْيدِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي مَعْيدِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي مَعْيدِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي مَعْيدِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي مَعْيدِ عَنَ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ وَمَا لَمْ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهُ عَرَّهُمْ بِأَنْوَامٍ إِنَّهَا هُمْ مِنْ تُوابٍ لِيَدَعَنَّ وَجَالًا فَعَيْ اللَّهِ مِنَ الْجَعَلِينِ وَجَالًا فَعَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلانِ وَجَالًا لَهُ مِنَ الْجِعْلانِ وَعَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلانِ وَعَلَيْ اللَّهِ مِنَ الْجِعْلانِ وَاللَّهِ مِنَ الْجِعْلانِ اللَّهِ مِنَ الْجِعْلانِ وَالْمَا النَّيْنَ ...

بَابِ فِي الْعَصَبِيَّةِ

١٦٤٨: حَلَّقَنَا النَّقُلِقُ حَلَّقَنَا زُهَيْرٌ حَلَّقَا سِمَاكُ بِنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى خَيْرِ النَّهِ بُنِ النَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى خَيْرِ النَّهَ فَيُو النَّعَ بَذَنَهِ النَّعَقِيقِ لَهُو كَالْمَعِيرِ اللَّذِي رُدِّي فَهُو يَنْزَعُ بِذَنَهِ مَا النَّهُ اللَّهُ عَنْ النِّهُ بَنَ عَرُبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّهُ اللَّهُ عَنْ النِي قَلْمَ النَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهَ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهَ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهَ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي النَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلَهُ اللَهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ أَلَهُ اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلِهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اللہ تعالیٰ عنہ سے روابیت ہے کہ ہیں نے آنخضر سے معلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم فریائے تھے جو فنص اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا والد قرار دے یا اپنے آتا کے علاوہ کسی دوسرے کو آتا قرار دیے تو اس پر نگاتار تیا مت تک اللہ کی لعنت۔

## باب حسب ونسب يرنازكرنا

۱۱۵۷ از مؤی بن مروان معانی (دوسری سند) احمد بن سعیداین و ب ب بشام سعیدان کو والد الا بری قسے روایت ہے کہ بی نے ارشاد فرمایا بلاشر الله تعدان کے والد الا بری قسے روایت ہے کہ بی نے ارشاد فرمایا بلاشر الله تعالی نے تم ہے دور جالمیت کے تکبر اور فرور اور اسے آبا و و اجداد پر فرکر نے کو دور کر دیا۔ اب انسان دوسم کے بیں یا مؤسن تی اس یا فاجر بر بخت بیں (یاور کھو) تم سب آدم کی اولا و بواور حضرت آدم علی الله الم یا فاک سے پیدائش ہوئی (تو تمام انسانوں کی اصل برایہ علیہ السلام کی فاک سے پیدائش ہوئی (تو تمام انسانوں کی اصل برایہ کے کہاں کو کو کو کو کرکا ترک کر دو وہ تو دوز خ کے کہاں کو کرکا ترک کر دو وہ تو دوز خ کے بال کو برکا کر اور وہ تو کہاں گئی کو کرکا ہے گئی کو برکا کی اور اندوا کی اور اندوا کا اللہ تعالی کے بال کو برک کی تر ہے ہے (زیادہ) ذائب براہ وہاؤ کرکا کے ترکن اور کو کرکا کی تراور کرکا کے ترکن اور کرکا کی تراور کرکنا کر کرکا کی در اور کرکنا کی در اور کرکنا کی در کرکنا کر کرکنا کی در کرکنا کی در کرکنا کو کرکا کی تراور کرکنا کر کرکنا کر کرکنا کر کرکنا کر کرکنا کو کرکنا کر کرکنا کی در کرکنا کر کرکنا کو کرکنا کر کرکنا کر کرکنا کرکنا کر کرکنا کرکنا کرکنا کر کرکنا کر

#### باب:تعصب كرنا

۱۷۷۸ ایفیلی زہیر ساک عبدالرطن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عدر فقط باللہ عدد فقر مایا کہ جس آدی نے اپنی تو م کی ناحق مدد کی تو اس محصل کی الیک مثال ہے کہ بیسے اُدھ کو کیو کر اُسے مثال ہے کہ بیسے اُدھ کو سی میں گر حمیا اب اس کی وُم کو پیو کر اُسے سمینیا جائے۔

۱۹۷۹: این بشار ابوعام سفیان ساک بن حرب عبد الرحل معزی عبد الله بن مسعود رمنی الله عند سے روایت که ش آنخفر رہین تکافی کی خدمت الله س میں حاضر ہوا آپ (اس دفت ) ایک قبہ کے اندر منے جو کہ کھال کا تیار کردہ تغار کھرآپ نے بھی ارشاد فر مایا جو کہ اُور فہ کورے۔ ۱۷۸۰ بحمود بن خالد فریانی سلم بنت واقله ٔ حفزت واقله بنت استق بے روایت ہے کہ بل نے عرض کیایارسول القد کا تیج عصبیت کیاہے؟ آپ نے فرمایا جم ناحق البی قوم کی مدد کرو (پیامسیت ہے)۔

۱۹۸۱: احمد بن عمرهٔ ابوب أسامهٔ سعید بن سینب حفزت سراقه بن ما لک بن جعشم مدنجی رضی الله تعالی عندے روایت ہے کدآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے خطبد دیا تو ارشاد فرمایا کهتم لوگول جی سے بہترین وو محفص ہے جوکدائی تو م کا دفاع کرے جب تک کد گمنا و نہو۔

۱۹۸۴: این سرح این ویب سعید محدین عبد الرحمی عبد النه معرست جبیر بن مطعم رمنی الله عندسے روایت ہے کدا تخضرت کا پیٹائے نے ارشاد فر مایا جو محص لوگوں کو تعصب کی دعوت و سے اور تعصب کی وجہ سے لڑائی کر سے اور تعصب پر مرے وہ ہم جس سے نہیں ہے۔

۱۶۸۳: ابو یکربن ابی شیبهٔ ابو اُسامهٔ عوف زیادٔ ابو کنانهٔ حضرت ابوموی رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول القد ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: کسی تو م کا بھانچہ اسی توم میں سے ہے۔

۱۹۸۸ جمد بن عبدالرحیم حسین بن جمہ جریم جرین آخق واؤ و عبدالرحمٰن الاملا جمد بن عبدالرحمٰن الاملا جمد بن عبدالرحمٰن الاملا حسین بن جمہ جریم جرین آخق واؤ و عبدالرحمٰن عمر ب کے آزاد کرد و غلام تھے کہ جس غزوۃ احد میں آخض سے آلی تی کہا کہ لو ساتھ تھا جی نے مشرکین میں ہے ایک حیض کو مارا اور جس نے کہا کہ لو سہ سے میرا وار اور جس فاری غلام ہوں ۔ آخضرت منافیز آنے میری طرف دیکھا اور ارشا وفر مایا تم نے سے کیول نہیں کہا کہ بیاد میرا اوار اور جس المعادر ارشا وفر مایا تم نے سے کیول نہیں کہا کہ بیاد میرا اوار اور جس المعاری غلام ہوں ۔

الله عَدَّكَ مُعُمُودُ بُنُ خَالِدِ الدِّمَشُقِيَّ عَدَّكَ سَلَمَهُ بُنُ بِشُو عَدَّكَ سَلَمَهُ بُنُ بِشُو اللهَمَشُقِيَّ عَنُ بِشُنِ وَالِللَّهُ بُنِ الْأَسْقَعِ أَنَّهَا اللهِمَشُقِيَّ عَنُ بِشُنِ وَالِللَّهُ بُنِ الْآسُقِعِ أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَاعًا بَقُولُ لُلُتُ بَا رَسُولَ اللهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ قَالَ أَنْ تُعِينَ قُوْمَكَ عَلَى الطَّلُمِ۔ الْعَصَبِيَّةُ قَالَ أَنْ تُعِينَ قُوْمَكَ عَلَى الطَّلُمِ۔ الْعَصَبِيَّةُ قَالَ أَنْ تُعِينَ قُوْمَكَ عَلَى الطَّلُمِ۔ الله مَا النَّمَةُ بُنُ عَمْرُو بُنِ السَّرْحِ حَدَّتَنَا المَشَرِّحِ حَدَّتَنَا اللهُ مَا السَّرْحِ حَدَّتَنَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ الله

أيوبُ بَنُ سُويَدٍ عَنْ أَسَامَة بَنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَعِعَ لَيْوِ بَنُ سُويَدٍ عَنْ أَسَامَة بَنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَعِعَ بَنِ جُعُشُمِ الْمُدَلِحِي قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

١٣٨٣: حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّقَا

الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ خَذَّلْنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ خُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُفِّيَةً عَنْ أَبِي عُفْيَةَ وَكَانَ مَوْلِّي.

مِنْ أَهُل فَارِسَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

أَخُدًا فَضَرَبُتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشُوكِينَ فَقُلْتُ

خُذْهَا مِنِي وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ فَالْتَفَتَ إِلَىُّ

رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ فَهَكَّا قُلْتَ خُلْمًا مِنِّى وَأَنَا الْفَلَامُ الْأَنْصَارِيُّ.

# بكب إخْبَار الرَّجُل الرَّجُلَ بمُحَبَّتِهِ إِيَّاهُ

١٩٨٥: حَدُّقًا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَحْيَى عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حَدَّلَنِي حَبِيبٌ بُنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كُرِبَ وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ إِذَا أَحَبُّ الرَّجُلُ أَحَاهُ فَلْيُخْيِرُهُ أَنَّهُ يُعِيُّهُ ٢٨٧١: حَدَّقَنَا مُسْلِمُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا ثَايِثٌ الَّبُنَانِيُّ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَائِكٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَهُ حِبُّ هَذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمْتُهُ قَالَ لَا قَالَ أَعْلِمُهُ قَالَ لَلْحِقَهُ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ فَقَالَ أَحَبَّكَ الَّذِي

> بَابِ الرَّجُلِ يُبِعِبُّ الرَّجُلَ عَلَى رد عرام غير يراه!

١٦٨٧: حَدَّثُنَّا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا سُلِّهُمَانُ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُجِبُّ الْقُوْمُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَوٌّ مَعَ مَنْ أَخْبَبُتَ قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنُ أَخْبَتْتُ قَالَ فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرٌّ فَأَعَادُهَا رُسُولُ اللَّهِ ﷺ۔

# باب:جس سے محبت کرے تو کہددے کہ میں تم سے محبت كرتابول.

١٦٨٥: مسددا يجي ، ثور حبيب معزت مقدام بن معدى كرب رضي الله تعالیٰ عنہ جو کہ محالی رسول ہیں سے روایت ہے کہ اسخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے ارشا وفر مايا جب كوئى سمى مسلمان بھائى سے حبت كرے تو اس سے کہدوے کہ شرائم ہے محبت رکھتا ہوں۔

١٦٨٦ المسلم بن ابراهيم مبارك بن فضاله فابت بنالي انس بن مالك ے روایت ہے کہ بی کے باس ایک مخص بیٹھا ہوا تھا کہ ای وقت آیک آدی نی کے پاس سے گزرااس مخص نے عرض کیا پارسول اللہ ایس اس ے محبت کرتا ہوں۔ آ ب نے فرمایا تم نے اس کواطلاع وی ہے۔اس فعرض كيانبيس - آب فرماياس كوبتلادويه بات بن كرده أشمااور ای سے ل کرکیا کدیس تم سے اللہ کے لئے مجت کرتا ہوں اس مخص نے جواب دیاتم سے بھی وہ محبت کرے کرتم نے جس کی وجہ سے جھ سے مبت کی (یعنی حق سجاندوتعالی کی )وجہ ہے۔

باب ایک مخص کا دوسرے سے سی نیک کام کی وجہ ستصحبت دكهنا

١٦٨٨: موكى بن اساعيل سليمان حميد عبد الله ابوور عدوايت ب كدانهون فيعوض كيايارسول الله! ايك عخص كمي قوم مع عبت كرتاب لیکن ان مبیما کامنیں کرسکتا۔ آپ نے فرمایا اے ابوذراتم ہی مخص ك ساته او ك كرجس معبت كرت اور ابوذر المفرض كيا بن تو اللداورا سكےرسول معبت ركھنا ہوں آب فرماياتم اى كےساتھ ہو مے کہ جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت الوؤر نے چر بی عرض کیا آپ نے چرونی ارشادفر مایا۔

١٦٨٨: حَدُّكَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً حَدَّلَنَا حَالِدٌ عَنْ ١٦٨٨: وبب بن بغيهُ فالدُّيونِسُ وَابتُ حضرت الس بن ما لك رضى -

يُونُسَ بِنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَرِحُوا مِشَيْءٍ لَمْ أَرَهُمْ فَرِحُوا بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يُجِبُّ الرَّجُلَ عَلَى الْعَمْلِ مِنَ الْحَيْرِ يَعْمَلُ بِهِ وَلَا يَعْمَلُ بِمِعْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ

بَابِ فِي الْمَشُورَةِ

١٦٨٩: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ أَبِى بُكُيْرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ الْمُسْتَظَارُ مُؤْتَمَنَّ ـ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

> بكب فِي الدَّالِّ عَلَى الْخَيْر

١٦٩٠: حَذَقَنَا مُحَمَّدُ بُنَ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ غنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِى عَشْرِ وَ الشَّبْيَانِيِّ عَنُ أَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَبُدِعَ بِى فَاحْمِلْنِى قَالَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ وَلَكِنُ اثْنِ فَلَانًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَتْحَمِلُكَ فَآتَاهُ فَحَمَلَهُ فَآتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَخَمَلَهُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ ذَلَ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِير

بَابِ فِي الْهَوَى

١٦٩١: حَدَّلَنَا حَيْوَةً بْنُ شُويْحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِي عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِي

التدعنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرات سحابہ کرام رضی التہ عنہم کواس قد رخوش بھی نیس ویکھا کہ جس قدراس بات پرخوش ہوئے کہ ایک مختص نے عرض کیا یارسول اللہ ایک مختص دوسرے سے محبت کرتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے لیکن وہ خوداس طرح کے اعمال نہیں کرتا ہے ہے ا ارشاد فرمایا انسان ای کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت وتعلق رکھتا ہو

#### باب:مشوره کابیان

۱۷۸۹) بن متنی کی شیبان عبدالملک ابوسلمهٔ حضرت ابو ہررہ وضی آ اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آخضرت متالیقی نے ارشاد قرمایا جس محف سے مشور و کیاجائے و محض این ہے۔

# باب: نیک کام کی رہنمائی کرنے والا نیک کام کرنے والے کے برابرہے

1990 محد بن سیر سفیان اعمش ابوعمروشیها فی مضرت ابومسعود انصاری رضی الله عند سے روایت ہے کہا یک شخص خدمت نبوی میں عاضر ہوا اور عرض الله عند سے روایت ہے کہا یک شخص خدمت نبوی میں عاضر ہوا اور سواری موجود نبیں مجھے آپ سواری عنایت فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میر ہے پاس تو سواری ہے آپ ہوسکتا ہے کہ وہ تم کوسواری ہے تہیں البند تم فلال آ دمی کے پاس جاؤ ہوسکتا ہے کہ وہ تم کوسواری دے دی چھر دے دسے ۔ وہ محص اس کے پاس جہنچا اس نے سواری دے دی چھر خدمت نبوی میں واپس آیا اور آپ کواطلاع وی۔ آپ نے فرمایا جوکوئی خدمت نبوی میں واپس آیا اور آپ کواطلاع وی۔ آپ نے فرمایا جوکوئی شدمت نبوی میں واپس آیا اور آپ کواطلاع وی۔ آپ نے فرمایا ہوکوئی ہے۔

# باب:خوابشِ ننس

۱۹۹۱ جموۃ بن شریح 'بقیہ' ہو بکر' خالد بن محر' بلال ' حضرت ابو در داء رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت منی تیزم نے در شاد فر مایا کسی شے ک محبت تم کو بہر ادور : مینا بنادیتی ہے۔

ر اللَّهُ عَالَ حُبُّكَ النَّفَىءَ يُعْمِى وَيُصِمُّ

## ياب فِي الشَّفَاعَةِ

ا۲۹۲: حَذَّلْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ مُرَيْدِ مِن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَبِي أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الشُفَعُوا إِلَى يَنْ جَرُوا وَلْيَقُصِ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الشُفَعُوا إِلَى لِيَنْ اللَّهُ عَلَى لِسَان نَبِيْهِ مَا شَاءَ۔

يَابِ فِيهِنْ يَبُلُأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ عَدُّنَا مُشَيْهُ عِنْ الْكِتَابِ عَدُّنَا أَحْمَدُ بَنُ حَنْبَلِ حَدَّنَا هُشَيْهُ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ مَرَّةً يَغْنِي هُشَيْهًا عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْعَلَاءِ أَنَّ مَرَّةً يَغْنِي هُشَيْهًا عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْعَلَاءِ أَنَّ الْعَلَاءَ بُنَ الْحَصْرَمِي كَانَ عَامِلَ النَّبِي الثَّي الثَّي عَلَى الْبَحْوَيُنِ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ عَلَى الْبَعْنِ عَلَى الْبَعْنِ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْمُعَلِّي بُنُ مَنْصُورٍ أَخْرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُعَلِّي بُنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُعَلِّي بُنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُعَلَى بُنْ مَنْصُورٍ أَنْ الْمُعَلَى عَنْ الْعَلَاءِ يَعْنِي ابْنَ الْمُعَلَى بُنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْعَلَاءِ يَعْنِي ابْنَ الْمُعَلَى الْمُنْ الْمُعَلَى بُنُ مَنْصُورٍ أَنِي النِي النِي فَيْعَلَى الْمُعَلِي عَنْ الْعَلَاءِ يَعْنِي ابْنَ الْمُعَلَى الْمُنْ مَنْصُورٍ أَنِي النِي اللّهِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنِ الْعَلَاءِ يَعْنِي ابْنَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّى الْمُؤْمِنِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعْمِى الْمُعَلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْمَانِ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْمَانِ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلَى الْمَعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِى الْمُعْلَى الْمُعْمِى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْمِي الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُع

# بكب كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى

الذمي

المُحَمَّدُ بُنُ يَحْمَى الْحَسَنُ بُنُ عَلَى وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْمَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعُمَرِ عَنِ الرَّهُوعِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عُنْمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ عُبُدِ اللّهِ بْنِ عُنْمَةً عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النّبِي هَرَقُلَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ النّبَعِ اللّهِ إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ النّبَعِ اللّهِ إلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ النّبَعِ اللهِ إلَى هِرَقُلَ عَظِيمٍ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ النّبَعِ اللهِ اللهِ اللهِ هَلَا اللهِ المِلْ اللهِ المُلْحَامِ اللهِ اللهِ المَالِحَامِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَالِحَامِ اللهِ اللهِ المُل

# باب: سفارش سے متعلق

۱۲۹۲: سدد سفیان بریدهٔ حضرت ابوبریده رضی الله عنه حضرت ابوبریده رضی الله عنه حضرت ابوموی رضی الله عنه حضرت ابوموی رضی الله عنه ارشاه فرمایا بحد سفارش کردتا کرتم کواجرو تواب ملے نبی کی زبان سے فیصله تو وای بوگا که جوالله کومنظور بوگا۔

# باب: خط لکھتے وقت اپناتا م پہلے

۱۹۹۳: احمد بن طنبل بعثیم منصور ابن سیرین احمد مطرت علاء بن حضری کے مطرت علاء بن حضری کے مطرف حضری کے طرف حضری کے میں اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بحرین کے مورز شھے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کط لکھتے تو ایس نام سے ابتداء کرتے۔

۱۹۹۴ محد بن عبد الرحيم معلی المشيم منصور ابن سيرين ابن العلاء حضرت علاء بن حضری سے روايت ہے كه انخضرت مُلَّاثَيْثُم كوانہوں نے خطائح ريكياتو پہلے اپنا ؟ متح ريكيا ..

#### باب: کا فرومشرک کوئس طریقہ سے خطاتح ریکیا اس ریمہ

#### جائے؟

1998: حسن بن علی محمد بن بیخی عبدالرزاق معمر زبری عبید الله معرز ربری عبید الله معرز ابن عباس رمنی الله تعالی عبدال دوایت بی که آخضرت سلی الله علیه وسلم نے روم کے بادشاہ برقل کو اس طریقه سے تحریر فربای بی جانب ہے جو کدرسول الله بین برقل شاہ روم کواس محفق پرسان م بوجوراہ بدایت پر عالم پیرا بوایک روایت میں حضرت این عباس رمنی الله تعالی عبدا سے بدروایت ہے کہ ان سے حضرت این عباس رمنی الله تعالی عبدات بے دوایت ہے کہ ان سے حضرت ابوسفیان نے بیان کیا کہ جم توگ برقل کے پاس بینچ جمیس اس نے ابوسفیان نے بیان کیا کہ جم توگ برقل کے پاس بینچ جمیس اس نے دعشرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْهُدِّي أَمَّا بَعُدُر

بكب فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ ١٦٩٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مَنْ كَيْدِرٍ أَخْبَرَكَا مُفْيَانُ قَالَ حَدَّثِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْزِى وَلَّذْ وَالْدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مُمُلُوكًا فَيَشْتَرِيَّهُ فَيُعْتِقَةً ١٩٩٤: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثِي خَالِى الْحَارِثُ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتُ تَحْتِي الْمُوَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكُوَهُهَا فَقَالَ لِي طَلِّقُهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَيْفُهَا .

١٦٩٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَدِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَهْدٍ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ مَنَّ أَبَرُّ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ نُمَّ إَبَاكَ ثُمَّ الْأَفْرَبَ فَالْأَفْرَبَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلَاهُ مِنْ فَضَلٍ هُوَ عِنْدَهُ لَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَصْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شُجَاعًا أَقُرُ عَـ

١٢٩٩> حَلَّقَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبسَى حَدَّلَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةً حَدَّثَنَا كُلِيْبُ بْنُ مَنْفَعَةً عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَتَى البِّئَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يًا وَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُ قَالَ أُمَّكَ وَأَيَاكَ وَأَيَاكَ وَأَخْتَكَ

كتوب كراى طلب كيااس عن بتحريرها بشم اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّجْمِ محدالله إِلَى هِوَ قُلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنُ التَّعَ كرسول كى جانب سے برقل عظيم الروم كوسلام اس فخص يركه جوراه بدایت پرسطے ۔ اُ مابعد

#### باب:والدین ہے حسن سلوک

١٦٩٦: محمد بن كثير سفيان مهيل بن الي صالح ان ك والد حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ استحضرت مُنْ اَنْتُنام نے ارشا و فرمایا لؤكاا ہے والد كے احسان كاعوض اوانہيں كرسكنا تكر صرف ايك صورت میں کدایے والدکو کی مخص کا غلام دیکھے اور خرید کراس کو آ زاد کرد ہے۔ ١٣٩٤: مسدد يكي أين الي ذيب حارث حمزة حصرت عبد الله ين عمر رضی الندعنما سے روایت ہے کہ آیک خاتون میرے فکاح میں تھی میں اس معیت کرتا تھالیکن حفرے عمر رضی اللہ عنداس کونا بیند کرتے تھے انہوں نے جھے سے فرمایاتم اس کوطلاق وے دور میں نے اٹکار کردیا۔ وہ آنخضرت مُنْ الْخِيْلِ كَي خدمت من حاضر ہوئے اور آ ب سے واقعہ عرض كياة ب فرماياس كوطلاق درو (العنى والدكى قرمانير دارى كرد) ١٩٩٨ : محمر بن كيتر سفيان حصرت بهر بن حكيم سے روايت ہے كداہے والد سے انہوں نے سنا انہوں نے اسکے دادا سے کہ میں نے عرض کیا يارسول الله! يس سم ساته احسان كامعامل كرور؟ وب فرمايا الى والده كے ساتھ پھرائي والدہ كے ساتھ پھرائي والدہ كے ساتھ ليجرا پنے والد کے ساتھ پھر جوسب سے زو کی رشتہ دار ہو پھرا سکے بعد جواس ہے : نزد کی رشتددار موای طریقے ہے مجرجواس سے مزد کی رشتددار مواور آپ نے ارشاد فرمایا جو حض اینے آزاد کے ہوئے غلام سے اس مال کا مطالبہ کرے جو کہ اسکی ضرورت ہے زائد ہو بھروہ اے مال نہ دیے تو قیامت کے دن و د مال منج سانپ کی شکل وصورت میں اسکے سامنے آیگا۔ ١٩٩٩: محد بن سيلي حارث بن مرة حفرت كليب بن مقعد في اي دادا تبكر بن حارث سے سنا وہ استحضرت ترافیظ كى خدمت ميں عاضر موے اور عرض کیا یارسول اللہ عن کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ آپ نے ارشا وفر ۱۷۱ بی والدہ اور والداور بہن بھائی کے ساتھ اور اپنے آزاد

وَأَخَاكَ وَمُوْلَاكَ الَّذِى يَلِى ذَاكَ حَثَّى وَاجِبُ وَرَحِمٌ مَوْصُولُةً.

١٤٠٠: حَدَّقًا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفِرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حِ وَحَدَّقًا عَبَادُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّقًا إِبْرَاهِمِمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلِيلًا يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلِيلًا يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فَالَ يَلْعَنُ أَمَّا لَهُ لَكُولُولُ وَالِللّهِ كَيْفَى أَمَّا لَهُ اللّهِ عَلَيْ مَنْ أَمَّا لَهُ مَلْكُولًا وَالِللّهِ كَيْفَى أَمَالُهُ وَلِلْمَا أَمَا اللّهُ عَلَيْهِ فَالَ يَلْعَنُ أَمَا اللّهُ عَلَيْهِ فَالَ يَلْعَنُ أَمَا اللّهُ عَلَيْهِ فَالَ يَلْعَنُ أَمَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَالَ يَلْعَنُ أَمَا اللّهُ عَلَيْهِ فَالَ يَلْعَنُ أَمَا اللّهُ عَلَيْهِ فَالَ يَلْعَنُ أَمَا اللّهُ عَلَيْهِ فَالَ يَلْعَنُ أَلَاهُ وَالْمَالِحُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَمْدُ وَالْمَدِيدِ قَالَ عَلَيْمِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَى أَمْنُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَلْكُولُ وَلَمْ عَلَيْهِ مَا الرّحُولُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

الْتِي لَا تَوْصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا- ` ١٤٠٢: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا اللَّبُّتُ بُنُ سِعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ أَبْرً اللَّهِ صِللَهُ اللَّمْرُءِ أَفْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّيَ.

١٤٠٣: حَدَّثُنَا ابْنُ الْمُقَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

کرنے والے مخف کے ساتھ جن کاحق اوا کر بالا زی ہے اور جس سے رشتہ کو قائم رکھنا اور صلدحی کرنا ضروری ہے۔

۰۰ کا جمد بن جعفر بن زیاد (دوسری سند) عباد بن سوی ابراتیم ان کے دالد مید مصرت عبد الله بن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ اسان اپنے دالدین پر لعنت بھیجے ۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ اپنے دالدین پر انسان کس طرح لعنت بھیج سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہ کوئی مخص کسی کے دالد پر لعنت بھیج اور وہ جواب میں اس کے دالد پر لعنت بھیجے یا وہ اس کی دالدہ پر لعنت بھیج اور وہ جواب میں اس کے دالد پر لعنت بھیجے یا وہ اس کی دالدہ پر لعنت بھیج اور وہ جواب میں اس کی

۱۰ کا ابراہیم عثان بن ابی شیبہ محد بن علاء ابرعبدالله عبدالرحل أسيد ان کے والد حضرت ابوائسيد ما لک بن ربيدساعدی رضی الله تعالی عند دوايت ہے کہ ہم لوگ آخضرت صلی الله عليه وسلم کے پاس بيشے ہوئے موقت ہے ۔ کہ ہم لوگ آخضرت صلی الله عليه وسلم کے پاس بیشے ہوئے ہے ۔ کہ ہم لوگ آبا ورعوض کيا يارسول الله صلی الله عليه وسلم مير ہے والدين كا انتقال ہوگيا ہے۔ كيا اب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک كرنے كا كوئى طريقت ہے؟ آپ صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا ہاں ضرور ۔ ان كے لئے ؤ عاوا ستغفاد كرنا ان كی وصيت باان کے معاہد وكو پورا كرنا اور اس رشتہ كو ملانا جوان تی سے قائم تھا اور باان کے دوست كی خاطر مدارات كرنا۔

۲ - ۱۷ - ۱۵ اجمد بن منبع 'ابوالعفر'لیث 'یزید عبدالله بن ویتار' حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ آنخسرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایاسب سے بڑاحسن سلوک میرہے کہ انسان اسپنے والد کے دوستوں کی خاطر مدارات کرے جب والد کا انتقال ہو۔

. ٣- ١٠: ابن يني ابوعاصم جعفر عماره بن ثويان مصرت ابوطفيل رضي الله

قَالَ حَدَّفِي جَعْفَرُ بُنُ يَخْتِي بُنِ عُمَارَةً بُنِ لَوْبَانَ أَخْتِرَانَا عُمَارَةً بُنِ لَوْبَانَ أَنْ أَبَا الطَّفَيْلِ أَخْبَرَهُ قَالَ الْخُبَرَةُ قَالَ الطَّفَيْلِ أَخْبَرَهُ قَالَ الْمُؤْتِلِ أَخْبَرَهُ قَالَ الْمُؤْتِلِ وَأَنْ يَوْمِنِذٍ غُلَامٌ أَخْمِلُ عَظْمَ الْجَزُورِ إِذُ الشَّفِيْلِ وَأَنَا يَوْمِنِذٍ غُلَامٌ أَخْمِلُ عَظْمَ الْجَزُورِ إِذُ الْمُقَالِلُ النَّبِي فِي فَقَالُوا هَذِهِ وَقَلَلْتُ مَنْ هِي فَقَالُوا هَذِهِ رَدَاتَهُ فَجَلَسَتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِي فَقَالُوا هَذِهِ أَمُّ اللَّهِ النَّهِي فَقَالُوا هَذِهِ أَمُّ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣٠١/ حَدَّثَ أَخْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَمُدَائِيُّ حَدَّثَنَ ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ أَنَّ عُمَرُ بُنَ السَّائِبِ حَدَّثَةُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْحَارِثِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ السَّائِبِ حَدَّثَةُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ وَسُلُمَ كَانَ جَالِسًا وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ جَالِسًا فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ لَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ فَمَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ قَوْمِنَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ فَمَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ عَلَيْهِ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَجُلَتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَلَمَ فَاجُلَتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَلَمَ فَاجُلُتُهُ بَنِي قَالَهُ لَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاجُلُتُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَاجُلُوا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاجُلُوا اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ فَاجُلُتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

باب فيي فَضُل مَنْ عَالَ يَتَاهَى شَيْهَ اللهِ اللهُ اللهُ

تعالی عنہ سے روابت ہے کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو (مقام) بھر اند پر ویکھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو شقام) بھر اند پر ویکھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوشت تقلیم فرمارے تھے میں ان دنوں ایک لڑکا تھا جو اُونٹ کی ہڈی اُٹھایا کرۃ تھا ای وقت ایک عورت آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی تو آپ نے اپنی عیادراس کے لئے بچھا دی وہ اس پر جینھ تی میں نے دریافت کیا ہے کون عورت ہے جس نے آپ کو رود دورہ طایا تھا۔

الم ۱۵۰ الحمد بن سعید این وجب عمرو بن حارث حضرت عمر بن سائب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آنخضر ساملی الله علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم کے رضاعی والد آئے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم کے رضاعی والد کونہ بچھایا و وال پر تشریف فرما ہوئے پھر آپ سلی الله علیہ وسلم کی رضاعی والدہ آئیں آپ سلی الله علیہ وسلم کے النے کئے الب کی رضاعی والدہ آئیں آپ سلی الله علیہ وسلم نے الن کے لئے الب کی رضاعی والدہ آئیں آپ سلی الله علیہ وسلم کے الن کے لئے الب کی رود ہوئے ور الن کو اللہ بھائی آئے آپ سلی الله علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور الن کو البیت ساتھ بھایا۔

# باب: بیتیم بچول کی پر درش کرنے کا ثواب

4-21: عثمان الوجر بن الى شيبة ابومعاوية ابو ما لك ابن حديم حضرت ابن عباس حديم حضرت ابن عباس حديم حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها سنة روايت ب كه حضرت رسول التدصلي النه عايه وسلم في ارشا وفر مايا جس خض كي بن بو پيجروه اس كوزنده ورگور شدكر به نداس كوذليل وخوار منجه نه نزك كواس برفضيات و ياتو الله تعالى اس خفس كوجنت من واحل كربيس اتعالى اس خفس كوجنت من واحل كربيس

۱۷۰۷: مسدد خالد سہیل سعیداعثیٰ امام بوداؤ دفر ماتے ہیں کہ وہ سعید بن عبدالرحمٰن بن مکمل مضلے مصرت ابوسعید خدری رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشاد فرمایہ جو محض تبن کؤکیوں کو پر درش کرے مجران کوتعلیم دے اور ان کا تکاح کرد ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریے تواس کے لئے جنت ہے۔

ے مان یوسف جریز سہیل ہے ای طریقد سے روابیت ہے اور اس روابیت میں یہ ندکور ہے کد کسی کے تعن بہیں یا تعن از کیاں ہوں یا دو بہیں یا دولڑ کیاں ہوں۔

۸۰ کا: مسدد کیزید نہائی شداد حضرت موق بن یا لک آنجی رضی اللہ عنہ ہے دون میں اللہ عنہ ہے دن میں اللہ عنہ ہے دن عنہ ہے کہ آنخضرت اللہ کا گئے ہے ارشاد فریایا قیامت کے دن میں اور سیاہ رخسار کی ہدائیت خالقون اس طرح ہوں گئے (بیفریا کر) آپ نے شہادت کی آنگی ہے اشارہ فریایا آپ ہے وہ خالقون مراد ہے کہ جوشو ہر کے انتقال کے بعدیثیم بچوں کی پرورش کرنے کی وجہ ہے اپنے کورد کے رکھے دوسرا نکاح نہ کرے۔ یہاں کرنے کی وجہ ہے اپنے کورد کے رکھے دوسرا نکاح نہ کرے۔ یہاں کہ وہ ہے بالغ ہوجائے۔

باب: ینتیم بنج کی پر ورش کی ذمه داری لینے والا شخص ۱۹۰۱: محمد بن صباح عبدالعزیز ان کے والد حضرت سل رضی الله عند سے روایت ہے کہ آنخضرت مُلَّ اللّٰهِ فِي ارشاد فر مایا میں اور بتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح نزدیک ہول گے (بیفر ماکر) آپ نے کارور درمیان کی آنگل سے اشار وفر مایا (یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہوں گے)

#### باب: پڑوی کا حق

۱۵۱: مسدد کماڈ کیجی' ابو بکر' عمرہ' حضرت عائشہ صدیقہ رضی القہ عنہا ہے روایت ہے کہ آنخضرت مُنْ اُنْتُنْ نے ارشاد فرمایا بھی سے حضرت جبر مِل اجن بمیشہ پڑوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تھم قرماتے بہال تک کہ بین مجھا کہ وہ اس کووراشت میں حق دلوا کیں گے۔ ااکا بحمد بن عینی' سفیان' بشیر' مجاہد' حضرت عبد القد بن عمرو رضی اللہ

یبال تک لدین جما کردہ اس دوراحت کی فردو این ہے۔ ااکا بحد بن عینی سفیان بشیر مجاہد معترت عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنبا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بمری ذبح کی اور کہا کہتم نے میرے میودی بڑوی کے باس حصہ بھیجا ہے اس کئے کہ میں نے عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ فَلَاتَ بَنَاتٍ فَأَذَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحُسَنَ اللّهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ \_ ٤-٤: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهْيُل بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ثَمَنْ سُهْيُل بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ بِنَتَانٍ أَوْ أَخْتَانٍ \_

١٤٠٨ عَدَّنَا مُسَدَّةٌ حَدَّقَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّقَا عَنْ اللّهَاسُ بُنُ قَهُم قَالَ حَدَّقِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارِ عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيٰ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَوْفُ أَنَا وَامُواَأَةٌ سَفْعَاءُ النَّحَدَّيُنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّبَاكِةِ الْمُوَاقُ آمَتُ مِنْ وَرُجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا وَرُجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَى بَالُوا أَوْ مَاتُوا ـ

# بَابِ فِي مَنْ ضَمَّ الْيَتِيمَ

14-9: حَذَلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ بُنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِينِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَازِمٍ قَالَ خَدَّتَنِى أَبِى حَازِمٍ قَالَ حَدَّتَنِى أَبِى عَنْ سَهُلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْبَيْسِمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَقَرَنَ بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ الْوُسُطَى وَالَّتِي تَلِى الْمِابُهَامَ۔ وَقَرَنَ بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ الْوُسُطَى وَالَّتِي تَلِى الْمِابُهَامَ۔

#### بَابِ فِي حَقِّ الْجِوَارِ

الدا: حَدَّلَنَا مُسَدَّدُ حَدَّلَنَا حَمَّادُ عَنْ يَخْبَى مِن سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكُو مِن مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ فَيْ قَالَ مَا زَالَ جِنْوِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى قُلْتُ لِيُّورِكُنَّدُ.

االه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىَ حَدَّلَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَشِيرٍ أَبِي إِسْمَعِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عُمُرٍو أَنَّهُ ذَبَعَ شَاةً فَقَالَ أَهْدَيْتُمْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْمَارِ حَتَّى طَنَئْتُ أَنَّهُ سَيُورِ ثَقُدُ ١٤١٢: حَدَّقَنَا الرَّبِعُ بُنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَبَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرُةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو جَارَهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاصْبِرُ لَأَتَاهُ مَرَّتَيُنِ أَوْ فَلَالًا فَقَالَ اذْهَبُ قَاطُورُ مَتَاعَكَ فِى الطَّرِيقِ فَطَورَ مَتَاعَةً فِى

الطَّرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسَأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ

فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَقَعَلَ وَقَعَلَ وَقَعَلَ

فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعُ لَا تَرَى مِنْيي

خَبُّاً تَكُرُ هُهُ

لِجَارِى الْيُهُودِيّ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

"اكا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتُوَكِيلِ الْعَسُقَلَائِيَّ خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْتَونَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهُونِي خَدْ أَبِي هُويُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي هُويُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَوْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُويُوةَ قَالَ قَالَ وَالْيَوْمِ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمُ اللهِ وَالْيَوْمُ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيَوْمُ اللهِ وَالْيَوْمُ اللهِ وَالْيُومُ اللهُ وَالْيُومُ اللهُ وَالْيُومُ اللهِ وَالْيُومُ اللهُ وَالْيُومُ اللهُ وَالْيُومُ اللهُ وَالْيُومُ اللهُ وَالْيُومُ اللهُ وَالْيُومُ اللهُ وَالْيُومُ الْهُومُ الْهُ وَالْيُومُ الْهُ وَالْيُومُ الْهُ وَالْوَالْوَالِمُ اللّهُ ولَالِمُ وَاللّهُ وَالْوَلَامُ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْمُومُ اللهُ وَالْمُومُ اللهُ وَالْوَلَامُ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْمُومُ اللهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ الْلهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْلهُ الْمُؤْمِ الْلهُ الْمُؤْمِ الْلهُ وَالْعُومُ الْلّهُ الْمُؤْمِ الْلهُ الْمُؤْمِ الْلّهُ الْمُؤْمِ الْمُلْوَامُ الْمُؤْمِ الْلهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

آلاً! خَذَلَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُقدٍ وَسَعِيدُ بُنُ مُسَرُقدٍ وَسَعِيدُ بُنُ مَسُرُقدٍ وَسَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ عُبَيْدٍ حَدَّلَهُمْ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْبِي عَنْ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ بِأَيِّهِمَا أَبُدَأُ قَلْتُ بَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ بِأَيِّهِمَا أَبُدَأُ قَلْتُ بَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ بِأَيِّهِمَا أَبُدَأُ قَالَ بِأَذِي اللّٰهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ بِأَيْهِمَا أَبُدَأُ قَلْلَ مَلْمُ أَوْدُ قَالَ شَعْبَةً فِي قَلْلَ مِنْ قُرَيْشٍ \_

آنخضرت نُخافِیُّا ہے۔ سا ہے آپ فرماتے تھے جبریل مجھے ہمیشہ پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا عظم دیتے میہاں تک کہ میں سمجھا دواس کودارے قرار دیں گے۔

١٤١٢ رميع بن نافع سليمان بن حيان محمد بن محلان ان ك والدر ابو ہربرہ ہ ہے روابیت ہے کہ ایک فخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور ا بینے پڑوی کی شکامیت کرنے لگار آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر سے کام لو و و مخض دو تین مرتبہ کھرآیا۔ آپ نے قر مایاتم اپنا سامان گھر سے نکال کر راسنة ميں ڈول دواس مخفس نے اپنا سامان راستہ ميں ڈال دیا۔لوگوں نے وجہ دریافت کرنا شروع کر دی۔ اس مخص نے اپنے براوی کے تکلیف پہنچا نے کی کیفیت بیان کی تو لوگوں نے اِس محص کے پڑوس پر لعنت بهيجنااور بدؤ عاكرناشروع كردي كه ومقداس فمخص كوابيابنا ويساويها بنادے اس بت پراس فخص کا پڑوی آیا اوراس نے کہا کہ اینے گھر میں چلواب آئندو میں کوئی اس فتم کی ہائے نہیں کروں گا کہ جوتم کو ہ محوار ہو۔ ١١١٤ ابحدين متوكل عيدالرزاق معمز زبري ابوسلمه حضرت ابو بريره رضى اللدتعالي عندست روايت بيكر تخضرت صلى الشدعليدوسلم في ارشاد قریایا جو مخص الله تعالی اور تیا مت کے دن پرایمان رکھتا ہواس کو ع بے کہا ہے مہمان کی عزامت کرے اور جو مخص القداور اس کے رسول پر ایمان رکھنا ہوتو اپنے پڑوی کو لکایف ندینجائے اور جو محص القداور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہوتو اس کو جا ہے کہ زبان سے خیر کی یات کیے در نہ خاموش رہے۔

۳۱ کا اسد و سعید بن منصور حارث ابوعمران طلح حضرت عائشد دخی القد عنها سے روایت ہے کہ بین نے عرض کیایا رسول الندھلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوی ہیں ہیں کس کے ساتھ پہلے احسان کا معاملہ کروں؟ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا ان بین سے جس محض کا ورواز ہ قریب ہو۔ امام ابوداؤ و مُرہنیہ فرماتے ہیں کہ شعبہ نے اس عدیث ہیں فرمان کہ طلح قرایش ہیں ہے تھے۔

# بكب فِي حَقِّ الْمَمْلُوكِ

1210: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ وَعُفَّمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ فَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُصَيْلِ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ أَمْ مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ فِي الصَّلَاةَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةِ السَّلَاةِ السَّلَاقِ اللَّلَاةِ السَّلَاةِ السَّلَاقِ اللَّلَاةِ السَّلَاقِ اللَّلَاةِ السَّلَاقِ اللَّلَاةِ السَّلَاقِ اللَّلَاةِ السَّلَاقِ اللَّلَاةِ السَّلَةِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ اللَّلَاةِ السَّلَاقِ اللَّلَاةِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ اللَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ الْعَلَاقِ السَّلَاقِ السَلَّالَّاقِ الْعَلَاقِ السَّلَاقِ الْعَلَاقِ

النه عَدَّقَا عُدُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْهَ عَدَّقَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويُدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَاذَرٌ بِالرَّبَدَةِ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ غَلِيظٌ وَعَلَى عُلَامِهِ مِفْلَةً قَالَ أَلْقُومُ يَا أَبَا ذَرٌ لُو كُنْتَ عُلَامِهِ مِفْلَةً قَالَ فَقَالَ الْقُومُ يَا أَبَا ذَرٌ لُو كُنْتَ أَخَذُتَ الَّذِي عَلَى عُلَامِكَ فَجَعَلْتُهُ مَعَ هَذَا فَكَاتَ حُلَّةً وَكَسَونَ عُلَامِكَ فَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو دَرُّ إِنِّى كُنْتُ سَابَيْتُ رَجُلًا وَكَانَتُ فَقَالَ أَبُو ذَرٌ إِنِّى كُنْتُ سَابَيْتُ رَجُلًا وَكَانَتُ أَمْدُ أَنْهُ أَعْجَعِينَةً فَعَيْرُ ثُهُ بِأَيْهِ فَشَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَقَالَ أَبُو ذَرٌ إِنِّى كُنْتُ سَابَيْتُ رَجُلًا عَيْرَهُ قَالَ اللّهِ فَقَالَ أَبُو ذَرٌ إِنِّى كُنْتُ سَابَيْتُ رَجُلًا عَيْرَهُ قَالَ أَنْهُ وَكَانَتُ الْمُورُ فِيكَ جَاهِلِيَّةً قَالَ اللّهِ فَقَالَ يَا أَبًا ذَرُ إِنَّكَ الْمُرُو فِيكَ جَاهِلِيَّةً قَالَ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَمَنْ لَمُ إِنَّانَتُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَمَنْ لَمُ إِنَّانَ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَمَنْ لَمُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَمَنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَمَنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَمَنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَمَنْ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَمَنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ فَمَنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَمَنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَمَنْ لَلهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَمَنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَمُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَمَنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَعَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَمَنْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَعَلْ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ

كَاكَا: حُدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَا عِسَى بُنَ يُونُسَ حَلَانَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُويُدٍ قَالَ دَخَلُنَا عَلَى أَبِى ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرُدٌ وَعَلَى غُلامِهِ مِعْلَهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٌّ لَوْ أَخَذُت بُرُدُ غُلامِكَ إِلَى بُرُدِكَ فَكَانَتُ حُلَّةً وَكَسَوْتَهُ نَوْبًا غَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِخْوَانكُمْ جَعَلَهُمْ اللهُ تَعْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنُ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطُعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلِيكُمْ مَنَ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطُعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلِيكُمْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يَكُلِمُهُ مَا يَغُلِهُ فَإِنْ كَلَقَهُ مَا يَغْلِمُهُ فَلْمُعِنْهُ الْأَعْمَشِ يَغُلِبُهُ فَإِنْ كَلَقَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْمُعِنْهُ الْآعَمَشِ

# باب غلام باندى كے حقوق

۱۵۵: زبیر عثان بن الی شید محد بن نخییل مغیره اُنَّمْ موی حضرت علی رضی الله تعالی عندے دوایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی اخیر تفکیلو میتنی که نماز کا دھیان رکھو نماز کا دھیان رکھواور با تدی (غلام) کے بارے میں خوف الی اختیار کرو۔

۱۱۵۱: عثان بن الی شیب جریز آمش معرور بن سوید سے روایت ہے کہ شی نے رہدہ میں ابوذر کود یکھا سوئی چا دراوڑ ہے ہوئے اورا تکا غلام بھی اس نے رہدہ میں ابوذر کود یکھا سوئی چا دراوڑ ہے ہوئے اورا تکا غلام کی چا دراوڑ ہے ہوئے تم اس کو ایک دوسرا چا در کیوں نہیں لینے تا کہ تمہارا جوڑا کھیل ہو جائے ہم اس کو ایک دوسرا کیڑ الے کرد سے دینا۔ ابوذر نے فرایا میں نے ایک ماں کوگائی دی۔ اس نے نی کی ماں حرب میں سے نیس تم تو میں نے اس می اس کوگائی دی۔ اس نے نی کی ماں حرب میں دور جا بایت کا اثر باتی ہے۔ آپ نے فرایا غلام بائدی ہو کہ جس میں دور جا بایت کا اثر باتی ہے۔ آپ نے فرایا غلام بائدی تم کو جس میں دور جا بایت کا اثر باتی ہے۔ آپ نے فرایا غلام بائدی تم کو جس سے معالی بہن جی جرائی وفت کردو (اور بید کرو کہ بلاوج ظلم و تریادتی کر کے اس کور کھو ) اور اللہ کی گلوق کواڈ سے نہ کہ وکہ بلاوج ظلم و تریادتی کر کے اس کور کھو ) اور اللہ کی گلوق کواڈ سے نہ بہاؤ ۔

الدا: مسدد عینی اعمش عفرت معرور سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت ابودر رضی اللہ عنہ کے پاس (مقام) ریدہ میں گئے وہ ایک چا در اور سے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی ای طرح کی چا در اور سے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی ای طرح کی چا در اور سے ہوئے تھا اور ان کا غلام کی چا در کس وجہ سے تیس لیتے۔ تمہارا ایک جوز این جائے گا اور تم اس کو دوسرا کیڑا دے دینا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ہخضرت کا اور تم اس کو دوسرا کیڑا دے دینا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ہخضرت کا اور تم اس کے دوسرا کیڑا دے وینا۔ انہوں تہارے بھائی جس جن کو اللہ تفال نے تمہارے ما تحت کر دیا ہے چر جس خوص کو دور کی کھائے وہ ہی اس کے ماتحت ہوتو وہ محض خود جو کھی کھائے وہ ہی اس کو کہنا نے اور اس سے ایسے کا م کونہ کو کھیا نے اور اس سے ایسے کا م کونہ کی کہ کہنے دور دیر کے کھی اس کی ایداد کر سے امام الود اؤد

فرماتے ہیں کدا ک طرح ائن نمیرنے اعمش سے روایت کیا۔

۱۱۵۱: محد بن علاء (ووسری سند) این بنی ایومعاویه ایمش ابرائیم ان کے والد مضرب ابوسعودانساری رضی الله تعالی عند به روایت ہے کہ میں ایک مزیدا ہے ایک فلام کو مار رہا تعالی وقت بیجھے سے ایک آواز اللہ استعود! خوب یا در کھواللہ تعالی کوتم پر اس سے زیادہ اختیار ہے کہ جس قدرتم اس پر اختیار رکھتے ہو۔ میں نے مزکر دیکھا تو المخضرت سلی اللہ علیہ وسلم متح میں نے عرض کیا یا رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم و واللہ کے لئے آزاد ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تر مایا اگرتم اس طرح نہ کرتے تو تم کودوز نے کی آگھیر لیتی۔

۱۷۱۱: ابوکائل عبدالواحد اعمش ہے ای طریقہ ہے روایت ہے اس میں بیمروی ہے کہ میں کوڑے ہے اپنے ایک غلام کو مارر ہا تھا اور اس روایت میں آزاد کرنے کا تذکر وقیس ہے۔

۱۵۱۰ بھی بن عمروا جریز منصورا مجاہدا مورق حضرت ابوة ررضی القدعت سے روایت ہے کہ آنخضرت مُلَّقِظِّ نے ارشاد قرمایا جو غلام باندی تمہارے مزاج کے مطابق ہوتو جوتم کھاؤاس کو کھلاؤاور جوتم پہنتے ہواس کو پہناؤ۔ اگر دہ تمہارے موافق نہ ہوتو اس کوفر وخت کر دواور القد تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب ندو۔

۱۱۷۱: ابراہیم بن موئ عبدالرزاق معمر عثان بن زفر بنورافع کا بیٹا ا حارث حضرت رافع بن مکیت رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ صلح حد یبیہ بیں ہتے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا باندی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا باعث خبر و برکت ہے اور گراسلوک کرنا باعث نحوست ہے۔

۱۷۴: این مصفی بقیه عثان معنرت محدین خالدین رافع رافع قبیله جبید میں سے تھے اور سلح حدیب میں شامل تھے ان سے روایت ہے کہ ٨١٤١: حَذَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّقَا أَبُو مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّقَا أَبُنُ الْمُنَتَّى قَالَ حَدَّقَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسِيِّ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَصُرِبُ عُدَمًا لِى فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِى صَوْتًا اعْلَمُ أَبَا مُسْعُودٍ قَالَ ابْنُ الْمُنَتَّى مَرَّتِيْنِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَقَتُ فَإِذَا هُوَ النِّيِّ فَيَعَلَى قَالَ أَمَا إِنَّكَ رُسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرُّ لِوَجْهِ اللّهِ تَعَالَى قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْلُهُ نَفْعَلُ لَلْفَعَمُكَ النَّارُ أَوْلَهُ مَسَمَّلُ النَّارُ \_

نَحُوَ قُد

1419: حَذَٰكَ أَبُو كَامِلِ حَذَٰكَ عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعْمَشِ بِالسَادِهِ وَمَعْنَاهُ نَحْوَهُ قَالَ كُنتُ أَضُرِبُ الْاَعْمَشِ بِالسَادِهِ وَمَعْنَاهُ نَحْوَهُ قَالَ كُنتُ أَضْرِ الْعُنِي لَمُ كَلَّمًا لِى أَسُودَ بِالسَّوْطِ وَلَمْ يَذُكُو أَمْرَ الْعَنِي لِللَّهِ عَلَى أَمْرَ الْعَنِي لِللَّهِ عَلَى مُوَاقِ الرَّازِيُّ حَدَّكَ اللهِ عَلَى مُورِقِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُورِقِ عَنْ جَرِيرٌ عَنْ مَنْ طَلُو يَعْمُ اللَّهِ عَلَى مُورِقِ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ لَاتَمَكُمْ مِنْ لَلْ تَمْكُمُ مِنْ لَا تَمْكُمُ مِنْ لَلْهِ عَلَى وَمَنْ لَمْ يَلايمُكُمْ مِنْهُمْ وَاكْمُ مِنْ لَا يَعْمُوهُ مِنْ لَالْمَالِي وَمَنْ لَمْ يَلايمُكُمْ مِنْهُمْ وَاكْمُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ وَلَا تُعَلِيْ اللّهِ مِنْ وَمَنْ لَمْ يَلايمُكُمْ مِنْهُمْ فَي فَيْهِ وَلَا تُعَلِيْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الاَدا: حَدَّقَنَا إِبْوَاهِمَ بُنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْرَزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْرَزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُمْمَانَ بُنِ زُقْرَ عَنْ بَعْضِ بَنِى رَافِع بُنِ مَكِيثٍ عَنْ رَافِع بُنِ مَكِيثٍ بَعْضُ رَافِع بُنِ مَكِيثٍ وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حُسُنُ الْمُعَلِيْقِ شُؤْمً ... قَالَ حُسُنُ الْمُعَلِي شُؤْمً ... قَالَ حُسُنُ الْمُعَلِي شُؤْمً ... وَهُوهُ الْمُحُلِقِ شُؤْمً ... وَهُوهُ الْمُحُلِقِ شُؤْمً ... وَهُوهُ الْمُحُلِقِ شُؤْمً ... وَهُوهُ الْمُحُلِقِ شُؤْمً ... وَهُوهُ الْمُحَلِقِ شُؤْمً ... وَهُوهُ الْمُحَلِقِ شُؤْمً ... وَهُوهُ الْمُحَلِقِ شُؤْمً ... وَهُوهُ الْمُحَلِقِ شُؤُمً ... وَهُوهُ الْمُحَلِقِ شُؤْمً ... وَهُوهُ الْمُحَلِقِ شُؤْمً ... وَهُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُؤْمً ... وَهُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُؤْمً ... وَهُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُؤْمً ... وَهُوهُ الْمُحْلِقِ شُؤْمٌ ... وَهُوهُ الْمُحْلِقِ شُؤْمٌ ... وَهُوهُ الْمُعَلِقُ مُؤْمٌ ... وَهُوهُ الْمُحْلِقِ شُؤْمٌ ... وَهُوهُ الْمُحْلِقِ مُؤْمُ ... وَهُمُ مُ مُنْ وَهُوهُ اللّهُ مُؤْمُ ... وَهُوهُ ... وَالْعُعُولُ مُؤْمِدُ ... وَهُوهُ الْمُعَلِيْ مُؤْمُ ... وَهُوهُ ... وَهُوهُ الْمُحْلِقُ مُنْهُ ... وَهُوهُ مُؤْمُ ... وَهُوهُ وَهُ مُوهُ ... وَهُوهُ مُوهُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُ وَهُوهُ وَهُمُ وَالْمُوهُ وَهُمُ وَهُمُ وَالْمُوهُ وَهُمُ وَهُمُ وَالْمُوهُ وَهُمُوهُ وه

2Pr: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّقَى حَدَّثَنَا بِيَّقِيَّةُ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا عُضُمَانُ بُنُ زُفَرَ قَالَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ

ا تخضرت مُؤَلِّلُةُ فِي أَرشاد فر ما يا غلام باندى كساتھ حسن سلوك كرنا خيرو بركت كاسب ہے اور بدسلوكى كرنا تحوست ہے۔

سوا کا : احمد بن سعید احمد بن عمر و این و ب ابو بانی و عباس معترت عبدالله بن عربی این و عباس معترت عبدالله بن عربی الله تعالی مخصرت عبدالله بن عربی الله تعلی و الله علی الله تعلی و الله علیه و سلم الله علیه و سلم به موگ خادم کی غلطی کوئشی مرجه معاف کریں؟ آب سلی الله علیه و سلم بیس کر خاموش رہ به کیمر اس محفی نے (دوبارہ) دریافت کیا۔ آپ سلی الله علیه و سلم نے ارشاو فر مایا: روزانہ ستر مرجه معاف کیا کرو۔ معافی کا تعلیه و سلم نے ارشاو فر مایا: روزانہ ستر مرجبه معاف کیا کرو۔

۱۷ ۱۱ : ابراہیم بن موکی ( دوسری سند ) مؤمل بن فضل عیسیٰ فضیل ابو نعم' حضرت ابو ہر رہے رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روابیت ہے کہ بچھ ہے ابو القاسم نبی التو بیصلی اللہ علیہ وسلم سنے ارشاد فر مایا جو مخض اپنے غلام یا نبا تدی پر زنا کا الزام لگائے حالا فکہ وہ غلام یا با تدی اس فعل سے پاک ہو نواگر چہ ؤیما میں اس آتا پر حد فتر ف نہیں ساتھ گی ( لیکن ) قیامت کے دن اس کے حد فتر ف میں کوڑے مارے جائیں گئے۔

1210: مسدد فضیل حقیمن بلال بن بیاف سے دوایت ہے کہ ہم لوگ سوید بن مقرن کے گھر میں اُڑے شے اور ہم لوگوں کے ساتھ ایک ضعیف العرگرم مزاج مختص تھا اس کی ایک باندی تھی۔ اس نے اس باندی کے طمائی مار دیا تو میں تے بھی نہیں دیکھا کہ سویراس قدر غصہ ہوئے ہوں جس قدراس دن غصہ ہوئے اور فر مایا اہتم اس کے تدارک سے عاجز ہو علاوہ اس کے کہتم اس کو آزاد کر دداور میں نے خود اپنے کو دیکھا کہ میں رَافِع بْنِ مَكِيتٍ عَنْ عَفِهِ الْحَارِثِ بُنِ رَافِع بْنِ مَكِيثٍ رَكَانَ رَافِعٌ مِنْ جُهَيْنَةَ قَدْ شُهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمُنْ وَسُوءُ الْخُلُقِ شَوْمٌ.

الْهَمْدَانِيَّ حَدَّلْنَا أَخْمَدُ بَنُ سَعِيدٍ الْهَمُدَانِيُّ وَأَخْمَدُ بَنُ عَمْرِو بَنِ السَّوْحِ وَهَذَا حَدِيثُ الْهَمْدَانِيَ وَهُوَ أَتُمُّ قَالَا حَدَّثُنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِ وَالْمَحُولُةِ نِيْ عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ الْعَبْرِينَ أَبُو هَانِ وَالْمَحُولُةِ نِيْ عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ جُلِيدٍ الْعَجْرِيّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرُ يَقُولُ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي فَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي فَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كُمْ نَعْفُو عَنِ الْحَادِمِ فَصَمَتَ لُمَّ أَعَادَ اللهِ كُمْ نَعْفُو عَنِ الْحَادِمِ فَصَمَتَ لُمَّ أَعَادَ اللهِ الْمُعَلِيمِ فَلَمَا كَانَ فِي الثَّالِيمَةِ قَالَ الْمُعْدِينَ مَرَّةً وَاللهِ النَّالِيمَةِ قَالَ اللهِ الشَّالِيمَةِ قَالَ اللهِ النَّالِيمَ قَالَ اللهِ النَّالِيمَةِ قَالَ اللهِ النَّالِيمَةِ قَالَ اللهِ النَّالِيمَةِ قَالَ اللهِ النَّالِيمَةِ قَالَ اللهِ اللهِ النَّالِيمَةِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى الشَّالِيمَةِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

۱۷۲۳: حَدَّكَ إِبْوَاهِيمُ بُنُ مُوسَى الوَّاذِئُ قَالَ أَخْبَرَنَا حِ وَحَدَّقَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ الْفَصْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّلَنَا فُصَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ غَرُوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَعْمِ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ عَرُوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَعْمِ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ مَنْ حَدَّقِنِى أَبُو الْقَاسِمِ نِيَّ التَّوْبَةِ فِي اللَّهُ قَالَ مَنْ فَذَكَ مَمْلُوكَةً وَهُو بَرِى الْمَوْبَةِ مِمَّا قَالَ جُلِدَ لَهُ يَوْمَ فَذَكَ مَمْلُوكَةً وَهُو بَرِى الْمُؤَمِّلُ حَدَّقَنَا عِيسَى عَنِ الْفُصَيْلِ يَعْنِى ابْنَ عَزْرَانَ -

١٤٢٥: حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّفَنَا فُضَيُلُ بُنُ عِبَاضٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلَالٍ بُنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا نُزُولًا فِى دَّارٍ سُويَّدٍ بُنِ مُقَرِّنِ وَفِينَا شَيْحٌ فِيهِ حِدَّةٌ وَمَعَدُ جَارِيَةٌ لَهُ فَلَطَمَ وَجُهَهَا فَمَا وَأَيْتُ سُويْدًا أَضَدَّ عَصْبًا مِنْهُ ذَاكَ الْيَوْمُ قَالَ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجُهِهَا لَقَدْ وَأَيْثَنَا سَابِعَ سَبْعَةٍ

مِنُ وَلَٰدِ مُقَرِّن وَمَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطُمَ أَصُغَرُنَا وَجُهَهَا قَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعِثْقِهَا۔

آ۱۵۲ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّنِى سَلَمَهُ بُنُ كُهِيْلِ قَالَ حَدَّنِى سَلَمَهُ بُنُ كُهِيْلِ قَالَ حَدَّنِى سَلَمَهُ بُنُ كُهِيْلِ قَالَ حَدَّنِى مُعَارِيَةُ بُنُ سُويُدِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا فَدَعَاهُ أَبِى وَدَعَانِى فَقَّالَ اقْتَصَ مِنْهُ فَإِنَّا مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّنِ كُنَّا سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا حَادِمٌ فَلَطَمَهَا رَجُلٌ مِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْيِقُوهَا قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَغْيِقُوهَا قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَغْيَقُوهَا قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْيَقُوهَا قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَغْيَقُوهَا قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْيَقُوهَا قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَغْيَقُوهَا قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَغْيَقُوهَا قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ فَيْرَهَا قَالُ فَلَيْعُيْوُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَغُيْتُوهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ أَعْلُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا قَلْمُعُولُوا قَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا قَلْمُ كُنَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلُولُوا إِلَهُ اللّهُ اللّهُو

١٤٢٧ حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلْ قَالَ حَدَّلَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ فِرَاسٍ عَنْ أَبِي صَالِح ذَكُوَانَ عَنْ زَاذَانَ قَالَ أَنْبُتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَآخَذَ مِنَ الْآرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الْآرُضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الْآجُرِ مَا يَشُوى هَذَا سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ مَنْ لَقَطَهُ مَمْلُوكَةً أَوْ صَرَبَةً فَكَفَارَتُهُ أَنْ يُعْتَقَدُ

# باك مَا جَاءً فِي الْمَمْلُوكِ إِذَا

١٥٢٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ الْقَعُنِيِّ عَنُ مَالِكِ عَنْ فَافِعِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ فَافِعِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا نَصَعَ لِسَيِّدِهِ وَأَحُسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مُوَّتَيْنٍ.

مقرن کی ساقوی فیمبر کی اولا دفته اور ہم لوگوں کے پاس ایک خدمت گرار
قفاہم میں ہے جوسب سے چھوٹا تھا ای نے اس خدمت گرار کے مند پر
طمانچہ فاراتو رمول الغذائے ہمیں اس غلام کے آزاد کرنے کا تھم فر ملایا۔
۲۱ کا: مسد ذکی مفیان ملمہ حضرت معاویہ بن موبد بن مقرن سے
دوایت ہے کہ میں نے ایک آزاد کر دوغلام کے طمانچہ رسید کیا تو میر ب
والد صاحب نے جھے اور اس کو طنب فر مایا بھر اس غلام ہے کہا کہ تم اپنا
برنہ لے لوکیونکہ ہم مقرن کے لڑکے ہیں ہم سات اشخاص شے دور نبو ک
میں اور ایک خاوم کے علاوہ اور کوئی خاوم نبیس تھا ہم لوگوں میں ہے ک
میں اور ایک خاوم نے علاوہ اور کوئی خاوم نبیس تھا ہم لوگوں میں ہے ک
میں اور ایک خاوم کے علاوہ اور کوئی خاوم نبیس تھا ہم لوگوں میں ہے ک
میں اور ایک خاوم کے علاوہ اور کوئی خاوم نبیس تھا ہم لوگوں میں ہے ک
میں اور ایک خاوم کے ایک طمانچہ مار دیا۔ آنخضرت تازیخ ہم نے ارشاد فر مایا ہم اس کے
میادہ کوئی خدمت گر ارنہیں ہے (بیس کر) آ ب نے نے ارشاد فر مایا جب
میادہ کوئی خدمت گر ارنہیں ہے (بیس کر) آ ب نے نے ارشاد فر مایا جب
میادہ کوئی خدمت گر ارنہیں ہے (بیس کر) آ ب نے خومت گر ارخدمت

الما المسددُ ابوکالُ ابوعوان فراسُ ابوصالِ محترت زاؤان سے روایت ہے کہ میں حضرت ابوکالُ ابوعوان فراسُ ابوصالِ محترت کا انہوں نے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عمر رضی الله عنها کے پاس آیا انہوں نے انہا ایک خلام آزاد کرنے میں اس قدر بھی انھال اور پھر فرما یا کہ محصول نے انہوں کے آزاد کرنے میں اس قدر بھی بواب تیس ہے کیونکہ میں نے آخضرت ملائی کا سا آ پ فرماتے مقصورت ملائی کا سا آ پ فرماتے متا ہے جو فیم ایک کا میا کہ ان خلام کے طمانچہ لگائے یا اس کی بٹائی کرے تو اس کا کارویہ ہے کہ اس خلام کو آزاد کردئے۔

کرے جب مالدار ہوجا تیں تو اس کوآ زاوکروس۔

# باب: غلام یابا ندی جب اینے مالک کے ساتھ بھلائی کریں تو ان کے لئے کس قدراً جرہے

# باب جو شخص کسی شخص کے غلام باندی کو بھڑ کائے تو اس کو کس قدر سخت گناہ ملے گا

1279: حسن بن علی زید عمار عبدالله عکرمه بینی معرت ایو ہریرہ رضی الله تعبالی عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوآ دمی کسی کی بیوی یا بالدی بیا غلام کو بھڑ کائے اور اس کے شوہریا مالک ہے باغی بناوے تو وہ فض ہم میں سے نیس ہے۔

## باب اجازت حاصل کرنے کا بیان

ا الا الموی بن اساعیل جها دسمیل ان کے والد حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آنخضرت منگا فینل نے ارشاد فر مایا جو مخص بلا اجازت کسی کے گھر میں نبعا کے پھروہ اس کی آنکھ چھوڑ ڈالے تو اس کی آنکھ ضائع تنی (اور اس سے انتقام تبیس لیا جائیگا)

۲۳۷ : رئیج بن سلیمان این وہب سلیمان کیٹر ولید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایۂ جب گھر کے اندرنظر ڈال کی تو پھر اجازت لینے کی کیا ضرورت

۳۳ ا: یچی بن حیبب روح (ووسری سند) این بشار ابوعاصم این جرتج عمرو بن الی سفیان عمرو بن عبدالله کلد و بن حنبل سے روایت بے که حضرت مغوان بن اُمنیہ نے ان کوخدمت نبوی علی دود حاجرن اور ککڑیاں دے کر بھیجا اور آپ صلی الله علیہ وسلم مُلَدِ معظمہ کے بالائی حصہ عیں ہے میں ممیا اور سلام نہ کیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

# بَابِ فِيمَنْ خَبَّبَ مَثْلُوكًا عَلَى مَوْلَاةً

1479: حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّلَنَا زَيْدُ بْنُ اللهِ بُنِ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِى هُوَيَئِيَ بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِى هُوَيَهُ وَيُولُ اللهِ عَلَى مَنْ خَبَّبَ مُولُكُ اللهِ عَنْ مَنْ خَبَّبَ رَوْجَةَ اللهِ عَلَى مَنْ خَبَّبَ رَوْجَةَ اللهِ عَنْ مَمْلُوكَةً فَلَيْسَ مِنَّاد

## بكب فِي الِلسِّيْدُدَاتِ

مُسَدِّدِ اللَّهِ مِن أَبِى بَكُو عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا اللَّهِ مِن أَبِى بَكُو عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا اللَّهِ مِن بَعْضِ حُجَرِ النَّبِي ﴿ فَقَامَ إِلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِي ﴿ فَضَاقِعَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ يَعْضِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ يَعْفَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ يَعْفِيلُ حَدَّقَنَا مُوسَى أَنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا مُوسَى أَنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ اللهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

اَبْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بَنْ أَبِي حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بَنْ أَبِي سُفْيانَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ كَلْمَةَ بْنِ حَنْبِلِ أَنَّ صَفُوانَ بْنَ أَمَيَّةَ بَعَنَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ بَلْبَنُ وَجَدَايَةٍ وَضَغَايِسَ وَالنَّبِي اللهِ يَأْعَلَى

مَكَّةَ فَذَخَلْتُ وَلَمُ أُسَلِّمُ لَقَالَ الْجِعْ لَقُلِ السَّلامُ عَنْكُمْ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ صَفُوانَ بِهَذَا أَجْمَعَ عَنْ عَمْرُو وَأَخْرَنِى ابْنُ صَفُوانَ بِهَذَا أَجْمَعَ عَنْ كَلدَةَ بْنِ حَنْبَلِ وَلَمْ يَقُلُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ يَحْيَى بُنُ حَبِيبٍ أُمَيَّةً بُنُ صَفُوانَ وَلَمْ يَقُلُ سَمِعُتُهُ مِنْ كَلَدَةً بُنِ حَنْبَلِ و قَالَ يَحْيَى أَيْضًا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ صَفُوانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلَدَة بُنَ الْحَنْبَلِ أَخْبَرَهُ.

١٤٣٣: حُدَّنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْةً حَدَّلَنَا أَبُوالْأَخُوصِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رَبِّعِيَّ قَالَ حَدَّلَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرِ أَنَّةُ اسْتَأَذَنَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّم وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ أَلِحُ فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّهِ فَقَالَ النَّه فَقَالَ النَّه فَقَالَ النَّه فَقَالَ النَّه فَقَالَ النَّه فَقَالَ النَّه أَوْحُلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ أَأَدْحُلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ أَذَوْحُلُ لَنَّا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَدَخَلَ.

١٤٣٥ : حَدَّقَنَا عُلْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا جَدِيرٌ جِ وَ حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا خَفَمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا خَفَصٌ عَنِ الْآغِمَشِ عَنْ طَلَّحَةً عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ جَفَمَانُ سَعْدٌ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ جَاءَ رَجُلٌ قَالَ عُفْمَانُ سَعْدٌ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّيْبِ فَقَلَ عَلَى الْبَابِ قَالَ عُفْمَانُ أَلَيْبِي فَقَلَ لَهُ النَّبِي فَقَلَ لَهُ النَّبِي فَقَلَ لَهُ النَّبِي فَقَلَ عَنْكَ أَنْ النَّبِي فَقَلَ لَهُ النَّهُ فَلَا عَنْكَ الْمَلْوِ لَهُ النَّالُ فَلَ النَّالِ اللَّهُ لَلْهُ النَّالِ اللَّهُ لَلَهُ النَّالُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢ - ١٤٣١ : حَلَقَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّقَا أَبُو دَاوُدَ اللهِ حَدَّقَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُ عَنْ طَلْحَةً بُنِ الْحَفَرِيُ عَنْ طَلْحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَنْ فَدٍ نَخُوهُ عَنِ النَّبِيْ \_ مُصَرِّفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَنْ لَهُ يَنْ السَّرِيّ عَنْ أَبِي السَّرِيّ عَنْ أَبِي

فرمایا واپس جاؤاور السلام علیکم که کراندر آؤاور بیدوا قعیم خوان رضی الله تعالی عند کے اسلام لائے کے بعد بیش آیا۔ عمرو نے بیان کیا کہ مجھے اس صفوان نے بیٹمام روایت بتالائی لیکن اس روایت میں سننے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور یکی نے بیٹمی بیان کیا کہ کلد و بن عنبس نے عمرو بن عبد اللہ بن صفوان سے بیدوایت بیان کی ۔

۱۳۳۷: ابو بکر بن الی شید ابو الاحوص منصور حضرت ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو عامر کا ایک فض آنخضرت فائیز کی خدمت میں حاضر بوا دیکہ آپ کھر میں تصنو وہ کہنے لگا کیا میں اندر داخل ہوجاؤں؟ آپ نے خادم نے فرمایا تم جاؤ اور اس کوا جازت کا طریق سکسلا دو کہ اور اے کہو کہ وہ کے السلام ملیکم کیا میں اندر داخل ہوسکتا ہوں؟ اس فخص نے یہ بات من لی راس نے کہا السلام ملیکم کیا میں اندر داخل ہو جاؤں ہو جاؤں؟ آپ نے ای اندر آنے کی اجازت دے دی۔

40 اعتمان بن ابی شید جریر (دوسری سند) ایو بکر بن ابی شید حفص ا انجمش اطلحهٔ بزیل سے روایت ہے کہ ایک فخص آیا۔عثبان سعد بن ابی وقاص کہتے جی کہ وہ رسول القد مُلِی فیڈی کے درواز سے پر اجازت ما تکنے کے لئے گھڑا بوا اور بالکل درواز ہے کے سامنے گھڑا بوا۔ ان سے ارشاد فرمایا درواز سے کے اس طرف کھڑ ہے ہویا اس طرف اس لئے کہ اجازت حاصل کرنا ای وجہ سے منروری ہے کہ گھر کے اندر نظر نہ سڑے۔

۱۷۳۷: ہارون بن عبداللہ ابوداؤؤ سفیان اعمش طلح بنوسعد کے ویک مخص نے آتخصرت سلی اللہ علیہ دسلم سے اس طرح روابت کیا سے میں

عاعا باد بنامري الوالاحوص مصور رلعي سدوايت بفليله

الْآخُوَصِ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حُدِّلُتُ أَنَّ رَجُلًا مَنْ بَنِي عَامِرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِي عَلِيَّا بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَٰلِكَ حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنُ رِبُعِي وَلَمْ بِقَلُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ -

٨ُ ٣٤٠ : حَدَّلَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ حُدَّلَنَا أَبِي حَدَّلَنَا أَبِي حَدَّلَنَا شَعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِّعِلَى عَنْ رَجُلٍ مَنْ يَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِي ﴿ اللَّهُ بِمَعْنَاهُ عَلَى النَّبِي ﴿ اللَّهُ بِمَعْنَاهُ عَلَى النَّبِي ﴿ اللَّهُ بِمَعْنَاهُ عَلَى النَّبِي ﴿ اللَّهُ مِنْهُ لَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ أَأَذْخُلُ.

بَابِ كُمْ مَرَّةً يُسَلِّمُ الرَّجُلُ فِي

الاستينكان

1279: حَدَّقَ أَحْمَدُ بَنُ عَبْدَةً أَخْبَونَا سُفَيَانُ عَنْ يَوْمِدَ بَنِ سَعِيدُ عَنْ عَنْ يَسُو بَنِ سَعِيدُ عَنْ اللّهِ مَعْدَدِي قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَعْدِلِسِ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ فَجَاءً أَبُو مُوسَى فَيْكُ فَلَنْ الْمَرْنِي عُمَرُ أَنْ لَوَعْلَ قَالَ أَمْرِينِي عُمَرُ أَنْ لَي عَمْرُ أَنْ لِي عَمْرُ أَنْ لِي عَمْرُ أَنْ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا المَتَأَذَنَ لِي وَلَدُ قَالَ لَتَأْتِينَ وَلَكُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا المَتَأْذَنَ لِي وَلَدُ قَالَ لَتَأْتِينَ أَنْ تَأْمِينِي فَلَكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا المَتَأْذَنَ لِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا المَتَأْذَنَ لَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا المَتَأْذَنَ لَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا المَتَأْذَنَ لَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا المَتَأْذَنَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا المَتَأْذَنَ لَلّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَا لَعَلَيْكُ مَن اللّهُ عَلَيْ لَا لَكُولُونَ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

١٤٣٠: حُدَّكَ مُسَدَّدٌ حَدَّقَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ دَاوُدَ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَخْيَى عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنُ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ فَلَاثًا فَقَالَ

عامر کے ایک مخص نے آخضرت فائی آسے اجازت ماتی پھرای طریقہ سے مدد نے میں کداس طریقہ سے مدد نے اور این کا اس طریقہ سے مدد نے ابوعوان منصور سے روایت کیا ہے اور اس روایت میں قبیلہ بنو عامر کے مخص کا تذکر وہیں ہے۔

۱۳۸ ا: عبید الله ان کے والد شعبہ منصور ربعی قبیلہ نی عامر کے ایک مخص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسول کریم کالگھ ہے اجازت ما کی چمراس طریقہ سے بیان کیاوہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا السلام علیم کیا ہیں اندرواضل ہوجاؤں؟

باب: انسان اجازت لینے کے لئے کتنی مرتبہ سلام کرے

٣٩ ١١ احمد بن عبدة سغيان يزيد بن نصيف بسر بن سعيد حضرت ابوسعيد خدري رضى التدعند سے روايت سے كريس ايك مجلس عن السار کے پاس بیٹا تھا کرابومول محبرائے ہوئے پینچے۔ہم نے معلوم کیا کیا ر بیانی ہے؟ انبوں نے جواب دیا کہ مجصد مفرت عمر رض الله عندنے طلب کیا میں چلا گیا اور میں نے ان سے تین مرتبہ اندر جانے کی اجازت ماسمى كيكن مجمعه كسي فتم كاجواب نبيس ملاتوش واليس بوحميار انہوں نے وریافت فرمایاتم کیوں اندرٹیس آے؟ میں نے جواب دیا كه يش آيا عنين مرحبه اجازت ما كلي ليكن كوكى جواب شالما اور تي في ارشادفر مایا جب تم لوگوں میں ہے کوئی مخص تین مرتبدا جازت ماستھے پھر اس کواجازت نه مطحقو و دوالی چلاجائے محرانے فرمایا تنہیں اس بات ر کوئی مجاہ فیش کرنا بڑے گا کہتے ہیں کدابوسعید نے کہا کہ تمہارے ساتھ وہ مخص جائے گا جومجلس کے لوگوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ پھر حعرب اوسعید حضرت الوموی کے ساتھ محتے اور شہادت میں کی۔ ١٤٠٠ مسدد عبدالله بن واؤ و طلحه بن بحي ابو برده ايوموي اشعري ب روایت ہے کہ وہ عمر قاروق کے پاس آئے اور تین مرحد اندر وافل مونے کی اس طریقہ سے اجازت ما کی کدا یک مرتبہ کہا کدابوموی (اعمر

يَسْتَأْذِنُ أَبُو مُوسَى يَسْتَأْذِنُ الْأَشْعَرِئُ يَسْتَأْذِنُ أَلَّهُ فَرَجَعَ فَبَعَثَ عَبُدُ اللّهِ بْنُ قَيْسٍ فَلَمْ يُؤُذِنُ لَهُ فَرَجَعَ فَبَعَثَ اللّهِ عُمَرُ مَا زَذَكُ قَالَ قَالَ زَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَسْتَأْذِنُ أَحَدُكُمْ فَلَاقًا قَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلَا قَلْيَرْجِعُ قَالَ الْبَنِي بِبَيْنَةٍ عَلَى هَذَا أَيْنَ لَهُ وَإِلّا قَلْيَرْجِعُ قَالَ الْبَنِي بِبَيْنَةٍ عَلَى هَذَا أَيْنَ لَهُ وَإِلّا قَلْيَرْجِعُ قَالَ الْبَنِي بِبَيْنَةٍ عَلَى هَذَا قَلْمَ ثَلُهُ وَسَلّمَ فَقَالَ أَبَى قَقَالَ أَبَى يَا فَذَا لَا يَكُنُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَكُونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَكُونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عُمْرُ لَا أَكُونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عُمْرُ لَا أَكُونً عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

الاَكا: حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ حَبِبٍ حَدَّلَنَا رَوْحٌ حَدَّلَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى عُطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ فَانْطَلَقَ بِأَبِي سَعِيدٍ فَشَهِدَ لَهُ فَقَالَ أَخَفِى عَلَى هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَنْهَانِي السَّفُقُ بِالْأَسُواقِ وَلَكِنُ سَلّمُ مَا شِنْتَ وَلَا قَسْتَأْذِنُ.

٣٣ُ كَا: حَذَّلْنَا زَيْدُ بُنُ أَخْزَمَ حَذَّقَنَا عَبُدُ الْفَاهِدِ بُنُ شُعَبِ حَلَقَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِى بُوْدَةَ بُنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِلَّهِى مُوسَى إِلَى لَمْ أَتَهِمُكَ وَلَكِنَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ضَدِيدٌ .

١٧٣٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنُ مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنُ غَيْرِ وَاحِدٍ مَنْ عُلَمَانِهِمْ فِي هَذَا فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمُكَ وَلَكِنْ حَشِيتُ أَنْ

آنے کی ) اجازت جا ہتا ہے بھر کہااشعری اجازت جا ہتا ہے بھر کہا عبد
القد بن قیس اجازت جا ہتا ہے بھر کہااشعری اجازت جا ہتا ہے بھر کہا عبد
تو عرشتے ان کے بیجھے ایک مخفص روانہ کیا جب وہ وہ اپس ہوئے گہا تم
کس وجہ سے واپس ہو گئے بھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آخضرت کے
سنے ارشا و فر مایا تم اوگوں ہیں سے ہرائیک محفق تمین مرتب اندر آئے کی
اجازت مائے اگر اجازت بل جائے تو اندر واقل ہو ورنہ واپس جلا
جائے عرش نے فر مایا تم اس بات پر گواہ پیش کرو۔وہ وہ اپس آئے اور اُپل
بین کعب تھو کے کر آئے ۔ ابوسوی نے کہا کہ یے اُپلی اس بات پر شاہد ہیں
اُبلی نے فر مایا اے عمر ارسول اللہ کے اصحاب کو تکیف نہ بہتجاؤے عرش نے
کہا میں ہرگز آپ کے اصحاب کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔

الا 12 الميكي بين حبيب اروح البين جرتج عطا و حضرت عبيد بين عمير سے
روايت ہے كه حضرت الوصول نے حضرت عمر دسنى اللہ عند ہے اجاز ت
ما تى چرب واقعہ بيان كيا يہاں تك كه حضرت الوصول الوسعيد كولے كر
آئے انہوں نے شہاوت وى اس پر حضرت عمر دسنى اللہ عند نے فرما يا
ميصديث جمھ سے تحقی روگئ جمھے بازار كے لين وين نے غافل بناويا اب
تم جتنى مرتب جا بوسلام كيا كرواورا ندراً نے كے لئے اجازت لينے ك

۳۴ کا: زید بن افزم عبدالقا ہڑ ہشام حمید ٔ حضرت ابوبر وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ای طریقہ پر تعالیٰ عنہ ہے ای طریقہ پر روایت کیا ہے اور اس روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت ابوموک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت ابوموک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا کہ میں نے تم کو جمود نہیں سمجھالیکن حضور اکرم تا بیڈا مشکل محبود نہیں سمجھالیکن حضور اکرم تا بیڈا مشکل کام ہے۔

۳۳ عادعبداللد بن مسلمہ مالک ربیداور بدیہ منورہ کے دیگر علاء سے
اس دافعہ کے سلسمہ میں بیدوایت ہے کہ حضرت محررضی اللہ عند نے
حضرت ایوموک سے فرمایا میں نے تمہیں جموٹا آدی تیس سمجھالیکن مجھے
اندیشہ ہوا کہ لوگ آپ بر با تیس بنائنے لکیس کے (یعنی حدیث نقل

ا کرنے میں احتیاط سے کام ندلیں گے )

٣٣٣ كـا: محمد بن تثني ' بشام وليد اوز اعي يجي ' محمد بن عبد الرحمٰن مصرت فیس بن معدر منی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت ہے کدآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جارے گھر میں ملاقات کے لئے تشریف لائے تو آ بے سلی الشهايه وسلم في ( يا برسي بي ) السلام عليهم ورحمة الشفر مايد - كميتر بيل كه حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی آواز سے جواب ویا۔فیس سمیتے ہیں کہ میں نے کہا آپ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی ا جاز سے نہیں دے رہے؟ حضرت سعدرضی القدعنہ نے کہارسول اللہ صلی الله عليه وسلم كوزياد وسلام كريلين دورآب نے پھر فرمايا السلام عليكم ورحمة الله \_ حصرت سعد رضي الله عند في يحتر ملكى آواز سے آپ كے سلام كا جواب دیا۔اس کے بعد پھر آپ نے قر مایا السلام علیم ورحمة القدائ ك بعد أبخضرت التيكيلواليس تشريف لے جائے كك حضرت سعدرضى الله عندا ب ك يجهي جل دية اورعرض كيا يارسول الله بين آب كا سلام بن رباً تفانيكن بيش بلكي آواز ہے اس تمنا بيں جواب وے رباقفا كه ة ب رياده (مرتبه ) بهملوگول كوسلام كرين - بيمرة تخضرت سلى الندعليد وسنم معترث سفدرض الله عندك ساتهدوالي تشريف لائ مفرت سعد نے آپ کے لئے عسل کے پانی کے بندویست کا تلم دیا۔ آپ نے عسل فرمايا بجرحضرت سعدت انخضرت صلى التدعلية وسلم كاخدمت اللدس شرابيك جاور بيش كى جوكد زعفران يا ذرس مين رقمي بوكي تحي \_ آب نے اس میا در کولیپ لیا اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ آٹھ کر ارشاد فرمايا المصاللة سعدين عباد ورضي القدعندكي اولا ديررهمت وبركت ناز فی فرما۔ پھر آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ جب واپھی کا اراد وفر مایا تو حضرت سعد رمنی اللہ عنہ آ ہے کی سواری کے لئے ایک گدھا لے کر عاضر ہوئے جس پر میاور بڑی ہوئی تھی آ ہے اس پر سوار ہوئے۔ حضرت سعد نے کہاا ہے تیس تم آنخضرت سلی القدعایہ وسلم کے ساتھ عطے جاذا آپ نے جھ سے فر مایا موار جوجاؤیس نے انکار کردیا۔ آپ ئے فرمایا یا تو تم سوار ہوجا و ورنہ دائیں ہوجا و کہتے ہیں کہ ہیں والیں آ يَنْقُوَّلُ اللَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ \_

٣٣٣: حَلَّلُنَا هِشَامٌ أَبُّو مَرْوَانَ وَمُحَمَّدُ بُنَّ الْمُثَنَّى الْمُعْنَى قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْأَرْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ أَبِي كَيْبِرِ يَقُولُ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَسْعَدَ بُنِ زُرَارَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ زَارَٰنَا رَّسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي مَنْزِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ سَعْدٌ رَدُّا حَفِيًّا قَالَ قَيْسٌ فَفُلْتُ أَلَا تَأْذَنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ذَرُهُ يُكْبِيرُ عَلَيْنَا مِنْ السَّلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَوَدَّ سَعْدُ رَدًّا خَفِيًّا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ نَسُلِيمَكَ وَأَرَّقُ عَلَيْكَ رَقًّا خَيْثًا كِتُكْثِرَ عَلَبْنَا مِنْ الشَّلَامِ قَالَ فَانْصَوَفْ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَأَمَرَ لَهُ سَعْدًا بِغُسُلٍ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةُ مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانَ أَوْ وَرُسِ فَاشْتَهَلَ بِهَا ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَنْفِهِ وَهُوُّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آل سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً قَالَ ثُمَّ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ الطَّعَامِ فَلَمَّا أَرَّادَ الِانْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعُدٌ حِمَارًا فَدُ وَطَّأَ عَلَيْهِ بِفَطِيفَةٍ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ سَغَدٌّ يَا قَيْسُ اصْحَبُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ قَبْسٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﴾ أَرْكُبْ فَأَبَيْتُ ثُمَّ قَالَ إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْصَوفَ قَالَ فَانْصَرَفْتُ قَالَ هِشَامٌ أَبُو مَرُوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ

قَالَ أَبُو ذَاوُد رَوَاهُ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ وَابْنُ سَمَاعَةَ عَنِ الْآوْزَاعِتِي مُوْسَلًا وَلَمُ يَذُكُوا قَيْسَ بُنَ سَعْدِد

١٥٣٥: حَدَّقَا مُؤَمِّلُ بْنُ الْفَصْلِ الْحَرَّانِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّقَا مُوَمِّلُ بْنُ الْفَصْلِ الْحَرَّانِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّقَا مُوَمِّلُهُ بْنُ الْوَلِيدِ حَلَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُسُو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ بَيْنَ بُسُو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ بَيْنَ بَسُو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ بَيْنَ بَسُولُ اللّهِ بَيْنَ عَلْمَ بَسُمَفُلِلُ وَسُولُ اللّهُ مَنْ وَكُونُ مِنْ وَالْحَيْدِ الْأَيْمَنِ أَوْ النّائِمُ عَلَيْكُمْ السَّدَمُ عَلَيْكُمْ السَّدَمُ عَلَيْكُمْ وَوَلِيكَ أَنَّ النّاورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَنِذٍ سُتُورٌ.

باَبُ دُقِ الْبَابِ عِنْدَ الْإِسْتِئِذَانِ ١٧٣١: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنُكِدِرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي دَيْنِ أَبِيهِ فَدَقَقُتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا قَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كُوهَهُ.

2/4/ : حَدَّقَنَا يَنْحَبَى بْنُ أَيُّوبَ يَغْنِى الْمُقَابِرِيَّ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّقَا إِسْمَعِلُ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ نَافِعٍ بْنِ عَبْدِ الْحَارِبِ عَمْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ نَافِعٍ بْنِ عَبْدِ الْحَارِبِ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ يَثِينًا حَتَى دَخَلْتُ حَاتِطًا فَقَالَ لِي أَمْسِكِ الْبَابِ فَصُرِبَ الْبَابُ طَعْرِبَ اللّهِ يَشْفُونِ اللّهِ عَلَى الْبَابُ فَصُرِبَ الْبَابُ فَقَلُوبِ الْبَابُ فَقَلْتُ مِنْ هَنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ قِالَ فِيهِ فَدَقَ الْبَابِ حَدِيثَ أَبِى مُومَتَى الْآشِعَرِيْقِ قَالَ فِيهِ فَدَقَ الْبَابِ حَدِيثَ أَبِي مُومَتَى الْآشِعَرِيْقِ قَالَ فِيهِ فَدَقَ الْبَابِ.

بَابِ فِي الرَّجُٰلِ يُدُعَى أَيَكُونُ وَلِكَ إِذْنَهُ

٨ ١٤٣٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

۔ حمیا۔ ابودا اُدوفر ہائے جی کرعمر بن عبد الواحد اور ابن سمعہ نے اس - روایت کومرسزا اوز اگل ہے روایت کیا ہے۔قیس بن سعد کا ذکر نہیں - کہا۔

40 کا ادمو مل ابقیہ محمد بن عبد الرحن حضرت عبد الله بن ابسر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ اسخضرت علی الله علیہ وسلم جب سی قوم کے دروازے پر تشریف لاتے تو آپ سلی الله علیہ وسلم دروازے کی جانب چہرہ کر کے نہ کھڑے ہوئے بلکہ دروازے کی دائیں یا با کمیں جانب کھڑے ہوئے اور السلام علیم السلام علیم کم کہتے اس کے کہ ان دنوں دروازوں پر پر دے موجود تیں ہوتے تھے۔

## باب: بوقت اجازت درواز وگفتگھٹا نا

۱۷۱۷ مسدد ابشرا شعبہ معزت محد بن مندر سے روایت ہے کہ حفرت جاہر رہی اللہ عندا ہے کہ حفرت جاہر رہی اللہ عندا ہے والد کے قرضہ کی گفتگو کرنے کے سلسلے میں خدمت نبوی ہیں حاضر ہوئے تو میں نے ورواز و کھنگھٹایا۔ آپ نے دریا فت قربایا کون؟ میں نے عرض کیا بغیر، ہوں۔ آپ نے فربایا میں محریا آپ نے اس بات کونا پیند فربایا۔

2421: یکی من الیوب اساعیل محد بن عمر و ابوسفر مضرت رافع بن عبد الحارث رضی انتد تعالی عند ہے روایت ہے کہ میں آنخضرت صلی الند علیہ وسلم کے ساتھ کا ریبال تحت کہ میں انظم کے ساتھ کا ریبال تحت کہ میں واضل ہوا تو آ پ صلی انتد علیہ وسم نے جمعہ سے قرمایا اس کا درواز و بند رکھنا پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے درواز ہے پر دستک دی۔ میں نے دریافت کیا کون؟ پھر صدیث کو اخبر تک بیان کیا۔ امام البوداؤ دفر ماتے میں کیجی ابومویٰ کی حدیث کو بیان کیا۔ فالم البوداؤ دفر ماتے میں کیجی ابومویٰ کی حدیث کو بیان کیا۔ فالم البوداؤ دفر ماتے میں کیجی البومویٰ کی حدیث کو بیان کیا۔ فالم البددائی سے الکا ب سے الکو

باب: کیاکسی مخص کابلاً یا جانااس کے لئے اجازت ہوگا؟

۱۷،۷۸ موی بن اساعیل حماد ٔ حبیب مشام محمدٔ حضرت ابو بربره رضی

الثدنغالى عند سے روايت ہے كه آنخضرت سلى الله عليه وسلم نے ارشاو قر مايا جب كوئى أوى كى كو بلائے كے لئے جيجے تو وى اس كى اجازت ہے۔

97 کا اجسین بن معاذ عبدالاعلی سعید تقاده حضرت ابورافع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ انخضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایہ جسبتم لوگوں میں سے کی مخص کو تھائے کی وقوت دی جائے تو بھی اس کی اجازت ہے۔امام ابوداؤ درحمۃ القدعلیہ فرماتے ہیں کہ شہور ہے کہ تقادہ کا سام ابورافع ہے ہیں ہے شیس ہے۔

# باب علیحد گی کے تین اوقات میں اجازت لینے کا تھم

401: ابن مرح ( دوسری سند ) ابن صیاح ابن عبدة سفیان عبید الله معطرت ابن عبال رضی الله تعالی عبید الله معطرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ اجازت لینے کی آیت کریمہ پر زیادہ تر لوگوں نے عمل نہیں کیا لیکن میں نے اپنی اس با تدی کو بھی تھم و سے ویا کہ میرسے پاس اجازت لے کر آسے ۔ امام ابوداؤ درحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے اس طریقت سے روایت کیا ہے وہ اجازت لینے کا تھم فرماتے ہیں۔

عَنْ حَبِيبٍ وَهِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنَهُ

9/4/1: حَلَّانَا حُسَيْنُ بُنُ مُعَافٍ حَلَّاقَا عَبُدُ الْاعْلَى حَدَّقَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنُ أَبِى رَافِع عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ هِنْ قَالَ إِذَا دُعِيَّ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءً مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذُنْ قَالَ أَبُو عَلِيَّ الْلُّؤُلُوكُ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ قَنَادَةً لَمْ يَسْمَعُ مِنْ أَبِي رَافِع شَيْتًا.

بكب اللستينذانِ فِي الْعُوراتِ

## القُلْبُ!

الدينة الله المستراح قال حَدَّقَنَا عِنْ السَّرْحِ قَالَ حَدَّقَنَا عِ وَحَدَّنَا اللهِ المُلْمُلْ

الادا: خَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّقَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنُ عَشْرِو بْنِ أَبِى عَشْرِو بْنِ أَبِي عَشْرِو بْنِ أَبِي عَشْرِو بْنِ أَبْعِرَاقِ قَالُوا يَا أَبْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ تَوَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمَنْ أَمْرُنَا فِيهَا بِمَا أُمِرْنَا وَلَا يَغْمَلُ بِهَا أَحَدُّ فَوْلَ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ يَا أَبْهَا الّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْدِنَكُمْ وَالّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْدِنَكُمْ وَالّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْدِنَكُمْ وَالّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْدُنَ أَنْ مَانَكُمْ وَالّذِينَ آمَنُوا يَبْلُكُوا النّحَلُمُ مِنْكُمْ فَلَاكَ مَرَّاتٍ مِنْ قَلْلِ صَالِحَةً الْمَانِكُمُ وَالّذِينَ آمَنُوا مَنَاكُمُ وَالّذِينَ آمَنُوا مَنَاكُمُ وَالّذِينَ آمَنُوا مَنَاكُمُ وَالّذِينَ آمَنُوا مَنَاكُمُ وَالّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْمَلُ وَاللّذِينَ آمَنُوا مَنَاكُمُ وَالّذِينَ آمَةً وَلَاكَ مَوَّاتٍ مِنْ قَلْلِ مَنْكُمْ وَالّذِينَ آمَنُوا مَنَالَكُمْ وَالّذِينَ آمَنُوا مَنَاكُمُ وَالّذِينَ آمَةً لِينَ قَلْلَكُ مَوَّاتٍ مِنْ قَلْلِ مَنْكُمْ وَالْمَدِينَ آمَنُوا مَنَاكُمُ وَاللّذِينَ آمِلُولُ مَنْ فَلَاكُ مَوْاتٍ مِنْ قَلْلِكُ مَالِكُونَ وَلِيلًا مَنْكُمْ مِنْ فَلَالِكُونَ اللّذِينَ مَلَكُونَ وَلَالِكُونَ وَلِيلًا مِنْكُمْ وَالْمَلِينَ لَمُ

کہ جن ہیں سر تھنے کا اندیشہ ہوتا ہے اوران تین اوقات کے علاوہ کی قسم

کو گناہ نیں شرقم پر اور شان پر ( یعنی ان داخل ہوئے والول پر ) کہ ایک

دوسر ہے کے باس جا کی اور احتہ تعالیٰ بہتر طریقہ ہے واقف ہیں تکرت والے اور رحت کرئے

والے دائن عباس نے بیان فرمایہ اللہ تعالیٰ علم والے اور رحت کرئے

والے ہیں ہیل ایمان پر کے ساتھ اور پر دہ بوشی کو پسند فرماتے ہیں جس

وقت آ بت نازل ہوئی تو اس وقت اوگوں کے مکانات میں ند پر دے تھے

وقت آ بت نازل ہوئی تو اس وقت اوگوں کے مکانات میں ند پر دے تھے

زمسر یال تھیں تو آکٹر خدام یا لڑکا یا ہیم الیے وقت میں آ جا تا کہ انسان

اپنی بہید ہے نمیستری کرتا ہوتا ہا اس وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو

ان اوقات میں اجازت لینے کا تھم فرما یا بھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے

اپنی نفشل وکرم سے پر دے عط فرما دیے اور تمام پی عماریت فرما یا جب

# ﴿ اَبْوَابُ السَّلَامِ ﴿ اَبْوَابُ السَّلَامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# باب فِي إفْشَاءِ السَّلَام

١٤٥١: حَذَّنَا أَخْصَلُا بَنُ أَبِي شُعَيْبٍ حَذَنَا أَرْمَالًا فَرُمُ أَبِي شُعَيْبٍ حَذَلَنَا وَمُعَرِّرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلا تَذْخُلُوا اللّهَنّة وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ

١٤٥٣: حَدَّقَنَا قُتُيُّهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّقَنَا اللَّبْثُ عَنْ يَوْيِدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَشْرِو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عِبْدِ اللَّهِ بُنِ عَشْرِو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عِبْدَ أَيُّ الْإِشْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقُواً

## باب: بوقت ملاقات سلام كرنا

۱۵۵۱ احمد بن الی شعیب ز بیرا بمش الوصالی محترت ابو بریرة سے روایت ہے کہ آخضرت ابو بری ہے ۔

روایت ہے کہ آخضرت تو تی بیرا بمش الوصالی محترت ابو بری ہوت کے جہاں وقت کے جہاں وقت کے جہاں وقت اسک تم ایمان شاہ و گے جہاں وقت اسک تم ایمان شاہ و گے جہاں وقت اسک تم ایمان شاہ و ایمان شاہ و اور تم لوگ ایمان کمل نہ بوگا جب تک کرتم لوگ بائی خور پر ایک ووسرے ہے مجب نہ رکھو اور میں تم کو ایب کا مرت بنالا وک کہ جب تم ایک ایمان کم ایمان کمل نہ بوگا جب تک کرتے ہو وہ کا مرت بنالا وک کہ جب تم ایک ایمان کا مرت بالا وک کہ جب تم ایک ایمان کم تمباری واقفیت ہویا

السَّكَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَهُ تَعْرِفْ. والفيت ندم

# بَابِ كَيْفَ السَّلَامُ

١٥٥١: حَذَقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ نُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عِمْرَانَ بُنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُوْ لُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَانَهُ فَرَدَ عَلَيْهِ لَجَلَسَ فَقَالَ لَلَامُونَ .

200 [حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ سُويَدُ الرَّمْلِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَلِي مَرْبَعَ قَالَ السَّحَقُ بُنُ سُويَدُ الرَّمْلِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَلَى مَرْبَعَ قَالَ أَظُنَّ أَنِّى سَعِعْتُ نَافِعَ بُنَ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو مَرْحُومٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ مُعَادِ بُنِ أَنْسَ عَنُ أَيْدِهِ عَنِ النَّبِي عَنْ أَلَى مَعْنَاهُ زَادَ كُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَعْفِرَتُهُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَعْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ قَالَ عَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ.

بَابِ فِي فَضُل مَنْ بَكَأَ السَّلَامَ ٢٥١: حَثَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْمَى بُنِ فَارِسِ اللَّهُلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي حَالِدٍ وَهُمْ عَنْ أَبِي شُفُيَانَ الْحِمْصِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فَاللّٰهِ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَاّهُمْ بِالسَّلَامِ۔

# بَابِ مَنْ أَوْلَى بِالسَّلَامِ

١٢٥٧: حَدَّفَ أَخْمَدُ بُنُ حَبُّلٍ حَدَّفَ عَبُدُ الوَّزَّاقِ أَخْبَوْنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ الصَّهِيرُ عَلَى الْكِيرِ

## باب: كسطريقدك ملام كياجائ؟

2001: ایخی بن سویداین انی مریم کافع ابومرحوم حضرت بهل بن معاذ و معفرت معافر بن معافر معفرت معافر بن معافر معفرت معافر بن انس رضی الله تعالی عند سے دوایت ہے اور اس میں اس قدراضافہ ہے کہ پھرایک دوسرافحض آیا اور اس نے کہا السلام علیم ورحمة الله و برکانة و مغفرت تو آپ معلی الله علیه وسلم نے فرمایا جالیس (منکیاں الله علیه وسلم نے فرمایا جالیس (منکیاں الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا ای طریقتہ سے تکیوں میں اضاف ہوتا چلاجائے گا۔

# باب: سلام میں پہل کرنے کی فضیلت

1401 مربن کی ابوعاصم ابوخالد ابوسفیان حضرت ابوآبامدرض الله عند سے روایت ہے کہ آنخضرت تالیق نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے مزد کی وہ آدی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے جو کہ سلام کرنے میں پہل کرے۔

# باب:سلام کس کوکرے؟

2021: احمد بن حنبل عبدالرزاق معمرُ عام بن معهدُ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت مُفاقیق نے ارشاد فر مایا چھوٹا حض بڑے کواور چلنے والا بیٹھے ہوئے کواورتھوڑ سےلوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں ۔

۱۷۵۸: کی بن حبیب ٔ روح 'این جریج ' زیاد ٔ حضرت ثابت ' حضرت الع جربره رضی الاندعند سے روایت سے کہ آنخضرت مُن اللّٰهِ کُلِم نے ارشاوفر مایا سواری والافخص پیدل چلنے والے کوسلام کرے پھرائی حدیث کو بیان سیا۔

# باب: جب کوئی شخص دوسرے سے علیحد ہ ہوکر دو بار ہ ملا قات کرے تو سلام کرنا چاہئے

901: احمد بن سعید این وہب معاویہ بن صالح البوموی ابومری الومری الدور ہے المحدث ابو ہر ہے المحدث ابو ہر ہے اللہ وضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تم لوگوں میں ہے جب کوئی فخض اسپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کوسلام کرے اگر دونوں کے درمیان ایک درخت یا دیوار یا بھرکی آڑ ہوجائے پھر ملاقات کرے تو پھر سلام کر:

ورخت یا دیوار یا بھرکی آڑ ہوجائے پھر ملاقات کرے تو پھر سلام کر:
چاہئے ۔ معاویہ نے بیان کیا کہ عبدالو باب نے ابو الر ناڈ اعری محمدالو باب نے ابو الر ناڈ اعری محمدالو باب نے ابو الر ناڈ اعری کی سے معارف سے بیان کیا ہے۔

۱۷ ا: عباس عبری اسود بن عام حسن بن صارح ان کے والد سلمہ بن کھیل سعید بن جیرا حضرت ابن عباس رضی اللہ عبرا حضرت عمر رضی اللہ عبد ان جیرا حضرت ابن عباس رضی اللہ عبد اللم کی خدمت اللہ تعالیٰ عنہ سے دوئیت ہے کہ وہ آئے خشرت ملی افلہ علیہ وہلم آیک جمرہ میں تشریف فرما جھے انہوں نے کہا السلام علیک یا رسولی اللہ السلام علیکم کیا عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اندرہ سکتا ہے؟

## باب: بچول کوسلام کرنے کا بیان

۱۱ کا عبدالله بن مسلمهٔ سلمان ثابت مفرت انس رضی الله تعالی عند من دوایت به کدا تخضرت ملی الله علیه و منام کا بچول کے پاس سے گزر برا جو کہ ایک جا کھیل دے تھے۔ آپ نے ان کوسلام کیا۔

وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ .. ٥٨ الحَدَّلَةَ يَخْتَلُهُ الْمُحْدِرِ أَلْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ .. ٥٨ الحَدَّلَةَ يَخْتَلُهُ الْمُن جُونِيجِ قَالَ أَخْتَرَنِي وَيَادٌ أَنَّ لَابِناً مَوْلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنِ زَيْدٍ أَخْتَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنِا هُوَالُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَاشِيعَ لَنَّ لَا يُحْدِيثَ . لَيَسَلِمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي لُمَّ ذَكْرَ الْعَدِيثَ .. الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي لُمَّ ذَكْرَ الْعَدِيثَ .. الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي لُمَّ ذَكْرَ الْعَدِيثَ ..

# بَابِ فِي الرَّجُلِ يُفَارِقُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَلْقَاةُ أَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ

1204: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَائِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَحْمَرُنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ أَبِي مُوسَى عَنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي هُويُوةً قَالَ إِذَا لَقِي أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْبُسَلِمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتُ بِذَا لَقِي آخَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْبُسَلِمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتُ بَيْنَهُما شَيَعِرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَوٌ فَمَ لَقِيتُهُ فَلُكُسَلِمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتُ بَيْنَهُما شَيَعِرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَوٌ فَمَ لَقِيتُهُ فَلُكُسَلِمْ عَلَيْهِ أَيْضًا قَالَ مُعَادِيَةُ وَحَدَّلِنِي عَبْدُ الْوَقَابِ بُنُ بُحْتِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الْمُؤْتِي عَنْ أَبِي الْمَوْدُ بُنُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَنِهِ عَنْ أَنِي اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنِي الْمُؤْتِقِ فَى مَشْرُبَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَيْدُخُلُ عُمَرً اللهُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَيْدُخُلُ عُمَرً اللهُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَيْدُخُلُ عُمَرً عَلَيْكُمْ أَيْدُخُلُ عُمَرً عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُخُلُ عُمْرً وَلَوْلِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيْدُخُلُ عُمْرً وَلَوْلِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيْدُخُلُ عُمْرً وَلِي مَشْرُبُهِ لَهُ فَقَالَ السَلامُ عَلَيْكُ عَمْرُ وَلَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيْدُخُلُ عُمْرً وَلِي عَلَيْكُ مُنْ عَلَى السَلَامُ عَلَيْكُ عَلَى السَلَامُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَالِمُ السَلَامُ عَلَيْكُمْ أَيْدُخُلُو عَلَى السَلَامُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى السَلَامُ عَلَيْكُمْ أَيْدُخُلُ عُمْرً وَلِي السَلَامُ عَلَيْكُ أَلِي السَلَامُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ أَلِي السَلَامُ عَلَيْكُ السَلَامُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُلُهُ السَلَامُ عَلَيْكُ السَلَامُ عَلَيْكُمْ الْمُعْلِقُ

بَاْلِ فِي الشَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ ١٤٦١: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا سُلْبُمَانُ يَغْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ نَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ أَتَى رَسُولُ اللهِ هِنْ عَلَى عِلْمَانِ يَلْعَبُونَ فَسَلَمَ عَلْيُهِمْ.

١٤٦٢: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الْمُنَا فَالَ أَنَسُ النّهَى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ قَالَ أَنَسُ النّهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا عَكُمْ فِي الْعِلْمَانِ فَسَلّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ أَخَذَ بِيدِى فَلَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ وَقَعَدَ فِي ظِلْ جِدَارٍ أَوْ قَالَ إِلَى جِدَارٍ خَتَى رَجَعْتُ إِلَيْهِ.

بكاب فِي السَّلَامِ عَلَي اليِّسَاءِ

٣٤١٠: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ أَنْ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَا سُفْهَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ سَمِعَهُ مِنُ شَهْرِ بُنِ حَوْضَتٍ يَقُولُ أَخْبَرَتُهُ أَشْمَاءُ ابْنَهُ يَزِيدَ مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِشْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا۔

> بَاب فِي السَّلَامِ عَلَى أَهُلِ """

١٤٦٣: حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الشَّامِ فَجَعَلُوا يَشُرُونَ بِصَوَامِعَ فِيهَا نَصَارَى الشَّامِ فَجَعَلُوا يَشُرُونَ بِصَوَامِعَ فِيهَا نَصَارَى فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ أَبِي لا تَبُدَلُوجُمُ بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمُ بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمُ فِي الطَّرِيقِ فَاضُطَرُوهُمْ إِلَى أَصْبَقِ الطَّرِيقِ فَاضُطَرُوهُمْ إِلَى أَصْبَقِ الطَّرِيقِ. فَي الطَّرِيقِ فَاضُطَرُوهُمْ إِلَى أَصْبَقِ الطَّرِيقِ. فَي الطَّرِيقِ فَاضُطُرُوهُمْ إِلَى أَصْبَقِ الطَّرِيقِ. وَلَا اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّلَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّلَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّلَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ وَيَنْ إِنْ أَنْ مُسْلِمٍ عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ وَيَالِي وَيَنَادٍ وَيَعْلِي إِلَى أَصْرَقِ الْمَعْرِيقِ إِلَى الْمَالِمُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَادٍ وَيَعْلِي الْمَالِمِ عَلَى الْمَوْلِيقِ إِلَى الْمَالِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ وَالْمَالِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي الْمَالِمُ عَنْ عَبْدِهُ اللهُ اللهِ بْنِ دِينَادٍ وَالْمِلْمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مُسْلِمِ عَلَى عَلْمَ الْمِلْمُ عَلَى الْمَوْلِيقِ اللهِ الْمَالِمِ عَلَى الْمِنْ مُسْلِمِ عَلَى عَلَى الْمِنْ مُسْلِمُ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ مُسْلَمِ عَلَى الْمَالِمُ اللهُ الْمُلِمِ عَلَى الْمُنْ الْمِنْ مُنْ الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ أَلَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ

عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامُ عَلَيْكُمُ

فَقُولُوا وَعَلَيْكُمُ قَالَ آبُو دَاوُد وَكَذَلِكَ رَوَاهُ

۱۲ کا: این فنی افالد بن حارث مید حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ آخضرت ملی الله عند سے دوایت ہے کہ آخضرت ملی الله علیه وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں ایک لزکوں میں ایک لزکا تھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ہم کوسلام کیا اور میرے واپس پھرمیرا باتھ پکڑا اور میرے واپس ہونے تک آپ سلی الله علیه وسلم و بوار کے سائے میں تشریف فرما موسے تک آپ سلی الله علیه وسلم و بوار کے سائے میں تشریف فرما دے۔

## باب:خوا نین کوسلام کرنے کابیان

۲۳ کا: ابو بکر بن انی شیبہ سفیان بن عیبیدا بن الی حسین حضرت شہر بن حوشب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ انہیں معفرت اساء رضی اللہ عنها بنت بندید نے بتایا کہ آنحضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ہم خوا تین کے باس ہے کر دیے آئے ہے۔

# باب كفاركوكس طريقت

## سلام کیاجائے؟

۱۲ کا: حفص بن عمر شعبہ حضرت سیل بن ابی صافح ہے دواہت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ ملک شام کے سفر پر گیا تو لوگ فصاری کے گرجوں سے پاس ہے گزر نے گئے اور ان کوسلام کرنے گئے قو میرے والد نے فر بایا تم لوگ سلام کرنے میں پہل نہ کرو کیونکدا ہو ہر یہ وضی اللہ عند نے ہمیں حدیث سنائی کہ آنخضرت کا فیڈ ارشاد فر مایا تم لوگ اللہ عند نے ہمیں حدیث سنائی کہ آنخضرت کا فیڈ ارشاد فر مایا تم لوگ رست کی مسلوقو ان کوشک راستوں میں ملوقو ان کوشک راستہ پر جلنے پر مجبور کردو ۔

413 عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز بن مسلم عبداللہ بن دینار عضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے دوایت کہ انخضرت فائیڈ کی ارشاد فر مایا یہودی آ دی جب تم لوگوں میں ہے کسی کوسلام کرتا ہے تو السلام علیکم کے بچائے السام علیکم کہتا ہے (بعنی تم کوموت آئے) تو تم لوگ اس کے جواب میں وعلیم کہا کرو (بعنی تم کو بی موت آئے) امام ابوداؤ و فر ماتے ہیں عبداللہ بن دینار ہے مالک نے اس طریقہ پر روایت کیا

مَّالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ وَرَوَاهُ النَّوْرِئُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ قَالَ فِيهِ وَعَلَيْكُمُ۔

1211: حَدَّثَنَا عَمُورُو بِنْ مَوْزُوقِ أَخِيَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِي الْمُحَدَّقَ النَّعِيرَ النَّبِي اللَّهُ قَالُوا لِلنَّبِيّ إِنَّ أَهُلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ لِلنَّبِيّ إِنَّ أَهُلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ لَلْلَبِيقِ إِنَّ أَهُلُ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ لَوْلُوا وَعَلَيْكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكُذَلِكَ وَوَايَةً عَالِيْشَةً وَأَبِى عَبْدِ الرَّحُمَنِ النَّحْقِينِ وَأَبِى بَصْرَةً يَعْنِى الْغِفَارِئَ.

بَآبِ فِي السَّلَامِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمُجُلِسِ ١٤٦٤: حَدَّثَ أَخْمَدُ بَنُ حَنْبَلِ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَ بِشُرْ يَعْبَانِ ابْنَ الْمُفَصَّلِ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ مُسَدَّدٌ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النَّهَى أَحَدُكُمُ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا النَّهَى أَرَادَ أَنُ يَقُومَ فَلْبُسَلِمْ فَلَيْسَتُ الْأُولِي بِأَحَقَ مِنَ الْاَحِرَةِ.

بَابِ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَعُولَ عَلَيْكَ السَّلَامُ السَّلَامُ اللهَ اللهَ عَلَيْكَ السَّلَامُ اللهَ اللهَ عَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآخُمَرُ عَنْ أَبِي غِفَارٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ اللّهَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي جُرَكِي الْهُجَيْمِي قَالَ أَتَبْتُ النّبِي اللّهَ فَالَ النّبَتُ النّبِي فَقَلْ اللّهِ فَالَ لَا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ لَا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لَا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْنَى عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْنَى .

# بَابِ مَا جَاءَ فِي رَدِّ الْوَاحِدِ عَنِ الْجَمَاعَة

٧٩ ا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِمُّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ خَالِدٍ

اور ٹوری نے عبداملہ بن وینار سے روایت کرتے ہوئے وظیم کا لفظ بیان کیا۔

۱۲۵ از عمر و بن مرزوق شعبهٔ قماد و حضرت انس رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرات صحاب کرم رضی القد تعالی عشد سے اللہ علیہ کے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلام کرتے ہیں تو ہم اللہ علیہ وسلام کرتے ہیں تو ہم لوگ کسس طریق ہے ان کو جواب دیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وظیم کہا کرو ۔ امام ابودا و وقر ماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ دضی اللہ عنبہا ابوعبد الرحمٰن الوام کی غفاری کی دوایت ہے۔

# باب بمجلس سے أشھتے وقت سلام كرنا جا ہے

42 1: احد بن طنبل مسدوا بشرائن مجلان مقبری احضرت ابو ہر یره رضی اللہ تعدل عند سے روایت ہے کہ آنخضرے سلی اللہ تعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم توگوں میں ہے جب کوئی مختص کسی مجلس میں جائے السلام علیم کے پھر جب مجلس ہے آنھنے گئے تو سلام کرے اس لئے کہ مجلس کی پہلی حالت اس کی آخری حالت سے ذیادہ حقد ارتبیں ہے ( کرآ تے ہوئے سلام کیا جائے اور جاتے ہوئے شکیا جائے اور جاتے ہوئے شکیا جائے )۔

# باب: لفظ عليك السلام كهني كرابت

44 کا الوبکرین الی شیبهٔ ابوخالد الوغفار الوتمید اقیمی محضرت الوجری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جمی خدمت ابوی جس حاضر ہوا تو جمیں نے عرض کیا علیک السلام یارسول الله صلی الله عابیہ وسلم! آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوقر ہائی علیک السلام ند کہواس کئے کہ بیئر دوں کا

# باب: جماعت میں ہے کوئی ایک شخص سلام کا جواب دے دیے تو کافی ہے

49 کا احسن بن علی عبدالعلک بن ابرا تیم سعید بن خالد عبداللہ بن فضل عبیداللہ بن انی رافع معترت علی بن الی طالب رضی اللہ عنہ سے

الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَذَّقِيْ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عُنِيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَائِبٍ قَالَ أَبُو ذَاوُد رَفَعَهُ الْخُسَنُ بُنُ عَلِي قَالَ يُجْزِءُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِءُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ.

## بَابِ فِي الْمُصَافَحَةِ

مُكا: حَدَّقَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى بَلْجٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِى الْحَكْمِ الْعَنْزِي عَنِ الْبَرَّاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَيْدَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَاهُ خُفِرَ لَهُمَالِهِ وَسَلَّمَ أَبِى شَيْبَةً حَدَّلَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٥٧٢: حَدَّانَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّانَا حَمَّادٌ حَدَّانَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْبَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَثِنَّا قَدْ جَانَكُمْ أَهْلُ الْبَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ.

# باَب فِي الْمُعَانَقَةِ

الالاله: حَلَّقُنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِلَ حَلَّقَنَا حَمَّقَا حَمَّقَا الْحَسَيْنِ يَعْنِى خَالِدَ بُنَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ يَعْنِى خَالِدَ بُنَ ذَكُوانَ عَنُ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرٍ بْنِ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَوَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرَّ حَيْثُ سُيْرَ مِنْ الشَّامِ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ

روایت ہے امام ابود اؤد نے فرمایا کہ اس حدیث کو حضرت حسن بن علی رضی القد عنهمائے مرفوع روایت کہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایک جماعت گزرے اور ان میں سے ایک بی آدی سلام کرے تو پوری ممناعت کا سلام منتصور ہوگا اور پیٹھے ہوئے لوگوں میں ہے بھی ایک کا جواب دینا کا نی ہوگا (سب کو جواب نددینے کی ضرورت تمیں ہے)

## باب:مصافحه کرنے کابیان

+22ا: عمرد بن عون ہشتم "انی بکنی "زید مصنرت برا و بن عا ذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے آنخصرت صلی اللہ عالیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جب دومسلمان ملا قات کریں اور مصافحہ کریں اور اللہ تعالی کی حمہ و ثنا بیان کریں اور اس ہے بخشش ما تکمیں آؤان کی بخشش ہوگی۔

ا کے اور ابو کرین اپی شیبہ ابو خالد این نمیز اصلی ابوائی محضرت برا ، رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ انخضرت علی القدعایہ وسلم نے ارشاد فر ہانی جنب دومسلمان محض ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو ان کے علیجد و ہوئے سے قبل ان کے شناو بخش دیئے جاتے ہیں ۔

۲۷۷ موئی بن اساعیل جماد حمید حصرت انس بن ما لک رضی القدعت است روایت ہے کہ اجب بہل یمن حاضر ہوئے تو استخصرت ما لیکٹر کے ارشاد قر مایا تمہارے باس مینی لوگ آئیں ہیں اور بیوہ ہیں جنہوں نے مب سے بہلے مصافی کیا۔

### باب معانفة كرنے كابيان

ایک اسوی بن اساعیل حماد ابوسین ابوب بن بشر عز وقبیل کے ایک فخص نے ابو ذریق اللہ عندے دریافت کیا جب وہ ملک شام ہے رخصت ہوئے سگے کہ میں تم ہے ایک حدیث نبوی منگائی کے ستعلق دریافت کرتا ہوں دھنرت ابو ذریق اللہ عند نے فرمایا کہ میں بتلا دول بشرطیکہ کوئی راز نہو۔ اس محفص نے کہا کہ تیس راز کی بات تبیل ہے۔ بشرطیکہ کوئی راز نہو۔ اس محفص نے کہا کہ تیس راز کی بات تبیل ہے۔ (وہ سوال یہ ہے کہ ) کیا حضرت رسول کریم شائی تا بیوفت ملا قات تم سے

مصافحہ کیا کرتے تھے؛ حضرت ابوذ ررضی القدعنہ نے فرمایا کہ میں جمجھ ہے جب حضرت رسول کریم مُلَّا فَیْقَرُ اسے ملا قات کی تو آپ نے جمعے سے مصافحہ کیا۔ ایک دن آپ نے جمعے کو بلا بھیجا تکر میں اس وقت گھر پر مور تورٹیس تھا جب والیس گھر بہجا تو جمعے بنایا گیا کہ آپ نے جمعے بالا بھیجا ہے۔ میں حاضر ہوا اس دقت حضرت رسول کریم مُلَّا فِیْقُر تحت بر تشریف رکھے تھے آپ نے جمعہ کو کھے فکالیا۔ بیمنظر نہایت عمرہ تھا۔ نشریف رکھتے تھے آپ نے جمعہ کو کھے فکالیا۔ بیمنظر نہایت عمرہ تھا۔ نہایت عمرہ تھا۔

إِذًا أُخْبِوُكَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سِرًّا قُلْتُ إِنَّهُ لَبْسَ بِسِرَّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمُ إِذَا لَهْيَمُهُوهُ قَالَ مَا لَهْيَتُهُ قَطُّ إِلّا صَافَحَنِي وَبَعَتَ إِلَىَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمُ أَكُنُ فِي أَهْلِى فَلَمَّا جِنْتُ أُخْبِرُتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ لِي فَأَتَيْتُهُ وَهُو عَلَى سَرِيرِهِ فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتُ بَلُكَ أَجُودَ وَأَجُودَ.

خن المُنْتُمَنِّ الْمُنْبِالَيْنِ : '' مصافحہ'' کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ دست یکدیگر را گرفتن ۔ دوق دمیوں کا باہم ایک دوسر سے سے ہاتھ ملاء۔معانقہ کے بارے میں بیکہا گیا ہے دست در گرون یکدیگر در آ ورون ریعیٰ دو آ دمیوں کا ایک دوسر سے کے سگلے میں ہاتھ ڈالنایا دوآ دمیوں کا باہم ایک دوسر ہے کو سینے ہے لگا تا۔

باہی ملاقات کے دفت مصافی کرنا سنت ہے نیز دونوں ہاتھوں ہے مصافی کرتا جا ہے محض ایک ہاتھ ہے مصافی کرنا غیر مسنون ہے کی خاص موقعہ پر یاکسی خاص تقریب کے دفت مصافی ضردری بھنا غیر شرق ہات ہے جنانچ بعض مقامات پر یہ جو روان ہے کہ پچھلوگ عصری تمازیا جعد کے بعدایک دوسر سے مصافی کرتے ہیں تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور ہمارے علماء نے اور خوج کی ہے کہ تحصیص دفت کے سبب اس طرح کا مصافی کروہ ہے اور بدعت ندمومہ ہے ہاں آ کرکوئی تحقیم معجد بی آئے اور کوئی مصافی کر وہ ہے اور بدعت ندمومہ ہے ہاں آ کرکوئی تحقیم معجد بی آئے اور کوئی نماز بین مصافی کر سے والوں ہوں اور وہ تحقی نماز ہوجانے کے بعد ان لوگوں سے مصافی کر سے والوں ہوں اور وہ تحقی نماز ہوجانے کے بعد ان لوگوں سے مصافی کر سے تو ہمانی کہ بلاشیہ مسنون امصافی ہے بشرطیکہ اس نے مصافی ہے ہمام بھی کیا ہوا تا ہم یہ داختی رہے کہ آگر چکی متعین اور کروہ وہ وقت ہیں مصافی کرنا کرد و ہے لیکن اگر کوئی تحقیم اس دفت مصافی ہے گئے ہاتھ بڑھانے والے تحقی کود کہ بہنچ کا اور کی مسلمان کود کہ نہنچا نا آ داپ کی رعایت ہے گا اور کی مسلمان کود کہ نہنچا نا آ داپ کی رعایت ہے زیادہ اہم ہے۔

جوان عورت ہے مصافی کرنا حرام ہے اوراک پوڑھی عورت ہے مصافی کرئے میں کوئی مضا کھٹیلیں ہے جس کی طرف جنسی جذبات ماکل نہ ہو سکتے ہوں چنانچ منقول ہے کہ حضرت ابو یکرصد ایل رضی الند عندا ہے دور خلافت میں ان پوڑھیوں ہے مصافیہ کرتے تھے جن کا دود ھانہوں نے بیاتھا 'ای طرح وہ بڑھا مرد جوجنسی جذبات کی فتند فیز یول سے بےخوف ہو چکا ہواس کوجوان عورت سے مصافی کرنہ جائز ہے عورت کی طرح خوش شکل امر دہے بھی مصافی کرنا جائز نہیں ہے۔واضح رہے کہ جس کو دیکھنا حرام ہے اس کوچھونا بھی حرام ہے' بلکہ چھونے کی حرمت و کیفنے کی حرمت سے بھی زیادہ ہتحت ہے جیسا کہ مطالب المؤمنین میں نہ کور

' صلوۃ مسعودی میں تکھا ہے کہ جب کوئی مخص سلام کر ہے تو اپنا ہاتھ بھی دے یعنی مصافحہ کے لیتے ہاتھ دینا سنت ہے لیکن مصافحہ کا بیطریقة کمح ظار ہے کہ بھیلی کو تھیلی پر دیکھ تھن انگیوں کے سروں کو پکڑنے پراکتفانہ کر ہے کیونکہ تھن انگلیوں کے سرول کو پکڑٹا مصافحہ کا ایساطریقہ ہے جس کو بدعت کہا گیا ہے۔ معانقتہ لیعنی ایک دوسرے کو سینے ہے لگا تا مشروع ہے خاص طور پر اس وفت جب کوئی مختص سفر ہے واپس آیا ہوجیسا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الفدعند کی حدیث منقول ہے کیکن اس کی اجازت اسی صورت میں ہے جب کہ اس کی وجہ ہے کسی برائی میں جنتلا ہوجائے یا کسی شک وشیہ کے بیدا ہوجائے کا خوف نہ ہو۔

حضرت اما م ہوجنیقہ اور اما م محر کے بارہے میں معقول ہے کہ بید دنوں حضرت معافقہ اور تقبیل بعن ہاتھ کو متہ اور آ محموں کے ذریعہ چد سے کی کرا ہت کے قائل ہیں ان کا یہ کہنا کہ معافقہ کے بارہ میں نمی منقول ہے چنا نچے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے ہیں گا ہوں ہے معافقہ کی اجازت تا بت ہوتی ہے ان کا تعلق اس روایت ہے ہیں گا ہمنا ہوں ہیں ہوتی ہے ان کا تعلق اس زمانہ ہیں ہور احادیث متقول ہیں اور جن کے درمیان بظاہر زمانہ نظام میں نظام اس میں ہور احادیث متقول ہیں اور جن کے درمیان بظاہر اختیان نظام کے معافقہ کی اجازت تا ہے کہ ہو وہ بلا شک انتہاں ہور ہونی معافقہ کی اجازت میں ہور ہونی ہورت میں ہور ہونی ہورت میں ہور ہونی ہورت میں بالے بال تفاق جائز ہے۔

تقبیل بعنی ہاتھ یا چیشانی وفیرہ چومنا بھی جائز ہے بلکہ بزرگانِ دین اور تبعین سنت ملاء کے ہاتھ پر بوسر و بینے کولیف حضرات نے مستحب کہا ہے الیکن مصافحہ کے بعدخود اپناہاتھ چومنا پہچے بھس نیس رکھتا بلکہ یہ جابوں کا ظریقہ ہے اور کروہ ہے۔

امرائے سلطنت اور علماء من کُے کے سامنے زمین ہوئ کرنا حرام ہے زمین ہوئ کرنے والا اوراس زمین ہوئ پررامنی ہوئے والا دونوں ہی گندگار ہوئے ہیں۔ فقد ابوجعفر کہتے ہیں کہ سلطان و حاکم کے سامنے زمین ہوئ اور بجدہ کرنے والا کا فر ہوجاتا ہے بشر طبیکہ اس کی زمین ہوئ و بجدہ عباوت کی نیت سے ہواہ را گر تھید سلام کے طور پر ہوتو کا فرنہیں ہوتا لیکن آٹم اور کہیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور بعض علاء کے قول کے مطابق کسی بھی طرح کی نیت نہونے کی صورت میں بھی کا فر ہوجاتا ہے۔واضح رہے کہ اکثر علاء کے زوین ہوئ کرناز مین پر مافھانیکنے یار خسارہ رکھنے ہے ویکافض ہے۔

نعلاء نے لکھا ہے کہ سی عالم یا سلطان و عاکم کے ہاتھ کو چومناان کے علم وانصہ ف کی بناپراور دین کے اعز از واکرام کے جذبہ ہے ہوتو کوئی مضا گفتہ نہیں اوراگر ان کے ہاتھ جو منے کاتعلق کی دنیاوی غرض ومنقعت سے ہوتو سخت مکروہ ہوگا۔اگر کوئی مخص کی عالم یا کسی بزرگ ہے اس کا چیر چو منے کی درخواست کرے تو اس کو ہرگزئیس ماننا چاہتے بچوں کو پوسہ سے بیار کرنے کی اجازت ہے اگر چہ غیر کا بچے ہو بلکہ وہاں طفل پر پوسردینا مسنون ہے۔

علاء نے لکھائے کہ جو بوسرشر کی طور پر جائز ہے اس کی پانچ صورتیں ہیں ایک تو مودت و مجت کا بوسر جیسے والدین کا اپنے ہیجے رضار کا چومن ' دوسرے انترام واکرام اور دھت کا بوسر جیسے اوٹا د کا اپنے والدین کے سریر بوسر ویٹا ٹیسرے جنسی جذیات کے رضار کا چومن ' دوسرے کے چرہ کا بوسر جیسے شہرا ہو تھے تھے سلام کا بوسر جیسے سلمانوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ کو چومنا اور یا نچویں وہ بوسر جو بہن اپنے بھائی کی چیشانی کا لیتی ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک آپنی میں ایک دوسرے کے ہاتھ اور چرو کا بوسرد بنا کمروہ ہے ' بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہ جھوٹے بنجے کا بوسر لینا واجب ہے۔

ا مام نو وی کے بیکھا ہے کہ شو ہر بیوی کے علاوہ کسی اور جنسی جذبت کے تخستہ بوسہ لیتا بالا تفاق حرام ہے خوا وہ وباپ ہو یا کوئی

# يَابِ مَا جَاءَ فِي

## القيكامر

٣١٤١: حَلَّقَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَوَ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعْدِ بُنِ إِبُواهِم عَنُ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بَنِ حُنَيْفٍ عَنُ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بَنِ حُنَيْفٍ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ أَهُلَ فُورُهُمَّةً لَمَّا نَوْلُوا عَلَى حُكْمٍ سَعْدِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ لَنَيْقُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءً عَلَى حِمَادٍ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا أَقُمَرَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قُومُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قُومُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قُومُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قُومُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ ال

٥٥٥ : عَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمُسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمُ.

# باب بمس كى عظمت وعزت افزائى كے كئے كھڑے

#### ہونے کا بیان

ما 22: حفص بن عمر شعبہ سعد بن ابراتیم ابوایا سه بن سبل بن حنیف حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جب بنو تر بظہ کے لوگ حضرت سعد کے تعم پر اپنے تلعوں سے بیچے آتر ہے ورسول اللہ نے انہیں بھا بھیجا ہو حضرت سعدرضی اللہ عندا کیک سفید گد سے پرسوار بوکر پنچے ۔ بی نے حضرات سعدرضی اللہ عندا کیک سفید گد سے پرسوار لوگ اپنے سروار کیلئے گفرے ہو جاؤیا فرمایا اپنے سے اعلی شخص کی لوگ اپنے سروار کیلئے گفرے ہو جاؤیا فرمایا اپنے سے اعلی شخص کی اللہ عند حاضر ہوئے اور معترت رسول کریم آئی آئی آئے گئی ہی جد محضرت سعدرضی و اللہ عند حاضر ہوئے اور معترت رسول کریم آئی آئی آئی کے پاس جیٹھ گئے۔ اللہ عند حاص حاص طریق ہے واللہ عند سے اس طریقہ سے اس طریقہ سے روایت ہے کہ جب معفرت سعدرضی اللہ عند سے اس طریقہ سے روایت ہے کہ جب معفرت سعدرضی اللہ عند سمجد کے قریب بہنچے تو آپ نے افسار معفرات سے فرمایا تم لوگ اپنے (سربراہ و) سردار کے لئے کے افسار معفرات سے فرمایا تم لوگ اپنے (سربراہ و) سردار کے لئے کوئے ہوجاؤ۔

۱۷۷۱: حسن بن علی ابن بشار عثان اسرائیل میسره استهال حضرت عائشہ بنت طلح اسرت عائشہ رضی القد عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے گفتگواور جال چلن میں حسن کہتے ہیں کہ بات اور گفتگو کرنے میں ۔ حسن نے چل چلن اور انداز کا تذکر ہنیں کیا۔ بخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اسے زیادہ کی کونیس علیہ وسلم کھڑے ہو اوہ فدمت نہوی ہیں عضر ہوتیں تو آپ صلی اللہ نالیہ وسلم کھڑے ہوجاتے اور شفقت سے ان کا باتھ پکڑ کر ان کو پیار کرتے اور ان کوائی گئی جس وقت آ تحضرت کا انگار ان کو بیار کرتے معزے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جس وقت آ تحضرت کا انگار کہا معزی ہوجا تے اور ان کوائی گئی ہوجا تے اور شفقت سے ان کا باتھ پکڑ کر ان کو بیار کرتے معزے فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا باتھ کے کہ کر کی ہوجا تے ہو وہ (آپ کی کھڑ سے کہا ہے گھڑی اور مجبت سے آپ کو بیار کرتیں اور ان کی گئی ہوجا تھی اور مجبت سے آپ کو بیار کرتیں اور ان کی گئی ہوجا تھی اور مجبت سے آپ کو بیار کرتیں اور ان کی گئی ہوجا تھی۔ کو بیار کرتیں اور ان کی گئی گئی ہوجا تھی۔ کو بیار کرتیں اور ان کی گئی ہوجا تھی۔ کو بیار کرتیں اور ان کی گئی ہوجا تھی اند علیہ ساتھ کیا کہ کھڑی ہوجا تھی اور مجبت سے آپ کو بیار کرتیں اور ان کی گئی ہوجا تھی اند علیہ سے کہ کرتی ہوجا تھی اور مجبت سے آپ کو بیار کرتیں اور ان کی گئی گئی ہوجا تھی۔ کو کہنے انہیں کرتیں اور ان کی گئیں گئی ہوجا تھی کی کھڑی ہوجا تھی۔ کی کھڑی ہوجا تھی ان کھڑی ہوجا تھی۔

۔ خلاطئنگر آلبائی : من کھڑے ہوئے ' ہے مراد ہے کی کے لئے تعظیم کھڑے ہونا۔ بعض علاء نے لکھاہے کو پلس میں یا اسپنے پاس آنے وائے محض کی تعظیم ونو قیر کے لئے کھڑے ہوجانا مسئون ہے۔ان حضرات نے آنخضرت کالیٹیڈ کمے اس ارشاد گرا می فاقی کے استدلال کیا ہے کہ قوموا الی سید کد جیسا کرا جادیث بیں آیا ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کروہ و وعت ہے اوراس کی ممانعت ثابت ہے ان کی دلیل ہے ہے کہ تخضرت فاقی کے نے فرایا جس طرح مجمی کھڑے ہوجاتے ہیں اس طرح تم ندا تھواور فرایا کہ میجمیوں کادستور ہے لیکن چونکہ ریسعا ملہ تفعیل طلب ہے اس لینے یہاں پچے مفصلاً تحریر کے دیتا ہوں۔

صحیحین میں ہے کہ'' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عبد کہتے ہیں کہ جب ہو ترخلہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ کے تھم و طالب بنانے پراتر آئے تو رسول کر پم تُخافِیْظ نے کسی محض کو حضرت سعدرضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا ( تا کہ وہ ان کو بلالا نے اور وہ آ کر ہنو قریظہ کا مطالبہ طے کریں ) اس وقت حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ آ مخضرت فَافِیْظ کر کی قیام گاہ ) کے قریب ہی فروکش تھے چنا نچہ وہ خریر بیٹھ کر آئے اور جب سمجد کے قریب پینچ تو رسول کر یم فافِیْل نے ان کود کیے کرفر مایا اے انسارتم اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ''۔

''موقر بقلہ'' مدینہ کے بہودیوں کے ایک قبیلہ کا تام ہے ۔ سن ۵ مدیس غزوہ خندق کے دوران ان بہودیوں نے جو منافقانہ كرداركيااور باوجود بكه سابقه معامده كتحت مدينه كاس دفاعي مورجه بران يبوديون كوبمي مسلمانون كمشانه بثانه كفارعرب کی جارحیت کا مقابلہ کرنا جا ہے تھالیکن انہوں نے اپنی روایتی برعبدی اورشرارت کا مظاہرہ کیا اور مختلف متم کی سازشوں کے ذریعہ اس دفاعی مورچہ کونو ڑے کے لئے کفار عرب کے آلہ کار بن سے ان کی اس بدعبدی اور سازی کارروائیوں کی بناء پر آ تخضرت مَّلَاثِیْنَائِے غزوہَ خندق کی فتح ہے فارغ ہوتے ہی ان بنوقر بظہ کے ساتھ اعلان جنگ کردیا اوران سب بہودیوں کوان کے قلعہ میں محصور ہوئے پر مجبور کر دیا۔مسلمانوں کی طرف سے بنوتر بط کے قلعہ کا محاصرہ ۲۵ ون تک جاری رہا آخر کارانہوں نے بيتجو يزركني كدهمارا معلله حضرت سعدين معاذرمني الشرعند كيسير وكرويا جائع جونبيلداوس كيسردار تنع اورفبيلداوس وبنوقن بظركا حلیف تھا۔ان یہودیوں نے کہا کہ حضرت سعدین معاذر میں اللہ عنہ کونچ اور تھم شلیم کرتے ہیں وہ ہمارے ہارے میں جو بھی فیصلہ كريں كے ہم اس كو بے چون و جرا مان ليس كے۔ يبود يوں كا خيال تقا كه حضرت سعدرضي اللہ عند چونكه جارے طيف قبيلے كے سردار ہیں اور ان کے اور ہمارے درمیان تعلقات کی ایک خاص نوعیت ہے اس کئے حضرت سعدرضی اللہ عنہ یقینا ہمارے ہی حق میں فیصلہ ویں ہے۔ چنا نچیآ تخضرت مُنْ تَنْظِم نے حضرت معدرضی الله عند کو بلا بھیجا کہ وہ آ کراس معاملہ میں ابنا فیصلہ ویں حضرت سفدرضی الله عنداگر چهاس وقت آنخضرت نُزایینام کی قیام گاه کے قریب ہی فروکش متھے کیکن چونکہ غز وہ خندق میں وہ بہت بخت مجروح ہو گئے تھے اور خاص طور پر رگ مغت اندام پر ایک زخم پہنچا تھا۔ جس سے خون برابر جاری تھا اس لئے نجر پر بیٹھ کر بارگا و بوت میں صاضر ہوئے اس وقت تک ان کے زخم سے خون جاری تھالیکن بیآ مخضرے می اُنٹیم کا اعجاز تھا کہ جب آ پ نے ان کو بلوا بھیجانو خون رک گیا۔ بہر صال حضرت معاذ رضی القدعنہ آئے اور انہوں نے بورے معاملہ کے مختلف پہلو وَل برغور کر کے اور ان کے جرم بدعمدی وغداری کی بنام انہی کی شریعت کے مطابق جو فیصلہ ویا اس کا اصل میں تھا کدان کے لڑ سکتے والے مر ڈنٹل کردیئے جا کیں عورتمی اور بجے غلام بنا کئے جا تیں اوران کے مال واسباب گفتیم کر دیا جائے۔اس فیصلہ پرکسی صد تک عمل بھی ہوا۔ يبال حديث مين اى وقت كوا قد كا ذكر برك جب حضرت معدرضى الله عندآ ين نوآ تخضرت كَالْمُرُكِّمُ في انصار يركما کدد کیموتہ پارے سردارآ رہے ہیں تو کھڑے ہوجاؤ۔ چنانچہ اکثر علاء اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب فعل وقابل بحريم مخض آئے تواس كامز از واحر ام كے لئے كمزے بوجانا جاہے ۔اس كے برخلاف بعض علاء يہ كہتے ہيں كه قوموا الی سید کھ ہے آنے مرت کا گھڑا کی ہے مراد نہیں تھی کہ معدرضی اللہ عدی تعظیم و تکریم کے لئے کھڑے ہوجا کہ میں ارد آدمی کے آجانے پر کھڑے ہونے کا رواج ہا اور جس کی ممانعت ٹابت ہا اور آنحضرت ٹا آئیڈ آنے فرمایا ہے کہ ہے چیز جمیوں کے
رائج کردہ تکلفات میں ہے ہے۔ تیزیم کم آنحضرت ٹا گھڑا کے نزدیک آخر زمانہ تک ٹاپندیدہ رہا۔ بچی کہ تی کہ جس کہ اگر اس ارشاد ہے آنحضرت ٹا گھڑا کی مراد تعظیم ایکریم کے لئے گھڑے ہوجانے کا تھم دینا ہوتا تو آپ ٹا گھڑا اس موقع پر قوموا الی
سید کھ نہ فرماتے بلکہ یہ فرماتے کہ قبوا السید کھ بنی اس علاء کے مطابق اس تھم سے آنحضرت ٹا گھڑا کی مرادیہ تھی کہ دیکو سید کھ نہ فرماتے بلکہ یہ فرماتے کہ قبوا السید کھ بنی اس علاء کے مطابق اس تھم سے آنحضرت ٹا گھڑا کی مرادیہ تھی کہ دیکو میں ان کی مددکرونا کہ اور تھے وقت ان کو تکلیف نہ ہواور زیادہ ترکت کی بتا پر زخم سے خون نہ بہتے گئے۔ ان علاء کی طرف سے بہلی میں ان کی مددکرونا کہ اور تھے وقت ان کو تکلیف نہ ہواور زیادہ ترکت کی بتا پر زخم سے خون نہ بہتے گئے۔ ان علاء کی طرف سے بہلی میں ان کی مددکرونا کہ کہ جس کے کہا کہ میں کہ تھڑا ہے کہا کہ میں کہ تھڑا کہ کہ میں کے تھڑا کہ کہ اور ایت تھل کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کی فقیلیم کے لئے گھڑے کہ دوروایت تھی اس جایا کرتے تھوا ان جب اس جایا کرتے تھوا ان جب آنکفرت کی جاتی کے میں جاتے بڑا بی جگہ ہے بل جایا کرتے تھوا ان دیا ہے۔ اس تعلی کرنا ہو ایک کہ انہوں نے کہا کہ میں دوروں سے استدلال کرنا تھے نہیں ہے کہ وکھر میں نے ان دورائیوں کو ضعیف تر ادریا ہے۔

مطانب انموسنین می تلید کے حوالہ سے مینقل کیا گیا ہے کہ آئے والے کی تعظیم کے طور پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا قیام یعن کھڑ سے ہوجائے تمروہ نہیں ہے اور یہ کہ قیام ہفسہ تمروہ نہیں ہے بلکہ قیام کی طلب و پہندید کی تمروہ ہے۔ چنا نچروہ قیام ہرگز تمروہ نہیں ہوگا جوکس ایسے خص کے لئے کیاجائے جو نہ تو اپنے لئے قیام کی طلب رکھتا ہواور نہ اس کو پہند کرتا ہو۔

قاعتی عیاض ماکن نے بینکھا ہے کہ کھڑے ہوئے کی ممانعت کا تعلق اس مخف کے بن میں ہے جو ہیٹھا ہوا ہواور ہیتھے رہنے تک لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں جیسیا کہا یک حدیث میں منقول ہے۔

حاصل بیک اگر کوئی ایسا محض نظر آئے جوعلم وفضل اور بزرگ کا حامل ہوتو اس کی تعظیم وتو تیر کے طور پر کھڑے ہوجانا جائز ہے اس میں کوئی مضا کھٹے بیں۔البتدا بیسے محض کے آئے پر کھڑے ہونا جوند صرف بیا کداس اعز از کامستحق نہ ہو بلکداہے آئے پر لوگوں کے کھڑے ہوجانے کی طلب وخوا ہش بھی رکھتا ہو کمروہ ہے ادراسی طرح بے جاخوشاندو جاپلوسی کے طور پر کھڑ ہے ہونا بھی مکروہ ہے۔ نیز و نیاداروں کے لئے کھڑے ہونا اوران کی تعظیم کرنا بھی نہا ہے مکروہ ہے اوراس بارے بھی بخت وعید منقول ہے۔

# بك فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ ولكَدَاءُ بِياركرنا

١٤٧٤: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَبُرَةَ أَنَّ اللَّهْرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَبُرَةَ أَنَّ اللَّهْرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَبُرَةَ أَنَّ اللَّهْرَعَ بَنَ حَامِسِ أَبْضَرَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقَيِّلُ حُسَبُنَا فَقَالَ إِنَّ لِي عَضَرَةً مِنَ الْوَلِدِ مَا فَعَلْتُ حُسَبُنَا فَقَالَ إِنَّ لِي عَضَرَةً مِنَ الْوَلِدِ مَا فَعَلْتُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرُحَمُ لَا يُوحَمُّ لَا يُؤخمُ \_

122A: حَدَّلُنَا مُوسَى بُلُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلُنَا مُوسَى بُلُ إِسْمَعِيلَ حَدَّلُنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا هِضَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ عُرُوةً أَنَّ عَائِشَةً قَالَتُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهَ قَلْمُ عَلَيْكِ اللَّهَ قَلْمُ عَلَيْكِ اللَّهَ قَلْمُ اللَّهَ قَلْمُ اللَّهَ قَلْمُ اللَّهَ قَلْمُ اللَّهَ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ فَقَالَ أَبْوَاى فُومِى فَقَيْلِى رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

باَب فِي قُبُلَةِ مَا بَيْنَ الْعَيْمَنَيْنِ ١٧٧١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْئَةَ حَدَّلَاا عَلِىٌ بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَجْلَعَ عَنْ الشَّعْبِي أَنَّ الشِّيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَوَ بُنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزْمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

بَابِ فِي تُبْلَةِ الْخَدِّ

١٤٨٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ إِيَاسِ بُنِ دَغُفَلِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا نَضُرَةَ قَبَلَ خَدًّ الْحَسَنِ بُنِ عَلِقً \_

١٤٨١: حَلَّاتُنَا عَبُدُّ اللَّهِ بُنُّ سَالِمٍ حَلَّالُنَا إِبْرَاهِيمُ

۱۷۵۷: سدد سفیان زہری ابسلمہ معزت ابو ہریہ وضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضرت الرئی بن حالیں وضی اللہ عندے آخفرت کا اللہ عندے آخفرت کا اللہ عندے آخفرت کی اللہ عندا کو دیکھا کہ آ پ سیّدنا حضرت حسین وضی اللہ عنباکو (شفقت ہے) پیار کرد ہے منع تو کہنے گئے کہ میرے دس نیچ میں میں نے ان میں ہے کہ میرے دس نیچ میں میں نے ان میں ہے کہ میرے دس نیچ میں میں نے ان میں ہے کہ میرے در ان اور انسان رحم نہ ہے کہ میرے ان اور انسان رحم نہ کے در انسان رحم نہ کہ کہ میرے انسان رحم نہ کہ کہ میرے انسان رحم نہ کہ کہ میرے انسان رحم نہ کہ کہ کہ میں ہوگا۔

۸۷۷ ادموی بن اساعیل حاد بشام بن عرده عرده سروایت بی که عائشرضی الله عنها فی این فر مایا پیم آنخضرت نظافیظین ما تشده من الله عنها خوش جوجاد الله تعالی فی آن آن ارشاد فر مایا است عائشه رضی الله عنها خوش جوجاد الله تعالی فی قرآن کریم جمی تمهاری برائت نازل فرمادی بهادراً پ فی وه آیات پرده کرسنا کمی اس وقت میرے والدین نے فرمایا اُن مخواورتم آنخضرت می من فرمایا اُن مخواورتم آنخضرت می این وقت میرے والدین نے عرض کیا کہ می تو الله تعالی کا شکرادا کرتی جول کرتبهارا۔

باب: ووثول آنکھول کے درمیان بوسد بینا ۱۹۷۱: ابو کرین ابی شیبہ علی بن مسیر اطبع، حضرت صحی مینید سے روایت ہے کہ آنخضرت ملاقات کے حضرت جعفرین ابی طالب رمنی اللہ عند سے ملاقات کی تو آپ نے ان سے معانقہ فرمایا اور ان کی دو آنکھوں کے درمیان بوسر دیا۔

# باب: رخسار پر بوسددینا کیساہے؟

• ۱۷۸: ابو بکرین افی شیبهٔ معتمر 'ایاس بن دعفل سے روایت ہے میں فے ابولھر ہ کودیکما انہوں نے حضرت سیّد ناحسن رضی اللہ عنہا کے رخسار کا بوسر لیا۔

١٨١١: عبدالله بن سالم ابراتيم إن كوالد ابواعل معفرت برا مرضى

بُنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكُرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتُهَا حُمَّى فَأَتَاهَا أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ لَهَا كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ وَقَالَ خَذَهَا.

بَابِ فِي قُبُلَةِ الْيَكِ

١٤٨٢: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ أَنَّ عَبُدَ الرَّخْمَنِ بُنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّتُهُ وَذَكَرَ قِصَّةً قَالَ فَدَنَوْنَا يَعْنِى مِنَ النَّبِي عَبَدُ فَقَبَّلُنَا يَدَهُ

بَابِ فِي تُبْلَةِ الْجَسَدِ

١٤٨٣ حَدِّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خُصَيْنَا خَالِدٌ عَنْ خُصَيْنِ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَسِيْدِ بْنِ خُصَيْنِ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَسِيْدِ بْنِ خُصَيْنِ وَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا مُو يَحْلَقُ وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ بَيْنَا يُطْحِرُهُ فَطَعْنَهُ النَّبِيُّ عَنى فِي حَاصِرَتِهِ بِعُودٍ يُعْوَدٍ يُعْوِدٍ فَقَالَ أَصْطِرُهُ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ فَقَالَ أَصْطِرُهُ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ فَقَالَ أَصْطِيرُ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ فَقِيصً فَوَقِعَ النَبِي عِنْ عَنْ فَقَالَ أَصْطِيرُ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ فَيصِصُ فَوَقِعَ النَبِي عِنْ عَنْ فَقِيلَ كَشَعَهُ قَالَ أَصْدِيرُ اللّهِ وَهُمَ النَبِي عَنْ عَنْ عَنْ فَقِيلًا كَشَعَهُ قَالَ إِنْ عَلَيْكَ فَيصِصِهِ فَاخْتَصَنَهُ وَجَعَلَ مُقْتِلً كَشَعَهُ قَالَ إِنْ عَلَيْكَ وَمِيصُ فَوَقِعَ النَبِي كُونَ عَنْ اللّهُ وَمُعَلِي اللّهُ وَهُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إنها اؤدت قاله یا رَسول اللهِ معلى اللهِ مَا مَارِكَ الاِسِ عِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

طبعی وظر ؛ فت سے بنسائے والے مورآ مخضرے مُلَا تَشِيْع ہے بدلہ لینے کا مطالبہ کرنے والے کوئی دوسرے صاحب تھے۔خود حضرت

الله عند سے روایت ہے کہ میں معفرت ابو یکرصدیق رضی الله عند کے ساتھ آیا جس وقت کروہ میں معفرت ابو یکرصدیق رضی الله عند کے ساتھ آیا جس وقت کروہ میں مرتب مدید مقر ماری جی بوران کو بخار ہوگیا ہے تو ابو یکر رضی الله عندان کے بیاس تشریف ماسے اور دریافت قر مایا کہ بیٹی تم کیسی ہو؟ اور انہوں نے ان کے زخمار کا بوسر لیا۔

#### باب: ہاتھ کا بوسہ لینا

۱۵۸۳: حمد بان یونس زبیر بند بن ابی زیاد عبد الرحمٰن بن ابی لیل محضرت عبد الرحمٰن بن ابی لیل محضرت عبد الند بن عمر رضی الله تعالی حنبها سے دوایت ہے کہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ آمخضرت صلی اللہ مالیدہ سلم کے قریب سے اور ہم نے آپ سلی بمة مالیہ وسلم کے قریب سے اور ہم نے آپ سلی بمة مالیہ وسلم کے باتھ کا بوسرایا۔

## باب: بدن کی دوسری جگه کا بوسه وینا

مداد عمره بن عون خالد حسین عبدالرض أسید بن حفیر سے روایت سے جوکہ انصار میں سے ایک خص عقع دولوگوں سے تفتگو کر رہے ہتے اور بنی غداق کر تھا تھے دولوگوں سے تفتگو کر رہے ہتے ان کی کو کھ میں لکڑی کی ایک خص تھے دولوگوں سے تفتگو کر سے تفقیق آسند فی کو کھ میں لکڑی کی ایک خصوت کا گئی آسید نے عرض کیا یا رسول اللہ عند مجھے اس کا بدلد دیں۔ آپ نے فر مایا جبو بدلہ لے لو۔ اُسید رضی اللہ عند میں نے عرض کیا یا رسول اللہ می تفقیق آپ کر تد ذیب تن فر مائے ہوئے ایل میں (جب آپ نے مار انتقا) بر جند تھا۔ آپ نے اپنا کر تد مبر رک اُٹھایا میں رک کا بور آپ کے کہلو میں رک کا بور آپ کے کہلو میارک کا بور اُٹھایا میں مقصد تھا۔

اسید رمنی الله عنه نیس تنے معزت اسید رمنی الله عنه تو ان کے واقعہ کُوْفْل کرینے والے بیں۔

چنانچ طبی نے جامع الاصول بی کی روایت کے پیش نظر متن حدیث کی روایت میں تو جیہ وہا ویل کر کے اس بات کوظا ہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ صاحب واقعہ خو داسیدر منی اللہ عنہ نہیں ہیں بلکہ وہ تحض اس واقعہ کے راوی ہیں اور انہوں نے کوشش اس بنا پر ک ہے کہ حضرت اسیدر منی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تنصان کا تعلق او نچے درجہ کے صحابہ رمنی اللہ عنہ کے زمر و سے تعالبندا ان کی جلالت شان سے یہ سنتبعد معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق خودان کی ذات سے ہو۔ واللہ اعلم۔

آ تخضرت فالجنظ فی باو می ایک کوی سینوی این الفاظ کاممول بیت کده وصاحب (خواه اسیدرضی الله عند بور یا کوئی دوسرے سخائی) مزاح و ظرافت کی بھیلیمزیاں جھوڑ رہے تھے اور اپنی باتوں سے لوگوں کو ہنسا رہے تھے اس لئے آ مخضرت فائی مزاح و ظرافت کی بھیلیمزیاں جھوڑ رہے تھے اور اپنی باتوں سے لوگوں کو ہنسا رہے تھے اس لئے آمخضرت فائی اس موقع پرخوش طبی قر مائی اور بطور مزاح ان کے پہلو میں کٹری سے تھوکا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوش طبی وظرافت کی باتیں کرنا اور ان باتوں کوشنا مباح ہے بشرطیکہ ان کی وجہ سے کسی غیر شرعی اور ممنوع بات کا صدور نہ ہو۔

#### باب: پیرکابوسه لیها

الا کا الجمر بن عینی معل حضرت أنم ایان این دادا زرائ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ دو قد عبدالقیس ہیں (شان) سے روش کیا کہ جب ہم اوگ مدینہ منورہ حاضر ہوئے قبہ لوگ اینے اُونٹوں سے جلدی جلدی اوگ مدینہ منورہ حاضر ہوئے قبہ لوگ اینے اُونٹوں سے جلدی جلدی اوگ مار نے گئے اور ہم لوگ آنخضرت کے مبارک باتھوں اور پاؤں کا بوسہ لینے گئے۔ افتح نے انتظار کیا بہاں تک کدائی گخری سے دو کیڑ بے نکال کر پہن لئے پھر تی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر آپ نے فر مایا تمہارے میں دو عاد تی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر آپ نے فر مایا تمہارے میں دو عاد تی بین کہ جن کو اللہ تعالی پند فر ماتے ہیں اُک تو تی دو عاد تیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے پیدائش دو عاد تیں ہیں ہے۔ ان کو احتیار کیا یا اللہ تعالی نے پیدائش کے دو قت سے جمع میں بیا عاد تی (پوشیدہ) رکھی ہیں۔ آپ نے فر مایا اللہ تعالی نے پیدائش کے دفت سے تم میں بیا عاد تیں رکھی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالی کا شکر واحسان ہے اس نے میر سے اندر دو اس قب کی عاد تیں بنا کیں کہ جن کو اللہ اور رسول پستد فر ماتے ہیں۔

بكب فِي قُبُلَةِ الرَّجُل

١٤٨٣: خَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَينيَى بُنُ الطَّبَّاع

حَدَّثَنَا مَطَرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْنَقُ حَدَّلَتْنِي

أُمُّ أَبَانَ بِنُتُ الْوَازِعِ بِمِنْ زَارِعِ عَنْ جِلِّـمَا زَارِعِ وَكَانَ فِي وَفُدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا

الْمَدِينَةَ فَجَعَلُنَا نَتَهَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِلُ يَدَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَرِجُلَهُ قَالَ

وَالنَّظُورُ الْمُنْذِرُ الْآشَةُ خَتَى أَتَى عَيْبَتُهُ قَلْبَسَ

نَوْبَئِهِ فُمَّ أَنَى النَّبِيَّ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

لَهُ إِنَّ فِيكَ خَلَّتُيْن يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالَّانَاةُ

قَالَٰ يَا ۚ رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ٱتَخَلَّقُ بِهِمَا أَمُ اللَّهُ

# باب: کوئی دوسرے سے بھے اللہ تم پر مجھ کو قربان کریے؟

۱۷۸۵: موی بن اساعیل حماد (دوسری سند )مسلم دشام زید حضرت البوذررصي القد تعالى عنه سے روابیت ہے کہ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے کوآ واز دی۔اے ایو ذرا میں نے عرض کیا میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدی میں حاضر اور تیار ہوں اور آ ب سُلَّ ﷺ لم قریان

# باب: کوئی شخص دوسرے ہے کیج کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آئىھىيں تھنڈى تھيں؟

٨٨٦! سلمهُ عبدالرزاقُ معمرُ قادهُ حضرت عمران بن قصين رضي الله تعالی عندے روایت ہے کہ ہم لوگ دور جابلیت میں یوں کہا کرتے تصیعنی الله تعالی تهاری آ که نعندی رکھے باتم صبح کوشاد و آبادر ہو۔ جب اسلام آیا نواس طرح کہنے کی ممانعت ہوگئی۔عبدالرزاق نے بیان - كيا معمر في بيان كيا كديه كمنا عمره و بي يعني أنَّعَمَ اللَّهُ بِكَ عَبْ اور اس طريقة سے كينے ميں كسي فتم كائر ي تبيس الْعُمَ اللَّهُ عَلَيْنَكَ لِعِنَ اللَّهِ تغالی تمہاری دونوں آئیمییں شندی رکھیں۔

# باب کوئی شخص دوسرے سے کھے اللہ تعالی تم کواپنی حفاظت میں رکھے

١٨٨٤: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا \* ١٨٨٤:موىٰ بن اساعيلُ حادُ ثابتُ عبدالله بن دہاح' معرت ابوقادہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ انخضرت اللظافی سفر علی تھے اوگوں کو بیاس ملی۔ وہ تمام لوگ جلدی سے بیٹے گئے اور میں ساری رات المخضرت مُؤَلِّقَةُ مِ كساته بى رباتو آب ئے ارشاد فرمايا الله تعالى تباری حفاظت فرمائے مس طریقہ سے تم نے اس کے رسول کی حفاظت کی۔

# بَابِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ جَعَلَيي الله فدَاكَ

١٤٨٥: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثُنَا هِنْمَامٌ عَنُ حَمَّادٍ يَعْنِيَانِ ابُنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهُبِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ قَالُ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّا أَبَا ذَرٌّ فَقُلُتُ لَبِّكَ وَسَعْدَيُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَّا فِذَاؤُكَ.

# بَابِ فِي الرَّجُلِ يَكُولُ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا

١٨٨١: حَدَّثُنَا سَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ حَدَّلُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ قَتَادَةً أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ خُصَيْنِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَأَنْعِمُ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِينَا غَنُ ذَلِكَ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَغْمَرٌ يُكُرَّهُ أَنْ يُقُولَ الرَّجُلُ أَنْعَمَ اللَّهُ مِكَ عَيْنًا ۗ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَيْنَكَ.

# بَابِ فِي الرَّجُلِ يَكُولُ لِلرَّجُل

حَمَّادٌ عَنْ ثَابِعِ الْبُنَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَذَكَ أَبُو قَنَادَةً أَنَّ النَّبِيِّي ﴿ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَعَطِشُوا فَانْطَلَقَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَلَزِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَلُكَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظُتَ بِهِ نَبِيَّدُ

يَابِ فِي قِيهَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ ١٤٨٨: حَدَّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ ا عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزَّيْدِ وَابْنِ عَامِ فَقَامَ تَا ابْنُ عَامِ وَجَلَسَ ابْنُ الزَّيْدِ فَقَالَ مُعَاوِيَةً لِابْنِ رَعَامِ اللَّهِ صَلَى الْمُنَّ عَامِ الْجُلِسُ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الْمَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَحَبُ أَنْ يَمْعُلُ لَهُ أَلَا الرِّجَالُ قِيامًا فَلْيَتَهَوَّا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّادِ ... اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَحَبُ أَنْ يَمُعُلُ لَهُ أَلَا اللَّهِ عَلَى الْعَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى الْعَنْ النَّادِ ... اللَّهُ بُنُ بُعَيْرٍ عَنْ مِسْعَوِ عَنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَ عَبْدُ اللهِ اللهِ بَلْ الْبِي شَيْبَةً حَدَّثَى عَبْدُ اللهِ اللهِ بُنُ بُعُرْدٍ عَنْ مِسْعَوِ عَنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَى عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بُنُ بُعُرْدٍ عَنْ مِسْعَوِ عَنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَى عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ بَلْ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَدَانِينَ عَلْ إِلَى الْعَلَيْدِ اللهِ الْعَلْمُ اللهِ اللهِ الْعَدَانِينَ عَلْ إِلَيْ الْمُعَلِّى الْعَدَانِينَ عَلَى الْعَدَانِينَ عَلَيْهِ الْعَدَانِينَ عَلَيْهِ اللّهِ الْعَدَانِينَ عَنْ اللهِ الْعَدَانِينَ عَلَيْهِ الْعَدَانِينَ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللهِ الْعَدَانِينَ عَلَيْهِ الْعَدَانِينَ عَلَيْهِ الْعَلَيْلِ الْعَلَالِي الْعَدَانِينَ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِي الْعَدَانِينَ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَدَانِينَ عَلَيْهِ اللْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعِلَى الْعَدَانِينَ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللّهِ الْعَدَانِينَ عَلَيْهِ الْعَلَمُ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعُلِي الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ اللّهِ اللْعَلَمُ اللْعَلَقِيمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ الْعِ

اللهِ بن بميرٍ عن مستعرٍ عن ابِي العبسِ عن أَبِي الْعَدَبَسِ عَنُ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ﴿ مُتَوَكِّنَا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْاعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْظًا.

بَابِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فَلَانَ يُقُرِئُكَ السَّلَامَ الرَّجُلِ يَقُولُ فَلَانَ يُقُرِئُكَ السَّلَامَ الرَّءُ اللَّهُ حَدِّثُنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدِّثُنَا إِنَّا لَجُلُوسٌ بِبَابِ اللَّهَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِي فَالَ بَعْمَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الْجَبِهِ فَاقْرِثُهُ السَّلَامَ قَالَ اللَّهِ عَلَى السَّلَامَ فَقَالَ الْجَبِهِ فَاقْرِثُهُ السَّلَامَ فَقَالَ الْجَبِهِ فَاقْرِثُكَ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَيْكُ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَيْكُ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَيْكُ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّلَامُ فَقَالَ عَلَيْكُ السَّلَامُ السَّلَامُ فَقَالَ عَلَيْكُ السَّلَامُ السَّلَامُ فَقَالَ عَلَيْكُ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّلَامُ وَعَلَى أَبِيكُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ وَعَلَى أَبِيكُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَلَامُ اللَّهُ السَلَامُ السَلَامُ الْمَالَ السَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ اللَّهُ السَلَامُ السُلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السُلَامُ السَلَامُ السَلَامِ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ الْسَلَامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَامُ السُلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَامُ

الاما: حَلَّاتُنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّاثَنَا عَبُدُالرَّحِيجِ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَوِيَّا عَنْ الشَّعْبِيّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبُولِلَ يَفُواً عَلَيْكِ

باب کسی کی تعظیم کے لئے گھڑ ہے ہوئے کا بیان

۱۹۸۸ موی بن اساعیل جماد حب حضرت ابوکبلو ہے روایت ہے

کہ حضرت معاد بیرضی اللہ عنہ حضرت ابن ذہیرا ورابن عامر کے پاس

تحریف لائے تو ابن عامر کھڑ ہے ہو کئے اور حضرت عبداللہ بن ذبیر
رضی اللہ عنہا (اس طرح) بیٹے رہے - حضرت معاد بیرضی اللہ عنہ نے

ابن عامرے کہا کہ تم بیٹہ جاد کیونکہ آخضرت سے میں نے سنا آپ

قرماتے تھے کہ جو محض اس بات کو پندکرے کہاس کے لئے (یعنی اسک

قرماتے تھے کہ جو محض اس بات کو پندکرے کہاس کے لئے (یعنی اسک

قرماتے تھے کہ جو محض اور ہو می دوزخ میں ابنا محکانہ بنا ہے۔

ابومرز وق ابوعالب مصرت ابوا مامرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے

ابومرز وق ابوعالب مصرت ابوا مامرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے

کر انحضرت ملی اللہ علیہ وسلم ایک کھڑی پرسہا دالگائے تشریف لا سے تو

ہم تمام نوگ کھڑ ہے ہو صحے ۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تم

# باب نسى كاسلام يبنجاناا درجواب دينا

لوگ اس طرح كمر عد مواكروجس طرح الل عجم ايك دوسرك

تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔

۱۵۰۱ ابو بکرین ابی شید اساعیل محض خالب سے روایت ہے کہ ہم لوگ جسن کے وروازے پر بیٹھے تھے کہ ایک محض حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جس سے دروازے پر بیٹھے تھے کہ ایک محض حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جسے ہیں ہیں ہیں ہیں انہوں نے ہیں سے دادا سے سنا کہ میرے والد ماجد نے بیجھے انحضرت کی خدمت اقدی میں ہیں ہیں اور فر مایا کہ تم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہواؤ تم میری طرف سے سلام عرض کرتا چنانچہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا ہور الد ما حب نے آپ کوسلام عرض کیا ہے۔ آپ یارسول اللہ امیرے والد ما حب نے آپ کوسلام عرض کیا ہے۔ آپ اور کہا رہے والد ہما اور میں ارشاد فر مایا تمہارے اور ہوا در ہیں اور اللہ عبد الرجیم وراد تر اور تمہارے والد ہما م ہو۔ اور ایت ہے کہ آنحضرت میں اللہ علیہ عبد الرجیم وراد ہت ہے کہ آنحضرت میں اللہ علیہ اللہ علیہ والد علیہ اللہ عن این سلام کہتے ہیں تو والد ما نے ان سے فر مایا کہتے ہیں تو والد سے فر مایا کہتے ہیں تو مایا کہتے ہیں تو والد سے فر مایا کہتے ہیں تو مایا کہتے ہیں کرتے ہیں ہیں تو مایا کہتے ہیں تو مایا کہتے ہیں تو مایا کہتے ہیں کرتے ہیں تو مایا کہتے ہیں کرتے ہیں تو مایا کہتے ہیں کرتے ہیں کرتے

سنن ليوداؤدبلس كالكراكات

السَّكَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الْكَّهِ . السَّكَارِمَت بور

بَابِ فِي الرَّجُٰلِ يُفَادِى الرَّجُلَ فَيَعُولُ لَنَّكُ

١٤٩١: حَدَّقَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّقَا حَمَّاهُ أَخُبِرُنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هَمَّامٍ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِئَ قَالَ بَنِ يَسَادٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِئَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حُنبُنَا فَسِرْنَا فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَيدِيدِ الْحَرِّ فَنَرَكَ تَخْتَ ظِلَ الشَّمْسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ فِي فُسُطَاطِهِ لَيْسَتُ لَأَمْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ فِي فُسُطَاطِهِ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَةً اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَةً اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَةً عَلَيْهِ اللهُ وَلَوْرَ مِنْ تَحْتِ سَعْرَةٍ كَانَ فِقَالُ لِهُ إِللهُ وَلَا اللهِ وَرَحْمِهِ وَلَا اللهُ وَلَا فِقَالَ الْحَلَى وَلَا فَقَالَ الْحَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَرَحِمْ وَلَا اللهِ وَرَحْمَةً اللهُ وَلَا اللهِ وَرَحْمَةً اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ المُ اللهُ ال

بكِ فِي الرَّجُٰلِ يَقُولُ لِلرَّجُٰلِ أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ

٣٤/٤: حَدَّقَنَا عِيسَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُرَكِيُّ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيرَكِيُّ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الطَّيَالِسِيُّ وَأَنَا لِحَدِيثِ عِسَى أَنْ الطَّيَالِسِيُّ وَأَنَا لِحَدِيثِ عِسَى أَضْبَطُ قَالَ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بُنُ السَّلِمِيَّ حَدَّقَنَا الْبُنُ كِنَانَةَ بُنِ السَّلِمِيَّ حَدَّقَنَا الْبُنُ كِنَانَةَ بُنِ عَبْسِ عَنْ جَدِهِ قَالَ عَبْسَ جَدِهِ قَالَ صَحَدِقًا لَهُ أَبُو بَكُمٍ أَوْ ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ فَعَى فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُمٍ أَوْ صَحَدُ أَشَعَالَ لَهُ أَبُو بَكُمٍ أَوْ عَمْرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ وَمَناقَ الْحَدِيثِ.

## باب: کسی کی پکار پرلبیک کہتے مرد در

كابيان.

49 کا اسوی بن اساعیل حاد کیعلی ابو جام حضرت عبدالرحمٰن فہری رمنی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ می غزوہ حنین میں آئے ضرت میلی اللہ علیہ جاراہ تعالی میوں کے ایک بخت دن میں ہم سیلے پھرہم نے درخت کے سامیہ میں پڑاؤ کیا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو میں زرہ بہتے ہوئے قورے پرسوار ہو کر خدمت نبوی میں حاضر ہوااور آپ ملی اللہ علیہ وسلم اللہ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرْ کَاتَهُ ابروا کی کا وقت ہو علی نہا ہے۔ آپ مُن اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرْ کَاتُهُ ابروا کی کا وقت ہو علی الله علیہ کہ میں الله وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرْ کَاتُهُ ابروا کی کا وقت ہو علی الله کا میں ہوئے ہے کو کر نظان کا سامیاس فیر الله کا میں ہوئے ہوئے کو کر نظان کا سامیاس فیر الله وَرَحْمَةُ اللهِ کَارِحْمَةُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ کَارِحْمَةُ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ کَارِحْمَةُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ کَارِحْمَا کُورُورُ کُلُورُ کَارِحْمَا کَارِحْمَا کُورُورُ کُلُورُ کَارِحْمَا کُلُورِ کَارِحْمَا کُورُورُ کُلُورُ کَارِحْمَا کُلُورِ کَارِحْمَا کُلُورِ کُلُورِ کَارِحْمَا کُلُورِ کَارِحْمَا کُورُ کُلُورُ کَارِحْمَا کُلُورُ کَارِحْمَا کُلُورِ کَارِحْمَا کُلُورِ کَارِحْمَا کُلُورِ کَارِحْمَا کُلُورُ کَارِحْمَا کُلُورِ کَارِحْمُ کُلُورِ کُلُورِ کَارِحْمُ کُلُورِ کَلُورِ کَارِحْمُ کُلُورِ کَارِحْمُ کُلُورِ کَارِحْمُ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کَارِحْمُ کُلُورِ کَارِحْمُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُل

باب: ایک شخص دوسرے سے کھے اللہ تعالیٰ تم کو ہنتار کھے

موہ کا بھیٹی بن اہر اہیم ابوالولید عینی عبدالقاہر بن مری حضرت ابن کنانداین والد اور وہ ان کے وادا مرواس سے روابیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوہنس آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عندیا حضرت عمر فاروق رمنی اللہ تعالی عند نے کہا اللہ تعالی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیشہ بنتا رکھے۔

## ، باب: مكان تيار كرنا

149/ اسدواحض اعمش الوالسوا حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عندم رضی الله عندم رضی الله عندم رضی الله عندم الله عندم الله عندالله عندم الله عندالله عندال

240: عثمان بن ابی شید منا و ابومعاوی ایمش سے ای طریق سے دوایت ہاں دوایت میں بید ہے کہ آخضرت آن فیڈ امیر سے پال سے گزرے اور ای آئی ایک ایک آخضرت آن فیڈ ایم ایک ایک ایک آخر دے اور ایک آئی ایک ایک آخر دے جو کہ پرانا تو ٹا چھوٹا ہو سیکیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہم او گوں کا جمرہ ہے جو کہ پرانا تو ٹا چھوٹا ہو سیکیا تھا ہم لوگ اس کو تھیک کرد ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو موت کو اس سے بھی جدی آنے والی مجمتا ہوں۔

1941: احمد بن بونس زبیر عنان ابرایم ابوطلی حضرت انس بن ما لک رضی الشد عند سے دوایت ہے کہ آنخفرت فالفیل نے داستہ میں ایک بلند گنبد و بکھا تو آپ نے فرمایا ہے کیا ہے؟ تو حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنہ منے عرض کیا کہ بدفلال انصاری مخفی کا گھر ہے۔ آپ بن کر فاموش ہو گئے اور آپ نے ول میں اس بات کو رکھا۔ جب وہ مخفی آپ کی ضدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جلس میں آپ کو سلام کیا تو آپ نے اس کی طرف توجہ میں فرمائی اور چندمر تبدای طریقہ سے کیا تو رستوں سے شام تو آپ کے فصد کا بیلم ہوگیا۔ اس محفی نے اپنے ورستوں سے شام ہوا واللہ میں آخضرت فالفیل کے دویتے میں بالی کا کہ اس کو آپ کے فصد کا بیلم ہوگیا۔ اس محفی نے اپنے فیلم میں آپ نے تو اپنی کروہ محفی والیس میا اور بالی کو اور کیا اور بالیس کیا در اس مکان کو کہا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا آپ فیلے اور اس مکان کو کہا واللہ ہم ہوا کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا آپ می بہتو جمی کیا تو دیکھا۔ آپ نے فرمایا اس مکان کا کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا آپ میا در بیل اللہ ہم ہے اس مکان کے با لک نے آپ کی بہتو جمی کیا تو بہتو کی کے ایک نے آپ کی بہتو جمی کیا تو رسول اللہ ہم ہے اس مکان کے با لک نے آپ کی بہتو جمی کیا تو رسول اللہ ہم ہے اس مکان کے بائل نے آپ کی بہتو جمی کی

## بكب مَا جَاءَ فِي الْمِنَاءِ

٣٤٠١: حَلَّلُنَا مُسَلَّدُ بُنُ مُسَوْهَ لِ حَلَّلُنَا مُسَوْهَ لِ حَلَّلُنَا مُسَوْهَ لِ حَلَّلُنَا اللهِ مَسَلَّم عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ مَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ وَأَنِي طَلَّه فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَسَلَّى اللّه فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ شَيْعً وَهَالُه شَيْعً وَهَالُه اللّه مُنْ أَسِى شَيْعَة وَهَنَادُ اللّه مَنْ أَسِى شَيْعَة وَهَنَادُ اللّه مَنْ ذَلِك \_ مَنْ ذَلِك \_ اللّه عَنْ الله عَنْ الله عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنَادُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ الله عَلْ الله عَنْ أَوْ الله عَنْ أَوْ الله عَنْ أَوْ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

١٤٩١ : حَدَّقَا أَخْمَدُ بَنُ بُونُسَ حَدَّقَا رُهَيْرٌ مَنَ عَمَّالًا وَهَيْرٌ مَنَ عَلَمَانُ بُنُ حَكِيمِ قَالَ أَخْرَبَى إِبْرَاهِمِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبِ الْقَرَشِيَّ عَنْ أَبِى طَلْمُعَةُ الْآسَدِيِّ عَنْ أَبِى طَلْمُعَةً الْآسَدِيِّ عَنْ أَنِسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالَ لَهُ خَرَجَ فَرَأَى فَبَنَةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِفَلَانِ رَجُلٍ مِنَ الْآنُصَارِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِفَلَانِ رَجُلٍ مِنَ الْآنُصَارِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِفَلَانِ رَجُلٍ مِنَ الْآنُصَارِ قَالَ لَهُ وَسُولَ اللّهِ هَنَا أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ فِي النّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ وَسُولَ اللّهِ فَيَى النّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ وَاللّهِ فَي نَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ عَنْهُ فَيْمُ فَي وَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ وَاللّهِ إِلَيْهُ فَلَا فَاللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللهُ الللللللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُوا اللهُ ال

صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ فَأَخْبَرُنَاهُ فَهَدَمَهَا فَقَالَ أَمَّا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِيهِ إِلَّا مَا لَا إِلَّا مَا لَا يَغْنِى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ.

## بكب فِي اتِّخَاذِ الْغُرَفِ

الدُوْاسِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ مُطَرِّفِ الرَّحِيمِ بُنُ مُطَرِّفِ الرَّحِيمِ بُنُ مُطَرِّفِ اللَّوْوَاسِيُّ حَدَّفَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بُنِ سَعِيدِ الْمُزَنِيِّ قَالَ أَنَيْنَا النَّبِيَّ فَيَ فَى مَا أَنَيْنَا النَّبِيَ فَيَ فَعَنَا الْمُؤَنِيقِ فَلَمَا الْمُعَبِّ الْمُعَبِّ الْمُعَبِّ الْمُعَبِّ الْمُعَبِّ الْمُعَلِيمِ فَلَمَا الْمُعَبِّ الْمُعَبِّ الْمُعَبِّ الْمُعَبِّ الْمُعَبِّ الْمُعَبِّ الْمُعَبِيمِ فَلَمَتَعَدِد اللَّهِ فَلَا عَمْرُ الْمُعَبِ الْمُعَلِيمِ فَلَمَتَعَد.

## بكب فِي قَطْعِ السِّدُر

١٤٩٨: حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِى أَخْبَرَكَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي مُـلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطَّعِمِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حُبُضِيٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنُ قَطَعَ سِذُرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّادِ. 94/: حَدَّقَنَا مَخُلَدُ بُنُ خَالِدٍ وَسَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ شَبِيبٍ قَالَا حَذَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَوٌ عَنُ عُثْمَانًا بْنِ أَبِى سُلَمْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ لَقِيفٍ عَنْ عُرُواَةً بُنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَلِيثَ إِلَى النَّبِي اللَّهِ لَكُ نَحْوَلُد ١٨٠٠:حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ مِنْ عُمَرَ بُنِ مَيْسَوَةً وَحُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً قَالًا حَدَّثَنَا حَسَّانُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرُواَةً عَنُ قَطُعِ السِّنْدِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرُونَةً فَقَالَ أَتَوَى هَذِهِ الْآبُوابَ وَالْمَصَارِيعَ إِنَّمَا مِيَ مِنْ سِلْوِ عُوْرَةً كَانَ عُرْرَةً يَقُطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ زَادَ حُمَيْدٌ فَقَالَ هِيَ يَا عِرَاقِيُّ جِنْتَنِي بِيدْعَةٍ قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا الْبِلْعَةُ مِنْ قِيَلِكُمْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ بِمَكَّةَ لَعَنَ رَسُولُ

شکایت کی تو ہم نے اس کو بٹلا دیا۔اس لئے اس نے اس کو گرادیا تو آپ نے فرمایا ہرائیک گھر اس کے مالک پر ہاعث وبال ہے گریہ کہ اس کے بغیر کام نہ چلے (گزاران ہو سکے )۔

#### بإب: بإلا خاند بنانا

49 ا: عبدالرحيم عيلي أساعيل قيس حطرت دكين بن معيد مزتى ہے روايت ہے كہ ہم لوگ غلّه ما تكف كے لئے خدمت نبوى ميں حاضر بوت ہے تو اوران كود ہے ہوئے آپ سلى اللہ عليہ وارشا وفر مايا: اے عمر اجا وَ اوران كود ہے دو حضرت عمر رضى اللہ نعالى عند (يين كر) ہم كوايك بالا خانہ پر لے كر جے جرابے كراس كوكھولا۔

## باب: بیری کے درخت کا ثما

49 کا: تھر ہن کی ایواً سامہ این جریج 'عثان بن ابی سلیمان معید بن محمد ٔ حضرت عید اللہ بن حبثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوآ دی بیر کیا کا در خت کا نے تو اس نے اینا سردوز خ میں ڈال دیا۔

199ء المخلد بن خالد سلمہ بن هبیب عبد الرزاق معمر عثان بن ابی سئیمان فقیلہ تقیقت کا ایک مخص حضرت عروہ بن زبیر رضی الند تعالی عنهائے آتحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے اش طریقہ سے مرفوع روایت کیا ہے۔

۱۸۰۰ ایمبید اللہ حمید حسین بن ابراہیم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت بشام بن عروو سے دریافت کیا کہ بیری کا درخت کا تما کیسا ہے اور حضرت عروہ کے تھر سے سہارا لگائے ہوئے تھے تو بشام نے کہا تم ان دروازوں اور چو کھنوں کو کیا تھے تہ ہوئے تمام بیری کے بینے ہوئے ہیں اور حضرت عروہ اس کوز مین سے کاٹ کرلائے تھے اور فرمایا اس میں کوئی قیاحت نہیں حمید نے اضافہ کیا کہ پھر بشام نے کہ اے عراقی تم یہ بوعت تو تم بدعت تو تم بدی تھا کہ بدی بدی بدی تھا کہ بدی

اللُّهِ ﴿ مَنْ قَعَلَعَ السِّدُرَ كُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ \_

بَابِ فِي إِمَاطِةِ الْآذَى عَنَ الطَّرِيقِ ١٨٠١ حَدَّلَنَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَدَّلَنِي عَلِيٌ بْنُ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّلَنِي أَبِي قَالَ حَدَّلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرِيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بِثِي يَقُولُ فِي الْإِنْسَانِ لَلَاثُ مِائَةٍ وَسِمُّونَ مَقْصِلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَقْصِلٍ مِنْهُ بِصَنَقَةٍ قَالُوا وَمَنُ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَقْصِلٍ مِنْهُ بِصَنَقَةٍ قَالُوا وَمَنُ يَطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِي اللّٰهِ قَالَ النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ يَطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِي اللّٰهِ قَالَ النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ الطّرِيقِ قَالُوا وَمَنُ مَنْ يُعْفِيقُ وَالشَّيْءُ تَنْجُوهِ عَنْ الطَّرِيقِ قَالُوا وَمَنْ فَرَكُعْنَا الضَّحَى تُجُونُلُكَ

المُحدِّدُنَا أَحْمَدُ بُنُ مَسِدًا فَعَدَّلَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ح و حَدَّنَا أَحْمَدُ بُنُ مَسِيعٍ عَنْ عَبَّادٍ بُنِ عَبَادٍ وَهَذَا لَفَظُهُ وَهُوَ أَتَمَّ عَنْ رَاْصِلِ عَنْ يَخْيَى بُنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَعْمَرُ عَنْ أَبِى ذَرَّ عَنِ النّبِي وَلَمُنَّ لَكُلُ مَعْدُولِ لَمَا لَا يَعْمِدُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَلَقَةً وَالْمُرَةُ بِالْمَعُولُولِ مَسَلَقَةً وَأَمْرُهُ بِالْمَعُولُولِ مَسَلَقَةً وَأَمْرُهُ بِالْمَعُولُولِ مَسَلَقَةً وَالْمُرَةُ بِالْمَعُولُولِ مَسَلَقَةً وَالْمُولُ اللّهُ يَالِي مَنْ الْهُولِي صَلَقَةً وَبُصُعَتُهُ أَهْلَةً صَلَقَةً قَالُوا يَا عَنْ الطَّوِيقِ صَلَقَةً وَبُصُعَتُهُ أَهْلَةً صَلَقَةً قَالُوا يَا عَنْ الطَّوِيقِ صَلَقَةً وَبُصُعَتُهُ أَهْلَةً صَلَقَةً قَالُوا يَا عَنْ الطَّوِيقِ صَلَقَةً وَبُصُعَتُهُ أَهْلَةً صَلَقَةً قَالُوا يَا مَسُولَ اللّهِ يَهْمِى صَلَقَةً وَبُصُعَتُهُ أَهْلَةً صَلَقَةً قَالُوا يَا مُسُولِ اللّهِ يَهْمِى صَلَقَةً وَبَعُهُ وَمَعْتُهُ أَهُلَ مَسَلَقَةً أَكُانَ يَأْلُوا يَا مُسُولِ اللّهِ يَهْمِى صَلَقَةً وَيَكُونُ لَا تَعْلِقًا أَكَانَ يَأْلُوا يَا مُسُولً اللّهُ يَعْمَى مَنْ يَعْمَلُوا عَنْ يَعْمَلُ عَنْ يَعْمَلُ عَنْ الْمَعْمُ الْمَعْلِمُ عَنْ يَعْمَلُ عَنْ أَبِى فَرَقَا وَهُ كُلُ الْمُؤْلِلُ عَنْ يَعْمَلُولُ عَنْ يَعْمَلُ عَنْ يَعْمِلُ عَنْ يَعْمَلُ عَنْ أَبِي فَلَا لَمُ لِلِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَلُ عَنْ يَعْمَلُ عَنْ أَبِي وَلَا لَمِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْ الْمُعَلِمُ عَنْ الْمِي وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعُلِلُكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

١٨٠٣: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ أُخْبَرَنَا اللَّيْثُ

آنخضرت تَالَّيْنَافِ مِيرِي كِدرخت كاشنے والوں برلعنت قرمانی ہے۔ آخضرت تَالِیُّنَافِ مِیری کے درخت كاشنے والوں برلعنت قرمانی ہے۔

## باب:راستہ ہے تکلیف وہ چیز کو ہٹانا

ا ۱۹۸۰ احمد بن جمد على بن حسين أن كوالد عبدالله بن بريده حضرت الوبريده رضى الله تعالى عندفر مات بن كه بيس قرائد عندا تخضرت صلى الله عليه وسلم مرمات عندا وي كريدن بيس عليه وسلم حرمات عندا وي كريدن بيس تنين سوسائه جوزين أس كوچائي كه برايك جوزي طرف سه صدف ادا كريد و او كون في من اس كريا يارسول الله صلى الله عليه وسلم كس بن اس قدرات سه با آب صلى الله عليه والى في كررات سه بنا دينا (اس بي حدث نا أجرمات به بنا دينا (اس بي حدث نا أجرمات به بنا دينا (اس بي حدث كا أجرمات به بنا دينا (اس بي حدد وركعت تم كوكاني بيل بي

۱۹۰۱: مسدو حماد (دوسری سند) احمد بن منج عباد واصل کی بن عقیل کی بن عقیل کی بن بیم حضرت ابوذر رضی الله تعالی عشہ سے روایت ہے کہ آخفرت سلی الله علی عشہ سے روایت ہے کہ شخصرت سلی الله علیہ و اس خوص کو سال مرت کے وقت ایک صدقہ ہوتا ہے۔ اپنے ملنے والے خفس کو سلام کرنا مدقہ ہوتا ہے۔ اپنے ملنے والے خفس کو سلام کرنا جبر کا بٹا و بینا صدقہ ہے اور اپنی ابلیہ سے ہمبستری کرنا صدقہ ہے۔ پیرکا بٹا و بینا صدقہ ہے اور اپنی ابلیہ سے ہمبستری کرنا صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ و اور اپنی شہوت بوری کرتا تو گہار ہوتا یا نہیں ؟ اس کے بعد آپ شہوت کو خلط جبر بوری کرتا تو گہار ہوتا یا نہیں ؟ اس کے بعد آپ شہوت کو خلط جبر ارشاد فر مایا اس کے بعد آپ شہوت کو خلط جبر کی اس کے بعد آپ سے ارشاد فر مایا اس تمام کی طرف نماز جا شت (لینی اشراق کی دو رکعت) کانی ہیں۔

۱۸۰۳ دوبب بن بقید خالد بن واصل کی بن عقبل کی بن معمر ابو الاسود حضرت ابودر رضی الله عند نے اس طریقه سے اسخضرت کا الفاق سے روایت کیا ہے۔

٨٠٨: يميلي بن حماد كيف محمد بن محيلان زيدُ ابوصالح معزت

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ عَنْ زَبْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ أَبِي مُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ نَزَعَ رَجُلٌ لَمُ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُ عُصُنَ شَوْكٍ عَنِ الطّرِيقِ إِمّا كَانَ فِي شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ وَالْقَاهُ وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَي شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ وَالْقَاهُ وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَا مُعَمَّدُ الْجَنَّةَ وَالْمَاكُةُ لَلْهَا لَهُ الْحَالَةُ الْجَنَّةَ وَاللّهُ لَهُ بَهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَاللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ بَهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَاللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ اللّهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَهُ اللّهُ لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَهُ اللّهُ لَعَالَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا

باب فِي إطْفاءِ النَّارِ باللَّيْلِ

١٨٠٥: حَدَّقَنَا أَخْمَدُ إِنْ مُحَمَّدِ إِنْ حَنْبَلِ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ
 رِوَايَةً رَقَالَ مَرَّةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ﴿ لَا تَتُوكُوا
 النَّارَ فِي بُيُونِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ .

١٨٠١ عَمْرُو مِنْ طَلْحَة حَدَّثَ أَسْبَاطُ عَنْ التَّمَّارُ عَلَيْهِ الوَّحْمَنِ التَّمَّارُ عَلَيْهَ عَدَّثَ أَسْبَاطُ عَنْ عِلَيْهَ عَدَّثَ أَسْبَاطُ عَنْ عِكْمِ مَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاتَتُ فَأَرَةٌ فَأَخَذَتُ بِهَا فَٱلْقَتُهَا فَأَرَةٌ فَأَخَذَتُ بِهَا فَٱلْقَتُهَا فَأَرَةٌ فَخَاتَتُ بِهَا فَٱلْقَتُهَا فَأَرَةٌ فَخَاتَتُ بِهَا فَٱلْقَتُهَا كَانَ يَدَى رَسُولِ اللهِ هِمَا عَلَى الْخَمْرَةِ الْتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِعْلَى مَوْضِع كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِعْلَى مَوْضِع اللّهِ هِمْ فَقَالَ إِذَا يَعْتُمُ فَأَكْفِيتُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُلُ مِعْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتَحْوِقَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُلُ مِعْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتَحُوقَكُمْ فَإِنَّ

بَابِ فِي قَنْلِ الْحَيَّاتِ

المَّدَّنَ إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَا اسْفَيانُ عَنِ الْبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ عَنِ الْبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هِنْ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَ وَمَنْ نَوَلَ شَيْعًا مِنْهُنَ حِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّادِ

١٨٠٨ اَ حَدَّقَا عَبْدُ الْحَدِيدِ بُنُ بَيَانِ السَّكَرِيُّ عَنُ إِسْحَقَ بُنِ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت کُالْیَوْ اِن ارشاد فر مایا ایک مخص نے کسی تھا علاوہ اس فر مایا ایک مخص نے کسی تھا علاوہ اس کے کہ ایک میں کیا تھا علاوہ اس کے کہ ایک کا سنے کی شاخ راستہ میں تھی اس کوراستہ سے ہٹا ویا تھا جو کہ در خت میں بنتی اورا سے بٹا کہ در خت میں بنتی نے اس مخص کا بھی تیک عمل قبول فر مالیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

## باب:سوتے وقت جراغ بجھادینا جاہئے

۵ - ۱۱ احمد بن محمد بن صبل سفیان تر بری سالم ان کے والد حضرت ابن عمر من اللہ علیہ وسلم ابن علیہ وسلم ابن علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا جب (رات کو) تم سونے لگو تو اپنے گھروں بیس آگ نہ چھوڑا کرو۔

۱۸۰۱: سلیمان بن عبر الرحمٰن عمرو بن طلح اسباط ساک عکر مه معنوت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے دوایت ہے کہ ایک چوجیا ایک بتی گئی ایک بتی کہ ایک چوجیا ایک بتی کھینچتی ہوئی آئی اور اس کو آ پ صلی الله علیه وسلم تشریف فر ماشتے اس بوریا پر ڈال ویا کہ جس پر آ پ صلی الله علیه وسلم تشریف فر ماشتے اور اس عمی سے ایک ورہم کے برابر جلا دیا ۔ ٹو آ پ سلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا جب تم لوگ سونے لکو تو اسپے چراخ مکل کر دیا کر کیونکہ شیطان اس جسم کی چیزوں کو سہ یا تمی سکھلاتا ہے اور وہ شمیس جلاد سیتے ہیں ۔

## باب:سانپول کو مار ڈالنا

٤٠ ١٨: التحق سفيان ابن مجلان ان كوالله حضرت ابو بريره رضى الله عند مدروايت به كوگوں نے عند مدروايت به كوگوں نے سانيوں سے دوئى نيل كى جب سے ان سے لا الى شروع كى تو جوفض سانيوں ميں ماني كوچوڑ و بو تو وہ آم ميں ہے تيس ہے۔ خوف كى وجہ يكى ساني كوچوڑ و بو تو وہ آم ميں ہے تيس ہے۔ ١٨ ١٠ عبد الجيد الحق شرك ابواحق قاسم ان كے والد حضرت ابن مسعود رضى الله عند سے روايت ہے كہ الخضرت تا في تا ہم الله عند سے روايت ہے كہ الخضرت تا في تا ہم ميں سے تو وہ ہم ميں سے سانيوں كوش كر د الوادر جوفض انتقام سے در جائے تو وہ ہم ميں سے سانيوں كوش كر د الوادر جوفض انتقام سے در جائے تو وہ ہم ميں سے سانيوں كوش كر د الوادر جوفض انتقام سے در جائے تو وہ ہم ميں سے

نہیں ہے۔

۱۸۰۹ عثمان بن انی شیبہ عبد اللہ موی عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عبد اللہ موی عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عبد اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی عبد اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو محض سانیوں کوان کے انتقام کے خوف سے جھوڑ دے وہ ہم میں سے نبیس ہے۔ ہم نے اُن سے جسبہ سے لڑائی شروع کی ہے کوئی میں تبیس کے۔ کوئی میں تبیس کے۔

۱۸۱۰ احمد بن ملیع مروان بن معادیهٔ موکی عبد الرحمٰن حضرت عباس رضی الله تعالی عند بن عبد المطلب ہے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا ہم لوگ زمزم کے نزویک جھاڑو دینا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر چھوٹے متم کے سانپ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار دینے کا تھم فرمایا۔

ا ۱۸۱۱ سد و سفیان زهری حضرت سالم این والد حضرت این محر رضی الشدینها سے روایت کرتے ہیں کہ تخضرت تالیخ کے فر مایا سانبول کول کر الواوراس سانب کو ( کمل کر دالو ) کہ جس کے بہیٹ پر دوسفید لا تک ہوں اور جو بغیر دُم کا ہواس لئے کہ وہ آ تکھ کی روشی ختم کرویتے ہیں اور صل ساقط کر دیتے ہیں راوی نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عند کو جو سانب ملنا وہ اس کو مار دیتے ایک مرتبہ حضرت ابولباب یا حضرت نی دیا تو میا تو کہ جو سانب میں خطاب نے ان کو مار دیتے ایک مرتبہ حضرت ابولباب یا حضرت فرمایا کہ آئے مسرت نی کھروں کے سانب پر جملہ آور ہوتے ہوئے ویکھا تو فرمایا کہ آئے مسرت نی کھروں کے سانب کی گر نے سے منع فرمایا جو گھروں کے سانب کی گر نے سے منع فرمایا جو گھروں کے مارنے سے منع فرمایا جو گھروں کے مارہ ویا دُم کٹا سانب ہواس لئے کے مارہ ویا دُم کٹا سانب ہواس لئے کہ دورہ آگھ کی روشنی فراب کرد سے ہیں اورخوا تمن کے ممل (دوشت کی وجہ سے ) ساقط کرد سے ہیں۔

١٨١٣ بحدين عبيد حماد الوب معفرت نافع سدروايت بي كه معفرت

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْفَافُتُوا الْحَبَّاتِ كُلَّهُنَّ فَعَنْ خَالَ قَارَهُنَ فَلَيْسَ مِنِي. ١٨٠٩ : حَلَقنا عُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقنا عَبُدُاللهِ بَنُ مُسْلِعٍ قَالَ سَمِعْتُ بَنُ مُسْلِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَكْرِمَةَ يَرْفَعُ الْحَلِيتِ فِيمَا أَرَى إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَلَى وَيَعَا أَرَى إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَلَى وَيَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اله المَّدَّ حَدَّقَ مُسَدَّدٌ حَدَقَ الشَّهُانُ عَنِ الزَّهُويَ عَنُ سَالِمٍ عَنُ أَلِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَشَالِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَ افْتَلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْآبُتَرَ وَيُسْقِطُانِ الْحَبَلَ فَالَ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ النَّهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَعًا فَأَبُصَرَهُ أَبُو لُهُ إَنَّهُ اللهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَعًا فَأَبُصَرَهُ أَبُو لُهُ إَنَّهُ أَلُهُ لَيْهُ اللَّهِ يَقْتُلُ كُلُّ حَيَّةٍ وَهُو يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ فَلَا نَهِى عَنْ ذَوَاتِ وَهُو يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ فَلَا نَهِى عَنْ ذَوَاتِ النَّيْرُوت.

١٨١٣: حَدَّثَنَا الْفَعْنَبِيَّ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنُ أَبِي لَكِبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وُسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وُسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وُسَلَّمَ لَهَى عَنُ لَكُونَ فِى الْبَيُوتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِى الْبَيُوتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِى الْبَيُوتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَى الْبَيُوتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَا الطَّفْفِينِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَاءِ \_ الْبَصَرَ وَيَطُورَ الْإِنسَاءِ \_ الْبَصَرَ وَيَطُونِ النِسَاءِ \_ الْمَاكُونِ النِسَاءِ حَدَّقَنَا مُعَمَّدُ أَنْ عُبَيْدٍ حَدَّقَنَا حَمَّادُ أَنْ الْمَاكِمِينَ الْمَاكُونِ النِسَاءِ حَدَّقَنَا مُعَمَّدُ أَنْ عُبَيْدٍ حَدَّقَنَا حَمَّادُ أَنْ الْمُعَلِيْلِيْ عَلَيْلِ عَدَّلَنَا حَمَّادُ أَنْ

ابن عمر رضی القدعنمانے اس کے بعد نعنی حضرت ابولیا بدکی حدیث سننے کے بعد اپنے گھر میں ایک سانپ دیکھا تو انہوں نے اس کو بقیع ( نا می قبرستان ) میں پھٹکوا دیا۔

۱۸۱۳: این سرح احمد بن سعید این وبب أسامه نافع نے اس حدیث میں بیابیان کیا کہ بن نے پھراس سانب کوان کے گھر بن ویکھا۔

۱۹۱۵: مسدو کی محمد بن الی یکی ان کے والد حضرت ابوسعید ضدری رضی اللہ تعالیٰ عند سے روابیت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کے بعض (فتم کے ) سانپ جنات ہوتے ہیں جس وقت کوئی شخص اسپتے گھر جس سانپ پائے تو اس سے تیمن مرجبہ کہد دسے کہ آسندہ پھرنہ نکلنا ورنہ تھی کواذیت ہوگی پھرا گروہ سانپ (دوبارہ) ہا ہر نکلے تو اس کوئی کردے۔ اس لئے کہوہ شیطان ہے۔

 زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَعُدَ ذَلِكَ يَغْنِي بَعُد مَا حَدَّلَهُ أَبُو لَيَابَةَ حَيَّةً فِي دَارِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَأَخُرِجَتُ يَعْنِي إِلَى الْبَقِيعِ -

١٨١٣: حَدَّقَنَا ابْنُ السَّوْحِ وَأَخْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَمُدَائِنَّ قَالَا أَخْبَرَنِهَ الْهُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِهِ اللهُمُدَائِنَّ قَالَ أَخْبَرَنِهِ اللهُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِهِ أَنْ أَشَامَةُ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ نَافِعٌ لُمَّ رَأَيْتُهَا بَعْدُ فِي بَيْتِهِ۔

اله الم حَدَّقَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ الْمِ أَبِي يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ الْمِ أَبِي أَبِهِ أَنَهُ الْطَلَقَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ يَعُودَانِهِ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِينَا صَاحِبٌ لَنَا وَهُوَ يُويدُ أَنْ يَدُخُلُ عَلَيْهِ فَأَقْبُلُنَا نَحْنُ فَجَلَسْنَا فِي الْمُسْجِدِ لَلْحُلُونَ عَلَيْهِ فَأَقْبُلُنَا نَحْنُ فَجَلَسْنَا فِي الْمُسْجِدِ لَلْحُلُونَ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ فَلَاتَ يَكُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْمًا فَلَهُ عَلَيْهِ فَلَاتَ لَكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَلَاتُ الله عَلَيْهِ فَلَاتَ مَنْ الْجِنْ فَلَاتَ وَاللّهِ فَا مُعَلِّمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَاتَ اللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَلَاتَ مَنْ الْجِنْ مَنْ الْجِنْ فَلَاتَ وَلَاتِ فَإِنْ عَادَ فَلْيَعْمُلُهُ وَإِنَّهُ فَلِكُمْ تَعْ عَلَيْهِ فَلَاتَ مَوْاتِ فَإِنْ عَادَ فَلْيُعْمَلُكُ أَلِهُ اللّهِ اللهِ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ صَيْفِيِّ الرَّمْلِيُّ حَدَّقَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ صَيْفِيِّ أَبِي سَعِيدِ اللَّهَ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ صَيْفِيِّ أَبِي سَعِيدِ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي السَّائِبِ قَالَ أَنْبُتُ أَبَا مَعْتُ سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ فَيَنْنَا أَنَا جَالِسَ عِنْدُهُ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ فَيْ السَّائِبِ قَالَ أَنْبُتُ أَبَا عَالِسَ عِنْدُهُ سَمِعْتُ الْحَدِيثِ فَيْ السَّائِبِ قَالَ أَنْبُتُ أَنَّا جَالِسَ عِنْدُهُ سَمِعْتُ فَإِذَا سَعِيدٍ مَا لَكَ قُلْتُ حَيَّةً فَإِذَا عَنْ عَنْ اللَّهُ فَلَتُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَلَمْ لِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدِ بِعُرْسِ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُولُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمُ وَسُلّمَ وَسُلّمُ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمُ وَسُلّمَ

وَأَمْرَهُ أَنُ يَذُهَبَ بِيهَ لاجِهِ فَآكَى دَارَهُ فَوَجَدَ الْمُرَاتَةُ قَائِمَةً عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالرَّمْحِ فَقَالَتُ لَا تَعْجَلُ حَتَّى تَنْظُرَ مَا بَالرَّمْحِ فَقَالَتُ لَا تَعْجَلُ حَتَّى تَنْظُرَ مَا أَخُرَجَنِى فَلَاحَلَ الْبَيْتَ فَإِذَا حَيَّةٌ مُنْكُرَةً فَطَعَنَهَا بِالرَّمْحِ لُمَّ خَوَجَ بِهَا فِي الرَّمْحِ فَلَمَ خَوْجَ بِهَا فِي الرَّمْحِ فَلَمَ خَوْجَ بِهَا فِي الرَّمْحِ مَرْتَكِ فَلَا أَدْرِى لَيْهُمَا كَانَ أَسُرَعَ مَوْنَا الرَّجُلُ أَوْ الْحَيَّةُ فَآتَى قَوْمُهُ رَسُولَ اللّهِ مَوْنَا الرَّجُلُ أَوْ الْحَيَّةُ فَآتَى قَوْمُهُ رَسُولَ اللّهِ السَّعْفِيرُوا لِصَاحِبَكُمْ فَمَ قَالَ إِنَّ يَوْمُهُ رَسُولَ اللّهِ الْمُعَلِقُ فَقَالَ إِنَّ يَقَوْمُ وَسُولَ اللّهِ السَّعْفِيرُوا لِصَاحِبَكُمْ فَمَ قَالَ إِنَّ يَقُولُهُ مِنْ اللّهُ الْمُعَلِيلَةِ فَإِذَا رَأَيْهُمُ أَحَدًا مِنْهُمُ اللّهُ لَنْ يَوْدُهُ وَلَا لَكُمْ بَعْدُ أَنْ الْمُحَلِقُهُمْ الْعَلَامِ فَعَالَ الْمُعَلِيلَةِ فَإِذَا رَأَيْهُمُ أَحَدًا مِنْهُمُ فَعَدُرُوهُ فَلَاكُمْ بَعْدُ أَنْ اللّهُ لِيلَةً اللّهُ إِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدُ أَنْ فَا فَعَلُوهُ فَا فَعُدُوهُ وَاللّهُ النّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الما: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنا يَخْيَى عَنِ ابْنِ
 عَجُلَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُخْتَصَرًا قَالَ فَلْيُؤْذِنْهُ
 فَلَاقًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ \_

١٨١٨: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَمُدَائِيُّ أَخْبَوْنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ عَنُ صَيْفِي مَوْلَى هِنَامِ ابْنِ أَفْلَحَ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ عَنُ صَيْفِي مَوْلَى هِنَامِ ابْنِ أَفْلَحَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو السَّالِبِ مَوْلَى هِنَامِ بُنِ زُهُونَةَ أَنَّهُ وَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُوتِي فَنَ رُهُونَةً أَنَّهُ وَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُوتِي فَذَكَرَ نَحُوهُ وَأَنَهُ مِنْهُ قَالَ فَآذِنُوهُ لَلْاللَةَ أَبَامٍ فَإِنْ بَدُا لَكُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ \_ بَدَا لَكُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهَا هُوَ شَيْطَانٌ \_

١٨١٩: حَدَّثُنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَلِي بُنِ هَاشِم قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنُ لَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنُهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِيكُمْ فَقُولُوا أَنْشُدُكُنَ الْعَهْدَ الَّذِي أَجَدَ

اس نے اپنی ہوی کو گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا تو نیزہ سے اس کی طرف اشارہ کیا تواس کی اہلیہ نے اس ہے کہا کہ جلدی نہ کرہ اور بیدہ کچھوکہ میں کس وجہ ہے لگل ہوں وہ مخص گھر ہیں واخل ہوا تو اس نے ایک بری شکل وصورت کا سانپ دیکھا اس نے اس کو نیزہ ہے کہ پھراس سانپ کو نیزہ ہیں چھوکر باہر کے کرآیا جبکہ وہ تڑپ رہا تھا۔ چھے کو پھراس سانپ کو نیزہ میں چھوکر باہر کے کرآیا جبکہ وہ تڑپ رہا تھا۔ چھے کو کی تو م والے خدمت نہوی میں صاضر ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے وَعا ما تکس کہ ہمارے دوست کو واپس قرمادے ۔ آپ نے ارشاد فر بایا تم لوگ اس کے لئے ذُعاءِ منظرت کرو پھرارشاد فر بایا کہ ارشاد فر بایا کہ مدیدہ مورہ ہیں جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا ہے۔ پس تم مدیدہ مورہ ہیں جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا ہے۔ پس تم لوگ برا سے میں ہے کی کو دیکھوٹو اس کو تین مرجہ قراؤ کہ اب نہ فرگ ردیا جائے گا پھراگروہ فیکلوٹو تم اس کوئل کردو۔

۱۸۱۷ مسد و کیلی این مجل ان سے مختصر طور پرای طریق سے روایت ہے اور اس روایت میں اس طریقہ سے مذکور ہے کہتم اس کو تین مرتبہ خبر دار کر دیکھرا گروہ فکلے تو تم اس کو آس کردواس کے کہدہ شیطان ہے۔

۱۹۱۸ احمد بن سعید ابن وہب ما لک صفی ابوالسائب حضرت ابوسعید خدری رضی الند تعالی عنہ ہے اس طریقہ ہے روائے ہے اوراس روایت میں اس طریقہ ہے نہ کور ہے کہ اس کو تین دن تک خبر دار کرواگر و دائل کے بعد بھی نگلے تو تم اس کو تمل کر دواس کئے کہ وہ شیطان ہے۔

۱۸۱۹ معید علی این الی لیل کا بت بنانی معفرت عبدالرطن بن الی لیل است دوایت به کرآن الی لیل است دوایت به کرآن خضرت نظر الیست کھروں میں (ریہے والے) ما بول کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جب تم لوگ کسی کواس اقرار کی قشم کسی کواس قرار کی قشم کھلاتے ہیں جو کرتم ہے حضرت نوح علیہ السلام نے لیا تھا اور ہم تم کو اس اقرار کی قشم کسلا تے ہیں جو کرتم ہے حضرت نوح علیہ السلام نے لیا تھا اور ہم تم کو اس اقرار کی قشم کے اس اقرار کی قشم کسلا ہے ہیں جو کرتم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تم ہے

عَلَيْكُنَّ نُوحٌ ٱنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَعَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَهْمَانُ أَنْ لَا تُؤْذُونَا فَإِنْ عُدُنَ فَاقْتُلُوهُنَّ۔

١٨٢٠: حَدَّقَ عَمْرُو بُنَّ عَوْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةً أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابَّنِ مَسُعُودٍ أَنَّهُ قَالَ الْتَعَلَقُ الْآبَيْضَ الَّذِي الْتَعَانَّ الْآبَيْضَ الَّذِي كَانَّةً قَطيتُ فَضَيْدٍ.

باب فِي تُتُل الْأَوْزاغِ

اَمُهُمَّا: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّحِ الْبَزَّازُ حَدَّلَنَا إِسُمَعِيلُ بُنُ زَكِرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي السَّمِعِيلُ بُنُ زَكِرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَرَّيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى مَنْ قَشَلَ وَزَعَةً فِي الْوَلِي ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ فَتَلَهَا فِي الصَّرْبَةِ التَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ أَذْنَى مِنْ الشَّوْبَةِ التَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنْ الشَّوْبَةِ التَّالِيَةِ فَلَهُ كُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَسَنَةً أَدْنَى مِنْ النَّالِيَةِ التَّالِيَةِ التَّالِيَةِ فَلَهُ كُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَسَنَا اللَّالِيَةِ التَّالِيَةِ التَّالِيةِ التَلْهُ الللَّهُ اللَّذَالَ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَتَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَسَنَا الْمُؤْمِنِيةِ التَّالِيةِ الْمُؤْمِدِ الْتَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِيلُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ

المُمَّادُ عَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الطَّبَّاحِ الْبُزَّازُ حَدَّلَنَا إِلْمُحَمَّدُ بُنُ الطَّبَّاحِ الْبُزَّازُ حَدَّلَنِي إِلَّهُ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّلَنِي إِلَيْهُ أَنْهُ أَخِي أَوْ أُخْتِي عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّهُ أَنْهُ فَالَ فِي أَوْلِ طَوْبَةٍ سَبُعِينَ حَسَنَةً .
قَالَ فِي أَوَّلِ طَوْبَةٍ سَبُعِينَ حَسَنَةً .

بكب فِي قُتُلِ الذَّرِّ

١٨٢٣: حَدَّقَنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ٱلْمُغِيرَةِ يَعْنِي ابُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عِنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ نَزَلَ نِيْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتُهُ قَالَ نَزَلَ نِيْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتُهُ

لیا تھا کہتم ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر اس کے بعد بھی وہ تکلیں تو تم ان کو تمل کردو۔

۱۸۶۰ عروبن عون ابوعوان مغیرهٔ ابرایم حفرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند سے دوایت ب کدائموں نے قرمایا تمام قتم کے سانیوں کو آل کردو مگر جو بالکل سفیر ہوں جیسے کہ جا تھری کی چیئری۔

## ياب: گرگٹ كو مارۋالنا

۱۸۲۱: احمد بن محمد بن هنبل عبدالرزاق معمر زبری عامر حضرت سعدرضی الله تعالی عنه بروایت ب که آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے گرمت کو مار ڈالنے کا حکم فر مایا اور اس کو آپ نے چھوٹے فشم کا فاس فر مایا۔

۱۹۲۷ ابھر بن مباح اساعیل سیل ان کے والد عشرت ابو ہریرہ رضی الشاعث سے روایت ہے کہ حضرت رسول الشائظ اللہ استارہ اور مایا جو محض پہلے وار میں ہی گرگٹ کوئل کرؤالے تو اس کواس قدر نیکیاں ملیس کی اور جوفض دوسرے وار میں اس کوئل کرے تو اس کو اِس اِس قدر نیکیاں ملیس کی جو کہ پہلے کے مقابلہ میں کم جوں گی اور جوفض اس کو تسرے وار میں گل کرے تو اس کی اور جوفض اس کو تسرے وار میں گل کرے تو اس کو اِس اِس قدر نیکیاں ملیس کی جو کہ وسری مرجہ سے (ورجہ کے اعتبار سے) کم جوں گی۔

۱۸۲۳: محد بن مباح 'اساعیل مسیل ان کے بھائی یا بین ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے وار میں فکل کرنے پرستر شکیاں کمیں گی ۔

## ياب: چيونځ مارنا

۱۸۴۷ افتید بن سعید مغیرہ ابوالز نا داعر ج معنرت ابو بریر ورضی الله عند سے دوایت ہے کہ آنخفسرت تُلَّقِیْق نے ارشاد فرمایا که معنرات انبیاء علیم السلام میں سے آیک نبی نے آیک درخت کے بیٹیج پڑا او کیا۔ ان کو آیک وٹیونٹی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے اس درخت کے بیٹیج سے سامان

نَمُلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنُ تَخْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَخْرِقَتُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمُلَةً وَاحِدَةً.

١٨٢٥: حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَائِعٍ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُيٍ قَالَ أَخْبَرَنِى بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَايٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّ عَنْ أَبِى هُوَيْوَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ نَهْلَةً قُرَصَتُ نَبِيًّا مِنَ الْآنِيَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ نَهْلَةً قُرَصَتُ نَبِيًّا مِنَ الْآنِيَاءِ اللهُ عَلَيْهِ النَّهْ لِقَالَمَ الْمُعْمَرُ عَنِ الزَّهْ مِنَ الْآمِحِ تُسَبِّحُ -الرَّزَاقِ حَدَّقَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ الرَّزَاقِ حَدَّقَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ النَّبِي اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالنَّحَلَةُ وَالْهُذَهُدُ وَالْصَرَدُ.

آخَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَوْارِيُّ عَنُ أَبِي إِسْحَقَ الْحَبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَوْارِيُّ عَنُ أَبِي إِسْحَقَ الْفَوْارِيُ عَنُ أَبِي إِسْحَقَ الْفَوْارِيُ عَنُ أَبِي إِسْحَقَ الْفَيْبَائِيِّ عَنِ ابْنِ سَعْدِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ الْحَسَنُ بُنُ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْعَنِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ اللّهِ فَلَا فِي سَقَمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ فَلَا فِي سَقَمِ فَانَطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَوَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرُخَانِ فَانَطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَوَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرُخَانِ فَانَطُلُقَ لِحَاجَتِهِ فَوَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرُخَانِ فَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بَابِ فِي قُتُلِ الصِّفُدَعِ

الکالنے کا تھم فرمایا اس کے بعداس میں آگ لگا دی (تو تمام چیونٹیاں جل سیکنی) اس پر اللہ تعالی نے ان پر وقی تازل فرمائی کہتم نے (صرف) ایک چیونٹی کومزا کیونٹیس دی۔

۱۹۲۵: احمد بن صالح عبدالله ولس ابن شباب ابوسلم سعید بن سینب معفرت ابو بریره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ اسخفرت سلی الله علیہ علیہ ماللہ میں ہے کس نجی علیہ علیہ ماللہ میں ہے کس نجی علیہ اللہ میں ہے کس نجی علیہ السلام کے ایک چیونی نے کا ٹا تو انہوں نے چیونیوں کے بل کو آگ میں جلاؤ الا ۔ اس پر الله تعالی نے ان پر وحی تازل فرمائی کے تہیں و ساتو ایک چیونی نے تعااور تم نے ایک اُمت کو ہلاک کرویا جو کہ الله تعالی کی تشہیع بر معتی تعی ۔

۱۸۲۷: احمد بن حنیل عبدالرزاق محمر زبری عبیدالله و حضرت ابن عباس رضی الله بتعالی عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جار جانوروں کے قل مے منع فرمایا چیونی شہد کی کھی مید ہو، اور چزیا۔

باب:مینڈک مارڈ النا

١٨٢٨ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ أَنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِياً سَأَلَ النَّبِيَّ وَقَدْ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجُعَلُهَا فِي دَوَّاءٍ فَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا.

بكب فِي الْخَذُفِ

1019: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عُفْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُعَفَّلِ قَالَ، نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الْحَدُفِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَصِيدُ صَيْدًا وَلَا يَنْكُأُ عَدُرًّا وَإِنَّمَا يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ۔ يَنْكُا عَدُرًّا وَإِنَّمَا يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ۔

بكب مَا جَاءَ فِي الْخِتَانِ

مُ ١٨١٤ حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ اللِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَحْمِيِ اللَّهُ حَمَّى اللّهِ مَشْقِيً وَعَبْدُ الْوَحِيمِ الْاَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّفَنَا مَرُوَانُ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَقَابِ الْكُوفِيُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَمِ عَطِيَّةَ الْالْمُوفِيُ عَنْ أَمْ وَأَةً كَانَتُ تَخْمِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النّبِي فَيْلًا لَا تُشْهِكِي فَإِنْ فَلِكَ أَحْظَى فَقَالَ لَهَا النّبِي فَيْلًا لَا تُشْهِكِي فَإِنْ فَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرُأَةِ وَأَحَبُ إِلَى الْبَعْلِ قَالَ أَبُو دَاوُد رُدِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَالسَّادِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد لَيْسَ هُوَ بِالْقَوْتِي.

۱۸۲۸: محمد بن کیٹر مقیان ابن الی ذیب معید بن خالد معید بن مالد معید بن مستب مستب کدا تخضرت مسیب معید الرحمٰن بن عثمان سے روایت ہے کہ آتخضرت مسلی القد ملید وسلم سے ایک طبیب نے مینڈک کو دوا بیس و النے کے بارے میں معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تل کرتے ہے۔ مستع فرمایا۔

# باب: کنگریاں مارنا

۱۸۲۹: حفص بن عمر شعبہ قادہ عقبہ کھٹرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انتخفرت مخبولات عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انتخفرت مُلاَیْنِ اللہ ہے والیت ہے طور پر بچون کو بہلائے کے لئے ) چھوٹی چھوٹی کنگریاں بھر مارنے سے منع فرمایا کہنداس سے شکارمرتا ہے ندؤ شمن مگرید آگھ بھوڑ مکتی اوروائت تو زعمی ہے۔

### باب: ختنه کرنے کابیان

۱۸۳۰ اسلیمان عبدالوباب مروان محمد بن حسان عبدالوباب کونی عبداله کلک بن عبدالوباب کونی عبداله کلک بن عبدالوباب مروان محمد بن حسان الله عنها ہے روایت ہے کہ مدینہ منور و میں ایک عورت عورتوں کا ختند کرتی تھی او رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی کرواس کے کداس میں عورت کومز محسول ہوتا ہے اور پسند بدو ہوتا ہے مردکو۔
امام البودا و درحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبید الله بن عمر رضی الله تعالی عنها ہے ایک بیسند الله بن عمر رضی الله تعالی عنها ہے ایک بیسند تعالی عنها ہے لیکن بیسند تو ی نہیں ہے۔

# باب:راسته مین خواتین کس طریقه سے چلیں سیے پیس

١٨٣١: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْلَمَة حَدَّثَنَا عَبْدُ ١٨٣١: عيدالله بن مسلمه عبدالعزيز بن محد الواليهان شدادًان كوالد الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُتَحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبُعَانِ عَنْ مِمْ وَمَن الْيَاسية صَرَت الِواسيدانساري رضى التدنعا في عندست دوايت شَدَّادِ بْنِ أَبِى عَمُرِو بْنِ حِمَاسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ﴿ بِكَرانِهِولَ نِهَ ٱنْحَضَرِتَ مَلَى الله عليه وَكم . حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ الْأَنْصَادِيّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَلَكُمْ فرمار بِ تَصْرِبِكُ آبِ كُلُونَةٌ مجد سه بابرتشريف لارب تتح سَجِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ حَادِجٌ مِنَ ﴿ جبِ فَا تَيْنَ كَسَاتِعِ رَاسَتُ مِلْ مِرَدُلُ كَ يَصْوَآ بِصَلَى اللَّدَعَلِيهِ وَلَمُ نے خواتمن سے فر مایاتم سب پیھیے ہٹ جاؤتم کوراستہ کے درمیان میں الطَّريق فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْجِونَ بِهِ نهين جانا جا بن بلك سب ايك كوند پر جلو- پهرمورت ديواد سے اس قدربك كرجلاكرتي كداس كاكيران كالكريط كي وجهد ويوار ہےا تک جاتاتھا۔

١٨٣٨: محمد بن يجي الوقتيد؛ واؤو بن الي صالح ' نافع' هضرت ابن عمر رضي الله عنما سے روابت ہے کہ آتحضرت مُؤَلِّقُتُم نے مُر دکو ووخوا تمن کے ورمیان میں جلنے ہے منع قرمایا۔

# ا باب: زمانہ کو برا کہنے کے بارے میں

١٨٣٣ محد بن صباح اسفيان ابن سرح از برك اسعيد حضرت ابو بريره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمايا: الله تعالى فرمات بين كدانسان مجصة تكليف بهجاتا سهدوه ز ماند کو برا کہتا ہے حالا تک زمانہ جن بی ہوں تمام کام میرے وست لغه رت میں بی<sub>ں م</sub>یں شب و روز کوگر دش ویتا ہوں ۔ راوی این سرح نے سعید کی جگہ ابن اکمسنیب بیان کیا ہے۔

باب فِي مُشَيِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي

بِالْمُسْجِدِ فَاخْتَلَظَ الرَّجَالُ مَعَ البِّسَاءِ فِي فَإِنَّهُ لِيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَخْفَقُنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَاقَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ قُوْمَهَا لَيْتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوفِهَا بِهِ. ١٨٣٢: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى بُنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُنَيْـةَ سَلُمُ بُنُ قُنِيَّةً عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي صَالِحِ الْمُدَنِي عَنُ فَالِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ نَهَى أَنْ يَمُشِي يَعُنِي الرَّجُلَ بَيْنَ الْمَوْ أَتَيْنِ۔

يكِ فِي الرَّجُلِ يَسُبُّ النَّهُرَ

١٨٣٣: حَدَّكَ مُحَمَّدُ كِنُ الطَّبَّاحِ بَنِ سُفُيانَ وَابْنُ السَّرُحِ قَالَا حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤُدِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِى الْآمُرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ مَكَانَ سَعِيدٍ.

ز ماندُ جاہلیت میں عام طور پرلوگوں کی عادت تھی کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی یاوہ کسی آفت و

خلاصته الناب

# سنو المولاد المرام على والمرام المرام المرام

معيبت بي جناله وترتوي كبير: يا حبية الدعور

اور در حقیقت اس لفظ کے ذریعہ گویا وہ زمانہ کو ہراہر کہتے تھے جیسا کہ اب بھی جاہلوں کی عادت ہے کہ وہ بات ہات پر زمانہ کو ہرا کہتے ہیں۔

چنا پچآ مخضرت کافی کے نوگوں کواس سے منع فر مایا کیونکہ زبات بدات خود کوئی چیز میں ہے۔ حالات میں الن پھیراور زبات کے انتقلابات کمل طور پراللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہیں کہ جس بھلائی و برائی اور مصیبت و راحت کی نسبت زبانہ کی طرف کی جاتی ہے حقیقت میں وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور وہی فاعل حقیقی ہے اس زبانہ کو براکہنا دراصل اللہ تعالیٰ کو براکہنا ہے اور اس وجہے اس کی احاد بے مبارکہ میں آئی بخت ممانعت وار دہوئی ہے۔

تُمُّ وَ كَمُلَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَرُّوَجَلُّ

بحدالله بإراتير باستحل موااوراي يراسني ابرداد وشريف كالرجر يحل موا

خورشيدهن قاتمي

ر فیق دارالاقیّا موزکن رؤیت بلال کمیش دارالعلوم دیوبندیو بی انتریا ۱۵/ اکتوبر۲۰۰۰ میونت مغرب